٢٢ ٢٥ معنع العاديث الدي شهرا فال كتا كالم البيل و وترهم وردواتى



المنظمة المنظم

الأمام لحافظ الوامين ممان مجاح المسترى ماداه

الراق (ميا الامور: كرابي



١٢١ الماء ال

12008885

الأمام لحافظ الوامن من المحات المنام المام المام

الراق (مرا الامورة كراجي

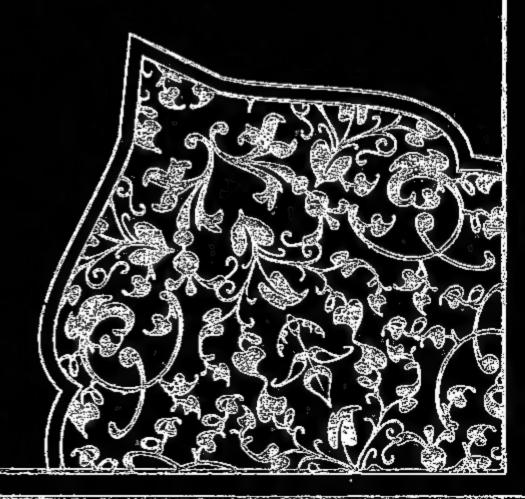



32

H .-

 $t_L^{\perp}$ 

i

2,

į

© پاکستان اور ہندوستان میں جماحقوق محفوظ ہیں خلاف درزی پرمتعلقہ فردیااوارے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گ

نام تناب مسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المرافعية المسلم المسلم المرافعية المسلم المسلم المرافعية المسلم المسل

الله الميشرن بك يلرن المحبوران المحتل المحتل

معنے کے پتے الحارف، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبراا مکتبددار العلوم، کورنگی، کراچی نمبراا مکتبددار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبراا دارة القرآن والعلوم الاسلامیہ چوک کسیلہ کراچی دار الاشاعت، ارد د بازار، کراچی نمبرا بیت القرآن، ارد د بازار، کراچی نمبرا بیت القرآن، ارد د بازار، کراچی نمبرا بیت العلوم، تا محمد روڈ، لاہور

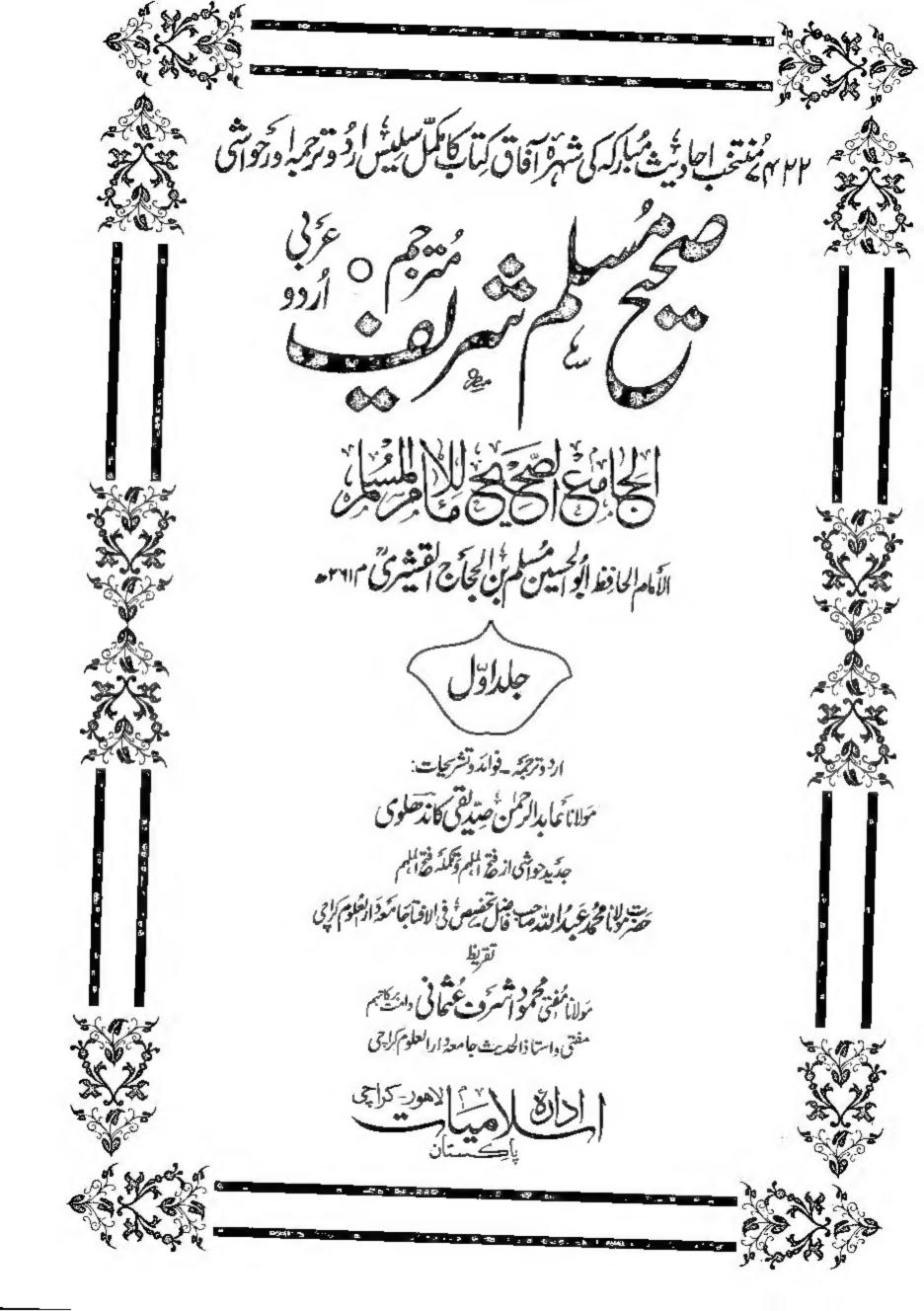

#### ازمولا نامحموداشرف عثاني دامت بركاتهم

· مفتى واستاذ الحديث \_ جامعه دار العلوم كراجي بسم الله الرحمن الرحيم

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ آجُمَعِيُنَ. آمَّا بَعُدُ

بحد للداوارہ اسلامیات کواللہ تعالیٰ نے اکابرعلاء کی متندوین کتابوں کی اشاعت کی توفیق عطافر مائی ہے۔اورمتند اسلامی کتابول کا ایک بردا ذخیرہ بھر للدا دارہ کے ذریعیر شاکع ہوچکا ہے۔ادارہ کے خدّ ام کی عرصہ سے بینخوا ہش تھی کہ ا حادیث شریفہ کامتندار دو ترجمه شایان شان طریقه سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جائے ۔لیکن خالی ترجمہ بعض اوقات شکوک وشبہات پیدا کرنے کا بھی ذر بعیدین جا تا ہےاس لئے ضرورت تھی کہ احادیث کے ترجمہ کے ساتھ ایسے مختفرتشریکی فوائد ہمراہ ہوں جن کے ذریعہ شکوک وشبہات دور ہوں اور حدیث کا سیح مفہوم قارئین کے سامنے آسکے۔ نیز اگر اس حدیث سے متعلق کچھ مباحث ہوں اور وہ جملہ مباحث یہاں بیان کرنا مشكل ہوں تو ان مباحث سے رجوع كرنے كے لئے مناسب تحقیق حوالے شامل كر لئے جائيں تا كه بوقع ضرورت ان حوالہ جات كى طرف مراجعت کی جاسکے۔

الله تعالی عزیز گرامی مولانا محرعبدالله صاحب استاد جامعه دارالقرآن فیصل آباد کو جزاء خیر عطافر ما کیس که انہوں نے بیا ہم کام بہت حکمت اور محنت سے انجام دیا ہے۔ اس سے بل دو سے بخاری شریف مترجم عربی اردو تین جلدوں پر بیخدمت سرانجام دے بیکے تھے۔ جسے احتر بھی بھر ملندد کیلٹار ہاہے۔اب انہوں نے اسی جیسی خدمت سے مسلم شریف (مترجم عربی اردو نین جلد) پر کی ہے جواس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے۔احقر اپنی مصرو فیت اور پھرا پی علالت کی وجہ سے مسلم کی پین خدمت تفصیل سے نہ دیکھ سکالیکن امید ہے کہ سجے بخارى شريف كى طرح محيح مسلم شريف كى خدمت بهى مفيد بختاط اورمغبول تابت بوكى\_

الله نتعالی اس خدمت کواپی بارگاہ میں شرف قبولیت ہے نوازیں ، اور اس ترجمہ اور مخضر تشریحی فوائد کوعوام وخواص کے لئے نافع بناديں\_آهين

> احقرمحموداشرف غفراللدله اارريخ الاول مكم ايريل

# فهرست مضامين صحيح مسلم شريف مترجم أرد وجلداوّل

|          |                                                             | **/     |          |                                                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| سفحةنمبر | عنوان                                                       | بالبنبر | صغح تمبر | عثوان                                                   | بالبغير    |
| 1.10     | ہمہاریکوایذا دینے کی حرمت۔                                  | 12      | 100      | مقدمدازمترجم                                            |            |
| 100      | ہمسابیا درمہمان کی خاطر امور خیر کے علاوہ خاموش رہنے        | iΛ      | 1        | مقدمه كتاب ازامام سلم                                   |            |
|          | کی فضیلت اوران تمام باتوں کا ایمان میں داخل ہونا۔           |         | чт       | 31 311 1-5                                              |            |
| 1+17     | نہی عن المنكر ايمان ميں واخل ہے اور كيفيت ايمان ميں         | 19      |          | كتاب الإيمان                                            |            |
|          | کی اور زیادتی ہوتی ہے۔                                      |         | 79       | نمازوں کا بیان جو اسلام کے رکن ہیں۔                     | 1          |
| 1.4      | ایمان کے مراتب اور یمن دالول کے ایمان کی خونی -             | ř*.     | 4.       | اركان اسلام ادران كي تحقيق -                            | ۲          |
| +        | جنت عیں مومن ہی جائیں سے مومنوں سے محبت رکھنا               | rı      | 47       | كونے ايمان كے بعد دخول جنت كاستحق ہے۔                   | <b>3</b> ~ |
|          | ایمان بیں داخل ہے اور بکشرت سلام کرنا ہا ہمی محبت کا        |         | 20       | اركان اسلام-                                            | ~          |
|          | باعث ہے۔                                                    |         | 24       | الله اوراس کے رسول پرایمان لا نا اور دین کے             | ۵          |
| 111      | د مین خیر خواجی اور خلوص کا نام ہے۔<br>بیت                  | rr      |          | احكاموں كي تبكيغ كرنا۔                                  |            |
| Hr       | معاصی کی بنا برایمان میں نقص پیدا ہو جانا اور بوقت          | 1111    | Af       | شهادتین کی تبلیغ اور ارکان اسلام-                       | ۲          |
|          | معصیت کمال ایمان شهوناب                                     |         | Ar       | شہادت ان لا اللہ الا اللہ وان محمد ارسول اللہ کے قائل و | 4          |
| 110      | خصال منافق _                                                | Ma      |          | ہونے سے پہلے قبال واجب ہے۔                              |            |
| HH       | مسلمان بھائی کو کا فر کہنے والے کی ایمائی حالت۔             | ra      | ۸۵       | نزع سے پہلے پہلے اسلام قابل قبول ہے اور مشرک کے         | ٨          |
| 112      | وانستہ اپنے والد کے ہاپ ہونے سے اٹکار کرنے                  | 74      |          | لئے دعا کرنا درست نہیں ،شرک پر مرینوالاجہنمی ہے۔        |            |
|          | والي ايماني حالت-                                           |         | 14       | جو محص تو حید کی حالت پرانقال کرے گا وہ بہرصورت         | ٩          |
| t!A      | مسلمان کو برا کہنافتق اور اس سے کڑنا گفر ہے۔                | 1/4     |          | جنت میں داخل ہوگا۔                                      |            |
| 119      | رسول النَّهُ ملكي الله عليه وسلم كا فر مان مير ــــ بعدا يك | 1/1     | 94       | جو شخص تو حیدالهی دین اسلام اور رسالت نبوی پرراضی       | f•         |
|          | ووسرے کی گروٹیں مار کر کا فرندین جانا۔                      |         |          | ہوجائے وہ مومن ہے۔                                      |            |
| 17*      | نسب میں طعن کرنے والے اور میت پرنوحہ کرنے                   | 19      | 94       | ایمان کے شعبے اور حیا کی فضیلت۔                         | II.        |
|          | والے پر کفر کا اطلاق۔                                       | i       | 99       | اسلام کے جامع اوصاف۔                                    | ir         |
| 15.0     | غلام کا اینے آتا کے پاس سے بھاگ جانا کفر کے برابر           | 94.     | 99       | اسلام کی فضیلت اوراس کے مراتب۔                          | 194        |
|          |                                                             |         | 1+1      | کن خصلتوں کے بعدامیان میں حلاوت حاصل ہوتی ہے            | 11         |
| Iri      | جو شخص بارش ہونے میں ستاروں کی تا ثیر کا قائل ہوتو وہ       | ۱۳۱     | t•r      | مومن وہی ہے جے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے          | ۵۱         |
|          | کافر ہے۔                                                    |         |          | د نیاد مافیهاے زائد محبت ہو۔                            |            |
| 111      | انصاراورحضرت علی کرم الله وجهدے محبت رکھنا ایمان            | ۳r      | 1+1      | ایمان کی خصلت میہ ہے کہ اپنے گئے جو پیند کرے وہی        | 14         |
|          | میں داخل ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشائی ہے۔           |         |          | اپنے بھائی کے لئے منتخب کرے۔                            |            |

|        | //// (/ -2/   0                                                                         |        |          |                                                          |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|---------|
| صخةبمر | عنوان                                                                                   | بأبنجر | صفحه بمر | عتوان                                                    | بالبنبر |
| 101    | فتنول كظهورس يهلي اعمال صالحه كي طرف سبقت _                                             | ۵۰     | IÈŒ      | طاعات کی کمی ہے ایمان میں نقص پیدا ہونا اور              | ~~      |
| 100    | مومن کواہے انکال کے حیط ہوجانے سے ڈرنا جائے۔                                            | اد     |          | ناشکری و کفرانِ نعمت پر کفر کا اطلاق _                   |         |
| Ior    | کیا اعمال جاہلیت پربھی مواخذہ ہوگا۔                                                     | ٥٢     | IYA      | تارك صلوة بركفر كااطلاق_                                 | ۳۳      |
| 100    | اسلام، عج اور جرت سے سابقہ گناموں کی معافی۔                                             | ٥٣     | HP.Y     | خدائے واحد پرایمان لاناسب اعمال سے افضل ہے۔              | ro      |
| rai    | کا فر کے ان اعمال صالحہ کا تھم جن کے بعد وہ مشرف                                        | or     | 179      | شرک کی تمام گناموں برفو قیت اور اس سے چھوٹے گناہ۔        | ٣٩      |
|        | باسلام بوجائے۔                                                                          |        | 1100     | ا كبر كبائر كا بيان -                                    | 72      |
| 100    | ایمان کی سچائی اور اخلاص ۔                                                              | ۵۵     | 11"1     | حبری حرمت۔                                               | ۳۸      |
| 109    | قلب میں جو وسوسے آتے ہیں جب تک وہ رائخ نہ                                               | YG     | ll.L     | جس مخص كا ايمان كي حالت ميس انقال بووه جنت ميس           | 179     |
|        | ہوں ان پرمواخذہ شہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی                                        |        |          | جائے گا اور جو حالت شرک میں مرے وہ دوز خ میں             |         |
|        | تكليف دى ہے جنتني انسان ميس طاقت ہے اور نيكي و                                          |        |          | واقل ہوگا۔                                               |         |
|        | برائیٰ کاارادہ کیا تھم رکھتا ہے۔                                                        |        | ( Partyr | كافر جب كلمه لا الدالا الله كا قائل موجائة و بحراس       | 4٠٨     |
| 170    | عالت ایمان میں وسوسول کا آنا اور ان کے آنے پر کیا                                       | 04     |          | کافل حرام ہے۔                                            |         |
|        | كهنا جائية _                                                                            |        | IPA      | جو محص مسلمانوں پر ہتھیارا تھائے وہ مسلمان نہیں۔         | ١٣      |
| IYA    | جو تخص جھوٹی فتم کھا کرحق دبا لے اس کی سزاجہتم کے                                       | ۵۸     | 1179     | جو محص مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں۔              | ۳۲      |
|        | علاده اور پیچین ب                                                                       |        | 114      | منه پیٹنا، گریبان چاک کرنا اور جاہیت کی ہرفتم کی         | ۳۳      |
| 127    | 1 .4                                                                                    |        |          | باتیں کرنا حرام ہے۔                                      | 1       |
|        | اور اگر وہ مارا جائے تو دوزخ میں جائے گا اور جو تحص                                     |        | ומו      | چغل خوری کی شدید حرمت۔                                   |         |
| i      | ا پنامال بچانے میں قل کر دیا جائے تو دہ شہید ہے۔                                        |        | IME      | پاجامہ کنوں سے نیج لاکانے احسان جتلانے اور جھوٹی         | 1       |
| 124    | جوحاكم الني رعايا كے حقوق ميں خيانت كر بي تواس                                          | ٧+     |          | فتم کھا کر مال فروخت کرنے کی حرمت اور ان تین             | 1       |
|        | ے لئے جتم ہے۔<br>                                                                       |        |          | آدمیوں کا بیان جن سے اللہ تعالی قیامت کے دل ند           |         |
| 140    | بعض دلوں سے امانت کا مرتفع ہونا اور فتنوں کا ان پر                                      | NI.    |          | بات فرمائے گا ندان کی طرف نظر اٹھائے گا اور ندائبیں      | 1       |
|        | طاری ہونا۔                                                                              |        |          | پاک کرے گا اور ان کے لئے دروناک عذاب ہے۔                 |         |
| IZA    | اسلام کی ابتداء مسافرت کی حالت میں ہوئی ہے اور                                          | 1 1    | I LAFA   | خود کشی کی شدید حرمت اور اس کی وجہ سے عذاب جہم           |         |
|        | ای حالت میں پھر والیس ہو جائے گااور پیر کہ منٹ کر                                       | !      |          | میں مبتلا ہونا اور جنت میں سوائے مسلمان کے اور کوئی<br>ش | 1       |
|        | دونوں مسجدوں لیعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان آ                                  |        |          | صحص داهل ند بهوگا-                                       |         |
|        | چائے گا۔                                                                                |        | 1179     | مال غنیمت میں خیانت کرنے کی حرمت اور جنت میں             |         |
| 149    | اخيرز مانه ميں ايمان كاحتم ہوجانا۔                                                      |        |          | صرف ایماندار ہی داخل ہوں گے۔                             |         |
| 129    | خوف ز ده کوایمان پوشیده رکھنے کی اجازت۔<br>سر میں قالمیں استار                          | Α'n    | 10+      | خودکشی کرنے ہے انسان کا فرنہیں ہوتا۔                     |         |
| 14.    | کمزورا بیمان والے کی تالیف قلبی کرنا اور بغیر دلیل قطعی<br>کے کسی کومومن نہ کہنا جا ہے۔ | ۵۲     | 101      | وہ ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی اور جس کے دل              | m9      |
|        | کے کسی کومومن نہ کہنا جائے۔                                                             |        |          | میں رتی بھر بھی ایمان ہوگا اے سلب کر لے گی۔              |         |

| صفحه نمبر   | عنوان                                                | بلبنبر | صفحةبمر | عنوان                                                        | بابنمبر |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>۲</b> 42 | وضو کا طریقه اوراس کا کمال به                        | ΔſΥ    | IAr     | كثرت دلائل سے قلب كوزيادہ اطمينان حاصل ہوتا ہے۔              | YY      |
| FYA         | وضواوراس کے بعد تماز پڑھنے کی فضیلت۔                 | ۸۵     | iar l   | هارے پیغمبر حصرت محمرصلی الله علیه وسلم کی رسالت پر          | 74      |
| 14          | وضو کے بعد کیا دعا پڑھنی جا ہئے۔                     | PΛ     |         | ایمان لانا اور تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت سے                |         |
| tzm         | طريقة وضوير دوباره نظر                               | ٨٧     |         | منسوخ ماننا واجب اورضروری ہے۔                                |         |
| 120         | طاق مرتبه ناك مين بإنى والنااور طاق مرتبه استنجاكرنا | ۸۸     | IAD     | حضرت عيسى عليه السلام كااترنا اور جهارے تي اكرم صلى          | AA      |
|             | بہتر ہے۔                                             |        |         | الله عليه وسلم كى شريعت كے مطابق فيصله قرمانا۔               |         |
| 144         | وضومیں پیروں کا اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔             | A9     | 11/4    | وه ز مانه جس میں ایمان قبول نه ہوگا۔                         | 44      |
| 129         | وضومیں تمام اعضاء کو بورے طریقہ پردھونا واجب ہے۔     | 9+     | 19+     | رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحي كي ابتداء كس طرح جوتي.    | ۷٠      |
| 129         | وضو کے پانی کے ساتھ گنا ہوں کا جھڑنا۔                | 91     | 192     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آسانون يرتشريف ك             | 21      |
| r/\•        | اپنی پیشانی کی نورانیت اور ہاتھ بیرے منور کرنے کے    | 94     |         | جا نا اور نماز وں کا فرض ہوتا۔                               | 1 1     |
|             | لئے وضویس زیادتی کرنا۔                               |        | FII     | وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخْرَى كَا كِيا مطلب عاور رسول الله |         |
| MAC         | شدت اور ہنگای حالت میں کامل وضو کرنے کی فضیلت.       | 91"    |         | صلى الله عليه وسلم كوشب معراج ويدار اللي موايانهيس-          |         |
| MA          | مسواک کی فضیلت ادراس کا اجتمام۔                      | 91~    | 1, IA   | آخرت میں موتنین کو دیدار اللی نصیب ہوگا۔                     | 1 1     |
| PAY         | دین کی مسنون با تیں۔                                 |        | 444     | شفاعت کا جوت اور موحدین کا دوز خے نکالا جانا۔                |         |
| 1/19        | استنجا كاطريقه                                       | 44     | tot     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ابنى امت ك لئ وعا            |         |
| ram         | موزوں پر کے کرنے کا شہوت۔                            | 94     |         | کرنا اوران کے حال پر بطور شفقت کے رونا۔<br>شن                | 1 1     |
| r9A         | موزوں پرمسے کرنے کی مدت۔                             | 9.4    | tor     |                                                              |         |
| 199         | ایک دضو ہے گئی نمازیں پڑھ کتے ہیں۔                   |        |         | شفاعت اور بزرگول کی عزیز داری پچهمودمندنه بوگی.              |         |
| ۳۰۰         | تمن مرجبہ ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں ہاتھ   |        | 100     |                                                              |         |
|             | ڈالٹا مکروہ ہے۔                                      | 1      |         | ابوطالب کے عذاب میں شخفیف _                                  |         |
| P+1         | کتے کا جھوٹا اور اس کا حکم                           | [+]    | ran     | حالت كفر برمرنے والے كواس كا كوئى عمل سودمندند               | ۷۸      |
| p= p=       | تقہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔            |        |         | _6,0                                                         |         |
| 34.4        | تھیرے ہوئے پانی میں عسل کرنے کی ممانعت۔              | 1010   | ran     | ,                                                            | 1       |
| P-14        | سجد میں نجاست کے تو اس کا دھونا ضروری ہے زمین        | 1.0    | POA     |                                                              |         |
|             | إنى سے پاك ہوجاتى ہے۔                                |        |         | جنت میں داخل ہونا۔<br>منت میں داخل ہونا۔                     |         |
| r.0         | 1 4 4 4 4                                            |        | ryr     | آ د هے جنتی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے امتی ہو تگے۔     | A!      |
| r.4         | شي كاعكم -                                           | 1      | 1 444   | كتاب الطّهارت                                                |         |
| 1-9         | فون تجس ہے اور اسے کس طرح دھونا جائے۔                |        |         |                                                              |         |
| F-9         | 1 = - w                                              | : I•A  | 1 244   | ضوی فضیلت به                                                 | Ar      |
|             | مروری ہے۔                                            |        | וויין   | باز کے لئے پاکی ضروری ہے۔                                    | ۸m      |

| ال ایت او اسلام می بدون افراح می محل برون افراح می محل بدون افراح می محل برون برون محل مو مو مو مو محل |        |                                                           |         |        | <u> </u>                                          | رمت  | _ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------|------|---|
| اا ازار کراتھ حائد ہورت ہے برائر سے کرنا ہو اس کے بعد ہورت ہو گاہ منون ہو گاہ من ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7    |                                                           | بالبنبر | مغيرا  | عنوان                                             | بنبر |   |
| ال المستحد عورت المستحد عورت على المستحد على المستحد عورت المستحد على المستحد المستحد على المستحد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد  | ٠٠٠٩٠  |                                                           |         |        | كتاب الحيض                                        |      |   |
| اال حاکھ عورت کے ساتھ ایک چا در میں لیٹنا۔ الا استھ عورت کے جاتمی ایک چا در میں لیٹنا۔ الا استھ عورت اپنے شوہر کا مر وحو متی اور مختلی کر منی اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ·                                                         | 1       |        |                                                   | -    |   |
| الا حائف مورت اپنے شوہر کا مر وصوی اور تکاھا کر تیشنا اللہ الونٹ کا گوشت کیا نے بعد وضوکا بیان۔ ہے اس کا جموع پاک ہے اس کا جموع ہونا ہے اس کا جموع ہونا ہے ہونا ورست ہے۔ اس کا جموع ہونا ہے ہونا ہونے ہونا ہونا ہونے ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | واجب ہے۔                                                  | }       | 1 1749 |                                                   |      |   |
| ال المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Like | جو کھاٹا آگ ہے لیکا ہوائل کے مقتلی وصواور عدم وصو         | 1100    | Ш      |                                                   |      | l |
| الله المراق الم |        | كالعم-                                                    |         | Pir    |                                                   |      |   |
| الله المراكبة المراك |        |                                                           |         | -      |                                                   | 1    | İ |
| ااا نیز نے بیدار ہونے پر ہاتھ اور چرو کا وحونا۔ الاہم کی کو بغیر صل کے سونا جا تر ہے گر کا وحونا۔ الاہم کی کو بغیر صل کے سونا جا تر ہے گر کھا تے ہیے اور صحب اللہ اللہ ہیں گر نفر کا وجونا اور وضو کر ناصحب ہے۔ الاہم عورت پر منی نکلے کے بعد صل واجب ہے۔ الاہم عورت اور مرد کی منی کا بیان ، بچہ دونوں کے نففہ ہے۔ الاہم کا منافہ ہونا ہونا ہونہ ہونا ہونہ ہونہ ہونہ ہون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FCA    |                                                           | 1       |        |                                                   |      | 1 |
| الما المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100    | PP                                                        |         | ma     | · ·                                               | 1    |   |
| الم المان تجوی الله المورد کی الله الله المورد کی  |        | _++                                                       | 1       | ויין [ |                                                   |      |   |
| الا عورت برمنی نگلئے کے بعد قسل واجب ہے۔  الا عورت اور مرد کی منی کا بیان، پچے دونوں کے نظفہ ہے الا الا اللہ جاتے وقت کیا دعا پڑھنا جائے۔  الا عورت اور مرد کی منی کا بیان، پچے دونوں کے نظفہ ہے الا اللہ اللہ جاتے وقت کیا دعا پڑھنا جائے۔  الا عبد اللہ جات کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                           | i       | MIN    | (                                                 | 110  |   |
| الا عورت اور مروک منی کا بیان، بچه و دونوں کے نظفہ ہے الا ہوت ہو وضوکھانا کھانا ورست ہے۔  الا بید المجاب ہوتا ہے۔  الا بید المجاب ہوتے ہوت کیا دعا پڑھنا چاہئے۔  الا متن ہنا ہوتا ہے۔  الا متن ہنا ہوتا ہے۔  الا متن ہنا ہوتا ہے۔  الا ہنا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                           | 100     |        | A.                                                |      | ĺ |
| الا علی الموتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAY    |                                                           |         | 119    | عورت پرمنی نکلنے کے بعد عسل واجب ہے۔              | 114  |   |
| الله عَسَل جنابت كاطريقة  الله عَسَل جنابت مِن كُتنا بِإِن لِينا بَهْتر بِه ، مرد وعورت كا الله الله على الدات مِن سونے وضوئين تُوفاً  الله عَسَل جنابت مِن كُتنا بِإِن لِينا بَهْتر بِه ، مرد وعورت كا الله الله الذات كالمنات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                           | 184     | 1771   | عورت اور مرو کی منی کا بیان، بچه دونول کے نطفہ سے | HH   |   |
| اللہ عالی ماتھ اور ایک عالی ہے ہمرد و تورت کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                           | IMA.    |        | پيدا موتا ہے۔                                     |      |   |
| اللہ ساتھ اور ایک عالت میں اور ایک دورے کے اور وردی کے اور وردی کے است میں اور ایک دورے کے است میں جوٹیوں کا تھے۔ است میں چوٹیوں کا تھے۔ است میں چوٹیوں کا تھے۔ است میں چوٹیوں کا تھے۔ است میں کا خسل کر لینے کے بعد خون کے مقام پر مشک است است ایک مجد کے لئے دور کوڈن ہو سکتے ہیں۔ است است است است است است میں ہوتو وہاں لوٹ مارنہ کرے۔ است میں میں است میں است میں ہوتو وہاں لوٹ مارنہ کرے۔ است میں میں است میں اور است میں میں است میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | میصنے کی حالت میں سونے سے وضو میں تو شا۔                  | 114     | mrr    | عسل جنابت كاطريقه-                                | 112  |   |
| الله متا الله متا المداس كے الله الورا يك ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P4+    | كتاب الصّلامة                                             |         | rro    | ·                                                 | JIA  |   |
| ۱۱۹ مروغیرہ پرتمین مرتبہ پانی ڈالنے کا استجاب۔ ۱۲۹ از ان کے کلمات کو دومر تبداور کلمات اقامت۔ ۱۲۹ از ان کے کلمات کو دومر تبداور کلمات اقامت۔ ۱۲۹ عالت منسل میں چوٹیوں کا تھم۔ ۱۲۹ عالت منسل میں چوٹیوں کا تھم۔ ۱۲۹ عیض کا طسل کر لینے کے بعد خون کے مقام پر مشک استا استا اندھا اڈ ان دے سکتا ہے جبکہ بینا اس کے ساتھ ہو۔ ۱۲۳ وغیرہ لگائے کا استجاب۔ ۱۲۲ متحاضہ اور اس کے طسل ونماز کا حال۔ ۱۲۲ متحاضہ اور اس کے طسل ونماز کا حال۔ ۱۲۲ متحاضہ اور اس کے طسل ونماز کا حال۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                           |         |        |                                                   |      |   |
| ۱۲۰ حالت على ميں چو نيوں كا تھم۔<br>۱۲۱ حيض كا على كر لينے كے بعد خون كے مقام پر مشك اسسا الكي مسجد كے لئے دومؤذن ہو سكتے ہيں۔<br>۱۲۱ حيض كا على كر لينے كے بعد خون كے مقام پر مشك اسسا الكي مسجد كے لئے دومؤذن ہو سكتے ہيں۔<br>۱۲۲ حيض كا على اللہ على اللہ اللہ على اللہ اللہ على الرافان ہوتی ہوتو وہاں لوٹ مارنہ كرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                           | ٠٩١١    |        |                                                   |      |   |
| ۱۲۱ عات سی پویوں ہے۔ ۱۲۱ ایک معبد کے لئے دومؤون ہوسکتے ہیں۔ ۱۲۱ ایک معبد کے لئے دومؤون ہوسکتے ہیں۔ ۱۲۱ اسلام اندھااؤان دے سکتا ہے جبکہ بیناس کے ساتھ ہو۔ ۱۲۱ وغیرہ لگانے کا استجاب ۔ ۱۳۳ متحاضہ اور اس کے طلع میں اندھالؤان دے سکتا ہے جبکہ بیناس کے ساتھ ہو۔ ۱۲۷ متحاضہ اور اس کے طلع میں اندکرے۔ ۱۲۷ متحاضہ اور اس کے طلع میں اندکارے۔ اندکارے اس کے طلع میں اندکارے اس کے طلع میں اندکارے اس کے طلع میں اندکارے اس کے اس کے طلع میں اندکارے اس کے طلع میں اندکارے اس کے اس کے اس کی اندکارے اس کے اس کے اس کی اندکارے اس کے اس کی میں کی کا میں کے اس کی کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا |        |                                                           |         | I***A  |                                                   |      |   |
| وغیرہ لگانے کا استخباب۔<br>۱۲۲ متحاضہ اور اس کے شل ونماز کا حال۔<br>۱۲۲ متحاضہ اور اس کے شل ونماز کا حال۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                           |         | 779    | حالت عسل ميں چوٹيوں كا تھم-                       | 174  |   |
| ١٢٧ متحاضه اوراس كي شل ونماز كاحال - ١٢٧ اورالكفريس أكراذان بموتى بوتو وبال لوث مارندكر - ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1    |                                                           | 164     | PPI    | حيض كاعسل كر لينے كے بعد خون كے مقام ير مشك       | (4)  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                           | - 1     |        |                                                   |      |   |
| این عید میرون کیشن میرون کی ایمیس ایوس ایزان سنتروال وی کلمارس اوا کریے جومؤول کیتا ہے اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                           |         | 777    |                                                   | IFF  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٩٣    | اذان سننے دالا وہی کلمات ادا کرے جومؤون کہتا ہے           | lb.A    | rro    | عائضه عورت برصرف روزه کی قضا واجب ہے تماز کی      | 144  |   |
| قضائیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                           |         |        |                                                   |      |   |
| ١٢٨ عنسل كرنے والے كوكيڑ ہے وغيرہ سے برده كرنا چاہئے اسلام الاان كى نضيلت اوراذان سنتے بى شيطان كا بھاگ جانا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 740    | اذان کی نضیلت اورادان سنتے ہی شیطان کا بھاک جانا.         | 102     | rry    | عسل كرنے والے كو كيڑے دغيرہ سے يرده كرنا عاہم.    | IFF  |   |
| ١٢٥ كى كے ستر كود كھنا جرام ہے۔ ١٣٨ ١٣٨ حكير تحرير دكوع اور دكوع سے سرا تھاتے ہوئے اتھوں كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAY    | ,                                                         | IMA     | rr2    | سمی کے ستر کو دیکھنا حرام ہے۔                     | ira  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | شانوں تک اٹھانا اور مجدوں کے درمیان باکھوں کا ندا تھانا . |         | rra    |                                                   | 124  |   |
| ۱۲۷ ستر کی حفاظت میں کوشش کرنا۔<br>۱۳۷ سینٹاب کرتے وقت پردہ کرنا۔<br>۱۳۸ بینٹاب کرتے وقت پردہ کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720    | انماز میں ہرایک رفع وهش پر تبییر کے، راوع سے              | 16.8    | mma    | ستر کی حفاظت میں کوشش کرنا۔                       | 11/2 |   |
| ۱۲۸ بیشاب کرتے وقت پردہ کرنا۔ اسلامی اللہ کا اللہ کا حمدہ کھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | النصت وقت مع الله لمن حمده كه-                            |         | 1414   | بیشاب کرتے وقت پروہ کرنا۔                         | IFA  |   |

| صفحه نمبر | عنوان                                                                                             | بلبتبر | صفحه تمبر | عنوان                                                                              | بابنبر   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| W/W       | جری تمازین درمیانی آواز سے قرآن پڑھن اور جس                                                       | פרו    | rzr       | نی زمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھ                                 | 10+      |
|           | وفت فتنه كا خدشه بوتو چرآ سنه يره هنا_                                                            |        |           | سکے قو اور کوئی سورت پڑھ لے۔                                                       |          |
| دام       | قرآن سنتے کا تھم۔                                                                                 |        | P24       | مقتدی کواہ م کے بیٹھیے قر اُت کرنے کی ممانعت۔                                      | 101      |
| MIX       | صبح کی تمازیل زور سے قرآن پر هذا درجوں کے                                                         | اكا    | r22       |                                                                                    | 104      |
|           | سامنے تلاوت قرآن۔                                                                                 |        | ۳۷۸       | سورة براءت کے علاوہ بسم اللہ کو ہرایک سورت کا جڑء                                  | 100      |
| Mid       | ظهرادرعصر کی قرائت <sub>-</sub>                                                                   |        |           | کہنے وابول کی دلیل ۔                                                               |          |
| יזיי      | منح کی نماز می <i>ں قر</i> اُت کا بیان                                                            |        | 129       | تکبیرتر یمہ کے بعد سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا اور                                   |          |
| מאא       | عشاء کی نماز میں قر اُتِ کا بیان۔                                                                 |        |           | ہاتھوں کوز مین پرمونڈھوں کے برابررکھنا۔                                            |          |
| MYA       | اماموں کونماز کامل اور ہلکی پڑھانے کا تھم۔                                                        |        | PA+       | نماز میں تشہد پڑھن۔                                                                | 100      |
| וייוייז   | نماز میں تمام ارکان کواعتدال کے ساتھ پورا کرنا۔                                                   |        | የ/ የ      | تشہد کے بعد نبی اکرم ﷺ پرورود پڑھنامسنون ہے۔                                       | 164      |
| ٣٣٣       | امام کی افتداء کرنا اور ہررکن کواس کے بعدادا کرنا۔                                                | 122    | PAY       | سمع الله من حمره، ربنا لك الحمد اوراً مين كينه كابيان_                             | 102      |
| WHW.      | رکوع ہے سراٹھائے تو کیا دعا پڑھے۔                                                                 | 14A    | 1714      |                                                                                    |          |
| דייון     | رکوع اور مجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت۔                                                           | 1      | rgr       | 1                                                                                  |          |
| פיינית    | ركوع اورسجده ميس كيا بردهن جائيد_                                                                 |        |           | قیم ند کر سکے۔مقتری قیام پر قادر ہوں تو کھڑا ہونا                                  |          |
| 444       | سجده کی فضیلت اوراس کی ترغیب۔                                                                     |        |           | واجب ہے۔                                                                           |          |
| ~~~       | اعضاء یجود، بالول اور کیڑول کے سمیٹنے اور سر پر جوڑا                                              | IAT    | 1799      | امام کے آئے میں در ہواور فساد کا خدشہ نہ ہوتو کسی اور                              | 1 1      |
|           | باندھ کرنماز پ <sup>د</sup> ھنے کی ممانعت۔                                                        |        | \         | کواه م بناسکتے ہیں۔                                                                |          |
| rra       |                                                                                                   |        | 14.1      |                                                                                    |          |
|           | اور کہدیوں کو پہلو سے اور پہیٹ کورانول سے جدار کھنے                                               |        |           | اورغورتین دستک دیں۔                                                                |          |
|           | کا بیان۔                                                                                          |        | M.M.      |                                                                                    | l 1      |
| ~~2       | نماز کی صفت جامعیت آغاز واختیام، رکوع اورسجده کا                                                  |        |           |                                                                                    |          |
|           | طریقه، چاررکعت دالی نماز میں دو کے بعدتشہد مجدول                                                  |        | 11        | نماز میں آسان کی طرف دیکھنے کی ممانعت۔                                             |          |
|           | کے درمیان اور تشہد میں بیٹھنا۔                                                                    | 1      | I WAY     |                                                                                    |          |
| ማርላ       | سرّہ قائم کرنے کا استجاب، نماز کے سامنے سے گزرنے<br>مراہ کا میں کا استجاب، نماز کے سامنے سے گزرنے |        |           | کی ممانعت ادر پہلی صفوں کو بورا کرنے کا تھیم ۔<br>متیب میں میں میں کے در تھا سما ہ | 1        |
|           | کی مماتعت، گزرنے والے کو دفع کرنا ،نم ز کے آگے<br>اور میں                                         |        | M=Z       | صفون کو برابرا درسیدهار کھنے کا حکم ۔ پہلی صفوں اور امام<br>ت بی فرن               | 1        |
|           | ليثنے كا جواز وغيره                                                                               | 1      |           | ے قریب ہونے کی فضیلت ۔<br>ع تمریب ہونے کی فضیلت ۔                                  | 1        |
| 709       | ایک کپڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے پہننے کا طریقہ۔                                                 | YA!    | m         | 17 14 - 0 10 4 4 4 - 17 - 1                                                        |          |
| ארא       | كتاب المساجد                                                                                      |        |           | ندا شو میں۔                                                                        |          |
|           |                                                                                                   | -      | 1 1       | فتنہ کا خدشہ نہ ہوتو عورتوں کو نماز کے لئے جانے کی ا                               |          |
| LLAA      | بيت المقدى سے بيت الله كي طرف قبله كابدل جانا۔                                                    | 1/1/2  |           | : جازت اورخوشبو نگا کر باہر نگلنے کی ممانعت                                        | <u> </u> |

| سفحه نمبر    | عنوان                                                      | بالبنبر | صفحه تمبر | عنوان                                                  | بالبنمبر |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| ۵۲           | تشهداورسلام كے درميان عذاب قبراورعذ بجنم ور                | r+9     | мчл       | قبروب يرمجد بنانے،ان ميں مرنے والوں كى تضويريں         | IAA      |
|              | زندگی اور موت اور منج وجال کے فتنداور گناہ ور قرض          |         |           | ر کھنے اور قبروں کو بحید د گاہ بنانے کی ممانعت۔        |          |
|              | ے پناہ ما کَلِّنے کا استحباب۔                              |         | 121       | معجد بنائے کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔                   | 1/19     |
| 214          | نماز کے بعد ذکر کرنے کی فضیلت اور اس کا طریقد۔             | 111+    | 12m       | ھالت رکوع میں ہاتھون کا گھٹنوں پر رکھنا۔               | 19.      |
| 3+7          | تحكيير حجر بيمه اور قرأت كے درميان كى دعا كيل-             | Hii     | rzr       | نمازییں ایڑیوں پرسرین رکھ کریٹیٹھتا۔                   | 9        |
| ۵۲۵          | نماز میں وقار اورسکینت کے ساتھ کے کا سخباب اور             | rir     | M74.      | نمازيس كلام كى حرمت اور اباحت كلام كى تنشخ -           | 197      |
|              | دوز کرآنے کی ممانعت۔                                       | 1 1     | r/2A      | نم زیس شیط ن پرلعنت کرنا اوراس سے پناہ مانگنااور       | 192      |
| ۵۲۷          | تمازی تماز کے لئے کس دفت کھڑے ہول۔                         |         |           | عمل قلیس کا جواز ۔                                     |          |
| ٩٢٥          | جس نے تمازی ایک رکعت پاں گویا اس نے اس تماز                | rir     | PA+       | تماز میں بچوں کا اٹھ لین درست ہے ، نجاست کاجب          | 19~      |
|              | كو پالىيا_                                                 |         |           | تک تحقق نہ ہوان کے کیڑے پاک ہیں جمل قلیل اور           |          |
| ٥٣           | یا نبچوں نماز دن کے اوقات۔                                 | rio     |           | متفرق ہے نماز ہاطل نہیں ہوتی۔                          |          |
| ۵۳۷          | ا گری میں نمازظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا استجب ب          | MA      | r'A1      | نمازیں دوایک قدم چلنا اور امام کا مقتر ہوں سے بلند     | 190      |
| ar-          | جب گری نہ جوتو ظہراول وقت میں پڑھنا مستوب ہے۔              | MZ      |           | جگه پر بهونا۔                                          |          |
| ا ۵۳۱        | عصراة ل وفت پڑھنے كا استخباب _                             |         | MAT       | انمازی مانت میں کوکھ پر ہاتھ دیکھنے کی ممانعت۔         | 194      |
| ممه          | عصر کی نماز نوت کر دینے پرعذاب کی وعید۔                    |         | PAT       | نماز میں تنکریاں صاف کرنے اور مٹی برابر کرنے کی        | 194      |
| ٥٣٣          | نماز وسطی نمازعمر ہے۔                                      | rr-     |           | مى نعت _                                               |          |
| ۵۳۸          | صبح اورعصر کی نماز کی فضیلت اوراس پرمحافظت کا تحکم ۔       | rri     | MAM       | منجدین نمه ز کی حامت میں تھو کئے کی ممانعت۔            | 19.5     |
| ۵۵۰          | مغرب کا اوّل وفت آ فتاب غروب ہونے کے بعد ہے۔               | rrr     | MAZ       | جوتے کیہن کرنم زیز ھنا۔                                | 199      |
| ۱۵۵۱         | نمازعشا وکا وفت اوراس میں تاخیر۔                           | rrr     | MAZ       | بیل بوٹے والے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔           | Y++      |
| ۲۵۵          | صبح کی نماز کے لئے جلدی جانا اور بس میں قرائت<br>سر دیست   | rrr     | MA        | جب کھانا سامنے آجائے اور قلب اس کا مشاق ہوتو           | Y+1      |
|              | کرنے کی مقدار۔                                             | - 1     |           | الیی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔                     |          |
| ٩۵۵          | [ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    | - 1     | 194       | مهن پیاز یا کوئی اور بدبو دار چیز کھا کر مسجد میں جانا |          |
|              | ایبا کرے تو مقتدی کیا کریں۔                                |         |           | تاولنتیکہ اس کی بدیومنہ ہے نہ جائے ممنوع ہے۔           |          |
| ٦٢٥          | نماز کو یا جماعت پڑھنے کی فضیلت اور س کر ک کی ا            | rry     | rga       | 7T                                                     | r. r.    |
| <br>  , u, i | شدید مخالفت اوراس کا فرض گفاییه ہونا۔<br>کسی دیھی د        | - 1     |           | كرنے والے كوكيا كہنا چاہئے۔                            | l l      |
| AFG          | مسی خاص عذر کی وجہ ہے جم عت ترک کرنے<br>اس محن نکشہ        | M2      | rgy       | نماز میں بھولنے اور سجد وسہو کرنے کا بیان۔             | F+ [r    |
|              | ا کی متحائش۔<br>انفاذ میں میں میں نواز نفید میں میں کا دور |         | ۵-۵       | سجدہ تلاوت اور اس کے احکام۔                            |          |
| 041          | **                                                         | rra     | 8+9       | نم زمیں بیٹھنے اور دونوں رانوں پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ۔ | P+ 1     |
| ω∠r          | *                                                          | rrq     | 011       | نمار کے ختام پرسلام کس طرح پھیرنا جائے۔                | r•∠      |
|              | اورمسجدول کی طرف بکثرت نے کی فضیلت۔                        |         | 611       | نہ ز کے بعد کیا ذکر کرنا چاہئے۔                        | r-A      |

| ند.<br>  | <i>ې سېمر</i> يف متر بم ار د و ( جو                               |                 |          | _                |                                                                                       |               | 5            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| صفح نمبر | عنو ن                                                             | بابنير          | مغىتبر   |                  | عنوان                                                                                 | <u>ب</u> ٽمبر | <u>.</u>     |
| 700      | تراوت کی فضیلت اوراس کی ترغیب <u> </u>                            | rrg             | 029      | U                | صبح کی نم زے بعد پی جگہ پر بیٹھے رہنے کی اور مسجدوا                                   | ۲۳۰           | ,            |
| 1 I      | شب فقدر میں نماز پڑھنے کی تا کیداورستا کیسویں رات                 | ra-             |          |                  | کی فضیبت_                                                                             |               |              |
|          | کوشب قدر ہونے کی دلیل <sub>۔</sub>                                |                 | ۵۸۰      |                  | ا اہامت کا کون زائد مستحق ہے۔                                                         |               | I            |
| 101      | ر مول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور دعائے شب                | 101             | DAF      | ت                | جب مسمانو بر بوکو کی بلایتازل ہوتو نمازوں میں قنورہ                                   | ۳۳            | ۲            |
|          | کاییان۔                                                           |                 |          | از               | بڑھنا ور لقد ہے پناہ مانگنا مستحب ہے اور صبح کی نما                                   |               |              |
| 4Z+      | تنجد کی نماز میں کمی قر اُت کا استب ۔                             | ror             |          | نے               | میں اس کامحل دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھا نے<br>سر                                  |               |              |
| 721      | تهجد کی ترغیب اگر چه کم بی ہو۔<br>نند                             | rom             |          |                  | کے بعد ہے۔<br>قدم خان میں کی ایم میں گا میں ت                                         |               | _            |
| 424      | نفل تماز کا گھر ہیں استخباب۔<br>علی سیرین                         | tor             | 0^/      | $\vdash$         | قضاء نماز اور س کی جلدی ادائیگی کا استخباب                                            | 1             |              |
| 424      | عمل دائم کی نضیات ۔                                               |                 |          | ال,              | كتاب صلوة المسافرين وقصره                                                             | ۳۳            | ممار         |
| YZY      | نمازیا تلادت قرآن کریم اور ذکر کی حالت میں اونگھاور<br>سبتہ سر در |                 |          | - }-             | ہِ رش میں گھرول میں نماز پڑھنے کا جواز _                                              | 1             |              |
|          | ستی کے غلبہ پراس کے زائل ہونے تک بیٹے جانا پر                     | 1               | 1 4+6    |                  | ہوں یں سروں یں مار پر تھنے کا ہوار۔<br>سفر میں سواری پر جس طرف بھی سواری کا منہ ہونفل |               |              |
|          | سوجانا_                                                           | 1               | Y+2      | - 10             | کرین دوری پرمنظ کا جواز یہ<br>نماز پڑھنے کا جواز یہ                                   | 1             |              |
| 444      | كتاب فضائل القران                                                 |                 | 11       | .                | سفر میں دونماز وں کا جمع کرنا۔<br>سفر میں دونماز وں کا جمع کرنا۔                      |               | ~_           |
| 4//      | قرآن کریم کی حفاظت اور اس کے یاد رکھنے کا حکم اور                 | roz             | 716      | - 1              | نم ز پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں جانب ہے                                             |               |              |
| 122      | یہ کہنے کی ممانعت کہ میں فلاں "بیت بھول گیا۔<br>ا                 | ,               |          |                  | پھرنے کا بیان۔                                                                        |               |              |
| 449      | نوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا استب ب                      | ran             | 11 416   | - 1              | مام کی دا ہنی طرف کھڑے ہونے کا استخباب۔                                               |               | ۽ مع         |
| 444      | فرآن کریم کی قرائت پرسکینت کا نازل ہونا۔                          | roq             | 11       | ۱ ۲              | رض نم زشروع ہوج نے کے بعد نفل شروع کرنے ک                                             | i r           | ۴.           |
| чле      | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                           | ry.             |          |                  | ممانعت _                                                                              |               |              |
| AAF      | هنل کا اپنے ہے کم مرتبہ وائے کے سامنے قرسن کریم                   |                 |          |                  | سجد میں داخل ہوتے دفت کیا دعا پڑھے۔<br>ا                                              | <u>'</u>   †  | ·(*          |
|          | يصنے کا استحباب۔                                                  | 2               | 11       | 19               | ئيّة المسجد كي دو ركعت بزهينه كا استخباب اور بير جمه                                  | ۶   ۴<br>     | <b>'''''</b> |
| 4AC      | افظ سے قرآن كريم مننے كى درخواست كرنا اور بولت                    | p   171         |          |                  | قت شروع ہے۔<br>اف میں میں میں ہیں کی میں میں                                          |               | ۱۳           |
|          | ر اُست رونااوران کے معانی پرغور کرنا۔                             |                 | - 11     | 19               | سافرکو پہیے متجد میں آگروہ رکعت پڑھنے کا استخباب۔<br>انسانٹر میں انسان کی آنسا کریں   |               | rr<br>m      |
| 4/1/2    | ** * ** **                                                        | ž   ۲47<br>~    | <u> </u> | ri               | ماز چاشت اوراس کی تعداد کا بیان ۔<br>نت فجر کی فضیلت اور ،س کی ترغیب ۔                |               | (*)<br>(*)   |
| 14/      | _                                                                 |                 | - 1 1    | ra               | نت برن تعلیک اور ان می ترحیب.<br>نن مؤ کده کی فضیلت اور ان کی تعداد۔                  |               | ,<br>,       |
| AF       |                                                                   |                 | 11       | rq '             | ن کو سروں سیدے اور ان فی تعلیا در<br>ل کھڑ ہے اور بیٹھ کر پڑھنے اور ایک رکعت میں کچھ  | ا غ           | ۲۳.          |
|          | یتوں کی فضیات ۔<br>س سے ساک سے مذہ یہ                             |                 | - 11     | ۱۳۱ <sup>۱</sup> | ں سرے ہور بیھے کر پڑھنے اور ایک ربعت یں چھے<br>عرب اور پکھ بیٹھ کر پڑھنے کا جواز۔     |               |              |
| 44       |                                                                   | -   PY          | - 1 1    | ۳4               | سرے روپاہ میں رپانے مان دور<br>مدکی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی  | تتبج          | ۲٥           |
| 199      | وتقريبا يدوك فووا                                                 | " ارم<br>۲۷ امع | , ال     | , (              | بدک نماز اور رسول انته صلی الله علیه وسلم کی نماز کی<br>ر د ورور برهنامه              | أتعا          |              |
| 790      | ر بن پر سے ن سیلت۔<br>اور بن پر سے ن سیلت۔                        | <u> </u>        |          |                  | <u> </u>                                                                              |               | _            |

| =       |                                                                                               |         |         | <u> </u>                                                    | نېرست من <del>ق</del><br>—— |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| يمبر    | عنوان صفح                                                                                     | بالبنير | مفحةنبر | عنوان                                                       | بابنبر                      |
| ٨٣      | اقرباء، شوہر ، اولا د اور مال باپ پر اگر چہ وہ مشرک                                           |         | Yar     | قرآن برعمل كرنے والے اور اس كے كھانے والے                   |                             |
|         | ہوں خرچ اور صدقہ کرنے کی فضیلت۔                                                               |         |         | كى فضيات ـ                                                  |                             |
| ۸۵      | میت کی طرف سے صدقہ وسینے کا نواب اس کو بھنے                                                   | the     | 194     | قرآن كريم كاسات حرفون برنازل جونااوراس كامطلب.              | 12.                         |
|         | چاتا <u>ہ</u> ۔                                                                               |         | 200     |                                                             |                             |
| ۸۵      |                                                                                               | MA      | []      | میں دویازیادہ سورتمی پڑھنے کا بیان۔                         |                             |
| ۸۵۰     |                                                                                               | ray.    | Z+r     |                                                             |                             |
|         | بات بی کیوں نہ جواور مید کہ صدقہ جہنم سے روکت ہے۔                                             |         | 2+0     | ان اوقات کا بیان که جن میں نماز پڑھناممنوع ہے۔              | 121                         |
| AY      | محنت ومردوری کر کے صدقہ دینا اور صدقہ کم دینے                                                 | 1/1/2   | 211     | مغرب کی تمازے مبلے دور کعتوں کا بیان۔                       | 12~                         |
|         | والے کی برائی کرنے کی ممانعت۔                                                                 |         | 210     | نمازخون کا بیان -                                           | 120                         |
| AY      | روره کے فرزی کے پردیے کا مات                                                                  |         |         | 7- 11 15                                                    |                             |
| TFA TFA | ן טווני ייטטייטטיי                                                                            |         | 419     | كتاب الجمعة                                                 |                             |
| AT      | 「いいないでもいくしからっこのこうかん」                                                                          |         | ZMA     | كتاب صلوة العيدين                                           |                             |
| Ave     | فاسق وغيره كوديا جائے۔                                                                        |         |         | ساب صبوه العيدين                                            |                             |
| / ' ''  | فازن امین اور اس عورت کا ثواب جو کہ اپنے شوہر<br>کے مکان سے شوہر کی کسی بھی اجازت کے بعد صدقہ | Y91     | 200     | كتاب صلوة الاستسقاء                                         |                             |
|         | العرمان سے سوہری کامن اجارت سے بعد سعد                                                        |         |         | اب طباق الاستاداد                                           |                             |
| ATT     | دے۔<br>جوصدقہ کے ساتھ اور دیگر امور خبر کرے اس کی فضیات.                                      | rar     | 415     | كتاب الخسوف                                                 |                             |
|         | 1                                                                                             | rgr     |         |                                                             |                             |
| AY9     | (50 1-1-1                                                                                     | · ·     | 222     | كتاب الجنائز                                                |                             |
|         | دیے سے رکنا نہ جائے۔                                                                          | 141     | ļ       |                                                             |                             |
| AYA     | 1                                                                                             | 190     | Arr     | كتاب الزّكوة                                                |                             |
| 144     | ب الفنل مدقة حريص تندرست انسان كا ب-                                                          |         | APA     | صدقه نظراوراس کا وجوب۔                                      |                             |
| 121     | اور والا ہاتھ نیلے ہاتھ سے بہتر ہے اور او پر کا ہاتھ                                          |         | ۸۳۲     | ا خداد معراوران ووجه المادية<br>ا زكوة ندويين والي كا كناه- |                             |
|         | ویے والا اور نجلا ہاتھ لینے والا ہے۔                                                          |         | ۸۳۸     |                                                             | 121                         |
| 125     | ا سوال کرنے کی ممانعت۔                                                                        | rga 📗   | ۸۳۸     |                                                             | rz9                         |
| ۲۷۸     | موال کرنائس کے لئے جائز ہے۔                                                                   |         | APP.    | 2 10 1 6 6 100                                              | rA.                         |
| ٨٧٧     | 16/11/20 10 11/6/20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                    | r       | Arr     |                                                             | rai                         |
| 144     | - <u>- 4 - 1</u>                                                                              | r51     | Ì       | کرنے کی ممانعت اوراس کا گناہ۔                               |                             |
| AAI     | و قناعت کی فضیلت اور اس کی ترغیب ، دنیا کی زینت                                               | ~r      | מחא     | 1. 1. C . 1. 1. C . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1   | Mr                          |
|         | اور وسعت پرمغرور ہونے کی ممانعت۔                                                              |         |         | دارون پرخرچ کرتا۔<br>- دارون پرخرچ کرتا۔                    |                             |
|         |                                                                                               |         |         |                                                             |                             |

| صفحه نمبر | عنوان                                                       | بالبنبر      | صفحهنمبر | عنوان                                               | بابنبر |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| 917       | ستخضرت صلى للدعلبيه وسهم اور بني ماشم اور بني المعلب        | <b>74-</b> 2 | ۸۸۲      | صفت صبر و قن عت کی فضیلت اوراس کی ترغیب             | m.m.   |
|           | کیلئے مدایا کا حلال ہونا اگر چہ مدید و سینے والد اس کا صدقہ |              | ۸۸۳      | , t / W **                                          | #+ f*  |
|           | كے طریقہ سے مالك ہوا ہوا ورصدقہ بینے وال جب اس              |              | 1        | مؤلفة قلوب (لیعنی وه لوگ جن کواسله م کی طرف رغبت    | ۳+۵    |
|           | پر قبضہ کرے تو وہ ہرا یک کے لئے جائز ہو جاتا ہے۔            |              |          | ولائے کے سے دیا جائے) اور جن لوگول کو شدو سے میں    |        |
| ٩١١٣      | صدقه لائے والے کو دعا دینا۔                                 |              |          | ان کے ایمان کا خدشہ ہوا ورخوارج اور ان کے احکام۔    |        |
| 910       | ز کو قا وصول کرنے والے کو راضی رکھنا تاوتنتیکہ وہ مال       |              | 9+4      | رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اور آپ کی آل پاک میعنی |        |
|           | حرام طسب شکر ہے۔                                            | 1            |          | بنى باشم و بنوالمطلب پرزگو ة كاحرام جونا_<br>       |        |
|           |                                                             |              | -        |                                                     |        |

## مقدمهازمترجم

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكرِيُمِ

اَمَّا بَعُد علم حدیث کی خدمت اور اپنے قیمتی اوقات کو اس مبارک مشغلہ بیں صرف کرنا میہ بارگاہ الہی میں رس کی کی قبولیت کا پیش خیمہ اور نبی ہاشمی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک محبوب بننے کا وسیلہ ہے۔

حضرات علیء حدیث ہی دراصل مشکلو ہ نبوت سے فیض پانے والے ہیں اگر چہ انہیں اپنے جسموں کے سرتھ شرف صحبت نبوک عاصل نہیں اپنے جسموں کے سرتھ شرف صحبت نبوک عاصل نہیں الیکن ان کے قلوب ہمہ وقت بارگا و الہی کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی جواحول اختیار کرتا ہے ادر جس پیشہ کو پہند کرتا ہے اس کے اثر ات اس پرنمایاں اور ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی کے طور وطریق بھی وہی ہوتے ہیں جس میں اس نے نشو ونما یائی ہے۔

منیک ای طرح جواللہ کے بندے دین اورعلم دین کی خدمت بیس رات دن مشغول ہیں اورشب وروز ان کا مشغدہ کتیات ہی اللہ کی برکن کتر ب اور اس کے برگزیدہ نبی کی سنت ہے۔ ان کی زندگیوں پر بھی ان کے پیشہ کے آثار نمایا ب رہتے ہیں۔ جزئی بات اُن سے پوشیدہ نہ رہی ہوتو ضروری ہے کہ وہ بھی مشرف صحبت نبوی سے ممتاز سمجھے جا کیں۔ اس کوشش کا متیجہ کتا ب صحیح مسلم شریف ہے جوان م انعلم و الکہ بیث اور راس انعلم مسلم بن تجاج وقشیری کی تصنیف ہے۔

جس کا مقام عدہ ءوعوام کے اندر میہ ہے کہ اس کا ذکر ہوئے ہی نظریں اس جانب متوجہ ہوجاتی ہیں اور کان اس کی تعریف سننے کے لئے تیار ہوج تے ہیں۔ اہام مسلم کے متعلق تو ہم جیسے نا کار ولوگوں کو پچھ کھنا ہی گتاخی ہے۔ سورج کو چراغ دکھ نا کونی متقمندی ہے۔ امام مسلم کی تالیف صحیح مسلم ہی ان کی شرافت و ہزرگ کے لئے کافی ہے۔ ای نظر میہ کے تحت بندہ مترجم کواس کی برکت کی بناء پر فلاح دارین مسلم کی تالیف صحیح مسلم ہی ان کی شرافت و ہزرگ کے لئے کافی ہے۔ ای نظر میہ کے تحت بندہ مترجم کواس کی برکت کی بناء پر فلاح دارین کی امید ہے گر پھر بھی تبرکا ہزرگان دین وعلاء کرام کے اقوال ہی کوفقل کرنا دولت عظیم ہے اگر ان تمام اقوال کو جوامام کی منقبت اور شان کی امید ہے گر تا ہوں۔ وَ مَا نَوُ فِیفَنی اِلّا اللّه عَلَیْ مِنْ کُلُتُ وَ اِلْیَهِ اُنِیْبُ۔

عمیٰ ہو کُلُتُ وَ اِلْیَهِ اُنِیْبُ۔

# سوائح جمة الاسلام امام مسلم بن حجاج فشيري

#### خاندان وولادت

ا الم مسلم تا ۲۰۲ بجری میں پیدا ہوئے۔ بعضوں نے کہا ۲۰۳ بجری اور بعض ۲۰۱ بجری بیان کرتے ہیں۔ ابن اما ثیر نے جامع ارصول کے مقدمہ میں اس چیز کواختیار کیا ہے۔ حافظ وہبی لکھتے ہیں مشہور یہ ہے کہان کی ولا دت ۲۰۱ بجری میں ہوئی ہےالبتہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولا دت ۲۰۰۰ بجری کے بعد ہوئی۔

ابوالحصین کنیت، عسا کرالدین لقب اورمسلم ان کا اسم گرامی تھا۔ بنی قشیر عرب کے مشہور قبیلہ کی طرف منسوب تھے۔ نیث پور خراسان میں ایک بہت بڑا اورمشہور شہر ہے۔اس بنا پر نیشا پوری بھی کہے جاتے ہیں۔

(منهاج، فتح الملهم ،مقدمة تخفه الاحوذي، بستان المحدثين)

#### تعليم وتربيت

امام مسلم نے وابدین کی نگرانی میں بہترین تربیت حاصل کی جس کا اثریہ ہوا کہ ابتداء عمر سے اخیر سانس تک سپ نے پر ہیزگاری اور دینداری کی زندگی بسر کی۔ بھی کسی کواپنی زبان سے برانہ کہایہاں تک کہ کسی کی فیست بھی نہیں کی اور نہ کسی کواپنے ہاتھوں سے ، راپیٹ ابتدائی تعلیم آپ نے نیشا پور میں حاصل کی۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی ذکاوت ، ذہانت اور قوت حافظ عطاکی تھی۔ بہت تھوڑے عرصہ میں آپ نے رسی علوم وفنون کو حاصل کر لیا اور پھرا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصیل کی جانب متوجہ ہوئے۔

#### علم حديث كى تعليم وتخصيل

مؤرفین کا بیان ہے کہ حضرت امام مسلمؓ نے حدیث کی تعلیم محمد بن یکی ذیلی اور یکیٰ بن یکیٰ نمیش پوری ہے حاصل کی۔ یہ دونوں مضرات اپنے زیدنے آئمہ حدیث تھے ان کا حلقہ درس بہت وسیع تھا حتیٰ کہ امام بخاری وغیر وا کا برمحد ثین نے ان ہی ہے تھے سیل علم کی ہے۔ کی ہے۔

ک ہے۔ مگراس کے عددہ آپ نے بیخی اتھی ، تعنبی ، احد بن یونس ، ریوی ، اساعیل این اُبی اُویس ، سعید بن منصور، قتید ، عون بن سلام ، احمد بن طنبل وغیرہ جلیل اعدر محدثین کرام سے علم حاصل کیا۔ حدیث کی تلاش میں عراق ، حجاز ، مھر ، شام ، بغداد و فیرہ کا سفر کیا اور وہ ل کے محدثین کرام سے احادیث حصل کیں۔ ابتداء میں امام بخاری سے بچھ مانوس نہ تھے لیکن جب آخر عمر میں امام بخدی ٹیش پور پہنچاور ارم مسلم نے ان کی جلا اسے حدیث ابنی آٹھوں سے دیکھی تو ان کے تمام پہلے خیالات عقیدت و محبت میں بدل گئے۔ امام کی آٹھوں کو اور قدموں کو بوسد دیے کی خواہش طاہر کی۔ استادالاستاذین سید الحدیث ثین کے خطابات سے یاد کیا۔ خلق قرآن کے مسئلہ میں مجمد بن یکیٰ ذبلی اورا، م بخاریؒ کا اختلاف جب حدے بڑھ گیا حتیٰ کہ ذبلی نے اعلان کر دیا جو بخاری کا ہم خیال ہووہ ہمارے حلقہ دُرس میں شرکت نہ کرے، اس طرح اکثر لوگ امام بخاریؒ ہے کٹ گئے، لیکن ایک امام سلم تنے جوعلوم بخاری سے بچھا سے تخور ہو چکے تھے کہ انہیں اب کسی دوسرے محدث کے علوم میں اور کوئی ذا تقد بی تہیں آتا تھا، فوراً چا درسنجال، عمامہ سر بررکھ ذبلی کی مجلس سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے علوم کا جو ذخیرہ اب تک حاصل کیا تھا وہ بھی ایک خادم کے سر پردکھ کران کے مکان پر داپس کر دیا اور امام بخاریؒ کے مقابلہ میں اپنے استاذ محمد بن می فی کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہد دیا۔ بہر حال امام مسلم حدیث کے علاء اعلام میں سے ہیں اور اس فن کے شعب میں اعربین میں اعربین میں اور اس فن کے جے علی ء حدیث نے تنظیم کیا ہے امام اور مقتذی ہیں۔ طلب حدیث میں اطراف واکناف میں بھرے۔ محمد بن مہران ، ابوغس ن عمر بن میران ، ابوغس ن عمر بن میں دور ، جزیۃ بن می فی وغیرہ سے بھی روایت کی ہے۔

#### صحيح مسلم كى ترتنيب

مما لک اسلام کے طویل دورہ کے بعد امام مسلم نے چارلا کھ حدیثیں جمع وفراہم کیں اوران میں سے ایک لا کھ مکر را حادیث کو ترک کر کے نتین لا کھ کو ایک جگر جمع کیا اور پھر ان نتین لا کھا حادیث کی کافی عرصہ تک جانج پڑتال کی۔ اوران میں جواحادیث ہراعتب رسے متند ثابت ہوئیں ان کا انتخاب کر کے سیح مسلم کو مرتب فر مایا۔ امام مسلم خود فر ماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو نتین لہ کھا حدیث سے مرتب فر مایا اگر کوئی تمام دنیا میں دوسوسال تک احادیث جمع کرے آخر میں اس کا مدارائ کتاب پر رہے گا۔ روایت میں آپ کا ورع اور احتیا طاس قدر ہے کہ آپ شرائط عدالت کے علاوہ شرائط شہادت کو بھی طوظ رکھتے ہیں۔

احمد بن مسئم بیان کرتے ہیں کہ میں مسلم کے ساتھ اس کتاب کی تدوین میں پندرہ برس تک رہااوراس میں بارہ ہزار حدیثیں ہیں۔ کی بن عبدان بیان کرتے ہیں میں نے مسلم سے سنا دہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کتاب کوابوزرعہ کے سر منے پیش کیوانہوں نے جس حدیث میں کوئی علت نکائی اسے خارج کردیا اور جس کی خولی ظاہر کی اسے رہنے دیا۔

خلاصہ یہ کہ مسلم نے نہا بت تورع اور احتیاط کے ساتھ اپنی سیجے کو مدون فر مایا ہے۔ امام نوویؒ فر ماتے ہیں امام مسلم نے اس کتاب کے ابواب بھی خود قائم کئے تھے مگر طوالت کی وجہ ہے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد دیگر محدثین اپنے اپنے نداق کے مطابق سیح مسلم کے ابواب قائم کی ہے مگر انصاف کے ابواب قائم کی ہے مگر انصاف کا تقاضایہ ہے کہ آج تک کما حقیجے مسلم کے ابواب کی ترتیب نہ ہوگی۔ اامنہاج فتح المہم ۔

#### تاليفات امام سلم

صیح مسلم کے علاوہ اہام مسلم نے چنداور نہایت مفید و معتمد کتابیں لکھی ہیں۔ اہام حاکم فرماتے ہیں کہ اہام مسلم کی اور تصانیف میں کتاب المسند الکبیر علی الرجال، جامع کبیر، کتاب الاساء والکنی ، کتاب العلل، کتاب الوجدان، کتاب حدیث، عمر و بن شعیب، کتاب مشائخ ہا لک، کتاب مشائخ وری، کتاب الافراو، کتاب الافران، مشائخ ہا لک، کتاب مشائخ وری، کتاب الافراو، کتاب الافران، کتاب الافران، کتاب الافران، کتاب الافران، کتاب الافران، کتاب الوجود میں نے اپنی کرتے ہیں کہ مسلم سے سنا فرماتے ہیں۔ ابن شرقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلم سے سنا فرماتے ہیں جس چیز کورک کیا وہ میں نے مسلم سے سنا فرماتے ہیں جس چیز کورک کیا وہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی بات بغیر جمت اور دلیل کے ذکر نہیں کی اور ایسے ہی جس چیز کورک کیا وہ میں نے مسلم سے سنا فرماتے ہیں جس چیز کورک کیا وہ

بھی کسی جحت ودلیل کے ماتحت ترک کیا ہے۔ (فتح المبهم منہاج بستان المحد ثین)

تلامْدةُ أمام مسلمٌ

امام نوویؒ شرح صحیح مسلم میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام مسلمؒ ہے ان کے زمانہ کے اکابر محد ثین اور حفاظ اعلام نے احادیث روایت کی ہیں ہوئی شرح سمجے مسلم میں تجریر فرماتے ہیں کہ امام مسلمؒ ہے ان کے زمانہ کے کابن مساعد، ابوعوائنۃ الاسفرا کینی ، ابراہیم بن ابی ہیں جیسے ابو حامہ بن البرون ، ابو حامہ الاعمشی ، حافظ ذہبی نے تذکر ہ الحفاظ میں آپ کے تلامذہ کے مندر جد ذیل اساء اور گنائے ہیں۔ طالب ، سراج ، ابو حامہ الاعمشی ، حافظ ذہبی نے تذکر ہ الحفاظ میں آپ کے تلامذہ کے مندر جد ذیل اساء اور گنائے ہیں۔ ابراہیم بن محمہ بن مخلد العطار اور ان کے علاوہ اور دیگر حضرات نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے جن کا شار بہت مشکل ہے۔ (تذکرہ الحفاظ جس میں ۱۹ ومنہاج شرح مسلم )

مذا هب اصحاب سنة اور مذهب امام مسلم

جہاں تک ارباب صحاح سند کے ندہب کا تعلق ہے تو کہا گیا ہے کہ بخاری کسی کے مقلد ندیتھے مجہتد وقت تھے۔ ا، مسلم کے متعلق صحیح طور سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ انمہ اربعہ بیس سے کس کے مقلد تھے۔ ابن ماجہ اور ترندی شافعی المذہب تھے ایسے ہی ابو داؤ داور نسائی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بھی شافعی تھے گرحق ہیہ ہے کہ ابو داؤ داور نسائی حنبلی تھے۔ (العرف الشذی)

بعض علاء صدیث کا بیقول ہے کہ بخاری اور ابو داؤ دکس کے مقلد نہ تھے بلکہ مجتبد تنے اورمسلم ونسائی اور! بّن ما جہ اہل حدیث کے ند ہب پر تنے،علاء اہل حدیث میں جس کے قول کو رائ<sup>ج سم</sup>جھا اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ باقی امام مسلمؓ کے جوشا گر دابو اسحاق ہیں جنہوں نے مسلمؓ کو روایت کیا ہے وہ حنفی المذہب تنھے۔

رباعيات مسارة

اعلی سے اعلی امام سلم کی وہ سند ہے جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک چار واسطے ہوں۔ سیجے مسلم میں اس قسم کی احادیث استی سے زائد ہیں۔ اور شما ثیات جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم تک تین واسطے ہیں بخاری میں تقریباً ۲۲ ہیں۔ علاء کرام نے بخاری کی شرحیں گھیں ہیں۔ جامع ترفدی میں صرف ایک ثلاثی موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں شما ثیات ہی کیا ہے اور اس کی شرحیں لکھیں ہیں۔ جامع ترفدی میں صرف ایک ثلاثی موجود ہیں۔ صحح مسلم ، ابوداؤد چندا کیک شما ثیات موجود ہیں۔ صحح مسلم ، ابوداؤد اور سنن نسائی میں کوئی شلاقی موجود ہیں۔ سے خاری سے زائد ہیں اور منداحم میں تین سوے زائد ثلاثیات موجود ہیں۔ صحح مسلم ، ابوداؤد اور سنن نسائی میں کوئی شلاقی موجود ہیں۔ سے مسلم ، ابوداؤد

حليهامام مسلم اوران كايبيثه

ا ، م حکمٌ فرماتے ہیں آپ دراز قامت ،حسین وجمیل انسان تھے، داڑھی اور سرکے بال نہایت سفید تھے، تمامہ کا سراا پے شانو کے درمیان لڑکائے رکھا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آپ کے استاد محمد بن عبدالوہاب فراء فرماتے ہیں مسلم کا شارعاماء اور علم کے چشموں میں سے ہے میں نے ان میں خیراور بھلائی کے علاوہ اورکوئی چیز دیکھی ہی نہیں اور آپ حقیقت میں بزاز تھے۔

(مقدمه تحفة الاحوذي)

#### وفات امام مسلمً

ا مامسم کی وفات پر عماءامت کا آففاق ہے کہ ان کا انتقال یک شنبہ کی شام کو ہوااور ۲۵ ررجب ۲۱ ہجری میں دوشنبہ کے دن وفن کئے گئے۔امام حاکم کی ایک کتاب میں میتر کریر ہے کہ آپ کی عمر ۵۵ سال کی ہوئی ہے اس سے سپ کا سنہ ولہ دت متعین ہوجا تا ہے کہ س حساب سے آپ کی ولادت ۲۰۱ میں ہوئی۔اس چیز کی ابن الد ثیر نے تصریح کی ہے۔

اں مسلم کی وفات کا سبب بھی بجیب وغریب ہے۔ بیان کی جاتا ہے کہ آیک روزمجس مذاکر وَ حدیث میں آپ سے کوئی حدیث الر دریافت کی گئی آپ اسے نہ بہجین سکے اپنے مکان پرتشریف لائے اور کتابوں میں اسے تدش کرنے گئے۔ تھجوروں کا ایک ٹوکراان کے قریب رکھا تھ آپ اسی حالت میں ایک ایک تھجوراس میں سے کھاتے رہے، اہ مسلم حدیث کی فکر وجنجو میں پچھا سے مستغرق رہے کہ حدیث کی فکر وجنجو میں پچھا سے مستغرق رہے کہ حدیث کی فکر وجنجو میں پچھا ہے۔ مستغرق رہے کہ حدیث کی فکر وجنجو میں بچھا ہے۔ مستغرق رہے کہ حدیث کی فکر وجنجو میں بچھا ہے۔ مستغرق رہے کہ حدیث کے منے تک تمام تھجوروں کو تن وں فر ما گئے اور پچھا حساس نہ ہوا بس بہی زائد تھجوریں تھ بیناان کی موت کا سبب بنا۔

#### امام مسلم كي جلالت علم

ا المسلم کی وات گرای کی بیش می اور نا اور زمان میں علی ء اور محدثین ، پ کی وات گرای اور تصد نیف سے محظوظ ہوتے اور آپ کے اسم گرای کو بوعث خیر وفلاح اور موجب برکت بجھتے رہے۔ اس مسلم اپنے زمانہ کے پیشوائے است حافظ حدیث اور جحت بیں فن حدیث کا برین میں آپ کا شار کیا جو تا ہے۔ ابوزرعدازی اور ابو حاتم بھیے جیس القدر محدثین نے آپ کی اساست کی گواہی دی ہے اور آپ کو محدثین کا پیشوائٹسیم کیا ہے۔ ترفدی جیسے جیس القدر اہام اور اس زمانہ کے دیگر اکا برمحدثین آپ سے روایت کرنے والوں کی فہرست میں داخس ہیں۔ ابن عقدہ فرماتے ہیں اس مبخاری کی اکثر روایت اہل شام سے بطریقہ مناولہ ہیں بینی ان کی کہ بول سے کی گئی ہیں خود ان کے مویشین سے نیمس سنیں اس لئے ان کے راویوں میں بھی بھی اسم بخری کی سے خططی ہوج تی ہے۔ ایک بی راوی کہیں اپنی اپنی اپنی سے فیاری اسے دوراوی بھی لیتے ہیں۔ بیمفالط امام سلم کو پیش نہیں آتا نیز حدیث میں اس میناری کے دوسر سے طرق دیچر کروہ صاف بھی بخاری گئی ہیں خواتی ہے۔ ہر چند کہ بخاری کے دوسر سے طرق دیچر کروہ صاف بھی ہوجاتے ہیں۔ اور تیک سے بیاری مورتی کی موتوں کی طرح روایت کیا ہے کہ تعقید کے بجائے اس کے محانی اور تیکتے سے جاتے ہیں۔

ابن اخرم نے "پ کاشہ رخفاظ حدیث میں ہے کیا ہے اور جارود آپ کام کے چشمہ کے ساتھ یا دفر ، تے ہیں اور مسلم بن قاسم آپ کی منقبت میں مقیدیا کی القدرا مام کالقب دیتے ہیں۔

اور ابن انی حاتم بیان کرتے ہیں میں نے مسلمؓ ہے روایات نقل کی ہیں ،آپ ثقة حافظ حدیث اور صدوق ہیں۔ بندار بیان کرت ہیں حافظ حدیث چار ہیں ابوزرعہ، بنی رکی مسلم، دارمی۔

۔ بہرنوع ا، مسلمؓ کا پایہ محدثین میں اس قدر بلند ہے کہ اس درجہ پرامام بخاری کے علاوہ اورکوئی دوسرامحدث نہیں پہنچ سکتا۔ ۱، م نوویؓ فرماتے ہیں حاکم عبداللہ بیان کرتے ہیں ہم ہے ابوالفضل محمد بن ابراہیم نے احمد بن سلمہ سے قل کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ابوز رعداور حاتم کو دیکھ کہ وہ اپنے زمانہ کے مشہ کئے پرمسلمؓ کوتر جیح دیتے تھے۔ ابوقریش فرماتے ہیں حفاظ حدیث دنیا میں جار

بیں اور ن میں سے ایک امام مسلم کا بھی نام لیتے ہیں۔

ابوحاتم رازی جوا کا برمحدثین میں سے ہیں انہوں نے امام مسلم گوان کے انتقال کے بعدخواب میں دیکھ اوران کا حال دریافت کیا۔امام مسلمؓ نے جواب دیااللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کومیر سے سئے مباح کر دیا ہے جہاں جاہتہ ہوں رہتا ہوں۔ (بستان انحد ثین منہ ج،مقدمہ تحفۃ اماحوذی)

#### كتب حديث مين صحيح مسلم كامقام اوراس كي خصوصيات

امام نوویؒ شرح سیح مسلم کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ معاء کرام کا اس بات پراتفاق ہے کہ قرآن عزیز کے بعد صح الکتب بخاری اور مسلم ہیں اگر چہ بعض وجوہ ہے بنی ری کو سیح مسلم پر فوقیت اور فضیت حاصل ہے مگر اہل اتعتان اور عاء یا رمین کا یہی مسلم ہے۔ حافظ ابن صلاح تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علوم حدیث میں امام بنی ریؒ نے شیح بنی ری تصنیف کی اور اس کے بعد ا، مسلم نے سیح مسلم تالیف فرمائی ہے باوجود یکہ مسلم نے بنی ری سے استفادہ کیا ہے مگر ان دونوں کتابوں کا مقام صحت میں قرآن کریم کے بعد ہے، غرضیکہ ان مسلم کی فن حدیث میں بہت ہی تھا نیف ہیں مگر صحح مسلم ان کی تصانیف میں اس یا یہ کی کتاب ہے کہ بعض مفار بہت اس کے نبیجا سے ناکداورکوئی تھی تحق میں اس میا ہے کہ بعض مفار بہت اس

حدیث کی بہت کی تہیں ہیں جن میں سے عدہ عرام نے چھ کہ بول کو زیادہ متند ومعتبر قرار دے کرمیجے کا خطب دیا ہے بعن سیح بخار کی میج مسم سنن نسائی ،ابو داؤد ، ترند کی ،ابن ماجدان کے مراتب بھی اسی ترتیب کے سرتھ ہیں۔ بی آن کہ بوں میں سب سے زائد متند صبح بخار کی دمسلم کوقر ار دیا ہے۔ صبحے بخار کی اور صبحے مسلم میں کون زیادہ معتبر اور کس کا مقام بلند ہے اس میں عماء کرام کا اختلاف ہے بعض صبحے بخار کی کوفوقیت دیتے ہیں تو بعض صبحے مسلم کو مگر حق رہے کہ بعض وجوہ سے صبحے بخار کی کوفوقیت اور فضیلت ہے اور بعض اعتبارات سے صبحے مسلم کا درجہ بعند ہے۔

حافظ عبدا رحمٰن بن علی الربیع تمنی شافعیؓ بیان کرتے ہیں.

تسرع قوم می السحاری و مسلم لدی و قالو ای دین تقدم فقلت لقد فاق السحاری صحة کما عاق فی حسن الصاعة مسلم یعنی ایک جماعت نے میرے سامنے بخاری و مسلم میں ترجیح ونضیلت کے بارے میں گفتگو کی ، جوابا کہہ دیا کہ صحت میں بخاری اورحسن ترتیب وغیرہ مسلم قابل ترجیح ہے۔

ایو تمر بن احمد بن حمدان بیون کرتے ہیں میں نے ابوانعیاں بن عقدہ سے دریافت کیا کہ بخاری ومسم میں سے کیے فوقیت حاصل ہے؟ فرمایا وہ بھی محدث یہ بھی محدث یمیں نے بھر دوہارہ دریافت کیا تو فرہ یا بخاری اکثر اساء و کئی کے مغالطہ میں آجاتے ہیں مگرمسلم اس مغاطہ سے بری ہیں۔ فرضیکہ مسلم کا سرد اس نید ہمتون کا حسن سیاق تنخیص طرق اور ضبط انتشار صحیح بخاری پر بھی فائق ہے۔ متون اص دیث کومو تیوں کی طُرح اس طرح روایت کی ہے کہ احادیث کے معانی حیکتے چلے جاتے ہیں۔ (منہاج ۔ فتح انمہم)

شہ عبد، عزیز اُص حب تحریر فرماتے ہیں کہ مجے مسم میں خصوصیت کے ساتھ فن حدیث کے بج ئبات بیان کئے گئے ہیں اور ان میں بھی اخص خصوص سردا سانیداورمتون کا حسن سیاق ہے اور روایت میں تو آپ کا ورع تام اوراحتیاط اس قدر ہے کہ جس میں کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔ اختصار کے ساتھ طرق اسانید کی تلخیص اور صبط انتظار میں یہ کتاب بے نظیر واقع ہوئی ہے اس لئے حافظ ابوعلی نیشا پوری ان کی ضیح کوتمام تصانیف علم حدیث پرتر جیج دیا کرتے اور کہا کرتے تھے (ماتحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم علم عدیث میں روئے زمین پر مسلم ہے بڑھ کر صبح ترین اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اہل مغرب کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے کیونکہ مسلم نے اپنی ضیح میں بیشرط لگائی ہے کہ وہ اپنی صبح میں صرف وہ احادیث بیان کریں گے جے کم از کم دوشتہ تا بعین نے وہ تقدراو بول سے غل کیا ہواور یہی شرط تمام طبقات تا بعین اور تبع تا بعین میں طبوظ رکھی ہے یہاں تک کے مسلم روایت مسلم پر آ کر منہی ہوجائے۔ دوسرے یہ کہ راو بول کے اوصاف میں صرف عدالت کو خوظ تبیس رکھتے بلکہ شرا اکا شہاد بت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ بخار ک کے دو جائے دوسرے یہ کہ راو بول کے اوصاف میں صرف عدالت کو خوظ تبیس دوجود ہے اس میں بیشرط نہیں پائی جاتی گر بنظر ترک نزد یک اس قدر یا بندی نہیں ہے اور حدیث اندا الاعمال بالنیات جوضیح میں موجود ہے اس میں بیشرط نہیں پائی جاتی گر بنظر ترک اور بخیال شیح و مشہور ہونے کے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (منہاج ، بستان المحد ثین ، مقدمہ تختہ الاحدی )

ا مام نو وی تخریر فرماتے ہیں مسلم نے علم حدیث میں بہت ی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جس میں سب سے زیادہ صحیح اور مشہور یہ کتاب ہواور یہ کتاب بتواتر امام مسلم سے مروی ہے اس لئے اسے مسلم کی کتاب کہنا صحیح اور درست ہے۔اور ایک فائدہ خاص جواس کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ امام مسلم نے ہرائیک حدیث کو جواس کے لئے مناسب مقام تھا وہیں ذکر کیا ہے اور اس کے تمام طریقوں کو اس مقام پر بیان کر دیا اور اس کے مختلف الفاظ کو ایک ہی مقام پر بیان کر دیا تا کہ ناظرین کو آسانی ہواور طالب ان چیزوں سے متمتع ہو سکے۔اور سے بخاری میں نہیں۔

ا مام حافظ عبد الرحمٰن بن علی شافعیؓ نے چنداشعار سلم کی تعریف میں کہے ہیں جن کامضمون ہے کہا سے پڑھنے والے صحیح دریا ہے، جس میں یانی ہنے کے راستے نہیں یعنی تمام یانی ایک ہی مقام پرموجود ہے۔

اور ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سلم کی روایتوں کی سلاست بخاری کی روایتوں سے بلنداور فاکق ہے۔ حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں مسلم کی شرط یہ ہے کہ حدیث متصل الر سناد ہو، اوّل سے لے کرآخر تک ایک ثقد دوسرے ثقد سے روایت نقل کرتا ہو، اس میں کسی قسم کا شذو ذاور علت نہ ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مطلب ہے کہ وہ راوی مسلم کے نزدیک ثقد ہو کیونکہ مسلم نے ما 1718 احادیث ایسے حضرات سے روایت کی ہیں کہ جن سے بخاری نے روایت نہیں کی ہے۔ اور ایسے ہی بخاری نے ۱۳۳۴ احادیث ایسے راویوں سے ذکر کی ہیں جن سے مسلم نے روایت نہیں کی ہے۔ اور ایسے بی بخاری نے مسلم نے روایت نہیں کی ہے۔ پھر مسلم نے اپنی کتاب ہیں ایسے طریقہ کو اختیار کیا ہے جس کی بنا پر ان کی کتاب کو تھے بخاری پر فوقیت سے مسلم نے روایت نہیں کی ہے۔ پھر مسلم مدیث کے تمام طرق اور مستون کو ایک ہی مقام پر جس کی روسیتے ہیں۔ باب کے ترجمہ میں اس کے اجزاء نہیں کرتے۔ کرتی الاسے الفاظ کے ساتھ دروایت کرتے ہیں فقل بالمعنی نہیں کرتے۔

چنانچے رادیوں کے الفاظ کو بھی علیحہ ہ علیحہ ہ بیان کردیتے ہیں کہ فلاں نے اخبر ناسے روایت کی اور فلال نے تحدیث اور انبانا کی شکل اختیار کی ہے اور فلاں راوی نے عن کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے۔اور حدیث کے ساتھ اقوال صحابہ "اور تابعین نہیں لاتے۔ ابن الصواح فرماتے ہیں وہ تمام احادیث جن کا امام سلم نے اپنی کتاب ہیں صحت کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے بقینی طور پرضیح اور درست ہیں اور جن باتوں کی بنا پر سلم کی کتاب بیخاری کی کتاب ہے ممتاز ہے ان میں سے ایک ریابھی ہے کہ سلم نے اپنی کتاب میں تعلیقات بہت کم ذکر کی ہیں برخلاف بخاری کے کہ ان کی کتاب میں تعلیقات بہت کم ذکر کی ہیں برخلاف بخاری کے کہ ان کی کتاب میں تعلیقات بہت کم

نو ویؓ فر ، تے ہیں مسلم نے اپنی کتاب میں عمرہ طریقوں کو اختیار کیا اور نہایت احتیاط اور درع کے ساتھ ا حادیث کونل کیا ہے جس ہے ان کا علومر تبہ کمال ورع علم وتقو کی اور جلالت بشان ظاہر ہے۔

ا، مسلمؓ نے احادیث کو تین قسمول پر بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ جسے بڑے عمدہ حافظوں نے روایت کیا ہے دوسرے وہ جنہیں متوسط حضرات نے ذکر کیا ہے تیسرے وہ جسے ضعیف اور متر وک لوگوں نے نقل کیا ہے۔مسلم نے اپنی کتاب میں صرف پہلی ہی قسم کی احادیث بیان کی میں۔حاکم اور بیمنتی فر ماتے ہیں دوسری قسم کی احادیث بیان کرنا چاہتے تھے گراس سے قبل ان کی موت آگئی۔

مسلمؓ کے بعداور کی حضرات نے مسلم کی طرح اُور کتابیں لکھیں اور عالی سندوں کو حاصل کیالیکن شخ ابوعمر وفر ، نے ہیں کہ بیہ کتابیں اگر چہتے احادیث کے ساتھ مدون کی گئی ہیں گر پھر بھی شجے مسلم کا کسی بھی شکل میں موازنہ نہیں کرسکتیں۔ (منہاج )

ان تمام خوبیوں کے بعد مسلمؓ نے شروع کتاب میں علوم حدیث پرایک مقدمہ لکھا ہے جس میں وجہ تالیف کے علاوہ فن روایت کے بہت سے فوا کہ جتع کر دیئے ہیں۔ اور یہ مقدمہ لکھ کرفن اصول حدیث کی بنیاد قائم کر دی۔ ابوعلی زاغونی کوان کی و ف ت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کس عمل کی بناء پرتمہاری نجات ہوئی۔ انہوں نے صحیح مسلم کے چندا جزاء کی طرف اش رہ کر کے فرمایا ان اجزاء کی بدولت بارگا و رب العالمین میں نجات حاصل ہوئی۔ (بستان المحدشین)

احاديث سيحيمسكم

اہ دیٹ سیحہ کی ترتیب و تدوین کی بنیاد پراہام بخاریؒ نے اپنی سیحی تصنیف فرما کراس کی پخیل کی۔اہام سلمؒ نے نہایت تورع اور
احتیاط کے ساتھ اپنی سی ہوئی تین لا کھا حادیث سے اس کا انتخاب کیا ہے۔اثری بیان کرتے ہیں سیح مسلم میں بعد حذف مکر رات چار
ہزارا حادیث ہیں۔ شیخ ابن الصلاح بیان کرتے ہیں کہ مسلم ابوزرعہ رازی کے پاس آئے اور پچھ دیر بیٹھے با تیں کرتے رہے۔ جب وہاں
سے اٹھنے گئے تو حاضرین میں سے کسی نے کہا انہوں نے چار ہزار حدیثیں اپنی تصنیف میں جمع کی ہیں۔ابوزرعہ نے فرمایا باقی حدیثیں
کس کے لئے چھوڑ دیں۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کا مقصود بیتھا کہ علاوہ کر رات کے چار ہزار احادیث ہیں اور کمر رات کو مل کر

احمد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ تجے مسلم میں بارہ ہزارا حادیث موجود ہیں۔اورابوحفص بیان کرتے ہیں کہ آٹھ ہزار حدیثیں ہیں غرضیکہ مکررات سمیت اس میں بارہ ہزارا حادیث ہیں ۔نوویؓ فمر ماتے ہیں امام مسلم نے طوالت کی وجہ سے ابواب کوسیحے مسلم میں داخل نہیں فرما یہ ورنہ در حقیقت ابواب ہی کے ساتھ اس کتاب کومر تب فرمایا ہے۔ (فتح الملہم ۔منہاج شرح صحیح مسلم)

شروح صحيح مسلم

صیح مسلم کی علاء کرام نے بکثرت تثرحیں لکھی ہیں جن کی تعداد تمیں ہے زائد ہے۔ان میں سب سے عمدہ اور معروف ومشہور شرح منہاج شنخ ابوز کریا نووی شرفعی کی ہے جوعلاءامت ہیں مقبول ہے اور تیجے مسلم کے ساتھ ہندوستان میں طبع ہوچکی ہے۔

(۲) ادرای شرح کا خلاصهٔ شمل الدین محمد پوسف تو نوی خفی متوفی ۸۸ کھنے مرتب کیا ہے۔

(٣) اكدل شرَّح قاضي عياض مالكي متوفي ٥٨٣ه هـ

(س) اورایک شرح ابوالعباس قرطبی متوفی ۲۲۵ ھے تالیف کی ہے۔

(۵) انعلم بفوائد كتاب مسلم امام ازرى متوفى ۲۳۱ ه کی ہے۔

(٢) امام ابوعبدالله محربن خليفه مالكي نے بھي چار خيم جلدوں ميں صحيح مسلم كي شرح تصنيف كي ہے۔

(۷)اورای طرح شنخ ممادالدین نے بھی صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔

(٨) أمنهم في غرائب مسلم مؤلفه عبدالفا فراساعيل فارى \_

(٩) شرح سبط ابن جوزی کی۔

(۱۰)اورا بوالضرج نے بھی ۵ جلدوں میں شرح لکھی ہے۔

(۱۱) ایک شرح قاضی زین الدین زکریاانصاری کی موجود ہے۔

(۱۲) شنخ جل ل الدين سيوطي كي تصنيف شده ہے۔

(١٣) قوام الدين مؤلفه ابوالقاسم \_

(۱۴) اورشیخ تقی الدین شافعی نے بھی سیج مسلم کی شرح تالیف کی ہے۔

(١٥) منهاج الديباج ، علامة مطلاني كي تاليف كروه ہے۔

(٢) ورساعلی قاری حنفی نے بھی جارجلدوں میں صحیح مسلم کی شرح تصنیف قرمائی ہے۔

(۱۷) موجودہ زمانہ کی شرح فتح الملہم کے نام کے ساتھ عوام وخواص میں مشہور ہے جوعلامہ شبیراحمہ عثاثی کی تایف فر اکی ہوئی ہے جس کی تین جددیں غرصہ ہوا ہندوستان سے طبع ہو چکی ہیں۔اس کے علاوہ صحیح مسلم کے مختصرات بھی بکثر ت ہیں۔

(۱) مختصرا بوعبدا متدشریف الدین۔

(۲) مخضر حا فظ زکی الدین منذری۔

(۳) اورسرج ابدین عمر بن علی شافعتی کی مختصر حیار جلدوں میں موجود ہے۔وغیر ذلک۔

آخریں بندہ گنبگارعرض پرداز ہے کہ اس نے بفضلہ تعالیٰ علاءامت داسا تذہ کرام اور بزرگان دین کی جو تیوں کے طفیل سیح مسلم کا ترجمہ کی ہے۔ جس میں حتی الوسع مطلب کو داضح کرنے اور ترجمہ کوسلیس کرنے کی کوشش کی ہے اور جن مقا، ت پر فوا کہ ضرور کی سیمجھے وہاں مختصراً فوا کہ کا بھی اضافہ کی ہے۔ اللہ تھ لی احقر کی سسمی کو مختصراً فوا کہ کا بھی اضافہ کی ہے۔ اللہ تھ لی احقر کی سسمی کو قبول فرمائے اور اس کے داری کی اس میں کو قبول فرمائے اور اس کے داری کی اس میں کو اس کے اور اس کے کئے وسیلہ نجات اور باعث فلاح دارین بنا کے دراس سمی کو شرف قبول نے دارین بنا کے دراس سمی کو شرف قبول نے دارین بنا کے دراس سمی کو شرف قبول نے دارین بر مُحمَیّات کی آر کے تم الراح جوئیں۔

سُنحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ العلمِينَ ـ

#### بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

### مقدمة الكتاب

الْحِمْدُ بِنَّهِ رَبُّ الْغَالَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَانِم سَيِّينَ وَعَلَى حَمِيعِ الْأَلْسِاءِ

أَمَّا يَعْدُ فَإِنَّكَ يِرْحَمُكَ اللَّهُ سَوْفِيقِ حَالِقِكَ دَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَّشَتَ دَلُفَحْصَ عَنْ تَعَرُّف

جُمْنَةِ الْأَحْدَارِ الْمَأْتُورَةِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَنِ الدِّينِ وَأَخْكَامِهِ وَمَا كَنَ مِنْهَا فِي النَّوَبِ وَالْعِقَابِ وَالتَّرْغِيبِ وَ يَتَرْهِيبِ وَغَيْرِ ذَبِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ ولْأَسَارِيدِ لَتِي بَهَ لُقِلَتُ وَتُدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمَ فِيمَ بَيْنَهُمْ فَأَرَدُتَ أَرْسُدَكَ اللَّهُ أَنْ تُوَقَّفَ عَلَى حُمْتِهَ مُوَنِّفَةً مُحْصَادً \*

وِ سَأَنْتَبِي ۚ لَ أُلَحُّصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيفِ بِلَا تُكُرَار كُتْرُ فَإِنَّ دُبِكَ رَعَمُتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ ڡڝٮ۠ٮَ مِن لتَعَهُّم فِيهَ، وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا وَلِلَّدِي سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرهِ وَمَ تُنُولُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةً مَحْمُودَةً و مُنْفَعَةُ مَوْ حُودةً \*

تمام تعریفیں اس ذات البی کے یئے ثابت میں جو سارے جبان كأيالنے والا ہے۔ اور رہائم لنبیتین حضرت محدث المتدعات وسلم اور تمام انبیاه اور رسولول پر الله تعانی پی رستین ناز ب فره سظ به (اہام مسلم اینے شاگر دابواساق کومی طب کرتے ہوئے فرماتے ہیں)بعد حمد و ساؤۃ کے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرہ نے کہ تو لے اینے خالق ہی کی تو فیق ہے جس امر کاار رو کیا تھا اے بیان کر ہ شروع کر دیا، وه بیه که ان تمام احادیث کی معرفت ک تلاش و جستجو کی جائے جو کہ وین کے طریقوں اور اس کے احکامات کے متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سے منقول بيں۔ وروہ احادیث جو تواب و عذاب ترغیب و تر ہیب و غیر و کے متعلق وارد ہیں اور ایسے ہی وہ احادیث جو مختلف احکامت کے متعاق ہیں۔ان احادیث کو الیمی سندوں کے ساتھے (معبوم کرے) جنہیں علماء کرام نے دست بدست لیااور قبول کیا ہے۔ سو ق نے اس چیز کاار اوہ کر لیا ،اللہ تعالی تھے راست پر رکھے ہے کہ احادیث کو اس طرح حاصل کرلے کہ وہ تمام ایک مجموعہ ک شكل بين ايك جگه جمع كردى گئي ہوں۔

اور تونے اس بات کا سوال کیا ہے کہ میں تیرے سنے حادیث کو بلا کشرے و تکرار ایک تالیف میں جمع کر دوں اس کئے کہ تحرار تیرے مقاصد لیتی احادیث میں غور وخوش کرنے اور ان سے مسائل کے استعباط کرنے میں رکاوٹ سنے گا ور بد تعالیٰ تھے عزت عطا فرمائے جس وقت میں نے تیرے سول کے متعلق غور وخوض کیااور اس کے مستقبل کو ملحو نو رکھ و بفضله تعالیٰ اس کااشجام بہتر اور تفع سامنے پایا۔

وَضَنْتُ جِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشَّمَ ذَلِكَ أَنْ لُو عُزِمَ بِي عَلَبْهُ وَقَضِيَ لِي نَمَامُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ مَعْ ذَنكَ إِيَّايَ حَاصَّةُ قَبُلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ لِأَسْبَابٍ كَتِيرُةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصَّفُ\*

إِلَّا أَنَّ جُمْنَةَ ذَٰلِكَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا اَلشَّأْنِ وَإِنْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَحَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَلَا سِيُّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْييزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامُّ إِلَّا بِأَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كُمَّا وَصَفَنَا فَالْقَصَّدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِنَ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ وَإِنْمَا يُرْجَى بَغُضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الِاسْتِكُتَّارِ مِنْ هَذَا الشُّأْنِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاس مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقَظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ فَذَٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ. ذُيكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْاسْتِكْثَارِ مِنْ حَمُّعِهِ فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بحِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ

أَهْلِ النَّيْقُطِ وَالْمَعْرِفَةِ فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ الْمُ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ الْمَاءَ الله مُبْتَدِثُونَ فِي تَحْرِيجِ مَا سَأَلْتَ ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ الله مُبْتَدِثُونَ فِي تَحْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَهُوَ إِنَّا وَتَأْلِيهِهُ عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَحْبَارِ عَنْ رَسُولِ نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَحْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةً اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةً أَقْسَامُ وَثَلَاتِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكُرَارٍ أَقْسَامُ وَثَلَاتِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكُرَارٍ أَنَّا أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ إِنَّا أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ إِنَّا أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ رِيَادَةً مَعْنَى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ حَدِيثٍ فِيهِ رِيَادَةً مَعْنَى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ

اوراے شاگر در شید جس وقت تونے اس تصنیف کے متعلق مجھے تعب میں مبتلا کرنے کاسوال کیاسو میری یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اس تصنیف سے مقطود ذات الہی ہے اور قض کے الہی سے ایر کاف کدہ الہی سے یہ چیز بایئ سخمیل کو پہنچ توسب سے پہلے اس کاف کدہ فاص کر میری ہی ذات کو حاصل ہو گا اور اس تصنیف کے فوا کد اور مصال کے بمئرت ہیں جنہیں تفصیل کے ساتھ بیان فوا کد اور مصال کے بمئرت ہیں جنہیں تفصیل کے ساتھ بیان

کیکن اس عظیم الشان بیان میں ہے قلیل حصہ کو مضبوط کر : اور اس کامحفوظ رکھناانسان پر بہت آسمان ہےخصوصیت کے ساتھ اُن انعانوں کے لئے جنہیں (صحیح اور غیرصحیح) احادیث میں جس وقت تک اور حضرات واقف نه کرائیں تمیز ہی حاصل نہیں ہو سکتی-سوجب ال فن کی میدشان ہے توضعیف روایات کی کثرت ے صحیح کوبیان کرناجو کہ کم ہول زیادہ اولی اور بہتر ہے۔ البنة مکرر اور بکثرت روایات کے جمع کرنے سے ان حضرات ہے کچھ توقع کی جاسکتی ہے جنہیں اس فن کا پچھ ذا گقہ حاصل ہے اور وہ فن حدیث اور اس کے اسباب و علتوں سے وا تف ہیں کہ وہ انشاء اللہ تعالیٰ مکر راحادیث کے تذکرہ ہے کسی نہ کسی فائدہ کو حاصل کر سکیس سے ،لیکن عوام جو خواص کی صفت بیداری اور معرفت حدیث کے برعکس ہیں،ان حضرات کے کئے تو کثرت احادیث کی طلب اور قصد و ارادہ جبکہ وہ تیس احادیث بی کی معرفت سے عاجزاور قاصر میں لغواور بیار ہے۔ سوانشاءالله تعالیٰ ہم تخریج احادیث کو تیری نہمائش کے مطابق شروع كرتے ہيں اور ساتھ ساتھ ايك شرط كو ملحوظ ركھتے ہيں وہ رہے کہ ہم ان تمام احادیث کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصلاً منقول ہیں تمین قسموں اور بغیر نکر ار کے تنین طبقوں پر منقسم کرتے ہیں۔ مگر کوئی مقام ایسا آ جائے جو تکرار حدیث ہے مستغنی نہ ہو اور اس تکرار کی بنا پر اس ہے کو ئی مزید فائدہ حاصل ہو یا الی سند آ جائے جو دوسر می سند کے ساتھ کسی خاص دجہ ہے وابستہ ہو۔

اس لئے کہ حدیث میں ایسے زائد معنی کا محتاج ہو ناجس کے ہم محتاج میں بیر ایک مستقل حدیث کے قائم مقام ہے لہذا الیں احادیث کو ہم مکرر بیان کرتے ہیں۔ یا اگر ممکن ہو تو ہم پوری حدیث ہے اختصار کے ساتھ اس معنی زائد کو جدابیان کر دیں گے لیکن بسااو قات پوری حدیث سے معنی زائد کا بیان کرنا مشکل اور د شوار ہو تا ہے توالیسی شکل میں صدیث کا اعادہ ہی بہتر اور اولی ہے ، گمر جب تکر ار حدیث کے بر خلاف کوئی سبیل نکل آئے تو پھراس چیز کاار ٹکاب نہیں کریں۔ پہلی قشم کی احادیث میں ہم ان حدیثوں کو پہلے بیان کرنا جاہتے ہیں جو ہنسیت و گیراحادیث کے غنطی اور سقم سے پاک ہیں اور جن کے نقل کرنے والے اہل!ستفامت اور صاحب ا تقان حضرات ہیں جن کی روایات ط ہری اختلاف اور واضح غلطیوں سے پاک ہیں۔ جب ہم اس مشم کے تو کول کی روایتیں پوری طرح بیان کریں گے تو اس کے بعد الیی ر وایتیں ذکر کریں گے جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی بہوں گے جو صدافت ،امانت ،ستر اور علم ومعرفت میں تو بہتر ليكن حفظ وانقان اور قوت بإد داشت ميں ان كا يابيہ اوّل طبقه کے مرتبہ ہے۔

جیسے عطاء بن ممائب، یزید بن افہا زیاد اور لیٹ بن افہ سلیم اور
ان کے علاوہ دیگر راویان حدیث و ناقلین ۔ یہ حضرات اگر چه
اہل علم کے نزدیک ستر عیب اور مخصیل عم کے ساتھ مشہور
ومعروف ہیں گر حفظ حدیث، استقامت اور قوت یاد داشت
میں اس کا وہ مقام نہیں جو ان کے ہم عصر دیگر علاء کرام کا
روایات اور حال میں مرتبہ و مقام ہے کیونکہ یہ حدیث میں
پختگی اہل علم کے نزدیک بلند مقام اور درجہ عالیہ ہے۔

إِسْنَادٍ لِعِنَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ\*

نَّنَّ الْمُغْنَى الرَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مُقَامَ حَدِيثٍ تَامٌّ فَلَا لُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي مِقَامَ حَدِيثٍ تَامٌّ فَلَا لُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفَّا مِنَ الرِّيَادَةِ أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَلِكَ الْمُعْنَى مِنْ حُمْلَةِ وَالْحَديث عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا الْمُعْنَى مِنْ حُمْلَتِهِ فَإَعَادَتُهُ الْمُعْنَى مِنْ حُمْلَتِهِ فَإَعَادَتُهُ أَمْكَنَ وَلَكِنْ تَعْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ حُمْلَتِهِ فَإَعَادَتُهُ اللّهُ اللّهُ لَعَالَى اللّهُ اللّهُ لَعَالَى "

إِعَادَتِهِ بِحُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَولَى فَعْنَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى "

فَأَمَّا الَّقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا لَتُوخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَحْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْفَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِبُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتَّفَّانِ بِمَا نَقَىُوا لَمْ يُوجَدُ فِي رِوَايَتِهِمُ النَّتِلَافُ شَدِيدٌ وَلَا تَحْلِيطٌ فَاحِشْ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيُّنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَأَنُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السُّتْرِ وَالصَّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ ' كُعَطَاء بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَسِي سُلِّيمٍ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الْأَثَارِ وَنَقَّالِ الْأَحْبَارِ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِشَّ عِبْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِتْقَانِ وَابِاسْتِقَامَةِ فِي الرِّواكِةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالَ وَالْمَرْ تَمَةِ لِأَنَّ هَدًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةً وَحَصْلُهُ سَبِيَّةٌ أَلَا تَرَى أَنَّكَ \*

اور اگر توان تینوں حضرات کاموازنہ جنہیں ہم نے بیان کیا ہے یعتی عطاء، پزید، لیث کا منصور بن معمر، سلیمان، الممش ور اساعیل بن ابی خالد ہے تعجت حافظہ اور استقامت مدینہ میں كرے توصاف اور تمايال امتياز نظر آئ گااور عطاء، يربير، ليث. منصور ۽ سليمان ۽ اعمش اور استعيل بن خالد کاکسي بھي پاست میں مقابلہ نہیں کر کیتے (اور اس فرق مراتب میں) اللہ محدثین کے نزدیک کسی فتم کا شک و شبہ نہیں اس سے کہ منصور، اعمش اور اسمعیل کی صحت حافظہ اور حدیث کی پختگی محدثین میں مشہور ہو بچی ہے اور وہ بیہ مقام عطاء، یز بید اور لیٹ کو نہیں دسیتے۔ ای طرح اگر ایک ہی طبقہ میں پھر موازنہ کیا جائے تب بھی نمایاں فرق نظر آئے گا۔ مشاً گر بن عوت اور ایوب ختیاتی کا موازنہ عوف بن الی جمیلہ اور شعث حمراتی ہے کیا جائے باوجود میکہ یہ جاروں حضر ت حسن بصری ور این سیرین کے اصحاب اور ہم عصر تھے مگر کمال فضل اور صحت <sup>ا</sup> نقل کا جو حصہ مقدم الذکر ہر دو صاحبان کے لئے تھ وہ مؤخر الذكر حفزات كونصيب ندبهواا كرچه عوف اورا شعب كاصدق و امانت اور علم ومعرفت علاءِ فن حديث کے نزد يک مسلّم ہے مگر پھر بھی ابل علم کے در میان مرتبہ اور مقام میں تفاوت اور فرق ہے۔امام مسلم فرماتے ہیں ہیں نے ان کے نام لے لے كراس كے مثال وى ہے تاكد وہ ايك الي نشاني اور علامت ہو جس کے سیجھنے سے اس شخص کو پوری فراست یا صل ہو جس یر طرق محد ثین مخفی میں اور جس سے اہل علم کامر تبہ فی علم معلوم ہوتا ہے تاکہ ہلند مرتبہ والے سے اس کے درجہ کے مطابق برتاؤ کیا جائے اور تم مرتبہ والے کو اس کے مقام ہے بلندنه کیا جائے اور علماء میں سے ہر ایک کواس کامر تبہ دے دیا جائے اور ہر ایک کواپنے اپنے مرتبہ میں رکھا جائے۔ حضرت عائشة سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا ہمیں تھم ملاہے کہ ہر شخص کی و قعت اس کے در جہ ، و رنت هَوْزُهُ وَ النَّمَانَةُ الَّذِينَ سَمَّيُّنَاهُمْ عَطَاءً ويرب ولل يصعبور أن المُعْتَمِر وَسُلَيْمَانَ لُأغْمَس وَمِسْمَعِيل ثُن أَنَّى خَالِدٍ فِي إِنْقَان نَحَهُ سَا وَ يَاسْتَقَامُهُ فِيهِ وَجَدَّتُهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ ، يُدُوسُهُ مَا سَتَ عِنْدَ أَهُلَ الْعَلَّمِ بِالْحَدِيثِ بي ديث يُندي سُتُعاص عِنْدُهُمْ مِنْ صِحَّةِ جنف منصور والأعمس وإسمعيل وإثقانهم بِحَدِيثِهِمْ وَأَنَّهُمْ نَمْ يَعْرِفُوا مِنْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَّاءِ وَيَريبُ وَنَيْتٍ وَهِي مِشْ مَجْرَى هَؤُلَاءَ إِذَا وَازَنْتَ يَشَ لَأَقْرُ لِ كُلِّن عَوْنَ وَ يَتُوبَ السَّخْتِيابِيُّ مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِينَةً وَأَشْعَت الْحُمْرَابِيِّ وَهُمَا صَاحِدَ لَحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ كُمَا أَنَّ اثْنَ عَوْن وَ لَيُوبَ صَاحِبًاهُمَ ۚ إِنَّا أَنَّ الْنَوْنَ يَيْنَهُما وَبَيْنً هَدَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ لُفَصْلُ وَصِيحَةِ النَّقَالِ وَإِنْ كُنَّ عَوْفًا وَأَشْغَتُ غَيْرٌ مَدُّفُوعَيْنِ عَنْ صَيدُق وَأَمَانَةٍ عَنْدَ أَهْمِ لَعِلْم وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنْ لَعِلْم وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنْ لَعِلْم وَإِلَّمَا مَثْلُنَا هَوُلَاء فِي مِن نَمُنْرِلَةِ عِنْدَ أَهْمِ لُعِلْم وَإِلَّمَا مَثْلُنَا هَوُلَاء فِي سَمْ يَصْدُرُ عَنْ فَهُمِهَا سَمْةً يَصْدُرُ عَنْ فَهُمِهَا سَمْةً يَصْدُرُ عَنْ فَهُمِهَا مَنْ غَبِيَ عَنَيْدِ صَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تُرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَدَ يُقَصِّرُ بِالْرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَلْ دَرَجَتِهِ وَ الْعِلْمُ فَوْقَ مَنْصِعُ مُفَدِّر فِي الْعِلْمُ فَوْقَ مَنْزَلَتِهِ وَيُعْصَى كُلُّ دِي حُقَّ فِيهِ حَقَّهُ وَيُمْزَلُ مُنْزِلَنَهُ وِ وَلَا ذَكُرُ عَلَ غَائِشَةً رَصِي اللَّهُ غُلُّهَا أَلَّهَا قَالَتُ أَمَرِ - رَسُولُ لَنَّهِ صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ سَمَّ مَدَرِبَهُمُ مَع مَ مَطَقَ بِهِ الْقُرُّانُ مِنْ قُوْل سُّه نَعَسى ( وَفُوثَقَ كُلِّ دِي عِلْمِ عَلِيمٌ) \*

کے مطابق کریں اور ای درجہ پراہے رکھیں جس کا وہ اہل ہے اور قر آن کریم بھی اس چیز کا ناطق ہے اللہ تعالی فرما تا ہے وَفُوُقَ کَلِّ ذِی عِلْمِ عَلِیْمٌ۔

اور وہ حضرات جو علماء فن حدیث کے نزدیک متہم فی الحدیث بیں ہم ایسے راویوں کی حدیث قطعاً نہیں ذکر کریں گے جیسا کے ابو جعفر عبداللہ بن مسور مدائن، عمر و بن خاند، عبد بقد وس شامی، محد بن سعید مصلوب، غیاث بن ابراہیم، سیمان بن عمر و ،ابو داؤد التحقی اور ایسے ہی وہ راوی جو احد بیث کو وضع کرنے والے اور تولید اخبار کے ساتھ متہم اور بدنام ہیں۔ ور ایسے ہی وہ حضرات جو عموماً مشکر الحدیث بیں اور ان کی خبر میں غلطیاں ہیں۔

ان حفرات کی احادیث کے ذکر ہے ہم اجتناب کریں گے اور حکدت کی حدیث میں منکر کی علامت سے ہے کہ وہ دوسرے حفاظ حدیث کی احادیث سے مختلف ہو کسی شکل میں اس میں مطابقت نہ ہو سختی ہویاان دونوں روایتوں میں توفیق اور قرب کاشائبہ بھی نہ ہو۔ جب اس کی حدیث کی اکثر یہی حاست ہو تو ایسے راویوں کی روایت کر دہ احادیث ناقدین فن کے نزدیک متر دک، غیر مقبول اور غیر مستعمل ہیں مثل اس فتم کے راویان حدیث عبداللہ بن محرر، یجی بن ابی انیٹ، بوالعطوف راویان حدیث کی بن ابی انیٹ، بوالعطوف اور عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ، عمر بن صبہان اور جو منکر احادیث کے بیان کرنے میں ان کے طریقے کو احتیار کرے اس فتم کے راویوں کی روایات کا ہم نے کوئی تذکرہ اختیار کرے اس فتم کے راویوں کی روایات کا ہم نے کوئی تذکرہ اختیار کرے اس فیم کی احادیث کے ساتھ مشغول ہوں نی احادیث کے ساتھ مشغول ہوں کے اس کے کہ اہل علم کا حکم اور ان حضرات کا نہ بہ اس کے کہ اہل علم کا حکم اور ان حضرات کا نہ بب اس روایت کے قبول کرنے میں جس کا راوی اکیا ہو یہ ت کہ یہ کہ یہ کے دوایت کے قبول کرنے میں جس کا راوی اکیا ہو یہ ت کہ یہ ب

فعلى نَحْو مَا ذَكُرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُوَلَفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَحْبَارِ عَلْ رَسُولِ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَّ عَنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنَّهُمْ مَا كَال مِنْهَا عَنْ قُومٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُنَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ مُنَّهَمُونَ أَوْ عِنْدِ اللّهِ بْنِ مِسْورٍ أَبِي حَعْفَرٍ بَعْدَرِيجٍ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مِسْورٍ أَبِي حَعْفَرٍ الْمُصَلُوبِ وَعَنْدِ الْقُدُوسِ الشَّامِيُ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمُصْلُوبِ وَعَنْدِ الْقُدُوسِ الشَّامِيُ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمُصْلُوبِ وَعَيْدِ اللّهِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمُصْلُوبِ وَغِيَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُنْ وَلَيْدِ الْمُعَلِّونِ الْمُعَلِّوبِ وَغِيَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُنْ مَنْ الشَّامِي وَمَنَاتِ بْنِ الْمُعَلِّوبِ الْمُعَلِّوبِ وَعَيْدِ اللّهِ مِنْ الشَّامِي وَمُنَاتِ بْنِ الْمُولِيمِ وَعَيَاتِ بْنِ الْمُولِيمِ وَعَيَاتِ بْنِ الْمُولِيمِ وَعَيَاتِ بْنِ الْمُولِيمِ وَعَيَاتِ بْنِ الْمُؤْمِقِ أَبِي وَاللّهِ وَعَلَيْهِ الْمُنْكُولِ الْمُعْمَلِيمِ وَعَيَاتِ اللّهُ الْمُنْكُولِ وَسُولِيمِهُ وَعَلَامَةُ الْمُنْكُولِ الْمُعْدِيمِ الْمُعْلَلُولِيمِ وَعَيَاتِ اللّهُ الْمُنْكُولِ الْمُعْدِيمِ وَعَيَاتِ اللّهُ الْمُعْدِيمِ وَعَيَاتِ أَنْ الْمُعْدِ الْمُعْدِمِينِ اللّهِمَ وَعَلَمْ اللّهُ الْمُنْكُولِ الْمُعْدِيمِ اللّهُ الْمُنْكُولُ أَو الْعَلَطُ وَكُولِيمِ الْعَلْمِ الْهُ الْمُعْدِلِيمِ الْمُنْكُولِ اللّهُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ اللّهُ الْفُلْكُولِ اللّهُ الْمُعْدَدِيمِ الللّهُ الللّهُ الْمُعْدِيمِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللْمُ الللللّهُ اللّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللّهُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ

فِي حَدِيتِ الْمُحَدَّتِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رَوَايَتُهُ وَارَّضَا حَرَفَتِ الْمُحَدَّتِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رَوَايَتُهُمْ أَوْ لَمْ فَكَدُ وَارَقَهُمْ أَوْ لَمْ فَكَدُ وَارَقَهُمْ أَوْ لَمْ فَكَدُ تُوافِقُهَا فَإِدَا كَنَ الْمُغْتِ عِيْرَ مَقْتُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْخُورَ الْحَدِيتِ عَيْرَ مَقْتُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ فَلَى مَنْ مَنْ فَيْرِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ فَلَى مَنْ أَيْ مَقْتُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ فَي مَنْ الْمُحَدِيتِ عَيْرَ مَقْتُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ فَي مَنْ الْمُحَدِيتِ عَيْرَ مَقْتُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ مَنْ الْمُحَدِيتِ عَيْرَ وَحُسَيْلُ مُحَرَّرٍ وَيَحْيَى مُنْ أَي أَيْسَةً وَالْحَرَّاحُ بُنُ مُمُ مَنْ الْحَدِيتِ لَى عَيْدِ اللهِ بْنَ صُمَالَةً وَعَمَرُ بْنُ صُهُمَالَ وَمَنْ الْحَدِيتِ مَنْ الْحَدِيتِ مَلَى حَدِيتِهِمْ وَلَا مَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ مَلَى خَدِيتِهِمْ وَلَا مَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ مَنْ الْحَدِيتِ فَى مَدْهَبِهِمْ فِي عَلَى حَدِيتِهِمْ وَلَا مَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ فَعُلِهِ مَنَ الْحَدِيتِ فَى مَوْمِ لَا مَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ مَنْ الْحَدِيتِ فَى مَوْمِ لَا مَنْ الْحَدِيثِ أَنْ مَنْ الْحَدِيثِ أَلَى الْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْحَدِيثِ أَلَى الْعَلْمِ وَالْحَدِيثِ أَلَا اللّهُ لُمُ وَالْحَدِيثِ أَلَا الْعِلْمِ وَالْحِقْظِ لِي اللّهِ لَمْ وَالْحَدِيثِ أَلَّ اللّهِ لَمْ وَالْحِقْظِ لِي اللّهُ لَا الْعِلْمِ وَالْحِقْظِ لِي الْمُعَدِيثِ مِنْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْحَقْظِ لِكُولِ فَي مَا الْحَدِيثِ الْمُعَلِّ فِي الْمُحَدِيثِ مِنْ الْمُعْلِلُهُ وَالْمُ الْعِلْمُ وَالْحَدِيثِ أَلَا الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ أَلَا الْمُعْلِلُهُ وَالْمُ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ الْمُعْلِلِهُ الْمُعَلِيثِ الْمُعِلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْتَلِعُ الْمُعِلَى الْمُعْلِلُهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِلُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِلِهُ الْمُعْلِلِهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِلُو الْمُعْلِلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُع

فِي بَعْصِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصَّحَابِهِ قَبلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصَّحَابِهِ قَبلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الرُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الرُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُمَّاطِ الْمُتَّقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ أَصْحَابِهِ الْحُمَّاطِ الْمُتَّقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ عَيْرِهِ أَوْ لِمِثْلِ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً \*

وَحَدِينُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَسُوطٌ مُشَّتَرَكٌ قَدْ

نَقُلَ أَصْحَبُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الِاتَّفَاقِ

مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ فَيَرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا

الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ

أصْحَابِهِمَ وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي السَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي لَكَّهُمْ فِي لَكَّهُمْ فَي لَكَّهُمْ فَي لَكَّهُمْ فَي لَكَّهُمْ فَي لَكَّهُمْ عَنْدُ جَائِزِ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \*

حالا نکہ ان دونوں کی حدیثیں اہل علم کے نزدیک شائع اور مشہور ہیں۔ ان کے شاگر دول نے ان سے اکثر روایتیں بالا تفاق نقل کی ہیں۔ سووہ شخص زہر کی پاہشام باان دونوں سے متعدد الیم روایتیں نقل کر تاہے جو کہ ان کے شاگر دوں میں سے اور کوئی بیان نہیں کر تااور یہ خص ان راویوں میں سے بھی نہیں ہے جو صحیح روایتوں ہیں ان کے شاگر دول کے شریک رہا جو تو ایسی شکل ہیں ان لوگوں کی احاد بیث کو قبول کرنا جائز جو تہیں۔ والشداعلم۔

ہم نے طریقہ حدیث اور اہل حدیث میں سے بعض ان چیز وں کو ہیان کر دیا ہے تاکہ اس کی جانب وہ شخص متوجہ ہو سکے جو محد ثین کے طریقہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اسے اس چیز کی (منجانب اللہ) تو فیق دی گئی ہو۔ انشاء اللہ تعالی ہم اس کی مزید شرح اور الیشاح ان مقامات پر کریں گئے جہاں اخبار معللہ کا تذکرہ ہو گا اور جب ہم ان مقامات پر پہنچیں گے تو منسب مقام پر ان مقامات کی شرح کر دیں گے۔ انلہ تعانی تجھ پر رحم فرائ ہے اللہ تعانی تجھ پر رحم فرمائے آگر ہم بہت سے ایسے حضرات سے جو کہ اپنے کو محد ث فرمائے آگر ہم بہت سے ایسے حضرات سے جو کہ اپنے کو محد ث منکرہ کا ترک اور چھوڑ دینا لازم اور ضرور کی تھ اور اور بیث مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھو کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور اور بیث مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو مشہورہ و حیحہ پر جان ہو جھ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو میں کو جو کہ کی جو اور دیث کو میں کو جو کہ کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو کر اکتفانہ کرنے پر کہ جن اور دیث کو کو کا تر ک

نعْدَ مَعْرِ فَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِيَتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْدِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْسِاءِ مِن النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكُرٌ وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرٍ مَرْضِيِّينَ مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ عَنْهُمْ أَئِمَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ وشُعْمَةُ سُ الْحَحَّاحِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَي وَشُعْمَةُ سُ الْحَحَّاحِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَي وَشُعْمَةُ سُ الْحَحَّاحِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً وَيَحْيَي وَشُعْمَةً لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا اللَّانِيصَابُ وَعَيْدِ وَالتَّحْصِيلِ وَلَكِنْ مِنْ بَمْ الْأَئِمَةِ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا اللَّانِيصَابُ مَن سَلَّ اللَّهُومِ اللَّاحِمُانِ مَن نَشْرِ الْقُومِ الْأَخْبَارَ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّحْمِيلِ وَلَكِنْ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُالِكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَاعْدَمْ وَقَفَكَ اللّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرَّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَ وَثِقَاتِ اللَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لَ مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَحَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ البَّدَعِ وَالسَّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا مَنْ هَذَا هُو اللَّازِمُ وَاللَّهِ عَلْ ذَكْرُهُ \*

( بَا أَيُّهَا الَّذِينَ 'آمَنُوا إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَكَنُّوا أَنْ تُصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ السَّهَدَاءِ ) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيُ عَدْلُ مِنْكُمْ ) فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْآي أَنَّ حَرَّ الْقَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولِ وَأَنَّ شَهَادَةً غَيْرِ

ایسے نقات نے نقل کیا ہے جو صدق و امانت کے ساتھ معروف و مشہور ہیں، ان حضرات کا خود اپنی زبانوں سے بیہ ا قرار ہے کہ اکثر وہ روایتیں جو کہ ناوا تف ٹو گول کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ منکراور غیر مقبول حضرات سے منقول ہیں جن ہے روایت کرنے کو فن حدیث کے ا، موں نے مذ مت اور برائی کے ساتھ بیان کیاہے۔ جیسا کہ امام مالک بن النسُّ و شعبه بن حجاج، سفيان بن عيبينه، ليحيُّ بن سعيد القطان اور عبدالرحمٰن بن مہدی اور ان کے علاوہ اور ائمہ کرام (اور اگریہ برائی نہ دیکھتے) تو ہمیں اس کام کے لئے جس کے متعبق تیرا سوال تھا تیار ہو تا آسان نہ ہو تالعنی صحیح اور سقیم کو جدا جدا کر دینا۔ کمیکن وہ سبب جو ہم بیان کر کیے بعنی لو گوں کا احادیث منکرہ کوجوضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ منقول ہیں بیان كرنااور عوام كے سامنے جوكہ ان كے عيوب سے و قف شيس تقل کرنامیہ چیز تیرے سوال کے قبول کرنے میں مدد گار ہوئی۔ ہراس شخص ہر جو کہ سیجے اور غیر سیجے اعادیث کے در میان تمیز ر کھتا ہو اور ان روایات کے ناقلین میں ثقات اور تہمت شدہ حضرات ہے واقف ہواس پریہ چیز واجب ہے کہ ان روایات میں ہے کوئی روایت نہ نقل کرے گر جو حدیث سیح انتخرج ہو اوراس کانا قل صاحب ستر اور جامع صفات روایات بهوادر جس حدیث کا راوی متهم انل بدعت اور معاند سنت ہو اس کی روایت ندبیان کرے اور نہ قبول کرے۔ اور ہمارے بیان کر دہ امور کی تائیداللہ رب العزت کے اس فرمان ہے ہوتی ہے اے مومنو!اگر کوئی فاسق انسان تمہارے یاس کوئی خبر لے کر آئے تواس ڈر سے محقیق کرلو کہ کہیں تم کسی قوم کو نادانی ہے کچھ کہہ جیٹھواور پھراس کے بعداینے کئے بوئے پر نادم اور بشیمان ہو اور اللہ جل شانهٔ قرما تا ہے اور ان گواہوں میں ہے جنہیں تم بیند کرو،اور فرما تاہےائے میں سے دوعدالت والول کو گواہ بناؤ۔ کلام اللہ کی ہیہ آئیتیں اس بات پر دیالت کر

الْعَدُّلِ مُرَّدُودَةً وَالْحَبَرُ وَإِنَّ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى لِشَّهَادَةٍ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَحْتَمِعَانِ فِي عُطْم مَعَايِبِهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقَّبُولِ عَلَمَ أَهْلِ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقَّبُولِ عَلَمَ أَهْلِ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقَّبُولِ عَلَمَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةً عِنْدُ عَلَيْ نَفي رِوايَةِ الْمُنْكُرِ حَمِيعِهِمْ وَذَبْ السَّلَّةُ عَلَى نَفي رِوايَةِ الْمُنْكُرِ مِنَ الْحُبُولِ مِنَ الْحُبُولِ \*

كَنْحُو دَائَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفِي خَبْرِ الْفَاسِقِ وَهُوَ لَنَّرُ الْمَسْهُورُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيتٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِينَ حَدَّثَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَهُو جَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَنْدِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَنْدِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَنْدِ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُولِ وَحَدَّثَنَا قَالَ قَالَا قَالَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ \*

(١) نَابِ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ لَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١- و حَدَّثَنَا أَنُو بَكُرِ نُنُ أَنِي شَيْبَة حَدَّنَا فَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى غُنْدَرٌ عَنْ شُعْنَة ح و حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر جَدَّاشِ أَنَّهُ مَنْ يَخْفَر وَنِعِي بْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَعْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَا تَكُذَبُوا مَلْ مَلْ يَكُذِبُوا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَكُذَبُوا عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَكُذَبُوا عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَكُذَبُوا عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَكُذَبُوا
 عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ النّارَ \*

على عَهْ مَنْ يُعَدَّلُ مِنْ حَرَّبٍ حَدَّنَا إِسَّمَعِيلُ يَعْنِى ٢ حدّ مَنْ عَلْدُ مُعْرِيزٍ بْنِ صُهَيَّبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ ـ عَلْبُهُ عَنْ عَنْدُ مُعْرِيزٍ بْنِ صُهَيَّبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ

ر جی ہیں کہ فاس کی خبر نا قابل قبول اور غیر عادل کی شہوت مر دود ہے اور روایت کے معنی اگر چہ شہادت کے معنی سے لعض باتوں میں جدا ہیں لیکن پھر بھی دونوں اکثر معانی میں شریک ہیں کیونکہ فاس کی روایت اہل علم کے نزدیک غیر مقبول ہے جیسا کہ اس کی شہادت سب علاء کے نزدیک مر دود ہے۔

اور جس طرح قر آن کریم سے فاسق کی خبر کان قبل قبول ہوتا خاہر ہوتا ہے ای طرح حدیث سے بھی خبر منکر کاعدم قبول ٹابت ہے اور اس بارے میں حدیث مشہور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا جو شخص جن یوجھ کر میری طرف منسوب کردہ جھوٹی حدیث بین کرے گاوہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہوگا۔ اس روایت کو ابو بکر بن الی شیبہ ، وکیج ، شعبہ ، تکم ، عبد الرحمٰن ابن ائی لیلی نے بواسط سمرہ بن جند ہ اور ابو بکر بن ائی شیبہ ، وکیج ، شعبہ ، سفیان ، اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے۔

باب (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم برجهوث باندھنے کی ممانعت۔

ا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ (تحویل) محمہ بن المنتی، ابن بیثار، محمہ بن جعفر، شعبہ، منصور، حضرت ربعی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت می رضی ابتد عنہ سے سنا کہ آپ خطبہ کی حالت میں فرمار ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف جموت منسوب نہ کرواس لئے کہ جو شخص میری طرف جموت منسوب نہ کرواس لئے کہ جو شخص میری طرف جموت منسوب نہ کرواس لئے کہ جو شخص میری طرف جموت منسوب کرے گادہ دوز نے میں داخل ہوگا۔

۲۔ زہیر بن حرب، استعیل بن علیہ ، عبد العزیز بن صهیب، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زیادہ حدیثیں بین

مَلَثِ أَنَّهُ قَلَ إِنَّهُ لَلمَنْغُنِي أَنَّ أَخَذَنَكُمْ خَدَتَ كَتِيرًا أَنَّ رَسُولَ لِلَّهِ صَنَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ مَلْ تعمد على كَدِد فَلْتَنُوَّ مَفْعَدَهُ مِنْ اللَّارِ \*

م و حَدَّنَا مُحَمَّدُ مِنْ عُنَيْدٍ لْغُرِيُّ حَدَّثَنَا تُو لَهُ مِنْ مَا لَحَدِهِ عَلَى أَلَى صَالَحِ عَلَ أَلِي مَا لَحِ عَلَ أَلِي مَا لَكُمْ وَسَلَم هُرِيْرَه قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّه صَلَى اللهُ عَبْه وسَلَم مَنْ كَدَّ عَلَى مُحَمَّدُ اللّهِ شَا لَلّهِ شِ لَمَيْر حَدَّيَلَ مَن كَدَّ عَلَى مُحَمَّدُ اللّهِ شَا لَلّهِ شِ لَمَيْر حَدَّيَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مُنَ لَكُر حَدَّيَلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَم فَلَ أَلَى عَبْد حَدَّيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَ أَنْ عَبْد حَدَّيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَ أَنْ عَبْد فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّه اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّه وَاللّه مَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّه وَلَهُ عَلَيْه وَسَلّه وَلَهُ عَلَيْه وَسَلّه وَلَهُ عَلَيْه وَسَلّه وَلَهُ عَلَيْه وَسَلّه وَلَمْ عَلَيْه وَلَهُ عَلَيْه وَسَلّه وَلَهُ عَلَيْه وَسُلّه وَلَهُ عَلَيْه وَسَلّه وَلَهُ عَلَيْه وَسَلّه وَلَهُ عَلَيْه وَلَهُ عَلَيْه وَسُلّه وَلَهُ عَلَيْه  وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْه وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْه وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ

عَنَى لَيْسَ كَكَدِبِ عَنِي أُحَدٍ \* (٢) نَابِ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا

سَمِعَ \*

٢ و حدَّت عُبدُ اللهِ بْنُ مُغَاذٍ الْغَنْرِئُ حَدَّت عَدْ أَبِي حَرَّت عَدْدُ الْمُثَّى حَدَّت عَدْدُ أَنْ الْمُثَّى حَدَّت عَدْدُ

کرنے سے صرف یہ چیز مانع ہے کہ رسول ابتد نسٹی اللہ مدیہ وسیم نے ارش د فرمایا جو شخص مجھ پر قصد اُ جھوٹ ہو لے گا() اسے اپناٹھ کا ناد وزخ میں بنالینا جائے۔

س محد بن سبید انغیری، اوعواند، الی حسین، الی صاح، حضرت الی بر برهٔ بیان کرتے بین که رسال الله سلی الله سلی الله سلی و محف بی فرمایا جو شخف مجھ پر قصد، جمون باند محمد سیے این محکانادوز خیس بایدنیا ہے۔

سی فی بن میداللہ بن نمیر، عبداللہ بن نمیر، سعید بن عبید، علی بن ربیعة بیان کرتے بیل کہ بیس مسجد بیس آیا ور س وقت مغیرہ کو فیہ کے حاکم شھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے بیان کہ میں مناب نیون کی کہ میں نے رسوں اللہ علیہ وسلم سے منافرہارہ سختے مجھ پر جھوٹ بندی کرنا کوئی معمول بہتان تراشی نہیں، جو شخص مجھ پر قصد وروغ تگیزی کرے است اپنا ٹھکان جبنم بنا بین چاہئے۔

ہاب(۲) بلاتحقیق ہر سنی ہوئی ہات نقل کرنے کی ممانعیت۔۔

۲ سبیدالله بن معاذ اعتبری (تحویل) محمد بن سهنسی بشعبه ، خبیب بن عبدار حمن ، حفص بن عاصم ، حضرت او هریره ٔ قل

(۱) یہ صی بہ کرام رضوان اللہ عیبیم اجمعین کی اختیاط فی سرویے کا حاب تھا کہ س اندیشہ ہے کہ نتنظی ہے حضوں صلی مللہ میں و سرکی طرف ہ ہات منسوب نہ ہو جائے جو سے نے ارشاد نہیں فرمائی سپ کی طرف نہیت کر کے رویات ہون کرنے میں بہت ہی حتیاط فرمات تھے۔ حضرت زہیر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پر اسی اندیشہ کا ظہار کر کے فرمایا تھا کہ میں اسی سے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کر تا۔ بہت ہے جمیال اقد رصی ہر کرام جیسے حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت زہیر "، حضرت و مبیدة ور حضرت عبال "بن عبد المعطل ہے بھی بہت تھوڑی روایات مروی بیں۔ اس سے حدیث بین کرنے میں بہت زیادہ احتیاط ، زم ہے۔

الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ ثَنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّى بِالْمَرْءِ كَدِنًا أَنْ يُحَدِّثَ مَكُلِّ مَا سَمِعَ \*

٩- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ لِي مَالِكُ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ \*

وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعٌ \* ١٠ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنْ الْكَدِبِ أَنْ يُعَدَّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ \*

١ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ
 الرَّحْمَرِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا
 يُقْتَدَى بِهِ حَتَى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ \*

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے اتن ہی چیز بہت کافی ہے کہ ہر شنیدہ بات کو نقل کر دے۔

ے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن حفص، شعبہ، ضبیب بن عبدالرحمٰن، حفص بن عاصم، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ فی روایت نے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔

نقل کی ہے۔ ۸۔ یجی بن یجی ہشیم، سلیمان النیمی، ابی عثرن اسہدی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه بیان فرماتے ہیں کہ ہر شنیدہ بات کو (بلا متحقیق) بیان کرنا جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے۔

9۔ ابو الطاہر احمد بن عمر و بن عبد اللہ بن عمر و بن سرح، ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام مایک نے فروی یہ بت بت بخولی سمجھ لو کہ ہر شنیدہ بات کو نقل کرنے والا ( غنطی سے ) نہیں نج سکتا اور ایسا شخص مجھی امام بھی نہیں ہو سکت (۱)۔

اا۔ محمد بن المنشی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن مہدی سے سنا، فرمارہ شے جب تک کہ انس بعض شنیدہ باتوں سے زبان کو نہیں روکے گا قابل اقتداء امام نہیں ہے گا۔

(۱) و گ عام طور پر کچی، جھوٹی ہر طرح کی ہاتیں کرتے ہی رہتے ہیں تو جب کوئی شخص لوگوں سے سی ہوئی ہر ہت آ گے ہیان کرے گا تو یقینا جھوٹی ہتیں بھی اس کی ہتوں ہیں شامل ہوں گی اب اس کے سامعین اور شخصی کرنے والے لوگ اس کی ہتوں کو پر کھیں گے تو بعض ب قول کو جھوٹ اور نعط پایں گے جس کی بنا پر ان کا اس شخص سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اسی لئے ہر سنی ہوئی بات آ گے نقل کرنا جائز نہیں جب تک اس کی تقدد این نہ ہوجائے۔

١٢ - حدَّنَ يحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُمَّرُ بْنُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعُمَرُ بْنُ عَلَىٰ اللهِ عَنْ سُهْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ سَأَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ قَدْ سَأَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بَعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأُ عَلَيَّ سُورَةً وَفَسِّرْ خَلَى اللهِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأُ عَلَيَّ سُورَةً وَفَسِّرْ خَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ

وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا \*

١٤ - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ مُسْبِم بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ وَلَا آلَةً قَالَ سَيَكُونُ وَلَا آلَةً قَالَ سَيَكُونَ وَلَا آلَةً قَالَ سَيَكُونَ وَلَا آلَةً قَالَ سَيَكُونَ وَلَا آلَةً قَالَ سَيَكُونَ وَلَا آلَةً مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آلَةً مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آلَةً مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آلَا وَكُمْ وَإِيّاهُمْ \*

٥٠- وَحَدَّشِي حَرْمَدَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَة بْنِ عِمْرَانَ التَّحيييُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنُو شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثِنِي أَنُو شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدُ نَقُولُ أَخْدَرِنِي أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً لَقُولُ أَخْدَرَنِي مُسْلِمٌ بُنُ يَسَارٍ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً لَقُولُ أَخْدَرَنِي مُسْلِمٌ بُنُ يَسَارٍ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً

۱۱۔ یکی بن یکی، عمر بن علی بن مقدم، سفیان بن حسین بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے ایا سبن معادیہ نے کہا کہ تم علم قر آن کے زیادہ ماہر نظر آتے ہو میرے سامنے کوئی سورت پڑھ کر اس کی تفسیر تو بیان کرو تاکہ میں بھی تمہارے علم کا اندازہ کروں، چنانچہ میں نے ان کے تھم کی تعمیل کی، ایا س بن معاویہ نے کہا میں جو تمہیں نصیحت کروں اسے محفوظ رکھنا وہ یہ کہ غیر قابل اعتبار روایت نہ بیان کرنا ان اشیاء کا مر تکب خود ہی ایخ دل میں حقیر ہو تا ہے اور دوسرے حضرات بھی اس کی بات کو جھوٹا بھی جی ہیں۔

ساا۔ ابو طاہر اور حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود ہے فرمایا آگر تم کسی قوم کے سامنے ایس حدیث بیان کرو گے جس کا مطلب ان کی عقلوں سے بالا ہو تو بعض حضرات فتنے میں مبتلا ہو جا کمیں گے۔

باب (۳) نا قابل اعتبار انسانوں سے روایت کرنے کی ممانعت۔

المار محد بن عبداللہ بن تمير، زہير بن حرب، عبداللہ ابن يار، يزيد، سعيد بن ابي ابوبانی، ابي عثان، مسلم بن سار، حضرت ابو بریرة رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کے اخیر میں کچھ لوگ ایسی باتن کریں سے جنہیں نہ تم نے اور نہ تمہارے اسلاف نے ساجو گا۔ لہذا ایسے حضرات سے دوری اور علیحہ گی اختیار کرنی جائے۔

10۔ حرملہ بن میجیٰ بن عبداللہ بن حرملہ بن عمران التحسی ،
ابن وجب ، ابو شریح، شراحیل بن یزید، مسلم بن سار،
ابوہر مرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا آخر زمانہ میں میچھ و جال کذاب تمہارے سامنے الی

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيتِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُصِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ \*

آن و حَدَّنَنِي أَنو سَعِيدِ الْأَشْجُ حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا الْأَعْمَسُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيْحَدِّنُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ بسَمِعْتُ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ بسَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَحْهَةُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ \* رَجُلًا أَعْرِفُ وَحْهَةُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ \* رَجُلًا أَعْرِفُ وَحْهَةً وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ \* رَجُلًا أَعْرِفُ وَحْهَةً وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ \* رَجُلًا أَعْرِفُ وَحْدَثُ أَنْ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ إِنَّ فِي الْرَوْقَ عَنْ أَبِيهِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ فِي الْبَعْضِ قَالَ إِنَّ فِي الْبَاشِ قُرْآتًا \* النَّاشِ قُرْآتًا \* النَّاشِ قُرْآتًا \*
أَنْ تَخُورُ جَ فَتَقْرَأً عَلَى النَّاشِ قُرْآتًا \*

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بَنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَيَّنَةً قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرُنَا سُفْبَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُحَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ قَالَ سَفْبَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُحَيْرٍ عَنْ طَاوُسِ قَالَ جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كُعْبِ خَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كُعْبِ فَحَدِيثِ فَحَدَّلَهُ أَنْكُرُ بُنَ عَبَّاسٍ عُدُ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ عُدُ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ قَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي لِحَدِيثِ كُذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي لِحَدِيثِ كُذًا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي لِحَدِيثِ كُذًا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَنْكُرُتَ هَذَا أَمْ أَنْكُرُتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ أَنْكُرُتَ كَنَا الْحَدِيثِ كُلّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّ نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يُكُنّا الْحَدِيثَ عَنْهُ وَاللّهُ لَو اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمًا رَكِبَ وَسَلّمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يُكُنّا الْحَدِيثَ عَنْهُ \*

احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہو گا اور نہ تمہارے آباد اجداد نے ، تنہیں ان سے پر ہیز کرنا چاہئے کہ کہیں وہ تمہیں گر اواور فتنے میں نہ مبتلا کر دیں۔

۱۱- ابو سعید الا بی و کبی ، اجمش ، سیتب ، ابن رافع ، ی مر بن عبده ، عبدالله بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ شیعان انسان کی شیعل بی آتا ہے اور جمع کے سامنے آکر کوئی جمع فی بات کہ دیتا ہے جمع منتشر ہو جاتا ہے اور اس میں ہے بعض انسان بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو میں صورت سے بہچانتا ہوں نام معلوم نہیں یہ بیان کر دہا تھا۔ صورت سے بہچانتا ہوں نام معلوم نہیں یہ بیان کر دہا تھا۔ کا۔ جمد بین رافع ، عبدالرزاق ، معمر ، ابن طاؤس ، طاؤس ، طاؤس ، عبدالله بن عمر و بن العاص بیان کر تے ہیں کہ سمند ر میں عبداللہ بن عمر و بن العاص بیان کرتے ہیں کہ سمند ر میں مبت سے شیاطین قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تر یب ہے کہ دہ نکل کرانسان کے سرمنے قر آن کر یم پڑھنا شر ورغ کر دیں۔

۱۸۔ محمد بن عباد اور سعید بن عمروالا شعثی ، ابن عیبنہ ، سعید ،
سفیان ، شام بن جمر ، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ بشیر بن کعب
حضرت عبداللہ بن عبال نے فرمایا فلال حدیث کا پھر اعادہ
شروع کردیں ، ابن عبال نے فرمایا فلال حدیث کا پھر اعادہ
کردہ چنانچہ اس نے پھر بیان کیا ، ابن عبال نے دوبارہ اعادے کا
حکم دیا ، اس کے بعد بشیر بن کعب نے پھر حدیث بیان کرنا
شروع کردی ، ابن عباس نے فرمایا فلال فلال حدیث کو پھر بیان
کرد ، چنانچہ اس نے بیان کیا ، اس کے بعد بشیر نے عرض کی جمیے
شروع کردی ، ابن عباس نے میر کی تمام دوایات کا افکار کیا و ، ان
معلوم نہ ہو سکا کہ آپ نے میر کی تمام دوایات کا افکار کیا و ، ان
افادیث کو بیجان لیا اصرف ان کا افکار کیا اور ان احادیث کو بیجان
لیا۔ ابن عباس نے ان کیا کرتے تھے کیونکہ اس زمانہ میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دروع گوئی ہی نہیں کرتا تھ لیکن

جب ہے انسانون نے اچھی بری بچی اور جھوٹی ہر آیک قسم کی باتیں اختیار کر لیس تو ہم نے رسول البد صلی اللہ علیہ وہلم کی حدیث روایت کرنی چھوڑدی۔

اور محمد بن راقع، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، طاؤس، حضرت عبدالله بن عباس بیان کرتے ہیں ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی احادیث (ضرور) یاد کیا کرتے شخصاور رسول الله صلی الله علیه وسلم سے احادیث بھی بیان کی جاتی تشمیل لئید علیه وسلم سے احادیث بھی بیان کی جاتی تشمیل لئیکن اب جبکه تم لوگوں نے ہرا چھی بری سچی اور حجموثی ہاتیں اختیار کرر تھیں ہیں تواس وقت اعتماد اور وثوق جاتا رہا۔

اختیار کرر تھیں ہیں تواس وقت اعتاد اور وثوق ج تار ہا۔ • ٢- ابوابوب، سليمان بن عبيد الله الغيلاني، ابو عامر العقد ي، ر باح، قیس بن سعد، مجاہد بیان کرتے ہیں بشیر بن کعب عدوی این عمال کے پاس آ کر حدیث بیان کرنے لگے اور كن كك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليها فرمايا ب کیکن ابن عباس نے نہ توان کی بیان کردہ صدیث غور سے سنی اور نه ان کی طرف نظرا گھا کر دیکھا۔ بشیر کہنے لگے ابن عباس ّ کیا وجہ ہے میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ سنتے بھی نہیں۔ ابن عباس ا نے فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ جب کوئی آدمی کہت تھا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايسا فرمايا تو جهاري نظري اس جانب اٹھ جایا کرتی تھیں اور کان اس طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے لیکن اب جبکہ انسانوں نے احصی بری، سچی اور جھوٹی ہر تشم کی باتیں اختیار کر لیں توہم نے بھی علاوہ ان احادیث کے جن ے ہم واقف میں لوگوں کی نقل کر دہ اعادیث کو چھوڑ دیا۔ ۲۱\_ داؤدین عمر والضعی، نافع بن عمر ،ابن الی معیکه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمال کو لکھا کہ میرے پاس پچھ احدیث لکھ کر بھیج دیجئے اور انہیں میرے پاس مخفی طور پر روانہ سیجئے ( کیونکہ ان حادیث کے ظہور سے اختار ف کا خدشہ تھا) ابن

عباسؓ نے فرمایالڑ کا خیر خواہ دین ہے میں اسے چیدہ چیدہ چیزیں

١٩ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عِنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَنُولُولُ عَنْ وَسَلَّمَ فَأَمّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلُّ صَعْبٍ وَذَلُولُ فَعَيْدِ وَسَلَّمَ فَأَمّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلُّ صَعْبٍ وَذَلُولُ فَعَيْدُ وَسَلَّمَ فَأَمّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلُّ صَعْبٍ وَذَلُولُ فَعَيْدُولُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلُّ صَعْبٍ وَذَلُولُ فَعَيْدُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلُّ صَعْبٍ وَذَلُولُ وَعَيْمُ اللّهُ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَمّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلُ صَعْبُ وَاللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَا أَمّا إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧- وحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوب سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَيْلَانِيُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيِّ حَلَّى أَلُهُ جَاءً بَشَيْرٌ الْعَدَوِيُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَعَلَ يُحَدِّثُ بُسَمَيْرٌ الْعَدَوِيُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَعَلَ يُحَدِّثُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ أَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ ابْنُ عَبَّسٍ لَ يَأْذَلُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدَّثُكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَانِي لَ أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدُّثُكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا كُنَا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلا فَقَلَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَحَدِيثِي أَعْرَفُ أَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَحَدِيثِي أَعْرَفُ أَنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَعُدُونُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَعْرَفُ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَسْمَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّاسِ إِلّا النّاسِ إِلّا النّاسِ إِلّا اللّهِ مَا نَعْرِفُ \*

٢١- وَحَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْرُو الضَّبِيُّ حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْرُو الضَّبِيُّ حَدَّنَنَا نَافِعُ بْنُ عُمْرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِنَى الْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُدُنِي عَنِي فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ وَيُحْفِي عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ اللَّهُ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ اللَّهُ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ اللَّهُ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ اللَّهُ وَلَدُ عَالَى فَدَعَا بِقَضَاءِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَ

عَلِيٌّ فَحَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ \*

٢٢ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
 عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ أُتِيَ
 ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رَصِي اللَّهُ عَنْهُ
 فَمَحَاهُ إِنَّ قَدْرَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً بِذِرَاعِهِ

٣٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَمَّا أَحُدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَنِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَاب عَلْم أَنْسَدُوا \* عَلِي وَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَاب عَلِي قَاتِمِهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْم أَفْسَدُوا \*

٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَغْيِي الْنَ عَيَّاشٍ فَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنُ يَصْدُقُ عَلَى عَبِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ

(٤) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ الرِّوْايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحٍ الرُّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحٍ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاحِبٌ وَأَنَّهُ لِلرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاحِبٌ وَأَنَّهُ لِيسَ مِنَ الْغِيمَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِ عَنِ الشَّريعَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِ عَنِ الشَّريعَةِ الْمُحَرَّمَةِ \*

٢٥ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ

کھوں گاور (نا قابل اعتبار اشیاء کو) ذکرنہ کروں گا۔اس کے بعد
ابن عباس نے حضرت علی کے فیصلے منگوائے اور اس میں سے
بہت ہی باتیں لکھنا شروع کیس لیکن بعض چیزوں پر جس و تت
نظریز تی تھی تو فرماتے تھے غدا کی قتم اس چیز کے ساتھ حضرت
علی فیصلہ نہیں فرماسکتے (اگر ایسا ہو تا) تو وہ حق سے عدول کر
جاتے (لیمنی لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا ہے)۔
جاتے (لیمنی لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیا ہے)۔
۲۲۔عمروالنا قد ، سفیان بن عیبینہ ، ہشام بن تجیر ، طاؤس بین

ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔

اللہ اسلا۔ حسن بن علی الحلوانی، یجی بن آدم، ابن ادر بس، اعمش،

ابی اسحاق نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد جب وگوں
نے ان چیزوں کا ابنی طرف سے اضافہ کر دیا تو حضرت علی کے ان چیزوں کا ابنی طرف سے اضافہ کر دیا تو حضرت علی کے کسی ساتھی نے کہاان پر خدا کی پھٹکار ہو علم کو کس طرح نے کہاان پر خدا کی پھٹکار ہو علم کو کس طرح نے کہاان پر خدا کی پھٹکار ہو علم کو کس طرح نے کہاان پر خدا کی پھٹکار ہو علم کو کس طرح نے کہاان پر خدا کی پھٹکار ہو علم کو کس طرح نے کہانہ کیا ہے۔

حضرت علیٰ کے فیصلے تھے آپ نے کل کتاب کو مٹادیااور ایک

ذراع کے بقدرہنے دیاء اس چیز کو سفیان بن عیبینہ نے اپنے

م ال علی بن خشر م ابو بکر بن عیاش، مغیرہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے شاگر دول کے علاوہ اگر اور لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کریں تو اسے سپا مہیں ماناجاتا۔

باب (۴) اسناد حدیث دین کا ایک جزیے لہذا قابل اعتماد راویوں کی روایت کر دہ اصادیت ہی قابل قبول ہیں اور تنقید راوی ناجائز نہیں نہ غیبت میں داخل ہے بلکہ دین کا ایک اہم ستون

۲۵۔حسن بن ربیج،حماد بن زید،ابوب وہشام، محمد بن سیرین (تحویل)فضیل،ہشام،مخلد بن حسین،ہشام،محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ علم حدیث دین ہے لہٰذاتم کو دیکھنہ چہئے کہ کس ہے اپنادین حاصل کر رہے ہو۔

۲۷۔ ابو جعفر محمد بن صباح ، اساعیل بن زکریا، عاصم ال حول ،
ابن سیرین بیان کرتے ہیں پہلے حضرات اسناد حدیث دریافت نہ کرتے تھے لیکن فتنہ بیا ہو جانے کے بعد راویان حدیث کے متعلق گفت و شنید شروع کردی چنانچہ غور وخوض کے بعد اہل سنت کی حدیث قبول کرلی جاتی تھی اور اہل ہو عت کی حدیث و کردی جاتی تھی۔ ہدعت کی حدیث و کردی جاتی تھی۔

ے ۴۔ اسحاق بن ابراہیم الحنظلی ، عیسیٰ بن بونس، اوزائی،
سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے مد قات کی
اور کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے اس طرح حدیث بیان کی
ہے، طاؤس نے جواس دیا کہ اگر وہ ثفتہ قابل اعتماد حافظ اور
دیدار آدمی ہو تواس کی حدیث قبول کرلو۔

۲۸۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری، مروان بن محدالہ مشقی، سعید بن عبدالعزیز، سلیمان بن موکی بیان کرتے ہیں کہ ہیں فی طاؤس سے کہا کہ قلال شخص نے جھے سے اس اس طرح حدیث بیان کی ہے ، فرمایا اگر تمہارا دوست نقتہ قابل! عتاد مفتی اور دیندار آوی ہو تو پھر اس کی حدیث قبول کرلو۔ مفتی اور دیندار آوی ہو تو پھر اس کی حدیث قبول کرلو۔ 19۔ نصر بن علی المجھ ضعی ، ابن ابی الزناد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ بیس نے مدینہ میں سو آوی ایسے یائے جو دروغ گوئی سے پاک شے گر ان کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہ تھی اور انہیں اس کا الل نہ سمجھا جاتا تھا۔ ۱۹۔ محمد بن ابی عمر المکی، سفیان ( تحویل) ابو بکر بن خلاد البابلی، سفیان بن عبینہ ، مسعر بیان کرتے ہیں کہ بیس نے سعد بن ابراہیم سے سافر مار ہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد بیث نقتہ حضرات کے علاوہ سی اور سے نہ نقش کر و۔

عَنْ هِسَدِم قَالَ وَحَدَّتُنَا مَحَلَّدُ بَنُ حُسَيْنِ عَنْ هِشَدَ عَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيلٌ قَالْطُرُوا عَمَّنْ تَأْحُذُونَ دِينَكُمْ \* دِيلٌ قَالْطُرُوا عَمَّنْ تَأْحُذُونَ دِينَكُمْ \* ٢٦- حَدَّتَنَا أَنُو جَعْمَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ

خدّ السمعل أَن رَكُريّاء عَنْ عاصِم الْأَحُولِ عِن الْمِسْتَادِ فَمَنَّ وَقَعْتِ الْمِشْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رَجَالَكُمْ فَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَلِيتُهُمْ وَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَلِيتُهُمْ وَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَلِيتُهُمْ وَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَّةِ فَيَا يُؤْخَذُ حَلِيتُهُمْ وَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ لَلِدَعِ فَمَا يُؤْخَذُ حَلِيتُهُمْ الْحَنْظَلِيُ وَيُنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي السَّحَقُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا الْأُورَاعِي السَّعَقُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا الْأُورَاعِي اللَّهِ اللَّهُ وَالْعِيمَ الْحَنْظَلِي اللَّهُ وَالْعِيمَ الْحَنْظَلِي اللَّهُ وَلَا يَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ حَدَّنَنِي فُدَانُ كِيتَ وَكَيْتَ قَالَ إِنْ حَدِيثَ فَالَ إِنْ حَدِيثَ فَلَا أَنْ الْمِيمَ وَكُيْتَ قَالَ إِنْ حَدِيثَ فَالَ إِنْ حَدِيثَ فَالَ إِنْ حَدِيثَ فَالَ إِنْ حَدَالَيْنِ فَلَيْتَ وَكُيْتَ قَالَ إِنْ الْمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَا فَقُلْتُ اللَّهُ وَلَا الْمُهُمُ اللَّهُ وَلَا لَيْ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِيمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْ

صَاحِبُكَ مَيْنًا فَخُذْ عَنْهُ \*

١٨ - وَحَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَ مَرُوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَثْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعُزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعُزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَلْتُ لِصَاوُسِ إِنَّ فَنَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا قَالَ إِنْ قُلْتُ لِصَاوُسِ إِنَّ فَنَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا قَالَ إِنْ قَلْتُ لِكَانًا صَاحِبُتُ مَلِيًّا فَحُدْ عَنْهُ \*

٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ. الْحَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْصَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُصْمَعِيُّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ الْأَنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْمُدِيدَةِ مِائَةٌ كُلُهُمْ مَأْمُونٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْ أَهْلِهِ \* عَنْهُمُ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ \*

علهم الحديث يدال بيس بن المحمر المكلي حَدَّنَا مُحَمَّدُ اللهُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ حَدَّنَا سُفْيانُ مِ بَكْرِ ابْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْبَاهِلِيُّ وَاللَّهُ عَنْ مِسْعَرِ وَاللَّهُ عَنْ مِسْعَرَ اللَّهُ عَنْ مِسْعَرَ مَنْ مَسْعَرَ اللَّهُ عَنْ مِسْعَرَ مَنْ مَسْعَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّا النَّقَاتُ \* وَسُلِمَ إِلَّا النَّقَاتُ \* وَسُلِمَ إِلَّا النَّقَاتُ \*

٣١- وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَانَ بْنَ عُتْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبِّدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ و قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْإِسْنَادَ و قَالَ مُحَمَّدُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ ۚ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا أَبَا عَبُّدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي حَاءَ إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِثَ وَتُصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِتُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا إِسْحَقَ عَمَّنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا إِسْحَقَ إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزَ تَنْقَطِّعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الخَتِيَافُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيق يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُا عَلَى ۗ رُءُوسِ النَّاسِ دَعُوا حَدِيثُ عَمْرِو. بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَأَ

٣٢- وَحَدَّننِي أَنُو نَكْرٍ بْنُ النَّصْرِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ بْنُ الْقَاسِمِ النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنا أَبُو عَقِيلِ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ

اهله محمد بن عبدالله بن قهز اذامروی، عبدان بن عثان کہتے ہیں که عبدالله بن مبارک فرهایا کرتے تھے اپندہ حدیث دین کا جز ہے اور اگر اسناد حدیث دین کا جزنہ ہو توجو شخص جو جاہے اپنی مر منی سے کہنے لگے۔اور محمد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عباس بن ابی رزمہ نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے ہی رے اور قوم کے ورمیان اسناد حدیث کا سلسد قائم ہے۔اور محد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق ابراہیم بن عبیئی الطالقانی سے سنا فرمارہے متھے کہ میں نے عبداللہ بن مبرک سے کہا اے ابو عبدالرحمٰن اس حدیث کے متعلق کیا خیال ہے کہ بھلائی پر بھلائی یہ ہے کہ اپنی نماز کے سرتھ اپنے (فوت شدہ) وامدین کے سئے ٹماز پڑھے اور اپنے روزہ کے س تھ اپنے والدین کے لئے روز ہر کھے ،اس پر ابن مبارک ّنے ابواسحاق کو مخاطب کر کے فرمایا بیہ حدیث کس کی روایت کروہ ہے، میں نے کہاشہاب بن خراش کی، فرمایاوہ ثقتہ ہے کیکن اس نے کس سے روایت نقل کی ، میں نے کہا جیج بن دینار ہے ، فرمایا حجاج مجھی قابل اعتماد ہے لیکن اس نے کس سے روایت نقل کی، میں نے کہار سول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت كرتاہے، ابن مبارك ئے فرمايا ابواسى ق بن دينار اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے در میان تو بہت بعید ترین زمانہ ہے وہاں تک چینجے چینچے او نٹول کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی۔ (بیہ تبع تابعین سے ہیں) ہاں صدقہ کانواب کینے میں اختلف نہیں۔ محد بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن شقیق سے سا فرمار ہے تھے کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے عام انسانوں کے سامنے میہ فرہ تے ہوئے سنا عمرو بن ثابت کی روایت کردہ احادیث کو قبول نه کرواس لئے که بیراسلاف کو برا کہتا ہے۔ ٣٤ ـ ابو بكرين النضرين الي النضر، ابو النضر باشم بن القاسم، ابو عقیل صاحب بہیہ بیان کرتے ہیں کہ میں قاسم بن عبیداللہ اور یکی بن سعید کے یاس بیشا تھا تو یکی نے قاسم سے کہ کہ محر

جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ وَيَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْبَى لِمُقَاسِمِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَنَى مَنْبِكَ عَصِيمٌ أَنْ تُسْأَلِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ عَنَى مَنْبِكَ عَصِيمٌ أَنْ تُسْأَلِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّيلِ فَمَا يُوحَدَ عَنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ أَوْ عَنْمَ وَلَا فَرَجٌ أَوْ عَنْمَ وَلَا مَحْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ لِهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ لِللهِ أَنْ أَمِن اللّهِ أَنْ أَمُولِ بَعْيرِ عِنْم أَوْ آخَدُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ عَنْ اللّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِنْم أَوْ آخَدً عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابُهُ \*

٣٣ حَدَّنَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلِ صَاحِبِ بُهِيَّةَ أَنَّ أَبْنَاءً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ غُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنِي لَأَعْظِمُ أَنْ فَقَالَ لَهُ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنِي لَأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْنَكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَى اللَّهُ حَنْدَكَ فِيهِ عَمْرَ تُسْأَلُ عَنْ أَمْر لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِيْمٍ فَقَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ عِيْمٍ عَلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عِيْمٍ فَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَلْمٍ قَلْ وَعِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ فَلِلَ وَسَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ مَنْ فَلِلَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ عَنْ عَيْرٍ ثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ أَنْ أَلُولَ لَا تَعْقِلُ يَحْيَى بُنُ اللَّهِ عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ اللَّهُ عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ اللَّهِ عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ اللَّهِ عَنْدِ لِيْ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ أَلُولَ لَكَ \*

٣٤- وحَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ۗ أَبُو حَفْصِ قَالَ سَمَعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ اللَّوْرِيَّ وَشُعْنَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لَا لَتُورِيَّ وَشُعْنَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِلَي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلْنِي يَكُونُ ثَبْتًا فِلِي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلْنِي يَكُونُ ثَبْتًا فِلِي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلْنِي عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَبَّ \*

٣٥ وَحَدَّثُنّا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ

آپ جیے عالی قدر شخص کے لئے یہ بری بات ہے کہ آپ سے دین کے متعلق دریافت کیا جائے اور آپ کے پاک اس کے متعلق کچھ علم نہ ہواور شافی جواب نہ ہو ، یاعلم تو ہو گراس سے مطمئن نہ کر سکیں۔ قاسم نے کہا کیوں، بچیٰ نے کہااس کئے کہ آپ ابو بکر صدیق وعمر فاروق دوبادی اماموں کی اولاد میں ہیں، تواس پر قاسم نے فرمایا جن کے پاس خداداد عقل ہے اس کے زدیک فد کورہ فعل ہے مجھی بری بات ہے کہ میں باوجود نہ جانے کے پچھ (اپنی طرف ہے) کہوں پاکسی غیر معتبر شخص کی روایت نقل کروں۔ کی خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہ دیا۔ ساسل بشرين الحكم، سفيان بن عيبينه، ابن عقيل صاحب بهيه بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے صاحبزادہ سے لوگول نے کسی چیز کے متعلق دریافت کیاجس کا نہیں کوئی علم نہ تھا تو يكي بن سعيدان سے كہنے لكے خداكى فتم مجھے توب بات بوى معلوم ہوتی ہے کہ آپ جیسے جلیل القدر آدمی سے پچھ وریافت کیا جائے اور آپ اس سے لاعلی ظاہر کر دیں، حالا مکہ آپ دو ہادی اماموں عمر فاروق اور ابن عمر کے صاحبزادے ہیں، فرمانے گئے خداکی قشم اللہ کے نزد یک اور اس شخص کے نزد کی جس کے پاس فداداد عقل ہے ند کورہ فعل ہے بڑھ کریہ چیز ہے کہ میں باوجود لاعلمی کے پچھ جواب دول یا غیر معتبر شخص کی روایت بیان کروں۔ سفیان راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس مختلکو میں ابو عقیل میکی بن التوكل بهي موجود تقا-

مه سو عمرو بن ابو حفص، کی بن سعید بیان کرتے بیں کہ میں نے سفیان توری، شعبہ ، مالک اور ابن عیدینہ سے دریافت کیا کہ بعض آدمی میرے بیاس آئے ہیں اور ایسے آدمی کی حالت دریافت کرتے ہیں جو نقل حدیث میں قابل اعتبار نہیں ہو تامیس کیا جواب دوں ، ان حضرات نے فرمایا کہہ دویہ قابل اعتبار نہیں۔ کیا جواب دوں ، ان حضرات نے فرمایا کہہ دویہ قابل اعتبار نہیں۔ ۵سو عبید الله بن سعید ، نضر بیان کرتے ہیں ابن عون وروازہ مصرور وازہ

النصر يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنَ عَنْ حَدِيتِ لِشَهْرًا وَهُو قَالِمَ مَعْلَى أَسْكُفْهُ الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا لَمَ كُوهُ قَالَ مُسَلِم رَحِمَهُ اللَّهُ لَرَكُوهُ قَالَ مُسَلِم رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَخَدَنَهُ أَلْسِنَهُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا فِيهِ \* يَقُولُ أَخَدَنَهُ أَلْسِنَهُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا فِيهِ \* ٣٦- وَحَدَّنَهِ وَقَدْ نَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَ بِهِ \* قَالَ قَالَ تَمُعْبَهُ وَقَدْ نَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَ بِهِ \* قَالَ قَالَ تَمُعْبَهُ وَقَدْ نَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَ بِهِ \* ٢٧- وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِي بُنُ بُلُهُ مِنْ تَعْرِفُ حَالَهُ وَإِذَا حَدَّتَ جَاءَ قَالَ أَخْدُوا عَنْهُ وَإِذَا حَدَّتُ فِي إِنَّ أَقُولَ لِلنَّاسِ لَا تَأْخُدُوا عَنْهُ اللّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي اللّهِ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ فَالَا مُنْكُولًا عَنْهُ اللّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي اللّهِ مَنْ مَعْرَفُ حَالَهُ وَإِذَا حَدَّتَ عَي اللّهِ مَنْ اللّهِ فَكُنْتُ إِنَّا كُنْتُ فِي وَينِهِ وَأَقُولُ لِلنّاسِ لَا تَأْخُدُوا عَنْهُ فَي اللّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي فِي وَينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُدُوا عَنْهُ فَي اللّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي اللّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَنَادُ أَنْهُ اللّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي وَينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ فَي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ \* لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ \* لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ \* فَي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ \* لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ \* لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ \* وَلَا عَنْهُ اللّهُ فَكُنْتُ عَلَى عَبْدُ اللّهِ فَكُنْتُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهِ فَكُنْتُ إِلَا اللّهُ فَالَا عَنْهُ اللّهُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ فَلَا عَنْهُ اللّهُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا عَلْهُ اللّهُ اللّ

٣٨- وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ انْتَهَيْتُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ انْتَهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ فَاحْذَرُوهُ \* إِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ هَذَا عَبَّادُ بْنُ سَهْلُ قَالَ سَأَلْتُ اللَّهُ مُعَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ عَنْ عَيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ كُنْ عَيْلُهُ عَنْ عَيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ كُنْ عَيْلَةً فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ كُنْ اللَّهُ كُنْ اللَّهُ كُذَابٌ \* عَنْ عَنْ عَيْدَةً فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَيْلَةً فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَيْدَةً فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَيْلَةً فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَيْدَةً فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهِ فَا خُبُرَنِي أَنَّهُ كَذَابٌ \*

٤٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ
 حَدَّنَنِي عُمَّالُ عَلْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
 انْفَطَّال عَنْ أَبِهِ قَالَ لَمْ رَ الْصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ
 أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ
 فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ
 فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ

ك دہليزير كھڑے ہوئے تھے،ان سے شهر بن حوشب كى حديث کے متعلق دریافت کیا گیا، ابن عون نے فرمایا شہر کو نیزوں ے زخی کیا گیاہے، امام مسلم فرانتے ہیں مطلب بہ ہے کہ محد ثین نے ان کی احادیث کے متعلق گفت و شنید کی ہے۔ ٢ ١٠ حجاج بن الشاعر، شابه، شعبة بيان كرتے بيل ميں شهر ے ملائیکن ان کی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھ۔ ع ساله محمد بن عبدالله بن قبر اذ، على بن حسين بن واقد، عبدالله بن مبارک نے سفیان توری سے کہا کہ عباد بن کثیر كى حالت سے آپ واقف ميں يہ اگر كوئى حديث بيان كرتے ہیں تو عجیب بیان کرتے ہیں ، کیا آپ کی رائے میں یہ مناسب ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دول کہ عباد کی حدیث نہ میں، سفیان نوری نے فرمایا بے شک ایبا ہی کرو۔ عبداللہ بن میارک قرماتے ہیں اس کے بعد اگر میں سمی جلسہ میں ہوتا ور وہاں عباد کا تذکرہ آ جا تا تو عباد کی دینداری کی تعریف تو کر دیتا مگریه مجمی کهه دیتا که ان کی روایت نه لیا کرو

۳۸۔ محمد ، عبداللہ بن عثان، عثان، عبداللہ بن المبارک محمد ، عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ بیل شعبہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے سے فرمایا اس عباد بن کثیر کی حدیث سے بچو۔

۳۹۔ فضل بن بہا ایان کرتے ہیں کہ بیں نے معلی رازی سے محمد بن سعید کی حالت دریافت کی جن کی دوایات عہاد بن کثیر فیر بیان کی ہیں۔ معلی نے جواب دیا کہ جھے سے عیسلی بن یونس کہتے ہتے کہ ایک روز میں جمہ بن سعید کے دروازہ پر قداور سفیان اندران کے بیاس موجود سے جب سفیان باہر نگل کر آئے تو بیل نے ان کے متعلق دریافت کیا، کئے گئے دہ بڑا جھوٹا ہے۔ تو بیل نے ان کے متعلق دریافت کیا، کئے گئے دہ بڑا جھوٹا ہے۔ بسمہ محمد بن ابی عماب، عفان، جمہ بن یجی بن سعید القطان این والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر بیا بم نے نیک این والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر بیا بم نے نیک آدمیوں کا جھوٹ کذب فی الحد بیث سے بڑھ کر نہیں دیکھ، آدمیوں کا جھوٹ کذب فی الحد بیث سے بڑھ کر نہیں دیکھ، ابن ابی عماب بیان کرتے ہیں کہ میں محمد بن یجی بن سعید النہ بیان کرتے ہیں کہ میں محمد بن یکی بن سعید ابن ابی عماب بیان کرتے ہیں کہ میں محمد بن یکی بن سعید

فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي سَىْءَ أَكْدَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِم يَقُولُ يحْرِي الْكَدِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَقُولُ يحْرِي الْكَدِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتْعَمَّدُونَ الْكَذِبَ \*

18 - حَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنِي خَلِيفَةً بْنُ مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَنَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ فَجَعَلَ يُمْلِي عَنَي حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ فَأَخَذَهُ مَنَى حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ فَأَخَذَهُ الْبُونُ فَقَامَ فَنَظُرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبُالٌ عَنْ فَلَانَ فَتَرَكْتُهُ الْبُونُ فَقَامَ فَنَظُرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبُالٌ عَنْ فَلَانَ فَتَرَكْتُهُ الْبُونُ فَقَامَ فَنَظُرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبُالٌ عَنْ أَنس وَأَبَانُ عَنْ فَلَانَ فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي الْحُلُوانِيَ وَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي وَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمُقْدَامِ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدٍ بُنِ كَعْبِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنَا مُحَمَّدٍ بُنِ كَعْبِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنَ مُحَمَّدٍ فَمَ الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّيْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُحَمَّدٍ مُ مَا الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُعَمِّدٍ مُعْمَ بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُنَا الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ مُعَمَّدٍ مُنْ مُعَمَّدٍ مُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَلُ مُعْمَ الْمُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُولِلَ مُعْمَلِهُ الْمُعْمِلُ الْمُولِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ال

٢٠ - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ نْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ حَبَلَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ قُدْتُ لِعَنْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي وَنَّ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوْمُ الْفِطْرِ رَوْيْتَ عَنْهُ حَدِيتَ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو يَوْمُ الْفِطْرِ رَوْنُ الْفِطْرِ مَوْ أَنْ الْحَجَّاجِ انْظُرْ مَا يَوْمُ الْفِطْرِ مَا لَحَوَائِزِ قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ انْظُرْ مَا لَحَوَائِزِ قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ انْظُرْ مَا

القطان سے ملااور اس چیز کے بارے میں ان سے دریافت کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ حدیث سے بڑھ کر تو صالحین کو اور کسی چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں دیکھے گا۔
امام مسلم فرماتے ہیں لیعنی نیک لوگوں کی زبان پر بلا قصد جھوٹ آ جا تا ہے وہ قصد اُجھوٹ نہیں بولنے (لہذاجب تک روایت حدیث کی شرطیں نہ موجود ہوں تق) نیک آ دمیوں کی روایت بھی معتبر نہیں۔

اهم\_ فضل بن سهل ، برزید بن مارون، خلیفه بن موسی بیان کرتے ہیں کہ میں غالب بن عبید اللہ کے پاس آیا تو وہ مجھے مکحول کے واسطہ سے حدیث سانے گگے کہ حدثنی مکحول، اجائک ان کو پیشاب آگیاوہ بیشاب کرنے چلے گئے، میں نے ان کی فائل میں دیکھا تواس میں سیر عمارت تھی حدثنی اب عن انس وابان عن فلان، چنانچہ میں اسے وہیں چھوڑ کر كمر ا ہو كيا۔اور ميں نے حسن بن على الحلواني سے يہ كہتے ہوئے ستاکہ میں نے عفان کی کتاب میں عمر بن عبد العزیز والی حدیث ہشام ابی مقدم کی سند ہے ویکھی ہے۔ ہشام نے کہا مجھے ایک مخص نے حدیث سنائی جسے کی بن فدل کہاجا تا ہے اور وہ محمد بن كعب ہے نظل كرتا ہے - حسن بن على الحلواني کہتے ہیں میں نے عفان سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بشام نے اس مدیث کو محمد بن کعب سے سنا ہے، عفان نے کہ ای بنا پر توہشام کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ بہتے ہشام کہتا تھا مجھ ے بیلی نے اور میلی نے محمد بن کعب سے نقل کیا ہے مگر بعد میں کہنے لگا کہ میں نے خود محمد بن کعب سے سناہے۔

الاس مبارک نے جو اب دیاسلیمان بن مجارات اللہ بن عثان بن جبلہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے عبداللہ بن مبارک سے دروفت کیا کہ وہ شخص کون ہے جس سے آپ عبداللہ بن عمرو کی بید روایت نقل کرتے ہیں، عیدالفطر کاون شحا نف کادن ہے۔

وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَسَمِعْتُ وَسَمِعْتُ وَهَبَ بُنَ رَمْعَةَ يَدْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهَبَ بْنَ رَمْعَةَ يَدْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَالْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بُنَ فَالْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بُنَ فَالْ فَالْ فَالْمَ اللَّهُ وَجَلَسْتُ بُنَ عُصَيْفٍ صَاحِبَ الدَّمْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَجَلَسْتُ بُنَ عُصَيْفٍ مَحْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ إِلَيْهِ مُحْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرُونِي جَالِسًا مَعَهُ كُرْهُ حَدِيثِهِ \*

میں نے سلیمان سے روایت کر کے حمہیں دی اس میں غور و فکر کرو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے حدیث الدم قدرالدر ہم کے راوی روح بن غطیف کو دیکھا اور ان کے پاس ایک جلسہ میں بیٹھا بھی تھا لیکن چو نکہ ان کی حدیث نا قابل قبول سمجھی جاتی تھی اس لئے ان کے ساتھ بیٹھنے سے نا قابل قبول سمجھی جاتی تھی اس لئے ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی جھے اپنے ساتھیوں سے نشر م معلوم ہوتی تھی۔

(فی کدہ) یوم الفطر والی حدیث ہے کہ جب عیدالفطر کادن ہو تا ہے توراستوں پر فرشتے آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نداکرتے ہیں اے گروہ اہل اسلام پرور دگار رحیم کی طرف صبح کو آو اور وہ تم کو نیکی کا تھم دیتا ہے اور تواب جزیل عطافر ہائے گا۔ تم نے اس کے تھم کے موافق روزے رکھے اور اپنے بی الدم قدر الدر ہم والی حدیث روزے رکھے اور اپنے بی الدم قدر الدر ہم والی حدیث ابو ہر یرق سے مروی ہے کہ بفتر روز ہم خون نکلنے سے دوبارہ نماز پڑھنی ضرور ک ہے کہلی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بخاری نے اس حدیث کواپنی تاریخ میں نقل کی مگر علیء حدیث کے نزویک ہے حدیث غلط اور موضوع ہے۔ (نووی ملنے)

28 - وَحَدَّنَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ وَهَبَّا مَهُولَ عَنْ سُفْبَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللّسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ \* صَدُوقُ اللّسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ \* عَنْ صَدُوقُ اللّسَانِ وَلَكِنَّهُ بَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حُدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعُورُ مُنَ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حُدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعُورُ اللهَمْدَانِيُّ وَكَانَ كَذَابًا \*

٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيرَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ مُغِيرَةً قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْورُ لَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْورُ لَ اللَّهُ الْحَارِثُ الْأَعْورُ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَارِبُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُ الْكَاذِبِينَ \*

﴿ وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَعَرِيرٌ عَنْ مُغيرَةً عَنْ إِنْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأَتُ الْقُرْآنَ مَعْيَنَ الْوَحْيُ أَشَدُ \* فَي سَنَيْسِ فَقَالَ الْحَارِتُ الْقُرْآنَ هَيِّنَ الْوَحْيُ أَشَدُ \* في سَنَيْسِ فَقَالَ الْحَارِتُ الْقُرْآنَ هَيِّنَ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ كِلَا عَيْسِ الْنَ يُولُسَ حَدَّنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَعْيِي الْنَ يُولُسَ حَدَّنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَعْيِي الْنَ يُولُسَ حَدَّنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ أَنَّ الْحَارِتَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي إِبْرَاهِيمِ أَنَّ الْحَارِتَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي أَلَانَ هِي سَنَيْنَ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِي سَنَيْنَ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِي سَنَيْنَ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ

۳ ۳ ۔ قتیبہ بن سعید ، جریر ، مغیرہ ، شعبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حارث اعور ہمدانی نے حدیث بیان کی مگروہ کذاب تھ۔

۵۷- ابوعامر عبدالله بن براد الاشعرى، ابواسامه، مفض، مغیره، شعبی بیان کرتے بین که جھے سے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور شعبی گوائی دیا کرتے ہے کہ حارث اعور جھو ثول بین سے ایک ہے۔

۲۷- قتیبہ بن سعید، جریر، مغیرہ، ابراہیم، علقمہ فرمانے گے میں نے قرآن کریم دوسال میں سیکھا، اس پر عارث اعور بول قرآن کریم آسان ہے اور دحی بہت مشکل ہے۔

ران رسا المان ہے، وردی بہت سے۔ کے اس حجاتی بن شاعر، احمد بن یونس، زائدہ، اعمش، ابراہیم، حادث نے کہا میں نے قرآن کریم تین سال میں اور حدیث دوسال میں یا حدیث تین سال میں اور قرآن دوسال میں سیکھاہے۔

هِي تُمَاتِ سِنينَ الْقُرْآنَ فِي سَنْتَبُنِ \*

٤٨- وَحَدَّتَبِي حَجّاجٌ قَالَ حَدَّثَبِي أَحْمَدُ وَهُوَ أَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورِ وَالْمُعِيرَةِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ اتَّهِمَ \* ٤٩ وَحَدَّنَنَا قُتَيْدَةُ مْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَريرٌ عَنْ

حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةً الْهَمْدَابِيُّ مِن الْحَارِتِ شَيْنًا فَقَالَ لَهُ اقْعُدُ بِالْنَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةً وأَحَدَ سَيْفَهُ قَالِ وَأَحِسَّ الْحَارِتُ بِالتَّرِّ فَدُهَبَ \* . ٥٠ وَحَدَّثَنِي عُنَيْدُ اللَّهِ ثُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْيِي ابْنَ مهْدِي حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَسْ عَوْلِ قَالَ قَالَ لَنَا إِنْرَاهِيمُ إِنَّاكُمْ وَالْمُعِيرَةُ لْنَ

سَعِيدٍ وَأَنَّا عَنْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَا كُذَّانَالِ \* ٥١ -حَدَّتَنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّتَنَا حَمَّدٌ وَهُوَ اثْنُ رَيْدٍ قَالَ حَلَّآتُ عَاصِمٌ قَالَ كُنَّ نَأْتِي أَمَّا عَنْدِ الرَّحْمَنِ السُّنَمِيُّ وَلَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ فَكُن يَقُولُ لَمَا لَا تَحَالِسُوا الْقَصَّاصَ عَيْرَ أَبِي الْأَحْوَص وَإِيَّاكُمْ وَشَقِبقًا قَالَ وَكَانَ سَقِيقٌ هَدَا يَرَى رَأْيَ الْحُوَارِجِ وَلَيْسَ بِأْبِي وَائِلٍ \*

٥٢- حَدَّثَنَا أَنُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو الرَّارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَريرًا يَقُولَ لَقِيتُ جَامرَ سُ يُريدَ

الْجُعْمِيُّ فَمَمْ أَكْتُبُ عَنَّهُ كَانَ لِيؤْمِنُ بِالرَّحْعَةِ \*

کہیں ہے تابت نہیں۔ ۱۲متر حجم

٥٣ - حَدَّثَمَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى سُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَابِرُ بْنُ يَزِيدُ قَنْلَ أَنْ يُحْدِثُ مَا أَحْدَثُ \*

۸ ۱۳۸ حجاج ،احمد بن یونس ،زا کده منصور سے اور مغیر ہابر ہیم ہے نقل کرتے ہیں کہ حارث کو (کذب یار فض کے ساتھ) المعتبم كياً كيا-

وهم قتیبه بن سعید، جریر، حمزة الزیات، مرة بمدانی نے حارث ہے کو کی (حجموتی) بات سنی توجد دشہے کہادروازہ پر بینه جاؤ، مُر داندر گئے اور اپنی تکوار اٹھائی، حارث کو بھی اس مع مله کااحساس ہو گیااس کئے فور أچلا گیا۔

۵۰ عبید املد بن سعید، عبدالرحمن بن مهدی، خماد بن زبیر، ا بن عون بیان کرتے ہیں کہ ہم ہے ابراہیم نے کہامغیرہ بن سعیداور عبدالر حیم ہے احتیاط رکھواس لئے کہ بیرد ونو ں بہت مجھونے ہیں۔

ا۵۔ ابو کامل الحجد ری ، حماد بن زید ، عاصم بین کرتے تیں کہ ہم ابو عبدالرحن سلمی کے پاس آیا کرتے تھے اور ہم نوخیز جوان تھے،عبدارحمٰن ملمی ہم ہے فرہ پاکرتے تھےالی ا احوص کے عداوہ اور احادیث بیان کرنے والوں کے پیس نہ جیٹھو اور شقیق ہے گلی طور پر احتیاط رکھواس لئے کہ سقیق خوارج کے عقد کد کو درست جانا کرتا تھا اور بیہ شفیق ابو واکل تابعی تہیں ہیں (بلکہ شقیق ضی خارجی ہے)

۵۲\_ایو غسان، محمد بن عمروالرازی، جریر بیان کرتے ہیں کہ میں جابر بن پزید جعفی ہے ملاہوں مگراس کی کوئی روایت میں نے نہیں لی ہے اس لئے کہ وہر جعن کا عقاد رکھتا تھا۔

( فا کدہ ) شیعوں کا عقیدہ بیہ ہے کہ حضرت علیؓ ابر میں میں اور ان کی اول دمیں ایک امام برحق پیدا ہوں گئے 'ن کے حق میں حضرت علیؓ پکاریں گے کہ ان کی مدد کرو، تب ہم ان کی مدد کے ہے نکلیں گئے۔ یہ چیز سر اسر نمط اور خود تراش ہوا ہاطل عقیدہ ہے جس کی کوئی صبیت

۵۳۔ حسن حلوانی، یجیٰ بن آدم، مسعر بیان کرتے ہیں کہ جم جابر بن پزید ہے اس کے اعتقادات کے ظہر ہونے ہے پہنے پہلے روایت کیا کرتے تھے۔

٤٥- وَحَدَّتَ سَعْدَدُ قَلَ كَنَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ حَارِ حَدَّتَ سُعْدِنَ قَلَ كَنَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ حَارِ حَدَّتَ سُعْدَرُ مَا أَطْهَرَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ حَارِ قَلْلَ أَنْ بُضْهِرَ مَا أَصْهَرَ فَلَمّا أَصْهَرَ مَا أَظْهَرَ النَّهَمَةُ قَلْلَ أَنْ بُضْهِرَ مَا أَصْهَرَ مَا أَطْهَرَ النَّهَمَةُ اللَّهَمَةُ عَنْ اللَّهُ وَمَا نَنَاسٍ فَقِيل لَهُ وَمَا نَنَاسٍ فَقِيل لَهُ وَمَا نَنَاسٍ فَقِيل لَهُ وَمَا أَضْهَرَ قَالَ لَهُ عَلَى الرَّحْعَةِ \*

٥٥- وَحَدَّثَ حَسَّ لُحُلُو بِيُّ حَدَّثَنَا أَلُو يَحْيَى نَّحِمَّ بِيُّ حَدَّثِنَا قَبِيضَةُ وَأَحُوهُ أَنَّهُمَا سَمِعَ لُحَرَّاحِ ثُنَ مَلِيحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حَارِاً نَقُولُ عَنْدِي سَنْعُونَ أَنْفُ خَدِيتٍ عَنْ أَبِي خَعْفَرٍ عَنَّ سَبِي صَنَّى لَنَهُ عَنْبُهِ وَسَنَّمَ كُنَّهَ \*

آهُ وحَدَّتِي حَجَّاحُ بْنُ الشَّعِر حَدَّتَا أَحْمَدُ بِنُ أُولُ قَالَ حَالِمُ أَوْ بِنُ أُولُ قَالَ حَالِمُ أَوْ سَمِعْتُ رُهَيْرًا يَقُولُ قَالَ حَالِمُ أَوْ سَمَعْتُ رُهَيْرًا يَقُولُ قَالَ حَالِمُ أَوْ سَمَعْتُ حَالِمَ يَقُولُ إِنَّ عِنْدِي لَحَمْسِينَ أَلْف سَمَعْتُ حَالِمَ يَقُولُ إِنَّ عِنْدِي لَحَمْسِينَ أَلْف حَدَت حَديثٍ مَ حَدَّيْتُ مِنْهُ بِسَنِيْءٍ قَالَ ثُمَّ حَدّت يُولًا مِنَ الْحُمْسِينَ أَلْفًا \*

٥٥ وَحَدَّبِي إِنْرَاهِيمُ نُنُ حَالِدِ الْيَسْكُرِيُّ قَلَ سَمَعْتُ ثَا لُولِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَلَّامَ نُن أَبِي مُصِعِ يَقُولُ سَمَعْتُ حَارِاً الْحُعْفِيَّ يَقُولُ عِنْدِي حَمْسُولُ تُقُولُ سَمَعْتُ حَارِاً الْحُعْفِيَّ يَقُولُ عِنْدِي حَمْسُولُ أَلْفَ حَدِيتٍ عِنَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ \*

20- ابراہیم بن خامد البیشکری، بالولید، سلام بن ابی، مطبع بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی کو کہتے ہوئے من کہ میرے پاس براہ راست رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی بچاس بزار حدیثیں ہیں۔

۵۸۔ سلمہ بن شبیب، حمیدی، سفیان بیان کرت بیں کہ میں نے ایک آدمی کواس آیت کی تفسیر جابر سے دریافت کرتے ہوئے کے اللہ تعالی فرما تاہے فکس اُدُرَ خو اُکْرُ ضَ حَتَّی یَادُدَ کو سے آبی اُو یَحْمُحُم اللّه لیی وَ هُو حَیْرُ الْحَاکِمِیسَ۔ جابر سے نگا کہ اس کے تفسیری معنی ابھی خابر نہیں ہوئے، سفیان کے کہا جابر نے یہ چیز غلا بیان کی، حاضرین نے سفیان سے کہا جابر نے یہ چیز غلا بیان کی، حاضرین نے سفیان سے

وَمَا أَرَادَ بِهَذَا فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَمَا نَحْرُجُ مَعَ مَنْ حَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ فِي السَّحَابِ فَمَا نَحْرُجُ مَعَ مَنْ حَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ حَتَى لِيَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُعَدِي احْرُجُوا مَعَ فُلَان يَقُولُ جَابِرٌ فَذَا تَأْوِيلُ مَدِهِ الْآيةِ وَكَذَبَ كَانَتُ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ \* هَدِهِ الْآيةِ وَكَذَبَ كَانَتُ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ \* هَدِهِ الْآيةِ وَكَذَبَ كَانَتُ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ \*

٥٥- وَحَدَّثِي سَلَمَةُ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلَا اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ال

٦٢- وَحدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَجَّاجُ بْنُ السَّاعِرِ قَالَا حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيم يَعْنِي أَمَا أُمَيَّةَ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ

دریافت کیا جابرگی آخر اس سے مراد کیا ہے، کہنے گے کہ
رافضیوں کاعقیدہ بیہ کہ حضرت علی بادل میں ہیں، ہم ان
کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نہیں
تکلیں گے یہاں تک کہ آسان کی طرف سے علی ندادیں گ
کہ فلاں شخص کے ساتھ خروج کرو۔ جابر کا مقصود اس سے
سے یہی ہے گر وہ جھوٹ بولتا ہے، آیت کریم حضرت
یوسٹ کے بھائیوں کے متعلق ہے۔

29۔ سلمہ، حمیدی، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابہ ے سا تقریباً وہ تمیں ہزار حدیثیں بیان کیا کرتے تھے جن میں ہے سنا تقریباً وہ تمیں ہزار حدیثیں بیان کیا کرتے تھے جن میں ہے ایک کاذکر بھی میں طلال نہیں سمجھتا اگر چہ میر کے اتناا تنا(مال) ہو۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہیں نے ابوغسان محمد بن عمر والرازی ہے سنا کہ دہ فرمار ہے تھے کہ ہیں نے حربر بن عبد الحمید ہے دریافت کیا کہ حادث بن حصیرہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ، کہنے گئے ہاں وہ بوڑھا طویل کسکوت کی ملاقات ہوئی ہے ، کہنے گئے ہاں وہ بوڑھا طویل کسکوت انسان تھا بجیب ہاتوں پر جما ہوا تھا۔

۲۰۔ احمد بن ابر انہیم الدور تی، عبد الرحمٰن بن مہدی، حماد بان زید بیان کرتے ہیں ابوب شختیانی نے ایک دن ایک شخص کا تذکرہ کیا فرمایا وہ راست گو نہیں ہے اور پھر دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ تحریر میں زیاد تی کر تاہے۔

۱۱۔ حجاج بن شاعر، سلیمان بن حرب، حماد بن زید بیان کرتے ہیں، ایوب نے اپنے ہمسامیہ کا تذکرہ کیا اور اس کے فضائل بیان کئے اور میہ بات بھی بیان کی کہ اگر دو تھجوروں پر . . میرے سامنے وہ شہادت دے تواس کی شہادت کو جائز نہیں سمجھوں گا۔

۱۲۔ محمد بن رافع، حجاج بن شاعر، عبدالرزاق، معمر بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ایوب شختیاتی کو عبدالکریم بن امیہ کے علاوہ اور کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں ویکھا۔ عبدالکریم کے متعلق انہوں نے ضرور کہا تھا غدااس پر رحم کرے وہ

قابل اعتبار نہیں ہے، عبدالکریم نے عکرمہ کی روایت کر دہ

حدیث مجھ سے دریافت کی تھی اور پھر خود ہی عکر مہ ہے

اللهُ كَانَ غَيْرَ بَقَةٍ لَقَدُ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ بعِكْرِمةً ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةً \*

٣٣ - حَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا هِمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى فَحَعَلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقُمَ فَلَاكُوْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبِ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِلًا يَتَكَفُّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الْحَارِفِ \*

ساعت کامد عی ہو گیا۔ ۲۳\_فضل بن مہل،عفان بن مسلم بہم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو داؤ داغمیٰ آکر کہنے لگا مجھے سے حضرات براء بن عازب اور زید بن ارتم مئے روایتیں بیان کی ہیں، ہم نے قروہ ے جاکراس کا تذکرہ کیا، قنادہ نے فرمایا ابوداؤد جھوٹا ہے اس نے ان سے کوئی حدیث نہیں سی بیہ تو طاعون جارف کے

زمانہ میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگٹا پھر تاتھا۔ ( فا کدہ ) طاعون جارف کے متعلق علاء کرام کااختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ۲سلاھ میں واقع ہوا تھااور بعض کہتے ہیں عبداللہ بن زہیر کے زمانہ خد فت ۲۷ ھ میں واقع ہوا۔ اور بعض کے نزدیک ۱۹ھ میں۔ ممکن ہے ان سب سالوں میں طاعون واقع ہوا ہو اور ہر ایک کا بسبب شدت کے یہی نام رکھ دیا گیا ہو (اہام نوویؒ فرماتے ہیں اس طاعون سے دو طاعونوں ہیں سے ایک طاعون معلوم ہو تاہے یا ۲۷ھ کا یا ۸۷ھ کا)مؤ خرا مذکر بی زا نکه قوی اور مناسب ہے۔ ۱۲ متر جم

٦٤- وَحَدَّنَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةً فَلَمَّا قَامَ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِي ثُمَانِيَةً عَشَرَ بَدُريًّا فَقَالَ قَتَادَةً هَذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ لَا يَعْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنُ بَدْرِيُّ مُشِافَهَةً وَلَا حَدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً إِلَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ \*

٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَالُ ثُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةً أَنَّ أَبَا حَعْفَرِ الْهَاشِمِيُّ الْمَدَنِيُّ كَانَ يَصَعُ أَحَادِيتَ كَنَامَ حُقُّ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِينــِ النُّسَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَرْويهَا عَنِ السِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

۲۳ حسن بن علی الحلواتی، یزید بن بارون، ہمام بیان کرتے ہیں ابود ائر داعمٰی حضرت قنادہؓ کے پاس آیا جب اٹھ کر چلا گیا تو حاضرین نے کہا کہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ میں اٹھارہ بدری صحابیوں سے ملا ہوں، قمارہ نے فرمایا سے طاعون جارف سے قبل بھیک مانگا کرتا تھا، اس کو اس فن حدیث سے کوئی دلچیہی نہیں تھی اور نہ اس کے متعلق کوئی حفقگو کیا کرتا تھا۔ حسن بصریؓ نے کسی بدری محانی ہے بالشافہ روایت نہیں کی اور سعید بن المسیب نے (باوجود یک علم حدیث کے ماہر اور سن رسیدہ بیں) کسی بدری صحابی سے روبرو اور بالشافہ حدیث سننابیان نہیں کیا بجز سعد بن مالک کے۔

۲۵ عثان بن ابوشیبه، جریر، رقبه بیان کریتے میں ابو جعفر ہاشمی مدنی سے اور حکمت آمیز کلام کو حدیث کادرجہ دیتے تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف منسوب كي كرت تنصح حالا نكه وه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أحاديث نه ہوتی تھیں۔

77 حَدَّنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُعْيَانَ و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ وَدَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ بُنُ عَبَيْدٍ يَكُذِبُ يُونُ الْحَدِيبِ \* فَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكُذِبُ فِي الْحَدِيبِ \* فَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكُذِبُ فِي الْحَدِيبِ \*

آبو حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذٍ بَنُ عَلِي أَبُو حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذٍ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُا قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي حَمِينَةً إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ أَبِي جَمِينَةً إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ أَبِي جَمِينَةً إِنَّ عَمْرُو بُنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا قَالَ كَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا قَالَ كَالَهُ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا قَالَ كَدُبَ وَاللَّهِ عَمْرٌو وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزُهَا إِلَى قَالَ عَنْ يَحُوزُهَا إِلَى قَوْلِهِ النَّهِ عَمْرٌو وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزُهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيتِ \*

٣٠٠ وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّنَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ قَدُّ لَيْمَ أَيُّوبَ فَقَالُوا يَا أَبَا بَكُرِ أَيُّوبَ فَقَالُوا يَا أَبَا بَكُرِ إِنَّهُ قَدْ لَزَمَ عَمْرُو بْنَ عُبَيدٍ قَالَ حَمَّادٌ فَبَيْنَا أَنَا يَوْمُ مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكُرْنَا إِلَى السُّوقَ فَاسْتَقْبَلَهُ يَوْمُ مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكُرْنَا إِلَى السُّوقَ فَاسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهُ مُنَا أَيَا بَكُر إِنَّهُ يَحِينَا أَيَا الرَّجُلُ فَاللَّ حَمَّادٌ اللَّهُ أَيُوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهُ مِنْ قَالَ لَهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٦٩- وَحَدَّثَنِي خَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا اللهِ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ يَعْنِي حَمَّادًا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدٍ يَعْنِي حَمَّادًا قَالَ قِيلَ لِأَيُّوبَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ قَالَ قِيلَ لِأَيُّوبَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ لُحَسَ قَالَ لَا يُحَلَّدُ الْمِسَّكُرَانُ مِنَ النَّبِيذِ فَقَالَ لَحَسَ قَالَ لَا يُحَلِّدُ الْمِسَّكُرَانُ مِنَ النَّبِيذِ فَقَالَ

۲۷۔ حسن الحلوانی، نعیم بن حماد ، ابواسحاق ، ابرا بیم بن محمد بن سفیان ، محمد بن محمد بن سفیان ، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبید کاذب فی الحدیث تھا۔ الحدیث تھا۔

الله عمروبن علی ابو حفص، معاذبن معاذکتے ہیں کہ ہیں نے عوف بن الی جیلہ سے دریافت کیا کہ عمروبن عبید کہت ہم عوف بن الی جیلہ سے دریافت کیا کہ عمروبن عبید کہت ہم مار کی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرون فل نقل کیا ہے جو شخص ہمارے خلاف ہتھیار اٹھ کے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عوف بن جیلہ نے ریہ سنا تو کہنے لگے خدا کی قتم عمرو جھوٹا ہے وہ اس روایت سے اپنے خبیث عقیدہ کی تائید کرنا جا ہتا ہے۔

۲۸ - عبید الله بن عمر القوار سری، حماد بن زید بیان کرنے ہیں ا یک شخص نے ابوب کو لازم پکڑا تھااور ان سے حدیث سی تقی، ایوب کو ایک روزیه شخص نظرنه آیا تواس پر حاضرین نے کہااے ابو بکر (ان کی کثیت ہے)اس نے عمرو بن عبید کی صحبت کواختیار کیاہے، حماد بیان کرتے ہیں ایک روز ہم ابوب کے ساتھ میے کو بازار جارہے تھے ابوب کو ایک آدمی مل انہوں نے اس سے السلام علیک کرنے کے بعد دریافت کیا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم اس شخص، حماد کہتے ہیں یعنی عمر و بن عبید کے ساتھ زائدر ہے ہوءاس شخص نے جواب دیاباں اے ابو بکرہ وہ ہم ہے عجیب عجیب باتیں بیان کر تاہے ، ابوب کہنے لگے ہم تواہیے عجائبات سے بھاگتے یاخوف کرتے ہیں۔ ٢٩ - حجاج بن شاعر، سليمان بن حرب، ابن زيد حماد بيان کرتے ہیں ایوب ہے کہا گیا عمرو بن عبید حسن بھر ئ کی پیہ روایت نقل کر تاہے جو شخص نبیذ پی کرمد ہوش ہو جائے اے کوڑے نہیں لگائے جا کیں گے۔ابوب نے کہا جھوٹ کہتا ہے میں نے خود حسن بھر گ سے ستاہے فرمارے نتھے کہ جو سخفس نبیذیی کرمد ہوش ہو جائے أسے کوڑے لگائے جائیں گے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اول )

• ۷۔ حجاج، سلیمان بن حرب، سلام بن انی مطبع بیان کر ۔۔

ہیں کو ابوب کو بیہ اطلاع ملی کہ میں عمرو بن عبید کے پاس جایا كرتا ہول چنانچ ايك روز ميرے ياس سے اور كينے لگے بھلا

یہ کیسے در ست ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی دیندار ی کا تتہمیں اعتبار مہیں اس کی روایت حدیث کا کیسے اعتبار کیا جاسکتہ ہے۔

اك-سلمه بن شبيب، حميدى، سفيان، ابو موسى بيان كرت

ہیں ہم ہے عمرو بن عبید نے اختر اع حدیث ہے قبل حدیث بیان کی تھی۔

۲۷\_عبیدالله بن معاذ العنبری، معاذ العنبری نقل کرتے ہیں میں نے شعبہ کو لکھاکہ ابوشیبہ قاضی واسط کے منعلق آپ کی

کیا رائے ہے، شعبہ نے مجھے جواب لکھا کہ ابوشیبہ کی کوئی

روایت نه لکصنااور میرے اس خط کو بھے ژوینا۔

سوے۔ طوانی، عفان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے صالح مُری کی حدیث جو ثابت سے مروی تھی بیان کی ، حماد نے کہا صالح مُر ی حجو ٹاہے اور میں نے ہم کے

سامنے صالح مری کی حدیث بیان کی تو ہمام نے بھی کہا کہ صالح حجمو ثاہے۔

۳۷۔ محمود بن غیلان ،ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے شعبہ نے کہا جرمرین حازم ہے جا کر کہد دو کہ حسن بن عمارہ کی تقل کروہ کوئی روایت تمہارے لئے بیان کرنا جائز نہیں اس کئے

کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ میں ہے شعبہ ہے کہاریہ کس طرح ؟ کہنے لگے حسن نے بحوالہ حکم ہم

ہے کبھش یا تنیں ایسی بیان کی ہیں جن گی کوئی اصل نہیں ، میں نے شعبہ سے دریافت کیاوہ ایس کو نسی روایت ہے ، کہنے گے

میں نے علم ہے دریافت کیا تھا کہ کیا شہداء اُحدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تھم نے جواب دیا نہیں

كدبَ أَمَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُحْلَدُ ائسَّكُرانُ منَ السَّيدِ \* ٧٠ وَحدَّتَنِي حَجَّاجٌ خَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُا

بَمَعَ أَيُّوبَ أَنِي آتِي عَمْرًا فَأَقْبَلَ عَلَىٌّ يَوْمُمَّا فَقَالَ أَرَّأَيْتَ رَجُلًا مَا تَأْمَلُهُ عَلَى دِينِهِ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى

٧١- ۗ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ \*

٧٧ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ فَكُتَبَ إِلَيَّ لَا تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْئًا

٧٣- وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ

حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ كَذَبَ \*

٧٤- وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ قَالَ بِي شُعْبَةُ اتَّتِ حَرِيرَ بْنَ حَازِم فَقُلْ لَهُ لَا يُحِلُّ لَكَ أَنْ تَرُويَ عَنِ الْحَسَنِ بْنَ

عُمارة فَإِنَّهُ يَكُذِبُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَكُيْفِ دُكَ فَقَالَ حَدَّتُنَا عَلِ الْحَكَمِ بِأُشْيَاءَ لَمْ أَحِدْ لَهَا أَصْلًا قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَيِّ شَيَّءَ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَم أَصَلَّى اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَنْلَى أُخْدٍ فَفَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ

نْنُ غُمَارَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ

عَلَيْهِمْ وَدَفَهُمْ قُلْتُ لِيْحَكَمْ مَ تَقُولُ فِي أَوْلَادِ عَلَيْهِمْ وَدَفَهُمْ قُلْتُ لِيْحَكَمْ مَ تَقُولُ فِي أَوْلَادِ عَلَيْهِمْ قُلْتُ مِنْ حَدِيتِ مَنْ الرِّنَا قَالَ يُرُوكَ عَن الْحَسَنِ الْبُصْرِيِّ فَقَالَ يُرُوكَى عَن الْحَسَنِ الْبُصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيِّ فَقَالَ الْحَسَنَ الْبُصَرِي عَنْ يَحْيَى اللهِ الْمَعْلَى اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ الْحَسَنَ الْمَعْلَى اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ الْمَعْلَى اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ المَعْلَى اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ اللهِ عَنْ يَحْيَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٧٥- وَحَدَّنَدَ الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ مَيْمُونَ فَقَالَ حَلَمْتُ بْنَ مَيْمُونَ فَقَالَ حَلَمْتُ أَلَّ أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْقًا وَلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجِ وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونَ فَسَأَلَّتُهُ مَحْدُوجِ وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونَ فَسَأَلَّتُهُ عَنْ جَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرِ الْمُزَلِيِّ تُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ عَنْ جَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِق ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ غَدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِق ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِق ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانً يُنْسَبُهُمَا إِلَى فَحَدَّثَ بِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانً يُنْسَبُهُمَا إِلَى فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانً يُنْسَبُهُمَا إِلَى فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانً يُنْسَبُهُمَا إِلَى فَيَالَ الْحُسُوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ فَنَسَبَهُ إِلَى وَذَكُرْتُ عَنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ فَنَسَبَهُ إِلَى فَيْمُونِ فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَدِبِ قَالَ الْحُسُوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَلَى الْمُعْتُ عَبْدَ الْعَلَى الْكَدِبِ وَلَادَ الْحَسَنِ مَيْمُونِ فَنَسَبَهُ إِلَى الْمَدِي الْمَنْ الْمَالِي الْمُؤْمِنِ فَنَسَبَهُ إِلَى الْمَعْدِدِ فَلَا الْكَدِبِ قَالَ الْمُؤْمِلِ الْمُعْدَانُ الْمُؤْمِنِ فَنَاسَبُهُ إِلَى الْمُؤْمِنِ فَلَاسَانِهُ إِلَى الْمُؤْمِنِ فَلَا الْمُؤْمِنِ فَلَا الْمُؤْمِنِ فَلَا اللْمُؤْمِنِ فَلَالَا الْمُؤْمِنِ فَلَا الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَلَا الْمُؤْمِنِ فَلَا الْمُؤْمِنِ فَلَكُونَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ فَلَالِهُ الْمُؤْمِنِ فَلَكُولُوا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ

٧٦- وَحَدَّتَنَ مَحْمُوهُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

پڑھی تھی لیکن حسن بن عمرہ نے بروایت علم بحوالہ مقسم از

ابن عب س بیان کیا کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے شہداء

اُحد کی نماز پڑھی اور پھر اُن کو دفن کیا تھ۔ اس کے عدوہ میں

نے علم سے اول در ناکی نماز کا علم وریافت کی، علم نے جواب

دیا ہال ایسے لوگوں پر نمرز پڑھی جسے گی، میں نے دریافت کیا

آپ کس کی روایت سے ایس کہتے ہیں، فرمایا حسن بھر سی کی

روایت سے لیکن حسن بن عمرہ نے یہ حدیث بحوالہ علم

بروایت یکی بن جزار حضرت علی سے نقل کی ہے (گویا کہ

بروایت یکی بن جزار حضرت علی سے نقل کی ہے (گویا کہ

حسن بن عمارہ نے سند میں غلطی کی )۔ نو

22۔ حسن طوانی، یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کر کے کہ میں فتم کھ چکا ہوں کہ اس کی روایت قبول نہ کرول گااور خالد بن محدوج کی روایت کو قابل اختبار سمجھون گا۔ ایک مرتبہ میں نے زیاد بن میمون سے ایک حدیث وریافت کی، زیاد نے کر مزنی کے حوالہ سے بیان کی، دوہارہ جب میں اس سے ملہ تواس نے وہی حدیث بروایت مورق نقل کی، سہ بارہ ملا قات ہوئی تو وہی حدیث بروایت حسن بیان کی، ابن ہارون زیاد ور خالد و نوں کو جھوٹ کروایت حسن بیان کی، ابن ہارون ریاد ور خالد و نوں کو جھوٹ کے سامنے زیاد بن میمون کا میں نے عبدالصمد سے سااور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا شرکرہ کیا نہوں نے بھی اُسے جھوٹ قرار دیا۔

۲۷۔ محمود بن غیران بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوداور طیا کی سے کہا کہ آپ عبد بن منصور کی روایت تو بکٹر ت بیان کرتے ہیں کیا آپ نے عظر فروش عورت کی وہ حدیث عبد سے نہیں سی جو نفٹر بن شمیل نے ہم سے بیان کی تقی، ابوداؤر یہ س کر بولے خاموش ہو جاؤ،ایک بار میں اور عبدالر حمٰن بن مبدی زید بن میمون سے ملے تھے اور اس سے دریافت کیا تھا کہ یہ تم، مدیشیں تم بروایت اس بیان کرتے ہو (کہاں تک درست ہیں) زیاد نے جواب دیا آگر کوئی شخص کوئی قصور کرے اور پھر توبہ کرے وریات بی ایک درست بیل کی درست بیل کیا تھی کہ اور پھر توبہ کرے ویکی تھی اس کی درست بیل کیا تھی کہ دیا تھی کہ درست بیل کیا تھی کہ درست بیل کیا تھی کہ درست بیل کرتے ہو ایک بیل تک درست بیل کرتے ہو ایک بیل تک درست بیل کیا تھی کہ بیا کہ تھی اس کی تقویر کرے اور پھر توبہ کرے تو کیا تمہاری دونوں کی رائے میں ابتد تعی اس کی

اللَّاسُ فَانْتُمَا لَا تَعْلَمَانَ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنْسًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَبَنْعُمَا بَعْدُ أَنَّهُ يَرُوي فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ لِرَّحْمَنِ فَقَدَلَ أَنَّهُ يَرُوي فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ لِرَّحْمَنِ فَقَدَلَ أَنُوبُ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدّثُ فَتَرَكُنَاهُ \*

٧٧ - حَدَّثَنَا حَسَنَ الْحُنُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةً قَلَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ سُويْدُ بْنُ عَقَمَةَ قَالَ شَبَابَةُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ لَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْيَحَدَّلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْيَحْذَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَا عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَا عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَلَّهِ بَنَ عَمْرَ الْقَوَارِيرِيِّ يَقُولُ لَوْحُلُ عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَا يَعْمَ الْقَوَارِيرِيِّ يَقُولُ لَوْحُلُ عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَا عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَا عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَا عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَا عَلَيْهِ اللَّوْحُ لَلَهِ بَنَ عَمْرَ الْقَوَارِيرِيِّ يَقُولُ لَا مَعْدَ اللّهِ اللَّوْمُ لَا يَعْمَ الْقَوَارِيرِيِّ يَقُولُ لَلْ عَمْ الْقَوَارِيرِيِّ يَقُولُ لَلْ عَمْ الْقَوَارِيرِيِّ يَقُولُ اللّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

٧٨- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّانَ قَالَ مَا بَلَغَنِي عَنِ عَمَّانَ قَالَ مَا بَلَغَنِي عَنِ عَمَّانَ قَالَ مَا بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ ابْنَ أَبِي عَيَّاسٍ مَقَرَأَهُ عَلَيَّ \*

٧٩- وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَالَ يُر أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ قَالَ عَلِيٌّ يُرٍ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ قَالَ عَلِيٌّ

توبہ کو قبول نہ کرے گا، ہم نے کہا بیٹک قبول کرے گا، زید نے کہا بیٹ فہول کرے گا، زید نے کہا بیٹ کہا بیس نے حدیث کاکوئی جھو نایا بڑا حصہ حضرت انس سے نہیں سنااور لوگ آگر چہ واقف نہیں گرتم دونوں واقف ہو کہ بیل انس سے بھی نہیں ملا اور نہ اُن کا زمانہ پایا۔ ابو داؤد بین کرتے بیں پچھے زمانہ کے بعد ہمیں پھر اطلاع ملی کہ زیاد پھر حضرت انس کی روایتیں بیان کر تا ہے ، بیں اور عبدالرحمٰن مبدی اس کے پاس کے تو کہنے لگا کہ بیں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر وہ ای حرح احاد یہیں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر وہ ای حرح احاد یہیں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر وہ ای حرح احاد یہ بیان کرنے لگا۔ بالآخر ہم نے اُسے چھوڑ دیا۔

ے۔ حسن الحلوائی، شابہ بیان کرتے ہیں عبدالقد وس نے ہم سے بیان کیا کہ سوید بن عقلہ کہتے تھے (حال نکہ عقد خط ب عبدالقد وس سے سافر مار ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض ہیں بنانے سے منع فرہ یا ہے، ان سے وسلم نے روح کو عرض ہیں بنانے سے منع فرہ یا ہے، ان سے اس کا مطلب دریافت کیا گیا، فرمایا مطلب بیہ ہی ان ک منطی ہوا آنے کے لئے کوئی در بچے نہ بنایا جائے (بیہ بھی ان ک منطی ہوا آنے کے لئے کوئی در بچے نہ بنایا جائے (بیہ بھی ان ک منطی ہوا آنے کے لئے کوئی در بچے نہ بنایا جائے (بیہ بھی ان ک منطی فتانہ نہ بنانا چاہئے) امام مسلم فرماتے ہیں میں نے عبید اللہ بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن خص سے جو کہ مہدی بن بلال کے پاس چند روز بیضا تھا اش رو گو گو شے مہدی بن بلال کے پاس چند روز بیضا تھا اش رو گو گو کے اس شخص نے کہا ہاں ابوا سلم عبل ایسا ہی سے کھوٹ نکا کے باس شخص نے کہا ہاں ابوا سلم عبل ایسا ہی ہے۔ اس شخص نے کہا ہاں ابوا سلم عبل ایسا ہی ہے۔

ہے۔ من طوائی ، عفان ،ابو عوانہ بیان کرتے ہیں مجھے جو حدیث حسن طوائی ، عفان ،ابو عوانہ بیان کرتے ہیں مجھے جو حدیث حسن کی روایت ہے کیچی میں اسے فور آ ابان بن عمیاش کے پاس لے کر پہنچا اور ابان نے فور آ وہ حدیث مجھے مردہ کر سادی۔

۔ علی بن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حمز ۃ الزیات نے تقریباً ایک ہزار حدیثیں ابان بن عیاش سے سنیں، پچھ روز کے بعد جب میری ملاقات حمزہ سے ہوئی و نہول نے

فَلْقِيتُ خَمْرَةَ فَأَحْرَبِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ غَسْهِ وسَنَّمَ فِي الْمَنَامِ فَعَرَضٍ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَالُ قَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْتًا يَسِيرًا حَمْسَةً أَوْ سَنَّةً \*

٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الدَّارَمِيُّ فَالَ قَالَ لِيْ أَبُو السَّحَقَ فَالَ تَالَ لِيْ أَبُو السَّحَقَ الْفَرَارِيُّ أَكْرَبُ عَنْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَي عَنْ غَيْرِ اللهَ عَنْ الْفَرَارِيُّ أَكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوَي عَنْ غَيْرِ اللهَ عَنْ عَنْ السَّمَاعِيْلِ ابْنِ عَيَّاشٍ الْمَعْرُو فِيْنَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ \*
 مَا رَوَي عَنِ الْمَعْرُو فِيْنَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ \*

٨١ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ ابْنُ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُنَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْمُنَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْمُنَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةٌ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْمُنَامِي وَيُسَمِّي الْكُنِي كَانَ دَهْرًا يُحَدِّئُنَا عَنْ لَأَسَامِي وَيُسَمِّي الْكُنِي كَانَ دَهْرًا يُحَدِّئُنَا عَنْ أَلَا الله وَإِذَا هُو عَبْدُ أَلِي الْقُدُوسِ \*

٨٢ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُا مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ كَذَّابٌ \*

٨٣- وَحَدَّنَيي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَى بْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْجَ عُرُفًانَ فَقَالَ فَقَالَ خَرَجَ عَرُفًانَ فَقَالَ فَقَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اللهِ وَائِلِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اللهِ وَائِلِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
مجھے بتلایا کہ میں خواب میں رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم کی زیادت سے مشرف ہوا اور میں نے ابان سے سی ہو کی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بیس کی صدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بیس کیکن حضور نے سوائے قلیل مقدار لینی پانچی چھاں دین کے علاوہ ادرا حادیث کو نہیں بیجانا۔

۸۰ عبداللہ بن عبدالرحمٰن الدارمی، ذکریا بن عدی بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے ابو اسحاق فزاری نے کہ بقیہ کی وہ روایات جو مشہور حضرات سے منقول ہوں! نہیں لکھ بیناور جو غیر معروف حضرات سے منقول ہوں! نہیں نہ قبول کرنا کو غیر معروف حضرات سے منقول ہوں! نہیں نہ قبول کرنا لیکن اساعیل بن عیاش کی کوئی روایت نہ لینا(۱)خواہ مشہور حضرات ہے۔

المراسخاق بن ابراتیم الحنظی، عبداللد، ابن مبارک فردت ایل بقیداچها آدمی ہے اگر دونا موں کو کنیتو لدے سرتھ اور کنیتو ل کے سرتھ اور کنیتو ل کو نامول کے سرتھ نہ تبدیل کرے۔ ایک زمانہ تک دو ہم سے ابوسعید وجا تھی سے روایت بیان کرتار ، غور کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عبدالقدوس ہے (جو کہ فن حدیث میں غیر معتبرہے)۔

۸۲-احمد بن بوسف الاز دی، عبدالرزاق بیان کرتے ہیں میں نے ابن مبارک کو نہیں و یکھا کہ نمسی کو صراحة کذاب کہتے ہوں ہاں عبدالقد وس کو کہتے ہوئے سنا ہے۔

۸۳۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن الدار می بیان کرتے ہیں کہ میں فے ابو واکل کا فیم سے سنا ان سے معلٰی بن عرفان نے ابو واکل کا قول نقل کیا کہ ہمارے سامنے ابن مسعودؓ جنگ صفین کے میدان میں نکل کر آئے شے، ابو نعیم بولے تمہارا خیال ہے

() حضرت اس عیل بن عیش کے بارے میں ابواسحاق فزاری کابیہ قول جمہور ائمہ کے اقوال سے مخلف ہے اس لئے کہ بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق فرہ کی ہے اور انہیں قابل اعتاد شار فرمایا ہے۔ان میں حضرت کیلی بن معین ، امام بخاری ، عمر و بن علی ، امام تر ندی اور بوغ تم جیسے حضرات شامل ہیں۔

لُعِتُ نَعْدَ الْمَوْتِ \*

٨٤- وَحَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ عَنِي وَحَسَنُ الْحُلُورِيُ كَاهُمَا عَنْ عَمَّانَ نُنِ مُسْدِم قَالَ كُنا عِنْدَ إِسْمَعِيلَ انْنِ عُلْيَةً فَحَدَّتَ رَحُلٌ عَنْ رَحُلٍ عَنْ رَحُلٍ قَدْدَ إِسْمَعِيلَ انْن عُلِيّةً فَحَدَّتَ رَحُلٌ عَنْ رَحُلٍ قَدْدَ إِنْ هَدَا كَيْمَ نَشْتٍ قَد فَقَالَ لَرَّحُلُ فَقُدَلَ لَرَّحُلُ الْعَثَانَةُ وَلَكِنَهُ حَكَمَ أَنَّهُ اعْتَابَهُ وَلَكِنَهُ حَكَمَ أَنَّهُ الْعَثَانَةُ وَلَكِنَهُ حَكَمَ أَنَّهُ الْيُسْ نَشْتٍ \*

٨٦- وَحَدَّنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّنَيْ الْنُ أَبِي يَحْلَى اللهُ مَعِير حَدَّثَنَا اللهُ أَنِي المَعْدِ وَكَالَ مُتَهْمًا \* دِنْ عَلْ شَرَحْبِيلَ اللهِ سَعْدِ وَكَالَ مُتَهْمًا \* مِلْ عَلْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَهْزَادَ قَلَلَ سَمِعْتُ أَنَا إِسْحَقَ الصَّالَقَانِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَا إِسْحَقَ الصَّالَقَانِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَا إِسْحَقَ الصَّالَقَانِي يَقُولُ سَمِعْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لِولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

کہ مرنے کے بعد پھرزندہ ہو کر آئے ہوں گے۔

۱۸۳ عمرو بن علی ، حسن صوانی ، عفان بن مسلم بیوان کرتے میں کہ ہم اسمعیل بن مدید کے پاس تھے کہ ایک آومی نے دوسر کے شخص کی رویت بیان کی ، میں نے کہا وہ نیبر معتبر شخص ہے ، عفان کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ تم ناس کی فیبست کی ہے ، اس پراس عیل ہولے انہوں نے نبیس ک معتبر کے بیک اس کی بلکہ اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ نمیر معتبر ہے۔

۸۵۔ ہو جعفر الدار می، بشر بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نہ اس ملک بن اس سے محمہ بن عبد الرحمن جو کہ سعید بن مسیب ہے روایت نقل کرتے ہیں ان کے متعبق دریافت کی مسیب ہے روایت نقل کرتے ہیں ان کے متعبق فرہ یا وہ فیر معتبر ہیں ور لی الحویرث کے متعبق فرہ یا وہ فیر معتبر ہیں اور اس شعبہ کے متعبق جمن ہے ابن الی ذکب روایت کرتے ہیں اور حرم بن عثمن کے متعلق پوچھ تو جواب دیایہ حضرت بھی فیر معتبر ہیں غرض کہ ،م م مک سے جواب دیایہ حضرت بھی فیر معتبر ہیں غرض کہ ،م م مک سے میں نے ان پانچوں حضرات کے متعبق دریافت کیا تو فرمایا ہے متعبق دریافت کیا تو فرمایا ہے متعبق دریافت کیا جس کا نام میری کر ہیں معتبر نہیں ہیں، ہیں نے ایک، ور مخص ک متعبق دریافت کیا جس کا نام میول گی، فرمایا کی قرمایا گی منابول میں و کیفت نے اس کا شعہ ہو تا تو س کان م تم میری کر تا ہوں میں و کیفت ہو تا تو س کان م تم میری کر تا ہوں میں و کیفت۔

۸۷۔ فضل بن سہل، یحی بن معین، حجاج بیان کرت بیں کہ ابن الی و نیب نے ہم سے شر حلیل بن سعد کی روایت بیان ک گر شر حلیل متہم فی الحدیث تھے۔

۸۷۔ محمد بن عبداللہ بن قبز اذ ، ابواسی ق طالقانی بین کرتے میں کہ میں نے بن مبارک سے سن فرہ رہے ہے کہ اً سر مجھے اختیار دیا جائے کہ اوّل جنت میں داخل ہول یااوّل عبداللہ بن محرر سے مد قات کروں قومیں اوّل عبداللہ بن محرر سے مداقات کو بہند کر تااور اس کے بعد جنت میں واخل ہوتا گر جب میں نے اسے دیکھ تو (اونٹ وغیرہ) کی مینگنی مجھے ، س

ے زائد محبوب معلوم ہو گی۔

۸۸۔ فضل بن مبل، ولید بن صالح، عبید الله بن عمروے کہ زید بن الی انتیب کا قول ہے کہ میرے بھائی (یکی ) کی روایت نہ لیا کرو۔ شاہ لیا کرو۔ شاہ لیا کرو۔

۸۹۔ احمد بن ابراہیم، سلیمان بن حرب، عبدالسوام ایوابصی، عبداللہ بن جعفر الرقی، عبید اللہ بن عمروؓ بیان کرتے ہیں کہ یجیٰ بن ابی اُنیسہ کذاب تھا۔

9- احمد بن ابراہیم، سلیمان بن حرب، حماد بن زیر بیان کرتے ہیں کہ فرقد کا تذکرہ ایوب کے سامنے کیا گیا ، ایوب نے کہا فرقد حدیث کا اہل نہیں ہے۔

او۔ عبدالرحمٰن بن بشر العبدی، یکیٰ بن سعید القطن کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیرلیٹی کاذکر کیا گیا تو یکی سامنے محمد بن عبداللہ کی بہت زیادہ تضعیف کی، یکی ہے کہ سی کہ کیا یعقوب بن عطاء ہے بھی زیادہ ضعیف فی الحد یث ہے، جو اب دیا ہال میر سے خیال میں تو کوئی بھی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عبد بن عبداللہ بن عبید بن عبداللہ بن عبید بن عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن عبد بن عبد بن عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن عبد بن عب

التطان سے سنا کہ انہوں نے کیم بن جبیر اور عبدال علی ک انتظان سے سنا کہ انہوں نے کیم بن جبیر اور عبدال علی ک تفعیف کی اور تفعیف کی اور تفعیف کی اور تفعیف کی اور ان کے متعلق تو بہاں تک بھی فرمادیا کہ ان کی رو بت کردہ صدیف رشخی تفعیف کی طرح ہے۔ ابن سعید نے موک بن و بقان اور عیسی عدیم بن ابن میسی عدیم بن ابن میسی عیسی بن ابن میسی کہتے ہیں مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تھ جس وقت تم جریم کہتے ہیں مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تھ جس وقت تم جریم کے پاس جاؤ تو ان کا تمام علم لکھ لینا عمر تین حضرات در روایت کروہ احادیث نہ لکھتا عبیدہ بن محتب بریم کی ان روایت کروہ احادیث نہ لکھتا عبیدہ بن محتب بریم کی ان راسلعیل اور محمد بن ممالم۔

المام مسلمٌ فرماتے ہیں ہم نے مذکورہ بالا سطور میں راویان

٨٨ وَحَشَنِي الْمُصُلُ بْنُ سَهْلِ حَدَّتَنَا وَلِيدُ بْنُ مُسَهْلِ حَدَّتَنَا وَلِيدُ بْنُ صَاحِ قَالَ وَيُدُ صَاحِ قَالَ قَالَ عَبْيدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو قَالَ زَيْدٌ عَنْ أَحْدِي \* يَعْنِي أَنْ اللهِ لَمْ أَخْدُوا عَنْ أَخِي \* يَعْنِي أَنْ اللهِ لَمْ أَنْ اللهِ اللهُ وَرُقِي قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرُقِي قَالَ اللهِ اللهُ وَرُقِي قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ وَرُقِي قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ وَرُقِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ورُقِي قَالَ اللهِ اللهُ ورُقِي اللهِ 
٨٩ حَدْسَى آخِمَدُ بِنَ إِبْرَاهِيمُ الدُورَقِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ كَانَ يَحْمَرٍ الرّفّي بْنُ بِي أُنَيْسَةَ كَدَّابًا \*

٩٠ - حَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْر اهِيمَ قَال حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّاذِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّاذِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا بَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ \*
 أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا بَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ \*

٩١ - وَحَدَّنَي عَبْدُ الرَّحْمَى بْنُ بِشْرِ الْعَدْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ عَمْيْرِ اللَّيْشِيُّ فَضَعَّفَهُ جدًّا فَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَطَاءِ قَالَ فَقِيلَ لِيَحْيَى أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ قَالَ فَقِيلَ لِيَحْيَى أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ قَالَ فَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ نَعْمُ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ نَعْمُ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ \*

٩٢ - حَدَّثَنِي بِشُرُ بُنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ جَبَيْرٍ وَعَبْدَ بُنَ سَعِيدٍ الْقَصَّانَ ضَعَفَ حَكِيمَ بْنَ جَبَيْرٍ وَعَبْدَ لَأَغْمَى وَصَعَفَ يَحْيَى ابْنَ مُوسَى بْنِ دِينَارِ قَالَ حَرِيثُهُ رِيخٌ وَضَعَفَ مُوسَى نْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى خَرِيثُهُ رِيخٌ وَضَعَفَ مُوسَى نْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى شَنَ وَمَعَتُ الْحَسَنَ بْنُ سُلَمَ نِي وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنُ بُنَ أَمْمَارِكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيْرِ فَى عِيسَى لْمُدَنِي وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنُ عِيسَى لَمُدَنِي وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنُ عِيسَى لَمُدَنِي وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنُ عَيْسَى يَقُولُ فِي إِنْنَ الْمُمَارِكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيْرِ فَى عَنْهُ وَكُنْ عَنْهُ وَلَا تَكُتُ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَيْهِ وَالسَّرِي بُنِ إِسْمَاعِيْلُ وَ حَدِيْتَ ثَلَقَةٍ لَا تَكْتُلُ عَنْهُ عَنْهُ وَالسَّرِي بْنِ إِسْمَاعِيْلُ وَ حَدِيْتَ عَبْدَةً نْ مُعْنَى وَالسَّرِي بْنِ إِسْمَاعِيْلُ وَ مَحْمَد نْ سَبِهِ \*

فَى مُسْبِم وَ تُشْبَاهُ مَا ذَكَرْ نَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ

ِ . فِي مُنَّهَمِي رُوَاةِ الْحَلِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَ بِيهِمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بَذِكْرِهِ عَلَى اسْنَقُصَائِه وَقِيمًا دُكرُا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهُّمَ وَعَقَلَ مَدْهِ الْقَوْم فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَيَيُّنُوا وَإِنَّمَا أَلْرِمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكُشْف عَنْ مَعَايِبِ رُواةِ الْحَدِيثِ وَمَاقِيبِي الْأَحْبَارِ وَأَفْتُواْ بِلَالِكَ حِينَ سُيْسُوا بِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمَ ٱلْخَطَرِ إِذِ ٱلْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَخْلِيلِ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيِ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسٌ بِمَعْدِن لِلصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى ارِّوَايَةِ عَنَّهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ لِيَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بَفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامٌ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَا يُؤْمِّنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ النَّاخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَنَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبٌ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاجَ مِنْ رَوَايَةِ الثُّقَاتِ وَأَهْلَ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنَّ يُعَرِّجُ مِنَ اَلَنَّاسَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَلَٰدِهِ الْأَحَادِيثِ الطِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بروَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَخْمِلُهُ عَلَى رِوَايْتِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّر لِدَلِكَ عِنْدَ ٱلْعَوَامُّ وَلِأَكُّ يُقَالَ مَا أَكْتَرَ مَا جَمَعَ فَلَالٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وُسَلَكَ هَذَا الطُّريقَ فَلَا نُصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْلَى مَنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى

حدیث کے جو معائب لکھے ہیں اور ناقلان اخبار پر جو تبصرہ کیا ہے وہ بصیرت والا دماغ ربکھنے والے کے لئے بہت کا فی ہے۔ أكروه كل تنقيدات ذكر كردي جائمين جوعلماء نے رادیان حدیث کے متعلق بیان کی ہیں اور عدل و جرح کی وہ تمام تشریعات بیان کی جائیں جو ماہر مین حدیث نے مفصل بین کی ہیں تو موجب طوالت ہے اس لئے ای پر اکتفا کرتے ہیں۔ عام حدیث نے خود بھی انتہائی کو مشش سے راویان حدیث اور ناقلبین اخبار کے احوال و عیوب کی پر دہ کشائی کی ہے اور اس کے چواز بلکہ ضروری ہونے پر فتوی بھی دیاہے اس سنے کہ اس میں عظیم الشان تواب ہے کیونکہ اخبار واحادیث ہی سے حلت حرمت، امر منہی اور ترغیب و ترہیب کے احکامات معلوم ہوتے ہیں اب آگر راوی خود صدافت وا ہنت کا حال نہ ہو اور پھر کسی حدیث کو نقل کرنے اور دوسر اشخص اینے شیلے طبقے کے سامنے اس کی بیان کر دوروایت نقل کرے اور اوّل راوی کے احوال معلوم ہونے کے باوجود ذیل کے طقہ سے مخفی رکھے اور کوئی تنقید و تبھرہ اور اظہار نہ کرے تو یہ کھلا ہوا گناہ اہل اسلام کی خیانت اور دینی نقصان ہے کیونکہ حدیث کو سننے والوں کی ایک غیر معمولی جماعت اس پر عمل کرے گی (اور ا نی لا علمی کی بنا پر گنهگار ہو گی ) کیونکہ واقع میں وہ حدیث ہی تہیں یا کم از کم اس میں روو بدل اور کی بیشی کردی گئی ہے جن کی اکثریت جموثی ہے کہ اس کی کوئی اصلیت ہے۔ علاوہ ازیں جب معتبر اور ثقنه راویول کی روایت کرده تشجیح احادیث ہی غیر معمولی کثریت اور گفایت رکھتی ہیں پھر کیوں غیر معتبر مجروح نا قلوں کی روایت کی طرف توجہ کی جائے۔ ہی راخیال ہے کہ اب اتنی وضاحت کے بعد اور اس ضعف و کمزوری ثابت ترنے کے بعد اب کوئی شخص ضعیف الاسناد احادیث کواہمیت نہ دیے گا اور نہ ان کی روایت کی پروا کرے گا ہال ایک وجہ ضعیف الاسناد احادیث کو نقل کرنے کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ

جب سیح اور غلط تم م حدیثیں وگول کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کے دماغول میں بید بات ضرور پیدا ہوگی کہ اس شخص کو سن قدر احادیث یاد بیں اور اس کا علم کتنا وسیع ہے اور فن حدیث میں اس کی کس قدر تالیفت میں لیکن اہل علم اور عقلاء کے نزدیک ایسے عالم کو جال کہ جائے گااور اس کی اس وسعت علمی کونادانی سے تعبیر کیاج سے گا۔

باب(۴) حدیث معنعن کے جحت ہونے پر دلا کل.

ہم رے زمانہ کے بعض دعو پداران علم کا حدیثوں کی صحت اور عنظی اور ایسے ہی راویان حدیث کی جرح و تعدیں کے متعلق یہ خیال ہے کہ غلط صدیثوں اور مجروح راویوں کی حرف توجہ نہ کی جائے اگر ہم اس قول کے بیان اور اس کے فساد کے تذکرہ سے اعراض کریں گے توبیہ عمدہ اور بہترین تجویز ہے اس لئے قول متر وک ہے اس کے ذکر ہے قبل ہی اعراض کرنااولیٰ ور بہتر ہے اور میہ بھی مناسب ہے کہ اس بیکار قول کے تذکرہ سے جابول کو اس پر نہ مطلع کیا جائے۔ مگر جب ہمیں اس کے انج م کی برائیوں اور جاہلوں کے اس پر فریفتہ ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوااس لئے کہ جابل طبقہ نئی نئی تعجب خیز روایتوں کا زیادہ ، دیدادہ غلط کو طبقہ کے غلط اقوال اور کاذبوں کے خود تراشیدہ اقوال کا زیادہ معتقد ہوتا ہے ہذا مناسب یمی معلوم ہو تا ہے کہ مجروح راوی کے احوال کا تذکرہ بقدر کفایت کر دیاج ئے اور حتی الوسع اس کے اقوال کی تردید کردی جائے تاکہ عوام کے لئے فائدہ منداور انج م کے منتبرے بہتر نابت ہو۔ چنانچہ مدعی مذکور کا پیر خیال ہے کہ جس حدیث کی اسناد میں فلاں عن فلال ہو اور اس نے گمان کے موافق بیہ حدیث بیان کی ہو اور سخفیقی طور پر یہ بھی

وَقَدْ تَكُلُّمُ نَعْصُ مُنْتَحِبِي الْحَدِيتِ مِنْ أَهْل عَصْرُنَ فِي تُصْحِيحِ الْأَسَابِيدِ وتُسْقِيمِهَا لَقُوْلِ وْ صَرَنْنَ عَنْ حِكَايَتِهِ ودِكْر فَسَادِه صَفْحًا لُكُانَ رَأَيٌ مَتِينًا وَمَدَهُنَّا صَحِيحًا إِدِ الْإِغْرَاصُ غَى الْقُولِ الْمُطَرَحِ أَحْرَى بِإِمَاتَتِهِ وَإِحْمَالَ دَكْرِ قَائِلِهِ وَأَحْدَرُ أَنَّ مَا يَكُونَ دُلِكَ تُسْيِهًا لِلْجُهَّالَ عَلَيْهِ عَيْرُ أَد لمَّ تَحَوَّقُهَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِب وَاعْتِرُ رِ الْحَهُمَةِ مُحُدَّاتِ الْأُمُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِنِي اعْتِقَادِ حَطَا لُمُحْصِئِينَ وَالْأَقُوالِ سَدَّقِطَةِ عِنْدَ الْغُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشُّفَ عَنْ فَسَادٍ قُوالِهِ وَرَدًّ مَفَايَهِ مَقَدُّر مَ يَلِيقُ مِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدَى عَلَى الْأَدْمِ وَأَحْمَدُ لِلْعَاقِبَةِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ وَرَعَمَ الْقَائِلُ الدي افتتَحْنا الْكُلَّامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَلْ قُولِهِ وَالْبَاحْبَارِ عَنْ سُوءَ رَوَيْتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْبَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فَلَانٌ عَنْ فَلَانِ وَقَدْ أَخَاطَ الْعِلْمُ بَأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرُ وَالْحَدِ وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ اللَّذِي رُوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ منَّهُ وَشَافَهَهُ بِهِ غُبُّرَ أَنَّهُ مَا نَعْنَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا

معلوم ہو جائے کہ راوی اور وہ تخص جس سے روایت کی گئی ہے دونوں ہمعصر تھے اور رہ بھی جائز ہو کہ مؤخر ایذ کر ہے مقدم الذكر في حديث كي ساعت كي هيه اور وونول كي ملا قات ہونا ممکن ہو لیکن ہمیں کوئی روایت ایسی معموم نہ ہوئی ہو کہ دونوں کی مجھی ملا قات یا تم از تم ، یک ہار بھی بالمشافه گفتگو ہو ئی ہو اور الیں کوئی خبر اور نقل نہ ہو جس سے ہمیں کم از کم اُن کے ایک بار باہم کمنے کا یقین آجائے و صرف احتمال اور امكان مله قات كافي شبيس اور اليي روايية قابل اعتبار نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسی روایت ضرور تا بل ججت ہے زیادہ سے زیادہ روایت اوّل پر ج کر تھم جائے گی اور اسے مو قوف کیا جائے گا قول نہ کور ہالکل خود تر شیدہ اور اختر ، عی ہے سلف میں سے سی عالم حدیث نے اس کا تذکرہ سیس کیا بلکہ متفذین و متاخرین کا تواس بات پر اتفاق اور جماع ہے کہ جو ثقتہ عادل شخص دوسرے ثقبہ عادل کی رویت سے کو کی حدیث بیان کرے اور دونوں کی باجمی مدتات ایک دوسرے ہے مکنا اور ساعت کرنا ممکن ہو تو لیک احاد نیٹ اور روایات معتبر اور قابل جحت ہیں اگر چہ کسی خبر اور روایت سے میہ معلوم نہ ہو کہ دونوں کی ملا قات ہوئی ہے اور بائشافہ دونوں نے گفتگو کی ہے۔ ہاں اگر کھوا ہوا ثبوت اس امر کا ہو کہ راوی کی مروی عنہ ہے ملا قات ہی تہیں ہوئی ہے یا مد قات ہوئی ہے گر آلیں میں کلام خبیں ہوا ہے تو بے شک میدرویت قابل اعتبار ند ہوگی ور نہ ابہ م اور مکان ملا تو ہے کی شکل میں تو ضرور قابل جیت ہو گ۔ ہم قائل ند کور سے ایک سوال كرتے ہيں كہ يہ تو آپ كو بھي تشليم ہے كہ معتبر تقد كى روایت دوسرے ثقہ معتبر طخص کے توسط سے سیجے اور ۔ زم العمل ہے لیکن آپ نے اپنی طرف ہے اس میں یہ شرط زاید کروی که نمسی طرح دونوں کی تم از تم ایک مرتبه من قات کاعلم ہونا ضروری ہے۔ تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ بیہ شرط علاء

وَلَمْ نَحَدُ فِي شَيْء مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطَّ أَوْ تُشَافِهَا لَخَدِيْتٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ كُلِّ عَنْر حاءً هَذَا الْمَحِيءَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعَدُمُ أَنَّهُمَا قُلِدِ احْتَمَعًا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فصَاعِمًا أَوْ تُسَافَهَا بِالْحَدِيثِ يَيْنَهُمَا أَوْ يَرِدَ عَبَرٌ فِيهِ لَيَانُ احْتِمَاعِهِمَا وَلَلَاقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرهِمَا فُمَا فُوْقَهَا فَإِنَّ لَّمْ يَكُنُّ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُنخَبرُ أَنَّ هَذَا الرَّاويَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِي نَقْبِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنَّهُ عِلْمُ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ كُمَ وَصَفْنَا خُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءِ مِنَ لْحَدِيثِ فَلَّ أَوْ كَتُرَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلُ مَا وَرَدَ \* بَابِ صِحَّةِ الِاحْتِحَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنَّعَن وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُحْتَرَعٌ مُسْتَحْدَتٌ غَيْرٌ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُشَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيتًا أَنَّ كُلُّ رَجُلُ ثِقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْبِهِ حَدِيثًا وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَ سَمَّاعُ مِنْهُ يِكُوْنِهِمًا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْر وَ حِدٍ وَإِنْ مَمْ يَأْتِ فِي خَبَرِ قُطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَمَا نَشَافَهُ بَكُلَامٍ فَالرُّوايَةُ أَثَابِتَةٌ وَالْحُجَّةُ بِهَا درمَة إِنَّ أَنْ يَكُونَ هُمَاكَ دَلَالَةٌ نَيِّنَةٌ أَنَّ هَٰذَا نَرِّ وِي مِمْ يَنْقَ مَنْ رَوَى عَنَّهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَّهُ سْنَّة وَمَّا وَالْأَمْرُ مُنْهَمٌ عَلَى الْإِمْكَالِ الَّذِي فسَرْلَ فَالْرِّوْآلِيَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا حَتِي تَكُونَ مَدَّدَنَهُ أَنْتِي لَيُّمَّا فَيُقَالُ لِمُحْتَرِعِ هَذَا الْقُولِ

سلف میں ہے کس نے لگائی ہے یا سپ کے پاس اس اختراع اوراضافہ کی کوئی دلیل ہے اول شق تو بقینی طور پر معدوم ہے اور شق ٹانی بھی آپ ٹابت نہیں کر سکتے۔ مسکن ہے کہ آپ اینے قول کے خوت میں یہ دلیل بیش کریں کہ راویان حدیث نے بہت سی روایتیں اس طرح بھی پیش کی ہیں اور روایت کرتے وقت پیہ الفاظ تھی استعمال کئے ہیں کہ میں پیہ حدیث فلال راوی کی وساطت ہے بیان کر رہ ہوں اور پھر علماء حدیث کویہ بات تھی معلوم ہو گئی کہ اس راوی کی مر وی عنہ سے نہ ملا قات ہو ئی نہ اس نے اس کو دیکھ ہے نہ اس سے ساعت کی ہے ایسیٰ حدیث کو ماہرین فن نے مرسل کے نام ے موسوم کیا ہے اور مرسل بالاتفاق تا بل جحت ور را نق اعتبار تہیں۔ اس کتے میں نے بھی شرط لگائی کہ ہر راوی کا ا ہے راوی ہے ساع ضروری ہے اب اگر ہم کو کسی طریقہ ہے اس بات کا بچھ بھی ثبوت مل گیا اور کسی خبر اور روایت سے معلوم ہو گیا کہ اس راوی نے اپنے راوی ہے س عت کی ہے تو پھراس کی کل روایت کر دہاجادیث تو بل اعتبار ہوں گی اور اگر ہم کو اس کا علم نہ ہو سکا توالیبی حدیث کو ہم مو قوف جھوڑ دیں مے اور قابل جست نہ مسجھیں کے کیونکہ مرسل ہونے کا احمال باقی ہے۔ ہم جواہا کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر ے توبیہ لازم آتاہے کہ جن اسناد میں عن عن کا بفظ "ئے ( لیمنی فلال راوی نے قلال کے ذریعہ ہے بیہ حدیث ہیان کی ے) تو وہ اساد جب تک اول ہے آخر تک ساع ٹابت نہ ہو تا بل اعتبار نہ ہوں گی مثلاً کوئی صدیث اس طرح " نے عہ هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة توبيرات معترن ہوئی تاد فتیکہ ہشام پر لفظ نہ کہیں کہ میں نے عروہ سے ساہ یا عروہ نے جھے ہے بیان کیااور یا عروہ سے نہ کہیں کہ میں نے عَانَتُهُ ہے خود سناہ باعائتُہ نے جھے ہے بیان کیا ہے۔ کیونکلہ ممکن ہے کہ ہشام اور عروہ کے در میان تبسر التحض راوی ہو

لَّدِي وصفُ معانتُهُ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ في خُمْنُه قُوْمِكَ أَنَّ خيرِ الْوَاحِدِ التَّقَةِ عَى نُو حِد نَتْفَة خُجَةً يَنْزُمُ به الْعُمَلُ ثُمَّ أَدْخَلْتَ هِهِ السُّرَصُ نَعْدُ فَقُلْتَ حَتَّى نَعْلَمُ أَنَّهُمَا قُدُّ كَانَا بَنْقِيا مُرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ سُمِعَ مِنَّهُ شُيِّئًا فَهَلَّ تُحِدُ هَمَا لَشَرْفَ لَذِي سُتَرَضَّتُهُ عَنْ أَحَدٍ يَلَّزَمُ قُولُهُ وَ ۚ وَهُلُمُ دَٰلِكَ عَلَى مَا زَعَمُتَ فَإِنَّ ادَّعَى قُوْلُ أُخَدٍ مِنْ عُمَّاءِ السَّنفِ مِمَا زَعْمِ مِنْ إِدْخَال الشُّريصَةِ فِي تَتْبيتِ الْحَبَرِ طُولِبِ بهِ وَلَنَّ يَجَدَ هُوَ وَلَا غُيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا وَإِلَّ هُوَ ادَّعَى فِيمًا زَعْمَ دَبِيلًا يَحْتَجُّ بهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ فَمِنْ قَالَ قَلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَالِيُّمًا وُحَدِيثً يَرُوي تَحَدُّهُمْ عَنِ الْآخِرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنهُ وَنَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْفًا قَطَّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ سُتَحَرُو رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَٰذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعِ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْرُّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِكَ وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بحُجَّةٍ احْتَجْتُ لِمَ وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى سَخْتُ عَنْ سَسَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَر عَنْ رَاوِيهِ فَرِدًا أَنَا هَجَمْتُ عَنِي سَمَاعِةِ مِنْهُ لِأَدْنَى شَيْء نُنْتَ عَنَّهُ عِنْدِي سَرِكَ حَسِيعُ مَا يَرُوي عُنَّهُ نَعْلُهُ هَإِنَّ عَرَبَ عَنِّي مَعْرِفَةً ذَبِكَ أَوْقَفْتُ الْحَبَرَ وَلَمْ بكُنْ عِنْدِي مُوْصِعُ خُخَّةٍ لِإِمْكَادِ الْإِرْسَالِ فِيهِ فبُهَالُ لَهُ فِهِدُ كُلُّتِ الْعِلَّةُ فِي تَضُّعِيفِكَ الْحَبَرَ وَ ﴿ كُنَّ الْحُنِحِجَ لِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَرْمَكَ أَنْ لَا تُشْتَ إِسْدًا مُعَنْعَنَّا حَتَّى تَرَى فِيهِ ستُّم ع مِنْ 'وَبِه إلى آجِرةِ \*

وَدَيْثُ أَنَّ الْحَدِيتَ الْوَارَدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ

اور ہشام نے خود عروہ سے نہ سنا ہو جبکہ ان دونوں کے ور میان ساعت کا تذکرہ بی نہیں اور پھر بیہ کیہ ہشام کا مقصود یہ ہو کہ حدیث مرسل رہے ای لئے انہوں نے جے و لے آ د می کا تذکره نه کیا ہو۔ اور بیہ شکل جبیبا کے ہشہ م اور عرود میں متحقق ہو سکتی ہے اس طرح عروہ اور عائشہ کے در میان بھی ممکن ہے۔ مزید ہر آں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس حدیث کی اسناد میں ساعت کا تذکرہ نہ ہو ( تو وہ نا قابل اعتبار ہو گی) اگرچہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس راوی نے مروی عنہ سے بہت ہی روایتیں خو و ساعت کی ہیں کیونکہ اس خاص حدیث کی ساعت کااظہار اس نے خود سے نہیں کیااس لئے ممکن ہے کہ مرسل ہو اور ایبا ممکن ہے کہ ایک شخص دوس ہے سے بعض حدیثیں سنے اور بیان کرتے وقت کسی عدیث کی اسناد میں تو کہہ دے کہ میں نے فعال سخف سے سی ہے اور سمی حدیث کو مرسل جھوڑ دے اور ات دہیں مر وی عند کا نام نہ لے بلکہ مر وی عنہ ہے اوپر واے راوی کا نام ظاہر کر دے اور بیہ فقط ممکن ہی شہیں بلکہ بہت ک حدیثوں میں ایپاہے اور ثقات محد ثین اور عهاء کرام کے نزدیک میہ چیز قابل اعتبار ہے۔ ہم ثبوت کے لئے چند مثالیں پیش کرتے میں چنانچے ابوب ہختیاتی ،ا بن مبارک ،و کیع ،ابن نمیر اور ایک جماعت نے ہشام بن عروہ کی روایت سے اور عروہ نے حضرت عائشہ ہے لقل کیاہے کہ حضرت ، کشہ فرماتی ہیں کہ میں احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے وفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچھ میرے پاس عمرہ خو شبو ہواکر تی تخفی وه لگایا کرتی تخفی۔ کیکن اس حدیث کونیٹ بن سعد، داؤد العطار، حميد بن اسود، وہيب بن خالد اور ابواسا مدسٹ ہشہ م کی روایت ہے اس طرح بیان کیاہے کہ ہشام کہتے ہیں مجھ سے عثان بن عروہ نے بیان کیااور عثان نے عروہ کی روایت ہے اور عروہ نے حضرت عائشہؓ ہے اور انہوں نے نبی اکرم صبی

سْ عُرُوزَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فَبِيَقِينَ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامً قَدُّ سَمِعَ مِنْ أَلِيهِ وَأَنَّ أَنَاهُ قَدُّ سَمِعَ مِنْ غَائِشَةً كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ غَائِشَةً قَدُّ سَمِعَتٌ مِنَ اللُّسيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا لَمَّ يَقُلُ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرُويهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَوْ أَحْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيِّنَهُ وَيَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آحَرُ أُحْبَرَهُ بِهَا غَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعُهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَتَّ أَنْ يَرُويَهَا مُرْسَلًا وَلَا يُسْنِدُهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَكُمَا يُمْكِنُ ذَٰلِكَ فِي هِنْشَامِ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَكَدَلِكَ كُلُّ إسْنَادٍ بِحَدِيثٍ لَيْسٌ فِيهِ ذِكْرٌ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ وَإِنْ كَنَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَتِيرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْض الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ عَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِنَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلَا يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثُ وَيَتْرُكُ الْإِرْسَالُ وَمَا قَلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رَالُهُ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رَوَايَاثِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي دَكُرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَّى أَكْثَرَ مِنَّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنْ ذُبِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السُّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَاثْنَ نُمَيْرِ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنِ هِسْمَام بْن عُرْوَةَ عَنَّ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لِحِلَّهِ وَلِحِرْمِهِ بأَطْيَبِ مَا أَحدُ

فَرُوْكَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِعَيْنِهَا اللِّيثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ الْعَصَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَ َّتُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ غُرُّوَةً عنْ غُرُّوَةً عَنْ غَائِسَة عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنَّ عَائِشُةً هَانُتْ كُنَ السِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكُفَ يُدْبِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجَلُهُ وَأَنَا حَاتِضٌ فَرَوَاهَ بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرِّوَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِسَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَمَيْهِ وَسَدَّمَ وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَاثِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَنَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ لَنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِلُمْ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَـلَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَحُومَ الْحَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لَحُوم الْحُمُر فَرُوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِي عَنْ حَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَمَا لَنْحُورُ فِي الرِّوَايَاتِ كَتِيزٌ يَكُثُرُ تَعُدَادُهُ وَفِيمَا دُكُرْنَ مِنْهَا كِفَايَةً لِدُوي لْفَهُم \*

فَإِذَا كَانَتِ لَعِمَّةً عِلْدُ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ نُحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرّاهِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا إِمْكَانَ الْإِرْسَالَ فِيهِ لَرِمَهُ تَرْكُ الِاحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ فَوْلِهِ لروايةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ اللَّاكِةِ مَوْلِهِ

الله عليه وملم ہے تقل كياہے۔ اور دوسري روايت ہشام كي ے وہ اپنے والد عروہ اور وہ حضرت عائشہ ہے نقل کرتے ہیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعز کا ف میں ہوتے تواپناسر میری طرف جھکادیتے میں آپ کے سر میں تحکیمی کرتی۔ای روایت کو بعینہ امام مالک نے زہری ہے نقل کیاہے اور انہوں نے عروہ ہے اور عروہ نے بواسطہ عمرہ ی کشتہ ے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں اور ایسے بی تیسری روایت زہری اور صالح بن ابی حسن نے ابوسلمہ کے واسطہ سے عائشہ صدیقہ سے عل کی ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم روزه کی حالت میں بوسہ لے سیا کرتے تھے اور لیجیٰ بن ابی کثیر نے اس بوسہ کی روایت کو اس طرح نقل کیاہے کہ مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے خبر دی اور ان سے عمرین عبدالعزیزئے بیان کیااور انہیں عروہ نے بواسطه عا کشتہ خبر دی ہے کہ ٹر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے ہتھے۔ اور چو تھی روایت سفیان بن عیبینہ وغیرہ نے عمرو بن دینار سے کی ہے اور وہ جابڑے تقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھوڑوں کا گوشت کھانیا اور پالتو گدھوں کے محوشت سے منع کیا ہے۔ای حدیث کو حماد بن زید نے عمر و ہے انہوں نے باقر محمہ بن علی ہے اور انہوں نے بحوارہ جابرٌ ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کیا ہے اور اس فتم کی احادیث بکثرت ہیں کہ جن کا شار مشکل ہے ہاتی جو ہم نے بیان کردیں وی عقل والوں کے لئے کافی میں۔

جس کا قول ہم نے او پر بیان کر دیا تو جب حدیث کی ف می اور خرائی کی علت اس کے نزدیک میہ ہو ئی کہ ایک راوی کا ساع جب دوسرے راوی سے معلوم نہ ہو تو ارسال ممکن ہے تو اس قول کے ہموجب تمام ان روایتوں کے ساتھ جس میں ایک راوی کاساع دوسرے راوی ہے ہو چکا ہے ججت کاترک

فِي نَفْسَ الْحَمَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لَمَا يُبَّا مِنْ قَبْلُ عَن الْأَئْمَةِ لَدِينَ لَقُلُوا الْأَحْبَارُ أَلَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسَونَ فِيهَا الْحَدِيتُ إِرْسَالًا وَأَنَا يِدْكُرُونِ مَنْ سَمَعُوهُ مِنْهُ وَتَارَ تُ يَنْسَصُونَ فيهَا فَيُسْدُونَ الْحَرَرِ عَنِي هَيْئَةً مَا سمعُو فيُخْبِرُونَ بَالْمَرُولِ فِيهِ إِنْ بَرَلُوا وَبَالْصَّغُودِ إِنْ صَعِبُو، كَمَا شَرِحْنَا ذُبِكَ عَنْهُمْ وَمَا غَيِمْنَا أَخَدُّ مَنْ أَنْمَةَ السُّلُفِ مِمْنُ يَسْتَعْمَلُ الْأَحْدَرَ وَيَنْفَقَّدُ صِحّة أَنْسَابِيد وَسَقَمَهُ مِثْنَ أَيُوبَ سَنَحْتِيَالِيُّ و بن عوال ومَابِثِ اللهِ أنس وَشَعْنَهُ إلى لُحجًا ح وَنَحْيِي مْنَ سَعِيدٍ الْقُطَّانُ وَعَلْدِ لُرَّحْمَنِ مُنَّ مَهْدِي ومَنْ عَدْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيتِ فَتَشُوا عَنْ موْضع استماع في النَّاسَاللهِ كُمَا دَّعَهُ الَّذِي وَصَفْنَا قُولُهُ مِنْ قَتْلُ وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقَّدُ مَنْ تَفَقَّد مَنْهُمْ سَمَاعِ رُوَاهُ تَحْدِيبُ مَمَّنُ رَوَى عَنْهُمْ إِدَا كَنَ الرُّ وِي مَمَّنُ عُرِف بِالتَّدْبِيسِ فِي الْحَدِيث و شُهر به فحينته يُتختُونَ عَنْ سَمَاعِه في روايته وِيتَفَقَّدُونَ ذَٰلِكَ مِنْهُ كَيُّ نُنُرُوخَ عَنْهُمُ عِنَّةُ التَّدْلِيد لِ فَمِن الْتَغَى دُلِكَ مِنْ غَيْرٍ مُدَّنِسٍ غَلَى يُوجُّهِ لَدي رَعمَ منْ حَكَيْمًا قُولُهُ فم سَمِعْت دُنك عَنْ أَحَدٍ مِمَّلْ سمَّيْنَا وَنَمْ نُسمِّ مِن الْأَبُمَّةِ \* فَمَنْ دَمِنَ أَنَّ عَنْدُ اللَّهِ ثُنَ يَزِيدُ الْأَنْصَارِيَّ وَقَدْ رَّي لَنْسَيُّ صَلَّى لَنَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ قَدُّ رَوَٰک عَنْ خُديْفَةَ وعَيْ أَبِي مَسْتُعُودٍ الْأَيْصَارِيِّ وَعَلْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ حَدِيثًا نُسْنَدُهُ إِلَى سِّيِّ صلَّى اللَّهُ عَنْبُهِ وِسَنَّم وليْس فِي رَوْيَتُهُ عَنَّهُمَا دَكُرُ لسُّماع منْهُمَا وَلَ حَفِظْنَا فِي شَيْء منَ الرِّوْانِياتِ أَنَّ عَنْدَ الله سُ يُرِيدَ شَافَهُ خُدَيْفَة

کر نہ لہ زم ستا ہے مگر اس شخص کے نزدیک تو وہی روایت ته بل ججت ہو گی جس میں ساع کی تصریح ہو۔ کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ حدیث کے روایت کرنے والے اماموں کے احو ل مختف ہوتے ہیں بھی تووہ ارسال کرتے ہیں کہ جس سے انہوں نے مذہو تاہے اس کا نام نہیں لیتے اور بھی نشاط ک جارت میں ہوتے ہیں اور حدیث کی چار کی سند جس طرح انہوں نے سی ہوتی ہے بیان کر دیتے ہیں اور اتار چڑھاؤ تمام چیزیں بتلادیتے ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ ورائمہ سلف جو حادیث بین کرتے تھے اور اس کی صحت اور سقم کو دریافت کرتے تھے جیسا کہ ایو ب مختیانی، ابن عون، مالک بن . اس، شعبه بن حج ج، یکی بن سعید قطان، تعبد ارحمن بن مہدی اور ان کے بعد والے حضرات۔ ان میں سے کی سے اس مخض کے طریقہ پر جس کا قول ہم او پر بیان کر چکے ہیں نہیں ہے کہ وہ اساد حدیث میں ساع کی قید لگاتے ہوں اہت جن حضرات نے راویوں کے ساع کی سختیق کی ہے تووہ روی جو تدییس میں مشہور ہیں ہے شک ن راویوں کے عاع ہے بحث کرتے ہیں اور س چیز کی تحقیق کرتے ہیں تاکہ ان ہے تدیس کامر خل د ور ہو جائے کیکن جو راوی مدلس نہ ہو تواس میں اس شخص کی طرح ساع کی شخفیق نہیں کرتے اور یہ چیز ہم نے تھی امام ہے نہیں سنی خواہ وہ ائمہ تر م جن کا ہم نے تذكره كياياوه كه جن كال مقام ير ذكر خبين مو -اس قشم کی روایت میں عبداللہ بن پزید نصاری کی رویت ہے

اس قشم کی روایت میں عبداللہ بن یزید نصار کی کی رو بہت ہے کہ انہوں نے رسول نلہ صلی اللہ عدیبہ وسلم کو دیکھا ہے دور حذیفہ بن ایمان ورا و مسعود تفار کی ان میں سے ہرا یک ت روایت کی ہے جسے نہوں نے رسول اللہ صلی بلہ علیہ و علم کک سند کیا ہے گر ان دونول روایتوں میں اس چیز کی تصریح نہیں کہ عبداللہ بن برید نے ان دونول حضرات سے مناہواور نہیں کہ عبداللہ بات میں ہی ہے چیز می کہ عبداللہ ، حذیفہ ورا و مسعود تُ

وَأَنَا مَسْغُودٍ بِحَدِيتٍ قَطَّ وَلَا وَجَدُّنَا ذِكْرَ رُؤْيَنِهِ إِيَّاهُمَا فِي رَوَايَةٍ نَعَيَّنِهَا وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مَنْ أَهْنِ الْعَلْمِ مِمَّنْ مَضَى وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكُنَ أَنَّهُ صَعَى فِي هَدَيْنِ الْحَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَنْدُ اللَّهِ شُ يزيدَ عَنَّ حُذَيْفُةً وَأَبِي مسْعُودٍ تَصَعُّم فِيهِمَا ثَلُ هُمَا وَمَا أَشَّبُهَهُمَا عِنْدَ مِنْ لَاقَيْنَا مَنْ أَهُلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاحِ الْأُسَانِيدِ وَقُويِّهَا يَرَوْلُا اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَالِاحْتِجَاجَ بَمَا أَتَتُ مِنْ سُنَنِ وَآتَار وَهِيَ فِي زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قُوْلُهُ مِنْ قَبْلٌ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةً حَتَّى يُصِيبُ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنُ رَوَى وَيَوْ ذَهَبْنَا نُعَدُّدُ الْأَخْبَارَ الصَّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هَذَا الْقَائِلِ وَلَحْصِيهَا لَعَجَزُّنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلُّهَا وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنَّهُ مِنَّهَا \*

وَهُمَا مَنْ أَدْرَكَ النَّهُدِيُّ وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ وَهُمَا مَنْ أَدْرَكَ الْحَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُوں اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هُدُمَّ خُرًّا وَمَقَنَا عَنْهُمُ الْأَحْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلُ هُدُمَّ خُرًّا وَمَقَنَا عَنْهُمُ الْأَحْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلُ هُدُمَّ خُرَّةً وَانْ عُمَرَ وَدَوِيهِمَا قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ اللهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَي بُنِ كَعْبِ عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَنْهُ وَسَمِعًا مِنْهُ شَيْئًا وَأَسْنَدَ كُلُّ لِي عَنْهِ وَسَمَّمَ حَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعُ فِي رَوَايَةٍ لِي تَعْيَا أَنَّا أَوْ سَمِعًا مِنْهُ شَيْئًا وَأَسْنَدُ وَكُمْ نَسْمَعُ فِي رَوَايَةٍ لِعَيْنِهِ أَنَّهُمَ عَيْهُ أَنْهُ مَنْ أَدْرَكَ الْحَاهِلِيَّة وَكُلْ فِي رَمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُانَ فِي رَمِلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَدُرَكَ الْحَاهِلِيَّة وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُانَ فِي رَمِلِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَكُانَ فِي رَمِلُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ فِي رَمِلَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ

ے بالشافہ ملے اور ان ہے کوئی روایت سن ہے ،ور نہ کسی مقام پر بیہ چیز دیکھی ہے کہ عبداللہ نے کسی خاص رویت میں ان دونول کو دیکھا ہو مگر چو تک عبداللہ خود صی لی تھے اور ان کے لئے اتنا تھا کہ ان دونوں حضرات سے ملا قات ممکن ہے (اس لئے میدروایتیں قابل قبول بیں)اور کسی علم والے سے میہ چیز نہیں سی گئی نہ الگلے لو گول ہے اور نہ اُن ہے کہ جن ہے ہم نے ملاقات کی ہے،کہ ان ووٹوں حدیثوں کو جن میں عبداللہ نے حذیفہ ادرابومسعود سے نقل کیاہے طعن کیا ہواور انہیں ضعیف بتلایا ہو بلکہ ان ائمہ کے نزدیک جن ہے ہم ملے ہیں ان روایتوں کا شار صحیح اور قوی حادیث میں ہے اور وہ ان کا استعال جائز مجھتے ہیں اور ان سے جحت پکڑتے ہیں صالحکہ ی احاد بیث ان کے نزد یک جس کا قول ہم نے او پر بیان کیا ہے جب تک که (عبدالله کا) حذیفهٌ اور ابومسعودٌ ہے ساع محقق نه جو وابی اور بیکار میں۔ اور اگر ہم ان تمام احادیث کو جو اہل علم کے نزدیک صحیح اور اس شخص کے نزدیک ضعیف ہیں بیان کریں تو ہم بیان کرتے کرتے پریشان ہو جائیں گے مگر ہماری خواہش ہے ہے کہ چھے ان میں سے بیان کر دیں تاکہ بقیہ حضرات کے لئے وہ نمونہ ہو سکیل۔

چنائی مجملہ ان اصحاب کے ابوعثان نہدی اور ابورافع صائغ کرنی ہیں ان دونوں حضرات نے جاہیت کا زہند پیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے برری صح بیوں سے مطح ہیں اور اس کے علاوہ سے مطح ہیں اور اس کے علاوہ اور صحابہ کرام ہے حتی کہ ابو ہر میڑہ اور ابن عمر سے بھی روایت نقل کی ہے اور ان ہیں ہر ایک نے ابی بن کعب ہے کو روایت نقل کی ہے اور ان ہیں ہر ایک نے ابی بن کعب ہے علیہ وسلم سے محالا نکہ کسی روایت سے سے بات تا بت نہیں علیہ وسلم سے محالا نکہ کسی روایت سے سے بات تا بت نہیں علیہ وسلم سے محالا نکہ کسی روایت سے سے بات تا بت نہیں سے کہ ان دونوں نے ابی بن کعب کود یکھا ہواور ان سے بچھ سامور اور ابو عمر وشیبانی جس نے جا ہیں کود یکھا ہواور ان سے بچھ سامور اور ابو عمر وشیبانی جس نے جا ہیں کا زمانہ بیارہ ور سول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جوانمرد تھ، اور ابو معمر عبداللہ بن تخمر و۔ ان میں سے ہر ایک نے دو روایتیں ابو مسعود انصاری ہے نقل کی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ ا یک حدیث روایت کی ہے اور انہوں نے رسول اللہ حسی اللہ علید وسلم سے اور عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہنہ میں پیدا ہوئے ،اور قیس بن انی حازم جنہوں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کا زمانه پایا ہے ابومسعود انصاری سے تین حدیثیں بیان کی ہیں اور عبدالر حمٰن بن ابی لیک جس نے حضرت عمرٌ ہے سنااور حضرت علیٰ کی صحبت میں رہاائس بن مالک ہے ایک روایت نقل کی ہے۔ ربعی بن حراش نے عمران میں حصین ہے دو حدیثیں نقل کی ہیں اور انہوں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم ہے اور ایسے بی ابو بکر ہ ہے ایک روایت اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ربعی بن خراشؓ نے حضرت علیؓ ہے بھی سنا ہے اور ان ہے بھی روایت تقل کی ہے اور نافع بن جبیر بن مطعم نے ابو شریخ خزاعی ہے ایک حدیث اور انہوں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ہے نقل كى ہے اور نعمان بن ابى عيش نے ابو سعيد خدري كے واسطدے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے تنین حدیثش نقل کی ہیں اور عظاء بن پزیدلیثی نے تمیم ؓ دار ی ے ایک حدیث اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے نقل کی ہے اور سلیمان بن بیار نے بھی بواسطہ رافع بن خدیج رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے ایک رویت نقل کی ے اور عبید الرحمٰن حمیری نے ابو ہر مرہؓ ہے کئی صدیثیں تقل کی بیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ چنانچہ یہ سب تابعین جنہوں نے صحابہ کرام ؑ ہے روایتیں کی ہیں اور جن کی روایتیں ہم نے اوپر بیان کی بیر ان کا ساخ حجابہ ہے کسی معین روایت میں معلوم نہیں ہوااور ندان کی

رَخُمًا وَأَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخَبَرَةً كُلُّ وِ حِدٍ مَنْهُمَا عَنَّ أَسِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ اللَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَيْنِ وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ ثُلُ غُسْرٍ عنْ أُمِّ سَلَمَةً رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عبيُّهِ وَسَلَّمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيتًا وعُبُبُدُ ثُلُ عُميْر وُبُد فِي زَمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَّيْهِ وَسَنَّمَ وَأَسْنَدُّ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَاثَةَ أَخْبَارِ وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَ بُنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ حَفِظَ عَٰنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَصَحِبَ عَبِيًّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ لَيْهِ وَسَنَّمَ خَدِيثًا وَأَسْنَدَ رِبْعِي ۚ بُّنَّ -حِرَاش عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَيثَيْنِ وَعَنَّ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَقَدْ سَمِعَ رَبُّعِيٌّ مِنْ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَى عَنْهُ وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّبتًا وَأَسْنَدَ النَّعْمَانُ بُّنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ثَلَاتُهَ أَحَادِيثَ غَن اللِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَرِيدَ النَّبْتِيُّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيتًا وَأُسَّدَ سُلَيْمَانُ بِّنُ يَسَارِ عَنْ رَافِعِ نْنِ خَدِيحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ خَدِيثًا وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ مْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْبَرِيُّ عَنْ أَنِي هُرَيْرِةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيبَ فَكُلُّ هَوُّلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبُّنَا رِهِ يَتَّهُمْ عَنِ الصَّحَالَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظُ

عَنَّهُمْ سَمَاعٌ عَبِمُنَاهُ مَنَّهُمْ فِي رَوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَ أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسَ حَبْرِ بِغَيْبِهِ وَهِيَ أَسَابِيدُ عِنْد دوِي نُمَعْرِفَةِ بِالْأُحُّدَرِ وَالرِّوَ يَاتِ مِنْ صحاح النَّاسُ بِد لَا نَعْلَمُهُمْ وَهَبُوا مِنْهَا شَيْئًا فَطُّ وَلَا الْتَمَسُو فِيهَا سَمَاعَ لَعُصِيهِمْ مِنْ لَعُص إدِ السّماعُ لكُنِّ وَاحِدٍ منَّهُمْ مُمْكِنٌ منْ صاَّحْمُه عَنْرُ مُسْتُنكر بِكُوْنهم حمِيعًا كُنُو في الْعصر لَّذِي اتَّهَقُوا عِبِهِ وَكَانَ هذا تَّقُونَ لَّذِي أَخْدَلُهُ الْقُائِلُ الَّذِي حَكُنْدَهُ فِي تُواْهِينِ الْحَدِيبِ بِالْعِلَّةِ لُّتي وصف أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّحَ عَلَيْهِ وَيُدرَ دَكُّرُهُ إِذْ كَانَ قُولًا مُحْذَبًا وَكَنَامًا خَلْفًا مَمْ يَقُلْهُ حَالًا مَنْ أَهْلِ الْعَنَّمِ سَلَفَ ويَسْتُنْكِرُهُ مَنْ يَعْدَهُمُ حَلَفَ فَلَ حَاحَةً مِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَسَرُخُنَّا إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلَهَا لُقَدِّرَ لَّدي وصفناة وَاللَّهُ المُسْتَعَالُ على دَفْع مَا حَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَماء وَعَيْدٍ التَّكْنَالُ \*

مل قات ان صى بەسى كىسى روايت سے تابت بولى دان تمام وجوہ کے پیش نظریہ سب رویتیں حدیث اور روایت کے ، ہرین ( تمہ حدیث) کے نزدیک معتبر اور صحیح سند ہیں۔ او ۔ ہمیں معدوم نہیں کہ کسی نے ان روایتوں کو ضعیف کہا ہو اور ان میں سام کو تدش کیا ہو۔ کیو نکہ ساع ممکن ہے وراس کا انکار نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ دونوں ایک زمانہ میں تھے اور رباوه قول جس کا ہم ویر تذکرہ کر چکے ورجسے اس تفخص نے حدیث کی مدوت مذکورہ کے پیش نظر تعنیف کرنے کے لئے یجود کیا ہے س قابل نہیں کہ اس کی جانب تفات ترین مقام پر س کا تذکرہ کریں س لئے کہ بیہ قول نیاغلط اور فوسد ہے اور کوئی عوہ وسلف میں ہے س کا قائل نہیں ہوا اہ رجو حصرات سف کے بعد سے ہیں نہوں نے بھی اس کا ر د كياہے توس سے بڑھ كرس قول كے رودكر نے كے ئے ور کیادلیل ہو سکتی ہے اور جب س قول اور س کے قائل کی یہ و قعت ہو کی اور اللہ تعال علوم کے خلاف ہاتو یا کے رو کرنے پر مدو گارہے اور ان پر تھر وسہ ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَتَّمَـ

(فاکرہ) حدیث منعس سے کہتے ہیں کہ جس میں فُلائ عن فُلاً ہواور سو کو ملا قات کی تھر یک نہ ہو تو س میں شہرہ وہ تا ہے کہ یک راوی نے دوسر ہے سے سنا ہے یہ نہیں۔ ای چیز کے پیش نظر ملہ ، کرام کا س کے مجت ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے ہے کہ ایک راوی نے دوسر سے کا زوند پایا ہواور آپس میں ساع کا امکان سو تو یہ رویت مجت اور تصال پر محمول ہوگی۔ اوم شلم کا یکی نہ ہب ہو ایک اور اس مقدمہ میں اس چیز کو ٹابت کی ہے مگر دوسر کی جماعت کہتی ہے کہ صرف ملا قات کا ممکن ہو ناکافی نہیں بلکہ م از کم یک مرتبہ ایک روئی دوسر ہے روک ہے ہو ہے۔ مالم محققین نے سی قول کو پہند کیا ہے اور مام مسلم کے نہ ہب کی تر دید کی ہوری ہوا ہی ہوا کہ ور یہی الم ہوا کہ الم ہوا کی دوسر سے روک ہیں المدین کی مسلک ہے۔ الامتر جم

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْإِيْمَان

ں م ابوا عسین مسلم بن حج بُحُ (اس کتاب کے مصنف) فرماتے ہیں ہم اس کتاب کواللہ تعالیٰ کی مد داور اس کو کا فی سیجھتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔اور اہتہ جل جلالۂ کے علاوہ اور کو ئی ذات تو فیق عطا کرنے والی نہیں۔

اله الوخيثمه، زمير بن حرب، وكيع، كهمس، عبدالله ابن بريده، یجی بن یعمر\_(تنحویل) عبید الله بن معادّ عنبری، بواسطه و مد، تصمس، ابن بریدہ۔ یحیٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ سب سے یلے بصرہ میں معبد حجنی نے انکار تقدیر کا قوں اختیار کیا۔ بیان كرتے ہيں كه بين اور عبدالرحمٰن حميري دونوں ساتھ جج ياعمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور جماری خواہش تھی کہ رسول اللہ تعلی الله عايه وسلم ك اصحاب ميس ك كوئى مل جائے جن سے ہم اس چیز کے متعلق دریافت کریں جو یہ لوگ تقدیر کے ہارے میں کہتے ہیں۔اتفاق ہے ہمیں عبداللہ بن عمرٌ بن الخطاب مسجد کو جاتے ہوئے مل گئے۔ ہم دوتوں نے انہیں دائمیں اور بائمیں سے گیر لیا۔ چو نکہ میراخیال تھا کہ میراساتھی گفتگو کا موقع مجھے ہی وے گاس لئے میں نے کلام کرناشر وع کیا کہ اے ابو عبد اسرحمن (بیدابن عمر کی کنیت ہے) ہماری طرف کچھا ہے آومی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور علم کا شوق رکھتے اور اس کے متعلق باریکیاں نکالتے ہیں مگر ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہر بات بغیر تقدیر کے خود بخود ہوتی ہے۔ ابن عمر فے فرمایا اگر تمہاری ان لوگوں سے ملاتات ہو تو کہہ دینا کہ نہ میر اان سے کوئی تعلق نہ ان کا مجھ سے اور قشم ہے اس ذات اقدس کی جس کی این عمرٌ قتم کھایا کر تاہے اگر ان میں ہے کئی کے پاس کوہ اُحد کے برابر سونا ہواور وہ سب کے سب راہ خدامیں خیرات کر وے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی یہ خیرات

١ - حَدَّتَنِي آبُو خَيْتَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ ثَنِ بُرَيِّدَةً عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ حُ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَهَالَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ النَّ بُرَيْدَةً عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرُ قَالَ كَانَ أُوَّلَ مَنُّ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصّْرَةِ مَعْبَدٌّ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُغْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَسَأَنَّكُهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلَاء فِي الْقَدَر فَوُفَقَ لَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاحِلًا الْمَسْحِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنُ شِمَالِهِ فَظَنَتْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَىَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهْرَ قِنَكَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِيْمَ وَدَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ النَّامْرَ أُنُفَّ قَالَ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ وَ حَرِهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لُو أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْنَ أُحُدِ ذُهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ

قبول تہیں فرمائے گا تاو قتیکہ تقدیر پر ایمان نہ رائے۔ اس کے بعد فرمایا مجھ ہے میرے والد عمرٌ بن الخطاب نے حدیث بیان کی ہے فرمایا ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اتفاق سے ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہو ا نہایت سفید کیڑے بہت سیاہ بال سفر کااس پر کوئی اثر (۱) نمایاں نہ تھااور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھ بالاً خروہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے زانو به زانوجو كر بيال اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پرر کھ کئے اور عرض کیا محمد صلی امثد عليه وسلم مجھے بتلائي اسلام كيا ہے؟ آپ صلى الله عديه وسلم نے فرمایااسلام یہ ہے کہ تواس بات کی گواہی دے کہ امتد تعالی کے سوااور کوئی معبود حبیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)اس کے بھیج ہوئے رسول ہیں، ٹماز قائم کرے اور ز کوۃ اذا کرے اور ر مضان المبارك كے روز ہے ركھے اور استط عت و قوت پر بیت الله كالحج كر\_\_\_اس نے عرض كيا آت نے سے فرمايا۔ ہميں تعجب ہواخود ہی سوال کر تاہے اور خود ہی تصدیق کر تاہے۔اس کے بعدائ نے عرض کیاا یمان کے متعبق بتلا یے۔حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ايمان كے ميد معنى بيس كه تم خداكا،اس کے فرشتوں کا اس کی بھتا ہوں کا اس کے رسوبوں کا اور قیا مت کا یقین رکھو، نقتر ہر الہی کو لیعنی ہر خیر و شر کے مقدر ہوئے بوسیا جانو-اس نے عرض کیا آپ نے تیج فرمایا-اس کے بعد وریافت کیاکداحیان کی حقیقت بتلائے۔ آپ نے فرمایاکہ حمال بیہ ہے

نْنُ انْحَصَّاتِ قَالِ لِيْكُمَا نَحْنُ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُّم إِذٌ طَلَعٌ عَلَيْتًا رَجُنُ سَلَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ شَلَدِيدٌ سَوَادِ السُّعَر نَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَمَا يَعْرِفُهُ مِبَّا أَحَدُّ حتَّى حَسَلَ إِنِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسنُّمُ رُكْنَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرُنِي عَنِ الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْنَهَا ۚ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَوْتِي لزَّكَاةً وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الَّبَيْتَ إِن اسْتُصَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَلَقَتَ قَالَ فِعَجَبْنَا نَهُ يَسْأَنُّهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرَّنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تَوْمِنَ باللَّهِ وَمَلَائِيكِتِهِ وَكَتَّبهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنِ الْإِجْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّا لَمْ تَكُنَّ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرُ نِي عَن السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمُسْتُولُ عَنَّهَ بَأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَحْبِرُنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَبِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تُوَى الْحُفَاةَ الْعُرَآةَ لَعَالَةَ رَعَاءَ النَّبَاءَ يَتَطَاوَلُونَ فِي

(۱) کو تعدیم حضرت جریک علیہ السلام کا مطمح نظریہ تھا کہ لوگوں کو جیرت میں ڈال کرائی شخصیت کو مکمل طور پر مخفی رکھنا چیا دواوو زوجو کر بیٹے اور اینے ہاتھ اپنے گھنوں پرر کھ لئے اور سوال کرتے ہوئی آرسول اللہ فرمایا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ سے وا، شخص برا مہذب اور تعلیم کے گھنوں پرر کھ دیئے وریا محمد کہ کر مہذکر خطب فرید اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے واللہ شخص بدواور و بیہاتی ہے جو آواب سے عادی ہے۔ ای طرح سوال کرنے سے فاہر کی کہ خطاب فرید اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے واللہ شخص بدواور و بیہاتی ہے جو آواب سے عادی ہے۔ ای طرح سوال کرنے سے فاہر کی کہ بی جو پہنے یہ ہا تھا ہے اور سوال کا جو ب من کر تصدیق کردی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے تو پہلے ہی علم تھا۔ ای طرح صاف سخر سے کیڑوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر نہیں مقائی آوئی ہے جو کہ قریب ہی سے آیا ہے اور صحابہ کرام اسے پہنچائے تند تھے جس سے س کا مسافر ہونا ہے۔

الْبُنْيَاں قَالَ ثُمَّ الْطَلَقَ فَلَبِتْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَمُ قَالَ فَإِنَّهُ حِنْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ\*

کہ تم خداکی عبادت اس طرح کروگویا کہ اے دیکھ رہے ہواور اگریہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو خداو ند تعالیٰ تو تمہیں دیکھ بی رہاہے۔
اس خفس نے عرض کیاا چھااب قیامت کے متعتق بنا ہے۔ آپ کے فرمایا جس سے سوال کیا گیاوہ سائل سے زیادہ اس بت سے واقف نہیں ہے۔ اس شخص نے عرض کیاا چھا قیامت کی علابات بی بتاد ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمابات یہ بیل کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی اور بر ہنہ پاننگی مفلس چروائنہ او نچ او نچ اپنی مالکہ کو جنے گی اور بر ہنہ پاننگی مفلس چروائنہ او نچ او نچ فرماتے ہیں بیس کچھ و بر تک کھم اربا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیس کچھ و بر تک کھم اربا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیس معلوم ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ ہیں نے فرمایا جمہیں معلوم ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ ہیں نے فرمایا جبر میل شھے جمہیں تمہاراوین سکھانے آئے بتھے۔

(فی کدہ) ابن عمرُ کا یہ قول قدریہ کے کا فرہونے پر صاف طور ہے دلالت کر تاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے صرف یک جملہ میں سرے تضوف اور سلوک کو جمع فرمادیا ہے کیونکہ تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کو خدا ہے محبت اور الفت پیدا ہو اور ہر وقت بندہ کے دل میں خدا کا خیال موجو در ہے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے کہ بندہ خدا کی ذات میں ایسا مستغرق ہو جائے کہ دل خدا سے نگا ہو ہو اور آنکھ کان مردے کو ہو کان مردے کی تندہ کی خدا کو ہر وقت حاضر و آخمہ کان کی طرح کھلے ہوئے ہوں یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو اولیاء کرام اور صنی نویاء کو حاصل ہو تاہے اور اونی مقام ہے ہے کہ خدا کو ہر وقت حاضر و اللہ سمجھے اور یقین کرے کہ املہ تند تن گی اس کی تمام حرکات سے باخبر اور سمجے وبصیر ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک جامع ہے اللہ سمجھے اور یقین کرے کہ املہ تندہ گی اس کی تمام حرکات سے باخبر اور سمجے وبصیر ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک جامع ہے ا

کہ تمام امور شریعت کواس میں بیان کر دیا گیاہے۔۱۳

٣- حُدَّشِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُرِيُّ وَأَبُو كَامِلُ الْجَحْدُرِيُ وَأَجْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً فَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً مَا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بَنَ الْمَعْمَى اللهِ عَلَيْكِ قَالَ فَحَجَعَتْ أَنَا وَلِكَ قَالَ فَحَجَعَتْ أَنَا وَلِكَ قَالَ فَحَجَعَتْ أَنَا وَلِكَ قَالَ فَحَجَعَتْ أَنَا وَلِكَ قَالَ فَحَجَعَتْ أَنَا اللهِ مُنْ اللهِ مَعْبَدُ بِمَعْمَى حَدِيثٍ كَهُمْسٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِيهِ اللهِ مِنْ رِيادَةٍ وَمُقْصَالُ أَحْرُفٍ \*

٣ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
 سَعبدٍ الْقَطَّالُ حَدَّثَنَا عُتْمَالُ بْنُ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

۲۔ محد بن عبید العنبر کی، ابو کائل البحدری، احد ابن عبرة، حدد بن ڈید، مطر الوراق، عبداللہ ابن بریدہ۔ یکی بن بھر بیان کرتے ہیں کہ جب حبنی نے تقدیر کے متعنق گفت وشنید کی تو جم نے اس کا انکار کیا ، اس کے بعد میں نے اور حمید بن عبدالرحمٰن حمیر کی نے ایک جج کیا۔ بقید حدیث ندکورہ با احدیث کے طریقہ پر ہے لیکن بعض الفاظ میں کی بیشی ہے۔ حدیث مدکورہ با ا

سو محمد بن حاتم، یجیٰ بن سعید القطان، عثان بن غیاث، عبدالله بن بریده پیلی بن جغر اور حمید بن عبدالرحمٰن بیان کرتے بیر

سُه سُلُ سُرَيْدةَ عَلْ يَحْيَى بُن يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بُنِ عَنْد الرَّحْمَلِ قَالَا لَقِيمًا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرُ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَتَحْوِ حَدِيتِهِمْ عَنْ عُمَرَ رضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَقَدْ نَقَصَ مَدْ يُرِيدُ وَسَلَّمَ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَقَدْ نَقَصَ

٤ وَخَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِنَحُو حَدِيثِهِمْ \* ه – وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ. بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا كَارِزًا لِسَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلَقَاثِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بَالْبَعْثِ الْآحِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تَشْرِكَ بِهِ شُيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكَّتُوبَةَ وَتَوْدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوطَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تُرَاهُ فَوِنْكَ إِنَّ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَّى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاصِهَا إِذَا وَلَلْمُتِ الْأَمَةُ رَبُّهَا فَلَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةَ الْحُهَاةَ رُءُوسَ

النَّاس فَدَاكَ مِنْ الْمَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رَعَاءُ

کہ ہم دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندے ملا قات کی اور ہم نے تقدیر اور اس کے متعنق جو کچھ ہوگ ہیں ن کرتے ہیں وہ ان کے سامنے بیان کیا، بقیہ حدیث پہلی ہی حدیث ک طرح ہے مگر اس ہیں کمی وزیادتی ہے۔

۳۔ حجاج بن الشاعر، یونس بن محمد، معتمر بواسطہ والدیجی بن یعمر ، ابن عمر معضرت عمر رضی اللہ تعالی عند انہی حدیثوں ک طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔

۵- ابو بكر بن ابی شيبه، زهير بن حرب، ابن عليه، استعيل بن ابراہیم، ابی حیان، ابی زرعہ بن عمرو بن جزیر۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لوگول كے سامنے تشريف فرما نظے اتنے ميں ايك سخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یار سول اللہ ایمان کیا چیز ہے، حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا (ایمان بیے ہے) کہ تم خداکا، اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس سے مننے کا وراس کے پیٹیبروں کا یقین رکھوادر مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کو حق مستجھو۔اس نے عرض کیا یار سول اللہ!اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایااسلام بیہ ہے کہ تم خدا کی عبادت کرواور اس کے ساتھ سن کوشریک مت کرد، فرض نماز قائم کرواور جس قدر ز کوة فرض ہے وہ اوا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے وریافت کیااحسان کیاہے؟ آپ نے فرمایااللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اے دیکے رہے ہواور اگر تم اے نہیں دیکے سکتے (توبير تصور كروكه) كم از كم وه تو تمهين وكمچه ربا ہے۔ اس ف عرض کیایار سول الله! قیامت کب قائم ہو گی۔ آپ نے فرمایا کہ جس ہے سوال کیا گیا وہ سائل ہے زائد نہیں جات مگر میں حمهمیں قیامت کی علامتیں بتائے دیتا ہوں جب باتدی اینے مالک

الْهُم فِي النَّسَان فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَدْرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرِي الْفَسِ مَاذَا وَمَا تَدْرِي الْفَسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي الفَّسِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) قَالَ ثُمَّ أَدْبَرً تَمُوتُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) قَالَ ثُمَّ أَدْبَرً الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ \*

٦ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّتَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّبْعِيُّ بِهَدَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّبْعِيُّ بِهَدَا النَّبْعِيُّ بِهَدَا الْمَاسَدِ مِثْنَهُ غَيْرً أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ اللَّهَ اللَّمَا لَكُنْ إِلَى السَّرَارِيُّ \*
 الْمُسَّدَ عِنْنِي الْسَّرَارِيُّ \*

٧- حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً وَهُوَ ابْنُ الْقَعْفَاعِ عَنْ أَبِي زُرُعَةً عَنْ أَبِي وَرُعُةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلُوبِي فَهَامُوهُ أَنْ بَسَأَلُوهُ فَحَاءُ رَجُلٌ وَسَلّمُ سَلُوبِي فَهَامُوهُ أَنْ بَسَأَلُوهُ فَحَاءُ رَجُلٌ وَسَلّمُ سَلُوبِي فَهَامُوهُ أَنْ بَسَأَلُوهُ فَحَاءُ رَجُلٌ فَحَامَ رَجُلًا وَسُولَ اللّهِ مَا وَحَسَلُهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا وَسَلّمُ قَالَ اللّهِ مَا وَسَلّمُ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَتُومِنَ بِاللّهِ وَيُومِنَ بِاللّهِ وَتُومِنَ بِاللّهِ وَيُومِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَتُومِنَ بِاللّهِ وَتُومِنَ بِاللّهِ وَيُومُنَ مِنْ الْفَدَرِ كُنّهِ قَالَ صَدَقَتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهُ وَاللّهُ وَتُومُنَ عَالَا يَا رَسُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

کو جنے تو یہ بھی قیامت کی علامت ہاور جب نگے بدن نگے سر
والے لوگوں کے حاکم و سر دار بن جائیں تو یہ بھی قیامت ک
علامت ہے اور الیے بی جب او نئول کے چرواہ او نجی او نئی اللہ علی بنا کر انزانا شروع کر دیں گے تو یہ بھی قیامت کی نشنی ہے۔ روز قیامت ان پانچ چیزوں بیں سے ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی واقف تہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ آیت طلوت قرمائی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی پائی کو نازل فرما تا ہے اور مال کے رحم بیں جو پچھ ہے اس سے وہی واقف ہیں کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گاور کہاں اس کا انقال ہوگا، چینک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو نازل فرما تا ہوگا، چینک اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ علیم و خبیر ہے۔ اس کے بعدوہ شخص پشت پھیر کرچاہ گیا۔ رسوں علیم و خبیر ہے۔ اس کے بعدوہ شخص پشت پھیر کرچاہ گیا۔ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میر سے پاس شخص کووا پس ار و اللہ اس کی تلاش بیس نظے لیکن پچھ پنہ نہیں چا۔ آپ نے فرمایا سے جریل شے ضہیں دین کی ہا تیں شخص کووا پس ار ق

۲۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر۔ ابو حیان سیمی سے دوسر می روایت مجمد اللہ محمد بن بشر۔ ابو حیان سیمی سے دوسر می روایت محمد بنا مرح منقول ہے صرف بجائے رب کے بعل کا لفظ ہے مطلب سے کہ جب باندی اپنے شوہر کی والدہ ہوگی (شوہر ہے مراد مجمی مالک ہے)۔

ک۔ زہیر بن حرب، جرم، عمارہ بن قعقاع، افی زرعہ۔ حضرت الوجر ریدرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ ہے (دین کی ضرور کی باتیں) دریافت کرو۔ حاضرین کو آپ ہے دریافت کرتے ہوئے خوف محسول مواکہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ کے زانوئے مبارک کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیایار سول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نماز قائم کرے، زکوۃ اواکرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس شخص نے کہا آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد دریافت کیا درسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی بعد دریافت کیا درسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی بعد دریافت کیا درسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی تعد دریافت کیا ورسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی تعد دریافت کیا ورسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی تعابوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی تعابوں کی تعابوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی کا تابوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی کیا تی کی کو تی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی کو تابوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ، اس کی کیا کہ کو تابوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یہ کیا کیا کہ کو تابوں کیا ہوں کو تابوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہ کا تابوں کیا ہوں کو تابوں کیا ہوں کیا

لَّه مَا الْإحْسَانُ قَالَ أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ نَرَاهُ فَإِنَّتُ إِنَّ لَمَا تَكُنَّ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ غَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ولَ مَا الْمستُونُ عَلَهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل و سَأَخَدُّثُكَ عَنْ أَشُرَاطَهَا إِذًا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِكُ رَبُّهَ فَذَاكَ مِنْ أَسْرَاطِهَا ُوَإِدَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَ طِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ رَعَاءً الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسِ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْمَهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأً ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ بأَيِّ أَرْضِ بَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَبِيمٌ خَبَيرٌ ﴾ قَالَ ثُمَّ قَامَ الرُّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوهُ عَلَىَّ فَالْتَمِسَ فَيَمْ يَحِدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْنَّبُو \*

یر ،اس ہے ملنے پر اور اس کے رسولوں پر یقین کرے ،ور مر نے کے بعد پھرز ندہ ہو جانے اور تمام تقدیریریقین کرے۔اس نے عرض کیا آپ نے سے فرمایا۔ پھر دریافت کیایار سول امتداحسان کی حقیقت کیاہے؟ آپ نے فرمایااللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرے گویا اے دیچے رہاہے اوراگر تواہے تہیں دیکھا تو (بیہ تصور کرے کہ ) وہ تو بچھے دیکھے ہی رہاہے۔اس پر مجھی اس نے عرض کیا سے نے سے فرمایا۔اس کے بعد عرض کیایار سول اللہ قیامت کب ق مم ہو گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس ہے تم دریافت کرتے ہو وہ سائل ے زیادہ اس چیز ہے واقف نہیں اہتہ میں تم ہے قیامت کی پھھے نشانیاں بیان کئے دیتا ہوں کہ جب باندی کو دیکھے کہ وہ سے تنا کو جنے تو قیامت کی علامت اور نشانی ہے اور جب نظمے یا وال نظم یدن بہر وں اور کو تکوں کو زمین کی باد شاہت کرتے ہوئے دیکھے تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے اور ایسے ہی جس وقت بکریاں جرانے والے محلات اور او کچی او کچی عمار توں میں اتراہتے ہوں تو یہ بھی قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔ قیامت غیب کی ان پانچ باتوں میں سے ہے کہ جن کا علم اللہ تعالی کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اس کے بعد آپ نے بیہ آیت تلاوت فرمائی سعن اللہ تعالی بی کے یاس قیامت کاعلم ہے اور وہی برساتا ہے یانی اور جانتا ہے جو بچھ مال کے پیٹ میں ہے اور تمسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا کرے گااور کوئی نہیں جانتا کہ کون سے ملک میں مرے گا؟ پھروہ تشخص کھڑا ہوا(اور چلا گیا)رسول القد صلی ائتد عدیبہ وسلم نے فرمایا اے میرےیاں لاؤ، چٹانچہ تلاش اور جبتو کی مگرنہ ملا۔اس کے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بيہ جبريل ہے انہوں نے حاباکہ تم بھی ان چیزوں سے واقف ہو جاؤ جبکہ تم نے ان چیزوں کے متعلق کوئی سوال ند کیا۔

باب (۱) نمازوں کا بیان جو اسلام کا ایک رکن ہیں۔

٨ قتيبه بن سعيد، مالك بن انس، اني سهيل بواسطه والد.

(١) وب بَيَانِ الْصَّلُوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ رُكَانِ الْإِسْمَامُ \* رُكَانِ الْإِسْمَامُ \*

٨٠ خَدَّمَا فَتُسَّهُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ

صَريف ثن عَنْدِ اللَّهِ التَّقَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بُن أَنَس فِيمًا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طُلْحَةً ثُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلَ لَحْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نُسْمَعُ دَوِيَّ صَوَّتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَنَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِدَا هُوَ يَسْأَلُ عَن الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلَّ عَلَىًّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَانَ فَقَالَ هَلَ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَلَّ تَطَّوَّ عَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ قَانَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنَّ صَدَقَ \*

٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ
 حَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللّهِ عَنِ النّبِي صَدّى اللّهِ عَنِ النّبِي صَدّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثٍ مَالِكٍ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ حَدِيثٍ مَالِكٍ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَحَلَ الْحَدَةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَحَلَ الْحَدَة وَأَبِهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ
 دَحَلَ الْحَدَة وَأَبِهِ إِنْ صَدَقَ \*

(٢) بَابِ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ \*

حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله تعالیٰ عند نقل کرتے ہیں کہ نجد والوں میں ہے ایک شخص رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہوا جس کے بال براگندہ تھے، آواز کی گنگناہٹ سنی جاتی تھی مگر سمجھ میں نہیں آتا تھ کہ کیا کہہ رہ ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگیا، تب معلوم ہواکہ وہ اسلام کے متعبق دریافت کررہاہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارش د فرمایا دن رات میں یا نج نمرزوں کا پڑھنا فرض اور ضروری ہے۔اس نے دریافت کیا کہ ان کے علاوہ اور کچھ نمازیں مجھ پر ( فرض) ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں گر بیا کہ تو نوافل وغیرہ پڑھنا جاہے اور (ایسے ہی) رمضان الميارك كے روزے ہیں،اس نے دریافت كياكيہ مجھ پر رمض کے علاوہ اور کوئی روزہ ( فرض ) ہے ، آپ نے فرہ یہ نہیں مگریہ ك تو تعلى روزه ركهنا جاب، رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس کے سامنے زکوہ کا بھی تذکرہ فرمایا، آنے والے نے عرض کیا مجھ براس کے علاوہ اور پچھ واجب ہے؟ آپ نے فرویا تبیس مگر یہ کہ تو نقلی صد قات دینا جاہے۔رادی بین کرتے ہیں کہ پھروہ تشخص پشت پھیر کر چلا گیااور کہنا جا تا تھ کہ اللہ کی قشم ان ( مور کی ادائیگی) میں نہ کمی کروں گااور نہ (خلاف شریعت کسی قشم کی) زیادتی کروں گا۔اس پررسول ائتد صلی ابتد علیہ وسلم نے فرہیااگر يد مخص سياب تواس في كامراني عاصل كرلى

9۔ پیچیٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، اسلمیل بن جعفر، الب سہیل بواسطہ والد۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تق کی عنہ نے اس روایت کو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ا،م، مک والی حدیث کی طرح نقل کیاہے گراس میں سے اضافہ اورہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتم ہے اس کے باپ کی اگر یہ سیاہے تو جنت میں جات یائی یا قسم ہے اس کے باپ کی اگر یہ سیاہے تو جنت میں جائے گا۔

باب(۲)ار کان اسلام اور ان کی تحقیق۔

١٠ حَدَّنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْن بُكَيْر النَّاقِدُ حَدَّتُنَا هَاشِيمُ بُنِّ الْقَاسِمِ أَبُو النَّصْرُ حَدَّنَا سُلِمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ قَالَ نُهِينًا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنَّ يحيءَ الرَّحُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَّنَحْنُ نَسْمَعُ فَحَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمٌ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنَّ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نَصَّبَ هَذِهِ الْحَبَّالَ وَجَّغَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَنَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْحَبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَتُ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبالَّذِي أَرْسَلَكَ آلْلَهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمُّ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ آللُّهُ أُمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَبَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَرْعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَن سْتُصَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قُالَ صَدَقَ قَالَ تُمَّ وَلَى قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا

٠١- عمروبن محمد بن بكير ناقد، ماشم بن القاسم ابوالنصر ، سيمان بن مغيره، ثابت، حضرت الس بن مالك رضى الله تعالى عنه بيان كريت بين كه جمين رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه سوارات كرنے كى ممانعت ہو گئى تھى اس لئے ہميں اچھامعلوم ہو تا تھا كہ د بہات کے رہنے والول میں سے کوئی سمجھ دار شخص آئے اور آپ ہے کچھ وریافت کرے اور ہم سنیں۔ چنانچہ دیبات کے رہنے والول میں سے ایک مخص آیااور کہنے نگا کہ اے محمر سے کا قاصد (۱) ہمارے یاس آیا ہے اور کہنے گاکہ آپ فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے آپ کورسول بنا کر بھیج ہے۔ آپ نے فرمایااس قاصدنے کیج کہا۔اس مخص نے دریافت کیا تو آسین کو کس نے پیداکیا؟ آب نے فرمایااللہ نے۔ پھراس نے بوچھاز مین کس نے یپدا کی؟ فرمایااللہ نے۔اس کے بعداس نے دریافت کیا یہاڑوں کو کس نے قائم کیااور ان میں جوجو چیزیں ہیں وہ کس نے پیدا كيں؟ آپ نے فرمايالللہ تعالیٰ نے۔اس پراس نے کہا تو قسم ہے اس ذات کی جس نے آسان پیدا کیا، زمین بن کی اور پر ژول کو قَائمَ كِيا، كيا الله تعالى بى نے آپ كو بھيجا ہے؟ آپ نے فرماي ہاں۔اس کے بعداس نے عرض کیا کہ آپ کے قصد نے سے بتایاہے کہ دن رات میں ہم پریائج نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ چیز مجھی اس نے سکیح بیان کی۔وہ شخص بولا قشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجاہے کیا اللہ تعالی نے آپ کوان نمازوں کا علم فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ بدوی بول کہ آپ کے قاصد نے میہ چیز بھی بتلائی کہ ہمیں اینے مالوں کی زکو ہ دین واجب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چیز بھی اس نے سے بیان ک۔اس پر وہ بولا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے کیا

(۱) نے والے شخص حضرت ضم مین نتلبہ تنے اور رائج قول کے مطابق وہ انجمری میں آپ صلی اللہ سایہ وسلم کے پیرسے تھے۔ پھر اس بارے میں عماء کی آراء مختلف ہیں کہ حضرت ضام آپ کے پاس آنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے یااس آنے کے بعد اسد م قبول کیا تھے۔ عماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے بعد میں قشر ف لائے۔حضرت امام بخاری کار جحان اس رائے کی حرف ہے اور عماء کی دو مرکی جماعت کی رائے یہ ہے کہ آنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

أَنْقُصُ مِنْهُنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشُ صَدَقَ لَبَدْحُلَنَّ الْحَنَّةَ \*

الله نے آپ کوز کوۃ کا تھم دیا ہے۔ آپ نے فرمیاب۔ پھر وہ تخص بولا کہ آپ کے اپنجی نے بیہ چیز بھی بتدائی کہ ہم پر ہر ساب ر مضان کے روزے ہیں۔ آپ بنے فرمایا در ست کہداس پروہ بولا قتم ہے اس کی جس نے آپ کورسول بناکر بھیج ہے کیا املد تعالی نے آپ کوان روزوں کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمیاباب بدوی نے کہا کہ آپ کے ایکی نے ریہ بھی بنایا کہ جس کے پاس زادہ راہ اور طاقت ہواس پر ہیت اللہ کا حج فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کیچ کہا۔ یہ س کر وہ شخص پشت پھر کر چل دیااور کہنے لگا قشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں ان امور کی ادائیگی میں کسی قشم کی کمی زیادتی نہ کروں گا۔ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا اگرید اینے قول میں سی ہے توضر ور جنت میں داخل ہو گا۔

( فا ئدہ ) امتد تعالیٰ نے کثرت سوس کی اس وجہ ہے ممانعت فرمادی تھی کہ بے وجہ دریافت اور سوال کرنے سے جو چیز و جب نہیں ہوتی وو و دجب ہو جاتی ہے۔ چذنجہ بخاری و مسلم میں سعد بن الی و قامل ہے روایت ہے کہ لوگ ایک حلال چیز کے متعنق مواں کرتے رہتے ہیں حتی کہ وہ حرام کردی جاتی ہے اس کے بعد اس کاار تکاب کرنے الکتے ہیں۔اس وجہ سے مروی ہے کہ سب سے بڑا گناہ اس شخص پر ہے کہ جس کے سوال کرنے کی بناء پر کوئی حلال شے حرام کر دی جائے۔ان امور کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری امور دریا فت کرنے کی مم نعت فرمادی تھی۔ ۱۲متر خم

١١- حَدَّثَنِي عَبّْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم الْعَبّْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ تُابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا تُهينَا فِي الْقُرُّآنِ أَنْ نَسُنَّالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ شَيْءِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمِثْلِهِ \*

(٣) بَاب بَيَان الْإِيمَان الَّذِي يُدُخُلُ بِهِ الْحَدَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ

١٢ حَدَّتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيِّ خَدَّتُنَا أَبِي حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ كَدَّتُنَا

اله عبدالله بن بإشم العبدي، بمفرء سليمان بن المغير ٥٠ ثابت. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ قر آن کریم میں ہمیں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ہر قتم كى باتيں وريافت كرنے ك ممانعت کر دی گئی تھی اور بقیہ حدیث مذکورہ بالہ حدیث ک طرح بیان کی ہے۔

باب (۳) کون سے ایمان کے بعد دخول جنت کا مستق ہے۔

۱۲\_ محمد بن عبدالله بن نمير بواسطه والد، عمرو بن عثمان، مو ي بن طلحہ ، ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں

مُوسى سُ صَلْحَةً قَالَ حَدَّيْنِي ثُو يُولَ أَلَّهُ عَبِيْهِ أَوْ وَسَدَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَحَدُ بِحِصَمِ بَاللَّهُ عَبِيْهِ وَسَدَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَحَدُ بِحِصَمِ بَاللَّهُ عَبِيهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ رِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَ رَّسُونَ اللَّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ مِرَاللَّهِ فَوْ يَا مُحَمَّدُ مِرَاللَّهِ فَوْ يَا مُحَمَّدُ مِرَاللَّهِ فَوْ يَا مُحَمَّدُ مِرَاللَّهِ فَوْ يَا مُحَمَّدُ مِرَاللَّهِ وَمَا يُعَدِّيهِ وَمَا يُعَدِّي مِنَ الْحَدَّةِ وَمَا يُعَدِّي مِنَ النَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّهِ لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّهِ لَهُ مَا لَلَهُ لَا تَعَدْ فَقَالَ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَقَ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَقَ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَقَ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَيْ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَقَ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَيْ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَكُونَ وَلَوْلًا لَهُ لَا تُعَدِّ وَلَوْلًا لَهُ لَا تُعَدِّ وَلَوْلًا لَهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَوْلًا لَهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَكُونَ اللَّهُ لَا لَهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَوْلًا لَيْهُ اللَّهُ لَا تُعَدِّ وَلَكُونَ اللَّهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا تُعَدِّلُ لَا اللَّهُ لَا تُعَدِّلُ اللَّهُ لَا لَّهُ اللَّهُ لَا اللَّه

١٣ وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ سُ حَاتِمٍ وَعَدْ الرَّحْمَلِ لَلْ سَلَّرَ قَلَ حَدَّنَا شُعْنَهُ حَدَّنَا شُعْنَهُ حَدَّنَا مُحْمَدُ سُ حَدَّنَا شُعْنَهُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ سُ مُوهَبٍ وَأَبُوهُ مُحَمَّدُ سُ عُتْمَالُ اللهِ عَبْدِ الله سْ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُدْمَالُ أَلَّهُمَا سَمِعَ مُوسَى سُ صَدْحَةً يُحَدِّتُ عَلَى عُنْهُ وَسَدَّةً يُحَدِّتُ عَلَى أَيْهُ وَسَدَّةً يُحَدِّتُ عَلَى أَيْهُ وَسَدَّةً وَسُدَّةً مِمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مِمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مَمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مَمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مِمْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً وَعَلَيْهِ وَسَدِّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِّةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّةً الللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهً عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

هدا آلحدیث \* ۱٤ خَدَّتُه یَحْیی سُ بحْیی لنّمیمیُّ أَحْسَرُ آئو الْأَحْوَصِ ح و حَدَّسًا آئو بكْرِ شُلُ أَبِی

سَيْهُ حَدَّيَّا أَنُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقِ عَنْ أَمِي اسْحَقِ عَنْ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْ أَبِي اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَاءً وَحُنْ إِنِي اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَاءً وَحُنْ إِنِي اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَاءً وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعُمْلُهُ لِيدْبِينِي مِنْ الْحَنَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا يُنْفِي مِنْ الْحَنَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَا يُسْفِي مِنْ الْحَنَّهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ لَا يُسْفِي عَمْلُ اللَّهُ لَا يُسْفِي عَمْلُ اللَّهُ لَا يُسْفِي عَمْلُ اللَّهُ لَا يُسْفِي اللَّهُ لَا يُسْفِي عَمْلُ اللَّهُ لَا يُسْفِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يُسْفِي اللَّهُ لَا يُسْفِي اللَّهُ لَا يُسْفِي اللَّهُ لَالِي اللَّهُ لَا يُسْفِي اللَّهُ لَا يُسْفِي اللَّهُ لَلِي اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يُسْفِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِيْ اللَّهُ لَا اللْهُ لَا اللَّهُ لَا اللْهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللْهُ لَا لَهُ اللْهُ لَا اللَّهُ لَا اللْهُ لَا اللَّهُ لَا الللْهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ لَا اللْهُ لَا اللْهُ لَا اللْهُ لَا اللَّهُ لَا اللْهُ لَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَاللَّهُ لَا اللْهُ لَا اللْهُوا

وَيُمَاعِدُني مَنَ انْتَارِ قَالَ نَعْنُدُ اللَّهُ لَا تُسَرِّكُ بِهِ سَنْتُ وَتُقِيمُ صَنْدَةً وَتُؤْتِي الرَّكَاةِ وَتَصِنُ دُو رحمِتُ فَمَمَّا أَدْثَرَ قِالَ رَسُولُ بِيَّهِ صَنَى اللَّهُ

عَنَيْهِ وَسَنَمَ إِنْ تُمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دِحِلَ الْخَلَّهِ وَفِي رَوَايَةِ الْسَ أَبِي شَيْنَةً إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ \*

رسول الله صلی الله سیہ وسلم سفر میں تشریف لے جارے تھے اچانک ایک دیہاتی سیاور آپ کی او نٹنی کی رسی یا تکیس پکڑ کر کہ یا رسول لله یا محمد المجھے وہ چیز بتلا ئے جو جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کردے۔ بیاس کررسوں الله سلی الله علیہ وسلم رک گئے اور پناصحاب کی طرف دیکھے۔ پھر فرہ یا ت و فیتی یا بدایت (منجانب الله) عطاک گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس دیہ تی سے دریافت کیا کہ قونے کیا کہ تھا، چن نچہ س نے پھران ہی کلمت کا اعدہ کر دیا۔ اس پررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا، بند تعال کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کی کو جھوڑ دیے۔ اس کر اور اس کے ساتھ کی کو جھوڑ دیے۔ (سجان بلد) و شعنی کو جھوڑ دیے۔ (سجان بلد)

سالہ محمد بن جاتم و تعبد اسر حمن بشر ، کھنز ، شعبہ ، محمد بن تعبد مقد بن عبد مقد بن معبد مقد بن معبد مقد بن موسلی مد بن موسل مد سلی مد سال مد سال مد سال مد سال مد سال مد سال مدر سالم سے میرو میت بھی سی صرح نقل کرتے ہیں۔

ہ ۔ یکی بن کی سمیمی، او احوص، (تحویل) او بر بن ابی شیبہ، ابوالاحوص، ابی اسی ق، موک بن طعیہ، او دیوب رض اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کی شخص نے رسول اللہ صبی اللہ سیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیایا رسوں بلہ مجھے کوئی یہ عمل بناد بیجئے جو مجھے جنت سے قریب ورجہنم سے دور کر دے۔ سب نے فرمایا اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ سک کو داروں کے ساتھ حسن سوک کرو۔ چن نچہ دہ شخص پشت پھیر داروں کے ساتھ حسن سوک کرو۔ چن نچہ دہ شخص پشت پھیر کر جس دیا تو پھر رسول منہ صلی بند سیہ وسلم نے فرہ یا اگر س نے ان باتوں پر پابند کی ختیار کی جن کا کھم دیا گیا ہے قرجین خو جنت ہیں داخل ہو جائے گا اور ابن بی شیبہ کی روایت میں خوں لفظ بن داخل ہو جائے گا اور ابن بی شیبہ کی روایت میں خوں لفظ بن

تَمَسُّكَ بهِ ہِ۔

10- ابو بکر بن اسحاق، عفان، وہیب، یکی بن سعید، ابی ذرید،
ابوہر میہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں ایک اعرابی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض
کیایارسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا و یجئے کہ اگر میں اس پر
کاربند ہو جاوں تو جنت میں داخل ہو جاوں۔ فرہ یا خدا ک
عبادت کرداس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کھیراؤ، فرض نمز
قائم کرواور ایسے ہی ذکوۃ مفروضہ اداکرواور رمضان المبارک
قائم کرواور ایسے ہی ذکوۃ مفروضہ اداکرواور رمضان المبارک
قبضہ کو دوزے رکھو۔ اعرابی بولا فتم ہے اس ذات کی جس کے
قبضہ کدرت میں میری جان ہے میں اس کی ادائیگی میں بھی
جس کی وقت کی جس کے
تبین کی دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یاجو شخص جنت بھیر
کر چل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یاجو شخص جنتی

۱۱۔ ابو بکر بن الی شیبہ وابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابی سفیان، جا بررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نعمان بن تو تل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوئے ور عرض کیا بارسول اللہ اگر میں فرض نماز پڑھتار ہوں، حرام کو حرال سمجھوں حرام سمجھوں توکیا حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رائے میں جنت میں داخل توکیا حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رائے میں جنت میں داخل بوجاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جینگ۔

ا المحال جائے بن شاعر و قاسم بن زکریا، عبیدانلد بن موک ، شیبان ، اعمش ، ابی صالح ، ابی سفیان ، جابر رضی الله تعالی عنه دوسر ک روایت بھی ای طرح ہے اس میں اتنازا کد ہے که نعمان بن قوقل نے فرمایایار سول الله اس ہے زائد کچھ نه کروں (توکیا پھر مجھی دخول جنت ہو سکتا ہے)۔

۱۸۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل بن عبدامتد، لی الزبیر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کر ١٥ وَحَدَّنِي أَنُو بَكُو بَنُ إِسْحَقَ حَدَّنَنَا عَمْ عُنَ اسْعِيدٍ عَقَّ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُخِلْتُ وَسُولَ اللَّهِ دُخِلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا الْحَيَّةُ وَخَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا الْحَيْدَةُ وَتَوْدَقِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُونِيَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُونِيَةً وَتُودِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُونِيَةً وَتُودِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُونِيَةَ وَتُودِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُونِيَةً وَتَوْدَي الزَّكَاةَ الْمَفْرُونِيَةً وَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ فَلَمَّا وَتَقِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةً وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيُنْظُرُ إِلَى وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى وَجُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ سَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

مَّهُ اللَّهُ كُرُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ جَابِر قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ اللَّهُ عَنْ جَابِر قَالَ أَتَى النَّعْمَانُ بُنُ قَوْقُلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ بُنُ قَوْقُلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ بُنُ قُوْقُلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ بُنُ فَوْقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ أَوْحُلُ الْجَنَّةُ وَحَرَّمْ وَأَحْلَى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ \*

كُلُّ النَّهِ وَلَمْ اللَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللْلَهِ عَنْ اللْلَهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ اللْهُ الللَّهِ عَنْ اللللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَا اللَّهِ عَنْ اللْهِ الللَّهِ عَنْ اللْهِ الللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ الللَّهِ عَنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَسَى الزُّنيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ

صَنَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّنُوَاتُ الْمَكْتُونَاتِ وَصُمُّتُ رَمَضَانَ وَ حُملُتُ الْحَمَالِ وَحرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدُ عَنَى ذَٰلُثُ شَيْئًا أَذْخُلُ الْخَيَّةُ قَالَ نَعَمُّ قَالَ وَ لِلَّهِ مَا أَرِيدُ عَلَى دَلِثَ شَيُّنًا \*

(٤) بَابِ بَيالِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ

١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سَغْدِ نْن عُنَيْدَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ بُنِيَ لُوِسُلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَن يُوَحَّدَ سَهُ وَ,قَامِ الصَّمَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيامِ رَمَضَانَ وَ لُحَجُّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ وَصِيّامٌ رَمَضَانَ قَالَ لَا صِيَّامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُونِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٠- حَدَّثَكَ سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا سَعْدُ لَنْنُ صَارِقَ قَالَ حَمَّتُنِي سَعْدُ بْنُ عُنَيْدَةَ السُّلَمِيُ عَنَ أَبْنِ غُمَرَ عَنِ آشِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَانَ يُعْمَدُ اللَّهُ فَالَّهِ وَسَلَّمُ وَيُكُمَرُ بِمَا فُولِهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيبًا، الرَّكَاةِ

عرض کیا کہ اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں، رمضان کے روز ـــهٔ رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کسی فتم کی زیادتی نه کروں تو کیا حضور کی رائے میں میں جنت میں داخت ہو جاؤں گا۔ آپ نے فروی بیٹک ۔ اس تخص نے عرض کیاخدا کی قشم میں اس پر کچھ زیاد تی نہ کروں گا۔

باب(۴۷)ار کان اسلام۔

١٩ محمد بن عبدالله بن تمير الهمداني، ابو خالد سليمان بن حيان احمر، الي مالك التجعي، سعد بن عبيده، ابن عمر رضي الله تع لي عنه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے ناقل بيں كه آپ نے فره يواسد م کی بنیادیا کچ چیزوں پر ہے توحید الٰہی ، نماز قائم کرنا، زکوۃ اواکرنا، ر مضان کے روزے رکھنا، جج کرنا۔ ایک مخص ہویا حج اور ر منسان کے روزے (لیعنی حج مقدم ہے) ابن عمرٌ نے فرہ یو تنبیس رمضان کے روزے اور حج میں نے رسوں ،بلد صبی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح ساہے۔

٣٠ ـ مهل بن عثان العسكري، يحيى بن زكريا، سعد بن طارق، سعدين عبيدة السلمي، ابن عمر رضي بتد تعالى عنه رسوب التدصلي الله عليه وسلم كاارشاد تقل كرت مين كه آب فرمايااسدم یا تج ستونوں پر قائم ہے ایک سے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر زاور اس کے علاوہ سب کا انکار کرنا، یابندی سے نماز قائم کرن، ز کوۃ وینا، بیت الله کانچ کرنا، رمضان السیارک کے روزے رکھن۔

وحجٌ لَبَيْت وُصَلُوام رَامُعِمَالَ \* ( فی مدہ ) عوہ کرام نے فرہ یا ہے ممکن ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث و رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے دو بار ساہو گا کیک مر تبہ بتقدیم صوم ورائیں مرتبہ بتقدیم مجے، چنانچہ ان کے سامنے دوبارہ ووروایت آغل کی گئی جو بتقدیم صوم تھی اور اس پر نکیر کی کہ تواس چیز کو کیا جانتا ہے۔ موب خداصلی اللہ علیہ و ملم نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ٢١ حدَّنُ عُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثُنَّا أَبِي

٢١ عبيد الله بن معاذ بواسطه والد، عاصم بن محمد بن زيد، و.سطه و

خَدِّنَمَا غَصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ سُّو ثُل عُمْرَ عَلْ أَسِه قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَنْى حَمْسِ شهادةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدً عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِفَامِ الْصَلَّلَةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاة وحح الْبَيْتِ وَصَوْم وَمَضَانَ \*

٣٢- و حَدَّتَنِي ابْنُ بُمْشِر حَدَّتَمَا أَبِي حَدَّتَنَا مَعْتُ عِكْرِمَةً بُنَ خَالِدٍ يُحَدِّتُ طَاوُسًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُمَرَ أَلَا تَعْرُو فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ابْنِ عُمَرَ أَلَا تَعْرُو فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَمْدٍ اللّهِ عَلَى خَمْسٍ عَيْدٍ وَسَدَم يَقُولُ إِنَّ الْإسْلَامَ بُنِي عَلَى خَمْسٍ عَيْدٍ وَسَدَم يَقُولُ إِنَّ اللّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءً لِنَّاءً لِللّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءً لِزَّكَاةٍ وَصِيّام رَمَضَانَ وَحَجُ الْبَيْتِ \*

(٥) بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُوبِهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَائِعِ الدِّينِ وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ

وَتَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ \*

٢٣ - حَدَّثَنَدُ خَلَفُ سُ هِشَام حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
 رُبْدٍ عَنْ أَسِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِ
 و حَدَّثَدَ يَحْنَى سُنُ يَحْنَى وَاللَّفْطُ لَهُ أَحْبَرَنَا
 عَنّادُ سُ عَبَّدٍ عَنْ أَسِي جَمْرَةَ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ
 عَنّادُ سُ عَبَدٍ عَنْ أَسِي جَمْرَةَ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ

والد، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسدم کی بنید یا گئی وسلم ہے ارشاد فرمایا اسدم کی بنید یا گئی وین پر ہے۔ اس بات کا اقراد کرنا کہ الله تعالی کے سوااور کوئی معبود تنہیں اور محمد صلی الله علیہ وسلم اس کے بندے ور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ ادا کرن، ہیت اللہ کا جج کرنا ور مضان المبارک کے روزے رکھنا۔

باب(۵)اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نااور دین کے احکاموں کی تبینے کرن۔

۳۳ خلف بن مشام، حماد بن زید، انی جمره، ابن عبال (تخویل) یکی بن یکی، عباد بن عباد، انی جمرة، ابن عبال رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں قبیله عبدالقیس () کی ایک جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی

(۱) وفد عبدالقیس کے آنے کا سبب میدینا کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حیان زمانہ جا بلیت سے بی بغر ض تبجدت مدینہ منورہ آبار ن تھ۔

ایک مرتبہ وہ مدینہ میں آبا ہو تھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے اس کا نام لے کراس کا حال بو چھااور س کے قبیلے کے روسا کا فرون ان فرون میں کے خبر ہت بھی دریافت کی توبیہ و کھے کر منقذ بن حیان بہت حیران ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدس بر اسمام قبول کر میاور سور وَا قراء باسم ربک اور سور وَ فاتحہ سکھ لی اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ ابتداؤائی اسدم چھپ نے رصا مگر رفتہ رفتہ تو م کے سر دار کو علم ہو بی گیا تواس کے بو چھتے پر انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ بتاویا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے ور پھر کی وفد نہوں نے حضور صلی بقد عدیہ و سلم کی خد مت میں حاضری کے لئے تیاد کیا۔ بھی وقد عبدالقیس ہے۔

قَالَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَ

اور عرض کیایار سول ملد ہوری ہے جماعت خاندان ربیعہ کی ہیں ہم رہے اور حضور کے در میان قبیلہ مصر سے کا فرحائل ہیں ور ہم ماہ حرام (ذی قعدہ، ذی محبہ ، محرم، رجب) کے علاوہ ورشی مہینے میں (امن کے ساتھ) سے کی خدمت میں نہیں عاضر ہو کتے ہذا ہمیں کوئی ایس چیز بنا و سیحیے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور او ھر وابوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تبییغ کریں۔ آ ہے نے فرہ یا میں انہیں جار چیزوں کا تحکم دیتا ہوں اور جار چیز وں ہے منع کر تا ہوں۔ اول خدا پر ، یمان ر نااور پھر اس کی کے سوااور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی ابتد عابیہ وسلم س کے ر سول ہیں، نماز قائم کرنا، ز کوۃ اد. کرنا اور غنیمت کے باب میں ہے یا نبچواں حصہ او کرنا۔اور حمہیں منع کر تا ہوں کدو کی تو بنی سے ،سبر گھڑیا ہے ،لکڑی کے گھڑے ہے اور اس برتن ہے جس پر روغن قار مله ہوا ہو (کیو نکہ عرب میں ان ہر تنول میں شراب یی جاتی تھی) ور خلف بن ہشرم نے اپنی روایت میں اتن ز کر کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ور کو کی سچامعبود تنہیں اور پھر "پ نے اپنی انگلی ہے اشارہ فر پایا۔

(فائدہ) ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت ہین کی توان ہر تنول کے استعمال سے بھی ممی نعت فرہ دی تھی جن میں شراب پی جاتی ہے تاکہ گلی طور پر اس کا نسداو ہو جائے گر بعد میں پھر ان پر تنوں کے ستعمال کی اجازت دے دی جیسا کہ ہریدہ کی رویت میں اس کی تصریح فرہ دی۔ اسی وجہ سے جمہور علماء نے فرہ یا بیہ حرمت منسوخ ہو گئی اور خطابی نے فرہ یا ہے بہی قور صحیح ہے۔ ۱۲

مه ۱- ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن نثنی، محمد بن بشار، ابو بکر بواسطه غندر، شعبه، محمد بن جعفر، شعبه، ابوجمره بیان کرتے ہیں که میں ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنه اور ووسر ہے وگوں کے در میان کرجمانی کیا کرتا تھا، استے میں ایک عورت آئی جو گھڑے کی نبینہ کے متعنق و ریافت کرتی تھی، ابن عبس سے متعنق و ریافت کرتی تھی، ابن عبس سے متعنق و ریافت کرتی تھی ، ابن عبس سے وسلم کی فدمت میں عبد انقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہے کونسا عاضر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہے کونسا وفد ہے اور کونسی جماعت ہے، بل وفد نے عرض کیا خاندان

اللَّهُ عَنيْهِ وَسَنَّمَ مَن الْوَفَّدُ أَوْ مَن الْقَوْمُ قَالُوا رَسِعَةً قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْلَدِ غَيْرَ حَزَايَا وِّلَا سَّدَ مَى قَالَ فَقَالُوا نَا رَّسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكُ مَنْ سُقَّةٍ تَعِيدُهِ وَرِنَّ تَبْسًا وِتَيْنَكَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ كُفَّار مُصَرَ وإنَّا مَا سَتُنْطِعُ أَنْ نَأْنِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرُ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بَأَمْرِ فَصَّالِ نُحْيِرٌ بِهِ مَنْ وَرَاءَالَ لَدُحُلُ لِهِ الْجَلَّةَ قَالَ فَأَمْرَهُمْ بَأُرْبُع وَنَهَاهُمْ عَنُ أَرْبَعِ قَالِ أَمَرَهُمْ بِالْلِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ هَلْ تُدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بَاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ وَلَهَاهُمُ عَلِ الدُّبَّاءِ. وَالْحَنْتُمِ وَالْمُزَفِّتِ قَالَ شُعْنَةُ وَرُبُّمَا قَالَ النَّقِيرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبُّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بهِ مِنْ وَرَائِكُمْ و قُالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَالَيَتِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَلَيْسَ فِي رِوَانِتِهِ لْمُقَيَّرٍ \*

٥٧- و حَدَّنَى عُيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّنَا أَبِي صِ و حَدَّنَا مَعْرُ نُنُ عَلِي الْحَهْضَمِيُّ قَالَ الْحَرْبِي الْحَهْضَمِيُّ قَالَ الْحَرْبِي الْحَهْضَمِيُّ قَالَ حَمِيعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَالًا حَمِيعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْرةً عَنِ النبي صَلّى عَنْ النبي صَلّى لَنَّهُ عَلَيْه وَسَدَّمَ بَهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ لَنَّهُ عَلَيْه وَسَدَّمَ بَهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ لَنَّهُ عَلَيْه وَسَدَّمَ بَهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ لَنْهُ عَمَّا يُنْبَدُ فِي الدُّبَاءِ وَالنّقِيرِ وَرُدَ النّ مُعَادٍ فِي الدُّبَاءِ وَالنّقِيرِ وَرُدَ النّ مُعَادٍ فِي الدُّبَاءِ وَالنّقِيرِ وَرُدَ النّ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَهُ مَا اللّهُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ر بیعہ۔ آپ نے فرمایا قوم یاد فد کو مر حباہو جو کہ نہ رسو، ہوئے نہ تر مندو وفد نے عرض کیایار سول اللہ ہم آپ کی خدمت میں سافت طویلیہ قطع کر کے حاضر ہوئے ہیں صنور کے اور ہمارے در میان میں قبائل مصر کے کفار حاکل ہیں اس سے ماہ حرام کے علاوہ اور سمی مہینہ میں ہم خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہو سکتے آپ ہمیں کوئی امر فیصل بتاد یجئے جس کی احد ع ہم اد هر والول کو بھی کر دیں (اور خود بھی ممل پیرا ہو کر) جنت میں واخل ہو جائیں۔ آپ نے انہیں جار باتوں کا تھم فرہایا ور جار بانوں ہے منع فرمایا۔ انہیں خدائے واحدیر ایمان رنے کا حکم فرمایااور خود ہی فرمادیا کہ حمہمیں معلوم ہے خدائے و حدیر یمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اہل وقد نے عرض کیا امتد اور اس کا ر سول ہی اس چیز سے خوب واقف ہے۔ آپ نے فرمایاس ہت کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمرصلی ، متد علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوہ ادا کرن، ر مضان کے روڑے رکھنے اور مال غنیمت کا یا نجوار حصہ اداکر: اور منع فرمایا انہیں کدو کی تو بنی، سبر محکم یا اور روغن قیر ملے ہوئے برتن ہے۔ شعبہ نے مجھی تقیر بیان کیا اور بھی مقیر ( دونوں کے معنی او پر گزر چکے ) پھر حضور صبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خود تھی محفوظ رکھو اور وہاں والوں کو تھی اطراع کر دو۔ ابو بحر بن ابی شیبہ کی روایت میں مَنْ وَّ رَائِعْکُمُ (زبر کے ساتھ)ہے اور ان کی روایت میں مقیر کا تذکرہ تہیں۔

دو۔ ابو بحر بن ابی شیبہ کی روایت میں مَنْ وَّرَافَعُکُمُ (زبر کے ساتھ) ہاوران کی روایت میں مقیر کا تذکرہ نہیں۔

10 عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ والد (تحویل) نصر بن علی جہضمی بواسطہ والد، قرہ بن خالد، ابی جمرہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اور اس عباس رسی اللہ تعالی عنہ کی اگر م صلی اللہ علیہ و سلم ہے اس حدیث کو شعبہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں سے ہے کہ میں تم کو اس نبیز کے منع کرتا ہوں جو کہ وکی تو بنی، لکڑی کے کھٹے، سبز گھڑے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن میں بنائی جائے اور بن معاذ نے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن میں بنائی جائے اور بن معاذ نے بواسطہ اپنے والد اپنی حدیث میں بنائی جائے اور بن معاذ کے تیں اور ارد انکہ نقل کئے ہیں۔

عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَّاسَحٌ أَشَخُ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ حَصْنَتَيْنِ يُحَبُّهُمَا اللّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ \*

٢٦ حَدَّنَنَا يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ غُنَيَّة خَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ أَسِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّتُنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفَدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ لْقَيْس قَالَ سَعِيدٌ وَدَكَرَ قَتَادَةً أَبَا نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ أُنَّاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ أُنَّاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ للهِ صَنَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةً وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدَّخُلُ بِهِ الْحَنَّةَ ِذَا ۚ نَحْنُ ۚ خَذْنَا بِهِ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِذَا ۗ نَحْنُ ۚ خَذْنَا بِهِ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُواكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ اعْبُدُوا اللَّهَ أُولَا تُشْرِّكُوا بِهِ شَيْمًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا الْمُعُمُسَ مِنَ الْغَنَاتِم وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُمْ وَالْمُزَفِّتِ وَالنَّقِيرِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا عِلْمُكُ بِالنَّقِيرِ قَالَ نَمَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقَطَيْعَاءِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ تَصُنُّونَ فِيهِ مِنَ لُمَاءٍ حَتِّى إِذَا سَكَنَ غَلَّيَانُهُ شَرَبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيْصُرْبُ الْنَ عَمُّهِ بِٱلسَّيْفِ قَالَ وَفِي الْقَوْم رَجُلٌ أَصَانَتُهُ جَرَاحَةً كَلَلِكَ قَالَ وَكُنْتُ أَحْبَوُهُمَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے (جو کہ سر دار قبیلہ تھا) فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی پند فرما تاہے برد باری اور قوت تخل\_

٢٦ - يَجِيُّ بن الوب، ابن عليه، سعيد بن الي عروبه، قبارةٌ بيان کرتے ہیں کہ مجھ ہےاں شخص نے روایت نقل کی ہے جو قبیلہ عبدالقيس كے وفد سے ملاتفاجور سول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سعید بیان کرتے ہیں کہ تروہ ہے ابونضرہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ابوسعید خدری سے نقل کیا ہے۔ پچھ لوگ قنبیلہ عبدالقیس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ ہم رہیمہ خاندان سے ہیں اور ہمارے اور حضور کے در میان قبیعہ مصر کے کفار حاکل ہیں اس لئے سوائے حرام مہینوں کے اور کسی و قت حاضری ممکن نہیں لہٰز؛ حضور "ہمیں کو کی ایسی بات بتا دیں جس کا تھم ہم اُدھر والوں کو بتا دیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرویا میں حمہیں جور چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور جار باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اہتد تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کواس کاشریک نه تضهر اوّ، نمه ز قائم کرو، ز کوۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، مال غنیمت کا یانچواں حصہ ادا کرو۔ اور فرمایا جار باتوں سے میں حمہیں منع کرتا ہوں کدو کی تو بنی، سبز گھڑیا، روغن قیر ملا ہوا برتن، مکڑی کا بنا ہوا كشلا- اللوفد في عرض كياياني الله كيا آب كومعلوم ب كشما کباہو تاہے؟ آپ نے فرمایابال کیوں نہیں مکڑی کو تم کھود لیتے ہو اور اس میں ایک قشم کی جیموٹی تھجوریں بھگو دیتے ہو۔سعید نے کہایا تمر (پختہ تھجوریں) بھگو دیتے ہو جس سے ان کا جوش محتم ہو جاتا ہے تو پھراس کو ہتے ہواور نوبت یہاں تک چپنجی ہے كر (نشه ميں آكر) تم ميں سے بعض آدمی اينے بيا كے مينے كو تلوارے مارنے لگتے ہیں۔ حاضرین میں ایک تخص تھ جسے اس چیز کی وجہ ہے زخم لگا ہوا تھااس نے کہالیکن میں نے رسول امتد

وَسلَّه فَقُنْتُ فَهِيمَ نَشَرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي أَسْقَيَةِ الْأَدْمِ الَّتِي اللَّاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا قَالُو يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ لَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ لَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ لَحَرُدُن وَلَا تَنْقَى لِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ فَقَالَ لَي لَيه صَلَّى لَلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتْهَا لَي لَيه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتْهَا لَحَرُدُانُ وَإِنْ أَكَلَتُهَا وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتُهَا لَحَرُدُانُ قَالُ وَقَالَ نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتُهَا وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتُهَا وَسَلَّم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتُهَا وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتُهَا وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَلَتُهَا وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكُلُونَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَكَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْحَلّمُ وَالْأَنَاةُ \*

٢٧ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِى وَابْنُ بَسَّارِ قَانَا حَدَّنَنِ ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّنَي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِي ذَاكَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ قَالَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ بَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ لُقَيْسٍ لَمَّ قَدِمُو عَنى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَيْدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ لُقَيْسٍ لَمَّ قَدِمُو عَنى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَيْدِ النَّهُ وَسَنَّهُ بَعِيْدٍ الْحُدْرِيِ أَنَّ فِيهِ عَنْ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَلَمْ وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ أَوْ التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَلَمْ يَقُلْ مِنَ السَّمْرِ \*
 يَقُلْ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ السَّمْرِ \*

٢٨- حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ الْبَصْرِيُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ الْنَ بَوْ عَصِهِ عَنِ بْنِ جُرَيْجِ ح و حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ انْ رَافِع وَ لَيقُطُ لَهُ حَدَّنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ أَنْ الْمَنْ أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَخَرَيْحَ أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَعُدَ عَبْدِ الْعَدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ الله عَلِيدِ الْحُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَقُلْ الله عَلَيْهِ وَقُدَ عَبْدِ الْقُرْسِ لَمَّا أَنَّوا نَبِي اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَالله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَلله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَلله عَلَيْهِ وَسَدَّمُ لَكُوا فِي النَّقِيرِ وَسَدَّمُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِيَةِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ وَا فِي النَّقِيرِ وَا فِي النَّقِيرِ وَا فِي النَّقِيرِ وَا نَبَى الله جَعَلَنَا الله فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِيَّ الله جَعَلَنَا الله فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِيَّ الله جَعَلَنَا الله فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِيَّ الله جَعَلَنَا الله فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ جَعَلَنَا الله فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِيَّ الله جَعَلَنَا الله فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا

صلی اللہ علیہ وسلم ہے شرم کی وجہ ہے اسے چھپالیہ تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کیایار سول اللہ تو پھر ہم کس پر تن میں (شربت وغیرہ) پئیں؟ آپ نے فرمایا چیزوں کی ان مشکول میں ہی جن کے دھانے باعد ھے ہوئے ہوں۔ اہل وفعد نے عرض کیایا ہی اللہ ہماری سر زمین میں چوب بکشرت ہیں وہاں چیزے کے مشکیزے وغیرہ نہیں رہ سکتے ہیہ سن کر نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہی چڑے کے برتنول میں پیواگرچہ چوب کاٹ والیں۔ کاٹ والیں اگرچہ چوب کاٹ والیں۔ اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللج عبدالقیس سے فرمایا تمہارے اندر دوالی خصائیں ہیں جنہیں اللہ بند فرما تاب فرمایا تہاری الد والی خصائیں ہیں جنہیں اللہ بند فرما تاب بردباری اور مخل۔

27۔ محمد بن المشنی و ابن بشار ، ابن افی عدی، سعید، قنادہ سے روایت ہے کہ مجھ سے بہت ہے اُن حضرات نے بیان کیاجو کہ وفد عبدالقیس ہے ملے اور قنادہ شنے ابو نظر ہ کے واسطہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم سے بیا حدیث بھی پہلی عدیث کی شرح بیان کی ہے مگر اس میں بجائے حدیث بھی پہلی عدیث کی شرح بیان کی ہے مگر اس میں بجائے تقذفون کے تدیفون (بمعنی ڈالتے ہیں) ہے اور سعید کا قول من التمر مجھی ڈرکور نہیں۔

۲۸۔ محمد بن بکار بھر ی، ابو عاصم، ابن جریج (تحویل) محمد بن رافع، عبد الرزاق، ابن جریج، ابو قزعه، ابو نضره، حسن، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نے بتالیا جب و فد عبد القیس رسول الله صلی الله علیه و مسلم کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کیایار سول الله الله الله تعالی تمیں سب پر قربان کرے بمیں سس فتم کی چیز میں بینا حلال ہے۔ آپ نے فرمایا مکڑی کے تنظلے میں نہ بیا کرو۔ اہل و فد نے عرض کیایا نبی الله جم آپ پر قربان کی حضور واقف ہیں کھلا کے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، مکڑی حضور واقف ہیں کھلا کے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، مکڑی کے اندر سے کھود لیتے ہیں اور ایسے ہی کدو کی تو بی اور سبز گھڑیا

لَنَّقِيرُ قَالَ لَعَمُ لَحِدٌ عُ يُنْقَرُ وَسَصُهُ وَلَ فِي لَدُّدَءِ وَلَا فِي لَدُّدَءِ وَلَا فِي لَدُّدَءِ

(٦) نَابِ الدُّعَاءِ إِلَى السَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ

وَإِسْحَقُ ثُنُ إِنَّ اهْمِ حَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَتُو وَإِسْحَقُ ثُنُ إِنَّ اهْمِ حَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَتُو كُرِيْتُ مِنْ السَّحَقُ قَالَ مَعْدِ مِنْ حَمَّى اللَّهِ ثَنِ صَبْقِي عَنْ ثَي حَمَّى قَلَ أَتُو مَعْدِ بَنِ حَمَّى قَلَ أَتُو مَعْدِ بَنِ حَمَّى قَلَ أَتُو مَعْدَدًا قَالَ مَعْدِ مِنْ حَمَّى قَلَ أَتُو مَعْدَدًا قَالَ مَعْدِ مِنْ حَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم قَالَ إِنَّ مُعَادًا قَالَ مَعْدَى رَسُولُ لَمَ عَلَيْهِ وَسَمَّم قَالَ إِنِّ مَعْدَدًا قَالَ مَعْدَى رَسُولُ لَمَ عَلَيْهِ وَسَمَّم قَالَ إِنِّ مَعْدَدَةً وَلَى مَنْ أَهْلِ مُكالِ فَاكُم مِنْ أَهْلِ مُكالِ فَا عَلَيْهِ وَسَمَّم أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم قَالَ إِنْكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم قَالَ إِنْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَهُمْ أَصَاعُوا لِذَلِكَ لَكَ لَكَ مِنْ أَهُمْ أَلَى اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْحَدُ مِنْ فَعْمَا أَلَّهُ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْحَدُ مِنْ فَعَمْ أَلِهُمْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْحَدُ مِنْ فَعَمَا إِنْهِمْ قَلَالَهِمْ فَرَاتِهِمْ فَرَاتِهِمْ فَرَاتُهُمْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْحَدُ مِنْ فَعَمَا لِلْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ فَلَا اللهُ عَلِيهِمْ فَرَدُ فَى فَقُرَاتِهِمْ فَرَاتُهُمْ مُ أَلَّ اللهُ الْعَرْضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْحَدُ مِنْ فَعَمَالُهُمْ فَرَاتُهُمْ فَا أَلْمَالُومِ فَإِلَيْكُ فَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَالًا فَمْ أَلُومُ فَاللّهِ مَعْدَالًا فَمْ أَلُومُ اللهِ عَمَالًا فَمْ أَلُومُ اللهِ عَجْمَالًا فَمْ أَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

٣٠ حَدَّثَنَا اللَّ أَسِي عُمْرَ حَدَّثَنَا بِسَوْ لَنُ اللَّهِ سَرِّيَّ حَدَّثَنَا رَكُرِيَّاءُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ رَكُرِيَّاءُ لِللَّهِ عَلَى مَنْ رَكُرِيَّاءُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ تَعْتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَٰنِ فَقَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ تَعْتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَٰنِ فَقَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ تَعْتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَٰنِ فَقَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاسْلَمَ تَعْتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَٰنِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَٰنِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَٰنِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَٰنِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعْتُ مُعَاذًا إِلَى الْمِيْالِ وَمَا يَمَا الْمَثَالَ عَدَالَ الْمَا ِمُ الْمَا 
إِنَّتْ سَنَاْتِي قَوْمًا مِمْتُلِ حَدِيتِ وَكِيعٍ \* إِنَّتْ سَنَاْتِي قَوْمًا مِمْتُلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ \* ٣١- حَدَّثُمَا أُمَيَّةُ ثَنْ سِلْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَمَا يَزِيدُ

میں بھی پچھ نہ ہیا کرو۔ بال چیڑوں کی مشکوں میں جن کا دبانا باندھ گیا ہو پی سکتے ہو۔

باب(۲)شہاد تین کی تبلیخ اور ار کانِ اسلام۔

۳۵۔ ابو بکر بن ابی شبہ و ابو کریب، اسی تی بن ابراہیم، و کیے، ابو بکر بواسطہ و کیے، زکریا بن اسی ق، یخیٰ بن عبداللہ بن صفی، ابی معبد، این عباس رضی اللہ تی لی عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے بیان کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابندااو نا، نہیں اس بھی اور فرمایا تم ابل کتاب ہے جاکر معو گے لہذا او نا، نہیں اس بات کی گوائی کی وعوت دین کہ اللہ تعال کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تی لی کارسول بوں۔ اگر وہ سے مان لیس تو بھر انہیں بتوانا کہ اللہ تی لی کارسول بوں۔ اگر وہ سے مان لیس تو بھر انہیں بتوانا کہ اللہ تی لی کارسول بوں۔ اگر وہ ہی مان پر مو نی نیس قرض کی ہیں اگر وہ اس چیز کے سئے بھی تیار ہو جا کیں تو بتارہ دینا کہ اللہ تی اگر وہ اس چیز کے سئے بھی تیار ہو جو نمنیاء سے لیے کر ان بی کے مختاجوں کو دی جائے گی، اب اگر وہ اس کو بھی مان لیس تو تم ان کا بہترین مال ہر گزنہ لیزاور مظوم کی بددع اور اللہ تی لی کی درمیان کوئی پر دہ اور رکاوٹ نہیں۔

• "- ابن الى عمر، بشر بن اسسرى، زكريا بن اسحاق (تحويل) عبد بن حميد، ابوع صم، زكريا بن اسحاق، يجي بن عبد الله، الى معيد، ابن عميد الله الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے معاذ بن جبل كو يمن كا حاكم بناكر جھيجا، بقيه حديث حسب سابق ہے۔

۱۳۱- امیه بن بسطم عیشی، پزید بن زریع، روح ،ابن قاسم،

بْنُ زُرَيْعِ حَدَّتَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ وَسُمْعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْنَدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ رَسُولَ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْنَدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَنّى اللّه عَيْهِ وَسَلّمَ لَمَّا بَعَتْ مُعَادًا إِلَى اللّهِ صَنّى الله عَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا بَعْتُ مُعَادًا إِلَى اللّهِ صَنّى الله عَنْ وَحَلّ الْبَمَنِ قَالَ إِنْكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ الْبَمَنِ قَالَ إِنْكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَيْكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً اللّهِ عَزَّ وَحَلّ فَيْكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً اللّهِ عَزَّ وَحَلّ فَيْكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً اللّهِ عَزَّ وَحَلّ فَيْكُنْ أَوْلَ اللّهَ فَلْ اللّهَ فَلْ عَبُوهُمْ أَنَّ اللّه فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَيْكُوا فَعَلُوا فَعَلُوا فَيْكُولُهُمْ أَلَّ اللّه قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوقَ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوقَ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ

استعیل بن امیہ، یکی بن عبداللہ ابن صفی، ابی معبد، ابن عبال رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافر بن جبل کو بجن کا حاکم بناکر روانہ کیا تو فرمادیا کہ تم اہل کتاب میں ہے ایک قوم کے پاس جاؤ کے توسب سے بہلے جس کی دعوت دو دہ عبادت النی ہونی جہئے، اگر وہ تو حید اللہ کے قائل ہو جا کیں تو بتانا کہ خدا تعالی نے شب وروفر میں پانچ تمازیں فرض کی ہیں اگر دہ اس کی مجمی تقبیل کر جا کیں تو بتانا کہ اللہ عزو جل نے ان پرزگوۃ فرض کی ہے جو ان کے مالول میں سے لے کرانہی کے مختاجوں کو دے دی جہے گی اور جب میں تو بتانا کہ عبدہ مالول سے بین ہے جو ان کے عمدہ مالول سے بینے جیز بھی مان لیس تو اُن سے ذکوۃ لین گر ان کے عمدہ مالول سے بینے جیز بھی مان لیس تو اُن سے ذکوۃ لین گر ان کے عمدہ مالول سے بینے جیز بھی مان لیس تو اُن سے ذکوۃ لین گر ان کے عمدہ مالول سے بینے جیز بھی مان لیس تو اُن سے ذکوۃ لین گر ان کے عمدہ مالول سے بینے جیز بھی مان لیس تو اُن سے ذکوۃ لین گر ان کے عمدہ مالول سے بین جین ہوں گیس ان ایس تو اُن سے ذکوۃ لین گر ان کے عمدہ مالول سے بین ہونے کی اور جین ہوں کو بین گور ہوں ہے ہیں ہونے کی اور جین ہونے کی ہور ہونے کی  ہونے کی ہونے ک

(فا کدہ) قاضی عیاض نے فرمایا اس سے پید چلا کہ اٹل کتاب معنی یہوداور نصار کی خدا کو نہیں پہچانے اگر چہ وہ خاہری طور پراس بات کے مدعی جیں اور انتہ تعالیٰ کی عباوت کرتے ہیں اور یہی قول اکثر متکلمین کا ہے کیونکہ جو شخص خدا کے لئے ایسے اوصاف اوراشیاء ٹابت کرے جن سے اس کی ذات مبر او منز ہ ہے کہ حقیقت ہیں ان کا معبود خدا نہیں ہو سکتا کو ظاہری طور پراسے خدا کہتے ہوں۔

(٧) بَابِ الْأُمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ \* لَا إِلَهَ إِلَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ \* حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ بَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ بْنُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنِ عُبَيْدُ اللّهِ بْنِ عُبَيْدُ اللّهِ بْنِ عُبَيْدُ اللّهِ بْنِ عُبَيْدُ اللّهِ مِنْ عُبَيْدُ اللّهِ مَنْعُودٍ عَنْ أَبِي اللّهِ بْنُ عَبْدُ اللّهِ مَنْ أَبِي اللّهِ مَلّى اللّهُ مَلَّا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتُحْيِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ

باب (2) شہادت لا الله الله محمد رسول الله محمد رسول الله الله محمد رسول الله علیہ الله علیہ واللہ الله علیہ الله بن الله بن معد، عقبل، زہری، عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله ، ابن عتبہ بن مسعود، ابو ہر میرہ رضی الله تعالی عنه سے موایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم رحلت فرما کے اور ابل عرب میں سے جنہیں اور ابو بکر صدیق فلفه ہوئے اور ابل عرب میں سے جنہیں کافر ہو تا تھاوہ کافر ہو گئے (۱) (اور ابو بکر نے مر تدین پر لشکر کشی کرنی جاتی کو حضرت عربن الخطاب نے صدیق اکبر سے عرض کرنی جاتی کو حضرت عربن الخطاب نے صدیق اکبر سے عرض

(۱)ان، تعین زکوۃ میں دوقتم کے لوگ تھے ایک وہ جو دین اسلام پر باقی رہے گر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تع لی عنہ کو بینی بیت المال کوز کؤۃ دینے سے انکار کیا، دوسری قشم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوۃ کی فرضیت کا انکار کیایا علی الاعلان مرتد ہوگئے۔ پہیے گروہ کی حشیت بانی کی تھی جبکہ دوسرے گروہ کی حشیت مرتد کی تھی۔ قبال دونوں سے کیا گیا البتہ پہلے گروہ سے قبال کرنے میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعدلی عنہ کو بچھ شبہ تھا جس کا اظہار انہوں نے سید تا ابو بکر صدیق سے کیا اور حضرت ابو بکر نے ان کے شبہ کودور کی جس کا صاصل یہ تھا کہ وہ باخی ہیں ادر جس طرح مرتدین سے قبال جائز ہے ای طرح باغیوں سے۔

لَّابِي بَكْرِ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا النَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا النَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا النَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا النَّهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا اللَّهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا اللَّهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَقْ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَوَ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا لَلَّهِ مَا لَهُ وَالزَّكَاةِ فَإِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا لَلَّهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا لَوْ كَانُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَوْ اللَّهِ عَلَى مَنْعُهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَرَّ بُنُ الْحَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ قَدْ فَوَاللَهِ مَا هُو إِلَا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ قَدْ فَوَالًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ قَدْ اللَّهِ مَا هُو إِلَا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَرَّ فُو مَن أَنْ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ قَدْ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ قَدْ اللَّهُ عَرَوْتُ أَنْهُ اللَّهُ عَرَوْتُ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلَّ قَدْ اللَّهُ عَرَوْتُ أَنَّهُ الْحَوْلَةِ مَا هُو إِلَا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَرَ وَحَلَّ قَدْ الْحَلِيْ الْمُعَلِيلِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللّهُ عَرَوْتُ أَنّهُ اللّهُ عَرَوْتُ أَنّهُ اللّهُ عَرَوْدًا لَا أَنْ رَأَيْتُ اللّهُ عَرَ وَحَلَ قَدْ اللّهُ عَرَوْدًا لَا أَنْ رَأَيْتُ اللّهُ عَرَ وَحَلُونَ أَنْ اللّهُ عَرَوْدُ اللّهُ اللّهُ عَرَوْدًا أَنْ اللّهُ عَرْفُونُ اللّهُ عَرْفُونَا اللّهُ اللّهُ عَرْفُونَ أَلّهُ اللّهُ عَرْفُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْفُونَ اللّهُ اللّهُ عَرْفُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرْفُونَ أَلْكُوا اللّهُ اللّهُ عَرْفُونُ اللّهُ اللّه

کیا آپ ان حضرات ہے کس طرح جگ کرتے ہیں حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں ہے قال کا حکم اس وقت تک ہواہے کہ وہ آنا اللہ کا قائل ہو جائے گا وہ مجھے ہے اپناجان وہ اللہ محفوظ کر لے گا مگر کسی حق کے پیش نظر ضرور اس سے تعرض کیا جائے گا اور باتی اس کا حساب اللہ تعالی ضرور اس سے تعرض کیا جائے گا اور باتی اس کا حساب اللہ تعالی بر ہے۔ حضرت الو بکر صدیق میں قی خرمایا خدا کی قسم ہیں اس محفوظ کر وہ تھی اس کے خرایا خدا کی قسم ہیں اس محفوظ کے در کو قاتوں کی اور زکو قاتی فرمایا خدا کی قسم میں اس محفوظ کے در کو قاتوں کی اس محفوظ کے در کو قاتوں کی اور قال کروں گا جو نماز اور زکو قاتی فرمایی قسم اس کے جورسول اللہ صبی لللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی نہیں دیں گے جورسول اللہ صبی لللہ اگر وہ مجھے ایک رسی بھی نہیں دیں گے جورسول اللہ صبی لللہ کو ایک کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بن الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بن الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بن الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کی کی کی خرحت ہے۔ کی کی کی خرحت ہے۔ کی کی کی خرحت ہے۔ کی کیا کہ بھی چرحت ہے۔

(فا کدہ) حضرت عمر فارون کا عمراض حدیث کے ظاہری تھم کے چین نظر تھا گر مطلب ابو بکر صدین کے فرمانے کا یہ تھا کہ رسوں امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور جان کی حفہ ظت دو شر طول پر معلق کی ہے اور جو تھم دو شر طوں میں معلق ہو وہ ایک کے نہ ہونے سے متحقق نہیں ہو تا ہے۔اس بنا پرز کو قاکو نماز پر قیاس کر کے بتلایا چنانچہ عمر فاروق پر اس چیز کا حق ہوتا منکشف ہو گیا۔ ۱۲

٣٣- و حَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ حَدُّنَنَا و قَالَ الْحَمَدُ حَدُّنَنَا و قَالَ الْحَرَانِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْنَ شِهَابِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّ شِهَابِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّ شِهَابِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّ شِهَابِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ أَنَا أَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا وَسَلَّمَ قَالَ أَعِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَعْسَمُ مِنِي مَالَهُ عَلَى اللّهِ \*

٣٤- وَحَدَّثَنَا أَحْلَمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً الضَّبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَلَاءِ ح و

سس ابو الطاہر ، حرملہ بن میکی ، احمد بن عیسی ، ابن وہب،
یونس ، ابن شہاب ، سعید بن مسیب ، ایو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه
فی بیان کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا ہے
مجھے اس وقت تک لوگوں سے قال کا تھم دیا گیا ہے کہ لاّ الله کا قائل الله کے قائل ہو جا ئیں سوجو شخص لاّ الله الله کا قائل میں ہوجائے دہ مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لے گا باتی اس کا ہوجائے دہ مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لے گا باتی اس کا (اندرونی) حساب اللہ تعالی بر ہے ہاں حق براس کے جان و مال سے تعرض کیا جائے گا۔

۱۳۳۳ احمد بن عبدة الفسى، عبد العزيز الدرا وردى، على المعربي الدرا وردى، على المعربي المعربي بن المعربي المعرب

حَدَّنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَا يَزِيدُ فَيُ وَلَمْ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَا يَزِيدُ فَيُ وَلَمْ وَلَا الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ لِرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَنْ أَنْ اللهَ عَنْ رَسُولَ النَّهِ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا حَثْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي وَبِمَا حَثْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي وَبِمَا جَثْتُ بِهِ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا يَحَقَمُ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا يَحْقَلُهُمْ عَلَى اللهِ \*

ُه ٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرْ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاتٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بِنُ غِيَاتٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ وَعَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ وَعَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولَ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ النَّاسَ اللهِ صَدَّى الله عَنْهِ وَسَدِّم أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ اللهِ صَدِّى الله عَنْهِ وَسَدِّم أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ

بِمِشْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \* ٣٦ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى حَدَّنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌ قَالًا جَمِيعًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَارٍ قَالَ قَلَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّه إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ عَصَمُوا مِنِي فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ عَصَمُوا مِنِي اللّهِ مُنْ وَأَمُوالَهُمْ إِلّا بِحَقّها وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ ثُمَّ قَرَأً ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكَرٌ لَسَتَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللّهِ ثُمَّ قَرَأً ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكَرٌ لَسَتَ عَلَيْهِمْ

٣٧- حَدَّثَنَا أَنُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَيْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْنَهَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ قالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ

عبد الرحمٰن بواسطہ والد ، ابوہر برہ رضیٰ اللہ تع فی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جھے لوگوں ہے اس وقت تک لڑنے کا تھم ہے کہ وہ اس بات ک گو، ہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور جھے پر اور میری لائی ہوئی تمام شریعت پرائیان لے آئیں اگر وہ ایسا کریس توجھ ہے اپنی جوئی تمام شریعت پرائیان لے آئیں اگر وہ ایسا کریس توجھ ہے اور ان کا (اندرونی) حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے باتی حق (کی خلاف ورزی) پر ان سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے باتی حق (کی خلاف ورزی) پر ان سے مقابلہ کیا جائے۔

۳۵ - ابو بکر بن ابی شیبہ، حفق بن غیات، اعمش، ابی سفیان بواسطہ جابر اور ابو صالح بواسطہ ابو ہر میرہ رضی ابتد تعلی عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن المستیب والی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۳۱ ابو بکر بن ابی شیب، وکیج (تحویل) محد بن المنسی، عبدالر حمٰن بن مهدی، سفیان، ابی الزبیر، جابر ہے رویت ب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرہ یہ مجھے وگول سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے کہ وہ کلمہ لآیا آلا اللہ کے قائل ہوج نیں توان کا جان ہوجا کیں اگر وہ لآیا اللہ کے قائل ہوج نیں توان کا جان ومال مجھ سے محفوظ ہوجائے گا مگراس کے حق کے پیش نظران سے موافدہ کیا جائے گا باتی ان کا حساب اللہ تعلی کے ذمہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّمَ آلُتُ مَا اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّمَ آلُتُ مُدُرِّدٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ بِعِن آپ تو لوگوں کو شیحت کرنے والے ہیں آپ کاان پر کوئی زور نہیں۔

ے سے ابوغسان مسمعی، عبد الملک بن صباح، شعبہ ، واقد بن محمد بواسطہ والد، عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں سے لئے کااس وقت تک تکم ہواہے کہ وہ اس بات کی گوا بی دے دیں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمہ حسی اللہ علیہ

وسلم اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ اداکریں۔ اب اگر وہ اس پر کاربند ہو جائیں تو مجھ سے وہ اپنہ جان و مال محفوظ کر لیں گے گر حق کے ماتخت مورخدہ ہو گا اور ان کا حماب اللہ تعالیٰ کے سپر وہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّ ب

أُمِرْتُ أَنْ أَفَانَ النَّاسِ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا لِلَّهُ وَثُلَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَّاةَ ويُؤثُو برَّكَاةَ فَإِذَا فَعَنُوا عَصَمُوا مِنَى دِمَاءَهُمُ وأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقَّهَا وَجِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ \*

(فائدہ)امام شوکائی سے دریافت کیا گیا کہ جولوگ جنگلات ہیں رہتے ہیں اور سوائے کلمہ لاّ اِللّٰہ اِللّٰہ کے اور کوئی ارکانِ اسلام نہیں ہی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کا کل ہیں یہ کافر ہیں یامسلمان اور ان سے قمال واجب ہے ہو اور نہ نماز پڑھتے اور زکوۃ واکرتے ہیں صرف زبان سے کلمہ شہادت کے قائل ہیں یہ کافر ہیں یامسلمان اور ان سے قمال واجب ہے ہو نہیں توجوا ہا تح پر فرمایا کہ جو شخص ارکان اسلام اور فرائض اسلام کو ترک کر دے اور زبانی اقراد کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ کافر ہے اور اس کا جان ومال سب حاطل ہے اس لئے کہ صحیح حدیثوں سے یہ چیز قابت ہے کہ جان ومال اس وقت بیچ گی جب ارکان اسلام کو اواکرے۔ ما المترجم

٣٨- و حَدَّنَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فَالَ حَدَّنَنَا مَوْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ أَبِي مَالِئٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى مَالِئُهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَقُولُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَكَمَّهُ وَكَمَّهُ وَكَمَّهُ وَحَمَّهُ وَمَعَهُ وَحَمَّهُ وَمَنَّا اللهُ وَحَمَّهُ وَمَعَمُ اللهِ وَحَمَّهُ وَمَعَمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعَمّلُونَ اللهُ وَحَمَّهُ وَمَعَمُ وَمَعَلَمُ وَاللّهُ وَمُعَمّلُونَ اللهُ وَمُعَمّلُونَ اللهُ وَاللّهُ وَمُعَمّلُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

٣٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِنَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِلًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَحَدَ اللَّهَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ \*

(٨) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعُ فِي النَّزْعِ وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ الْمَشْرِكِينَ الْغَرْغَرَةُ وَنَسْخِ جُوَازِ الِاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشَّرْكِ فَهُوَ وَالدَّلِيلِ عَلَى الشَّرْكِ فَهُو وَالدَّلِيلِ عَلَى الشَّرْكِ فَهُو عِيم وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُو عَي أَصْحَابِ الْحَحِيمِ وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَلِكَ

سّتي ّةٌ مِنَ الْو سَائِل \*

۳۸۔ سوید بن سعید اور ابن ابی عمر، مروان فزاری، ابی ماک بواسطہ والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہواار شود نقل کرتے ہیں کہ آپ فرمارہ شخص کو شخص کو اللہ اللہ کا اللہ کا قائل ہو گیااور سوائے خداتی ٹی کے تم م معبود ان باصدہ کا انکار کر دیا تواس کا جان و مال سب حرام ہو گیااور باقی حساب اللہ تی کی سیر دہے۔

9 سا۔ ابو بکر بن افی شیبہ ، ابو خالد احمر (شحویل) زہیر بن حرب، بزید بن ہارون ، انی مالک بواسطہ والد ،رسول اللہ صلی ابتد علیو وسلم کا بعینہ یمی قرمان نقل کرتے ہیں۔

باب (٨) نزع سے پہلے پہلے اسلام قابل قبول ہوں ہے اور مشرک کے لئے دعا کرنا در ست نہیں نیز شرک پر مرنے والا جہنمی ہے کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔

٤٠ حَدَّتَنِي حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُّ أَخْمَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ ثُنُّ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ غَن الْس سَبِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُستَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَيَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا حَهْلِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِنَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبُّدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِنْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قَرْبَي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ ) وَأَنْزَلَ النَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنَّ أَحْنَىٰتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلُمُ بالمُهْتَدِينَ ) \*

• ٣٠ حرمله بن ليجيًّا، عبدالله بن وهب، يونس، ابن شهاب، حضرت سعید بن میتب اینے والد ہے تقل کرتے ہیں جب ابوطالب کے انتقال کا وقت قریب ہو گیر تورسول اللہ فسٹی اللہ علیہ وسکم ان کے پاس تشریف لائے ابوجہل اور عبداللہ بن امیدین مغیرہ کوان کے پاس موجود پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا عم محترم ایک کلمه لآیالهٔ الله اللهٔ کهه گومیں خدا کے ہاں اس کا گواہ رہوں گا۔ابوجہل اور امیہ کہنے نگے ابو طالب کیا تم اینے باپ عبدالمطلب کے دین سے پھرتے ہو چنانجہ رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر ابوطالب کو کلمه پیش کرتے اور یمی بات دہرائے رہے بالآ خرابوطالب نے لا الله الله کہنے سے انکار کر دیااور آخری کلم ت یہ کہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہول(۱)، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (افسر دہ ہو کر) فرمایا خدا کی قشم میں توجب تک ممانعت الہی نہ ہو گی تمہارے لئے برابر وعاء مغفرت کر تار ہوں گا۔اس پر الله تعالیٰ نے یہ آبیت مَا کانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوا اَنْ يَّسْتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَلَوُ كَانُوا أُولِي قُرُبِي الخازل فرمائی بعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے سیہ چیز زیبا نہیں کہ وہ مشر کین کے لئے دعاء مغفرت کریں اگر چہ ان سے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان کا جہنمی ہون معلوم ہو تحمیا اور ابو طالب کے متعلق رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب قرماتے ہوئے ہی آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَهُدِیُ مَنُ أَحُبَبُتُ اللهِ لِعِنْ ثَمْ جِهِ عِلْ وراه راست ير تهيس لا سكتے کیکن اللہ تعالیٰ جے میا ہے راہ راست پر لا سکتا ہے اور وہ ہرایت

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جار چیا ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ ان میں سے جن کے نام اسلامی نامر ں کے منافی ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے لینی ابو طالب جن کانام عبد مناف اور ابولیب جس کانام عبد العزی تھا۔ اور جن کے نام اسلامی ناموں کے منافی و مخالف نہیں ہتے وہ مسلمان ہو گئے تنے یعنی حضرت عہاس رضی اللہ عتہ اور حضرت حزور ضی اللہ عنہ۔

جناب ابوط ب کا نقال بجرت مدینہ ہے بچھ عرصہ پیلے ہوا۔ ان کے انقال کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رمنی اللہ عنہا کا نقال ہو گیا تھا۔ اس سال کوعام الحزن بھی کہا جا تاہے۔ پانے والوں سے بخو لی وا تف ہے۔

اسماق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر (تحویل) حسن حلوانی اور عبد بن حمید، نیقوب بن ابراہیم، ابن سعد بواسطہ والد، صالح، زہری ہے بعینہ یہی روایت منقول ہے گر اس میں دونوں آیتوں کا تذکرہ نہیں۔

۳۲۔ محمد بن عباد اور ابن افی عمر، مر دان، یزید بن کیسان، افی حازم، ابوہر مر درضی الله نتحالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے عم محترم کے انتقال کے وقت فرمایا تھا لَا الله کہ دو میں قیامت کے دن تمہارے لئے اس کا گواہ ہو جاؤں گالیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ نتحالی نے آیت تازل فرمائی اِنْدُ کَلَا تَهْدِی مَنْ آخْبَیْتَ النے۔

سس- محد بن حاتم بن ميون، يكي بن سعيد، يزيد بن كيمان، ابي حازم، المجعى، ابو جريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے بچاسے فرمايا تھا كآ إلة إلّا الله كه دو هي اس چيز كا تمبار ب لئے قيامت كے دن گواہ بو جاؤل گا، ابوطالب نے جواب ويا قريش اگر مجھے عارف دلات تو هي ضرور آپ كى دلى خوابش بورى كرديتا گريه توكبيل كے كه ابوطالب نے وراور گھبر ابہث كى وجہ سے ايما كيا ہے اس پر الله تعالى نے (حضور كى تعلى كے لئے) يه آيت نازل فر، ئى إلّد تعالى نے (حضور كى تعلى كے لئے) يه آيت نازل فر، ئى إلّد كا تعالى نے الله كي الله يَهُدِى مَنْ يَسْنَا أَهُ الله يَهُدِى مَنْ يَسْنَا كَر الله يَهُدِى مَنْ يَسْنَا مُ الله يَهُدِى مَنْ يَسْنَا الله يَهُدِى مَنْ يَسْنَا مَنْ كَالْمُ الله يَهُدِى مَنْ يَسْنَا الله كَالِي الله يَهُدِى مَنْ يَسْنَا الله يَهُدِى مَالِ الله يَهُدِى مَنْ يَسْنَا الله يَهُدِى مَالِ الله يَهُدِى مَالْ الله يَهُدِى مَالْ الله يَهُدِى مَالِ الله يَهُدِى الله يَهُدِى مَالِ الله يَهُدِى مَاله الله الله يَهُدِى مَاله الله يَهُدِى الله يَهُدِى الله الله يَهُدِى مَاله الله يَهُدِى الله يَعْ الله يَهُدِى الله يَعْ الله يَهُدَى مَاله يَعْ الله يَعْ

گاوہ بہر صورت جنت میں داخل ہو گا۔

٤١ وَحَدَّتُمَا إِسَهْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قُالًا أَحْمَرَنَا عَبِّنْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ قَالَا حَدَّتُنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْلُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ صَالِح كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِتْلَهُ عَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ صَالِحِ انْتَهَى عِندَ قُوْلِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّا وَحَلَّ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُر الْآيَتَيْنِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَيَعُودَانَ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَرَالًا بهِ \* ٢ ٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَؤِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِّهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قَلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَبَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ) الْآيَةَ \*

٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانُ عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْحَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلْ لَا إِلَةَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُريْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى دَلِكَ الْحَرَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى دَلِكَ الْحَرَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) \*

(٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا \*

٤٤ حَدَّنَا أَنُو نَكُر نْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كَدَهُمَا عَنْ إِسْمِعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كَرْبَ وَكُو حَدَّنَا انْنُ عُلَيّةً عَنْ عَالِدٍ قَالَ حَدَّتَنِي الْوَلِيدُ نَنْ مُسْمِ عَنْ عُمْرَان عَنْ عُمْمَانَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَبّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْدَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ ذَحِلَ الْجَنّة \*

٥٤ - حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا بَعْالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَيَّدَ اللهِ عَنْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَيَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَةُ سَوَاءً \*

٤٦ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ النَّضْرِ بْنَ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضُّرِ هَاشِمُ أَبْنُ الْقَاسِمُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَں عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرِ قَالَ فَنَفِدَتُ أَزْوَادُ الْقَوْم قَالَ حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْض حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولُ اللَّهِ لَوْ حَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقُومْ فَدَعَوَّتَ اللَّهَ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَجَاءَ ذُو الَّٰبُرِّ بَبُرِّهِ وَذُو الْتِّمْرِ بَتَمْرِهِ قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النُّوَاةِ بِنُوَاهُ قُلْتُ وَمَا كَانُوا يَصْنُعُونَ بِالنَّوَى قَالَ كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا حَتَّى مَلَأَ الْقُومُ أَرْودَتَهُمُ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَلِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بهمَا عَبُّدٌ غُيْرُ شَاكُ فِيهِمَا إِنَّا دُخُلَ الْحُنَّةَ \*

ساس ابو بکر بن افی شیبہ، زہیر بن حرب، اساعیل بن ابر اسیم،
ابو بکر بواسطہ ابن علیہ، خالد، ولید بن مسلم، حمران، حضرت
عثمان رضی الله نعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول ابتہ صبی الله
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس چیز کا یقین رکھتے ہوئے
کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، مرے گا وہ جنت میں
داخل ہوگا۔

۳۵۔ محمد بن ابی بکر المقدمی، بشر بن المفضل، خالد حذاء، ولید ابی بشر، حمران، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رسول الله حسی الله علیه وسلم سے بیه روایت مجھی اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

٢ ٣٧- إبو بكر بن النضر بن اني النضر ، ابو النضر باشم بن تي هم ، عبيد اللّٰد العجعي، مالك بن مغول، طلحه بن مصرف، ابي صالح، ابو ہر مرہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے ساتھ ایک سفر (غزوۂ تبوک) میں تھے کہ نشکر کے توثیے ختم ہو گئے اور آپ نے لوگوں کے بعض اونٹ کاٹ ڈالنے کاارادہ فرمایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یارسول ابتد کاش آب لوگوں کے بیچے ہوئے توشوں کو جمع کرا کے اس پر امتد تعالیٰ ہے دعا فرما دیتے ( تاکہ اس میں برکت ہو جاتی ) چہ نجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہا ہی کیا سوجس کے باس میہوں تفاوہ گیہوں لے کر آیااور تھجور وا استھجوراور ایسے ہی تنشلی جس کے پاس موجود تھی وہ لے کر حاضر ہو گیا (ر وی حدیث بیان کرتے ہیں) میں نے عرض کیا تکھلی کا کیا کرتے تھے، مجہد نے فرمایااس کوچوس کریانی بی لیتے تھے۔ ابوہر بروٌ بیان کرتے ہیں کہ پھررسولاللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر د عاکی حتی کہ تمام جماعت نے اینے توشہ دانوں کو بھر لیااس کے بعد رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالی کا رسول

ب لا یمان معجم مشریف مترجم ار دو (جلد ؤ ل) ا ہوں، جو ہندہ اللہ عز و جل ہے ان دونوں باتوں میں بغیر شک کئے ہوئے ملا قات کرے وہ جنت میں جائے گا۔

( فرندہ) امام نووی فرہ تے ہیں کہ مسافروں کو چاہئے کہ سب اپناا بنا کھاناا یک جگہ جمع کر کے کھائیں خواہ کوئی کم کھائے یازائد۔ یہ چیز ہاعث خیر و ہرئت ور موجب غلّت و محبت ہوتی ہے جو نفسیاتی ایک اہم مسئلہ ہے اور پیر کہ اٹل سنت والجماعت کااس بت پر اتفاق ہے کہ جو شخص توحییر کی حالت میں انتقال کر جائے وہ جنت میں جائے گا۔ اگر نیکو کار ہے تو جنہم میں اس کاداخلہ نہ ہو گاادر بد کر دار اپنے اعمال کی سز اپا کر جنت میں داخل ہو جائے گااور آئیت کریمہ وّ إِنْ مَنْحُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كامطلب بيہ كہ جہتم پرسے گزر ہرائيک مخص كاہو گاخواہ داخلہ ہويانہ ہو س کے کہ بل صراط جہنم اے اوپ ہے تمام انسوس شرید اور احادیث متواترہ ای قاعدہ پر دال ہیں البذراگر کوئی جزئی شکل باعتبار طاہر کے اس کلیہ کے خلاف نظر آئے تواہے مجی ای قاعدہ پر منطبق کرناحیاہے واللہ اعلم۔۱۲مترجم

ے ہے۔ سہل بن عثان، ابو کریب، محمد بن عداء، ابی معاویہ، ابو كريب بواسطه معاويه ، اعمش ، ابو صالح ، ابو ہر بروٌ يا ابوسعيد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنما(اعمش راوی کو شک ہے) ہے ر وایت ہے کہ غزوہ تبوک کے دن لوگوں کو بہت سخت بھوک کی، صحابہ "نے عرض کیا کاش یار سول اللہ آپ ہمیں اجازت ویتے تو ہم اسے اُن او شول کو جن پر یائی ماتے ہیں ذرج کر کے کھائی کیتے ،اس پررسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے فر ، یا جھا ایب ہی کرلو، اتنے میں حضرت عمر آگئے اور کہنے لگے پار سول امتد اگر ایسا کیا جائے گا تو سواریاں کم جو جائیں گی مگر سب سے ان کا بی ہوا توشہ منگوا کیجئے امید ہے کہ اللہ تعالی اس میں خیر و ہر کت عطا فرمادے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا حصااور پھر ا یک دستر خوان منگا کر بچیا دیا مجر سب کا بچا ہوا تو شه منگوایا تو کوئی مخص مٹھی بھر جواور کوئی تھجور لایاور کوئی روٹی کے ککڑے حتی که بیه سب مل کر پچھ دستر خوان پر جمع ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔اس کے بعد آپ نے فرمایا اینے این بر تنوں میں توشہ بھر لو، تو سب ہی نے ایےاہے ہرتن بھر لئے یہاں تک کہ لشکر میں کوئی ہرتن نہیں باقی رہاجو کہ نہ بھرا گیاہو۔ اس کے بعد پھرسب نے کھاناشر وح کیا پھر بھی چے گیااس پر رسول ائلد صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں

٧٤ - وَحَدَّثُنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَٱبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ جَنِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنَ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي صَابِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الْمَاعْمَشُ قَالَ لَمَّا كَالَّ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نُوَاضِحَنَا فَأَكُنَّنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا قَالَ فَجَاءَ عُمَرً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَعَلْتِ قَلَّ الظُّهْرُ وَلَكِن ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجُعَلَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَ بِفَضْنِ أَرُوادِهِمْ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بكَمَّ دُرَةٍ قَالَ وَيَحْلَيءُ الْآخَرُ بكُفِّ تَمْرِ قَالَ وَيَحِيءُ الْآحَرُ بِكَسْرَّةٍ حَتَّى اجْتَّمَعَ عَلَى النَّطَع مِنْ دَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْمَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أوْعِيتِكُمْ قالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْغَسْكُر وعَاءً إِلَّا مَلَتُوهُ قَالَ فَأَكُلُوا خَتَّى شَعُوا وَفَصَلَتُ فَصَّلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَنَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسُولُ اللَّه لَا يَنْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ فَبُحْجَب عَن الْجَنَّة \*

2- حدَّنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْنِمٍ عَنِ ابْنَ جَابِرِ قَالَ حَدَّنَنِي عَمْنَوْ بْنُ هَانِئَ قَالَ حَدَّنَنِي حَنَادَةُ ابْنُ أَبِي عُمَيْوْ بْنُ هَانِئَ قَالَ حَدَّنَنِي حَنَادَةُ ابْنُ أَبِي عُمَيْوْ بْنُ هَانِئَ قَالَ رَسُولُ أَمَيَّةً حَدَّنَنَا عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ وَسُولُ أَمَيَّةً اللهِ صَلَّى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اللهِ صَلَّى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اللهِ وَابْنُ أَمَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ أَشْهِدُ أَنْ لَا عَبِيلَ عَبْدُ اللهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا وَكُوحَ مِنْهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَكَا مَتِهِ وَسُلَمَ مَنْ قَالَ اللهِ وَابْنُ أَمَيْهِ وَكُوحَ مِنْهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا اللهِ وَأَنْ الْحَنَة وَكُوحَ مِنْهُ وَأَنْ الْحَنَة وَأَنَّ الْحَنَة وَكُوحَ مِنْهُ وَأَنْ الْحَنَة وَأَنَّ الْحَنَة وَأَنَّ اللهُ مِنْ أَيُ أَبُوابِ حَقَّ أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيُ أَبُوابِ وَلَا اللهُ مِنْ أَيُ أَبُوابِ وَقَلْ النَّهُ مِنْ أَيُ أَبُوابِ وَقَلَّ النَّهُ مِنْ أَيُ أَبُوابِ وَقَ أَنْ النَّهُ مِنْ أَيُ أَبُوابِ وَقَلْ اللهُ مِنْ أَيُ أَبُوابِ الْحَنَّةِ اللهُ مِنْ أَيُ أَبُوابِ الْحَنَة اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ أَنْ النَّالَ مَعْنَا إِلَيْ اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ مَقَاقًا اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْحَلَةُ اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ مُؤْلِعَا اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ اللهُ مَنْ أَي أَبُوابِ اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ مِنْ أَي أَنْهُ اللهُ مَنْ أَي أَبُوابِ مُ اللهُ مَنْ أَي أَنْهُ اللهُ مِنْ أَي أَبُوابِ اللهُ مَا اللهُ مِنْ أَي أَنْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا أَلْهُ مِنْ أَيْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ أَيْ اللهُ اللهُ مِنْ أَي أَنْهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَي أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ أَي أَنْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَيْ اللهُ ال

٩٤ - وَحَدَّتَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عُمَيْر بْن هَانِي فِي هَذَا الْإسْنَادِ بمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَدْعَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ وَلَمْ يَذْكُرُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ \* ، ٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَن أَبْنِ مُحَيِّريزِ عَن الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَكُيْتُ فَقَالَ مَهْنًا لِمَ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَئِنِ سْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ وَلَئِنْ شُفَعْتُ لَأَشْفَعَنَّ مَكَ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ تُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيتٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّنْتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ

اس کار سول (برحق) ہوں، للہذاجو شخص بھی ان دونوں ہوتوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جاکر ملے گا وہ جنت سے محروم نہیں کیاجائے گا۔

۸ ۱۳۸ داوُد بن رشید، ولید بن مسلم، ابن جابر، تحمیر بن مانی، جنادہ بن انی امیہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص اس بات کا قائل ہو جائے کہ خدائے وحد ڈالہ شریک کے عداوہ اور کوئی معبود تہیں اور محمر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور حضرت عبیلی علیہ السلام انٹد کے ہندے اور اس کی ہندی مرتیم کے بیٹے اور کلمۃ اللہ ہیں جواللہ نے مرتیم کی جانب القہ فرمایا تھااور روح اللہ ہیں اور پیہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تووہ جنت کے آٹھول دروازول میں سے جس دروازہ سے اندر جانا عاہے گاخداای دروازہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ۱۹۷۱ احمد بن دورتی، مبشر بن اساعیل،اوزای، عمیر،ابن ہائی ے میں روایت ہے مگر اس میں بیالفاظ زائد ہیں کہ اس کے جو عمل مھی ہوں خدااے جنت میں داخل فرمائے گا نیکن اس روایت بیں اس بات کا ذکر تہیں ہے کہ جنت کے آٹھول دروازوں میں ہے جس دروازہ ہے جاہے گاا ندر چراج نے گا۔ ۵۰ قتیمه بن سعید، لیث ، ابن عجلان ، محمد بن نیجی بن حبان ، ابن محیر بیز، منا بحی ہے روایت ہے ، عبادة بن صامت نزع کی حالت میں تنھے ، میں حاضر ہوااور (انہیں و کیھے کر) رونے لگا، انہوں نے فرمایا ہائیں رو تا کیوں ہے خدا کی قشم اگر مجھے شاہدین یا گیا تو میں تیرے لئے شہادت دوں گاءاگر میری شفاعت قبول کی گئی تو تیرے لئے شفاعت کروں گااور اگر مجھ میں طانت ہوئی تو تھے فائدہ بہنجاؤں گا۔اس کے بعد فرمایا کوئی صدیث الیم نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سی ہو اور اس میں تمہارا فائدہ ہو اور میں نے تم سے نہ بیان کی ہو، ہال

ا کی حدیث بیان نہیں کی وہ آج بیان کئے ویتا ہوں اس لئے کہ

أَحَدِّتُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهدَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ \*

٥١ - حدَّنَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَةً إِخَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَادِ بْن جَبَل قَالَ كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَنِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةً الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاْذَ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكِ ثُمَّ سَارَ سَأَعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سِاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هُلْ تَدُّرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكٌ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ \*

٥٢ - حَدَّثُمَّا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُمَّا أَبُو اللَّهِ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ الْأَحُوصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَار يُقَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا رَعْمَار يُقَالُ لَهُ عَقَيْرٌ قَالَ فَقَالَ يَا مُعَادُ تَدْرِي مَا

روح پرواز کرنے کوہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمارہے تھے جو شخص لا آیا اللہ الله مُخمَّدُ رُسُولُ اللهِ کی (سے دل سے) گوائی دے گااللہ تعانی اس پر دوزج کو حرام کردے گا۔

ا۵۔ ہداب بن خالد الاز دی، جهام، قناده، انس بن مالک، معاذیبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک سفر میں میں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كار ديف تها، مير \_ اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان صرف کبوہ کی چکی لکڑی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔اجنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکارا معاذ بن جبل، بین نے عرض کیا یار سول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہول موجود ہون،اس کے بعد آپ تھوڑی و ریے ہے مجر فرمایا معاذین جبل، میں نے عرض کیا یا ر سول الله میں حاضر ہوں اطاعت و فرمانبر داری کے لئے تیار ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیریطے پھر فر مایا معاذ ین جبل، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اور تھم کا منتظر ہوں یا ر سول الله، فرمایا تم جانبے ہو اللہ تعالی کا حق بندوں پر کیا ہے، میں نے عرض کیا خدااوراس کارسول ہی بخوبی واقف ہے، فرمایا خدا کا حق بندوں پر ہے ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ تھی کو شریک نہ تھہرائیں،اس کے بعد حضور سیجھ دیر تک چلتے رہے پھر فرمایا معاذبن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا ر سول الله وسعد بک، فرمایا تختیج معلوم ہے بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیاحق ہے جبکہ وہ ایسا کریں، میں نے عرض کیا مندور سولہ اعلم، فرمایا بندوں کا حق خدا پر بیہ ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے۔

خَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قَلْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قُلْتُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَلَّ يَعْدُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ أَلْ يَعْدُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَحَلَّ أَنْ لَا يُعَدِّبَ مَنْ لَا لَعِبادِ على اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ أَنْ لَا يُعَدِّبُ مَنْ لَا لَعِبادِ على الله عَزَّ وَحَلَّ أَنْ لَا يُعَدِّبُ مَنْ لَا يُعِدِد على الله عَزَّ وَحَلَّ أَنْ لَا يُعَدِّبُ مَنْ لَا أَيْسَرِّنَ مِ مَنْ اللهِ أَفْلَا أَبَسَرِّنَ مِ مَنْ اللهِ أَفْلَا أَبَسَرِّنَا فِي اللهِ أَفْلَا أَبَسَرِّنَا فِي اللهِ أَفْلَا أَبَسَرِّنَا فِي اللهِ أَفْلَا أَبَسَرِّنَا فَي مَنْ كِلُوا \*

٥٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ الْمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعِينِ وَالْأَسْعَتِ بْنِ سُلَيْمٍ سُعِنَا الْأَسُودَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّهُمَ سَمِعًا الْأَسُودَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ حَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدُ إِلّٰ إِنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدُ إِلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

٤٥- حَدُّنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّنَا حُسَيْنَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ عَنْ زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِمَالِ قَدَلَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ دَعَانِي رَسُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ هَلْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللّهِ عَنَى النّاسِ نَحْوَ حَدِيتِهِمْ \* نَدْرِي مَا حَقُ اللّهِ عَنَى النّاسِ نَحْوَ حَدِيتِهِمْ \* نَدْرِي مَا حَقَّ اللّهِ عَنَى النّاسِ نَحْوَ حَدِيتِهِمْ \* يُوسُ الْحَنَيْقِ رُهْيَرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّيْنَا عُمَرُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ يُوسُ الْحَدَّيْقِ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ عَدْرَبِ عَدَّيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ عَدْرَبِ حَدَّيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ كَدَّيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ كَدَّيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ حَدَّيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ كَدَّيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ كَدَيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ كَدَّيْنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ وَسَلّمَ مِنْ بَيْنِ أَطُهُرِنَا وَفَرَعْنَا 
اس کار سول ہی زیادہ جاننے والا ہے ، فرمایا ضدا کا حق بندوں پریہ ہے کہ وہ ای کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرائیں اور بندوں کاحق اللہ تعالیٰ پریہ ہے کہ جواس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے وہ عذاب نہ دے، میں نے عرض کیا یار سول الله کیا میں اس کی بشارت و گول کو نه دے ووں، آپ نے فرمایا نہیں وہ ای پر بھر وسہ کر بیتھیں گے۔ ۱۵۳ محمد بن المثنيٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، الي حصين، اشعت بن سليم، اسود بن ہلال، معاذ بن جبل رضي ابتد تع ب عنه ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرہ یا اے معاذ تحقیے معلوم ہے کہ اللہ کاحق بندون پر کیا ہے۔ معاذ نے عرض کیااللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایاوہ بیہ کہ التد تعالی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ تھی کو شریک نہ تھہر ایا جائے۔اس کے بعد دریافت کیا تو جانتاہے بندوں کا ضدانعالی پر کیاحق ہے جب وہ ایسا کریں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا خدا اوراس کار سول ہی بخو بی واقف ہیں۔ آپ نے فرہ یاوہ سے کہ استد تعالیٰ انہیں عذاب ندوے۔

مادے قاسم بن زکریا، حسین، زائدہ، انی حصین، اسود بن برال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے جواب دیا، فرمایا تم واقف ہو خدائے عزوجل کا بندوں پر کیاحت ہے۔ باتی حدیث وہی ہے جوا بھی نہ کور ہوئی۔

۵۵۔ زبیر بن حرب، عمر بن بونس الحصفی، عکرمہ بن عمار، ابو کثیر، ابو ہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ جماعت میں ابو بکر صد ابن اور عمر فاروق ہمی شامل تھ، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے در میان سے اُٹھ کھڑے ہوئے ہوئے اور دیر تک تشریف نہ لائے ہمیں خوف ہوا کہ کھڑے ہوئے ہو کہ واک ہمیں خوف ہوا کہ کھڑے ہوئے ہو ہوا کہ کھڑے ہوئے ہوئے ہمیں خوف ہوا کہ کھڑے ہوئے ہمیں خوف ہوا کہ کھڑے ہوئے ہمیں خوف ہوا کہ کھڑے ہوئے ہمیں خوف ہوا کہ کھڑ ا

91"

فَقَمْنَا فَكُنْتُ أُوَّنَ مَلِنْ فَزَعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي کر کھڑے ہو گئے، مب ہے پہلے مجھے گھبر اہت پیدا ہونی میں رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي حماش مين أكلا اور انصار بني نجار حَنَّطًا لِلْأَنْصَارِ بِسِي النَّحَّارِ فَلْرُرْتُ بِهِ هَلْ کے باغ تک پہنچ گیا۔ ہر چند باغ کے جارول طرف پیکر لگایا مگر أَجدُ نَهُ بَابًا فَلَمْ أَجَدُ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخَلُ فِي اندر جانے کا راستدند طالہ اتفاقہ ایک نامہ د کھائی دیاجو باہر کے حوُّفِ خَائِطٍ مِنْ شُر ا حَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ الْجَدُّولُ کو ئیں ہے باغ کے اندر جارہاتھا میں لومڑی کی طرح اس نالہ ہے فَاحْتَفُرْتُ كُمَا يَخُتُّفِرُ الثُّعْلَبُ فَلَاحَلْتُ عَلَى تخست كررسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا، رَسُولِ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو ر سول النَّد صلى اللَّه عليه وسلم نے فرمایا ابو ہر بروٌّ ، بیں نے عرض هُرَيْرَةً فَقُنْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأَنَكَ کیا جی پارسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیے کیا ہو ، قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِيَا فَقُمْتَ فَأَنْطَأَلْتَ عَلَيْنَا میں نے حرص کیا آپ ہمارے در میان تشریف فرہ تھے بھر احانک اُٹھ کر تشریف لے چلے اور آپ کی تشریف آوری میں فَخَسِينًا أَنْ تُقْتَطَعَ دُاوِنْنَا فَفَرَعْنَا فَكُنْتُ أُوَّلَ د مر ہو کی اس لئے ہم تھبر اگئے کہ تہیں دسمن آپ کو تنہ د کیے کرنہ مِنْ فَرعَ فَأَتَيْتُ هَذَا إِنْكَائِطَ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ اشَّعْسَبُ وَهَوُلَاءِ النَّاسُ وَرَاثِي فَقَالَ يَا أَبَا پریشان کریں ،اور سب سے پہلے میں تھبر ایااور اس باغ تک پہنچ هُرَيْرَةً وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ ۚ قَالَ اذْهَبُ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْس گیااور لومٹری کی طرح تھسٹ کراندر آگیااور بیہ سب (سی ب<sup>ی</sup>ز) فَمَنْ نَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هِمَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَاَ میرے بیچے آرہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہر رو اور مجھ این إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنَّا "بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْحَنَّةِ تعلین مبارک (بطور نشانی کے) عن یت کئے اور فرمایا میری بیہ فُكَانَ أُوَّنَ مَنْ لَقِيتٌ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَان دونوں جو تیال لے کر چلے جاؤ اور جو شخص اس باغ کے باہر یقین مَنَّعْلَانَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقُلُّتُ هَاتَانَ نَعْلَا رَسُولَ تعلی کے ساتھ لا إله إلا الله کی گوائی دیتا ہوا مے اسے جنت اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنُ کی بشارت دے دو۔ چنانجہ سب سے پہنے مجھے عمرٌ بن الخطاب سے لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِناً يَهَا قَلْبُهُ اور انہوں نے دریافت کیا ابو ہر روہ ہے جو تیاب کیسی ہیں میں نے بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبٍ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدَّيَيَّ کہایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاں ہیں آپ نے مجھے وی ہیں کہ جو تحض بھی مجھے یقین قلبی کے ساتھ لا اللہ ایک فُخُرَرْتُ بِاسْتِي فَقَالَ ارْجعُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَيْ كُواي ديتا ہوا ليے اے جنت كى بشارت سادوں۔حضرت فَأَحْهَشْتُ لُكَاءً وَرَكِيبِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى ع ﷺ ہے در میان مارا(1) جس

(۱) حضور صلی املہ علیہ وسلم رحمۃ ملعالمین ہیں اس لئے نرمی، شفقت اور رحمت کی بناپر فرمایا کہ یہ نوشنجری لوگوں کو سناد و، حضرت عمر وروق رضی املہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس خوشنجری کوسن کرلوگوں میں سستی پیدا ہوگی اور صرف شہاد تین پر اکتفاکر کے ہیں کو جیبوڑ بیٹیسی گے اس سئے مصلحت اس میں استجھی کہ اس خوشنجری کولوگوں کے سامنے عام طور پر بیان نہ کیا جائے۔ بعد میں حضور صلی مد مدیہ و سلم نہمی ن کی رائے کی موافقت فرہ کی۔ اور بظاہر لگتا ہے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اولا حضرت ہو ہر برور منی امنہ عنہ کو ترام سے روکا ہوگا دین وہ نہ رکہ اور بھی اللہ علیہ و سلم کا مقصد مار نایا انہیں تکلیف و بیٹایا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا مقصد حاصل ہوگیا ہے اب اعلانِ عام کی صرور ت نہیں۔

تصور ملک کی موافقت نہیں مقصود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا مقصد حاصل ہوگیا ہے اب اعلانِ عام کی صرور ت نہیں۔

أَثْرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَقِي يَسَهْدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهَ اللّهُ مَسْتَيْقِنَا بِهَا قَسُهُ بِشَرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ بَعَمْ قَالَ فَلَا فَكَا تَفْعَلْ فَإِنِي أَخْشَى أَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ عَيْهَا فَعَلْهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى النّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَنَّهِمْ \*بَعَثْتَى بِهِ فَضَرَبَ بِينَ شَدْتِي فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي قَالَ ارْجعْ فَقَالَ لَهُ وَسَرّبَ بِينَ شَدْتِي قَالَ ارْجعْ فَقَالَ لَهُ وَسَرّبَ بِينَ شَدْتِي قَالَ ارْجعْ فَقَالَ لَهُ وَسَرّبَ بِينَ شَدْتِي قَالَ ارْجعْ فَقَالَ لَهُ قَالَ يَا عُمَرُ مَا حَمّينَ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَأُمِّي الْعَقْلَ لَهُ قَالَ يَعْمُ قَالَ اللّهُ قَالَ يَعْمُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَبْهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّهُ إِلّا اللّهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَبْهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَلّهُ اللّه اللّهُ فَعَلْمُ فَعَنْهُ مَا خَمْسُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَيْهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى النّاسُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَيْهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى النّاسُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَيْهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى النّاسُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَيْهِمْ عَنْهُمْ \*

٢٥- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبِرَنَا مُعَاذُ بَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ عَلَيْهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَبَيْكَ وَسُولُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ مَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ مَنْ عَنْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مَنْ عَنْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهَ إِلّا اللهُ وَأَنَّ مَنْ عَنْدٍ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَأَنَّ مَعْدَيْكَ وَالله وَاللهُ وَأَنَّ فَا أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا الله وَأَنْ الله وَأَنْ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

ے میں سرین کے بل گرااور فرمایا ابوہر براہ واپس ہو جا، میں لوٹ کر رسول اہتد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونے کے قریب ہی تھا کہ میرے سریر سوار عمر مجھی آپنچے، ر سول التدصلي التدعليه وسلم نے دريافت كيا ابو ہر بريَّ كيا ہوا؟ ميس نے عرض کیا حضور میری مدا قات اوّل عمرٌ سے ہوئی اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں پہنچادیا۔ انہوں نے میرے سینہ پرایک ہاتھ ماراجس سے میں سرین کے بل گرااور کہنے لگے لوٹ جا، رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرٌ تم نے میرے پیغام میں کیول رکاوٹ ڈالی، عمر نے عرض کیا یا ر سول الله ميرے ماں باپ آپ ير قربان كيا حضور والا ہى نے اپنی جو تیاں دے کرابو ہر ریا گا کو بھیجا تھا کہ جو شخص یقین قلبی کے ساتھ لا الله الله ك شهادت ديتا ہوا ملے اسے جنت كى خو تنخبری سنادو۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہاں، عمرٌ نے عرض کیاابیانہ سیجئے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ بوگ ای پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔انہیں توعمل کرنے دیجئے۔ آپ نے نرمایا تواحیھار ہے دو۔

۱۵۰ اسحاق بن منصور، معاذبن ہشام بواسطہ والد، قاد ااس بن مالک بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار شخے اور معالاً بن جبل آپ کے ردیف شخے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معالاً بن جبل، میں نے عرض کیا حضور حاضر ہوں فرمایا معالاً ، میں موجود ہوں، آپ نے (پھر) فرمایا معالاً ، حضرت معالاً نے عرض کیا یارسول اللہ حاضر ہوں، اطاعت و فرمایا ہے معالاً ، خضرت معالاً نے عرض کیا یارسول اللہ حاضر ہوں، اطاعت و فرمایا ہے معالاً ، عرض کیا لیک یارسول اللہ وسعد یک۔ آپ نے فرمایا ہے معالاً ، عرض کیا لیک یارسول اللہ وسعد یک۔ آپ نے فرمایا جو بھی بندہ اس بات کی گوائی دے گاکہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسم اس کے بندے اور رسول ہیں تواند تی لی اسے دوز خ پر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے مضرکیا یارسول اللہ علیہ وسم اس کے بندے اور رسول ہیں تواند تی لی اسے دوز خ پر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ کیا اس فرمان کی ہیں ہوگوں کو اطلاع نہ عرض کیا یارسول اللہ کیا اس فرمان کی ہیں ہوگوں کو اطلاع نہ عرض کیا یارسول اللہ کیا اس فرمان کی ہیں ہوگوں کو اطلاع نہ

(فائده) علم کاس طرح چھپانا کہ وہ صائع ہو جائے منع ہے اس لئے معافر صنی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت اس نیز کو ہلادیا ور رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ممانعت فرمائی تھی وہ بطور مصلحت تھی کہ کہیں عوام اور جائل دھو کہ میں بہتر ہو جائیں۔ شخ بن صواح نے فرمایا ہما باقی خواص ہے بیان کرنے میں مض لقہ نہ تھ جیسا کہ حضور صلی اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم نے خود معافر صنی اللہ عنہ سے فرمادیا اور معافر نے بھی اس طریق کو اختیار کیا۔ اور پہلی حدیث میں ابو ہر بر ہ کو جو یہ مختری دیئے کے روانہ کیا تھ ہیہ وسلم کو تبدیلی آر، کا خوشخری دیئے کے روانہ کیا تھ ہیہ آب کی پہلی دائے تھی اس کے بعد بھی رائے ہوگئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیلی آر، کا بھر یقہ اوی حق حاصل تھ واللہ المتر جم

۵۵۔ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ کابت،انس بن ، بک ہے روایت ہے کہ مجھ ہے محمود بن رہیج نے بواسط عتب بن مایک ا فقل کیاہے محمولاً کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیااور عنبان ہن مکسے ملااوران سے کہاتم ہے مجھے ایک حدیث پینجی ہے لہذا ہے بیان كرو- غنبان بن مالك رضى الله تعالى عند نے فرمايا ميرى آلكھوں میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اس لئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ سپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی جگہ نماز پڑھ لیس تاکہ میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کے لئے متعین کرلوں۔ حسب استدی حضور مع صحابہ ؓ کے تشریف لائے اور مکان میں داخل ہو کر نماز پڑھنے کے مگر صحابہ ہاہم گفتگو میں مشغول رہے۔ ، لک بن د خشم کا بھی تذكره آگيا۔لوگول نےاسے مغرور و متكبر كها (كه رسول الته صلى الله عليه وسلم كي اطلاع سن كر بھي وہ حاضر نه ہوا) صحابة نے كہ ہم دل سے جاہتے ہیں کہ حضور اس کے واسطے بدوء کرتے اور وہ ہلاک ہو جا تایا کسی اور مصیبت میں گر فتار ہو جا تا۔ جب ر سول اللہ صلی الله علیه وسلم نمازے فارغ ہو گئے تو آپ نے فر ہیا کیادہ اس بات کی گوائی نہیں دیتا کہ سوائے خدا کے کوئی سیا معبود نہیں اور میں اس کار سول ہر حق ہوں۔ صحابہ ؓ نے عرض کی (زبان ہے تو) ٥٧ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ ابْنُ الرَّبيع عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالِ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عِتْبَانَ فَقُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أُجِبُّ أَنْ تَأْتِينِيَ فَتَصَيِّي فِي مَنْزِلِي إِفَأَتْحِذَهُ مُصَلِّي قَالَ فَأَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصُّحَابِهِ فَدَخَلَ وَأُهُوَ يُصَلِّي فِي مَنزلِي وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظُمَّ ذَٰلِكَ وَكُبْرَهُ إِلَى مَالِئِكِ بْنِ دُخْشُم قَالُوا وَدُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكُ وَوَدُّوا أَنَّهُ ۗ أَصَابَهُ شَرٌّ فَقَضَى رُسُولُ اللَّهِ إِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّمَاةَ وَقَالَ أَلَيْسَ إِيشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ ذَٰلِكَ وَمَا هُوَ فِي قُلْبِهِ قَالَ لَا يَشْهَدُ أُحَدٌ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَّسُولُ اللَّهِ فَيَلَّأْخُلَ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ قَالَ

أَسَّ فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِابْنِي اكْتُنَّهُ فَكَتِنَهُ \*

وہ اس کا قائل ہے گردل میں اس کے ریہ چیز نہیں۔ آپ نے فرہ یا جو شخص بھی اس بات کی گوائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کار سول ہوں تو دہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یا دوزخ اسے نہ کھائے گا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ریہ حدیث مجھے بہت المجھی معلوم ہوئی میں نے اپنے لڑے سے کہ اسے مکھ لے اس نے لکھی ۔

( فی کدہ )امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث ( کیا اسناد ) ہیں دو عجیب باتنیں ہیں ایک توبیہ کہ تبین صحابی لیعنی انس بن مک، محمودٌ ، نتیب ن بن ما مک برابر یک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں اور دوسرے میہ کہ بڑے نے حجولے سے روایت کی ہے کیونکہ انس بن مالک محمودٌ سے علم ، مر تنبہ اور عمر ہیں بڑے ہیں

٨٥- حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ عَنْ أَسِ قَالَ لَهُوْ حَدَّثَنِي عِبْبَانُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ عَمِي فَأَرْسَلَ إِلَى حَدَّثِنِي عِبْبَانُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ عَمِي فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَخُلُ مِنْهُمْ فَغَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ فَوْمُهُ وَنُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَعَالُ مَعْهُمْ فَعَالًا لَهُ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ فَحُو حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ \* وَلَيْمَ مُنْ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ \* أَلَا لَهُ عَيْرَةً \* أَلُولُ اللهُ عَيْرَةِ \* أَلُولُ اللهُ عَيْرَةٍ \* أَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَةٍ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَةٍ أَلَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(١٠) بَابِ الدَّبِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبُّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِن ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ \*

٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ أبي عُمَرَ
 مُكَيُّ وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

۱۵۸ ابو بکر بن نافع عبدی، بھن میاد، ثابت، اس بن مالک رضی اللہ تعالی عند مدوایت ہے کہ جھے سے عنبان بن مالک رضی اللہ تعالی عند فریان کیا کہ وہ اندھے ہو گئے تھے اس نئے انہوں نے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا کہ میرے مکان پر تشریف لا کر مسجد کی آیک جگہ متعین کر و بیجئے۔ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ریف ریخ اور عنبان بن ما مک کے فاندان والے بھی آئے گر ما مک بن و خشم نامی شخص نہ آیا بقیہ علیہ متورسا بن ہے۔

باب (۱۰) جو شخص توحید اللی ، دین اسدام اور رسالت نبوی صلی الله علیه وسلم پرراضی ہوجائے وہ مومن ہے۔

۵۹ محمد بن یجی بن ابی عمر کمی ، بشر بن تنکم ، عبدالعزیز ، یزید ابن هاد ، محمد بن ابراہیم ، عامر بن سعد ، عباس (۱) بن عبدالمطلب

(۱) حضرت مہار ضی انڈ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسال زیادہ تھی۔ آپ کے کمال قیم اور کمال اوب کی دیمل ہیں ہے کہ

یہ مرتب سی نے آپ سے بوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بڑے وہ تیں عمر میر کی زیادہ ہے۔
حضرت عہاں' بچپن میں گم ہو گئے بتھے تو ان کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ اگر ال گئے تو میں بیت اللہ پر کیٹر اچڑ ھاؤل گی چنا نچہ وہ مل سے تو
ن کی والدہ نے ریٹم دیباج کے کیٹر سے بیت اللہ پر چڑھائے۔ حضرت عہاسؓ زمانہ جاہلیت سے رکیس تھے اور مسجد حرم (بقیہ اسکے صفی پر)

وَهُوَ اللُّ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ ثَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَصِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا \* (١١) بَابِ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَان وَأُفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَكَوْنِهِ مِنَ الْإِيمَانِ \*

٣٠- حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانَ \*

رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے سنا كه آپ فرمارے يتھے جو هخص الله كے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمر صلی ابتد علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیااس نے ایمان کامزہ چکھ لیا یعنی ال کاایمان مسیح اور در ست ہو گیہ

ہاب(۱۱)ایمان کے شعبے اور حیاء کی فضیلت۔

۱۰- عبید الله بن سعید، عبد بن حمید، ابو عامر عقدی، سلیمان ا بن بلال، عبدالله بن دینار، ابو صالح، ابو هر بره رضی الله تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کی مجھ او پر ستر شاخیس ہیں اور حیاء بھی ایمان کاایک عظیم الثان شعبہ ہے۔

( فا ئدہ) دوسری روایت میں ساٹھ شاخیں نہ کور ہیں مگر اس میں راوی کو شک ہے اور امام بخاریؓ نے بغیر شک کے ساٹھ کی کئی روایتیں نقل کی ہیں اور ابود اؤد و ترندی نے سترکی ذکر کی ہیں اور ترندی کی ایک روایت میں چو نسٹھ شعبوں کا تذکرہ ہے۔اس بناء پر علماء کرام میں اختلاف ہوا کہ کون گ روایت زائد سیجے ہے۔ حافظ ابن حبان بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سلسلہ میں ایک طویلی مدت تک غور وخوض کیااور قر آن وحدیث میں بہت تلاش و جنتو کے بعد تمام شعبوں کو شار کیا تو وہ 4 <u>نگلے تب مجھے</u> یفتین ہواکہ مہی چیز سیجے اور در ست ہے۔ ۱۲ متر مجم

۳۱ ـ زهير بن حرب، جرير، سهيل، عبدالند بن دينار، ابو صالح، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ايمان كى سچھ اوپر ستر يا پچھ اوپر ساتھ شاتھیں ہیں جس میں سب سے افضل لا إلله إلا الله كا قائل ہونا ہے۔ اور سب سے سہل ترین شعبہ تکلیف وہ چیز کا ر استہ سے دور کر دیتا ہے اور حیاء بھی ایمان کا ایک عظیم اشان ٦١ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُٰرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ ۗ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضُمُّ وَسَبُّعُونَ أَوُّ بِضُمٌّ وَسِتُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَّاءُ شُعَّبَةً مِنَ الْإِيمَانَ \*

(بقیہ گزشتہ صفحہ) کی تغییر اور حاجیوں کو پانی بلانے کی ذمہ داری انہیں کے سپر دمتھی۔ حضرت عبال بہت پہلے اسلام لے آئے تھے مگر انہوں نے اپناسد م چھپائے ڑکھااور بدر کے موقع پر مشر کین مکہ کے ساتھ ناچاہتے ہوئے بھی آگئے تھے اس لئے حضور صلی امتد علیہ وسلم ' نے اپنے صحابہ ؓ سے فرمادیا تھا کہ کوئی حضرت عباسؓ کو قتل نہ کرے اس لئے کہ وہ بادل نخواستہ آئے ہیں۔

77- حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُرِبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِنَةً عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَبَاءِ فَقَالِ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ \*

٣٠ - حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَرَّ بِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ \*

7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ مَحَدَّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْن يُحَدِّثُ عَنِ لِحَدِّثُ عَنِ النَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي النَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي النَّهِ صَدِّى اللَّهُ مَكْتُوبٌ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدَدُّ عُنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدَدُّ أَنِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدُّنُنِي عَنْ صَحُفِكَ \*

٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَحْدَدُ بَنْ رَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُويْدٍ أَنَّ حَمَّدُ بَنْ رَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُويْدٍ أَنَّ بَنِ حَمَّرَانَ بْنِ مَحْسِلُ فَقَادَةَ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ حُصَيْلٍ فِي رَهْطٍ مِنَّا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ صَلَّى اللَّهِ عَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ اللَّهِ عَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ إِنَّا فَالَ اللَّهِ عَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ إِنَّا مَنْ مَنْ فَقَالَ اللَّهِ وَمَنَّهُ ضَعْفٌ قَالَ اللَّهِ عَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كُعْبِ إِنَّا مَنْ مَنْ فَقَالَ اللَّهِ وَمِنَّهُ ضَعْفٌ قَالَ فَعَضِبَ مَرْدَدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَو الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنَّهُ مَنْ فَالَ فَعَضِبَ مَرَالُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أَرَانِي عَمْرَالُ حَتَّى احْمَرَتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلًا أَرَانِي عَمْرَالُ حَتَّى احْمَرَتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلًا أَرَانِي

۱۲- ابو بكر بن الى شيبه ، عمر و ناقد ، زبير بن حرب ، سفين بن عيد ، زبرى ، سالم الله تعالى عنه عيد ، زبرى ، سالم الله والد عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه سے نقل كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ساكه ايك شخص الله بيمائى كو حياء كے متعلق نصيحت كر رہا ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا حياء ايمان كا شعبه ہے ۔

۱۳ عید بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری اس روایت کے بیے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے بیا سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیاء کے متعمق نصیحت کر رہا تھا۔ بقید حدیث وہی ہے۔

۱۹۳ ہے ہیں مثنی ، محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، قادہ ، ابو سوار ، عمر ان بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حیاء سے خیر بی حاصل ہوتی ہے۔ بشیر بن کعب پولے حکمت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حیاء سے و قاراور سکینت حاصل ہوتی ہے۔ عمران موجود ہے کہ حیاء سے و قاراور سکینت حاصل ہوتی ہے۔ عمران نقل کر رہا ہوں اور تم اپنی کتابول کی باتیں بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی کتابول کی باتیں بیان کر رہے ہو۔

10 ۔ یکی بن حبیب، جماد بن زید، اسی ق بن سوید، ابو قادة بیان کرتے ہیں ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حصین کے پاک بیشے ہوئے تھے اور ہم میں بشیر بن گعب بھی موجود تھے۔ عمران کر میں اللہ تعالی عنہ نے اس روز ہم سے آیک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا دیو، فیر ب ب بشیر بن گعب بولے ہم نے بعض کتابوں یا کتب حکمت میں دیکھا بشیر بن گعب بولے ہم نے بعض کتابوں یا کتب حکمت میں دیکھا ہے کہ حیاء سے سنجیدگی اور و قار اللی بھی حاصل ہو تا ہے اور سے کہ حیاء سے سنجیدگی اور و قار اللی بھی حاصل ہو تا ہے اور سند کھیں کر عمران بن حصین کی سند کی بیدا ہوتی ہے۔ یہ سن کر عمران بن حصین کی سند کی سند کی میں تہمارے سند سول خداصلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں اور سام کا فرمان نقل کر رہا ہوں اور سام کا فرمان نقل کر رہا ہوں اور سام نے رسول خداصلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں اور

أُحَدِّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَعَادَ تُشَيْرٌ فَعَضِبً عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجِيدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ

٦٦ - حَدَّنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَلْدُويُ قَالَ سَمِعْتُ حُحَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدُويُ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَصَيْنٍ عَنِ النِّبِيِّ صِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَصَيْنٍ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ \*
 حَديثِ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ \*

(۱۲) بَابِ جَامِعُ أَوْصَافِ الْإِمِنْكَامِ \*

77 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ
قَالًا حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ
وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ حَدِيرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ حَدِيرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِمِيلًا اللهِ عَنْ سُفِيّانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ هِسْمَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفِيّانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ هِسْمَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفِيّانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ اللّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي حَدِيثُ أَبِي أَسِمَ أَبِي أَسِمَامَةً عَيْرَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ فَاسْتَقِمْ \*

تم ال کے خلاف بیان کرتے ہو یہ کہہ کر عمران نے دوبارہ صدیت بیان کی۔ بشیر نے بھی دوبارہ اس بات کا تذکرہ کیا۔ عمران خصبناک ہو گئے اور ہم ان کا غصہ شمنڈ اکرنے کے لئے کئے گئے ابو نجید (بیہ ان کی کئیت ہے) بشیر ہم میں سے ہیں (منافق اور بدعتی نہیں) ان کے کہنے میں کوئی مضا کقہ اور ہرج نہیں۔ بلا۔ اسحاق بن ایراہیم، نضر ، ابو نعامہ عدوی ، جمیر بن رہیج عدوی ، جمیر بن رہیج عدوی ، عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ عدوی ، عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر روایت کی طرح علیہ وسلم سے بیر روایت کی طرح علیہ وسلم سے بیر روایت کی طرح

## یاب (۱۲)اسلام کے جامع اوصاف۔

کارابو بکرابن الی شیبہ ابو کریب، ابن نمیر (تحویل) قنیہ بن سعید، اسحاق بن ابرائیم، جریر، (تحویل) ابو کریب، ابواسامہ، بشام بن عروہ بواسطہ اپنے والد سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتاد ہجئے کہ پھر میں آپ کے بعد اسے کسی سے دریافت نہ کروں۔ آپ نے فرہ یاس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالی پر ایمان مایا اور پھر اسی پر بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالی پر ایمان مایا اور پھر اسی پر مفہوطی کے ساتھ جمارہ۔ ابواسامہ کی روایت میں غیرک کا فظے رابعنی آپ کے سوا)۔

(فاکدہ) قاضی عیاض فرہتے ہیں کہ میہ حدیث جوامع التکم میں سے ہاور اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان إِنَّ اللهُ اللهُ نَمْ السَّعَفَامُوا کی طرف اشارہ ہاور اس استفامت کارسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیا ہے اس بناہ پر رسول اللہ صلی ابتد عدیہ وسلم نے فرمایہ جھے سورہ ہوداور اس کی ماننداور سور توں نے بوڑھا کر دیا۔ استاذا بوالقاسم قشر کی بیان کرتے ہیں استفامت وہ درجہ ہے جس سے تمام کام پورے ورکا مل ہوتے ہیں اور تمام بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور جس میں صفت استفامت نہ ہواس کی تمام کو ششیں رائیگاں اور بے سود میں اور استفامت نہ ہواس کی تمام کو حدیث نقل کی ہے اور ترندی میں اور استفامت نہ ہواس کی حدیث نقل کی ہے اور ترندی میں اور جس بھی جو خواص ہی کو حاصل ہو سکتی ہے اور المام مسلم نے این کرتے ہیں صرف بھی حدیث نقل کی ہے اور ترندی میں جی کے دید و کر کیا ہے۔ ۱۲ متر جم

باب(۱۳)اسلام کی فضیلت اور اس کے مراتب۔

(١٣) نَاكُ نَيَانِ إِنْفَاضُلِ الْإِسْلَامِ وَأَيُّ أُمُورِه أَفْضَلُ \*

مَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ بْنِ الْمُهَاحِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاحِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ عَنْ يَرِيدَ نْنِ أَسِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَنْ يَرِيدَ نْنِ أَسِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْلَمَ بْنَ عَمْرُو أَنَّ رَجُنًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَمْرُو أَنَّ رَجُنًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهِ عَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ اللّهُ عَيْدٌ قَالَ تَطْعِمُ اللّهُ عَلَيْ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ الطّعَامَ وَتَقْرَأُ السّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ الطّعَامَ وَتَقْرَأُ السّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ

٩ ﴿ وَحَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَرْحِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَرْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ عَنْ عَرْدَ اللهِ بْنَ أَبِي الْحَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَبِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَبِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُا إِنَّ رَجُلًا سَأَلُ رَسُولَ اللهِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُا إِنَّ رَجُلًا سَأَلُ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُا إِنَّ رَجُلًا سَأَلُ رَسُولَ اللهِ صَنّى اللهِ عَيْدِ وَسَدِّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ

سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "

- حَدَّثَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بِّنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمِ قَالَ عَبْدٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ عَبْدٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا الزَّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ \* ٧١-وَحَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَيِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ \*

ال من سيم المسيمون بن يساير رياب الْحَوْهَرِيُّ بِن مِساير رياب الْحَوْهَرِيُّ بِن سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

14\_قتید بن سعید، لیث (تخویل) محد بن رمح بن المه جر، لیث، یزید بن ابی حبیب، ابی الخیر، عبد الله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے قرمایا (مہمان اور بھوکوں کو) کھانا کھلانا اور ہر ایک شخص کو خواہ جانتے ہویانہ جائے ہو سہلام کرنا۔

19\_ابوالطاہر المصر ک، ابن وجب، عمر و بن الحارث، بزید بن الی حبیب، الی حبیب، الی حبیب، الی حبیب، الی حبیب، الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کو نسامسلمان بہتر ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہا تھے سے مسلمان محفوظ رہیں۔

وے۔ حسن الحلوائی، عبد بن حمید، ابوعاصم، ابن جرتی، ابوالر بیر، جابر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ہتھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

اے۔ سعید بن بجی بن سعید اموی بواسطہ والد ، ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ ، ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ ، ابو موک رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یار سول اللہ کس شخص کا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

21۔ ابراہیم بن سعید الجوہری، ابواسامہ، برید بن عبداللہ ہے یہ روایت بھی ای طرح ند کور ہے باقی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کونسا مسلمان افضل ہے۔

باب (۱۴۲) کن خصلتوں کے بعد ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے۔

ساے۔ اسحاق بن ابراہیم، محمہ بن یجی بن ابی عمر، محمہ بن بشار، ثقفی، این ابی عمر بواسطہ عبدالوہاب، ابیب، ابی قلابہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تبن چیزیں جس شخص ہیں ہوں گ وہان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور چاشنی پالے گا، ایک ہے کہ خدا اور اس کا رسول اسے اور سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، ووسرے جس شخص سے محبت کرے صرف خدا بی کی وجہ سے کرے اور تیسرے یہ کہ جب خدا نے اسے کفر سے نبیات وے دی تو پھر ووہارہ کفر کی طرف لوٹے کو اتنا برا سمجھے نبیات وے دی تو پھر ووہارہ کفر کی طرف لوٹے کو اتنا برا سمجھے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔

وَسَيَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْصَلُ فَدَكَرَ مِثْلَهُ \* (١٤) يَابِ نَبَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّصِفَ بِهِ

(١٤) بَابِ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَصفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةً الْإِيمَانِ \*

٧٧- حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِ جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنِ النَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي قِلْابَةَ عَنْ أَنس عَنِ النَّبِيِّ صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَاتٌ مَنْ كُنَّ اللَّهُ النِّي صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَاتٌ مَنْ كُنَّ اللَّهُ وَبَدِي صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَاتُ مَنْ كُنَّ اللَّهُ وَبَدِهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَوةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سَواهُمَا وَأَنْ يُحِبُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ كُمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّهِ وَأَنْ يَكُوهَ أَنْ يَعُودَ فِي النَّهِ وَأَنْ يَكُوهَ أَنْ يَعُودَ فِي النَّهِ وَأَنْ يَكُوهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّهُ فَيْ النَّهُ عَنْهُ كُمَا يَكُرَهُ أَنْ اللَّهُ مِنْهُ كُمَا يَكُرَهُ أَنْ

(ف کدہ)علاء کرام نے حلاوت کے معنی سے بیان کئے ہیں کہ عبادت الہی اور خدااور سول کی رضامندی کے لئے مشقتیں برداشت کرنے میں لذت اور حلاوت پیدا ہواور دنیا کے فواکد و من فع پر خدااور رسول کی رضامندی کو مقدم رکھے اور خداکی محبت سے ہے کہ اس کا تھم ، نے اور اس کی نافر مانی کو تنطبی طور پر ترک کر دے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب ہے۔ قاضی عیاض بیان کرتے ہیں ہے حدیث اس حدیث کے جو کہ خدائی خدائی پرداضی ہو گیا الحج اس کے ہم معنی ہے اور ایسے ہی اس حدیث کے جو کہ خدائی پرداضی ہو گیا الحج اس کے ہم معنی ہے اور ایسے ہی خدائی خدائی پرداضی ہو گیا الحج اس کے ہم معنی ہے اور ایسے ہی خدائی حداثی مرضیات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے موافق خدائی حداثی مرضیات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے موافق کر دے اور اس کی اطاعت و فرمانبر داری کے لئے گرون جھکا دے یہی حقیقی حلاوت اور چاشنی ہے۔ ۲ متر جم

٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا مَحْمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ مَعْمَّدُ مُحَدِّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنَّ اللهِ صَلَّى قَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَحَدَ طَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَحَدَ طَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَحَدَ طَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

٧٥ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ

الله علی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں تنین خصلتیں ہوں وہ ایمان کا عزہ یا لے گا جس کسی سے محبت کرے صرف الله تعالی کے لئے محبت کرے اور خدااور رسول صلی الله علیہ وسلم اسے دنیاو مافیہا سے زیادہ محبوب ہوں اور جب خدا نے اسے کفر سے مافیہا سے دی تو پھر کفر میں لوشے سے آگے میں ڈالے جانے نجات دے دی تو پھر کفر میں لوشے سے آگے میں ڈالے جانے کوزیاد بہتر اور اچھا سمجھے۔

۵۷ اسحاق بن منصور، نضر بن همیل، حماد، ثابت، انس بن

شُمَيْلِ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ عَيْرَ أَنّهُ قَالَ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا \* عَيْرَ أَنّهُ قَالَ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا \* عَيْرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْولَلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْولَلِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ وَالْولِلِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ وَالْولِلِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيكَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ \* وَالْولِلِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْمُحَبَّةِ \* وَالْولِلهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُعْزِيزِ عَنْ أَنسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَنسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَنسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ الرّبُحُلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ الرّبُحُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ أَجْدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرّبُحُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ عَبْدِ الْوَارِثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّاهِ وَالنّاسِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرّبُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ الرّبُولُ اللّهُ عَلْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلْهُ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ الللّهُ عَلْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ الللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلْهُ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلْهُ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلْهُ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَالنّاسِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنّاسِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالنّاسِ اللّهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللللّهُ عَلَالْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّ

٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا صَعِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَعِعْتُ قَالَ سَعِعْتُ قَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبً إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \*

مالک رضی الله تعالی عند سے بیر روایت بھی اس طرح منقول ہے۔ گر اس میں اتنا لفظ زائد ہے کہ دوبارہ یہودی یا نصرانی مونے سے آگ میں لوٹ جانے کوزیادہ بہتر سمجھے۔ باب (۱۵) مومن وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوما فیہا سے زیادہ محبت ہو۔ علیہ وسلم سے دنیاوما فیہا سے زیادہ محبت ہو۔

۱۷- زہیر بن حرب، استعمل بن علیہ (تحویل) شیبان بن الی شیب، عبدالوارث، عبدالعزیز، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ یا کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے بندہ یا کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے بندہ یا کوئی شخص متعلقین مال واسباب اور تمام آدمیوں سے نزد یک اس کے تمام متعلقین مال واسباب اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

22۔ محمد بن مثنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، قادہ ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ہے کوئی مختص مومن نہیں ہوگا جب تک میں اسے کوئی مختص مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے فرد کیا اس کی اولاد ، والد اور سب لوگوں ہے زیادہ محبوب نہ ہول۔

باب(۱۱)ایمان کی خصلت سے کہ اپنے لئے جو چیز پیند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے منتخب

۵۷\_ محمد بن مثنی، بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قده، انس رضی الله

(١٦) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْحَيْرِ \*

٧٨- حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ مْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا

حدَّنَا مُحَمَّدُ سُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَدَدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِحَارِةٍ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ \*

٧٩ - وَ حَدَّثَنِي زُبُّهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَسَّيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَسَ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَسَ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسَ عَنِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسَّ عَنْ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ \* لِحَدرِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ \*

(۱۷) بَابِ بَيَانَ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ \*
م - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ
قَالَ ابْنُ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي
قَالَ ابْنُ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي
الْعَنَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى النَّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ

لَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقُهُ \*

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم نے ارشاد فرمایاتم میں سے کو کی شخص مو من نہ ہو گا جب تک کہ بے بات نہ ہو کہ جو چیز اپنے لئے پہند کرے وہی اپنے بھائی یا پڑوی کے لئے پہند کرے۔

9 کے۔ زہیر بن حرب، یکی بن سعید، حسین معلم، قادہ، اس نیم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہ ہوگا جب تک اپنے ہمسایہ یا اپنے بھائی کے لئے وہ بات دل سے نہ جا ہے جوا پنے لئے جا ہتا ہے۔ باب (۱۷) ہمسایہ کو ایڈ او بینے کی حر مت۔

بسب مرسان البوب، تتنيبه بن سعيد، على بن حجر، اسمعيل بن حجمر، اسمعيل بن حجمر، اسمعيل بن حجمر، السمعيل بن حجمر، ابو ہر مربه حفر، ابن ابوب بواسطہ اساعیل، علاء بواسطہ واللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی ضر در سانیول سے اس کا ہمسانیہ ما مون نہ ہوگاوہ جنت میں نہ جائے گا۔

( فا کدہ ) علاء نے کہا ہے جو شخص اپنے ہمسابیہ کو ستانا جائز سمجھے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ بیہ فعل حرام ہے تو وہ شخص کا فرہے مجھی جنت میں نہ ج ئے گابا بیہ کہ اولاً جنت میں دا فلد نہ ہو گا بلکہ اپنی سز ائمیں پاکر پھر تو حید الہی کے قائل ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ ۱۲

> (١٨) بَابِ الْجَتْ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْحَيْرِ وَكُوْن ذَلِكَ كُلَّهِ مِنَ الْإِيمَانَ \*

> ٨١ - حَدَّنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحَيْى أَنْبَأَنَا ابْنُ وهُ فَي يَحْيَى أَنْبَأَنَا ابْنُ وهُ فَي أَنْبَأَنَا ابْنُ وهُ وَهُ فَالَ أَحْرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِرِ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِرِ فَلْيَقُلْ حَيْرًا أَوْ

لِيَصْمُتُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

باب (۱۸) ہمسابہ اور مہمان کی خاطر امور خیر کے علاوہ خاموش رہنے کی فضیلت اور ان تمام باتوں کا ایمان میں داخل ہونا۔

۱۸۔ حرملہ بن یکی ،ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابی سلمہ بن عبد الرحمٰن، ابوہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اے اچھی بات کہنی جائے یا پھر خاموش رہے اور ایسے ہی جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہواہے این جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہواہے این جسانیہ کی خاطر داری کرنی

فَلْيُكُومٌ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ﴿ عِلْبِهِ اورجو شخص خداتعالى اور قيامت كے دن پرايمان ركھتا ہو الْآخِرُ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ \*

اسے اپنے مہمان کی غاطر ویدارت کرنی جا ہئے۔

(فاكده) حق تعالى فرما تاب مَا يَكْفِطُ مِنُ قَوُلِ إِلَّا لَدَيُهِ رَقِيُتٌ عَتِيُدٌ يعنى جوبات انسان مندست فكالماس اس ك لكص سك للت ايك صخص اس سے سامنے تیار رہتا ہے۔ اس آیت کے پیش نظر علاء کرام نے اختلاف کیاہے کہ انسان کی ہمہ قشم کی باتیں لکھی جاتی ہیں یا نہیں۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں صرف وہی باتیں لکھی جاتی ہیں جن پر ثواب یاعذاب مرتب ہو گااس صورت میں آیت خاص ہو جائے گی اور امام ش فعی نے اس حدیث کا مطلب میہ بیان کیا ہے کہ انسان کو بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہئے پھر اگر میہ امر محقق ہو جائے کہ اس کے بیان کرنے میں کوئی نقصان نہیں تو بیان کر دے ورنہ خاموش رہے اور جن امور میں تر د د ہوان میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ۲امتر جم

٨٢ - ابي بكر بن أبي شيبه، ابو الاحوص، ابي حصين، ابي صالح، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الند عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو هخص که خدااور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسامیہ کو تکلیف نہ دے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اینے مہمان کی خاطر کرے اور جو شخص خدااور روز قیامت پرایمان رکھتا ہو وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔

٨٣ ـ اسحاق بن ابراجيم، عيسىٰ بن يونس، اعمش، ابي صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ روایت بھی بحدیث سابق تقل کرتے ہیں مگر اس میں یہ الفاظ بیں کہ اپنے ہمس یہ کے ساتھ بھلائی کرے۔

۸۳\_ز هیر بن حرب، محمد بن عبدالله بن نمیر،این عیبینه،این نمير، بواسطه سفيان، عمره، ناقع بن جبير، الي شريح الخزاعي رضي التد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تشخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسانیہ سے اچھاسلوک کرنا جاہتے ، جو تحض خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اے اپنے مہمان کا اکرام کر نا جاہے اور ایسے ہی جو مخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ باب(۱۹) نہی عن المنکر ایمان میں داخل ہے اور

٨٢- حَدَّثَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وََسَيَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْم الْمَاحِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ \*

٨٣ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَىا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَلِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَسِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْ حَدِيثِ أَبِي حَصِين غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُحْسِنُ إِلَى حَارِهِ \*

٨٤ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ثُنُّ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نَمَيْر حَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَةً قَالَ ابْنُ نَمَيْر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخِيرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْنَحْزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِر فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفُهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ فَلْيَقُلُ حَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ \*

(١٩) بَابِ بَيَانِ كُوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكُرِ

مِنَ الْإِيمَانِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ

الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ

ه٨- حَدَّئَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا

وَكِيعٌ عَنْ سُفَّيَانَ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى حَدَّتُمَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْقَر حَدَّئُمَا شُعْبَةً

كِنَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ بْنِ

شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكُر قَالَ أُوَّلُ مَنْ

بَدَأُ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ

إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّمَاةُ قَبْلَ الْخَطَّبَةِ فَقَالَ قَدْ

تُركَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدُّ

قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا

فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ لَمْ يَسْتَطِعٌ فَبِلِسَانِهِ فَإِنَّ لَمْ

## کیفیت ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔

۸۵۔ ابو بحر بن ابی شیبہ ، و کیج ، سفیان ( تحویل) محد بن مثی ، محمہ
بن جعفر ، شعبہ ، قیس بن مسلم ، طارق بن شہاب رضی الله
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے روز نماز سے قبل جس
شخص نے سب سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا وہ مروان تھااس پر
ایک شخص نے کھڑے ، ہو کر کہانماز خطبہ سے پہلے ہوئی چاہئے ،
مروان نے جواب دیا وہ وستور اب موقوف ہو گیا۔ ابو سعیڈ
بولے اس شخص پر شریعت کا جوحق تھا وہ اس نے ادا کر دیا میں
نے خودر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ نے فر ، یا
کہ تم میں سے جوشخص طاف شریعت کوئی بات دیکھے تو وہ اسے
ہاتھ سے تبدیل کر دے اگر اس کی قوت نہ ہو تو ذبان بی سے
ہاتھ سے تبدیل کر دے اگر اس کی قوت نہ ہو تو دل ہی سے اس

یَسْتَطِعٌ فَبِقَسِّهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الَّاِیمَانِ \* چیز کو براسمجے اور بیا بیان کاسب سے کمترین در جہ ہے۔ (فاکدہ)رسول خداصلی اللہ عبیہ وسلم اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنماو عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے بیچیز ہابت ہے کہ نم زعیر پہلے پڑھی اور بعد میں خطبہ دیااور بہی تمام ائمہ سلف اور خلف کا قول ہے اور اسی پراجماع امت ہے۔ اب اگر کسی سے کوئی فعل اس کے خلاف

مرزد بو توده قابل تبول تهيل-١٢ ٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَحَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعْ فَي اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَحَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعِيدٍ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعْ فَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعْلِيْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعِيْدُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَيَعِيدٍ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَالْوِيْ وَالْ وَحَدِيثِ أَبِي الْمُعْدِيْرِ الْمُعِيدِ

شُعْبَةً وَسُفْيالَ \* ٧٧–حَدَّثَمِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَآبُو بَكْرٍ بُنُ النَّضْرِ وَعَنْدُ نُنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

عَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

۸۲۔ ابو کریب، محد بن العلاء، ابو معاویہ، اعمش، اساعیل بن رجاء بواسطہ والد، ابی سعید خدر گ ، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب، ابو سعید رضی الله تعالی عنه سے بید روایت بھی بعینہ فد کورہے۔

۸۷ ـ عمر و الناقد، ابو بكرين النضر ، عبدين حميد، يعقوب، ابن ابراجيم بن سعد پواسطهُ والد، صالح بن كيسان، حارث، جعفر بن عبدالله بن الحكم ، عبدالرحمُن بن المسور ، ابي را فع ، سبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اہتہ صبی اہتہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہنے جس امت میں بھی جو نبی مبعوث کیا ہے اس کی امت میں ہے اس کے سیجھ ولی دوست اور صحابی بھی ہوتے ہیں جواس کے طریقہ پر کاربنداوراک کے بیرورہتے ہیں نیکن ان کے بعد بچھ لوگ ایسے تجھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے اور ان کاموں کو کرتے ہیں جن کا تھم نہیں لہذا جس شخص نے اپنے ہاتھ ہے ان لوگوں کا مقابلہ کیاوہ بھی مومن تھ جس نے زبان ے مقابلہ کیاوہ مجھی مومن تھااور جس نے ول سے مقابلہ کیا (ان امور کو براسمجھا) وہ تھی مومن تھا۔اس کے علاوہ رائی کے دانہ کے برابر ایمان کا اور کوئی درجہ نہیں ۔ ابو رافع (راوی حدیث مولیٰ رسول الله صلی الله علیه وسلم ) بیان کرتے ہیں میں نے بیہ حدیث عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے بیان کی انہوں نے نہ مان اور ا نکار کیاا تفاق ہے عبداللہ بن مسعودٌ آگئے اور قبدہ وادی مدینہ میں اترے تو عبداللہ بن عمرٌ عبداللہ بن مسعودٌ کی عیادت کو مجھے اینے ساتھ لے گئے میں ان کے ساتھ چیا گیا جب ہم وہ ر جا کر بیٹھ کئے تو میں نے عبداللہ بن مسعودٌ ہے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بیہ حدیث اسی طرح بیان کی جیب کہ میں نے ابن عمرٌ سے بیان کی تھی۔ صاح (راوی حدیث) بیان کرتے ہیں بیرحدیث ابورافع ہے ای طرح بیان کی گئے ہے۔

صحیحمسکم نثریف مترجم ار دو (جیداوّل)

يَعْفُوتُ ثُنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَيْنِي أَبِي عَنْ صَامِحِ ثُلَ كُيْسَانَ عَيِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفُرِ بْنِ عَبْدِ النَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسُورِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٌّ بَعَتَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخَذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخَلُّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَنُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ حَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنَ حَاهَدَهُمْ بِيسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقُلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَان حَبَّةً خَرْدَل قَالَ أَبُو رَافِع فَحَدَّثُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكُرَّهُ عَلَىَّ فَقَدِمَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةً فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ يَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَتُهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ صَالِحٌ وَقَدُ تُحُدِّثُ بِنَحْوِ ذَٰلِكَ عَنْ أبِي رَافِعٍ \*\*

و فائدہ)اس حدیث میں گو آپ کی امت کا تذکرہ نہیں لیکن آپ نے فَمَنُ جَاهَدَهُمُ کے لفظ ہے! س چیز کی طرف اشرہ کر دیاور اعتبار الفاظ کے عموم کا ہو: کر تاہے اور پھر دوسر کی احادیث میں اس چیز کی تشر سے موجود ہے۔ علماء نے قرمایا امر باسعروف اور نہی عن المنکریہ دو فوں واجب ور ضرور کی اور مدیمت ہو سختی اور شدت زیباد دو فوں واجب ور ضرور کی اور مدیمت ہو سختی اور شدت زیبان نہیں۔ ان م نوو کی فرماتے ہیں اس حدیث کی استاد میں چار تابعی صالح ، حادث، جعفر اور عبدالر حمٰن ایک دوسر سے سے روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کی استاد میں چار تابعی صالح ، حادث، جعفر اور عبدالر حمٰن ایک دوسر سے سے روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کی استاد میں چار تابعی صالح ، حادث، جعفر اور عبدالر حمٰن ایک دوسر سے سے روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کی خوبی اور کمال ہے۔

۸۸\_ابو بکر بن اسحاق بن محمد ، ابن ابی مریم ، عبد العزیز بن محمد ، حارث بن فضیل الخطمی ، جعفر بن عبد الله بن الحکم ، ٨٨- وَحَدَّثَيِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَحْبَرَنَا انْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

مُحَمَّدٍ قَالَ أَحْبَرَنِي الْحَارِثُ بَنُ الْفُضَيِّلِ الْحَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنُ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةً عَنْ أَبِي مَبْدِ مَوْلَى النِّي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْرِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَالَ مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَالَ مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَالَ مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَالَ مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ بِشُنْتِهِ مِثْلَ حَوَارِيُّونَ بَهْنَدُونَ بِشَنْتِهِ مِثْلَ حَوَارِيُّونَ بِهُنَدُونَ بِهُدُيهِ وَيَسْتَنُونَ بِشُنْتِهِ مِثْلَ حَوَارِيُّونَ يَهْنَدُونَ بِهَدُيهِ وَيَسْتَنُونَ بِشُنْتِهِ مِثْلَ حَوَارِيُّونَ بِشُنْتِهِ مِثْلَ حَوَارِيُّونَ بِهُنْدُهِ وَيَسْتَنُونَ بِشُنْتِهِ مِثْلَ حَوَارِيُّونَ يَهْنَدُونَ بِهُدُيهِ وَيَسْتَنُونَ بِشُنْتِهِ مِثْلُ حَدِيثِ صَالِح وَلَهُ مُ يَذَكُونُ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَهُ مُرَّمَعَهُ \*

(٢٠) بَاب تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ \*

٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و أَسَامَةً حِ و حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حِ و حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي خَبِيدٍ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي حَبِيدٍ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي حَبِيدٍ الْحَارِثِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي مَسْمَعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي إِسْمَعِيلَ قَالَ السَّمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسَعُودٍ قَالَ أَشَارَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُودٍ قَالَ أَشَارَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُودٍ قَالَ أَشَارَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلِيكَانَ هَهُنَا وَإِلَّ مَسْعُودٍ قَالَ أَلْمَالَ النَّيْطَانِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولُ الْقَسُونَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولُ أَدْنَابِ الْإِبلِ حَيْثُ يَظْلُعُ قَرْنَا الشَيْطَانِ فِي رَبِيعَةً وَمُصَرَ \*

٩٠ حَدَّنَا أَبُو الرَّسِعِ الزَّهْرَائِيُّ أَبْبَأَنَا حَمَّادٌ
 حَدَّنَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
 قَالَ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ
 أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْفِقْهُ
 يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً \*

عبدالرحمٰن بن المسور بن مخرمہ، ابی رافع، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا ہر نبی کے بچھ ولی دوست ہوئے ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس کی سنت پر عامل رہے ہیں۔ بقیہ حدیث صالح کی حدیث کی طرح ہے گر اس میں ابن بھیہ حدیث صالح کی حدیث کی طرح ہے گر اس میں ابن مسعود کی آئے اور ابن عمر کے ملنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔

## باب(۲۰)ایمان کے مراتب اور یمن وانوں کے ایمان کی خونی۔

۱۹۸-ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابواسامہ (شحویل) ابن نمیر بواسط کوالد (شحویل) ابو کریب، ابن ادریس، اساعیل بن ابی خالد (شحویل) یکی بن حبیب الحارثی، معمر، اساعیل، قیس، ابو مسعود رضی ابتد تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف وست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایکان اس طرف سے ہواد سختی و سنگدلی ربیعہ و مصر کے ایمان اس طرف سے ہواور شختی و سنگدلی ربیعہ و مصر کے (پورب و مشرق) اونٹ والوں میں ہے جواونوں کی د موں کے پیچھے پیچھے ہا گئتے چلے جاتے ہیں جہاں سے شیطان کے دوسینگ نکلیں گے۔

9- ابور سے الزہر انی، حماد ، ابوب محمد ، ابوہر سرہ ورضی ملد تھ کی عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمن والے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمن والے آئے ہیں یہ بہت نرم ول ہیں اور ایمان بھی شمجھ مجھی سمجھ مجھی سمجھ کھی ہے اور عمل کی الحجی ہے اور عکمت مجھی میمنی والوال کی الحجی ہے اور عکمت مجھی میمنی ہی ہے۔

٩١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِ وَ حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسُحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ كِنَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٩٢ - وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ النَّاقِدُ وَحَسَنَ الْحُلُوانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَنَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَنَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقَ أَنَاكُمُ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقً أَنْهِدَةً الْفِقَةُ يَمَانِيَةً \*

٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِق وَالْفَحْرُ وَالْبِيلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ وَالْبِيلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ وَالْبِيلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ وَالْبِيلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ

الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمَ "

9 - و حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ لَجُحْرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيْوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَسَلّمَ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِيمَةُ فِي أَهْلِ الْغَنْمِ وَالْعَحْرُ وَالرَّيَاءُ فِي وَالسَّكِيمَةُ فِي أَهْلِ الْغَنْمِ وَالْعَحْرُ وَالرَّيَاءُ فِي

الْهَدَّادِينَ أَهْلِ الْحَيْلِ وَالْوَبَرِ \* وَحَدَّثَيِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

91۔ محمد بن مثنیٰ ابن ابی عدی (تحویل) عمر و الناقد ، اسحاق بن بوسف ازرق، ابن عون، محمد ، ابوہر سروہ رضی اللہ تعالی عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر روایت بھی اس طرح نقل کرتے ہیں۔

97۔ عمر و الناقد، حسن التحلوانی، لیقوب بواسطہ کوالد، صالح، اعرج، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں ان کی بہت کمزور اور دل بہت نرم ہیں دینی سمجھ بھی یمن والول کی بہتر اور حکمت بھی یمن والول کی بہتر اور حکمت بھی یمن والول کی بہتر اور حکمت بھی یمنی التھی ہے۔

99۔ یکی بن یکی امام مالک، ابی الزناد، اعرج، ابوہر ریق سے روا بت ہے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے فخر و غرور گھوڑے والوں اور اونٹ والوں بیں ہے اور نرم اخلاق و مسکینی بکری والوں بیں ہے (اس لئے کہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور ظاہری طور پر یہ چیز نمایاں ہے)۔

۹۴۔ یکی بن ابوب، قتیبہ ابن حجر، اساعیل بن جعفر ، ابن ابوبر مرہ وضی ابوب بطور تحدیث، اساعیل، علاء بواسطہ والد، ابوبر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان تو یمن والوں میں ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے، مسکینی اور نرمی خلق مجری والوں میں ہے اور غرور و ریاکاری گھوڑ ہے والوں اور او نٹوں والوں میں ہے (جو سخت دل اور بد خلق ہوتے ہیں)۔

90۔ حرملہ بن مجی ابن وہب بونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن، ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن، ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرمارہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرمارہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرمارہ علیہ وسلم کو فرمائے ہوئے سنا فرمارہ علیہ وسلم کو فرمائے ہوئے سنا فرمارہ علیہ والوں میں ہے اور نرمی خلق

بكرى والون ميں ہے۔

۹۲۔ عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن دار می،ابوالیمان شعیب زہر ک سے اس طرح روایت منقول ہے گر اس میں بیالفہ ظ زا کہ ہیں کہ ایمان بھی بمنی اور حکمت بھی بمنی ہے۔

ے 9۔ عبد الله بن عبد الرحمٰن ، ابو الیمان ، شعیب زبر ی ، سعید بن میں بنے بن میں بند بیان کرتے ہیں ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا فرمایا یمن والے آئے ہیں اور بی بہت نرم ول اور ضعیف القلب ہیں ایمان بھی سیمنی اور عکمت بھی سیمنی ہور و غرور مشرق کی طرف سخت دل او نے والوں میں ہے اور فخر و غرور مشرق کی طرف سخت دل اون والوں میں ہے۔

۹۸۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابی صالح، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس میمن والے آئے ہیں جو بہت نرم دل اور رقیق القلب ہوتے ہیں ایمان بھی میمن والوں کا (اچھا) ہے اور تحکمت بھی۔ اور کفر کی چوٹی (بدعتوں کازور) مشرق کی طرف ہے۔

99۔ قتبیہ بن سعید، زہیر بن حرب، جریر، اعمش سے بیہ روایت ای سند کے ساتھ نہ کور ہے مگر اس میں اخیر کا جملہ نہیں۔

۱۰۰ محمد بن مثنی ابن ابی عدی (تخویل) بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه، اعمش سے بید روابیت حدیث سابق کی طرح منقول ہے گراس میں بید الفاظ زائد ہیں کیہ فخر و غرور اونٹ والوں میں ہے اور مسکینی وعاجزی کیری والوں میں۔

وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفَحْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَتَرُ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ \*

٩٦ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَزَادَ الْإِيمَانُ يَمَانُ والْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ \*

٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا الْوَ الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ مُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ مُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ الْيَمَنِ مَا الْيَمَانُ يَمَانُ وَالْحِكْمَةُ الرَقُ أَفْدِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا الْيَمَانُ يَمَانُ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ وَالْفَحَرُ وَالْحَيْلَاءُ يَمَانِ وَالْحَيْلَاءُ يَمَانِ وَالْحَيْلَاءُ اللّهَ هُولًا الْيَمَنِ وَالْفَحَرُ وَالْحَيْلَاءُ يَمَانِ وَالْحَيْلَاءُ وَالْحَيْلَاءُ اللّهُ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْنِدَةً الْإِيمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ \*\* وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ \*\*

٩٩ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ اللهِ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ ارَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ \* الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ ارَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ \*

١٠٠ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نَنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا اَبْنُ
 أبي عَدِي ح و حَدَّثَنِي بشر بن خالِدٍ حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَش بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ جَرير وَزَادَ
 الْأَعْمَش بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ جَرير وَزَادَ

وَالْفَخْرُ وَالْحُيلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِيلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ \*

١٠١- و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْن جُرَيْح قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابرَ بْنَ عَنَّد اللَّهِ يَقُولُنا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَيْهِ وَسَلَّمَ غِلَظً الْقُلُوبِ وَالْحَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ \*

۱۰۱\_اسحاق بن ابراجيم ، عبد الله بن حارث انخز ومي ، ابن جريج ، ابوالزبیر، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں ر سول خدا صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا سنگدی اور تخت مزاجی مشرق والوں میں ہے اور ایمان اہل حجاز میں ہے۔

(فائدہ) مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب قبیلہ مصر کے کافررہتے تھے جو نہایت سخت دل تھے ادر رسول اکرم صلی امتد علیہ وسلم کے پاس آئے و اوں کو ستتے تھے۔ حجاز عرب کا ایک قطعہ ہے جس میں مکہ مدینہ اور طا نف داخل ہے۔اس حدیث میں مشرق کی ند مت اور حجاز کی تعریف ہے اور یمن بھی حجز میں داخل ہے۔ ہند وستان پراللہ تعالیٰ نے اپتا نضل کیااس میں اسلام اور مسممانوں کو بھیلایا یہ اللہ تعالی کا فضل ہے جے چے ہتا ہے عصاکر تاہے۔ بڑے بڑے علاءاور فضلاءاور بکثرت محدثین اس خطہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جس کی دنیاش ہداور ہر

تنجر و حجر گواہی دے رہاہے۔

(٢١) بَابِ بَيَانَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنة إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَان وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَيًّا لِحُصُولِهَا \* ١٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قُالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلُّخَلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى تَوْمِنُوا وَلَا تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أُولَا أَذُلَكُمْ عَنَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُهُ \*

١٠٣- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْحُلُونَ الْحَنَّةَ حَتَّى تَوْمِنُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَة وَوَكِيعٍ \*

باب (۲۱) جنت میں مومن ہی جائیں گے مومنوں ہے محبت رکھنا ایمان میں داخل ہے اور مکثرت سلام کرنا باجمی محبت کا باعث ہے۔

۱۰۴ الو مكر بن الي شيبه، ابو معاويه، وكيع، اعمش، ابو صالح، ابو ہر میرہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم جس وفت تک مومن نہ ہو گے جنت میں داخل نہ ہو گے اور جب تک آپس میں ایک دوسر ہے ہے محبت نہ کرو گے مومن نہ بنو تھے۔ کیا میں حمہیں ایسی چیز نہ بتلادوں کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو گئے توایک دوسرے ہے محبت كرنے لكو مي ، آليس بيس مملام بكثرت كرو۔

۱۰۳۰ زہیر بن حرب، جرمی، احمش سے بیہ روایت اس طرح منقول ہے باتی اس میں سے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ و سلم نے ارشاد فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم جب تک مومن نہ ہو گے جنت میں د اقل نہ ہو گے ۔ بقیہ حدیث ابو معاویہ اور وکیع کی حدیث کی

(ف کدہ)ایران کا کمل اس وقت تک متحقق نہ ہو گاجب تک باہمی محبت اور الفت نہ پیدا ہوگی اور سلام رائج کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک مسلمان کو سلام کرے خواواسے پیچانتا ہو بیانتا ہو اور سلام الفت کا پہلا سبب اور دوستی پیدا کرنے کی گنجی ہے اور سلام کے رائج کرنے میں مسلمانوں کے ولوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور اسلام کا ایک خاص شعار ظاہر ہو تا ہے کیونکہ سلام ایک چیز ہے جو انہیں اور قو موں سے ممتاز کردیتی ہے اور اس میں نفس کی ریاضت اور تواضع ہے اور دوسرے مسلمانوں کی تعظیم ہے۔ ۱۲

باب (۳۲) دین خیر خوائی اور خلوص کانام ہے۔

۱۹۰۷ محمد بن عبادالمکی، سفیان، سہیل، عطاء بن یزبیر، تمیم

داری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیر خوائی ادر خلوص کا نام ہے۔

ہم نے عرض کیا کس کی؟ فرمایا الله کی، اس کی کتاب اور اس کے

رسول کی، ائمہ مسلمین اور سب مسلمانوں کی۔

رسول کی، ائمہ مسلمین اور سب مسلمانوں کی۔

\* ١٠٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكَّيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِيُّ حَدَّنَنَا عَنِ سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ إِنَّ عَمْرًا حَدَّنَنَا عَنِ الْفَيْعَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْفَيْعَانُ عَنْ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي رَجُلًا قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي رَجُلًا قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّالِي أَنَّ أَنَّ السُفِيحَةُ اللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِمَسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ وَلَا لِللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِوسُولِهِ وَلِأَيْمَةِ وَلَائِمَةً فَلَ الدِّينُ النَّامِينَ وَعَامَّتِهِمْ \*

(فائدہ) اہم نوویؒ فرماتے ہیں ہے حدیث بہت عظیم الثان ہے اور اس پر اسلام کادار و مدار ہے۔ ابو سلیمان خطابؒ فرماتے ہیں تھیجت ایک جامع لفظ ہے جس کا مطلب ہمہ فتم کی بھلا ئیول کا جمع کرناہے جیسا کہ فلاح کا لفظ دنیا اور آثرت ہمہ فتم کی بھلائیوں کو شائل ہے گرامتد تعالیٰ کے لئے تھیجت ہے کہ اس کی صفات جمال اور کمال ہیں کسی کوشر کیائے تھیر ائے اور اس کی ذات کو تمام عیبوں سے مہر اسمجھے۔ اور کتاب اللہ کے لئے تھیجت سے کہ اس کی صفات جمال اور کمال ہیں کسی کوشر کیاؤں تک جائے کسی فتم کی گت فی سر زونہ ہو۔ رسوں کے کتاب اللہ کے سئے تھیجت سے کہ اس کی رسانت کی تھید بین کہ بورے آداب کے ساتھ اس کی خلاوت کی جائے کسی فتم کی گت فی سرائر مسلمین کی تھیجت ہے کہ اس کی رسانت کی تھید بین کی جائے جود بین وہ لے کر آئے ہیں اس کا ایک ایک حرف بان جائے اور انکہ مسلمین کی تھیجت سے ہر حق معاسمہ ہیں ان کی اعاشت کرنا ہے اور عام مسلمانوں کی تھیجت کے یہ معنی ہیں کہ وغوی وافر و بی تمام مسلمین بین وہ کے ایر اسمجھا جائے۔

١٠٥ حَدَّنَنَا ابْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ عَنْ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ عَنْ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٠٦ وَحَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ

۵۰۱- محمد بن حاتم، ابن مهدى، مفيان، تسهيل ابن ابي صالح، عطاء بن يزيد ليشى، تميم وارى رضى الله تعالى عنه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے اسى طرح نقل كرتے ہيں۔

۱۰۱- امید بن بسطام، پزید بن زریع، روح، سهیل، عص بن پزید، ابوصالح، تمیم داری رضی الله تعالی عنه رسول آرم صلی الله علیه وسلم سے بیرحدیث بھی مثل سابق نقل کرتے ہیں۔

يُحَدِّنُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَنْدُ اللَّهِ نُنُ نَمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَنْدُ اللَّهِ نُنُ نَمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ بَايَعْتُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ بَايَعْتُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِنَّا مَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بُنُ خَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَانَعْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ا

النَّصْحِ لِكُلُّ مُسْدِمٍ \* النَّصْحِ لِكُلُّ مُسْدِمٍ \* النَّوْرَقِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ اللَّهُ الدَّوْرَقِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَنْنِي فِيمَا السَّمْعُ وَالطَّاعَةِ فَلَقَنْنِي فِيمَا السَّعْطَعُتَ وَالنَّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ \*

(٢٣) بَاب بَيَان نُقْصَان الْإِيَّانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ نَفْي كَمَالِهِ \*

مَّا اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ التَّحِيمِ أَنْبَأَنَا انْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِمْرَانَ التَّحِيمِ أَنْبَأَنَا انْنُ وَهْبٍ قَالَ الْحَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُانِ قَالَ أَبُو هُرَ مُونِينَ وَلَانَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ يَسْرِقُ

2-ا ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله بن نمیر، ابواسامه، اساعیل بن ابی خالد، قیس ، جریر بن عبدالله رضی الله نتی کی عنه سے روایت ہے بیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نماز پڑھنے، زکو قادینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خوابی کرنے پر بیعت کی ہے۔

۱۰۸- ابو بکرین الی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، سفیان، زیاد بن علاقہ، جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لئے بیعت کی۔

9-۱- سرت بن بونس اور بعقوب الدورتی، ہشیم، سیار، ضعی، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر آیک تھم کو بسر و چہٹم قبول کرنے پر بیعت کی تھی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بقدر امکان میل کی تلقین کی اور ہر مسلم ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی تھی۔

باب (۲۳) معاصی کی بنا پر ایمان میں نقص پیدا ہو جانااور ہوفت معصیت کمال ایمان نہ ہونا۔

ال حرملہ بن بیخی ابن وہب، بونس ، ابن شہاب ، ابوسلمہ بن عبد الرحل معید بن میتب ، ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی زنا کر ایا اور نہ کوئی جور کرنے والا ایمان کی حالت میں چوری میں مشغول ہو تا ہے اور نہ کوئی شر ابی حالت میں چوری میں مشغول ہو تا ہے اور نہ کوئی شر ابی حالت ایمان میں شر اب خوری میں مصروف ہو تا

السّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابِ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَحْرَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ فَأَحْرَبِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ أَنَّ أَنَا نَكْرِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَوُلًاء عَنْ أَبِي الرَّحْمَ الْأَجْمَ الْمَوْلُه وَكَانَ أَنُو هُرَيْرَةً يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلَا يَسْتَهِبُ لَهُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا يَسْتَهِبُ لَهُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُم حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ \*

ہے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں مجھ سے عبد المنک بن ابی بکر نے نقل کیا کہ ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث اس حدیث کو ابو ہر برہؓ سے نقل کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ابو ہر برہؓ اتناجملہ اور اضافہ فرمادیتے تھے کہ نہ کوئی شخص مومن ہوئے کی حالت میں تھلم کھلالوگوں کی نظروں کے سامنے کسی کولو نتا ہے۔

(ف کدہ) اہم نوویؒ فرماتے ہیں محققین نے اس حدیث کے معنی یوں بیان کئے ہیں کہ ان افعال کے ارتکاب کے وقت اس کا ہم ن کا مل نہیں رہتا اور ایسا محاورہ بہت ہے کہ ایک شخص علاء نے فرمایہ جو ان معاصی کو حل سیجھتے ہوئے کرے تو وہ مومن نہیں کیو نکہ حرام کو حلال سیجھتا باتفاق علاء کفر ہے۔ حسن اور ابو جعفر طبری فرماتے ہیں مومن نہ ہونے سے مراو میہ ہے کہ وہ تعریف کے وہ تعریف کے قبل نہیں رہتا اور ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس کے دل سے ایمان کا نور جاتار ہتا ہے۔ باتی پہلے معنی ہی زائد

۱۱۱۔ محمد بن مہران رازی، عیسی بن پونس، اوزا می، زہری، ابن میتب، ابی سلمہ، ابو بکر بن عبدالر حمٰن ابو ہر مرہ و ضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ حدیث مثل سابق نقل کرتے بیں اور اس بیں لوٹ کا تذکرہ ہے گرعمہ ہ بہترین کاذکر نہیں۔ درست إلى ادراه م خاري في عي پي يز ذكري جـ ١١٨ و حَدَّنيي، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ حَدَّي قَالَ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ حَدَّي قَالَ اللَّهِ حَدَّنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ السَّعْرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَبْرِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ النَّهِ عَلْى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَاقْتَصَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَاقْتَصَ اللَّهِ الْحَدِيثَ بِمِثْدِهِ يَذْبُكُو مَعَ ذِكْرِ النَّهِ وَلَمْ يَذْكُو النَّهِ وَلَمْ يَذْكُو النَّهِ وَلَمْ يَذْكُو النَّهِ وَالْتَهِ وَالْتَصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ ا

أَخْرَبِي عِيسَى مْنُ يُونَسَ حَدَّثَنَّا الْأُوْزَاعِيُّ عَن

الرُّهْرِيِّ عَبِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْر

سُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً عَن السَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ

حَدِيثِ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بِّنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ وَذَكَرَ النَّهْبَةَ وَلَمْ يَقُلُ ذَاتَ شَرَفٍ \*

١١٣ - وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ الْمُطَلِبِ عَنْ صَمَوَانَ بْنِ سُلَّيْم عَنْ عَطَاء بْن يَسَار مَوْلَى مَيْمُونَةً وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٤ ١١- حَدَّثَنَّا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* ١١٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام أَبْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ هَوُلَاء بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ الْعَدَاءَ وَصَفُوانَ بُنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا الْعَدَاءَ وَصَفُوانَ بُنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا .يَرْفُعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَفِي حَدِيثِ هَمَّام يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيِّنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ وَزَادَ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ \*

١١٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْنَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَمَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَنُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتُّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ \*

١١٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ

١١٣ حسن بن على حلواني، يعقوب بن ابراہيم، عبدالعزيز بن مطلب، صفوان بن سليم، عطاء بن بيار، حميد بن عبدالرحيّن، ابوهر بره رصنی الله تعالیٰ عنه نبی آکرم صلی الله علیه وسیم-

١١٠ قتيه بن سعيد، عبدالعزيز، علاء بن عبدالرحمن بواسطه والد، ابو ہر ریره رضی اللہ تعالیٰ عنه ، نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسیم۔

۱۵ اله محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، جام بن منبه، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقل کرتے ہیں۔ باقی میہ تمام حدیثیں زہری کی حدیث کی طرح ہے مگر عطاء اور صفوان بن سليم كي حديث ميں بيه الفاظ ہيں كه لوگ ا بنی آئنھیں اس لوٹ کی طرف اٹھائیں اور ہم کی روایت میں بدالفاظ ہیں کہ اس کے لوشتے ہوئے مسلمان اس کی لوٹ کی طرف آتکھیں اٹھائیں تووہ مومن تہیں اور یہ بھی زیادتی ہے كه تم ميں ہے كوئى مال غنيمت ميں خيانت نه كرے اس كئے كه وہ اس خیانت کے وقت مومن نہیں لہنداان چیز ول سے بچواور احرّ از کروپ

۱۲۱\_ محمد بن نتخيا، ابن ابي عدى، شعبه، سليمان، ذ كوان، ابو هر مره رضی الله تعالی عندے روایت ہے، تبی آگرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایاز ناکرنے والا ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر تا اور چور مومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کر تااور شر ابی جب شراب پیتاہے تو وہ مومن خبیں ہو تا۔اور توبہ تواس کے بعد بھی قبول ہو جاتی ہے۔

۱۱- محمد بن رافع، عبدالرزاق، سفیان، اعمش، ذکوان،

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ شُعْبَةً \*

(٢٤) بَابِ بَيَانٍ خِصَالِ الْمُنَافِقُ \*

١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْبَنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقَ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنَافِقًا خَالِطًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَةً مِنْهِنَ كَانَتْ فِيهِ خَلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَلَيْهَ اللهِ الله

١١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ

وَاللَّهْظَ لِيَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَّا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر قَالَ

أَخْبَرُبِي أَبُو سُهَيْل نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْن أَبِي عَامِر

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ابوہر مرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ مر فوعاً شعبہ والی حدیث ہی کی طرح بیر روایت بیان کرتے ہیں۔

## باب(۲۴)خصالِ منافق۔

۱۱۱ - ابو بحر بن ابی شیبه، عبدالله بن نمیر (سحویل) ابن نمیر بواسط والد، اعمش (سحویل) زمیر بن حرب، و کیج، سفین، اعمش، عبدالله بن مره، مسروق، عبدالله بن عرورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص بیل چار با تیں بوں گی دہ تو حقیقی منافق ہا اور جس بیل چارول بیل سے ایک خصلت ہوگی توجب تک اسے نہ چھوڑ دے اس بیل نفاق کی ایک عادت رہے گی ایک تو یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے دوسرے جب اقرار و معاہدہ کرے تواس کے خلاف کرے تیمرے جب وعدہ کرے تواس کے خلاف کرے تیمرے جب وعدہ کرے تواس میں بورانہ کرے اور چوشے جب کسی سے جھڑا کرے تو بیہودہ بورانہ کرے اور چوشے جب کسی سے جھڑا کرے تو بیہودہ بورانہ کرے اور خش کوئی اختیار کرے۔ مگر سفیان کی حدیث بیل یہ بورانہ کرے اگر ان خصلت ہو گی تواس کی حدیث بیل یہ الفاظ بیل کہ اگر ان خصلت ہو الفاظ بیل کہ اگر ان خصلت ہو گی تواس بیل نفاق کی ایک نشانی ہوگی۔

(فا کدہ) اور کو فروا کے جین کیونکہ اکثریہ خصافیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں اس لئے حدیث کے معنی پر اشکال ساہو تاہے اور علیم نے فروا ہے جو دل سے بقین کرے اور زبان سے اقرار کرے تو پھر دہ ان امور کے ار تکاب کے بعد نہ منافق ہے اور نہ کا فر تو اس وقت حدیث کا مطلب سے ہوگا کہ جس شخص میں سے خصافیں موجود ہوں گی وہ عملاً منافقوں کے مشابہ ہوگا کیونکہ نفاق بی ہے کہ ظاہر ، ہاطن کے خلاف ہو۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ وہ خالص منافق ہے تو معنی ہے کہ وہ نفاق کے اثر است سے زیادہ متاثر ہے اور حدیث کا مطلب بی زیادہ بہتر ہو۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ وہ خالص منافق ہو اور ہے اعتقاد کا نفاق نہیں، غرضیکہ علاء کرام نے اس حدیث کی بکثر ت تو جیہات بیان کی ہے۔ اور مرتب جی اس می عمل کا نفاق مر او ہے اعتقاد کا نفاق نہیں، غرضیکہ علاء کرام نے اس حدیث کی بکثر ت تو جیہات بیان کی جی مگر بندہ متر جم کہتا ہے کہ نفاق کے مراتب جیں جیسا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافق جن کے متعلق قر آن نے فی اللہ دُر نے الاَ سُفل کا عمان کر دیا۔ اس لئے ہرا یک کوان خصلتوں سے احتراز کر تاجا ہے کہیں کسی کاشیر ازہ بی نہ جمر جا اس کے جرائیک کوان خصلتوں سے احتراز کر تاجا ہے کہیں کسی کاشیر ازہ بی نہ جمر جائے۔ ۱۲ امتر جم

اا یکی بن ابوب، قنیه بن سعید، استعیل بن جعفر، ابوسهیل، افع بن مالک بن ابی عامر بواسطه والد ابو ہر ریره رضی الله تعالی عامر بواسطه والد ابو ہر ریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تبن نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثُ كَا كَدُبُ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا وَتُمْنِ خَانَ \* كَدَبُ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ \*

١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي الْعَلَّاءُ مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي الْعَلَّاءُ مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي الْعَلَّاءُ بُلُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَّاءُ بُلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَعْقُوبُ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرة فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة فَالرَّقِلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَسَنَّمَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِق ثَلَاثَةً إِذَا حَدَّثَ عَنَامًا وَ اللَّهُ الْأَثْقَ إِذَا وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْعَلَى وَاذَا اوْتُمِنَ خَالْ \*
 كَذَب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَالْ \*

١٢١ - حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بْنُ مُكُرَمِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَحُيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ أَبُو زُكْيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰزِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ

سيم\*

١٢٢ - وَحَدَّثَنِي أَبُو نَصْرِ النَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى 
بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ 
بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي 
هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ 
بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ 
بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ 
فِيهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ \*

(٢٥) بَاب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَحِيهِ الْمُسْلِم يَا كَافِرُ \* لِأَحِيهِ الْمُسْلِم يَا كَافِرُ \*

مَحَمَّدُ ثُنَّ بِشَرِ وَعَبُدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ثُنَ بِشَرِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ثُنَ بِشَرِ قَالًا حَدَّثَنَا عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ اللَّهِ بِنُ نَمْيِرٍ قَالًا حَدَّثَنَا عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ أَنَّ عَنْ اللهِ مُن عُمْرَ أَنَّ النَّهِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّهِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّهِ عَنْ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَن النَّ إِذَا كَفَرَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَحَاهُ فَقَدْ يَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا \*

١٢٤- و حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّعِيمِيُّ

وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے ، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

ابو بکر بن اسحاق، ابن انی مریم، محمد بن جعفر، علاء بن عبد الرحمٰن بن یعقوب بواسط والد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه عبد روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین با تیں منافق کی علامتوں میں ہے ہیں جب بولے تو جموث بولے ، جس وقت وعدہ کرے تو بورانہ کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیائت کرے۔

۱۲۱۔ عقبہ بن مکرم، کیکی بن محمد بن قیس، عذاء بن عبدالرحمٰن سے یہ روابیت اسی سند کے ساتھ منقول ہے مگر بید اغاظ زائمد بیں کہ منافق کی تبین نشانیاں ہیں آگر چہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کادعویٰ کرے۔

۱۲۴۔ ابو نصر تمار، عبدالاعلی بن حماد، حماد بن سلمہ، داؤد بن ابی ہند، سعید بن مسبتب، ابوہر مرہ رضی اللہ نتو کی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدروایت بھی پیمیٰ بن محمہ کے طریقہ پر نقل کرتے ہیں اور اس میں بھی یہی الفاظ ہیں اگر چہ روزہ رکھے، نماز پڑھتارہے اور اس میں بھی یہی الفاظ ہیں اگر چہ روزہ رکھے، نماز پڑھتارہے اور اس میں مسلمان ہونے کا مدی ہو۔

باب (۲۵) مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے ک ایمانی حالت۔

۱۲۳ او بکر بن انی شیبه، محمد بن بشر، عبد الله بن نمیر، عبید الله بن عمر، نافع، این عمر رضی الله نعالی عنه بیان کرتے تیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی این بھائی کو کا فرکہ تاہے تو گفر کارجوع دونوں میں سے ایک کی جانب ضرور ہوتا ہے۔

۱۲۴- يچني بن يچني، يجلي بن ايوب، قتيبه بن سعيد، على بن حجر،

وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ مَحْمَرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْمَرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ جَعْمَر قَالَ يَحْيَى بْنُ جَعْفَر عَنْ يَحْيَى بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنْ وَسَلّم أَيُّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَيُّمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم أَيُّمَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَيُّمَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَيُّمَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَيْمَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَيْمَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَيْمَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَيْمَا اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْ

الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي خَدَّثَنَا أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسُودِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْمَهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنْ وَعُلَ وَلَيْتَبَوَّأُ مَعْمَهُ إِلَّا حَدَوً مَا لَيْسَ مِنْ وَعُلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو يَعْمَهُ إِلَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُو اللَّهِ وَلَيْسَ كَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُو اللَّهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ \*

(٢٦) بَاب بَيَاتٌ حَالِ لِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ \*

١٢٦ - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَجْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبِيهِ فَهُو كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُونُ أَبِيهِ فَهُو كُونَ أَبِيهِ فَهُو كُونُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُو كُونُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَهُو الْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اسمعیل بن جعفر، عبدالقد بن دینار، عبدالقد بن عمر رضی القد نقالی عنه سے روایت ہے رسول القد صلی القد علیه وسلم نے فردیو جو شخص اینے بھائی کو کا فر کہتا ہے تو گفر کار جوع دونوں میں سے ایک کی جانب ضرورت ہو تاہے۔ اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے نواس کا قول بجاہے ورنہ وہ کفر قائل کی طرف لوٹ آتا ہے (۱)۔

۱۲۵۔ زہیر بن حرب، عبدالصمد بن عبدالوارث بواسطہ والد، حسین المعلم، ابن بریدہ، یجی بن معمر، ابوال سود، ابوذررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارے ہتے جس نے غیر باپ کو دانستہ اپنا باپ بنایا اس نے کفر کیا اور جس نے غیر کی چیز کو اپنی ملک ظاہر کی وہ ہم میں سے نہیں اُسے اپنا فی کانہ جہنم بن لینا چاہے اور جس شخص نے دو سرے کو کا فریاد سمن خدا کہہ کر پکار الور واقع میں وہ ایس نہیں ہے نو کفراسی کی طرف لوث آ ہے گا۔

باب (۲۲) دانستہ اپنے والد کے باپ ہونے سے انکار کرنے والے کی ایمانی حالت۔

۱۲۷ مارون بن سعیدال ملی، ابن وجب، عمرو، جعفر بن رجید، عراک بن مالک، ابو جریره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فره یا این داند کی طرف انتساب سے نفرت نه کیا کرو، جس شخص نے این والد سے رشته نوژا (اور کسی مشہور شخصیت سے جوژا) نو میہ بھی گفر کی

۔ ( فہ کدہ ) آدمی خیال کر تاہے کوا توال وافعال کاحیوانات کی طرح کوئی حساب نہیں حدیث سمجھاتی ہے کہ وہ سب سے اشرف نوع ہے اسے

(۱) جس کو کا فرکہاہے اگر واقعتہ کا فرہو تو وہی کا فرہوااور اگر کسی مسلمان نے صحیح العقیدہ مسلمان کو کا فرکہا توبیہ تکفیر خود اس کہنے والے کی طرف لونے گی اس سے کہ جیسے اس کے عقائد ہیں اس جیسے اس کہنے والے کے عقائد ہیں تواسے کا فرقرار دینا خود اپنے آپ کو کا فرقرار دینا ہوا۔ ا پنا ایک ایک حرف کا حساب دینا ہو گالہٰذا کسی کو کافر کہنا کوئی انسی نداق کی بات نہیں بلکہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور بے محل اس کا استعال اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔اس طرح سب سے بڑا کفریہ ہے کہ انسان اپنار شنہ مخلوقیت خالق سے توڑ کر غیر خالق سے جوڑے اور دوسرے نہر کا کفریہ ہے کہ محض بڑائی کی بنا پر رشتہ ابدیت اپنے والد کے بجائے غیر والد سے ق تم کرے لہٰذا اس قتم کی اشیء سے مسلمانوں کو یر بیز کرنا چاہئے۔۱۲ مترجم

١٢٧ - حَدَّنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّنَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادُّعِي زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةً فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ يَقُولُ سَمِعَ أَذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي اللَّهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

١٢٨ - حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّقَا يَحْبَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي غُشْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي غُشْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي عَنْ مَكْرَةً كِلَاهُمَا يَقُولُا سَمِعَتْهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ اللهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ اللهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ اللهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَةُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْمُ أَنَّهُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْجَنَاقِ وَعَلَامُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْمَالِهُ عَيْرًا أَبِهِ فَالْمَالِهُ فَالْمَالَعُهُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْمَالِهُ عَلَيْهُ عَيْرًا أَبِيهِ فَالْمُ أَنَاهُ عَيْرًا أَبِهِ فَالْمُ عَلَيْهِ فَالْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ فَالْمُولِ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمِهِ فَالْحَلَامُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللّهِ فَالْمُ اللّهِ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُ إِلَيْهِ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا أَنِهُ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالْمُعِلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالْمُ عَلَيْهِ فَالْمِعِلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَالْمُ عَلَيْهُ فَالْمُ عَلَيْهُ فَالْمُ عَلَيْهِ فَالْمُعِلَالِهُ فَالِهُ عَلَيْهِ فَالْمُعَلِقُولِهُ عَلَيْهُ فَالْمُ عَلَيْهُ فَالْمُ

(٢٧) بَابِ بَيَانِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ سِبَابِ الْمُسَلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُوْرٌ \*

١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْدُ نُنُ سَنَّامِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

ے ۱۲ ے عروالناقد ، ہشیم بن بشر ، خالد ، ابی عثرن سے روایت ہے کہ جب زیاد کے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تو ہیں نے ابو بحرہ سے ملا قات کی (زیاد ان کا مادری بھائی تھا) اور ہیں نے کہا یہ تم نے کیا کیا ، ہیں نے سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تع لی عنہ سے سنا وہ فرمار ہے تھے میرے کا نول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جس نے دانستہ اسلام میں آکر اپنے باپ کے علادہ اور کسی کو باپ بنایا تو جنت اس پر حرام ہے۔ باپ کے علادہ اور کسی کو باپ بنایا تو جنت اس پر حرام ہے۔ ابو بحرام ہے۔ ابو بحرائے فرمایا میں سنا ہے دسلم سے ابو بحرائے فرمایا میں سنا ہے۔ ابو بحرائی کو بات بنایا تو جنت اس پر حرام ہے۔ بیک سنا ہے۔

۱۲۸ - ابو بحر بن الی شیبہ ، یکی بن زکر یا بن ابی زائدہ ، ابو معاویہ ،
عاصم ، ابی عثان ، سعد اور ابو بکر اسے روایت ہے ان دونوں نے
کہا ہمارے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن اور
دل نے اس چیز کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے
عظم جو محفول اپنے باپ کے علاوہ دانستہ کسی اور کو باپ بنائے تو
جنت اس پر حرام ہے۔

باب(۲۷)مسلمان کو برا کہنا فسق اور اس ہے لڑنا گفرہے۔

۱۲۹ محمد بن بکار،الریان، عون بن سلام، محمد بن طلحه (تحویل) محمد بن مثنیٰ، عبدالرحمٰن بن مهدی، سفیان (تحویل) محمد بن مشعده مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، زبید، الی وائل، عبدامند بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے رسول ابند صلی الله علیه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شَعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ رَبِيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْدِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ وَائِلِ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَلَيْسَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً فَوْلُ أَرْبَيْدٍ لِأَبِي وَائِلٍ \*

١٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَى عَنْ مُنصُور ح و عَنْ مُنصُور ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدُّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ بِمِثْلُهِ \*

(٢٨) بَاب بَيَانٍ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْجَعُوا بَعْدِي كُفَّارًا

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ \* ١٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ

عَنْ شَعْبَة حِ وَ حَدَّثْنَا عَبَيْدَ اللهِ بِنَ مَعَاذٍ وَاللفظ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي اللهِ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِي النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفّارًا

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ \* ١٣٢ - وَحَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي

حُدَّنَنَا شُعْنَةً عَنْ وَالْقِلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلِ النِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلِ النِّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَمَرَ عَلِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٣٣ – و حَدَّتَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو

وسلم نے فرمایا مسلمان کو برا بھلا کہنا فسق ہے اور اس سے لڑنا
کفرہے۔ زبید بیان کرتے ہیں ہیں نے ابودائل سے دریافت کی
کہ تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سناہ کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ،انہوں نے
کہا جی ہاں، گرشعبہ کی روایت ہیں زبید کا کلام جو ابودائل کے
ساتھ منقول ہواہے وہ نہ کورہ نہیں ہے۔

• سالہ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور (تحویل) ابن نمیر، عفان، شعبہ، اعمش، ابی وائل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہ روایت بھی اسی طرح منقول ہے۔

باب (۲۸)رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان میرے بعد ایک دوسرے کی گرد نیس مار کر کا فرنه بین جانا۔

اساا۔ ابو بکرین ابی شیبہ ، محدین متنی ، ابن بشار ، محدین جعفر ، شعبہ (تحویل) عبیداللہ بن معاذ بواسطہ والد ، شعبہ ، علی بن مدرک ، ابوزر عد ، جریر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں ججۃ الوداع میں محصہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خاموش کرو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرایا درسر ہے گرد نیس مارکر کا فرند بن جانا۔

۱۳۲ عبیدالله بن محاذ بواسط والد، شعبه ،واقد بن محد بواسطه والد، عبیدالله بن محر رضی الله تعالی عنه نبی اگرم صلی الله علیه وسلم سے بیدروایت ای طرح نقل کرتے ہیں۔ وسلم سے بیدروایت ای طرح نقل کرتے ہیں۔ ۱۳۳۳ ایو بکر بن خلاد البابلی، محمد بن

بَكْرِ اللهُ حَدَّثَنَا اللهُ الْبَاهِلِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ الْمُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

كُفَّارًا بَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ \* اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَنْ وَاقِدٍ \* عَمَرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَمْرُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَمْرُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَمْرُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَمْرُ عَنْ وَاقِدٍ \*

(٢٩) بَابُ إِطْلَاقُ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ \*

٥٣٥ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَحَدَّنَنَا أَبُو يُكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَ حَدَّنَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا أَبُن نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْنَانِ فِي النّاسِ هُمَا بِهِمْ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْنَانِ فِي النّاسِ هُمَا بِهِمْ

كَفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةَ عَلَى الْمَيَّتِ \* (٣٠) بَابِ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الْآبِق كَافِرًا \*

١٣٦ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّنَا وَسُمْعِيلُ يَعْنِي الْمَ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُور بْنِ عَبْدِ السَّعْبِي عَنْ جَرِيرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَيَّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدُ كَفَرَ حَتَّى يَقُولُ أَيْمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدُ وَاللَّهِ رُويَ عَنِ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُورٌ قَدْ وَاللَّهِ رُويَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِي أَكْرَهُ أَنْ اللَّهِ عَنِي هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ \* فَلَامَ وَلَكِنِي أَكْرَهُ أَنْ يَرْوَى عَنِي هُهُنَا بِالْبَصْرَةِ \*

جعفر، شعبہ، واقد بن محمد بن زید بواسطہ والد، عبدامتد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے میں کہ آپ نے ججۃ الوداع میں فرمایا خبر دار میرے بعد کا فر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرو نیس مار ناشر وع کردو۔

۱۳۱۴ حرمله بن یخیٰ، عبدالله بن وہب، عمر بن محمد بواسطه که والسطه که الله الله والله والله والله والله والله والله والله والله کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب (۲۹) نسب میں طعن کرنے والے اور میت پر ٹوحہ کرنے والے پر کفر کا اطلاق۔

۵ سال ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو معاویہ (شحویل) ابن نمیر بواسطہ والد ، محد بن عبید ، اعمش ، ابی صالح ، ابو ہر سرہ د ضی القد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یالو گوں میں دو با تیں ایسی موجود ہیں جن کی بناء پر وہ گفر میں مبتلا ہیں نسب میں طعن کرنا ، دوسر ہے میت پر نوحہ کرنا یعنی آواز کے ساتھ رونا۔

باب (۳۰) غلام کا اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جانا کفر کے برابرہے۔

۱۳۱۱ علی بن جمرسعدی، اساعیل بن علیه بمنصور بن عبدالرحمٰن، شعبی، جریر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرمارے تھے جو بھی غلام اپنے مالکوں کے پاس سے بھاگ جاتا ہے تو وہ کا فربو جاتا ہے تاو تنتیکہ وہ والیس نہ آئے۔ منصور نے کہا خدا کی قتم یہ روایت تو رسول الله علیه وسلم سے مرفوعاً منقول ہے نیکن مجھے یہ چیز الله علیه وسلم سے مرفوعاً منقول ہے نیکن مجھے یہ چیز نالیند ہے کہ بھر و میں مجھے سے یہ حدیث بیان کی جائے (کیونکہ نالیند ہے کہ بھر و میں مجھے سے یہ حدیث بیان کی جائے (کیونکہ

یہاں خوارج کازور تھاجو مرتکب کبیر ہ کو کا **نر**سمجھتے <u>تھے</u>)۔ ے ساا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، حفص بن غیاث ، داوُد ، شعبی ، جر بر رضى الله تعالى عنه ہے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی غلام بھاگ جا تا ہے تو ابتد تعالی اس ہے بری الذمہ ہوجا تاہے۔

۸ ۱۳ ا یکی بن یجی ٔ جریر، مغیره، فعیمی، جریر بن عبدالقدرضی الله تعالى عند نى أكرم صلى الله عليه وسلم سے نقل كرتے ہيں كه آپ نے فرمایا جب غلام اپنے آقاسے بھاگ کر چلا جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہو تی۔

باب (۳۱)جو شخص بارش ہونے میں ستاروں کی تا ثیر کا قائل ہو بووہ کا فرہے۔

٩ ١٣٠ يچيٰ بن يجيٰ، مالك، صالح بن كيسان، عبيدانتد بن عبدامتد ین عتبہ ، زید بن خالد انجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مقام حدیبید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اس وقت رات کی بارش کا اثر باقی تھا، نمازے فارغ ہو کر حاضرین کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا حمہیں علم ہے کہ تنہارے مروردگارنے کیا فرمایا، صحابہ نے عرض کیا خدااور اس کار سول بی بخوبی واقف ہیں۔ آپ نے فرہ یا متد تعالی نے فرمایا میرے بندول میں سے بعض کی صبح ایمان پر اور بعض کی کفریر ہوئی ہے جس مخص نے کہا ہم پر خدا کے فضل ورحمت ے بارش ہوئی اس نے جمھ پر ایمان ر کھاستاروں کا انکار کیا اور جس نے کہا ہم پر فلال فلال متاروں کی تا تیرے بارش ہو گی اس نے میر اا تکار کیااور ستاروں پر ایمان رکھا۔ ١٣٧– حَدَّثُمَا أَبُو. بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا حَمْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَرير قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبْقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذُّمَّةُ

١٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبَّكِ للهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ \*

(٣١) بَابِ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا

٩٣٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن غُتْبَةً عَنْ زَيْدِ ابْنِ حَالِلدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ صَلَّى بَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءُ كَانَتُ مِنَ النَّيْلُ فَلَّمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرُّنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِّهِ فَلَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرُّنَا بِنَوْءِ كُذَا وَكَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ \*

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں جمہور علماء کرام کامہ قول ہے کہ بارش دغیرہ کے برہنے میں ستاروں کی تاثیر کا قائل ہواوریہ اعتقاد رکھے کہ جو کچھ بھی ہواہے وہ!مہیں کی گر دش سے ظہور میں آیاہے توالیا شخص با تفاق علماء کا فرہے۔ یہی امام شافعی کامسلک ہے۔ باقی جو ان ستار وں کو محض واسطه اور آله سمجھے اوراعتقادیہ ہو کہ جو بھی کچھے ہواہے وہ محض الله العالمین کے قضل و کرم سے ہواہے تواییہ شخص کا فرنہیں ہے مگر كيونكه بيه كلمه كذركے مشابہ ہے اس لئے اس سے احتراز كرناچاہے اور ان امور كوز بان سے اداكرنا بھى علماء كے نزديك مكروہ ہے۔

١٤٠ حَدَّثَني حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ ٤٠٠٠ حرمله بن يَجِيُّ ، عمرو بن سواو عامرى، محمد بن سلمة

سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ الْمُرَادِيُّ حَدِّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْاَحْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْمُعْبَرِنِي يُونُسُ عَنِ اللَّهِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ الْمُولُونَ مَعْمَةً إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكُواكِبُ وَاللَّهُ الْكُواكِبُ أَلَا اللَّهِ عَالِي مَا لَكُولِينَ يَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ اللَّهِ عَلَى عَبَادِي مِنْ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ عَلَى عَبَادِي مَنْ اللَّهِ عَلَى عَبَادِي مِنْ اللَّهُ اللَّهِ الْكَوْلِينَ يَقُولُونَ اللَّهِ الْكَوْلِينَ يَقُولُونَ اللَّهُ وَالْكِبُ وَالْكُولُونَ اللَّهِ عَلَى عَبَادِي وَالْكُولُونَ الْكُولُونَ اللَّهُ الْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى عَبَادِي مَا لَكُولُونَ اللَّهُ الْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى عَبَادِي اللَّهِ الْكُولُونَ الْكُولُونَ الْمُولُونَ الْكُولُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُونَ الْعُرِينَ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ 
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَوَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ مَوْلِي اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِنَّا أَصَبْحَ فَرِيقٌ مِنَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِنَّا أَصَبْحَ فَرِيقٌ مِنَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِنَّا أَصَبْحَ فَرِيقٌ مِنَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِنَّا أَصَبْحَ فَرِيقٌ مِنَ اللّهُ الْغَيْثُ فَيَقُولُونَ اللّهُ الْغَيْثُ فَيَقُولُونَ اللّهُ الْغَيْثُ فَيَقُولُونَ اللّهُ الْغَيْثُ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْكُوْكَ بَنِ اللّهُ الْغَيْثُ الْمُوادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْكُوْكَ بَاللهُ الْغَيْثُ اللّهُ الْغَيْثُ اللّهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَيْثُ اللهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَيْثُ اللهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَلْلُ مَا اللّهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَنْ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَيْثُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٤٧ - وَحَدَّنَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ فَتَرَلَتُ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتَرَلَتُ اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ النَّاسِ مَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتَرَلَتُ اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةً اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةً اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةً اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةً اللَّهِ وَقَالَ هَذَو اللَّهُ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةً اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةً اللَّهِ وَقَالَ فَتَرَلَتُ وَ اللَّهُ وَقَالَ فَتَرَلَتُ وَلَا أَوْسِمُ بِمُواقِعِ النَّحُومِ ) حَتَّى بَلَغَ (وَتَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذَبُونَ ) \*

الرادی، عبداللہ بن وہب، یونس ابن شہاب، عبید ابتد بن عبداللہ، ابوہر روہ صی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا کیا حمہیں معلوم نہیں کہ تنہارے پروروگار نے کیا قرمایا ہے، اس نے فرمایا میں اپنے بندوں کو جو نعمت دیتا ہوں ان میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرتاہے اور کہتاہے ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، ستاروں نے وجہ سے بارش ہوئی، ستاروں نے وجہ سے بارش ہوئی، ستاروں نے وجہ سے بارش ہوئی،

اسما۔ محمد بن سلمۃ المرادی، عبداللہ بن وجب، عمرو بن الحارث (تنحویل) عمرو بن سلمۃ المرادی، عبداللہ بن وجب، عمرو بن الحارث، ابو اللہ بن وجب، عمرو بن الحارث، ابو اللہ سلی اللہ تعانی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی آسان سے جو بھی برکت نازل فرما تا ہے انسانوں کا ایک گروہ اس کی ناشکری کرتا ہے، خدا بارش نازل کرتا ہے انسان کہتے اس کی ناشکری کرتا ہے، خدا بارش نازل کرتا ہے انسان کہتے متارہ (کے اش) سے بارش ہوئی یا فلاس فلاس متارہ (کے اش) سے بارش ہوئی یا فلاس فلاس متارہ (کے اش) سے بارش ہوئی یا فلاس فلاس متارہ نے بارش ہوئی یا فلاس فلاس

۱۳۲ عباس بن عبدالعظیم عنری، نضر بن حجر، عکر مد بن ممار،
ابوز میل، ابن عباس د ضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں رسول
الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں بارش ہوئی حضوراکرم صلی
الله علیه وسلم نے فرمایا صح کو پچھ لوگ شاکر دہ اور پچھ کا فر
الله علیه وسلم نے فرمایا صح کو پچھ لوگ شاکر دہ اور پچھ کا فر
افعت ہوگئے ، شاکرین کہنے گئے یہ الله تعالی کی دحمت ہواور
کا فریو نے یہ فلال فلال ستارہ کا اثر ہوئی یعنی میں ضم کھا تا ہوں تارے
بِمَواقِع النَّهُومِ مالِح نازل ہوئی یعنی میں ضم کھا تا ہوں تارے
فرمایا
فروینے یا نکلنے کی اور اگر سمجھو تو یہ فتم بہت بری ہے حتی کہ فرمایا
شمایٹی غذا تجٹلانے کو دناتے ہو۔

(٣٢) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَعَلِي رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ وَبُغْضِهِمْ مِنْ عَلَامَاتِ النَّفَاقَ \* وَبُغْضِهِمْ مِنْ عَلَامَاتِ النَّفَاقَ \* ١٤٣ - حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ شَعْبَةً أَنَسًا قَالَ قَالَ مَهْدِ وَسَلَّمَ آيَةً الْمُنَافِقِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأَنْصَارِ \* بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأَنْصَارِ \* بُغْضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمُؤْمِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِيقِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلِيْلُولُ الللْهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْعُلِي عَلَيْهِ اللْعُلْمِ اللْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْعُلْمِ الللْهُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْعُلِمِ اللْهُومُ اللْعُلِي اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْعُوالِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللْعُومُ اللْهُ الْمُعْمِلُولُ اللْهُ الْعُلْم

٤٤ - حدثنا يحيى بن حبيب الحارتي حدثنا خيالة يعنى ابن الحارث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان

وَ بُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ \*

١٤٥ - وَحَدَّثِنِي زُهِمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي مُعَاذٍ مُنَ مُعَاذٍ مُنَ مُعَاذٍ مُنَ مُعَاذٍ مُن مُعَاذٍ مُن مُعَاذٍ مِن مُعَاذٍ مِن مُعَاذٍ بْنُ مُعَاذٍ وَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيً وَاللَّهُ ظُ لَهُ حَدَّثُ عَنِ النّبِيِّ مَن ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُخِصُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَن يُحَبِّهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَن أَنْهُ فَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُخِصُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَن أَنْهُ فَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُخِصُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَن أَنْهُ فَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُخِصُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَن أَنْهُ فَالَ أَنْهُ فَالَ اللّهُ وَمَن أَنْهُ ضَمّهُمْ أَنْعَضَهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ قَالَ إِلّيانِ مَنْ الْبَرَاءِ قَالَ إِلّيانِي اللّهُ قَالَ إِلّيانِ اللّهُ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ مِن الْبَرَاءِ قَالَ إِلّيانِ اللّهُ وَالَ إِلّيانِ اللّهُ مِن الْبَرَاءِ قَالَ إِلّيانِي اللّهُ وَالَ إِلّيانِي اللّهُ مِن الْبَرَاءِ قَالَ إِلّيانِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن الْبَرَاءِ قَالَ إِلّيانِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن الْبَرَاءِ قَالَ إِلّيانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب (۳۲) انضار اور حضرت علیؓ سے محبت رکھنا ایمان میں داخل ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔

ساسار محمد بن متنی ، عبدالرحلی بن مهدی، شعبه ، عبدالله بن جبیر، انس رضی الله تنه الی عنه سے روایت ہے ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ بغض رکھنا ہے۔

مهما۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن الحارث، شعبہ ، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ من عبداللہ من عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصارے محبت رکھنا ایمان کی نشانی اوران سے وشمنی رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔

۱۳۵ ارز میر بن حرب، معاذبن معاذ (تحویل) عبیداللد بن معاذ بواسطہ والد، شعبہ، عدی بن ثابت بیان کرتے جی میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے سے کہ آپ نے الصار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان سے مومن بی محبت اور منا فق بی بغض رکھتا ہے جو ان سے محبت کرے گا ورجوان سے بغض رکھے گا تو خدااس سے محبت کرے گا ورجوان سے بغض رکھے گا تو خدااس سے نفرت کرے گا۔ شعبہ بیان کرتے بین میں نے عدی سے دریافت کہ کیا تم نے یہ حدیث براہ بن عازب سے من ہے انہوں نے جواب دیا کہ براہ سے محب بیان کی سے مدیث براہ بن عازب سے من ہے انہوں نے جواب دیا کہ براہ سے محب بیان کی۔

١٤٦ حَدَّنَ قَتَيْهُ ثُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا يَعْفُوبَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنَّ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ لَا يُنْعِصُ الْأَنْصَارَ رَحُلُ يُؤْمِلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ \* لَا يُنْعِصُ الْأَنْصَارَ رَحُلُ يُؤْمِلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ \* لَا يُنْعِصُ الْأَنْصَارَ رَحُلَّ يَوْمِلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهَ كَلَا هُمَا لَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بِنْ أَبِي شَيْبَةً كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً مَدَّنَا أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً صَلَّى مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُلُ يُؤْمِنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُلُ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ \* اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ \* اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ \* اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْكَاهُ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْكَاهُ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْكَاهُ وَالْمُولُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْقَالَ وَاللَّولُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْقَالَ وَاللَّوْلُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْقُولُ وَالْقُولُ وَالْمُولُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْقَوْمِ الْآخِو الْمُولُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو الْمُعَلِي وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمِي وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ الْآخِو الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْم

آءَ اللهِ عَالِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى اللهُ عَنِي الْأَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى اللهُ عَلِي اللهُ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النّسَمَةَ إِنَّهُ عَنِي الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَّ النّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النّبِي الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا

١٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْعِ بْنِ الْمُهَاجِرِ

الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنَ دِينَارِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعُشَّرَ

النِّسَاء تَصَدَّقُنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِعْمَارَ فَإِنِّي

رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ

حَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

۲ سمار قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمن قاری، سہیل بواسطہ والد، ابو ہر ریورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدااور قیامت پرایمان رکھتا ہو وہ انصار سے تبھی بغض شہیں رکھے گا۔

ے ہمار عثان بن محمد بن افی شیبہ، جریر (شحویل) ابو بکر بن افی شیبہ، ابو اسامہ، اعمش، ابو صالح، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ انصار سے مجھی بغض نہیں رکھے گا۔

۱۳۸ ابو بکر بن الی شیبہ، وکیج، ابو معاویہ، اعمش (تحویل) کیکی بن یکی، ابو معاویہ، اعمش زر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیر ااور جاندار کو پیدا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن کے عداوہ اور کوئی محبت شہیں کرے گا اور منافق کے عداوہ اور کوئی شخص بغض نہیں رکھے گا۔

باب (۳۳) طاعات کی کمی سے ایمان میں نقص پیداہو نااور ناشکری و کفران نعمت پر کفر کااطلاق۔

۹ ۱/۱ محد بن رمح بن مہاجر مصری، میدہ ، ابن هاد، عبداللہ بن و بنار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا اے عور توں کے گروہ صدقہ کیا کر واور استغفار زیادہ کیا کر واس لئے کہ دوز خیوں میں اکثر حصہ میں نے تہارا ہی دیکھا ہے، ایک عقلمند دلیر عورت بولی یار سول اللہ دوز خیوں میں جہارا جی ہی جارا حصہ زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے فرہ یا تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو،

قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُّرُنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ تَعْدِلُ شَهَادَةً رَجِعلِ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَعْطِرُ فِي رَمَضَانُ الْعَقْلِ وَتَعْطِرُ فِي رَمَضَانُ الْعَقْلِ وَتَعْطِرُ فِي رَمَضَانُ الْعَقْلِ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ \* وَتَعْطِرُ فِي رَمَضَانُ الدِّينِ \* فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ \* فَهَذَا نُقُصَانُ الدِّينِ \* فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ \* فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ \* فَهَذَا نُقُصَانُ الدِّينِ \* فَهَذَا نُقُصَانُ الدِّينِ \* وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ الْحُلُوانِيُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْعَلَالِي الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْعَلَالُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلُ الْعَلَالُ اللَّهِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَالُ اللْعُلُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْعُلْولِي اللْعَلَالُ الْعِينِ الْمُعَلِّلُ الْعَلَيْلُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِّلُولُولُولُولُولُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُولُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ لُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْم

وَأَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّنَنَا ابْنَ أَبِي مَرْيَهُ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنَ أَبِي مَرْيَهُ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \* الْخُدْرِيِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبُوبِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْمَرُ وَعَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حَمْرُو عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرُو عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ الْبَيْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ الْبَيْ عَمْرَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ النّبَي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ \*

(٣٤) بَاب بَيَانِ إطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ \*

١٥٢ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّحْدَةَ فَسَحَدَ اعْتَرَلَ الشَّيْطَانُ يَيْكِي يَقُولُ السَّحْدَةَ فَسَحَدَ اعْتَرَلَ الشَّيْطَانُ يَيْكِي يَقُولُ السَّحْدَةَ فَلَهُ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أَمِرَ النَّ آدَمَ بِالسَّحُودِ فَسَحَدَ فَلَهُ الْحَنَّةُ وَأَمِرْتُ النَّا الله المَّوْدِ فَلَيْ النَّارُ \*

تاقع العقل اور ناقص دین ہونے کے باوجود عقلند کی عقل ختم کر دینے والا تم سے زائد میں نے کسی کو نہیں دیکھا، وہ عورت بولی یارسول اللہ! ہمارا نقصان عقل اور دین کی ہے؟ آپ نے فرمایا عقل کی کی کا ثبوت تواس سے ہو تا ہے کہ دو عور توں کی شہادت ایک مر دکی شہادت کے برابر ہے اور (ہر مہینہ میں) کچھ زمانہ تک (حیف کی دجہ ہے) نماز نہیں پڑھ سکتی اور ایسے ہی روزہ نہیں پڑھ سکتی اور یہ ہے۔ اورایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی تویہ نقصان دین ہے۔ اور ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی تویہ نقصان دین ہے۔ اور ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی تویہ نقصان دین ہے۔ اور ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی تویہ نقصان دین ہے۔ اور ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی تویہ نقصان دین ہے۔ اور ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی تویہ نقصان دین ہے۔ ایس جمار کی شہاد تعالی مریم ، محمد اور شی اللہ نقالی عنہ ، نبی اگر م صلی اللہ علیہ و سلم۔

ا ۱۵ ا۔ ( تحویل ) یکی بن ابوب، قتیبہ ، ابن حجر اسلحیل بن جعفر، عمر و بن ابی عمر و، مقبر ی، ابی ہر ریرہ رضی اللہ تعابی عنه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر "کے طریقه پر نقل کرتے ہیں۔

## باب (۱۹۲۳) تارك صلوة بركفر كااطلاق.

ا اله اله بحر بن الى شيبه اله كريب اله معاويه الحمش الى صالح اله به به به به به الله تعالى عنه سے روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب آدمی سجده كى آيت پڑھ كر سجده كر تا ہے تو شيطان روتا ہے عليحده چلا جاتا ہے كہنا ہے افسوس ہے آدمی كوسجده كا تكم ديا گيااس في تو تحم كی تقيل كرلى اور الله كريب كى روايت اور الله كريب كى روايت على لفظ ياويلتى ہے بين افسوس ہے كاور جھے سجده كا تحم ديا گياتو ميں في افسوس ہے كاور جھے سجده كا تحم ديا گياتو ميں في الله كا يا كہا كہ دور خ واجب ہو گئی۔

١٥٣- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ هَعَصَيْتُ فَلِيّ النَّارُ \*

ساھا۔ زہیر بن حرب، وکیعی، اعمش سے اسی سند کے ساتھ بیہ روایت منفول ہے گر اس میں بیہ الفاظ ہیں کہ میں نے نافرمانی کی تومیر سے لئے دوز خواجب ہوگئی۔

(فائدہ)ام نووک فروتے ہیں امام مسلم کامقصود اس حدیث کے ذکر کرنے سے رہے کہ بعض افعال کے ترک سے حقیقتا یا حکماً کفر ہوج تا ہے جبیہ کہ املہ تعالیٰ نے فرمایا آبئی وَ اسْتَحْبَرَ وَ تَکَانَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ کہ شیطان نے تجدہ کرنے سے اٹکار کیاور تنکبروغرور کیا جس کا جمیعہ سے ہوا کہ وہ کا فر ہو کمیا۔ گوعلم خداو ندی میں اس کا کا فر ہو نامقدر ہو چکا تھا گر کفر کاصدور اس کے اٹکاراور تنکبر پر ہی ہوا۔ ۱۲ امتر جم

۱۵۴ یکی بن بیکی تنبی ، عثمان بن ابی شیبه ، جریر، اعمش ، ابی سفیان ، جابر رضی الله نعالی عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سنا آپ فرما رہے تھے انسان کے شرک اور کفر میں فرق (صرف) نماز کا چھوڑ دینا ہے۔

٤ ٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِي وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ حَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ حَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ النّبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ سَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ إِنَّ بَيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّرُكِ عَنْ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّرُكِ وَاللّهُ رَدُكَ الصَّلَةِ \*

٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللهِ يَقُولُا أَبُو اللهِ يَقُولُا سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ السَّرِكِ وَالْكُفُرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ \*

(٣٥) بَاب بَيَانِ كُوْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ \* 
أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ \*

١٥٦ - وَحَدَّثَنَا مُنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَهِيمُ سُ سَعْدٍ حَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرِ بَرْ وَيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ بَنِ وَيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي أَبْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ سُمِنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ 
100 - ابو غسان مسمعی، ضحاک بن مخلد، ابن جریج، ابوالزبیر، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ہتے انسان اوراس کے کفروشرک کے در میان فرق ترک صلوق ہے۔

باب (۳۵) خدائے واحد پر ایمان لاناسب اعمال سے افضل ہے۔

۱۵۱۔ منصور بن الی مزاجم، ابراہیم بن سعد (تحویل) محمد بن جعفر بن زیاد، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن سینب، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیاسب سے افضل کو نسا عمل ہے؟ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیاسب سے افضل کو نسا عمل ہے؟ فرمایا اللہ تعالی پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیاس کے بعد کو نسا؟ فرمایا جج مبر ور فرمایا راہ فرمایا جج مبر ور جو فسق و فجور سے باک ہو) محمد بن جعفر نے ایمان باللہ ورسولہ دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔

١٥٧- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٥٨ - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَكَامُ بْنُ عُرْوَةً حِ و حَدُّنُنَا خَلَفُ بُنُّ هِشَامٍ وَاللَّفْظَ لَهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْحِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنَّا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَيِعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ \* ٩ ٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَبيبٍ مَوْلَى غُرُوهَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ غُرُوهَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِياً ذَرٍّ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ " 1 1 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيًّ فَنُ مُسْهِم عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ سْ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَعْدِ سْ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَعْدِ سْ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَعْدِ مْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ سُرِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْصَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ وَلِللَهُ مِنْ الْوَالِدَيْنِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ

عَنيْهِ وَسَلَّمُ يِنَحُوهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَتَعِينُ الصَّانِعَ

۵۵ا۔ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہی سند کے ساتھ ای طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۵۸۔ ابور جے زہر انی، جاد بن زید، ہشام بن عروہ (تحویل)
علف بن ہشام، حماد بن زید، ہشام بن عروہ بواسطہ والد، الی
مراور لیتی، ابوذرر ضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں نے دریافت کیای رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو نسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پرایمان لانا
اور اس کے راستہ ہیں جہاد کرنا، ہیں نے عرض کیا کو نسا غلام
آزاد کرنا افضل ہے، فرمایا جو غلام اس کے مالک کے نزدیک
بہترین اور زیادہ قیمتی ہو، ہیں نے عرض کیا اگر ہیں ہے نہ کر
سکول، فرمایا تو کسی کاری گر کی مدد کریا کسی بے ہنر کے لئے
سکول، فرمایا تو کسی کاری گر کی مدد کریا کسی بہتری کاموں سے
سکول، فرمایا تو کسی کاری گر کی مدد کریا کسی بے ہنر کے لئے
سکول، فرمایا تو کسی کاری گر کی مدد کریا کسی بے ہنر کے لئے
سکول، فرمایا تو کسی کاری گر کی مدد کریا کسی بے شر سے محفوظ
اگر میں خود نا توال ہوں ، فرمایا تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ
رکھ میں جود نا توال ہوں ، فرمایا تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ

۱۵۹۔ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، حبیب مولی عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، ابی مراوح، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی مثل سربق منقول ہے مگر پچھے معمولی ماالفاظ میں ردو بدل ہے۔

\* ١٦- ابو بحر بن ابی شیبه ، علی بن مسہر ، شیبانی ، ولید بن عیز ار ، سعد بن ایاس ، ابو عمر و شیبانی ، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کو نساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا این وقت پر نماذ پڑھنا ، میں نے دریافت کیا پھر کو نسا؟ فرمایا والدین سے سماتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا ، میں نے دریافت کیاس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا ، میں نے دریافت کیاس کے

قَالَ الْجهادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ فَمَا تُرَكَّتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعاءً عَنيْهِ \*

رِمْ عَمْرَ الْمَكِيُّ الْمُحَمَّدُ بْلُ أَبِي عُمْرَ الْمَكِيُّ حَدَّتُنَا مَرْوَالُ الْفَزارِيُّ حَدَّتَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْرِ الْعَيْزَارِ عَلْ أَبِي عَمْرُو الشَّيْبَانِي عَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْرِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّهِ أَيُّ اللّهِ أَيُّ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بَلْ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّهِ أَيُّ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ عَالَ الصَّلَاةُ عَلَى الْحَنّةِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى الْعَمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْحَنّةِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَالَ الْحِهَادُ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَالَ الْحِهَادُ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَالَ الْحِهَادُ الْحِهَادُ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَالَ الْحِهَادُ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ \*

آله المعالمة الله المعالمة ال

١٦٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْنَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَأَشَارَ إِلَى ذَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا \*

واشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا ١٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرِو حَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرِو استَّيْنَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَمْرِو عَنِي اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ وَسَلَّى أَو الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْوَالِدَيْنَ \*

بعد کو نسا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستہ پی جہاد کرنا۔ اس کے بعد
بار خاطر ہونے کی بنا پر پی نے زا کد دریا فت کرنا چھوڑ دیا۔
الالہ مجمہ بن ابی عمر کی ، مر وان بن معاویہ فزار کی ، ابویعفور ، ولید
بن عیز ار ، ابوعمر و شیبانی ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان
کرتے ہیں بی نے بارگاہ رسالت بی عرض کیا یا بی اللہ کو سا
کام جنت سے زیادہ نزد کی پیدا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا نماز کواس کے وقت پر پڑھن ، بیل نے عرض کیا
اس کے بعد اور کو نسایا نبی اللہ ؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی اور
بھلائی کا معالمہ کرنا ، بیل نے عرض کیا یا نبی اللہ اس کے بعد پھر
کونیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستہ ہیں جہاد کرنا۔

۱۹۲ عبید الله بن معاذ عبری بواسطه والد، شعبه، ولید ابن عیر ار ، ابو عروشیانی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مجھ ہے اس گھر والے نے بیان کیا اور عبر الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کے مکان کی طرف اشارہ کر کے بتل یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کو نیا ممل الله تعالی کو زیادہ محبوب ہے؟ فر ، یا نماز کو اس کے وقت پر پڑھتا، میں نے دیا فت کیا پھر کو نس؟ فر ، یا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر میں نے عرض کی اس کے بعد کو نس؟ فر مایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ آپ نے ان بی کا موں کو مجھے بند دیا اگر میں اور خدا میں جہاد کرنا۔ آپ نے ان بی کا موں کو مجھے بند دیا اگر میں اور ذا کدوریافت کر تااور ذا کد بنا دریافت کر تااور ذا کد بنا دیے۔

۱۹۳۱۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ رحمتہ اللہ عب سے بیہ روایت بھی اس طرح منقول ہے مگر اس میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانام نہیں ذکر کیا۔

۱۶۳ منیان بن انی شید، جریر، حسن بن عبید الله ابو عمرو شیبانی، عبدالله بن مسعود رضی آلله تعالی عنه سے روایت بر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا سب کاموں سے افضل یاسب سے افضل کام نماز کااس کے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کامعاملہ کرناہے۔

(ف کدہ) روایتیں اعماں کے افضل ہونے میں مختلف منقول ہوئی ہیں۔ بعض میں سب نے افضل ایمان کو قرار دیا پھر جہود ور پھر مجے ور بعض میں کھی نکست اور ہر ایک کوسلام کرنے اور بعض میں اپنی زبان دہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے اور بعض مقامت ہیں قر آن سیکھنے اور سکھنے نے کو ، غرضیکہ بہت کی صحیح حدیثیں اسی طرح منقول ہوئی ہیں اس لئے شافعی کمیر آنے ان احادیث کو دو طرح جمع کیا ہے ایک تو بید کہ نتراف باعتبارا حوال اور اشخاص کے ہے کہ کسی وقت کون ساعمل افضل ہے اور بھی کو نسامیہ مقصود نہیں کہ ہر وقت اور ہر مقام پر س عمل کی وہی فضیت ہے اور دو سرے یہ کہ ہر مقام پر لفظ من مخذوف ہے ، مطلب سے کہ افضل کا موں ہیں ہے ایمان بابقد، جہد فی سبیل ابقد ، ہر

(٣٦) بَابِ كُوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذَّنُوبِ وَبَيَان أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ \*

١٦٥ - حَدَّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَأَنْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًا وَهُو خَلَقَتُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ فِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَي وَهُو خَلَقَتُ مَا اللّهِ قَالَ أَنْ تَعْقَلُ وَلَدَكَ مَعَافَةَ أَنْ قُلْتُ ثُمّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ مَعَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمّ أَيْ قَالَ ثُمّ أَنْ تُولِيكَ فَالَ ثُمَّ أَنْ تُرَانِي كَطْعِمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُرَانِي عَلَى اللّهُ جَارِكَ \*

آآآ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْعُمْسُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٌ عَنِ الْعُمْسُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرَحْيِلٌ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَنْ تَدْعُو لِلهِ اللهِ قَالَ أَنْ تَدْعُو لِلهِ بِدًا وَهُوَ حَمَقَتَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقَتُّلَ وَلَدَكَ مِحْدَفَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقَتُّلَ وَلَدَكَ مَحَدُفَةً أَنْ يَطُعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقَتُلُ وَلَدَكَ مَحَدَفَةً أَنْ يَطُعُمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقَتُلُ وَلَدَكَ مُحَدَفَةً أَنْ يَطُعُمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقَتُلُ وَلَدَكَ مَحَدُفَةً أَنْ يَطُعُمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقَلَلُ أَنْ الله عَزَ وَجَلَّ تَطَدِيقَهَا ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَمْ مَعَلَى فَلَى الله إِلَهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَعْمُ وَلَا مَنْ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا وَلَا يَوْعَوْنَ مَعَ اللّه إِلَا بِالْحَقِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا إِلَا اللّهُ وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْذِي الله وَلَا الل

## باب (۳۲) شرک کی تمام گناہوں پر فوقیت اور اس سے چھوٹے گناہ۔

۱۹۵ عنان بن ابی شیبہ اسحاق بن ابراہیم، منصور، ابی واکل، عمرو بن شرحیل، عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریا فت کیا کو نساگن ہ الله تعالیٰ کے نزد یک سب سے براہے؟ فرمایا ہی کہ تواہد تعالیٰ کے نزد یک سب سے براہے؟ فرمایا ہی کہ تواہد تعالیٰ کے نزد یک سب نے بچھے پیدا بھی کیا ہے، ہیں نے کہا یہ تو بہت براگناہ ہے اب اس کے بعد کو نساگن ہ ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تواپی اولاداس ڈرسے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ روٹی کھائے گی، ہیں نے عرض کیا پھر کو نساگناہ ہے؟ آپ صلی الله آپ مسابے کی عورت سے اس کے فرمایا تواپی اولادا سے جسابے کی عورت سے تاہے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تواپی ہمسابے کی عورت سے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تواپی ہمسابے کی عورت سے زیار

۱۹۲۱ عثان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم، جریر، اعمش،
ابودائل، عمرو بن شرحبیل، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ!اللہ تعالی کا کسی کو شریک
بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک
کشہرائے جبکہ اس نے بچھے پیداکیاہے،الشخص نے عرض کی پھر
کونسا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ توانی اولاد کواس کے ڈرکی وجہ سے
قل کر دے کہ کہیں وہ تیرے ساتھ نہ کھائے،اس نے دریافت
کیا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ توانی نہ کھائے،اس نے دریافت
ساتھ زناکرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت
ساتھ زناکرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت
ساتھ زناکرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت
نازل فرمائی وَ اللّذِینَ لَا یَدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهَا الْحَرَا لَىٰ یعنی اللہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ 
يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ \*

تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سرتھ اور کسی ضدا
کو نہیں یاد کرتے اور جس جان کا قبل کرنا اللہ تعالیٰ نے ان پر
حرام کر دیااہے قبل بھی نہیں کرتے ہاں کسی حق کے بدے اور
زنا بھی نہیں کرتے اور جو کوئی رہے کام کرے وہ اس کی سز اپالے گا۔
باب (۲۳۷) اکبر کہا ترکا بیان۔

الالے عروی بن محمہ ناقد اسلمیل بن علیہ ، سعید ابحریری ،
عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ، ابو بکرہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے ، آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا کہ بیس حمہیں سب ہے بڑا گناہ نہ باز دول (چن نچہ آپ نے فرمایا) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر ، فی کرناور حجو فی گوائی دینایا جموف بولنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے کہ اجانک آپ بیٹھ گئے اور بار باراس جملہ کو دہرانے گئے حتی کہ ہم اپنے ول میں کہنے گئے کو باراس جملہ کو دہرانے گئے حتی کہ ہم اپنے ول میں کہنے گئے کہ باراس جملہ کو دہرانے گئے حتی کہ ہم اپنے ول میں کہنے گئے کہ کاش آپ عاموش ہو جائیں (تاکہ آپ گوزیادہ افسوس نہ ہو)۔

(٣٧) نَاب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا \*
١٩٧ - حَدَّنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّنَنَا إسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدٍ النَّقِدُ حَدَّنَنَا إسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدٍ النَّقِدُ عَنْ أبي سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّئَنَا عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى بَكُرَةً عَنْ أبي قَالَ كُنَا عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَدَّمَ فَقَالَ أَنَا أُنْبُقُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِثًا فَحَلَسَ فَمَا زَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِثًا فَحَلَسَ فَمَا زَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِثًا فَحَلَسَ فَمَا زَالَ لَيْتَهُ سَكَتَ \*

(فا کدہ)ام نوویؒ فرہتے ہیں علیہ کے کرام کا گناہ کہیرہ کی تعریف ہیں اختلاف ہے۔ این عباس فرماتے ہیں جس چیز سے امتد تعالیٰ نے منع فرماییاس کا کرنا کہیرہ ہے۔ ابواسحاق نے بہی چیز پیند کی ہے اور قاضی عیاض نے علماء محققین کا یہی طک نقل کیے ہے۔ اس کے بعد جمہور سنف اس طرف سے ہیں کہ سماہ کواہ نقل کے ہیں۔ گراہ م اس طرف سے ہیں کہ میں ایک کمیرہ ووسرے صغیرہ جن کی تعریف میں علماء کرام نے مختف اتواں نقل کے ہیں۔ گراہ م غزائی ہیدہ میں لکھتے ہیں کہ جس گناہ کوانسان ہلکااور معمولی سمجھ کر کرے اور اس پر کسی قشم کی ندامت و پشیمانی نہ ہو وہ کمیرہ ہے ورنہ پھر صغیرہ۔ اس طرح کمیرہ گناہ کی ایک تعریف میر گئی ہے کہ جس گناہ پر حد قائم کی جائے، آگ یاعذاب یا للنہ تعالی کے غضب یا سعنت کی وعید موہ کہیں ہو وہ کمیرہ ہے۔ اس طرح کمیرہ گناہ کی ایک تعریف میر گئی ہے کہ جس گناہ پر حد قائم کی جائے، آگ یاعذاب یا للنہ تعالی کے غضب یا سعنت کی وعید

١٦٨ - و حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ حَبِبِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْحَبَرِنَا عُنَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِ أَخْبَرَنَا عُنَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِ الْحَبَرَنَا عُنَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِ فَالَ الشَّرُاكُ صَلَّى اللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ \* فَاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدِيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ \* فَاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدِيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ \* فَاللهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدِيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ \* فَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۱۲۸۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث ، شعبہ ، عبید اللہ ابن ابی بکرہ، انس رضی اللہ نتعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاڑ کے بیان میں فرمایا وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنااور ناحق فتل کرناور الدین کی نافر مانی کرنااور ناحق فتل کرناور حجوثی گواہی دیتا ہے۔

-١٧٠ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَسَلَّمَ فَالَهُ وَسَلَّمَ فَالَهُ وَسَلَّمَ فَالَهُ وَسَلَّمَ فَالَهُ وَسَلَّمَ فَالَهُ وَسَلَّمَ فَالَ السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ اللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ اللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَالْكُو مَالِ النَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَالْكُو وَالْمُؤْفِلُ مَالِ النَّهُ إِلَّا اللَّهُ عِلْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ النَّهُ اللَّهُ عِلْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَوْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٧١ – حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْبِرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْبِرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْعَاصِ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا اللَّهِ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُ أَبَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ \*

١٧٢ وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى وَانْنُ مَشَّارٍ حَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ حَاتِمٍ حَعْفَرِ عَنْ شُعْنَةً ح و حَدَّثَيْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(٣٨) بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ \*

کبائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا اور والدین کی ، فرمانی کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کیا میں حمہیں اکبر کبائر نہ بناؤں فرمیا وہ حجموثی جموث گوائی دیتا ہے، شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ نے حجموثی گوائی ہے۔

\* کا۔ ہارون بن سعیدا کی ، ابن وہب، سلیمان بن بلال ، ثور بن زیر ، ابوالغیث ، ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس سے ہلاک کر وینے وال چیز ول سے بچو ، دریافت کی گیریار سول اللہ وہ کیا ہیں ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، جادو کا کرنا اور جس جان کا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ، بیتیم نے قبل کرنا گر حق کے ساتھ ، بیتیم کے قبل کرنا گر حق کے ساتھ ، بیتیم کا مال کھانا اور سود کھانا اور لڑائی کے دن پشت بھیر کر بھا گنا اور غور توں کو تہمت لگانا۔

اکا۔ قنید بن سعید، لیف، ابن ہاد، سعد بن ابراہیم، حمید بن اعبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کر ہیں سے اپنے والدین کو گالی دینا ہے، صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دینا ہے، صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ کیا کوئی دوسر کے والدین کو گالی دینا ہے اور کوئی دوسر کے باپ کو گالی دینا ہے اور کوئی دوسر کے باپ کو گالی دینا ہے اور کوئی دوسر کے باپ کو گالی دینا ہے اور کوئی دوسر کے باپ کو گالی دینا ہے اور کوئی دوسر کے باپ کو گالی دینا ہے اور کوئی دوسر کے باپ کو گالی دینا ہے اور کوئی دوسر کے باپ کو گالی دینا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دینا ہے۔ دوسر کے گا بان بثار، محمد بن جعفر، معمد، سفیان، سعد بن جعفر، شعبہ (شخویل) محمد بن حاتم، یکی بن سعید، سفیان، سعد بن ابراہیم ہے ای سند کے ساتھ مید دوایت منقول ہے۔

باب(۳۸)کبر کی حرمت۔

١٧٣- وَخَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ حَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْن حَمَّدُ إِ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى خَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْل الْفَقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النِّحَعِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدًِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ عَن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَمَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرِّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تُوْبُهُ خُسَنًا وَلَغْنَهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطَ النَّاسِ \*

( فی کدہ ) بعنی اللہ جل جل لئے سب سے زیادہ یا کیزہ اور جمیل ہے اور وہ یا کیزگی خوبصورتی متھر ائی کو پسند کر تاہے، عمدہ کپڑے اور جوتے جس قدر صال ہیں وہ بہننا صحیح اور درست ہے بلکہ بہتر ہے کبراور غرور میں داخل نہیں۔ ١٧٤ - حَدُّنَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ كِنَاهُمَا عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُسْهِر

قَالٌ مِنْجَابٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَّ عَنْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قُبْهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُل مِنْ إِيمَان وَلَا يَدْخُلُ الْحَنَّةُ أَحَدٌ فِي قُسْهِ مِثْقَالُ حَبُّةِ حَرُّدَلَ مِنْ كِبْرِيَاءَ \* ٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثُمَا شُعْبَةً عَنْ أَبَانَ نُنِ تَغْلِبَ عَنْ فَضَيْل عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَىِ الَّسَيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قُسِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ \* (٣٩) بَابِ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ

سَيْئًا دَخَلَ الْحَيَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا

دُخُلَ النَّارَ \*

سوسار محمد بن منني، محمد بن بشار، ابراهيم بن دينار، يحمي بن حمد، شعبه ، ابان بن تغلب، فضيل بن عمر وتقيمي ، ابرا هيم تخفي ، علقمه ، عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے لقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رتی برابر تھی غرور اور تنکبر ہو گاوہ جنت میں تنہیں جائے گا۔ایک شخص نے عرض کریار سول اللہ آدمی جاہتا ہے اس کالباس احیما ہو اور اس کاجو تاعمدہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااللہ تعالی جمیل ہے جہال کو پسند کر تاہے ، کبراور غرور توحق کو ناحق کرنااورلو گوں کو حقیر سمجھنا ہے۔

۱۷۵۰ مغیاب بن حارث حمیمی، سوید بن سعید، علی بن مسهر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی ابتد تعالی عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس محص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ جہنم میں نہ جائے گا اور جس کے دل میں رائی کے وانے کے برابر كبروغرور بهو گاوه جنت بين نهين جائے گا۔

۵۱- محمد بن بشار، ابو داؤد، شعبه، ابان بن تغلب، فضيل، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور و تنکبر ہو گاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔

باب (۳۹) جس شخص کا ایمان کی حالت میں انتقال ہو وہ جنت میں جائے گااور جو حالت شرک میں مرے گاوہ دوزخ میں داخل ہو گا۔

١٧٦ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَنْ اللَّهِ صَلَّى عَنْ عَنْ اللَّهِ صَلَّى عَنْ عَنْ اللَّهِ صَلَّى عَنْ عَنْدِ اللَّهِ عَالَ وَكِيعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَهُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشَرِّكُ بِاللّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا

١٧٧- و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَتِي النَّبِيَّ صَلَّى عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَخَلَ النَّهِ اللَّهِ شَيْعًا دَخَلَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٧٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِثِ بْنُ عَمْرِهِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ الرُّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَلْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ ذَخَلَ النَّارَ قَالَ أَبُو أَيُوبَ قَالَ أَبُو الرَّيْرِ عَلَ جَابِرِ \* أَبُو الرَّيْرِ عَلَ حَابِرِ \* أَبُو الرَّيْرِ عَلَ حَابِرِ \*

مُعادٌ وَهُوَ الْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي

لرُّ يُسْ عَنْ حَايِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ

٢١١ محمد بن عبدالله بن نمير بواسطه والد ، ووكيع، اعمش، شقیق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رویت ہے و کیج کی روایت میں بیرالفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا اور ابن نمیر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص اس حالت میں مرجائے کہ وہ اللہ تع کی کے ساتھ کسی کوشریک کر تاہو تو وہ دوز خ میں جائے گا۔ اور عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جس مخض کااس حالت میں انتقال ہو کہ وہ امتد کے ساتھ تھے کسی کونہ شریک بنہ تھہرا تا ہو تووہ جنت میں داخل ہو گا۔ عدا\_ ابو بكر بن اني شيبه، ابو كريب، ابو معاويه، اعمش، ابوسفیان، جا بر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوااور عرض کیا پارسول الله وه دو با تنی کونسی میں جو جنت اور جہنم کو واجب كرتى بين ، آب فرمايا جو هخص اس حالت مي انقال كر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تاہو تووہ جنت میں جائے گا اور جو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ مسى كوشريك تشهرا تابهو تؤوه دوزخ مين داخل بهو گا۔

۱۵۱۔ ابو ابوب غیلائی، سلیمان بن عبید الله، جائ بن شعر، عبدالله رضی الله عبدالله رضی الله عبدالله رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله سلی الله عبد وسلم سے سن آپ فرماتے ہے جو شخص الله تعالی سے اس حالت میں سلے گا کہ اس کے ساتھ کسی کوشر بیک فہ تھہرا تا ہو تو وہ جست میں جائے گا اور جو اس حالت میں سلے گد اس کے ساتھ کسی کوشر بیک اور جو اس حالت میں واخل ہو گا۔ ابوابوب بیان کرتے ہیں کہ ابوالوب بیان کرتے ہیں کہ ابوالو بر بیان کرتے ہیں کہ ابوالو بر بیان کرتے ہیں کہ ابوالز بیر نے بجائے حدد دُنا کے عن جائی کہ ہے۔ کہ ابوالز بیر ، عاتی ہو اللہ بیر معاور، معاذ بن ہشام بواسطہ والد، ابوالز بیر، عابر رضی الله تعالی عند نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

وَسَيُّم قَالَ بَمِثْبِه \*

١٨٠ وحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ يَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ يَشَارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْرُورِ بْنِ سَوْيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا ذَرٌ يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّيَكَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّيَكَ لَا عَلَيْهِ السَّلَام فَسَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّيَكَ لَا عَلَيْهِ السَّلَام فَسَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّيَكَ لَا يُشَرِّكُ بِاللّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ \*

(٤٠) بَابِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ \*

۱۸۰ محمد بن متنی ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، واصل اصدب، معرور بن سوید، ابوذر غفاری رضی ابتد تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے فرمایا حضرت جریل میرے باس آئے اور جھے خوشخری دی که تہماری امت بیس سے جو شخص اس حالت بیس انقال کرے گا کہ وہ الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نه کامیر اتا ہوگا وہ جنت بیس جائے گا، بیس نے کہا آگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے، انہوں نے جواب دیا آگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے، انہوں نے جواب دیا آگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے، انہوں نے جواب دیا آگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔

عبدالوارث بواسطہ والد، حسین معلم، ابن بریدہ، یکی بن یعمر،
ابوالاسود دیلی، ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے
کہ بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حضر ہوا
اور آپ ایک سفید کپڑا اوڑ ہے ہوئے سورہ شخے، پھر میں
ووبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سورہ شخے، پھر میں آیا تو آپ
بیدار ہو چکے شخے، بیں آپ کے پاس بیٹے گی آپ نے فرہ یا جو
بندہ بھی کلمہ لَاۤ اِللهُ اِللهُ کَا قَا مُل ہو جائے اور اسی اعتقاد پر
بندہ بھی کلمہ لَاۤ اِللهُ اِللهُ کَا قَا مُل ہو جائے اور اسی اعتقاد پر
وہ زنا اور چوری کرے، آپ نے فرمایا اگر چہ وہ زنا اور چوری
کرے، بیں نے عرض کیا اگر چہ وہ زنا اور چوری کرے، آپ
نے فرمایا اگر چہ وہ زنا اور چوری کرے، آپ

می) برابر کہتے جاتے تھے آگر چہ ابوذرؓ کی ناک پرخاک گئے۔ باب (۴۰) کا فر جبکہ کلمہ لَآ اللّٰہ اِللّٰہ کا قائل ہو جائے تو پھر اس کا قتل حرام ہے۔

فرمایا پھر چو تھی مرتبہ میں ( بطور شفقت) فر ہ یا گر چہ ا بوذر ؓ ک

تاک میں خاک گلے۔ چنانچہ ابوؤر ٌ باہر نکلے (اور شوق و محبت

(۱) زنااور سرقہ یعنی چوری کے دوگناہوں کے ذکر کرنے پراکتفافر مایا گیا۔اس لئے کہ زناہے حقوق اللہ اور سرقہ یعنی چوری ہے حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا۔ 11"0

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا لَيْتٌ حِ وَللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا لَيْتُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا مَنْ عَلَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ عُنْدَادِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنْ الْمُقْدَادِ بَنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بَنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بَنِ الْخَيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بَنِ الْخَيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بَنِ الْمُقْدَادِ بَنِ الْخَيَّارِ عَنِ الْمِقْدَادِ اللَّهِ الْمُقَالِ اللَّهِ عَلَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُمَّارِ فَقَالَنَا أَسُدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذً وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلَّ وَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ قَلْ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقُلْتُ أَنْ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِكَ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقُلْتُ أَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقُلْتُ أَنْ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِكَ مُتُلُولًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقَلْتُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ وَإِنْكَ بِمَنْزِلَتِكَ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ وَإِنْكَ بِمَنْزِلَتِكَ مُقَالًا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا عَقْلَلُهُ وَإِنْ لَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ وَإِنْ لَكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

مُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَرَيْنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسَلِّمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسَلِّمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بَنُ اللَّهُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَفِي حَدِيثِهِ مَا قَالَ أَسْلَمْتُ لِلّهِ كَمَا وَالرَّ اللّهُ عَرَيْجِ فَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ قَالَ اللّهُ إِلّا اللّهُ \*

١٨٤ - وَحَدَّثَيِي خُرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَحْبَرَنِي بُيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

۱۸۱۔ قتیہ بن سعید، لیث (تحویل) محمد بن رمی، لیث، ابن شہاب، عطاء بن پزید لیش، عبد اللہ بن عدی ابن خیار، مقداد بن اسودر ضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائے آگر کسی کافر ہے میر امقابلہ ہواور لڑائی میں وہ میر االیک ہاتھ تلوار ہے کاٹ ڈالے اور پھر میری زو ہے نیچنے کے لئے ور خت کی پناہ پکڑ کر کہے میں مسلمان ہوگی تو یارسول اللہ کیا میں اسے اس لفظ کے کہنے کے بعد قبل کر سکت ہوں؟ آپ نے فرمایا تم اسے قبل مت کرو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس نے فرمایا تم اسے قبل کر دینا ہوئی ہے بعد میں کے بعد میں کرو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس نے میرے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کا نے کے بعد یہ کمات کے کیا مجھے اس کا قبل کر دینا ہوئز ہے ؟ فرمایا ہے قبل میں یہ کمات کے کیا مجھے اس کا قبل کر دینا ہوئز ہے ؟ فرمایا ہے قبل میں پر میا تھے اس کا قبل کر دینا ہوئز ہے اور تم (۱) اس درجہ پر ہو جاؤ گے جس پر یہ الفاظ کہنے سے پہلے تم فائز ہے اور تم (۱) اس درجہ پر ہو جاؤ گے جس پر یہ الفاظ کہنے سے پہلے می فائز ہے اور تم (۱) اس درجہ پر ہو جاؤ گے جس پر یہ الفاظ کہنے سے پہلے تم فائز ہے اور تم (۱) اس درجہ پر ہو جاؤ گے جس پر یہ الفاظ کہنے سے پہلے تم فائز ہے اور تم (۱) اس درجہ پر ہو جاؤ گے جس پر یہ الفاظ کہنے سے پہلے می فائز ہے اور تم (۱) اس درجہ پر ہو جاؤ گے جس پر یہ الفاظ کہنے سے پہلے میں فائز ہے اور تم (۱) اس درجہ پر ہو جاؤ گے جس پر یہ الفاظ کہنے سے پہلے میں فائز ہے اور تم (۱) اس درجہ پر ہو

الما۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر (تحویل) اسحاق بن موکی انصاری، ولید بن مسلم، اوزائ (تخویل) محمر بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریخ، زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اوزائی اور ابن جریخ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ کیے کہ میں اللہ تعالی کے سے اسلام لے آیااور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں اس کے قبل کے لئے حجکوں تووہ آل یاللہ اللہ کے جب میں اس کے قبل کے لئے حجکوں تووہ آل یاللہ اللہ کے ایکا اللہ کے ایکا اللہ اللہ اللہ کے۔

۱۸۴ حرمله بن کیجیٰ، ابن و بهب، بونس، ابن شهاب، عطاء بن پزیدلیثی، عبیدالله بن عدی، مقداد بن عمرو بن اسود کندی رصنی

(۱) یعنی پہلے تیر اخون مباح نہ تھااور اس کا خون اس کے کف کی وجہ ہے مباح تھااب اگر کلمہ پڑھنے کے بعد تواہے مارے گا تو مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے قصاصہ تیر اخون بہانا مباح ہو گایا مطلب ہے ہے کہ پہلے تو حق پر اور وہ باطل پر تھااب اس کے اسلام لانے کے بعد اگر تو سے ، رے گا تو تو باطل پر ہو گااور گناہ کامر تکب ہو گا۔

حدَّقَبِي عَطَّهُ مْنُ يَزِيدَ النَّيْتِيُّ تُمَّ الْحُدْعَيُّ أَنَّ الْحُدْعَيُّ أَنَّ عَبِي بَلِ الْحِيَارِ أَحْبَرَهُ الْتَعَلَّمُ الْحَيَارِ أَحْبَرَهُ الْتَعَلَّمُ الْحَيَارِ أَحْبَرَهُ الْتَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ قَال يَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ قَال يَ رَسُول اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُعًا مِنَ الْكُفَّارِ رَسُول اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُعًا مِنَ الْكُفَّارِ رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُعًا مِنَ الْكُفَّارِ رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُعًا مِنَ الْكُفَّارِ وَسَوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُعًا مِنَ الْكُفَّارِ وَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

١٨٥ حدَّتَنَا أَنُو نَكْرِ نْنُ أَبِي شَيْنَةً حَدَّتَنَا أُنُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ حِ وِ خَدَّئْنَا أَنُو كُرَيْبٍ وَ إِسْحَقُ ثُلُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ أَسِي مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي صِيَّانَ عَنْ أَسَامَةً سُ رَيْدٍ وَهَدَ خَدِيتُ أَبْرٍ أَبِي شَيْنَةُ قَالَ لِغَشَا رَيْدٍ وَهَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَصَيَّحْنَ الْخُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ فَصَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ دَلكَ عِذَّكُرْتُهُ بِسِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَيَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّم قَالَهَا حُوْفًا مِنَ السُّمَاحِ قَانَ أَفَلًا شَقَقَتَ عَنْ قُلْبِهِ خَتَّى تُعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا رَانَ يُكُرِّرُهَ عَنِيَّ حَنَّى تُمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِدٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللَّه لَا أَقْتُلُ مُسْبِمًا حَتَّى يَقْتُمهُ دُو الْمُطَيِّنِ يعنِي أُسَامَةً قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ نَفُلِ النَّهُ ﴿ وَقَاتِنُوهُمْ خَتَّى لَا تَكُونَ مِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُنَّهُ لِنَّهِ ﴾ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُولَ فِتْلَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَالُكَ تُرِيدُولَ أَنْ تُقَاتِلُوا خَتَّى تَكُونُ فِتْمَةٌ \*

املّد تعی لی عنه سے روایت ہے جو قبیلہ بی زہرہ کے حلیف تھے اور رسول املّہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ بدر میں موجود تھے عرض کی یارسول اللّٰہ اگر میر اکسی کا فرسے مقابعہ ہو۔ بقیہ حدیث سیٹ کی روایت کی طرح ہے۔

١٨٥ ـ ابو بكر بن الى شيبه ،خالد احمر (شحويل) ابو كريب، اسحاق بن ابراہیم، ابو معاویہ، اعمش، ابوظبیان، اسامہ سے روایت ہے ر سول اہلّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حجوے شکر میں بھیج، ہم صبح بی جہینہ کے حرقات (ایک قبیلہ ہے) کو پہنچ گئے میں نے ایک آدمی کو جا پکڑااس نے فور اُلا اِلله اِلَّا اللَّهُ کہا میں نے اسے نیزہ پار کر قتل کر دیا نیکن میرے دل میں س کا پچھ خطرہ محسوس ہوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے س کا تذكره كيابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نه فرمايا كيا لأ إله إلَّا اللَّهُ كُننے كے باوجود تم نے أے قتل كر ۋال، ميں نے عرض كيايا ر سول اللّٰہ اس نے ہتھیار کے خوف سے کہا تھا، سپ کے فرہ یا ق نے اس کا دِ ں چیر کر کیوں نہ دیکھے سیا تاکہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ س نے دل ہے کہ تھایا نہیں، حضور والہ برابراس لفظ کو بار بار فرماتے رہے حتی کہ مجھے آرزو پیدا ہو گئی کہ کاش کہ میں پہلے ہے مسمان ہینہ ہواہو تابلکہ اسی روز مسلمان ہو تا( تاکہ بیہ گناہ میرے: مداعمال میں نہ لکھاجاتا) بیہ حدیث سن کر سعد کہنے گلے خدا کی قشم میں کسی مسلمان کوقتل نہیں کروں گا تاو فتیکہ ذواسطین یعنی اسامہ مقل نہ کریں گے۔ یہ سن کر ایک تخص و اکیااللہ تع لی نہیں فرما تا کہ ان کا فروں ہے لڑوجب تک کہ فساد نہ رہے اور دین سب الله تعانی کے لئے ہو جائے۔ سعدر ضی الله عند نے جواب دیا ہم تواسی لئے قتل کر چکے کہ فساد باقی نہ رہے مگر تم اور تمہارے ساتھیوں کا مقصود قبال سے فساد پیدا کرناہے۔

١٨٦ - حَدَّنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّنَا هُشَيْمٌ الْحَرْرَ حَصَيْنٌ حَدَّنَا أَنُو ظِيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ رَيْدِ بْنِ حَارِثَةً يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى إللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى الْحُرَقَةِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى إللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى الْحُرَقَةِ مِنْ حُهَيْمَةً فَصَلّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ مِنْ حُهَيْمَةً فَصَلّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَّ وَرَجُلُ مِنَ النَّقْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمّا وَطَعَنْتُهُ قَالَ لَا إلله قَلَمَا عَدِمْنَا بَلَغَ عَشِينَاهُ قَالَ لَا إِنّهَ إِلَّا اللّهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيَّ وَطَعَنْتُهُ أَلَا اللّهُ قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ قَالَ لِي يَا وَطَعَنْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ قَالَ لَي يَا وَسُلّمَ فَقَالَ لِي يَا وَطَعَنْتُهُ أَلَا اللّهُ قَالَ لَي يَا وَسُلّمَ فَقَالَ لِي يَا وَسُلّمَ فَقَالَ لِي يَا وَسُلّمَ فَقَالَ لِي يَا وَسُلّمَ فَقَالَ لِي يَا وَسُلّمَ أَقَالُ لَكُ اللّهُ قَالَ لَا اللّهُ قَالَ فَعَالَ أَلَا اللّهُ قَالَ فَمَا زَالَ أَنْ مَنْ مَنْ أَنْ أَنِهُ إِلّا اللّهُ قَالَ فَمَا زَالَ لَيْكُرُّرُهُمْ عَلَيْ حَتّى تَمَنّيْتُ أَنِّهُ قَالَ فَمَا زَالَ لَكُورُرُهُ عَلَى اللّهُ قَالَ فَمَا زَالَ لَا اللّهُ قَالَ فَمَا زَالَ لَكُونُ مُتُكُونًا فَالَ فَمَا زَالَ لَكُونُ مُتَعْوِدًا قَالَ فَمَا زَالَ لَكُونُ مُنْتُ أَنِي لَمْ أَلُولُ اللّهُ قَالَ فَمَا زَالَ لَكُونُ مُنْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ مُتَعْوِدًا قَالَ فَمَا زَالَ لَلْهُ اللّهُ مَا عَلَى فَمَا وَالْ لَلْكُومُ \*

حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ مَعْتَمِرٌ قَالَ مَعْتَمِرٌ قَالَ مَعْتَمِرٌ قَالَ مَعْتَمِرٌ قَالَ الْأَثْبَحَ ابْنَ أَحِي صَفُوانَ بْنِ مَحْرِز حَدَّثَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مَحْرِز خَدَّثَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مَحْرِز أَنَّهُ حَدَّثُ أَنَّ جُنْدَب بْنَ عَبْدِ اللّهِ مُحْرِز أَنَّهُ حَدَّثُ أَنَّ جُنْدَب بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَسَلّمَ المَا اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ المَالمُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ المَا اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ المَا اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ المَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه

الد الحرار الحرار البرج المفوان بن خراش عرو بن عاصم المعتمر بواسط الد والد البرج المفوان بن محرز سے روایت ہے ، جندب بن عبداللہ البرخ کے فتنہ عبداللہ البرخ کے ماست ایک این ابن زبیر کے فتنہ کے زمانہ میں پیام بھیجا کہ اسپ بھائی بندوں کی جماعت جمع کر موسی ان کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عسفس نے قاصد بھیج کر سب کو جمع کر لیااور جندب زرد کیڑااوڑ سے ہوسو جو کے تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ جو کچھ بات کررہ ہوسو کرو، لوگوں میں گفتگو ہونے لگی ، جب بات چیت ہوئی تو جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرے کیڑا علیحدہ کر دیااور سر بر ہند کر صفی اللہ تعالی عنہ نے سرے کیڑا علیحدہ کر دیااور سر بر ہند کر صفی اللہ تعالی عنہ نے سرے کیڑا علیحدہ کر دیااور سر بر ہند کر صفی اللہ تعالی میں تمہارے یاس سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرنے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم انوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا ، ایک کا فر مشر کین میں سے مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا ، ایک کا فر مشر کین میں سے مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا ، ایک کا فر مشر کین میں سے اتنا دلیر تھا کہ جس مسلمان کو مارنا جا بتنا تھا مار ڈالٹا تھ۔ ایک

مِنَ الْمُسَرَّكِينَ وَإِلَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرُ كِينِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدُ إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَإِنَّ رُجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصِدَ عَفْنَتُهُ قَالَ وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ ُسَمَةً سُ رَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيّْفَ قَالَ لَا إِنهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَتَلَهُ فَحَاءِ الْبَسِّيرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَتّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُل كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَٰنَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَنَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَتَلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَصنَّعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغَفِّرُ ۗ لِي قَالَ وَكَيْفَ تُصُنِّعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا حَاءَتُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* حَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا \* وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا \* وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا \* وَسَلَّمَ مَنْ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى قَالَا حَدَّتَنَا يَحْتَى وَهُوَ الْفَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ الْفَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنْ ابْنِ عَمْرَ عَنْ ابْنِ عَمْرَ عَنْ ابْنِ عَمْرَ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى مَالِكُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَالِلْكُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَالِلْكُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُو

بُ وَعِ عَنِ اللَّهِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسلمان لیعنی اسامہ بن زیر مجھی موقع کے منتظر تھے جب وہ ' ن كى تكوار كى زدير چڙھ گيا تو فور ألاّ إلهُ إلّا اللّهُ بول الله ، اسامه بن زید ی اسے قتل کر دیا۔ جب فتح کی خوشخبری دینے و ر ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پہنچااور حضور نے اس سے کیفیت دریافت کی اور اس نے حضور سے کیفیت بیان کی اور اس شخص کا واقعہ بھی بیان کیا تو حضور ؓ نے اسامہ رضی الله تعالیٰ کو بلا کر دریافت کیا کہ تم نے اسے کیوں قبل کر دیا۔ اسامہ نے عرض کیایار سول اللہ اس نے مسلم نوں کو تعلّ کیا تھ اور چند آ دمیوں کے نام لے کر بتایا کہ فعال فلاں کو مارا تھا، میں نے اس پر حملہ کیا لیکن جب اس نے تکوار و میصی تو فور آئ إله إِلَّا اللَّهُ كُهِ لِكَاء فرمايا توكياتم نے اسے قُلْ كر ديا، اس مدّ نے عرض کیاجی ہاں، فرمایاجب تیامت کے دن وہ لا الله إلا الله لے کر آئے گا تواس کا کیا جواب دو گے ؟ اسامہ نے عرض کی يار سول الله ميرے لئے استغفار فرمائيے۔ فرمایا جب وہ تیامت کے دن وہ لآ اِلله اِلله لے کر آئے گا تواس کا کیا جواب دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابریبی فرہ تے رہے جب قیامت کے دن وہ کلمہ لآیالة اِلله کے کر آئے گا تواس کا کیاجواب دو کے۔

باب (۴۱)جو شخص مسلمانوں پر ہتھیار اٹھ نے وہ مسلمان نہیں۔

۱۸۸۔ زہیرین حرب و محمد بن ثمنی ، یجی القطان (تحویل) ابو بکر بن شیبہ ، ابو اسامہ ، ابن نمیر ، نافع ، ابن عمر ، نبی آکر م صلی الله علیہ وسلم (تحویل) یجی بن یجی ، مالک ، نافع ، ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، ی جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم ہیں سے مہیں۔

قَالَ مَنْ حمَلَ عَيْنَا السِّنَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \*

١٨٩ - حَدَّثَمَا أَبُو يَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمِقْدَامِ لَمَيْرِ قَالَ حَدَّثَمَا مُصْغَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَمَا عَكْرِمَةُ نُنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةً عَنْ أَيَاسِ ابْنِ سَلَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عِنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَلَّ عَنَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا \*

١٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو السَّمَةَ عَنْ أَبِي أَبُو السَّمَةَ عَنْ أَبِي أَبُو أَسَامَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَنِينًا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا \*
 مَنْ حَمَلَ عَنِينًا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا \*

(٤٢) بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا \*

١٩١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّجْمَنِ الْقَارِيُّ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ كَنَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا وَمَنْ غَشَنَا قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَيْسَ مِنَا وَمَنْ غَشَنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا وَمَنْ غَشَنَا الْمَلِيدِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَاحِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَاحِ الْهَالِيْلِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَعُ اللْهُ الْمَالَاحِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمَالِعُ الْعَلَيْمِ الْعَلَالَهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمْ

مَيْسَ مِنْ اللهِ مَعْدَدُ وَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
۱۸۹۔ ابو بکر بن انی شیبہ ، ابن نمیر ، مصحب بن مقدام ، عکر مہ بن عمار ، ایس بن عمار ، ایس بن عمار ، ایس بن سلمہ بواسطہ والد نی اکرم صلی بلند علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے قرمایا جو شخص ہم پر تلوار کھنچ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

19- ابو بكر بن ابی شیبه، عبدالله بن براد الا شعری، ابوكریب، ابواسامه، بریده، ابی برده، ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل كرتے ہیں كه آپ نے فرمایا جوہم پر ہتھیا را تھا ئے وہ ہم ہیں سے نہیں۔

باب (۳۲) جو شخص مسلمانوں کو دھو کہ دے وہ مسلمان نہیں۔

191۔ فتیہ بن سعید ، لیعقوب بن عبدالر حمن القاری (تحویل) ابو الاحوص ، محمد بن حیان ، ابن ابی حازم ، سہیل بن ابی صالح بواسطہ والد ، ابو ہر مرہ دخی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں اور جو شخص ہمیں دھو کا دے وہ بھی ہم میں سے نہیں اور جو شخص ہمیں دھو کا دے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔

191- یکی بن ابوب و قتیبہ بن سعید ، ابن حجر ، اسمعیل بن جعفر ، عطاء بواسطہ والد ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھانے کے ڈھیر پر ہے گزر ہوا، آپ نے اپناہاتھ اس میں ڈال دیا، آپ کی انگیوں کو پچھ تری محسوس ہوئی ، فرمایا غلہ والے یہ کیا بات ہے ، غدہ کے مالک نے عرض کیایار سول اللہ اس پر بارش ہو گئی تھی ، فرمایا تو کھراُسے او پر کیول نہ کر دیا تاکہ لوگ دیکھے لیتے جو شخص دھوکہ کھراُسے او پر کیول نہ کر دیا تاکہ لوگ دیکھے لیتے جو شخص دھوکہ

کر تاہےوہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

باب (۳۳)منہ بیٹا، گریبان جاک کرناور جاہلیت کی ہر قتم کی ہاتیں کرناحرام ہے۔

ساور یکی بن یکی، ابو معاویہ (شحویل) ابو بمر بن ابی شیب، ابو معاویہ ، ووکیج (شحویل) ابن نمیر بواسطہ والد، اعمش، عبدالند بن مر وہ مسروق ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص منہ پیٹے اور گریبان چاک کرے یا جا لمیت کے زمانہ کی ہاتیں کرے وہ ہم میں سے شہیں۔ یہ یکی کی روایت کے الفاظ ہیں، اور ابن نمیر و ایو بمر کی روایت میں افظ او نہیں ہے۔

ہوا۔ عثان بن الی شیبہ ، جر بر (تحویل) اسی ق بن ابراہیم ، علی بن خشر م ، عیسلی بن یونس ، اعمش سے اس سند کے سرتھ سے روایت منقول ہے۔

192 تھم بن موسیٰ قنظری، کی بن حمزہ، عبدالرحمن بن یزید بن جابر، قاسم بن خیم ہ، ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیار بتھے اور ان پر عشی طاری ہوگئ اس وقت آپ کا سر گھروالوں میں سے کسی عورت کی گود میں تھا، گھری ایک عورت بینے گئی اور ابو موسی اس کا جواب نہ دے سکے، جب ہوش آیا تو فرمایا میں اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیز ار بتھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیز ار بتھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے والی، سر منڈانے وئی اور (گریبان) بیماڑنے والی عورت سے بیزار بتھے۔

۱۹۱۔ عبد بن حمید، اسحاق بن منصور، جعفر بن عوان، ابو

لَّهِ فَانَ أَفْهَا جَغَيْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ لَنَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنْي \*

(٤٣) بَابِ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْخُيُوبِ والدُّعَاء بدَعْوَى الْحَاهِلِيَّةِ \*

١٩٣٠ - حدّ ثَمَا يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَوَدَّ ثَمَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَوْدَ ثَمَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَوْدَ ثَمَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَمَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّ تَمَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّ تَمَا أَبِي مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّ تَمَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّ تَمَا أَبِي مَعْوَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ مَنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنْ مَسُرُوق عَنْ عَنْدِ اللّهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى مَسْرُوق عَنْ عَنْدِ اللّهِ قَالَ وَاللّهِ وَاللّهِ صَلّى مَسْرُوق عَنْ عَنْدِ اللّهِ قَالَ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ صَلّى

مسروق عن عند الله قال قال رسول الله على الله عَنْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُّودَ أَوْ شَقَ اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ أَوْ شَقَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُاهِلِيَّةِ هَذَا شَقَ الْحَاهِلِيَّةِ هَذَا حَدِيثُ يَحْيُو وَأَمَّا ابْنُ نَعْيْرٍ وَآبُو بَكُو فَقَالَا حَدِيثُ يَحْيَى وَأَمَّا ابْنُ نَعْيْرٍ وَآبُو بَكُو فَقَالَا

وَ شَنَى وَدَعَا بِغَيْرِ أَلِفٍ \* ١٩٤ - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بَنُ يَوْنُسَ جَمِيعًا بُنُ يَوْنُسَ جَمِيعًا بَنُ يَوْنُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإسْنَادِ وَقَالًا وَشَقَ وَدَعَا \* عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإسْنَادِ وَقَالًا وَشَقَ وَدَعَا \*

آيَّنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ عَرْقَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ عَرْقَا الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْيدَ سْ جَابِرِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ مَحَدَّثَهُ قَالَ مَحَدَّثَهُ قَالَ وَجَعَ أَبُو مَرَّ أَشِي مُوسَى قَالَ وَجَعَ أَبُو مُوسَى قَالَ وَجَعَ أَبُو مُوسَى قَالَ وَجَعَ أَبُو مُرسَى وَجَعًا فَعُشِي عَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ المُرأَةِ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِ وَصَاحَتِ الْمَرَأَةِ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَإِنَّ رَسُولُ مَنْ أَهْلِهِ وَسَلَم فَإِنَّ رَسُولُ مَنْ السَّالِقَةِ وَسَلَّم فَإِنَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِنَّ مِنَ الصَّالِقَةِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِنَّ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِنَّ مِنَ الصَّالِقَةِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِنَّ مِنَ الصَّالِقَةِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَى مِنَ الصَّالِقَةِ السَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَى مِنَ الصَّالِقَة وَسَلَّم فَرَى مِنَ الصَّالِقَة قَالَ أَنَا مَرَى مَنَ الصَّالِقَة السَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَرَى مِنَ الصَّالِقَة مِنْ السَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَرَى مِنَ الصَّالِقَة إِلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَرَى مِنَ الصَّالِقَة إِلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَرَى مِنَ الصَّالِقَة إِلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم فَرَى مِنَ الصَّالِقَة إِلَيْه وَسَلَّم فَرَاثُ الْمَا عَلَيْه وَاللَّه اللَّه مُنْ الْمُعَالِقَة إِلَى اللَّه الْهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه

وَ الْحَالِقَة وَالسَّاقَةِ \* ١٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ

مَنْصُورِ قَالًا أَخْبَرَنَا جَعْهُرُ بْنُ عَوْل أَخْبَرَنا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا صحْرَةً يَدْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنُ بْنِ يَرِيد وَأَبِي تُرْدةً بْنِ أَبِي مُوسَى قَالًا أَعْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَأَقْنَتِ الْمُرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصبحُ برَيَةٍ قَالًا تُمَّ أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ تَعْمَى وكانَ يَحَدِّتُهَا أَنَّ رَسُولَ إللهِ صلى الله عَنيْهِ وَسَنَمَ قَالَ أَن تريءٌ مِمَّ حَق وَسَقَ وَحرَق \*

١٩٧ - حَدَّتَنَا عَنْدُ النّهِ بْنُ مُصِيعِ حَدَّتَنَا هُسَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَيَاضِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبي صَلّى لَلّهُ عَلَيْهِ مُوسَى عَنِ النّبي صَلّى لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ ح و حَدَّتَنِيهِ حَجَّاجُ بُنُ الشّاعِرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْيِي وَسَرَّمَ عَ و حَدَّتَنِيهِ حَجَّاجُ بُنُ الشّاعِرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْيِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي حَدِّتُنَا دَاوُدُ يَعْيِي عَنْ أَبِي هِنْدٍ حَدَّتَنَا عَاصِمٌ عَنْ صَلّى الله عَنْهُ وَسَلّمً الله عَنْهُ وَسَلّمً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبي صَلّى الله عَنْهُ وَسَلّمً عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْدِ الْمَلِكِ الْ عَنْدُ الْصَلّمَ الله عَنْهُ عَنْ عَنْدِ الْمَلِكِ اللّهِ عَمْدُ الْمَلِكِ اللّهِ عَمْدُ اللّهَ عَنْهُ وَسَلّمً بَهَذَا الْحَدِيبِ عَيْرً اللّهَ عَنْهُ وَسَلّمَ بَهَذَا الْحَدِيبِ عَيْرً اللّهَ عَنْهِ وَسَلّمَ بَهَذَا الْحَدِيبِ عَيْرً اللّهَ عَنْهُ وَسَلّمَ بَهَذَا الْحَدِيبِ عَيْرً اللّهَ عَنْهُ وَسَلّمَ بَهَذَا الْحَدِيبِ عَيْرً اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ بَهَذَا الْحَدِيبِ عَيْرً اللّهِ عَنْهُ وَسَلّمَ بَهَذَا الْحَدِيبِ عَيْرً اللّهُ وَسَلّمَ بَهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ بَهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ بَهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ بَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ بَعْدُ الْمُلِكِ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ بَعْدَا الْمَدِيثِ عَيْسٍ وَسَلّمَ بَعْدَا الْمَدِيثِ عَيْصٍ الْأَشْعَرِيّ قَالَ لَبْسَ مِنَا ولَكُمْ يَعْمَالَ لَبْسَ مِنَا ولَكُمْ يَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

(٤٤) بَاب بَيَان غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ \* ١٩٨ و حَدَّتَبِي شَيْنَانُ ثَنْ فَرُّوحٍ وَعَنْدُ اللَّهِ ثُنُ مُحَمَّدِ سُ أَسْمَاءَ الصَّبَعِيُّ قَالًا حَدَّتَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ مُحَمَّدِ سُ أَسْمَاءَ الصَّبَعِيُّ قَالًا حَدَّتَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونَ حَدَّيْنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَ بَلِ ابْنُ مَيْمُونَ حَدَيْنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَ بَلِ عَنْ حُدَيْقَةً أَنَّهُ مَلْعَهُ أَنَّ رَجُلًا يَنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالًا حُدَيْقَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم خُدَيْقَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم غَنْ أَيْمُ الْحَدِيثَ فَقَالًا يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْحَدِيثَ أَنْمَامٌ \*

١٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ ثُنُّ حُحْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ

عمیس، ابوسخرہ، عبدالرحمٰ بن بزید اور الی بردہ رسی املہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے ابوموک "پر ہے ہوشی طاری ہوگئ۔ ام عبداللہ ان کی عورت چینی روتی ہوئی آئی۔ جب ابوموی شکو عبداللہ ان کی عورت چینی روتی ہوئی آئی۔ جب ابوموی شکو ہوش آیا تو فرہ یا گئے علم نہیں کہ حضوروا ہے فرہایا ہے میں اس عورت ہے بیزار ہوں جو (میت کے سوگ میں) سر منڈ اس عورت سے بیزار ہوں جو (میت کے سوگ میں) سر منڈ ا دے، نوحہ کرے اور کیڑے بھاڑے۔

192 عبدائد بن مطیح، ہشیم، حصین، عیاض اشعری، زوجہ الجی موی "، ابو موسی"، نبی اگر م صلی اللہ عدیہ وسلم (شحویل) حجاج بن شاعر، عبدالصمد، بواسطہ کو لد، داؤد بن الی بہند، عصم احول، صفو ن بن محرز، الی موسی "، نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم (شحویل) حسن بن علی الحلوانی، عبدالصمد، شعبہ، عبدالملک بن عمیر، رجی ابن حراش، الی موک رضی اللہ تعالی عنه نبی اگر م صلی اللہ علی مرح بیر مسی اللہ علی عنه نبی اگر م صلی اللہ علی مرح نقل کر تے ہیں مسی اللہ علیہ وسلم سے بیہ روایت بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں گلر عیاض اشعری کی روایت بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں گلر عیاض اشعری کی روایت میں نفط نبر ی نذ کور نہیں ہے۔

باب (۱۹۴۳) چغل خوری کی شدید حرمت۔
۱۹۸ شیبان بن فروخ، عبدائلہ بن محد بن اسیءالضبی، مہدی
بن میمون، واصل احدب، الی وائل، حذیفه رضی اللہ تعالی عنه
کو اطلاع ملی که ایک شخص (حاکم سے) لوگوں کی باتیں جاکر نگا
ویتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خوو سنا حضور اقد س صلی اللہ
عدیہ وسلم فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخس نہ ہوگا۔

۱۹۹\_ علی بن حجر سعدی، اسی ق بن ابراهیم، جریر، منصور،

ابراہیم، عام بن حارث ہے روایت ہے ایک آدمی ہوگوں کی باتنیں حاکم شہر ہے جا کر تقل کرتا تھا۔ایک روز ہم معجد میں بیٹھے ہوئے تنھے اور لوگ کہہ رہے تنھے کہ میہ تخص حاکم شہر کے یاس جا کرلوگوں کی باتنیں تقل(۱) کرتاہے پھروہ آ کر ہمرے یاس بیٹھے گیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر ہیا میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سام آب فرماتے تھے چغل خور جنت میں تہیں جائے گا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( حبیداوّل )

• • ٧- ابو بكر بن ابي شيبه ، ابو معاويه ، وكيع ، اعمش (تحويل) منجاب بن حارث مميميء على بن مسهر،اعمش، ابراجيم، جام بن حارث ہے روایت ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ا یک مخص ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حذیفہ رضی اہتد تعالیٰ عنہ ے کہا گیا کہ یہ سخص بادشاہ کے پاس جاکر باتیں لگا تا ہے۔ حذیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنانے کے ارادہ سے فرہ یو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ قرماتے ہتھے جنت میں چغل خور داخل نہ ہو گا۔

باب (۴۵) یا عجامه نخنوں سے نیچے لٹکانے، احسان جتلانے اور حجوتی فتم کھا کر مال کو فرو خت کرنے کی حرمت اور ان تین آدمیوں کا بیان جن ے اللہ قیامت کے دن نہ بات فرمائے گانہ ان کی طرف نظراٹھائے گااور نہائنیں یاک کرے گااور ان کے لئے در دناک عذاب ہو گا۔

١٠ ٣- ابو بكرين ابي شيبه، محمد بن منتي ، ابن بشار، محمد بن جعفر،

نْنُ إِنْرَاهِيمُ قَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِنْرَاهِيمُ عَنْ هَمَّامِ أَبْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَأً رَحُلٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ فَكَنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْحِدِ فَقَالِ الْقُوْمُ هَذَا مِمَّنٌ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْمُمير قالَ فَحَاءَ خُتَّى خَلَّسَ إِلَيْنَا فَقَالَ حُديْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْحُنُ الْحَنُةَ قَتَّاتٌ \*

٢٠٠ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَيْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو مُعَوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا مِنْحَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيمِيُّ وَالنَّفُطُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَنَا جُنُوسًا مَعَ حُذَيْفَةً فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةً إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ \*

(٥٥) بَاب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيم إسْبَال الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ وَبَيَانَ لَتُلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \*

٢٠١ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ (۱)ایک کی بت دوسرے کی طرف نقل کرنے کااگر شرعی سب ہو جیسے کسی کو ظلم سے بیجانے کے لئے اس کی طرف بت نقل کر نا، یہ جائز ے چغل خوری میں نہیں آتا۔اور اگر شرعی سبب نہ ہو تو چغل خوری ہے جو گناہ ہے۔ پھر اگر سامنے سن کر آگے ہت نقل کرتا ہے تو یہ

نه م ہے اور ، گر حیسپ کر سنتاہے پھر آ کے تقل کر تاہے تو قنات ہے۔

الْمُتَنَّى وَاثِنُ بَسَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْنَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ حَرَبَتَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ تَنَاتَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَنَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَنَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ وَفَرَأَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرِّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرِّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَفِقُ سِلْعَتَهُ رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَفِقُ سِلْعَتَهُ رَسُولَ اللّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنَفِقُ سِلْعَتَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَانَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُوا الْمُعْتَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُوا الْمُعْتَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُوا الْمُعْتَلِ اللّهِ فَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُعَلِي اللّهُ وَالْمُولُ الْمُعْرَادِ اللّهِ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ وَالْمُ الْمُعْرُولِ الْمُعْتَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوالِ وَلَهُ وَالْمُ الْمُعْلِلْ وَالْمُنَانُ وَالْمُعْتُولُ اللّهُ وَالْمُعْتَلُولُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُنَانُ وَالْمُنَانُ وَالْمُعْلِقُولُ اللّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُعَلِّ فَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْ

٢٠٢ و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الله

٣٠٧- وَحَدَّثَنِيهِ بِشُرُّ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِهَذَ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

٤٠٠ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْر بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ تَلَاتُةٌ لَا يُكَدِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنظُرُ إلَيْهِمْ وَلَا يُرْكُيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيّةً وَلَا يَنظُرُ إلَيْهِمْ وَلَا يُنظُرُ إلَيْهِمْ وَلَا يُعْرَبُ وَمَلِكٌ كَذَابً وَعَلِكٌ كَذَابً وَعَائِلٌ مُسْتَكُمْرٌ \*

شعبہ، علی بن بدرک، الی ذرعہ، خرشہ بن حر، ابو ذر رضی اللہ تفائی عنہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں حضور والا نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں سے ابتد تعالی قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گااور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے ویکھے گاور نہ انہیں گزاہوں سے پاک کرے گااور ان ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ ور دناک عذاب ہوگا۔ ابو ذرّ ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ ور دناک عذاب ہوگا۔ ابو ذرّ کئے ، فرمایا کپڑے کو ینچ لئے نا وال ، احسان جتدا نے والا، جھوٹی قتمیں کھاکر سامان فروخت کرنے والا، احسان جتدائے والا، جھوٹی قتمیں کھاکر سامان فروخت کرنے والا۔

۱۰۱- ابو بکر بن خلاد با بلی، یخی قطان، سفیان، سیمان، اعمش،
سلیمان بن مسہر، خرشہ بن حر، ابو ذر رضی اللہ تعی لی عنه نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
تین شخصیتوں سے خدا تعالی قیامت کے دن کلم تک نہیں
فرمائے گا حسان جمّانے والا جو ہر ایک چیز دے کر احسان جمّلہ تا
ہے، اپنے سامان کو حجوثی فتم کھاکر فرو خت کرنے والا اور
یا شجامہ بنچے لڑکائے والا۔

۱۰۱۰ ایشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه، سلیمان سے اس سند کے ساتھ میہ دوایت منظول ہے لیکن میہ الفاظ اس بیل زائد ہیں کہ تین شخصیتوں سے اللہ تعالی شد کلام کرے گانہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گااور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ ور دناک عذاب ہوگا۔ بلکہ ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ ور دناک عذاب ہوگا۔ باو ہم روزی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ ابو ہم ریزہ رشی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین آو میوں سے اللہ تعالی نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائ گا اصاف اور ان کے لئے وردناک عذاب ہے۔ ایک تو بوڑھا زائی، اور ان کے لئے وردناک عذاب ہے۔ ایک تو بوڑھا زائی، ورمرے جھوٹا باوشاہ، تیسرے مغرور فقیر۔

۲۰۵۰ ابو بکر بن الی شیبہ ،ابو کر بیب، ابو معاویہ ،اعمش ،ابو صالح ،
ابو ہر برہ رضی القد تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول القد صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین آدی ایسے بیں
جن ہے اللہ تعالی قیامت کے روزنہ کلام فرمائے گا اور نہ الن کی
طرف نظر اٹھا کرد کھے گا اور نہ انہیں گن ہوں ہے پاک کرے گا
بکہ اُن کے لئے دردناک عذاب ہے ایک تو وہ فخص جو جنگل
میں حاجت سے زائد بانی رکھت ہو اور پھر مسافر کو اس پانی ہے
میں حاجت سے زائد بانی رکھت ہو اور پھر مسافر کو اس پانی ہے
فروخت کی اور خداکی قتم کھائی کہ میں نے عصر کے بعد کوئی چیز
ہور خریدار نے اس کی تصدیق کی حالا کلہ واقعہ اس کے خلاف
ہو، تیسر ہو وہ شخص جو اہم سے دنیا کی طاع کے چیش نظر بیعت کو پورا
ہو، تیسر ہو وہ شخص جو اہم سے دنیا کی طبع کے چیش نظر بیعت کو پورا
کرے ورنداس کی اطاعت و فرہ نبر داری نہ کرے۔

گرے ورنداس کی اطاعت و فرہ نبر داری نہ کرے۔

میں خورہ نہ دورنداس کی اطاعت و فرہ نبر داری نہ کرے۔

میں خورہ نہ دورنداس کی اطاعت و فرہ نبر داری نہ کرے۔

۲۰۶- زہیر بن حرب، جریر (تحویل) سعید بن عمرو، اشعثی، عبشر ، اعمش ہے بیہ روایت بھی اس طرح منقول ہے مگر اس میں الفاظ ہیں کہ جس نے ایک سامان کانرنج کیا۔

۲۰۷۔ عمرو مناقد ، سفیان ، عمرو ، ابو صالح ، ابو ہر رہے وضی اللہ تعیان عمر منقول ہے کہ تین تو می تعیان کے اسے ہیں کہ جن سے اہتد تعیان کلام نہیں فرہ نے گا اور ندان کی جنب نظر اٹھ ئے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ مختص جس نے عصر سے بعد کسی مسمین کے مال پر بشم کھائی بھر ، س کا ، ل مار لیا ، بقیہ حدیث اعمش کی روایت کی طرح ہے۔ باب (۲۷ می) خو و کشی کی شدید حر مت اور اس کی باب (۲۷ می) خو و کشی کی شدید حر مت اور اس کی وجہ سے عذاب جہنم میں مبتلا ہونی ، اور جنت میں میں مبتلا ہونی ، اور جنت میں سوائے مسلمان کے اور کوئی شخص داخل نہ ہوگا۔

٢٠٨ حَدَّنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الْأَشْتُ قَالَ حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَلَّى صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ عِي يَدِهِ يَتَوَحَّا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَلْ شَرِبَ سَمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتْرَدَّى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبِدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتْرَدَّى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبِدًا \*

٢٠٩ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ
 ح و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا عَبْشَرٌ
 ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ بِهَذَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً وَفِي رُوايَةٍ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ \*
 سَمِعْتُ ذَكُوانَ \*

١٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامِ اللَّمَشْقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ أَبَا "قِلَابُةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ السَّحَاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَنِي الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ حَلَقَ عَلَى وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كُمَا قَالَ وَمَنْ قَالَ مَنْ حَلَقَ اللَّهِ عَلَى وَمَنْ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كُمَا قَالَ وَمَنْ قَلَلُ نَفْسَهُ بَشَيْءً عُذَبِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى وَجُلُ لَالَّهُ عَلَيْهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَجُلُ لَالًا يَمْلِكُهُ \* وَلَيْسَ عَلَى رَجُلُ لَالَّهُ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَتِي أَبِي عَنْ

يَحْيَى بْسِ أَبِي كَتِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَّابَةَ عَنْ

تَاسَدِ بْنَ الصَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۰۱۸ ابو بکر بن افی شعبہ ابو سعید انتی و کیے ، اعمش ، ابو صالح ، ابو ہر ریورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کوخو ددھاری دار چیز سے قل کرے تو وہ ہتھیار اُس کے ہاتھ میں بوگاور دوزخ کی آگ میں بمیشہ کے لئے اپنے بیٹ میں گھو نیتار ہے گا بھی رہائی نہ بموگاور جو شخص زہر فی کرخود کشی کرے گا وہ بمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ کے آگ میں زہر پیتار ہے گا بھی رہائی نصیب نہ ہوگ اور جو شخص پہاڑ سے گر کرخود کشی کرے گا وہ بمیشہ بمیشہ کے لئے دوزخ می اور جو دوزخ کی آگ میں گر تارہے گا بھی اس سے رہائی نہ ہوگ ۔ وزخ کی آگ میں گر تارہے گا بھی اس سے رہائی نہ ہوگ ۔ وزخ کی آگ میں گر تارہے گا بھی اس سے رہائی نہ ہوگ ۔ وزخ کی آگ میں گر تارہے گا بھی اس سے رہائی نہ ہوگ ۔ وزخ کی آگ میں گر تارہے گا بھی اس سے رہائی نہ ہوگ ۔ وزخ کی آگ میں کر تارہے گا بھی اس سے دہائی نہ مواضعتی ، عبشر (شحویل) یکی بن حبیب حارثی ، خالد بن حارث ، شعبہ ، سب طریقوں سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۱۰ یکی بن یکی، معاویہ بن سلام، یکی بن الی کشر، ابوقلاب، اباب بن ضحاک رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ انہوں نے شجر اُر ضوان کے یتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھ کہ جو محف دین اسلام کے علاوہ اور کسی دین کی جھوٹی قتم کھائے گا تو وہ ابیا بی ہوگا جیسا کہ اس نے کہا اور جس شخص نے کسی چیز سے خود کشی کی تو قیامت کے دن اس چیز سے خود کشی کی تو قیامت کے دن اس چیز سے اسے عذاب دیا جسے گا اور جس گا کہ دیا جو اس کی نذر پوری کرن اس پر گا اور جس چیز کا آدمی مالک نہ ہواس کی نذر پوری کرن اس پر گا اور جس چیز کا آدمی مالک نہ ہواس کی نذر پوری کرن اس پر گا اور جس چین کے اور جس چیز کے الازم نہیں۔۔

الا ۔ ابو عنسان مسمعی، معافر بن ہشام، بواسطہ والدیجیٰ بن ابی کثیر، ابو قلابہ، ثابت بن ضحاک رضی القد تعالی عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس چیز کا آدمی مالک نہ ہواس کی نذر بوری کرناواجب نہیں اور مسلمان پر

وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَ عُدَّتَ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعُّوَى كَادِنَةً لِيَتَكَثِّرُ بِهَا لَمْ يَرِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً وَمَنْ

لعنت کرنااس کے قبل کے برابر ہے ، جو شخص کسی چیز سے خود کشی کرے گا قیامت کے دن اسے اسی چیز سے منذ اب ہو گا، اور جو شخص (مال) بڑھانے کے لئے جھوٹا دعوی کرے گااللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور کی کردے گااور ایسے ہی جو شخص ھاکم کے تھم سے جھوٹی فتم کھائے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( حبد ق )

حَدُفُ عَنی یَدینِ صَبَیْرٍ فاجر یَ \* \*

( فا کدہ) امام نووی فر، تے ہیں اس سے معلوم ہو تا ہے کہ مسلمان پر لعنت کر تا پڑا سخت گناہ ہے۔ امام غزائی فرہ تے ہیں کسی ہنور پر لعنت کر نا پڑا سخت طبیں ایسے ہی کسی فاسق مسلمان اور کسی معین کا فریر خواہ زندہ ہو یا مر گیا ہو گر جس کے کفر کی نصر سے ہی گئی ہو اس پر معنت کر نا در ست ہے جیب کہ ابو جہل وغیرہ ہلی مشر کین کی جماعت پر خواہ یہودی ہوں یا نصر انی ہوں لعنت در ست ہے۔ فرہر صدیث سے معنت اور خود کشی دونوں کی حرمت بہت سخت ہے۔ اس چیز کو امام ار ار کی وغیرہ نے اور خود کشی دونوں کی حرمت بہت سخت ہے۔ اس چیز کو امام ار ار کی وغیرہ نے افتیار کیا ہے۔ ۱۳ متر جم

اصيار الإنها إستحق بن إبراهيم وإستحق بن منصور وعبد الوستحق بن المنصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي. قلابة عن أبست بن الضماك المأنصاري عن أبي. قلابة عن أبست بن الضماك المؤري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبست بن الضماك الله عليه وسلم الثوري عن خالد المحداء عن أبي قلابة عن أبست من حكف بمله المناق المناق الله عليه وسلم من حكف بمله سوى الإسلام كاذبا متعملاً فهو كما قال ومن قتل نفسة بشيء عديم الله به في نار حهام هذا حديث شفيان وأما شعبة فحديثه الله به في الله عليه الله عليه وسلم قال من المناق بمنه بين مناق الله عليه وسلم قال من حدف بمنه سوى الإستام كاذبا فهو كما قال من حدف بمنه سوى الإستام كاذبا فهو كما قال من حدف بمنه سوى الإستام كاذبا فهو كما قال من حدف بمنه سوى الإستام كاذبا فهو كما قال من حدف بمنه سوى الإستام كاذبا فهو كما قال من حدف بمنه بشرة بشرة و منه به يوم القيامة \*

وَمَنْ دَنَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءَ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*
٢١٣ - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَّنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَنْ الْبُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَنْ الْبُنِ الرَّوْقِ أَنْ الْبُنِ الرَّوْقِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرُّهُ مُرَيِّ عَنِ الرُّهُ مُنَيِّ عَنِ الْبُنِ الْمُسَيَّبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ شَهِدُّنَا مَعَ رَسُولِ الْمُسَيَّبُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمَنَ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

۱۲۲ اسحاق بن ابرائيم اور اسحاق بن منصور اور عبدانوارث بن عبدالعمد، عبدالعمد بن عبدالوارث، شعبه، ابوب، ابوقلابه، ثابت بن متحاك انصاري (تحويل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، تُورى، خالد حدّاء، ابوقلابه، تابت بن ضى ك انصاری رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے رسول اہتد صلی اہتد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اسلام حیوز کسی اور ند بہب کی حجو ٹی قشم قصدا کھائی تو وہ ویساہی ہو گیا جیسا کہ اس نے کہااور جس شخص نے نسی چیز سے خود کشی کی تو خدا تعالی ووزخ کی آگ میں اس چیز ہے اے عذاب دے گا۔ بیر روایت سفیان کی ہے اور شعبہ کی روایت میں بیر ا غاظ ہیں جس تخف نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی حصو ٹی کشم کھائی تو وہ ویہ ہی ہو گیا جیسا کہ اس نے کہااور جس شخص نے اپنے کو کسی چیز ہے ذنج كيا تووه قيامت تك اى چيزے ذنح كياجا تارہے گا۔ ۱۳۱۳ هجرین رافع، عبدین حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، ابن میتب، ابوہر ریور صنی اللہ تعالی عند سے روایت ہے ہم جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے،

ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مدعی اسلام کے متعمق

فرمایا بیہ دوز خی ہے، خیر جب ہم لڑائی میں مہنیجے تو وہ سخص خو ب

يُدْعَى بِالْإِسْمَامِ هَذَا مِنْ أَهْلِ النّارِ فَلَمَّا حَضَرْفَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّحُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتُهُ حِرَاحَةً فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّحُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا إِنّهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ الرَّحُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا إِنّهُ مِنْ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى النّارِ مِنْ أَهْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى النّارِ مَاتَ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى النّارِ مَاتَ فَقَالَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَ عَلَى النّارِ فَكَادَ بَعْصُ الْمُسْبِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَيْيَنَمَا هُمْ عَلَى النّارِ فَكَادَ بَعْصُ الْمُسْبِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَيْيَنَمَا هُمْ عَلَى النّارِ فَكَادَ بَعْصُ الْمُسْبِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَيْيَنَمَا هُمْ عَلَى الْحَرَاحَ فَكَادَ وَيَلَ إِنّهُ لَمْ يَمْتُ وَلَكِنَ بِهِ حِرَاحًا فَقَالَ اللّهُ أَكْبَرُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَتَلَ نَفْسَةُ فَأَخْبَرَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمْرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النّاسِ أَنّهُ لَا يَدُعُلُ الْحَنّاقِ إِلّا نَفْسٌ مُسْبِمَةً وَأَنَّ اللّهُ يُؤَيِّدُ هَذَا لَلْهُ يَوْلِلُهُ أَوْلًا اللّهُ يُؤَيِّدُ هَذَا اللّهِ يَوْلِلُهُ أَلْكُ اللّهُ يُؤَيِّدُ هَذَا أَلْهُ اللّهُ يُؤَيِّدُ هَذَا اللّهُ يُؤَيِّدُ هَذَا اللّهُ يُؤَلِّدُ اللّهُ ال

الدِّينَ بِالرَّجُٰلِ الْفَاحِرِ \* ٢١٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ حَيٌّ مِنَ الْعَرَبِ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرَكُونَ فَاقْتَتَمُوا فَمَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكُرهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكُرهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمُّ شَاذَّةً إِلَّا اتَّمَعَهَا يَضْرُنُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالُوا مَا أَجْزَأً مِمَّا الْمَوْمَ أَخَدُ كَمَا أَحْرَأً فَلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ للهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَحُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا قَالَ فحَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَحُرحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْقِهِ بِالْأَرْضِ

لڑااور اس کے بھی زخم گئے، حضور صلی اللہ عبیہ وسلم ہے جاکر
کسی نے کہایار سول اللہ جس کے متعبق آپ نے ایبا فرہ یہ تھ وہ
تو آج خوب لڑااور مرگیا۔ آپ نے فرمایا دوزخ میں گی، بعض
مسلمانوں کے یہ بات سمجھ میں نہ آئی استے میں سی شخص نے
کر عرض کیایار سول اللہ ابھی مرا نہیں ہے لیکن بہت زخی ہوا
ہے بالآخر رات ہوئی تو زخموں کی تکلیف وہ بر داشت نہ کر سکا
اور خود کشی کرلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی
اور خود کشی کرلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی
اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد
اطلاع دی گئی تو آپ کے فرمایا انہوں نے تو گوں میں اعلان
بوں کہ میں اللہ تعالی کا بندہ اور اس کار سول ہوں۔ اس کے بعد
بال رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم فرمایا انہوں نے تو گوں میں اعلان
کر دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی آدمی جا کیں گے اور اللہ تعالیٰ
اس دین کو فاجر آدمی کے ذریعہ سے تقویت بخشار ہتا ہے۔

۲۱۳۔ قتید بن سعید، یعقوب بن عبدالر حمن قاری، ابو حازم،
سل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
مقابلہ جوا تو مسلمانوں اور کا فروں میں خوب کشت و خون ہوا
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایخ لشکر کی طرف چلے
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایخ لشکر کی طرف چلے
آئے اور کا فر اینے لشکر میں واپس ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک (قزرن نامی منافق) شخص تھاجو
اکیلے اسلیے کا فر کے پیچھے جاکر تلوار سے اُسے مار ڈال تھا چھوڑ تا
اکیلے اسلیے کا فر کے پیچھے جاکر تلوار سے اُسے مار ڈال تھا چھوڑ تا
میں ہے کی نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں ہے کی نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مین ہے تھی دوز خی ہے، جماعت میں سے ایک شخص
نے کہا میں ہمیشہ اس کے ساتھ نگار ہوں گا (تاکہ دیکھوں کہ وہ
دوز خی ہونے کا کیا کام کرتا ہے) چنانچہ یہ شخص اس کے ساتھ
دوز خی ہونے کا کیا کام کرتا ہے) چنانچہ یہ شخص اس کے ساتھ
دور خی ہونے کا کیا کام کرتا ہے) چنانچہ یہ شخص اس کے ساتھ
دور خی ہو ایک جد از جلد موت کا

وَذُبّابِهُ بَيْنَ فَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَلَيْهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ دَلِكَ فَقُلْتُ أَنَّ لَكُمْ بِهِ فَحَرَجْتُ فِي طَلِيهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْحَلَ الْمَوْتَ فَوصَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ سَلَّدِيدًا فَاسْتَعْحَلَ الْمَوْتَ فَوصَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ مَلْكَارُض وَذُبَابَهُ نَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ مَلْكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْعَرَا أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّالِ فَيمَا يَنْدُو لِلنَّاسِ وَالْتَا لِي الْمَالِيَةِ الْمَالِ الْمَالِ فَيمَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ مِنْ أَهُ لَلْكَ اللَّهُ الْمَالِي فَعَمَلُ أَلْمَالِهُ فَلَا اللَّهُ مِنْ أَهُ لِلْلَالِهُ فَلَو اللَّهُ الْمَالِولُ فَيمَا يَنْهُ لِللْلَالِ فَيمَا لَالَالِهُ فَلَالِهُ فَيمَا لَيْلُولُ النَّالِ فَيمَا النَّالِ فَي الْمَالِي الْمُعُلِولُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ

٢١٥ حَدَّنَا اللهِ أَن الزَّبَيْرِيُ وَهُوَ مُحَمَّدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ أَن الزَّبَيْرِ اللهِ أَن الزَّبَيْرِ حَدَّنَا شَيْبَالُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُا إِلَّ حَدَّنَا شَيْبَالُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُا إِلَّ رَحُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةً فَلَمَّا الْحَلَّةُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانِتِهِ فَنكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَأِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْحَنْقَ مُتَ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللهِ الْحَنْقَ مُلَّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللهِ لَقَدْ حَدَّثِي بِهِذَا الْحَدِيثِ جَنْدَبٌ عَنْ رَسُولِ الْحَنْقَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \* اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \* اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \* اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \* اللهِ الْهُ مَلْعِدِ \* اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \* اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \* اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \* اللهِ الْهَالَةِ الْمَعْدِ \* حَدَّثَنَا وَهُبُ ابْنُ حَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي بَكُر الْمُقَدَّمِي اللهِ الْبَحِلِي اللهِ الْهَالِهِ اللهِ الْبَحَلِي اللهِ الْهَالِهِ اللهِ الْمَحَلِي اللهِ الْمَحَلِي اللهِ الْهَا اللهِ الْبَحَلِي اللهِ الْمَحَلِي اللهِ اللهِ الْمَحَلِي اللهِ الْمَحَلِي اللهِ الْمَحَلِي اللهِ الْمَحَلِي اللهِ اللهِ الْمُحَلِي اللهِ اللهِ الْمَحْلِي اللهِ الْمَحْلِي اللهِ اللهِ الْمُحَلِي اللهِ اللهِ الْمُحَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَحْلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْمُحَلِي اللهِ المُحَلِي المِحْلِي الْحَلْمِ اللهِ الْمُحْلِي المُحْلِي المَالِهِ الْمُحْلِي الْمَالِي المَحْلِي الْمَعْتُ المُحْلِي المُحْلِي ال

طالب ہوا تکوار زمین پر رکھ کراس کی نوک اپنی دونوں چھاتیوں کے چیمیں قائم کر کے خود اس پر زور دے کر خود کشی کر لی، پیہ هخف فور أرسول الله صلى التدعليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اس کی گوائی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا کیابات ہے، عرض کیاجس شخص کے متعبق ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لو گوں کو اس کے ظاہری کارنامے دیکھتے ہوئے آپ کے اس فرون پر تعجب ہوا تھا تو میں نے اس چیز کی ذمہ داری لے لی تھی جنانچہ میں تفتیش کے لئے نکل کھڑا ہواجب وہ شخص بہت زخمی ہو گیا تو جلداز جلد موت کا طالب ہوا، تکوار کا کھل اس نے زمین پر رکھ کراس کی دھار دونوں حیھا تیوں کے در میان قائم کر کے خو داویر ے زور دے کر خود کشی کرلی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض آدمی لوگوں کو دکھانے کے لئے جنتیوں کے سے کام کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ دوزخی ہوتے ہیں اور بعض آدمی لو گوں کے سامنے دوز خیوں کے ہے کام کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ جنتی ہوتے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جیداؤل)

۱۱۵ محمد بن رافع، زبیدی یعنی محمد بن عبد الله بن زبیر، شیبان، حسن رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں گزشته اقوام میں ہے کسی ایک شخص کے ایک پھوڑ الکا جب اس میں تکیف ہوئی تواس نے اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکال کر پھوڑے کو اس سے چیر ڈالا لیکن خون نه رکا اور وہ مر گیا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ پھر حضرت حسن رضی الله تعالی عنه نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف دراز کیا اور فرمایا خداکی فتم یہ حدیث مجھ سے اس مسجد میں جند بی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ جند بی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔

ر منی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم سے جندب بن عبداللہ

بجگائے اس مسجد میں حدیث بیان کی اور ہم اسے بھولے نہیں

بِي هَدَا الْمَسْحِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُولَ جُنْدَتْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجً فَذَكُرَ نَحْوَهُ \*

(٤٧) بَابِ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ \*

بنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِمَاكَ الْحَنْفِي أَبُو رُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يُومُ حَيْبَرَ أَقْبُلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى كَانَ يُومُ حَيْبَرَ أَقْبُلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلًا إِنِي رَأَيْتُهُ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلًا إِنِي رَأَيْتُهُ وَسَلَّمَ كَلًا إِنِي رَأَيْتُهُ وَسَلَّمَ كَلًا إِنِي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَنَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبُ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبُ فَقَالُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبُ فَقَالُ اللهُ وَمِنُونَ فَي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجُتُ فَنَاذَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ \* قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَاذَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ \*

٢١٨ - حَدَّتَنِي أَنُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدُّوْلِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدُّوْلِيِّ عَنْ سَالِم أَبِي الْعَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا أَبِي هُرَيْرَةً بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا خَدِيثُهُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا خَدِيثُهُ حَدَّتَنَا عَنْدُ الْعَرِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَوَجْنَا ثَوْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَوَجْنَا مَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ مَعَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ مَعَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ

اور نہ جمیں خوف ہے کہ جند بٹ نے رسول خدا صبی امتد علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہو گا۔ رسول اللہ صبی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں ہے پہلے لوگوں میں ایک شخص کے پھوڑا نکلا۔ پھر بقیہ حدیث مثل سابق بیان کی۔

باب (۲۳) مال غنیمت بیل خیانت کرنے کی حرمت اور چنت بیل صرف ایماندار ہی داخل ہوں گے۔

11 و جنت بیل صرف ایماندار ہی داخل ہوں گے۔

21 و جن بین حرب، ہاشم بن القاسم، عکرمہ بن عمار، ساک حفی، ایوز میل، عبداللہ بن عباس محضرت عربی خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خیبر کا دن ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آیک جماعت کہنے گئی فلاں شہید ہوا فلال شہید ہوا اللہ صلی فلال شہید ہوا، دوران ذکر ایک شخص کا تذکرہ آیا صحابہ کرام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں، میں نے اُسے دوزخ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں، میں نے اُسے دوزخ میں ایک عادریا عباکی وجہ سے ویکھا ہے جواس نے مال غنیمت میں فرمایا ابن خطاب جاکر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں فرمایا ابن خطاب جاکر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی دوخل ہوں عے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم صرف مومن ہی دوخل ہوں عے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اعلان کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی دوخل ہوں عے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اعلان کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی دوخل ہوں عے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اعلان کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی دوخل ہوں عے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اعلان کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی دوخل ہوں عے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اعلان کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی دوخل ہوں عے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اعلان کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی دوخل ہوں عے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اعلان کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی دوخل ہوں عرف ایماندر ہی جائیں گے۔

۲۱۸۔ ابو طاہر ، ابن وہب ، مالک بن انس ، ثور بن زید الدولی ، سالم ، ابو الغیث ، ابو ہر مرہ العزیز سالم ، ابو الغیث ، ابو ہر مرہ العزیز بن محمد ، ثور ، ابو الغیث ، ابو ہر مرہ العزیز منی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر صحے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ، وہاں ہمیں سونا جا ندی مال غنیمت میں نہیں ملا بلکہ سامان غلہ اور کیڑے سلے ، پھر ہم وہال سے چل میں نہیں ملا بلکہ سامان غلہ اور کیڑے سلے ، پھر ہم وہال سے چل کر وادی کی طرف آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

الله عَيْنَا فَنَمْ نَعْمْ دَهَبًا وَلَا وَرِقًا غَتِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامُ وَالنَّيَابُ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُول اللهِ صَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَحُلٌ مِنْ جُدَمَ يُدْعَى رِفَاعَة بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي السَّبَيْبِ فَلَمّا مَرْلَنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللّهِ صَنَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بَسَهُم صَنَّى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِيَ بَسَهُم الله فَكَانَ فِيهِ حَنْفُهُ فَقُلْنَا هنِيعًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَكَانَ فِيهِ حَنْفُهُ فَقُلْنَا هنِيعًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَكَانَ فِيهِ عَنْفُهُ وَسَلَّمَ كَلّا وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلّا وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٍ أَوْ نَرَا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَاتِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٍ أَوْ الْمُقَاسِمُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٍ أَوْ نَيْرَ كَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٍ أَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٍ أَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٍ أَوْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكٍ أَوْ مِنْ الْعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكً مِنْ نَارٍ \* فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكً مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانُ مِنْ نَارٍ \*

(٨٤) بَابَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسَهُ لَا يَكُفُرُ \*

٢١٩ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ آبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَابِرِ عَنْ حَجَّاحٍ الصَّوَّافِ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ حَابِرِ أَنَّ الطَّفَيْلَ سُ عَمْرُ و الدَّوْسِيُّ أَتِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ الله عَلْمُ فَقُالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ هَا عَمْرُو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلًا هَاجَرَ اللّهِ الطَّهَيْلُ بُنُ عَمْرُو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلًا هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللّهُ الْفُلُولُ مُعَمْ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلًا

ہمر کاب آیک غلام جو آپ کو جذام بیں سے آیک شخص نے ببہ
کیا تھاجس کانام رفاعہ بن زید تھاور بی ضبیب سے وہ تعلق رکھتا
تھاجب وادی بیں پنچ تواس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم کاسامان کھولنا شروع کر دیا، ای دوران بیں اسے آیک تیر
لگااوراس بیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے عرض کیایار سول اللہ
اسے شہاوت مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سم نے فرمایا
ہمرگز نہیں، قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں
میں مالی اللہ علیہ و سلم کی جان ہے جو چادر اس نے فتح نیبر کے
وی چادر اس نے فتح نیبر کے
وی چادر اس نے فتح نیبر کے
وی چادر اس نے فتح نیبر کے
میں چادر بھورت آتش اس کے اوپر جل رہی ہے۔ یہ فرمن
میں چادر بھورت آتش اس کے اوپر جل رہی ہے۔ یہ فرمن
میں کے لئے تھے، رسول خداصلی اللہ غیبر کے دن یہ
میں نے لے کر حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ خیبر کے دن یہ
میں نے لے کر حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ خیبر کے دن یہ
میں نے لے کر حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ خیبر کے دن یہ
میں نے لے کر حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ خیبر کے دن یہ
میں نے لے کر حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ خیبر کے دن یہ
میں نے لے کر حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ خیبر کے دن یہ
میں نے اور بھی آگ کے ہیں۔

باب (۴۸) خود کشی کرنے سے انسان کا فر نہیں مدونا

۲۱۹۔ ابی بحر بن ابی شیبہ اور اسی تی بن ابر اہیم، سلیمان، ابو بکر،
سلیمان بن حرب، جماد بن زید، حجاج صواف، ابو الزہیر جبر
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، طفیل بن عمر ودوی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور عرض کی
یار سول اللہ کیا حضور کو کسی مضبوط قلعہ اور حفظت کے مقام
کی حاجت اور ضرورت ہے چونکہ جا بلیت کے زمانہ میں قبیمہ
دوس کا ایک قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر
دیا کیونکہ یہ دولت تو اللہ تعالی نے انصار کے حصہ میں کھ دی
جمی بالآخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجرت کر کے
مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو طفیل بن عمرودوی بھی اپنی
قرم کے ایک آدمی کے جمراہ بجرت کر کے خدمت اقدس میں

مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَالْحَدُ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاحِمَهُ فَشَخَيَتُ عَمْرو فِي يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَزَآهُ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ غَفَر لِي فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَر لِي فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَر لِي فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَر لِي بَهِحْرَتِي إِلَى نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنَ لِي أَنْ لِي لَنْ مَعْطَلًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نَصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُتَ فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى لَنْ نُصلِح مِنْكَ مَا أَفْسَدُتَ فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى رَسُولُ رَسُولُ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ وَلِيدَيْهِ فَاغْفِرٌ \*

(٤٩) بَابِ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الْإِيَانِ \*

رُورِ عَنْ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَالُ بْنُ سُنَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةً قَالَ اللّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْمَر يَر أَلْهَ مَنْ اللّهَ يَبْعَثُ رَيحًا مِنَ الْمَر عِنَ الْحَرِيرِ فَنَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ قَالَ اللّهَ مِنْ الْحَرِيرِ فَنَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ قَالَ اللّهُ مِنْ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ و قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ مَنْ اللّهَ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ مَنْ اللّهَ عَبْدُ الْعَزِيزِ مَثْقَالُ مَنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

(، ٥) أَ بَأْتُ الْحَتِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ \*

آگے۔ مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی طفیل کاس تھی بیار ہو گیااور اس بیار کی کو ہر داشت نہ کر سکا، ایک لمباجو ڑا تیر لے کر انگیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے دونوں ہا تھوں سے جوش کے ساتھ خون بہنے لگااور اس سے اس کا انقال ہو گیا۔ طفیل نے اسے خواب میں دیکھا کہ اچھی حالت میں ہے اور دونوں ہا تھوں کو لیٹے ہوئے ہے، دریافت کیا ہولو پروردگار عالم نے تہررے ساتھ کیا معالمہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے ہخش دیا، طفیل نے دریافت کیا ہیا تھوں کو کیوں لیٹے ہوئے ہو، ہواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جس چیز ہواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خود بگاڑا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل کو تو نے خود بگاڑا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں یہ خواب بیان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں یہ خواب بیان اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔

باب(۴۹)وہ ہواجو قیامت کے قریب چلے گیاور جس دل میں رتی بھر بھی ایمان ہو گااسے سلب کر لے گی۔

معوان بن سلیم، عبداللہ بن سلمان بواسطہ والد ابو علقمہ الفروی، صفوان بن سلیم، عبداللہ بن سلمان بواسطہ والد ابو ہر رہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول ابتد صلی ابلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ہواچلائے گاجو رہشم ہے بھی زائد نرم ہوگی اور جس کے ول میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اسے نہیں جھوڑے گی گر میہ کہ آسے مار ڈالے گی۔

باب(۵۰) فتنوں کے ظہور سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف سبقت۔

حُدِّر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفَر قَالَ ابْنُ حُدِّر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفَر قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَيُوبَ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَيهِ عَنْ أَيهِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله المُظلِم يُصِيعُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِعُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِعُ عَينَهُ الله المُظلِم يُعْرَض مِنَ الدُّنْيَا \*

ا۲۲ یکی بن ایوب اور قتیبہ بن سعید اور ابن جر، اساعیل بن جعفر، اساعیل، علاء بواسطہ والد، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فتنوں سے پہلے جلدی نیک اعمل کر لوجو اند عیری رات کی طرح جھا جائیں گے (اور یہ حالت ہو گی کہ) آدمی صبح کو مومن ہو گاتو سبح کو کافر۔ ذرا مومن ہو گاتو سبح کوکافر۔ ذرا سے دنیوی سامان کے عوض اینے دین کو فرو خت کرڈالے گا۔

﴿ فَا كَدُه﴾ یعنی دنیا گی طمع اس وقت ایس عالب ہو گی کہ ایمان کی محبت دل میں نہ رہے گی ذراہے دنیوی فا کدے کے سئے انسان دین و بیمان کو تجھوڑ دنیا گی طمع اس وقت ایس نانہ میں بہت تھیل گئی ہے کہ ایمان کی قدر و منز لت بالکل مفقود ہو گئی جسے دیکھور نیا کا طبرگار ہے۔ امام نوویؒ فرمانے تیں مراد حدیث سے ہے کہ اس زمانے میں ایسے ہے در ہے فتنے ہوں گے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں ایسان فرمانے گا۔ ایک ہی دن میں ایسان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں ایسان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں ایسان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں ایسان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں ایسان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں ایسان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں ایسان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ متر جم

(۱۰) بَابِ مَخَافَةِ الْمُوْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ بِابِ (۵۱) مومن كو اينے اعمال كے حط(۱) ہو عَمَلُهُ \*

الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَنَّ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَلَبَ الْمَنَانِيِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا لَلَّاتُ هَذِهِ الْآيَةُ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا لَرَّفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) إِلَى آجِرِ الْآيَةِ حَسَنَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ أَنَا الْآيَةِ حَسَنَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ أَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَ

بالا الو بر بن الى شيد، حسن بن موى، جاد بن سمه اله بت بنانى، الس بن مالك رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے جب يه آيت يا أيّها الّذِينَ المَنْوُ الله تَرْفَعُوا اَصُوانَكُم فَوْقَ صَوْبَ الله عليه الله عليه وسلم كى آواز سے بلندنه كرو) نازل ہوكى تو ابت بن قيس بن شاس الله عليه شاس الله عليه الله عليه شاس الله عليه وسلم كى آواز بلند تقى بارگاو رسات ميں قودوز فى بول (كيونكه ان كى آواز بلند تقى) بارگاو رسات ميں عاضرى سے جب چندروز رُكے رہے تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے بعد بن معاقب وريافت قرمايا الوعم وا ثابت كاكيا حال ہے، كي سعد بن معاقب وريافت قرمايا الوعم وا ثابت كاكيا حال ہے، كي يار ہو گئے؟ سعد "بولے وہ تو مير به بمسايہ بيل مجھے أن كى ياركا وہ بياركا كا علم نه ہوا، چناني سعد الوث كر) ثابت كے ياس آيك

(۱) حضور صلی ابتد ملیہ وسم کے سامنے آ واز بلند کرنا آپ کو تکلیف پہنچانے کا باعث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسم کو تکلیف پہنچ نا کفر ہے اس کئے یہ رفع صوت بھی کفر ہے اور کفر سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔اور وہ آ واز بلند کرنا جو تکلیف کا باعث نہ ہو وہ اس میں واخل نہیں ہے جیسے بڑائی کے موقع پر آ واز بلند کرنایاد شمن کو بھگانے کے لئے آ واز بلند کرناوغیر ہ۔

٣٢٧- وَحَدَّنَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلِيمَانَ حَدَّنَنَا تَابِتٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ فَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ \* حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ \* وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ اللَّرِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّرِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّرِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّيْسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( لَا اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( لَا اللَّهُ عَرَةٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ( لَا اللَّهُ عَرَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيِّ ) وَلَمْ تَرْفُعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيِّ ) وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ \* فَي الْحَدِيثِ \* وَلَمْ لَنَا مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ \* وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَةُ فِي الْحَدِيثِ \* اللَّهُ الْمُعْرِيثِ \* اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ 
٣٢٥ - وَحَدَّنَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي كَدْكُرُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنِس قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ لِذَكُرُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنِس قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُ سَعْدَ بْنَ الْآيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظُهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ \*

(٥٢) بَابِ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ \*
٢٢٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْيَرٌ عَنْ مَسْفُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَرِيرٌ عَنْ مَسْفُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنَاسٌ يُرسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قول کو ان کے سامنے ذکر کیا۔ ثابت گئے گئے ہیہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم ہوگ خوب جانے ہو کہ بیس تم سب سے زائد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آواز ہے اپی آواز بلند کیا کر تا تقااس لئے میں تو دوز خی ہو گیا۔ سعد نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خد مت میں جاکر ثابت کا قول نقل کر دیا۔ اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خد مت علیہ وسلم کی خد مت علیہ وسلم کی خد مت علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تو جنتی ہیں۔

۲۲۳- فطن بن نسیر ، جعفر بن سلیمان ، ثابت ، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے بید روایت بھی اسی طرح منقول ہے گر اس میں بید اضافہ ہے کہ ثابت بن قبیلٌ انصار کے خطیب تھے اور پھر جب کہ بیہ آیت نازل ہو کی اور اس میں سعد بن معادیکا تذکرہ نہیں۔

۲۲۲- احمد بن معید داری، حبان، سلیمان بن مغیره، دوبت، انس بن مغیره، دوبت، انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب بیہ آبیت یا آبھا الّذِینَ لَا تَرُفَعُوا آصُو آتَکُمُ نازل ہوئی اور اس روایت میں سعد بن معادّ کا تذکرہ مبیں۔

۲۲۵۔ ہریم بن عبدالاعلی اسدی، معتمر بن سلیمان بواسطہ والد، ثابت، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی اس طرح ہے اس میں بھی سعد بن معالاً کا تذکرہ نہیں، بس اتنے الفاظ زائد ہیں کہ سعد ہمارے ور میان چلتے پھر تے تھے اور ہم خیال کیا کرتے تھے کہ ایک جنتی آدمی ہمرے در میان جا رہا ہے۔

باب (۵۲) کیااعمال جابلیت پر بھی مواخذہ ہوگا۔
۲۲۲۔ عثان بن ابی شیبہ ، جریر، منصور، ابو واکل ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نعالی عنہ سے روایت ہے کہ بچھ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کی جابلیت کے زمانہ کے اعمال کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ فردیاتم جابلیت کے زمانہ کے اعمال کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ فردیاتم

الْحَهِبِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَمَا يُؤَاخَدُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ يِعَمَلِهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ \*

میں سے اسلام کی حالت میں جس نے اچھے عمل کئے اس سے المی جا ہیں جس نے الحقے عمل کئے اس سے المی جا ہمیت کا مواخذہ نہ ہو گااور جس نے حالت اسلام میں بھی بدا میں کی اس سے جاہلیت اور اسلام ہر دوزمانے کا مواخذہ ہوگا۔

(فائدہ) کیونکہ یہ شخص گفر پر قائم رہاور حقیقت میں مسمان ہی نہیں ہوا بلکہ من فق رہا۔ امام نوویؒ فرہتے ہیں کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اسدم سے کفر کے زمانہ کے تم م گناہ معاف ہو جاتے ہیں اوراسی پرتمام امت کا اجماع ہے۔ مترجم

۲۴۷۔ محد بن عبدائقہ بن نمیر، بواسطہ والد، وکیج (تحویل)
ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، اعمش، ابووائل، عبدائقہ رضی اللہ تعال
عنہ ہے روایت ہے ہم نے عرض کیایار سول اللہ کیاز مانہ جاہلیت
کے اعمال کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ فرہ یا اسلام میں جس نے
نیک اعمال کئے ہیں اس سے جہلیت کے اہمال کا مواخذہ نہ ہوگا
ور جس نے اسلام کی حالت میں برے عمل کئے ہیں اس کی
رفت پہنے اور بچھلے سب اعمال پر ہوگ۔

ہ، ہوں۔ ۲۲۸۔ منجاب بن حارث سمیمی، علی بن مسہر، اعمش سے سے روایت ایس سند کے ساتھ اسی طرح منقول ہے۔

باب (۵۳) اسلام حج اور ہجرت سے سابقہ گناہوں کی معافی۔

۲۲۹۔ محمد بن متنی عزری ابو معن رقاشی اسحاق بن منصور ابو ماصم، ضحاک، حیوہ بن شریح، بزید بن ابی حبیب، ابن شاسه مہری ہے روایت ہے کہ ہم عمرو بن عاص کے پاس گئے، آپ کے انقال کاوقت قریب تھا، عمرو بن عاص ہمت دیر تک روت رہ ہو اور دیوار کی طرف منه پھیر لیا، بیٹے نے کہا اباجان کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلال فلاس چیز کی بثارت مبیل دی، پھر آپ ایسے کیول عملین ہوتے ہیں، تب انہوں نہیں دی، پھر آپ ایسے کیول عملین ہوتے ہیں، تب انہوں نوشہ تواس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، میں معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، میں معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، میں میں دور سے گزراہوں ایک دور تو دہ تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی

٢٢٧ حَدَّتَنَا أَسِي وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّتَنَا أَبُو نَكْرِ بَنُ أَبِي حَدَّتَنَا أَبُو نَكْرِ بَنُ أَبِي حَدَّتَنَا أَبُو نَكْرِ بَنُ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّتَنَا أَبُو نَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْعَةَ وَاللَّهُ طُلُ لَهُ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَلِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُو اخَدُ لِمَا عَمِلَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ أَلُو اللَّهِ فَي الْحَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ أَلُو اللَّهِ فَي الْحَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَلُولُ وَالْآجِرِ \* وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْمَ أُخِذَ بِالْأُولُ وَالْآجِرِ \*

٢٢٨ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَمْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَحْمَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْمَهُ \*

(أُد) نَاب كَوْن الْإِسْنَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ \*

٢٢٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُتَنَى الْعَنْزِيُّ وَأَبُو مَعْ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْحَقُ الْنُ مَنْصُورِ كُنَهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَالنَّفُظُ لِالْنِ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا الْمَثَنَّى حَدَّنَنَا الْصَّحَّاكُ يَعْنِي أَنَا عَاصِمٍ قَالَ أَخْرَنَا حَيْوَةُ الْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا مَعْوَةُ الْنُ الْمَثَرَّنَا حَيْوَةُ الْنُ الْمَثَرَّنَا حَيْوَةُ الْنُ الْمَوْتِ فَلَا أَخْرَنَا حَيْوَةُ الْنُ الْمَوْتِ فَلَا أَخْرَنَا حَيْوَةً الْمَوْتِ فَلَا اللهِ عَمْرَو بَنَ الْعَاصِ وَهُو فِي سِيَاقَةِ الْمُوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا الْعَاصِ وَهُو فِي سِيَاقَةِ الْمُوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا الْعَاصِ وَهُو فِي سِيَاقَةِ الْمُوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَحُولًا وَحُولًا وَحُولًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكُذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَكُذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكُذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكَذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكَذَا أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكَذَا أَمَا بَشَرَكَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكَذَا أَمَا بَشَرَكَ وَلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكَذَا أَمَا بَشَرَكَ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكُذَا أَمَا بَشَرَكَ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكُذَا أَمَا بَشَولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ لَكُذَا أَمَا بَعْرَالُ وَاللّهُ فَلَا إِلَى الْعَالِ إِلَا لَا لَاللّهِ عَلَى الله وَلَا إِلّهُ اللهِ عَلَى الله الله الله وَسَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلًا إِلله الله وَلَوْلَ إِلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُذَا أَمَا لَا لَا لَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا إِلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله ولَا الله ولَا الله ولَلْهُ الله ولَا الله ولَا الله ولَمَا الله ولَا الله ولَلْه الله ولَا الله ولمَ

الله عليه وسلم سے زيادہ كى سے بغض نه تھ اور كوكى چيز ميرى نظر میں اتنی محبوب نہ تھی جتنی ہیہ بات عیاذ ' ہاللہ کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم پر مجھے قدرت حاصل ہو جائے اور میں آپ کو شہید کر ڈالوں اگر میں اس حالت میں مرج تا تو یقینی طور پر دوزخی ہوتا، پھر (دوسر ادور وہ تھا) جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خیال میرے دل میں پیدا کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا ہاتھ پھیلا تے میں بیعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اپناہا تھ تھینج لیا، آپ نے فرمایا عمرو کیا ہات ہے؟ میں نے جواب دیا کچھ شرط کرنا جا ہتا ہوں، فر، یا کیا شرط ہے بیان کرو۔ میں نے عرض کیا یہ شرط ہے کہ میرے سابق گناه معاف ہو جائیں۔ فرمایاعمرو کیاتم نہیں جانتے کہ اسل م تم م سابقه گناہوں کو مٹادیتاہے اور بجرت تم م پہنے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج تمام پہلی حرکات کو ڈھ دیتا ہے (چذنجہ میں نے بیعت کرلی) اب رسول ایند صلی اللہ عبیہ وسلم ہے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہ تھی اور نہ میری آئکھوں میں آپس سے زیاده کوئی صاحب جلال تفایه حضور صبی ایند عدیه و منم کی شان و جلال کے مارے آئکھ بھر کر آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھااور چونکہ یورے طور پر چبرہ مبارک ندد کیے سکتا تھ اس لئے اگر مجھ ہے حضور والا کا حلیہ دریافت کیا جائے توبیان نہیں کر سکتا۔اگر میں ای حالت میں مرجاتا توامید تھی کہ جنتی ہوتا۔اس کے بعد ہم بہت سی بانوں کے ذمہ دار ہو گئے معلوم نہیں میراان میں کیا حال رہے گالہٰڈااب میرے مرنے کے بعد میرے جنازہ کے ساتھ کوئی نوحہ گراور آگ نہ جائے اور جب مجھے دفن کر چکے و میری قبریر مٹی ڈال کر قبر کے جاروں طرف اتی دیر تھبرے ر ہنا جنتنی دیریں اونٹ کوذیج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیاج تا ہے تاکہ مجھے تم سے انس حاصل ہو اور دیکھوں اینے رب کے فرستادہ فرشتوں کو کیاجواب دے سکوں گا۔ . أَفْصَلَ مَا يُعِدُّ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق ثُلَاثٍ نَفَدُ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدُّ بُغْضًا لِرَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قُدِ اسْتُمْكُنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُمَّتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطُ يَمِينَكَ فُلْأَبَايعْكَ فْبُسَطَ يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْيِهَا وَأَنَّ الْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِيَ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْنَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِحْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِنْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكِ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا َأَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تُصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَتْتُمُونِي فَشُنُوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُسْحَرُ خَزُورًا وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَّى أَسُّتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْطُرَ مَادَا أَرَاحِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي ۚ

٣٣٠ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونَ وَإِبْرَاهِيم قَالًا حَدَّنَا وَإِبْرَاهِيم قَالًا حَدَّنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ خَجَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِم أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدٌ بْنَ الْخَبْرِنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِم أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدٌ بْنَ الْخَبْرِنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِم أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدٌ بْنَ الْمُلِ جُنَيْر يُحَدِّتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ جُنَيْر يُحَدِّتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرُالِ قَتْمُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوا فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتُوا مُحَمَّدًا صَدّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُوا إِنَّ اللّهِ إِلَهًا تَقُولُ وَتَدْعُولَ وَتَدْعُولَ وَالدِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا كَفَّرَلَ ( وَالدِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا كَفَّارَةً فَنَزَلَ ( وَالدِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا الْحَلَى اللّهُ إِلّه اللّهِ إِلَهًا اللّهُ إِلّه اللّهِ اللّهِ إِلّه اللّهِ إِلّه اللّهُ إِلّه اللّهُ إِلّه اللّهُ إِلّه اللّه إلْكَ يَلْوَلُ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) وَنَزَلَ ( يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَنَرْلَ ( يَا عِبَادِيَ اللّهِ إِللّهِ إِللّهِ إِلّهُ اللّهِ إِلْكَى اللّهُ إِلْكَ يَلْوَلُ اللّهِ إِلْهَا وَنَوْلَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ )
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ ) \*

(٣٥) بَاب بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ \*

٢٣١ حَدَّتَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أخْبَرَبِي عُرْوَةً بْنُ الزَّيْئِرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهِي عُرْوَةً بْنُ الزَّيْئِرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

• ۲۳ ـ محمر بن حاتم بن ميمون ، ابراجيم بن دينار ، حي ج بن محمد ، ابن جریج، یعلی بن مسلم ،سعیدین جبیر، ابن عباس رضی امتد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ مشر کین میں ہے بعض لو گول نے (شرک کی حالت میں) بہت خو نریزیاں اور زنا کئے تھے تووہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوئے اور عرض کیا آئے جو فرماتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہترین چیز ہے۔اگر آپ ہمارے گنا ہوں کا کفارہ بتلادیں تو ہم اسلام قبول كرليس تواس وفت بير آيت نازل مو في وَ الَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِللَّهَا أَخَرَ الْحَ يَعِيْ جَوْضَدَا تَعَالَى كَ سَاتُكُ اور دوسرے معبود دل کو نہیں پکارتے اور جس جان کا اللہ تعالیٰ نے مل کرناحرام کیاہے اسے نہیں ارتے مگر کسی حق شرعی کی وچہ سے اور زنا نہیں کرتے اور جو کوئی ان کا مول کو کرے تو وہ اس چیز کا بدلہ یائے گااورائے قیامت کے روز دو گناعذاب ہو گا اور بخیشہ عذاب میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ رہے گا ،اور جو کوئی ایمان لایا اور توب کی اور نیک اعمال کے تو اس کی تمام برائیاں مٹ کر نیکیاں ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے واما مہربان ہے۔اور دومری یہ آیت نازل ہوئی یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ الخ<sup>يع</sup>ي اے میرے بندو! جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسول پر زیاد تی كى ہے اللہ كى رحمت سے نااميد مت ہو اور اللہ تعالى تو تمام گناہوں کومعاف فرمادے گا۔

'باب (۵۴) کافر کے اُن اعمال صالحہ کا تھم جن کے بعد وہ مشرف بااسلام ہو جائے۔

ا ۲۳ د حرملہ بن کی ابن وہب ایونس ابن شہاب عروہ بن زہیر ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے خیال میں میں نے جاہلیت کے زمانہ میں جو نیک کام عبوت

وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ وَالتَّحَنَّتُ التَّعَبُّدُ \*

کے طور پر کئے بیں کیا اُن پر مجھے تواب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ تواپی تمام سابقہ نیکیوں پر ایمان لایا ہے۔ تخنث کے معنی عبدت کے ہیں۔

(فائدہ) ابن بطال اور جملہ محققین فرماتے ہیں کہ کا فراگر اسلام قبوں کرہے تواس کی وہ تمام نیکیاں جو کفر کے زمانہ میں کی ہیں بغونہ ہوں گ
ضدان پر ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ دار قطنی میں ابوسعید خدری رضی القد تعالیٰ عنہ ہے اس کے ہم معنی روایت منقول ہے کہ کا فرجب
مسمان ہو جائے اور اس کا اسلام بھی اچھا ہو جائے توانلہ تعالی اس کی ہرا کیک اس ٹیکی کو جو کفر کے زمانہ میں کے ہے گاور کفر کی ہر برائی کو
ختم کردے گا۔ گر ابو عبداللہ مازری فرمتے ہیں کہ ظاہر صدیث متعین شدہ قاعدہ کے خد ف ہے کہ کا فرکا تقرب صحیح نہیں تواس کی ٹیکیوں
پر ثواب کے تر تب کے کیا معنی ؟ اس ہناء پر قاصنی عیاض وغیرہ نے اس صدیث کے معنی میں گئی احتمال ہو گیں گر صحیح قول ابن بطال
وغیرہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ دوا ہے بندوں پر جس طرح اور جنٹی چاہے رحمتیں اور عنایتیں نازل فرمائے۔ ۱۲ متر جم

۱۳۳۷۔ حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابن سعد بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایارسول اللہ! آپ کی فرماتے بیں اُن نیک کا موں کے بارے میں جو کہ میں نے جہلیت کے زمانہ میں کے بین جی مدقہ و خیرات یا غلام کا آزاد کرنا، صد کر رحی کرتا، کیاان میں جھے تواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توان نیکیوں پراسلام لایا جو کہ کرچکاہے۔

ساسال اسی ق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، (شحویل) اسحاق بن ابراہیم، ابو معاویہ، ہشام بن عروه ابواسط والد، تحکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یار سول اللہ! بچھ امور میں جاہیت کے زمنہ میں کیا کر تا تھا ہشام راوی بیان کرتے ہیں یعنی انہیں نیک سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا توان نیکیوں پر اسمام مایا جو کہ تو نے کی ہیں، میں نے کہا سوخدا کی قتم یار سول اللہ! جتنے نیک کام میں نے جاہیت کے زمنہ میں کے ہیں ان

حُمَيْدٍ قَالَ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَعَبْدُ بْنُ وَمَيْدٍ قَالَ الْحُلُوانِيُّ وَحَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي عُرُوهُ يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوهُ بَنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ بَنُ الزَّبِيرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ بَنُ الزَّبِيرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ بَنُ الزَّبِيرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِمُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْقَةِ أَوْ صِلّةٍ رَحِمِ الْحَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلّةٍ رَحِمِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَامَ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ عَلَى مَا أَسْلَمْتَ مِنْ خَيْرٍ \* وَسَلّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَمْتَ مِنْ عَيْرٍ أَهْرِيمَ وَعَبْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ

حُمَيْدٍ قَالًا أَخْمَرَنَا عَنْدُ الرَّرَّاقِ ٱلخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن

الرُّهْرِيِّ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ حِ وِ حَدَّتَنَا إِسْحَقُ نْنُ

إِبْرَاهِيمَ أَخْمَرَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِسَامُ بْنُ عُرُوزَةً

عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَنْتُ يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ هِشَامٌ

يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَيَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْر

قُسْتُ فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُ شَيْئًا صَبَعْتُهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْنَهُ \*

میں ہے کسی کو نہیں جیموڑوں گا، سب کو اسلام کی حالت میں بھی کروں گا۔

الم الم الم الم الم الم شيبه، عبدالله بن نمير، بشم بن عروه الواسط والد نقل كرتے بيل كه حكيم بن حزام رضى الله تقالى عند نے جابليت كے زمانه بيل سوغلام آزاد كئے شھاور سواونت سوارى كے لئے راہ خدا بيل ديئے شھے چنانچه پھر انہول نے اسلام كى حالت بيل بھى سوغلا مول كو آزاد كيا اور ايسے ہى سو اونٹ راہِ خدا بيل سوارى كے لئے ديئے ، اس كے بعد رسول اونٹ راہِ خدا بيل سوارى كے لئے ديئے ، اس كے بعد رسول الله عليه وسلم كى خدمت بيل حضر ہوئے - بقيه الله عليه وسلم كى خدمت بيل حضر ہوئے - بقيه عديث حسب سابق مروى ہے -

(فا کدہ) اہم نوویؒ فرماتے ہیں تکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں ، کعبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ فضیلت صرف ان ہی کو حاصل ہو کی ہے ،ور دوسری عجیب چیزیہ ہے کہ ان کی عمر ۴۴ اسال کی ہو کی ساٹھ سال زمانہ جالمیت میں گزارے اور ساٹھ سال حالت ،سلام میں ، فنخ مکہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے ور ۴۴ھ میں مدینہ منور و میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

باب (۵۵)ایمان کی سچائی اور اخلاص۔

۲۳۵ الو کرین ابی شیب، عبدالله بن ادریس، ابو معاویه اور وکیج، اعمش، ابراہیم، علقه ، عبدالله بن مسعودٌ رض الله تعالی عنه به دوایت ہے کہ جب به آیت اللّه یُن المَنُو وَلَمَ يَلْبِسُو الْمِيْسُو الْمِيْسُو الْمِيْسُو الْمِيْسُو الْمِيْسُو الْمِيْسُ بِطُلُم اللّه ( الحين جولوگ ايمان لا عاور پھر انبول نے الله الله الله الله والله عليه والله الله والله عليه الله الله الله الله الله الله عليه والله عليه والله الله الله عليه والله عليه والله الله الله عليه والله الله الله عليه والله عليه والله عليه والله الله الله عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله عليه والله الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه الله عليه والله عليه الله عليه الله عليه والله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عبول كر بيشك الله عليه عبول كر بيشك الله عليه عبول الله عبر اله وه ہے جو حضرت القمان نے اپنے بینے بینے فرمایا تھا الله عبر اله وہ ہے جو حضرت القمان نے اپنے بینے بینے فرمایا تھا الله عبر مراد وہ ہے جو حضرت القمان نے اپنے بینے بین فرمایا تھا الله عبر مراد وہ ہے جو حضرت القمان نے اپنے بینے میں فرمایا تھا الله عبر من بین که منات کر بیشک فرمایا تھا الله عبر من بین که الله عبر من بین که منات کر بینک فرمایا تھا الله عبر من بین که الله عبر اله عبر الله عبر اله عبر الله 
شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

(٥٥) بَابِ صِدُّقَ الْإِيَّانِ وَإِخْلَاصِهِ \* ٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَلَ لَمَّ نَوْلَتُ ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا قَلَ لَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَا يَعْبِمُ نَعْسَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَا يَعْبِمُ نَعْسَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَا يَعْبِمُ نَعْسَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا أَيْنَا لَا يَعْبِمُ نَعْسَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هُو كَمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هُو كَمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ هُو كَمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّالَهِ إِنَّ الشَّرُكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرُكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرُكُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْمُعْرِيمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى المَالَةُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُعْرِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُهُ الْمُؤْلُولُولُولُهُ الْمُعْرَاقُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ

(فائدہ) سیح بخاری کی روایت میں اس طرح ند کورہ ہے کہ جب سے آیت نازل ہوئی تورسول ابتد صلی ابتد عدیہ وسلم کے اصی ب نے کہا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے تفس پر ظلم نہ کیا ہو، تب اللہ تع لی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شرک بڑا ظلم ہے تواصحاب نے ظلم کے عمومی معنی سمجھے اس سے وہ مصطرب اور پریشان ہو گئے مگر خو د زبان ہی ہے اس چیز کی شرح کر دی گئی ہے کہ ظلم سے سب ہے بڑا ظلم مر اد ہے جس کا نام شرک ہے۔خطالی فروٹے ہیں کہ صحابہ کی گرانی کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے ظلم کے ظاہری معنی ایک دوسرے کے حق کو د بالین سمجھ مگر ظلم کے حقیقی معنی ایک چیز کو س جگہ ہے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنے کے بیں تو جس نے امتد کو چھوڑ کر دوسرے ک پرسٹش کی قووہ سب ہے برد ظالم ہے۔ لقمان بہت بوے تھیم گزرے ہیں۔ امام ابواسی ق لثلبی فرماتے ہیں کہ وہ با قال تھیم تھے مگر عکر مہ ے کہاہے کہ وہ نبی بھی تھے اور لقمان کے بیٹے کانام جنہیں لقمان نے نصیحت کیاالعم اور بعضوں نے فرمایا مشکم تھاو للہ علم۔ ١٣متر جم

۲۳۶ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسی بن یونس، (تحویل) منجب بن حارث تمیمی، ابن مسبر (تحویل) ا بو کریب، این ادریس۔ اعمش سے بیہ رویت بھی ای طرح منقول ہے۔ ٢٣٦ حدَّننا رَسْحَقُ لْنُ إِنْرَاهِيمَ وَعَبِيُّ لْنُ حُسَرُم قال أحبرنا عِيسَى وَهُوَ اثْنُ يُولَسَ حِ و حدَّما مِنْحَابُ بْنُ الْحَارِتِ التَّمِيمِيُّ أَحْسَرُهَا النَّ مُسْهُر ح و حَدَّثُمَا أَنُو كَرَيْبٍ أَخَمَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَنُو كُرَيْبٍ قَارِ الْنُ إِدْرِيسَ حَدَّتْمِيهِ أُوَّلَا أَبِي عَنْ أَبَانَ نْنِ تعْلِبَ عَنَ الْأَعْمَتِي تُمَّ سَمِعْتُهُ مِنَّهُ \*

(٥٦) تاب بَيَانِ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيْثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ اِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ إِلَّا ما يُطَاقُ وَبَيَال حُكُم الْهَمِّ بِالْحَنَةِ وَبِالسَّيِّئَةِ\* ٢٣٧ حدَّتنِي مُحَمَّدُ أَنْ مِنْهَالُ الصَّرْيِرُ وَأُمَيَّةُ نْنُ سِنْطَامَ الْعَيْشِيُّ وَاللَّفْطُ لِّأُمَيَّةَ قَالاً حَدَّتُنَا يَرِيدُ ۚ نْنُ زُرَيْعِ حَدَّتَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِم عَن الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا مِزَلْتُ عَلَى رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَحَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْقِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ دے گااور اللہ تعالی ہر چیزیر قادرہے توبیہ آیت رسول اللہ صلی يَسَّاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) قَالَ فَاشْتُدُّ

باب (۵۲) قلب میں جو وسوسے آتے ہیں جب تک وہ راسخ نہ ہوں اُن پر مواخذہ نہ ہو گااور اللہ تعالی نے اتنی ہی تکلیف دی ہے جنتی انسان میں طافت ہے اور نیکی و برائی کاار ادہ کیا تھم رکھتا ہے۔ ٢٥٣٥ محمد بن منهال ضرير، اميه بن بسطم، يزيد بن زريع، روح بن توسم، علاء بو سطه ُ والد ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ جب رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم پر پیا سَمِيتُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُصِ نازلِ بُولَى یعنی جو پچھ کیہ آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب ایندہی کا ہے آگر تم اپنے دل کی بات کو خل ہر کر دویا ہے پوشیدہ رکھو، تواس کا اللہ تعالی تم سے حساب کرے گا، اس کے بعد جے جاہے عذاب ا مثّٰد علیہ وسلم کے اصحاب پر گراں گزری وروہ رسول اللہ صلی

ذَٰلِثَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلُّهُنَّا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَالْحِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدٌ أُنْزِلَتٌ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْوِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بَالَّهِ وَمَمَائِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُيهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ فَلَمًّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسْبَتُ رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَّا إِنْ نُسِينَا أُو أَخْطَأْنَا) قَالَ نَعَمْ ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُّرًا كَمَا حَمَّتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ) قَالَ نَعَمُّ ( رَبَّنَا وَلَا 'تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ قَالَ نَعَمُّ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) قَالَ نَعَمْ \*

الله عليه وسلم كي خدمت بين آكر گفتنول كے بل كر پڑے اور عرض کیایار سول الله جمیں اُن کاموں کا تھم ہوا جن کی ہم میں طاقت ہے جیسے نماز،روزہ،جہاد،صدقہ اوراب آپ پرید آیت نازل ہوئی ہے جس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے (كەول يركيے قابوحاصل كريكتے ہيں)رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کیاتم میہ کہنا جائے ہو جبیماتم سے قبل اللہ تعالی کے تھم کے بارے میں اہل کتاب (یبود اور نصاری) نے کہد دیا تھا کہ ہم نے سنااور نافر مانی کی بلکہ بیہ کہد دو کہ ہم نے تیرا تھم سنا اور اس کی اطاعت کی، اے ہمارے مالک ہمیں بخش دے تیری ہی طرف ہمیں جاتا ہے۔ بیہ س کر صحابہ کرام فور اکہنے کگے سنا ہم نے اور اطاعت کی ءاے ہمارے مالک ہمیں بخش وے تیری ہی طرف ہمیں جانا ہے۔ بنب سب نے بیہ بات کہی اور ا پنی زبانوں سے اس چیز کا تنکم کیا تو فوراً بیہ آبت نازل ہو گئی امَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الخ یعتی رسول کے پاس اس کے مالک کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے وہ اس برایمان لایااور مومن بھی ایمان لائے سب الله ير، اس كے فرشتوں ير اور اس كى كتابوں اور رسولوں پر ا بمان لے آئے رسولوں میں ہے کسی ایک کے در میان تفری نہیں کرتے (کہ ایک پر ایمان لا ئیں اور دوسرے پر نہ لا <sup>ئی</sup>ں) اور کہاانہوں نے ہم نے سنااور مان لیا،اے ہمارے مامک بخش وے ہمیں، ہمیں تیری ہی طرف واپس ہو ناہے۔ جب انہوں نے ایبا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تھم کو منسوخ فرمادیا اوریہ آيت نازل كي لَا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا يَحَى الله تعالیٰ کسی کو اس کی قوت و طاقت کے سوا تکلیف نہیں ویتا، ہر ایک کواس کی نیکیاں کام آئیں گی اور اس پر اس کی برائیوں کا یو جھ ہو گا۔اے ہمارے مالک اگر ہم بھول یا چوک ج<sup>ک</sup>یں تو اس ہر ہماری گرفت نہ فرما۔ مالک نے فرمایا اچھااے ہمارے مالک ہم پراییابو جھ نہ لاد جبیا کہ ہم میں ہے پہلے کو گوں پر لاد اتھا۔ مالک

٣٣٨– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كَرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفَظَ لِأَبِي بَكْرِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ حُبَيْرِ يُحَدِّتُ عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ ٱلْآيَةُ ﴿ وَإِنْ تُبْدُواً مَا فِيَّ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بَهِ اللَّهُ ﴾ قَالَ دَحَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلُ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا سَمِّعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْيِمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ لَا يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعْهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) قَالَ قَدْ فَعَلَّتُ ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ) قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانًا ﴾ قَالَ قَدُّ فَعَلْتُ \*

٢٣٩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفُظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُوفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَا اللَّهُ تَحَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ عَنْ أَنْفُسَهُا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ \*

ہم میں طاقت نہیں ، مالک نے کہا چھا، اور معاف کر دے ہمری خطائیں اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر تو بی ہمار امالک ہے اور کا فروں کی جماعت پر ہمار ک مدد فرما، مالک نے کہاا حیصا۔ ۲۳۸ ابو بکرین ابی شیبه ، ابو کریب ، اسحاق بن ابراہیم ، وکیج ، سفیان، آدم بن سلیمان مولی خالد، سعید بن جبیر، ابن عباس ر منی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی وَإِنَّ تُبُدُوا مَا فِي آنْفُسِكُمُ اَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمَ بِهِ اللَّهُ (ترجمہ او پر گزر گیا) تولو گول کے دلوں میں وہ بات ساگئی جواور کسی چیز ہے پیدا نہیں ہو ئی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہہ دو ہم نے سنااور مان لیااور اطاحت ک۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں میں ایمان کورائے کر دیا۔اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا یکلف الله نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا الرِّيعِي اللهُ تَعَالَى مَنَّى كُوتُكُلِف مُبين ويتا تحمراس کی طاقت کے موافق جوایئے لئے نیک کام کرے گااس کا تواب اس کو ملے گا ایسے ہی جو برائی کرے گااس کا عذاب بھی ای کی گردن پر ہے۔اے مالک ہماری بھول چوک پر مواخذہ نہ فرما (مالک نے کہا میں ایسائی کرول گا)اے ہمارے مالک ہم پر نہ لاد بوجھ جبیبا کہ تونے ہم ہے پہلے لوگوں پر لادا تھا (مالک نے کہا میں ایسا ہی کروں گا) اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم یر تو بی جارا مالک ہے (مالک نے جواب دیا میں ایسا ہی کروں

نے فرمایا اچھا، ہمارے مانک ہم پر وہ چیز نہ لادجس کی بر داشت کی

۱۳۹۹۔ سعید بن منصور، قتیمہ بن سعید، محمد بن عبید العظم ک،
ابوعواند، قنادہ، زرارہ بن اوئی، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
میری امت پر سے اُن خیالوں سے جو کہ دل میں آتے ہیں
در گزر فرمایا ہے جب تک انہیں زبان سے نہ نکالیں یاان پر عمل
در گزر فرمایا ہے جب تک انہیں زبان سے نہ نکالیں یاان پر عمل

(ف کدہ)امام نووی شرح سیم میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام ماور دی نے قاضی ابو بمرطیب کابید مسلک نقل کیاہے کہ جو تمخص گناہ کاار اور دل میں کرے اور اپنے نفس کو اس پر مستعد مضبوط کرے تو ایسی شکل ہیں اس پر مواخذہ ہو گااور حدیث اور اس قتم کی اور حدیثیں ،ن خیالوں پر محمول ہیں جو دل میں آتے ہیں اور فور آچلے جاتے ہیں اس کو وہم کہتے ہیں اور حدیث میں لفظ ہم ہی مر وی ہے۔ قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں اکثر سف صالحین ، فعنہاءاور محدثین کا یہی مسلک ہے کیو نکہ اور احادیث ہے ای چیز کا بیتہ چاتا ہے کہ اعماں قلب پر مواخذہ نہ ہو گااگرید مواخذہ اس برائی پر ہو گاجس کا قصد وارادہ کیاہے اگر چہ اس برائی کا تواس نے ارتکاب تہیں کیا تکر اس پر عزم اور ارادہ کیااور بہ خود ا یک برائی ہے پھراگر دواس برائی کو کر تاہے توبید دوسرا گناہ لکھاجاتا۔اباگراس برائی کو چھوڑ دیا توایک نیکی لکھی جے گی کیونکہ اس نے نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کیااوریہ خود ایک مستقل نیکی ہے لیکن جس چیز میں قطعاً برائی نہیں لکھی جاتی ہے وہ وسوسہ ہے جو دل میں آتا ہے اور چلاجا تاہے کسی قشم کا اُسے رسوخ نہیں حاصل ہو تاہے۔امام نوویؓ فرماتے ہیں قاضی عیاضؓ کا کلام نہایت ہی عمدہ ہے کیونکہ اکثر نصوص شرح اس چیز پر و لات کرتی ہیں واللہ اعلم۔

٢٤٠ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ • ۱۲ اله عمرونا قد ، زميرين حرب ، استعيل بن ابراہيم (تحويل) ابو بكر بن ابوشيبه، على بن مسهر، عبده بن سليمان (تحويل)ابن ه تنځ اور این بیثار ۱۰ بن ابی عدی، سعید بن ابی عروه ، قرده ، زراره بن او فی ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلامہ نے میری اُمت کی باتوں کو جب تک کہ اُن پر عمل نہ کریں یاز بان ہے نہ تكاليس معاف فرماديا\_

۱۳۴۱ ز هيرين حرب، وکميج، مسعر ، هشام، (تحويل) اسحاق بن منصور، حسین بن علی، زائدہ، شیبان، قبادہٌ ہے بیرروایت بھی ای سند کے ساتھ منقول ہے۔

۲۴۲- ابو بكر بن اليشيبه، زبير بن حرب، اسحاق بن ابراهيم، اسحاق بواسطه مفیان۔ دوسرے بواسطہ ابن عیدید ، ابوالزناد، اعرج، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ نے قرمایا جب میر ابندہ برائی کا قصد کرے تو جس وقت تک اس کاار تکاب نہ کرے اے مت لکھو۔ پھراگر وہ برائی کرلے توایک برائی لکھ لو

قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار قَالًا حَدَّثَنَّا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ كُلَّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ \*

٧٤١ - وَحَدَّثَنِي زُهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ حِ و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْدَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَاتِدَةَ عَنْ شَيِّبَانَ حَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \* ٢٤٢ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ نْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفَظَ لِأَبِي نَكْرِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدُّثُنَا ابْنُ عُيَيْمَةً عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذًا هَمَّ عَيْدِي

بسَيِّنَةٍ فَمَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّنَةً وَإِدَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا \*

٣٤٧- حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حَعْفَرٍ عُرِ قَالُوا حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ حَعْفَرٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ بَسُيْنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّنَةً وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَا إِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا إِنْ عَمِلُهَا كَنْهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَالْ إِنْ عَمِلُهَا كَنْ أَنْ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَالْهَا كَنْ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عِلَهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُا كُولُوا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ فَا

الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَهُ قَالَ هَذَا مَ حَدَّنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلُ عَلِنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلُ عَلِنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلُ عَلِنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُ عَلِنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلُ عَلِنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بَعْمَلُهَا وَإِذَا تَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَقَالَ رَسُولُ بَانَ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ لَكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً وَهُوَ أَيْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُولُ وَالْ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلُ سَيِّئَةً وَهُو أَيْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ ارْقُولُ الْمَائِكَةُ رَبِ فَقَالَ ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكَتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكَتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنْمَا تَرَكَهَا مِنْ

اور جو نیکی اور بھلائی کا قصد کرے گرا بھی تک اس پر عمل نہ کرے توایک نیکی لکھ لو۔اب اگر وہ بھلائی پر عمل پیرا ہو جائے تواس کے صلہ میں دس ٹیکیاں اس کے لئے لکھ لو۔

۲۳۳ کی بن ابوب اور قتیب بن سعیدادر ابن حجر، اسمعیل بن جعفر، علاء بواسط والد، ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنه نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میر ابندہ نیکی کرنے کاارادہ کر تا ہے اور پھر اسے کر تا نبیں تو میں اس کے لئے ایک نیکی مکھ لیت ہوں اور جو یہ نیکی کر لیتا ہے توایک کے بدلے دس نیکیوں سے سات سونیکیوں تک لیے لیتا ہوں۔ اور جب برائی کا قصد کر تا ہے کین اُسے کر تا کو ایک نوایک بیل نہیں تو وہ برائی ہیں نہیں لکھ ایتا ہوں۔ اور جب برائی کا قصد کر تا ہے کیا اُسے کر تا ہوں۔ اور جب برائی کا قصد کر تا ہے کیا اُسے کر تا ہوں۔ اور جب برائی کا قصد کر تا ہے کیا اُسے کر تا ہوں۔ اور جب برائی کا قصد کر تا ہے کیاں اُسے کر تا ہوں۔ اور جب برائی کا قصد کر تا ہے کہ لیتا ہوں۔ اور جب برائی کا قصد کر تا ہے کر لیتا ہے توایک برائی لکھ دیتا ہوں۔

۱۳۲۳ مير بن رافع، عبدالرزاق، معمر، جام بن منبه بيان کرتے ہیں بیہ روایت اُن روایتوں میں سے ہے جو کہ ابوہر مرہ رضی الله تعالی عنه نے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ے نقل کی ہیں۔ رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب میرا بندہ نیک کام کرنے کی دل میں نیت کرتاہے جس وقت تک اسے کرتا نہیں تواس کے لئے میں ایک نیکی لکھ لیتا ہوں۔اب اگر وہ اسے کر لیتاہے تو میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھ لیتنا ہوں اور جب برائی کی دل میں نیت کر تاہے توجب تک کہ برائی نہ کرے میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور جب اس برائی کاار تکاب کر لیتاہے تو صرف ایک ہی برائی لکھتا ہوں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کہتے ہیں اے بروردگاریہ تیرا بندہ برائی کرنا جا ہتا ہے عالا تکہ اللہ تعالٰی سمیج و بصیر ہے ، تو خدا فرمادیتا ہے اس کی تاک میں لگے رہواگروہ برائی کرے توایک برائی ولی ہی لکھ لواوراگر نہ کرے تواس کے لئے ایک ٹیکی لکھ لو کیونکہ اُس نے برائی کو ميرے خوف سے چھوڈ دیا۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ \*

٢٤٥ - و حَدَّنَنَا آبُو كُريْبٍ حَدَّنَنَا آبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَكَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ أَلَهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ أَلَهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ أَلَهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ أَلَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ أَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَعَمِلُهَا كُتِبَتْ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَمِلُهَا كُتِبَتْ أَلَا عَمِلُهَا كُتِبَتْ أَلَا إِلَا عَمِلُهَا كُتِبَتْ أَلَا عَنْ عَمِلُهَا كُتِبَتْ أَلِيْنَ عَمِلُهَا كُتِبَتْ أَلَا إِلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمْ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا كُتِبَتْ أَلَيْتِ اللّهُ عَمْلُهَا كُتُبَتْ أَلَا عَمِلُهَا كُتِبَتْ أَلَا عَلَيْهُ اللّهُ الْكُولَالِ عَلَيْهِ الْعَلَامَ عَلَيْهَا كُتُبَتْ أَلَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا كُولُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
٢٤٦ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا آبُو رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ اللَّهِ عَنْ رَبِّهِ وَاللَّهِ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ اللَّهَ عَنْ وَاللَّهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَاللَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِعَمْلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ لَهُ عَرَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ لَهُ عَلَى أَضْعَافِ لِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ خَسَنَةً وَإِنْ هَمَّ يَعْمَلُها كَتَبَهَا اللَّهُ حَسَنَةً وَإِنْ هَمَّ يَعْمَلُها كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَنْدَهُ عَسَنَاتٍ إِلَى شَعْمِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَنْع مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَنْع مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافِ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ يَعْمَلُها كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْ عَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَيْدَةً وَإِنْ هَمَّ يَعْمَلُها كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً \*

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے
کسی کا اسلام عمدہ ( یعنی نفاق سے منزہ ) ہو جاتا ہے پھر جو وہ نیکی
کرتا ہے تواس کے لئے ایک کے بدلے دس سے لے کر سات
سوتک نیکیال لکھی جاتی ہیں اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے تواس کے
مانند لکھی جاتی ہے یہاں تک کہ الله رب انعزت سے جاکر
ملاقات کر لیتا ہے۔

۲۳۵۔ ابو کریب، ابو خالد احمر، ہشام، ابن سیرین، ابو ہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا قصد کرے پھر اسے نہ کرے تواس کے لئے ایک نیکی کا تصد کرے بھر اسے نہ کرے بعد پھر نیکی کرے تواس کے لئے ویس سے لے کر سات سوتک نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا قصد کرے گر برائی نہ کرے جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا قصد کرے گر پر ائی نہ کرے تو یہ برائی نہیں کھی جاتی ہاں اس کے کر لینے پر ایک برائی نکھی جاتی ہاں اس کے کر لینے پر ایک برائی تکھی جاتی ہاں اس کے کر لینے پر ایک برائی تکھی جاتی ہاں اس کے کر لینے پر ایک برائی تکھی جاتی ہیں۔

۱۳۲۱۔ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، جعدالی عثان، ابور ہو العطاردی، عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ لیاہے پھر انہیں اس طریقہ سے بیان کیاہے کہ جو شخص کسی نیکی کا رادہ کرے پھر اُسے نہ کرے تو اللہ تعالی س کے سئے پوری ایک کرے بیکی لکھے گا اور اگر نیکی کے قصد کے بعد اسے کرے تواس کے لئے دس نیکیوں سے لے کر سات سونیکیوں تک مکھی ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی بہت زائد۔ اور اگر برائی کا قصد کرے اور اگر برائی کا قصد کرے اور اگر برائی کا قصد کرے اور ایک لکھتا ہے اور اگر برائی کا اور تکاب کرے تواس کے لئے اللہ تعالی ایک پوری نیکی لکھتا ہے اور اگر برائی کا اور تکاب کرے تواس کے لئے صرف ایک ہورائی کا اور تکاب کرے تواس کے لئے صرف ایک ہورائی کا اور تکاب کرے تواس سے لئے صرف ایک

(فا کدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں اس حدیث ہے معلوم ہو تاہے کہ نیکی کے دوچند ہونے کی کوئی انتہااور حد نہیں ہے ور ،وردیؓ نے جو بعض علاء کا قول نقل کیا ہے کہ مید دوچند سے سات سوسے متجاوز نہیں ہو تااس کی حدیث سے تر دید ہوتی ہے۔

٣٤٧ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا جَعْفَرُ سُ سُسْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ عَبْدِ الْوَارِثِ وَزَادَ وَمَحَاهَا اللّهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّهِ إِلَّا هَالِكٌ \*

(٧٥) بَاب بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا \*

٢٤٨ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ
 عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَاءً
 نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَألُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَالُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَدِّمُ وَهَ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَدُوا نَعَمْ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَا صَرِيحٌ الْإِيمَانِ \*
 ذَاكَ صَرِيحٌ الْإِيمَانِ \*

٢٤٩ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍ و عَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و بَنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَأَبُو يَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَأَبُو يَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا حَدَّنَا أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيَّق كِلَاهُمَا عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَذَا الْحَدِيثِ \* السَّقَالِ اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَذَا الْحَدِيثِ \* الصَّقَارُ النِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَذَا الْحَدِيثِ \* وَسَلَّمَ بَهُذَا الْحَدِيثِ \* وَسَلَّمَ بَهُذَا الْحَدِيثِ \* وَسَلَّمَ بَهُذَا الْحَدِيثِ \* وَسَلَّمَ بَهُذَا الْحَدِيثِ \* وَسَلَّمَ بَهُ أَنُ يَعْقُوبَ الصَّقَارُ وَسَلَّمَ عَنْ سُعَيْرٍ بْنِ الْجِمْسِ حَدَّئَنِي عَلِي بُنُ عَثَامٍ عَنْ سُعَيْرٍ بْنِ الْجِمْسِ حَدَّئِنِي عَلِي بُنُ عَثَامٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْجِمْسِ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ مُعَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ قَالَ سَئِلَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ قَالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

۲۳۷۔ یجی بن کیجی، جعفر بن سلیمان، جعد ابی عثان سے عبدالوارث کی حدیث کی طرح میہ روایت منفول ہے پس اتن اضافہ ہے کہ اس برائی کو بھی اللہ تعالیٰ رَائل کر دے گااور اللہ تعالیٰ کسی کو نتاہ نہ کرے گا گر جس کی قسمت میں تباہی سکھی جا پیجی ہے۔

باب (۵۷) حالت ایمان میں وسوسوں کا آنا اور ان کے آئے پر کیا کہنا جاہئے۔

۱۳۸۸ - زہیر بن حرب، جریر، سہیل بواسطہ والد، ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے پچھ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ ہمارے دلوں میں وہ وہ خیالت گزرتے ہیں جن کابیان کرناہم میں سے ہرایک کو ہواگناہ معموم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم کو ایسے وہ وس آتے ہیں۔ محابہ نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ توعین ایمان ہے۔ محمد بن بشار، این ابی عدی، شعبہ (تحویل) محمد بن عمرو بن جہار بن ابی دواد اور ابو بحر بن اسحاق، ابوالجواب، عمار بن درایت، ابوہر رہ دضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ درایت طرح منقول ہے۔

۳۵۰ یوسف بن یعقوب الصفار، علی بن ہشام، سعیر بن الخمس، مغیرہ بن الخمس، مغیرہ، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وسوسہ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ توخانص (۱)ایمان ہے۔

(۱) یعنی ان وساوس کو برا سمجھنا، ان سے وحشت ہو ٹااور ان کاذکر زبان پر نہ لانا یہ ایمان کی دلیل ہے اس لئے کہ جو شخص ان کا تذ ہرہ پہند نہیں کر تاوہ ان کے مطابق اعتقاد کیسے رکھ سکتاہے۔ یا معنی یہ ہے کہ ان وساوس کا شیطان کی طرف سے ڈالن بی ایمان کی عدمت ہے کہ وہ مومن کو گمر اہ نہیں کر سکتا تو صرف وساوس کے ذریعے پر بیثان کرنے کی کوشش کر تاہے۔

الْوَ سُوَسةِ قَالَ تِنْكَ مَحْضُ الَّالِيَمَانِ \*

٢٥١- خدَّنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَمُحَمَّدُ 
بْنُ عَنَّادٍ وَاللَّفْطُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّنَنَا سُفْيَانُ 
عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ 
النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللّهُ 
النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللّهُ 
النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ خَتَى اللّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ 
النّاسُ يَتُسَاءَلُونَ خَلَقَ اللّهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ 
النّاسُ اللّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ 
النّاسُ اللّهُ فَمَنْ وَجَدَدَ مِنْ ذَلِكَ 
النّالَةِ \*

ا ۲۵ مراون بن معروف، محر بن عباد، سفیان، ہشام بواسط والد، ابوہر روہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمیشہ لوگ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کوئی کے گا کہ اللہ نے توسب کو پیدا کیا ہے بھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، لہذا جو کوئی اس مشم کا شہہ پائے تو المنٹ باللہ کے (یعنی میں اللہ پرایمان لایا)۔

( فا کدہ) امام راز کُ فرماتے ہیں ظاہر حدیث ہے اس بات کا پتہ چلنا ہے کہ اس قتم کے خیالات کودل سے نکال دینا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کر ہے اور اس کی جانب متوجہ ہو جائے۔ان شبہات کوز اکل کرنے کے لئے دلائل کی حاجت نہیں۔وابلد اعلم۔مترجم

٢٥٢- وَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا آبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا آبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً بِهَذَ الْإسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ مُنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِعِثْلِهِ وَزَادَ وَرُسُلِهِ \*

۲۵۲۔ محمود بن غیلان، ابوالنظر، ابو سعید مودب، ہشام بن عروہ اس سند سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم بیل سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہنا ہے آسان کو کس نے پیدا کی اور زمین کس نے بیدا کی تو وہ کہنا ہے اللہ تعالی نے، پھر شیطان کہنا ہے تواللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے مگر و رسله کا اور اضافہ پیدا کیا۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے مگر و رسله کا اور اضافہ ہے (بعنی یہ کے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے (ایمان کے رسولوں پر ایمان

۳۵۳۔ زہیر بن حرب، عبد بن حمید، لینقوب بن ابراہیم، ابن شہاب، بواسطہ عم، عروہ بن زبیر ، ابوہر رورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں ہے ایک کے پاس آتا ہے پھر کہتا ہے کس نے سیدا کیااور وہ پیدا کیا حتی کہ کہہ دیتا ہے کہ تیرے فداکو کس نے پیدا کیا اور وہ پیدا کیا حتی کہ کہہ دیتا ہے کہ تیرے فداکو کس نے پیدا کیا، جب تم میں ہے کسی کوایسا شبہ پیدا ہو جائے تواللہ تع لی پیدا کو است سے میں سے کسی کوایسا شبہ پیدا ہو جائے تواللہ تع لی بیدا کیا، جب تم میں سے کسی کوایسا شبہ پیدا ہو جائے واللہ تع لی

٣٥٣ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمْدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ حَدِينًا عَنْ يَعْفُوبَ قَالَ زُهْيُرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَجِي ابْنِ يَعْفُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَجِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْدٍ قَالَ أَحْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ شَهَابٍ عَنْ عَمْدٍ قَالَ أَحْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ الزُّبَيْرِ عَنْ إِنَّ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ صَلّى الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ

ئے ہیں۔ (فائدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصود بیہ سے کہ ان خیالات کو چھوڑ دے اور دوسرے کا موں میں مصروف ہو جائے اور سمجھ لے کہ بیہ شیطان کاوسوسہ ہے اور دہ جھے گمر اہ کرناچا ہتا ہے۔ مترجم

٢٥٤ حَدَّنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ قَالَ حَدَّنِي عُقَيْلُ بْنُ قَالَ حَدَّنِي عُوْوَةُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ قَالَ الْمُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرُوةٌ بْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَالُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَلَهُ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَالُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَدَا مِثْلَ حَدِيشِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ \* كَذَا وَكَدَا مِثْلَ حَدِيشِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ \* كَذَا وَكَدَا مِثْلَ حَدِيشِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ \* فَالَ حَدَّثِينِ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي قَلْ لَا يَزَالُ النَّاسُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مَنْ اللَّهُ مَالُ وَهُو آخِذً يَيْو رَجُلِ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانُ وَهَذَا النَّانِ وَهَالَ لَوْ وَهَالَ النَّانِ وَهَذَا النَّانِ وَهَذَا النَّانِ وَهَذَا النَّانِ وَهَالَ النَّانِ وَهَذَا النَّانِ وَهَذَا النَّانِ وَهَالَ النَّانِ وَهَذَا النَّانِي \*

٢٥٦- وَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ اللَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَا يَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللَّهُ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِي مَدَقً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ عَدَى الْمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ عَدَى الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ عَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ عَدَى الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ عَدَى الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ عَدَى الْمُعَلِيْهِ وَسَدِيثٍ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثٍ عَدِيثٍ عَدَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَدِيثًا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

٧٥٧- وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ النَّاضُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارِ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَنَقَ اللَّهَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَنَقَ اللَّهَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي

۳۵۴۔ عبدالملک بن شعیب، لیٹ بن عقبل بن خالد، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بندے کے باس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ کس نے بیدا کیا اور بیا کس نے پیدا کیا اور بیا کس نے پیدا کیا اور سے کس نے پیدا کیا اس کے بعد بقیہ حدیث کو این افی ابن شہاب کے طریقہ پر بیان کیا ہے۔

۲۵۵۔ عبدالوارث بن عبدالعمد، بواسطہ والد، ابوب محمد بن سیرین، ابوہر رورضی اللہ تعالی عند سے روابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تم سے علم کی با تیں دریافت کرتے رہیں گے حتی کہ میہ بیٹھیں گے کہ اللہ دریافت کرتے رہیں گے حتی کہ میہ تک کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ابوہر رہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ابوہر رہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ والدی موتے تھے کہنے لیے اللہ اور اس کے رسول نے سے فرمایا ہے جھ سے دو آ دمی کی سوال کر چکے ہیں اور بیہ تیسر اہے۔ یا بیہ فرمایا مجھ سے ایک تومی بہی سوال کر چکا ہے اور بیہ دوسر اہے۔

۲۵۶ - زہیر بن حرب، یعقوب الدور تی، اساعیل بن علیہ ،
ایوب، محمد اس کو مو قوفا ابو ہر برہ رضی اللہ نعالی عنہ سے نقل
کرتے ہیں اس حدیث کی سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اخیر حدیث میں بیدالفاظ ہیں کہ اللہ اور
اس کے رسول نے سے فرہ یا۔

۲۵۷۔ عبداللہ بن رومی، نضر بن محد، عکر مد بن عمار، یکی، ابو
سلمہ، ابوہر رومن اللہ نعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابوہر روہ لوگ جھ سے برابر
دین کی باتیں دریافت کرتے رہیں گے حتی کہ یہ کہیں گے کہ
اللہ تعالی تو یہ ہے اب اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اسے میں پچھ دیہاتی

الْمَسْحَدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا أَنَا هُرَيْرَةً هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَأَخَذَ حَصًى بِكُفِّهِ فَرَمَاهُمْ ثُمَّ قَالَ قُومُوا قُومُوا صَدَقَ خَلِيني صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٥٨ حَدَّثَنَا حَعْفَرُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْأَلَنَكُمُ النَّسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللّهُ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ خَتَى يَقُولُوا اللّهُ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ خَتَى يَقُولُوا اللّهُ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ \*

٩٥٧- عَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فُضْيُلٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ بْنِ فُنْفُلِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ مَا لَكُ اللّه عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ مَا كُذَا مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّى يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّى يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّى اللّه \*

٢٦٠ حَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبِي عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَنسٍ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَذْكُو قَالَ اللّهُ إِنَّ أُمَّتِكَ \* قَالَ قَالَ اللّهُ إِنَّ أُمَّتِكَ \*

(٥٨) بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بيَمِين فَاحرَةٍ بالنَّارِ \*

بَهُ بَا اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ عَنْ إِنْ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيمًا مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفَرٍ وَعَلِي أَنْ جَعْفَرٍ فَالَ اللهُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر قَالَ اللهِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر قَالَ

آگئے اور کہنے لگے ابو ہر برہ اللہ توبیہ ہے اب اللہ کو کس نے پیدا کیا، بیہ سن کر ابو ہر برہ نے ایک مٹھی بھر کنگریاں اُن کے «ریں اور کہاا ٹھوا ٹھو میر ہے خلیل حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے فرمایا تھا۔

۲۵۸۔ محمد بن حاتم، کثیر بن ہشام، جعفر بن بر قان، یزید بن اصم، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے لوگ ہر ایک بات دریافت کریں گے ، یہاں تک یوں بھی کہیں گے کہ اللہ تعالی نے تو ہرایک چیز کو پیدا کیا چھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔

۲۵۹۔ عبداللہ بن عامر بن زرارہ الحضر می، محد بن فضیل، مختار بن فلفل، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کے لوگ برابر کہتے رہیں گے بیہ ایس ہے بیہ ایسا ہے حتی کہ کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلق کو پیدا کیا چراللہ کو کس نے بیدا کیا۔

۳۲۰ اسحاق بن ابراجیم، جریر، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، حسین بن علی، زائده، مختار، انس رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے به روایت حسب سابق نقل کرتے ہیں مگر اسحاق نے الله تعالی کا فرمان (که تیری امت) به ذکر نہیں کیا۔

باب (۵۸) جو شخص حجو فی قسم کھاکر کسی کاحق دبا لے اس کی سز اجہہم کے علاوہ اور پچھ نہیں۔ ۱۲۱ یکی بن ابوب، قنبیہ بن سعید، علی بن حجر، استعیل بن جعفر، ابن ابوب بواسطہ استعیل بن جعفر، علی، معبد بن کعب السلمی، عبد اللہ بن کعب، ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ

أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ عَنْ أُخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْبٍ عَنْ أَنِي أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم قَالَ مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئ مُسْلِم يَبِمِينِهِ فَقَدُ أُوْحَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ \*

صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سی مسلمان کا وال اپنی قتم ہے د بالے تواللہ تعالٰی نے ایسے تمخص کے سئے دوزخ کو ضروری کر دیااور جنت اس پر حرام کر دی۔ ایک سخف نے عرض کیایار سول الله اگرچه ذرای چیز ہو۔ آپ نے فر ایا اگرچه پیلو کے در خت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔

( فا ئدہ ) مسلمانوں کی حق تلفی کتنا بڑا جرم ہے اور پھر اس پر حجو ٹی قتم کھانا، معاذ اللہ ایسے شخص کی یہی سز اہو کہ اسے فور می طور پر جنت ہے محروم کر دیاجائے اور دوز خ بیں داخل کیا جائے۔اب جا ہے ہے حق ذراسا ہویا بہت ہر حال میں یہی سزاہے اس لئے کہ اس نے اسلام کو پہچے نا

اور پھر خدا کے نام کی قدر و منزلت مجمی خبیں کی۔ مترجم

٢٦٢ – وَ حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَّمَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٣٦٣ - وَحَدَّثُنَّ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسَّجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُحَقِيمُ الْمُرَاهِيمَ الْمُحَنَّظُلِيُّ وَالنَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا

الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَّفَ عَلَى يَمِينِ صَبُرٍ يَقْتُطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاحِرٌّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهُ

غُصْبَارً قَالَ فَدَحَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ مَا يُحَدُّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا كُذَا وَكَذَا

قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِيُّ نَزَلَتْ كَانَ نَشِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَحَاصَمْتُهُ إِلَى

٣٦٢ \_ ابو کير بن ابي شيبه ءاسحاق بن ابرا جيم ، مارون بن عبدامتد، ابواسامه ،ولیدین کثیر ، محمد بن کعب ، عبدالله بن کعب ،ابوامامه حارتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب روایت سابقه بیان کیا۔

٣٦٣\_ ابو بكر بن ابي شبه، وكبيج (شحويل) ابن نمير، ابو معاويه، و کیچ ، ( تحویل )اسحاق بن ابراہیم منظلی ، و کیچ ،اعمش ،ابووائل ، عبدالثدين مسعود رضي الثد تغالى عنه نبي اكرم صلى الندعديه وسلم ے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص حاکم کے تھم پر مسلمان کا حق مارنے کے لئے قشم کھائے اور واقعتا اپنی قشم میں جھوٹا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں جا کر مے گا کہ وہ اس پر ناراض ہو گا (جب عبداللہ بن مسعودٌ حدیث بیان کر چکے ) تو اشعت بن قیس حاضرین کے پاس آئے اور کہنے گے ابو عبدالرحمٰن (عبدالله بن مسعودٌ) نے تم سے کیاحدیث بین کی ہے، حاضرین نے جواب دیا ایس ایس حدیث بیان کی ہے۔ اشعث بولے ابو عبدالرحمٰن سے قرماتے ہیں۔ میرے ہی بارے میں پیہ تھم نازل ہوا ہے۔ ملک یمن میں میری کیک تفخص ک

النّبيّ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيْنَةً فَقَالَ مَلْ لَكَ بَيْنَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ مَلْ حَنَّدَ فَلِكَ مَلْ حَنَّد ذَلِكَ مَلْ حَنَّفَ عَلَى يَمِيرِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مَلْ حَنَّفَ مُسْلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّهَ وَهُو عَلَيْهِ مَلْمَ فَنَوَلْتُ ( إِنَّ الّذِينَ يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ عَصْلًا فَنَوَلْتُ ( إِنَّ الّذِينَ يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ) إلى آخِرِ الْآيَةِ \*

٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ حَلْفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ حَلْفَ عَنَى يَمِينَ يَسْتَجِقُ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَا حَدِيثَ لِيهِا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجَرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ خَدِيثِ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ خَدِيثِ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ غَيْرً أَنَّهُ قَالَ كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ وَجُلِ خُصُومَةً فِي بِشِ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى وَبَيْنِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُل خُصُومَةً فِي بِشِ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَسَالِمً فَقَالَ مَسَالِمً فَقَالَ مَسَالِمً فَقَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَا لَهُ يَعْمَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْهُ وَالْهُ وَالْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٦٥- وُحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَيُّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ جَامِع بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ شُفْيانُ عَنْ جَامِع بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمَهَ يَقُولُ سَمِعْتُ بُنَ سَلَمَةً يَقُولُ سَمِعْتُ اللهِ صَلَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ الله عَلَيْهِ وَسَدِّم بِغَيْر حَقِّهِ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ المُرى مُسْلِم بِغَيْر حَقّهِ لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ

شرکت میں زمین تھی، میر ااس کے ساتھ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں جھگڑا ہوا، آپ نے فرمایا کیا تیرے باس گواہ ہے، میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا تو پھراس محفی ہے ہیں نے کہادہ تو فتم کھالے گا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے سے فر، یاجو شخص فالمانہ محص کا حق دوائی فتم میں محصوٹا ہو تو وہ اللہ تقالی سے اس حاست میں جاکر ملے گا کہ وہ اس چھوٹا ہو تو وہ اللہ تقالی سے اس حاست میں جاکر ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس تھم کی سے نے یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ پرناراض ہوگا۔ اس تھم کی سے نے یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ ہولوگ اللہ تقالی کے عہد اور فتم پر پچھوں ان حاصل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تقالی ان سے کلام نہیں جو لوگ اللہ تقالی ان سے کلام نہیں اللہ تقالی ان سے کلام نہیں اللہ تقالی ان سے کلام نہیں فرمائے گانہ ان کوپاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گانہ ان کوپاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر اٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر انٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر انٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر انٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر انٹھ کے گا اور انہ ان کی طرف نظر انٹھ کے گا کی گا کے گا

صحیحمسلم شرئف مترجم ار د و ( جیداوّل )

۱۹۲۷۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابو واکل، عبدائد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص کسی کا مال دبائے کے لئے کوئی قتم کھائے اور وہ اس میں جھوٹا ہو تو ائلہ تعالیٰ ہے اس حال میں جا کرفے گاکہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر اعمش کی روایت کی طرح بیان کیا گر اس میں بید اغاظ ہیں کہ میرے اور ایک شخص کے در میان ایک کنو کیں کے بارے میں خصومت تھی چنانچہ ہم وہ جھگڑ ارسول خداصی ابلہ علیہ وسلم کی خصومت میں لئے کر آئے، آپ نے فرمایا تیرے پاس دو گواہ خدمت میں لئے کر آئے، آپ نے فرمایا تیرے پاس دو گواہ مور نے جا ہیں دو گواہ ہونے جا ہیں یا ہیں دو گواہ ہونے جا ہیں یا ہیں دو گواہ ہونے جا ہیں یا ہیں اس دو گواہ ہونے جا ہیں یا ہیں دو گواہ

ہ ۱۷۵۰ این الی عمر کمی، سفیان، جامع بن راشد، عبدالملک بن اعین، شفیق بن سلمه ، عبدالله بن مسعود رضی ابتد تعلی عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فرمار ہے ہیں جی جو شخص کسی کے مال پر ناحق قسم کھائے تو وہ اللہ تعالی ہے اس طرح ملے گاکہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ عبدائلہ بیان کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی ائتد علیہ وسلم نے اس چیز ک

غَضْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ \*

٢٦٦~ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيَّبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقُمَةً بْن وَاتِل عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَاسَتُ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْصِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ يُيِّنَةً قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاحِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتُورَّعُ مِنْ شَيْء فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِنَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْثَرَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيُلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ \*

تقدیق کے لئے مارے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی إِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآیُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِیُلًا الخ

۲۶۷\_ قنییه بن سعیداور ابو بکر بن ابی شیبه ، هه و بن سر ی اور ابو عاصم، ابو الاحوص، ساک، علقمه بن دا کل اینے والدیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک تخص حضر موت اور ایک مقام کندہ کار سول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوئے۔ حضر موت والے نے کہایار سول اللہ اس مخف نے میری ایک زمین و بالی جو میرے باپ کی تھی، کندہ والے نے کہاوہ میری زمین ہے، میرے قبضہ میں ہے ہیں ہی اس میں کاشت کر تاہوں اس زمین یراس کا کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصر موت والے ہے کہا تیرے پاس گواہ ہیں۔اس نے جواب دیا تہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس سے قسم لے لے۔ وہ بولا یار سول اللہ میہ تو فاسق و فاجر ہے قشم کھانے میں اے کو کی باک نہیں۔ آپ نے فرمایا بس اب تیرے لئے اس کے عادوہ اور کوئی سبیل نہیں چنانچہ وہ قتم کھانے کے لئے چل دیا۔ جباس تتخص نے پشت بھیری تور سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا دیکھواگراس نے دوسرے کا مال دبانے کے سئے ناحق قسم کھائی تو وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملے گا کہ وہ مجھی اس تحض ہے اعراض كرنے والا ہو گا۔

۱۲۱۷ - زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراجیم، ابوا ولید، زہیر بواسطہ ہشام، ابو عوانہ، عبد الملک بن عمیر، عقمہ بن وائل، وائل بن ججر بیان کرتے ہیں کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا استے بین دو شخص ایک زبین کے بارے بیل لڑتے ہوئے آئے۔ ایک بولا اس نے جا بلیت کے زمانہ بیس میری زبین چھین کی ہو دوام اوائقیس تھا اور اس کا مقابل ربیعہ بن عبدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمیا تیرے ربیعہ بن عبدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمیا تیرے

رَسُولَ اللَّهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ غَاسِ الْكِنْدِيُ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ لِيَسْنَ قَالَ لَيْسِ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذَنْ يَدُهْ لُهُ عَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ يَدُهْ لَ عَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ لِيَحْلَفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْنَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِي اللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ قَالَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ رَبِيعَةً بْنُ عَيْدَانَ \* قَالَ إِسْحَقُ فِي رِوَايَتِهِ رَبِيعَةً بْنُ عَيْدَانَ \*

أَخُدُ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهُدَرَ اللَّهِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ \* النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ \* النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ \* حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ مَعْفِر عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفُر عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا وَسُلَى قَالَ فَالِلَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَكَ قَالَ قَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَكَ قَالَ قَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَكَ قَالَ قَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ

أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَنَّهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ \*

پاس گواہ ہیں، وہ بولا نہیں، آپ نے فرہ یا تو پھراک پر قسم ہے،
وہ بولا تب تو وہ (قسم کھاکر) میر امال دہالے گا، آپ نے فرہ یا
بس تیرے لئے بہی ایک شکل ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص قسم
کھانے کے لئے کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی کی زمین ظلماد بالے گا تو وہ خدا ہے اس حالت
میں ملے گاکہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اسحاق کی روایت میں ربیعہ
بین عیدان (یا کے ساتھ ) ہے۔

باب (۵۹) جو شخص دوسرے کا مال لینا جاہے تو اس کا خون مباح ہے اور اگر وہ مارا جائے تو دوزخ میں جائے گااور جو شخص اپنامال بچانے میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔

۲۱۸ - ابو کریب، محمد بن علاء، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر، عداء بن عبد الرحل بواسط والد، ابو جریره رضی الله تعالی عنه ب روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر جوااور عرض کیایار سول الله آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو میرا مال ناحق چھینتا جہہ آپ نے فرمایا اینامال اسے مت دے، اس نے عرض کیااگر مجھے مار ڈالنا چاہے؟ آپ نے فرمایا تو بھی اس کا مقابلہ کر، اس شخص مار ڈالنا چاہے؟ آپ نے فرمایا تو بھی اس کا مقابلہ کر، اس شخص نے دریا فت کیااگر وہ مجھے قتل کر دے، آپ نے فرمایا تو شہید کے دریا فت کیا گر وہ بے۔

(فائدہ) بینی یہ شخص ظالم ہونے کی دجہ سے جہنم کا مستخل ہے اب اگر وہ اس تعل کو حلال جانتا ہے تو بیٹنی طور پر جہنم میں جے گاہ رنہ اپنی سزا پرکر اور مظلوم شخص کو شہید کے طریقتہ پر ثواب ملے گا۔ گویااعتبار ظاہر کے میہ شہید نہیں ہے یہ بھی شہید کی ایک قسم میں داخل ہے اور شہید کو شہید اس نے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور اس کی روح جنت میں حاضر ہے بر خلاف اور اموات کے کہ وہ تی مت ہی کے دن جنت میں جائیں گے اور دوسر ہے یہ کہ اس کے لئے اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں نے جنت کی گوائی دی ہے۔ پہنا قول نفر بن شمیل کا اور دوسر اابن نہاری کا ہے۔ ۱۲ متر جم

٢٦٠ - حَدَّثَني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ

٢٦٩ ـ حسن بن على حلواني، اسحاق بن منصور، محمر بن رافع،

وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَ أَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخُرَان حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدِ سَلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السَّيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الرَّحْمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو وَبَيْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو وَبَيْنَ عَنْبَسَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيْسَرُوا لِلْقِتَالِ فَرَّكِبَ خَالِدٌ بْنُ الْعَاصِ إِلِي عَبْدِ تَسَرُّوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ النّهِ بْنُ النّه عَمْرُو فَوَعَطَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ عَمْرُو فَوَعَطَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرُو فَوَعَطَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرُو فَوَعَطَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ \*

٢٧- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَاتِم حَدَّثَنَا النَّوْفَلِيُّ بْنُ بَكْر ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*
 الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(٦٠) بَابِ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ \*

رَرِيدِ حَدِّثَنَا شَيْبَانُ بِنَ فَرُّوحَ حَدِّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ الْشَهْبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ رَيْدِ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزْنِيِّ فِي مَرَضِهِ الّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لَي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ عَلَمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّهُ رَعِيَّةٍ إِلّا حَرَّمَ اللّهُ يَعْمُونَ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلّا حَرَّمَ اللّهُ يَعْمُ لَلْهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّهُ رَعِيَّةٍ إِلّا حَرَّمَ اللّهُ يَوْمَ يَوْمَ عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ يَوْمَ يَوْمَ عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا حَرَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ حَرَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ حَرَّمَ اللّهُ الْمَرْمَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ حَرَّمَ اللّهُ اللّهُ الْمُرْبَلُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ إِلْ حَرَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

عبدالرزاق، ابن جریج، سلیمان احول، تابت مولی عمرو بن عبدالر حمن بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمروادر عنب بن المی سفیان میں جھکڑا ہوا تو دونوں لڑنے کے لئے تیر ہو گئے، خالد بن المی العاص بیہ سن کر سوار ہوئے اور عبداللہ بن عمرو کے باس گئے اور انہیں سمجھایا، عبداللہ بن عمرونے فرمایا بھے معموم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابنا، ل بی نے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

 ۲۵ الے محمد بن حاتم، محمد بن مجر، (تحویل) احمد بن عثان نو فی،
 ابوعاصم، ابن جرت کے سے اس سند کے ساتھ ریہ روایت منقول ہے۔

باب(۲۰)جو حاکم اپنی رعایا کے حقوق میں خیانت کرے تواس کے لئے جہنم ہے۔

اے ۲- شیبان بن فروخ ، ابوالا ہیب حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عبیداللہ بن زیاد ، معقل بن بیار کو جس بیار کی میں ان کا انتقال ہوابوچھنے کے لئے آیا، معقل نے کہا میں ایک حدیث بخصے بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم سی ہے سی ہے اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں ابھی زندہ رہوں گاتو میں تجھ سے حدیث نہ بیان کرتا۔ میں نے رسول ابلہ صلی ابلہ علیہ وسلم میں تجھ سے حدیث نہ بیان کرتا۔ میں نے رسول ابلہ صلی ابلہ علیہ وسلم علیہ وسلم ہے آپ فرمارہ ہے تھے کوئی بندہ ہمی ایسا نہیں علیہ وسلم سے سناہے آپ فرمارہ ہے تھے کوئی بندہ ہمی ایسا نہیں ہے جے اللہ تعالی نے کسی رعیت کا ذمہ وار بنایا ہو اور جب وہ مرنے لگے تو اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کے ساتھ مرنے لگے تو اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کر تاہو گریہ کہ اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔

( فا کدہ) میہ حدیث معقل نے عبیداللہ بن زیاد سے اپنے انقال کے وقت بیان کی کیو نکہ انہیں معلوم تھاکہ ابن زیاد کواس ہے کو لی فر کرہ نہیں ہوگا وراس کے سرتھ علم کی اشاعت ضرور می تھی اور اس ہے قبل بیان کرنے بیں فتنے کے پیدا ہو جانے کاخد شہ تھ کیو نکہ جس شخص نے اہل بیت صلی ابتد علیہ وسلم کی عظمت نہیں کی دوسرے کی کیے کر سکتاہے اس لئے آپ نے ان تمام مصلحوں کے پیش نظرا پنے انتقال کے وقت به حدیث بیان ک-۱۲

٢٧٢ حَدَّثَمَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ نْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ هَخَلَ

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ علَى مَعْقُلِ ابْنِ يَسَارِ وَهُوَ وَحِعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَمُّ أَكُنْ حَدَّثَّتَكُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ قَالَ أَلَّا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لَأُحَدِّثُكَ \*

٣٧٣ - وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الجُعْفِيُّ عَنْ زَاتِدَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ نَعُودُهُ فَحَاءَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي سَأَحَدُّثُكَ حَدِيثُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ ثُمَّ ذَكُرَ بِمَعْنَى حَلِيتِهِمَا \*

٢٧٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو غُسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَنعُسَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذَ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ رِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ فِي مَرَصِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِّيثٍ نَوْلَا أَسِي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرِ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ \*

۲۷۲\_ یچلی بن یچلی، پزید بن زر لیج، پوٹس، حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں عبید اللہ بن زیاد معقلؓ بن بیبار کے پاس گیا اور وہ بھار تھے، ان کی مزاج برس کی، معقل نے فرمایا میں تجھ ے ایک حدیث بیان کر تاہوں جو میں نے ابھی تک تجھ ہے ۔ یان نہیں کی تھی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندہ کور عایا کا تکران نہیں بنا تااور پھروہ مرتے وقت ان کے حقوق میں خیانت کر تا ہوا مرتا ہے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے مخص پر جنت حرام کر دیتاہے۔ ابن زیاد بولاتم نے آج سے پہلے بیہ حدیث بیان کی امعقل نے فرمایا میں نے تہیں بیان کی یافرمایامیں اے پہلے بیان تہیں کرسکاتھا۔

٣٧٢ ـ قاسم بن زكريا، حسين جعلى، زا كده، بشام سے روايت ہے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہم معقل ہن بیار کے یاس تھے اتنے میں ان کی مزاج پرس کے لئے عبید اللہ بن زیاد آیا۔معقلؓ نے فرمایا ہیں جھے سے ایک حدیث بیان کر تا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہے، پھر معقل نے حدیث بیان کی دونوں ساتھ والی حدیثوں کی مانند۔

۱۷۷۲ ابوغسان مسمعی اور محمد بن مثنیٰ اور اسحاق بن ابراهبیم، معاذبن مشام بواسطه والد، قماده، ابو المليح سے روايت ہے عبید الله بن زیاد نے معقل بن بیار کی ان کی بیاری میں مزاج پری کی، معقل نے فرمایا میں تجھ ہے ایک حدیث بیان کر تا ہوں اگر مرنے والانہ ہو تا تو تجھ سے حدیث بیان نہ کرتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہے تھے جو مسلمانوں کا حاکم ہوادر پھران کی بھلائی کے لئے کو مشش نہ کر تا ہواور خالص نیت ہے ان کی بہترینہ جاہے تووہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔

(٦١) بَابِ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقَلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ \* ٥٧٧- حَدَّثَمَا أَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِي شَيْيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حَ و حَدُّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْسِ عَنْ حُذَيْفًةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَجْل كَحَمَّر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِطَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيتَيْن قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْر قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآن وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْع

الْأَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظُلُّ أَثَرُهُمَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النُّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ

فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا

فُلَان رَجُلًا أَمِينًا حَتَّبِي يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ

خَرْدَل مِنْ إِيمَان وَلَقَدْ أَتَى عَلَيٌّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي ٱلَّيْكُمْ بَايَغْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ

عَمَىَّ دِينُهُ وَلَئِنْ كَانَ مَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدُّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ

إِلَّا فَلَانًا وَفُلَانًا \*

باب(۲۱) بعض دلول ہے امانت کا مرتفع ہو نااور فتنول کاان پر طاری ہو جاتا۔

٢٤٥ ابو بكر بن ابي شيبه، ابو معاديه، وكيع، (تحويل) ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، زیدبن و هب، حذیفه بن ممانٌ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو حدیثیں بیان کی ہیں ایک تو دیکھ لی ہے اور دوسری کا انتظار ہے۔ پہلی حدیث توریہ ہے کہ ہم سے بیان کیاا، نت لوگول کے دلوں کی جڑیر اتری اور انہوں نے قر آن و حدیث کو حاصل کیا، پھر آپ نے ہم سے دوسری حدیث امانت کے مر تفع ہو جانے کے متعلق بیان کی، چنانچہ فرمایا ایک تفخص تھوڑی دیر سوئے گاادر اس کے دل سے امانت اٹھالی جائے گی اس کا نشان ایک تھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گااس کے بعد پھر سوئے گا تو امانت دل سے اُٹھ جائے گی اور اس کا نشان ایک حیمالے کی طرح رہ جائے گا جیسے انگارہ تواپنے پیر پر رکھ نے اس کی وجہ ے کھال پھول کرایک چھالہ (آبلہ) ساہو جائے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک کنگری لی اور اسے اپنے پیر پر ہے لڑھکایااور فرمایا انسان خریدو فرو خست کریں گے اور ان میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہو گاجو امانت کواد اکرے حتی کہ کہا جائے گا کہ فلان قوم میں ایک شخص امانت دار ہے یہاں تک کہ ایک تخص کو کہیں گے کیسا ہو شیار خوش مزاج اور عقل متدہے محراس کے دل جس رائی کے داند کے برابر بھی ایمان نہ ہو گا۔ اس کے بعد حضرت حذیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے اور ایک زمانہ گزر چکاہے جب میں بے کھنکے اور بغیرغور و فکر کے ہر ایک ہے معاملہ کر لیتا تھااس لئے کہ اگر وہ مسلمان ہو تاتھا تواس کا دین اے بے ایمان سے باز رکھتا تھااور اگر نصرانی یا یہودی ہو تا تھا تو اس کا حاکم اے بے ایمانی نہیں کرنے دیتا تھا مگر آج تو فلال فلال ہخص کے علہ وہ اور کس ہے میں معاملہ نہیں کر سکتا۔

( فا کدہ ) ، م نو و گ فرماتے ہیں بظ ہر امانت سے وہ تکلیف مر اد ہے جس کااللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکلّف بنایا ہے اور وہ اقرار ہے جو رُن سے لیا ہے اور امام ابوا تحسن واحدى نے إِنَّا عَرَضُهَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمْوَ اتِ كَي تَغْيِر مِينِ اين عباسٌ كايبي قول تقل كبي ہے سوا ، نت الله تعالى كے وہ فرو نفل ہیں جواس نے اپنے بندول پر فرض کئے ہیں۔اور حسن بیان کرتے ہیں امانت ہے مراد دین ہے اور دین سب امانت ہے۔ ورصاحب تح ریبین کرتے ہیں حدیث میں امانت ہے وہی مراد ہے جواس آیت میں بیان کیا گیااور دود بین ایمان ہے توجس وفت ایمان قلب میں رسخ ہو گا سی وقت تمام مور شرع پر کاربند ہو سکتاہے۔ بندہ مترجم کہنا ہے ایمان اور امانت دونوں لازم ولمزوم ہیں چننچہ جس کے در میں ایمان ہواس کے دل میں اونت بھی ہے اور جہاں ایمان نہیں تواس مقام پرامانت بھی نہیں۔ ۱۲

٣٧٦- وَحَدَّثُنَا ابْنُ نَمَيْرِ حَدَّثُنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْن صَارِقِ عَنْ رَبْعِيُّ عَنْ حُذَيَّهُمَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَذُكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَنَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْبِهِ وَجَارِهِ قَالُوا أَجَلْ قَالَ تِلْكُ تَكَفَّرُهَا

الصَّلَاةُ وَالصُّيَّامُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي نْمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةٌ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُنْتُ أَنَا قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ قَالَ حُذَّيْمَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُولْ تُعْرَصُ الْمِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِير عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً سوْدهُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً يْصَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَيْيَضَ مِثْل الصَّفَ فَلَا تَضُرُّهُ فِتَّنَّةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ

وَالْأَرْصُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَعِّيًا

مَا يَعْرُفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أَشْرِبَ

۲۷ ۲- این نمیر پواسطه ٔ والد، و کیچ (تحویل) اسحال بن ابراهیم، عبیسیٰ بن بولس، احمش سے یہ روایت بھی اس سند کے ساتھ

22 ١٦ تحدين عبدالله بن نمير،ابوخالد سليمان بن حبان، سعد ین طارق، ربعی، حذیفه رضی الله تعالی عند کرتے ہیں ہم امیر الموُمنین عمر رضی الله تعالی عنه کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ستاہے ، بعض بولے ہم نے سناہے ، آپ نے فرماماتم فتنوں سے شایدوہ مستھے ہوجواس کے گھریال، مال اور بمسائے میں ہوتے ہیں، انہوں نے عرض کیا جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایان فتنوں کا کفارہ تو نماز روزہ اور ز کو ہے ادا ہو جاتا ہے سکن تم میں سے س نے ان فتنوں کے متعلق سنا ہے جو دریا کی طرح الد کر آئیں گے؟ حذیقہ ہیان کرتے ہیں یہ بات س کر سب خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کیا میں نے ساہے ، حضرت عمر ؓ نے فرمایا تو نے ساہے تیراباب بھی بہت اچھا تھا، حذیفہ نے بیان کیا میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے آپ فرمارہے سے دلوں پر فتنے ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے جیسے بوریا اور چٹائی کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوئی ہیں۔اب جس ول میں فتنے شراب کی طرح رگ ویے میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا اور جو دل ان فتنول کو قبول نہیں کرے گا اس میں ایک سفید نشان پڑ جائے گا ہمر حال

مِنْ هَوَاهُ قَالَ حُدَيْهَةُ وَحَدَّثَتُهُ أَنَّ يَيْنَكَ وَيَيْنَهَا الله مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكُسرَ قَالَ عُمَرُ أَكَسرًا قَالَ عُمَرُ أَكَسرًا لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فَتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فَتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا أَبَا لَكَ فَلَتُ لَلْ يُكُسرُ وَحَدَّنَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابِ رَجُلُ يُقْتَلُ لَلْ يُكُسرُ وَحَدَّنَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابِ رَجُلُ يُقْتَلُ أَوْ يَمُونُ حَدِيتًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ أَبُو عَالِدٍ فَلَا أَوْ عَالِدٍ عَالِدٍ فَلَا أَسُودُ مُرْبَادًا قَالَ فَمُنتُ لِسَعْدٍ يَا أَبَا مَالِكُ مَا أَسُودُ مُرْبَادًا قَالَ شَدْدُ وَلَا أَلْكُوزُ مُنْ اللّهُ وَلَا قُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مُنْ اللّهُ وَلَا قَالَ قُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مُحَدِيبًا قَالَ مَنْكُوسًا \*

فتنوں کو دو قتم کے دلول سے داسطہ پڑے گا،ایک سفید دل جو ایمان کے قبول کرنے کے لئے مشحکم رہے گااور پھر کی چٹان کی طرح صاف رہے گااہے جب تک زمین و آسان کا قیام ہے کوئی فتنه ضرر نه پہنچا ہے گا، دوسرا ساہ خاکی رنگ کا دل جو او تدھےلوٹے کی طرح ہو گا،نہ بھلائی کو پہچیے گااور نہ برائی کا انکار کرے گا، وہی کرے گا جو اس کی نفسانی خواہش ہو گی۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے حضرت عمر سے بیان کیالیکن تہارے اور ان فتنوں کے در میان ایک در واز ہ ہے جو بند ہے مكر قريب ہے كه وہ نوث جائے۔ حضرت عمرٌ نے فرهايا نوث جائے گا تیرا ہاپ نہ ہو ،اگر تھل جاتا توش پد پھر ہند ہو جاتا، میں نے کہا نہیں ٹوٹ جائے گا اور میں نے ان سے بیان کیا کہ بیہ در دازہ ایک مخص ہے جو مارا جائے گایا مر جائے گا اور پھر پیر حدیث غلط ہاتوں میں ہے نہ تھی۔ابو خالد بیان کرتے ہیں میں نے سعد (راوی صدیت سے )وریافت کیاا ہو، لک اَسُوَدِ مرباد سے کیا مراد ہے۔ فرمایا سیابی میں سفیدی کی شدت، میں نے دریافت کیا الکوز محجبًا سے کیا مراد ہے، انہوں نے جواب ديااو ندها كياموا كوزل

(فی کده) یعنی فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو فتنوں کورو کے ہوئے ہے اور وہ ایک شخص کی ذات ہے جس کی وجہ ہے تمام فتنے رکے ہوئے ہوں تاہد وضادات بکثرت نمایاں ہوں گے۔دوسری روایت میں رکے ہوئے ہیں جب وہ ختم ہو جائے گیاور فتنہ وفسادات بکثرت نمایاں ہوں گے۔دوسری روایت میں ہے کہ وہ ذات عمر فرون کی ہے شاید حذیفہ کواس چیز کاعلم ہو گر عمر فارون کے سامنے صاف بیان کرناانہوں نے من سب نہ سمجی اس سے لیطور خفاء کے اس چیز کا ظہرار کر دیا۔ ۱۲

٢٧٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رَبْعِيُّ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيُّ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيُّ قَالَ لَمَّا فَدِمَ حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ فَالَ لَمَّا فَدِمَ حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ لَمَّا فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمَّا فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِ لَمَّا خَدَلَيْنَ أَمْسِ لَمَّا حَدَلَيْنَ أَمْسِ لَمَّا وَسَلَمَ فِي الْفِتَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْفِتَنِ وَسَلَمَ فِي الْفِتَنِ وَسَاقً الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَالِدٍ وَلَمَّ وَسَاقً الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي حَالِدٍ وَلَمَّ

۲۷۸ ابن ابی عمر، مروان فزاری، ابو مالک اشجعی، ربعی بیان کرتے بیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آئے تو ہم سے حدیثیں بیان کرنے بیٹے اور کہنے گئے کل جب میں امیر المومنین کے پاس بیٹے اور کہنے گئے کل جب میں امیر المومنین کے پاس بیٹے ہواتھا تو انہوں نے فرمایا تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فتنول کے بارے میں کسے یاد ہے اور بقیہ حدیث کو ابو خالد کی روایت کی طرح نقل کیا ہے۔ اور اس میں ابومالک کو ابو خالد کی روایت کی طرح نقل کیا ہے۔ اور اس میں ابومالک

يذْكُر ْ تَفْسيرَ أَي مَالِثٍ لِقُولِهِ مُرْبَادًا مُخَحِّيًا \* ٢٧٩ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعَمْرُو بْنُ عِنِيٌّ وَغُقَّنَةُ ثِنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أبِي هِندٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ يُحَدُّثُنَا أَوْ قَالَ أَيُّكُمْ يُحَدُّثُنَا وَقِيهِمْ حُذَيْفَةً مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةً أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحْو حَدِيثِ أَبِي مَالِثٍ عَنْ رِبْعِي وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ حُدَيْفَةُ حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ وَقَالَ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* (٦٢) بَابِ بَيَان أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

. ٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ حَمِيعًا عَنْ مَرُّوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هَٰرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَّاء \* ٢٨١ - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْفُضْلُ بْنُ

سَهْلِ الْأَعْرَجُ قَالَا حَلَّئَنَا شَبَابَةً بْنُ سَوَّار حَدَّتُ عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْغُمَرِيُّ عَنَّ أَسِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی تشر سے لفظ مرباد اور مجہ حیا کے متعبق ند کور نہیں۔ ٧٤٩ محمد بن متنيٰ ، عمرو بن علی، عقبه بن مکرم، محمد بن ابی عدى، سليمان تيمي، تعيم بن ابي مند، ربعي بن حراش، حذيفه رضي الله تعالیٰ عنه ہے تقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیاتم میں سے کون ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے بارے میں احادیث بیان کر تا ہے۔ان میں حذیفہ مجھی تھے انہوں نے جواب دیا میں بیان کرتا ہوں پھر حدیث کو ابو مالک والی حدیث کی طرح بیان کیااور .س روایت میں یہ بھی ہے کہ حذیفہ نے بیان کیا میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نه تھی بلکه رسول خداصلی ابتد علیه وسلم ہے سنی ہوئی تھی۔

باب (۲۲) اسلام کی ابتداء مسافرت(۱) کی حالت میں ہوئی ہے اور اسی حالت پر واپس ہو جائے گا اور بید که سمٹ کر دونوں مسجدوں لیعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے در میان آ جائے گا۔

۲۸۰\_ محمد بن عباد اور ابن اني عمر، مروان فزاري، يزيد بن کیسان، ابو حازم، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا اسدام كي ابتدا غربت اور مسافرت کی حالت میں ہوئی ہے پھر اس حاست پر لوٹ آئے گا جیسا کہ غربت کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی تھی البذامسافروں اور غریوں کے لئے خوشخبری ہو۔

٢٨١ محمد بن رافع، فضل بن مهل، الاعرج، شابه بن سوار، عاصم بن محمد الحمري، بواسطهُ والعر، ابن عمر رضي الله نع ب عنه نبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام کی ابتداغر بت کی حاست میں ہو تی ہے پھر وی بی

(۱) حدیث کا حاصل سے ہے کہ ابتداء میں اسلام اور مسلمان اجنبی مسافر کی طرح سمجھے جاتے تھے اور انہیں راحت اور شوکت حاصل نہ تھی جیں کہ مسافر کو دوران سفرعموہاً راحت اور شوکت عاصل نہیں ہوتی۔ ای طرح اخیر زمانہ میں بھی اسلام اور اہل اسلام کواجنبی سمجھا جائے گا۔

وَسَنَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودٌ غَرِيبًا كُمَا نَدَأً وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كُمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا \*

غریب ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھااور دہ سمٹ کر دونوں مسجدول (مسجد مکہ ویدینہ) کے در مین آج ئے گا جیسا سانپ سمٹ کراپنے سوراخ میں نیلا جا تاہے۔

(فائدہ) قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں ایمان اول و آخر دونوں زمانوں ہیں ای حال پر ہوگا۔ اس لئے کہ اول زمانہ میں جو سچا ایما ندار تھ دہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا آیا تھا اور ایسے ہی اس کے بعد جو حضرات اپنے زمانہ کے عالم اور پیشوا ہوتے رہے دہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتے رہے۔ یہی سلسلہ اخیر تک جاری رہے گالہذاخوشی اور بشارت ان ہی حضرات کے لئے ہے اور بعض نے طولی ہے جنت یا در خت ہمر او لیا ہے غرضیکہ سب معنی بیٹا صحیح اور درست ہیں۔

٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبْدُ اللّهِ عَنْ خَبِيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ رَسُولَ حَفْمِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا \*

إِلَى الْمَدِينَةِ لَمُمَا تَارِرُ الْحَيَّةُ إِلَى جَحْرِهِانَ الْمَانَ\* (٦٣) بَابِ ذَهَابِ الْإِيمَانَ آخَرِ الزَّمَانَ\* حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَ ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ \*

٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ لِكُنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ لِرَّاقِ أَنْسِ قَالَ لَرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَخَدِ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \*

(٦٤) بَابِ الِاسْتِسْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْحَائِفِ\*

٥٨٥- حَدَّثَنَا أَنُو مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ مْنُ عَبْدِ اللهِ نْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا. حَدَّنَاً أَنُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ

۲۸۲ ۔ ابو بکرین انی شیبہ، عبد اللہ بن نمیر، ابواس مد، عبید اللہ بن عمر، (تخویل) ابن نمیر، بواسطہ والد، عبید اللہ ابن عمر، خبیب بن عبد الرحمٰن، حفص بن عاصم، ابوہر میرہ رضی اللہ تفائی عنه سے رویت ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا ایکان سمٹ کرمہ بینہ میں اس طرح آجائے گا جیسے سرنب سمٹ کرمہ بینہ میں اس طرح آجائے گا جیسے سرنب سمٹ کرمہ بینہ میں اس طرح آجائے گا جیسے سرنب سمٹ کرمہ بینہ میں اس طرح آجائے گا جیسے سرنب سمٹ کرمہ بینہ میں ساجا تاہے۔

باب (۲۳) اخیر زمانہ میں ایمان کا ختم ہو جانا۔ ۲۸۳۔ زہیر بن حرب، عفان، حماد، ثابت، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتارہے گا قیامت قائم نہ ہوگی۔

۳۸۸- عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ثابت، اس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کسی مجھی ایسے شخص پر قائم ند ہوگی جو کہ الله الله کہتارہے گا۔

باب (۱۴۳) خوف زده کو ایمان پوشیده ر کھنے کی اجازت۔

۲۸۵ ـ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو کر یب، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، حذیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

عَنْ سَقِيقِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْصُوا لِي كُمْ بَيْفِطُ الْهِ اللَّهِ أَتَخَافُ بَيْفِطُ اللَّهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَ وَسَحْلُ اللَّهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَ وَسَحْلُ اللَّهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَ وَسَحْلُ مَا بَيْسَ السِّتِ مِائَةٍ إِلَى السَّيْعِ عَلَيْنَ وَسَحْلُ مَا بَيْسَ السِّتِ مِائَةٍ إِلَى السَّيْعِ مَائَةٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا قَالَ مَا يَدُرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا قَالَ فَا يُعَلِّينِ السِّيَّةِ فَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا قَالَ فَاللَّهُ عَلَى السَّيْعِ مَعَلَى الرَّجُولُ مِنَا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًا \* فَالْتُهُ فَا يُعَلِّي إِلَّا سِرًا \* فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

إِمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْ يَ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِمَانِ الْمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْ يَ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِعِ \*

مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِعِ \*
مَنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِعِ \*
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَسَمًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقَالَ النَّهِ مَوْمِنَ فَقَالَ النَّهِ مَا يَعْ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ فَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ وَسَلَم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ وَسَلِمٌ ثُمُ وَسُلِمٌ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ وَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِم اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِم اللَّه عَلَيْهِ وَسُلِم اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه الْمُعْلِمُ اللَّه عَلَيْه مُوالِمُ اللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَيْه مُوالِمُ الْ

قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ

مَخَافَةً أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ \*

سے آپ نے فرمایا شار کرو کتے آدمی اسلام کے قائل ہیں، ہم
نے عرض کیایار سول اللہ کیا آپ ہمارے اوپر (دسمن کا) خوف
کرتے ہیں اور اس وقت ہماری تعداد چھ سوے بے کر سات سو
تک تھی، آپ نے فرمایا تم نہیں جانے شاید آزمائش ہیں مبتلا ہو
جاؤ، حذیفہ بیان کرتے ہیں چن نچہ پھر ایس ہی ہوااور ہم آزہ کش و
پریشانی میں گرفتار ہو گئے حتی کہ ہم میں سے بعض نماز بھی
حچپ کر پڑھتے ہے (ا)۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

باب (۲۵) کمرور ایمان والے کی تالیف قببی کرنا اور بغیر دلیل قطعی کے کسی کو مومن نہ کہنا حاہے۔

۲۸۲۔ ابن ابی عمر ، سفیان ، زہری ، عامر بن سعد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ مال تقتیم فرمایا ، میں نے عرض کی یارسوں اللہ فدار شخص کو بھی دیجے وہ مومن ہے ، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان ہے ؟ چنا نچہ ہیں نے تین باریبی کہ کہ وہ مومن ہے اور آپ ہر باریبی فرماتے رہے یا وہ مسلمان ہے ، پھر آپ نے فرمایا ہیں ایک شخص کو اس خوف کی بنا پر دیتا ہوں کہ کہیں نے فرمایا ہیں ایک شخص کو اس خوف کی بنا پر دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالی اسے او ندھے منہ ووزخ ہیں نہ واخل کر دے گو حقیقت ہیں دوسر ااس سے زیادہ مجھے محبوب ہو تا ہے۔

(فائدہ)جب تک قطعی طور پر علم نہ ہویا کسی کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو ظاہری طور پر مومن نہ کہنے چاہئے ہلکہ مسلمان کہنا ہی زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور احوال قلوب سے اللہ تعالیٰ بخو بی واقف ہے اس لئے ظاہر سے باطن کے متعلق فیصلہ نہیں کی جاسکتا۔

یصلہ بیل ایا جاسلا۔

(۱) سرحدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کی تعداد پوچھی تھی۔ یہ کون سے موقع کی بات ہے! اس بارے میں اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کی تعداد پوچھی تھی۔ یہ کون سے موقع کی بات ہے! اس بارے میں قوی اختال یہ ہے کہ صلح حدیدیہ کے موقع کی بات ہے۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم آزمائش میں جٹلا ہوئے حتی کہ ہم میں سے بعض حجیب کر نماز پڑھتے تھے۔ حجیب کر کماز پڑھتے تھے۔ حجیب کر نماز پڑھتے تھے۔ حجیب کر نماز پڑھے تھے۔ حجیب کر کھی امیر جیسے ولید بمن عتبہ نماز مستحب و تت سے مؤخر کرکے پڑھاتے تھے ولید بمن عتبہ نماز مستحب و تت سے مؤخر کے پڑھاتے تھے تو بعض متقی حضرات پہلے حجیب کرا بنی نماز پڑھ لیتے پھر خوف فتنہ کی بنا پرامیر وقت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سے۔

يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدُ نْن أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَانَ فَوَالَٰدِهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتَّ قَلِيمًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَان فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ النَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَان فَوَالنَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَوْ مُسْلِمًا إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبُّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ \*

٢٨٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ ابْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْهِ سَعْدٍ عَنْ أَبْهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَمْدٍ وَرَادَ عَنْ عَمْدٍ وَرَادَ حَدِيثِ الْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْدٍ وَرَادَ حَدِيثِ الْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْدٍ وَرَادَ حَدِيثِ اللهِ اللهِ فَسَارَرُثُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ فَقُمْتُ اللهِ فَسَارَرُثُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ فَقُمْتُ اللهِ فَسَارَرُثُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ

٢٨٩- و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا

یواسطه عم، عامر بن سعد بن الی و قاص سعد رضی الله تع لی عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھ یو گوں کو مال دیااور سعد انہیں میں بیٹے ہوئے تھے، سعدٌ بیان کرتے ہیں ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اُن میں سے پچھ حضرات کو نہیں دیا حالا نکہ وہ میرے نزدیک ان سب میں بہتر ہتے، میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے فلال کو نہیں دیا میں تو خدا کی فتم أے مومن سمجھتا ہوں، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا یا مسلمان، سعد بیان کرتے ہیں بھر تھوڑی و رہے تک میں خاموش رہاتھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے اس چیز کا غدیہ ہوااور میں نے پھر عرض کیا یار سول اللہ آپ نے فداں کو تہیں ویا خدا کی فتم أہے تو میں مومن سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم نے فرمایایا مسلمان، پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہااس کے بعد جس چیز کا مجھے علم تھااس کا مجھ پر غلبہ ہوااور پھر میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے فلاں شخص کو کیوں نہیں دیا خدا کی قشم میں تواہیے مومن سمجھتا ہوں، رسول اللہ صلی ابتد علیہ و سلم نے فرمایا یا مسلم؟ اور فرمایا ہیں ایک تشخص کو دیتا ہوں اور مجھے دوسرے سے اس ہے زائد محبت ہوتی ہے مگر محض اس خوف ہے کہ کہیں وہ الٹے منہ دوزخ میں نہ کر جائے۔

۱۸۸۸ حسن بن علی حلوائی اور عبد بن حمید ، یعقوب بن ابر اہیم بن سعد ، بواسط والد ، صالح ، ابن شہاب ، عامر بن سعد ، سعد بن ابن الله و قاص رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی الله علیہ وسلم نے بچھ لوگوں کو دیا اور میں انہیں میں جیفا ہوا تھا۔ اور بقید حدیث ابن اخی ابن شہاب کی طرح بیان کی ہوا تھا۔ اور بقید حدیث ابن اخی ابن شہاب کی طرح بیان کی ہے ۔ صرف اس میں بیہ الفاظ زائد ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف کھڑا ہوا اور آپ سے ف موشی کے ساتھ عرض کیایارسول الله آپ نے فلاں شخص کو کیوں جھوڑ ساتھ عرض کیایارسول الله آپ نے فلان شخص کو کیوں جھوڑ

٢٨٩\_ حسن حلواني، يعقوب، بواسطه ُ والد، صالح، اس عيل بن

يَعْقُوبُ حَدَّتُمَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ
مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ
هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ أَقِنَالًا أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ \* قَالَ أَقِنَالًا أَيْ سَعْدُ إِنِي لَأَعْطِي الرَّجُلَ \* (٦٦) بَابِ زِيَادَةٍ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ اللّهُ لِلّهِ اللّهَ لَلْ بِيَعْلَاهُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٩٠ وحد أنبي حَرْمَنهُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَنَمَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ ( رَبُّ أَرِنِي صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ ( رَبُّ أَرِنِي صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ ( رَبُّ أَرِنِي صَدِّى اللَّهُ لُوطًا كَيْفَ تُحْبِي الْمَوْتَى قَالَ أَو لَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلِي وَلَّا لَهُ لُوطًا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَبْبِي ) قَالَ وَيَرْخَمُ اللَّهُ لُوطًا لَكُونُ لِيَطْمَئِنَ قَبْبِي ) قَالَ وَيَرْخَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَنُوي إِلَى رُكُنِ سَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّحْنِ طُولَ لَبْتُ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ . \* السَّحْنِ طُولَ لَبْتُ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ . \*

محمد، محمد بن سعد سے بہی روایت نقل کی گئی ہے گراس میں یہ زیاد تی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری گردن اور مونڈھے کے در میان مارا اور فرمایا اے سخد کی الزناج بیل ایک آدمی کودیتا ہوں۔ اخیر تک۔

باب (۲۲) کثرت ولائل سے قلب کو زیردہ اطمینان حاصل ہو تاہے۔

99- حرملہ بن یجی ،ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن، سعید بن مسیّب، ابو ہر رہو رضی اللہ تعلی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرہ یا ہم ابراہیم علیہ اسلام سے زیادہ شک کرنے کے مستحق ہیں (اور ہمیں شک نہیں تواہراہیم علیہ السلام کو کیے شک ہو سکتا ہے) جس وقت کہ انہوں نے فرمایا اے پروردگار نے مجھے دکھ دے تو گر دول کو کس طرح زیدہ کرے گا۔ پروردگار نے فرمایا کی تجھے اس بات کا یقین نہیں۔ابراہیم علیہ اسلام نے فرمایا کیول نہیں اس بات کا یقین ہے گر میں جا ہتا ہوں کہ میرے قلب کو اور زیادہ اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالی لوط علیہ اسلام پررحم اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالی لوط علیہ اسلام پررحم اور آگر میں قید خانے مضبوط اور سخت کی پناہ حاصل کرن چاہتے تھے اسلام تو میں بلانے والے کے بلانے پر فور آچا ہو تا۔

(فائدہ)، م، ذری اور علیء کرام فرماتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قتم کا شک ہو نامحال ہے کیو تکہ انہیں شک ہو تا تواور بخی ہو تااور تم جانتے ہو کہ ججھے شک نہیں توابراہیم علیہ السلام کو بھی کسی قتم کا شک و شبہ نہیں اور ایسے بی لوط علیہ السلام کے باسر جب عذاب کے فرشتے آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل بیں آئے لوط علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی شروع کی اور ان کی قوم نے آکر انہیں پریشان کیاس وقت انہوں نے یہ جملہ فرمایا اورا خیر بیں یوسف علیہ السلام کے صبر واستقال کی فضیلت بین فرم کی کہ انہوں نے اس طویل عرصہ کے بعد بھی قید خانہ سے جانے بیں جلدی نہ کی بلکہ فرمایا جب تک محاملہ کی صفائی نہ ہوج سے اور عور تول کے مرکا علم نہ ہوج ہے بھی یہاں سے نہ جاؤں گا۔

٢٩١ - وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ نُل أَسْمَاءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ

۳۹۱ عبدالله بن محمد بن اساء الضبعی، جو رید، «لک، زهری، سعید بن مستب اور ابوعبید، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیر

مَابِثٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثٍ مَالِكٍ ( وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ اللَّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثٍ مَالِكٍ ( وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ اللَّهُ اللَّهُ حَتَّى جَازَهَا \* قَلْبِي ) قَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى جَازَهَا \*

يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثْنَا أَبُو أُويْسِ عَنِ الرُّهْرِيِّ كَرُوايَةِ مَالِكِ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا \* (٦٧) بَابٍ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِينَا

(۱۷) وب وجوب اوپيان برسان والله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ مُحَمَّدٍ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ \*

٣٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ أَعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَنَ الْآيَاتِ مَنَ الْآيَاتِ مَنْ اللّهُ إِلَى قَدْ أَعْطِي مِنَ الْآيَاتِ اللّهِ مِنْ اللّهُ إِلَى قَالَهُ إِلَى قَالَهُ إِلَى اللّهُ إِلَى قَالَ مَنْ اللّهُ الْحَيْقِ أَوْجُو أَنْ أَكُونَ اللّهُ إِلَيْ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ الْكُونَ الْكُونَ الْقَيَامَةِ \*

٢٩٤ - حَدَّنَي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا الْسُ وَهْبِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّنَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدهِ لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ بيدهِ لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ

روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں لیکن مالک کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھاحتیٰ کہ اسے پوراکر دیا۔

۲۹۲۔ عبد بن حمید، لیقوب بن ابراہیم، ابواولیں، زہری سے اس سند کے ساتھ بیہ روایت مروی ہے مگر بعض الفاظ کا فرق ہے۔

باب (۲۷) ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت سے منسوخ ماننا واجب اور ضروری ہے۔

۲۹۳۔ قتیبہ بن سعید، لیث ، سعید بن ابی سعید، بواسطہ والد، ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آیک پینجبر کواس فتم کے مجز کے علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آیک پینجبر وں کومل چکے ہیں اور اس پر کاوق ایمان لائی ہے لیکن مجھے جو معجزہ مدا وہ وی البی اور قر آن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا ہے (اور ایس معجزہ اور کس کے میں امید کر تاہوں کہ قید مت کے میں کو نہیں دیا گیا) اس لئے میں امید کر تاہوں کہ قید مت کے ون میری پیروی کرنے والوں ون میری پیروی کرنے والوں کے دانوں کے دانوں گیا۔

۱۹۹۳ یونس بن عبدالاعلی، ابن دہب، عمرو، ابو بونس،
ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے دسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتم ہے اس خدا کی جس کے دست
قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں
ہے جو کوئی خواہ میہودی ہویا عیسائی میری نبوت کو سنے گااور جو

وَكَا نَصْرَابِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي شَرِيعت بُجْھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان مائے بغیر مر 'رُسِلْتُ بهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ \* ﴿ جَائِكَا تُووه دوز فَى بُوگالهِ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

ر سینت به بال کان من أصدحاب النّارِ \* جائے گا تو وہ دوز خی ہوگا۔ (فائدہ) ، م نودیؒ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث سے بیٹا بت ہواکہ پہلی تمام شریعتیں ہمارے پیغبر محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منسوخ ہوگئی ہیں اور یہ کہ جے اسلام کی دعوت نہ پینچ وہ معذور ہے اس لئے کہ اصول میں یہ چیز طے پیکی کہ شریعت آنے سے بیشتر کوئی میں نیز نفذ نہیں ہو تا۔ حکم نسان پر نفذ نہیں ہو تا۔ ۲۹۵ ۔ حَدَّنَنَا یَحْیَی بُنُ یَحْیَی أَخْبَرَنَا هُشَیْمٌ ۲۹۵ ۔ کی بن بیخی، مشیم، صالح بین صالح ہمدانی، شعبی سے

٢٩٥ يكي بن يجي، مشيم، صالح بن صالح بهد اني، شعبي سيد روایت ہے کہ ایک شخص جو خراسان کارینے والہ تھااس نے طعمی ہے دریافت کیا مارے ملک کے پچھ لوگ کہتے ہیں جو شخص اپنی باندی کو آزاد کر کے پھر اس ہے نکاح کر لے تواس کی مثال الیمی ہے جیسا کہ کوئی قربانی کے جانور پر سواری كرے۔ تتعنی نے بیان كيا مجھ ہے ابو بردہ اور انہوں نے سے والد ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنه سے تقل کیا ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے قرمایا تنین شخصوں کو دہرا تواب ملے گاایک تووہ مخص ہے اہل کتاب (یہودی یا نصرانی) میں سے جواہیے نبی برائیان لایااور نبی اکرم صلی اللہ عایہ وسلم کے زمانہ کو بھی یالیالور آپ پر بھی ایمان لے سیاور آپ کی پیروی کی اور آپ کو سیا جانا تواس کے لئے دہر اثواب ہے اور د وسر اوہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور اینے آ قا کے حقوق کی بھی بھا آوری کرے تو اس کے لئے دہرا تواب ہے اور تیسر اوہ هخص ہے جس کے پاس کوئی باندی ہواور پھر اچھی طرح اُسے کھلائے اور بیائے اور اس کے بعد اچھی طرح اس کی تعلیم و تربیت کرے مچر آزاد کر کے اس سے شادی کرے تواس شخص کو بھی دہرا تواب ہے۔اس کے بعد تعلی ٹے خراسانی ہے فرمایا تو بیہ حدیث بغیر مسی چیز کے بدلے لے لے ورنہ تواس جیسی حدیث کے لئے آدمی کو مدینہ تک سفر کرنایژ تاہے۔

٢٩٦٠ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ نْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ

عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ

قَانَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ

الشُّعْبِيُّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرُو إِنَّا مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ

خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الْرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّا

تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتُهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ

حَدَّثَنِي آَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةً

يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ

فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَان وَعَبُّدٌّ

مَمْلُوكٌ أُدَّى حَقَّ النَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ

أَجْرَان وَرَجُلٌ كَانَتُ لَهُ أَمَةً فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ

غِذَاءَهَا ثُمَّ أُدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا

وَتَزَوَّ حَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمُّ قَالَ الشَّعْبِيُّ

لِلْخُرَاسَانِيِّ خُدُ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدُّ

كَانَ الرَّجُلُ يَرُّحَلُ فِيمَا دُوَنَ هَذَا ۖ إِلَى

الْمَالِينَةِ\*

ر ساپر ملہ اللہ عبدہ بن سلیمان (تحویل) ابن الی عمر، ۱۳۹۷ – ابو بکر بن الی شیبہ ، عبدہ بن سلیمان (تحویل) ابن الی عمر، سفیان (تحویل) عبید اللہ بن معاذ ، بواسطه ٔ والد ، صالح بن صالح صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

ے بیر دوایت بھی اس سند کے ساتھ منقول ہے۔

باب (۲۸) حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا اتر نا اور ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت

کے مطابق فیصلہ فرمانا۔

۱۹۷۔ قتبیہ بن سعید، لیٹ (تحویل) محمہ بن رمح، میٹ، ابن شہاب، ابن المسیب، ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ وقت قریب ہے کہ عیسی ابن مریم علیہ السلام تم میں نزول فرمائیں گریب ہے ، اس شریعت کے مطابق تھم کریں گے اور انصاف کریں گے۔ چنا نچہ صلیب کو توڑیں گے اور سور کو قبل کریں گے اور جزیہ کے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور مال کو بہ دیں گے حتی کہ کوئی قبول کریں گے والانہ رہے گا۔

( ف کدہ) اہام نوویؒ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو نوڑ ڈالیس کے لینیٰ تمام منکرات، لہود لعب، تصاویر، باہے وغیرہ سب کا خاتمہ کر دیں گے اور اس زمنہ کے کا فروں سے جزیہ دغیر ہندلیاجائے گایا بمان درنہ پھر تلوار۔ یہی امام خطابیؒ اور جمہور علماء کی رائے ہے۔

۲۹۸۔ عبدالاعلیٰ بن حیاد، ابو بکر بن انی شیبہ، زہیر بن حرب،
سفیان بن عیینہ (تحویل) حرملہ بن نیجیٰ، ابن و بب، بونس،
حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم بن سعد،
صالح، زہریؓ ہے یہ روایت بھی اس سند کے ساتھ منقول
ہے۔ادر ابن عیینہ کی روایت بیل یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ
اسلام انصاف کرنے والے امام اور عدل کرنے والے حاکم
ہوں کے۔اور یونس کی روایت بیل ہے کہ حاکم ہوں کے عدل
کرنے والے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ماضاف کرنے والے
امام ہوں گے۔ اور صالح کی روایت میں ہے انصاف کرنے والے
امام ہوں گے۔ اور صالح کی روایت میں ہے انصاف کرنے والے

حَدَّنَىٰ سُفْيَانُ حِ وِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ بِنَ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

(٦٨) بَابِ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيًّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَمْحٍ أَخْبِرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شَهِابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَعِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّبِيبَ وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْحِرْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبُلُهُ أَحَدً \*

٢٩٨ - وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَٱبُو

بَكَّر بْنُ أَسِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالُوا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حِ و حَدَّثَنِيهِ حَرِّمَلَةُ

بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونَسُ

ح و خِدَّتَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثُنَّا أَبِي

عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهُرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

وَفِي رِوَايَةً ابْنِ عُيَيْنَةً إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا

غَدْلًا وَفِي رِوْنَيَةٍ يُونُسَ حَكَمًا عَادِلًا وَلَمَّ

يَدْكُرْ إِمَامًا مُقْسِطًا وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ حَكُمًا

مُفْسِطً كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الرِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُولَ السَّحْدَةُ الْوَاحِدَةُ حَيْرًا الرِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُولَ السَّحْدَةُ الْوَاحِدَةُ حَيْرًا مِنَ يَقُولُ أَنُو هُرَيْرَة اقْرَءُوا أَنُو هُرَيْرَة اقْرَءُوا إِلَّا سَيِّتُمْ ( وإنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَلَ بِهِ قَلْلَ مَوْتِهِ ) الْآبَةَ \*

٢٩٩ حَدَّنَى قُنَيْهُ بَلْ سَعِيدٍ حَدَّنَا لَبْتُ عَلَّ سَعِيدِ بَلْ مِينَاءَ عَلَّ سَعِيدِ بَلْ مِينَاءَ عَلَ اللهِ سَعِيدِ عَلْ عَصَاء بْلِ مِينَاءَ عَلَ أَبِي سَعِيدٍ عَلْ عَصَاء بْلِ مِينَاءَ عَلَى أَبِي هُوَيْهُ وَسَدَّ وَالله عَلَي قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدِّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّه يَبْرِكَ الْنُ مَرْيَم حَكمًا عَادِلًا فَيَنْكُسِرَنَ الصَّيبَ وَلَيَقَتْدَ الْحَرْيِرَ وَلَبَصَعَنَ الْحَرْيَرَ وَلَبَصَعَنَ الْحَرْيَةُ وَلَلْتَمْكُ الصَّيبَ وَلَيَقَتْدَ الْحَرْيِرَ وَلَبَصَعَنَ الْحَرْيَةُ وَلَلْتَهُ عَلِيمً الْمَالُ وَلَيْقَتْدَ الْحَلْمِيرَ وَلَبَصَعَنَ الْحَرْيَةُ وَلَلْتَهُ عَلَيْهِ وَلَيْتَهُ مَنَ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَلْتَهُ هُولًا اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَيْمَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَهْ الْحَبْرُبِي مُولُسُ عَنِ الْسَسِهَ الْقَالَ عَمْرُبِي وَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ كَيْفَ أَنتُمْ فَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ كَيْفَ أَنتُمْ فَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ كَيْفَ أَنتُمْ فَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ كَيْفَ أَنتُمْ فَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ كَيْفَ أَنتُمْ فَالَ رَسُولُ الله صَدّتَنَا اللّه عَدْتُنَا اللّه عَنْ عَمْ قَالَ أَحْرَبِي مَافِعْ مَوْلَى أَبِي يَعْقُولُ قَالَ أَحْرَبِي مَافِعْ مَوْلَى أَبِي يَعْقُولُ قَالَ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ كَيْف وَسَلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسَلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسُلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسَلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسَلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسُلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كَيْف أَنْتُمْ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَسَلّمَ أَنْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالمُولُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالمُعْلَمُ اللّهُ فَاللّهُ فَالمُولِلُهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا أَنْتُمْ فَاللّهُ فَالمُولِ

میں اتنااضا فد ہے کہ اس زمانہ میں ایک سجدہ دنیوہ فیہا ہے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہاری طبیعت ج ہے تواس کی تائید میں بیہ آیت بھی پڑھ لو وَإِنْ مِیںَ اهُلِ الْکِتَابِ إِلَّا لَیُوْمِیَنَ بِهِ قَسُلَ مَوُتِه یعنی کوئی شخص اہل کتاب ہے نہیں رہتا مگر وہ عیسی عدیہ السلام کی (اپنے) مرنے ہے پہلے ضرور تصدیق کریت ہے۔

199 قتیبہ بن سعید ، ریث ، سعید بن الی سعید، عطاء بن بینا،
او ہر رہ وضی بقد تعالی عنہ سے روایت ہے رسول خداصلی اللہ
عیبہ وسلم نے ارشاد فرہ یہ خداکی قشم عیسی ابن مریم (سمان
ہے) نزول فر، کیں گے اور وہ عدل کرنے والے حاکم ہول
گے، صلیب کو توڑ ڈالیس گے اور سور کو قبل کردیں گے ، جزیہ کو
موقوف (۱) کر دیں گے جو ان او نوں کو چھوڑ دیں گے و پھر
کوئی ان سے بار برداری کا کام نہ لے گا، اور لوگوں کے دلوں
سے بغض عداوت اور حسد ختم ہوج سے گا اور بال دینے کے سئے
بر کیں گے ( تو کٹرت ماں کی بنء پر )کوئی مال قبول نہ کرے گا۔
بر کیں گے ، ابن و بہب، یونس، ابن شہاب، نافع،
ابو ہر برہ رضی ابلد تعالی عنہ سے روایت ہے رسول ابلہ صلی اللہ
عیبہ وسلم نے فرمین تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب عیسی ابن
مریم تمہر رے اندر اتریں گے اور تمہارا ال متم میں ہوگا۔
مریم تمہر رے اندر اتریں گے اور تمہارا ال متم میں ہوگا۔

۱۰۰۱ محمد بمن حاتم، لیقوب بن ابراہیم، ابن اخی ابن شہاب بو سطہ عم، نافع مولی ابو قبادہ انصاری ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے رسوں اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اس وقت کیا حاست ہو گی جب عیسی ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہاری امامت فرمائیں گے۔

(۱) جزیہ کو ختم فرمادیں گے یہ تواس سے کہ اس وقت ایک ہی دین ہو گا یعنی دین اسلام، تم م لوگ دین اسلام پر ہوں گے اور کا فرذ تی ہوں گے ہی نہیں جن سے جزیہ لیاجا تا ہے یواس سے کہ اس وقت مال کی بہت کثرت ہوج نے گی کوئی جزیہ کامصرف نہیں رہے گااس لئے جزیہ کو مو قوف کر دیں گے۔

كتاب الإيمان

إِذَا مَرَلَ ابْنُ مَرْيَم فِيكُمْ وَأَمَّكُمْ \*

٣٠٢ وَحَدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ حَدَّثَنِي الْوَيهِ فَيْ حَرِّبٍ حَدَّتَنِي الْوَيهِ فَيْ مُولِي أَبِي فَتَادَةً عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةً فَأَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ فَال كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرْلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مَنْكُمْ فَلْتُ لِبَيْنِ أَبِي ذِنْبٍ إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ مَنْكُمْ فَلْتُ لَبُنِ أَبِي ذِنْبٍ إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهُ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاعْتِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسَنَّةً نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ وَسَنَّةً نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ وَسَنَّةً نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ وَسَنَّةً نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ وَسَنَّةً نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ وَسَنَّةً وَسَنَةً وَسَنَّةً وَسُنَا وَالْمَالُولُ وَالْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَسَنَّةً وَاللَّا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُكُمُ اللَّهُ وَسَنَّةً وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَسَنَّةً وَاللَّا وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْس

٣٠٣ - حَدَّنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَحَجَّجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ الْحَقِّ ضَاهِرِينَ إِنِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنُولُ الْحَقِ ضَاهِرِينَ إِنِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنُولُ الْحَقِ ضَاهِرِينَ إِنِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنُولُ الْحَقِ ضَاهِرِينَ إِنِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللّهَ فَيَقُولُ لَا عَيْقُولُ لَا إِنَّ يَعْضَكُمْ عَيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَّى لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَا إِنَّ يَعْضَكُمْ عَلَى يَعْضِ أُمْرَاءُ تَكُرْمَةَ اللّهِ هَذِهِ الْأُمَّة \*

على بعض المراء لكرمه الله هذهِ النامه \* (٦٩) بَاب بَيَانِ الرَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ\*

٤ ُ٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ جُحْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ

۱۳۰۳ زبیر بن حرب، ولید بن مسلم، این ابی ذبب، این اشت خد ہے شہاب ، نافع مولی ابو قادہ، ابوہر ریہ رضی اللہ تفاقی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا تنہرا اس وقت کیاعالم ہوگا جب عیلی ابن مریم تمہارے اندر نزول فرما کیں گے اور تنہاری تم بی بیل سے ہو کر امامت فرمائیں گے ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں بیل نے ابن ابی ذئب سے کہا جھ سے اوزاعی نے بواسطہ زہری، نافع، ابوہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے اور اس بیل بیہ ہے کہ امام تمہاراتم بی بیل سے ہوگا۔ ابن الی ذئب نے فرمایا تو ج نتاہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ امامت کریں گے تمہاری تم بی میں اس کا کیا مطلب ہے کہ امامت کریں گے تمہاری تم بی میں میں میں ہے، بیل بیان کریں گے تمہاری تم بی میں اسلام سے، بیل بیا اور تنہوں نے جواب دیا عیلی علیہ اسلام سے، بیل تا اور تنہوں نے جواب دیا عیلی علیہ اسلام کی سنت کے مطابق تمہاری امامت فرمائیں گے۔

التاعر، عجاج بن محمد، ابن جرتج ، ابوالزبیر، جابر بن عبدالله بیان الشاعر، عجاج ابن جرتج ، ابوالزبیر، جابر بن عبدالله بیان کرتے بیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا، آپ فرمارے تھے بمیشه میری امت کا ایک گروہ حق پر قال کر تا رہے گا (اور وہ) قیامت تک غالب رہے گا پھر عیسی علیه السلام نزول فرمائیں کے اور اس گروہ کا ایک من زیڑھا ہے ، منزول فرمائیں کے اور اس گروہ کا اس امت کے اعزاز اور حضرت عیسیٰ علیه السلام (تواضعاً) اس امت کے اعزاز اور بررگی میں جو اسے الله تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے فرہ ویں یکے بردگی میں جو اسے الله تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے فرہ ویں یکے بردگی میں جو اسے الله تعالیٰ منے عظا فرمائی ہے فرہ ویں گے۔

باب(۲۹)وه زمانه جس میں ایمان قبول نه ہو گا۔

۴۰ سا۔ یجیٰ بن ابوب اور قتبیہ بن سعید، علی بن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمٰن بواسطه والد، ابوہر مرہ رضی ابتد

يَعْنُونَ آئِنَ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ آئِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ النَّى اللَّهُ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ جَتَّى تَطْبُعَ السَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَعْرِبِهَا أَمْنَ النَّاسُ كُنَّهُمْ أَجْمَعُونَ فَيَوْمَعِذِ ( لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَيْمَانُهُ لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَتَ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا ) \*

تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جب تک کہ آفاب مغرب سے طلوع نہ ہوگا قیامت قائم نہ ہوگی، سوجس وقت سورج مغرب سے نکلے گا تو سب (اتن بڑی نشانی دیکھے کر) خداتھ لی پر ایمان لے آئیں گے سیکن اس دن کا ایمان سود مند نہ ہوگا۔اس مختص کوجو پہلے سے ایمان نہیں لا پایا اس نے ایمان نہیں لا پایا اس نے ایمان کے س تھے کسی قشم کی نیکی نہیں کی۔

( فا کدہ ) قاضی عیاض بیان کرتے ہیں کہ بیہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے جملہ اہل حدیث فقہاءاور متکلمین اہل سنت و، کجماعت کی یہی رائے ہے اور اس وقت کسی کا بیمان قبول نہ ہو گا کیو نکہ ایمان غیب پر ہو تا ہے اور جب تمام نشانیاں طاہر ہو جا کیں گی تو پھر ساری دنیا خدا کی

ق كَلَ بَوْجَاكُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ كُولَى چِيْرَ سُود مَنْدَنَهُ بُولًا فَمَيْرِ وَ مَنْدَنَهُ بُولُ أَسِي شَيْبَةً وَابْلُ فُمَيْرٍ وَ مَدَّنَنِي وَابُلُ فُمَيْلًا حِ وَ حَدَّنَنِي وَأَلُوا حَدَّنَنَا النُّ فَضَيْلًا حِ وَ حَدَّنَنِي وَالُوا حَدَّنَنَا النُّ فَضَيْلًا حِ وَ حَدَّنَنِي وَمُولِهُ بُلُ مَرْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهِ بَكُرِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهِ بَكُرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً عَنْ أَبُو بَكُرٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً عَنْ أَنْ عَنِي عَنْ زَائِدَةً اللهِ عَنْ زَائِدَةً اللهِ اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهِ عَنْ ذَائِدَةً اللهِ عَنْ ذَائِدَةً اللهِ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهِ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهِ اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهِ اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ ذَائِدَةً اللهُ ال

بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ اللهِ عَدْثَبَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيتِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيتِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ

٣٠٠٦ و حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرِ سْ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهُمَيْرُ لَنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ لَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ مَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ نَن غَزْوَانَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ نُنُ الْعَلَاء وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ نُنُ الْعَلَاء وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ

۰۰ سام ابو بکر بن الی شیبہ اور ابن نمیر اور ابو کریب، ابن فضیل (تحویل) زہیر بن حرب، جریر، عمد ہو بن قعقاع ، ابو زرعہ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیہ وسلم (تحویل) ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیہ مسین بن علی، زائدہ ، عبداللہ بن ذکوان، ابو بر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی عبدالرحمٰن، اعرج، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہم بن منبہ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاء بن عبدالرحمٰن والی روایت کی طرح حدیث نقل کے ہے۔

۱۳۰۸ - ابو بکر بن انی شیبه ، زبیر بن حرب ، و کیع (تحویل) زبیر بن حرب ، اسحاق بن بوسف الازرق ، فضیل بن غزوان (تحویل) ابو کریب ، محمد بن علاء ، ابن فضیل بواسطه کوالد ، ابو حازم ، ابو ہر ریم ہرضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں جس وقت ظہر ہو

فُصِيْلِ عَنْ بِيهِ عَنْ أَسِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِذَا حَرَحْنَ مَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَالُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ \*

جائیں تواس وقت جو پہلے ہے ایمان نہ رایا ہویا نیک کام نہ کئے ہوں تو اس وقت ایمان لانا کوئی مفید نہ ہوگا ایک تو سورج کا مغرب سے نکلنا، دوسرے دجال کا خروج، تیسرے دابة الارض کا ظاہر ہونا۔

( ف ئدہ) یعنی زمین میں ہے ایک جانور پیدا ہو گاجو مسلمان اور کا فروں میں تمیز کر دے گا۔

٤٠٠٠ يكي بن ايوب ادر اسحاق بن ابراجيم، ابن عليه ، يوس، ابراہیم بن پزید تیمی، بواسطہ والد، ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرہ یا حمهمیں معلوم ہے کہ بیر سورج کہاں جاتا ہے ؟ صحابہ ؓ نے عرض کیااللہ اور اس کار سول اس چیز ہے بخوبی واقف ہیں، آپ نے فرمایا به چلتار ہتا ہے یہاں تک کہ اینے تھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے جا پہنچتا ہے وہاں سجدہ میں گریڑ تاہے اور پھراسی حالت پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسے تھم ہو تاہے مرتفع ہو جااور جہاں ے آیا ہے وہیں چلا جا۔ چٹانچہ وہ لوٹ آتا ہے اور اینے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے تھبرنے کی جگہ عرش کے پنچے آتا ہے پھر سجدہ میں گریڑتا ہے اورای حال پررہتا ہے بہاں تک کہ اس سے کہاجا تاہے او نچاہو جااور لوٹ جا جہال ہے آیاہے چنانچہ وہ اینے نکلنے کی جگہ سے الكاتا ہے اور اس طرح چاتار ہتاہے چنانچہ ایک بار اس طرح حلے گاورلوگوں کواس کی حال میں کوئی فرق محسوس نہ ہو گا یہاں تک کہ اپنے تھمرنے کی جگہ عرش کے پنچے آئے گااں وقت ال سے کہا جائے گا بلند ہو جااور اپنے ڈو بنے کی جگہ سے نکل چنانچہ اس وقت وہ مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم جانتے ہو ہے کب ہو گا۔ بیراس وقت ہو گاجب کی کا بیان لانا فائدہ نہ دے گا جو کہ پہلے ہے ایمان ندلایا ہو گا اور نہ حاست ایمان میں اس نے نیک کام کئے ہوں گے۔

٣١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُنَيَّةً قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا لَيُونُسُ عَنْ إِنْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ سَمِعَهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمُّا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَحِرُّ سَاحِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي أَرْجِعِي مِنْ حَيْتُ حَثْتِ فَتَرْجعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تُحْرِي حَتَّى تَنْتُهِيَ ۚ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرَّشِ فَتَحِرُّ سَاجِدَةً وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثَ جِثْتِ فَتُرْجِعُ فَتَصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجُورِي لَا يَسُنُنْكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْعًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ فَتَصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُّرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا ﴾ \* ( فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں مفسرین کی ایک جماعت ظاہر حدیث کی طرف گئی ہے گو واحد کی بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں اشکاں ہو تاہے کیونکہ آفتاب کا غروب و طلوع تو ہر ساعت جاری ہے تواس کے پیش نظر واحدی بیان کرتے ہیں کہ اس کا تھہر ناحی وقت ہو گا جب قیامت قائم ہو گالیکن اگر افق ہے افق حقیقی مراد ہو جس کی بنا پر زمین کے دو برابر حصے ہو جاتے ہیں ایک فو قانی اور دوسر المحتی نی تو بحمد ابتدیه اشکال رفع ہو جائے گا۔ بندہ متر جم کے نزدیک یہی چیز زیادہ بہتر ہے۔امنت بالقدور سولہ وابتداعهم بمر ادہ۔

٣٠٨- وَحَدَّتَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ نَيَال الْوَاسِطِيُّ أَحْمَرَنَا حَالِلاْ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ النَّهِ عَنْ يُونَسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرْ *کرتے ہیں۔* أَنَّ اللَّمِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ بِمِتْلِ مَعْمَى

حَدِيثِ ابْس عُلَيَّةً \*

٣٠٩ - وَ حَدَّثَنَا ٱبُو نَكْرِ شُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُو كُرَيْبٍ وَاللَّهْظُ لَأَبِي كُرَيَّبٍ قَالًا حَدَّنَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي دَرٍّ قَالَ دُخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا أَبَا دَرُّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَدِهِ قَالَ قُنْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْدَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّحُودِ فَيُؤْدُنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجعِي مِنْ حَيْتُ حَنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأً فِي قِرَاءَةِ عَنْدِ

اللهِ وَدَيِكَ مُسْتَقُرٌّ لَهَا \* ٣١٠ حَدَّتَنَا أَنُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ سُنُ إِنْرَاهِيمُ قَالَ إِسْحَقُ أَحْبَرَنَا وَقَالَ الْأَسَيَحُ حَدَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّتُنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالشَّمْسُ تَحْرِي بِمُسْتَقَرُّ لَهَا) قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ\*

(٧٠) بَاب بَدْء الْوَحْي إِلَى رَسُول اللَّهِ

۸ • ۳۰ عبد الحميد بن بيان الواسطى، خالد بن عبد الله، يونس، ابراہیم سیمی، بواسطه ٔ والد ، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنه رسول الله صعی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری روایت مجھی اسی طرح عل

٩- ٣- ابو بكر بن ابي شيبه ،ابو كريب ،ابو معاويه ،الحمش ،ابراميم تیمی، بواسطه ُ والد ، ابو ذر رضی امتد تعالی عنه بیان کرتے ہیں میں مسجد میں گیااور رسول خداصلی الله علیه وسلم تشریف فره تھے جب سورج غروب ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو ذر مستحقے معلوم ہے کہ یہ آفت بہال جاتاہے، میں نے عرض کیا خدااور اس کا ر سول یخونی واقف ہے۔ سپ نے فرمایا وہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجزت طلب کرتاہے کچھراہے اجازت ملتی ہے،ایک باراس ہے کہا جائے گالوٹ جاجہال ہے آیا ہے ، چنانچیہ اس وقت وہ مغرب ہے نکل آئے گااور پھر حضرت عبداللہ کی قراکت کے مطابق آپ نے یہ آیت پڑھی وَ ذلِكَ مُسُتَفَرُّ لَّهَا لِعِن يَهِي مقام ی فقاب کے تھیرنے کا ہے۔

• الله\_ ابوسعيد التبح، السحاق بن ابر اجيم ، وكبيع ، الحمش ، ابر اجيم تيمي ، بواسطه ٔ والد ،ابوذرؓ بیان کرتے ہیں میں نے رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَ الشَّمْسُ تَجُرِیُ لِمُسْتَقَرِّلَهَا يَعِينَ آفاب چلا جارہا ہے اپنی تھر نے کی جگہ پر جانے کے لئے، کا مطلب دریافت کیا، آپ نے فرمایاس کے تھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے ہے۔ باب (۷۰) رسول الله صلى الله عليه وسلم پر وحی

## کیا بنداء کس طرح ہوئی۔

ااسل ابوالطاہر ، احمد بن عمر و بن سرح ، ابن وہب، یوٹس ، ابن شهاب، عروه بن زبير ام المومنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنہابیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء ہے خواب سے ہوئی، آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح (سامنے) آ جاتا تھا۔ کچھ زمانہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہونے گئی، چندروز کے خور دونوش کا سامان لے کر غارِ حرامیں گوشہ تشین ہو کرانٹہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے (جب سامان ختم ہو جاتا) حضرت خدیجہ رضی الله تعالیٰ عنها کے پاس آگرا تناہی خور دونوش کاس مان لیے جاتے یہاں تک کہ احانک وجی آگئ۔ آپ غار حرابی میں تھے کہ فرشتے نے آکر کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضور بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کرا تناد بایا کہ بے طاقت کر دیا، پھر مجھے حچوڑ کر فرمایا پڑھو، میں نے کہا میں یڑھا ہوا نہیں ہوں، چنانچہ پھر فرشتہ نے مجھے دوبارہ پکڑ کراتنا وبایا کہ میں بے طاقت ہو گیا پھر جھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، چنانچہ فرشتہ نے سہ بارہ مجھے بکڑ کر اتناد ہو جا کہ جیں بے طاقت ہو گیا،اس کے بعد مجھے مِهُورُ كُرُ كِهَا إِقُرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ، إِقُوَأُ وَرَبُّكَ الْآكُومُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ (لِعِنَ الْيِعَ الْك كانام ل كريرُه جس نے بیدا کیا ،انسان کو گوشت کے لو تھڑے سے بیدا کیا، بڑھ تیرا مانک بڑی عزت والا ہے جس نے تلم سے سکھلایا اور سکھلایاانسان کو جو وہ نہیں جاتیا تھا)۔ بیہ سن کرر سول اللہ صلی الله عليه وسلم لوثے اور آپ كي گردن اور شانول كا گوشت (جلال و ی کی بتایر) کانپ ر ہاتھا۔ خدیجہ رضی اللہ تع کی عنہا کے یاس بہنچے اور فرمایا مجھے کپڑااوڑھاؤ، چنانچہ آپ کو کپڑاوڑھادیا۔ جب خوف کی حالت ختم ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٣١١– حَدَّنَنِي أَنُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْمَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْم فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا حَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْحَ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَّاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءِ يَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ أُوْلَاتِ الْعَدَدِّ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْأَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَلِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَحِنَّهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءِ فَحَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِئِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي حَتَّى بَنَغَ مِنِّي الْجُهْدَ أَنُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ قَالَ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَنِي التَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّي اللَّحَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئُ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي التَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهَدُّ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ﴿ اقْرَأُ باسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ اقْرَأً وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بَالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُّجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخُلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زُمِّلُونِي زُمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمُّنُوهُ حَتَّى دَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِحَدِيجَةَ أَيُّ خَدِيجَةُ مَا لِي وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ لَقَدْ حُسْبِيتُ عَلَى نَفْسِي قَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ كَلَّا

أَبْشِرُ فُواللَّهِ لَا يُحْزيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقَرِي الضَّيُّفَ وَتُعِينُ عَلَى مُوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتُّ بَهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَّتُ بهِ وَرَقَةً بْنَ نُوْفُل سُ أُسَدِ بْنَ عَيَّدِ الْعُزَّى وَهُوَ أَبْنُ عَمِّ حَدِيحَةَ أُحِيَى أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِلْحِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُنُّبَ وَكَانَ شَيْحًا كَبِيرًا قُدْ عَمِيَ فَقَالَتُ لَهُ خَدِيجَةُ أَيْ عَمِّ اسْمَعْ مِن ابْنِ أَخِيكَ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نُوْفُل يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَآهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِحِيَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةَ نَعَمُ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطَّ بَمَا حَثْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنَّ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نُصَرًا مُؤَرَّرًا \*

٣١٢ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّوْقِ أَحْبَرَنِي الرَّوْق أَحْبَرَنِي عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنْهَا قَالَت أُولَى الرَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنْهَا قَالَت أُولَى مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي وَسَاق الدَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي وَسَاق الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَسَاق الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَوَالله لَا يُحْرِيثُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَوَالله لَا يُحْرِيثُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَوَالله لَا يُحْرِيثُ الله أَبُدًا وَقَالَ قَالَت خَدِيجَةً أَي الله الله الله عَدِيجَةً أي

عنهاے فرمایا مجھے کیا ہو گیاہے اور واقعہ بیان کی اور فرمایا مجھے ا بني جان كاخوف ہو گيا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ہر گزنہیں آپ خوش رہیں خدا کی قشم آپ کو خدا تعالیٰ بھی رسوانہ فرمائے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں ، پیج بولتے ہیں، کمزوروں کا بار اٹھاتے ہیں، ناداروں کو ال دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور واقعی مصائب و ور کرنے میں اوگوں کی اہداد کرتے ہیں۔اس کے بعد حضرت خدیجہ مضور ا قندس صلَّى اللَّه عليه وسلم كواييخ چيزاد بھائى ور قنه بن نو 'فل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس نے تمکیں۔ورقہ جاہیت کے زمنہ میں عیسائی ہتھ، عربی تحریر نکھا کرتے ہتھے اور انجیل کا حتی الوسع عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے ہتھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی جاتی رہی تھی۔حضرت خدیجہ نے فرمایا جیاا ہے تبطیع کی توبات سنئے۔ ورقہ بن نو فل نے دریافت کیا بھینے کیاد یکے، چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جو پچھ ديکھ تھ بيان كر دیا۔ ورقہ نے س کر کہا ہے تو وہی ناموس (جبریںؓ ) تھے جنہیں موی علیه السلام کی طرف بھی بھیجا گیا تھا کاش میں ایام نبوت میں طاقتوراور جوان ہو تاکاش میں اس وفت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاوہ مجھے نکال دیں گے ؟ ورقد نے جواب دیاجو بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آتا ہے اس سے وسٹمنی ہی کی گئی ہے۔اگر جھے وہ زمانہ ملا تو میں آپ کی نہایت قوی مدد کروں گا۔ ۱۳ سله محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زهری، عروه ، عائشه رضی الله تعالی عنها نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے میہ ر وایت بھی پونس کی روایت کی طرح نقل کی ہے تگر اس میں ا تنافرق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا خدا کی قشم اللہ تعالٰی آپ کو تبھی رنجیدہ نہ کرے گااور خدیج ؓ نے ورقدے کہااے چھاکے بیٹے اسے تبقیع کی بات س

ساس- عبدالملك بن شعيب بن ليث، شعيب، ليث، عقيل بن

خالد، این شهاب، عروه عائشهٔ زوجه نبی اکرم صبی. متد علیه وسلم

ے تقل کرتے ہیں کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس

آئے اور آپ کا دل کانپ رہاتھا۔ اور بقیہ حدیث یونس و معمر

کی روایت کی طرح تقل کی ہے اور اس میں حدیث کا پہرا حصہ

تہیں کہ سب سے پہلے جوو حی آپ پر شروع ہو کی وہ سی خواب

تھااور کیلی روایت کی طرح اس میں بیہ الفاظ ہیں خدا کی قشم اللہ

تعالیٰ آپ کو بھی رسوانہ کرے گا۔ اور خدیجہؓ نے ورقہ سے کہا

اے چیا کے بیٹے اپنے بھیتیج سے من۔

٣١٣- وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْن لَيْتُ قَالَ حَدَّتُمِي أَسِ عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي غُفَيْنُ سُ حَالِدٍ قَالَ اسُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرُوهَ سُ لرُّنَيْر بَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى سَهُ عَيَّهِ وَسَتَّم فَرَحِعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُّ فُؤَادُهُ وَاقْتُصَّ الْحَدِيتِ بِمِتْلِ حَدِيثِ يُونَسَ وَمَعْمَرِ وَلَمْ يَذَكُرُ أُوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قُولِهِ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرَّوْيَا الصَّادِقَةَ وَتَابَعَ يُونَسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللَّهِ لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةً أَي ابْنِ عَمِّ اسْمَعٌ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ \* ٤ ٣٦٠ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخَبَرَنَا ابْنُ وَهُب قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ نْنُ عَبُّدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنًا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ

جَايِسًا عَنِي كُرْسِيٍّ نَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُئِثْتُ مِنَّهُ

فُرَفُ فَرُحَعُتُ فَقُلَّتُ رُمِّلُونِي رَمِّلُونِي فَدَتَّرُونِي

وَأَبْرِلَ لِلَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُّ

فأنسر ورَتَثَ فَكُثِّرُ وَيُهَانَكَ فَطُهِّرٌ وَالرُّجْزَ

٣١٥ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ

اللُّيْتِ قُالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّتَنِي

فَهْحُرْ ) وَهِيَ النَّاوُتَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ

۱۳۱۳ - ابو الطاهر ، ابن وجب، بونس، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، جاہر بن عبداللہ رضی امتد تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فره يا آپ وحي كے بند ہونے کے زمانہ کا تذکرہ کرتے تھے ،ایک مرتبہ میں جار ہتھ کہ آسان ہے آ داز سنی میں نے سر اٹھایا تو دیکھاو ہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے یاس آیا تھا ایک کری پر آسان اور زمین کے در میان میں ہیشا ہواہے۔رسول اللہ صلی ائتد علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بدد کھے کرخوف کی وجہ سے بیں سہم گیااور لوٹ کر گھر آیا۔ میں نے کہا جھے کپڑااوڑھاؤ، چٹانچہ مجھے کپڑااوڑھادیا تب پیہ سورت نازل بوئى يَا أَيُّهَا الْمُدَّيِّرُ قُهُمْ فَأَنْدِرُ الح يَعِينَ الْ كَيْرُ اوڑ ھنے والے اٹھ اور لو گول کو ڈرااور اینے مایک کی بڑائی بیان کر، اور اینے کپڑوں کو پاک کر اور پلیدی کو چھوڑ دے، پلیدی ے مرادبت ہیں،اس کے بعدوتی برابر آنے گی۔

١٥ سوعيد الملك، شعيب،ليث، عقبل بن خالد، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، جابرين عبدالله رضي الله تعالى عنه رسول

عُقَيْلُ ثُلُ حَالِدٍ عَنِ اللَّهِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَمَهُ ثُلُ عَلْدٍ الرَّحْمِ الْقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْدِ لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا أَنَا وَلِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣١٦ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَدَا الْإِسْنَادِ لَحُو حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ لَحُو حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَامَى ﴿ يَا أَيُّهَ الْمُدَّثِّرُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَالرَّجْزَ فَاللَّهُ وَهِيَ الْأُوثَانُ فَهُمُرُ ﴾ وَالرَّجْزَ فَهُمُرُ ﴾ فَهُمُرُ ﴾ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ فَهُمُرُ ﴾ فَهُمُرُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ وَهُمِيَ الْأَوْثَانُ وَهُمُونَ الصَّلَاةُ وَهِيَ الْأَوْثَانِ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّمُ وَهُمَ الْمُعَالِّمُ وَهِيَ الْأَوْثَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالَ فَجُنِثْتُ مِنْهُ كُمَا قَالَ عُقَيْلٌ \* ٣١٧- وَ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيكُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرُّآنِ أَنْزِلَ فَبْلُ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأْ فَقَالَ سَأَلْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ ﴾ فَقُلْتُ أَو اقْرَأُ قَالَ جَ بِرٌّ أُحَدُّثُكُمْ مَا حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ قَالَ خَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَّا فَصَيْتُ حَوَارِي مَرَنْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فُودِيتُ فَنَصُرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وعنْ سِمالِي فَمَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَنَظَرْتُ علَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْسُ فِي الْهَوَاءِ يَعْنِي حَبْرِيلَ عَلَيْهِ الْسَلَام فَأَحَدُنُّنِي رَخْفَةٌ شَلِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَلِيجَةً

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت علی کرتے ہیں۔ باتی اس میں میہ ہے کہ میں ڈرکی وجہ سے سہم گیا یہاں تک کہ زمین پر گر پڑااور ابو سلمہ نے بیان کیا پلیدی سے مراد بت ہیں۔ بھروحی برابر آنے گئی اور تانتا بندھ گیا۔

۱۳۱۳ محمہ بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زہریؒ سے یہ روایت بھی یونس کی حدیث کی طرح منقول ہے گراس میں یہ افاظ بی کہ نماز فرض ہونے سے پہلے یہ آیت یا آیگا المدَّیْرُ وَالرُّجُزَ فَاهْ حُرْتَك نازل ہوئی۔

ساس زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، اوزائی، یکی بیان کرتے ہیں ہیں نے ابوسلمہ سے دریافت کیاسب سے پہلے قرآن بیل کون ساحصہ نازل ہوا، انہوں نے جواب دیایا آلیہ المُدَّیْر، میں نے کہا یا اقرا، ابوسلمہ نے جواب دیا بیل کہ قرآن ہیں سب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن ہیں سب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن ہیں سب المُدَّیِّر، ہیں نے کہا یا اقرا، جابر نے جواب دیا ہی تم سے وہ دیرین کی کہا یا اقرا، جابر نے جواب دیا ہی تم سے وہ صدیث بیان کر تا ہوں جو جھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا ہیں غار حرامی ایک مہینہ سک رہاجب میر سے رہنے کی مدت پوری ہوگئی تو ہیں اتر ااور وادی رہاجب میر سے رہا ہی مدت بوری ہوگئی تو ہیں اتر ااور وادی کے اندر چلا، کسی نے جھے آواز دی ہیں نے سامنے اور چھے دا کہ دی تھی تا دار دی ہی کہا گئی تو ہیں نے دیکھا گر اب بھی کوئی نظر نہ آیا، پھر مجھے آواز دی کہا گئی تو ہیں نے دیکھا گر اب بھی کوئی نظر نہ آیا، پھر مجھے آواز دی بی کے اور دی کئی تو ہیں نے بیاس کے اور دی کئی تو ہیں نے دیکھا گر اب بھی کوئی نظر نہ آیا، پھر مجھے آواز دی کہا گئی تو ہیں نے دیکھا گر اب بھی کوئی نظر نہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو ہیں نے دیکھا گر اب بھی کوئی نظر نہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو ہیں نے دیکھا گر اب بھی کوئی نظر نہ آیا، پھر مجھے آواز دی

فَقُنْتُ دُنُرُو بِي فَدَثَّرُو بِي فَصَّبُوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عرَّ وَحَلَّ ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنَّذِرُ وَرَبَّتْ فَكُمِّر وَتَيَانَكَ فَطَهِّر ) \*

ا یک تخت پر جیٹھے ہوئے ہیں۔ بیہ دیکھ کر مجھے بہت سخت لرزہ آیا، تب میں خدیجة کے باس آیااور میں نے کہ مجھے کیر ااور صاف انہوں نے کپڑااوڑھایااور میرے اوپریائی ڈالےاس وفت ابتد تعالى نے يہ آيتي نازل قرما كي يَا آيُّهَا الْمُدَّيِّرُ فَهُ عَالْدر وَرَبُّكَ فَكُبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ.

۱۸ ۱۱ محمد بن متنی، عثان بن عمر، علی بن مبارک، یجی ابن کثیر سے اس اسناد کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باتی اتناا ضافہ ہے

٣١٨-خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ ثَنَّ الْمُتنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَحْبَرَ عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِذَا هُوَ کہ وہ ایک تخت پر تھے جو آسان اور زمین کے در میں ن تھ۔ جَايِسٌ عَلَى عَرْشِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ \*

( فا کدہ) سب سے پہلے "پ پر سور ہُ اقر اُ کی ابتدائی آ بیتیں نازل ہو کیں اس کے بعد ایک مدت تک وحی موقوف رہی جس کی تعیین میں اختد ف ہے۔اس کے بعد سور ہ مدٹر کی شروع کی آیات نازل ہو کیں (اور پھر)وحی برابر آنے لگی۔

> (٧١) بَابِ الْإِسْرَاءِ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلُوَاتِ \*

باب (اک) رسول الله صلی الله علیه و سلم کا آ سانوں(۱) پر تشریف لے جاناور نمازوں کا فرض

۱۳۱۹ شیبان بن فروخ، حمادین سلمه، ثابت بنانی، حضرت الس ین مالک رضی الله تعالیٰ عند ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس براق لایا گی، براق ایک سفید لمباگدھے سے بڑااور خچر سے چھوٹا چوپایہ تھ اس کا قدم اس جگه پژتا تفاجهان نظر چینجتی تھی، میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا جس حلقہ ہے انبیاء کرام اپنی سوار پور کو ہاندھ کرتے تھے میں بھی اس ہے ہا ندھ کرا ندر گیا، پھر دور کعت پڑھ کر باہر آیا، جر مل ایک برتن میں شراب ادرا یک میں دودھ ہے كر آئے، ميں نے دودھ كو بسند كر ليا، جبريل نے كہا آپ نے ٣١٩- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَايِتُ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَ.َّبَةٌ أَبْيَضُ طُويِلٌ فَوْقَ لْحِمَرِ وَدُونَ الْبَعْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُّفِهِ قَالَ فَرَكِئْتُهُ خَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس قَى فَرَنَصْتُهُ وِلُحَلْقَةِ الَّذِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ تُمّ دحَنتُ الْمُسْحِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَّيْنِ ثُمَّ حرحْتُ فَجَاءُنِي حِنْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِإِنَاءِ مِنْ

(۱) معراج کاواقعہ کب پیش آیا تھا؟اس بارے میں کئی قول ہیں۔رائے یہ ہے کہ بجرت سے ایک سال پہلے معراج کاو قعہ پیش آیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ س سفر میں ایک نخلتان والی زمین ہے گزرے تو حضرت جبر ئیل نے فرمایا کہ بیہاں از یے اور نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد جبر ٹیل نے بتایا کہ بیہ طیبہ ہے جو آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ائ طرح ایک اور جگہ اتر کر نماز پڑھنے کا کہ وربتایا کہ یہ طور بین ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی جگہ۔

فطرت کواختیار کیاہے، پھر مجھے چڑھا کر آسان تک لے گئاور دروازہ کھلوانا جاہا، دریافت کیا گیا کون ہو؟ جبریل نے جواب دی جبریل ، دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب مل محمد صلى الله عليه وسلم، دريافت كيا كيا كيا وه بلائے كئے ہيں، جبریل نے کہاجی ہاں وہ بلائے گئے ہیں، وروازہ کھو را گیا تو "وم عليد السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم نے مرحب کہ اور دعاء خیر کی، پھر جبر مل مہمیں ووسرے آسان تک لے گئے، دروازہ کھلوانا جاہا، دریافت کیا گیا کون ہے؟ جورب مدا جبریں، وریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہ محمد صلی الله عليه وسلم، وريافت كيا كياان كي طرف پيغام بهيج كيا ته؟ جبر مل نے کہاماں ان کو لینے کے سئے بھیجا گیا تھا، دروازہ کھوں دیا گیاوہاں دو خالہ زادوں لیعنی عیسی بن مریم اور سیجی بن ز کریا ے ملا قات ہوئی، دونوں نے مرحبا کہااور خیر کی دی دی، پھر ہمنیں تیسرے آسان تک چڑھا گیا، جبریل نے دروازہ تھلوانا جابا، دریافت کیا گیا کون ہے؟ جواب مد جبریں، وریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محد صلی اللہ علیہ وسلم، وریافت کیا گیاان کو لینے کے لئے بھیجا گیا تھا؟ جریل نے کہ بان، انہیں لینے کے لئے بھیجا گیا تھا، دروازہ کھول دیا گیا وہاں بوسف عليه السلام سے ملاقات ہوئی اللہ نعالی نے حسن کا آدھ حصہ انہیں عطا کیا تھا، انہوں نے مرحبا کہااور دعاء خیر کی ، پھر جبریل ہمیں چوتھے آسان ہر لے کر چڑھے اور دروازہ کھوایا، فرشتوں نے یو چھا کون ہے؟ جواب ملا جبریل ، دریافت کیا تههارے ساتھ دوسر اکون ہے،جواب دیا محمہ صلی اللہ عبیہ وسلم ہیں، یو چھا گیا کیاوہ بلوائے گئے تھے، جبریل نے جواب دیا ہو ک گئے ہیں، پھر در دازہ کھلا تو میں نے ادر لیس علیہ السلام کو دیکھ، انہوں نے مرحبا کہااور اچھی دعادی اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقام عالی کے ساتھ ببندی عطا کی ہے ( تو مقام عالی یہی ہے ) پھر جبریل ہمارے سر تھ یا نچویں

حَمْرٍ وَإِمَاءٍ مِنَ لَسٍ فَاحْتَرُاتُ اللَّبَنَ فَقَالَ حِمْرِيِّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ تُمُّ عرجَ بنا إلى السَّمَاءِ فَاسْتُفْتَحَ حَبْريلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ حَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ تُعِتَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ فَهُتِخَ لَنا فَإِذَا أَنَا بِآذَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدُعَا لِي بِحَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِمَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ عَنيْهِ السَّلَامَ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ حَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِدَا أَنَا بِالنَّبِي الْحَالَةِ عِيسَى الْبَن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ رَكَرِيَّاءَ صَنُوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبًا وَدَعَوَا لِي بِحَيْر ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ نَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ غَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثُ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بَيُوسُفَ صَنَّى اللَّهُ عََلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ حَبْرِيلُ عَلَيْهِ السُّلَّام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حَبْرِيلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَتَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ تُعِتَ إِلَيْهِ فُقُتِحَ لَنَا فَإِذًا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحْبَ وَدُعَ بِي رَحَيْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وِ رَفَعْنَاهُ مَكَدً عَبِيًّا ﴾ تُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاء الْحَامِسَةِ فَاسْتُفْتَحَ جَبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَلَا قَالَ جَمْرِيلُ فِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدَّ بُعتَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتُ إِلَيْهِ فَفَتِحَ لَنَا فَإِذَا أُنَّا بِهَارُورَ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل ) آسان پر چڑھے، انہوں نے دروازہ تھلوایا، فرشتوں نے وریافت کیا کون ؟ کہا جبریل ، دریافت کیا تمہارے سرتھ کو ن ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے کہا کیہ وہ برائے گئے میں ؟ جبریل نے جواب دیاباں بلائے گئے ہیں، پھر در واز ہ کھلہ تو میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہ اور <u>مجھے</u> خیر کی دعادی، پھر جبریل مجھے چھٹے آسان پرے کر چڑھے اور در دازہ تھلوایا، فرشتوں نے دریادنت کیا کون ہے؟ جواب دیا جبریل ، دریافت کیااور کون ہے؟ کہامحر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں نے یو چھا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں تے کے لئے پیغام بھیجاہے؟ جبریل نے کہاہاں بھیجاہے، پھر در واڑہ کھلا تو میں نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو دیکھاانہوں نے مرحبا کہا ورنیک دعا دی ، پھر جبر مل مجمیں ساتویں آسان پر لے کر پہنچے اور ور داز وہ تھلوایا، فرشتوں نے دریافت کیا کون ہے ؟ کہا جبریل، یو چھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بلوائے گئے ہیں، جواب ملاجی ہاں انہیں بلایا گیا ہے، پھر دروازہ کھوا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی کمر کے ساتھ ہیت المعموري غيك لكائح بوئ تتجه اوربيت المعمور ميس يوميه ستر ہزار فرشتے (عبادت کے لئے) داخل ہوتے ہیں جن کا پھر نمبر تنہیں آتا۔ پھر جریل مجھے سدرۃ استنہی پر لے گئے اس کے ہے استے بڑے بڑے بتے جیسے کہ ہاتھی کے کان اور اس کے مچل (بیر) بڑے مٹکول کی طرح تھے چنا نچہ جباس در خت کو الله تعالیٰ کے عکم نے تھیر لیا تواس کی حالت ایس ہو گئی کہ مخلوق میں ہے کوئی شخص بھی اس کی خوبصور تی بیان نہیں کر سكتا۔اس كے بعد اللہ تعالی كوجو پچھ مجھے القاء فرمانا تھا فرمایا ،اور ہر رات دن میں بچاس نمازیں قرض کیں، جب میں وہاں ہے اتر ااور حضرت موی علیه السلام تک پہنچ توانہوں نے دریافت کیا تمہارے برور د گار نے تمہاری امت پر کیا فرض کی؟ میں

لِي بحَيْرِ ثُمَّ عَرَّجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فُ سُتُعْتُحُ حُمْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حَمْرِينُ قِينَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ نْعَتَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ نُعِثَ إِلَيْهِ فَفَتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِحَيْرِ ثُمَّ عَرَجِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتُحَ جُبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَعَكَ فَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفَتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظُهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخَلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّلْارَةِ الْمُنتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْهِيَلَةِ وَإِذَا تُمَرُّهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتُ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَنْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ خُسْنِهَا فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَىًّ خَمْسِينَ صِنَاةً ۚ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ حَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَنَّهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ دَبِكَ فَإِلِّي قَدُ بَلُوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَحَمَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفَفٌ عَنَى أُمَّتِي فَحَطُّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتُكَ لَا يُطِيفُونَ ذَلِكَ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تُنارَكَ وُتُعالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ الْسُلَّامِ حَتَّى

قَانَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْهَ لِكُلِّ صَنَاةٍ عَشْرٌ فَلَاكَ حَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةً لِمُ عَمْلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَمَنْ هَمَ اللَّهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَ بِسَيِّئَةٍ وَمَنْ هَمَ بِسَيِّئَةٍ وَمَنْ هَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتِبَتْ إِلَى مَنِّقَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ مُوسَى صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَنَّهُ التَّخْفِيفَ فَقُالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ الله وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ \*

نے جواب دیا بچاس نمازیں فرض کی ہیں، انہوں نے کہ اپنے پر ور د گار کے پاس لوٹ جاؤ اور اس میں تخفیف کراؤ کیو نکہ تمہاری امت اتنی طافت نہ رکھے گی۔ اور میں بنی اسر ائیل کو خوب آزما چکا ہوں۔ چنانچہ میں اینے پرور د گار کے پاس لوٹ سيااور عرض كياا اله العالمين ميرى امت پر شخفيف كر، الله تعالیٰ نے پانچ نمازیں گھٹادیں، میں لوٹ کر حضرت موک علیہ السلام کے پاس آیااور کہایا نج نمازیں اللہ تعالی نے مجھے معاف كروي، انہوں نے كہا تمہارى امت كو، تني طاقت نه ہو گى تم ائے پرور دگار کے پاس پھر جاکر تنخفیف کراؤ ، رسول ایند صلی الله عليه وسلم قرماتے ہيں ميں برابراسي طرح الله متبارك و تعاني اور موسیٰ علیہ اسلام کے ورمیان آتا جاتارہا یہال سک که الد العالمين نے قرما ديااے محمد وہ پانچ نمازيں ہيں ہر دن اور رات میں اور ہر ایک ٹماز پر دس ٹمازوں کا ثواب ہے تو وہی بچ س نمازیں ہو گئیں ،اور جو تحفص نیک کام کرنے کی نیک کرے اور پھر اسے نہ کرے تواس کے لئے ایک نیکی مکھی جاتی ہے اور جو اے کرے تواہے دس نیکیوں کا ثواب ماتا ہے ، اور جو تخص برائی کی نیت کرے اور پھراس کاار تکاب نہ کرے تو پچھ نہیں لکھاجا تااور اگر کرے توایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں اترا اور حضرت موکی علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہاا ہے برور دگار کے پاس پھر جاکر تخفیف کراؤ، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا ميں اپنے پرورد گار کے یاس جاتابی رہاحتی کہ مجھے شرم محسوس ہونے گئی۔

(فر کدہ) قاضی عیاض فرماتے ہیں اکثر سلف صالحین، فقہاء، محد ثین اور مشکلمین کا یہ مسلک ہے کہ آپ کو بیداری کی حات میں معرج ہو کی ہے اور آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔احادیث ای پردلالت کرتی ہیں اور سے کوئی مستبعد امر بھی نہیں اور نہ محل ہے ہذا ظاہر سے عددل کرنے کے کوئی معنی نہیں۔اور بعض راویانِ حدیث سے بعض مقامات پر بچھ اوہام کا صدور ہو گیا ہے جن سے ععو، کرام

نے خورمتنبہ فرمادیا ہے واللہ اعلم۔ ۱۲

٣٢٠ حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّشَا مَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

• ۳ سوعبدالله بن ہاشم عبدی، بہنر بن اسد، سلیمان بن مغیرہ، ثابت،انس بن مالک رضی اللہ نتعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول

حدّتُ تابتٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَالَهُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتِيتُ وَسُلّمَ أَتِيتُ وَسُلّمَ أَتِيتُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتِيتُ وَسُطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدّرِي ثُمَّ عُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ \*

٣٢٢ - حَدَّنَنَ هَارُونُ بِّنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّنَنَا هَارُونُ بِلَالِ الْبُنُ وَهُو ابْنُ بِلَالِ قَالَ خَبْرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُو ابْنُ بِلَالِ قَالَ حَدَّنَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرً قَالَ حَدَّنَنَا عَنْ لَيْلَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةً أَسْرِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَسْرِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْنَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةً نَفُرٍ قَبْلَ أَنْ مُسْجِدِ الْكَعْنَةِ أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةً نَفُرِ قَبْلَ أَنْ مُسْجِدِ الْحَرَامِ مِسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ مِنْ وَسَلَقَ الْحَدِيثَ ثَالِمَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَسَلَقَ الْحَدِيثِ ثَالِمَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَسَلَقَ الْحَدِيثَ ثَالِمَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَسَلَقَ الْحَدِيثَ ثَالِمَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَسَقَ الْحَدِيثَ ثَالِمَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَدِيثِ ثَالِمَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَسَقَ الْحَدِيثَ ثَالِمَ فَعَيْدِ فَتَعْمَ فَي الْمُسْجِدِ الْكَالِمُ وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَحَرُ وَزُادَ وَنَقَصَ \* السَّالِيِّ وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَحَرُ وَزُادَ وَنَقَصَ \* وَحَدَّيْنِي جَرْمَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْعَلَى التَّحِيمِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُسْتِعِيْلُ الْحَدِيثَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ يُحْتَى التَّحِيمِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْتِعِيلُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُسْتِعِيلُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُسْتِعِيلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعِ

ُحْمَرَنَ اثْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ اَبْنِ

ذَٰلِتُ الْمِخْيَطِ فِي صَدَّرهِ \*

الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس فرشتے سے اور مجھے زمزم پر الے اور اے اور اسے زمزم کر الیا اور اے زمزم کے پائی ہے دھویا گیا پھر مجھے اپنی ھالت پر جھوڑ دیا گیا۔

اس بن فروخ، حماو بن سلم، ثابت بن فران اس بال الله صلى الله مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جبر بل ایمن تشریف لا کے اور آپ لا کوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آگر آپ کو پکڑا اور پچھاڑا اور دل کو چیر کر نکالا اور اس میں سے ایک پھٹی جدا کر ڈالی اور کہا کہ انتا حصہ تم میں شیطان کا تھا، اور پھر اس دل کو سونے اور کہا کہ انتا حصہ تم میں شیطان کا تھا، اور پھر اس دل کو سونے مقام پر رکھا اور لاکے (یہ دکھے کر) دوڑتے ہوئے آپ کی س مقام پر رکھا اور لاکے (یہ دکھے کر) دوڑتے ہوئے آپ کی س الین آئے اور کہ محمہ مار ڈالے گئے ، یہ س کر سب دوڑے دیکھا تو آپ صحیح ، سام مار ڈالے گئے ، یہ س کر سب دوڑے دیکھا تو آپ صحیح ، سام مار ڈالے گئے ، یہ س کر سب دوڑے دیکھا تو آپ صحیح ، سام بین ، لک بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا (جو کہ جبر بل امین نے کی بیان کرتے ہیں میں نے اس سنائی کا دیکھا تھا۔

۳۲۲ میں بارون بن سعید اللہ کی، ابن وہب، سلیمان بن بارل، شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے ساوہ اس رات کا تذکرہ کرتے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے کہ وحی آپ سے بہلے کعبہ کی مسجد میں آپ کے پاس تین فرشتے سے اور آپ مسجد میں سورہ ہے تھے پھر بقیہ حدیث کو خابت والی روایت کی طرح نقل کیا گر بعض باتوں کو مقدم اور بعض کو مؤخر ذکر کیا اور ایسے بی بچھ کمی اور زیادتی کی۔

۳۲سے حرملہ بن کیجیٰ،ابن وہب،یونس،ابن شہاب،انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے ابو ذر غفار کی رضی اللّٰہ

تعالی عنه بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مکان کی حبیت کھل گئی اور میں مکہ میں تھا، اور جریل علیہ السلام اترے انہوں نے میر اسینہ چ ک کیااور اہے ز مزم کے پانی ہے دھویا، پھر ایک سونے کا حشت لے کر آئے جس میں تحکمت اور ایمان کھر اہوا تھااور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا،اس کے بعد میرے سینہ کو ملا دیا پھر میرا ہاتھ بکڑااور مجھے ساتھ لے کر آسان پر چڑھے،جب ہم آسان دنیا پر پہنچے تو جبریل امین نے کلید ہر دار ہے کہادر وازہ کھولو ،اس نے دریافت کیا کون ؟ جبریل نے جواب دیا جبریل، دریافت کیااور بھی کوئی آب کے ساتھ ہے؟ جریل امین نے کہ جی ہاں محد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دریافت کیا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہاجی ہاں در وازہ کھولو، تب در وازہ کھولا، جب ہم آسان پرگئے توایک مخص کو دیکھا جس کے داہنی طرف بھی روحوں کے حبطنڈ تھے اور ہائیں جانب بھی۔ جب وہ دائیں طرف ویکھتے تو بنتے اور جب بائمیں جانب دیکھتے توروتے ،انہوں نے مجھ دیکھ کر كہا مرحبااے ولد صالح اور نبى صالح۔ ميس نے جبريں سے وریافت کیاب کون بین انہوں نے جواب دیابہ آدم علیہ اسمام میں اور بیرلوگوں کے گروہ جوان کے وائیں اور یائیں ہیں ہیات کی اولا دہیں۔وائیں جانب وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور بائیں طرف والے دوزخ میں داخل ہوں گے اس سے جب وہ دائمیں طرف دیکھتے ہیں توخوشی کی بناء پر ہنتے ہیں اور جب بائیں جانب نظر کرتے ہیں توروتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبریل امن مجھے لے کرچڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسان پر پہنچے گئے ،اس کے داروغہ سے کہادروازہ کھولو،اس نے بھی آسان دنیا کے کلید بردار کے طریقہ پر سوال وجواب کئے پھر در واڑہ کھولا۔انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے آسانوں پر حضرت آدمٌ ، حضرت ادريس ، حضرت عیسیٰ ، حضرت موئ ، حضرت ابراہیمٌ ہے مد قات کی

شِهَابٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذُر يُحَدَّتُ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فُرخِ سَقُفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةً فَنَزَلَ حَبْرِيلُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَفَرَّجَ صَدَّرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءَ زُمْرَمُ تُمَّ خَاءً بِطَسْتٍ مِنْ ذُهَبٍ مُمْتَنِي حِكْمَةً وَلِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمًّ أَصْبَقَهُ ۚ ثُمَّ أَخَذَ بَيْدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّ جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام لِحَازِن السَّمَاء الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَاذَا حَبُّرِيلٌ قَالَ هَلُّ مَعَكَ أَحَدُّ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ فَفَتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ اَلدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ ٱلسُّودَةُ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةً قَالَ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا حِبْرِيلُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةً عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ يَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينَ أَهْلُ الْحَنَّةِ وَالْأَسُودَةُ الَّتِي عَنَّ شِمَالِهِ أَهْلُ الْمَارِ فَإِذَا نَضَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ نَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِي حِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِحَازِنِهَا افْتَحْ قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنَهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السُّمَاء الدُّنْيَا فَفَتَحَ فَقَالَ أُنَسُ بُّنُّ مَالِكٍ فَذَكُرَ أَنَّهُ وَجُدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَي وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمُ صَلُواتِم اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ولَمْ يُنْتُ كَيْفَ مَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدُ وحَدَ آدَمَ عَبُهِ السُّلَامِ فِي السُّمَاءِ الدُّنْيَا

و إِنْرَ هِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ حَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِذْرِيسِ صَنُواتُمُ اللَّهِ عَنَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّابِح وَالْأَحِ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَٰنُ هَمُا فَقَالَ هَذَا إِذْوِيسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرُتُ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّمَامُ فَقَالَ مُرَّحَّنَا بِالنَّسِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِح قَالَ قُلْتُ مَنْ هَدَا قَالَ هَذَا مُوسَى قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالَّأْخِ الصَّالِحِ قَلْتُ مَنْ هَذًا قَالَ هَذَا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ مَرْحَبً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَدَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ ابْنُ سِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَٱبَا حَبَّةَ لْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُوَّلَانِ قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ بِمُسْتَوَّى أَسْمَعُ فِيهِ صَريفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمِ وَأَنْسُ بْنُ مَالِلُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرًّ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ قَلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ لِي مُوسِي عَلَيْهِ السَّلَام فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخْبَرْتَهُ قَالَ رَاجعً رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَاحَعْتُ رَتِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ لْقُوْلُ نَدَيُّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ

اور میہ بیان تہیں کیا کہ ان میں سے کون کون سے آسان پر مدا صرف اتنابیان کیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آس پر اور حفرت ابراہیم علیہ السلام ہے جٹھے آسان پر ملا قات ہوئی۔ جب چبریل اور رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اور پس علیہ السلام کے پاس سے گزرے انہوں نے فرمایا مرحب نبی صالح اور برادر صالح، آپ نے دریافت کیا ہے کو نہیں ؟ جبریل عليه السلام نے فرمايا ہيہ حضرت ادريس عليه السلام ہيں، پھر ميس حضرت موی علیہ السلام کے پاس سے گزرا، نہوں نے فرہ پر مر حبالے تی صالح اور برادر صالح ، میں نے دریا فت کیا ہے کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت موئ علیہ السل م ہیں،اس کے بعد میر اگزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سے ہواانہوں نے کہ مر حبااے تی صالح اور براور صالح ، میں نے دریا فت کیا ہے کو ن ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السدم ہیں، پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے گزراانہوں نے فرمایا مر حب اے نی صالح اور فرزند صالح، میں نے بوجھا یہ کون میں ؟ جواب ملامیه ابراتیم علیه السلام إیں۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں مجھے سے ابن حزم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس اور ابوحیہ انصاری بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھر میں ایک بلند ہموار مقام پر چڑھ یا گیا، وہاں میں قلموں کی آواز سنتا تھا۔ ابن حزم بیان کرتے ہیں اور انس بن ، لک نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا پھر الله تعالی نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیں، میں لوٹ کر آیا جب موی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ اہتد تعاب نے تمہاری امت پر کیا فرض کیاہے، بیں نے کہ بچیس نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ موک علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے پرورد گارے مراجعت کرواس لئے کہ تمہاری امت میں اتنی طاقت تہیں ، چنانچہ میں لوث کر اپنے پر ور دگار کے پاس آیا ، اس نے ایک حصہ معاف کر دیا، پھر میں لوٹ کر حضرت موسی

رَاجِعُ رَبَّكَ فَفُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَبْتُ مِنْ رَبِّي قَالَ ثُمَّ الْصَقَ بِي جَبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِلارَةَ لَمُنْتَهِى فَغَشيهَ أَلُوانَ لَا أَدْرِي مَا هِي قَالَ ثُمَّ لَمُنْتَهِى فَغَشيهَ أَلُوانَ لَا أَدْرِي مَا هِي قَالَ ثُمَّ أَدُمُ عِلْتُ الْحَنَّةُ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِدُ اللَّوْلُوَ وَإِذَا تُرَائِهَا الْمِسْكُ \* تَرَائِهَا الْمِسْكُ \*

٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَّ بِكِ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلَ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ قَالَ لَهِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَدُّمَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِمًا يَقُولُ أَحَدُ النَّلَاتَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ فَأَتِيتُ فَانْطُيِقَ بِي فَأَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءَ رَمُّزَمَ فَشُرحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا قَىَ قُتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي مَا يَعْنِي قَىٰ إِنِّي أَسْفُل نَطْيِهِ فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي فَغَسِلَ مِمَاءَ رَمْرَمَ نُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ نُمَّ خُشِي إِيمَانًا وَحِكْمَةً ثُمَّ أُتِيتُ بِدَائَةٍ أَثِيضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطُوُّهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتُسَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ

علیہ السلام کے پاس آیااور ان سے بیان کیا، انہوں نے کہ لوٹ واوا سے پرور دگار کے پاس جاؤ چو نکہ تمہاری امت ہیں اتن طاقت نہیں، میں رب کے پاس پھر لوٹ کر آیا، ارشاد ہوا پانچ نمازیں ہیں اور وہی (تواب میں) بچاس کے برابر ہیں میر سے نمازیں ہیں اور وہی (تواب میں) بچاس کے برابر ہیں میر سے بہاں تول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں لوٹ کر پہر موئ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا ہے پرور دگار کے پاس کے پاس پھر جواؤ، میں نے جواب دیا جھے اپنے پرور دگار کے پاس اربار) جانے ہے شرم آنے لگی، اس کے بعد جر مل امین مجھے سے دواب دیا جھے جنت میں لے گئے ماس پرایے رگوں کا غلبہ ہو گیا کہ میں اس کے سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ پھر مجھے جنت میں لے گئے وہاں موشوں کے گئید شے اور مٹی اس کی مشک تھی۔ اس کے سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ پھر مجھے جنت میں لے گئے وہاں موشوں کے گئید شے اور مٹی اس کی مشک تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے شاید مالک بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے شاید مالک بن

سال الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے شاید مالک بن صحصد اپنی قوم کے ایک شخص سے سنا کہ رسول صلی ابقد علیہ صحصد اپنی قوم کے ایک شخص سے سنا کہ رسول صلی ابقد علیہ وسلم نے فرمایا میں خانہ گھیہ کے پاس تھااور میرک حالت خواب اور بیداری کے بی میں خانہ گھیہ اسے میں میں نے ایک شخص کو سن جو کہنا تھا ہم دونوں میں سے تیسر سے یہ ہیں () چنا نچہ دہ میر سے پاس آئے اور مجھے لے گئے، اس کے بحد میر سے پاس ایک صوف سونے کا طشت لایا گیا جس میں زمزم کا پائی تھااور میر اسینہ چیرا گیا یہاں تک قادہ دراوی حدیث بیان کرتے ہیں میں نے اس کا مطلب اپنے ساختی سے دریافت کیاا نہوں نے جواب دیا یعنی مطلب اپنے ساختی سے دریافت کیاا نہوں نے جواب دیا یعنی زمزم کے پائی سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور اس میں زمزم کے پائی سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بحری گئی، پھر ایک جانور کو لایا گیا جس کا رنگ سفید تھا اسے بر ان کہتے تھے، گدھ سے او نچا اور نچر سے نیجا اور اس میں سفید تھا اسے بر ان کہتے تھے، گدھ سے او نچا اور نچر سے نیجا اور اور این قبی اور ایس کی سفید تھا اسے بر ان کہتے تھے، گدھ سے او نچا اور نچر سے نیجا اور وہ این قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی تھی، مجھے صور این قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی تھی، مجھے وہ این قرم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی تھی، مجھے وہ این قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی تھی، مجھے

(۱) حضور صلی متد علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے دوحضرات حضرت حمزہؓ اور حضرت جعفرؓ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ال کے ساتھ ایک ہی جگہ سوئے ہوئے تھے۔اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور حسن اخلاق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس پر سوار کیا گیا چنانچہ ہم چل دیئے یہاں تک کہ ہم مسان د نیا پر آئے، جبر مل نے دروازہ کھلوایا، فرشتوں نے پوچھ کو ن ہے؟ کہا جبریل ، دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محمد صلَّى الله عليه وسلم، فرشتول نے یو چھ کیا وہ بیوا ہے گئے ہیں، جبر مل نے کہاہاں، پھر وروازہ کھلہ فرشنوں نے کہامر حب آپ کی تشریف آوری مبارک ہو۔ پھر ہم آدم عایہ السلام کے پاس آئے اور بقیہ حدیث بیان کی اور بیان کیا کہ ووسر ہے آسان پر آپ نے علینی علیہ السلام اور سیجی علیہ اسلام سے ملا قات کی اور تیسرے آسان پر پوسف علیہ اسدم سے اور چوتھے ہر ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں آ سان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی ،اس کے بعد ہم چنے یہاں تک کہ چھٹے آسان پر مہنیج وہاں حضرت موسیٰ علیہ اسدم سے ملے ا نہیں میں نے سلام کیا، انہوں نے کہامر حبانیک بھائی اور نیک نی ، جب میں آ کے برحا تو وہ رونے لگے ، آواز سکی ہے موئ کیول روتے ہو،انہوں نے عرض کیااے پر ور د گار! تو نے اس لڑ کے کو میرے بعد پیتمبر بنایااور میری امت ہے ز کدس کے امتی جنت میں جائیں گے ، پھر آپ نے فرہ یاہم طلے یہاں تک کہ ساتویں آسان پر مہنیے، میں نے وہاں براہیم علیہ السدام کو و یکھااور اس حدیث میں ہے مجھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ميں نے جار نهرين ديكھيں جو سدرة ا کمنتنیٰ کی جڑستے تکلی تھیں، دوبیر ونی اور دواندرونی۔ میں نے یو چھا جبریل سے نہریں کیسی ہیں؟ کہنے گئے اندرونی نہریں جنت میں جارہی ہیں اور بیر ونی نیل اور فرات میں، پھر مجھے بیت المعمور تک اٹھایا گیا، میں نے بوچھاریہ کیا ہے؟ جبریل نے جواب دیا سے بیت المعمور ہے روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے واخل جوتے ہیں اور نکلنے کے بعد پھر بھی آخر تک اس میں وٹ <sup>ت</sup>ر نہیں آئیں گے۔اس کے بعد میرے سامنے دو ہر تن لائے گئے ا یک میں شر اب اور دوسر ہے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو عَبُيْهِ وَسَلَّم فَقِيل مَنْ هَٰذَا قَالَ حَبَّريلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكُ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبِل وَقَدْ نُعِتُ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مرُحنًا به وَسِعْمُ المحيءُ جَاءُ قَالَ فَأَتَيْنَا عَلَى دُم صبّى اللهُ عليه وسلّم وساق الْحَدِبت بقعبَّته و د كر أنَّهُ لَقيَ في السَّمَاءِ التَّانِيَةِ عِيسَى وَيحْيَى عَنْيُهَا السَّلَام وَفِي التَّالِثَةِ يُوسُفُ وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ وَفِي الْخَامِسَةِ هَرُونَ صَلُواتُم اللَّهِ عَلَيْهُمْ قَالَ ثُمُّمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى النَّهَيْنُ إِلَى السَّمَاءِ الْسَّادِسَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَنَيْهِ أَلسَّلَام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِالْأَخِ لِصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى ۚ فَنُودِي ۚ مَا يُبْكِيكَ قَالَ ۚ رَبِّ هَذَا غُلَامٌ بَعَشَتُهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي قَالَ تُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْـاَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ فِي لُحَدِيتُ وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانَ صَاهِرَانَ وَنَهْرَانَ بَاطِنَانَ فَقَلْتُ يَا حَبُّريلُ مَا هَذهِ الْأَنْهَارُ قَالَ أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِتَانِ فَنَهْرَ لِ فِي الْحَلَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا حِنْرِيلُ مَا هَدًا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُنَّ يَوْمِ سَنْعُونَ أَنُّفَ مَنَكِ إِذًا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُو ۚ فِيهِ آحِرُ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُما حَمْرٌ وَلَّاخِرُ لَبَنٌ فَعُرضًا عَلَيَّ فَاحْنَرْتُ النَّسَ فَقِيلَ أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهُ بكَ ُمُّتٰتُ عَلَى الْمَطْرَةِ تُمَ<mark>مَّ</mark> فُرضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْم

خُمْسُونَ صَنَّهُ نُمَّ ذَكُرَ قِصَّتُهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيتِ \*

٣٢٥ - خدتني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَايِكٍ عَلْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحُوهُ وَزَادَ فِيهِ فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ دَهَبٍ مُمُتَلِئ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُتَى مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ الْبَطْنِ فَعُسِلَ بِمَاءِ وَمُزَمَ ثُمَّ مُنِيَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا \*\*

رَمْرُمُ مِنْ مِنْ مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَمُرَّمُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ فَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ لَمُعْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي حَدَّثَنِي بْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي ابْنَ عَبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي ابْنَ عَبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي ابْنَ عَبِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي وَسَلَّمَ عَبْلُمَ وَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلُهُ وَسَلَّمَ عَبْلُهُ وَسَلَّمَ عَبْلُمَ وَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلُهُ مَوْسَى آدَمُ طُوالٌ وَسَنَّمَ حَعْدُ مَرْبُوعٌ فَالَ عَيْسَى جَعْدُ مَرْبُوعٌ فَالَ عَيْسَى جَعْدُ مَرْبُوعٌ فَي وَقَالَ عِيسَى جَعْدُ مَرْبُوعٌ وَقَالَ عِيسَى جَعْدُ مَرْبُوعٌ وَقَالَ عَيسَى جَعْدُ مَرْبُوعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا عَلَا عَيْسَى جَعْدُ مَرْبُوعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْلِيهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَالِكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالِ اللَّهُ وَلَا لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقُ اللَّهُ مِنْ لِكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَل

٣٢٧ - وَ حَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ مُخَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَيْ مُحَمَّدٍ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَتَدَدَة عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ صَنَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ الْنُ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ الْنُ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ الْنُ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مُورُتُ لَيْلَةً أَسُرِي بِي عَلَى مُوسَى ابْنِ عِمْرَانُ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَرُونُوعَ الْحَلُقِ السَّلَامِ وَرَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ رِجَالِ شَنُوءَةً وَرَائِكُمْ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً وَرَائِي مَرَيْمَ مَرْائِوعَ الْحَلْقِ إِلَي وَرَائِينَ مَرَيْمَ مَرَائِوعَ الْحَلْقِ إِلَي وَرَائِينَ مَالِكَا وَرَائِينَ مَالِكَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِي مَالِكَا وَرَائِينَ مَالِكَا وَاللَّهُ مَالِكَا وَالْسَلَامُ وَالْرِيَ مَالِكًا وَاللَّهُ مَا الرَّأْسُ وَأُرِي مَالِكًا وَالْكَامِ مَالِكًا وَالْكُامِ مَالِكًا وَالْكُولُومَ وَالْكَامِ مَالِكًا وَالْكُولُ مَا الرَّأْسُ وَأُرِي مَالِكًا وَالْكُولُومَ مَالِكًا وَالْكُولُومَ مَالِكُولُ مَا وَالْكُومُ مَالِكُولُومَ وَالْكُومُ مَالِكُولُومَ وَالْكَامِ مَالِكُولُ مَا الرَّأْسُ وَأُرِي مَالِكًا مَالِكُولُومَ مَالِكُولُ مَا وَالْكُومُ مَالِكُولُ الْمُ وَالْكُولُ مَا الرَّالُسُ وَأُرِي مَالِكًا مَالِكُولُ وَالْكُولُ مَا لَوْلُولُ مَا لَالْكُولُومَ مَالُولُولُ مِنْ وَالْمُولُولُ مَا لَاللَّهُ مَا الرَّالُولُ مَالِكُولُومَ مُلِكُولُومَ مَالِكُولُ مَا لَولُهُ مِنْ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُنَافِي مِنْ وَمِنْ مَالِكُولُ مَا الْمُؤْلُومُ مُنْ الْمُؤْلُومُ مُولِكُومُ الْمُؤْلُومُ مُولِكُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ مُولِكُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ مُولِكُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

پند کیا پھر مجھ ہے کہا گیاتم نے فطرت کو پالیااور اللہ تعلی نے نظرت کو پالیااور اللہ تعلی نے نمہاری امت کو فطرت پر رکھنے کا ارادہ فرہ یا ہے۔ پھر روزانہ مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں اس کے بعد پھر راوی نے پوراواقعہ بیان کیا۔

۱۳۵۵ میں ختی معاذبن ہشام ، بواسطہ کوالد، قادہ انس بن مالک ، مالک ، مالک عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور او پروالی روایت کی طرح بیان کیا، باقی اتنازا کدہ کہ میرے پر سونے کا یک طشت لایا گیا جوا بیان اور حکمت سے لبریز تھ، پھر سینے سے کو طشت لایا گیا جوا بیان اور حکمت سے لبریز تھ، پھر سینے سے کر پید کے نیچے تک چیرا گیا اور دھویا گیا زمزم کے پائی سے اور کی ایک اور کھرائیاں و حکمت سے بحرا گیا۔

التال محرین شخی این بنتار، محدین جعفر، شعبه، قاده رضی التد تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ بین نے ابوا نعالیہ سے سنا وہ کہتے سے مجھ سے تمہارے پیٹیبر کے چیازاد بھائی بعنی عبد متد بن عیال نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا موئی علیہ اسلام ایک دراز قامت انسان تھے جیسا کہ (قبیلہ) شنوء ہ کے آدمی ۔ اور عیسی علیہ السلام گھو تھریا کے (قبیلہ) شنوء ہ کے آدمی ۔ اور عیسی علیہ السلام گھو تھریا لے بال والے میانہ قداور مالک داروغہ جبنم اور د جال کا بھی تذکرہ فرمایا۔

اسلام عبد بن حید، یونس بن محمد، شیبان بن عبدالرحمٰن، قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابواسالیہ سے سنا انہوں نے بیان کیا ہم سے تمہاری نبی کے بیچا کے بیٹے عبداللہ بن عبال نے حدیث بیان کیا ہم مے تمہاری نبی کے بیچا کے بیٹے عبداللہ بن عبال نے حدیث بیان کی کہ رسوں ابتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی میرا گزر موسیٰ بن عمران کے پاس ہوا وہ ایک دراز قامت انسان شخص، گھو نگھریا لے بال والے جیسا قبیلہ شنوءہ کے آدمی ہوتے بیں اور میں نے عیسیٰ ابن مر بیم کود یکھا وہ میانہ قد تھے اور رنگ ان کاسر خ اور سفید تھا اور بال ان کے سید ھے چبکدار تھے اور ان کاسر خ اور سفید تھا اور بال ان کے سید ھے چبکدار تھے اور

حزِ للَّارِ وَالدَّخَالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ( فَ تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ) قَالَ كَانَ قَتَادَةً يُفسِّرُهَا أَنَّ نَبِي اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّنَامِ \*

٣٢٨ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوسُسَ فَالَ حَدَّنَنَا هُسْيَمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقَ فَقَالُ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَٰذَا وَادِي الْأَزْرَقَ فَقَالُ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَٰذَا وَادِي الْأَزْرَقَ فَقَالُ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَٰذَا وَادِي الْأَزْرَقَ فَقَالُ أَيُّ تَنِيَّةٍ هَذِهِ السَّلَامِ هَابِطاً مَنَ الثَّنِيَّةِ وَنَهُ جُوارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيةِ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ السَّلَامِ هَابِطاً عَلَى تَنِيَّةٍ هَرْشَى فَقَالَ أَيُّ تَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا تَنِيَّةً هَرْشَى قَالُ أَيُّ تَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا تَنِيَّةً هَرْشَى قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ جُبَّةً هَرُشَى قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَى عَلَيْهِ جُبَةً هَرُشَى قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَى عَيْهِ السَّلَامِ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَةً مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَةً مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَةٍ خَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ يَلِيفًا \* مِنْ صُوفٍ خِيطًامُ نَاقَتِهِ خَلْبَةً وَهُو يُلِبِي لِيفًا \* مِنْ صَوفٍ خِيطِهُ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيفًا \* اللهُ مُنْ عَنِي لِيفًا \* اللهُ مُنْ حَنْبُلُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيفًا \*

٣٢٩- و حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا اسْ أَبِي عَدِي عَنْ ذَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ الْسُ أَبِي عَدِي عَنْ ذَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكُرَ مِنْ لُوْبِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَصَعَّا فِصَعًا مِصَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ حُوّارٌ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَسَلَّمَ وَسَعًا مِصَعًا مِصَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ حُوّارٌ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ حُوّارٌ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ حُوّارٌ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَمْ وَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَ صَعًا مِصْعَا مِصْعَمْ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ حُوّارٌ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ حُوْارٌ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ حُوْارٌ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ حُوْارٌ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ حُوْارٌ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ حُوْارٌ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ حُوْارٌ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۳۲۸ اور بن افی ہند،
ابوالعالیہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعال عشہ واؤد بن افی ہند،
ابوالعالیہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعال عشہ سے روا بت ب
دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرر وادی ازرق پر سے ہوا تو
دریافت کیا ہے کو نی وادی ہے؟ لوگوں نے کہ وادی ازرق ہے،
آپ نے فرمایا گویا کہ میں موسی عبیہ السمام کو دکھے رہا ہوں وہ
بلندی پر سے اتر رہے ہیں اور بلند آواز سے اللہ تعالی کے سمنے
نفتر ع کرتے ہوئے لبیک کہہ رہے ہیں، پھر آپ ہرش کی چوٹی
پر آئے (ہے شام اور مدید کے راستہ میں ایک پہڑ ہے) آپ
چوٹی ہے، آپ نے فرمایا گویا کہ میں یونس بن متی عبیہ اسلام کو
دیکھ دیا ہوں کہ وہ ایک طافتور مرخ او نفی پر سوار ہیں اور ایک
بالوں کا جبہ پہنے ہوئے ہیں او نفی کی تکیل ضبہ کی ہے اور وہ
بالوں کا جبہ پہنے ہوئے ہیں او نفی کی تکیل ضبہ کی ہے اور وہ
بلک کہہ رہے ہیں۔ ابن ضبل اپنی روایت میں نقل کرتے ہیں
بلول کا جبہ پہنے ہوئے ہیں او نفی کی تکیل ضبہ کی ہے اور وہ
بلیک کہہ رہے ہیں۔ ابن ضبل اپنی روایت میں نقل کرتے ہیں
بلول کا جبہ پہنے ہوئے ہیں او نفی کی حکیل ضبہ کی ہے اور وہ
بین کی جمال کی خور کے

۳۲۹۔ جمد بن شی ابن ابی عدی، داؤد، ابوالعالیہ، عبدائد بن عبال رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول ائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے مکہ اور مدینہ کے در میان ایک وادی پرے گزرے، آپ نے دریافت کیا یہ کونسی وادی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فر،یا گوی میں موکی علیہ السلام کود کھے رہا ہوں پھر ان کارنگ اور بالوں کا حال موکی علیہ السلام کود کھے رہا ہوں پھر ان کارنگ اور بالوں کا حال بیان کیا جو داؤد بن ابی ہند (راوی حدیث) کویاد نہ رہا کہ کا نوس میں انگلیاں دے رکھی ہیں اور بلند آ واز سے لیک کہہ کر خدا کو میں انگلیاں دے رکھی ہیں اور بلند آ واز سے لیک کہہ کر خدا کو

التَّسْيَةِ مَرَّا لِهَدَ الْوادِي قَالَ تُمَّ سِرْاً حَتَّى أَتِيلًا عَلَى نَبِيَّةٍ هَذَه قَالُوا هَرَّشَى أَنِيلًا عَلَى نَبِيَّةٍ هَذَه قَالُوا هَرَّشَى أَنْ لُكُ نَبِيَّةٍ هَذَه قَالُوا هَرَّشَى أَنْ لُكُ لِلْهِ لِيولِس عَلَى لَاقَةٍ عَلَى الْقَةٍ لِيفَّ حَمْراء عَلَيْه حُنَّهُ صُوفٍ حِطَامُ لَقَنَهِ لِيفَّ حَمْراء عَلَيْه حُنَّهُ صُوفٍ حِطَامُ لَقَنهِ لِيفَّ حُلُهُ مَارًا بِهَذَا لُوادِي مُنبَيًا \*

رُسِ عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنّا فَيْدَ ابْنِ عَوْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنّا عَنْد ابْنِ عَنْ الدّجَّالَ فَقَالَ إِنّهُ عَنْد ابْنِ عَنْد كَرُّوا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ مَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيهُ فَانْضُرُ وَا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ فَانْضُ وَا إِلَى عَدَى جَمَنِ أَحْمَرَ مَحْطُومٍ بِحُلْبَةٍ كَأَنِي الْفَادِي يُبِي الْوَادِي يُبيّي \*

پارتے ہوئے اس وادی میں سے گزررہ ہیں۔ عبد لقد ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم چے یہاں تک کہ ایک بلندی پر آئے، آپ نے فرہ یا یہ کونسا ثنیہ (بعندی) ہے؟ یوگوں نے کہ ہم شایالفت، آپ نے فرہ یا یہ فرہ یا یونس علیہ اسلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک سرخ او نٹنی پر ایک جب صوف کا پہنے ہوئے ہیں اور ان کی او نٹنی کی تکیل تھجور کی چھال کی ہے اس وادی میں لبیک کہتے ہوئے جارہے ہیں۔

ہ ساس می برابقد بن عبس رضی القد تعلیٰ عنہ کی بر بیان کرتے ہیں ہم عبدالقد بن عبس رضی القد تعلیٰ عنہ کے پال بیشے ہوئے تھے لوگوں نے وجال کا ذکر کیااور کہا کہ اس کی دونوں سنگھوں کے در میان کا فر لکھ ہوگا۔ ابن عباس نے بیان کیا بیہ تو میں نے نہیں سنالیکن آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ اسلام تواسی بیں نے فرمایا ابراہیم علیہ اسلام تواسی بیں جیسے تم اپنے صاحب کو (یعنی مجھے) ویکھتے ہواور موک علیہ اسلام کی شخص بیں گندمی رنگ گھو تگھریا لے بال والے یا گھے ہو کے بدن کے سرخ اونٹ پر سوار ہیں جس کی تعییل تھجور کی جسل ہوئے بدن کے سرخ اونٹ پر سوار ہیں جس کی تعییل تھجور کی الرتے ہیں تولیک کہتے ہیں۔

اسوس قتیبہ بن سعید، لیٹ (تحویل) محمہ بن رمج، لیٹ الزیر، جبر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں رسول نگد صلی اللہ علیہ وسلم نے فروی میرے سامنے انبیاء کرام مائے گئے تو موئی علیہ السلام تو در میانے قد کے انسان تھے جیب قبیلہ شنوء ق کے آدمی ہوا کرتے ہیں اور میں نے عیسی بن مریم عیہ السلام کودیکھا تو میں سب سے زیادان کے مشابہ عروہ بن مسعود کو پاتا ہوں اور میں نے ابراہیم عیہ اسلام کودیکھا تو ان سسس سے زیادان کے مشابہ عروہ بن مسلو کو یکھا تو سب سے زیادان کے مشابہ عروہ بن سب سے زیاد کر مشابہ تمہارے صاحب بین فرات اقدین صلی اللہ علیہ وسلم بیں اور میں نے جبریل مین کو دیکھا تو سب سے زائد مشابہ ان کے د حیہ بین اور این رمح کی روایت میں د حیہ بن ضیفہ کا فظ ہے۔

٣٣٢- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَنَقَارَنَا فِي اللَّفَطِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّتْنَا وَقُالَ عَنْدٌ أَحْبَرُهَا عَبُّدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَن لرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْمَرُنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرِيْرِةُ قَالَ قَالَ النُّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَنَعَتُّهُ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُصْطَرِبٌ رَجلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً قَالَ وَلَقِيتُ عَيِسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَإِذَا رَنْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاس يَعْنِي حَمَّامًا قَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُم اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ فَأَتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنَّ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُدُدٌ أَيَّهُمَ شِئْتَ فَأَخَذْتُ النَّبَنَّ فَشَرَابُّتُهُ فَقَالَ هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَنَّتَ الْفِطْرَةَ أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْحَمْرَ غُوَتْ أُمَّتُكَ \*

٣٣٣- حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ بْنِ عُمَرَ أَنَّ مَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَخْسَنِ مَا لَيْنَةً رَجُلًا آدَمَ كَأَخْسَنِ مَا لَيْنَةً رَجُلًا آدَمَ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاء مِنْ النَّمْ قَدْ رَجُلُهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً أَنْتَ رَاء مِن النَّمْ قَدْ رَجَلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُتَكِنًا عَنَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا فَقِيلَ هَذَا فَقِيلَ هَذَا فَقِيلَ هَذَا فَقِيلَ هَذَا لَمُ مَرْيَمَ ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْدٍ قَطَطٍ لَمَا عُورِ بْعَيْنِ نَيْمَ مُنْ هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَلَالُ \*

٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ

۲ ۱۳۳۳ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، سعید بن میتب، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا جس وقت آپ کو معراج ہوئی تو میں موک علیہ السلام سے ملا، پھر آپ نے ان کی صورت بیان کی ، میں خیال کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی ، متد علیہ وسلم نے بول فرمایا وہ لیے حچرریے سے سیدھے بال والے جبیبا کہ شنوء ۃ کے آدمی ہوتے ہیں۔ اور فرہ یا کہ میں عبیٹی علیہ اسلام ہے ملا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صورت بیان کی کہ وہ میانہ قند سرخ رنگ تھے جبیہ کہ ابھی کوئی حمام سے نکلا ہو اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ تو میں ان کی اولا دمیں سب ہے زائد ان سے مشابہ ہوں ،اس کے بعد میرے یاس دو ہرتن لائے گئے ایک میں دودھ تھااور دوسرے میں شراب، مجھ سے کہا گیا جون جاہو منتخب کر ہو۔ چٹانچہ میں نے دودھ لے کراہے لی لیا،اس فرشتہ نے کہ تم نے فطرت كوياليااوراكر آپ شراب كوپيند كريستے تو آپ كى مت ممراه موجاتی۔

سسس است میں بی بی بی بالک ، نافع ، عبد اللہ بان عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یو ایک رات میں نے اپنے آپ کو (خواب میں ) کعبہ کے پاس دیکھ کہ ایک فض نہایت ہی حسین گند می رنگ کا نظر پڑا جس کے سر کے اس کانوں کی لو تک بہت ہی خوبصورت تھے ، ہاوں میں اس خض نے کانوں کی لو تک بہت ہی خوبصورت تھے ، ہاوں میں اس خض نے کنامی بھی کرر کھی تھی ور ان سے پانی بھی نئیں رہا تھ اور وہ دو آدمیوں کے کاند صول پر سہارا دیتے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے وریافت کیا ہے کون ہے ؟ جواب ملہ یہ صبح بن مریم ہیں، پھر میں نے وریافت کیا ہے کون ہے ؟ جواب ملہ یہ مسیح بن مریم ہیں، پھر میں نے ایک اور آدمی کود یکھ س کے بال میں جن میں نے پوچھا یہ کون ہے ؟ جواب ملہ سے کہا کہ کھو گھریا لے تھے اور دا کمیں آنکھ کانی پھو لے ہوئے انگور کی میں نے پوچھا یہ کون ہے ؟ جواب ملا میں دبال ہے۔ مریم نی موئی بن اسحاق المسیدی ،انس بن عیاض ، موئی بن اسحاق المسیدی ،انس بن عیاض ، موئی بن

حَدَّتُمَا أَنسٌ يَعْنِي النَّ عِيَاضِ عَنَّ مُوسَى وَهُوَ ائلُ عُقَّنَة عَنْ نافِع قالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِّنُّ عُمَرَ دَكُرَ رَسُولُ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نَيْ ظَهْرَانِي النَّاسِ الْمُسبِيحَ الدُّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ تَنَارُكُ وَتَعَالَى لَيْسَ لِأَعُورَ أَلَا إِنَّ الْمُسِيَّحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْسِ الْيُمْنِي كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْيَةٌ صَافِيَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ أَرَانِي النُّيْلَةَ فِي الْمَنَّامِ عِنْدَ الْكُعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَن مَا تَرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ تَضْرُبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَحَلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيُّ رَجُّلَيْن وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَانُوا الْمُسِيحُ ابْنُ مَرَّيُمَ وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدً قَطَصًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ انْنَاسِ بِابْنِ قَطَنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُنَيْنِ يُطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَلْتُ مَنْ هَذَا قَلُو، هَذَا الْمَسَبِحُ الدَّجَّالُ \*

وسلام حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ سَطَ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَجُلُا أَنْهُ أَنْ مَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيحُ مَنْ هَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيحُ اللَّهُ أَنْ مَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيحُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

عقبه ، ناقع ، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ا یک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے د جال کا تذکرہ کیااور فرمایااللہ تبارک و تع کی تو یک چیم نہیں ہے مكر باخبر ہو جاؤكہ مسيح و جال داہني آئكھ ہے كانا ہے۔اس كى ا یک آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میر بھی فرمایا کہ ایک شب میں نے خواب میں اسے آپ کو کعبہ کے پاس ویکھا، ایک آومی نہایت ہی حسین گندمی رنگ کا نظر بڑا جس کے سر کے بال دونوں مونڈھوں سے لگ رہے تھے اور سید ھے تھے جن سے پانی فیک رہاتھا، وہ شخص اینے دونوں ہاتھ دو آ دمیوں کے مونڈھوں پرر کھے ہوئے بیت اللہ كاطواف كررما تفاء ميں نے دريافت كيا بير كون بيں ؟ يو كوب نے کہامسے بن مریم میں ان کے بعد میں نے ایک اور شخص کو دیکھ جو نہایت بی محو مرالے بال والا اور دائیں آئے سے کانا تھا، میری رائے میں انسانوں میں اس کی صورت ابن قطن سے بہت زیادہ میں یہ تھی۔ وہ مجھی دو آدمیوں کے مونڈ تقول پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، (۱) میں نے پوچھا . یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا سی وجال ہے۔

الله تفالی عند سے روایت ہے رسول الله علیہ وسلم نے اللہ تفالی عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کعبہ کے پاس ایک شخص گندی رنگ جس کے بال لفکے ہوئے تھے جن میں سے بانی نیک رباتھ د یکھا کہ وہ وہ آومیوں کے شانوں براپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھا، میں نے دریافت کیا یہ کون ہیں ؟لوگوں نے کہا عیسیٰ بن مریم یا مسیح بن میں کو نسائفظ کہا۔ اس کے بعد میں ہن کی دیکھ جس کی مریم یا مسیح بن کی دیکھ جس کی دیکھ کی دیکھ جس کی دیکھ جس کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ جس کی دیکھ 
الْيُمْسِى أَشْنَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ \*

٣٣٦- حَدَّنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَنْ عَنْ عَيْدِ عَلْمَةَ بْنِ عَيْدِ عَقْشِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الرَّحْمَ عَنْ حَايِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبُتْنِي قُرَيْشٌ صَمَّى اللَّهُ عليهِ وَسَدَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبُتْنِي قُرَيْشٌ قَمْتُ فِي الْحِحْرِ فَحَنَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ \* فَضَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ \*

٣٧٧- حَدَّثَنِي حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَحْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُهِ وَسَلّمَ بَعْدُ الشّعْرِ بَيْنَ اللّهُ مَاءً أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً وَلَي يَعْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً وَلَي يَقْلَى مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا الْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ الْمَافِيةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا لَرَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا فَلَا الْمَافِيةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا فَيْهَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا قَلْمَ مُنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَلْمَ مُنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا قَلْمَا فَيَةً قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَلْمَ مُنْ هَذًا قَالُوا قَالُوا قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قَلْمَا فَيَةً فَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا قُلْمُ مُنْ هَذَا قَالُوا قُلْمُ الْمُؤْلِولُوا قُلْمَا فَيْ قُلْمُ مُنْ هَذَا قَالُوا قُلْمُ الْعَلَا قُلْمُ الْمُؤْلُولُوا قُلُوا قُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُوا قُلُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

الدَّجَّالُ أَقْرُبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ \* حَدَّثَنَا حَبُدُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ حُبَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللّهِ نَنِ الْفَضْلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ سَلَمَةَ نُنِ عَبْدِ الرَّحْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ سَلَمَةَ نُنِ عَبْدِ الرَّحْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ سَلَمَةَ نُنِ عَبْدِ الرَّحْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالًا مَلْكُم لَكُ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ أَبْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَأَيْتِ الْمَقْدِسِ مَسْرَايَ فَسَأَلْتَنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمُ اللّهُ لِي أَنْضُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ اللّهُ لِي أَنْضُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ قَلْ اللّهُ لِي أَنْضُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ قَالَ فَرَفَعَهُ اللّهُ لِي أَنْضُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ قَلْ فَرَفَعَهُ اللّهُ لِي أَنْضُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ قَالَ فَرَفَعَهُ اللّهُ لِي أَنْضُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ قَالَ فَرَفَعَهُ اللّهُ لِي أَنْضُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ عَنْ اللّهُ لِي أَنْضُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ قَالًا فَرَفِي عَنْ اللّهُ لِي أَنْصُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ اللّهُ لِي أَنْصُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ

شکل میری رائے میں ابن قطن سے بہت ملتی جلتی تھی، میں نے پوچھانیہ کون ہے ؟لوگوں نے جواب دیا میں دجال۔ ۱۳۳۳ قنیب بن سعید، لیف، عقیل، زہری، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یہ جب قرایش نے میری تکذیب کی تو میں حظیم میں کھڑا ہوا تھا، خدا تعالی نے بیت المقدی کو میری نظر میں صاف طور پر تمایاں کر دیااور میں دیکھے دیکھے کر بیت المقدی کی علامات قرایش کو بتانے لگا۔

سالم بن عبدالله عبدالله بن عمرالله بن عررض الله تقالى عنه سے روایت سالم بن عبدالله عبدالله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت الله کا طواف کر رہا ہوں، ایک شخص گند می رنگ سید ہے بالوں والا سر سے پانی فیت ہوا نظر آیا۔ میں نے بوچھا یہ کون بیں ؟ لوگوں نے جواب دیا یہ ابن مریم ہیں، پھر میں دوسری طرف دیکھنے نگا تو مجھے ایک شخص سرخ رنگ قد پھر میں دوسری طرف دیکھنے نگا تو مجھے ایک شخص سرخ رنگ قد آور ژولیدہ سرء یک چیشم دکھائی دیا، اس کی آنکھ پھولے ہوئے ۔ آور ژولیدہ سرء یک چیشم دکھائی دیا، اس کی آنکھ پھولے ہوئے ۔ آئکورکی طرح معلوم ہوتی تھی، میں نے بوچھ یہ کون ہے؟ انگورکی طرح معلوم ہوتی تھی، میں نے بوچھ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیاد جال ، اس کی صورت ابن قطن سے بہت لوگوں نے جواب دیاد جال ، اس کی صورت ابن قطن سے بہت ملتی جلتی تھی۔

سامہ، نہیر بن حرب، خین بن خی، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، عبداللہ بن فضل، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپ آپ کو دیکھا کہ میں حطیم میں کھڑا تھا اور قریش مجھ سے میری معراج کے واقعات دریافت کر دے شے اور انہوں نے بیت المقدس کی پچھ ایس چیزیں دریافت کی تھیں جو مجھے محفوظ نہ تھیں اس لئے میں ات پریشان دریافت کی تھیں جو مجھے محفوظ نہ تھیں اس لئے میں ات پریشان مواکد بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس کی تابوں سے دیکھنے اللہ تعلی کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں ات پریشان مواکد کھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے میرے سامنے بیت المقدس کو اینی نگاہوں سے دیکھنے المقدس کو کر دیا اور میں بیت المقدس کو اینی نگاہوں سے دیکھنے المقدس کو کری ویا اور میں بیت المقدس کو اینی نگاہوں سے دیکھنے

شَيْء إِلَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَسْيَاء فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلَّ ضَرْبٌ جَعَدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة وَإِذَا عَسَرُبٌ جَعَدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة وَإِذَا عِسَى اللهُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي عَيْسَى اللهُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ أَقُرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرُوة بْنُ مَسْعُودٍ التَّقَفِي وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَنَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصلِّي أَشْبَهُ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَنَيْهِ السَّلَام قَائِمٌ يُصلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا فَأَمْمُ مُنَا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ فَالنَّفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَالَتْهُ أَلْهُ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَالْتَفَتُ إِلَيْهُ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَالْتَفَتُ إِلَيْهُ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَالْتَفَتُ إِلَيْهُ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَالْتَفَتُ إِلَيْهُ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَالْتَفَتُ أَوْلُولُ عَلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \* فَيْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَلْعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَعُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمِلْفُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمِ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ ا

٣٣٩- وَ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْرٌ وَٱلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَّنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ برَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَّيْهَا يَسُّهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَسْتَهِي مَا يُهْمَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ ( إِدْ يَغْشَى السَّدَّرَةَ مَا يَغْشَى ) قَالَ فَرَاشٌ مِنُ ذَهَبٍ قَالَ فَأَعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ تَلَاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ حَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ سَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ \*

لگااب قریش جو بھی جھ سے دریافت کرتے تھے ہیں انہیں بتلا دیتا تھا، اور ہیں نے اپ آپ کو انہیاء کرام کی جماعت میں بھی دیکھا، ہیں نے دیکھا کہ موکی علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہ ہیں، چھریرے بدل گھو تگھریا لے بال والے آدمی ہیں، معلوم ہوتا ہے قبیلہ شنوء ہے شخصوں ہیں سے ہیں۔ ہیں نے عیس ابن مریم کو بھی کھڑے نماز پڑھتے ہوسے دیکھا، ان کی شکل ابن مریم کو بھی کھڑے نماز پڑھتے ہوسے دیکھا، ان کی شکل علیہ السلام بھی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے ان کی صورت سے بہت زیادہ مشابہ تمہارا صاحب یعنی ذات اقدی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مشابہ تمہارا صاحب یعنی ذات اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت آگیا ہیں نے سب کی امامت کی جب نماز دوغہ جبن نماز کا وقت آگیا ہیں نے سب کی امامت کی جب نماز دوغہ جبنم ہیں انہوں نے جھے خود بی سلام سیجئے، ہیں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے جھے خود بی سلام کرلیا۔

۱۹۳۱-۱۱۶ کر بین الی شیب، ابواسامه، مالک بن مغول (تحویل)
ابن نمیر اور زبیر بن حرب، عبدالله بن نمیر بواسط والد، لک
بن مغول، زبیر بن عدی، طلحه، مره، عبدالله رضی الله تعالی عنه
بیان کرتے بین جب رسول الله صلی الله علیه وسم کو معران
بوئی تو آپ کوسدرة المنتهائی تک لے جیا گیا۔ سدرة المنتهائی و آپ الله علیه وسم کو معران
چھٹے آسان میں ہے یہاں پہنچ کر زمین سے اوپر چڑھنے والی اور
اوپر سے یٹیج آنے والی چیز آکررک جاتی ہے پھرائے لے جیا
جاتا ہے، الله تعالی نے فرمایا جب سدرة المنتهی کو ڈھانک میتی
جاتا ہے، الله تعالی نے فرمایا جب سدرة المنتهی کو ڈھانک میتی
جین وہ چیزیں جو کہ ڈھا کتی بین، عبدالله نے کہا یعنی سونے کے
بین وہ چیزیں جو کہ ڈھا کتی بین، عبدالله نے کہا یعنی سونے کے
بین وہ چیزیں جو کہ ڈھا کتی بین، عبدالله نے کہا یعنی سونے کے
تیسرے یہ کہ ڈوبا نج نمازیں، دوسر سے سورہ ویقرہ کی آخری آئیش
تیسرے یہ کہ آپ کی امت میں سے الله تعالی نے اس کی جو
شرک نہ کرے تمام ہلاک کر وینے والے گنہوں کی معانی
(توبہ کی شرط پر) کر دی (سزایانے کے بعد جنت میں واضہ ہو
جائےگا)۔

(٧٢) بَاكَ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (٧٢) وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُحْرَى ) وَهَلْ رَأَى النَّبِيَّ وَسَلَّم رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ السَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( مَنَّ كَبُيشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( مَنَّ كَبُيشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( مَنَّ كَبُيشٍ عَنْ قَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّم رَأَى فَكَانَ قَابَ الْجَبُرَنِي ابْنُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم رَأَى ابْنُ مَسِيْقً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَنْ زِرً عَنْ خِرً عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زِرً عَنْ عَنْ زِرً عَنْ عَلْهُ وَاللَه قَالَ ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) قَالَ حَدْ بِا عَلَيْهِ وَسَلَّم لَهُ مَا رَأَى ) قَالَ عَلَيْهِ وَاللَه قَالَ ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) قَالَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) قَالَ رَأَى جَبْرِيا عَلَيْهِ وَاللَه عَلَيْهِ السَّلَام لَهُ سَتُّ مَاتُه جَنَّاء \*

٣٤١ - حَدَثنا آبو بَكْرِ بْنَ آبِي شَيْبَة حَدَثنا مَنْ غِيَاثٍ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( مَا كَذَب الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) قَالَ مَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( مَا كَذَب الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) قَالَ رَأَى جَبْرِيلَ عَيْهِ السَّلَامِ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ \* رَأَى جَبْرِيلَ عَيْهِ السَّلَامِ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ \* حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعُنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ زِرَ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( لَقَدْ سَمِعَ زِرَ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( لَقَدْ رَأَى جِبْرِيلَ رَأَى جِبْرِيلَ وَاللَّهِ مَنَاحٍ \* فَالَ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِبُ مِائَةٍ جَنَاحٍ \*

٣٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِّنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَظَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (وَلَّقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) قَالَ رَأَى جَبْرِيلَ\* هُرَيْرَةَ (وَلَّقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) قَالَ رَأَى جَبْرِيلَ\* ٣٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

باب (۷۲) وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُحُرى كَاكِيا مطلب عليه وسلم كو شب عليه وسلم كو شب معراج مين ديدار الهي موايا نهين \_

۰ ۳۳-ابوالر بیج زہر انی، عباد بن العوام شیب نی بیان کرتے ہیں میں نے زرین حبیش سے اللہ تعالیٰ کے قرمان فکار قاب قَوُسَيُنِ أَوُ أَدُني (لِينَ چُردو كمان ماس سے بھی زو كي رو كئي) كا مطلب دريافت كيا، كنے لگے كه مجھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کوچھ سو باز دؤں کے ساتھ دیکھا۔ الهم سار ابو بكر بن ابي شيبه، حفص بن غييث، شيباني، زر بن حییش، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت ما كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَاى كے بيمعى بيان كئے كه رسول الله صلى النَّد عليه وسلم نے جبر مِل اهِنَّ كود يكھاان كے چھ سو ہاز و ہيں۔ ۱۳۳۳ عبید الله بن معاذ عنری، بواسطه کوالد، شعبه، سلیمان، شیبانی، زربن حبیش، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الله تعالی کے فرمان لَقَدُ رَای مِنُ ایَاتِ رَبِّهِ الْمُحَبّرٰی (لیعنی این رب کی بری نشانیاں دیکھیں) کے متعلق فرمایا ہے کہ چبریل علیہ السلام کوان کی اصلی صورت پر دیکھا کہ ان کے چھ سوباز و<u>تھ</u>۔

۳۳۳ - ابو بكر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، عبدانملک، عطاء، ابو بر ریه رضی الله تعالی عنه نے و لَقَدُ رَاهُ نَرُلَةُ اُلُحَرٰی کے متعلق فرمایا که آپ نے جبریل علیه السلام کودیکھا۔ متعلق فرمایا که آپ نے جبریل علیه السلام کودیکھا۔ ۱۳۳۳ ابو بکر بن ابی شیبه، حفص، عبدالملک، عطاء، ابن عباس

خَفُصٌ عَنَّ عَنْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ قَالَ رَاهُ بِقَلَّبِهِ \*

عىس قال راه بقلبهِ \* ٣٤٥- خَدَّنْمَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَسَحُ خَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ الْأَشَجُّ خَدُّتَنَا وَكِيعٌ حَدُّتُنَا الْأَعْمِشُ عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي حَهْمَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ ( مَا كَذَبَ الْفَوَادُ مَا رَأَى ) (وَلَقَدُ ِ رَآهُ نَزْنَةً أَجْرَى ﴾ قَالَ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ\*

( فا كده ) ابن عبس رضى الله تعالى عنه كالبحى يبى قول ہے كه ان آيتوں سے ديدار البى مراد ہے۔

٣٤٦ حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةً بهَذَا الْإِسْنَادِ \*

بهدا الوسنادِ ٣٤٧ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ كُنْتُ مُتَّكِنًا عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتْ يَا أَبَا عُالِشَةَ ثَلَاتٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظُمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْآيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَد أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مُنْكِنًا فَحَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَيْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي أَلَمُ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلَقَدْ رَآهُ بِالْمُعَقِ الْمُبِينِ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُحْرَى ﴾ فَقَالَتْ أَنَا أُوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خَلِقَ غَنيْهَا عَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السُّماء سَادًّا عِطْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاء إلَى الْأَرْصَ فَقَالَتُ أَوَ لَمْ تُسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ لَا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ثعالیٰ کواپنے دل سے دیکھا۔

۵ ۱ سو ابو بكرين الي شيبه اور ابوسعيد الشج، و كميع، اعمش، زياد بن حصین، ابوجھمہ، ابوالعانیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روايت ہے مَا كَذَبَ اِلْفُوَّادُ مَا رَاى وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً اُنْحُورْی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے الله تعالی کو اپنے ول میں دومر تنبہ دیکھا۔

٢ ٣ سا\_ ابو بكر بن ابي شيبه، حفص بن غياث، اعمش، ابو جهمه ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

٢ ١٣٠ زمير بن حرب، اساعيل بن ابراتيم، داؤد، شعبي، مسروق میان کرتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی امتد تعالی عنہا کے پاس تکمیر لگائے ہوئے جیٹھ تھا انہوں نے قرمایا سے ابوعائشہ (بہان کی کنیت ہے) تین باتیں ایس ہیں اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تواس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ بائد ھا، میں نے دریافت کیاوہ تین باتیں کو نسی ہیں؟ فرہایاا یک توبیہ ہے کہ جو کو کی تشخص سمجھے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تواس نے اللّٰہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ ہا ندھا، مسروق بیان کرتے ہیں میں تكييد لگائے ہوئے ميشا تھائيان كر بينھ كيااور ميں نے كہام كمومنين ذرامجھے بات کرنے دواور جلدی مت کرو کیا بند تعال نے نہیں قُرِمَا لِمَوَلَقَدُ رَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ اور وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أَخُراى حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا اس امت میں سب ے پہلے میں نے ان آیتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم سے دریافت کیا ، آپ نے فرمایا ان آیول سے مر ا جبریل علیہ السلام ہیں، میں نے انہیں ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھاسوائے دو مرتبہ کے جس کاان آیتوں میں تذکرہ

سُرْكُهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَيْصَارَ وَهُوَ لَهُ لَسُمَعْ أَنَّ اللَّهُ يَقُولُ ( لَسُعِفُ الْحَيرُ ) أَو لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهُ يَقُولُ ( وَمَا كَانَ لِسَسِرِ أَنْ يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَمَا كَانَ لِسَسِرِ أَنْ يُكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَمَا نَعْمَ أَنَّ يَسَاءُ إِنَّهُ عَلِي خَكِيمٌ ) قَالَتُ وَمَلْ زَعَمَ أَنَّ يَسَاءُ إِنَّهُ عَلِي خَكِيمٌ ) قَالَتُ وَمَلْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كَتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ الْفِرِيَةَ وَاللَّهُ الْفَرِيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ الْمُولُيَةُ وَاللَّهُ يَقُولُ ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ الْفَرِيَّةُ وَاللَّهُ يَقُولُ أَنْ اللَّهُ الْفَرِيَّةُ وَاللَّهُ يَقُولُ ( قُلْ لَهُ الْفِرِيَّةُ وَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ الْفَرِيَّةُ وَاللَّهُ يَقُولُ ( قُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرِيَّةُ وَاللَّهُ يَقُولُ ( قُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرِيَّةُ وَاللَّهُ يَقُولُ ( قُلْ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرِيَّةُ وَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرِيَّةُ وَاللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

و توش کی بڑائی نے آسان سے زمین تک کو تھیر رکھا تھا، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کیا تونے تَهِين سَاكَمُ اللهُ تَعَالَى قُرَمَا تَا هِ لَا تُدُرِكُهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِينُ الْخَبِيرُ كَمَا تُوسِهُ اللَّهُ اللَّهُ كَارِثُاهِ مُبْيِنِ سَاوَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوَ مِنْ وَّ رَآءِ حِيجَابِ اخْيرِ تَكَ لِعِنْ اللهَ كَاللَّهِ تَكْصِيلِ اوراكِ ثَبِيلِ كر سکتیں اور وہ آتھوں کا ادر اک کر سکتا ہے اور وہی لطیف و خبیر ہے اور (کسی انسان کے لئے زیبا نہیں کہ وہ اللہ تع لی ہے ہاتیں كرے محروجى يا يردے كے بيچھے سے )اور دوسرى بات يہ ب کہ جو کوئی مید گمان کرے کہ رسول ابتد صلی ابتد عدیہ وسلم نے الله كى كتاب ميں سے كچھ چھياليا تواس فے الله تعالى يربهت برا بهتان باندها، الله تعالى فرماتا بيئا أيُّها الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ اِلْيُكَ مِنُ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ لین اے رسول جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے اتراہے اس سب کی تبلیج کرد بیجئے اگر آپ ایسانہ کریں کے تو آپ حق ر سالت کو ادانہ کریں گے اور تیسرے میہ کہ جو تحتی ہیا ہے کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم آئنده ہونے والی باتوں کو جانتے تنصے تواس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالی فرما تاہے اے محمد کہد دو کہ آسانوں اور زمینوں میں سوائے خدا کے اور کوئی غیب کی باتنی تہیں جانتا۔

ہے، میں نے دیکھا کہ وہ آسان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن

۳۸ سے محمد بن مثنیٰ، عبدالوہاب، داؤد نے اس سند کے ساتھ ابن علیہ کی روایت کی طرح اس حدیث کو بیان کیااور اس میں انتااضافہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھپانے والے ہوتے تو اسے چھپاتے وَ اِدُ تَقُولُ لِلَّذِی اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ اخیر تک یعنی اور جب آپ اس شخص سے فرمار ہے تھے جس پر اللہ نے انوم کی دب آپ اس شخص سے فرمار ہے تھے جس پر اللہ نے انوم کی اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی ہوی کو اپنی زوجیت میں رہنے اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی ہوی کو اپنی زوجیت میں رہنے

٣٤٨ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهِّ بَحْدُ الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ الْوَهِّ بَ كُلْنَ مُحَمَّدٌ صَلَى الْوَهِ عَلَيْهِ وَرَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَاتِمَ شَيْنًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَاتِمً شَيْنًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَاتِمً شَيْنًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكُمَّ مَدِهِ الْآيَةَ ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَاللهُ مُبْدِيهِ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ

و تَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ \*

٣٤٩ حَدَّنَنَا الْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَسَالُتُ إِسْمَعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلُ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا وَبَهُ فَقَالَتُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا وَبَدِيثَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَحَدِيثُ دَاوُدَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَنْهُ وَأَطْمَالُ \*

، هُ٣- وَ حَدَّثَنَا آبُنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنِ آبُنِ أَشُوعَ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ قُمْتُ لِعَائِشَةَ فَأَيْنَ قَوْلُه ( ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَالَ قُمْتُ لِعَائِشَةَ فَأَيْنَ قَوْلُه ( ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَالَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ) قَالَتُ إِنْمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ صَلَّى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ) قَالَتُ إِنْمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ صَلَّى وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ صَلَّى صَورَتِهِ النِي هِي صَورَةِ الرِّجَالِ صَلَى اللهُ وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ النِي هِي صَورَتِهِ النِي هِي مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَى صَورَتِهِ النِي هِي اللّهُ عَلَيْهِ فَى السَّمَاءِ \*

٣٥١- حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ْحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَبْدِ وَكِيعٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ مْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ مَنَى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ \*

٣٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَادُ سُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

وے اور خداہے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپاک ہوئے تھے جسے اللہ تعالی اخیر میں ظاہر کرنے وارا تھ اور آپ لوگوں کے طعن ہے اندیشہ کرتے تھے اور ڈرنا تو آپ کو خدا بی سے سز اوار ہے۔

۱۹۳۹ ابن نمیر بواسطہ والد، اساعیل شعبی، مسروق بیان کرتے ہیں ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کیا تعمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا سجان اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا سجان اللہ (بیہ بات س کر تو) میرے رو تکئے کھڑے ہو صحنے اور حدیث کو اسی طرح بیان کیا لیکن داؤد کی روایت مفصل اور پوری ہے۔

این کرتے ہیں ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنم اسروق بیان کرتے ہیں ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے دریافت کیااللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہوگائیم دنی عبدہ فقد آئی فکو خی اللہ عبدہ منا اللہ علیہ منا آؤ خی (یعنی پھر نزدیک ہوئے جبر بل اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور دو کمانوں یا اس سے بھی قریب کا فاصلہ رہ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کی طرف وحی فاصلہ رہ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کی طرف وحی کی جو بھی کی ) فرمایا اس آیت سے جبر بل مراد ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس مرووں کی صورت ہیں آئے سے ،اس مر تب خاص اپنی اصلی صورت ہیں آئے جس سے سارے آسان کا کنارہ بھر گیا۔ اصلی صورت ہیں آئے جس سے سارے آسان کا کنارہ بھر گیا۔ اس سے ابو بھر بین ابی شیبہ ، وکیج ، یزید بن ابرائیم ، قددہ ، عبداللہ اس شعیق ، ابو در رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ آپ نے اپنی برورد گار کود یکھا، آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے ہیں اس (زیاد تی نور کی بنایر) کیسے دیکھ سکتا ہوں۔

رورد گار کود یکھا، آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے ہیں اس (زیاد تی نور کی بنایر) کیسے دیکھ سکتا ہوں۔

سه سه محمد بن بشار، معاذ بن بشام بواسطه والد (تحویل) حجاج بن شاعر، عفان بن مسلم، جام، قناده، عبد الله بن شقیق بیان کرتے ہیں بین شاکر عند سے کہا اگر

كِنَاهُمَا عَنْ قَنَادَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُنْتُ لِأَبِي ذَرِّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْء كُنْتَ سَنْأَنُهُ قَالَ كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ أَبُو ذَرٌ قَدْ سَأَلْتُ فَقَالَ رَأَيْتُ نُورًا \*

٣٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرُيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِحَمْسِ كَيمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ بِحَفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ وَلَا يَنَامَ يَحْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ وَلَا يَنَامَ يَحْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ اللهِ عَمَلُ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ وَمَى رَوَايَةِ أَبِي بَكُر إِلَيْهِ عَمَلُ النَّيْلِ حَجَابُهُ النُّورُ وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكُر عَمَلِ النَّيْلِ حَجَابُهُ النُّورُ وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكُر النَّارُ لَوْ كُشَفَهُ لَأَحْرَقَتُ سَبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا النَّهُ فَي إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُم النَّهُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقِهِ وَفِي رِوايَةٍ أَبِي بَكُم النَّهُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَلْقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُم عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا \*

٣٥٤ - حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبِعِ كَلِمَاتٍ ثُمَّ ذَكْرَ سِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ خَلْقِهِ وَقَالَ حِجَابُهُ النُّورُ \* وَلَمْ يَذُكُرُ مِنْ خَلْقِهِ وَقَالَ حِجَابُهُ النُّورُ \* وَلَمْ يَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ فَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةً فَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةً فَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدُلَةً عَنْ أَبِي عَبْدُةً عَنْ أَبِي عَبْدُلَةً عَنْ أَبِي عَبْدُلَةً عَنْ أَبِي عَبْدُةً عَنْ أَبِي عَبْدُلَةً عَنْ أَبِي عَبْدُةً عَنْ أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عَبْدُلَةً عَنْ أَبِي عَبْدُلَةً عَنْ أَبِي عَبْدُلَةً عَنْ أَبِي عَبْدُةً عَنْ أَبِي

مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِأَرْبُعِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَكَا يَتْبَغِي لَهُ أَنْ

يُمَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ

مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھھ دریافت کرتا۔ ابوذر ؓنے کہا تو کیا پوچھتا، میں نے بیان کیا میں دریافت کرتا کہ سپ نے اس اسپے پروردگار کودیکھایا نہیں۔ ابوذر ؓنے بیان کی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہی دریافت کی تھا، آپ نے فروی میں اللہ علیہ وسلم سے یہی دریافت کی تھا، آپ نے فروی میں نے فروی میں نے ایک نوردیکھا۔

۳۵س ابو بحرین ابی شیبہ ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، عمرو بن مرہ ابو عبیدہ ابو موسی رضی ابتد تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر ہمیں پانچ ہا تیں بتا کیں۔ فربایا اللہ تعالی سو تا نہیں اور نہ سونا اس کی شان کے لا تق ہے۔ میز ان اعمال کو جھکا تا اور بلند کر تا ہے اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے مل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے کمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے کمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے کمل سے پہلے بائد کیا جا تا ہے اور اس کا جب نور ہے۔ اور ابو بمر کی روایت میں ہے کہ اس کا جب ہا گر دہ اس کی نظریں کی روایت میں حد شا دے ہو جا دیں۔ اور ابو بمر کی روایت میں حد شا الا عمش کی بچائے عن الا عمش ہے۔ اور ابو بمر کی روایت میں حد شا الا عمش کی بچائے عن الا عمش ہے۔

۳۵۴ سے اسی قرح ہے اسمان بن ابراہیم، جریر، اعمش سے اس طرح ہے روایت بھی منقول ہے گر اس میں چر باتوں کا تذکرہ ہے اور مخلوق کاذکر نہیں اور فرمایاوس کا حجاب نور ہے۔

1 1 20 میں میں میں اور محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمر و
این مر ہ، ابو عبیدہ، ابو موسی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے
رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم میں چار
ہاتیں ارشاد فرمائیں، اللّہ عزو جل بلاشبہ نہیں سو تا ہے اور نہ
سونااس کے لئے زیباہے، اللّٰہ تعالیٰ میز ان اعمال کواو نچانیچا کر تا
ہے، دن کے اعمال رات کواور رات کے اعمال دن کواس کے

سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

باب (۳۵) آخرت میں مومنین کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔

۳۵۷ نفر بن علی جھصمی اور ابو غسان مسمعی، اسحاق بن ابراہیم، عبد العزیز بن عبد الصمد، ابو عبد الصمد، ابو عمران جونی، ابو بحر بن عبد الغزیز بن عبد الغیر، عبد الله بن قیس رضی الله تعلی عنه ابو بحر بن عبد الله بن قیس، عبد الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایاد و جنتیں ہیں جن سے ظروف اور کل موجودہ سامان چاندی کا ہے اور دو جنتیں ہیں جن کے ظروف اور کل موجودہ سامان چاندی کا ہے اور دو جنتیں ہیں جن کے ظروف اور کل موجودہ سامان چاندی کا ہے اور دیدار البی کے ور میان صرف کبریاء البی کی چادر ہوگی جو خدات الی کے چبرے ور میان صرف کبریاء البی کی چادر ہوگی جو خدات الی کے چبرے برے ور میان صرف کبریاء البی کی چادر ہوگی جو خدات الی کے چبرے برے بر ہوگی۔

النَّهارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ: \* (٧٣) بَابِ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي

(٧١) باب إباب رويو جبو. الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \*

٣٥٦ حَدِّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَفِي وَآبُو غَسَال الْمَسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَرْيِزِ بْنِ عَبْدِ الصّمَدِ واللَّهْظُ لِأَبِي غَسَانَ عَبْدِ الْعَرْيِزِ بْنِ عَبْدِ الصّمَدِ واللَّهْظُ لِأَبِي غَسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْزِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنْتَانِ مِنْ ذَهَبِ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَتَانِ مِنْ ذَهَبِ أَبِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَبِ آئِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهْبِ آئِي رَبِّهِمْ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي حَنْةً إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي حَنْةً إِلَى رَبِّهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي حَنْةً إِلَى رَبِّهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي حَنْةً إِلَى رَبِّهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي حَنْةً إِلَى رَبِهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي حَنْةً

سی اور اس دیدار سے ایسی خوشی حاصل ہوگی جو بیان سے باہر ہے۔امام نووی فرماتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ دیدار اللہ مکن ہے محال نہیں۔ کا اور اس دیدار سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ دیدار اہل ممکن ہے محال نہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،اجماع صحابہ اور سلف است سے یہ چیز ثابت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار اللی نصیب ہوگا اور بہی اہل شخصی کا مسلک ہے اور اس حدیث کو تقریباً ہیں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنین کو دیدار اللی نصیب ہوگا اور بہی اہل شخصی کا مسلک ہے اور اس حدیث کو تقریباً ہیں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

نقل کیاہے۔۱۴مترجم

٣٥٧- حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا حَمَّادُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّنَنَا حَمَّادُ مَنْ سَلَّمَةَ عَنْ قَابِتِ البَّنانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّمَةَ عَنْ قَابِتِ البَّنانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّمَةَ عَنْ قَابِتِ البَّنانِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بْنِ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلْ صَهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَلَا يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَلَمْ تُبِيضٌ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُبِيضٌ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُبِيضٌ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُبِيضٌ وَجُوهَنَا أَلَمْ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ مَنْ النّارِ قَالَ فَيَكُشِفُ لَا لَكُمْ اللّهُ مَنَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ اللّهُ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ \*

سلمہ عبید اللہ بن میسرہ عبدالرحمٰن بن مہدی مدد بن سلمہ کی ہور بن سلم سلمہ عبدالرحمٰن بن انی کیلی صهیب رضی اللہ تعالی سلمہ عنہ ہے دوایت ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جا کیں گے نواس وقت اللہ تعالی ان سے فرمائے گاتم اور پچھ ذا کہ چاہتے ہو ،وہ کہیں گے نون اس مارے چرے سفید کئے ہیں جنت دی جبنم سے بچیا (اور اس مارے جرے سفید کئے ہیں جنت دی جبنم سے بچیا (اور اس کے بعد کس چیز کی حاجت ہو عی ہے) تواس وقت تجاب اٹھ جائے گااور جنتیوں کو پرور دگار عالم کے دیدار کے علاوہ اور کوئی جیز زیادہ معلوم ہوگی۔

٣٥٨٠ حَدَّننا أَنُو نَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَنُو نَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَرِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بِهَذَا يَرِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ تُمَّ تَنَا هَدِهِ الْآيَةَ ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَى وَزَيَادَةً ) \*

٣٥٩- حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ مُنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَ ْنَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُوںَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي اللَّئَّـمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تُرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ نْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ َنُ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ لطُّواغِيتَ الطُّواغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةَ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَسَا رَثُّمَا فَإِذَا حَاءَ رَبُّهَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَيْكُمْ سَيَقُولُونَ أَنْتِ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ العَمِّرَاطُ يَيْنَ طَهُرَيُّ حَهَيَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يُحيزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَ دَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي حَهْنَمُ كُلَالِيتُ مِثْلُ شُوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ

۵۸- ابو بکر بن ابی شیبه ، یزبیر بن بارون ، حماد بن سلمه ب ای اسناد کے ساتھ یہ روایت منقول ہے اتنازا کد ہے کہ سپ في آيت تلاوت قرماني لِلَّذِينَ أَحُسَنُوا الْحُسُسَى وَرِيَّاذَةٌ لیعنی نیکو کاروں کے لئے ٹیکی ہے اور زیادہ ( یعنی دیدار الہی)۔ ۵۹ سورز ہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، بواسطہ واید ، ابن شہاب ، عطاء بن يزيد ليشى، ابوہر يره رضى الله تع تى عنه سے روایت ہے کہ کچھ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے عرض کیا کہ کیا قیامت کے روز ہم اینے پروردگار کو د یکھیں سے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی حمہیں چود حویں رات کا جا ندر کیھنے میں کو ٹی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ۔ آپ نے فرہ یا تو پھر کیا جس وفت بادل نہ ہو حمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی دفت ہوتی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا نہیں، آپؑ نے فرمایا تو پھراس طرح تماہیۓ پرور د گار کو دیکھو گے۔ابتد تع لی تیے مت کے روز لو گوں کو جمع فرمائے گااور فرمائے گاجو جسے پوجش تھ وہ اس کے ساتھ ہو جائے، سوجو تمخص آ فاآب کو پوجش تھاوہ اس کے سرتھ ہو جائے گا اور الیے ہی جو جاند کی پر ستش کرتا تھا وہ اس کے ساتھ اور جو بنول اور شیاطین کی عبادت کرتا تھا وہ ان کے ساتھ ہو جائے گااور بیہ امت محمد بیہ باقی رہ جائے گی اور اس میں اس امت کے متافق بھی ہوں گے۔اس کے بعد اللہ تعالی ان کے پاس الی صورت میں آئے گا جے وہ مہیں پہچانتے ہوں کے اور کیے گامیں تمہارا پر ور دگار ہوں، وہ جواب دیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مائلتے ہیں اور جب تک ہمارا یروردگار نه آئے ہم ای مقام پر تھہرتے ہیں جب جارا پروردگار آئے گا تو ہم اے پیچان لیں گے، پھر اللہ تعاں ان کے پاک ایس صورت میں آئے گا جے وہ پیجانے ہوں گے ور کے گامیں تمہارار ب ہوں، وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارا یروردگار ہے پھرسب اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور دوزخ

کی پشت پریل صراط قائم کیا جائے گا، میں اور میرے امتی سب ے بہلے بار ہوں گے اور پینمبروں کے علادہ اس روز اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو گی،اور پینمبروں کی گفتگو بھی اس روز اَللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ (اے الله محفوظ رکھ) ہوگ۔ اور دوزخ میں آئکڑے ہوں گے جیبا کہ سعدان حجاڑ کے کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم نے سعدان ورخت کو دیکھا ہے؟ صحابہ " نے عرض کیا بی بال یا رسول الله ديكهاب، آپ في فرمايا تووه (چينه) سعدال ك کانٹوں کے طریقہ پر ہوں گے (بینی سرخم) مگر اللہ تعالی کے علاوہ سیاسی کو معلوم نہیں کہ وہ آئٹڑے کتنے بڑے بڑے ہوں ہے ، وہ لوگوں کو ان کی بدا عمالیوں کی بنا پر دوزخ میں لیں گے ،اب بعضے ان میں مومن ہوں گے جوابیے عمل کی وجہ ے چ جائیں گے اور بعضوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا حتی کہ جب اللہ تعالٰی بندوں کے فیصلوں سے فراغت پائے گا اور جاہے گا کہ دوز خیوں میں سے اپنی رحمت سے جے جاہے نکا کے تو فرشتوں کو تھم دے گاوہ دوزخ سے انہیں نکامیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے کو شریک نہ کیا ہو گااور جس ير خدا نے رحمت كرنى جا بى ہوجو كەلااللە الاامتد كېتا ہو تو فرشتے دوزخ میں ہے ایسے لوگوں کو پہچیان لیس سے ،ان لوگوں کو ان کے سجدہ کے نشان کی وجہ سے پہنا نمیں گے، آگ سجدہ کے نشان کے علاوہ انسال کے سارے بدن کو جلادے گی۔اللہ تعالی نے سجدہ کے نشان کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے، چنانچہ سے لوگ دوزخ سے جلے بھنے نکالے جائیں گے ، جب ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ تازہ ہو کرایسے جم انھیں گے جیسے دانیہ سیجرے کے بہاؤ میں جم اٹھتا ہے (اس طرح پیالوگ تر و تازہ ہو جائیں گے) اس کے بعد اللہ تعالی بندوں کے فیصلوں سے فراغت حاصل کرے گا اور ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا منہ دوزخ کی طرف ہو گا اور میہ جنت میں داخل ہونے والوں

السُّعْدَانَ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِنْنُ شُوْكِ السَّعْدَانَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قُدْرُ عِصْمِهَا إِنَّا اللَّهُ تَحْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ لَقِيَ يَعْمَلِهِ وَمِنْهُمُ ٱلْمُجَازِّي خَتَّى يُمجَّى حَتِّي إِذًا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُعْرِجَ بَرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ ۚ أَنْ يُحْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَّ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنَّ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّحُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَٰكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ فَيُحْرَجُونَ مِنَ النَّارَ وَقَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيُنْبُتُونَ مِنْهُ كُمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفُرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ يَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ ۚ أَيْ رَبٍّ اصْرَفْ وَجُهي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَخُرَقَنِي ذَكَوُهَا فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُونُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعَنْتُ ذَٰلِكَ مِكَ أَنْ تُسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُغَطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصُّرفُ اللَّهُ وَجَمْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْتُلَ عَلَى الْحَدُّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْحَدَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاتِيقَكَ لَا تُسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيُّتُكَ وَ يُلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيُّ رَبٍّ

وِيَدْعُو اللَّهُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْنَكَ ذَلِكَ أَنْ تَسَأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي ربَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمُوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى نَابِ الْحَنَّةِ فَإِذًا قَامَ عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ الْفَهَقَتُ لَهُ الْحِنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَيْرِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنَّ يَسْكُنَّ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْحَنَّةَ فَيُقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ أَلَيْسَ قَدُ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغُدْرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلَّقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَىَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّىٰ إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَ وَمِثْنُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَّاءُ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا خَتَّى إِذَا حَدَّثُ أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ اللَّهُ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُّلِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَمِضْتُ إِنَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ ُبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْتَالِهِ قَالَ أَنُو هُرَيْرَةً. وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْحَلَّةِ دُحُولًا الْحَلَّةَ \*

میں سب سے آخری شخص ہو گا۔ وہ کیے گا اے پر ور د گار میر ا منہ جہنم کی طرف ہے بچیر دے اس کی بو نے مجھے مار ڈالا اور اس کی لپٹول نے مجھے جلاڈ الااور پھر جب تک منظور خدا ہو گااللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرہ نے گااگر میں تیرا میہ سوال بو را کر دول تو تواور سوال کرے گا، وہ کیے گا مہیں پھر میں کیچھ سوال نہ کروں گا۔اور جبیما کہ اللہ تع لی کو منظور ہے وہ عہد ومیثاق کرے گا چنانچہ الله تعالی اس کامنہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا، جب جنت کی طرف اس کا منہ ہو ہے گا تو جس وفت تک الله نغالیٰ کو منظور ہو گا خاموش رہے گا، پھر کہے گا اے رب مجھے جنت کے دروازہ تک پہنچ دے۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو عہد ومیثاق کر چکا تھ کہ میں پھر دوبارہ سوال نہ کروں گا قسوس ابن آدم تو بڑا عہد شکن ہے، بندہ پھر عرض کرے گا اور دعا کر تارہے گا حتی کہ پرور د گار فرمائے گااچھا گر میں تیر اپیہ سوال يورا کر دوں تو پھر تو ادر پچھ تونہ ، کُلّے گا، وہ کہے گا نہيں ، تیری عزت کی قشم اور ہمہ قشم کے عہد و پیان کرے گاجو بھی الله تعالیٰ کو منظور ہول کے بالآخر اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازہ تک پہنچادیں گے ،جب وہاں کھڑا ہو گا تو ساری بہشت اے نظر آئے گی جو مجھی اس میں نعتیں فرحت اور خوشیاں میں، پھرا یک مدت تک جب تک کہ خدا کو منظور ہو گا غاموش رے گااں کے بعد عرض کرے گااے اللہ العالمین مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالی فرمائیں سے کی تو نے یہ عبد و میثاق نہیں کئے تھے کہ اس کے بعد اور کسی چیز کاسوال نہ کروں گا۔افسوس ابن آوم کتنا مکار ، دغا باز ہے۔ بندہ عرض کرے گا یرورد گار تیری مخلوق میں میں ہی سب سے زیادہ کم نصیب رہ جاؤل گااور دعا کر تارہے گا حتی کہ اللہ العالمین بنس وے گاجب یرورد گار عالم کو ہنسی آ جائے گی تو فرمائے گا چھا جا جنت میں چپا جا، سوجب وہ جنت میں چلا جائے گا تو خدا تع کی اس سے فرہ ئے گاتمنااور آرزو ظاہر کر، حسب ارشاد وہ تمناؤں کا ظہار کرے گا بالآخر القد تعالی خود فرمائیس کے اور یاد دلائیس گ فدل چین مانگ، فلال چیز مانگ، جسب اس کی سب آرزو نمیں ختم ہو جائیس گی تواللہ تعالی فرمائے گاہم نے یہ سب چیزیں تجھے دیں اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور دیں۔ عطاء بن بزید راوی صدیت بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدر گاس روایت میں الوہر برہ ہی تی موافق تھے کہیں مخالفت نہیں کی گر جس وقت ابوہر برہ نے نی بیان کیا کہ اللہ تعالی فرمائے گاہم نے یہ چیزیں دیں اور اس کے برابر اور دین تو ابو سعید خدر گائے (اس کے بجائے) فرماؤ سی مرافق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہم نے یہ سب چیزیں دے موں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہم نے یہ سب چیزیں دے دیں اور اس کے برابر اور دیں۔ ابو سعید خدر گ نے بیان کیا میں دیں اور اس سے دیں اور اس سے دیں اور اس سے دیں گا اور زیادہ دیں۔ ابو ہر برہ گا گوائی ویتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہم نے یہ سب دیں اور اس سے دیں گنا اور زیادہ دیں۔ ابوہر برہ فرانل کرتے ہیں بیہ وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخر میں واضل ہوگا۔

۱۹سو عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می، ابو الیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، عطاء بن بزید لیش، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگول نے عرض کی بیار سول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے پرور دگار کو دیکھیں گے ۔ اور بقیہ حدیث کوابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح نقل کیا۔

۱۲۳ و جر بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منه بیان کرتے ہیں ہید وہ حدیثیں ہیں جو بنم سے ابوہر مرہ رضی ابلد تعالی عنه نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جیں چن نجہ کئی حدیثوں کو بیان کی جیل اللہ صلی حدیثوں کو بیان کیاان میں سے ایک میہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسب سے کم ورجہ کا جنتی تم میں سے جو ہو گااس سے کہا جائے گا آرزو کر وہ آرزو کرے گااور آرزو

٣٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ المَّعْيْبُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَحْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْبِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَحْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسِ بَلْ يَزِيدَ اللَّيْبِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَحْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسِ بَلْ يَزِيدَ اللَّيْبِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَحْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسِ بَلْ يَرْبُولَ اللَّهِ قَالُوهُ مِسْلَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوهُ مِسْلَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مَنْ مَنْ لِمِثْلِ هَلْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَلْ مَعْدِ \* مَعْلَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ \*

٣٦١ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ مِرْرٌ ق أَحْبَرُنَ مَعْمَرْ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هذا مَا حَدَّثَنَا أَنُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى مَقْعد أَحَدكُمْ مِنَ الْحَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ مَقْعد أَحَدكُمْ مِنَ الْحَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ

فَسَسَّى وَسَمَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ بعمْ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ \*

٣٦٢ وحَدَّتْبِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفُصُ لَنُ مَيْسَرَةً عَنْ رَيْدٌ لَنْ أَسْلَمُ عَنْ عَطَاءِ نْنُ يُسَارُ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ الْخَدُّرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي رَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُّ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بالْطَهيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ لْقُمَر لَيْلَةَ الْبَدْر صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ اسَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يُوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّوٰنَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذَّنُ لِيَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْمُدُ فَمَا يَبْقَى أَحَدُ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَامَهُ مِنَ لْأُصْنَام وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَ نَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاحِرَ وَغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَا نَعْبُدُ عُرَيْرَ اللَّهِ لَيُقَالُ كَدَّنْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَادًا تَنْعُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبُّ فَيَهُمِّهِ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَردُونَ فَيُحْشَرُونَ إِنِّي النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَبَنْسَافَطُونَ فِي مَدَّر تُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ مَهُمْ مَ كُنُّمُ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ سْ للَّه فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ

کرے گا، پھراس ہے کہاجائے گاکہ تو آرزو کر چکاوہ کے گاہاں، پھراللہ تعالیٰ قرمائے گا تجھے یہ سب آرزو کیں دیں اور اتنی ہی اور دیں۔

۲۲ سل سوید بن سعید ، حفص بن میسر د ، زید بن اسلم ، عط ، بن بیار ، ابوسعید خدر گ ہے روایت ہے کہ پکھ حضرات نے رسوں الله صلى الله عليه وسلم ك زماني بين عرض كيايار سول الله كي ہم قیامت کے روز اینے پرور دگار کو دیکھیں گے، رسوں متد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہال و یکھو گے، آپ نے فرمایا کی حمہیں دو پہر کے وقت سورج کے دیکھنے میں جبکہ وہ روش ہو اور ابر وغیرہ نہ ہو کوئی تکلیف ہو تی ہے ادر کیا تمہیں چو د صویں رات کے جاند کو دیکھنے میں جبکہ وہ منور ہو اور ابر وغیرہ نہ ہو کوئی تکلیف اور دفت ہوتی ہے، صحابہ ؓ نے عرض کیا نہیں یا ر سول الله ۔ آپ نے فرمایا بس حمہیں اتنی ہی تکیف ہو گ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں جتنی کہ سورج اور جا ند کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو ایک یکار نے والا کیے گاہر ایک گروہ اپنے معبود نے ساتھ ہو جائے۔ حسب الحکم جتنے لوگ خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو یوجتے ہتھے جیسا کہ بت گؤسالہ وغیرہ ان میں ہے کوئی نہ بیجے گا کیے بعد و گیرے سب دوزخ میں گر جائیں سے وہی لوگ باقی رہ جائیں کے جو اللہ تعالیٰ کی عباد ت کرتے تھے، نیک ہول یا بداور کچھ ابل كتاب ميں سے باتى رہ جائيں مے۔اس كے بعد يبود كو بلايا " جائے گاان ہے کہا جائے گاتم کے پوجے تھے ؟ وہ کہیں گے ہم عرير عليه السلام كوجوالله تعالى كے بيٹے ہيں انہيں پوجتے تھے، ان سے کہا جائے گاتم جھوٹے ہواللہ تعالیٰ کے نہ کوئی زوجہ ہے اور نہ بیٹا۔ اب تم کیا جائے ہو ؟وہ کہیں گے اے پرور د گار ہم پیاسے ہیں ہمیں بانی پلا، حکم ہو گا جاؤ پیو، پھر انہیں دوزخ کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ انہیں ایسامعلوم ہو گا جیسا سر اب اور وہ اے شعلے مار رہا ہو گا گویا کہ اندر بی اندر ایک دوسرے کو کھ

رہا ہے۔ چنانچہ وہ سب دوزخ میں گڑ پڑیں گے۔ اس کے بعد نصاری بلائے جائیں گے اور ان سے سوال ہو گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم حضرت مسیح کو جو اللہ تعالی کے بٹے ہیں پوجتے تھے،ان سے کہا جائے گاتم جھوٹے ہوامتد تعالیٰ کے نہ کوئی جوروہے اور نہ اس کا بیٹا ہے۔ان سے بھی کہا جائے گا کہ اب تم کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمدے رب ہم پیاسے ہیں ہمیں یاتی بلاء حکم ہو گا جاؤ پھر وہ سب جہنم کی طرف ہانکے جائیں سے ،وہ سراب کی طرح معلوم ہو تا ہو گااور شدت کی وجہ ہے اس کا ایک حصہ دوسر ہے کو کھار ہاہو گا چنانجیہ وہ سب جہنم میں گریزیں گے حتی کہ جب ان لوگول کے عداوہ جو الله تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے نیک ہوں یابد کوئی باقی نہ رہے گا تواس وقت سارے جہان کا مالک ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گاجو کہ اس صورت کے مشابہ ہو گی جس کووہ جانتے ہیں اور فرمائے گائم تمس بات کے منتظر ہو ہر ایک گروہ اینے اپنے معبودوں کے ساتھ ہو جائے ،وہ کہیں گے اے رب ہم نے تو و نیامیں ان لو گوں (لیعنی مشر کمین) کا ساتھ نہ دیاجب کہ ہم ان کے مختاج تھے اور نہ ہی ان کے سہ تھ رہے ، پھر وہ فرمائے گامیں تمہار ارب ہوں وہ کہیں گے ہم اللہ تعالی کی تجھ ہے پناہ ما تگتے میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ، دویا تین مرتبہ یہی کہیں گے یہاں تک کہ بعض حضرات ان میں ہے پھر جانے کے قریب ہو جائیں گے (اس لئے کہ امتحان بہت سخت ہوگا) پھروہ فرمائے گااچھاتمہارے پاس کوئی لیمی شانی ہے جس ہے تم اپنے رب کو پہچان لو، وہ کہیں گے ہاں، پھر امتد تعالی کی ساق (پیڈلی) کھل جائے گی اور جو شخص بھی ( د نیامیں ) ابتد تعالیٰ کواینے دل اور خوشی ہے سجدہ کرتا تھاا ہے وہاں بھی مجدہ کرنے کی اجازت حاصل ہو گی۔اور جو تحفص دنیا میں سجدہ کسی خوف اور نمائش کی وجہ ہے کر تاتھ توانٹد تعالی اس کی کمر کو تختہ کی طرح کر دے گا جب بھی وہ سجدہ کرنا جاہے گا تو حیت گر

صَحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى حَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَاتٌ يَحُطُمُ تَعْصُهَا بَعْصًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي اللَّارِ خَنَّى إِذَا لَمْ يَنْقَ إِنَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرُّ وَفاجِرِ أَتَاهُمُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَذْنِّي صُورَةٍ مِنِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُو، يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَ كُنًّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَغُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَسِبَ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَ فَيَقُولُونَ نَعَمٌ فَيُكُثَّفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْحُدُ لِنَّهِ مِنْ تِلْقَاء نَفْسَهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلَا يَبْفَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّقَاءً وَرَيَاءً إِنَّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا أَنَّمَ يُطْرَبُ الْحِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتُحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ سَلَّمْ قِيلَ يًا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسَّرُ قَالَ دُحْضٌ مَرَلَّةً فِيهِ حَصَاصِيفُ وَكُلَالِيتُ وَحَسَلُكُ تَكُونُ بَنَجُدٍ هِيهَ شُوَيْكُةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُ ۗ الْمُؤْمِنُونَ كَطُرُّفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأْحَاوِيدِ الْحَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمُ ومحْدُوسَ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارٍ حَهَنَّمَ

پڑے گا پھر یہ سب لوگ سر اٹھائیں گے اور اللہ تعانی اس صورت میں ہو گا جس صورت میں اسے انہوں نے کہبی مرتبہ دیکھاتھا، وہ فرمائے گامیں تہہارار بہ ہوں، یہ سب تہیں گے بے شک تو ہمارا پرورد گارہے اس کے بعد جہنم پر بل صراط ق تم کیا جائے گااور شفاعت کرنا حلال ہو جائے گااور سب کہیں گے اَللَّهُمَّ سَلَّهُ مَسَلَّهُ (اے الله بي اور محفوظ رکھ) دريافت كيا كيايا رسول الله! مل صراط كيسا مو گا، فرمايا وه ايك تيسكنه كامقام مو گا، وہاں آئکڑے اور کانٹے ہوں گے جبیہ کہ نجد کے مقام پر ایک کا ناہو تاہے جے سعدان کہتے ہیں۔ مومن اس پر سے گزرنے لگیں گے جیسا کہ آنکھ جھپکتی ہے، بعضے بجل کی حرح، بعضے ہوا اور بعضے پر ندہ کی طرح، بعضے تیز تھوڑوں کی طرح اور بعضے او نوں کی طرح اور بعضے بالکل جہنم سے نیج کر پار ہو جائیں گے، بعضوں کو پچھ خراش وغیرہ نگے گی گر بیار ہو جا کمیں گے اور بعضے الجھ(۱) كر جہنم ميں كر جائيں گے ، جب مومنوں كو جہنم ہے چھنکارا عاصل ہو جائے گا توقعم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ کوئی تم میں ہے ان مومنوں ہے زا کد اہینے حق پر جھڑنے والانہ ہو گا جیسا کہ وہ خداہے تیامت کے دن اینے ان بھائیوں کے لئے جو کہ دوزخ میں ہوں کے جھڑیں گے، وہ تہیں گے اے ہمارے رب بیہ بوگ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ، روزہ رکھتے تھے اور جج کرتے تھے چنانچہ ان سے کہا جائے گا جن حضرات کو تم پیجائے ہو انہیں تکال لاؤ،اور ان مسلمانوں کی صور توں کو جلاناد وزخ پر حرام کر دیاجائے گا تواس وفت مومنین بہت ہے آ دمیوں کو دوزخ ہے تکال لیس کے جن کی آدھی پیڈلیوں تک دوز خ نے کھار کھا ہو گااور بعضوں کو گھٹنوں تک نار نے جلادیا ہو گا،اب وہ کہیں گے اے مارے پروردگار اب تو اُن آدمیوں میں سے جن کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداول )

حَتَّى إِدًا خَلُصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدُّ مُنَاشَدَةً بِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِحْوَانِهِم الَّدِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رُبَّنَا كأنوا يَصُومُونَ مُغَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ نَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدُّ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكَبَتَيْهِ تَمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَّا بَقِيَ فِيهَا أَحَدُّ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجعُوا فَمَنْ وَجَدَّتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا لَمْ نَذَرٌ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أُمَرْنَنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجَعُوا فَمَنْ وَجَدَّتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلُّقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بهَدَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنَّ شِئتُمْ ( إِنَّ اللَّهَ لَا يُطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُصَاعِمْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فيقُونُ النَّهُ عَرَّ وَحَلَّ سَنَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ سَيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَيْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِصُ قَنْصَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرًا قَطَ قَدْ عَادُوا حُمَمًا

(۱)اس سے معلوم ہوا کہ بل صراط پر گزرنے والے اجمالاً تین فتم کے ہوں گے (۱) بغیر کسی تکلیف کے گزر کر نج ت پانے و سے (۲) زخم وغیر ہ کچھ تکلیف کے ساتھ گزرنے والے (۳) جہتم میں گرنے والے۔

تکالنے کا تونے ہمیں علم دیا تھا دوزخ میں کوئی بھی باتی نہیں ر ہا۔ اللہ تعالی فرمائے گا پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار برابر بھلائی یاؤ اے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ بہت مخلوق کو نکال لیں کے اور کہیں گے اے پرور دگار جن کے نکانے کا تونے ہمیں تھم دیا تھاان میں ہے ہم نے کسی کو نہیں جھوڑا، تھم ہو گا پھر جاؤاور جس کے دل میں آوجے دینار برابر بھرائی ہوا۔ بھی نکال لاؤ، وہ پھر بہت ہے آدمیوں کو نکایس کے اور کہیں گے اے برور د گار جن کے نکالنے کا تونے تھم دیا تھا اب ان میں ہے کوئی باتی نہیں رہا، پھر تھم ہو گااحچھاجس کے دل میں رتی اور ذرہ برابر بھی خیر ہو اے بھی نکال لاؤ، پھر وہ بہت سے آ دمیوں کو نکالیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پرور د گار جن میں ذراس بھی بھلائی تھی اب توان میں ہے کوئی بھی باقی نہیں ر ہا۔ ابو سعید خدر ی جس وفت حدیث بیان کرتے تھے تو فرمایا كرتے اگرتم مجھے اس حدیث میں سچانہ سمجھو تواس آیت کو پڑھ لواِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ اخْير تك يعنى الله تعالى رتى برابر بھی ظلم نہیں کرے گاور جو نیکی ہو تواہے دو گز کرے گا اورائے یاس سے بہت کچھے ثواب دے گا۔اس کے بعد اللہ تعالی فرمائے گا فرشتے سفارش کر چکے ،انبیاء کرام شفاعت کر چکے اور مومنین سفارش کر چکے اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی ذات باقی نہیں رہی چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مضی آ دمیوں کی جہنم سے نکالے گابیہ وہ آدمی ہول کے جنہول نے مجھی کوئی بھل لَی نہیں کی اور بیہ جل کر کو کلہ ہو گئے ہوں گے اللہ تعالی انہیں ایک نہر میں ڈالے گاجو جنت کے دروازوں پر ہول گی جس کا نام نہرالحیوٰ ہے،اس میں ابیا جلد ترو تازہ ہوں گے جیسا کہ وانہ یانی کے بھاؤیں کوڑے کچرے کی جگہ پراگ ستا ہے۔تم د کیمتے ہو بھی وہ دانہ پھر کے پاس ہو تاہے اور بھی در خت کے یاں اور جو آفآب کے رخ پر ہو تاہے وہ زرویاسر اگتاہے اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا

فيُلْقِيهِمْ فِي لَهَر فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ لَهُرُ الْحَيَاةِ فَيَحْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي خَمِيلِ السَّيْلِ أَلَا تُرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَحَرِ أَوْ إِلَى الشَّحْرِ مَا يَكُونُ إِلَى السَّمْسِ أُصَّيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَبْيِصِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُو فِي رَقَابِهِمُ الْحَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَوُّلَاء عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلَ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخَلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ رِضَايَ فَلَا أَسْخَطَ عَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا \*

رسول الله! آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں گویا کہ جنگل ہیں جانوروں کو چرائے ہوئے ہیں، پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے مو تیوں کی طرح چیکتے ہوئے نکلتے ہوں گے، ان کے گلوں ہیں (جنت) کے پنے ہوں گے۔ جنت والے انہیں بیچان لیس گے اور کہیں گے بید اللہ تعالیٰ کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔ لیس گے اور کہیں گے بید اللہ تعالیٰ کے جنت عطاکی ہے پھر اللہ انہیں خدانے بغیر کسی عمل یا بھلائی کے جنت عطاکی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت ہیں جاؤ اور جس چیز کو دیکھو وہی تہاری تعالیٰ فرمائے گا جنت ہیں جاؤ اور جس چیز کو دیکھو وہی تہاری ہے۔ وہ کہیں گے اللہ العالمین تونے ہمیں وہ چیزیں دیں جو جہان والوں ہیں کی اور کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میر بیاس می افضل چیز موجود ہے، وہ عرض والوں ہیں کی اور کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میر کی فوشنو دی اور رضہ مندی، اس کریں گے اے ہمارے پرور دگار اس سے بڑھ کر اور افضل چیز کریں گے اے ہمارے پرور دگار اس سے بڑھ کر اور افضل چیز کریں گے اے ہمارے پرور دگار اس سے بڑھ کر اور افضل چیز کریں گے اے ہمارے پرور دگار اس سے بڑھ کر اور افضل چیز کی جو بیاں کے بعد ہیں تم پر بھی ناراض نہ ہوں گا۔

سالا سال علیہ بین اتحاد زغبۃ المصری، لیٹ بن سعد، خالد ابن برید، سعید بن افی بلال، یزید بن اسلم، عطا بن بیدر، ابو سعید خدری بیان کرتے بیں ہم نے عرض کیایار سول اللہ کیا ہم اپ مروردگار کو دیکھیں گے ، آپ نے فرمایا جب صاف دن ہو تو تہمیں سورن کے دیکھنے بیل کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، ہم نے عرض کیا نہیں ۔ اور باقی حدیث حفص بن میسرہ کی روایت کے طریقہ پر آخر تک بیان کی، البتہ اس روایت بیل ان الفاظ کے بعد کہ انہیں خدانے بغیر کسی عمل اور بھلائی کے بیاضافہ ہے بعد کہ انہیں خدانے بغیر کسی عمل اور بھلائی ہے بیاضافہ ہے کہ ان سام خدائے گاجو تم دیکھووہ تمہارا ہے۔ اور تمہارے لئے اتفاور ہے۔ ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں جھے بیہ حدیث کے اتفاور ہے کہ بل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ بینی ہے کہ بل صراط بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ اور لیک کی روایت میں میہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کہیں گا اور لیک واون کو اور لیٹ کی روایت میں میہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کہیں گا اور کیا۔ مارے پروردگار تو نے ہمیں وہ دیا جو سادے جہان والوں کو مارے عین بن حماد نے بیر دوایت سی کراس کا قرار کیا۔

٣٦٣ - قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ رُغْبَةً الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ أَحَدُّتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَنْكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ حَمَّادٍ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ حَمَّادٍ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَالِدٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ اللَّهِ سَعِيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء سَعِيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء سَعِيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بَنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هِلَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هِلَالِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هِلَالِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هَلَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَحْوٌ قُلْنَا لَا وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَقّى بَنِ كَانَ يَوْمُ صَحْوٌ قُلْنَا لَا وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَقّى اللّهُ مَنَى الشَّعْسِ إِذَا لَعَمْ مَعْدُ قُولِهِ بغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلَا قَدَم مَنَّ الشَّعْسَ أَوْلُ اللّهُ مَعْدُ قَالً اللّهُ مَعْدُ قَالً الْحِسْرَ أَدَقُ مِنَ الشَّعْرَةِ وَلَا قَدَم وَاحَدُ مِنَ الشَّعْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلَا قَدَم وَاحَدُ مِنَ الشَّعْرِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ اللَّهُ مَنَ الشَّعْرَةِ اللَّيْثِ اللَّيْشِ وَاحَدُدُ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ اللَّيْثِ اللَّيْسُ وَلَا قَدَّ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ السَّيْفِ وَلَيْسَ اللَّيْتِ اللَّيْسَ اللَّيْمَ الْمَالَا اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّيْفِ وَلَيْسَ السَّيْفِ وَلَيْسَ السَّيْفِ وَلَيْسَ السَّيْفِ وَلَيْسَ الْمَالِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ السَّهُ اللّهُ الْمُؤْولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّ

فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّةٍ \* الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّةٍ \* الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّةٍ حَدَّثَنَا هِ مَعْدَهُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا هِ مَعْمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا هِ مَعْمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا هِ مَعْمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا هِ مَعْمَ نَحْوَ حَدِيثٍ حَفْصِ وَيُدُ بُنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَ نَحْوَ حَدِيثٍ حَفْصِ بْنَيْمًا \* بْنِ مَيْسَرَةً إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْمًا \* بْنِ مَيْسَرَةً إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْمًا \* (٧٤) بَابِ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوحَدِينَ مِنَ النَّارِ \*

٣٦٥- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَمَّرَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ عَمْو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَّارَةً قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ اللهُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ أَنَّمَ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدُّتُمُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ أَنَّمَ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدُّتُمُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ أَنَّمَ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدُّتُمُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ أَنَّمَ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدُّتُمُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ أَنَّ مَ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدُّتُمُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارِ أَنَّ مَ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَجَدُّتُمُ فَي قَلْهُ اللهُ عَرْدُلُ مِنْ إِيمَانَ فَي قَلْهُ عَرَدُلُ مِنْ إِيمَانَ فَي قَلْهِ مَنْ عَرْدُلُ مِنْ إِيمَانَ فَي قَلْهُ مُحَمَّا قَدِ الْمَتَحَشُوا فِي نَهْرِ الْحَيَّاةِ أَوِ الْحَيَا فَيَنْبُتُونَ فِيهِ فَيُعْتَرِ أَلُو النَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهًا فَي اللهُ تَولُ النَّارِ النَّارِ الْمَانَ الْحَيَّةُ إِلَى جَانِبِ السَيْلِ أَلَمْ تَرَوْهًا فَي اللهُ تَرَوْهًا كَمُا تَنْبُتُ الْحَيَّةُ إِلَى جَانِبِ السَيْلِ أَلَمْ تَرَوْهًا كُولًا مَنْ أَلُولًا اللهُ 
كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرًاءَ مُلْتُويَةً \*
٣٦٦ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ح و حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ح و حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ كَنَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَنَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالًا فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ يُقَالً لَهُ الْحَيَاةُ وَلَمْ وَقَالًا فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ يُقَالً لَهُ الْحَيَاةُ وَلَمْ يَشَكَّ وَفِي حَدِيثِ حَالِدٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ وَلَمْ فِي جَدِيثِ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي حَدِيثِ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي حَدِيثِ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي حَدِيثِ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْخَبَّةُ فِي حَمِيلَةٍ السَّيْلِ وَفِي حَدِيثٍ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلَةٍ السَّيْلِ وَفِي حَدِيثٍ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلَةٍ السَّيْلِ وَفِي حَدِيثٍ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلَةٍ السَّيْلِ وَفِي حَدِيثٍ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلَةٍ السَّيْلِ وَفِي حَدِيثٍ وَهَيْبٍ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلَةٍ السَّيْلِ \*

۱۳۳ سے ابو بکر بن ابی شیبہ ، جعفر بن عون ، ہشہ م بن سعد ، زید بن اسلم رضی انقد تعالی عنہ ہے سابقہ روایتوں کی طرح پچھے تھی بیشی کے ساتھ روایت منقول ہے۔

ہاب(ہم)شفاعت کا ثبوت اور موحدین کا جہنم سے نکالا جانا۔

۳۱۵ سار بارون بن سعیدا یکی، ابن و بهب، مالک بن انس، عمرو بن کی بن عماره، بواسط والد، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے الله تعالی جنت والول کو جنت میں اپنی رحمت سے جسے چاہے گا ہور دوزخ والول کو دوزخ میں لے جائے گا اور دوزخ والول کو دوزخ میں الی کے لے جائے گا دور دوزخ میں رائی کے وانے گا، اور پھر فرمائے گادیکھوجس کے دل میں رائی کے وانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ میں نکال لوچنانچہ وہ لوگ کو کلہ کی طرح جلے ہوئے تکلیں گے، پھر انہیں نہر الحیاہ و یا حیاء (شک راوی) میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ اس میں ایسا آگیں یا حیاء (شک راوی) میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ اس میں ایسا آگیں سے جیسا دانہ بہاؤ کے ایک طرف آگ آ تا ہے، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کیاز رد لپٹا ہو ااگر سے۔

۳۱۹ – ابو بکر بن ابی شیبہ عفان، وہب (شحویل) حجاج بن شاعر، عمرو بن عون، خالد، عمرو بن یکی سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ انہیں ایسی نہر میں ڈالا جائے گا جس کانام حیاۃ ہو گاور اس میں راوی نے شک نہیں کیا اور خالد کی روایت ہے جسیا کہ کوڑا کچرا بہاؤ کے ایک جانب اگ آتا ہے اور وہب کی روایت میں ہے جیسے دانہ کالی مٹی میں جو بہاؤ میں ہوتی ہے اگ آتا ہے یااس مٹی میں جے پانی بہاکر جو بہاؤ میں ہوتی ہے آگ آتا ہے یااس مٹی میں جے پانی بہاکر

٣١٧ وَحَدَّنَهُ عِنْ الْمُفَضَّلِ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ حَدَّنَهُ السَّرِّ يَعْنِي الْنَ الْمُفَضَّلِ عَلَ أَبِي مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَلْ أَبِي مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَهْلُ اللَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَهْلُ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَهْلُ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَهْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّالُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ الْمُؤْمِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ الْمُؤْمِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بالْبَادِيَةِ \*

صبى الله عبيه وسلم قد كان بالبادية مستار المُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَسْلَمَة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَةً \* اللَّهِ قَوْلِهِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَةً وَإِسْحَقُ اللَّهِ قَوْلِهِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَةً وَإِسْحَقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَقَ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي لَأَعْلَمُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي لَأَعْلَمُ مَنْ النَّارِ حُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْحَنَّةِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي لَأَعْلَمُ وَسَلَّمَ النَّي لَأَعْلَمُ وَسَلَّمَ النَّي لَعُرَالًا الْحَنَّةِ وَسَلَّمَ النَّهِ سَنَّالًا مَتُهُ وَسَلَّمَ النَّارِ حُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَسَلَّمَ النَّارِ حَرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ لَنَارٍ حَرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارِ حَرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَعَلَى لَهُ اذْهُلِ الْحَنَّةِ وَعَلَى لَهُ اذْهُلِ الْحَنَّةِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارِ حَرُوبًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَارِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهِ الْحَنْفَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

الْحَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرِّحِعُ

فيَقُولُ يَا رَّبٍّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللَّهُ تُمَارَكَ

وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبُ فَادْحُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيهَا

۱۳۹۷۔ نفر بن علی حصصہ ی بشر بن فضل ، ابو سلمہ ، ابو نفر ہ، ابو نفر ہ، ابو نفر ک ابوسعید خدری رضی القد تعالی عنہ سے روایت ہے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاوہ لوگ جو جبنی ہیں (کافرو مشرک) وہ تونہ مریں گے اور نہ حیثیں گے لیکن پچھ لوگ جو گناہوں ک بنا پر دوز خ میں ج کیں گے آگ انہیں جلا بھنا کر کو کلہ بنادے گی۔ اس کے بعد شفاعت کی اجازت ہوگی اور بیا لوگ گروہ گروہ کی۔ اس کے بعد شفاعت کی نجازت ہوگی اور بیا لوگ گروہ گروہ کا اس کے جد شفاعت کی نجازت ہوگی اور بیا لوگ گروہ گروہ اور حیثیں لائے جا کیں گے اور جنت کی نہروں پروہ پھیلاد ہے جا کیں گے اور جنت والوان پر پانی ڈالو تب وہ اس طرح حیثیں اور حقم ہوگا اے جنت والوان پر پانی ڈالو تب وہ اس طرح حیثیں علی جتا ہے جے پانی بہا کر لا تا ہے۔ اور حقم دیہات میں سے ایک شخص بولا گویا کہ رسول القد صلی اللہ علیہ حاضرین میں سے ایک شخص بولا گویا کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں رہے ہیں (کہ آپ بید دانہ اگنے کی کیفیت وسلم دیہات میں رہے ہیں (کہ آپ بید دانہ اگنے کی کیفیت بیان کررہے ہیں)۔

۱۷۲۸ - محمد بن متنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ابو سلمه ، ابو سلمه ، ابو سلمه ، ابو سلمه ابو نضر ه ، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیه روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں یہیں تک ہے کہ جیسے دانہ اس مٹی میں اگراہے جسے پانی بہا کر لا تا ہے اور اس کے بعد کا تذکرہ نہیں۔

۱۹۹۹ عثمان بن ابی شبہ اسحاق بن ابراہیم شظلی، جریر، منصور،
ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت
ہور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہوگ کہ سب سے پہلے دوزخ میں سے کون نکلے گا اور جنتیوں میں سے سب سے بعد جنت میں کون داخل ہوگا، وہ آیک شخص ہوگ جو دوزخ سے سرینوں کے بل گھشتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالی اس جو دوزخ سے سرینوں کے بل گھشتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا، آپ نے فرمایا وہ جنت کے قرمایا وہ بہری ہوئی ہے، وہ لوٹ آئے گا تو اُسے یہ چیز محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ لوٹ آئے گا تو اُسے یہ چیز محسوس ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ لوٹ آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز محری ہوئی ہے جا جنت میں داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز داخل ہو جا، چناخیہ وہ بھر آئے گا اور اس کے خیال میں یہ چیز

فَيْخَيَّلُ إِلَيْهِ أَيَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ وَإِنَّ لَكَ مِثْلَ اللَّانَيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا أَوْ الْجَنَّةَ وَإِنَّ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْبَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَجِكَ جَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ فَكَانَ يُقَالُ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً \*

٣٧٠- وحدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْمُاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً مَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرُ أَهْلِ النَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرُ أَهْلِ النَّالِ عَمُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلِّ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُدْهَلُ النَّارِ رَجُلِّ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَدْهَلُ لَهُ انْطَيِقْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيُولُ الْجَنَّةُ قَالُ فَيَذْهَبُ فَيُعَلِّلُ لَهُ أَنَذْكُو الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ فَيُعَلِّلُ لَهُ لَكَ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَى رَسُولَ النَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَى الدَّنَ نَوَاجِذُهُ \*

٣٧١- حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَفَانُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكُبُو مَرَّةً الْجَنَّةَ وَيَكُبُو مَرَّةً

ڈال دی جائے گی کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ پھر لوٹ
آئے گااور کے گااے میرے پرور دگاریس نے تو وہ بھری ہوئی
پائی،اللہ عزوجل فرمائیس کے جاجنت ہیں چلاجا تیرے لئے دنیا
اور دس گناد نیا کے برابرہ یادس دنیا کے برابرہ، تو وہ کے گا
تو میرے ساتھ نداق کر تاہ یا ہشتا ہے اور تو تو اتھم الحاکمین
ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بینے حتی
کے آپ کے انگے دانت ظاہر ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ سب
سے کم درجہ کا جنتی ہوگا۔

مه ساور الد معاوید، الم شیبه، ابو کریب، ابو معاوید، الممش، ابراہیم، عبیده، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں بیچانا ہوں اس شخص کو جو سب ہے آخر ہیں جہتم سے نکلے گا۔ وہ ایک شخص ہو گاجو گھٹا ہوا اس کے بل دوز خ سے نکلے گااس سے کہاجائے گاجاجت ہیں چلا جا، وہ جا کر لوگوں کو دیکھے گاکہ سب مقامات پر خاج ہون جیں، اس سے کہاجائے گاکہ تجھے وہ ذمانہ یاد ہے جس حالت پر تو تھا ( لیمنی دوز خ کی شدتوں میں) وہ کیے گائی ہاں یاد ہو تو ہو کی ہر اس سے کہا جائے گاکہ آرز واور خواہش کر، چنانچہ وہ آرز و بھر اس سے کہا جائے گاکہ آرز واور خواہش کر، چنانچہ وہ آرز و برابر لے، وہ کہا جائے گا اپنی آرز و بھی لے اور دس دنیا کے برابر لے، وہ کہے گا اے اللہ العالمین تو بادشاہ ہوتے ہوئے جھے سے ایس کرتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو و یکھا کہ آپ مسکرائے حتی کہ آپ کے مسلی اللہ علیہ وسلم کو و یکھا کہ آپ مسکرائے حتی کہ آپ کے وہ ان مبارک ظاہر ہوگے۔

اے سال الو بکر بن شیبہ، عفان بن مسلم، حماد بن سلمہ، ثابت، انس مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاسب سے اخیر میں جو جنت مبس جائے گاوہ ایک شخص ہو گاجو گرتا پڑتا ہے گاوہ آگ اُسے جلاتی جائے گا وہ آگ اُسے جلاتی جائے گی جب دوز خ کی آگ سے پار ہو جائے گا تو پشت جلاتی جائے گی جب دوز خ کی آگ سے پار ہو جائے گا تو پشت

پھیر کر اُسے دیکھے گااور کے گا بہت ہی پر کت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے بچھ سے نجات دی ہے شک اللہ تعالی نے تو مجھے ا تنادیا ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی اتنانہ دیا ہو گا، پھر اے ایک در خت د کھلائی دے گا تو وہ کے گا اے میرے یرورد گار جھےاس در خت کے قریب کروے تاکہ میں اس کے سامیہ میں رہوں اور اس کا یائی پیوں۔ انلند تعالیٰ فرہ نے گا ابن آدم اگر میں تیراب سوال ہو را کر دوں تو قریب ہے کہ تواور مجھ ے مائلے گا، وہ کیے گا کہ تہیں میرے رب اور عہد و پیان کرے گاکہ پھر سوال نہ کرے گا،اہتد تعالی اس کے عذر کو قبول فرمائے گااس لئے کہ وہ ایسی نعمت کود تیھے گا کہ جس پر اسے صبر تہیں حاصل ہو سکتا۔ آخر اللہ تعالی اسے اس در خت کے قریب کردے گا،وہ اس کے سامیہ میں رہے گااور وہاں کا یاتی ہے گا۔ پھراسے دومر ادر خت و کھائی دے گاجو پہلے در خت ہے بھی عمدہ اور بہتر ہو گا۔وہ کہے گا ہے پرور د گار مجھے اس در خت کے قریب پہنچادے تاکہ میں اس کایائی ہیوں اور اس کے سامیہ میں آرام کروں اور اب اس کے بعد میں بھے سے کسی اور چیز کا سوال نہ کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ میں اور کسی چیز کا سوال نہ کروں گا اور ممکن ہے کہ میں تخطے اگر اس در خت تک پہنچادوں تو پھر تواور سوال شر دع کر دے ، چنانچہ وہ اقرار کرے گا کہ بیں اس کے بعد اور کسی چیز کاسوال نه کرول گااور الله تعالیٰ اسے معذور سمجھے گااس کئے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اسے ان چیزوں پر صبر' نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ اسے در خت کے قریب کر دے گا، وہاس کے سایہ میں رہے گااور وہاں کاپانی ہے گاءاس کے بعداے ایک اور در خت د کھائی دے گاجو جنت کے دروازہ پر ہو گاوہ پہلے دونوں در ختول سے بہتر ہو گا وہ کیے گا اے میرے رب مجھے اس در خت کے پنچے پہنچاوے تاکہ میں اس کے سابیہ میں رہو ں اور وہال کا یائی پیوں، اب میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اللہ

وَتَسْفِعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِي نَحَّانِي مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَيْ رَبٌّ أَدْنِنِي مِنْ هَٰذِهِ النُّدُوَّةِ فَلِأَسْتَظِلُّ بَظِلُّهَا وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنَّ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بَظِيْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً ُهِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَٰذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بَظِلُّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتَكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبّْرَ لَهُ عَنَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بَظِلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَٰذِهِ لِأَسْتَظِلُّ بَظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرُهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تُسْأَلَنِي غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبٍّ هَذِهِ لَا سْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَثُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدِّنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِسْيَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ أَيْرْصِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ أَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مِمَّ تَصْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالُ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ تَصْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالُ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَيقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيقُولُ إِنِي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِي الْعَالَمِينَ فَيقُولُ إِنِي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءً قَادِرٌ \*

تعالیٰ فرمائے گاابن آوم کیا تونے مجھے سے اس بات کاعہد نہیں کیا تھا کہ اب کسی چیز کا سوال نہ کروں گا،وہ کے گابے شک اے یرور د گار میں نے عہد کیا تھالیکن میرے اس سوال کو پورا کر وے اب اس کے بعد اور کسی چیز کا سوال نہ کرون گا۔امتد تعالی اسے معذور سمجھے گا اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ اسے ان چیزوں پر صبر نہیں ہو سکتا چنانچہ وہ اسے اس در خت کے بھی قریب کروے گا۔ جب اس در خت کے قریب آج نے گااور جنت والول کی آوازیں سے گا تو کے گا اے بروروگار مجھے تو جنت بی میں واخل کر وے۔ اللہ تعالی فرمائے گا ابن آوم تیرے سوال کو کیا چیز بند کر سکتی ہے کیا تواس پر راضی ہے کہ تختبے دنیااور دنیا کے برابر دے دیا جائے، وہ کیے گا اے پر ور دگار رب العالمين مونے كے باوجود تو مجھ سے مداق كرتا ہے۔ سير حدیث بیان کر کے عبداللہ بن مسعود اسے اور فرمایا مجھ سے سے کیوں دریافت نہیں کرتے کہ میں کس وجہ سے ہسا۔ حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ کیوں بنے۔ عبداللہ بن مسعود کے بیان کیاای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم بنے تھے تو صحاب كرام في آپ سے دريافت كيا يار سول اللد كس وجه سے ہنس رہے ہیں؟ ارشاد فرمایار بالعالمین کے ہننے سے جس و نت کہ وہ مخص کے گاکہ رب العالمین ہونے کے باوجود آپ مجھ سے نداق کرتے ہیں۔اللہ رب العزت فرمائے گامیں جھے ہے نداق نہیں کر تا مگرجو جا ہوں کر سکتا ہوں۔

12 سال ہے جربن الی شیبہ ، یکی بن الی بکیر ، زہیر بن محمر ، سہبل بن الی صالح ، نعمان بن الی عیاش ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاسب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہے جس کا منہ اللہ تعالیٰ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا اور اسے ایک سابہ دار در خت دکھائے گا ، وہ کیے گا اے پر ور دگار مجھے اس در خب کے دار در خت دکھائے گا ، وہ کیے گا اے پر ور دگار مجھے اس در خب کے سابہ میں رہوں ، اور حدیث کو

٣٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَهُيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ يَحْنَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا وَهُيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْحَنَّةِ مَنْ النَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ قِبَلَ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ قِبَلَ مَنْزِلَةً وَمَثْلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ فَقَالَ أَيْ رَبِّ

فَدِّمْنِي إِنِي هَذِهِ الشَّحَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلْهَا وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَقُولُ يَا اَبْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ إِلَى يَذْكُرُ فَيَقُولُ يَا اَبْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ إِلَى اخْرِ الْحَدِيثِ وَرَادَ فِيهِ وَيُذَكِّرُهُ اللّهُ سَلْ كُذَا وَكَدَا فَإِذَا الْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللّهُ هُوَ لَكَدَا فَإِذَا اللّهُ هُوَ لَكَدَا فَإِذَا اللّهُ هُوَ لَكَ اللّهُ هُو كَذَا وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْنَةُ فَتَدْخُلُ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْنَةً فَتَدْخُلُ لَكَ وَعَشَرَةً أَمْنَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْنَةً فَتَدْخُلُ لِللّهِ اللّهِ وَلَانِ الْحَمْدُ لِللّهِ اللّهِ وَلَانِ الْحَمْدُ لِللّهِ اللّهِ وَلَانَ الْحَمْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَاكُ فَالَ فَيَقُولُ مَا أَعْطِيتُ \*

٣٧٣– حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيِّنَةً عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ أَبْحَرَ عَنِ الشُّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ ابْنَ شُعْبَةً رَوَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعًا الشَّعْبِيُّ يُخْبِرُ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ و حَدَّثَنِي بشُرُ بْنُ الْحَكَمِ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانًا بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرَّفٌ وَابْنُ أَيْحَرَ سَمِعَا الشُّعْبِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يُحْبِرُ بِهِ النَّاسُ عَنَى الْمِنْسَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمُمَا أُرَاهُ ابْنَ أَبْحَرَ قَالَ سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْسَى أَهْلِ الْحَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَحِيءُ بَعْدَ مَا أُدْحِلَ أَهْلُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةُ فَيُقَالُ لَهُ ادْخَلَ الْحَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَارِلَهُمْ وَأَحَدُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ

اس طرح بیان کیا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود ؓ نے ذکر کی ہے مگر
اس میں اخیر تک یہ جملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا ابن
آدم تیرے سوال کو کیا چیز ختم کرے گی، گرا تنازا کدہ کہ اللہ
تبارک و تعالی اسے یاد و لائے گا کہ فلاں چیز کی تمنا کر فلاں چیز
کی تمنا کر ، جب اس کی تمام آرزو کیں ختم ہو جا کیں گی تو اللہ
تعالی فرمائے گا یہ سب چیزیں تیرے لئے ہیں اور دس گن اس
سے اور زا کد اس کے بعد وہ اپنی منزل پر جائے گا اور حورول
میں سے دو پیمیاں اس کے باس آئیں گی اور کہیں گی کہ اللہ تعالی
کا شکر ہے جس نے تجھے ہمارے لئے زندہ کیا اور ہمیں تیرے
لئے زندہ کیا، تو وہ کے گا اللہ تعالی نے کسی کو جھے سے زا کہ نہیں
دیا۔

۳۷ سار سعید بن عمر و اطعثی، سفیان بن عیبینه، مطرف، ابن ا بجر، تعلی، مغیره بن شعبه (تحویل) ابن ابی عمر، سفیان، مطرف ابن طریف، عبدالملک بن سعید ، طعمی، مغیره بن شعبه ، رسول الله صلى الله عليه وسلم (تنحويل) بشر بن تحكم، سفیان ابن عیبینه ، مطرف ابن ابجر ، فتعمی ، مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که حضرت موی علیه السلام نے ایسے پرور دگار ے دریافت کیا سب ہے تم مرتبہ والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محض ہے جو سب جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد آئے گاءاس سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ، وہ کیے گا اے رب کیسے جاؤں وہاں تو سب لوگوں نے اپنے المھانے منعین کر لئے اور اپنی جگہیں بنالیں ،اس سے کہا جائے گا کیا تواس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک ملے جتنا دنیا کے ا یک بادشاہ کے پاس تھا، وہ کہے گا پرور د گار میں راضی ہوں، تحکم ہو گا **جاا** تناملک ہم نے تخصے دیااور اتنابی اور ،اور اتنابی اور ، اور انتایی اور ،اور اتنایی اور ،اور اتنای اور یا نچویس مرتبه میس وه کے گا پرور د گار (بس) میں راضی ہو گیا۔ پرور د گار فرمائے گا

تو یہ بھی لے اور اس کا دس گنا اور لے اور جو تیری طبیعت چاہور تیری آئھوں کو پیارامعلوم ہو وہ بھی لے، وہ کہے گا السلام نے دریافت کیا توسب سے بڑے مرتبہ وارا جنتی کون ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایاوہ تووہ حضرات ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے دست قدرت سے بند کر دیااور (پھر) اس پر مہر لگادی تو یہ چیزیں تو کسی آئھ نے نبیل دیاور (پھر) اس پر مہر لگادی تو یہ چیزیں تو کسی آئھ نے نبیل دیکھیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ان (نختوں اور مرجوں) کا خیال گررااور اس چیزی تھدیق پر اللہ تعالیٰ کا فرمان جو) اس کی کتاب میں ہے وہ کر تا ہے فکلا تعکم نفش میں گہ ان کے لئے ان آئھوں کی شند کے کاجو سامان معلوم نہیں کہ ان کے لئے ان آئھوں کی شند کے کاجو سامان معلوم نہیں کہ ان کے لئے ان آئھوں کی شند کے کاجو سامان معلوم نہیں کہ ان کے لئے ان آئھوں کی شند کے کاجو سامان معلوم نہیں کہ ان کے لئے ان آئھوں کی شند کے کاجو سامان

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

الله على المجرد الله التجعى ، عبد الملك بن الجر، شعمى ، مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه منبر پر بيان كرتے تھے كه موك عليه السلام نے الله تعالى سے دريافت كياكه سب سے كم مرتبه كا جنتى كون ہے؟ اور پھر بقيه حديث كو حسب سابق بيان كما۔

20 سے جھرین عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، اعمش، معرور بن سوید، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت والوں میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری ہوگا اور سب سے آخری ہوگا اور سب سے آخری ہوگا اور سب سے آخری ہوگا جو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے جھوٹے گناہ بیش کر واور بڑے گناہ مت بیش کر و، چنانچہ اس پر اس کے جھوٹے گناہ بیش کر واور بڑے گناہ مت بیش کر و، چنانچہ اس پر اس کے اس کے جھوٹے گناہ بیش کے جائیں گے اور کہا جائے گا فلال روز تونے یہ کام کیا اور فلال روز ایسا کیا وغیرہ، وہ اقرار کرے گا

يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنيَا فَيَقُولُ رَصِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْحَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكُ وَلَدَّتْ عَيْنُكَ فَيقُولُ رَضِيتُ اشْتَهَتْ نَفْسُكُ ولَدَّتْ عَيْنُكَ فَيقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْمَاهُمْ مَنْزِلَةٌ قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدُتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَحَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنُ وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنُ وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى وَحَلَّابِ اللهِ عَزَّ قَلْبِ بَشَرِ قَالَ وَمِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ) الْآيَةَ \*

٣٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْحَرَ قَالَ الْمُلِكِ بْنِ أَبْحَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ سَأَلَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَحَسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوهِ \* حَظًّا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوهِ \*

٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا لَحُولًا الْجَنَّةِ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ رَجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا 
فَبُقُولُ نَعَمُّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِنارِ دُنُونِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَسْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ \*

٣٧٦- و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَكَرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

٣٧٧ - حَدَّثَنِي عُبَيْدٌ اللهِ أَنْ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ اللهِ أَنْ مَنْصُورِ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحٍ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ قَالَ الْمَنْ جَدَرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بَنْ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ نَحِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيْ الْمَنْ الْمُوثُودِ فَقَالَ نَحِيءُ لَلْكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْأَمْمُ بِأَوْثَانِهَا لَيْكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْأَمْمُ بِأَوْثَانِهَا لَيْكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْأَمْمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتُ تَعْبُدُ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْأَمْمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتُ تَعْبُدُ النَّاقِ أَنْ فَالْأَوْلُ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبَّنَا رَبُنَا وَمَا كَانَتْ فَيْقُولُونَ فَيْقُولُونَ خَتَى نَنْظُرُ إِلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ مَنْ تَنْظُرُونَ فَيَقُولُونَ خَتَى نَنْظُرَ إِلَيْكَ رَبِّنَا فَيَقُولُونَ خَتَى نَنْظُرُ إِلَيْكَ رَبِّنَا فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ خَتَى نَنْظُرَ إِلَيْكَ رَبِّنَا فَيَقُولُونَ خَتَى نَنْظُرُ إِلَيْكَ مَنْ فَقُولُونَ خَتَى نَنْظُرَ إِلَيْكَ فَيَقُولُونَ خَتَى نَنْظُرَ إِلَيْكَ وَيَتَعُونَهُ وَيَعْطَى كُلُ إِنْسَانَ مِنْهُمْ مُنَافِقَ أَوْ وَيَتَعْرَاهُ وَيَعْظَى جَسْرَ جَعَلَى جَسْرَ جَهَامَ وَيَعْظَى جَسْرَ جَهَامَ وَعَلَى جَسْرَ جَهَامَ وَيَعْظَى جَسْرَ جَهَامَ مَوْلَهُ وَعَلَى جَسْرَ جَهَامَ مَوْلُونَ فَعَلَى جَسْرَ جَهَامَ مَوْلُونَ فَقُولُونَ فَعَلَى جَسْرَ جَهَامً مَوْلُونَ فَالْمَانِهُ وَلَالَ فَيَعْلَى فَيَالِقُ الْمُعْمَى مُنَافِقَ أَوْلُونَ اللّهُ مَالَوْقَ أَوْلُونَ فَالْ فَيَعْمَى خَلْقُ فَلَالِقُ اللّهِ اللهُمْ مَنْونِقَ أَوْلُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

كَلَالِيَبُ وَحَسَكُ تَأْخُدُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُطْفَأُ

نُورُ الْمُنَافِقِينَ تُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ

زُمْرَةٍ وُحُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفَا

لَا يُحَاسَبُونَ ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوْإِ نَحْم فِي

اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گنا ہوں سے ڈرے گاکہ کہیں وہ نہ پیش ہو جائیں، حکم ہو گاکہ ہم نے تجھے ہر ایک گنہ کے بدلے ایک نیکی دی ہے ،وہ کے گااے پر در دگار میں نے تو گناہ کے بدلے ایک نیکی دی ہے ،وہ کے گااے پر در دگار میں نے تو گناہ کے اور بہت سے کام کئے ہیں جنہیں میں اس مقام پر نہیں دیکھتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بینے حتی کہ آپ کے سامنے کے دانت فاہر ہوگئے۔

۲۷ سالین نمیر، ابو معاویہ، دکیج (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج (تحویل) ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے۔

۷۷ سامه عبید الله بن سعید، اسحاق بن منصور، روح بن عباده تیسی، ابن جریج، ابو الزبیر رضی الله تعالی عنه نے جابر بن عبداللدر منی الله تعالی عنه سے سناکہ ان سے قیامت کے دن لوگوں کے آنے کا حال دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا ہم قیامت کے دن اس طرح اور اس طرح ہئیں گے و مکھے ہے یعنی تمام آ دمیوں ہے اوپر (لیعنی بلندی پر نمایاں ہوں گے )اس کے بعد اور امتیں مع اپنے معبود اور بنوں کے بلائی جائیں گی کہ پہلے اول پھر دوسری اس کے بعد ہمرا پروردگار آئے گا اور فرمائے گا کہ تم کسے و کھ رہے ہو۔ وہ کہیں سے ہم اسینے یرورد گار کو دیکھے رہے ہیں، پرور د گار فرمائے گاہیں تمہارار ب ہوں، وہ کہیں گے ذراہم تجھے دیکھ تولیں، چنانچہ پرور د گار ہنت ہوا ظاہر ہو گااور ان کے ساتھ چل دے گااور آومی سب اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور ہر ایک آدمی کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیاجائے گا، آ دی اس کے تا بع ہوں گے اور بل صراط پر کانٹے ہوں گے جے اللہ تعالیٰ جاہے گا وہ اسے پکڑلیں گے ،اس کے بعد منافقوں کانور بچھ جائے گاادر مومن نج ت پا جائیں گے، تو مسلمانوں کا پہلا گروہ جو ہو گا ان کے چہر۔

السَّمَاء ثُمَّ كَذَلِكَ ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ هِي قَسْهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً فَيُجُعُمُونَ بِفِمَاء الْحَنَّةِ وَيَحْعَلُ أَهْلُ الْحَنَّةِ يَرْشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقَةُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا مَعَهَا \*

٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا سَمِعَةُ مِنَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَذَبِهِ يَقُولُ اللّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النّارِ فَيُدْخِلَهُمُ الْجَنّةَ \* ١٠٥ - حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَاللّهِ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النّارِ فَيَدْخِلَهُمُ الْجَنّة وَاللّهُ يُخْرِجُ فَوَمًا مُنَ زَيْدٍ وَاللّهِ عَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَال قَنْتُ لِعَمْرُو بْنِ دِينَارِ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ وَيُلا عَمَّدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ اللّهَ يُخْرِجُ قَومًا مِنَ النّادِ عَلَيْهِ وَسَلّم أِنَّ اللّهُ يُخْرِجُ قَومًا مِنَ النّادِ عَمْ اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ اللّه اللّهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَنِ اللّه اللّه اللّهُ الللّهُ الل

عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللّهَ يَخْوِجَ قَوْما مِن النارِ الشَّفَاعَةِ قَالَ نَعْمْ \* الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمِ الْعَنْبِرِيُّ أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُ حَدَّثَنَا حَابِرُ بْنُ عَبْدِ قَالَ حَدَّثِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلّا ذَالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلّا ذَالِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا وَهُوهِهُمْ حَتّى يَدْخُلُونَ الْحَنَّةُ \* [اللّه عَدْرَقُونَ الْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَدَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَدَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

چودھویں رات کے جاندگی طرح ہوں گے اور سے ستر نہرار
آدمی ہوں گے جن سے نہ حماب ہو گااور نہ کتاب اور ان کے
بعد ایک گروہ خوب چیکتے ہوئے تاروں کے طریقہ پر ہو گا پھر
اسی طرح علی حسب مراتب اس کے بحد شفاعت کا وقت
آئے گااور لوگ شفاعت کریں گے اور جو شخص بھی لا اللہ الا
اللہ کہتا ہو اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی نیکی اور
بھلائی ہو تواسے دوز خ سے نکال لیاجائے گااور انہیں جنت کے
مامنے ڈال دیا جائے گااور اہل جنت ان پر پانی حیمر کیس گے اور
بیاس طرح پنہیں گے جسیا کہ جھاڑ پانی کے بہو کی بہو کیس گے اور
اور ان کی سوزش اور جلن بالکل جاتی رہے گی۔ اس کے بعد خدا
اور ان کی سوزش اور جلن بالکل جاتی رہے گود نیا کے برابر اور دس گنا
اس جیسااس کے ساتھ اور ہمرا کیک کود نیا کے برابر اور دس گنا
اس جیسااس کے ساتھ اور طے گا۔

۱۳۷۸ - ابو بحربن انی شیبہ ، سفیان بن عیبینہ ، عمرو، جابررض الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قرمار ہے تھے کہ اللہ تعالی کچھ لوگوں کو دوز رخ سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔

924\_ابوالرئے، حماد بن زیر بیان کرتے ہیں کہ بیس نے عمرو
بن وینار سے دریافت کیا کہ تم نے جاہر بن عبداللدرض اللہ
تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان
کرتے ساہے کہ اللہ تعالیٰ بچھ لوگوں کو جہنم سے شفاعت کی وجہ
سے نکالے گا نہوں نے کہا ہاں سنا ہے۔

۱۹۸۰ حجاج بن شاعر، ابو احمد زبیری، قبیس بن سلیم عنبری، بری فقیر، جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا پچھ لوگ جہنم میں جل کر وہاں سے نظیں گے اور جنت میں جائیں گے ان کا سب بدن سوائے منہ کے دائرہ کے جل گیا ہوگا۔

١٨٨١ حجاج بن شاعر، فصل بن وُكين، ابوعاصم، محمد بن ابي

ابوب، یزید فقیرییان کرتے ہیں کہ میرے دل میں خارجیوں کی ایک بات (لیعنی مر تکب کبیر ۵ بمیشه جہنم میں رہے گا) راسخ ہو گئی تھی چنانچہ ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ جج کے ارادہ ہے نکلے کہ پھراس کے بعد خارجیوں کا نہ ہب پھیرائیں گے ،جب ہمارا گزر مدینہ منورہ پر سے ہواہم نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون سے ٹیک لگائے ہوئے یو گوں کو رسول الله صلّى الله عليه وسلم كي حديثيں سنار ہے ہيں، انہوں نے اچانک دوز خیوں کا تذکرہ کیا، میں نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تم کیا حدیث بین کرتے ہو،اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تاہے کہ اے رب جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا تو تونے اس کورسوا کر دیااور فرما تاہے جہنم کے بوگ جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے تو پھراسی میں ڈال دیئے جائیں مے۔اب اس کے بعدتم کیا کہتے ہو،انہوں نے کہ تو پھر تونے حضرت محمر صلی الله علیہ وسلم کے مقام کے متعلق سا ہے جو الله تعالى الهيس قيامت كروز عطا فرائ كا، ميس في كهابال، جا ہر بن عبداللہ نے بیان کیا تو پھریہ وہی مقام محمود ہے(۱) جس کی وجہ سے اللہ تعالی جہنم سے جسے جاہے گا نکانے گاس کے بعد انہوں نے بل صراط کا حال اور لوگوں کے بل صراط پر سے گزرنے کا تذکرہ کیااور مجھے ڈر ہے کہ اچھی طرح یہ چیز مجھے محفوظ نندر ہی ہو تگر میہ کہ انہوں نے بیہ بھی فرمایا کہ لوگ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد پھر اس سے نکالے جائیں گے اور وہ اس طرح ٹکلیں گے جیسا کہ آبنوس کی لکڑیاں (جل بھن کر) تکلتی ہیں۔ پھر جنت کی ایک نہر میں جائیں گے اور وہاں عسل

الْفُصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم يَعْنِي مُحَمَّدَ سْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزيدُ الْفَقِيمُ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَعَفْيِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَانَةٍ دُوي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَحْرُجَ عَلَى اسَّاسِ قَالَ فَمُرَرُّنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبَّدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقُومُ حَالِسُ إلى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذًا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْحَهَنْمِيِّينَ قَالَ فَقَلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ ﴾ وَ ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ قَالَ فَقَالَ أَتَقُرَّأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَام مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَام يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُحْرِجُ قَالَ ثُمَّ نَعَتَ وَضَعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَحَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ قَالَ فَيَدْخَلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَار الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ فَرَحَعْنَا قُلْنَا وَيْحَكُمْ أَتْرَوْنَ الشَّيْخَ يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَعْنَا فَلَا وَاللَّهِ

مَا حَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ \*

٣٨٢ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا وَثَابِتٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَة فَيُعْرَضُونَ وَسَلّم قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَة فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُم فَيقُولُ أَيْ رَبِّ إِذْ عَلَى اللهِ فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُم فَيقُولُ أَيْ رَبِ إِذْ أَنْ مَنْهَا فَيْنَجِيهِ اللّه أَنْهُ مِنْهَا فَيْنَجِيهِ اللّه أَنْهُ مَنْهَا فَيْنَجِيهِ اللّه أَنْهُ مِنْهَا فَيْنَجِيهِ اللّه أَنْهُ مَنْهَا فَيْنَا أَنْهُ مِنْهَا فَيْنَا أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّه أَنْهُ اللّهُ أَنْ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُمُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

٣٨٣ حَدَّنَا أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْمُحَدْرِيُّ وَاللَّفْظُ الْمَحَدْرِيُّ وَاللَّفْظُ الْمَعِ الْمُعَبِّدِ الْمُعْبِيُ وَاللَّفْظُ الْمَاسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اللَّهُ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْمُونَ لِنَاسَ عَبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ فَيَهْمُونَ لِذَلِكَ وَ قَالَ ابْنُ عَبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَى لِيعَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْحَلْقِ خَيقَكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَعَانِكَ اللَّهُ بيدِهِ وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَعَانِكَةَ فَسَحَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ خَيقُولُ لَسَتُ الْمَعَانِكَةَ فَسَحَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسَتُ اللَّهُ مِنْ مُكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسَتُ الْمَعَلَى رَبِّهُ مِنْهُ وَلَكِن النَّوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَثَهُ الْبَي أَصَابَ فَيَسَتَحْمِي وَالَمَ مَنَاكُمْ فَيَذُكُرُ خَطِيفَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسَتَحْمِي رَبِّهُ مِنْهَا وَلَكِن النَّوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَثَهُ رَبَّهُ مِنْهُمْ وَلَكِن الْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَثَهُ رَبَّهُ مِنْهُا وَلَكِن النَّوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَثَهُ وَلَا رَسُولَ بَعَثَهُ وَلَا مَسُولَ بَعَثُهُ مَا أَنَا عَنْهَ وَلَكِن الْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَثُهُ وَلَا مَسُولَ بَعَثُهُ وَلَا وَمُ الْمَالِكُ وَلَا مَسُولَ بَعَتُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَلَكِن النَّوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَنَا مَا وَلَكِن الْمَالِهُ مَا اللَّهُ الْفَعَلُ الْمَالِهُ وَالْمُولَ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَعْمُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِعُولُ الْمُعَلِّ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُعَلِعُ الْمَالِعُ ا

کریں گے اور کاغذ کی طرح سفید ہو کر نگلیں گے ، یہ س کر ہم وہاں سے نگلے اور کہنے لگے ہلا کت ہو تمہارے (خارجیوں کے)

النے کیا یہ شخص بھی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم پر جموٹ باندھ سکتا ہے (ہر گزابیا نہیں) چنانچہ ہم سب خارجیوں کی بات سے پھر سمے ایک شخص اسی چیز پر قائم رہا، ابو تعیم ، فضل بن دکین کے ایک طرح بیان کیا ہے۔

سلم الب بن خالد از دی ، حماد بن سلمه ، ابوعمران ، ثابت، انس بن مالک رضی الله تغالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که دوزخ سے چار آدی نکا لے جائیں گے اس کے بعد وہ الله العالمین کے سمنے پیش کے جائیں گے ان میں سے ایک جہنم کی طرف د کھے کر کیے گا اے میرے مالک جب تو نے مجھے اس سے نجات دی ہے تو اب چھر اس میں مت لے جا، چنانچہ الله تعالی اسے جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔

یاد کر کے جوان سے سر زو ہواہے اللہ تعالیٰ سے شر مائیں گے اور کہیں گے کیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤوہ پہیے پیغمبر میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ چتانچہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے ، دہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں اور اپنی خطا کو یاد کر کے جو اُن سے دینا میں سر ز د ہو کی ہے الله تعالی سے شرمائیں کے اور کہیں کے لیکن تم ابراہیم خلیل الله کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف خلعت سے نوازا، تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں سے وہ تہیں کے میں اس قابل نہیں ہوں اور اپنی خطا جو اُن سے ہو کی ہے یاد كرك الله تعالى سے شرمائيں كے (اور كہيں كے) ليكن تم موی علیہ اسلام کے پاس جاؤجن سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا اورا نہیں توریت عطاکی۔وہ سب حضرت موسیٰ علیہ اسمام کے یاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس لا کُق نہیں ہوں اور اپنی اس خطا کو جو ان سے سرزد ہوئی ہے یاد کر کے اللہ تعالی سے شر مائیں کے اور کہیں کے لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جوروح الله اور كلمة الله بين چنانچه سب عيسي روح القدادر كلمة اللہ کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے میں اس کے ما کق نہیں ہوں لیکن تم محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤجن کی شان میر ہے کہ (اگر بالفرض والتقدیر ربو ہیت کی شان کی بجا آوری میں کوئی کو تابی ان ہے سر زوجوئی تووہ بھی )اللہ تعالی نے تمام الگی مجيلي كوتابيان معاف فرماوير - رسول القد صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ سب لوگ میرے پاس آئیں سے میں اینے پرور د گارے (شفاعت کی)اجازت جا ہوں گا مجھے اس چیز کی اجازت مل جائے گی جب میں پیے چیز محسوس کروں گا تو تجدہ میں گریڑوں گاجب تک کہ اللہ تعالی جاہے گا مجھے اس حالت پر چھوڑے رکھے گا، اس کے بعد کہا جائے گا اے محمد اپنا سر الْهَايِّيِّ ، بيان شيجيُّ سنا جائے گا، سوال شيجيِّ پورا کيا جائے گااور شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں سر اٹھاؤں گااور

للَّهُ قَالَ فَيَأْتُونَ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابٌ فَيَسْتُحْيِي رَبُّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُونَلُ لَسْتُ هَٰنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابِ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ اتْتُوا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التُّوْرَاةَ قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذَّكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبُّهُ مِنْهَا وَلَكِن ائْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكُلِّمَتَّهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِن اتَّتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُّ لِي فَإِذًا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ أَللَّهُ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ قُلْ تُسْمَعُ سَلْ تُعْطَهِ الثَّفَعُ تُشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ وَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ وَرَبِّي مُنَّا فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْحِلُهُمُ الْحَنَّةُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهِ اشْفَعْ تُشَقَعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرِجَهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّامَةِ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبُّ مَا بَقِيَ فِي

النَّارِ إِنَّا مَنْ حَسَمَهُ الْقُرْآلُ أَيُّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُرْآلُ أَيُّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُحُودُ قَلَ اللهُ عُنَيْدٍ فِي رِوَانِتِهِ قَالَ قَتَادَةُ أَيْ وَحَبَ عَنَيْهِ الْخُلُودُ \*

اینے پروردگار کی اس طرح حمد و ثنا کروں گا جیسا کہ مجھے میرے یر ور د گار نے سکھ ئی ہو گی۔ پھر سفارش کروں گا تو میرے لئے ا یک حد متعین کی جائے گی جس کے مطابق میں لوگوں کو دوزخ ہے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے یرور د گار کے سامنے ہی کر سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک منظور ہو گاوہ مجھے اس حال پر رہنے دے گا، پھر کہا جائے گامحمہ سر اٹھائے بیان سیجئے سنا جائے گا، سوال سیجئے دیا جائے گا، شفاعت سیجئے قبول کی جائے گی، چنانچہ سر اٹھ وُل گاادر اپنے پر ور د گار کی جس طرح مجھے میرے پروردگارنے تعلیم کی ہو گ حمہ و ثنا کروں گا،اس کے بعد سفارش کرول گا تو میرے لئے ایک حد متعین کی جائے گی جس کے مطابق میں لوگوں کو دوزخ سے کال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ راوی بیان کرتے میں کہ مجھے یاد نہیں رہاکہ آپ نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ میں فرہیا کہ میں اس کے بعد کہوں گا اے پرور د گار اب تو دوزخ میں سوائے ان لوگیں کے جنہیں قرآن نے روک دیا لیعنی ان پر ہمیشہ کے بئے دوزخ کو واجب کر دیااور کوئی نہیں رہا۔ابن عبید نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ قادہ نے ذکر کیا تعنی جس کا دوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہنا ثابت ہوجکا۔

سه ۱۳۸۵ محر بن مثنی، محر بن بشار، ابن الی عدی، سعید، قادہ،
انس بن مالک رضی اللہ تع لی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تمام
مومنین جمع ہوں گے اور وہ اس دن سے نجات حاصل کرنے
کے بئے کوشش کریں گے یاان کے دل میں سے بات ڈالی ہے
گی الخر بقیہ حدیث ابو عوانہ کی حدیث کی طرح ہے باقی اس
میں یہ اضافہ ہے کہ میں چوشی مرتبہ اپنے پروردگار کے پائل
میں یہ اضافہ ہے کہ میں چوشی مرتبہ اپنے پروردگار کے پائل
میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا کہ جنہیں قرشن
میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا کہ جنہیں قرشن

٣٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ سُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ اسْمَارِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَن اللَّهُ قَادَةً عَنْ أَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَنَّمَ يَحْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْ تَمُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْ تَمُّونَ بَوْنَ مِثْلِ حَدِيتِ فَيَهْ تَمُونَ بَلْكُ بَعْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْ تَمُونَ بَلْكُ بَعْ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهُ تَمُّونَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهُ مَنْ مَنْ مَعْ حَدِيتِ أَنَّهُ أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ بَعِثْلِ حَدِيتِ أَنِي الرَّابِعَةَ أَوْ يُلْهَمُونَ ذَلِكَ بَعِثْ إِلَّا مَن أَنْ مَن عَوْرَانَةُ وَقَالَ فِي الْحَدِيتِ ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا نَقِي إِلَّا مَن أَوْ يُلْكَ مَنْ الْقَي إِلَّا مَنْ اللَّهِ الْمُؤْرِقِينَ إِلَّا مَنْ عَلَيْ وَلَا أَلْهُولُ لَيَا رَبِّ مَا نَقِي إِلَّا مَنْ عَيْمَ إِلَّا مَنْ اللَّهُ الْقُولُ لَيَا رَبِّ مَا نَقِي إِلَّا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ الْقُولُ لَيَا رَبِّ مَا نَقِي إِلَّا مَنْ اللَّهِ عَمْ الْقُولُ الْمُؤْرِقِينَ إِلَّا مَنْ الْمُؤْمُ الْقُولُ الْمَالِقُولُ لَيَا رَبِ مَا نَقِي إِلَّا مَن اللَّهُ الْقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْ

٥٨٥ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُعَادُ ثُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ قَالَ يَجْمَعُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِلَالِكَ بَمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَدَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ لِلَالِكَ بَمِثْلُ حَدِيثِهِمَا وَدَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَةُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ \*

٣٨٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّريرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ صَاحِبُ الدُّسْتَوَائِيٌّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وِ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَّا حَدَّثَنَا مُعَاذً وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَسْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً لُمُّ يَنغُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قُلُّهِ مِنَ الْخُبْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً زَادَ ابْنُ مِنْهَالِ مِي رُوَايَتِهِ قَالَ يَزِيدُ فَلَقِيتُ شُعْبَةً فَحَدَّثَتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ شُهِعْبَةُ حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةً عَنَّ أَنْسِ بْنِ مَالِثٍ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعَّبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَةً قَالَ يَرِيدُ صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسُطَامَ \*

۱۳۸۵ محمد بن مثنی معاذبین ہشام، بواسط کوالد، قدوہ اس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مومنوں کو جمع فرمائے گا اور ان کے دل ہیں میہ بات ڈائی جائے گی۔ بقیہ حدیث پہلی دونوں روانیوں کی طرح بیان کی ہے باتی اس میں میں حدیث پہلی دونوں روانیوں کی طرح بیان کی ہے باتی اس میں میں پر کرد ردگار اب تو جہم میں ان لوگوں کے عدوہ ادر کوئی بی نہیں رہا جنہیں قرآن (کے تھم) نے روک دیا لیعنی وہ دوز خ میں رہا جنہیں قرآن (کے تھم) نے روک دیا لیعنی وہ دوز خ میں ہیں۔

١٨٨ عيد بن منهال ضرير، يزيد بن زريع، سعيد بن ابي عروبه، بشام دستوائی، قاده ،انس بن «لک رضی ابتد تعالی عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (تتحويل) ابوغسان مسمعي، محمر بن ثنیٰ، معاذ بن ہشام، بواسطه والد، قماده، انس بن مانک بیان كزتے ہيں رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فره يا دوزخ ے وہ شخص نکلے گا جس نے لااللہ الاامتد کہا ہو گااور اس کے ول میں ایک جو کے برابر بھلائی ہو گی، پھر دوز خ سے وہ سخص نکلے گاجو لا الله الا الله كا قائل ہو گا اور اس كے دل ميں ايك كيبوں کے برابر بھلائی ہوگی، اس کے بعد دوزخ سے وہ مخض نکالا جائے گاجو لااللہ الااللہ کا قائل ہو گااوراس کے دل میں ایک ذرّہ کے برابر خیر اور بھلائی ہو گی۔ منہال نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زائد نقل کے بیں کہ بزید بیان کرتے بیل میں شعبہ سے ملااور ان کے سامنے میہ حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا ہم سے یں حدیث قنادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بقل کی ہے۔ حمر شعبہ نے ذرہ کے بجائے ذُرّہ (دانہ) بولا ہے۔ یزید بیان کرتے ہیں ابوبسط م نے اس روایت میں تبدیلی کردی ہے۔

(تحویل) سعید بن منصور، جماد بن زید، معبد بن ہلال عنز ی ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس كے اور (ان سے ملا قات كے لئے) ثابت كى سفارش جابى۔ آخر ہم ان تک بینے اور وہ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تابت ؓ نے ہمارے لئے اندر آنے کی اجازت واللی ہم اندر آگئے،انس بن مالک نے ٹابت کواہینے ساتھ تخت پر بھلایا، ٹابت نے کہاا بو حمزہ (بیان کی کنیت ہے) تمہارے بصرہ والے بھائی جا ہے ہیں کہ تم ان کے سامنے شفاعت کی حدیث بیان کرو، چٹانچہ انہوں نے فرمایا ہم سے حضرت محمد صلی القد علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب قیامت کادن ہوگا تولوگ تھبر اکرائیک دوسرے کے یاس جائیں گے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے باس آئیں گے اور عرض كريں كے كه آپ إين اولاد كے لئے سفارش كيجے ، وہ . تسلمبیں کے میں اس لا کق نہیں تکرتم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ و: اللہ کے خلیل ہیں، لوگ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے باس جائیں سے وہ کہیں سے میں اس کا اہل نہیں لیکن تم حضرت موٹ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ سب حضرت موی علیہ اسلام کے پاس آئیں گئے تو وہ جواب دے دیں سے میں اس قابل نہیں حمرتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ روح اللہ اور کلمنۃ اللہ ہیں، چنانچہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گئے وہ بھی کہہ دیں گے میں اس کاالل نہیں لیکن تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی القد علیہ وسلم کے یاں جاؤُ،وہ سب میرے پاس آئیں گے میں کہوں گااچھا ہی کام میراہےاور میں ان کے ساتھ چل دوں گااور خدا تعالیٰ سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت ملے گی اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو کراس کی ایسی حمد و ثنابیان کروں گا کہ آج اس پر میں قدور خہیں ای وقت وہ حمر اللہ تعالی القاء کرے گا، اس کے بعد میں سجدہ میں گر جاؤں گامجھ سے کہا جائے گامجمہ صلی امتد علیہ وسلم اپنا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

۸۷ سور ابو الربیع عتکی، حماد بن زید، معبد بن ہوال عنزی

بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ أَيْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ حِ و حَدَّتَنَّاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَاللَّفْظَ لَهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ نْنُ رَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْيَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ قَالَ انْطَلَقْنَا إِلَى أَنس بْنِ مَالِكٍ وَتَشَفَّعْنَا بتابتٍ فَالنَّهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّحَى فُاسْتَأْذَنَ لَنَا تَابِتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَمَّزَةً إِنَّ إلحْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ اشْفَعْ لِذُرَّيَّتِكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَنَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيُوْتَى مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيُؤتَى عِيسَى فَيَقُولُ لَسَّتُ لَهَا وَلَكِنَّ عَلَيْكُمْ بمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوتَى فَأُقُولُ أَنَا لُّهَا فَأَنْطَبِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَنَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ نَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقَّدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ يُنْهِمُنِيهِ اللَّهُ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاحِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفّعْ فَأَقُولُ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَالَ فِي قَلْيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ نُرَّةٍ أَوْ سَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى ۖ رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ

٣٨٧ حَدَّثُنَا أَبُو الرَّبيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

مر اٹھائے ، بیان سیجئے سا جائے گا، سوال سیجئے دیا جائے گا، شفاعت شیجئے قبول کی جائے گی ، میں عرض کر دں گا پرور د گار میریامت میریامت، تھم ہو گا جاؤجس کے دل میں گیہوں یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہواہے دوز خے سے نکال ہو، میں ایسے سب لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا بھر اسے ، مک کے سامنے آ کر اس طرح تعریقیں بیان کروں گا اور سجدہ میں گر یڑوں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گائے محمدًا پناسر اٹھ نئے ، بیان سیجے سنا جائے گا، سوال سیجئے عطا کیا جائے گا اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول ہو گی، میں عرض کرول گا میرے پرور د گار امتی امتی (میری امت کی معافی)، تھم ہو گا جاؤاور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہواہے جہنم سے نکال لو۔ میں ابیا ہی کروں گااور پھرلوٹ کراسینے پر ور د گار کے پاس آؤ پ گاادرای طرح تعریفیں بیان کروں گا، پھر سجدہ میں گریڑوں گا، مجھ سے کہا جائے گااے محمد ایناسر اٹھااور بیان کر ہم سنیں گے، مانگ دیں گے ، سفارش کر قبول کریں گے ، میں عرض کروں گا اے میرے مالک میری امت میری امت ، ارش د ہو گا جاؤ اور جس سے دل میں رائی کے دانہ سے مجھی کم بہت کم اور بہت ہی کم ایمان ہواہے بھی جہنم سے نکال لو، میں ایب ہی کرور ، گا۔ معبد بن ہلال بیان کرتے ہیں بیرائس کی روایت ہے جوانہوں نے ہم ے بیان کی جب ہم ان کے پاس سے نکلے اور جبان (قبرستان) کی بلندی پر پہنچے تو ہم نے کہاکاش ہم حسن بھری کی طرف چلیں اور انہیں سلام کریں اور وہ ابو خلیفہ کے محمر میں (جاج بن الوسف كے ڈرسے) چھے ہوئے تھے، خير ہم ان كے پاس كے اور ا نہیں سلام کیا ہم نے کہا ابو سعید! ہم تمہارے بھائی ابو حمزہ کے یاس سے آرہے ہیں انہوں نے شفاعت کے بارے میں ایک حدیث ہم سے بیان کی ولی حدیث ہم نے نہیں سی۔ انہوں نے کہابیان کروء ہم نے وہ حدیث ان کے سامنے بیان کی ، انہوں نے کہااور بیان کرو، ہم نے جواب دیا بس اس سے زائد انہوں

الْمُحَامِدِ ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْصَهُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي انْصَلَقُ فَمَنُ كَالَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خرْدُل مِنْ إِيمَان فَأَخْرِجُهُ مِنْهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ تُمَّ أَعُودُ إِلَى رَئِّي فَأَحُمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ تُمَّ أَحِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ لِيُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشْفَعُ فَأَقُولُ يَا رَّبٌ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي انْطَيِقُ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى أَدْنى مِنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمَانَ فَأَخْرَجُهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَيِقُ فَأَفْعَلُ هَٰذَا حَدِيثُ أَنَسِ الَّذِي أَنْبَأَنَّا بِهِ فَحَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانَ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَحُفٍ فِي دَارٍ أَبِي خَلِيفَةً قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقَلْنَا يَا أَبَا سَعِيلٍ حَنَّنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ فَلَمْ نَسْمَعْ مِثْلَ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي الشَّفَاعَةِ قَالَ هِيَهِ فَحَدَّثُنَاهُ الْحَدِيثُ فَقَالَ هِيَهِ قُلْنَا مَا زَادَنَا قَالَ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذً عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَتِذٍ جَمِيعٌ وَلَقَدْ تْرَكَ شَيْئًا مَا أَدْرِي أَنَسِيَ الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ ىُحَدِّثَكُمْ فَتَتَكِلُوا قُسَا لَهُ حَدِّثَنَا فَضَحِكَ وَقَالَ ﴿ خُبِقَ الْإِنْسَالُ مِنْ عَجَل ﴾ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِنَّا وَأَنَّا أُرِيدُ أَنْ أَحَدُّنَّكُمُوهُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي َ فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ لَّهُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشفّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ

نے نہیں بیان کی، انہوں نے کہا یہ حدیث تو ہم ہے حضرت انس " نے بیس سال قبل بیان کی تھی جب وہ طاقتور تھے اب انہوں نے کیچھ حچیوڑ دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ بھول گئے یاتم ہے بیان کرنامناسب نہیں سمجھا۔ایبانہ ہو کہ تم بھروسہ کر ہیٹھو در تیک اعمال میں سستی کرنے لگو، ہم نے ان سے کہ تو وہ کیاہے ہم ہے بیان میجے، یہ س کر حسن بھر کی ہنے اور کہنے گے انسان کی پیدائش میں جلدی ہے میں نے تم سے یہ قصہ اس سے ذکر کیا تھا کہ میں تم ہے اس تکڑے کو (جوانس بن مالک نے حچوڑ دیا ) بیان کروں (چنانچه)رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا پھر میں چو تھی مرتبہ اینے پر در د گار کے یا س بوٹول گا اور اسی طرح تعریف و توصیف کروں گا اور سجدہ میں گریڑوں گا، مجھ ہے کہ جائے گا محمد ایناسر اٹھاؤ، بیان کروٹ جائے گا، سوال کرو عطا کیا جائے گا، شفاعت کروشفاعت قبول کی جائے گے۔اس و تت میں عرض کروں گا میرے برور دگار اس مخض کو بھی جہنم ہے نكالنے كى مجھے اجازت دے جو كلمہ لا اللہ اللہ كا تو كل ہو، ابتد تعالیٰ فرمائے گا بیہ تمہارا کام شہیں کیکن قشم ہے میری عزت و بزرگی اور جاہ و جلال کی میں جہنم سے اس تحض کو بھی نکا اور گا جس نے لا اللہ الا اللہ کہا ہو گا۔ معبد بیان کرتے ہیں کہ میں حسن بھریؓ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ بیہ حدیث جوانہوں نے ہم سے بیان کی اس کو انہوں نے انس بن مانگ ہے سنا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا ہیں سال قبل جبکہ وہ

رُ اللّهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ اللّهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ اللّهُ قَالَ وَحَرِيْقِي وَكِيْرِيَائِي وَعَظَمَتِي وَحَرْدِيْقِي وَحَرْدِيْقِي وَعَظَمَتِي وَحَرْدِيْقِي لَأَحْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ قَالَ فَأَنْهُ خَرْدَيْقِي لَأَحْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللّهُ قَالَ فَأَنْهُ حَدَّيْنَا بِهِ أَنّهُ سَمِعَ فَأَنْهُ مَا لِكُ أَرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُو يَوْمِئِذٍ جَمِيعٌ \*

(ف کدہ) تم م صم کی شفاعتیں جہرے رسول پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہیں جن میں سے بعض تو آپ کی ذات اقد س کے سے خاص ہیں سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والے جمارے صبیب پاک ہی ہوں گے اس لئے ہمہ تشم کی شفاعتیں آپ ہی کی طرف راجع ہیں۔ شفاعت کبری جو تمام مخلوق کے لئے کی جائے گی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے اور انبیاء کرام میں سے کسی کواس کی جرائت نہ ہوگی سب نفسی نفسی کہہ کر آپ ہی کی جانب اسے حوالہ کر دیں گے ، دوسر کی قشم کی شف عت لوگوں کو بغیر حماب کے جنت میں لانے کے لئے ہوگی اس کا جبوت بھی آپ ہی کی ذات کے لئے ہے غرض کہ خواہ شفاعت کبری ہو یا صغری سب تبیر کی اس کی ذات کے ساتھے خاص ہیں۔ جا

۸۸ ساله بکرین ابی شیبه ، محمد بن عبدالله بن نمیر ، محمد بن بشر ، ابو حبان، ابو زرعہ ، ابوہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عتہ بیان کرتے ہیں ر سول یاک صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک روز گوشت لایا گیا، حضور صلی الله علیه وسلم کو چو نکه دست کا گوشت پیند تفااس کئے بوراد ست پیش کیا گیا، آپ نے اس کو وانتوں سے نوچنا شروع کیا، پھر فرمایا میں قیامت کے دن سب کا سر د ر ہوں گا، کیاتم کو علم ہے کس وجہ ہے ایسا ہو گا (صورت یہ ہو گی) کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن سب اگلے پیچھلوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کرے گا، منادی کی آواز ان سب کو سنائی دے گی اور ہر سخف کی نگاہ (یا خدا تعالی کی نظر) سب کے یار جائے گی (لیعنی میدان بالکل ہموار ہو گا) اس وقت ہو گوں کو نا قابل برداشت خارج از طافت عم و ضطراب مو گااس سے ا یک دوسر ہے ہے گے گا گیا تم کو نہیں معبوم کہ تمہارا عم و اضطراب کس حدیک پہنچ گیا ، کیا نہیں معموم کہ تہاری کی حالت ہے ، لہٰڈ اایسا کو ئی شخص تدش کروجو تمہاری سفارش کر وے۔ مشورہ کے بعد طے ہو گاکہ چلو آدم علیہ السام کے پاک چلیں، سب آدم علیہ السلام کے ماس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ جمام آدمیوں کے باپ میں سپ کو خدانے اہنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی روح آپ کے اندر پھو تکی ہے ،ور فرشتوں کو تھم دے کر آپ کو سجدہ کرایا ہے پروردگار ہے ہماری سفارش کر دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حاست میں ہیں اور ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا بروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے قبل مجھی اتناغضیناک نہیں ہوااور نہ بعد کو بھی ہو گا، مجھے اس نے در خت ہے منع کر دیا تھا تگر میں نے اس کی نا فرمانی کی (آہ) نفسی نفسی تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پیس جا کمیں گے اور عرض کریں گے آپ زمین پر خدا کے سب سے پہنے رسول

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (حبیداوّل)

٣٨٨– حَدَّن "نُو نكُّر بْنُ أَبِي سَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ نْ عَبْدِ الْمَوْ بْنِ نُمَيْرِ وَٱتَّفَقَا فِي سِيَاقِ لْحَدِيتَ إِلَّا مَا يَزِيدُ أَحَدُّهُمَا مِنَ الْحَرُّفِ يَعُدَّ نْحرْفِ قَالَ خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرُةً قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْم فْرُوعَ إِلَيْهِ الذَّراعُ وَكَانَتْ تَعْجَبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً ۚ فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تُدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأُوَّلِينَ وَالْآحِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ انْنَاسَ مِنَ الْعَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَنَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاس لِبَعْضِ ائْتُوا آدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقُكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَحَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تُرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تُرَى إِلَى َ مَا قَدُ بَىنَغَنَا فَيَقُولَ ۚ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَغْصَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ نَعْدَهُ مِنْدُهُ وَرِنَّهُ نَهَايِي عَنِ الشَّحَرَةِ فَعَصَيْتُهُ َ مُسبِي نَفْسِي ادُهَنُوا إِنِّي غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى ُوحِ فَبَأْتُونَ مُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُّلِ إِنَّى الْأَرْضِ وَسَمَّكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا سُمْعٌ لَمَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تُرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا نَرَى مَا قُدْ بَىعَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدُّ

عصبتَ لَيُواْءَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلُهُ وَلَنْ

ہیں آپ کا نام خدانے شکر گزار بندہ رکھاہے (آج) ہر ی پرورد گارے سفارش کر دیجئے کیا آپ کو نہیں معدوم کہ ہم سن حالت میں ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری تکلیف س حد تک پہنچے گئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا بروردگار اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے قبل اتنا غضیناک ہوااور نہ بعد کو مجھی ہو گا، میں نے اپنی قوم کے ہئے بدوعا کی تھی (جس سے وہ تباہ ہو گئی آہ) نفسی نفسی، تم ابراہیم علیہ اسلام کے پاس جاؤ ، لوگ ابراجیم علیہ انسارم کے پاس جاکر عرض کریں گے آپ خدا کے نبی ہیں اور تم م زمین والول میں سے خدا کے خلیل ہیں ہماری پرورد گارے سفارش کر دیجے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہیں کیر آپ نہیں جانتے کہ ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں کے آج میرایروردگار اتنا غضبناک ہے کہ نہاس ہے قبل اتنا غضبناک ہوااور نہ بعد کو مبھی ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینے جھوٹ بولنے کو یاد کر کے فرمائیں گے (آہ) نفسی نفسی تم کسی اور کے پاس جاؤ (احپھا موسیٰ علیہ انسلام کے پاس جاؤ،لوگ موسیٰ علیہ اسلام کے پاس عاكر عرض كريں مح آب خدا كے رسول بيل خدا تعالى نے (این زبانی) پیامات اور ہم کاری کی وجہ سے آپ کو دوسرے او گول ہے متاز فرمایا (آج) بروردگار سے ہاری سفارش کر و بیجے آپ کو تہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں جی کیا آپ نہیں جانتے کہ جماری تکلیف کس حد تک پہنچ چک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں سے آج میرارب اس قدر غضبناک ہے کہ نداس سے قبل مجھی ہوااور ند آ سندہ مجھی ہو گا، میں نے بلا تقلم ایک آدمی کو تحل کر دیا تھا ( آہ) نفسی نفسی تم میسی علیہ السلام کے پاس جاؤ،لوگ عیسٹی علیہ السلام کے پاس جا کر عرض كريں كے آپ رسول اللہ جيں كلمنہ اللہ جيں روح امتد ہيں آپ نے (انی شیر خوار گی میں عی) جب کہ آپ گہوارے میں تھے

يغْصَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةً دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قُوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ إَبْرَاهِبَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْصِ اسْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَ تُرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدُّ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قُبْنَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ يَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِنِّي مُوسَى ۚ فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّىٰكَ اللَّهُ برِسَالَاتِهِ وَبَتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاس اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَنَا تُرَى مَا قَدْ بَىغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنَّ رَبِّي قَدُّ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَمْ يَغْضَبُ قَبْنَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَ إِنَّى قَتَمْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتَّلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكُلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهَّدِ وَكُلِّمَةً مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَنَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدُّ بَلَّغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبِّي قَدْ عَصِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِتْنَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذُكُرْ لَهُ ذَنْبًا نَهْسِي نَفُسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاء

بات چیت (بطور معجزہ کے) کی ہے، آج ہرور دگار ہے ہمر ی سفارش کر و پیجئے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہیں کیا آپ نہیں جانے کہ ہماری تکیف کس حد تک بہنچ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گئے آج میر ارب اتنا غضبناک ہے نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوانہ آئندہ مجھی ہو گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے اینے قصور کا ذکر نہیں کیا ور فرمایا (آہ) تقسی تفسی تم کسی اور کے پاس جاؤ، محمہ صلی ابتد عدیہ و سلم کے پاس جاؤلوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے محمد (صلی الله علیه وسلم) آپ خدا کے رسول بین خاتم الا نبیاء بیں خداتعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھنے قصور معاف فر، دیئے ہیں اہینے پرورد گار سے ہماری سفارش کر دیجئے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہمری تکلیف کس حد تک پہنچ گئی ہے، میں چلوں گااور عرش کے پیچے آؤں گا اور پروردگار کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا پھر خدا تعالیٰ میرے سینہ کو کھول دے گا اور اپنی بہترین حمہ و ثناءالیں میرے دل میں القاء کرے گاجو مجھ ہے پہنے کس کے دل میں القانہ کی گئی ہو گی اس کے بعد ارشاد ہو گامجر سر اٹھ ؤ، سوال کر و بورا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، میں سر اٹھ کر عرض کروں گایار ب امتی امتی، تھم ہو گا تمہاری امت میں سے جن لوگول پر حساب نہیں انہیں جنت کے دائیں طرف واے در وازے ہے داخل کر واور ہاتی ور واز ول میں پیر اور لو گوں کے ساتھ شریک رہیں گے۔ آپ نے فرمایا قتم ہے اس خداکی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنت کے دروازہ کے کواڑول کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ یا مقام ہجر کے در میان پا کمہ اور بھرئ کے در میان۔

۱۹۸۹ - زہیر بن حرب، عمارہ بن قعقاع، ابو زرعہ، ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ٹرید کا بیالہ (ٹرید ایک کھانا ہے جو ٣٨٩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ نْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وُصِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى

الله على وسَلَّم فَصْعة مِنْ تَرِيدٍ وَلَحْمٍ فَتَنَاوَلَ الله عَلَى وَكَالَتُ أَحَبُ الشَّاةِ إِلَيْهِ فَنَهَسَ نَهْسَةً الْفَرَى وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نَهَسَ أَخْرَى وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا رَبُي أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا وَمُ وَقَالَ أَنَا تَقُولُونَ كَيْفَهُ وَالْوَلَ كَيْفَهُ وَالْوَلَ كَيْفَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي خَبَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَة وَزَادً فِي قِصَّةٍ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكُورَكِبِ ( هَذَا رَبِي ) خَقَالَ وَقُولُهُ فِي الْكُورَكِبِ ( هَذَا رَبِي ) فَقَالَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَقُولُه لِآلِهِ قِالَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَقُولُه لِآلِهِ قِبَلَ وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَقُولُه لِآلِهِ قَالَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَقُولُه لِآلِهِ قِبَلَ الْمُصَرَّاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ وَمُحَرِ أَوْ اللهِ وَالْذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ إِلَى عَضَادَتِي الْبَابِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرٍ أَوْ الْمَالِيعِ الْجَنَّةِ وَمَحَرٍ أَوْ اللهِ وَالَذِي قَالَ وَالْذِي قَالَ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَ "

٣٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طُرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ لَبُحُلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو لَبَحْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُنَالِثٍ الْأَسْحَعِيُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكٍ الْأَسْحَعِيُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَالِكٍ مَنْ اللَّهِ عَلْي وَسَلَّمَ يَحْمَعُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ اللَّهُ تَارَكُ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تَارَكُ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تَارَكُ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تَارَكُ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيقُولُ وَهَلُ أَخْرَجَكُمْ مِن لَمُتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

رونی اور شور به ملا کر بناتے ہیں) اور گوشت رکھ آپ نے دست كا گوشت ليااوروه آپ كوسارى بكرى مين بهت پندته. آب ئے اسے ایک مرتبہ منہ سے نوحیااور فرمایا میں تیامت کے دن تمام انسانوں کاسر دار ہوں گا، پھر دو بارہ نو جااور فرہ یا کہ میں قیامت کے دن تمام لوگول کا سر دار ہول گا، جب آپ نے و یکھاکہ صحابہ کرامؓ اس چیز کے متعمق کچھ دریافت نہیں کرتے تو آپ نے خود ہی فرمایا تم یہ نہیں دریافت کرتے کہ کیسے؟ صحابة نے عرض كيايار سول الله آپ كيسے (تمام اولين و آخرين ك ) سروار جول ك، آب نے فرماياسب خدا كے سامنے کھڑے ہوں گے اور حدیث کو حسب سابق بیان کیا۔ ہاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں اتنازا کد ہے کہ وہ ان قولوں کا مجھی ڈ کر کریں گے جو کہ ستارہ کے متعبق (ان پر حجت قائم کرنے کے لئے) کہا ہے میر اپرور د گار ہے اور ان کے بتوں کے متعلق کہ دیا کہ بڑے بت نے سب کو توڑا ہے اور آپ نے قرمادیا تفامیں بیار ہوں۔ آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنت کے در وازے کے دونوں کواڑوں کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور مقام ہجر میں یا ہجر اور مکہ میں۔ مجھے یاد حبیس رہا کہ کونے الفاظ کے ہیں۔

المجار علی بن طریف، خلیفہ بجل، محمد بن فضیل، ابو مالک المجعی، ابو حازم، ربعی بن حراس، ابو ہر میرہ اور حذیفہ رضی ابتد تعالیٰ عنہا بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جع کریں گئے، مسلمان کھڑے رہیں گئے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب ہو جائے گی سوسب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے واللہ جنت ہی رے سے کھو و جبحے، وہ جواب دیں گے جنت سے تو شمہیں تمہارے و لد آدم و بھی کی لغزش نے نکالا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے کی کو بی کی لغزش نے نکالا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے

17Z

دبَكَ دُهَنُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ قَالَ فَعَوْلُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَليلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ مَصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ لَنَّهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ وَسَنَّمَ فَيَقُومُ فَيُؤَدُّنُّ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ حَنَبَتِي الصِّرَاطِ يَمِينَا وَشِمَالًا فَيَمُرُ ۚ أَوَّلُكُمْ كَانْبَرْق قَالَ قُلْتُ بأبي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرَٰقُ كَيْفَ يَمُّرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرَّفَةٍ عَيْنِ أَنَّ كُمَرِ الطَّيْرِ وَشَدٌ الرِّجَالُ تَحْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَاتِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبُّ سَلَّمْ سَلَّمْ حَتَّى تَعْجزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَدَلِيبٌ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أَمِرَتْ بِهِ رَ مَعْدُوسَ فِي النارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرُةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرُ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ حَرِيفًا \* فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي

٣٩١- حَدَّثَمَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ نْنُ بْرُ هِيمَ قَالَ قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ

لڑ کے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ اسلام جواب دیں گے میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا میں تو . نثہ تعالیٰ کا تخلیل پرے ہی پرے تھاءتم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤجن ے اللہ تعالی نے کلام فرمایا چنانجہ سب موکی عدیہ اسلام کے یاس آئیں گے وہ جواب دے دیں گے میں اس کا اہل نزیں تم عیسیٰ کلمتہ اللہ اور روح اللہ کے پاس جاؤوہ بھی کہہ ویں گے میں اس كا ابل تبيس سوسب حضرت محد صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہول گے ، چنانچہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اس چیز کی اجازت ہے گی ، اہ نت اور رحم کو حجھوڑ ویا جائے گاوہ میں صراط کے دائمیں بائمیں گھڑے ہو جائیں گے تم میں سے بل صراط سے پہلا محفل اس طرح یار ہو گا جیسا کہ بجلی۔ میں نے عرض کیا میرے مال باپ آپ یر فدا ہول بجی کی طرح کوئسی چیز گزرتی ہے ، آپ نے فرمایاتم نے بجلی کو نہیں و یکھا کہ وہ کیسے گزر جاتی ہے اور بل مارنے میں پھر لوٹ آتی ہے۔اس کے بعد اس طرح گزریں گے جیسے ہوا جاتی ہے پھر جیے پر ندہاڑ تاہے پھر جیسے آدمی دوڑ تاہے، یہ رفتار ہرایک کی اس کے اعمال کے مطابق ہو گی اور تمہارا نبی (صلی اللہ علیہ و سلم) بل صراط ير كفر اجوا كهتار ب كارَب سَلَّمَ سَلَّمُ (اے یرور د گار محفوظ رکھ) حتی کہ بندوں کے اعمال کم ہو جا کیں گے بھر وہ تخص آئے گا جو تھے شنے کے علاوہ اور نسی طرح جانے کی طافت تہیں رکھے گا اور مل صراط کے دونوں جانبوں میں آئکڑے کفکے ہوئے ہول مے جس کے متعلق تھم ہو گا اسے کیڑتے رہیں گے بعض انسان خراش وغیر ہ لگنے کے بعد نجات یا جائمیں کے اور بعضے الجھ کر دوزخ میں گر جائمیں گے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں ابوہر برے ؓ کی جان ہے دوزخ کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے بقد رہے۔ ا ٩ سور قتيبه بن سعيد ، اسحاق بن ابر انهيم ، جرير ، مخدر بن فكفس ،

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول ابتدصلی

فُلْفُل عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشَفْعُ فِي الْحَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَلْسِيَاءِ تَبَعًا \*

٣٩٢ و حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَمَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُنْهُرٍ عَنْ أَنْسِ نْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْثُرُ الْأَنْبِيَاءِ تَمَعَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْحَنَّةِ \* ٣٩٣– وَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْحَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقُ نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاء نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ "

٣٩٤ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْحَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْحَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ

بِنَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ \*

٥ ٣٩٥ حَدَّثَيِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ

الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا مين سب سے پہلے (جنت (١) میں) شفاعت کروں گااور تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیرول

۹۲ سول ابو کریب، محمر بن علاء، معاویه بن بشام، سفیان، مخار بن قلفل، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے ون تمام انبیاء کرام سے زیادہ میرے متبع ہوں کے اور میں سب سے یملے جنت کادر وازہ کھنکھٹاؤں گا۔

۱۹۳۳ ابو بكرين اني شيبه، حسين بن على، زائده، مختار بن فلفل، انس من مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایاسب سے پہنے میں جنت میں شفاعت کروں گااور انبیاء کرام میں ہے تھی نبی کی اتن تصدیق نہیں کی گئی جتنی کہ میری کی گئی اور انبیاء میں سے بعض نبی نوا لیے ہیں کہ ان کی امت میں ایک شخص کے علاوہ اور کسی نے ان کی تصدیق نہیں گی۔ء

۳۹۳ - عمرو ناقد · زبير بن حرب ، باشم بن قاسم ، سليمان بن مغیرہ، ثابت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا قيامت ك روز میں جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور اسے تھیواؤں گا۔ دروغہ جنت دریافت کرے گا آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا محمر صلی اللہ علیہ وسلم ، وہ کہے گا آپ ہی کے متعلق مجھے تھم دیا گیا ے کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لئے در وازہ نہ کھولوں۔ ٩٥ سور يونس بن عبد الأعلَى ، عبد الله بن و بب ، امام ما مك بن الس، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبد الرحنن، أبو هر مره رضى الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے

(۱) یا اوں امدس یشفع فی البعدہ ،اس جملے کا مغہوم ہیہ ہے کہ اپٹی امت کے گنہگاروں کے جنت میں داخل ہونے کے لئے سب سے پہیے ہیں سفارش کروں گایا مفہوم ہیہ ہے کہ جنت میں رفع درجات کے لئے سب سے پہلے میں سفارش کروں گایا مفہوم ہیر ہے کہ جنت میں وتے ہوئے میں سفارش کروں گا۔

ار شاد فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کا حق حاصل ہو تا ہے جے وہ ، نگ<sup>7</sup> ہے (اور یقینی طور پر وہ قبول ہو تی ہے ) تو میں چاہتہ ہوں کہ اپنی د عاکو قیامت کے لئے اپنی امت کی شفاعت کے واسھے چھپا کر رکھوں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ل)

۱۹۹۳ - زہیر بن حرب، عبد بن حمید، نیقوب بن ابراہیم، ابن افخی ابن شہاب، بواسطہ عم، ابو سلمہ بن عبدائر حمن ،ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صبی اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ میر اارادہ ہے کہ اپنی دعا قیر مت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں (۱)۔

92 سوز جیر بن حرب، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراجیم، ابن اخی ابن شهاب، بواسطه عم، عمرو بن الی سفین، ابو ہر رہ ورضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اسی طرح روایت نقل کرنتے ہیں۔

۳۹۸ حرملہ بن بیخی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عمروبن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی، ابوہر رو رضی اللہ تع لی عنہ فی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی، ابوہر رو رضی اللہ علیہ وسلم نے کعب احبار سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک وعاموتی ہے جسے وہ، نگراہے میر اار ادہ ہے آگر مشیت الی ہوئی تو میں اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپائے رکھوں۔ کعب نے ابوہر روہ امسم امت کی شفاعت کے لئے چھپائے رکھوں۔ کعب نے ابوہر روہ سام سے دریافت کیا تم نے بیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم سے دریافت کیا تم نے بیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم سے نہ ہے ؟ ابوہر مراہ نے جواب دیا جی ہاں۔

الرَّحْمَٰ عَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نِبِيٍّ دَعْوَةً يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَحْتَبَى دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

الْقِیَامَةِ \* الْمَدْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ الْمَدْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ الْمُوسِمَ الْمَدْرِ فَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا ابْنُ أَخِي الْنِ سِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الْنِ سِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ قَالَ نَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ الله أَنْ أَخْتَبِئَ فَا فَيْامَةِ \* فَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٣٩٧ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِي مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَهُبٍ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَمْرُو وَهُبٍ أَبِيدِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِيدِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ أَحْبَرَ أَلَا ابْنُ أَبِيدِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِي أَحْبَرَ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُعْبِ الْأَحْبَارِ إِنَّ نَبِي لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُعْبِ الْأَحْبَارِ إِنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكُوبُ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ مُرَيِّقَ أَنِهُ أَنِي أَرِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَرْيِدُ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ مُرَيْرَةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ

وَ سَلَّمَ فَالَ أَنُو هُرَيْرَةً نَعَمٌ \* ٣٩٩- حَدَّنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو ٣٩٩\_ ابو بكر بن ابي شيبه، ابو كريب، ابو معاويه، الممش، ابو

(۱) یعنی ہر نبی کی ایک دعاس کی پوری امت کے بارے میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ باقی انبیاء علیہم السلام نے تواپی وہ دعامانگ ں ہے۔ حضور صلی الله عدیہ وسلم نے اپنی دعا آخرت کے لئے باقی رکھی۔

كُرَيْبٍ وَاللَّهُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيه عَنِ النَّاعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَكُلُّ لَبِي دَعْوَة مُسْنَجَابَة فَتَعَجَّلَ كُلُّ سِي دَعْوَتُهِ وَإِنِّي مَحْتَنَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَة بِي دَعْوَتِي شَفَاعَة بِأَمْتِي يَوْمَ وَإِنِّي مَحْتَنَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَة بِأَمْتِي يَوْمَ وَإِنِّي مَحْتَنَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَة بِأَمْتِي يَوْمَ وَإِنِّي مَحْتَنَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَة بِأَمْتِي يَوْمَ وَإِنِّي مَنْ أَنْتِهِ فَهِي نَائِلَة إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَانَ مِنْ أُمّْتِي بَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا \*

٤٠٠ حَدَّثَنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ عُمْرَةً وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي وَرُعْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَدّمَ لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو عَنْهِ وَسَدّمَ لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابَةٌ لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بَهَا فَيُوثَاهَا وَإِنِي احْتَبَأْتُ دَعْهَ لَا مَتَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

دُعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \*

2. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُو اَبْنُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُو اَبْنُ رَيَادٍ قَالَ رَسُولُ رَيَادٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسِّمَ لِكُلِّ بَبِي دَعُوةٌ دَعَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسِّمَ لِكُلِّ بَبِي دَعُوةٌ دَعَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَسِّمَ لِكُلِّ بَبِي دَعُوةٌ دَعَا الله فَي أُمْتِهِ فَسُتُحِيبَ لَهُ وَإِبِي أُرِيدُ إِنْ شَاءَ الله أَنْ أُوخَر دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \*

الله أَنْ أُوخَر دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \*
الله أَنْ أُوخَر دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \*
مَنْ الله أَنْ أُوخَر دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \*
مَنْ الله عَنْ قَتَادَةً حَدَّتَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ حَدَّيْنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ حَدَّيْنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ حَدَّيْنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ مِنْ الْقَيَامَةِ \*
مَنْ ذَعُوةٌ دَعَاهَ لِلْمُقِيمَةِ وَانِي اخْتَبَأْتُ دَعُوتِي الْقَيَامَةِ \*
مَنْ فَعَامَةً بُأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

صالح، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے تو ہر ایک نبی نے جدی ہی (دنیا میں) اپنی وہ دعا ماگک لی اور میں اپنی دعا کو قیامت کے دان کے واسطے اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپ کرر کھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت میں سے ہراس شخص کے لئے ہو گی جو اس حالت میں نہ مراہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک مخمر اتا ہو۔

وہ مہے۔ قتیبہ بن سعید، جریر، عمارہ بن قعقاع، ابوزر عد، ابو ہریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک نبی کی ایک قبول ہونے وال دع ہوتی ہے جے وہ ما نگرا ہے اور قبول ہوتی ہے اور دی جاتی ہے۔ اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن کے واسطے محفوظ کرلی ہے۔

۱۰ ۲۰ عبید الله بن معاذ عبر ی بواسط والد، شعبه، محد بن زیاد، ابو ہر رور ضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ہر نبی کوایک دعاکا حق ہو تا ہے جواسے اپنی امت کے لئے ما نگا ہے اور وہ دعااس کی قبول بھی کی جاتی ہے اور انشاء الله تعالی میر اارادہ ہے کہ اپنی دع کو قیامت کے واسطے اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ کر لوں۔ ۲۰ سر ابوغسان مسمعی اور محمد بن شمی اور ابن بشر، معاذ بن جشام بواسطہ والد، قادہ، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارش و فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ اپنی امت کی شفاعت کے لئے منگا کر تا ہے اور میں نئی دعا آپی امت کی شفاعت کے واسطے قیامت کے در شور فرمایا ہر نبی میں نے اپنی دعا آپی امت کی شفاعت کے واسطے قیامت کے در شاحت کی دیا ہوتی ہے جسے وہ اپنی امت کی شفاعت کے واسطے قیامت کے در سے اور دن کے لئے چھیار کھی ہے۔

۳۰ ۳ ـ زېير بن حرب، ابن ابي خلف، روح، شعبه ، قباده رضي

حمدٍ قَالَ خَدَّتَنَا رَوْحٌ خَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عِهِدِ الْمِسْدَدِ \*

٤٠٤ حَدَّنَا أَبُو كُرُيْبٍ حَدَّنَا وَكِيغٌ ح و حَدَّنَا إِبْر هَيمُ مَنْ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّنَا أَبُو حَدَّنَا أَبُو مَدَّ إِبْر هَيمُ مَنْ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّنَا أَبُو مُسَامَةً حَمِيعً عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ أَعْظِيَ وَفِي عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ أَعْظِيَ وَفِي عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ أَعْظِيَ وَفِي خَدِيثٍ أَنِي سَامَةً عَلِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدِيثٍ أَبِي سُمَةً عَلِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيّمٌ \*

٥٠٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
 حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيهِ عَنْ أَنسٍ أَنَّ نَبِي اللهِ
 صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ
 قَدَدَةَ عَنْ أَنْهِ

قَدَّدَةً عَنْ أَنُسِ \* ١٠٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَمَّفٍ مَنْ أَجْمَدَ بْنِ أَبِي خَمَّفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ خَمَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِي دَعُونٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَحَبَأْتُ لَبِي دَعُونٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَحَبَأْتُ دَعُونِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

(٧٥) بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ \*

حَدَّنَبِي بُونُسُ نْنُ عَبِّدِ الْأَعْلَى عَمْرُو صَدَّهِيُّ خُبَرَنَا اللهِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو سُ لُحَرِثِ أَنَّ نَكُرَ لْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لْ حُنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الرَّحْمَنِ مَنْ حُنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ المَّحْصِ أَنَّ اللّهِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ الله عرَّ وَحَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ

اللہ تعالیٰ عنہ ہے ای سند کے ساتھ بیر دایت منقوں ہے۔

۳۰ ۳۰ ابوکریب، وکیچ، (شحویل) ابراجیم بن سعید کجو بری، ابو اسامه مسعر، قنادهٔ ہے ای سند کے ساتھ بیه روایت منفول ہے مگر وکیچ کی روایت میں اعظی کالفظ اور اسامہ کی حدیث میں اُن کے بچائے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

۵۰ ۳۰ محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بواسطه و لد، بس رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے قددہ بواسطه انس والی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۹۰۷- محمد من احمد بن افی خلف، روح، ابن جرت ابوا زبیر،
جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه نبی اگرم صلی الله علیه وسهم
سے نقل کرتے بیں که آپ نے فرہ یا ہر ایک نبی کے لئے ایک
دعا ہے جواس نے اپنی امت کے لئے ما گلی ہے اور میں نے اپنی
دعا اپنی امت کی شفاعت کے واسطے قیامت کے دن کے لئے
محفوظ کرلی ہے۔

باب (24) رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اپنی امت کے لئے دعا كرنا اور ان کے حال پر بطور شفقت کے رونا۔

2 - این و به بن عبدالاعلی صدفی، این و به به عمرو بن الحارث، بکر بن سواده، عبدالرحمٰن بن جبیر، عبدالله بن عمرو بن الحارث، بکر بن سواده، عبدالرحمٰن بن جبیر، عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عته ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بید آیت پڑھی جس میں ابراہیم عدیہ اسلام کا قول ہے اے رب ان (بتوں) نے بہت ہے لوگوں کو ہے ۔ اور جس نے میری سوجس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری

كَتِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبْعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ) الْآيَةُ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ( إِنَّ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُ عَبِادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْمَحْكِيمُ ) فَرَفَعَ يَديْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلَّهُ مَا يَيْكِيكَ فَأَتَاهُ عَنِي السَّلَامِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي السَّلَامِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّى اللهُ عَنِي السَّلَامِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صَمَّى اللهُ عَنِيهِ السَّلَامِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صَمَّى اللهُ عَنِيهِ وَسَدَّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالَ اللّهِ اللّهُ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا اللّهُ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَدُوعُكَ \* اللّهُ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَدُوعُكَ \* اللّهُ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ وَلَا نَسُوعُكَ \*

(٧٦) بَابِ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ \*

٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ جَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَسِلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَسِلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَسِلُ اللّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ أَنْسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النّارِ فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النّارِ \*
 في النّارِ \* فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النّارِ \*

نافرمانی کی تو تو غفور رجیم ہے، اور سے آیت جس میں عیسی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے سوسے تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز عیبم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا پروردگار میری امت میری امت، اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے جریل امین ہے فرمایا جریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تمہار اپروردگار بخوبی واقف ہے اور ال سے دریافت کرو کہ دہ کیوں روتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم منے تمام حال بیان کردیا اور جریل نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جریل وسلم نے تمام حال بیان کردیا اور جریل نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جریل وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے عام کہ دو کہ ہم عرض کیا حالا تکہ وہ خوب جائت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جریل عیم منے قاراض کر دیں گے اور آئے کو تاراض کر دیں گے اور آئے گوتاراض نہ کریں گے۔ آپ کوتاراض نہ کریں گے۔

باب (۷۲)جو شخص گفر کی حالت میں مرجائے وہ جہنمی ہے اسے شفاعت اور بزر گوں کی عزیز داری سیجھ سود مند نہ ہوگی۔

۱۰۰۸ - ابو بکر بن ابی شیبه، عفان، حماد بن سلمه، ثابت، انس رضی الله تعالی عنه ب روایت ب که ایک شخص نے عرض کیا رسول الله میر اباب کہاں ہے، آپ نے فرمایا دوزخ میں جب وہ بشت بچیر کرچل دیا تو آپ نے بلایا اور فرمایا میر اباب اور تیر ا باب دونوں جہنم میں جیں (۱)۔

(ف کرہ) اس سے کہ وہ کفر پر مرے تھے اور جو کفر پر مرے وہ جہنی ہے ، اور آپ کا وہارہ بلا کراسے فرمان اس سے مقصودیہ تھ کہ اس کارنج کم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کا فرول کا بہی انجام ہے خواہ نبی کا بیٹا ہو یا باپ۔ علامہ جدل اللہ بن سیوطیؒ نے کئی صدیثوں سے ہے امر خابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپ کے واللہ بن کے حق میں قبول کی اور وہ دوبارہ (ا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واللہ بن جنتی ہیں یا جنتی نہیں جیں۔ متعد در وایات میں سید کم کور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واللہ بن جنتی ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ کئے گئے اور مشرف باسلام ہو ہے اس سے جنتی ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ کئے گئے اور مشرف باسلام ہو ہے اس سے جنتی ہیں۔ بہت سے علیء کی بہر رائے ہے اس لئے اس مسئلہ میں گفتگونہ کی جائے تا کہ اوب کا دامن چھوٹے نہ بیائے۔

رندہ کئے گئے پھر مشرف بداسلام ہوئے۔

٤٠٩ - حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثُنَا حَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلَّحَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَانَ لَمَّا أُنْزِلَتُ هَدهِ الْآيَةُ ﴿ وَأَنَّذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمُ قُرَيْشًا فَاجْتُمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيُّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةً بنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارَ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْس أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارَ يَا بَنِي هَاشِمِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاصِمَةً أُنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ سَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا

بِبَالِهِا ١٠٤- وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّتُنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ جَرِيرٍ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ \* ١١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيُونُسُ شُ بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ نْنُ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمَّا بُرُنْتُ ﴿ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قَامَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةً بِنْتَ عَبْدِ المُطِّيبِ يَا يَبِي عَنْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أَمْلِكُ لَكُمَّ

نہیں سکتاالبتہ میرے مال میں سے تم جو جی جا ہے لے لو۔ مِنَ لَنَّهِ شَبْئًا سَلُوبِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ \* ٤١٢ - وَحَدَّتِي حَرَّمَنَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ ۱۳۱۳ حرمله بن ليجيا، ابن ويب، يونس ، ابن شهاب ، بن

۱۹۰۷ قتیبه بن سعید، زبیر بن حرب، جریر، عبدالملک بن عمير، موى بن طلحه، الوهريره رضي الله تعالى عنه بيان كرية میں کہ جس وفت ہی آیت نازل ہوئی کہ اینے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا چنانچہ سب جمع ہو گئے سو آپ نے عمومی طور پر ڈرایااور پھر خصوصیت کے ساتھ فرمایااے بنی کعب بن لو کی اپنے نفسوں کو دوزخ سے بیجاؤ، مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ ہے نجات د لا وُادر اے بنی عبد سمّس اپنے نفسوں کو جہنم ہے محفوظ کرواور اے عبد مناف کی اولاد اپنے نفسوں کو دوزخ ہے بچاؤ، اے بی ہاشم اپنے کو جہنم سے محفوظ کر واور اے بنی عبد المطلب اییے آپ کو دوز خ ہے محفوظ کروادر اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہاا ہے آپ کو جہنم سے بچااس لئے کہ میں خدا کے سامنے تمہارے لئے کسی چیز کا مالک نہیں۔ ہاں ایک رشتہ داری ہے اس کی پھیلٹیں میں تمہیں دیتار ہون گا (صلہ رحمی کر تار ہوں

• اله- عبدالله بن عمر القوار مړي، ابو عوانه، عبدالملك بن عمير ے ای سند کے ساتھ میہ روایت منقول ہے۔ ہاتی حدیث جربر المل اور بہتر ہے۔

االهم هجمه بن عبدالله بن نمير، وكتيع، يونس، مشام بن عروه بواسطه ٔ والد، حضرت عا نَشه رضي الله تعالیٰ عنها ہے روایت ہے كه جس وقت بير آيت و أنَذِرُ عَشِيرَ نَكَ الْأَقُرِبِينَ نازل مولَى تؤرسول الله صلى الله عليه وسلم صفايما لرير ككمرب موسئاور فرمايا اسے فاطمہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی اور اے بی عبدالمطلب میں خدا کے سانے حمہیں ہی

١٣ - وحدَّتَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّتَمَا مُعَاوِيَةُ
 بُنُ عَمْرُو حَدَّتَمَا زَائِدَةُ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ
 ذَكُوانَ عَنِ الْأَعْرَحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
 صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا \*

صبى الله عليه وسلم بحو المنه المؤلفة عند أبي حَدَّنَا الله عَدْرِيُ حَدَّنَا النَّيْمِيُ عَنْ أَبِي عُثْمَالَ عَنْ فَيصَةَ بْلُ أَمْخَارِقَ وَرُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا عَنْ فَيصَةَ بْلُ المُخَارِقِ وَرُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا لَمَا نَرَلَتُ ( وَ لَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) قَالَ طَلَقَ بَي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَلَقَ بَي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَلَقَ بَي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بِعَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بَعْدِيلًا إِنْمَا مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ رَصْفَةً إِنِّي الْعَلُو فَانْطَلَقَ يَرْبُأً أَهْلَهُ كَمْ كَمْلُ رَحُورٍ رَأَى الْعَلُو فَانْطَلَقَ يَرْبُأُ أَهْلَهُ كَمْ كَمْلُ رَحُورٍ رَأَى الْعَلُو فَانْطَلَقَ يَرْبُأً أَهْلَهُ فَحَمِل يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاةً \* كَمْلُ الله عُثْمَالُ عَنْ رُهَيْرِ وَمَثَلًا أَبُو عُثْمَالُ عَنْ رُهَيْرِ وَمَثَلًا أَبُو عُثْمَالُ عَنْ رُهَيْرِ وَمَثَلًا أَبُو عُثْمَالُ عَنْ رُهَيْر وَمَثَلًا أَبُو عُثْمَالُ عَنْ رُهَيْر وَمَثَلَا أَبُو عُثْمَالُ عَنْ رُهَيْر وَمَثَلًا أَبُو عُثْمَالُ عَنْ رُهَيْر وَمَنْ مَنْ رُهَيْر وَمُؤْمِنُ عَنْ رُهَيْر وَمَنْ عَنْ رُهَيْر وَمَنْ عَنْ رُهَيْر وَمَنْ عَنْ رُهَيْر

میتب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر ربوہ رضی ابقد تع بی عنہ

یان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے آیت

نازل ہوئی وَ أَنْدِرُ عَشِیْرَ تَكَ الْاَقْرَبِیْنَ تَوْ آپُ نِے فر میا اللہ اللہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے پچھ کام

نہیں آسکا۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے پچھ کام

نہیں آسکا۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے پچھ کام

نہیں آسکا۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے پچھ کام

زمول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو پھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری پچھ کام نہیں آسکنا اور اے صفیہ

ور بار میں تمہاری پچھ مدد نہیں کر سکنا اور اے فاطمہ محمد سس

ور بار میں تمہاری پچھ مدد نہیں کر سکنا اور اے فاطمہ محمد سس

اللہ علیہ وسلم کی صاحبز اوی تو میرے مال میں سے جو چہ اللہ علیہ وسلم کی صاحبز اوی تو میرے مال میں سے جو چہ کے میں اللہ رب العزت کے دربار میں تیرے پچھ کام

نہیں آسکا۔

لے لے میں اللہ رب العزت کے دربار میں تیرے پچھ کام

سواسی عمرو تاقد، معاویه بن عمرو، زا کده، عبد، ملله بن ذکوان، اعرج، ابو بر مروضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ای طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

ساس ابو کامل حددری، یزید بن زریج، تیمی، ابوعثان، قبیصہ بن مخارق اور زبیر بن همرق سے روایت ہے کہ جب بیہ آیت و آئیڈر عَیْنیر تَلَکَ الْاَقْرَبِینَ نازل ہوئی تورسول ابلد صلی ابلہ علیہ وسلم بہاڑ کے ایک پھر پر گئے اور سب سے اونچے پھر پر کے اور سب سے اونچے پھر پر کھڑے ہور سب سے اونچے پھر پر کھڑے ہور سب سے اونچے پھر پر کھڑے ہور سب سے اونچے پھر پھر آوازوی کہ اے بنی عبد منف میں (عذاب جہنم سے) ڈرانے والا ہوں، میرگ اور تمہاری مثاب ایس ہے جینے کسی شخص نے وشمن کو دیکھا اور وہ اپنے خاندان والول کو بیانے کے لئے چلا گر اسے خوف ہواکہ وشمن اس سے پہلے نہ پہلے نہ پہلے نہ کہا تو جینے لگایا صباحان (خبر دار آگاہ ہو جاؤ)۔

۵ اس محمد بن عبدالاعلی، معتمر ، بواسطهٔ والد ، ابو عثمان ، زبیر بن حرب اور قدیصه بن مخارق رضی الله تعالی عنهمانبی اکرم مسی ابته علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۶ ۳ الم ابو کریب، محمر بن علاء، ابو اسامه، اعمش، عمرو بن مر و، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ جب یہ تھم نازل ہواکہ آپ اپنے رشتہ داروں اور اپنی قوم کے مخلص لو گول کوڈرائیے تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حتی کہ آپ صفایماڑی پر چڑھ گئے اور پکارایاصباحاہ، و گوںنے کہا ہے کون پکار تا ہے، تو سب کہنے لگے کہ محمد صلی ابتد البیہ و سلم لِكَارِتْ بِين چِنانچِه سب لوگ آپ كے پاس جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا اے بنی قلال اور اے بنی فلال اور اے فدر کی اور او اے بنی عبد مناف اور اے بنی عبد المطلب وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے ، آپ نے فرمایا تمہار اکیا خیال ہے اگر میں تمہیں ہیر بات بتلا دوں کہ اس پہاڑ کے نیچے گھوڑے سور کشکر ہے تو کی تم میری بات کی تقیدیق کرو گے ؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے تو آپ کی کوئی بات جھونی نہیں پائی ہے۔ آپ نے فر، یا تو پھر میں تم کو بہت سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب بور (عیاذ ' بالله) آپ کے لئے خرابی ہو کیا آپ نے ہم سب کو س لئے جمع كيا تفاتو پير آپ كمرے موكة اى وقت يه آيت نَبَّتُ يَدَآ اَبِي لَهَبِ وَّقَدُ تَبُ لِعِيْ الولهب اور اس كے دونوں متھ ہلاک ادر برباد ہوں۔اعمش نے اس صورت کو خیر تک یو نہی (قد کے ساتھ) پڑھاہے۔

کا ۱۳ - ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش سے اپی سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفایہاڑی پر چڑھے اور یاصباں ہی کاراجیں کہ ابو اسامہ کی روایت میں نہ کورہ ہے گر اس میں آیت و آلڈرُ عَشِیرَ قَلَ الْاَقْرَبِیْنَ کا نزول نہ کور نہیں۔

باب (۷۷) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

شْ غَمْرِهِ وَقَسِصَةَ شَ مُحارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى نَنَهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ \*

٢١٦- وَحَدَّنَمَا ۚ أَبُو ۖ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو ثَنّ مُرَّةً عَنَّ سَعِيد سُ خُنَيْرٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمَّ بُرِسَتُ هَدِهِ الْآيَةُ ﴿ وَأَنْدِرُ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرُاءِنَ ﴾ وَرهْصَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِلًا الصَّفُ فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهُ فَقَالُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ قَالُو مُحَمَّدٌ فَحْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بَنِي فُلَّانِ يَا بَنِي فُدَنْ يَا بَنِي فَلَانٍ يَا بِنِي عَبَّدِ مَنَافَ إِنَّ بَنِي عَبُّدِ الْمُطَّلِبِ فَاحْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْنَكُمْ لَوْ أَحْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا الْحَبَلِ أَكُنتُمُ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا مَا خُرَّتُنَا عَيَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيُّ عَذَ بِ شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَّا لَكَ أُمَّا جَمَعْتُنَا إِلَّا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ لسُّورَةُ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَتَ كَذَا قَرَأَ مُأَعْمَشُ إِلَى \* بَجِرِ السُّورَةِ \*

١٧٧ - وَحَدَّنَا أَنُو مَكْرِ بْنُ أَبِي سَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْتٍ فَيْ أَبِي سَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْتٍ فَيْ الْأَعْمَشِ كُرِيْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بَهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْدِهِ وَسُلَّمَ دَاتَ يَوْمِ الصَّفَا فَقَالَ يَا صَبَاحًاهُ سَحُو حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ يَذْكُرُ نُزُولَ سَحُو حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ يَذْكُرُ نُزُولَ سَحُو حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ يَذْكُرُ نُزُولَ لَا اللَّهِ ( وَأَنْذَرُ عَشِيرَتَكَ الْمَأْقُرُبِينَ ) \*

(٧٧) بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَابِي صَالِبٍ وَ التَّخْفِيفِ عَنهُ بِسَبِهِ ـ ٤١٨ ـ وَحَدَّنَا عُبَيدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ وَمُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ وَمُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ الْمُقَدِّمِيُ وَمُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ الْمُقَدِّمِيُ وَمُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُولَةِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوُفَلِ الْمَلِكِ بُنِ عَمَيرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوُفَلِ الْمَلِكِ بُنِ عَمَيرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوُفَلٍ الْمَلِكِ بُنِ عَمَيرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَلِّ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ عَنِ الْعَبْسُ لَكَ قَالَ نَعُمُ هُو فِي ضَحُضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلا أَنَا لَكَانَ فِي الدِّرُكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ . وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ . وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

١٩ ٤ - حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفَيَانٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ الْمَهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعُتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ فَهَلُ نَفَعَهُ ذَلِكَ فَالَ نَعَمُ وَجَدُتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَاخْرَجُتُهُ الله ضَحُضَاحٍ.

١٤٢. وَحَدَّنْ يَهُ مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم حَدَّنْ المُحَيى بَنِ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عُسميرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْحَارِثِ قَالَ عُسميرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْحَارِثِ قَالَ الْعَبَرْنِي الْعَبَّاسُ بَنُ عَبُدِ الْمُطلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَرْنِي الْعَبَّاسُ بَنُ عَبُدِ الْمُطلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَعَبَرْنِي الْعَبَّاسُ بَنُ عَبُدِ الْمُطلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَعَبَرْنِي الْعَبَاسُ بَنَ عَبُدِ الْمُطلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَعَبَرْنِي الْعَبَاسُ بَنُ عَبُدِ الْمُطلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَعَبَرْنِي الْعَبَاسُ بَنُ عَبُدِ الْمُطلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَعَيْدِ وَمَدَّانَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ بِهَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُو حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً.
 عَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً.

٤٢١ ع. وَحَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيُثَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ أَبِي

شفاعت کی وجہ سے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف ۱۲۱۸ عبیداللہ بن عمر قوار بری بھر بن الی بکر مقدی اور محمہ بن عبد الملک بن عمیر ، عبد اللہ بن عبال بن عبد المطلب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ابوطالب کو بھی کچھفا کدہ پہنچایا وہ آو آپ کی حقاظت کرتے تھے اور آپ کے واسطے (لوگوں پر) غصہ بوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ جہنم کے اوپر کے حصہ بیں اور اگر میں نہ ہوتا (اور ال کے کے اوپر کے حصہ بیں بیں اور اگر میں نہ ہوتا (اور ال کے لئے دعانہ کرتا) تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصہ بیں ہوتے لئے دعانہ کرتا) تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصہ بیں ہوتے

۱۳۱۹۔ ابن الی عمر، سفیان، عبد الملک بن عمیر، عبد الله بن حارث رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں ہیں نے حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں ہیں نے حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ہے سنا وہ فر ماتے تنے کہ ہیں نے عرض کیا یا رسول الله ابو طالب آپ کا بچاؤ کرتے تنے آپ کی مدد کرتے تنے اور آپ کے لئے لوگوں پر غصہ کرتے تنے تو کیا ان کوان باتون سے پچھ نفع ہوا؟ آپ نے فر مایا بال میں نے انہیں آگ کی شدت اور خی میں پایا تو میں انہیں ہلکی شدت اور خی میں پایا تو میں انہیں ہلکی آگ ہیں آپ کی شدت اور خی میں پایا تو میں انہیں ہلکی آگ ہیں آپ کی شدت اور خی میں پایا تو میں انہیں ہلکی آگ ہیں گال لایا۔

مهم محمد بن حاتم ، بحی بن سعید ،سفیان ،عبدالملک بن عمیر، عبدالله بن حارث ،عبال بن عبدالمطلب ( تحویل ) ابو بکر بن الی شعبہ، وکیع ،سفیان بیروایت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ابوعوانہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۳۷۱ \_قتیبہ بن سعید، لیث ، ابن ہاد، عبد الله بن خباب ، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله

سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ دُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَسْعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ \*

خَدَّنَا أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا وَهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا وَهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ شَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارٍ يَعْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةٍ نَعْلَيْهِ \*

عَنَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ أَهُونُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ قَالَ أَهُونُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنتَعِلٌ بنَعْلَيْنِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ \* أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنتَعِلٌ بنَعْلَيْنِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ \* أَبُو طَالِبٍ وَهُو مُنتَعِلٌ بنَعْلَيْنِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ \* وَالله عَلَيْنِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ \* وَالله عَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللّهُ طُلُ لِابْنِ الْمُثَنِّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يَقُولُ صَدَّدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَعْمِلُ وَهُو يَقُولُ مَحَدَّثُنَا شُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَعْطُبُ وَهُو يَقُولُ مَدَّقُولُ مَعْمَدُ أَبَا إِسْحَقَ يَقُولُ مَعْمَدُ أَبَا إِسْحَقَ يَقُولُ مَدَّقُولُ مَعْمَدُ أَبَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَعْمَلُ وَهُو يَقُولُ مَعْمَلُ وَهُو يَقُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ أَهُولَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْلَى مِنْهُمَا لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ لَرَجُلٌ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْعَيَامَةِ لَوَعُمَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا الْعَلَاقِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ العَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤٢٥ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ أَبُو بُسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّعْمَانِ بْنِ بَسِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ عَنَيْهِ وَسَرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ لَهُ مَعْمَا دِمَاغُهُ لَهُ مَعْمَادٍ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ لَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ إِنَّ أَهْوَلَ اللّهِ عَلَيْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ لَا لَيْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا دِمَاعُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا دِمَاعُهُ لَا أَلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا دِمَاعُهُ لَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُورًا لَكُونَ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُورًا لَكُونَ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

علیہ وسلم کے پاس آپ کے پچاابوطالب کا تذکرہ ہوا آپ نے فرمایا شاید انہیں قیامت کے دن میری شفاعت سے فائدہ پہنچ اور دہ ہلکی آگ میں ہول جو صرف ان کے مخنوں تک ہو، لیکن دماغ ای کی شدت سے کھولٹار ہے گا۔

۲۲۳ ابو بکر بن ابی شیبہ، یکیٰ بن ابی بکیر، زہیر بن محمہ، سہل
بن ابی صالح ، نعمان بن ابی عیاش ، ابو سعید خدری رضی الله
تعالیٰ عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہو گا جسے آگ کی دوجو تیں
پہنائی جا کیں گرانہیں کی گرمی کی بنا پر اس کا وماغ کھو لٹار ہے

سال سہ ابو بحر بن الی شیبہ ، عفان ، حماد بن سمہ ، ٹا بت ، ابوعثان نہدی ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوز خیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابوطالب کو ہوگا دہ آگ کی دوجو تیاں پہنے ہوئے ہوں گے اسی کی بنایران کاد ماغ کھولتارہے گا۔

۳۲۳- محمد بن متنی این بشار، محمد بن حفص، شعبه، ابواسحاق، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه خطبه دے رہے ہے، انہوں نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه خطبه وسلم سے سنا آپ فرما رہے ہے کہا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرما رہے ہے کہ سب سے بلکا عذاب اس مخفص کو ہوگا جس کے دونوں مکوول میں دوانگارے رکھ دیئے جاکیں گے اس کی وجہ سے اس کادماغ کھولتارہے گا۔

۳۲۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو اسامہ ، اعمش ، اسحاق ، لعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے ہلکاعذ اب اس مختص کو ہو گاجو ، وجو نیال اور دو نتیم آگ کے پہنے ہو گاجن دونوں سے اس کا دماغ کھو لٹارہے گا جیسا کہ ہانڈی جوش مارتی ہے۔ وہ سمجھے گااس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو تہیں جالا نکہ

اس کوسب سے ملکاعذاب ہو گا۔

كَمَ يَغْلِ الْمِرْجَلُ مَا يرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا \* عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَ لَهُمْ عَذَابًا \*

(٧٨) نَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ \*

ہاب (۷۸) حالت کفریر مرنے والے کو اس کا کوئی عمل سود مند نہ ہو گا۔

۲۲ سار ابو بکر بن الی شیبہ بفض بن غیاث، داؤد، شعبی، مسروق، ام المو منین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا یار سول اللہ ابن جدعان جا بلیت کے زمانہ میں صلہ رحمی کر تا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلا تا تھا کیا یہ کام اُسے ف کدہ ویں گے، آپ نے فرمایہ بچھ فا کدہ نہیں دیں گے، اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا رَبِ اعْفِرُلِی خَطِیْدَتِی یَوْم اللَّایْن کہ دن بھی یہ نہیں کہا رَبِ اعْفِرُلِی خَطِیْدَتِی یَوْم اللَّایْن کہ دن بھی یہ نہیں کہا رَبِ اعْفِرُلِی خَطِیْدَتِی یَوْم اللَّایْن کہ دن بھی یہ نہیں کہا رَبِ اعْفِرُلِی خَطِیْدَتِی یَوْم اللَّایْن کہ دن میری خطا بخش دے۔

۔ یہ اضی عیاض فرماتے ہیں اس بات پراجماع ہے کہ کا فروں کو ان کے نیک اعمال فائدہ نہ دیں گے اور نہ ان کو کسی قسم کا اجر سے گا اور فائدہ) قاضی عیاض فرماتے ہیں اس بات پراجماع ہے کہ کا فروں کے نیک اعمال کے موافق عذاب سخت یا بلکا ہوگا۔امام حافظ فقیہ ہو بحر بہم تی نہ عذاب بلکا ہوگا۔امام حافظ فقیہ ہو بحر بہم تی نہ عذاب بلکا ہوگا۔امام حافظ فقیہ ہو بحر بہم تی نہ عذاب بلکا ہوگا۔امام حافظ فقیہ ہو بحر بہم تی تھا اور اس نے ایک نے کتاب البعث والنشور میں اہل علم سے بیہ قول نقل کیا ہے اور علاء نے فرہ یا ہے کہ ابن جدے ان و کساء قریش میں سے تھا اور اس کا نام عبد اللہ تھا۔ ۱۲ متر جم

باب(۷۹)مومن سے دوستی رکھنااور غیر مومن سے قطع تعلقات کرنا۔

۲۲سامام احمد بن طنبل، محمد بن جعفر، شعبه، اساعیل بن البی خالد، قیس، عمر و بن العاص رضی القد تعالی عنه کرتے بیل که میل فالد، قیس، عمر و بن العاص رضی القد تعالی عنه کرتے بیل که میل نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا که آپ بآواز بلند فرما رہے تھے یو شیدگی سے نہیں میر سے باپ کی اولاد میرک عزیز نیک مومن بیں۔ نہیں، میر امالک الله ہے اور میر سے عزیز نیک مومن بیں۔

ہاب (۸۰) مسلمانوں کی جماعتوں کا بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہونا۔

۳۲۸\_عبدالرحمن بن سلام تھمی، رہیج بن مسلم، محمہ بن زیاد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ابلہ صعی (٧٩) بَاب مُوالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرهِمْ وَالْمَرَاءَةِ مِنْهُمْ \*

٢٧ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَنْبِلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِةٍ عَنْ قِيسٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ جَهَارًا غَيْرَ سِرً يَقُولُ أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي قُمَانًا لَيْشُوا لِي بِأُولِيَاءَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي قُمَانًا لَيْشُوا لِي بِأُولِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّي اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِيينَ \*

(٨٠) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ \* الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ \* ١٤٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَرِ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْجُمَحِيُّ حَدَّتَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِم صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

عَنْ مُحَمَّدِ ثُن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخَلُ مِنْ أُمَّتِي الْحَنَّةَ سَبِّعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَخْعَلِّنِي مِنْهُمْ قَالَ النَّهُمُّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا

· الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ميري امت ميں ہے ستر ہزار بغير حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ایک ھخص نے عرض کیا یار سول اللہ اللہ تعالٰی ہے دعا سیجے کہ مجھے بھی ان حضرات میں سے کر وے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اے بھی ان میں ے کر دے۔اس کے بعد دوسر استخص کھٹر اہواادر عرض کیایا ر سول الله مير ، لئ مجمى الله تعالى من دعا يجيئ كه الله تعالى مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم سے عکاشہ سیقت کر گئے۔

( فا کدہ )اس حدیث میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت اور اللہ جل جلالۂ کے بڑے احسان کا بیان ہے۔ صبح مسلم ہی کی ایک ور روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ ان ستر ہزار آدمیوں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ ستر ہزار ادر داخل ہوں گے۔اس صورت میں کل آدمیوں کی تعداد جو ہے صاب جنت میں جائیں گے جارار ب نوے کروڑستر ہزار ہوئی۔وعاکر تا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان حضرات میں سے کردے۔ ۱۲مترجم

۱۳۴۹ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، محمد بن زیاد، ابو ہر ریرہ روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے رہیج والی

• ۱۳۳۰ حریله بن کیجی، این و هب، یونس، این شهاب، سعید بن مستب ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں میں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ہتھے ميري امت کی ایک جماعت جنت میں جائے گی جس کے منہ چود هوي رات كے جاندكى طرح جيكتے ہول ميے۔ ابوہريرة بیان کرتے ہیں میرسن کرعکاشہ بن محصن اسدی اپنا کمبل سمیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ اللہ تعالیٰ ہے وعا سیجئے کہ مجھے بھی ان حضرات میں ہے کر دے۔رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايااللہ تعالیٰ اسے بھی ان میں ہے کر دے۔ اس کے بعد انصار میں ہے ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا یا رسول الله الله تعالى ت دعا يجيئ كه الله تعالى مجه بهى ان ٤٢٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ \*

٤٣٠ - حَدَّثَنِي حَرِّمَلَةُ بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْحُلُ مِنْ أُمَّتِي رُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تَضِيءُ وُحُوهُهُمْ إِضَاءَةً الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ أَنُو هُرَيْرَةً فَقَامَ عُكَّاشَةً بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَنَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةً \* ٤٣١ - و حَدَّثَنِي حَرْمَنَهُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْمَرَنِي حَيْوَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ.اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ \* ٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمَ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكُّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا

٣٣٤ - حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا حَاجِبُ بْنُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بْنُ عُمْرَ أَبُو خَشَيْنَةَ النَّقَمِيُّ حَدَّنْنَا الْحَكُمُ بْنُ الْأَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَدُّخُلُ الْجَنّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ قَالَ هَمْ الّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَتَطَيّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ \*

حضرات میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم سے عکاشہ سیقت کر گئے۔

اساس حرملہ بن کی ،عبداللہ وہب،حیوہ ابو یونس ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار آدمی کے بعد و گرے جنت میں جائیں گے جن کی صور تیں جائد کی طرح چکتی ہوں گی۔

۱۳۳۴ کی بن خلف باہلی، معتمر، ہشام بن حسان، محمد بن سیر بن، عمران رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں واخل ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ وہ کون حضرات ہوں گے، صحابہ نے فرمایا یہ وہ یار سول اللہ وہ کون حضرات ہوں شے ؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو (بدن پر) داغ نہ لکواتے ہوں اور منتر نہ کرتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہوں گے، یہ سن کر عکاشہ بن محصن کھڑے ہوں اور عرض کیایار سول اللہ! وعا فرہ نے کہ اللہ تعالی مجھے ہو کے اور عرض کیایار سول اللہ! وعا فرہ نے کہ اللہ تعالی مجھے ہو چھر دو سر اشخص کھڑ اہوااور عرض کیایا نبی اللہ دعا ہو کے کہ اللہ علی ان جی لوگوں میں سے کر دے، آپ نے فرہ یا تم انہیں میں سے جو پھر دو سر اشخص کھڑ اہوااور عرض کیایا نبی اللہ دعا ہے کہ اللہ علی ان جی لوگوں میں سے کر دے، آپ نے فرمایا تم سے عکاشہ سبقت لے گئے۔

ساساسی زمیر بن حرب، عبدالصد بن عبدالوارث، حاجب
ابن عمر، ابو حشینه ثقفی، علم بن اعرج، عمران بن حصین رضی
الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم
نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے
جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ شنے عرض کیایار سول الله وہ
کون حضرات ہوں گے ؟ آپ نے فرمایا جو منتر نہیں
کون حضرات ہوں گے ؟ آپ نے فرمایا جو منتر نہیں
کرتے، بدشکونی نہیں لیتے، داغ نہیں لگاتے اور اپنے پروردگار
پر توکل کرتے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ل)

٤٣٤ حَدَّنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَالِهُ عَلَيْهِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَيّمَ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفُ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَلْفُ أَوْ سَبْعُ مِائَةٍ أَلْفِ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَلْفُ أَوْ سَبْعُ مِائَةٍ أَلْفِ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَلْفُ أَوْ سَبْعُ مِائَةٍ أَلْفِ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيْهُما قَالَ مُتَمَاسِكُولَ آخِذً بَعْضَهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ يَعْضًا لَا يَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَتَى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَتَى يَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى عَلَيْهِ أَلْدُدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْدُنْ

عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ الْيُلَةَ الْبَدْرِ \* ٥٣٥ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبِّدِ الرَّحْمَن قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ ۗ أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَ لَهُ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا تُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَّاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذًا صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلُكُ عَنِي ذَلِكَ قَلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةً بْن حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَّةٍ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنَ مَنِ النَّهَى إِلَى مَا سَمِعَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَتُّ عَلَيَّ الْأَمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانَ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَخَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَتْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فُقِيلَ لِي هَدَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْطُرْ إِلَى الْأَفْقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِيَ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ فَإِذَا سُوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمُّتُكَ وَمَعَهُمُ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخَلُونَ الْحَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا

ساس سعد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

بن سعد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا میر کامت میں سے ستر ہزاریا سات الا کھ ابو عازم راوی کو

شک ہاں طرح جنت ہیں داخل ہوں گے کہ آیک دوسر کے

کاہاتھ پکڑے ہوئے ہول گے ،ان میں سے پہلا شخص داخل نہ

ہوگا تاو قشکہ آخری داخل نہ ہوجائے (صف بنائے ہوئے ہوں

گے) اور ان حضرات کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی

طرح ہوں گے۔

طرح ہوں گے۔

۵ ساهم سعید بن منصور، مشیم ، حصین بن عبدالرحمن بیان كرتے جيں كہ ميں سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه كے پاس تھا، انہوں نے فرمایا کہ تم ہیں ہے کس نے اس ستارہ کو دیکھاہے جو کل رات ٹوٹا نفاء میں نے عرض کیا میں نے ویکھا نفا، پھر میں نے کہا کہ میں نماز وغیرہ میں مشغول نہیں تھا (سبحان املا تفوی ای کانام ہے) مگر مجھے بچھونے ڈس رکھا تھا۔ سعیڈ نے دریافت كياتو پرتم نے كياكيا؟ ميں نے كر جھڑوايا، سعيد نے كرتم نے کیوں جھڑ ولیا، میں نے کہااس حدیث کی وجہ سے جوتم سے تعمی نے بیان کی ہے، سعید نے کہاتم سے معمی نے کیا حدیث بیان ک ہے، میں نے جواب دیا کہ انہوں نے بریدہ بن حصیب اسلمی ے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا جھاڑ نظر اور ڈنک کے علاوہ اور تھی چیز کے لئے فائدہ تبیس ویتی، سعید ؓ نے فرمایا جس نے جو سنا اور اس پر عمل کیا تو اچھا کی کیکن ہم ہے تو عبدالله بن عبال في رسول التد صلى الله عليه وسلم ـ روايت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے سابقہ امتیں پیش کی گئیں تو میں نے بعض اغیاء کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک حچوٹی سی جماعت ( دس حضرات ہے کم ) تھی اور بعض کے ساتھ ایک اور دو آ دمی تھے اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھ اتنے میں ایک بہت بڑی امت مجھے و کھائی گئی، میر اخبال ہوا کہ یہ میری امت ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ میہ موکیٰ علیہ السلام اور

عَذَابِ ثُمَّ نَهُضَ فَدَخُلُ مَنْزِلَهُ فَحَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْحُلُونَ الْحَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضَهُمْ فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وَلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَشْرِكُوا بِاللَّهِ وَدَكَرُوا أَشْيَاءَ فَحَرَجَ عَلَيْهِم وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَشْرِكُوا بِاللَّهِ وَدَكَرُوا أَشْيَاءَ فَحَرَجَ عَلَيْهِم الَّذِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُم الَّذِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُم الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْ يَحْصَنَ فَقَالَ اللَّهُ أَنْ يَحْطَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْ يَحْعَلَنِي عَنْهُمْ فَقَالَ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي عَنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ اللّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً \*

ان کی امت ہے لیکن تم آسان کے اس کنارہ کو دیکھو میں نے دیکھا تو وہ بہت پڑی جماعت ہے پھر مجھ سے کہ اچھاد وسر اافق تجمی دیکھو، میں نے دیکھا تو وہ بہت عظیم الشان جماعت ہے ، مجھ ے کہا گیاہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزاراہے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے واض ہوں مے، اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے حجر ہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام ان حضرات کے ہارہ میں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے غور وخوض کرنے گئے، بعض بولے شاید وہ حضرات ہوں جنہیں حضور کا شرف صحبت حاصل ہوا ہوا وربعض نے کہاممکن ہے وہ حضرات ہوں جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی ہے اور انہول نے اللہ کے ساتھ مسی کو شریب نہ تھہرایا ہو اور مختلف قشم کی چیزیں بیان کیس (بیہ س کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسعم ان كے پاس نكل آئے اور آپ نے دريافت كياكه كس بات ميس تم سب غور و خوض کر رہے ہو، چٹانچہ آپ کواس کی خبر دی گئی، آ ہے نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جوند تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور نه كراتے بيں اور نه شكون ليتے بيں اور اپنے رب پر (كماهة) توکل کرتے ہیں، یہ س کر عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آی اللہ تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان حضرات میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تم انہیں میں ہے ہو، پھرا یک اور مخص کھڑ اہوااور عرض کیایار سول امتد میرے لئے بھی دعافر مائے کہ جھے بھی ان ہی میں سے کردے، آب نے فرمایاتم سے عکاشہ سبقت لے گئے۔

۳۳۷۔ ابو بحر بن افی شیبہ ، محمد بن فضیل ، حسین ، سعید بن جبیر ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا میرے سامنے استیں پیش کرگئیں۔ بقیہ حدیث ہمشیم والی روایت کی طرح ہے مگر اس میں شروع کا حصہ مذکور نہیں۔

٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ سُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَنِيَّ الْأَمَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ \*

(٨١) بَابِ كُوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ \*

٣٧ ٤ - حَدَّثَمَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَمَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْحَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْحَنَّةِ وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثُوْرِ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثُوْرِ أَبْيَضَ \*

( ف کدہ) لیعنی ہر ایک زمانہ میں کفار کی تعداد زا کدر ہی اس لئے جنتی کم ہوں گے اور امتوں میں جنتیوں کی تعداد بہت کم ہے تواس امت کے لوگ جنتیوں کے <sup>ہ</sup>و ھے عدد کو گھیر لیں گے۔

> ٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُثَنَّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْنُ الْمُثَنَّى قَالَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفُرٌ قَالَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي اِسْحَقَ عَنْ عَمَرُو بْنُ مَيُّمُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِّنْ ٱرْبَعِيْنَ رَجُنَّا فَقَالَ ٱتَرْضَونَ أَنْ تَكُوْنُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ قَلْنَا نَعَمْ قَالَ ٱتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ وَالَّذِيُّ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّيُّ لَأَرْجُوا أَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ أَهْلَ الْحَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْحَنَّةَ لَا

باب (٨١) أو هے جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔

٤ ١٣٧٦ منادين سرى، ابو الاحوص، اسحاق، عمرو بن ميمون، عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات ہے راعنی نہیں ہو کہ تم جنتیوں کا چوتھائی ہو؟ بیاس کر ہم نے (خوش سے) الله اکبر کہا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جنتیوں کا ایک تہائی تم ہو؟ یہ س کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنتیوں میں آدھا حصہ تمہار اہو گااور اس کی وجہ میں تمہارے سائنے بیان کرتا ہوں کہ مسلمان کی تعداد کا فرول میں ایس ہے جیسے ایک سفید بال ایک سیاہ ہیل میں ہویاا یک سیاہ ہال ایک سفید بیل میں ہو۔

۱۳۸۸ محمد بن متنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابو اسحاق، عمرو بن میمون، عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ من تھے جس میں قریب جالیس آومی ہول گے، آپ نے فرمایا کیاتم اس بات ہے خوش ہو کہ جنتیوں کے چو تھائی تم لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا بیٹک (خوش ہیں)، پھر فرمایا کیا تم اس بات ے راضی ہو کہ جنتیوں کے ایک ثلث تم ہو، میں نے عرض کیا تی ہاں، آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ک قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ تم جنتوں میں سے آدھے ہو گے (۱)اور یہ

(۱)اس روایت میں یہ آیا ہے کہ اس امت کے لوگ کل جنتیوں میں ہے آدھے ہوں گے اور ایک دوسری روایت میں یول آتا ہے کہ جنتیول کی کل ایک سو ہیں صفیں ہوں گی جن میں ہے ای صفیں اس امت کے لوگوں کی ہوں گی اس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ امت اہل جنت کے دو تہائی ہوں گے تو ممکن ہے کہ پہلے اللہ تعالٰی نے آپ کو نصف کا علم دیا ہو پھر اور اضافہ فرمادیا اور دو تہائی کر دیا ہو۔ اور اس روایت سے امت محدید کی کثرت تعداداور طول مدت کی طرف بھی اشارہ ملتاہے۔

يَدْ حُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً وَمَا أَنْتُمْ فِيْ أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ حَلْدِ الثَّوْرِ الْأَسُودِ أَوْ كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَلْدِ التَّوْرِ الْآخُمَرِ \* كَالسَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَلْدِ التَّوْرِ الْآخُمَرِ \* ٢٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ

كَالسَّعرهِ السَّوداءِ فِي جَلدِ التَّورِ الْاَحْمِرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ وَهُو ابْنُ مِغُولُ عَنْ أَبِي اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلْمُ وَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ طَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ أَدَمٍ فَقَالَ أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا لَلْهُ مَا اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْحَنَّةِ فَقُلْنَا نَعُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ اللّهُ فَالَ إِنِّي لَلْرَجُو أَنْ اللّهِ قَالَ إِنِّي لَلْرُجُو أَنْ اللّهُ فَالَ اللّهِ فَعَلَى اللّهُ فِي سِواكُمْ مِنَ اللّهُ وَا اللّهُ فِي النَّورِ النَّامِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّودَاءِ فِي النَّورِ النَّامَةِ إِلَا كَالشَّعْرَةِ السَّودَاءِ فِي النَّورِ النَّامِ الْمُعْرَاةِ السَّودَاءِ فِي النَّورِ النَّامَةِ إِلَا كَالشَّعْرَةِ السَّولَ السَّودَاءِ فِي النَّورِ النَّامَةِ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ فِي النَّورِ النَّامِ اللْهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْمُ اللْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ 
كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسُودِ \*

. ٤٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُ اللَّهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَ بْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَ بْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ لَبَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجُ وَسَعْدَ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلُّ وَسَعْدَ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلُّ الْفَو تِسْعَة وَيَسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حَمْلُ الْفَو تِسْعَ مِاتَةٍ وَيَسْعَقُ وَيَسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حَمْلُ الْفَو تِسْعَينَ قَالَ فَذَاكَ حِمْلُ اللهِ تَلْفِي يَشْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حَمْلُ اللهِ مَلْكَارَى وَمَا هُمُّ عَلَى اللهِ شَدِيدُ ) قَالَ فَاللَّهِ مَلْكَارَى وَمَا هُمُّ فَالْتَارِ مَلُولَ اللهِ شَدِيدُ ) قَالَ فَاللَّهُ مَالْتُو وَمَا هُمُّ فَالْتَارَى وَكَلَّ ذَاتِ حَمْلُ اللهِ مَلْكَارَى وَمَا هُمُّ فَالَ وَمَا كَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ شَدِيدٌ ) قَالَ فَاللّهُ مَلْكَارَى وَمَا هُمُّ فَالْتَ وَمِنْكُمْ وَخُلُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْخُوجَ وَمَأْخُوجِ وَمَأْخُوجَ وَمَأْخُوجَ وَمَأْخُوجَ وَمَأْخُوجِ وَمَأْخُوجِ وَمَأْخُوجِ وَمَأْخُوبَ وَمَالَو وَالَذِي نَفْسِي الْقَالَ وَمِنْكُمْ رَجُلُ قَالَ وَالَ ثُمَّ قَالَ وَالَذِي نَفْسِي الْفَا وَمِنْكُمْ رَجُلُ قَالَ وَالَذِي نَفْسِي وَالَوي يَالِمُونَ وَالَذِي نَفْسِي وَالْذِي نَفْسِي

اس لئے کہ جنت ہیں صرف مسلمان ہی جائیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کافروں ہیں اتی ہے جیسے ایک سفید بال ایک سیاہ بال ل بیل کی کھال ہیں یا یک سیاہ بال ل بیل کی کھال ہیں۔ ہوسی مجمد بین عبداللہ بین نمیر، بواسطہ والد، مالک بین مغول، ابواسحاتی، عمرو بین میمون، عبداللہ رضی اللہ تعد کی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمنے چڑے کے فیمہ سے فیک نگا کر خطبہ پڑھااور فرمایا خبر دار ہوج و جنت ہیں سوائے مسلمان کے اور کوئی نہ جائے گا، اے اللہ میں نے تیرا بیغام پنچادیا، اے اللہ تو گواہ رہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جنت کے چو تھائی لوگ تم میں سے ہوں، ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تو کیا تم ہے چاہتے ہو کہ تم جنت میں ایک تہائی ہو، سب نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تو کیا تم ہی اس یار سول اللہ! آپ نے فرمایا تو کیا تم ہی ایسے ہو گے، آپ نے فرمایا تم اپ علاوہ اور جماعتوں میں ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید فرمایا تم اپ علاوہ اور جماعتوں میں ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید فرمایا تم اپ علاوہ اور جماعتوں میں ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید قرمایا تم اپ علاوہ اور جماعتوں میں ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید قرمایا تم اپ علاوہ اور جماعتوں میں ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید قرمایا تو کیا تم ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید قبل میں یاسفید بال سیاہ بیل میں۔

ما ١٧٠ عثمان بن الى شيبه، عيلى، جريه، اعمش، ابو صالح، ابو صالح الله سعيد فدرى رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى فرمائے گا اے آدم ! وہ تم كہيں گے تيرى فدمت اور تيرى اطاعت بيں حاضر ہوں اور تم امام بھلائياں تير ہے ہى لئے ہيں، حكم ہو گا دوز فيوں كى جماعت ؟ حكم ہو نكالو، آدم عرض كريں گے دوز فيوں كى كيبى جماعت ؟ حكم ہو گاہر ہزار آدميوں بي سے نوسو ننانوے جہنم كے لئے نكالو (اور ايك آدى في ہزار جنت بيل جائے گا) آپ نے فرمايا يم وہ والى اپنا حمل ساقط كر دے گى، تولوگوں كواياد كھے گاكہ جيے دہ والى اپنا حمل ساقط كر دے گى، تولوگوں كواياد كھے گاكہ جيے دہ فرمايا بي اور مست نه ہوں كے ليكن الله تعالى كا عذاب بہت سخت ہوگا۔ صحابہ يہ سن كر بہت پر بيثان ہو كادر حمل عذاب بہت سخت ہوگا۔ صحابہ يہ سن كر بہت پر بيثان ہو كادر حمل عذاب بہت سخت ہوگا۔ صحابہ يہ سن كر بہت پر بيثان ہو كادر حمل كہنے يا يہ اور مست نه ہوں كے ليكن الله تعالى كا عذاب بہت ہوگا۔ ايك آدى (جو

ينده إنّى لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رَبّعَ أَهْلِ الْحَنّةِ فَحَمِدْمَا اللّهَ وَكَبَرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالّذِي نَفْسِي بِيدهِ إِنّى لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا تُلُثَ أَهْلِ الْحَنّةِ فَحَمِدْنَا اللّهَ وَكَبَرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالّذِي نَفْسِي فَحَمِدُنَا اللّهَ وَكَبَرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالّذِي نَفْسِي بِيدهِ إِنّى لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْحَنّةِ بِيدهِ إِنّى لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْحَنّةِ بِيدهِ إِنّى لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْحَنّةِ إِلَّا مَتَكُمْ فِي الْأَمْمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَديد التَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرًاعِ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرًاعِ النَّورِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرًاعِ النَّورِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرًاعِ الشَّورِ الْمُ

ا ٤٤ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَكِيعٌ ح و حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا كَلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا كَلَاهُمْ يَوْمَعِدٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي مَا أَنْتُمْ يَوْمَعِدٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسُورِ الْأَسُورِ الْأَسُورِ الْأَسُورِ الْأَسُورِ الْأَسْعُرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَبْيَضِ وَلَمْ يَذْكُرَا أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَبْيَضِ وَلَمْ يَذْكُرَا أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَبْيَضِ وَلَمْ يَذْكُرَا أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعَ الْحِمَارِ \* }

جنتی ہے) ہم میں ہے کون فکتاہے، آپ نے فرمایا تم خوش ہو جا کیا جو جی اجو جی اجو جی ایک ہزار ہوں گے اور تم میں ہے ایک، پڑار ہوں گے اور تم میں ہے قدرت میں میری جان ہے جھے امید ہے کہ جنتیوں میں ایک چو تھائی تم بی ہو گے، اس پر ہم نے اللہ تعالی کی تعریف کی اور تھی ہی ہو گئی ہم بی ہو گے، اس پر ہم نے اللہ تعالی کی تعریف کی اور تھی پر کہی، پھر ارشاد فرمایا حتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بھے امید ہے کہ جنت کے تہائی آدمی تم ہی میں اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا حتم ہے اس ذات کی جس کے جست کے اللہ ایک جد و ثناکی اور دست قدرت میں میری جان ہے جھے امید ہے کہ جنت کے دست کے مامید ہے کہ جنت کے مامید ہے کی جن کی گھال ایک سید ہی تیل کی کھال

ا ۱۳ سا۔ ابو بحر بن الجاشیبہ ، و کیج ، ( نتحویل ) ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش ہے ای طرح روایت منقول ہے مگراس میں بیر اف ظ ہیں کہ تم آج کے دن اور لوگوں کے سامنے ایسے ہو جیسے ایک سفید بال کا لیے تیل میں اور گدھے کے بال کا لیے تیل میں اور گدھے کے بیر کے نشان کا تذکرہ نہیں کیا۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الطَّهَارَةِ

باب(۸۲)و ضو کی فضیلت۔

۲ ۱۲ مهمه استحق بن منصور ، حبان بن ملال ، ابان بیچی ، زید ابو سلام ، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی ائتد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا کیزگی نصف ایمان ہے اور غظ الحمد متد کہنا تراز وئے اعمال کو تجمر دیتا ہے اور سجان التداور الحمد ملّه (ہر ایک کلمه) کھر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو جو زمین و آسان کے در میان ہیں اور نماز نور ہے اور صدقہ دین دلیل ہے اور قرآن کریم تیرے موافق یا تیرے خلاف دلیل ہے اور ہر ایک انسان صبح کرتاہے تواہیے نفس کاسودا کرتاہے اور پھریا تو اسے آزاد کرالیتاہے ہااکت میں ڈال دیتاہے۔

(٨٢) بَابِ فَضْلِ الْوُصُوء \* ٤٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا حَبَّالُ نْنُ هِلَالَ حَدَّثَنَا أَمَانُ حَدَّثَمَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا سُمَّام حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِنَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِنَّهِ تَمْلَأَن أَوْ تَمْلَأُ مَا نَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْصِ وَالصَّمَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ نُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَأَلْقُرْ آنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْثَ كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَمَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا أَوْ مُوبِقُهَا \*

طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُنُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ\*

(فا کدہ) جب دن ہو تاہے اور انسان اپنے افعال واعمال میں امور آخرت کو پیش رکھتاہے تواپیے عذاب آخرت ہے آزاد کرانے والا ہو تا ہے اور اگر اپنے کاموں میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے توخود کو ہل کت میں ڈالنے والا اور فیمَا رَبِحَتْ نِهَار تُهُم کامصداق

(٨٣) نَابِ وُحُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ \* سههم سعيد بن منصور، قنيبه بن سعيد، ابو كامل حددي ٣٤٤ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْن سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى النَّ عَامِر يَعُودُهُ وَهُوَ مَريضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا انْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ

## باب(۸۳)نماز کے لئے یا کی ضرور ی ہے۔

ابوعوانه، ساک بن حرب،مصعب بن سعدر ضی امله تعالیٰ عنه ابن عامر کی مزاج پرسی کیئے آئے اور وہ بیار تھے۔انہوں نے فرمایا ابن عمرٌ تم میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعا نہیں کرتے۔ ابن عمرٌ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ م فرماتے تنھے بغیریا کی کے نماز قبول نہیں کی جاتی اور صدقہ اس مال غنیمت میں ہے جس میں خیانت کی ہو یا مطلق مال خیانت میں سے قبول نہیں کیاجا تااور تم توبصرہ کے حاکم رہ چکے ہو۔

٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَنَى وَابْنُ نَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ عَنْ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حُسيَسْ بُنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ رَائِدَةً حَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ مَا الله عَلَيْهِ فَ سَلَم بَوِثْلِهِ \* فَيْ الْإِسْنَادِ عَيِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَوِثْلِهِ \*

280 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَّاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَن حَتَّى يَتَوَطَّأَ \*

(٨٤) بَابِ صَيْفَةِ الْوُضُوءَ وَكُمَالِهِ \*

٢٤٦ - حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرِّحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَوْيِدَ يَحْيَى النَّحِيمِيُّ قَالَ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونِدَ يَوْيَدَ يَوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءً بْنَ يَوْيِدَ لَوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءً بْنَ يَوْيِدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَحْبَرَهُ أَنَّ عُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَحْبَرَهُ مَوْلَى اللَّهُ عَنْهِم دَعَا بَوَضَّا فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عُسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عُسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عُسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عُسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمُونَقِ ثَلَاثَ مُرَّاتٍ ثُمَّ عُسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمُونِي مَثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَ وَسُلُ اللّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّ اللّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّ اللهُ عَنْهُ وَسُلُ اللّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّ اللّهُ عَنِيْهِ وَسُلَّ اللّهُ عَنِيْهِ وَسُلَ اللّهُ عَنِهُ وَسُلُ اللّهُ عَنِهُ وَسُلُ اللّهُ عَنْهُ وَلُولُ اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنِهُ وَلُكَ الْمُولُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْه

سم مهم مهر محمد بن مثنیٰ ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه (تحویل)، ابو بکر بن ابی شیبه، حسین بن علی، زائده، اسر ائیل ساک بن حرب رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسهم اسی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

۳۳۵ معمر بن راقع، عبدالرزاق بن جهام، معمر بن راشد، بهام بن منه سے روایت ہے جو وہب بن منه کے بھائی ہیں انہوں نے کہا یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔اس کے بعد کئ حدیثوں کو بیان کیاان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول حدیثوں کو بیان کیاان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز بوضوحائت میں قبول نہیں کی جاتی تاد فشیکہ وضونہ کرے۔ باب کا ممال۔

۲ ہم ہے۔ ابو طہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح، حرملہ بن یکی تہدیہی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عطاء بن بن عفان بین ابن شہاب، عطاء بن بن عفان بین عفان بین عفان بین عفان بین عفان کرتے ہیں کہ عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی متکوایا اور وضو کی۔ پہلے ہا تھوں کو دونوں پہنچوں سمیت تین مر تبہ دھویا پھر کلی ک اور نک میں پائی ڈالا۔ پھر اپنے چرہ مبارک کو تین مر تبہ دھویا۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہیر کو مخنوں سمیت تین مر تبہ دھویا اس کے بعد اپنے دائیں ہیر کو مخنوں سمیت تین مر تبہ دھویا اس کے بعد بایاں بیر اسی طرح دھویا۔ پھر فرمیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میر سے اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد کھڑے ہو میں نہ میرے اس وضو کی طرح وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد گھڑے ہو میں نہ میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد گھڑے ہو میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ میں نہ تیں نہ میں سے تاس کے ساتھ با تیں نہ میں نہ تیں نہ کر دو رکھیں پڑھے جن میں اپنے نفس کے ساتھ با تیں نہ کر دو رکھیں پڑھے جن میں اپنے نفس کے ساتھ با تیں نہ کر دو رکھیں پڑھے جن میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ تیں نہ کر دو رکھیں پڑھے جن میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ کر دو رکھیں بڑھے جن میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ تیں نہ کر دو رکھیں بڑھے جن میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ تیں نہ کر دو رکھیں بڑھے جن میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں بڑھے جن میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں بیا

صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا أَخُو وَضُولِي هَذَا ثُمَّ قَامٌ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُهِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَا وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَعُ مَا يَتَوَضَّا بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ \*

رَدُونِ الْمُ الْمُرْاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ الْمِن شِهَامِ عَنْ عَطَاء بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ الْمِن شِهَامِ عَنْ عَطَاء بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عَنْ عَطْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُتْمَانَ دَعَا بِإِنَاء فَأَفْرَغَ عَلَى كُفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَار فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي كُفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَحُلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَحُلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَحُلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَحُلْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَحُلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَحُلْهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وَحُلْهُ قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَلَاثَ مَوَّاتٍ ثُمَّ عَلَى وَكَنْ وَسُلُم مَنْ قَلْنَ وَسُلُم مَنْ فَيْهِ وَسَلَّم مَنْ فَيْهِ وَسَلَّم مَنْ فَيْهِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللّه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللّه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللّه مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ اللّه اللّه مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبُهِ اللّه مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبُهِ اللّه مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبُوا اللّه مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَابُولِهِ اللّه مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَابُولِهِ الللّه مِنْ فَالْمُ مُنْ مَا لَلْهُ مُا مُنْ مُنْ مَا لَلْهُ مُنْ مَا لَلْهُ مُسَلِّهُ مَا مَلَاهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا لَهُ مَا لَالَهُ مُنْ مُنْ فَلَا اللّهُ مَا لَالِهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْهُ مُنْ اللّهُ مُا لَالِهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مِنْ فَنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

(٥٨) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ\*

٤٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَهِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ وَاللَّهُ طَلِي عَنْ اللَّهِ عَنْ أَيهِ عَنْ أَيه عَمَّانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَمُونَةً وَلَا سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ وَهُو بَهِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بَوَضُوء فَتُوضَا أَثُمَّ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّتُدَكُمْ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّتُذَكُمْ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ مَا لَلّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَوْلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَلّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَاهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْتِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

این شہاب بیان کرتے ہیں یہ وضوان تمام وضووک بیں کامل ہے جو کہ نماز کے لئے کئے جائیں۔

ے ۱۹ ۲۹ زہیر بن حرب یعقوب بن ابرائیم، بواسطہ والد، ابن شہاب، عطاء بن بزید لیثی، حمران مولی عثان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک پائی کا بر تن منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر تین مر تبہ پائی ڈالا کھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنے داکیں ہاتھ کو بر تن میں ڈالا، کھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنے چہرہ کو تین مر تبہ اور اپنے مرکا کو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین مر تبہ دھویا اور اپنے سرکا مسلح کیااس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو تین مر تبہ دھویا۔ پھر فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میر باس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دور کعت (نفل) اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دور کعت (نفل) اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دور کعت (نفل) ایک پڑے ھے کہ ان بیں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تواس کے الیمی پڑے ھے کہ ان بیں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تواس کے الیمی میانہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

باب (۸۵) وضو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی فضارت۔

۱۹۲۸ قتید بن سعید اور عثان بن محد بن الی شیبه ، اسخق بن ابراہیم منظلی، جرمی بشام بن عروہ، بواسطہ والد، حمران مولی عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مناوہ مسجد کے سامنے سے کہ مؤون عصر کی نماز کے عنہ سے سناوہ مسجد کے سامنے سے کہ مؤون عصر کی نماز کے وقت ان کے باس آیا۔ انہوں نے وضو کا پائی منگوایا، پھر وضو کیا وقت اس کے بعد فرمایا فداکی قتم میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر کتاب اللہ میں ایک آیت کتمان علم کی وعید کے متعلق نہ ہوتی نو میں تم سے بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ وسلم سے سنا آپ فرمارے شے کہ جو شخص انہی طرح

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الوُصُوءَ فَيُصلِّي صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَبِيهَا \*

أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ قَالَ وَاللّهِ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللّهِ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللّهِ مَا حَدَّثَتْكُمُوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى مَا حَدَّثَتُكُمُوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلُ فَيُحْسِنُ وَطُوءَهُ ثُمَّ يُصلّي الصَّلَاةَ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يُصلّي الصَّلَاةَ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَسُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقِيهَا قَالَ عُرُوةً الْآيَةُ ( إِنَّ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى ) اللّهِ فَوْلِهِ ( اللّهُ عَنُونَ ) \*\*

اللّهِ فَوْلِهِ ( اللّهُ عِنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى ) إلى قَوْلِهِ ( اللّهُ عَنُونَ ) \*\*

، ١٥٥ - حَدَّثَمَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدً الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدً حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرُو بُنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِبْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورَ فَقَالَ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِبْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورَ فَقَالَ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِبْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْضُرُهُ صَلَاةً يَقُولُ مَا مِنِ امْرِئ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةً يَقُولُ مَا مِنِ امْرِئ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةً

و ضو کر کے نماز پڑھے تواس کے وہ گناہ بخش دیئے جا کیں گے جواس نمازے لے کردومر کی نماز تک ہوں گے۔

9 سا سار ابو کریب ، ابو اسامہ (تحویل) زہیر ابن حرب اور ابو کریب، و کیچ (تحویل) ابن ابی عمر سفیان۔ ہشم سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی ابو اسامہ کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز پڑھے۔

\* ۱۹۵۰ - زہیر بن حرب، ایتقوب بن ابر اہیم، بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، عروہ، حران بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت عنان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا تو فرمایا خدا کی قتم میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر کلام اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو ہی تم سے حدیث نیان کرتا، میں نے رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ سے سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جواجھی طرح وضو کرے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے تو اس سے گنہ اس نماز کے بعد سے لے کر دوسر کی نماز تک جواس سے گنہ سر ذو ہوں وہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ عروہ فرماتے ہیں سر ذو ہوں وہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ان باتوں کوجو کھی اور ہوایت کی باتوں میں سے ہم نے نازل کی ہیں اس کے بعد کہ ہم نے ازل کی ہیں اس کے بعد کہ ہم نے ازل کی ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نے اوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر ابتد نو ابتد کو اسے کر کے والے لیان کر دو میں کیان کر کے ہیں۔

الا ۱۲ عبد بن حمید، حجاج بن شاعر، ابوالوید، اسحق بن سعید، بواسطہ والد، عمر و بن سعید بن العاص رضی اللہ نعی عنہ سے روایت ہے کہ بیں عثمان کے پاس موجود تھا آپ نے وضو کا پی منگوایا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے آپ فرمارہ ہے جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کر کے نماز کے خشوع اور رکوع (سجدہ) کو اچھی طرح وضو کر کے نماز اس کے خشوع اور رکوع (سجدہ) کو اچھی طرح اور کا کو اسلمان کے کفارہ کے کفارہ

مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ وُضُوعَهَا وَخَشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِنَّا كَانَّتُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمُّ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلُّهُ \*

٢٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَنْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بُوَضُوء فَتُوَضَّأً ثُمَّ فَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا أَدْرِي مَا هِيَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوتِي هَذَا ثُمَّ فَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنَّبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْحِدِ نَافِلَةً وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ أَنَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ \*

٤٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ َابِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكُر قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي أَنَسِ أَنَّ عُثْمَانَ تُوَضَّأُ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ ۚ أَلَا أُرِيَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيَيْهِ وَسَسَّمَ ثُمَّ تُوَضَّأَ ثُلَاثًا ثَلَاثًا وَزَادَ قُتَيْبَةً فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرُ عَنْ أَبِي أُنَس قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

ہو جائے گی۔ جب تک کہ کہائر کاار تکاب نہ کرے اور یہ سلسلہ پورے زمانہ ہو تارہے گا۔

۵۴ سم قتیبه بن سعید، احمد بن عبده ضمی، عبد العزیز دراور دی، زید بن اسلم، حمران موٹی عثان بن عفانؓ بیان کرتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عند کے پاس و ضو کا یائی لے کر' آیاانہوں نے و ضو کیااور فرمایا کہ بعض حضرات رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ہے الی حدیثیں بیان کرتے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں، میں نے تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا۔ پھر فرمایا جواس طرح وضو کر کے تواس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی نماز اور مسجد تک جانا ہیہ مزید تواب کا ہاعث ہو گا اور عیدہ کی روایت میں ہے کہ میں عثال کے پاس آیا اور انہوں نے وضو کیا۔

۳۵۳ قنبیه بن سعیداور ابو بکربن ابی شیبه اور زمیر بن حرب، و کیچے ،سفیان ،ابوالنصر ،ابوائس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نے مقاعد (زینه یاوه د کانیں جو حضرت عثان کے گھر کے قریب تھیں) میں وضو کیا پھر فرمایا کیا میں حمہیں ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو د کھا دوں ،اس کے بعد ہر ایک عضو کو تنین مرتبه دهویا.. سفیان بیان کرتے ہیں که ابوالنضر نے ابوائس سے نقل کی ہے کہ اس وقت حضرت عثمان ° سے ماس ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحافی بھی موجو د

فا کدہ۔اہ م نوویؒ فرماتے ہیں علماء کرام کااس بات پراجماع ہے کہ اعضاءو ضو کوا یک ایک مرتبہ دھوناواجب ہےاور تین تین بار دھوناسنت ہے اور احادیث میں بھی حسب احوال جواز و کمال کے طور پر تعداد متقول ہے اوامام ابو حقیقہ مالک، احمد اور اکثر علیء کے نز دیک سر کا مسح ایک بی مرتبه مسنون ہے۔احادیث صحیحہ میں یہی منقول ہے اس پر زیادتی نہ کرنی جا ہے۔

٤٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو

۳۵۴ ـ ابو کریب محمد بن علاءاور اسخق بن ابراہیم، و کیع، مسعر، جامع بن شداد ابوصحرہ، حمران بن ابان بیان کرتے ہیں کہ میں

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ جَامِعِ بَنِ

شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةً قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ

أَبَانَ قَالَ كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى
عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُهِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً وَقَالَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُهِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً وَقَالَ عَنْمَانُ حَدَّثُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْعِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَحَدَّثُكُمْ مِسْعَرٌ أُرَاهَا الْعُصْرَ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَحَدَّثُكُمْ مِسْعَرٌ أُرَاهَا الْعُصْرَ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَحَدَّثُكُمْ مِسْعَرٌ أَرَاهَا الْعُصْرَ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَحَدَّثُكُمْ مَسْعَرٌ أَوْ أَسْكُتُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَحَدَّثُكُمْ مَسْعَرٌ أَوْ أَسْكُتُ فَقَالَ مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهُرُ فَيْتِمُ فَيَتُمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهُرُ فَيْتِمُ الطَهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصلِّي هَذِهِ الطَهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الْطَهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِّمُ اللهُ كَانَتُ كَفَّارَاتٍ لِمَا الطَلْهُ وَالَاتُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ فَيُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ فَيُعَلِي الْهُ الْمَاتِ لِمَا عَلَى اللهُ الْمَاتِ كَالَتُ كَفَارَاتٍ لِمَا اللهُ الْعَالَةُ عَلَيْهِ فَيُوا الْكُولُولُ الْعَلْمُ الْمَاتِ لِلْكَانِ عَلَيْهِ فَيُوا الْمُ الْمُنْ الْمُعْرَالِ الْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُولُ الْمُعَلِّى اللهُ الْمُعَلِّى اللهُ الْمُعَلِّى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْلِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يَحَدُّثُ أَبَا بُرْدَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرِ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَوالَ لِمَا يَيْنَهُنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ أَتُمَّ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَارَاتٌ لِمَا يَثَعَلَى فَعَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدُو لِللَّهُ فِي إِمَارَةٍ بِشُرْ وَلَا ذِكُرُ الْمُكَتُوبَاتِ \*

رَى مِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ وَهُمْ فَالَ وَأَخْرَنِي مَخْرَمَةً بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِنُ وَهُمْ فَالَ وَأَخْرَنِي مَخْرَمَةً بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُتْمَانَ قَالَ تُوضَا أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُتْمَانَ قَالَ تُوضَا أَبِيهِ عَنْ مُولَى عُتْمَانَ قَالَ تُوضَا كُمْ قَالَ عُتْمَانَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَنَا ثُمَّ قَالَ وَنُوعًا وَضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَبُولًا وَضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَبُولًا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَاً وَضَالًا وَصَلَّمَ تَوضَالًا

عثمان بن عفان رضی الله تع لی عنه کی پاک کے سئے پانی رکھا کر تا تھا۔ کوئی ون بھی ایسا نہیں گزر تاتھ کہ وہ تھوڑے ہے یائی ہے (زیادتی ثواب کے لئے) عسل نہ کر لیتے ہوں۔ حضرت عثانًّ نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم اس تمازے قارغ ہوئے ہم ہے حدیث بیان کی مسعر رادی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہیں سمجھتا ہوں وہ عصر کی نمازے ، آپ نے فرمایا میں تہیں جانیا کہ تم ہے بچھ بیان کروں یا خاموش رہوں، ہم نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھلائی کی بات ہے تو ضرور ہم سے بیان سیجئے اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے تواللہ تعالیٰ اور اس کار سول اس سے بخو بی واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان بوری طرح یاکی حاصل کرے جبیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور پھریا نچوں نمازیں پڑھے تواس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جوان نمازوں کے در میان کرے گا۔ ۵۵ ۱۳۵۵ عبیدالله بن معاذ ، بواسطه وامد (شحویل) محمه بن مثنیٰ ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، جامع بن شداد بیان کرتے ہیں که ہیں نے حمران بن ابان سے سناوہ ابو بر دہ ہے اس مسجد ہیں بشر کی حکومت میں حدیث بیان کر رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص کامل و ضو کرے جبیبا کہ اللہ تعالی نے تھم فرمایا تو فرض نمازیں ان گنہوں کے لئے جو در میان میں

تذکرہ نہیں۔ ۱۳۵۷۔ ہارون بن معید ایلی، ابن وہب، محرمہ بن بکیر بواسطہ والد، حمران مولی عثان سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عثان نے بہت المجھی طرح وضو کیا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا بہت المجھی طرح وضو کیا اس کے بعد فرمایا جو شخص کہ اس طرح وضو کرے اور پھر مسجد آئے نماز کے اراد وسے تو

کرے کفارہ ہوں گی۔ بیہ ابن معاذ کی روایت ہے۔ غندر (محمد

بن جعفر) کی روایت میں بشر کی امارت اور فرض نمازوں کا

اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

200- ابوالطاہر، بوٹس بن عبدالاعلی، عبدالتد بن وہب عمرو
بن حارث، حکیم بن عبدالله قریش، نافع بن جبیر، عبدالله ابن
ابی سلمہ، معاذبن عبدالرحمٰن، حمران مولی عثان بن عفان سے
روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ سے سنا آپ فرما
رہے تھے جو شخص نماز کے لئے کامل طور پر وضو کرے پھر
فرض نماز کے لئے چل کر آئے اوراسے کوگوں کے ساتھ یا
جماعت سے یا مبحد میں پڑھے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو
معاف فرمادیتا ہے۔

۱۳۵۸ یکی بن ابوب، قتیمہ بن سعید، علی بن حجر، اسمعیل ابن جعفر، علاء بن عبد الرحمٰن بن یعقوب، بواسطہ والد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک ان کے در میانی گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔

99م۔ نفرین علی المجھضمی، عبدالاعلی، ہشام، محد،
ابوہریرہ دضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ
تک در میانی (صغیرہ) گناہوں کے لئے کفارہ ہیں۔

۱۳۶۰ ابوالطاہر ہارون بن سعیدا ملی، ابن وجب، ابوصخر، عمر بن اسطّی مولی زائدہ، بواسطہ والد، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے تھے کہ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ \*

٧٥٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْنَى قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبُّدِ الرَّحْمَن حَدَّثُهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسَ أُوِّ مَعَ الْحُمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنُوبَهُ \* ٤٥٨ حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ نْنُ حُجْرِ كَنَّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر ۖ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةَ الْحَمْسُ وَالْجُمْعَةَ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةً لِمَا يَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ \*

909- حَدَّنَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ أَخْرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخْرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُواتُ الْحُمْسُ وَالْحُمْعَةُ إِلَى الْحُمْعَةِ فَال الصَّلُواتُ الْحُمْسُ وَالْحُمْعَةُ إِلَى الْحُمْعَةِ كَمَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَ \*

٤٦٠ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّاهِرِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَانَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ اَبِي صَحْرَانِ اَنَّ عَمْرَ بْنُ اِسْحَاقَ مَوْلِيَ زَايِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ
 عُمَرَ بْنُ اِسْحَاقَ مَوْلِيَ زَايِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ

صحیحمسلم شرافی مترجم ار دو ( جلداؤں )

عَنْ أَسِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَصَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ \*

(٨٦) بَابِ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ

٤٦١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةً يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِّي إِذْرِيسَ ٱلْحَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حِ وَحَدَّثَنِي ٱبُو غُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رَعَايَةُ الْإِبلَ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِي فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلَّى رَكْعَتَيْن مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقُلْبِهِ وَوَجُهِهِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيُّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ حِنْتَ آنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتُوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَصُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتِحَتُّ لَهُ أَنْوَابُ الْحَنَّةِ الثَّمَايِيَةَ يَدْخَلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \*

پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ کک اور رمضان سے رمضان تک تمام در میانی گناہوں کے لئے کفارہ ہو جاتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے پچتارہے۔

## باب (٨٦) وضوكے بعد كياد عابر هني جائے۔

الأسم محمد بن حاتم ميمون، عبدالرحمٰن بن يزيد، ابو ادريس خولانی، عقبه بن عامر ادر ابو عثمان، جبیر بن نفیر، عقبه بن عامر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں ہمارا اونٹ چرانے کا کام تھا ، میری باری آئی تو میں او نٹوں کو چرا کر شام کوان کے رہنے کی حکہ لے کر آیا۔ بیں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو وعظ کر رہے ہیں۔ میں نے جو سنا نو آپ فرمارہے ہیں کہ جو مسلمان مجھی الحچمی طرح و ضو کرے اور بھر کھڑے ہو کر دور تعتیں پڑھے کہ ان میں اینے قلب اور چېرے کے ساتھ ( ظاہر و ہاطن) متوجہ ہو تواس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا بیہ تو بہت ہی عمرہ بات بیان فرمائی۔ ایک مخص میرے سامنے تھا وہ بولا کہ پہلی بات اس ے بھی عمرہ تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر فار وق رضی اللہ تعالی عند تھے۔انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ توامھی آیاہے آپ نے فرمایا جو سخف بھی تم میں ہے وضو کرے اور اچھی طرح يوداوضوكر على يعرب وعاير على أشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ تُواسَ كَ لِحَ جِنْتِ كَ ٱلْحُول دروازے کھول ویئے جاتے ہیں جس سے جاہے واحل ہو

ف كده-اه م نووىٌ فرماً تنظيرٌ وضوكے بعد بالاثقاق ان كلمات كاپڑھنا مستحب ہے اور جامع ترندى كى روايت بيں اس كے بعديہ الفاظ اور منقول ہيں۔ اَللَّهُمُّ اجْعَلْيیْ مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ المُتَطَهِّرِیْن-امام این کیؒ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیۃ بیں یہ الفاظ نقل کئے ہیں سُنحانَتَ اللَّهُمَّ اَضْهَدُ اَنْ لَاَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَیْكَ (مترجم)

۱۲ همه زيد بن حباب، معاويه بن صالح، ربيه بن يزيد،

٢٦٢ - حَدَّتُمَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ

صَالِح عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلُانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ الْخَهَنِيِّ أَنَّ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ مَالِكِ الْحَهَنِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَنْ كُو مِثْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهِ إِلَّا عَيْدَ أَنَّ اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \*

(٨٧) بَابِ اَخِرُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ \* ٣٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدِ ابِّن عَاصِم الْأَنْصَارَيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بإنَاء فَأَكُفَّأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَنَهُمَا ثَلَاثًا ثُمُّ أَدْخَلَ يَكَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْ عَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجُهَّهُ ثُمَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ برَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* ٤٦٤ - وَحَدَّثَنِي الْقُاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حَالِدُ نْنُ مَحْمَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى مِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَعْبَيْنَ\* ٤٦٥ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَمَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ

ابوادر لیس خولانی، ابوعثان، جبیر بن نفیر بن مالک حضر می، عقبه بن عامر حجنی نی اگرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کر تے جیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کے بعد ان کلمات کو کے اَشَهَدُ اَنْ لَا اِللهُ وَحُدَهُ لَا اِللهُ وَحُدَهُ لَا اِللهُ وَحُدَهُ لَا اِللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

باب(۸۷) طریقه و ضویر دوباره نظر

سالا ٢٨ - هير بن صباح، خالد بن عبدالله، عمرو بن يجي بن عمره، بواسط والد، عبدالله بن زيد بن عاصم انصاري صحابي سه دوايت ہے كہ ان سے لوگوں نے كہا كہ جمارے سامنے رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوضو كر كے بتلاؤ انہوں نے (پانى كا) بر تن متكوايا اور اسے جھكا كر پہلے دونوں ہا تھوں پر پانى ڈالا اور انہيں تين مر تبه دهويا اور پھرہا تھ بر تن ميں ڈال كرپانى ثكالا اور ايك چلو سے تين مر تبه كى كى اور ايسے بى ناك ميں پانى ڈالا اور كيرا تي ورون مر تبه اسے چره كو ورون باتھوں كو كہنوں كي اور ايسے بى ناك ميں پانى ڈالا اور دهويا ورون باتھوں كو كہنوں كو جہنوں كو جہنوں كو جہنوں كا تھو كو اندر ڈالا اور ثكالا اور دونوں ہاتھوں كو كہنوں مسيت (بيان جو از كے لئے) دو دو مر تبہ دھويا، پھر بر تن ميں ہاتھ ڈال كر تكالا اور سر كا مسح كيا، اولا دونوں كو سامنے سے لے ہاتھ ڈال كر تكالا اور سر كا مسح كيا، اولا دونوں كو سامنے سے لے ہيروں كو تحنوں سميت دھويا، پھر فرمايا يہى رسول الله صلى الله يہروں كو تحنوں سميت دھويا، پھر فرمايا يہى رسول الله صلى الله عليہ وسلم كے وضو كا ظريقہ ہے۔

سالاس قاسم بن ذکریا، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عمرو بن بحلی ساتھ روابت منقول نبے اور اس میں مخنوں کا تذکرہ نہیں۔

۳۷۵ \_ استحق بن مولی انصاری ، معن ، مالک بن اس ، عمر و بن کی سے اس میں سے کی ہے اس میں سے ہے کہی ہے اس میں سے ہے کہی ہے اس میں سے ہے کہ تمین بار کلی کی اور تاک میں پانی ڈالا اور ایک چانو کا تذکرہ نہیں ،

تَمَاتًا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفُّ وَاحِدَةٍ وَزَادَ مَعْدَ قَوْلِهِ فَأَقْنَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرُ بَدَأً بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعٌ إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي بَدَأً مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ \*

- ٤٦٦ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّنَنَا بَهْزُ حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى جَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَمَاثِ غَرَفَاتِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَمَاثِ عَرَفَاتِ وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَالْدَيْنِ أَمْلَى عَلَيَّ وَهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثَ وَقَالَ بُهُزُ أَمْلَى عَلَيَّ وَهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ وُهَيْبٌ مَرْتَيْنِ \*

٣٦٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حِ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَاسَعِ عَدْدُ أَنَّهُ وَاسْعِ عَدْدُ أَنَّهُ وَاسْعِ عَبْدَ أَنَّهُ وَاسْعِ عَبْدَ اللهِ اللهِ صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَلًا فَمَضْمَضَ ثُمَ الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْ وَاسْتَهُ وَاسْتَا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلٍ يَدِهِ وَاسْلَ رِحْلَيْهِ حَتّى أَنْقًاهُمَا \*

(٨٨) بَابِ الْإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَارِ \*

٨ ٤ ٦ - حَدَّثَنَّا قُتَيْنَةً بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبْدٍ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبْدٍ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبْنَنَةً قَالَ قُتَيْنَةً حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى النَّهُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْمَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْمُعَرِّجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُعَرِّمِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ قَالَ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ

اور آگے سے لے گئے اور پیچھے سے لانے کے بعد اتنااف فہ اور ہے کہ پہنے سر کا مسح آگے سے شر وع کیا اور گدی تک لے گئے اس کے بعد ہاتھوں کو اسی مقام پر لے آئے جہاں سے مسح شر وع کیا تھا اور اپنے پیروں کو دھویا۔

۱۲ ۳۱ عبد الرحمن بن بشر العبدى، و ہیب، عمرو بن بجل نے حسب روایت سابق روایت نقل کی اور اس بیں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے آپ نین چلوؤں کے ساتھ کئی کی اور ناک میں پائی ڈالا اور پھر ناک صاف کی اور سر کا ایک مر تبہ مسے کیا آگے ہے لے گئے اور سر کا ایک مر تبہ مسے کیا آگے ہے لے گئے اور سر کا ایک مر تبہ مسے کیا آگے ہے لے گئے اور سیجھے لائے، بہر بیان کرتے ہیں وہیب بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن یکی نے اس حدیث کو مجھے سے دومر تبہ بیان کیا۔

۱۷۲۸ مرکا مسح کیااور دونوں پاؤں کو دھویا یہاں تک انہیں صاید ایلی،

ایوالطاہر، ابن وہب، عمرو بن حارث، ابان بن واسح، بواسطہ
والد، عبداللہ بن زید بن عصم مازنی نقل کرنے ہیں کہ انہوں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کلی کی،
ناک ہیں پانی ڈالداور پھراسپے چہرہ کو تین مرتبہ دھویااور داہنے
ہاتھ کو تین مرتبہ اور ہائیں کو بھی تین مرتبہ اور نیا پانی لے کر

باب(۸۸) طاق مرتبہ ناک میں پانی ڈالنااور ایسے ہی طاق مرتبہ استنجا کرنا بہتر ہے۔

۱۸ ۱۸ تا۔ قتیبہ بن سعید اور عمر و ناقد ، محمد بن عبد اللہ بن نمیر ، ابن عینیہ ، ابو الزناد ، اعر ج ، ابو ہر ریوه رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو طاق و هیاوں کو استعال کرے اور جب تم میں سے کوئی و ضو کرے تو ناک میں یانی ڈالے اور پھر ناک

١٩٣٧٩ محمد بن راقع، عبد الرزاق بن جمام، معمر، جمام بن منبهٌ ان چند احادیث میں ہے نقل کرتے ہیں جو ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقل کی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نتھنوں کو پائی سے صاف کرے پھر ناک حجماڑے۔

م يهم يجلي بن يجليء مالك، ابن شباب، ابوادريس خول في، ابوہر مریاہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو و ضو کرے تو ناک صاف کرے اور جواستنجا کرے توطاق بار کرے۔

ا على معيد بن منصور، حسان بن ابراجيم، يوس، ابن يزيد، (تحویل) حرمله بن سیجی، ابن ویب، بولس، ابن شهاب، ابوادریس خولانی، ابو ہر مریہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنهما دونوں رسول الله صلى الله عليه وسلم يس حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۷ ۷۲ بیشرین تنم عبدی، عبدالعزیز در اور دی، این الهاو، محمد بن ابراہیم، عیسیٰ بن طلحہ، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں ہے کوئی اپنی نیندے بیدار ہو تو تین مرتبہ ا پی تاک صاف کرے ( یکے )اس کئے کہ شیطان اس کی ناک کے نتھنوں پر رات بسر کر تاہے۔

٣٧٣ التحق بن ايراجيم، محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، ابوالزبير، جابرين عبدالله رضي الله تعالى عنه رسول خدا

فَلْيَسْتَحْمِرْ وَتُرًا وَإِدَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَحْعَلْ صَافَكُم عَلْ صَافَكُمُ عَلْمَتُ فِي أَنْفِهِ مَاءٌ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ \*

٤٦٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاق بْنُ هَمَّام أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَٰدَا مَا حَدَّثُهَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْجِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِثُمَّ لِيَنْتَثِرْ \* ، ٤٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحُولَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَحْمَرَ

٤٧١ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِّيدَ حِ و حَدَّثَنِي حَرُّمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُب أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْمُعَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٤٧٢ - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ سَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طُلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ \*

٤٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا

اْسُ جُريْحِ أَحْبَرَنِي أَبُو الزَّيْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ سُ عَنْدِ اللَّهِ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَجَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ \*

(٨٩) بَابَ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا \*

الطّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا أَخْبَرُنَا عَبْدُ الطّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا أَخْبَرُنَا عَبْدُ الطّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِم مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ تُوفِّيَ نَوْقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ تُوفِّيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ تُوفِّيَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ تُوفِي بْنُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النّارِ \* أَسِي الْوَضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى النّارِ \* أَسْبِعِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى النّارِ \* أَسْبِعِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى النّارِ \* أَسْبِعِ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى النّارِ \* أَسْبِعِ الْوُضُوءَ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى النّارِ \* وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْلَى شَدّادٍ بْنِ الْهَادِ وَهُ النّهِ مَوْلَى شَدّادٍ بْنِ الْهَادِ اللّهِ مَوْلَى شَدّادٍ بْنِ الْهَادِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمِثْلِهِ \* اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمِثْلِهِ \* اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمِثْلِهِ \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمِثْلِهِ \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ

٣٦٠ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُّ قَالًا حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنا عَمْرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنا عَمْرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنا عَمْرُ بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالً عَكْرِمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّنَنِي الْمَهْرِيُ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا حَدَّنَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيُّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا حَدَّتُنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيُّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَعَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَ فِي جَنَازَةٍ سَعْدِ بْن وَعَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَ فِي جَنَازَةٍ سَعْدِ بْن

صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی استنج کرے توطاق بار کرے۔

باب (۸۹) وضو میں پیروں کا انجھی طرح دھونا ضروری ہے۔

۵۷ سے حرملہ بن کی ابن وہب، حیوہ، محرب عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالله من عبدالرحمٰن، عبدالله مولی شداد بن انہاد نقل کرتے ہیں کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابق روایت نقل کی۔

۲۷ سے محمد بن حاتم ، ابو معن رقاشی ، عمر بن یونس ، عکر مه بن عمار ، یکی بن الی کثیر ، ابو سلمه بن عبد الرحمٰن ، سالم مولی مهری بیان کرتے ہیں کہ ہیں اور عبد الرحمان بن ابی بکر سعد بن ابی و قاص کے جنازہ ہیں نظے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے حجر ہ کے دروازہ پر سے گزر ہوا ، پھر بقید حدیث کو جبیا کہ اوپر گزری نقل کیا۔

(۱) و ضوکرتے ہوئے پاؤں کا تھم انہیں دھوتا ہے نہ کہ مسے کرتااس لئے کہ حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ اور اس کی کیفیت بڑی کثرت کے ساتھ روایات میں منقول ہے اور ان میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا۔ اس طرح صیبہ کرام کا اجم ع ہے اس بات پر کہ یاؤں کا دھونا فرض ہے۔

أَسِي وَقَّاصِ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ\* ٤٧٧ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَلَ حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِم مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَمَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهَا ۚ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٤٧٨ – ُوَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَال بْنِ يسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءِ بالطّريقِ تَعَجَّلَ قُومٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّتُوا وَهُمَّ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِنَّاعُقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ \*

٩٧٩ - وَحَدَّثَنَاهُ آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حِ وِ جَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِنَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ شُعْبَةً أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَفِي حَدِيثِهِ

عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ \* ﴿ ٤٨ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ حَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَنُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَا النّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي سَفَر سَافَرْ نَاهُ فَأَذُرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةً الْعَصَّرِ فَحَعَلْنَا فَأَذُرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةً الْعَصَّرِ فَحَعَلْنَا

22 مل سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، فلیح، نعیم ابن عبداللہ، سالم مولی شداد بن ہاد بیان کرنے جیں کہ جس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کی۔

۱۹۷۸ زمیر بن حرب، جریر، تخویل، اسخی، جریر، منصور، الله تعراف البویجی، عبدالله بن عرورض الله تع لی عند سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مکه مرمہ سے مدینہ واپس ہوئے۔ راستہ میں ایک جگہ پائی پر پہنچ تو عصر کی نماز کے لئے لوگوں نے جلدی کی اور جلدی جلدی وضو کیا جب ہم ان کے پاس پہنچ تو ان کی ایر بیال (خشکی سے) چبک رہی تھیں ان پر پائی نہیں نگا تف تو اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے (خشک رہ جانے والی ایر یول کے وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے (خشک رہ جانے والی ایر یول کے وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے (خشک رہ جانے والی ایر یول کے وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے (خشک رہ جانے والی ایر یول کے وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے وضوکا مل طور پر کرو۔

9 سار ابو بكر بن الى شيبه، وكميع، سفيان، (تخويل) ابن متني اور ابن بثار، محمد بن جعفر، شعبه، منصور سے اس سند كے ساتھ روايت منقول ہے اور شعبة نے آسُيغو الوَّضُوَّ، كا جمعه بيان نبيس كيا۔ اور ان كى روايت ميں ابو يجي الاعر ج كااض فد ہے۔

۱۹۸۰۔ شیبان بن فروخ، ابو کامل جددری، ابو عوانہ، ابوبشر،
یوسف بن مالک، عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت
ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجھے
روگئے تھے، ہم نے آپ کو پایا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیے تھا، ہم
ایخ بیروں پر مسح کرنے گئے تو آپ نے اعلان فرمایا ہلاکت
ہے (خٹک رہ جانے والی ایر بوں کی جہنم کی آگ ہے)۔

نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادِى وَيْلٌ لِلْأَعْقِابِ مِنَ النَّارِ \*

المركة - حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْحُمَحِيُّ حَدَّنَنَا الرَّبِعُ يَعْنِي الْنَ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدٍ وَسَلَّمْ رَأَى زَجُلًا لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ عَنْدٍ وَسَلَّمْ رَأَى زَجُلًا لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ وَيُلِّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ \*

٢٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً وَآبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَآبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ وَأَبُو كُرِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا وَحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا وَيَوَظُنُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ يَتَوَضَّتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ وَيْلُ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ \*

٤٨٣ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ خَدَّثَنَا حَرِيرً عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ

(٩٠) بَاب وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاء مَحَلِّ الطَّهَارَةِ \*

الوُّضُوء

ا ۱۳۸۸ عبد الرحمٰن بن سلام حصحی، ربیع بن مسلم، محر بن ربیع بن مسلم، محر بن زیاد، ابو ہر ربی ورضی الله تعالی عنه سے روابت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی ایزی نہیں وھوئی تھی تو آپ نے فرمایا ہلاکت اور خرابی ہے ایزیوں کی جہنم کی آگ ہے۔

۱۸۲ میں وکیجی، شعبہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ ابو کریب، و کیجی، شعبہ ، محمہ بن زیاد ، ابو ہر بر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھاجو بدھنی (لوٹے کی سے وضو کر رہے ہتے تو فر مایا و ضو کامل کر و۔ اس سے کہ بیس نے ابوالقاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیس فر ماد ہے ہتے ہلاکت ہے ابجری ہڈیوں کو آگ ہے۔

۳۸۳ و الد، ابوہر سر الده ابوہر سره ملی الله والد، ابوہر سره رضی الله تعلیہ وسلم رضی الله تعلیہ وسلم فی الله تعلیہ وسلم فی مالی الله تعلیہ وسلم فی مالی الله کت اور بربادی ہے ایر بوں کی آگ ہے۔

ہاب(۹۰)وضومیں تمام اعضا کو پورے طریقہ پر دھوناواجب ہے۔

۱۹۸۴ سلمہ بن هبیب، حسن بن محمد، بن اعین، معقل، ابوالز بیر، جابررضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ عند نے بیان کی کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے بیر میں ناخن بھر جگہ ختک چھوڑ دی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا تو فرمایا جاور اچھی طرح وضو کر کے آ، وہ لوٹ گیا اور بھر آگر نماز پڑھی۔ ابھی طرح وضو کے بانی کے ساتھ گنا ہوں کا باب (۹۱) وضو کے بانی کے ساتھ گنا ہوں کا

دُهُ اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهِ عَنْ مَالِكِ الْهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهِ عُنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَوضًا الْعَبْدُ الْمُسْمِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجُهَةً لَوضًا الْعَبْدُ الْمُسْمِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجُهَةً لَا عَلَيْهِ عَنْ الْمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَسَمَتُهَا يَدُيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَسَمَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رَجْنَهُ مَنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَسَمَّتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا عَسَلَ رَجْنَهُ مَنْ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا عَسَلَ رَجْنَهُ مَنْ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ خَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَشَمَّهَا يَعْمَلُ وَجُنَهُ مَنْ الذَّنُوبِ "

يَدُاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ خَتَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الذَّنُوبِ اللهُ الل

١٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامُ الْمَخْرُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامُ الْمَخْرُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْوَاحِدِ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَوضَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ عَطَايَاهُ مِنْ خَصَدِهِ حَتّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اللّهُ مِنْ تَحْتِ اللّهِ مِنْ تَحْتِ اللّهِ مِنْ تَحْتِ اللّهُ مِنْ تَحْتِ اللّهِ مِنْ تَحْتِ اللّهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اللّهِ مِنْ تَحْتِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ تَوْمَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ حَدِي اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

(٩٢) : بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ \*

رَالْقَاسِمُ اللَّهِ الْمُحَمَّدُ اللَّهِ الْمُحَمَّدُ اللَّهِ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ اللَّهُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ اللَّهُ وَكَرِيَّاءَ اللَّهِ وَيَنَارِ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ وَالْقَاسِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُحْمِولِ الْمُحْمِولِ الْمُحْمِولِ الْمُحْمِولِ الْمُلِمُ الْمُحْمِولِ الْمُعَالَمُ الْمُحْمِولِ الْم

۸۵ سرسوید بن سعید عالک بن انس (تحویل) ابوالطابر ، عبدالله بن و به ب عالک بن انس ، سہیل ، بوصالح ، بواسط والد ، ابو بریو و منی اللہ تعالی عند سے روایت ہے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان یا مو من بند وہ ضو کر تا ہے اور اپنے چبرہ کو دھو تا ہے تو آتھوں سے جن گنابوں (چیزوں کی چبرہ کو دھو تا ہے تو آتھوں سے جن گنابوں (چیزوں کی طرف) دیکھا تھا تو دہ تمام گناہ یائی کے ساتھ یا پنی کے آخری بروہ (صغیرہ) گناہ جو اس کے ہاتھوں نے سے جن بی اور جب ہاتھوں کو دھو تا ہے تو بی اور جب ہاتھوں کو دھو تا ہے تو بی اور اپنے بی وہ وہ تو تا ہے تو بین اور اپنے بی جس وقت پیروں کو دھو تا ہے تو تمام وہ گناہ جن کی طرف وہ اپنی کے آخری قطرہ کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ کی ایک کے آخری قطرہ کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ یا پانی کے آخری میں میں میں میں میں کہ دو وہ کے خاتمہ قطرہ کے ساتھ یا پانی کے آخری میں میں میں میں کہ کہ دو وہ کے خاتمہ قطرہ کے ساتھ کیا ہوں کر ڈکٹا ہے۔

۱۹۸۷ می محمد بن معمر بن ربعی قیسی، ابو بشام المحزومی، عبدالواحد بن زیاد، عثمان بن علیم، محمد بن منکدر، حمران، عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ہے دوایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایا جو مخص خوب المجھی طرح و ضو کرے تواس کے فیاد اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں حتی کہ نا خنوں کے بنچ سے بھی نکل جاتے ہیں حتی کہ نا خنوں کے بنچ سے بھی نکل جاتے ہیں۔

باب(۹۲) پی پیشانی کی نورانیت اور ہاتھ پیر کے منور کرنے کے لئے و ضومیں زیاد تی کرنا۔

۸۷ سر ابوکریب محد بن علاء اور قاسم بن زکریا بن دینار اور عبد بن حمید، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عماره ابن غزیه انساری، نتیم بن عبدالله مجمره بیان کرتے بیں که میں نے ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنه کو وضو کرتے ہوئے و یکھا۔ انہوں نے اولاً چیرہ کو کامل طور پر دھویا پھر اسپنے دائیں بائیں ہاتھ کو

فَعَسَلَ وَحْهَةُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى الْبُمْسَ حُتَى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ حَتَى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رَحْنَهُ الْيُمْنَى حَتَى أَشْرَعَ فِي السَّاق ثُمَّ غَسَلَ رحْنَهُ الْيُسْرَى حَتَى أَشْرَعَ فِي السَّاق ثُمَّ غَسَلَ رحْنَهُ الْيُسْرَى حَتَى أَشْرَعَ فِي السَّاق ثُمَّ قَالَ وَحْنَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَسَلَّمَ أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَسَلِّمَ أَنْتُمُ الْفُوطُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلُ غُرَّتَهُ وَسَلَّمَ وَتَحْجِيدَهُ \*

حَدَّنَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ عَنْ سَعِيدِ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ نَعْيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ نَعْيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةً يَتُوضًا فَعْسَلَ وَجْهَةً وَيَدَيْهِ حَتّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّى رَسُولَ اللّهِ حَتّى وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِنَّ أُمّتِي يَأْتُونَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ إِنَّ أُمّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلُ غُرَّنَهُ فَلْيُفْعَلْ \*

مَعْرَبُ اللهِ عَنْ مَرُوانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ حَمْرَ حَمِيعًا عَنْ مَرُوانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا مَرُوانُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ حَدَّنَنَا مَرُوانُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بَنْ طَارِق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ بَنِ طَارِق عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَنْ عَدَن لَهُو أَشَدُ حَوْظِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَن لَهُو أَشَدُ وَلَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ 
بھی باز و تک دھویا، پھر سر کا مسے کیا اس کے بعد دائیں پیر کو
پٹڈلی کے ایک حصہ تک دھویا اس کے بعد فربایا کہ میں نے اس
طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرباتے ہوئے دیکھ
ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا ہے وضو کا مل
کرنے کی وجہ سے تمہاری پلیٹا نیاں اور ہاتھ پاؤں قیامت کے
دان منور ہوں گے ، الہٰ داا پنے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کی نور اثبیت کو جو
بڑھا سکے سو بڑھا گے۔

۱۸۸۸- ہارون بن سعیدا یکی ، ابن و بب، عمرو بن حارث ، سعید بن ہلال ، نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنج ہرے کود هویااور ہاتھوں کو دھویا حتی کہ شانوں کو پہنچ دیا ، اور پھر دونوں پیر دھوئے یہاں تک کہ پنڈیوں تک پنچ دیا ، اور پھر دونوں پیر دھوئے یہاں تک کہ پنڈیوں تک پنچ اس کے بعد فرمایا کہ بیں نے رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسم سے منا آپ فرمارے تھے میری امت کے لوگ قیامت کے ون منا آپ فرمارے تھے میری امت کے لوگ قیامت کے ون حضو کے نشان سے سفید منہ اور سفید ہاتھ والے ہو کر ہئیں وضو کے نشان سے سفید منہ اور سفید ہاتھ والے ہو کر ہئیں عرفی ابندا ہو گھوں بی سفیدی کو بڑھا سکے وہ بڑھا ہے۔

۳۸۹ - سوید بن سعید، ابن انی عمر، مروان فزاری، ابو مالک اشجی سعد بن طارق، ابو حازم، ابو بریره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرا حوض الله علیه وسلم نے فرمایا میرا حوض الله عندا که مقام عدن سے نے کر ایله تک کا فاصلہ ہے اس کا یائی برف سے زائد سفید اور دودھ ملے ہوئے فاصلہ ہے اس کا یائی برف سے زائد سفید اور دودھ ملے ہوئے شہد سے زائد شیری ہوئے اور اس کے اوپر جو بر تن رکھے ہوئے بین وہ تارول سے تعداد میں زائد بین، اور میں نوگوں کو اس بین وہ تارول سے تعداد میں زائد بین، اور میں نوگوں کو اس سے روکوں گا جیسا کہ کوئی دوسروں کے اونٹول کو اپ جو ض سے روکوں گا جیسا کہ کوئی دوسروں کے اونٹول کو اپ جو ش

حَوْصِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ لَعَمْ لُكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَمْ لُكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَدْ غُدَّ مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوء \*

غَنِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ \*
و و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْنَى وَالنَّفُطُ لِوَاصِلِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ مَنْ أَبِي مَالِكِ النَّشْجَعِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ وَسَنّمَ تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْ إِبِلِهِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا قَالُوا يَا نَبِيَّ اللّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا فَيُولُ اللّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسِمُ اللّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا فَيُولُ عَنْ إِبِلِهِ لَنَا اللّهِ أَنَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسِمُ لَو اللّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا فَلُولُ يَا رَبُ هُولًا عَنْ إَلَاهِ مَنِيمًا مَلَكُ فَيقُولُ وَهَلَ اللّهِ مَنْ أَثَالِ الْوُضُوءِ وَلَيْصَدَّنَ عَنِي غُرًا مَنْ مَلِكُ فَيقُولُ وَهَلَ مَنْ أَصْحَابِي فَيَحِيبُنِي مَلَكُ فَيقُولُ وَهَلَ أَمْ مِنْ أَصْحَابِي فَيْحِيبُنِي مَلَكُ فَيقُولُ وَهَلَ أَنِهِ مِيلًا مَنْ أَلْ يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبٌ هُولًا وَهَلَ مَنْ أَصْمُوا يَعْدَلُكُ فَيقُولُ وَهَلَ أَوْلَاهِ مَدْرِي مَا أَحْدَتُوا بَعْدَكَ \*

اس روز بیجان لیں گے۔ آپ نے فرمایال تمہار اایسا نشان ہو گا جوسالقدامتوں میں سے کسی کے بھی ندہوگا، تم میر ہے پاس وضو کی برکت سے سفید ہاتھ یاؤں اور روشن چبرہ لے کر آؤ گے۔ ٩٠ ٢٨ ـ ابوكريب اور واصل بن عيد الاعلى ، ابن فضيل ، الي ما مك الاسجعي، ابوحازم، ابوہر برہ رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے ر سول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ميرى امت ك لوگ میرے پاس حوض کو ٹریر آئیں گے اور میں لوگوں کواس پرسے ہٹاؤں گا جبیہا کہ ایک شخص دوسرے شخص کے او نٹوں کو این او نٹول کے پاس سے ہٹا تا ہے۔ صحابہ نے عرض کیایا نبی الله صلى الله عليه وسلم كيا آپ مسيس بهجان بيس مح آپ نے فرمایا ہاں تمہاری نشانی الیں ہو گی جو تمہارے علاوہ نسی اور کے پاس نہ ہو گی تم میرے پاس و ضو کے آثار سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ یاؤں لے کر آؤ گے اور تم میں ہے ایک گروہ میرے یاس آنے ہے روک دیا جائے گا۔اس وقت میں عرض کرول گا کہ پروردگاریہ تو میرے محالی ہیں توایک فرشتہ مجھے جواب دے گاکہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دنیا میں (رسومات بدعتیں) کیا کیاچیز ایجاد کی ہیں۔

فا کدہ۔اہام نُودیؒ فرماتے ہیں۔علاء کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ وضواس امت کے ساتھ فاص ہے مگر دوسر می جماعت کہتی ہے کہ وضو تواس امت کے ساتھ مناص نہیں مگریہ فضیلت صرف ای امت کو حاصل ہو گی اس جماعت میں ہے جولوگ روک دیئے جائیں گے وہ ہدعتی ہوں سے ، دوسر می روایت میں اتنااضافہ اور ہے کہ فرشتہ کا جواب سن کر میں کہہ دول گادور می ہو، دور می ہوان لوگوں کے لئے

جنھوں نے دین میں تبدیلیاں کر دیں۔

291- وَحُدَّثَنَا عُتْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حُدَّثَنَا عُنْ رَبْعِي عَنْ رَبْعِي عَنْ رَبْعِي عَنْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِق عَنْ رَبْعِي عَنْ رَبْعِي بْنِ طَارِق عَنْ رَبْعِي بْنِ حَرَاشٍ عَنْ حُدَّيْهَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مِنْ عَدَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْ الرَّجُلُ الْإِبَلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ قَالَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ

۱۹۷۱۔ عثمان بن الی شیبہ علی بن مسہر ، سعد بن طارق ، رابعی بن حراش ، حذیفہ رضی اللہ تغالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر احوض اس سے زائد بڑا ہے جیسا کہ عدن سے لے کر مقام ایلہ (ایک شہر ہے شام اور مصر کے در میان) اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر ی جان ہے میں حوض ہے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جیسہ کہ جان ہے میں حوض ہے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جیسہ کہ ایک شخص دوسرے کے او نٹوں کو این حوض ہے ہٹا تا ہے۔

نَعَمْ تُردُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ \*

٤٩٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْر حَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفُر قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمُقْبُرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا ۚ إِخْوَانَنَا قَالُواۚ أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانْنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَغْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهْمِ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كُمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أَنَادِيهِمْ أَلَ هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولَ

٤٩٣ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ يَعْبِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ح و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ

صحابہ بنے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بہچان لیں گے آپ نے فرمایا ہاں تم میرے پاس و ضو کے سنار سے سفید بیشانی اور منور ہاتھ پیرول کے ساتھ آؤ گے جو تمہارے علاوہ اور کسی امت کے نہ ہول گے۔

۹۲ هم یکی بن ابوب، سر یخ بن بونس، قتیبه بن سعید اور علی بن حجر، استعیل بن جعفر، علاء، بواسطه والد، ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم قبرستان مِن تشريف لائے تو قرمايا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ دَارَفَوْمِ مُوْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُودَ۔ ميري فوائش ہے کہ ہم اینے بھائیوں کو و کھے لیں۔ سحابہ نے عرض یار سول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے اصحاب ہواور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی د نیامیں نہیں آئے۔ صحابہ یے عرض کیا یا رسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم آیا اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک آپ کی امت میں سے نہیں آئے (لیمنی آپ نے انہیں نہیں دیکھا) آپ نے فرمایا بھلاتم دیکھواگر ایک بشخص کے سفید پیشانی سفید ہاتھ یاؤں کے گھوڑے سیاہ فام گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اینے تھوڑے نہیں پہچانے گا، صحابہؓ نے عرض کیا ضروریا ر سول الله! آپ کے فرمایا تو وہ و ضو کی وجہ سے سفید پیشانی اور منور ہاتھ یاؤں والے آئیں گے اور میں حوض کو ٹریر ان کا پیش خیمہ ہوں گااور خبر دار ہو جاؤ کہ بعض آدمی میرے حوض ہے اس طرح ہٹائے جائیں گے جیسا کہ بھٹکا ہوا اونٹ ہنکایا جاتا ہے، میں انہیں بکاروں گا آؤ آؤ۔ اس وقت کہا جائے گا کہ ان لوگول نے آپ کے بعد (بدعتیں ایجاد کر کے دین کو) تبدیل كر ديا تھا تو ميں كہوں گا جاؤ دور ہو جاؤ\_ (تمہارے لئے ہدا كت اور بربادی ہو)۔

۱۹۹۳ قتیپه بن سعید، عبدالعزیز در ادر دی (تحویل) اسخل بن موک انصاری، معن مالک، علاء بن عبدالرحمٰن، بواسطه وامد

بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيعًا عَن الْعَمَاءَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ حَرِحَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِبِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ بمِثْلِ حَدِيثِ إسْمَعِيلَ بْن جَعْفُر غَيْرَ أَنَّ حَدِيثُ مَالِكِ فَلَيَّذَادَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي \* ٤٩٤ – حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةُ وَهُوَ يَتُوَضَّأُ لِلصَّمَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ خَتَّى تَبُلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِن حَيْثُ يَبْنُغُ الْوَضُوءُ \*

(٩٣) بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ \*

ه ٤٩٠ عَرَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ عُجُر جَعْفَر قَالَ ابْنُ عُجْر جَعِفَم قَالَ ابْنُ الْمُوبَ حَعْفَر قَالَ ابْنُ اللّهِ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عِلَيْهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِلَيْهَاعُ الْوَضُوءِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يَمْحُو اللّهُ يِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر ستان تشریف لائے اور فرمایا اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمُ اللّٰہ علیہ وسلم قبر ستان تشریف لائے اور فرمایا اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمُ دَارِقَوْمٍ مُوْمِنِیُنَ وَإِنَّا إِنَّشَاءَ اللّٰهُ بِکُمُ لاَحِقُودَ۔ بقیہ حدیث اسلمیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔

۱۹۳۸ قنیه بن سعید، خلف بن خلیف، ابومالک اتبجعی، ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ ہیں ابوہر ریوه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لئے وضو کر رہے تھے تواپنے ہاتھ کو لمباکر کے دھوتے تھے حتی کہ بغتل تک دھولیا۔ ہیں نے عرض کیا ابوہر ریا ہیں یہ کیما وضو ہے۔ ابوہر ریا نے کہا اے فروخ کی اولاد (مجمی) تم بیاں موجود ہو۔ اگر مجھے معلوم ہو تا کہ تم یہاں ہو تو میں اس طرح وضونہ کرتا۔ میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرح وضونہ کرتا۔ میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیور بیہنایا جائے گاجہاں تک اس کے وضوکا پانی پہنچا ہے۔ باب (۹۳) شدت اور ہنگامی حالت میں کا مل وضو باب رسے کی فضیابت۔

۱۹۵ مرد کی بن ابوب، قنید، ابن حجر، اسلمیل بن جعفر، علاء، بواسطہ والد، ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دول جس سے گناہ مث جائیں اور در جات بلند ہو جائیں ؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا شدت اور سختی کے وقت (۱) کامل طور پر وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بکثرت آنا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا

۔ اللہ ہے مراد وہ حالت ہے جس میں پانی کے استعال سے بچھ تکلیف ہوتی ہو جیسے سخت سر دی کاموسم ہویا نئی نماز کے بئے نیاوضو کرنا ہویا ذکر اللہ وغیر ہ کے لئے وضو کرنایا باوضور ہناوغیرہ۔ انتظار کرنا یمی تمہاری رباط (سر مایہ اور پونجی) ہے۔

۱۹۷ میں اسحاق بن موک انصاری، معن، مانک (تحویل) محمد بن شخی، محمد بن جعفر، شعبه، علاء بن عبدالرحمٰن سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باقی شعبه کی روایت میں لفظ رباط نہیں مگر مالک کی روایت میں دومر تنبہ ند کور ہے کہ یہی تنہاری رباط ہے اور یہی تنہاری رباط ہے۔

باب (۹۳) مسواک کی فضیلت اور اس کاا ہتمام۔

۱۹۷ قتیمہ بن سعیداور عمر وناقد اور زہیر بن حرب، سفیان،

ابوالزناد، اعرج، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں پر شاق نہ

ہو تا اور زہیر کی روایت بیں ہے کہ اگر میری امت پر شاق نہ

گزر تا تو بیں ہر نماز کے وفت مسواک کرنے کا انہیں تھم دے

میا

۱۹۸ میں اللہ تقالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ شرت رضی اللہ تقالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو پہلے کی کام کرتے تھے، فرمایا مسواک کرتے تھے۔

99س ابو بکر بن نافع عبدی، عبدالرحمٰن، سفیان، مقدام بن شرت هم حضرت عائشه رضی الله تغالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مکان تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے۔

۵۰۰ یجی بن حبیب حارثی، حماد بن زید، غیلان بن جریر معولی، ابو برده، ابومو کی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور مسواک کاایک کوتا آپ کی زبان بر تھا۔

وَكُثْرَهُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ \*

٩٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهُمْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْنَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى النَّبِي النَّوْمِنِينَ وَفِي حَدِيثٍ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّوْمُ اللَّهُ عَلَي أُمَّتِي النَّوْمُ اللَّهُ عَلَي أُمَّتِي النَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ \*

٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ
 حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَي شَرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَي شَرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَة قُلْتُ بِأَي شَرَيْحٍ كَانَ يَبْدَأُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخِلُ بَيْتَهُ قَالَت بِالسّواكِ \*
 دُخلُ بَيْتَهُ قَالَت بِالسّواكِ \*

٩٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بِنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْد الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَل بَيْتَهُ بَدَأً بالسَّوَاكِ \*
 وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَل بَيْتَهُ بَدَأً بالسَّوَاكِ \*

وَدَّنَنَا حَمَّادُ بَنُ رَيْدٍ عَنْ عَيْلُانَ وَهُوَ ابْنُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلُانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرِ الْمَعْوَلِيُّ عَنْ أَبِي تُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دُحَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَطَرَفُ السُّواكِ عَلَى لِسَانِهِ \*

٥٠١ حَدَّثَنَا آنُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْبَةً حَدَّثَنَا هُشَيْبَةً عَنْ حُدَيْفَةً هُشَيْبَةً عَنْ حُدَيْفَةً فَشَيْبَةً عَنْ حُدَيْفَةً فَالَ عَنْ حُدَيْفَةً فَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِيتَهِجَد يَشُوصُ فَاهُ بالسَّوَاكِ \*

٢ . ٥- حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا غُنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ النُّسُ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولُوا لِيَتَّهَحَّدَ " ٣ . ٥ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنَّ مَنْصُور وَحُصَيْنٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَّيْفَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ \* فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ \* وَكَانُنَا آلُبُو نُعَيِّمٍ حَدَّثُنَا آلُبُو نُعَيِّمٍ حَدَّثُنَا آلُبُو نُعَيِّمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْيهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ نَمَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿ إِنَّ فِي عَنَّق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) خَتَّى بَمْعَ ﴿ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَحَعَ تَمُّ قَامَ فَحَرَجَ فَنَظُرَ إِلَى السَّمَاء فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتُوضَّأَ أَثُمَّ قَامَ فَصَلَّى \*

(٩٥) بَاب خِصَال الْفِطْرَةِ \*

ه . ٥ - حَدَّنْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمَّرُو

الله تحالی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم جب تبجد پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تواپنامنہ مسواک سے صاف فرماتے۔

- صاف فرماتے۔

10-1 اسلی بن ابراہیم، جریر، منصور، (تحویل) ابن نمیر، بواسطہ والد، ابو معاویہ، اعمش، ابووائل، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم عنہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

٥٠١ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، مشيم ، حصين ، ابو وائل ، حذيفه رضي

۳۰۵- محمد بن شخیٰ، ابن بشار، عبدالرحمٰن، سفین، منصور، حصین، اعمش، ابو وائل، حذیفه رضی اللّه تعالی عنه سے روایت سے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت رات کو بیدار ہوتے تو اپنامنه مسواک سے صاف فرماتے۔

جس و فت رات کو بیدار ہوئے الح اور تہجد کا تذکرہ نہیں۔

۲۰۵۰ عبد بن حمید، ابو نعیم، اسلمیل بن مسلم، ابوالتوکل، ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ دہ ایک رات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس رہے۔ اخیر شب بیس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم الشے، باہر تشریف لا نے اور آسان کی طرف و یکھا۔ پھر سورہ آل عمران کی بیہ آیت بالاً فی خطق السنوت و الحق الله الله الله الله الله الله الله والله و

باب(۹۵) دین کی مسنون با تنیں۔ ۵۰۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان،

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَنُو بَكْرٍ حَدَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ سَعِبد سُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْجَتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ النَّاطِقُ وَقَصُّ الشَّارِبِ \*

آبُو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ قَالَا أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ فَهُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ الِاحْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ الِاحْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبطِ \*

٧ • ٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرُ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعِيدٍ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ أَنِسٍ بْنِ مَلَاكِ قَالَ قَالَ أَنَسُ وُقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَطْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا يَتُولُكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً \*

٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيَى
يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا
أبي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ
غُمَرَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَحْفُوا الطَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى \*

٩٠٥- و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ
 شِ أَسٍ عَنْ أَبِي نَكْرٍ بْنِ نَافِع عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهٍ عَنِ أَبِيهٍ عَنِ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنِ أَبِيهٍ عَنِ أَنْبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ أَبْهُ أَمْرَ بِإِحْمَاء السَّوَارِبِ وَإِعْفَاء اللَّحْيَةِ \*

٠ ١ ٥ - حَلَّتُمَا سَهَٰلُ ثُلُّ عُثْمَانَ حَلَّتُمَا يَزِيدُ بْنُ

ابن عیبینہ، زہر ک، سعید بن میں بابوہر میرہ رضی اللہ تعلیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فطرت و خصال دین یائج ہیں بایائج چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال لینا، ناخن کا ٹنا اور بخل کے بال ایما، ناخن کا ٹنا اور مو نچھ کتر انا۔

۲۰۵-ابوطاہر حرملہ بن یجی ابن وہب، بونس، ابن شہب، سعید بن مسینہ ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرہ یا فطرت پانچ ہیں، ختنہ کرنا، زبر ناف کے بال بینا اور مو چھیں کتر وانا، ناخن کا ٹنا، بغکوں کے بال لینا۔

۵۰۸ محمد بن متنی کی بن سعید، (تنحویل) ابن نمیر، بواسطه والد، عبیدانند، نافع، ابن عمر رضی الله تغالی عنهما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سنے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مو خچھیں صاف کرو، داڑھیال بڑھاؤ۔

9-9- قتید بن سعید، مالک بن انس، ابو بکر بن نافع بواسطه والد، ابن عمر رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله عدیه وسلم نظر من نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں مونچیں صاف کرنے اور داڑھیاں بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔

۱۵۰ سبل بن عثان، بزید بن زر لع، عمر بن محمر نافع، بن عمر

رُرَيْعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَلِ انْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَالِفُو، الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأُوْفُوا اللَّحَهُ \*

١١٥ حَدَّقَيِي آئو نَكْرِ نْنُ إِسْحَقَ أَخْمَرَنَا الْنُ أَي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ نْنُ عَبْدِ الرَّحْمَرِ نْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحَرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الله رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ إَبِيهِ وَسَلَّمَ حُزُّوا السَّوَارِ الله صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ حُزُّوا السَّوَارِ وَ أَرْخُوا السِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ \* الشَّوَارِ وَ أَرْخُوا السِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشر کین کی مخالفت کرو (بایں طور کہ) مونچھوں کوصاف کرواور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔

اا ۱۵ ۔ ابو بکر بن اسحق، ابن الی مریم، محمد بن جعفر، علاء بن عبد الرحمٰن بن یعقوب، مولی حرقه، بواسطه والد، ابو بریره رضی الله تغلید و سلم نے الله تغلید و سلم نے الله تغلید و سلم نے ارشاد فر، یا مونچھیں کتر واؤاور داڑھیاں بڑھاؤاور (اس طرح) ستش پر ستوں کی مخالفت کرو۔

فائدہ۔ داڑھی کی نبست احادیث میں امر کے صیغے آئے ہیں اور اہم نووی فرماتے ہیں کہ ان کا ورود چار طریقہ پرہے بھریہ کہ داڑھی کے لاکھنے اور چھوڑنے کے متعلق تھم دیا گیہ ہے حتی کہ فرہ دیا گیہ جو شخص اپنی داڑھی ہیں گرہ لگائے تو مجہ صلی امند علیہ وسلم اس سے بری ہیں اور اس طرح خود نبی کر یم صلی امند علیہ و سلم اور صحابہ کرام سے ہمیشہ داڑھی رکھنا ثابت ہے اور ریش مبرک کا خوب لانبی چوڑی ہونا منصوص ہے۔ ملامہ منادی نے شرح شاکل ترقدی میں چار روایتیں کیفیت ریش مبرک سے متعلق ذکر کی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ سینہ مبرک یہیں تک بھر اہوا تھا، اور کسی روایت میں داڑھی کا گٹانا ثابت ہے اس کئے ائمہ مجتبدین واڑھی رکھنے کے وجوب کے قائل ہیں بوجود اس پر شفق ہونے کے کہ قدر قبضہ ہے کہ کرنا جائز نہیں ، حافظ ابن خجر نے فتح البری میں اس کے تین قول ذکر کئے ہیں اور اتنی تاکید کی وجہ سے ایک جہ عت محد ثین کی اس بات کی قائل ہوں ، موائل کہ مد سے العر داڑھی کا کا کا نا جائز ہیں۔ ور محتار میں ہے بیجور م علی الرحل قصع بحیث کہ آدمی کوداڑھی کنا تارک فی سی جو اور اس مقدار سے کی حرام ہوئی۔ اور مر تکب حرام اور واجب قطعی کا تارک فی سی جو اور اس مقدار سے کی حرام ہوئی۔ اور مر تکب حرام اور واجب قطعی کا تارک فی سی تھی مر وہ کی ہوتا ہے جو مر تکب گناہ گئی کہ بیرہ ہواس سے باعتبر اصوں شر بیت ایس کرنے والا فاستی جاہر ہے اور ایسے شخص کی امامت بھی کر وہ کی ہوتا ہے جو مر تکب گناہ گئی کہ ہوتا سے خوص کی امامت بھی کر وہ تو ہو ہو ہو ہا ہے جو مر تکب گناہ گناہ کہ ہواس سے باعتبر اصوں شر بیت ایس کرنے والا فاستی جاہر ہے اور ایسے شخص کی امامت بھی کر وہ تو ہیں ہے۔ دالتدا علم۔

بن من حرب، و کیج، خربی معید، ابو بکر بن ابی شیبه، زبیر بن حرب، و کیج، خربی خربان الله بن حبیب، عبدالله بن خرب و کیج، خربی رضی الله تعالی عنه، عائشه رضی الله تعالی عنه، عائشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت مین ہیں ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاد س با تیں سنت دین میں مونچھیں کترنا، داڑھی رکھنا، بغل کے بال لینا، زیرناف کے میں مونچھیں کترنا، داڑھی رکھنا، بغل کے بال لینا، زیرناف کے بال صاف کرنااور پائی ہے استنجا کرنا، مصعب رضی الله تعالی عنه بال مین کرنا، و و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشاید کلی کرنا، ہو۔ و کرج بین میں وسویں بات بھول گیاشا کی کرنا، ہوں و کرنا 
١٢٥ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكْرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نُنِ حَبيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نُنِ الزَّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنَّ الزَّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى الزَّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى الزَّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى النَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى النَّهِ عَنْ عَبْدٍ اللهِ صَلَّى النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى النَّهِ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ صَلَّى النَّهِ عَنْ عَبْدٍ وَسَلِّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصَلُ اللهُ وَاسْتِنْشَاقُ اللّهُ وَاسْتِنْشَاقُ اللّهُ وَاسْتِنْشَاقُ اللّهُ وَاسْتِنْشَاقُ اللّهُ وَاسْتِنْشَاقُ اللّهُ وَاسْتِنْشَاقً اللّهُ وَاسْتِنْشَاقً اللّهُ وَاسْتِنْشَاقً اللّهُ وَاسْتِنْشَاقً اللّهُ وَاسْتِنْشَاقً اللّهُ وَاسْتِنْشَاقً اللّهُ وَاسْتُواكُ وَاسْتِنْشَاقً اللّهُ وَاسْتُواكُ وَاسْتِنْشَاقً اللّهُ وَاللّهُ وَاسْتُواكُ وَاسْتُونَاقً اللّهُ وَاللّهُ وَاسْتُونَاقً اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

بیان کرتے ہیں اِنتَقَاصُ المَاءِ سے مراداستنجاکرنا ہے۔

۵۱۳\_ ابو کریب، ابن ابی زائدہ، بواسطہ وامد، مصعب بن شیبہ سے اس سند کے ساتھ میہ روایت بھی منقول ہے۔

باب(٩٢) استنج كاطريقه-

۱۵۳ ابو بحر بن ابی شیبہ ، ابو معاویہ ، و کبع ، اعمش ( سخویل ) یکی بن بچی ابو معاویہ اعمش ، ابراہیم عبد الرحمٰن بن بزید ، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر قسم کی باتیں سکھلا دیں حتی کہ پیشاب پا خانہ تک کے بھی آ داب بالا دیئے۔ انہوں نے کہا جی بال ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ہم قضائے حاجت اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف (ہر جگہ) منہ کریں یا داہنے ہا تھ سے استنجا کریں یا تین پھروں سے کم یا گو براور ہڈی سے استنجا کریں یا تین پھروں سے کم یا گو براور ہڈی سے استنجا کریں یا تین پھروں سے کم یا گو براور ہڈی سے استنجا کریں یا تین پھروں سے کم یا گو براور ہڈی سے استنجا کریں یا تین پھروں سے کم یا

۵۱۵۔ محمد بن متنیٰ، عبدالر حمٰن، سفیان، اعمش، منصور ابراہیم، عبدالر حمٰن بن بزید، سلمان رضی ابتد تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم ہے مشرکین نے کہا کہ ہم تمہارے صاحب (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھتے ہیں وہ تو تمہیں ہر ایک چیز سکھتے ہیں حتیٰ کہ پیشاب اور پاخانے کے آداب بھی، سلمان رضی ابتد تعالیٰ عند نے جواب دیا ہے شک آپ نے ہمیں داہنے ہتھ سے استخاکر نے یا قبلہ کی طرف منہ کرکے استخاکر نے ہے 'نع فر، استخاکر نے یا قبلہ کی طرف منہ کرکے استخاکر نے ہے 'نع فر، دیا ہے نیز گو ہر اور ہڈی ہے استخاکر نے ہے ہمی منع کر ، یا ہے اور فرمایا ہے کہ (زائد صفائی اس میں ہے کہ) تم میں ۔ ، کوئی تین پھر وں ہے کم استخاب کرے۔

الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبطِ وَخُنْقُ الْعَالَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الِاسْتِنْجَاءً \*

١٣٥ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرْيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصِعْبِ بْنِ شَيْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةً

(٩٦) بَابِ الِاسْتِطَابَةِ \*

٤ ٥ ٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْنَى وَاللَّهْظُ لَهُ أَخْبَرَٰنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَنْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْء حَتَّى الْحَجِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلُ لَقَدُ نَهَانَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْحِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْحِيَ بِأَقْلُ مِنْ ثُلَاثَةِ أَحْجَارِ أَوْ أَنَّ نَسْتَنَّجِيَ بِرَحِيعِ أَوْ بِعَظَّمٍ \* ٥١٥-حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ قَالَ نَا سُفْينُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِبُمَ عَنْ عَبْدُالرَّحُمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَنَا بَعْضُ الْمُشْرِكِيُنَ إِنِّي آرَى صَاحِبَكُمُ يُعَلَّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمُكُمُ الْخَرَاءَ ةَ فَقَالَ اَجَلُ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتُنْحِيْ أَحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَكَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَا يَسْتَنْحِيُّ احَدُكُمُ بِدُوْنِ ثَلْثَةِ أَحْجَارٍ \*

١٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ أَسْحَقَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَدَّمَ أَنْ يُتَمَسَّعَ بِعَظْم أَوْ بَبَعْر \*

٥١٧ - وَحَدَّنَا رُهَيْرٌ بْنُ حَرَّبٌ وَابْنُ نَمَيْرٍ فَالَا حَدَّنَا رُهَيْنَةً قَالَ ح و حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّهْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بَنْ عُيَيْنَةً سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَرْيَدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَيْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبُلُوا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۹۵- زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، زکریا بن اسحق، ایوالز بیر، جاہر و ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہڈی اور مینگئی ہے استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔

کا۵۔ زہیر بن حرب، ابن نمیر، سفیان بن عیبنہ (تحویل) یکی بن یکی سفیان بن عیبنہ، زہری، عطاء بن بزید، لیش، ابوایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پا خانہ پھر نے جاؤ تو نہ قبدہ کی طرف منہ کرواور نہ اس کی طرف پشت کرونہ پیشاب (کی حالت) ہیں نہ پاخانہ میں کی طرف رخ کراویا مغرب کی طرف والیوب فرماتے ہیں پھر ہم شام میں آئے تو بیت الخلاء قبلہ رو ابوایوب فرماتے ہیں پھر ہم شام میں آئے تو بیت الخلاء قبلہ رو جائے ہوئے سو ہم قبلہ کی جانب سے منحرف ہو کر بیٹے جاتے اور اللہ تعالی سے استغفار کرتے (کہ اِگر بیٹھنے ہیں کو تا ہی جو جائے تو معاف فرمائے)۔

۱۵۱۸ احمد بن حسن بن خراش، عمر بن عبدالوباب، بزید بن

زر لعی، روح، سہیل، قعقاع، ابوصالح، ابوہر بریّات روایت ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جب تم ميس سے

کوئی قضائے عاجت کیلئے بیٹھے تونہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور

(فائدہ) یہی ند ہب علاء احناف کا ہے کہ ہر ایک مقام میں استقبال قبلہ اور استدبار وونوں ممنوع ہیں اور اس کے قائل ابو ابوب انصاری، مجاہد ،ابراہیم نخعی، سفیان توری اور امام احمد بن حنبل ہیں اور اس ہی کی تائید احادیث صیحہ ہے ہوتی ہے۔

ندپشت

بَهِ بَهِ بَرِهِ مِنْ مَا مُورِ اللهِ الْحَسَنِ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِي حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الْفَعْقَاعِ الْنَ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ يَحَلَى أَلَهُ عَنْ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ عَلَى حَاجَتِهِ فَمَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا \* عَنْ عَمْدُ يَعْمَ وَلَا عَبْدُ عَمْ وَلَا يَسْتَدْبِرُهُ اللّهِ بْنَ عَمْ عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ بْنِ

حَبَّانَ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ

اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ طَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا

قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقَى فَقَالَ

۵۱۹۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بال ، یکیٰ، ابن سعید، محمد بن یکیٰ اپنے پچا واسع بن حبان رضی اللہ تعالی عنه سعید، محمد بن یکیٰ اپنے پچا واسع بن حبان رضی اللہ تعالی عنه اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه اپنی پشت قبلہ کی طرف کا گائے ہوئے بیٹھے تھے جب بیس نماز پڑھ چکا توایک طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف مرا، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے گے لوگ

کہتے ہیں کہ جب حاجت کیلئے جاؤ تو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرواور میں حجت پر چڑھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت کے لئے دواینٹوں پر بیٹھے ہو سئے دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جیداوّل)

• ۵۲۰ ابو بکر بن ابی شیبہ ، محمد بن بشر عبدی ، عبید الله بن عمر ، عبید الله بن عمر ، عبد الله بن عمر محمد بن حبان ، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی الله الله تعالی عند الله صلی الله علی عند الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حاجت کے لئے شام کی طرف منہ کئے ہوئے ہیں۔

ا ۵۲ میلی بین بیخی عبدالرحمٰن بن مهدی بهام بیجی بن ابی کثیر ، عبد الله بن ابی کثیر ، عبد الله بن ابی قاده ، ابو قاده رضی الله تعی کا عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا پیشاب کی حالت میں تم میں سے کوئی اپنی پیشاب کی جگه داہنے ہاتھ سے نہ کیڑے اور یا خانہ کے بعد نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سالس لے۔

معد الله بن ابی تیلی، و کیچی، بیشام، دستوالی، کیلی بن ابی کثیر عبد الله بین ابی کثیر عبد الله بین ابی کثیر عبد الله بین ابی قناده، ابو قناده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فره یاجب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے جائے تو شرم گاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ جھوئے۔

این افی عمر تفقی ایوب، یکی بن افی کثیر، عبدالله بن افی محتر معدالله بن افی محتر فقی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے برتن میں سانس لینے ،اپنے بیشاب کے مقام کو واہنا ہاتھ لگانے اور ایسے ،ی دائے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔

عَبْدُ اللهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ قَا تَقْعُدُ مُسْتَقْلَ الْقِبْلَةِ وَلَا يَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ عَنْدُ اللهِ وَلَقَدْ رَقِبتُ عَلَى ظَهْرِ يَيْتٍ قَالَ عَنْدُ اللهِ وَلَقَدْ رَقِبتُ عَلَى ظَهْرِ يَيْتٍ قَالَ عَنْدُ اللهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَيْتَ وَمَدَّ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ وَاسِعِ مَدْ مُنْ عَمْ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدُ بُن بِسُرِ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَا عَبِيلُهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمَّهِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدُ بُن بِسُرِ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَا عَبِيلُهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ اللهِ عَلَى يَيْتِ عَنْ عَمَّهِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدُ بُن بِسُرِ عَبْنَ عَنْ عَمْ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدُ بُن بِسُرِ عَبْنَ عَنْ عَمْ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدُ بُن بِسُرِ عَمْرَ قَالَ رَقِيتُ عَلَى يَيْتِ عَنْ عَمْ وَاسِعِ بَنْ حَبَّانَ عَنْ عَمْ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدُ بُن بُسُرِ عَمْرَ قَالَ رَقِيتُ عَمْ وَاسِعِ أَنْ مُحَمَّدُ بُن بِسُرِ الْمِي عُمْرَ قَالَ رَقِيتُ عَمْ وَاسِعِ أَنْ عَنْ عَمْ وَاسِعِ مَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْيرً وَسَلَمْ مُسْتَدْيرً وَسَلَمْ مُسْتَدْيرً الشَّامِ مُسْتَدْيرً وَسَلَمْ مُسْتَدْيرً الشَّامِ مُسْتَدْيرً الشَّامِ مُسْتَدْيرً الشَّامِ مُسْتَدْيرً الشَّامِ مُسْتَدْيرً الشَامِ مُسْتَدْيرً السَامِ مُسْتَدْيرً الشَامِ مُسْتَدْيرً الشَامِ مُسْتَدْيرً الشَامِ مُسْتَدْيرً السَامِ السَامِ اللهُ السَامِ اللّهِ السَامِ السَامَ السَامِ السَامِ السَا

الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ هَمَّامِ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ هَمَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادُةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْسِكَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْسِكَنَّ أَبِيهِ وَهُو يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَهُو يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ \*

٣٢٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْنُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ

١٤٥ - وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا اللهِ عَنْ مَسْرُوقَ أَبِهِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي النَّيْعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي الْبَيْعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي الْبَيْعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي الْبَيْعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي الْمَعْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ بَنْ مُعَادٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَاللّهِ فِي نَعْنَيْهِ وَسَدَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُونِ فِي شَالِيهِ وَسُهُورِهِ \*

٣٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ
 حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ
 أَيُّوبٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلّمَ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا
 رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي يَتَحَلّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ
 أَوْ فِي ظِلْهِمْ
 أَوْ فِي ظِلْهِمْ

٧٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْيَرَنَا خَالِدُ بَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي بَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَنْ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ هُو أَصْغَرُنَا فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ مَعَمّ مِيضَأَةٌ هُو أَصْغَرُنَا فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَصَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَحَ عَلَيْها وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ \* حَاجَتَهُ فَخَرَحَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ \* حَاجَتَهُ فَخَرَحَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ \* مَا لَكُو بَكُمْ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّتَنَا مَا يَعْ مَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّتَنَا أَبُو بَكُمْ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّتَنَا حَدَّتَنَا

وَكِيعٌ وَعُنْدَرٌ عَنْ شُعْنَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

مروق، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے کہ مسروق، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روابیت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم طہارت میں اور کنگھا کرنے اور جوتہ بہننے میں دائنی ہاتھ کی طرف سے شروع کرنے کو پہند فرمایا کرتے تھے۔

مالاء عبیدالله بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ، افعد، بواسطہ والد، شعبہ، افعد، بواسطہ والد، مسروق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اینے ہر ایک کام میں وائی طرف سے شروع کرنے کو پہند فروی کرتے ہے در چنانچہ) جو تا پہننے میں، کنگھا کرنے اور طہرت و پاک حاصل کرنے میں۔

۱۹۲۹ کی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن جر، اساعیل، ابن جعفر، اساعیل، ابن جعفر، این ایوب، علاء، بواسطہ والد، ابوہر مرور صنی اللہ تع لی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا و لعنت کی چیزوں سے بچو، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! وہ لعنت کی کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک توراستہ میں قض نے حاجت کر دینا دوسرے لوگوں کے سابہ دار مقامات میں حاجت کر دینا دوسرے لوگوں کے سابہ دار مقامات میں فضائے صاحب کر نا (اس سے تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ برا بھا کہتے ہیں)۔

272۔ یکی بن یکی ، خالد بن عبد ابقد ، خالد ، عطاء بن الی میموند ،
انس بن مالک رضی اللہ تع لی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کے چھیے پیچھے ایک لڑکا بھی گیاجس کے سہتھ بدھن (لون) تھ وہ لڑکا بھی گیاجس کے سہتھ بدھن (لون) تھ وہ لڑکا بھی گیاجس کے سہتھ بدھن (لون) تھ وہ لڑکا بھی گیاجس کے سہتھ بدھن (لون) تھ وہ لڑکا بیس کے وہ فت کے ہم سب میں چھوٹا تھا اس نے وہ لوٹا ایک بیری کے در فت کے باس کھ دیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تضائے حاجت فرمائی بھریائی سے استخاکر کے باہر ہمارے پاس شریف اے کہ بن فرمائی بھریائی سے استخاکر کے باہر ہمارے پاس شریف ایک میں جعفر ، شعبہ (تحویل) محمد بن جعفر ، شعبہ ، عطاء بن ابی میمونہ ، انس بن مالک رضی ابتہ تع ٹی ٹی جعفر ، شعبہ ، عطاء بن ابی میمونہ ، انس بن مالک رضی ابتہ تع ٹی

الْمُتنَّى وِاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَة أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ سُعْمَ فَنَهُ سَمِّعَ أَنْسَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَدْخُولَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَدْخُولِ الْخَلَاء فَا حُمِلُ أَنَا وَغَلَامٌ نَحُويِ وَسَنَّمَ يَدْخُولِي الْمَاء \*

٩ ٢ ٥ - وَحَدَّنَنِي رُهْيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالنَّفْظُ لِرُهَيْرِ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلَيْةً وَالنَّفْظُ لِرُهَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلَيْةً حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ مَيْمُونَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ

بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ \* (٩٧) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ \*

مَّ وَسَحَقُ وَالْمُحَقِي بَنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً مَعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ وَالنَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ مُعَوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ مَعْوَيلًا مَعْوَيلًا مَعْويةً وَوَكِيعٌ وَالنَّفُطُ وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ فَقِيلً بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ فَقِيلً عَلَى عَلَي خَفَيْهِ فَقِيلً عَلَى عَلَي خَفَيْهِ فَقِيلً عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي هِ قَالَ اللّهِ عَلَي عِلْمَ اللّهِ عَلَي 
لِأَنَّ إِسْلَامَ حَرِيرِ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَاثِدَةِ \* ٣١- وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ

عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جاتے میں اور میرے برابر ایک لڑکا پانی کا ڈول اور برحیمی (زمین کھود نے کے لئے) اٹھ تا پھر آپ پانی سے استنجافر ماتے۔

979۔ زہیر بن حرب، ابو کریب، استعیل بن علیہ، روح بن قاسم، عطاء بن ابی میمونہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے باہر تشریف لے جاتے اور میں پانی لے کر آتا پھر آپ اس سے استخاکر تے۔

#### باب (۹۷) موزوں پر مسح کرنے کابیان۔

مسال ہے کی بن کی حمیمی اور اسحاق بن ابراہیم اور ابوکریب ابو معاویہ و کیے، اعمش، ابو معاویہ و کیے، اعمش، ابو معاویہ و کیے، اعمش، ابراہیم ، ہمام سے روایت ہے کہ جریز نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور موزوں پر مسے کیا، جریز سے کہا گیا کہ تم ایسا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ انہوں نے کہاہاں بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کہ آپ نے پیشاب فرمایا پھر وضو کیا اور موزوں پر مسے کیا۔ اعمش بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا لوگوں کو یہ حدیث اعمش بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا لوگوں کو یہ حدیث ابہت ہی عمرہ معلوم ہوئی اس لئے کہ حضرت جریز سور و ، کدہ ابہت ہی وضو کا حکم ہے) کے نازل ہونے کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئے ہیں۔

ا ۱۵۳ اسخی بن ابراهیم، علی بن خشرم، عیسی بن یونس

فا کدہ۔ سورہ ما کدہ میں چیر دھونے کا تھم ہے اس لئے جواز مسح علی الخفین میں کسی فتم کا شبہ نہیں چنانچہ یک مسلک تمام علیء کرام کا ہے کہ موزوں پر مسح کرناسفر و حضر ضرورت اور عدم ضرورت میں ہر دفت جائز ہے اور کسی کا بھی اس میں اختلاف منقول نہیں اور روافض و خوارج کے اتواں کا کوئی اعتبار نہیں، تووی صفحہ ۱۲۲۔ مترجم کہتا ہے اور امام ابو حنیفہ ؓ نے توائل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہی بہی چیز بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت دکی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد بینی حضرت عثم ن اور حضرت علی ہے۔ محبت رکھی جائے اور جواز مسح علی الخفین کا قائل ہو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوٰل ) ( شحویل) محمد بن ابی عمر، سفیان (شحویل) منجب بن حارث

تحمیمی، ابن مسیر، اعمش ہے ابو معاویہ والی حدیث کی طرح

منقول ہے۔ ہاتی عیسیٰ اور سفیان کی روایت میں سے الفاظ ہیں کہ

عبداللہ کے ساتھیوں کو میہ حدیث اچھی معلوم ہوئی اس سے کہ

جر ریر سور و مائدہ کے نزول کے بعد مشرف بد اسلام ہوئے

٣٣٠ - يچي بن يچي تميمي، ابوخيهمه، اعمش، شفيق، حذيفه رضي

الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ ایک قوم کی چراگاہ پر تشریف لائے، آپ نے

(گھٹنوں کے درد کی وجہ ہے) کھڑے ہو کر پبیثاب کیا میں دور

چلا گیا۔ آپ نے فرمایا قریب آج، چنانچہ میں آپ کی ایر ایول

کے قریب تر آگیا۔ آپ نے وضو فرمایااور موزوں پر مسے کیا۔ ۳ ۵۳ سے کی بن کیچیا، جریر، منصور،ابودائل سے روایت ہے کہ

ابو موی پیشاب کے معاملہ میں بہت سختی کیا کرتے تھے اور

ا یک بو تل میں بینتاب کیا کرتے اور فرماتے تنھے کہ بنی اسر ائیل

میں ہے جب کسی کے بدن کو بیشاب لگ جاتا تھاوہ اس مقام کو

قینچیوں سے کاٹ ڈالتے تھے۔ (حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے س کر) فرمایا میری خواہش ہے کہ اگر تمہارے ساتھی

(ابومویٰ)اتن سخّیٰنہ کرتے تواحیماتھا۔ میں رسول امتد صلی امتد

علیہ وسلم کے ساتھ جارہاتھا آپ ایک قوم کی کوڑی پر تشریف

لائے دیوار کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے جس طرح کہ تم میں ہے کوئی کھڑا ہو تاہے پھر پیشاب کیا میں دور ہٹا مجھے آپ نے

اشارہ سے بلایا، میں آگر آپ کی ایر بول کے پیچھے کھرا ہو گیا، حتیٰ کہ آپ فارغ ہوگئے۔

۵۳۴ قنییه بن سعید،لیث بن سعد (تحویل) محد بن رمح بن

المهاجر،ليث، يجيل بن سعيد، سعد بن ابراجيم، نا فع بن جبير ، عروه

حَشْرَم قَالًا أَخْبَرَلَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثُنَّاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا مِنْحَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر كُنَّهُمْ عَن الْأُعْمَش فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَغْنَى حَدِيثِ أَنِي مُعَاوِيَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسي وَسُفْيَانَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحُدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ حَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نزُول الْمَائِدَةِ \*

٥٣٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةٍ قَوْم فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ ادُّنُهُ فَلاَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ

عَقِبَيَّهِ فَتُوْضَّأُ فَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ \* ٥٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ

عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ كَانَ ٱبُو مُوسَى يُشَدُّدُ فِي ٱلْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إسْرَاتِيلَ كَالَ إِذَا أَصَابَ حَلْدَ أَحَدِهِمُ

بَوَّلْ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَقَالَ حُذَيَّهُةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدُّدُ هَذَا النَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ

فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِبْدٌ عَقِبِهِ خَتَّى فَرَغَ \*

٣٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيهِ لَاهِ مِنْ جُنَيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَيهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بإدَاوَةٍ وَسَلّمَ أَنَّهُ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بإدَاوَةٍ فِسَلّمَ أَنَّهُ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بإدَاوَةٍ فِسَلّمَ أَنَّهُ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بإدَاوَةٍ فِسَلّمَ أَنَّهُ حَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِي فِسَلّمَ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغٌ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوْصَانًا وَمُسَحَ عَنَى الْحُفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ مَنَى الْحُفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ مَنَى الْحُفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ مَنَى الْحُفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ مَكَانَ حِينَ حَتَى الْحُفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ مَكَانَ حِينَ حَتَى

٥٣٥- وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَحْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بَهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَحْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بَرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْحُقَيْنِ \*

٣٦٠- وَحَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتُ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ بَيْنًا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِذَاوَةٍ كَانَتُ مَعِي فَتَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ \* ٧٣٥- و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَش عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَقَالَ يَه مُعِيرَةً خَذِ الْإِذَاوَةَ فَأَخَذَتْهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَالْطَنَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيُّمَ حَنَّى تُوَارَى عَنَى فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءً وَعَلَيْهِ جُنَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَاهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَلَهُ مِنْ

أَسْفَبِهَا فُصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأً وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ

مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلِّي \*

بن مغیرہ، مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لئے نکلے (چنانچہ) مغیرہ ایک و نے بیل پانی لے کر آپ کے ساتھ ہوئے۔ جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ پر (وضو کے لئے) پانی ڈالا اور آپ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسے کیا اور ابن رمج کی روایت میں یہ الفاظ میں کہ آپ کہ آپ حاجت سے فارغ ہوئے۔

۵۳۵۔ محمد بن متنیٰ، عبد الوہاب، یجیٰ بن سعید سے حسب سابق روایت منقول ہے باتی اتنااضافہ ہے کہ آپ نے چہرہ دھویااور سر کا مسح کیا بھر موزوں پر مسح کیا۔

۱۳۱۸ کیلی بن کیلی تمیم، ابوالا حوص، اشعث، اسود بن ہاں،
مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ میں ایک رات رسول اللہ
سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا(آپ مکان پرسے) اترے اور
ایٹی حاجت سے فارغ ہوئے، پھر تشریف لائے میرے پاس
ایک برتن تھا میں نے آپ پراس سے پانی ڈالا، آپ نے وضو
فرمایا اور موزول پر مسمح کیا۔

2006-ابو بحر بن ابی شیبہ ،ابو کر یب ،ابو معاویہ ،اعمش ، مسلم ، مسلم ، مسروق ، مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ میں رسول القد صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ نے فرمایا مغیرہ بانی کا برتن لے لئے ، میں نے لے لیااور آپ کے ساتھ ہو رہا ، آپ (مجھے جھوڑ کر) چلے حتی کہ میری نظروں سے او جھل ہوگئے پھر حاجت سے فراغت کے بعد تشریف لائے اور آپ ایک شامی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آسینیں تک تھیں ، آپ نے آئی آسین سے ہاتھ نکالناچاہا مگر تنگی کی بناء پر نہ نکل آپ نے آئی ڈالا، آپ نے ہے ہاتھوں کو نکال لیا۔ میں نے وضو کیا اور موزول پر مسے کے لئے یانی ڈالا، آپ نے نماز کیلئے وضو کیا اور موزول پر مسے کیا پھر نماز براھی۔

٥٣٨ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ , حَشْرَم جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْن يُونَسَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرُنَا عِيسَى خَدَّنَّا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَن الْمُعِيرَةِ بْن شُعْبَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتُهُ فَلَمَّا رَجْعَ تَنَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ تَمَّ غُسَلَ وَجُمْهَهُ تُمَّ ذَهُبَ لِيُغْسِلِ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخُرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بنَا \* ٥٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَريَّاءُ عَنْ عَامِر قَالَ أَحْبَرَنِي غُرُونَةً بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِير فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَّتِهِ فَمَشَى 'حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثَمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِذَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَةً وَعَيَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْحُبَّةِ فَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمُسَحَ برَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنَّزِعَ خَفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخُلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا \*

٥٤٠ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدُةً اسْحَقُ بْنُ أَبِي زَائِدُةً عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي زَائِدُةً عَنِ السَّغْبِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّا البَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَنى خُمَّيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَدْ حَلَّتُهُمَا عَنى خُمَّيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَدْ حَلَّتُهُمَا عَنى خُمَّيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَدْ حَلَّتُهُمَا أَنْ يَدْ \*

۱۹۳۸ اسمحق بن ابراہیم اور علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس،
اعمش، مسلم، مسروق، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تق لی عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قض کے حاجت کے
لئے باہر تشریف لے گئے جب واپس آئے تو ہیں پانی کا بر تن
لئے اور آپ (وضو کے لئے) پائی ڈالا۔ آپ نے دونوں
ہاتھ دھوئے پھر چبرہ کو دھویا اس کے بعد ہاتھوں کو دھویا، سر پر
مسح اور موزوں ہاتھوں کو جب کے نیچ سے نکال کر دھویا، سر پر
مسح اور موزوں پر مسح کیا اس کے بعد ہمارے ساتھ نمز
ردھی۔

۱۳۹۵۔ جمد بن عیداللہ بن تمیر، بواسطہ والد، زکریا، عامر، عروہ
بن مغیرہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہ تھ ایک
سفر میں تھا آپ نے جھ سے فرمایا کیا تمہار ہے ہاں پانی ہے، میں
نے کہا جی ہاں، آپ سواری پر سے انزے اور چل دیئے۔ یہال
تک کہ اند چری رات میں نظروں سے او جمل ہوگئے۔ پھر
تک کہ اند چری رات میں نظروں سے او جمل ہوگئے۔ پھر
آپ نے چرہ دھویا اور آپ ایک اونی جبہ پہنے ہوئے تھ و
آپ نے چرہ دھویا اور آپ ایک اونی جبہ پہنے ہوئے تھ و
ہاتھوں کو نیچ سے نکالا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا اور سر
ہاتھوں کو نیچ سے نکالا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا اور سر
ہاتھوں کو نیچ سے نکالا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا اور سر
ہاتھوں کو بیچ سے نکالا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا اور سر
ہاتھوں کو بیچ سے نکالا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا اور سر
ہاتھوں کو بینے سے دے میں نے انہیں پاکی پر پہنا ہے اور

\* ۵۴۰ محمد بن حاتم، المحق بن منصور، عمر بن افی زا کدہ، شعبی، عروہ بن مغیرہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسے کیا۔ مغیرہ نے آپ سے (موز سات کی حالت میں پہنا ہے۔ طہارت کی حالت میں پہنا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( حبیداهٔ ل)

٩٤١ - وحَدَّثبي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن بَزيع حدَّثُنَا يريدُ يَعْنِي اسْ زُريْعِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطُّوينُ حَدَّمًا بَكُرُ اللَّهِ عَبْدِ ٱللَّهِ الْمُزَانِيُّ عَنْ عُرُّوَةً بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَحَمَّفَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَلُّفُتُ مُعَهُ فَلَمَّا قَصَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجُّهَةً ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تُحْتِ الْحُبَّةِ وَأَلْقَى الْحُبَّةَ عَلَى مُنْكِبَيْهِ وَغُسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمُسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدُ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأْخُرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةُ ٱلَّتِي سَبَقَتْنَا \*

۱۳۵ محمد بن عبدالله بن بزلع، بزید بن زریع، حمید طویل بکر بن عبدالله مزنی، عروه بن مغیره بن شعبه رصی الله تعالی عنه ے روایت ہے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم پیچھے رہ گئے، اور میں آپ کے ساتھ بیچھے رہ گیا، جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو مجھ سے دریافت فرمایا کی تیرے یا س یائی ہے، میں یائی کا ایک بدھنا لے کر آیا(۱)، آپ نے ہاتھوں کو د حویااور چېره د حویا پھر جبہ میں سے ہاتھوں کو نکالن جا ہا تو جبہ کی آستینیں تنگ ہو گئیں۔ آپ نے نیچے سے ہاتھ کو نکال اور جبہ کواپنے شانوں پر ڈال دیااور آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویااور پھر پیشانی و عمامہ اور موزول پر مسلح کیا اس کے بعد آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہواجب جماعت اور قوم میں ہنچے تووہ تماز پڑھ رہے تھے، عبدالرحمٰن بن عون ماز پڑھارہے تھے ا یک رکعت ہو چکی تھی عبدالرحمٰن بن عوف کو محسوس ہو کہ ر سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو وہ پیھیے بننے گئے، آپ نے اشارہ ہے روک دیا، چنانچہ انہوں نے نمرز پڑھائی،جب سلام پھیراتور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوااور ایک رکعت جو ہم سے رہ گئی تھی وہ بوری کی۔

۱۳۲۰ امید بن بسطام، محمد بن عبدالاعلی، معمر، بواسطه وارد، کر بن عبدالله، معمر، بواسطه وارد، کر بن عبدالله، تعالی عنه سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے موزوں پراور سرکے کہ رسول الله علیہ وسلم نے موزوں پراور سرکے کا تھ میں) مسے کیا۔

۳۷۳ محمد بن عبدالاعلی، معمر بواسطه والد، بکر، حسن، ابن المغیر ۵،مغیرہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

(۱) وضومیں دوسر اصرف وضو کاپانی لا کردے تو کو کئی حرج ہی نہیں ہے اور اگر اس طریقے سے ہو کہ دوسر اشخص پانی بھی ڈاے تو یہ خان ولی ہے اور اگر دوسر اپانی بھی ڈالے اور اعصا بھی دھوئے تو بغیر عذر کے مکروہ ہے۔

بمِثيهِ \*

وَالْخِمَارُ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى حَدَّقَنِي الْحَمَّدُ الْنُ وَالْخِمَرُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ الْمُخِيرَةِ الْنَ مَحَدَّنَا يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ الْنُ حَاتِمِ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْمُخْيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْمُغِيرَةِ اللهِ عَنِ الْنِ الْمُغِيرَةِ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُغَيرَةِ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُغَيرة اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

٥٤٦ - وَحَدَّثَنِيهِ سُويَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
(٩٨) بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى

وَحَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ الْحَنْظَلِيُّ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ عَمْرِو الْحَنْزَا التُّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو لَى قَيْسِ الْمُلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنِ الْحَكَمِ الْنِ عُتَيْبَةً عَنِ الْحَكَمِ الْنِ عُتَيْبَةً عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْفَاسِمِ فَنِ مُحَيْمِرَةً عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ قَالَ اللهَ عَلَى الْخُفَيْنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ عَائِشَةً أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ فَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْافِرُ مَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهِ فَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ

۳۳۵ میر بن بشار، محمد بن حاتم، یکی قطان، یکی بن سعید، منسی، بکر بن عبدالله، حسن، ابن المغیره، مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو فرمایا ور پیشانی وصافہ اور موزول پر مسح کیا۔

۵۳۵ ابو بکر بن افی شیبہ، محر بن علاء، ابو معاویہ (شحویل)
اسخق، عیسلی بن بونس، اعمش، عظم، عبدالرحمن بن الی لیلی کعب
بن مجر ہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور عمامہ پر مسح کیا۔ عیسی بن بونس کی روایت میں عن بلال کے بجائے حدثنی بلال موجود

۱۳۶۵۔ سوید بین سعید، علی بن مسہر، اعمش سے حسب سابق روایت معقول ہے مگر اس میں اتنااضافہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا۔

# باب(۹۸)موزوں پر مسح کرنے کی مدت۔

۱۳۵۰ استحق بن ابراہیم خطلی، عبدالرزاق، توری، عمرو بن قیس ملائی، تعلم بن عنبید، قاسم بن تخیمر ہ، شر سلح سے روایت ایک میں حضرت عائشہ رصنی اللہ تعالی عنبا کے پاس موزول کا مسح دریافت کرنے کے لئے آیا، انہول نے کہ وہ رسول اللہ صلی بن ابی طالب سے دریافت کرواس لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے دریافت کیا، انہول نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے مسح کی مدت تین دن تین رات اور وسلم نے مسافر کے لئے مسح کی مدت تین دن تین رات اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

وَسَلَّمَ ثَلَاتَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَسْه \*

مقیم کے لئے ایک دن ایک رات متعین کی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سفیان (ثوری) جس وقت عمر و کا تذکر ہ کرتے تو ان کی تعریف فرماتے۔

( فا کدہ)اہ م نوویؓ،ش فعیؓ فرہ تے ہیں جمہور علماء کا بہی مسلک ہے جیبیا کہ امام ابو حنیفہ وشافعی ادر احمہ\_نو وی صفحہ ۱۳۵ جدر ا

٥٤٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ عَدِي عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَيِي عَمْرِو عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَيِي عَمْرِو عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَيِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*
 أنيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*
 ١٤٥ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو

المِسَادِ عَنِ الْمَعْرُ الْمَا حَرْبِ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْمُعَمِّرَةَ عَنْ شُرَيْحِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ الْمُخَمِّرَةَ عَنْ شُرَيْحِ الْمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ الْحُفَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ الْحُفَيْنِ فَقَالَتِ الْتِ عَلَيْ الْخُفَيْنِ فَقَالَتِ الْتِ عَلَيْ الْخُفَيْنِ فَقَالَتِ الْتِ عَلَيْ الْخُفَيْنِ فَقَالَتِ الْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِي فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَلَيْ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَلَيْ فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ

(٩٩) بَابِ حَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

۵۳۸۔ اسطن بن زکریا بن عدی، عبیداللہ بن عمرو، زید بن الی ائیسہ، تھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۹ ۱۹۵- زہیر بن حرب، ابو معاویہ، اعمش، تام، قاسم ابن مخیر ہ بشر تک بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیل نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موزوں پر مسح کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جاؤاس لئے کہ دہ اس مسئلہ بیس مجھ سے زیدہ جانے دالے ہیں، چنانچہ بیس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانے دالے ہیں، چنانچہ بیس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے یہی روایت نی اکرم صلی اللہ عدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے یہی روایت نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی۔

باب (۹۹) ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے

-U

\* ۵۵- محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه والد، سفيان، علقمه ابن مردد (تحويل) محمد بن حاتم، يحيٰ بن سعيد، سفيان، عقمه بن مردد مردد سليمان بن مريده، بريده سه وايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فئے مكہ كے دن ایک وضو سے كئى نمازیں بردھیں اور موزول پر مسح كيا، حضر ست عمر نے عرض كيايار سول الله صلى الله عليه وسلم آج آپ نے ده كام كيا جو بھى نبيس كيا الله صلى الله عليه وسلم آج آپ نے ده كام كيا جو بھى نبيس كيا تقا، آپ نے فرمايا عمر عمل ني قصد أليسے كيا۔

( فا کدہ )اہ م نودی شافعیؓ فرماتے ہیں کہ حدث نہ ہوا یک و ضوے باجماع علماء کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔

باب (۱۰۰) تین مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنا مکروہ ہے۔

ا۵۵۔ نصر بن علی جھضمی، حامد بن عمر بکراوی، بشر بن مفضل، خالد، عبدالله بن شقیق، ابو ہر رو منی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ایاجب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے سے پہلے تین مر تبہ وصوے (۱) اس لئے کہ اسے معموم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

محمل، ابوکریب، ابوسعید اشج، وکیچ، (تحویل) ابومعاویه، اعمش، ابوزرین، ابوصالح، ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معمولی الفاظ کے ردوبدل کے ساتھ یہی روایت منقول ہے۔

۵۵۳۔ابو بکر بن انی شیبہ، عمرونا قد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدینہ، زہری، ابو سلمبہ، (تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابن المسیّب، ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالی عنه نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

م ۵۵ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابوالزبیر، جابر، ابوہر مرول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وفت تم بیس سے کوئی بیدار ہو تو

(١٠٠) بَابِ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا \*

آه وَ حَدَّنَنَا بَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَ اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ قَالَ إِذَ اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدُهُ فِي الْإِنَّ عَتِي يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي يَدُهُ فِي الْإِنَّ عَتِي يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ \*

٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِدَهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً فَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِي
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِي

حَدِيثِ وَكِيعِ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ \*

٥٥ - وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ عَنِ الرُّهْرِيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ عُينَةَ عَنِ الرُّهْرِيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
الْحَسَلُ لُلُّ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الْرَّيَيْرِ الْمُ الْمُعْمَلُكُونَ الْمَالِقُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِيْرِ الْمَعْرَالِهُ عَنْ أَبِي الْمُعْمَلِ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ الْمُ الْمُعَلِّى عَنْ أَبِي الْمُعْرَاقِ عَنْ أَبِي الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الزَّيْرِيْرِ الْمُعَلِّى عَنْ أَبِي الزَّيْرِ الْمُ الْمُؤْمِلُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ الْمُ الْمُعْرَاقُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِ الْمُعْلِى عَنْ أَبِي الزَّيْرِيْرِ الْمُعْلِى عَنْ أَبِي الزَّيْرِيْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعْلِى عَنْ أَبِي الزَّيْرِيْرُ الْمُعْلِى عَنْ أَبِي الزَّيْرِيْلِهِ الْمُعْلِى عَنْ أَبِي الزَّيْرِيْرِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِى عَنْ أَبِي الْمُعْلِلُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِيْلِ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِلُ عَنْ أَبِي الزَّيْرِيْرَا الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلُ عَنْ أَبِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

عُنْ حَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبِرَهُ أَنَّ النَبِيَّ عليه وسلم في ارشاد فرمايا جس وقت تم بيس سے كوئى بيدار ہو تو (۱) ہم تھوں پر نجات لَكنے كايفتين ند ہو توسو كرا تھنے كے بعد بغير ہاتھ وھوئے پر تن ميں ہاتھ ڈالنے كی ممانعت ، زی نہيں اولی اور بہتر ہے۔ ای طرح تین مرتبہ دھونے كا تھم بھی اس لئے ہے كہ عام طور پر نجاست زیادہ ہے زیادہ تین مرتبہ دھونے سے زائل ہو ہی ج تی ہے۔

صنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْرِعُ عَلَى يَدِهِ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدُهُ فِي إِمَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي فِيمَ بَاتَتُ يَدُهُ \* ٥٥٥- وَحَدَّثُمَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُمَا الْمُغِيرَةَ يَعْبِي الْجِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَ حَدَّتُنا بَصُرٌ بْنُ عَلِيَ حَدَّتَنا عَبْدُ الْأَعْسَى عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَحْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حِ وَ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ ٱبْنُ رَافِع حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنَ مُنبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِم حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِ و حَدَّثْنَا الْحُلُوَانِيُّ وَابْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالًا حَمِيعًا أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً فِي رِوَايَتِهِمْ خَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلَّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلُهَا وَلَمْ يَقُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُلَاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ حَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ للَّهِ بْنِ شَفِيقٍ وَأْسِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي

حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ \* (١٠١) بَابِ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ \* ٥٥٦- وَ حَدَّتَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّتُنَا عَبِيُّ مْنُ مُسْهِرٍ أَحْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَرِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رُ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبِ فِي إِنَاءِ أَحَادِكُمْ فَلْيُرِقُّهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَات \*

والدءابوبر يرهبه (تحويل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهم، ابن مديه، 1.67 1.0-

اپنے ہاتھ کو ہرتن میں ڈالنے سے پہلے اسے تین مرتبہ دھوئے

اس کے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ رات کو کہ رہا۔

۵۵۵\_ قتیبه بن سعید،مغیر ةالحزامی،ابوالز ناد،اعرج،ابو ہر برہ

( تنحویل)، ابو کریپ، خالدین مخلد، محمدین جعفر، علاء بواسطه

(تحویل)نصر بن علی، عبدالاعلیٰ، بشام، محمد ،ابو ہر برٰ ہ۔

(تحویل)محمراین حاتم، محمرین بکر\_

(تحویل) حلوانی اور این رافع، عبدالرزاق، این جریج، زیاد، ثابت مولیٰ عبدالرحمٰن بن زبیر،ابو ہر یرہ رضی اللہ تع بی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے یہ تمام روایتیں نقل کرتے ہیں اور ان سب میں صرف دھونے کا تذکرہ ہے، تین مرتبہ کا تذکرہ مسى كى روايت بيل تهيين، سوائے جابر ابن المسيب، ابو سنمه، عبدالرحمن بن شقیق ابوصالح اور ابورزین که ان کی روایات میں تین مرتبہ کا تذکرہ ہے۔

باب(۱۰۱)کے کا جھوٹااور اس کا حکم۔

۵۵۷ علی بن حجر سعدی ، علی بن مسیر ، اعمش ، ابور زین ، ابوصالح،ابوہر میرہ رضی اللہ نتحالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب کتاتم میں ہے کسی کے پر تن میں منہ ڈال دے تواس کو بہاد واور پر تن کو سات مرتبہ (اسځياباً)د هولو\_

٥٥٧ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا السَّبَاحِ حَدَّثَنَا السَّمِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلُ فَشِرِقَهُ \*

٥٥٨ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لِمَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لِمَا لِمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لِمَا لَنَهُ مَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لِمَا لَيْ مَا لَكُوبَ أَنْ فَالْمَعْسِلُهُ سَبْعَ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ فِي إِنْ عِلْمَ اللهُ سَبْعَ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ سَبْعَ مَا لَيْ عَلَيْهُ سَبْعَ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهُ سَبْعَ مَا لَيْ عَلَيْهُ سَبْعَ مَا لَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ سَبْعَ مَا لَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٩٥٥ - وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْهِ وَسَيّمَ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ اللّهُ عَيْهِ وَسَيّمَ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَنْبُ أَنْ يَغْسِمَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتّرَابِ \* الْكَنْبُ أَنْ يَغْسِمَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتّرَابِ \* الرّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنْتَهٍ قَالَ الرّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَتِهٍ قَالَ اللّهِ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَهُورُ اللّهِ صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَهُورُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَهُورُ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَهُورُ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِنَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَهُورُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلُهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

۵۵۸۔ کیٹی بن کیٹی، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابو ہر ریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کتاتم میں سے کس کے برتن میں سے پی جائے تواسے سات مرتبہ (احتیاطاً) دھوڈ الو۔

۵۵۹۔ زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، ہشام بن حسان، محمد بن سیرین، ابوہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہارے بر تنول کی پاکی جس وقت کہ اس میں کما منہ ڈال دے رہے کہ اسے سات مر تبہ دولو مہلی مر تبہ مٹی کے ساتھ۔

معری اللہ معرار افع عبد الرزاق معر، ہمام بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان علی عند ان علی عند ان علی عند ان علی عند ان عند الله تعالی عند نے حضرت محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نقل کی جبر، چنانچہ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بر تنول کی چا کہ اسے کہ اسے کہ اسے کہ اسے میں تنا منہ ڈال دے یہ ہے کہ اسے میات مر تبہ دھولو۔

سبب سراہ ہے۔ (فائدہ) تمام علاء کا بیہ مسلک ہے کہ کتنے کا جوٹا نجس ہے اور دار قطنی اور طحاوی میں ابو ہریر ہے ہے تین مرتبہ وھونا منقول ہے اس لئے علاء احتاف وجو باتین مرتبہ کے قائل ہیں کہ اس ہے دھونے میں کمی کرناکسی حال میں بھی درست نہیں۔واللہ اعلم۔

٥٦١ - و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الله بن مُعاذ الله بن مُعاذ الله بن معاذ بواسط والد شعبه ابوالتياح مطرف بن عبدالله بن معالله بن معقل رض الله تعالى عند سه روايت مُنَ عَنْدِ الله يُحدِّثُ عَن ابْنِ الْمُعَفَّلِ قَالَ أَمَرَ به كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون كه مار والي كا مار واليك من منه والله صنّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ عَمَ فَر ما يَهُ مُر ما يَهُ مُ فَر ما يَهُ مُ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَالَ أَمْرَ كَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعَالِلُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَا يَالُهُ مُ وَبَالُ الْعَلَيْهُ وَقَالَ مَا يَالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ الْعَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ الْمُعْتَمِ وَقَالَ لَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْكُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

إِذَا وَلَغَ الْكُنْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التَّرَابِ \*

٦٢٥- وَحَدَّنَيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِي حَدَّنَنَا حَالِدٌ يَعْنِي الْنَ الْحَارِثِ حَ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَايِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و مُحَمَّدُ بْنُ حَايِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ كَدُّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ كَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ كَدُّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ كَدُّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْفَرٍ كَدُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِعِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ كَدُهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِعِثْلِهِ غَيْرَ أَنْ أَلْولِيدِ مِنَ الزِّيَّةِ وَرَحْصَ فِي رَوَايَةٍ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزِّيَّادَةِ وَرَحْصَ فِي رَوَايَةٍ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزِّيَّامَ وَلَيْسَ ذَكَرَ فِي كُلْبِ الْغَنَمِ وَالصَيَّدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرَّوايَةِ غَيْرُ يَحْيَى \*

(١٠٢) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ \*

٥٦٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْرَّاكِدِ \*\*

١٤ ٥ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْبِي سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ \*

مَا حَدَّثُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّهٍ قَالَ هَذَا لَرَّرَاقِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ حَدَّثُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثُنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْتَسِلُ مِنْهُ \*

ڈال دے تو سات مرتبہ دھوؤ اور آٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجھو۔

۱۹۲۵۔ یجی بن صبیب حارثی، خالد بن حارث (تحویل) محمد بن حامت (تحویل) محمد بن حامت منتجه حاتم، یجی بن سعید (تحویل) محمد بن ولید، محمد بن جعفر شعبه رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر یجی کی روایت میں پچھ زیادتی ہے کہ بکریوں کی حفاظت کا کتا اور میں اور شکاری اور ایسے بن تھیت کا کتا ان کی اج زیت دی ہے اور میا زیادتی یکی کی روایت کے علاوہ کسی اور روایت میں نہیں ہے۔

باب (۱۰۲) تھہرے ہوئے پانی میں پییٹاب کرنے کی ممانعت۔

۵۶۳ - یخی بن بیخی، محمد بن رمح، (تحویل) تنتیبہ، لیف، ابوالز بیر جابڑے وابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے موسے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔

۳۲۵۔ زہیر بن حرب، جرمی، ہشام، ابن سیرین، ابوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم میں سے ہر گز کوئی تھہر سے ہوئے پانی بیس بیش ب نہ کرے کہ پھراسی میں عنسل شروع کردے۔

 ( ف کدہ ) تھبرے ہوئے پانی میں خواہ دہ کتنا ہی جو بیشاب بائخانہ حرام ہے۔ واللہ اعلم۔

(١٠٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ \*

٦٠٥ - وَ حَدَّنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهَبٍ فَالْ هَارُونَ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْمَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشْجِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشْجِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْنَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْنَى هَلَا يَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرَفُونَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرَفُونَ خَنْبُ فَقَالَ يَقْولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرَفُونَ خُنْبُ فَقَالَ يَعْنَولُ اللَّهِ وَهُوَ جُنْبُ فَقَالَ كَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّالِيمِ وَهُو جُنْبُ فَقَالَ كَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ يَتَنَاوَلُهُ إِنَّالُهُ إِنَّا وَلُهُ مَا أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ يَتَنَاوَلُهُ إِنَّالُهُ مَا أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ يَتَنَاوَلُهُ إِنَا أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ يَتَنَاوَلُهُ مِ وَهُو جُنُبُ فَقَالَ كَاللَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

(٤، ١) بَابِ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجَدِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى حَفْرِهَا \*

٧٧ ٥- وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِيَّهِ بَعْضُ الْفَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ قَالَ فَسَمًّا فَرَغَ دَعَا بِدَلُو مِنْ مَاء فَصَنَهُ عَلَيْهِ \*\*

٨٥ ٥ - حَدَّنَا مُحُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ بِنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَرَيْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَرَيَ يُحْيَى وَقَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَرَيَى وَقَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَرَيَى اللَّرَاوَرُدِيِّ قَالَ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بُنُ يَحْيَى جَمِيعًا عَنِ اللَّرَاوَرُدِيِّ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اللَّرَاوَرُدِيِّ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اللَّرَاوَرُدِيِّ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اللَّرَاوَرُدِيِّ قَالَ يَحْيَى اللَّهُ يَدَّيَى اللَّهُ يَحْيَى اللَّهُ يَحْيَى اللَّهُ يَحْيَى اللَّهُ اللْمُوالِلِيَ اللْمُعُلِقُ ال

باب (۱۰۱۳) تھہرے ہوئے پانی میں عنسل کرنے کی ممانعت۔

۱۹۲۱ مارون بن سعید ایلی، ابوالطاہر، احمد بن عیسی، ابن وجب، عمرو بن حارث، بکیر بن اشح، ابوالسائب، مولی ہشام بن زہرہ، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن بت (ناپاکی) کی حاست میں کوئی شخص کھیمرے ہوئے پانی سے عسل نہ کرے۔ حاضرین میں ہے کسی نے دریافت کیا ابو ہر ریاہ تو پھر کیا کرے۔ انہوں میں نے جواب دیا کہ ہاتھوں (یاکسی اور چیز سے) پانی لے کر عسل کے جواب دیا کہ ہاتھوں (یاکسی اور چیز سے) پانی لے کر عسل کرے۔

باب (۱۰۴) مسجد میں جس وفت نجاست وغیرہ لگ جائے تواس کا دھوناضر وری ہے اور زمین پائی سے پاک ہو جاتی ہے، کھودنے کی کوئی حاجت نہیں۔

علاے تنبید بن سعید، حماد بن زید، ثابت، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیباتی مسجد نبوگ میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ (اے مارنے کے لئے) اٹھے، آپ نے فروی اس کے بیشاب کومت بند (۱) کرو، جب وہ پیشاب کرچکا توپائی کا یک ڈول منگا کراس کے پیشاب پر بہادیا۔

معید القطان کی بن سعید القطان کی بن سعید القطان کی بن سعید الانصاری (تحویل) کی بن کی قتیه بن سعید، دراوروی کی الانصاری (تحویل) کی بن کی قتیه بن سعید، الس بن مک نقل بن سعید، الس بن مک نقل بن سعید، الس بن مک نقل کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام نے شور مجایا، رسول ائلہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو جب وہ بیشاب سے فارنع ہو

۔ (۱) حضورصی املہ عدیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اسے مت رو کواس لئے کہ مسجد توناپاک ہو ہی گئی تھی اب اسے روکتے تواحمال تھے یہ تو وود ر مین میں ہی پیشاب روک لیتڑاس سے اس کو نقصان ہو تا یاوہ پیبٹاب جاری رکھتا تواس سے مزید جگہوں کے ناپاک ہونے کا اندیشہ تھا۔ چکا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیااور ایک ڈول پانی کا اس کے پیشاب پر بہادیا گیا۔ أَعْرَابِنًا قَامَ إِنِي نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَوَحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ ذَعُوهُ فَلَمَّا فَرَعَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَيْهِ وَسَيَّم بَدَنُوبٍ فَصَبُّ عَنَى بَوْلِهِ \*

(فا کدہ) نم زکاوفت قریب تھ اور دن میں بیہ واقع پیش آیااس سے آپ نے فوری طور پر پانی بہادیے کا تھم فرہ پی۔ورنہ ابن عمر کی روایت میں اس چیز کا ثبوت موجود ہے کہ خشک ہونے کے ساتھ زمین پاک ہو جاتی ہے۔

وره حَدَّنَا رُهَيْوُ سُ حَرْبِ حَدَّيْنَا عُمَوُ سُ عُمَّا مُحَدَّنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّا مُحَدَّنَى السَّخَقُ سُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّيْنِي أَسَ سُ سُ مَالِكِ وَهُو عَمَّ سِحْقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ وَهُو عَمَّ سِحْقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ وَهُو عَمَّ سِحْقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَهْ مَهْ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْرَمُوهُ دَعُوهُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلَا الْقُدَرِ إِنَّمَا هِي عَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ إِلَّا الْقُدَرِ إِنَّمَا هِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ إِلَّ الْقُدَرِ إِنَّمَا هِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ إِلَّ الْقُدَرِ إِنَّهَ اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ إِلَّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهُ عَلْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَلَا الْقُومِ فَحَاءَ بِذَنُو مِنْ مَاءَ فَتَنّهُ فَعَلَمْ وَسَلّمَ قَالَ وَلَا الْقَوْمِ فَحَاءَ بِذَنُو مِنْ مَاءَ فَتَنّهُ وَسَلّمَ قَالًا فَتَلّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَلَا الْقَوْمِ فَحَاءَ بِذَنُو مِنْ مَاءَ فَتَنّهُ وَسَلّمَ قَالًا وَلَا الْقُومِ مَنْ مَاءَ فَتَنّهُ وَسَلّمَ قَالَ وَلَو مَنْ مَاءَ فَتَنّهُ وَسَلّمَ قَالَ وَلَا الْقَوْمِ فَحَاءَ بِذَنُو مِنْ مَاءَ فَتَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْقُومِ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْقُ

(١٠٥) بَابِ حُكْمِ بَوْلِ الطَّفْلِ الطَّفْلِ الطَّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ عَسْلِهِ \*

الله عَلَىٰ الله عَدْ الله الله عَلَىٰ الله عَدْ عَنْ عَائِشَةَ رَوْجِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَن يُؤتنى بالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَنْهِمْ وُسَلَّمُ كَن يُؤتنى بالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَنْهِمْ وُسَلَّمُ كَن يُؤتنى بالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَنْهِمْ

279 - زہیر بن حرب، عمر بن یونس حفی، عکر مد بن عیر، اسخی بن ابل طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم کے سرتھ بیشے ہوئے تھے کہ ایک دیب تی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر بیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہنے گئے رک جارک جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یو اس کا بیشاب مت روکو جانے دو، چن نچہ سب نے اس کے بعد اس کا بیشاب مت روکو جانے دو، چن نچہ سب نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیباتی کو بدایا اور فرمایا کہ یہ مسجدیں بیشاب اور دیگر نج ست کے ماکن نہیں، یہ تو اللہ تعالی مسجدیں بیشاب اور دیگر نج ست کے ماکن نہیں، یہ تو اللہ تعالی مسجدیں بیشاب اور دیگر نج ست کے ماکن نہیں، یہ تو اللہ تعالی مسجدیں بیشاب اور دیگر نو ست کے ماکن نہیں، یہ تو اللہ تعالی مسجدیں کے ذکر کے سئے اور نماز اور قر سن کریم پڑھنے کے لئے بن کی مسجدیں بیشاب اور دیگر جم عت میں ہے ایک شخص کو حکم دیا دوایک ڈول یائی کا لایا اور اس پر بہادیا۔

باب (۱۰۵) شیر خوار بچے کے پییٹاب کو کس طرح دھونا جاہئے۔

۵۵۰ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، عبد امتد بن نمیر، ہشام،
بواسطہ وامد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے
کہ بوگ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے پاس بچوں کو یاتے،
سپ ان کے لئے دعا کرتے اور ان پرہاتھ پھیرتے اور کچھ چہا
کران کے منہ میں دیتے۔ نیک لڑکاان کے پاس لایا گیاس نے

وَيُحَكُّهُمْ فَأُتِي مِصَلِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَلَاعَا بِمَاءٍ فَرَّنَعُهُ نَوْلَهُ وَلَمْ يِعْسِلْهُ \*

آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا اور اے خوب (اچھی طرح مل کر) دھویا نہیں۔
اے خوب (اچھی طرح مل کر) دھویا نہیں۔
نیوں تو بیٹ شدہ نہوں کا تاریخ

( فہ مکدہ)جمہور علیء کرام کا بیہ مسلک ہے کہ لڑ کے کے پیشاب کے دھونے میں اتنی شدت نہیں کی جاتی ہاں لڑ کی کے پیشاب کوخوب انجھی حرح دھوناواجب ہے۔

> ٥٧١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِسَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَتِيَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ \* فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءِ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ \* عَبِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ

٣٧٥- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتٍ مِحْصَنِ أَنْهَا أَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الصَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ قَالَ قَلَمْ يَرْدُ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ \*

يَرُو عَيْ وَأَبُو بَكُرِ عُرَهُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَاءِ فَرَشَّهُ \*

٥٧٥ - وَحُدِّنَيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَهْبٍ أَحْبَرَبِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَحْبَرَهِي عُمَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ مُنْ عُبُدِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتُ مِرَاتِ الْأُولُ اللّهِ بَايَعْنَ وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولُ اللّهِ مَنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي أَخْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي أَخْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي أَخْتُ عُكَيْدِ عُمَانَ أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةً عُكَيْهِ عَلَيْهِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةً عُكَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ بْنِ خُزَيْمَةً عُكَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي أَخْتُ عُرَيْمَةً عُلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اے ۵ ۔ زہیر بن حرب، جریر، ہشام، بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک دودھ بیتی بچہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیااس نے آپ کی گود میں بیشاب کردیا آپ نے بانی منگا کراس جگہ ڈال دیا۔

میں بیشاب کردیا آپ نے پانی منگا کراس جگہ ڈال دیا۔

120 سند کے ستھ ابن نمیروالی روایت کی طرح منقول ہے۔

ابن نمیروالی روایت کی طرح منقول ہے۔

سوے ۵۔ محمد بن رکح بن مہاجر الیث ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بنت محصل سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کود میں بھلا دیا، اس نے بیشاب کر دیا، آپ نے فقط اس پر پانی بہا

220۔ حرملہ بن بیخی ابن وہب ایونس بن بزید ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ام قبیل بنت محصن نے جو ان مہا جرات میں سے تھیں جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور وہ عکاشہ ابن محصن کی بہن تھیں، مجھ سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اینے ایک بیچ کو لے کر ہمیں جو کھانا اللہ علیہ وسلم کے پاس اینے ایک بیچ کو لے کر ہمیں جو کھانا منہیں کھاتا تھا، اس بیچ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود

قَالَ أَحْمَرَ تُنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَسُه وَسَدُّمْ بِالْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَأْكُلَ الطُّعَامَ قَىَ عُنَبْدُ اللَّهِ أُحْمَرَتْنِي أَنَّ الْبَنْهَا ذَاكَ بَالَ فِي حجْرِ رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَـعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءِ فَنَضَحَهُ عَنَى ثُوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا \*

(١٠٦) بَابِ حُكْمِ الْمَنِيِّ \* ٥٧٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةَ وَالْأُسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بَعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتُ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنَّ رَأَيْتُهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدٌ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثُوْبِ رَسُوبِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا

٧٧٥ - وَ حَدَّتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثُمَا أَسِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةً فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثُوْبُ ِ رَسُوبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٨٧٥- حَدَّثَنَ قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَیْدٍ عَنْ هِشَامِ ابْن حَسَّانَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثُ الْنُ أَنِي عَرُونَةً جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَر حِ و حَدَّنَنَا أَنُو بَكْرِ نُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا هُشَيْهً عَنْ مُعيرَةً ح و حَدَّثَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ برَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مَهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونَ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ حِ وَ حَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِم خَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُور

میں بیشاب کر دیا، سور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یانی منگایا اور اسے کیڑے پر ڈال دیااور کپڑے کو خوب اچھی طرح دھویا تہیں۔

### باب (۱۰۲) منی کا تکم۔

٢ ٢ ٩٠ يجيل بن يجيل، خالد بن عبدالله، ابومعشر ، ابراہيم، علقمه اور اسود سے روایت ہے کہ ایک تخص رات کو حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئر اتراضح کو اپنا کپڑا دھونے لگا، حضرت عائشہ نے فرمایا تخفیے کافی تھا کہ اگر منی دیکھی تھی تو صرف ای جگه کو د هو دُ النّااور اگر نہیں دیکھی تھی تو یانی جاروں طرف چیشرک ویتا، میں رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم کے كيڑے ہے مئى كھرچ وياكرتى تھى (كيونكه وہ خشك ہواكرتى تھی) پھر آپ اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ۷۷۷ عمر بن حفص بن غیاث، بواسطه واید، اعمش،ابرا بیم، اسور اور جمام مصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنب سے منی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرور میں (خشک) منی ر سول الله صلی الله علیہ کے کیڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ ۵۷۸\_ قتیبه بن سعید، حماد بن زید، بشام بن حسان (تحویل)، اسخق بن ابراہیم، عبدہ بن سلیمان، ابن ابی عروبہ، ابو معشر، ( شحویل) ابو بکربن ابی شیبه ، مشیم ، مغیره ، ( شحویل ) ، محمد بن حاتم، عبدالرحمٰن بن مهدى، مهدى بن مهدى، واصل احدب ( شحویل) محمد بن حاتم، انتحق بن منصور، اسر ائیل، منصور، مغیره ابراہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے منی کھرینے کے بارے میں ابومعشر رضی اللہ تعالیٰ عنه کی روایت کی طرح روایت تقل کی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( حید اوّل )

ومُعيرَةَ كُلُّ هؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِسَةَ فِي حَتِّ الْمُنِيُّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَ \*

مَعْشَرِ \* ٥٧٩ - وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِنْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ نَنْحُو حَلِيثِهِمْ \*

مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ تُوْبِ الرَّجُلِ السَّيْمَانَ بْنَ يَسَلُم النَّوْبِ فَقَالَ أَحْبَرَ تْنِي عَائِشَةً أَنَّ لَيْعُسِلُ النَّوْبِ فَقَالَ أَحْبَرَ تْنِي عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْسِلُ النَّوْبِ وَأَنَا لَمَنِيَّ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْبِ وَأَنَا لَمُنِيَّ ثُمْ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْبِ وَأَنَا لَمُنِيَّ ثُمْ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَةِ فِي ذَلِكَ التَّوْبِ وَأَنَا لَمُنِي الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْسِلُ الْمَنِيُ ثُمْ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْبِ وَأَنَا لَيْهُ مِنْ أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ التَّوْبِ وَأَنَا النَّوْبِ وَأَنَا النَّوْبِ وَأَنَا النَّوْبِ وَأَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ المَالَةِ فِي ذَلِكَ التَّوْبِ وَأَنَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُولِ الْمَالَةُ فِي ذَلِكَ التَّوْبِ وَأَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمِنْ الْمُنِي الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسَلِ فِيهِ \* الْخَحْدَرِيُ حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ حَدَّنَنَا أَبُو كَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً كَمُونَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْسِلُ الْمُبَارِكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي الْمُبَارِكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِ مَا قَالَتُ كُنْتُ أَعْسِلُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ حَدِيثِهِ مَا قَالَتُ كُنْتُ أَعْسِلُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

الله صلى الله طلية وسلم الله وسلم الحَنفِيُّ أَبُو عَاصِم حُدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنفِيُّ أَبُو عَاصِم حُدَّنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَرْقَدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ نُنِ شِهَابِ الْحَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ نَارِلًا عَلَى عَائِشَةً فَاحْتَلَمْتُ فِي تُوبَيَّ فَالَ كُنْتُ نَارِلًا عَلَى عَائِشَةً فَاحْتَلَمْتُ فِي تُوبَيَّ فَايَشَةً فَاحْتَلَمْتُ فِي تُوبَيَّ فَعَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةً فَعَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةً

9 - 20 محمد بن حاتم، ابن عیبیند، منصور، ابراہیم، ہمام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے حسب سابق روایتوں کی طرح حدیث منفول ہے۔

• ۵۸۰ ابو بکر بن ابی شیبہ ، محمد بن بشر ، عمر و بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے سلیمان بن بیار سے دریافت کیا کہ اگر منی کو دھو ڈانے یا کپڑے کو دھو دے ، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم منی کو دھو ڈالنے بھرای کپڑے میں نماز کو تشریف لے جے اور میں دھو نے کا نشان آپ کے کپڑے یر و کیھی رہی تھی۔

امد ابوکائل حددری، عبدالواحد بن زیاد، (شویل) ابن مہارک اور ابن ابی زائدہ، عمروین میمون سے اس سند کے مہارک اور ابن ابی زائدہ، عمروین میمون سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے گر ابن ابی زائدہ کی روایت میں بشر کی روایت کی طرح الفاظ بیں کہ رسول اللہ صبی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی طرح الفاظ بیں کہ رسول اللہ صبی اللہ علیہ وسلم عبدالواحد کی روایت بیل بیر الفاظ بیل کہ حضرت ، تشہرضی اللہ عبدالواحد کی روایت بیل بیر الفاظ بیل کہ حضرت ، تشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی بیل کہ میں منی کورسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم تعالیٰ عنہا فرماتی بیل کہ میں منی کورسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے کیڑے ہے و حوال اللہ علیہ وسلم کے کیڑے ہے و حوال اللہ علیہ وسلم

محمد الله بن جواس حنى، ابوعاصم، ابوالا حوص، شبيب بن غرقده، عبدالله بن شهاب خولائی سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس اترا، مجھے اپنے کپڑوں میں احتلام ہو گی، میں فرات عائشہ کے پاس اترا، مجھے اپنے کپڑوں میں احتلام ہو گی، میں نے انہیں پانی میں ڈبو دیا، حضرت عائشہ کی ایک باندی نے میں دیے جیز دیکھے لی اور ان سے بیان کر دی، حضرت عائشہ کی ایک باندی الله

فَأَحْرَتُهَا فَعَتَتْ إِنِيَّ عَائِشَةً فَقَالَتُ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَعْتَ بِتَوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا عَلَى مَا صَعْتَ بِتَوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتَ فِيهِمَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَّامِهِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَّامِهِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلَتَهُ لَقَدْ شَيْئًا قُلْتُ لَا قَالَتْ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلَتَهُ لَقَدُ رَأَيْتِ شَيْئًا غَسَلَتَهُ لَقَدُ رَأَيْتِ شَيْئًا غَسَلَتَهُ لَقَدُ رَأَيْتِ شَيْئًا عَسَلَتَهُ لَقَدُ رَأَيْتِ شَيْئًا عَسَلِتَهُ لَقَدُ مِنْ ثُولِبِ رَسُولِ اللّهِ صَنْدَى اللّهُ عَيْهِ وَسَلّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي \*

تعالیٰ عنہانے میرے پاس کہلا بھیجا کہ تم نے اید کیوں کیا ہیں میں نے دہ چیز دیکھی جو سونے والا دیکھتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیڑوں میں تو نے پچھ الرپایا، میں نے کہا نہیں، انہوں نے فرمایا آگر کیڑوں میں پچھ دیکھتا تو اس کائی دھو ڈالنا کافی تھا اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑوں سے سوکھی منی ایپ ناخو نوں سے کھر چ دیا علیہ وسلم کے کیڑوں سے سوکھی منی ایپ ناخو نوں سے کھر چ دیا کرتی تھی۔

(فائدہ) منی ناپاک ہے اگر خشک ہو تو کھر چنے اور رگڑنے ورنہ دھونے سے پاک ہو جاتی ۱۲

(١٠٧) بَابِ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةُ غَسْله\*

٥٨٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُرُوّةً حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالنَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالنَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصَنّعُ بِهِ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ مُنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَتَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حِ وَ مَدَّتُنِي ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبُ إِنْ أَنْسُ وَهُمْ عُنْ هِسَامٍ بْنِ عُرُونَةً وَعَمْرُو اللّهُ بْنُ اللّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسُ وَعَمْرُو اللّهُ الْمَارِبَ كُلّهُمْ عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوةً أَنِي وَمَالِكُ اللّهُ الْمُولِ وَعَمْرُو اللّهُ الْمَارِبَ كُلّهُمْ عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوةً أَنْ الْمَامِ وَمَالِكُ الْمُعْمَ عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوةً أَنْ اللّهُ الْمُ الْحَارِتِ كُلّهُمْ عَنْ هِسَامٍ بْنِ عُرْوةً أَنْ اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْولَةُ الْمُؤْمُ عَنْ هِسَامٍ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللّهُ 
بِهَذَ الْإِسْدَدِ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ \* (١٠٨) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ \*

٥٨٥ حَدَّنَيي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَنُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ لْنُ الْعَمَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ

باب (۱۰۷) خون نجس ہے اور اسے کس طرح وھونا جاہئے۔

الا کرطے بھر اسے دھوڈانے اس کے بعد اس کو بات میں اس کا میں اساء میں اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ایک عورت رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کاخون لگ ج تاہے تووہ کیا کرے ، آپ نے فرمایا پہلے اسے کھرج ڈالے اور پھر پائی میں ڈال کر ملے پھر اسے دھوڈانے اس کے بعد اس کی ٹرے میں نماز ڈال کر ملے پھر اسے دھوڈانے اس کے بعد اس کیڑے میں نماز پڑھ لے۔

۱۹۸۳-ابو کریب،این نمیر، (تنحویل) ابوالطاهر،این و به یکی بن عبدالله بن سالم، مالک بن انس، عمرو بن حارث، هشام بن عروه سے بیہ حدیث یکی بن سعید کی روایت کی طرح منقول ہے۔

باب(۱۰۸) پیشاب ناپاک ہے اور اس کی چھینٹوں سے بچناضر وری ہے۔

۵۸۵ ابوسعید انتج اور ابو کریب ،محمد بن علاء، اسحل بن ابراجیم،وکیچ، اعمش، مجاہد، طاوس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو ۔ قبر و ں پر ہے ہوا، فر «بیان دونو ں قبر وں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور نسی بڑے گذاہ کی بند پر (ان کے گمان میں) عذاب تہیں ہو رہاہے۔ایک تو ان میں ہے چغل خوری کرتا تھ اور دوسر ا اینے پیشاب ہے بیخے میں احتیاط نہ کرتا تھا۔ اس کے بعد سے نے ایک ہری شہنی منگائی اور اسے چیر کر دو کیا۔ ہر ایک کی قبر پر ا یک ایک گاڑ دی اور فر مایاا مید ہے کہ جب تک بیہ شہنیاں خشک نه ہوں ان کاعذاب ملکا ہو جے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

أُحْمَرِنا وَقَالِ الْآحرَانِ حَدَّتِنا وَكِيعٌ حَدَّتِنا الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِعْتُ مُخاهِدًا يُحَدِّثَ عَلْ صَاوُسَ عَنِ ابْنِ عَنَّاسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَيْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيْعَدُّبَانِ وَمَا يُعَذُّبَانِ فِي كَبِيرِ أُمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيي َبالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ ۚ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطِّبٍ فَشَقَّهُ بِاثِّنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَنَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمُّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُحَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا \*

(ف كده) الله تعالى كاار شوب وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّعُ بِحَمْدِه على المحققين كابه قول الم كه به آيت عام باور برك چيز کرتی ہے اور بعض نے کہا کہ ہرایک چیز اپنی صورت اور سیر ت اور اوصاف اور تا ثیرات کی وجہ سے اپنے صالع کی قدرت پر دلاست کرتی ہے اور یہی اس کی تسبیع ہے ہذاان شاخوں کی تسبیع کی وجہ سے ان کا عذاب بلکا ہو جائے گا۔ ۵۸۶\_احمد بن بوسف از وی معنی بن اسد ، عبد الواحد ، سبیمان ،

٨٦ – حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُيَّمَانَ الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ الْآخَرُ لَ يَسْتُنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ أُو مِنَ الْبَوْلِ \*

العمش رضی الله تعالی عنه ہے اس سند کے سرتھ معمولی الفاظ کے تنبدل کے ساتھ بیہ روایت منقول ہے۔

(١٠٩) بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَاثِضِ فَوْقَ

باب (۱۰۹) ازار کے ساتھ حائضہ عورت سے مباشرت کرنا۔

٧ً ٥ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا

١٨٥ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، زهير بن حرب، اسحق بن ابراهيم ، جريرٍ، منصور، ابراہيم، اسود، ام المومنين حضرت عائشہ صديقته رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی حائضه ہوتی تورسوں املاصلی اللہ علیہ وسلم اے ازار ( نہ بند )

باندھنے کا حکم دیتے پھراس سے مہاشرت کرتے۔

وَقَالَ الْآَخَرَانِ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ إَحْدَانَا إِدَا كَالَتْ حَائِصًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارِ ثُمَّ يُنَاشِرُهَا \*

(فائدہ) آپ جماع نہ فرہتے کیونکہ حیض میں جماع کرن اہل اسمام کے ہال حرام ہے اور اس کی حرمت قرآن کریم ہے ثابت ہے اور اگر کوئی شخص اے حل جانے تو وہ کا فراور مرتد ہے بہی مسلک ہ سکّ، اہم ابو حنیفہٌ اور احمد و شرفعیؒ، عطاء ابن ابی ملیکہ، تعلی، تجعنی، لحو ب،

ز ہری، بوائر ناد کا ہے۔ (منہاج صفحہ اسما، فتح المهم صفحہ ۲۵۳۔

٨٨٥ و حَدَّتَنَا أَبُو بَكْر سُ أَبِي سَيْبَةَ حَدَّثَنَا

۵۸۸ ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، شبیانی (تحویل) علی

غَبِي مَنْ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيْبِانِيِّ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيًّ بِنُ دُلُ حُجْرِ السَّغْدِيُ وَالنَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرٍ أَحْرَنَا أَلُو إِسْحَق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ مُسْهِرٍ أَحْرَنَا أَلُو إِسْحَق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَ إَحْدَانَا إِذَا كَانَ حَالِشَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا وَسَنَّمَ أَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُكُ اللَّهُ اللَ

٩٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ
 عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَدَّادٍ عَنْ
 مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَدَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ \*

(١١٠) بَابِ الِاضْطِحَاعِ مَعَ الْحَائِضِ

فِي بِحَافٍ وَاحِدٍ \*

وه - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ مَخْرَمَةً حِ وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةً زَوْجَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْطَحُعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ \*

قَالَتُ كَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُطَحِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَيْنِي وَيَيْنَهُ ثَوْبٌ \* يَصُطَحِعُ مَعِي وَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِمِسَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَلَيْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ أَبِي عَلْ يُحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ أَبِي عَلْ يُحْمَنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا أَمَّ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُصَلَّطَ حَدَّتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُصَلَّطَ حَدَّدً مُعَ رُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

هِي الْخُمِيلةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذَتُ ثِيَابَ

بن حجر سعدی، علی بن مسہر ، ابو اسطحق، عبد الرحمن اسود ، بواسطہ والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روا بہت ہے کہ ہم میں جب کسی عورت کو حیض آتا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم اسے تنہ بند باند صفی کا حکم فرمائے جس وقت حیض کا خون جوش مار تاہو تا، پھر آپ اس سے مباشر ت فرمائے اور حضرت عائشہ فرماتی این خواہش ت پر اس قدر اختیار فرماتی حرماتی کہ تم میں سے کون اپنی خواہش ت پر اس قدر اختیار رکھتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا۔

۵۸۹۔ یخیٰ بن یخیٰ، خالد بن عبداللد، هبیانی عبداللد بن شداد، حضرت میموندرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی از واج مطہر ات سے حیض کے زمانہ میں از ارکے او پرے مہاشرت فرمایا کرتے تنھے۔

باب (۱۱۰) حائضہ عورت کے ساتھ ایک جاور میں لیٹنا۔

• 90- ابوالطاہر ، ابن وہب، مخرمہ (شحویل)، ہارون ابن سعید ایلی ، احدین عبینی ، ابن وہب، مخرمہ (شحویل) ، ہارون ابن سعید ایلی ، احمد بن عبینی ، ابن وہب، مخرمہ ، بواسطہ والد ، کریب مولی ابن عباس، حضرت میمونہ رضی اللہ نفائی عنها زوجہ نبی اکرم رسول اللہ صلی ارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹتے اور میں حائضہ ہوتی اور میرے اور آپ کے در میان صرف ایک کیڑا حائل ہوتا۔

اوے محمد بن مثنیٰ، معافر بن ہشام، بواسطہ والد، یکی بن ابی کثیر،
ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، زینب بنت ام سلمہ، ام سلمہ رضی ابتہ
تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی ابتہ علیہ وسلم
کے ساتھ جاور میں لیٹی ہوئی تھی و فعتہ مجھے حیض آگیا تو میں
کھسک گئی اور اپنے حیض کے کیڑے اٹھائے۔ رسول ابتہ صنی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے حیض آگیا ہے، میں نے عرض

کیا تی ہاں، آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، پھر میں سپ کے ساتھ اس چارہ کی میں سپ کے ساتھ اس چارہ کی میں اللہ تعالی عنه بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صبلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک

ہی برتن میں عسل جنابت کرتے تھے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

باب(ااا) ھائضہ عورت اپنے شوہر کاسر وھو سکتی اور کنگھاکر سکتی ہے اور بیہ کہ اس کا حجمو ٹایاک ہے

اور اسی طرح اس کی گود میں تکبیہ لگا کر بیٹھنا اور قرآن کریم پڑھنادر ست ہے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول اہتد

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعتکاف فرہ تے تو اپنا سر میر ی

طرف جھکا دیتے اس میں (حالت حیض میں) تنکھی کر دیتی اور آپ حاجت انسانی (پیشاب وغیرہ) کے علاوہ اور کسی چیز کے

لئے (حالت اعتكاف ميس) كريس تشريف ندلات\_

۵۹۳ قتیبه بن سعید،لیث (تحویل) محمد بن رمح، میث، ابن

شهاب، عروه، عمره بنت عبدالرحمن، عائشه رضی الله تعالی عنه

زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے بیان کرتی ہیں کہ جب میں (اعتکاف) میں ہوتی تو گھر میں حاجت کے لئے

ری جرب میں روسروں کی میں ہوں و سریاں جابت سے سے اور رسول جاتی اور رسول میں دریادہ کا میں اور رسول اور کا دریادہ کا میں دریادہ کا میں کا کا میں کا کا میں کا کر میں کا میں ک

الله صلّی الله علیه و سلم مسجد میں رہتے ہوئے (اعتکاف کے زمانہ میں اپنا سر (کھڑ کی میں ہے) میری طرف کر دیتے، میں اس میں اپنا سر (کھڑ کی میں ہے) میری طرف کر دیتے، میں اس میں تنگھی کر دیتی اور آپ زمانہ اعتکاف میں حاجت کے علاوہ اور

كى ضرورت كے لئے گھرنہ تشریف لے جات۔

۵۹۳\_مارون بن سعید ایلی،ابن و مهب،عمر و بن حارث، محمد بن عبد الرحمٰن بن نو فل، عروه بن زبیر، عائشه رضی الله تعالی عنها حيصَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَهِسَنْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَحَعْتُ مَعهُ فِي الْحَمِيلَةِ قَالَت وكَانَت هِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْحَنَابَةِ \*

(١١١) بَابِ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتَّكَاءِ فِي جِحْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ \*

٩٢ ٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَمْرة عَنْ عَرْوة عَنْ عَمْرة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ النّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ النّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ إِذَ اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجُنُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ فَأَرْجُنُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةِ فَأَرْجُنُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَةِ فَأَرْجُنّهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَة فَالْنَانُ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَة إِلّا لَهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ

الْإِنْسَانِ \* وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ وَ وَحَدَّنَا لَيْتُ وَ وَحَدَّنَا اللَّيْثُ وَ وَحَدْرَةً بِنْ رَمْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَلْتُ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَسَلِّمَ قَلْتُ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ وَإِنْ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُدْخِلُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُدْخِلُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُدْخِلُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَكَانَ لَا عَنْهُ وَكَانَ لَا عَنْهُ وَكَانَ لَا عَنْهُ إِلّا وَأَنّا مُعْتَكِفًا و يَدَا لُكُونَ لَا عُمْتَكِفًا وَكَانَ مَعْتَكِفًا وَ كَانَ مُعْتَكِفًا وَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ كَفًا وَكَانَ لَا عُرْجُولُ الْمَنْتَ إِلّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا وَ وَكَانَ لَا عَنْهُ إِلّا وَأَنَا مُعْتَكِفًا وَ وَكَانَ لَا عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَعْتَكِفًا وَ وَلَا الْمُعْتَكِفًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا مُعْتَكِفًا وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ لَا عُمْتَكِفًا وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ مُعْتَكِفًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْ وَلَا عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَعْلَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَالَ مُعْتَكِفًا وَالْعُلُولُ وَالْعِلَا وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَل

قَالَ الْنُ رُمْحِ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ \* ٩٤ه - و حَدَّثَيِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا الْنُ وَهْبٍ أَحْرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ

مُحَمَّد لَى عَبْدِ الرَّحْمَٰ بَن نَوْفَلِ عَنْ عُرُوةَ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّسُ غَلْ عَنْ عُرُوةَ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرُّسُ عَلَّ عَائِمةً وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ أَنَّهَ أَنَّهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ وَسُسَمَ يُحْرِحُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُحاوِرٌ فَأَعْسِمُهُ وَأَنَا حائِضٌ \*

٥٩٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَة عَنْ هِشَامٍ أَحْبَرَنَا عُرُونَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَةُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرَجُّلُ رَأْسَةُ وَأَنَا حَائِضٌ \*\*

٥٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ كُنْتُ أَعْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا حَائِضٌ \*

٩٧ - وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللّهِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَائِشَةً اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَالِيتِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً وَسَلّمَ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالِتُ قَالَتُ فَقُلْتُ إِنّي نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتُ فَقُلْتُ إِنّي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ الْمُسْجِدِ قَالَتُ فَقُلْتُ إِنّ حَيْضَتَكُ لِيسَتْ فِي يَدِكِ \* حَيْضَتَكُ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ \* حَيْضَتَكُ لَكُوسَتُ فِي يَدِكِ \* حَيْضَتَكُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

حَائِضَ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ \* مَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَنِيَّةَ عَنْ ثَابِتِ بَنِ رَائِدَةً عَنْ ثَابِتِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ أَمَرَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَمَرَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَمْرَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَمْرَبِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَنْ الْحَمْرَة مِنَ الْمَسْحِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ أَنَا وَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ \*

روجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے زمانہ ہیں اپناسر مسجد سے میری طرف ثکال دیا کرتے تھے اور میں آپ کاسر دھویا کرتی حالہ نکہ ہیں حاکفتہ ہوتی۔

موں۔ یکی بن یکی ابو خیشہ، ہشام، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ معنیہ وسلم اپنا سر عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے نزدیک کر دینے اور بیس اپنے حجرہ میں ہوتی اور پھر میں آپ کے سر میں کتابھی کرتی در آنحالیکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ آپ کے سر میں کتابھی کرتی در آنحالیکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

1997۔ الو بکر بن ابی شیبہ ، حسین بن علی، زائدہ، منصور، ابراہیم، اسود، ام الموسنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی ہیں کہ میں حیض کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاسر و حودیا کرتی تھی۔

عود کی بن کی ابو کر بن انی شیبہ ، ابو کر یب ، ابو معاویہ ، ابو معاویہ ، ابو معاویہ ، ابو معاویہ ، ابد مش ، شابت بن عبید ، قاسم بن محمہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے مسجد سے جائے تماز اٹھ دے ، میں نے عرض کیا ہیں حائصہ ہوں ، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

مهم۔ ابو کریب، ابن ابی زائدہ، حجاج بن عیینہ، ثابت بن عبید، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی بیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد ہے ہے نمازاٹھانے کا تھم دیا، میں نے جواب دیا میں تو حائصہ ہوں، سپ منازاٹھانے کا تھم دیا، میں نیے جواب دیا میں نہیں ہے۔ نے فرمایااٹھادے حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

٥٩٩ . ، حَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَرْيِدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ قال رُهيْرٌ حَدَّنَا يَحْيَى عَنْ يَرْيِدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ بِي حَارَمٍ عَنْ أَسِي هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَدَى اللّهُ عَيْهِ وَسَلّم فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَلَيْهِ وَسَلّم فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَلَيْهُ وَسَلّم فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتُهُ \*

رُوبِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ الْبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ الْبِي حَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَيْبِهِ وَسَدّم فَيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي اللّهُ عَيْبِهِ وَسَدّم فَيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي فَيَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَيْبِهِ وَسَلّم فَيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي النّه عَيْبِهِ وَسَلّم فَيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي النّه عَيْبِهِ وَسَلّم فَيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي مَوْضِع فِي وَاللّهُ عَيْبِهِ وَسَلّم فَيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي وَلَمْ يَذْكُرُ زُهَيْرٌ فَيشْرَبُ \*

رَسِي عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَمْهِ اللهِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقُوا اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقُوا اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقُوا اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقُوا اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقُوا اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَي عَامِلُهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَي عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ أَلْ اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

به مراب و خدَّ مَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّ مَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي حَدَّ مَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي حَدَّ مَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّ مَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنسِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاصَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ حَاصَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُحَاصِبُ النّبِي حَاصَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُحَامِعُوهُنَ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَنْزَلَ اللّه تَعَالَى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِبِضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فِي الْمُحِبضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فِي

299\_زہیر بن حرب، ابو کامل، محمد بن حاتم، یکی بن سعید، یزید بن کیسان، ابو حازم، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اتنے میں آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے کپڑا اٹھ دے، انہوں نے جواب دیا میں حائضہ ہوں، آپ نے فرمایا حیف تیرے ہاتھ میں نہیں لگ رہا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑا اٹھادیا۔

۱۹۰۰ - ابو بکر بن افی شیبہ اور زہیر بن حرب، وکہی، مسعر و سفیان، مقدام بن شر ترک بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ بیں پائی بیتی تھی اور پھر بانی پی کر وہی بر تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ اس جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کر بیا تھا اور پائی پینے حالا نکہ میں حائضہ ہوتی اور ای طرح میں ہڈی نوچتی پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ اس جگہ منہ لگاتے (اور نوچتے)، زہیر نے پائی وسلم کو دیتی آپ اس جگہ منہ لگاتے (اور نوچتے)، زہیر نے پائی بینے کا تذکرہ شہیں کیا۔

بہ اور ہیں کی بن کی داؤد بن عبدالرحمٰن کی، منصور، بواسطہ والدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کو دمیں فیک لگا کر بیٹھتے اور قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھتے اور میں حاکصہ ہوتی۔

۱۰۲ - زہیر بن حرب، عبدالر حلی بن مہدی، حماد بن سلمہ 
البت، الس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یبود میں 
جب کوئی عورت حائفہ ہوتی تواسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے، نہ 
گر میں اس کے ساتھ رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 
اصحاب نے آپ سے یہ بات دریافت کی توالنہ تعالی نے یہ عکم 
نازل فرمایاؤیشنگونک غین المحیص یعنی آپ سے حیض کے 
متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرماد یجے حیض بلیدی ہے تو 
متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرماد یجے حیض بلیدی ہے تو 
عور تول ہے۔ چیض کے زمانہ میں جدار ہو، رسول اللہ صلی اللہ

المحبض إلى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْء إِلَّا لَكَاحَ فَسَعَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا اللَّهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا اللَّهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

#### (١١٢) بَابِ الْمَذْي \*

٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَهُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى عَنِ الْنَاعُمَشِ عَنْ ابْنِ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِي قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِمَكُن النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لِمَكَن النّبِهِ فَأَمَرُاتُ الْمِقْدَادَ بُنَ عَلَيْهِ وَسَلّم لِمَكَن النّبِهِ فَأَمَرُاتُ الْمِقْدَادَ بُنَ الْمُقْدَادَ بُنَ الْمُقْدَادَ بُنَ الْمُقَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكْرَةً وَيَتُوضًا \*

علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ تمام کام کرو، یہ خبر یہود کو پہنچی تو انہوں نے کہا یہ شخص (نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری ہر بات میں مخالفت کرنا جا ہتا ہے، (استغفر اللہ) یہ سن کراسید بن حفیر اور عباد بن بشر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کراسید بن حفیر اور عباد بن بشر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ یہود ایسا ایسا کہتے ہیں پھر ہم حائضہ عور توں سے جماع ہی کیوں نہ کر لیا کریں، یہ سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور کارنگ بدل گیا حتی کہ ہمیں یہ محسوس علیہ وسلم کے چرہ انور کارنگ بدل گیا حتی کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ آپ کو ان دونوں حضرات پر غصہ آیا ہے۔ وہ انہ کر باہر نکل گئے، اپنے میں آپ کو کسی نے تحفہ کے طور پر دود ھ کر باہر نکل گئے، اپنے میں آپ کو کسی نے تحفہ کے طور پر دود ھ کیجاتو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو ہدا ہمیہ اور دود ھ بلایا، تب ان صحابہ کو معلوم ہوا کہ غصہ ان کے او پر نہ قا(بلکہ یہود کی باتوں پر تھا)۔

## باب(۱۱۲)ندی کاتھم۔

۱۹۳- ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، ابو معاویہ، بمشیم، اعمش، منذر

بن یعلی، ابن حفیہ، حضرت علی رضی ابلد تعالی عنہ سے روایت

ہے کہ میری ندی بہت انگا کرتی تھی مجھے رسول اللہ صلی، بلد
علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے شرم آئی کیونکہ آپ کی
صاحبزاوی میرے انکاح میں تھیں، چنانچہ میں نے مقداد بن
اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمیا اپنی شرم گاہ کو دھوئے اور
وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمیا اپنی شرم گاہ کو دھوئے اور

۱۰۴- یکی بن حبیب الحارثی، خالد بن حادث، شعبه، سیمان، منذر، محمد بن علی، حضرت علی رضی الله تعالی عنه سنے روایت الله صلی الله تعالی عنه سنے رسول ہے کہ مجھے حضرت فاطیمہ رضی الله تعالی عنهاک وجہ سے رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم سے فدی کے متعلق سوال کرتے ہوئے شرم آئی چنانچہ میں نے مقداد کو تھم دیا، انہوں نے آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایال میں وضو واجب ہے۔

ه ٦٠٠ و حدَّنْسِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّنَّنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَهُ ثُنَّ بُكُيْرِ عَنَّ أَنِيهِ عَنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الْسِ عَتَاسِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَرْسُلُمَا الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذَّي يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرْحَكَ \*

فا کده۔امام ابو حنیفہ ش فعی اور احمد اور جمہور علماء کر ام کامیمی مسلک ہے۔(نووی)

(١١٣) بَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا

اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ \* َ النَّوْمِ \* َ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّهُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو مِكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كَرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهُهُ وَيَدَيُّهِ ثُمَّ نَامَ

(١١٤)بَاب جَوَازِنَوْمِ الْحُنَبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ

يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُنَامَ أَوْ يُحَامِعَ \*

٧.٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا أَحْمَرَمَا اللَّيْتُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ إِذَا أَرَادَ أَنَّ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌّ

تَوَضَّأُ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنَّ يَنَامَ \*

٦٠٨ حدَّنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْيَةَ حَدَّنَا ابْنُ عُنَّيَّةً وَوَكِيعٌ وَغُلْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ

۱۰۵ پارون بن سعید ایلی،احمد بن عیسلی ابن و بهب،مخر مه بن بكير، بواسطه والد، سليمان بن بيبار، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ حضرت علی رضی امتد تعالی عند نے فرہ یا کہ ہم نے مقداد من اسود کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ندی جو کہ انسان سے تکلتی ہے اس کے متعمق دریافت کرنے کو بهيجا تورسول الله صلى الله عليه وسلم سنے فرمايا و ضو كريو اور اپتي شرم گاه د هو ڈالو۔

باب(۱۱۱۳) نبیند سے بیدار ہونے پر ہاتھ اور چېره کا

۲۰۷ ـ ابو بكر بن ابي شيبه و ابو كريب، وكيع، سفيان، سلمه ابن تهمیل، کریب، ابن عہاس رضی امتد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ر سول اکرم صلی الله علیه و ملم رات کو بیدار ہوئے، قضائے حاجت فرمائی اور چېرے اور پاتھوں کو د ھو کر سوگئے۔

باب (۱۱۴) جنبی کو بغیر عسل کے سونا جائز ہے مگر کھاتے بیتے اور سوتے اور صحبت کرتے ہوئے شرم گاہ کاد ھونااور وضو کرنامستحب ہے۔

٢٠٤ يجيٰ بن يجيٰ تميمي، محمر بن ر مح، سيڪ ، ( شحو مِل ) ، قتهيه بن سعيد ،ليث، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبدالرحمن، حضرت عامشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جس وقت سونے کاارادہ فرماتے تو سونے سے قبل نماز کے طریقہ پروضو کر لیتے۔

۲۰۸\_ابو بکرین ابی شیبه ،ابن علیه اور و کیچ اور غندر ، شعبه ، تقکم ابرائيم، اسود، عائشہ رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ جُنبًا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ \* فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ \* فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامَ تَوضَا وَصَلَّمَ لِلْمُثَنِّى وَابْنُ يَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا مُعَادٍ قَالَ ابْنُ الْمُتَنّى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ اللّهُ عَلَيْهُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ اللّهُ عَدًا الْحَكَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْنُ \* فَي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ اللّهُ عَدًا إِبْرًاهِيمَ يُحَدِّنُ \*

الْمُقَدَّمِيُّ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَىُ الْمُقَدَّمِيُّ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُقَدَّمِيُّ وَرُهَيْرُ بْنُ اللهِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَاللّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ وَاللّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَبُنُ نُمَيْرٍ وَاللّهُ وَيُنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَسَامَةَ قَالًا حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَسَامَةَ قَالًا حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْرُقَدُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوْضَاً \*

الرَّزَّاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ اسْتَفْتَى النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَنَوَطَأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءً \* نَعَمْ لِيَنَوَطَأْ ثُمَّ لِينَمْ حَتَى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءً \* نَعَمْ لِيَنَوَطَأْ ثُمَّ لِينَمْ حَتَى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءً \* نَعَمْ لِيَنَوَطَأْ ثُمَّ لِينَمْ حَتَى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءً \* مَنَى مَالِئٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللّهِ عَلْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَمَر بُنُ الْحَطَّابِ لِرَسُولَ اللّهِ صَلّى عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَأُ وَاغْسِلْ لَقَالَ لَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَأُ وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمَّ نَمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَأً وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمَّ نَمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَأً وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمَّ نَمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَأً وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمَّ نَمْ أَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَأً وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمَّ نَمْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَأً وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمَّ نَمْ أَنَّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَأً وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمَّ نَمْ أَنْهُ مُنْ أَنَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَأً وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمْ نَمْ أَنْهُ مُ لَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَالًا وَاغْسِلْ دَكُرَكَ ثُمْ نَمْ \*

٦١٣ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتٌ عَنْ

ر سول الله صلی الله علیه وسلم جنابت کی حالت میں جس و فت کھانے پاسونے کاار ادہ فر ماتے تو نماز کی طرح و ضو کرتے۔

9-۷- محمد بن متنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر (تحویل) عبید الله ابن معاذ، بواسطه والد، شعبه، ابن مثنیٰ نے اپنی روایت بواسط تعم اور ابر ابیم نقل کی ہے۔

۱۱۰- محد بن ابی بکر مقد می اور زبیر بن حرب، یکی بن سعید، عبیدالله، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، ابن نمیر، بواسطه والد، ابو بکر بواسطه ابواسامه، عبیدالله، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ عمر فار وق رضی الله تعالی عنه یار سول الله اگر جم میں سے کوئی حالت جن بت میں سونا چاہے، یار سول الله اگر جم میں سے کوئی حالت جن بت میں سونا چاہے، آپ نے فرمایا ہاں وضو کر کے سوجائے۔

الا محمد بن رافع، عبد الرزاق، ابن جریخ، نافع، ابن عمر رصی
الله تعالی عند سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه
فر سول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کوئی
ہم میں سے جنابت کی حالت میں سونا چاہے آپ نے فرہ یہاں
وضو کر کے سوجائے اور جس وقت چاہے عسل کر ہے۔
اللہ کی بن نیمی مالک، عبد الله بن دینار، ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی۔
وصو کر سوجاؤں ہے، آپ نے فرمایا وضو کر لواور شرم گاہ کو دھوکر سوجاؤ۔

١١٣ - قتييه بن سعيد، ليث، معاويه بن صالح، عبد الله ابن الي

مُعَاوِيَةَ بْنِ صَابِحِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ وَتْر رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَنَ يَصْنعُ فِي الْحَنَانَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلِ أَنْ يَعْتَسِلُ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَهْعَلُ رُسَمًا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرَبَّمَا تَوَضَّاً فَنَامَ كَانَ يَهْعَلُ رُسَمًا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرَبَّمَا تَوَضَّاً فَنَامَ قُدْتُ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً \*

٢٦٤- وَ حَدَّنْيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي حِ و حَدَّنْيهِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \*\*

مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنُ يُعَاوِدَ \* - ٦١٦ وَحَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمَ بَكْيْرِ لَمُعْنِي ابْنَ بُكِيْرٍ لَمُعْنِي ابْنَ بُكِيْرٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكِيْرٍ الْحَدَّاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنسٍ الْحَدَّاءَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنسٍ أَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنسٍ أَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنسٍ أَن اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنسٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنسُا

عنى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ \*

قیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقر کے متعلق دریافت کیا، پھر عدیث بیان کی حتی کہ میں نے دریافت کیا کہ آپ حالت جنابت میں کیا کرتے ہے، کیا سونے سے قبل عنسل فرماتے یا عنسل کئے بغیر سو جایا کرتے سے ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ دونول طرح کرتے بھی عنسل کرتے پھر سوجاتے اور بھی وضو فرماتے طرح کرتے بھی عنسل کرتے پھر سوجاتے اور بھی وضو فرماتے اور پھر سوتے، میں نے ہراکے کام میں اور پھر سوتے، میں نے کہاالحمد للہ کہ جس نے ہراکے کام میں سے درکھی ہے۔

۱۱۴ \_ زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی (تحویل) ہارون ابن سعید ایلی، ابن وہب، معاویہ بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۱۵ ۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث (تحویل) ابو کریب ابن ابی زائدہ انتحویل) عمر ناقد اور ابن نمیر ، مر وان بن معاویہ فزاری ، عاصم ، ابوالتوکل ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جس وقت تم میں ہے کوئی اپنی بیوی ساتھ صحبت کرے اور پھر و بارہ کرنا جا ہے تو ( پہلے ) وضو کرے۔

۱۹۲۲ حسن بن احمد بن انی شعیب خرافی، مسکیین بن بکیر، شعبد، بشام بن زید، انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی سب بیوبوں سے پاس ایک بی عنس سے ہو آتے۔

(فائدہ) اوریث، لاکے مفاین پر علماء کرام کا جماع ہے کہ سے سب شکلیں درست ہیں (نووی)

(١١٥) يَابِ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ محرُوج الْمَنِيِّ مِنْهَا\*

رُو حَدَّنَهِ وَهَيْرُ بِنُ حَرْبِ حَدَّنَهَا عُمَرُ اللهِ عَمَّارِ قَالَ اللهِ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللهِ وَعَلِيْمَ اللهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا لَهُ وَعَائِشَةً عِنْدَةً إِلَى اللهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا لَلْهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا لَكُ وَعَائِشَةً يَا أُمَّ يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةً يَا أُمَّ يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةً يَا أُمَّ سَلَيْم فَطَحْتِ النَّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَ يَعْمُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَ مَا أُمَّ سُلَيْم إِذَا رَأَتُ ذَاكِ \*

مُرَّنَعُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَّ السَّيْمِ حَدَّثَتُ أَنَّهَا سَأَلْتُ مَالِكِ حَدَّثَتُ أَنَّهَا سَأَلْتُ مَالِكِ حَدَّثَتُ أَنَّهَا سَأَلْتُ مَالِكِ حَدَّثَتُ أَنَّهَا سَأَلْتُ مَالِكِ حَدَّثَتُ أَنَّهَا سَأَلْتُ فَيَالُمُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى لَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ وَسَلَّم إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ وَسَلَّم إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلَكَ الْمَرْأَةُ فَلَكَ الْمَرْأَةُ فَلَكَ الْمَرْأَةُ وَسَلَّم إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلَكَ الْمَرْأَةُ وَلَكَ الْمَرْأَةُ وَسَلَّم إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَةُ إِنَّ مَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَةُ إِنَّ مَاءَ لَرَّحُلِ عِيظٌ أَيْصُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيْسُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيْسُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيْسُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفُولُ فَمِنْ أَيْسُ وَمَاءَ الشَّبَةُ الشَّبَةُ إِنَّ مَاءَ لَلْمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَةُ الشَّبَةُ الشَّبَةُ أَنْ الشَّبَةُ أَنْ الشَّبَةُ أَنْ الشَّبَةُ الشَّبَةُ الشَّبَةُ الشَّبَةُ الشَّبَةُ الْمَرَاقُ وَقِيقً أَصْفُولُ فَمِنْ الشَّبَةُ الشَّبَةُ الشَّبَةَ الشَيْهُ الْمُؤْلُونُ مَاءَ الشَّيَةُ الشَيْهُ الْمُرْاقُ وَقِيقًا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْ فَا الشَيْهُ الشَّيَةُ الشَيْهُ الْمُنْ الْمُؤْلُونُ مَاءَ الشَّيَةُ الشَيْهُ الشَالِكُ الْمُؤْلُونُ الْم

٩ / ٦ - حَدَّنَا دَاوُدُ بَنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ سُ عُمرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَابِكٍ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَن الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا

باب (۱۱۵) عورت پر منی نکلنے کے بعد عسل واجب ہے۔

١١٧ ـ ز هيرين حرب، عمرين يونس حفي، عكر مه بن عمار ،اسحق ابن طلحہ ،انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ام سلیم جو که اسخق کی دادی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو نمیں اور دہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعا بی عنہا تشریف فرما تھیں، ام سلیم نے عرض کیا پارسول اللہ اگر عورت سونے کی حالت میں ایساد تکھیے جبیہاً کہ مر د دیکت ہے اور پھروہ چیز دیکھے جو کہ مر د دیکھتاہے، حضرت عائشہ رضی ابتد تعالی عنہانے فرمایاام سلیم تونے عور توں کورسوا کر دیا تیرے ہاتھوں کو مٹی کلگے، آپ نے (بیرس کر بطور شفقت) فرمایا اے عائشہ رضى الله تعالى عنها تيرے باتھوں كو مٹى كے اور ام سيم رضى الله تعالیٰ عنہاہے فرمایا ہاں اس حالت میں عورت عسل کرے۔ ۱۱۸ عباس بن وليد، بزيد بن زريع، سعيد، قادةٌ ـ مروايت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بن سے حدیث بیان کی کہ ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ اگر عورت خواب میں دیکھے جو کہ مر د دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی الله علیه و سلم نے فرمایا جب عورت ایب و سکھیے تو عنسل کرے،ام سلیم رضی الله تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے شرم آئی اور میں نے کہا ایسا بھی ہو تاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہال ایسا مجھی ہوتا ہے ورند پھر بچہ عورت سے كيول مشابه بهوتا إ، مردكا نطفه كارها اور سفيد بهوتا إور مورت کا پتلا زرد پھر جو اوپر جاتا ہے یا سبقت لے جاتا ہے بچہ ای کے مشابہ ہوجاتاہے۔

۱۹۹ واؤد بن رشید، صالح بن عمر، ابومالک، اشجعی، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر عورت خواب میں دیکھے جو کہ مردد یکھائے آپ نے فرمایا اگراس سے وہی چیز نکلے جو کہ مردے نکلتی ہے تو عسل کرے۔

۱۲۰ یکی بن یکی تمیمی، ابو معاویه، بشام، عروه، بواسطه والد زینب بنت ابی سلمه اس سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی الله تعالی عنهار سول اکرم صلی ابقه علیه و سلم کی خد من بین حاضر ہو بین اور عرض کیایار سول الله الله تعالی حق بی خد من بین حاضر ہو بین اور عرض کیایار سول الله الله تعالی حق بات سے نہیں شر ما تا تو کیا عورت پر عسل واجب ہے جبکہ اسے احتمام ہو، رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فروریا بال جب کہ وہ پانی (منی) دیکھے۔ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نے عرض کیایار سول الله کیا عورت کو بھی احتمام ہو تا ہے، آپ نے فرمایا سیرے ہاتھوں کو مٹی گئے احتمام نہیں ہو تا تو پھر بچہ عورت سیرے ہاتھوں کو مٹی گئے احتمام نہیں ہو تا تو پھر بچہ عورت سے کیو تکر مشابہ ہو تا ہے۔

ا۱۲ - ابو بحر بن الی شیبہ اور زہیر بن حرب، و کیج (تحویل) ابن ابی عمر، سفیان، ہشام بن عروہ اسے پہلی روایت ہی کے ہم معنی روایت منقول ہے باقی اتنااضا فہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تونے عور توں کورسوا کر دیا۔

۱۲۲ عبد الملک بن شعیب بن لیث مشعیب البت مشعیب البیث المحقیل بن خالد ، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنها رسول اکرم صنی اللہ علیہ و منام کی خدمت میں حاضر ہو کیں ، باتی اس روایت میں اتن اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرہ یا افسوس اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرہ یا افسوس ہے تجھ پر کیا عورت بھی ایساد کیمتی ہے۔

۱۲۳ - ابراہیم بن موئ رازی، سہل بن عثمان، ابو کریب، بن ابی زائدہ، بواسطہ والد، مصعب بن شیبہ، مسافع بن عبداللہ، عروہ بن زبیر، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت يُرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا بَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ \*

مَعْرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَيْنَ بَعْرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَيْنَ بُسَدِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتْ عَنْ رَيْنَ بَسَدِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَمُّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا وَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا عَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَوْأَةُ فَقَالَ تَرِبَتُ يَكَالُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُوا اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ فَقَالَ تَرِبَتُ يَكَاكُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ فَقَالَ تَرِبَتُ يَكَاكُ لَا اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ فَقَالَ تَرِبَتُ يَكَاكُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّا وَلَدُهَا \*

آلاً - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ غَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ غَرُوةَ بِهَذَ الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَتُ قُلْتُ فَطْحَدَ النِسَاءَ \*
 قَضَحْتِ النِّسَاءَ \*

٦٢٢- وَحَدَّثَنَى أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٍ بْنُ اللَّيْتِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ بْنُ اللَّيْتِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ بْنُ اللَّيْتِ حَدَّثَنِي عُوْدَةً بْنُ اللَّهِ عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُرُودَةً بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَرْ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلَّحَةً دَحَلَتُ عَنِي أَبِي طَلَّحَةً دَحَلَتُ عَنِي أَبِي طَلَّحَةً دَحَلَتُ عَنِي أَبِي طَلَّحَةً دَحَلَتُ عَنِي أَبِي طَلَّحَةً وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى مَنْ فَيْ وَسَلَّمَ بَعْنَى أَنَّ فِيهِ قَالَ قَالَتَ عَائِشَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِشَهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَالِمَ فَالَ قَالَتَ عَائِشَةً وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

٦٢٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهَلُ دُنُ عُنْمَانَ وَأَبُو كُرَيِّبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلُ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي

رائِدة عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ نَنِ شَيْبَة عَنْ مُسَافِعِ بَنِ عَنْدِ اللّهِ عَنْ عُرْوَة بَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ الْمُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ الْمُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ تَعْتَسِلُ الْمَرْأَة قِالَت بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ تَعْتَسِلُ الْمَرْأَة إِذَا اَحْتَلَمَت وَأَنْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ تَعْتَسِلُ الْمَرْأَة إِذَا اَحْتَلَمَت وَأَنْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ نَعْمُ فَقَالَت لَهَا عَائِشَة تَرِبَت يَدَاكِ وَأَلْت قَالَت عَمْ فَقَالَت لَهَا عَائِشَة تَربَت يَدَاكِ وَأَلْت قَالَت فَالَت فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعِيها فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعِيها فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعِيها فَقَالَ رَسُولُ السّهَ إِنَّا مِنْ قِبَلِ دَلِكِ إِذَا عَلَا مَا وُهَا مَا وَهَلْ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعِيها فَقَالَ رَسُولُ السّهَ إِنَّا مِنْ قِبَلِ دَلِكِ إِذَا عَلَا مَا وُهُمَا مَا وَهُمَا مَا وَاللّهُ مَا عَلَا مَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا عَلَا مَا وَلَا عَلَا مَا وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا مَا وَلَكُ الْمَاعُولُ السّمَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالمَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَمَامَة الرّعَمَامَة المَا عَالمَاهُ الْمَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالمَ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَا عَ

(١١٦) نَابِ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيٍّ الرَّجُل وَ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا \* ٦٢٤ حَدَّثَني الْحَسنَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تُوْنَةً وَهُوَ الرَّسِعُ بْنُ نَافِع حَدَّتُنَا مُعَاوِيَةً يعْنِي ابْنَ سَلَّامِ عَنْ رَيْدٍ يَعْنِي أَحَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا سَنَّامٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ تُوْنَانَ مَوْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِبْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ اليُّهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ أَن تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّابِي بِهِ أَهْلِي فَقَالَ الْيَهُودِيُّ حَثْتُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ ۖ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَينُفَعُكُ ۖ شَيْءٌ إِنَّ حَدَّتُتُكَ قَالَ أَسْمَعُ مَأْذُنِيَّ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ سَلَّ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ

ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا عورت عسل کرے جبکہ اسے احتلام ہو اور وہ پائی دریافت کیا عورت عسل کرے جبکہ اسے احتلام ہو اور وہ پائی عنہ نے فرمایا ہال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے فاک آلودہ اور زخمی ہوں، رسول اللہ صلی المتد علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے سخر بچہ مال باپ کے جو مشابہ ہو تا ہے وہ کس وجہ سے ہو تا ہے جس وقت عورت کا نطفہ مر د کے نطفہ پر غالب ہو تا ہے جس وقت کے مشابہ ہو تا ہے اور جب مر د کا نطفہ عورت کے نطفہ پر غالب ہو تا ہے۔

باب(۱۱۱)عورت اور مر دکی منی کابیان اور پیه که بچه دونول کے نطفہ سے پیداہو تاہے۔

۱۹۴۳ حسن بن علی حلوانی، ابو توبه، ربیع بن نافع، معاویه بن سلام، زید، ابو سلام، ابواساء رجی، تؤبانٌ مولی رسول الله صلی الله عدیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھااتنے میں یہود کے عالموں میں ہے ایک عالم آیاادر عرض کیاالسلام عدیک یا محمر، تومیں نے اسے ایک دھاکا دیا کہ وہ گرتے گرتے ہی، وہ بولا تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے، میں نے کہا تو یارسول اللہ کور نہیں کہتا، یہودی نے جواب دیا ہم آپ کواس نام ہے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر داموں نے رکھ ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مير انام جو گھروالوں نے رکھاوہ محمد ہے، یہودی نے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے سی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا اگر میں تجھے کیچھے بتلاؤں تو کیا تخصے فائدہ ہوگا،اس نے کہامیں اپنے کانوں ہے سنول گاچنانچه رسول التد صلی التد علیه وسلم نے ایک لکڑی ہے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پر لکیر تھینجی اور فرہ یا پوچھ ، یہودی نے کہاجس دن پیرز مین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی اور دوسرے آسان تولوگ اس وقت کہاں ہوں گے ،رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نرمايا اس وقت اند هيرے ميں بل

أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْصُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فِي الظَّيْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِحَارَةً قَالَ فُقُرَاءً النَّاسِ إِحَارَةً قَالَ فُقُرَاءً الْمُهاحِرِينَ قَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْحُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ قَالَ فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثُوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَنَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَنَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجَنَّتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْء لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا سَبِيٌّ أَوْ رَّحُلّ أَوْ رَحُلان قَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ خَدَّثُتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنِيَّ قَالَ حِثْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيِصُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفُرُ فَإِذَ احْتَمَعَا فَعَلَا مَبِيُّ الرَّجُلِ مَبِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَ. عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّحُل آنَثَا بِإِذْنِ الَّهِ قَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَأَلْثَ لَنُبيٌّ ثُمَّ الْصَرِفَ فَدَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَقَدٌ سَأَلَنِي هَدَا عَلِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَنَّى أَتَانِيَ اللَّهُ

(١١٧) بَابِ صِفَةٍ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

صراط کے قریب ہول گے، اس نے دریافت کیا تو پھر سب ے پہلے کون اس بل سے پار ہوگا، آپ نے فرمایا فقراء، مہاجرین، یہودی نے دریافت کیا پھر جب وہ لوگ جنت ا میں جائیں گے توان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا، آپ نے فرمایا مچھلی کا جگر کا مکر ا، اس نے عرض کیا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا، آپ نے فرمایاان کے لئے وہ بیل کا ٹاجائے گاجو جنت میں چراکر تا تھا،اس نے دریافت کیاوہ کھا کر کیا پکیل گے، آپ نے فرمایا ایک چشمہ کایانی کہ جس کانام ملسبیل ہے،اس یہودی نے کہا آپ نے سے فرمایا مگر میں آپ سے الیی بات بوچھنے آیا ہوں جو زمین والول میں نبی یاایک دو آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، آپ نے فرمایا اگر میں وہ بات تختجے بتادوں تو تختجے کیا فائدہ ہوگا، اس نے كب ميں اپنے كان ہے سن لول گا، پھر اس نے كہا ميں بچہ كے متعتق دریافت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید اور عورت کا پانی زر دہے جب بیہ دونوں جمع ہوتے اور مر د کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑ کا پیدا ہو تاہے اور جب عورت کی منی مر و پر غالب ہوتی ہے تو اللہ ے تھم سے او کی پیدا ہوتی ہے، یہودی نے کہا بے شک آپ نے سیج فرمایااور آپ یقینا پیغمبر ہیں، پھرپشت پھیر کر چل دیا تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياس نے جن جن باتوں كا مجھ ہے سوال کیاوہ مجھے معلوم نہ تھیں مگر اللہ تعالی نے وہ تمام باتیں مجھے بتلادیں۔

بن سلام رضی اللہ بن عبدالرحمن، دارمی، یجی بن حسان، معاویہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت ہے سر اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور پچھ الفاظ کی کمی زیاد تی ہے۔

باب(١١٧) عنسل جنابت كاطريقه-

٦٢٦ حَدَّنَا يَحْيَى مَنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتُوضَأُ فَيغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتُوضَأُ فَيعْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتُوضَأُ فَيعْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوضَأُ فُوصُوءَهُ لِلصَّنَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ وَصُوءَهُ لِلصَّنَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ السَّبْرَأَ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ السَّبْرَأَ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ السَّبْرَأَ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ السَّبْرَأَ فَي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ السَّبْرَأَ فَي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ السَّبْرَأَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى مَا أُسِهِ ثُلَاثُ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى مَا لِهِ غَسَلَ رِخْلَيْهِ \*

٣٧٦ - وَ حَدَّنَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ
 حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حِ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ
 حُحْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو
 كُريْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا
 الْإسنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرِّحْلَيْنِ

٨ - ٣ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُوْرٍ بْنُ آبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ فَبَدًا فَعَسَلَ مَنَ الْحَقَ حَدِيثِ

أَبِي مُعَاوِيَةً وَلَمْ يَذْكُرُ غَسْلَ الرِّحْلَيْنِ \* ٢٩٥ - وَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ اللَّهِ عَمْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً اللَّهُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّهُ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ بَدَأً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ بَدَأً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ بَدَأً

فَغُسَنَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ نَوَصَّأَ مِثْلَ وُصُوئِهِ لِمصَّلَاةِ \*

٣٠٠- وَحَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ

۱۹۲۷۔ یکی بن یکی تھی ،ابو معاویہ ، ہشام بن عروہ ، بواسطہ والد ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عسل جنا بت کرتے پہلے دونوں اتھ دھوتے اور پھر دائے ہاتھ سے پانی ڈالتے اور ہائیں ہاتھ سے شرم گاہدھوتے اس کے بعد نماز کے طریقہ پروضو کرتے اور اپی انگلیال بالوں کی جڑوں میں ڈالتے ، جب و یکھتے کہ بال تر ہو گئے ہیں تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے بھر کر تین چو دالتے اور پھر سارے بدن پر پانی ڈالتے ، ور دونوں پاؤں کو دھوتے (ا)۔

علی اللہ تنیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب، جریر (تحویل) علی بن حجر، علی بن مسہر (تحویل) ابو کریب، ابن نمیر، بشام سے یہی روایت منقول ہے مگر اس میں پیروں کے دھونے کا تذکرہ مہیں۔

۱۲۸ ۔ ابو بحر بن ابی شیبہ ، و کیج ، ہشام ، بواسطہ والد ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عنسل جنابت فرمایا تو دونوں پہنچوں کو تین بار دھویا وراس روایت میں یاول وھونے کا تذکرہ نہیں۔

۱۲۹۔ عمرو ناقد، معادیہ بن عمرو، زائدہ، ہشام، عردہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وفت عسل جنابت فرماتے تو ہر تن میں ہاتھ ڈالنے ہے تابت فرماتے تو ہر تن میں ہاتھ ڈالنے ہے قبل دونوں ہاتھوں کو دھوتے بھر نماز کے طریقہ پروضو فرماتے۔

• ٣٦٠ على بن حجر، سعدى، عيسلى بن يونس، اعمش، سالم بن الي

(۱) جس جگہ تنسل کی جارہاہے وہاں آگر پانی جمع ہورہاہے تو عنسل کے بعد وہاں ہے ایک طرف ہو کر اپنے پاؤں کو دھون جیاہے اور اگر پانی جمع نہیں ہو رہ تو پھر عبیحدہ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

حَدَّنني عِيسَى نْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ نْنِ أَسِي الْحَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَن ايْن عَنَّاسِ قَالَ حدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتُ ُّدْنَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْحَنَّابَةِ فَعُسَلَ كُفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا تُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْحِهِ وَغَسَنَّهُ بَشِهَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضِ فَدَلَكَهَا دَٰلُكُ شَبَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُبُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ ۚ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَبِكَ فَغَسَلَ رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ \* ٣٦ – وَ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَٱبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ كُلَّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ حِ و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاغَ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعِ وَصْفُ الْوُصُوء كُنَّهِ يَلْأَكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ذِكُرُ الْمِنْدِيلِ\* ٦٣٢– و حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشَ عَنْ سَالِم عَنْ كُرُيْبٍ عَنِ الْنِ عَنَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَتِيَ بِمِنْدِيلِ فَلَمَّ يَمَسَّهُ وَحَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُّهُ أَ

يَسُرُنَ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّتَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيْهِ مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ

جعد، کریب،این عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے روایت ہے کہ میری خالہ میمونہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عسل جتابت کے لئے پائی رکھ، آپ نے اولا ایخ پہنچوں کو دویا تین مرتبہ دھویا اور پھر ہاتھ برتن میں ڈالہ اور پائی شرم گاہ برڈالا اور ہائیں ہاتھ سے دھویا اور پھر ہائیں ہاتھ کو زمین پررکھ کر زور سے رگڑا اور اس کے بعد نماز کے طریقہ پر وضو فرمایا اور پھر اپنے سر پر تین پائی کے چلو بھر کر ڈوانے اور پھر سارے بدن کو دھویا اور پھر اس مقام پرسے ہٹ کر پیروں کو دھویا، اس کے بعد ش تولیہ نے کر آئی تو آپ نے واپس کر

اسم ہے۔ محمد بن صباح اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب اور ابھی اسلام اور ابو کریب اور ابھی اسلام اسلام کے اسلام کی بن کی ابو کریب، معاویہ، اسم سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اس میں سر پر تبن چلوڈا لنے کا تذکرہ نہیں ہے اور اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو بھی بیان کیا ہے اور معاویہ کی روایت میں روایت روایت روایت میں روایت میں روایت روایت می

۱۳۲۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، اعمش، سلم،
کریب ابن عباس، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑ الایا گیا تو سپ نے
نہیں لیااور یائی کو (ہاتھوں ہے) جھٹکنے گئے۔

۱۳۳ ۔ محمد بن مختی عزی، ابوعاصم، خطله بن ابی سفین، قاسم، عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت عسل جنابت فرمات تو حلاب برتن کی طرح کا ایک برتن پانی کا منگواتے، پہلے ہاتھ سے پانی

دَعَا سَنَيْءَ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكُفِّهِ بَدَأَ بِشِقٍّ

الْمَاءِ فِي غُسُّلِ الْجَنَابَةِ وَغُسُّلِ الرَّجُّلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ

عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

٦٣٥- وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتْ

رأْسَهُ الْأَيْمُنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَنَى رَأْسِهِ \*

(١١٨) بَابِ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ وَغَسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَصْلِ الْآخَرِ \*

٦٣٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوءَ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ يَغْتُسِلُ مِنْ إِنَّاءِ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْحَنَّابَةِ \*

حَدَّثُنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتُسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ وَفِي حَدِيثٍ سُفْيَانَ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ قَالَ قَتَيْبَةَ قَالَ

سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ تُلَاثَةُ آصُعُ \* (فائده) المام ابو حنيفة مالك، شافعي اورتمام علماء كرام كامين مسلك باوراي يرابل اسلام كااجماع بـــ

> ٦٣٦- وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بَكْرٍ بَنِ حَفْص عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْن عَبّْدِ الرَّحْمَن قَالَ دُحُّستُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ عُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَمَانَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءِ قُدْرِ الصَّاعِ فَاغْتُسلَلَتْ وَيَيْنَتَا

کیتے اور اولا سر کادا ہنا حصہ و حوتے پھر بایاں اس کے بعد وو نوں ہاتھوں سے یانی لیتے اور سر پر بہاتے۔

باب (۱۱۸) عسل جنابت میں کتنایانی لینا بہتر ہے اور مر د و عورت کا ایک ساتھ اور ایک ہی حالت میں اور ای طرح ایک دوسرے کے بیچے ہوئے یانی ہے عسل کرنا۔

۱۳۳۳ یکی بن یخیا، مالک، این شهاب، عروه بن زبیر ، عاکشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روا بیت ہے کہ رسول اللہ صلی اہتد علیہ وسلم جنابت کا ایسے برتن ہے عسل کرتے تھے کہ جس میں تین صاع یائی آتاہے۔

۱۳۵ و قتیبه بن سعید الیث (تحویل) ابن رمح الیث (تحویل). قتبيه بن سعيد، ابو بكرين ابي شيبه، عمرونا قندادر زبير بن حرب، سفیان زہری، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑنے برتن ہے تعسل فرماتے کہ جے فرق بولتے ہیں اور میں اور آپ ایک ہی برتن سے علم کرتے تھے۔ قتیہ نے سفیان سے لقل کیا ہے کہ فَرُ قُ تَمِن صاع كامو تاب\_

۲ سا۲ - عبیدالله بن معاذ عنبری، بواسطه والد، شعبه ، ابو بکر بن حفص، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰنْ ہے روایت ہے کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رضاعی بھائی ان کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم عسل جنابت کس طرح کیا کرتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے صاع کے بفتدرا یک برتن منگوایاادر عشل کر کے د کھایاادر ہمارے اور ان

وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ أَرْوَاجُ النَّسِيِّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنَ مِنْ رُءُو سِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ \*

٦٣٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْلِ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ قَالَتَ عَائِشَةً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبٌّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاء فَغُسَلَهَا ثُمَّ صَبُّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بَيْمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بشِمَالِهِ جَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ **فَالِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ۚ قَالَتُ عَالِشَهُ كُنْتُ** أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنْبَانِ \*

٣٨- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ وَكَانَتُ تَحْتَ الْمُنْذِر بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرُّتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَّاءِ وَاحِلِهِ

يَسَعُ ثَنَاتُهُ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ \*

٦٣٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبِ قَالَ حَدَّثُنَا أَفْسَحُ بِنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ

کے در میان ایک پر دہ تھا اور انہوں نے اپنے سر پر تنین مرتبہ پاتی ڈالا۔ابو سلمہ میان کرتے ہیں کہ از واج مطہر ات اپنے بالوں کولیاکرتی تھیں(۱)حتی کہ وہو فرہ کی طرح ہو جاتے۔

۲۳۳۷ بارون بن سعید ایلی،ابن و هب، مخرمه بن بکیر، بواسطه والد، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم جس وفت عسل كرتے تودائے التھ سے شروع فروتے اور اس پریانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے اسے دھوتے جب اس ے فراغت ہوتی تو سریریانی ڈالتے، حضرت عائشہٰ بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ بت کا عسل ایک بی برتن سے کرتے تھے۔

۲۳۸ محد بن رافع، شابه، ليث، يزيد، عراك، هصه بنت عبدالرحمن بن ابي مجر رضي الله تعالى عنها بيان كرتى بي كه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بتلایا کہ وہ اور نبی اکرم صلی الله عليه وسلم دونوں ايك ہي برتن ہے عسل كياكرتے تھے كه جس میں تین مریاس کے قریب یائی آ تا تھا۔

(فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ روایتوں میں پانی کی مقدار میں جو اختلاف آرہاہے وہ باعتبار احوال اور قلت و کثرت پانی کے تھا۔ باقی طہارت کے ملئے پانی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں۔(نووی صفحہ ۱۳۸)۔

٩ ٢٣ ـ عبدالله بن مسلمه بن قعنب اللح بن حميد، قاسم بن محد، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ جس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے عسل کی کرتے تھے اور وونوں کے ہاتھ جنابت کی حالت میں اس میں پڑجاتے تھے۔

(۱) شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد عثانی فرماتے ہیں کہ اس ہے مرادبیہ ہے کہ ازواج مطہرات اپنے بالوں کو سر کے پیچھے اکتھے کر ساکر تی تھیں۔ دیکھنے میں وہ و فرہ کی طرح ہو جاتے جبیبا کہ عموماً عور تیں عنسل کرتے ہوئے اپنے سر کو د ھونے کے لئے اپنے بال ایکھے کرلیتی ہیں تاكه يني جسم تك ياني با آساني بيني سكے-

وَاحدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْحَنَابَةِ \*

الله عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا ورَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء بَيْنِي وَبَيْنَةُ وَاحْدِ فَيُبَادِرُنِي حَنِّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَانِ \*

الما الله عَلَيْهُ الله عَيْنَةَ قَالَ قَتَيْبَةُ مِنْ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الشَّعْتَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سُفْيَالُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَفْيَالُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَّلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ \* وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِنَاء وَاحِدٍ \* وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فِي وَاللّهُ الللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ 
بفضْلِ مَيْمُونَةً \* آ ۲ ۲ - خُدَّتُ مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِمِثَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً حَدَّثَتُهَا قَالَتُ كَانَتُ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْحَنَابَةِ \*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ

٦٤٤ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّبَنَا أَبِي حِ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْبِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ

م ۱۲۰۰ یکی بن یکی الوضیتمه ، عاصم ، احول ، معاذه ، عاشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ بیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک برتن سے عسل کرتے تھے جو میرے اور آپ کے در میان ہو تاتھا، آپ جمدی جلدی سے پانی لیتے تھے حتی کہ بیں کہتی تھی کہ میرے سئے بھی پانی جھوڑ و ، اور وہ دونوں جنبی ہوتے تھے۔

اسمال قتید بن سعید اور ابو بمر بن ابی شیبه ، ابن عیبینه ، سفیان ، عمرو ، ابو الشعثاء ، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ام الموسنین میمونه رضی الله تعالی عنها نے بتلایا که وہ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک ہی برتن سے عسل کیا کرتے متھے۔

۱۳۲ - استخل بن ابراہیم، محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جریج،
عمر بن دینار، ابوالشعثاء، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے
دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت میمونہ کے
بیج ہوئے پانی سے عنسل کرلیا کرتے ہتھے۔

۱۹۳۳ محمد بن مثنی معاذ بن ہشام، بواسطہ والد، یکی بن ابی کثیر ، ابو سلمہ بن عبد الرحلٰ ، زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم جنا بت کا عنسل ایک بی پر تن ہے کہ لیا کرتے تھے۔

۱۳۴۳ عبیدالله بن معاذ، بواسطه والد، (تحویل) محمه بن مثنی، عبدالرحمٰن بن مهدی، شعبه، عبدالله بن عبدالله بن جبر،اس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صبی الله علیه

شُ عَنْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ سَحَمْسِ مَكَاكِيك وَيَتَوَصَّأُ بِمَكُّوكٍ و قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى بِخَمْسِ مَكَاكِيكِ وَيَتَوَصَّأُ بِمَكُّوكٍ و قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى بِخَمْسِ مَكَاكِيلٍ و قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ حَبْرٍ \*

٥ ٢٤ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ ابْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنسٍ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّأُ بِالْمُدُّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ \*

٦٤٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بُنُ عَلِي كِمَاهُمَا عَنْ بشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ كَامِلِ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَامِلِ حَدَّثَنَا بشُرِّ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةً قَالَ كَامِلِ حَدَّثَنَا بشُرِّ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةً عَنْ سَفِينَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوضَّنَهُ الْمُدُّ \* الصَّاعُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوضَّنَهُ الْمُدُّ \*

٦٤٧ - وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَاللّه بَكُر صَاحِبِ رَسُول اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهّرُ بِالْمُدُ \*

(١١٩) بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا \* الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا \*

٨٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللّهِ مَكْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللّهِ مَكْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شَيْدَ اللّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ شَيْدَ بْنِ مُطْعِم قَالَ تَمَارَوْا شَيْمَانَ بْسِ صُرَدٍ عَلْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم قَالَ تَمَارَوْا فَي الْعُسْلِ عِنْدُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ نَعْضُ الْقَوْم أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا فَقَالَ نَعْضُ الْقَوْم أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا

وسلم پانچ کوک سے عسل کرتے اوا یک مکوک سے وضو کرتے اور ابن معاذین عبداللہ بن عبداللہ سے عبداللہ ابن جبر کا غط نہیں ذکر کیا۔

۱۳۵ قنید بن سعید، وکیج، مسعر، ابن جر، انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے اور ایک صاع سے لے کریائج مد تک عنسل کے حت

۱۳۲۸ ابو کامل حدادی، عمرو بن علی، بشر بن مفضل، ابور بجانه، سفینه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وصلم عسل جنا بت ایک صاع پانی اور وضوایک الله علیه وصلم عسل جنا بت ایک صاع پانی اور وضوایک الله علیه و عملم عسل جنا بت ایک صاع پانی اور وضوایک الله علیه و عمله عسل جنا بت ایک صاع پانی اور وضوایک الله علیه و عمله عسل جنا بت ایک صاع پانی اور وضوایک

۱۳۷۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابن ابی علیہ ، (تحویل) علی بن حجر، استعیل، ابور بھاند، سفینہ ، ابو بکررضی اللہ تعالی عند صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع پانی سے عسل اور ایک مدیانی سے وضو کرتے ہتھے۔

باب (۱۱۹) سر وغیرہ پر تین مرتبہ پانی ڈالنے کا استحاب۔

۱۳۸۸۔ یکی بن ابوب اور قتیمہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ ،
ابوالاحوص، ابوالحق، سلیمان بن صروء جبیر بن مطعم رضی ابتد
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عنسل کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھاڑا کیا، بعضوں نے
کہا کہ ہم توا پے سر کواس طرح دھوتے ہیں، اس پر رسول اللہ
صلی اللہ نے فرمایا میں توا پے سر پر پانی کے تین چلوڈ ائت ہوں۔

وَكُدَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فَإِنَّى أَفِيصُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفَ \* أَنَا فَإِنَّى أَفِيصُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفَ \* 189 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ حَدَيْر بْنِ مُطْعِم عَنِ النّبِي الله عَنْ النّبِي صَرَدٍ عَنْ حَدَيْر بْنِ مُطْعِم عَنِ النّبِي صَرَدٍ عَنْ حَدَيْر بْنِ مُطْعِم عَنِ النّبِي صَرَّدٍ عَنْ حَدِير بْنِ مُطْعِم عَنِ النّبِي صَرَّدٍ عَنْ حَدَيْر بْنِ مُطْعِم عَنِ النّبي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسَلُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسَلُ مِنَ

مَالِم قَالَا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشُر عَنْ أَبِي سَلْمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشُر عَنْ أَبِي سَلْمُ قَالَا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشُر عَنْ أَبِي سَلْمُ فَقَالُوا إِنَّ سَلْمُ فَقَالُوا إِنَّ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ أَمَّا أَنَا أَنَا فَالَ أَمُّا أَنَا فَالَ الْمُنْ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ فَافُورِ غُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا قَالَ البُنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ فَافُرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا قَالَ البُنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ فَافُرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا قَالَ البُنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبِرَنَا أَبُو بِشُر وَقَالَ إِنَّ وَفُدَ تَقِيفٍ حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبِرَنَا أَبُو بِشُر وَقَالَ إِنَّ وَفُدَ تَقِيفٍ

الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي تَلَاثًا \*

١٥١- وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقْفِيَّ حَدَّنَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْوَهَّابِ بَعْنِي الثَّقْفِيَّ حَدَّنَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ مَاء فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفْنَاتٍ مِنْ مَاء فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالً جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ \*

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ \*

۱۳۹- محدین بشار، محدین جعفر، شعبه، ابواسخق، سلیمان بن صرد، جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے عسل جنابت کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا ہیں توا پنے سر پر تین مر تبہ پانی ڈال ہوں۔

۱۵۰ یکی بن یکی اساعیل بن سائم بهشیم ابوابیش ابومفیان، چار بن عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ وفد تقیف نے بی اکرم صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ جمارا ملک سر دہے تو پھر عنسل کس طرح کریں، آپ نے فروی میں تو ایٹ سر پر تین مر دید پانی ڈالٹا جول۔

باب (۱۲۰) حالت عسل میں چوٹیوں کا تھیم۔ ۱۵۲۔ ابو بکر بن الی شیبہ اور عمروناقد ، اسخق بن ابر اہیم وابن الی عمر ، ابن عید بن الی سعید بن الی سعید مقبر ی ، عبد اللہ بن رافع مولی ام سلمہ ، ام سلمہ ہے۔ روایت ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کہ میں سنے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے

الْمَقْشُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سُ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةً أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَالَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ تَلَباتَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ \*

٦٥٣- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ والنَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى الرَّرَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْحَنَانَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ لِلْحَيْضَةِ وَالْحَنَانَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ

٥٤ - وَحَدَّتَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ
 بُنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ عَنْ رَوْحِ
 بُنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 وَقَالَ أَفَا حُدَّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْحَنَانَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ
 أَ عَالَ أَفَا حُدَّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْحَنَانَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ

الْحَیْضَةَ \* ( فا کدہ) جمہور علماء کا یمی مسلک ہے کہ اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو پھر چو ٹی کھولناضر در کی نہیں ورنہ ضر در کی ہے۔ ( نوو ک

٥٥٥- و حَدَّثَمَا يَحْيَى نْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ نَنُ أَنِي تَنَيْنَةً وَعَلِيُّ نْنُ حُحْرِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً فَالَ يَحْيَى أَجْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيْوَبَ عَنْ أَبِي الزُّنَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ لَيْغَ عَائِشَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَأْمُرُ النِّسَاءَ لِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا فَعَسَلْنَ اللَّهِ عَمْرُو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجْبًا لِانْنِ عَمْرُو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَخْلِقْنَ أَفَلَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَخْلِقْنَ أَفَلًا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَخْلِقْنَ أَفَلًا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَخْلِقْنَ رَعُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَخْلِقْنَ

سر پر چوٹی ہاند ھتی ہوں تو کیا جنابت کے عنسل کے لئے اسے کھولوں، آپ نے فرمایا نہیں کچھے سر پر تبین چلو بھر کریائی ڈالنا کافی ہے اور بعد اپنے سارے بدن پریانی بہا، تو تو پاک ہو جائے گا۔ گا۔

۱۵۵۳ عمرو ناقد، یزید بن ہارون (تحویل) عبد بن حمید،
عبدالرزاق ثوری، ایوب بن موئ سے اس سند کے ساتھ
روایت منقول ہے صرف عبدالرزاق کی روایت میں حیض اور
جنابت دونوں کا تذکرہ ہے بقیہ روایت ابن عیینہ کی روایت کی
طرح ہے۔

۱۵۴ احمد بن سعید دار می ، زکریا بن عدی ، یزید بن ذر لیم ، روح بن قاسم ،ابوب بن موسی رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے باقی اس میں کھولنے کاذکر ہے اور حیض کا تذکرہ نہیں۔

100- یکیٰ بن یکیٰ اور آبو بکر بن ابی شیبہ اور علی بن حجر، ابن علیہ، ابوب، ابوالزبیر، عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کو یہ اطلاع بینجی کہ عبداللہ بن عمر عور توں کو عسل کے وقت سر (کے بال) کھولنے کا حکم دیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے فرمایا تعجب ہے، ابن عمر پر کہ وہ عور توں کو عسل کے وقت سر کھولنے (ا) کا حکم دیتے ہیں تو پھر سر منڈانے ہی کا کیوں حکم نہیں دے دیتے، میں اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک برتن سے عسل

(۱) حضرت ابن عمر رضی امتد تعالی عنهماجو بالوں کو کھولنے کا تھم فرماتے تھے یہ بھی احتال ہے کہ بیہ وجوباہو اور ان کی رائے یہ ہو کہ عورت کے لئے بہر حال اپنے بالوں کو کھولن لازمی ہے اور یہ بھی احتال ہے کہ بطور استخباب اور احتیاط کے بیہ فرماتے ہوں۔ كرتے اور ميں فقط اپنے سرير تين مرتبہ پانی ڈالتی۔

باب (۱۲۱) حیض کاعسل کر لینے کے بعد خون کے مقام پر مثنک وغیر ولگانے کا استخباب۔

۲۵۷\_عمروبن محمد ناقد ، ابن ابی عمر ، سفیان بن عیبینه ، منصور بن صفید، بواسطہ والد، ام المورمنین عائشہ رضی الله تع لی عنها ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم ے دریافت کیا کہ حیض ہے کس طرح عسل کروں، آپ نے اے عسل کرنا سکھایا پھر فرمایا مشک لگا ہواایک بھویا ہے اور اس ہے یا کی حاصل کر، وہ بولی کس طرح یا کی حاصل کروں، آپ نے فرمایا سبحان اللہ اس سے یا کی حاصل کرو اور آی نے اس ے آڑ کرلی، مفیان نے اینے چبرے پر ہاتھ رکھ کر بتایا (کہ آپ نے شرم کی وجہ ہے اس طرح چہرہ چھیالیا) حضرت ی کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف تحيينجااور ميس نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كامطلب بهجيان چکی تھی، میں نے کہااس میائے کوخون کے مقدم پرلگا۔ ۱۵۵- احمد بن سعید دارمی، حبان، و بیب، منصور، صفیه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاسے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس وقت میں حیض ہے باک ہوں تو پھر مس طرح تخسل كرول، آب نے فرمايا مشك لگا ہوا بيديا لے اور اس سے ياك حاصل کر، پھر بقیہ حدیث کو حسب سابق بیان کیا۔

مهاجر صفید، ام المومنین عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت مهم الله عنها سے روایت مهما الله عنها سے روایت کے کہ اساء نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کی کہ

رُءُو سَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى اللهُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاتٌ إِفْرَاغَاتٍ \* عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاتٌ إِفْرَاغَاتٍ \* عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاتٌ إِفْرَاغَاتٍ \* (١٢١) باب استِحْبَابِ استِعْمَالِ استِعْمَالِ السُّعْمَالِ السُّعْمَالِ السُّعْمَالِ السُّعْمَالِ السُّعْمَالِ السُّعْمَالِ السُّعْمَالِ السُّعْمَالِ السُّعْمَالِ اللهُ عُنْسِلَةً مِنْ مِسْكُ

فِي مَوْضِعِ الْدُّمِ \* ٢٥٦ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي غُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُور بْن صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتُ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخَذَ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ تَطَهَّري بهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَاسْتَتَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بيَدِهِ عَلَى وَجُهِهِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا ۚ إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَتَبّعِي بِهَا أَثْرَ الدَّمِ و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ اللَّم \* ٣٥٧- وَحَدَّثَنِي. أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُيْفَ أَغْتُسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّتِي بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ \*

٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ

صَهيَّة تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ اللَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمُحِيصِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِخْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِها فَتَدُّلُكُهُ ذَلْكًا سَلِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُور رأْسِهَا ثُمَّ تَصُّتُ عَلَيْهَا الْمَاءَ تُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرينَ بِهُا فَقَالَتُ عَائِشَةً كَأَنَّهَا تَخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِينَ أَثْرَ الدَّم وَسَأَلَتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَصَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَ فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّين \*

٩ ٥ ٦ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَ الْإِسْنَادِ نَحْوَةُ وَقَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتَرَ \*

٣٦٠- وَحَدَّتُنَا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شُيْبَةُ كِنَاهُمَا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجر عَنْ صَفِيَّةً بنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَّتْ دَخَلَّتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُعْنَسِلُ إِحْدَامًا إِذَا صَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ غُسْلُ الْحَنَابَةِ \*

(١٢٢) بَابِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا

وَصَلَاتِهَا \*

حیض کا مسل کیو نکر کروں، آپ نے فرمایا پہلے پانی کو بیری کے یتوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرے اور اس سے خوب پاکی عاصل کرے اور پھر سریریانی ڈالے اور خوب زورے ملے حتی کہ یانی بالوں کی جڑوں میں بہننج جائے اور پھر اپنے او پریائی ڈالے اور پھرایک پھایا مشک لگاہوائے کراس سے پاک حاصل کرے۔ اساء نے عرض کیا اس سے کس طرح یا کی حاصل کرے؟ ر سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا سبحان الله ياكي كري، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے خاموشی سے کہہ دیا کہ خون کے مقام پر لگا دے، پھر اس نے جنابت کے عسل کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا پانی نے کر اچھی طرح طہارت کرے اور پھر سریریانی ڈالے اور ملے حتی کہ یائی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور پھرایے سارے بدن پریائی بہائے، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها فرماتی ہیں انصار کی عور تیں بھی کیا خوب عور تیں تھیں کہ دیلی معلومات کرنے میں حیاان كونهيس روكتي تقي-

١٥٩ عبيدالله بن معاذ، بواسطه والد، شعبه اس سند كے ساتھ میجھ الفاظ کی کی زیادتی ہے روایت منقول ہے۔

١٦٧٠ يجي بن يجييٰ اور ابو بكر بن ابي شيبه ، ابوالا حوص ، ابراميم بن مہاجر، صفیہ بنت شیبہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ر وایت ہے کہ اسام بنت شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تمیں اور عرض کیا یار سول اللہ ہم میں سے كوئى حيض سے ياكى كے بعد تس طرح معشل كرے۔ بقيد حدیث بیان کی باقی جنابت کاذ کر نہیں کیا۔

باب (۱۲۲) منتحاضہ اور اس کے عنسل و نماز کا

٦٦١- وَحَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرُ يْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِي كُرِيْبٍ قَالَ حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَت جَاءَت قَاطِمَة بَنْتُ أَبِي خَيْشِ وَسَلَّمَ فَقَالَت أَبِي حَيْثَ اللّهِ إِنِّي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَت آيا رَسُولُ اللّهِ إِنِّي المُرَأَة أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ وَلِيشِ بِالْحَيْضَةِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَت فَا فَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَلَاعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَت فَا فَلِكِ عَرْقُ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَلَاعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَت فَا فَلْمَ اللّهُ وَصَلّى "

٦٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخُبَرَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر

حَدَّثَنَا أَبِي حِ وِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كُنَّهُمْ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَّةَ بمِثْل

حَدِيثِ وَكِيعِ وَإِسْنَادِهِ وَفِي حَدِيثِ قَتَيْبَةً عَنْ

جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةً بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ

الْمُطْلِبِ ابْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا قَالَ وَفِي

حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِزَيْدٍ زِيَادَةً حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ\*

٦٦٣– حَدَّثُنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا لَيْتٌ حِ و

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ غَنْ عُرُوهَ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَفْتَتُ

أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ حَحْشِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسَلَّمَ فَقَالَتْ إِلَى أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ

عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ

صَمَاةٍ قَالَ النَّيْثُ مْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ

يُستَ جَحْشُ أَنْ تُعْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ

سَيْءٌ فَعَلَنْهُ هِيَ و قَالَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَالِتِهِ ابْنَةُ

ا۱۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، و کیج، ہشم بن عروہ بواسطہ والد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ فاطمہ بنت حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کیں اور عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استخاصہ ہو گیا ہے میں پاک نہیں ہوتی تو کیا تم ز چھوڑ ووں ؟ آپ نے قرمایا نہیں یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں جب حیض کے ایام آئیں تو نماز چھوڑ دے اور ان کے گزر جبائے پرخون دھوڈ ال اور نماز پڑھ۔

ف کده۔ مستی ضد عورت جملہ امور میں پاک عورت کی طرح ہے، جمہور علماء کا یہی مسلک ہے ۱اعا بد (نووی صفحہ ۱۵۱)۔

۱۹۲۲ - یکی بن یکی عبدالعزیز بن محمد ، ابو معاویه (تحویل) قتیهه بن سعید ، جرم ، (تحویل) ابن نمیر ، بواسطه والد (تحویل) خلف بن بشام ، حماد بن زید ہشام بن عروہ سے وکیج کی روایت کی طرح کچھ الفاظ کی کی بیشی کے ساتھ بیدروہیت منقول ہے۔

المعد، این معید، لیث (تحویل) محر بن رمی، لیث، ابن شهاب، عروه، ام الموسین عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت شهاب، عروه، ام الموسین عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش نے رسول الله سے عرض کیا کہ مجھے استخاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیہ خون ایک رگ کا ہے تو عنس کر استخاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیہ خون ایک رگ کا ہے تو عنس کر میں البت بن اور نماز پڑھ چنانچہ وہ ہر نماز کے لئے عنسل کرتی تھیں، لیث بن سعد رضی الله تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن شهاب نے نہیں سعد رضی الله تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن شهاب نے نہیں بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت جحش ہو کو ہر نماز کے لئے عنسل کا تھم دیا بلکہ وہ خود ایسا کرتی تھیں۔ اور کو ہر نماز کے لئے عنسل کا تھم دیا بلکہ وہ خود ایسا کرتی تھیں۔ اور این رمی کی روایت ہیں ام حبیبہ کالفظ نہیں بلکہ بنت جحش ہے۔

حَجْسَ وَلَمْ يَذْكُرُ أُمَّ حَبِيبَةً \*

٦٦٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبُّدُ اللَّهِ بْنُّ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَن انْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً نْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عائشةَ رَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَسِبَةً بنْتَ جَحْشُ خَتَّنَةً رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتَجِيضَتْ سَنْعَ سِنِينَ فَاسْتَفَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلَـٰهِ لَيْسَتُّ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةً فَكَانَتُ تَغَتَّسِلُ فِي مِرْكُنِ فِي حُجْرَةٍ أَخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةَ اللَّمِ الْمَاءَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَتُ بِذَٰلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَرْحَمُ الله هِندًا لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفَتْيَا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتُبْكِي بِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي\*

٣٦٥ - وَحَدَّنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بُنِ زِيدٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْلَا عَنِ ابْنِ شَعْلَا عَنِ ابْنِ شَهْابِ عَنْ عَائِشَةً بَنْتَ جَحْشِ إِلَى رَسُولَ قَالَتَ حَاءَتُ أُمُّ حَبِيبَةً بَنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ السَّحِيضَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ السَّحِيضَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ السَّحِيضَتُ اللهِ مَنْ الْحَارِثِ إِلَى مَسْعَ سِينَ مِثْلَ حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ تَعْلُو خَمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ \* مَعْمَدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا فَوْلِهِ تَعْلُو خُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ \* مَنْ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ عَمْرةً عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ عَمْرةً عَنْ عَمْرةً عَنْ عَمْرةً عَنْ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ عَمْرةً عَنْ عَمْرةً عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ عَمْرةً عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ عَمْرةً عَنْ عَنْ عَمْرةً عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرةً عَنْ عَلْمُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلْمُ اللهُ الله

۲۶۴- محمه بن سلمه مر اوی، عبدالله بن و بهب، عمر و بن حارث، ا بن شهاب، عروه بن زبير، عمره بنت عبدالرحمَّن، ام المومنين عائشہ رضی اللہ نعالی عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش کو جورسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم کی سالی اور عبد الرحمٰن بن عوف کے نکاح میں تھیں سات سال تک استحاضه کاخون آتار ہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسللہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا حیض مہیں ہے بلکہ ایک رگ کا خون ہے سو عسل کرتی رہو اور نماز ادا کرتی ر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اپنی بہن زینب بنت جحش کے حجرے میں ایک برتن میں عسل کرتیں تو خون کی سرخی پائی پر آ جاتی، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیہ حدیث ابو بمرین عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام کے سامنے بیان کی تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہندہ پر رحم فرہ نے کاش کہ وہ بیہ فتویٰ س کیتیں۔ خدا کی قشم وہ نماز نہ پڑھ کئے کی بنا پر روتی تھیں۔

۱۹۲۵ ۔ ابو عمر ان محمد بن جعفر بن زیاد ابر اہیم بن سعد ابن شہاب، عمرہ بنت عبد الرحمٰن عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جمش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور انہیں سات سال تک استحاضه آیا، بقیہ حدیث بدستورہ عمر آخری حصہ ند کور نہیں۔

۱۹۷۷۔ محمد بن مثنیٰ، سفیان بن عیبیند، زہر می، عمر ق، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوسات سال تک استحاضہ کاخون آیا۔ بقیہ حدیث حسب سابق

777- وَحَدَّنَا قُتَيْبَةُ مِنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ وَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بِ وَحَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بِ وَحَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَرْالِهِ عَنْ عَرْوَةَ بِ فَي عَنْ عَرَالِهِ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَرْالِهِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَرْالِهِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَرْالِهِ عَنْ عُرَالِهِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَرْالِهِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَرْقَالَتُ مَالَكُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الدَّم فَقَالَت عَائِشَةً وَاللّهُ مَا كَانَتُ مَا كَانَتُ مَا كَانَتُ مَا كَانَتُ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلّى \*

١٦٦ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي مَالِكٍ عَنْ عُرُوةً بَنِ مَالِكٍ عَنْ عُرُوةً بَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنَت حَحْشِ الَّتِي كَانَتُ تَحْت عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ شَكَت إلَى كَانَت تَحْش الَّتِي كَانَت تَحْش الَّتِي كَانَت تَحْشِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي فَكَانَت تَعْتَسِلُ عَنْدَ كُلُ صَلَاةٍ \*

۱۹۱۷ - جحر بن رمح ، لید ، (تحویل) قتیبه بن سعید ، نید بن بزید

بن حبیب ، جعفر ، عراک ، عروه ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے

روایت ہے کہ ام حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ہے

استحاضہ کے خون کے متعلق دریافت کیا ، حضرت ، کشہ فرماتی

بی کہ میں نے ان کا نہانے کا برتن و یکھا کہ خون سے بحر اہوا
قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استے

ونوں تھہری رہو کہ جتے ایام میں حیض آیا کر تا تھا اور پھر عسل

دنوں تھہری رہو کہ جتے ایام میں حیض آیا کر تا تھا اور پھر عسل

کرکے نماز پڑھنا شروع کردو۔

۱۹۱۸ موسیٰ بن قریش تمیم، اسلی بن بکر بن معنر، بواسطه والد، جعفر بن رسید، عراک بن مالک، عروه ابن زبیر ، عاشه رضی الله تعفر بن رسید، عراک بن مالک، عروه ابن زبیر ، عاشه رضی الله تعالی عنهاز وجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جھٹ جو عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں تحقیل رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے پاس آئیں اور خون بہنے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استے دن کھم کی رہو کہ جتنے دن کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استے دن کھم کی رہو کہ جتنے دن حیض آیا کر تا ہے اور پھر عسل کر بو چنا نبیہ وہ استخباباً ہم ایک نماز کے لئے عسل کیا کرتی تحقیل۔

فی کدہ۔ مستی ضعہ ہمرا میک نماز کے وقت داخل ہونے پر وضو کرلے اور پھر وفت میں جو پچھ فرائض ونوا فل پڑھنا چہنے سوپڑھے اور ہاتفاق علماء کسی بھی نمرز کے لئے اس پر عنسل واجب نہیں تکر جب ایام حیض ختم ہوں اور ابو صنیفہ النعمان کا یہی مسلک ہے۔امام نوویؓ فر ، تے ہیں جمہور عدء کرام بی کامسلک صحیح ہے اور روایات میں جو تعدد عنسل آیاوہ احادیث ضعیف ہیں (نووی صفحہ ۱۵۲)۔

(١٢٣) بَاب وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِض دُونَ الصَّلَاةِ \*

٦٦٩ حَدَّثَنَا أَنُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ مُعَادَةً حِ و حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ مُعَادُةً أَنَ الْمُرَأَةً حَمَّادٌ عَنْ مُعَادُةً أَنَ الْمُرَأَةً سَمَّادٌ عَنْ مُعَادُةً أَنَ الْمُرَأَةً سَمَّادٌ عَنْ مُعَادُةً أَنَ الْمُرَأَةً سَمَّادٌ عَنْ مُعَادُةً أَنْ الْمُرَاقَةً اللَّهُ أَيَّامَ سَأَلَتُ عَائِسَةً فَقَالَتُ أَتَقْضِي إِحْدَانًا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مُحِيضِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةً أَحَرُورَيَّةً أَنْتِ قَدْ كَانَتُ مُحيضِها فَقَالَتُ عَائِشَةً أَحَرُورَيَّةً أَنْتِ قَدْ كَانَتُ مُحيضِها فَقَالَتُ عَائِشَةً أَحَرُورَيَّةً أَنْتِ قَدْ كَانَتُ

إحْدَانًا تُحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب (۱۲۳) حائضہ عورت پر صرف روزہ کی قضا واجب ہے، نماز کی قضانہیں۔

119۔ ابوالر کتے زہر انی، حماد، ابوب، ابو قلابہ ، معاذہ (تحویل)
حماد، یزید رشک، معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ
ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے
دریافت کیا کہ کیا کوئی ہم میں ہے حیض کے زمانہ کی نمازوں ک
قضا کرے، آپ نے فرمایا کیا تو حروری ہے، ہم میں ہے جس
کسی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حیض آتا تھا تو

عَنْيْهِ وَمَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَّاء \*

مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَادَةً أَنَّهَا سَأَلْتُ عَائِشَةً أَنَقْضِي سَمِعْتُ مُعَادَةً أَنَّهَا سَأَلْتُ عَائِشَةً أَحَرُورِيَّةً أَنْتِ الْحَائِصُ الصَّلَاةَ فَقَالَتُ عَائِشَةً أَحَرُورِيَّةً أَنْتِ الْحَائِصُ الصَّلَاةَ وَقَالَتُ عَائِشَةً أَحَرُورِيَّةً أَنْتِ فَالَّهُ كُلِّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْضَلُ بْنُ يَحْفِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْفِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ تَعْنِي يَقْطِينَ \*

رُرَّ اللهِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةً الرَّرَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةً فَالَتُ مَا اللهُ الْحَائِضِ فَاللهُ مَا اللهُ الْحَائِضِ فَاللهُ مَا اللهُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاة فَقَالَتُ تَقْضِي الصَّلَاة فَقَالَتُ الْحَرُورِيَّةِ وَلَكِنِي الصَّلَاة وَلَكِنِي الصَّلَاة وَلَكِنِي أَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي أَسْتُ اللهِ أَنْ أَنْ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ \*

(١٣٤) بَابَ تَسَتَّرِ الْمُغْتَسِلِ بِتُوْبٍ وَنَحُوهِ \*

٦٧٢ - وَحَدَّنَهَا يَحْيَى بَن يَحْيَى أَنَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ عَنَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمَّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ هَانِئ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى هَانِئ بَنْتُ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى هَانِئ بَنْتُ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوْجَدْنَهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةً الْبَنَّةُ تَسْتُرهُ بِنَوْبٍ \* فَوَحَدْنَهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةً الْبَنَّةُ تَسْتُرهُ بِنَوْبٍ \*

٦٧٣ حَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَهَا اللَّيْتُ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدٍ ثُن أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّنَهُ أَنَّ أُمَّ هَابِئُ نَنْتَ أَبِي صَابِبٍ حَدَّنَتُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْهَتْحُ أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

اس کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیاجا تا تھا۔

121- عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، عاصم، معاذة بیان کرتی بین که میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے دریافت کیا کہ کی وجہ ہے حائضہ روزہ کی قضا کرتی ہے نماز کی قضا نہیں کرتی، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تو حروری ہے، میں نے کہا حروری نہیں محض دریافت کرتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہمیں حیض آتا توروزوں کی قضاکا تھم ہو تااور نمازوں کی قضاکا تھم نہ ہو تا۔

باب (۱۲۴) عنسل کرنے والے کو کپڑے وغیرہ سے بردہ کرنا جاہئے۔

الا الب، ام بانی رضی الله، ابوالنظر ، ابو مره مولی ام بانی بنت ابی طالب، ام بانی رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که جس سال کمه مکر مه فتح بوامین رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس مگی تو آپ عنسل فرما رہے متھ اور حضرت فاطمہ نے آپ پر ایک کپڑے ہے پر دہ کر دکھا تھا۔

سالا۔ محمہ بن رمح بن مہاجر، لیٹ، یزید بن الی حبیب، سعید بن الی ہند، ابومرہ مولی عقیل، ام ہائی بنت ابی طالب بیان کرتی بن الی ہند، ابومرہ مولی عقیل، ام ہائی بنت ابی طالب بیان کرتی بیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طاخر ہو تعیں اور آپ مکہ کے بالائی حصہ میں تنھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسل کرنے کے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسل کرنے کے لئے اٹھے اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

الله عَلْمَهِ مَكُةً قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاطِمَةً ثُمَّ أَخَذَ ثُوبَهُ اللَّهِ عَسْبِهِ فَسَتْرَتُ عَلَيْهِ فَاطِمَةً ثُمَّ أَخَذَ ثُوبَهُ فَالْتَحَفَّ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَالَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضَّحَى \* فَالْتَحَفّ بِهِ ثُمَّ اللَّهُ أَسَامَةً عَلَى الْولِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بَهُ الْهَدَا الْإِسْبَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتُهُ الْبَنَّهُ فَاطِمَةً بِشُوبِهِ بَهُ اللهُ فَسَتَرَتُهُ الْبَنَّةُ فَاطِمَةً بِشُوبِهِ فَلَمَ الْمَالَةُ فَلَمَ الْمَالَةُ فَلَمْ فَصَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ 

٩٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْعَنْظَلِيُّ الْخَبَرَنَا مُوسَى الْقَارِئُ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَنْ الْبَرِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَنْ الله عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتُ وَضَعْتُ لِلنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغَتَسَلَ \*

(١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّحُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ الرَّحُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ الرَّحُلُ إِلَى المَرْأَةِ فِي النَّوْبِ وَاحِدٍ وَلَا يَفْضِي الرَّحُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ \* يُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ \* يَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ \* يَفْضِي الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ الْنَ رَافِع قَالَ حَدَّثَ الْهِ وَعُرَيَةِ الْمَرْأَةِ \* الرَّجُلُ وَعُرَيَةِ الْمَرْأَةِ \* الرَّحُلُ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ \* الرَّحُلُ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ \* المَرَاقِ عُلَى الْمَرْأَةِ \* الرَّحُلُ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ \* الرَّحُلُ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ \* المَرْقُونُ وَالْمَالَةُ الْمُولُونُ الْمَوالِي الْمَرْأَةِ الْمَوْلِي الْمُولُونُ الْمَوْلُ الْمَوْلُونُ الْمَوْلُولُ الْمَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمَوْلُولُولُ الْمُولُولُ الْمَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَوْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهِ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ ال

حضرت فاطمہ نے آپ پر ایک کپڑے کی آڑئی،اس کے بعد آپ نے اپنا کپڑا لے کر لپیٹا اور جاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھیں۔

۱۵۲۷-ابوکریب،ابواسامہ،ولید بن کثیر،سعید بن ابی ہندے اس طرح روایت مروی ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے اپنے کیٹرے نے اپنے کا میں جب آپ عشل سے فارخ فاطمہ نے اپنے کیٹرے سے پردہ کیں،جب آپ عشل سے فارخ ہوئے تو ای کیٹرے کو لیمٹا پھر کھڑے ہو کر چاشت کی آٹھ رکھتیں پڑھیں۔

1400- استخق بن ابراہیم خطئی، موسیٰ القاری، زائدہ، اعمش، سالم بن البی الجعد، کریب، ابن عباسؓ، ام الموسنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی رکھااور آڑکی پھر آپ نے عنسل فرہ پا۔

## باب (۱۲۵) کسی کے ستر کود یکھناحرام ہے۔

۲۷۱-ابو بحر بن افی شیبہ ، زید بن حباب، ضی ک بن عثان، زید بن اسلم، عبد الرحمٰن بن ابی سعید خدری ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعلیہ وسلم اللہ تعلیہ وسلم اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول ابلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مر ددوسرے مر د کے ستر کونہ دیکھے اور نہ و کھے اور نہ ایک مر ددوسرے مر د کے ساتھ (جبکہ دونول نگے ہول) ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ ایک طرح ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ (جس وقت کے ساتھ (جس وقت کے دونول نگی ہول) ایک کپڑے ہیں ایک ایک بیٹرے میں ایک ایک کہد دونول نگی ہول) ایک کپڑے ہیں ایک بیٹرے میں ایک کہد دونول نگی ہول) ایک کپڑے ہیں ایک بیٹرے میں ایک بیٹریں۔

( فا ئدہ)مر د کا اجنبی عورت کو دیکھنااور اسی طرح عورت کا اجنبی مر د کو دیکھناحرام ہے اور حتیٰ کہ مر د کو خوبصورت بے ریش لڑ کے کا منہ دیکھنا بھی بغر ض شہوت بالا تفاق علماء حرام ہے (نو وی جلد اصفحہ ۱۵۳)۔

## باب(۱۲۷) تنہائی میں ننگے نہاناجائز ہے۔

١٤٨\_ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، جام بن مديهٌ ان احاديث میں سے تقل کرتے ہیں کہ جنھیں ان سے ابوہر برہ رمنی اللہ تعالیٰ عند نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سن کر نقل كيس-ان ميں سے ميہ مجھى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ننگے نہایا کرتے ہتھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کا ستر ویکھنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا عسل فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہ موسی علیہ السلام ہمارے ساتھ مل کر نہیں نہاتے انہیں فتق (حصبے بردھ جانے کی بیاری) ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السام عسل کرنے گئے اور کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے وہ پتھر (اللہ کے تھم ے)ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیااور موسی علیہ اسلام اس کے پیچیے بھائے اور کہتے جاتے تھے اے پھر میرے کیڑے وے، اے پیخر میرے کپڑے دے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ان کاستر د کچھ لیااور کہنے گئے کہ خدا کی تشم ان میں تو کوئی بیاری نہیں۔اس وقت میقر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ان کو دیکھ الیا، پھونہوں نے اپنے کیڑے اٹھائے اور پھر کو (غصے میں) مار نا(ا) شر وع کر دیا۔ ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں خدا ک فتم پقر پر موی علیه السلام کی جیدیاست مارول کانشان ہے۔ باب(۱۲۷)ستر کی حفاظت میں کو سشش کرنا۔ ۲۷۹\_اسطی بن ابراہیم ، خظلی ، محمد بن حاتم بن میمون ، محمد بن بكر، ابن جريج، (تحويل) اسخل بن منصور، محمه رافع عبد الرزاق،ابن جرتنج،عمروين ديتار، جابر بن عبدالله رضى الله

(١٢٦) بَاب جَوَازِ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْحَوْةِ \*

٦٧٨- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام أَبْن مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا خَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ أَحَادِيتُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةً بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَغْتُسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَالنَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ فَلَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَبَى حَجَر فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثُوْبِهِ قَالَ فَحَمَحَ مُوسَى بإثْرهِ يَقُولُ ثُوْبِي حَجَرُ ثُوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى قَالُوا وَالنَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثُوْبَهُ فُطَفِقَ بِالْحَجَر ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبُّ سِيَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرَّبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ \*

(١٢٧) بَابِ الِاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ \* ١٧٧- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَبْمُون جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ نُنِ نَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا نُنِ نَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا

إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ إِسْحَقُ أَحْبَرُنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّقَ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْسَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَارَ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا يُنِيَتِ اللَّهِ مَلْهُ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسً الْكَعْبَةُ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسً الْكَعْبَةُ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسً يَشْفَنَ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسً يَشْفَنَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسً يَشْفَنَ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسً يَشْفَنَ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيقِ الْمُؤْلِقِ وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى الْمُرْضِ وَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى الْمُؤْسِ وَالْمَتِهِ عَلَى رَقَيْتِكَ وَلَمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَقَيْتِكَ وَلَمْ يَقَلِلُ الْمُؤْسِ وَالْتِهِ عَلَى وَقَيْتِكَ وَلَمْ يَقَلِلُ عَلَى مَقَيْتِكَ وَلَمْ يَقَلِلُ الْمُؤْسِلُ عَلَى عَاتِقِكَ \*

يَقُلُ عَنَى عَاتِقِكَ "

- ١٨٠ وَحَدَّنَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا رَوْحُ بَنُ عُبَادَةَ حَدَّنَنَا رَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّنَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّنَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّنَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَكَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارُكُ فَحَعْلَةً عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا وَرَالُكَ فَحَلَلُهُ فَحَعْلَةً عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا وَارَكُ فَحَلَّةُ فَحَعْلَةً عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَى عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْرَيَانًا \* عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْرَيَانًا \* عَلَى عَنْدِ بْنُ يَحْتِي الْأَمُونِ عُرِيَانًا \* عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْرَيَانًا \* عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْرَيَانًا \* عَلَى مَنْكِبِهِ فَالْ فَمَا رُئِي بَعْدَ ذُلِكَ الْيَوْمِ عُرِيَانًا \* اللهُ عَلَى عَبَادِ بْنِ عَبَادٍ بْنِ حَنَيْنِ أَنْ أَسْمَارِيُّ أَخْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَادٍ بْنِ حَنَيْنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَادٍ بْنِ حَنْقِهِ الْمُؤْمِى مُنْ عَبَادٍ بْنِ حُنَيْفِ الْمُأْمِولِيُ الْمُؤْمِى مُنْ عَبَادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْمُأْمِى الْعَبْوِلِ عَنْهُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى عَبَادٍ بْنِ حَنْهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ مُن عَبَادٍ بْنِ حُنْهُمْ لِلْ مُنْ عَبَادٍ بْنَ حُنْهُمُ اللّهُ عَلَى عَلَى مَعْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِى مُ عَبَادٍ بْنِ حُنْهُ اللّهُ الْمُعْمَالُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْمُعْمُولُ اللهُ الْمُعْمُولُ اللهُ الْمُعْمِلُ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمُولُ اللهُ الْمُو

عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُئِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا \* عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُئِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا \* حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا عُنْمَالُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَبِي حَلَيْمِ الْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفِ أَبِي حَنَيْفٍ الْمَصَارِيُّ أَخْمَرَنِي أَبُو أَمَامَةً بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ الْمُصَارِيُّ أَخْمَرَنِي أَبُو أَمَامَةً بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَوٍ أَحْمِلُهُ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَوٍ أَحْمِلُهُ وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِنَى مَوْصِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّه وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى أَوْمَالَهُ وَلَى أَوْمَ لَهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاهُ أَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْشُوا عُرَاهُ عَلَيْهِ وَلَا تَمْشُوا عُرَاهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمُ لَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَ

تعالی عند سے روایت ہے کہ جب (بعثت سے قبل) کعبہ کی تقمیر کی گئی تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نیقر ڈھونے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا نہ بند اٹھا کر پھر ڈھونے کے شانہ پر ڈال لیس، آپ نے ایسانی کیا توای وقت بے ہوش کر زمین پر گر گئے اور آپ کی آئیسیں آسان سے لگ گئیں، پھر آپ گھڑے ہوئے اور آپ کی آئیسیں آسان سے لگ گئیں، پھر آپ گھڑے ہوئے اور فرمانے لگے میری ازار باندھ دی گئی، ابن رافع کی ازار میری افغ کی ازار کا لفظ ہے۔

• ۱۹۸- ڈہیر بن حرب، روح بن عبادہ، ذکر یابن اسحق، عمر و بن دیار، جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بنانے کے لئے لوگوں کے ساتھ پھر ڈھو رہے تنے اور آپ نے نہ بند با ندھ رکھا تھا تو آپ آپ کے بینچ تم اپنی ازار اتار آپ کر مونڈ ھے پر ڈال او تواجھا ہو، آپ نے اپنی ازار اتار شائہ پر ڈالی ای وقت غش کھا گئے، پھر اس کے بعد سے آپ کو شائہ پر ڈالی ای وقت غش کھا گئے، پھر اس کے بعد سے آپ کو شائہ بیر ڈالی ای وقت غش کھا گئے، پھر اس کے بعد سے آپ کو شائہ بیر ڈالی ای وقت غش کھا گئے، پھر اس کے بعد سے آپ کو شائہ بیر ڈالی ای وقت غش کھا گئے، پھر اس کے بعد سے آپ کو شائم بیری دیکھا۔

۱۸۱ - سعیدین بیخی اموی، بواسطه والد، عثمان بن تحییم بن عباد بن حنیف انصاری، ابوامامه بن سبل بن حنیف انصاری، مسور بن مخرمه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بیں ایک بھاری بخر مه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بیں ایک بھاری بخر اٹھائے ہوئے لارہا تھا اور بلکی ازار پہنے ہوئے تھا وہ کھل گئی اور بیں بخر کور کھ نہیں سکا یہاں تک وہ اس کی جگہ پر لے گیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جاؤاپنا کپڑ ااٹھاؤاور ننگے مست بھراکرو۔

(١٢٨) بَابِ التَّسَتَّرُ عِنْدَ الْبَوْلِ \*

مُحَمَّدِ سُرِ أَسْمَاءَ الضَّيْعِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ مُحَمَّدِ سُرِ أَسْمَاءَ الضَّيْعِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ الْنُ مَيْمُولِ حَدَّثَنَا مُحَمَّذُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلْفُهُ وَال أَرْدَفَنِي رَسُولُ يَعْفُو قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرً إِنَّ حَدِيثًا لَا أَحَدُّتُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرً إِنِي حَدِيثِهِ يَعْنِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَائِشُ نَحْلِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفَ أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفَ أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفَ أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفَ أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَحْلٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَحْلِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَحْلٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَسُمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَحْلٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَحْلٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ

(١٢٩) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْجَمَاعَ كَانَ فِيْ الْجَمَاعَ كَانَ فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ اِلَّا أَنْ يُوْجِبُ الْغُسْلَ اللَّا الْفُسْلَ يُنْزِلَ الْمَنِيُّ وَبَيَانِ نَسْجِهِ وَأَنَّ الْغُسْلَ

يَجِّبُ بِالْجَمَاعِ \*

٦٨٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللهِ الْحَبْرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ وَهُو الْبُنُ أَيْوِ مَنْ عَبْدِ جَعْفَر عَنْ شَرِيبٍ يَعْنِي الْبَنَ أَبِي نَمِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَوَّحُمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَوَّحُمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَوَّحُمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَوَّحُمُن بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَوَّحُمُن بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ يَوْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَقَفَالَ وَقَفَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْجَلًا الرَّجُلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْجَلًا الرَّجُلَ يُعْجَلُ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ يَا رَسُولُ اللّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ يَا رَسُولُ اللّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنَانُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَةِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ وَاللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَا الْمَرَاتِيةِ وَلَمْ مُن مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَنَانُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَانُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

باب(۱۲۸) بیشاب کے وقت پر دہ کرنا۔

۱۹۸۲۔ شیبان بن فروخ اور عبداللہ بن محمہ بن اساء (ضبعی) مہدی بن میمون، محمہ بن عبداللہ بن ابی یعقوب، حسن، ابن سعد، مولی حسن بن علی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تق لی عنہ سعد، مولی حسن بن علی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تق لی عنہ سعد، مولی حسن بن علی، مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے بیجھے بٹھا لیا اور پھر میرے کان میں ایک بات کہی وہ بات میں کسی سے بیان نہ کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت کے وقت ٹیلے یا مجور کے در ختول کی آڑیند تھی۔

باب (۱۲۹) ابتدائے اسلام میں بدون اخراج منی محض جماع سے عسل واجب نہ تھا مگر وہ تھم منسوخ ہو گیا اور اب صرف جماع سے عسل

واجب ہے۔

۱۸۳- یکی بن یکی اور یکی بن ابوب، قتیبہ اور ابن حجر ، اس عیل بن جعفر ، شریک بن ابی غمر ، عبدالر حلن بن ابو سعید خدری ، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں پیر کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مہد قباک طرف نکلا جب ہم بنی سالم کے محلّہ میں پہنچ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم عتبان بن مالک کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور انہیں آواز دی ، وہ اپنی ازار تھیٹے ہوئے نکلے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس شخص کو جلدی میں بنتلا کر ویا ، عتبان نے عرض کیایارسول الله صلی الله علیہ وسلم آگر کوئی شخص جلدی میں اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائے اور منی نہ نکلے تو شخص جلدی میں اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائے اور منی نہ نکلے تو اس کا کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا پائی (عسل) پائی ہے (منی) واجب ہے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ \* مَدَّنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّنَا اللهُ وهُبِ أَخْرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ اللهُ وهُبِ أَخْرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّنَهُ أَنَّ أَنَا سَلَمَةً بُنَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ شَهَابٍ حَدَّنَهُ أَنَّ أَنَا سَلَمَةً بُنَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاء \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاء \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاء \* مَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّتُنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ مَعَاذٍ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

وَسَلَّمَ يَنْسَخَ حَدِيثُهُ بَعْظُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ

الْقَرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا \*

۱۸۴-ہارون بن سعید املی، ابن وہب، عمر و بن حارث، ابن شہاب، ابو سعید خدری رضی املہ تعالی شہاب، ابو سعید خدری رضی املہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ بیاتی پائی ۔ سے واجب ہو تاہے۔

۱۸۵- عبیدالله بن معاذ عبری، معتمر ، بواسطه والد، ابوالعلاء بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث کو دومری حدیث منسوخ کر دیتی ہے جبیا کہ قرآن کی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے۔

ف کدہ۔ ان م نووی فرن نے ہیں کہ امام مسلم کا اس حدیث سے بیہ مقصود ہے کہ پہلی حدیثیں منسوخ ہیں چنانچہ بعد کی احادیث میں صراحتہ ا موجود ہے کہ خواہ انزال منی ہو بانہ ہو محض حثفہ غائب ہونے سے مر داور عور تول دونوں پر عنسل واجب ہے اور اس پر اجماع امت ہے۔ وائتداعلم بنزہ مترجم

عَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شُعْبَةً عَنِ الْحَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ عَنَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ عَنِى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ اللهِ فَعَرَجَ مَرَ أَشَهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَنّنَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطُتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطُتَ أَوْ أَقْحَطُتَ فَلَا ابْنُ بَشَّارٍ مَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطُتَ أَوْ أَقْحَطُتَ فَلَا ابْنُ بَشَّارٍ غَلْنَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطُتَ فَلَا ابْنُ بَشَّارٍ فَلَا ابْنُ بَشَّارٍ عَلَيْكَ الْوُضُوءُ و قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحِطْتَ \*

َكُرَيْكَ حَدَّنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْطُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِسَمَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُوبَ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِسَمَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُوبَ

۱۸۲ - ابو بکر بن ابی شیبه، غندر، شعبه، (تحویل) محد بن هنی،
ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، تکم، ذکوان، ابوسعید خدری رضی
الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم
ایک انصاری کے مکان پرسے گزرے اور اس کو بلایا، وہ نکلااس
کے سرسے پانی شیک رہاتھا، آپ نے فرہ یا ہماری وجہ سے تم نے
جلدی کی، انہوں نے عرض کیا جی یارسول اللہ۔ آپ نے فرہ یا
جب تو جلدی کی، انہوں مے عرض کیا جی یارسول اللہ۔ آپ نے فرہ یا
جنب تو جلدی کر سے یا تجھے امساک ہو اور منی نه نکلے تو بچھ پر
غسل واجب نہیں، صرف وضو کرے۔

۱۸۷- ابور نے زہر انی، حماد، ہشام بن عروہ (تحویل) ابو کریب، محمد بن علاء، ابو معاویہ، ہشام، بواسطہ والد، ابو ابوب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص ابنی بیوی

عَنْ أَبِيِّ نُنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَانَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتُوصَّأُ وَيُصَلِّى \*

مَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ يَعْنِي عُرْوَةَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ يَعْنِي بَعْوَلِهِ الْمَبِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ يَعْنِي بَقَوْلِهِ الْمَبِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ أَبُو أَبُوبَ عَنْ أَبِي بَقْنِ لَهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ يَغْسِلُ قَالَ يَغْسِلُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوضَانًا \*

٩٨٩- و حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ الْمَوْارِثِ حَمَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَاللَّهُ فَلَا لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّهُ فَلَا لَهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ يَحْدَي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ عَظْاءَ بْنَ يَسَارِ أَحْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْحُهَيِيَ عَظْاءَ بْنَ يَسَارِ أَحْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْحُهَيَي عَظْاءَ بْنَ يَسَارِ أَحْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَالِدٍ الْحُهَيَي اللهِ سَلَمَةً أَنَّ أَنَّذَ وَلَمْ يُعْنِ قَالَ عُثْمَانُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَهْمَانُ عَنْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

آم، المحسلة الموارث الله عبد الصّعد المستن المستن المستن المستن المحسنين المحسنين المحسنين المحسنين المحسنين المحتن المحتن المحسنين المحتن ال

رسون معارِ على عدم الله من من من من من من عَمَّانَ عَمَّانَ عَمَّانَ عَمَّانَ عَمَّانَ عَمَّانَ عَمَّانَ الْعَ

ے ساتھ صحبت کرے اور انزال سے قبل اٹھ کھڑا ہو، آپ نے فرمایا جو عورت سے رطوبت وغیرہ لگے اسے دھوڈا لے اور پھروضو کر کے نماز پڑھے۔

۱۹۸۸ محر بن نتنی محر بن جعفر، شعبه، بشام بن عروه، بواسطه والد، می ابو ابوب، ملی، الی بن کعب صلی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فروایا آگر کوئی شخص بیوی سے جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو تو وہ اپنا ذکر دھوڈا لے اور وضو کرے۔

۱۹۸۹ زہیر بن حرب اور عبد بن حمید، عبدالصمد بن عبدالعمد بن عبدالوارث (تحویل) عبدالوارث بن عبدالعمد، بواسطہ والد، حسین بن ذکوان، یجیٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ، عطاء بن بیار، زید بن خالہ جہیٰ نے حضرت عثان رضی اللہ تع لی عنہ سے دریافت کیا آگر کوئی مخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور منی نہ نکے، حضرت عثان نے فرمایا وہ د ضو کرے جیسا کہ نماز کے لئے ہو تا ہے اور اپنی شرم گاہ کو دھو ڈالے۔ حضرت عثان نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سناہے۔

۱۹۰ عبدالوارث بن عبدالصمد، عبدالصمد، بواسطه والد، داؤد، داؤد، دسین بچی، ابوسلمه، عروه بن زبیر، ابوابوب رضی ابتد تعالی عند بیان کرتے بیں که انہوں نے رسول القد صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح سناہے۔

۱۹۱ ـ زہیر بن حرب،ابوغسان (تحویل)محمد بن مثنیٰ،ابن بشار،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جیداوّل)

الْمِسْمَعِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ نَشَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَسِي غَنْ قَتَادَةً وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعِ يُنْزِلْ قالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْبِهِمْ بَيْنَ أَشْعُبِهَا الْأَرُّبُعَ \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَلَّسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ حَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغَسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَر وَإِنْ لَمْ (فائدہ) خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتفہ عورت کی شرم گاہ بیں خواہ کسی طرح سے غائب ہواادر پھر انزال ہویانہ ہوذکر وحرکت ہویانہ ہو، آدمی مختون ہویاغیر مختون بہر صورت عسل واجب ہے۔ (بندہ مترجم) ٦٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْن

حَبَلَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرير كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً ثُمَّ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلُ

رَبِيَ ٢٩٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرُّدَةً عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ اخْتَلُفَ فِي ذَٰلِكَ رَهُطُّ مِنَ الْمُهَاجرينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجبُ الْغُسْلُ إِنَّا مِنَ الدُّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقُالَ الْمُهاجرُونَ مَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَحَبَ الْغَسْلُ قَالَ قَالَ أَنُو مُوسَى فَأَمَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَ سُتَأَدَّنْتُ عَلَى عَائِشَةً فَأَذِنَ لِي فَقَلَّتُ لَهَا يَا

أُمَّاهُ أُو ۚ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنْ

معاذ بن بشام، بواسطه والد، ابو تناده، مطر، حسن، ابورافع، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے حاروں کونے (شرم گاہ) پر بیٹھے اور پھراس کے ساتھ مصروف ہو تواس پر تعسل واجب ہو گیا اور مطر کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ اگرچه انزال منی نه بو ب

١٩٢٧ - محمد بن عمرو بن عباد بن جبله ، محمد بن الي عدى (انتحويل) محمد بن متنیٰ، وہب بن جریر، شعبہ، قدّ دوّ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے گر شعبہ کی روایت میں انزال کا تذکرہ

۲۹۳ محمد بن منخل، محمد بن عبدالله انصاري، بشام بن حسان، - حميد بن ہلال، ابو بردہ، ابو موسیٰ اشعری (تحویل) محمد بن مثنیٰ، عبدالاعلی، ہشام حمید بن ہلال ، ابو بر دہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس مسکلہ میں مہاجرین اور انصار نے اختلاف کیا۔انصار نے کہا عسل اس وقت واجب ہو تاہیے جبکہ منی کود کر <u>نکلے</u> اور انزال ہو اور مہا جرین نے کہا جس وقت مر د عورت کے ساتھ محبت کرے تو عسل واجب ہے۔ ابو موک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تنہاری تعلی کئے دیتا ہوں تھہرو۔ چنانچہ ہیں وہاں سے اٹھااور حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جا کر اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دی مس نے عرض کیا اے ام المو منین میں آپ ہے کچھ دریافت کرنا جا ہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایاس بات کے پوچھنے میں شرم

نہ کروجو کہ تم اپنی حقیقی مال سے دریافت کر سکتے ہو کہ جس کے پیٹ ہے تم پیدا ہوئے، میں بھی تمہاری ماں ہوں، میں نے کہا عسل کس چیز ہے واجب ہو تاہے، انہوں نے فرویا کہ تونے التصح واقف كارسے دريافت كيار مول الله صلى الله نے فرويا ہے کہ جب مر دعور توں کے جاروں کونول (شرم گاہ) پر بیٹھے اور ختنہ (ذکر مرد) ختنہ (فرج) ہے مل جائے (بعنی دخول ہو جائے خواہ انزال نہ ہو) تو عسل واجب ہو گیا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

۲۹۴- بارون بن معروف اور بارون بن سعید ایلی، ابن و ہب، عياض بن عبدالله، ابوالزبير، جابر بن عبدالله، ام كلثوم، ام المومنين عائشه صديقته رضي الله تعالى عنهاست روايت ہے كه ا یک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آگر کوئی مخص اپنی عورت سے صحبت کرے اور انزال سے قبل ا ہے ذکر کو نکال لے تو کیادونوں پر عسل داجب ہے، آپ نے فرمایا میں اور (عائشہ ) ایسا کرتے ہیں اور پھر ہم عسل کرتے

اسے تسلی ہوجائے۔نووی صفحہ ۱۵۷۔اور احقرِ مترجم کہتاہے کہ بھی چیز آپ کی اپنی امت پر کمال شفقت پر دال ہے کیونکہ آپ رؤف رحیم ہیں لہذاجو تخص اس حدیث کے مضمون کوادر کسی معنی پر محمول کرے توابیا شخص د نیاد آخرت میں ذکیل وخوار ہو گا۔

باب (۱۳۰) جو کھانا آگ سے پکا ہوا اس کے متعلق وضواور عدم وضو کا حکم۔

190\_ عبدالملك بن شعيب بن ليث، شعيب، بواسطه وامد، عقيل بن خالد، ابن شهاب، عبد الملك بن اني بكر، خارجه بن زید انصاری، زیدین ثابت ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرمارے تھے کہ وضوال کھانے سے جو آگ ہے لکا ہو کرنا جائے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے بتلایا کہ عبداللہ بن ابراہیم نے بیان کیا کہ انہوں نے ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مىجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھاادر انہوں نے کہا کہ میں نے

سَيْءِ وَإِنِّي أَسْتَحْبِيكِ فَقَالَتْ لَا تُسْتَحْبِي أَنَّ نَسْأَلَيْيِ عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوحِبُ الْغَسُّلَ قَالَتٌ عَلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَسَ بَيْنَ شُغَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْحِتَانُ الْحِتَانَ الْحِتَانَ فَقَدْ وَجَبِ الْعُسُلُ \*

٢٩٤ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَفَ إِنْ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّابَيْرِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ كُلُّتُومٍ عَنْ عَاتِشَهَ زَوْجَ ٱلنَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَتُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُل يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغَسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتُسِلُ \* ف ئدہ۔امام نوویؓ فرہتے جیں ایس ہاتیں اس وقت کر سکتاہے جبکہ کوئی مصلحت اور اس میں کسی کور بحش نہ ہو۔ آپ نے اس سنے فرہ یا کہ

(١٣٠) بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ \*

٥٩٥- وَحَدُّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن النَّيْثِ قَالَ حَدَّثَيِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ لْنُ أَبِي مُكِّر بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْحَارِثِ سْ هِشَام أَنَّ خَارَجَةَ سْ زَيْدٍ الْأَنْصَارَيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زُيْدَ بْنَ ثَانِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ اللَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبَّدِ الْعَزيز

أَنَّ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ إِيْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَنَا هُرَيْرُةً يَتُوَصَّأَ عَلَى الْمَسْحِدِ فَقَالَ إِنَّمَا أَتُوصَّأُ منْ أَنُوارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَحْبَرُنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ وَأَنَا أَحِدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرُورَةً بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّت النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةً سَمِعْتُ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ تُوَضَّئُوا مِمًّا مَسَّتِ النَّارُ \*

٦٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَنَّمَ أَكُلَ كُتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَّوَضَّأَ\*

مترجم،نووی صفحه ۱۵۲جلدا ۱

٦٩٧ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُّوَةً أَخْبَرَنِي وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن عَطَاء عَن ابْن عَبَّاسِ حِ و حَدَّثَنِي الْرَّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ عَمَّاسِ عَسِ الْنِ عَبَّاسِ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عَرْقًا أَوْ لَحْمًا ثَمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَصَّأُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً \*

٦٩٨- وَحَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ نْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو سْ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى

پنیر کے عکوے کھائے ہیں اس لئے و ضو کر تا ہوں اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سن آپ فرمار ہے تھے و ضو کرواس کھانے سے جو آگ سے پکا ہو،اور ابن شہاب نے سعید بن خالدے سنااور وہ ان ہے یہ حدیث بیان کر رہے تھے ، سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کھانے کے متعلق وضو كرنے كے لئے جو كہ آگ سے يكا ہو عروہ ابن زبير سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبها ہے سنا کہ رسول الله صلی ابتد عدیہ وسلم فرمار ہے تھے اں کھانے سے و ضو کروجو آگ سے پکاہواہو۔

۲۹۲ - عبدالله بن مسلمه بن قعنب، مأمك، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم في بكرى ك دست كا كوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو تہیں کیا۔

( فہ کدہ ) ، ہم نوویؓ فرماتے ہیں اہم مسلم نے دونوں قشم کی حدیثیں بیان کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ و ضودالا تھم منسوخ ہے .ورجمہور سلف و ضف اور صى به و تابعین اور امام ابو صنیفد نعمان کامیمی مسلک ہے کہ آگ کے کیے ہوئے کھاٹا کھائے ہے وضو نہیں ٹو فٹا۔ والله اعلم

عهر المار المار بن حرب، لیجی بن سعید، مشام بن عروه، و هب بن کیسان، محمد بن عمر بن عطاء، ابن عباسٌ ( تنحویل) زبهری، عبی بن عبدالله بن عباس (تحويل) محد بن على، بواسطه والد، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم نے ہٹری پر لگاہوا گوشت یاصرف گوشت کھایا بھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیایایاتی کوہاتھ بھی نہیں لگایا۔

۲۹۸\_محمدین صباح،ابراهیم بن سعد،زهری، جعفر بن عمروین اميه ضمر كالين والدي لقل كرتے ہيں كه انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا که ایک دست کا گوشت حجر ی

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَتَرُ مِنْ كَيْفِ يَاكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ \* كَيْفِ يَاكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ \* ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ وَهُبِ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَيْ اللهِ صَلَّى الله عَنْ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى وَصَلَّى وَسَلَّى وَصَلَّى وَلَمْ وَطَرَح السَّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ

٧٠٠ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ عَمْرٌ و وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ الْأَنْتَجِ عَنْ كَرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ الْأَنْتَجِ عَنْ كَرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ النَّبِيِّ صَلَّى وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمْ صَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكُلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمْ صَلَى وَلَمْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ عَنْدَهَا كَتِفًا ثُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ عَنْدَهَا كَيْعُوا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْعَلَامِ عَنْدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَسَنَّمَ نَطْلَ النَّنَاةِ نَمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ \* ٧ . ٧- حَدَّنَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُنَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَنَا ثُمَّ دَعًا بِمَاءٍ قَتَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا \*

ے کاٹ کر کھارہے ہیں پھر نماز پڑھی اور و ضو نہیں کیا۔

۱۹۹۹ ۔ احمد بن عیسی، ابن وجب، عمر و بن حارث، ابن شہاب، جعفر بن عمر و بن امیہ ضمری سے روایت جعفر بن عمر و بن امیہ ضمری سے روایت ہے کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک بری کا دست جھری سے کاٹ کر کھار ہے ہتے، اتنے بیس نماز سے لئے بلائے گئے۔ آپ نے جھری ڈال دی اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

•• 2- ابن شہاب، علی بن عبداللہ بن عباس، بواسطہ والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو، بکیر بن اشح، کریب مولی ابن عباس، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس دست کا سحوشت کھایا بھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

ا الله تعالی عنها زوجہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ، عمرو بن سعید الله تعالی عنها زوجہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ، عمرو بن سعید بن ابی بلال، عبدالله بن عبیدالله بن ابی رافع ، ابو عطفان ، ابورافع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں کواہ بول اس کا کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے بکری کا جگر کا جگر کا جگر کا جگر ایس محون تقا (آپ اے کھاکر) نماز پڑھتے اور وضونہ فرماتے۔

104۔ قنیبہ بن معید ،لیٹ، عقیل ، زہری ، عبید امتد بن عبد امتد ، ابن عباس رسی اللہ نعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دود دھ بیااور پھر پانی متکوایا اور کلی کی اور نر ، یا اس میں ایک قتم کی دُسومت ہے۔

٧٠٣- وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ وَهُبٍ وَخَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حِ حَدَّنَنِي خَرَّمَلَهُ بْنُ يَحْيَى نُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حِ وَحَدَّنَنِي حَرَّمَلَهُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ وَحَدَّنَنِي حَرَّمَلَهُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّنَنِي يُوسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ عَنِ الرَّهُمْ عِنِ الرَّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ عَنِ الرَّهُمْ عَنِ الرَّهُمْ عَنِ الرَّهُمْ عَنِ الرَّهُمْ عَنِ الرَّهُ مِثْلُهُ \*

٤ . ٧ - و حَدَّنَنِي عَلِي ثَنْ حُحْرِ حَدَّنَنَا إسْمَعِيلُ بَنْ حَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ بْنُ حَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحَمَّدِ بِنَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَمَعَ عَلَيْهِ فِيَابَهُ ثَمَّ حَمَّدٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَمَعَ عَلَيْهِ فِيَابَهُ ثَمَّ حَرَّجَ إِنِي الصَّلَاةِ فَأْتِي بِهَدِيَّةٍ خَبْزِ وَلَحْمِ فَا كُنَ ثَمَاتُ لُقَم ثُمَّ صَمَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَ مَاءً \* أَنَّ كَنَ تَعْرُو بْنِ ٥٠٧ - و حَدَّثَنَاه أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ عَطَاء قَالَ كُنْتُ مَعْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَبَاسٍ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ مَنَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالً شَعَلَى وَسَلّمَ وَقَالً شَعَدَ ذَلِكَ مِنَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالً صَلّى وَلَمْ يَقُلُ بِالنّاسِ \*

(١٣١) بَابَ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ\*

٧٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْمَحَدِّرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْرِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْدِ اللَّهِ بْرِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَعْفَر بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَارٍ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أَأَتُوضَاً مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أَأَتُوضاً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضاً مِنْ أَحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضاً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ لَحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أَصَلَى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ لَكُومِ الْإِبِلِ قَالَ أَصَلَى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ لَو عَالَ الْعَمْ قَالَ الْعَسْمِ الْغَنَمِ قَالَ لَا عَمْ الْإِبِلِ قَالَ أَصَلَى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ لَو قَالَ الْعَمْ قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْعَلْمَ قَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۳۰۵ - احمد بن عیسی، ابن و بهب، عمرو (تحویل) ز بیر بن حرب، لیجی بن سعید، اوزاعی، (تحویل) حرمله بن لیجی، ابن و بهب، یونس، ابن شهاب، عقیل، ز هری سے اسی طرح روایت منقول ہے۔

۵- ۷- ابو کریب، ابواسامہ، ولید بن کثیر، محمد بن عمر و بن عطاء بن علی اللہ تعالیٰ عنہ اس روابیت کو پچھ الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ حسب سابق نقل کرتے ہیں۔

باب (۱۳۱)اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا بیان۔

۲۰۷- ابوکائل جددری، ابوعواند، عثان بن عبدالله، جعفر بن ابی ثور، جابر بن سمره رضی الله تعانی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کی کہ کیا مکری کا گوشت کھا کر ہیں وضو کروں، "پ نے فرمایا چ ہے کر چاہے نہ کر، پھر اس نے بوچھا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر (استخبا) وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر (استخبا) وضو کر اس نے کہا کہ مجریاں بٹھانے کے مقام پر نماز پڑھوں، آپ کے فرمایا ہاں، اس نے دریافت کیا اونٹوں کے بٹھدنے کے مقام پر نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا ہاں، اس نے دریافت کیا اونٹوں کے بٹھدنے کے مقام کر کا بھدنے کے مقام کو کھی کر کا بٹھد نے کے مقام کو کھی کے بٹھد نے کے مقام کو کھی کے بٹھد نے کے مقام کو کو کو کھی کے بٹھد نے کے مقام کو کا کو کھی کے بٹھد نے کے مقام کو کہا کہ میں کیا دریافت کیا اونٹوں کے بٹھد نے کے مقام کو کھی کے بٹھد نے کے مقام کو کھی کے بٹھد نے کے مقام کی کا کو کھی کے کہا کہ میں کیا دریافت کیا اونٹوں کے بٹھد نے کے مقام کو کھی کو کھی کو کھی کے دریافت کیا اونٹوں کے بٹھد نے کے مقام کو کھی کے کہا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کہ کا کھی کہ کو کھی کے دریافت کیا اونٹوں کے بٹھد نے کے مقام کو کھی کے دریافت کیا اونٹوں کے بٹھد نے کہا کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی ک

عَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبلِ قَالَ لَا \*

مقام پر نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا نہیں (کیو نکہ اونٹ سرکش اور موذی جانورہے)۔

( ف ئدہ) امام نوویؒ فرماتے ہیں خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کرام اور ایسے ہی تابعین اور امام ابو حنیفہ وہالک اور شافعیؒ کامیہ مسلک ہے کہ او نث کا گوشت کھانے ہے و ضو نہیں ٹوٹنا کیونکہ جابڑگی روایت ہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری تھم بہی تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز ہے و ضو نہیں ٹو نٹا۔ (نووی صفحہ ۵۵اجلدا)

٧٠٧- حَدَّثُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَاتِدَةً عَنْ سِمَاكٍ حِ و حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَوْهَبٍ وَأَشْعَتُ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ كُلُّهُمْ عَنْ ر وایت منقول ہے۔ جَعْفَرِ بْنِ أَسِي ثُورٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَّرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي كَامِلٍ

عَنْ أَبِي عَوَانَةً \* (١٣٢) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطُّهَارَةَ 'ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بطَّهَارَتِهِ تِلْكَ \*

٨٠٧- ۚ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَمِيعًا عَنِ الْسِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرًا و حَدَّثَنَّا سُفِّيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَيَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَحِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفَ خَتَّى يَسَّمَعَ صَوْتًا أُوُّ يَحدُ رِيحًا قَالَ أَبُو يَكُمِ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرَّبٍ فِي رُوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ \*

ے - کے ابو بکر بن ابی شیبہ، معاویہ بن عمرو، زائدہ، ساک، ( تتحویل)، قاسم بن ز کریا، عبیدالله بن موسیٰ، شیبان، عثمان بن عبدالله بن موجب،اشعث بن الي الشعثاء، جعفر بن اني تُور، جا بر ین سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ابو عوانہ والی روابت کی طرح سے

باب (۱۳۲) جس شخص کو اپنے باوضو ہونے کا یقین ہو پھراہے اس چیز میں شک ہو جائے تواسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتاہے۔

۵۰۸\_عمروناقد، زہیر بن حرب، (تحویل) ابو بکرین ابی شیبہ این عیبینه، زہری، سعید اور عباد بن تمیم رضی الله تعالی عند نے اینے چیاہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول امتد صلی الله عليه وملم يه شكايت كى كه تبھى أومى كونماز ميں محسوس ہوتا ہے کہ اے حدث ہوا، آپ نے فرمایا وہ نماز نہ توڑے تاو قَنْتَكِيد آواز ندينے يا بو محسوس ند كرے، ابو بكر اور زہير نے اپنی روایتوں میں عباد کے پچاکا نام عبداللہ بن زید بیان کیا ہے۔

( فی کدہ )امام ابو حنیفہ ّاور جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے اور اس ہے بڑااصول نکاتا ہے کہ یفین شک سے باطل نہیں ہو تا ( نووی صفحہ ۱۵۸

٧٠٩- و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ شُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرِيرٌ عَنْ شُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَالْ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَحَرَجَ مَنْ الْمَسْجِدِ حَتّى مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رَجًا \*

(١٣٣) بَابِ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

بِالدِّبَاغِ \*

٧١٠- و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ تُصَدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ تُصَدِّقً عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ مَا لَهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلًا أَحَدَّتُمْ إِهَابَهَا فَذَبَعْتَمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالَ هَلًا أَحَدَّتُمْ إِهَابَهَا فَذَبَعْتَمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةً فَقَالَ فَذَبَعْتَمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةً فَقَالَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا \*

الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عیبہ وسم نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کوا پنے پیٹ میں خلش محسوس ہو پھراستے شک ہو کہ پیٹ میں ہے کچھ ٹکلایا نہیں تومسجہ ہے باہر نہ نکلے تاو فتیکہ کہ آوازنہ سنے یابو محسوس نہ ہو۔

9- ۷- زہیر بن حرب، جریر، سہیل، بواسطہ والد ، ابو ہریرہ رضی

## باب (۱۳۳۳) مر دار جانور کی کھال دیاغت ہے یاک ہوجاتی ہے۔

اک۔ یکی بن یکی اور ابو بحر بن انی شیبہ اور عمرون قد اور ابن ابی عمر ابن عیدید، زہری، عبیداللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ کی لونڈی کو کسی نے ایک بکری صد قد میں دی اور وہ مرگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑا ہواد یکھا تو کہا تم نے اس کی کھال کیوں نہ لی د باغت کے بعد کام میں لاتے، لوگوں نے عرض کیاوہ مر دار ہے، آپ کے بعد کام میں لاتے، لوگوں نے عرض کیاوہ مر دار ہے، آپ کے نفر مایا مر دار کا کھانا ہی تو حرام ہے۔

( ف کدہ) امام ابو حنیفہ انتعمال کا بہی مسلک ہے کہ سور کے علاوہ تمام مر داروں کی کھالیں دیا غت کے بعد پاک ہو جاتی ہیں ( نووی صفحہ ۱۵۹ حلہ ۱۸

٧١١- وَحَدَّثَنَا الْنُ وَهُبُ أَعْبَرِنِي يُونُسُ عَنِ الْنِ حَدَّثَنَا الْنُ وَهُبُ أَعْبَرِنِي يُونُسُ عَنِ الْنِ مَحَدَّثَنَا الْنُ وَهُبُ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ اللّهِ عَنَّ عُنَيْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُتْبَةً عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَدَ شَاةً مَيْنَةً أَعْطِيَتُهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةً مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَنّا النّهَا مَيْنَةً فَقَالَ وَسَدّهَا قَالُوا إِنّهَا مَيْنَةً فَقَالَ وَسَلّمَ هَنّا اللّهُ عَلَيْهِ

ااے۔ ابوطاہر اور حرملہ ، ابن وجب ، بونس ، ابن شہاب ، عبیداللہ بن عبداللہ ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مر دار بکری ویکھی جو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بائدی کو صدقہ بیس ملی تھی ، آپ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بائدی کو صدقہ بیس ملی تھی ، آپ نے فرمایا تم نے اس کھال سے قائدہ کیوں نہ اٹھ یا۔ حاضرین نے عرض کیا وہ تو مر دار ہے۔ آپ نے فرمایا مر دار کا صرف کھان حرام ہے۔

إِنَّمَا خَرُم أَكُّنَّهَا \*

الْمِسْادِ مَحْو رَوَايَةِ يُولُسُ \* مَرَ وَعَنْدُ اللهِ نْنُ وَحَدَّنَا اللهِ نُولُ عُمْرَ وَعَنْدُ اللهِ نْنُ مُحَمَّدٍ الرُّهْرِيُّ وَالنَّفْطُ لِانْنِ أَبِي عُمْرَ قَالَ مُحَدِّتِنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبْر قَالَ مُحَدِّتَنَا سُفْيَالُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَبَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَبْلَهِ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَنْ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ السَّاةِ مَطُرُوحَةٍ أَعْظِينَتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا السَّدَقَة فَقَالَ النَّبِيُّ صَبِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا السَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَيْ إِلَيْ أَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَّهُ إِلَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَي

٧١٤ أَخْتَنَا أَخْمَدُ نْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَيِيُّ حَدَّثَمَا أَخْمَدُ نْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَيِيُّ حَدَّثَمَا أَبِنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِهِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينَ قَالَ أَخْبَرَيِي انْنَ عَيَّالًا أَخْبَرَيِي انْنَ عَبَّالًا أَنَّ مَيْمُونَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ دَاّجَةً كَانَتُ لِمَعْضِ عِسَاءً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ لِمَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا أَحَدُثُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَحَدُثُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَحَدُثُمُ إِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَحَدُثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَحَدُثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَحَدُثُمُ إِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَحَدُثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ أَلَا أَحَدُثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلًا أَعْلَالًا فَاسْتَمْتُعُتُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَلَا أَعْلَالَهُ فَا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ عَلَيْهُ وَالْمُعْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَاهُ الْمُعْتَعُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُوا أَلَا أَحْدُلُوا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ

و ٧١٥ حَدَّنَ أَبُو نَكْرِ سُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَنْدُ الرَّحِيمِ سُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَنْدِ الْمَلِثِ سُ أَنِي سُنَيْمَانَ عَنْ عَظَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُولَةً فَقَالَ أَلًا التَّهَعُتُمْ بِإِهَابِهَا \*

٧١٦ حَدَّنَا أَنَّ يَخْيَى نْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْخُبَرَنَا الْخُبَرَنَا الْكُوبَرَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْدِ اللهِ اللهِ عَنْهِ عَنْ عَنْدِ اللهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ عَنْ عَنْدِ اللهُ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَا

211۔ حسن حلوانی اور عبد بن حمید، لیعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ والد، صالح، ابن شہابؓ سے یونس کی روایت کی طرح کی بیہ حدیث منقول ہے۔

سواے۔ ابن ابی عمر، عبداللہ بن محمد زہری، سفیان، عمرو، ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑی ہوئی بکری و پیمی جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی کو صدقہ میں طی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ یا ان لوگول نے اس کی کھال کیول نہ ٹی کہ دباغت کے بعد فی کدہ اٹھ تے۔

ساک۔ احمد بن عثمان نو فلی، ابوعاصم، ابن جر یکی، عمر و بن دینار، عطاء، ابن عبس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میمونه رضی الله تعالی عنها نے ان سے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ایک بی بی کے گھر میں بکری تھی تو پھر وہ مرگئ، علیه وسلم کی ایک بی بی کے گھر میں بکری تھی تو پھر وہ مرگئ، آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ لی کہ اس سے فا کدہ اللہ ہے۔

212-ابو بکر بن ابی شیبہ ، عبد الرحیم بن سلیمان ، عبد الملک بن ابی سلیمان ، عبد الملک بن ابی سلیمان ، عطاء ، ابن عباس رضی ابتد تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم کا میمونہ رضی اللہ تعالی عنها ک باندی کی (مری ہوئی) بکری پرسے گزر ہوا آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال ہے فائدہ کیوں نہ اٹھالیا۔

217 ۔ یکی بن یکی، سیمان بن بلال، زیر بن اسلم، عبدالرحمٰن بن وعله، عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سن آپ فرمار ہے سنتھے کہ جس وقت کھال کو د ہاغت دیدی جائے تو وہ پاک ہو جاتی صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جلداوّل)

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ \* ٧١٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُنُ عُينَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْعَزيرِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حِ و سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سَفْهَالَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ وَيُدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ وَيُدِ بْنِ أَسْلَمَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ

إِسْحَقَ قَالَ آبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ آبُنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آبُوبَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آبُوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ أَنَّ آبَا الْحَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى آبْنِ وَعْلَةً السَّبَإِيِّ فَرُوا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ مِا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَحُوسُ نُوْتَى إِنَّا نَكُونُ بِالْمَحُوسُ نُوْتَى إِنَّا نَكُونُ بِالْمَحُوسُ نُوْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَاحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَاكُلُ ذَبَائِحُهُمْ وَالْمَحُوسُ لَوْتَلَ الْبَرْبَرُ وَالْمَحُوسُ نُوتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَائِحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَاكُلُ ذَبَائِحُهُمْ وَيَاتُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ آبُنُ اللّهِ الْوَدَكَ فَقَالَ آبُنُ

عَبَّاسِ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ \* ٢١٩ و حَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَكْرِ بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ رَبِيعَةً عَنْ أَبِي يَحْنَى بْنُ رَبِيعَةً عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَةً قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ الْخَيْرِ حَدَّثَةً قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ قَالَ سَدَّوْسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَدَكُ فَقَالَ الشَّرَبُ فَقُلْتُ أَرَأَيٌ تَرَاهُ فَقَالَ الْمَاءُ وَالْهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

وَسَلَّمَ يَقُولُ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ \*

4

کاک۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر و ناقد ، ابن عیبینہ (تحویل) قتیبہ
بن سعید ، عبد العزیز بن محمہ ، (شحویل) ابو کریب ، اسخل بن
ابر اہیم ، وکیج ، سفیان ، زید ابن اسلم ، عبد الرحمٰن بن وعلہ ، ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی
طرح نقل کرتے ہیں۔

۸۱ک۔ اسکن بن منصور، ابو بکر بن اسحق، عمروبن رہے، یکی بن ابوب، بزید بن ابی حبیب، ابوالخیر ہے روایت ہے کہ بیں نے ابن وعلہ سبائی کوایک پوشین پہنے ہوئے دیکھا، میں نے اسے چھوا، انہول نے کہا کیوں چھوتے ہو، میں نے عبداللہ بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وریافت کیا ہے کہ ہم مغرب کے ملک میں رہنے ہیں وہ کی رک فرآ کش پرست بہت ہیں، وہ بی رہنے وال برابر کے کا فرآ کش پرست بہت ہیں، وہ بحری ذریح کر کے لاتے ہیں، ہم توان کا ذریح کیا ہوا جانور نہیں کھاتے اور مشکیس چربی بھر کر لاتے ہیں، ابن عبس رضی اللہ کھاتے اور مشکیس جربی بھر کر لاتے ہیں، ابن عبس رصی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اس کے بارے میں رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ دباغت سے یاکہ ہو جاتی ہے۔

912- اسطن بن منصور، اور ابو بكر بن اسطن، عمر و بن ربیج، يجی بن ابوب، جعفر بن ربیج، ابوالخير، ابن وعله سبائی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كہ جی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنه سے دوایت ہے كہ جی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنه سے دریافت كیا كہ ہم مغرب كے ملك میں رہنے ير وہال كے آتش پرست بائی كی اور چر بی كی مشكیں لے كر آتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا ہیو وہ پائی، میں كہا كہ ابی رائے سے فرماتے ہیں، انہوں نے كہا كہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی وصلی بائے ہیں، انہوں نے كہا كہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ہے كہ د باغت سے كھال بیاك ہو جاتی ہے۔

(فائدہ)معلوم ہوا کہ دیا غت دینے کے بعد مردار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔

(١٣٤) بَابِ التَّيَمُّم \*

٧٢٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى ۚ بْنُّ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِثٍ عَنْ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ خَرَجُّنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِدَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعٌ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَنَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَاَّلُوا أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةً أَقَامَتُ برَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسَ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَحَاءَ أَبُو بَكُر وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسُّهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكُر وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِنَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي فَمَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيَّهِ وَسَنَّمَ حَتَّى أَصْنَحَ عَلَى غَيْر مَاء فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّ م فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْر فَقَالَتْ عَانُسَةً فَمَعَتْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ

فَوْحَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ \* ٧٢١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَنُو أُسَامَةً حِ و حَدَّثَنَّا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو

باب (۱۳۲۷) تیم کے احکام۔

٠٢٠ يكي بن يجيٰ، مالك، عبد الرحمٰن بن قاسم، بواسطه وابد،ام المؤمنين عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سفر ميں نكلے ، جب مقام بيداء یا بذات الحیش پر پہنچے تو میرے گلے کاہار ٹوٹ کر گر گیا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كے تلاش كرنے كے ستے رك كئے ، صحابہ مجھی تھہر گئے ، وہاں یانی نہ تھا اور نہ صحابہ کے ساتھ یانی تھا۔ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تغالی عنهانے کیا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھہر ادید ہے اور لوگوں کو بھی ان کے ساتھ تھہر ادیاہے نہ یہاں یائی ہے اور شہ ان کے ساتھ یائی ہے، بیہ سن کر ابو بکر صدیق آئے اور ر سول الله صلی الله علیه و سلم اپناسر میری ران پررکھ کر سوگئے تنهے، انہوں نے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کوروک رکھاہے بہاں نہ یانی ہے اور نہ لوگول کے پاس یاتی ہے اور انہوں نے مجند پر خصہ کیااور جو پچھے منظور خداہوا کہہ ڈالا اور میری کو کھ میں ہاتھ ہے کونچے دینے لگے ، میں ضرور ہلتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاسر مبارک میبر ک ران پر تفااس لئے میں حرکت نہ کر سکی، چنانچہ آپ سوتے رہے یہال تک کہ صبح ہو گئی اور یانی بالکل نہیں تھا۔ تب اللہ تعالی نے سیمم کا تھم نازل فرمایا۔اسید بن حفیسر رضی اللہ نتعالی عنہ نے فرمایا اور یہ نقیبوں میں سے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اہتد تعالی عنہ کی اولاد میہ تمہاری پہلی بر کت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر ہم نے اس اونٹ کو کھڑا کیا جس پر میں سوار تھی توہار اس کے نیچے سے نکلا۔

ا۲۷۔ ابو بکر بن انی شیبہ، ابواسامہ، (تحویل) ابو کریب، ابواسامه، ابن بشر، بشام، پواسطه والد، عائشه صديقه رضي الله

أَسَامَةُ وَابْنُ بِسَرْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَهَدَكُتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَيهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ وَسَلّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَيهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّنَاةُ فَصلُوا بِعَيْرٍ وَضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوا النّبِيَ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ ضَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُ إِلّا جَعَلَ اللّهُ لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَعْرًا فَوَاللّهِ مَا نَزِلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُ إِلّا جَعَلَ اللّهُ اللّهُ اللهُ مَعْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً \*

٧٢٢– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ۗ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قُالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَيَمُّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةٍ الْمَائِدَةِ ﴿ فَلَمْ تُجدُوا مَّاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ فَقَالَ عَنْدُ اللَّهِ لَوْ رُخَصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَأُوْشَكُ إِذًا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بالصَّعِيدِ فَقَالَ أَنُو مُوسَى لِعَبُّدِ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُ قَوْنَ عَمَّارٍ نَعَنَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاحَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّعْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تُمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَسْتُ النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ دَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ

تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے اساء رضی القد تعالی عنہا سے ایک ہار مستعاد لے لیا تھاوہ گم ہو گیا۔ رسول ابقد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب بیں سے چند حضرات کو اس کے تلاش کرنے پر مامور کیالیکن وہ نہیں ملا، توانہوں نے بوضو نماز پڑھ لی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مافر ہوئے تواس چیز کی آپ سے شکایت کی تواس وقت تیم کی آیت نازل ہوئی، اسید بن حضیر نے حضرت عائش سے فرایا جزاک اللہ خیر آخدا کی فتم جب بھی تمہیں کوئی پریش فی لاحق جوئی توالات تعالیٰ نے اس کو زائل کر دیا اور مسلمانوں کے لئے ہوئی توالات کردیا۔

۲۲۷ یکیٰ بن بچیٰ اور ابو بکر بن شیبه اور ابن نمیر، ابو معاویه، اعمش شقیق ہے روایت ہے کہ ہیں عبداللہ بن مسعودٌ ہے اور ابوموک کے باس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ نے کہااے عبد الرحمٰن (عبدالله بن مسعودٌ کی کنیت ہے)اگر کسی شخص کو جنابت لاحق ہو جائے اور ایک مہینہ تک یانی نہ کے تو وہ نماز سس طرح پڑھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایاوہ تیم نہ كرے آگرچہ ايك مہينہ تك يائى ندمے۔ ابو مو گڑنے كہا تو پھر سورة ما كده ميں جو آيت ہے كه إگر يانى ندياؤ تؤياك منى ہے تيم کرو، عبدالله رضی الله نعالی عنه نے کہا گراس آیت ہے انہیں جنابت میں سیم کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ رفتہ رفتہ یانی شنڈا ہونے کی بھی شکل میں تھیم کرنے لگ جائیں گے، ابو موی رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ تم نے عمار رضی الله تعالی عنه کی حدیث تہیں سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجامیں وہال جنبی ہو گیااور مجھے یاتی نہ مدا تو میں خاک میں اس طرح لوٹا جیسے جانور لوٹا ہے اس کے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوااور آپ ً سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تھے اس طرح اپنے د و نول ہاتھوں ہے تیم کرنا کافی تھا، پھر آپ نے دونوں ہاتھ

بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرَبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهِهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أُولَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقُولُ عَمَّارٍ \*

زمین پر (اوّلاً) ایک مرتبه مارے، اور بائیں باتھ سے داہنے باتھ پر مسح کیا اور پھر ہھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاتم جانتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمارؓ کی حدیث پر قناعت نہیں گ۔

ر فائدہ) تیم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ واجماع امت ہے ثابت ہے اور صرف منہ اور و دنوں ہاتھوں پر مسح کرناہے خواہ حدث ہے ہویا جنابت ہے اور اکثر علیء کام کے نزدیک تیم میں دوضرییں ضروری ہیں اور یہی حضرت علیّ بن ابی طانب اور امام ابو صنیفہ، ومالک اور شافعیؓ کا

مسلک ہے۔ نووی جلداصفحہ ۱۲۰

٧٢٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَلَاعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً غَيْرً أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً غَيْرً أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَبَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ صَبَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَلَى وَضَرَب بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجُهِهُ وَكَفَيْهِ \*

٧٧٤ - حَدَّنَنَ يَحْنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّنَنَ يَحْنِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْفَطَّانَ عَنْ شُعْبَةً فَالَ حَدَّنَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ اللَّهُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا فَمَمْ تُحَدِّ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ وَمَلَّ أَنْ تَصَرِّ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُحَ ثُمَّ يَكُمِيكَ أَنْ تَصْرِب بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُحَ ثُمَّ يَكُمِيكَ أَنْ تَصْرِب بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُحَ ثُمَّ يَكُمِيكَ أَنْ تَصْرِب بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفَحَ ثُمَّ يَكُمِيكَ أَنْ تَصْرِب بِيكَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفَحَ ثُمَّ يَكُمِيكَ أَنْ تَصْرِب بِيكَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفَحَ ثُمَّ تَعْمُرُ اتَّقِ اللّهَ يَكُمِيكَ عَمَّارُ قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّث بِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ وَحَدَّنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْزَى عَنْ ذَرُّ فِي هَذَا لَيهِ مِثْلَ وَحَدَّنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْزَى عَنْ ذَرُّ فِي هَذَا لَوْمِي هَذَا أَنِه وَحَدَّنِي سَلَمَةً عَنْ ذَرُّ فِي هَذَا لَكُونَ فَي عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ

استد ابو کامل جو حدری، عبد الواحد، اعمش، شقیق رضی استد تعالی عنه سے بیدروایت حسب سابق منقول ہے باتی اتنااضافه ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر پھر ان کو جھنگ دیا اور چیرے اور ہاتھوں پر مسح کیا۔

الْإسْنادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْت \*

اللَّضْرُ بُنُ شُمَيْلِ أَحْبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ اللَّصْرُ بُنُ شُمَيْلِ أَحْبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمعْتُ دَرًّا عَنِ أَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ سَمعْتُ مِن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمْرَ فَقَالَ إِنِّي أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمْرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْدُ مَاءً وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَالًا يَا أَعِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا حَعَلَ وَلَهُ قَلْ عَمَّالًا يَا أَعِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا حَعَلَ وَلَهُ عَلَى مِنْ حَقْكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ اللَّهُ عَلَى مِنْ حَقْكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ اللّهُ عَلَى مِنْ حَقْكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ اللّهُ عَلَى مِنْ حَقْكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ اللّهُ عَلَى مَا مَنْ مَنْ خَقْكَ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ اللّهُ عَلَى مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَنْ ذَرّ \*

٣٧٦ - قَالَ مَسْلِمُ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِ وَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَيْهِ فَلَمْ بَنْ الْحَدْرِيثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِي فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ بُرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ بُرُدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ بُرُدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَى الْجِدَارِ فَمَسَعَ وَجَمْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدُ اللَّهِ السَلَّامَ \*

٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَسِي حَدَّثَنَا سُعْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانً عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَتُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ \* (١٣٥) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا

میں جو کہ تھم نے بیان کیا ہے عمر فار دق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم تمہاری روایت کا بوجھ تم پر ہی ڈالتے ہیں۔ ۲۵ کے اسلحق بن منصور ، نضر بن شمیل ، شعبہ ، ڈر ، ابن عبد الرحمٰن بن ابزی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمٰن بن ابزی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے جنا بت لاحق ہوگئ ہے اور بانی نہیں ملا پھر حدیث کو بیان کیا ، باتی انتخاصافہ ہے کہ عمار نے کہا اس الما المر حدیث کو بیان کیا ، باتی انتخاصافہ ہے کہ عمار نے کہا اس المر المومنین خدانے آپ کا حق مجھ پر واجب کیا ہے اگر آپ امیر المومنین خدانے آپ کا حق مجھ پر واجب کیا ہے اگر آپ امیر المومنین خدانے آپ کا حق مجھ پر واجب کیا ہے اگر آپ افرائیس تو میں بیہ حدیث کسی سے بیان نہ کروں گا۔

۱۲۱۷۔ مسلم، لیٹ بن سعد، جعفر بن رہید، عبدالرحمٰن بن برحز، عمیر مولی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبدالرحمٰن بن بیار مولی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوالجم بن حارث کے پاس کے اور ابوالجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے، راہ میں ایک شخص اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے، راہ میں ایک شخص ملااس نے آپ کوملام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوجواب نہیں دیا حتی کہ ایک دیوار کے پاس آئے اور منہ اور وونوں ہا تھوں پر مسمح کیا پھر سلام کا جواب دیا۔

212 من عنمان، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بن عنمان، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نکلااور رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشاب کر رہے تنے اس نے آپ کوسلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ باب (۱۳۵) مسلمان نجس نہیں ہو تا۔

٧٢٨- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا حِ و حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنّهُ لَقِيهُ النّبِي هُرَيْرَةً أَنّهُ لَقِيهُ النّبِي هُرَيْرَةً أَنّهُ لَقِيهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ اللّهِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنّهُ لَقِيهُ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ فَلَمَّا جَاءَهُ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ اللّهِ عَنْ أَبِي وَسَلّمَ فَلَمَا حَاءَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا حَاءَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا حَاءَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا حَاءَهُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبُ وَسُلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا حَاءَهُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبُ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ حَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ وَسَلّمَ فَلَهُ وَسَلّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهِ وَشَلّمَ فَلَا اللّهِ وَسَلّمَ فَلَمْ وَسَلّمَ فَلَهُ وَسَلّمَ فَلَهُ وَسَلّمَ فَلَا اللّهِ وَسَلّمَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ وَسَلّمَ فَلَكُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ ع

٧٢٩ حَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِّبَةَ وَآبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَالِلْ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَةً وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ كُنْتُ جُنْبًا قَالَ إِنَّ الْمُسْدِمَ لَا يَنْجُسُ \*

(١٣٦) بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا \*

٧٣٠ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي وَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ الْبَهِيِّ صَلَى اللَّهُ عَرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ النبي صَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْقَ عَلَى كُلُّ النبي صَلَى اللَّهُ عَنْ وَسَلَم يَذْكُمُ اللَّه عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ \*
 عَيْدٍ وَسَلَم يَذْكُمُ اللَّه عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه \*

۱۶ مید، اساعیل بن علیہ، حمید طویل، ابو رافع، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کورد بینہ کے ایک راستہ بر ملے اور جنبی ہے آپ کود کھے کر کھسک کورد بینہ کے ایک راستہ بر ملے اور جنبی ہے آپ کود کھے کر کھسک گئے اور عنسل خانے کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش کیا جب یہ حاضر ہوئے تود ریافت کیا کہاں ہے، توعرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مجھ نوعرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مجھ ساتھ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرائے کہ ساتھ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ مومن کہیں نجس ہو تاہے ؟

19 کے ابو بکر بن الی شیبہ اور ابو کریب، و کیج، مسعر ، واصل، ابو واکل، ابو حذیفہ رضی اللہ نعی آئی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فے اور وہ جنبی ہے تو الگ ہو گئے اور عنم کیا بھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا بیس جنبی تھا، اور عرض کیا بیس جنبی تھا، آب نے قرمایا مسلمان نجس نہیں ہو تا۔

باب (۱۳۷) حالت جنابت میں صرف ذکراللد کا

• ۳۱ کـ ابو کریب، محمد بن علاء اور ابراہیم بن موسی، ابن ابی زائدہ، بواسطہ والد، خالد بن سلمہ، مہی، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله تعالیٰ کی یاد ہروفت کیا کرتے ہے۔

( فا ئدہ )ذکر الٰہی حالت جنابت میں جائز ہے گمر تلاوت قر آن کریم وغیر ہ خواہ ایک آیت ہواس سے بھی کم ہو باتفاق علیء کر م حرام ہے۔ (نو وی جلد اصفحہ ۱۶۲)

جواز\_

(١٣٧) بَابِ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطُّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ وَأَنَّ الْوُصُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ \*

٧٣١- حَدُّثُنَا يَحْيَى بْلُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَايِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُّ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ خَدَّتُنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْزِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَتِيَ بطَعَام فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ أَريدُ أَنْ أَصَلَّىَ فَأَتُو ضَّا \*

٧٣٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِتِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ يَقُولُ كُنَّا عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَّهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأُتِيَ بِطَعَامِ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تُوَضَّأُ فَقَالَ لِمَ أَأُصَلِّي فَأَتُوصًّا \*

٧٣٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَار عَنْ سَعِيدِ بْن الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آلِ الْسَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَاثِطِ فَلَمَّا جَاءَ قَدِّمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَوَضَّأُ قَالَ لِمَ أَلِلصَّلَاةِ \*

٧٣٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّرُو بْن عَبَّادِ بْن حَمَّنَهُ حُدَّثُنَّا أَنُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُوَيْرِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حُاجَتَهُ مِنَ الْحَمَاء فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكُلَ وَلَمْ يَمَسُّ مَاءً قَالَ

باب (۱۳۷) بے وضو کھانا کھانا درست ہے اور وضوفور أواجب نهيس

ا ۱۳۷۷ یکی بن کیچی تمتیمی، ابور سیخ زهر اتی، حماد بن زید ، عمر و بن وینار، سعید بن حوریث، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخا، ، ہے تشریف لائے اور کھاٹالایا گیا، حاضرین نے آپ کووضویاد درایا، آپ نے فرمایا کیامیں نماز پڑھتا ہوں جو وضو کروں۔

٣٢ هينه، عمرو سعيد بن حوریث، ابن عماس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ہم ر سول الله صلى الله عليه وسلم كياس منه ، آپ بيت الخلاء سے آئے اور کھانالا پا گیا، حاضرین نے عرض کیا کیا آپ وضو نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا کیول؟ کیا نماز پڑھنا ہے جو وضو

۳۳۵ ـ يچې بن يچې، محمد بن مسلم طائعي، عمرو بن دينار، سعيد بن حومرث، مولی آل سائب، عبدالله بن عب س رضی الله تغالی عندے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء ك لئے كتے جب لوث كر آئے تو كھانالايا كيا، محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو کیوں نہیں فرمات؟ آب فرمایا کیول نماز پر صفی ا۔

۱۳۳۷ - محمد بن عمرو بن عباد بن جبله، ابو عاصم، ابن جريج، سعید بن حویرث، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت ہے فارغ ہوئے اس وقت کھانالایا گیا، آپ نے تناول فرمایااور یانی کو ہتھ بھی تہیں لگایا۔ عمرو بن دینار نے سعید بن حو برٹ سے اتنی

وَرَادَبِي عَمْرُو بْنُ دِيبَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخُوَيْرِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبلَ لَهُ إِنَّكَ لَمْ توصَّأْ قَالَ مَا أَرَدْتُ صَنَاةً فَأَتُوضَاً وَرَعَمَ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُورَيْرِتِ \*

(١٣٨)بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاء \*

٧٣٥ حَدَّتُنَا يَحْيَى بُلُ يَحْيَى أَخْسَرَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا أَخْسَرَا هُشَيْمٌ كِلَاهُما عَلْ عَيْدِ الْغُرِيرِ ثَلِ صُهْيَّتٍ عَلْ أَنَسٍ هِى حَدِيتٍ حَمَّادٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَتَمْ إِذَا دَحَلَ الْعَبِينَ وَسَتَّمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَتَمْ إِذَا دَحَلَ الْكَبِيفَ قَالَ دَحَلَ الْكَبِيفَ قَالَ اللَّهُ عَيْدٍ وَسَدَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْكَبِيفَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَدَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْكَبِيفَ قَالَ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُودُ بِنَ مِنَ الْخَبْتِ وَالْحَبَائِتِ \* اللَّهُ مَ إِنِي عَيْدَ وَوَحَدَّيَنَا أَبُو بَكُرِ بُلُ أَبِي عَيْدَةً وَزُهَيْرُ وَهُو ابْنُ عَيَّةً وَزُهَيْرُ فَهُو ابْنُ عَيَّةً وَرُهُمَيْلُ وَهُو ابْنُ عَيَّةً مِنْ الْحُبْدِ وَقَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبْدِ وَقَالَ أَعُودُ اللَّهِ مِنَ الْحُبْدِ وَقَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبْدِ وَقَالَ أَعُودُ اللَّهِ مِنْ الْحُبْدِ وَالْحَبَائِثِ وَالْحَالِ الْمُعَلِيلُ وَالْحَالِ الْحَالِقُ وَالْحَبَائِثِ وَالْحَبَائِثِ وَالْحَبَائِثِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَالْحَبَائِثِ وَالْحَبَائِةُ وَلَا الْحَدَيْدِ الْمُؤْمِدُ وَالْحَبَائِثُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَالْحَبَائِقُ وَلَا الْمُؤْمِدُ وَالْحَبَائِقُ وَلَالَ الْحَدَالَ الْعَرَاقِ وَلَا اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْحَبْرِ الْمُؤْمُ وَالْعَالُ الْعَالَ الْعَرَاقِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْعُودُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْعَلَولُ الْعَلَالُولُولُومُ الْمُؤْمُ الْعَالُولُومُ الْعَالُولُومُ الْعُولُ الْعَالُ الْعُولُومُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْ

(١٣٩) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ \*

٧٣٧- حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بُلُ حَرْبِ حَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ ابْلُ عُلَيَّةَ حِ وَ حَدَّتَنَا شَيْبَالُ بْلُ فَرُّ وِ خَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ عِنْ أَسَسٍ قَالَ الْوَارِتِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيرِ عِنْ أَسَسٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّنَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَبْدِ الْوَارِتِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَاجِي الْوَارِتِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَاجِي الرَّجُلُ فَمَا قَامَ إِلَى صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ لِيَاجِي الرَّجُلُ فَمَا قَامَ إِلَى اللهِ الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ \*

٧٣٨ حَدَّثَنَا عُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَسُرِيُّ حَدَّثَنَا

زیادتی اور نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے فرمایا میں نماز تھوڑی پڑھنا جے ہتا تھ جووضو کرتا۔

باب (۱۳۸) بیت الخلاء جاتے وقت کیادی پڑھے۔

۲۳۱۷ - ابو بكر بن الى شيبه، زبير بن حرب، اساعيل بن عليه، عبد العزيز سے اس سند كے ساتھ أغود كر بالله من الدُّحلُت وَالْحَبَائِبَ كے الفاظ منقول بيں۔

باب (۱۳۹) ہیٹھنے کی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹما۔

242- زہیر بن حرب، اساعیل بن علیہ، تحویل، شیبان بن فروخ، عبد ابوارث، عبد العزیز، اس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز تیار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سر گوشی فرہ تے رہے، نماز کے سے کھڑے نہیں ہوئے حتی کہ آدمی سوگئے۔

۸ ۱۹۷۸ عبیدالله بن معاذ عنبری، بواسطه والد، شعبه عبدالعزیز

أَي حَدَّنَا شُعْنَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ سَمِعَ أَسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلُ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلُ يُناجِهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ \* يُنامِ الْحَارِثِ حَدَّنَى بِهِمْ \* كَنَا حَلِيدٌ وَهُوَ اللهُ الْحَارِثِ حَيْبٍ الْحَارِثِيُ حَدَّنَا شُعْبَةً حَدَّنَا شُعْبَةً عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ كَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ كَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ كَانَ عَنْ قَتَادَةً وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنامُونَ قَالَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ قَالَ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنامُونَ ثَمَّ أَنسَ قَالَ إِي وَاللّهِ \*

٧٤ - حَدَّتَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ الدَّرَمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَلَدَر مِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنسِ أَنَّهُ قَالَ أَقِيمَتْ صَمَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي أَنسِ أَنَّهُ قَالَ أَقِيمَتْ صَمَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي حَدَّجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَدَّى ذَمَ الْقَوْمُ أُو بَعْضُ الْقَوْمُ ثُمَّ صَلُواً \*
 حَتَّى ذَمَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمُ ثُمَّ صَلُواً \*

بن صہیب،انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز تیار تھی اور رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم بر ابر ایک شخص سے سر گوشی فرماتے رہے حتیٰ کہ صحابہ سو گئے، پھر ہب پُ نے آکرا نہیں نماز پڑھائی۔

9 الله تعالی عند بیان حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه، قاده رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی الله تعالی عنه سے سنا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصیب سوج تے متے اور پھر نماز پڑھتے تھے گروضو نہیں کرتے تھے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیادہ سے دریافت کیا کہ تم نے یہ انس سے سناہے انہوں نے کہا ہاں خدا کی قشم۔

• ۱۲ کے۔ احمد بن سعید بن صخر داری، حبان، حماد، ثابت، انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ عشو کی نماز کی تکبیر ہوئی توایک شخص بولا مجھے کچھ کہنا ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم اس سے سر گوشی فرمانے لگے حتی کہ سب یا پچھ حضرات سو سے اور پھرانہوں نے نماز بڑھی۔

( ف كده ) يتنى نماز كے طريقه پر بيضا بوااگر سوجائے خواہ نماز ميں ياخارج نماز تووضو نہيں ٹو شا۔ (نووى جلد صفحہ ١٦٣)۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الصَّلْوقِ(١)

## باب(۱۴۰)اذان کی ابتداء۔

 (١٤٠) بَابِ بَدْءِ الْأَذَانَ \*

٧٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَّدُ الرَّزَاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حِ حَدَّثُنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنا مَحْمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْهُ. قَلَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَلَلَ الْمُولِينَةِ وَلَكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَادِي بِهَا يَحْشُهُمْ فَرْنَ الْمُسْلِمُونَ لِحِينَ فَدِلْكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوَلَا تَخْضُهُمْ فَرْنًا مِثْلَ فَوْنَ الْمُقَلِوسِ النَّصَارَى وقَالَ اللهِ بَعْضُهُمْ أَولَا اللهِ بَعْضُهُمْ فَرْنًا مِثْلَ مَثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَولَا اللهِ بَعْضُهُمْ فَرْنًا مِثْلَ مَثْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَولَا اللهِ بَعْضُهُمْ فَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَولَا اللهِ بَعْضُهُمْ فَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَولَا اللّهِ لَنَا مِثْلُ اللّهِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۱) ففد "العسوة" یو مشتق ہے صلوۃ ہمعنی دعاہے یاصلوۃ ہمعنی رحت ہے یااس کااصل معنی کسی چیز کی طرف اس کا قرب ہو سال کرنے کے متوجہ ہونا، یاس کا معنی ہے لازم ہوتی ہے۔

کے متوجہ ہونا، یاس کا معنی ہے لازمی ہونا اور لازمی بھی اس عبادت کو لازم سمجھتا ہے اور یہ عبادت اس پر لازم ہوتی ہے۔

(۲) اذان کا غوی معنی الاعلام ہے بعنی اعلان کرنا اور مطلع کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوک فرماتے ہیں کہ جسب سی ہے کہ کرنا ہیں ہیں کہ عمل کہ سازے تھی کہ سازے تھی کہ سازے لوگوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بغیر اطلاع اور بغیر متغبہ کئے جمع کرنا ممکن نہیں تواس برے ہی مشاورت ہوئی کہ جمع کرنے کا کو نساطر بھہ اختیار کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ آگ جوائی ہو ہاں رائے کو نبو سیوں کی مشاہمت کی وجہ ہے رد کر دیا گیا۔ ووسر می رائے قرن کی آئی کہ یہ ایک آلہ تھا جس میں بچونک مارنے ہو آواز آتی تھی ،اس ایک ہو یہ ہو کہ میں مشاورت نتم ہوگئے۔ بعد میں یہ اوان اور اقامت مر وجہ طریقے کے مطابق دکھائی گئا نہوں نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو اپنا فواب سے ادراس کی تھدیق فرمائی ۔

صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّنَاةِ \* (١٤١) بَابِ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَدَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ إِلَّا كَلِمَةً فَانَّهَا مُثَنَّاةً \*

٧٤٧ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ السَمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنس قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْخَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنس قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْخَذَانُ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثُتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَة \* ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَيِيُّ ابْنِ عَلَيْهُ الْحَنْلَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَيِيُّ الْحَنْلَةِ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِئِ قَالَ الْحَنْلَةِ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِئِ قَالَ الْحَدْلَةُ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِئِ قَالَ الْحَدْلَةُ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِئِ قَالَ الْحَدَّاةُ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِئِ قَالَ الْحَدْلَةُ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِئِ قَالَ الْحَدَّاةُ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِئِ قَالَ الْحَدَّاةُ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِئِ قَالَ لَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءَ يَعْرِفُونَهُ لَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءَ يَعْرِفُونَهُ الْمَالُ أَنْ يَسْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة \* فَذَكَرُوا أَنْ يُسْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة \* السَلَّا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة \* الْمَالُونُ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة \* الْمَالُونُ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة \* الْقَامَةُ الْمَالُونَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَة \* الْمَلْتُهُ الْمَالُونَ وَيُوتِرَ الْإِلَاقَامَة \* اللَّاقَامَة اللَّالُونَ وَيُوتِرَ الْإِلَّاقُ الْحَدَى الْمُؤْلِقُونَهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُونَ وَيُوتِرَا الْمُؤْلِولَ الْمَالَالَ الْمَالَاقُولَ الْمَالُولُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَةُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِقُولِ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمُؤْلِقُولَ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُولُ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالِقُولُ الْمَال

٤٤٧-و حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَحَدَّثَنَا كُثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّاسُ فَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّاسُ فَيَورُوا نَارًا \*

٥٤٧- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَدْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَدْ الْمَحيدِ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَبِي قِلْكُونَ وَيُولِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي قِلْكُونَ وَيُولِيلًا اللّهُ إِنْ يَسَنْفُعَ النّاذَانَ وَيُولِيلُونَ الْإِلَاقُ اللّهُ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ إِلَّالًا أَنْ يَسَنْفُعَ الْأَلَاقُ أَنْ وَيُولِونَ اللّهُ إِلَالِهُ إِنْ يُسْتُونُونَ وَلَالًا عَنْ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

باب (اسما) اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ اور کلمات اقامت سوائے قد قامت الصلوۃ کے ایک ایک مرتبہ کہنے کا تھم۔

۱۳۷۷۔ خلف بن ہشام، حماد بن زید، (تحویل) یکی بن یکی،
اسمعیل بن علیہ، خالد حذاء، ابو قلابہ، انس رضی ابتد تعالی عنه
سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنه کواذان کے کلی ت
دودومر تبہ اور اقامت کے کلمات ایک مر تبہ کہنے کا تھم دیا گیا،
راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوب کے سامنے اس کا تذکرہ
کیا تو انہوں نے فرمایا سوائے قد قامت الصلوق کے۔

ساس کے۔ اسی بن ابراہیم خطلی، عبدالوہاب ثقفی، خامد حذاء، ابوقل ہے، الس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے تذکرہ کیا کہ نمرز کے وقت بتل نے کے لئے کوئی چیز حیاہئے جس سے نماز کا علم ہو جایا کرے، بعض نے کہا نماز کے وقت آگ روشن کرنی چاہئے یا ایک نا قوس بجاد بنا چاہئے، اس فقت آگ روشن کرنی چاہئے یا ایک نا قوس بجاد بنا چاہئے، اس گفتگو کے بعد بلال کو اذان کے کلمات دو دو مر تنبہ کہنے اور اقامت کے کلمات کو کمات ایک مر تنبہ کہنے کا تھم ہوا۔

۵۷۱۵ عبدامله بن عمر قوار بری، عبدابوارث بن سعید، عبدالوباب بن عبدالجید، ابوب، ابو قلاب، انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ بلال کو اذان دو دو مرتبه اور اقامت ایک ایک بار کہنے کا تھم ہوا۔

سے اس سند کے ساتھ معمولی تغیر سے روایت منقول ہے۔

(فاکرہ) جامع ترندی میں عبداللہ بن زیدہے روایت ہے کہ رسوں ابتہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی اذان وراق مت دودومر تبہ تھی،اور اس طرح سے ابوعوانہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے،اور یہی چیز مسند عبدالرزاق طحاوی اور دار قطنی میں منقول ہے،اور اس کے برخواف حضرت برال کا تعامل بھی اس چیز پر رہااس سے امرابو صدیفۃ النعمان اس چیز کے قائل ہیں اور یہی جمارے زمانہ کا تعامل ہے،والتداعم (فتح الملہم جدد ا)

(١٤٢) مَاب صِفَةِ الْأَذَان \* باب (١٢٢) اذان كاطريقه-

٧٤٦ حَدَّنَهِ وَإِسْحَقُ مِنُ إِثْرَاهِيمَ فَانَ أَبُو غَسَّانَ مَعْدُ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ مِنُ إِثْرَاهِيمَ فَانَ أَبُو غَسَّانَ عَدَّ مُعَادُ بِنُ هِشَامٍ حَدَّنَهَ مُعَادُ بِنَ مُعَادُ بِنُ هِشَامٍ صَاحِبِ السَّسَوَائِيِّ و حَدَّنِي أَنِي عَنْ عَمْمٍ صَاحِبِ اللَّهِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ عَلْدِ اللَّه سُ مُحَيْرِيرِ النَّحُولُ عَنْ عَلْدِ اللَّه سُ مُحَيْرِيرِ النَّاحُولُ عَنْ عَلْدِ اللَّه سُ مُحَيْرِيرِ النَّهُ أَنْ اللَّه أَنْ أَنْ اللَّه 
(فاکدہ) ، منوویؒ فرہت ہیں دیگر کتب حدیث میں اللہ کبرا بتداء میں چار مرتبہ موجود ہے۔ قاضی عیاض فرہتے ہیں مسلم کے آکثر نسخوں میں بھی چار ہی مرتبہ ہے اور شہاد تین کا مکر رپڑ ھناا، م ابو حنیفہ کے نر دیک مسنون نہیں کیونکہ عبداللہ بن زید کی روایت میں سے ثابت ہے۔ حنفیہ کی ستدل روریات کے سے ملاحظہ ہو فتح المہم ص 2ج۲ (نووی صفحہ ۱۶ اجیدا)

(١٤٣) نَابِ اسْتِحْمَابِ اتّْخَادِ مُؤَدِّنَيْنِ

لِلْمسْحِدِ الْوَاحِدِ \*

٧٤٧- عَدَّنَا أَنْ نُمِيْرِ حَدَّنَا أَنِي خَدَّنَا أَنِي خَدَّنَا أَنِي خَدَّنَا أَنِي خَدَّنَا عُمِرَ قَالَ كَانَ عُمِرَ قَالَ كَانَ لِمَنْ اللهِ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَنْسِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِمَالًا لِمَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَّهِ وَسَلَّمَ مُؤَدِّنَانِ سَالًا وَالْنُ أُمَّ مَكُنُومِ الْأَعْمَى \* وَالنَّهُ أَمَّ مَكُنُومِ الْأَعْمَى \*

٧٤٨ وَحَدَّتُنَا اللَّ لَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّنَنَا

صفحہ ۱۹۵جہدا) ہاب(۱۳۳۳) ایک مسجد کے لئے دو موذن ہو سکتے

**ب**ل-

۔ ۲ مرے۔ ابن نمیر ، بواسطہ والد ، عبیداللد ، نافع ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم کے دو موذن تھے ایک بدال اور دوسر سے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا بینا

٨ ٣٨ ١ ـ ابن نمير، بواسطه والد، مبيدانند، قاسم، عائشه رضي الله

(۱) حضرت بو محذورةً مكه كے مؤذن تنھے،ان كا نام سمرہ يااوس يا جابر ہے۔ غزوۂ حنين كے بعد مسلمان ہوئے اور لوگول ميں عمدہ آواز والے تنھے۔ ہميشه مكه مكر مدميں ہى مقيم رہے وہيں پر ۵۹ ہجرى يا 22 ہجرى ميں و فات ہو ئی۔ بعد ميں ان كی اولاد ميں اذان دینے كا سلسلہ جارى رہا۔

غَيْدُ اللهِ حَدَّتَا الْفَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ \* (٤٤) بَابِ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ نَصِمٌ \*

معه بصير معه بصير معه بصير مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَائِيُّ حَدَّنَهَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَحْلَدٍ عَنْ الْهَمْدَائِيُّ حَدَّنَهَا خِالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَحْلَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ حَعْمَر حَدَّنَهَا هِسَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ابْنُ أُمْ مَكْتُوم يُؤَذِنُ لِرَسُولِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ ابْنُ أُمْ مَكْتُوم يُؤَذِنُ لِرَسُولِ عَائِشِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى \* اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَعْمَى \* اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَعْمَى \* وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُوسَادِي عَنْ عَبْدِ اللهِ وسَعِيدِ بَنْ عَبْدِ اللهِ وسَعِيدِ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثَلَهُ \* فَيْ عَنْ الْإِعْارَةِ عَلَى الْإِعْمَارَةِ عَلَى الْإِعْارَةِ عَلَى الْإِعْمَارَةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَارَةِ عَلَى اللهُ عَنْ الْإِعْمَارَةِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْإِعْمَارَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْإِعْمَارَةً عَلَى الْعَارَةِ عَلَى الْمُعَلِي عَنْ الْمُعْمَلِ عَنْ الْإِعْمَارَةً عَلَى الْمُعْمَلِ عَنْ الْمُعْمَلِهُ عَنْ الْمُعْمَلِ عَنْ الْمُعْمَلِ عَنْ الْمُعْمَلِ عَنْ الْمُعْمَلِ عَنْ الْمُعْمَلِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَلِ عَنْ الْمُعْمَلِ عَنْ الْمُعْمَلِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الم

قُومْ فِي دَارِ الْكُفُرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ \* الله عَلَيْهِ أَلْأَذَانُ \* الله عَلَيْهِ الْمَا مَعْتِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً حَدَّثَنَا يَحْتَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ وَكَانَ يَسْتَعِعُ الْفَحْرُ وَكَانَ يَسْتَعِعُ الْفَحْرُ وَكَانَ يَسْتَعِعُ الْفَحْرُ وَكَانَ يَسْتِعُ الْفَحْرُ وَكَانَ يَسْتَعِعُ الْفَحْرُ وَكَانَ فَسَيْعِ الْفَحْرُ وَكَانَ فَسَيْعِ أَذَانًا أَمْسَكُ وَإِلّا أَغَارَ فَسَامِعُ مَرَحُلًا يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفَطْرَةِ ثُمَّ وَاللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفَطْرَةِ ثُمَّ الله فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفُوطُورَةِ ثُمَّ اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفُوطُورَةِ ثُمَّ اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

خَرَجْتَ مِنَ السَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزُى \*

(١٤٦) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقُوْل مِثْل

قَوْل الْمُؤَذِّل لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى

النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَلُ

تعالیٰ عنہاہے حسب سابق روایت منقول ہے۔ باب (۱۴۴۴)اند ھااذان دے سکتا ہے جبکہ بینااس کے ساتھ ہو۔

9 سمے۔ ابو کریب، محمد بن علاء ہمدانی، خامد بن مخمد، محمد بن اللہ تعالیٰ عنہ سے جعفر، ہشام، بواسطہ والد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دیا کرتے تھے اور آپ نابینا تھے اور ان کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

+20- محمد بن سلمه مرادی، عبدالله بن وہب، یکیٰ بن عبدالله عندے اسی عبدالله تعالیٰ عندے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۱۳۵) دارالکفر میں اگراذان ہوتی ہو تو وہاں لوٹ مارنہ کرے۔

ا ۱۵ کے دنہ بیر بن حرب، یکی بن سعید، حماد بن سلمہ، ثابت، الس
بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم (جہاد ہیں) علی الصبح حملہ کرتے ہتے، اور اذان پر
کان لگائے رکھتے، اگر اذان سنتے تو پھر حمدہ نہ کرتے ورنہ حملہ
کرتے، آپ نے ایک شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر، یا یہ تو نار جہنم سے نکل گیا،
دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر، یا یہ تو نار جہنم سے نکل گیا،

باب (۱۳۲)اذان سننے والا وہی کلمات ادا کرے جو کہ مؤذن کہناہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر در ود بھیجے اور آپ کے لئے وسیلہ مائگے۔

اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ \*

٧٥٧ حَدَّنَنِي بَحْيَى بَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَلَى مايئٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ النَّهِ النَّهِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وسَسَمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَسَمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ \*

٧٥٣ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ جَدَّثَنَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَمّ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا عَلَي فَإِنّهُ مَنْ صَلّى عَنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمْ سَلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمْ سَلُوا عَلَى اللّهُ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنّهَا مَنْزِلَةً فِي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي اللّهُ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنّهَا مَنْزِلَةً فِي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي اللّهُ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنّهَا مَنْزِلَةً فِي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي اللّهُ عَلَى الْمَالَةُ فَي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي اللّهُ لَي الْوَسِيلَةَ وَإِنّهَا مَنْزِلَةً فِي الْجَنّةِ لَا تَنْبَغِي فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ \*

٤٥٧- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبِرَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بِنُ جَهْضَمِ الثَّقَفِيُّ حَدُّثَنَا إِسْمَعِيلُ مُنْ جَعْفَرِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ إِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُصِمِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّةِ عُمَرَ بْنِ الْحَصَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَصَّابِ قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ وَسَلَّى اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ

۲۵۶ کے پی بن میکی مالک، این شہاب، عطاء بن بزید لیش، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ازان سنو تووہ ی کلمات کہوجو کہ موذن کہتا ہے۔

افی ایوب، کیب بن علقہ، عبدالر حلٰ بن جبیر، حیوہ، سعید بن افی ایوب، کیب بن علقہ، عبدالر حلٰ بن جبیر، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ شے جب تم مؤذن کواذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کہو جو کہ مؤذن کہت ہے، کھر مجھ پر درود مجھجواس لئے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج گااللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ (۱) ما گواور وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو ایک بندہ کے عدوہ اور کس کے شایان شان خہیں اور مجھے امید ہے کہ بندہ میں ہی ہوں، اس کے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے میرے کے بندہ میں ہی ہوں، اس کے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے میرے کے بندہ میں ہی ہوں، اس کے کے جو شخص اللہ تعالیٰ سے میرے کے بندہ میں ہی ہوں، اس کے کے جو شخص اللہ تعالیٰ سے میرے کے وسیلہ کاسوال کرے اس کے کے میری شفاعت واجب ہوگی۔

ما 200 استعمال من المعلى الله المعلى ال

۔ (۱) وسیلہ بغوی معنی کے اعتبارے اس چیز کو کہاجا تاہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچاجائے۔ یہاں مراد جنت کاسب سے او نبچام تبہ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی کو ملے گاچو نکہ وہ درجہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب عاصل ہونے کا ذریعہ ہے اس لئے اسے وسیلہ کہاجا تاہے۔ ار سول الله کہے، پھر وہ ٹی علی الصلوۃ کے تو پیر یاحول ولا قوۃ

الابالتد کہے اور پھر وہ حی علی الفلاح کہے تو یہ الحول و یا قوۃ

الا بابتد کیے، پھر وہ ابتٰد اکبر التد اکبر کے توبیہ بھی ابتٰد اکبر التد اکبر

کہے اور وہ ما البہ ایا ملتہ کہے تو ہیے بھی لواللہ الا ملتہ کہے ، ول سے یقین

رکھتے ہوئے تو جنت میں داخل ہو گا۔

أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُمَّ قَالَ اللَّهُ تُمَّ قَالَ اللَّهُ تُمَّ قَالَ اللَّهُ تُمَّ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تُمَّ قَالَ مَحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفُلَاحِ فَلَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ أَكْبَرُ أُمْحَ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ الْحُنَّةُ \* اللَّهُ قَالَ لَا إِلَٰهُ إِلَى اللَّهُ أَكْبَرُ أَمْحَ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ الْحُكَيَّةُ \* وَاللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَنْ أَمُحَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَلَّهُ أَكْبُرُ أُلُكُمْ أَلَا اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْحُكَيْمِ الْفُرَشِي حَوْلًا اللَّهُ عَنْ عَامِرٍ اللَّهُ عَنْ الْحُكَيْمِ الْفُرَسِي وَقَاصِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ الْحُكَيْمِ اللَّهُ عَنْ عَامِرٍ اللَّهُ عَنْ عَامِرٍ اللَّهُ عَنْ عَامِرٍ اللَّهُ عَنْ عَامِرٍ اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَامِر اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَ

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىً

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ

الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ رَضِيتُ باللَّهِ رَبًّا

وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْمَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ قَالَ

200۔ محد بن رمح، لیب ، حکیم بن عبداللہ بن قیس القرشی (تخویل) قتبیہ بن سعید، سیف، حکیم بن عبداللہ، عمر بن سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیہ کلمات کے اشہدان لاا بہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد أعبدہ ورسولہ رضیت باللہ رب و محمد رسوما و بالاسلام و بنا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ ابن رمح نے اپنی روایت کے شروع میں انا کا لفظ جستے ہیں۔ ابن رمح نے اپنی روایت کے شروع میں انا کا لفظ جستے ہیں۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں فد کور نہیں۔

ائن کُرمْح فِی رو اَیَتهِ مَنْ قَالَ حِینَ یَسْمَعُ الْمُؤذَنَ وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ یَذْکُرْ قُتَیْبَةُ قَوْلَهُ وَأَنَا \* (ف کده) قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں افان تم معقا کدایمان کوجامع ہے اوراً القد اکبرے اثبت فات ہے اور پھر اشہدان لوارہ لا بقدسے توحیداور اشہدان محمد أرسول القدسے رسالت کا بیان ہے اس کے بعد اعمال ہیں جو افضل عبودت نماز ہے اس کی تاکیدہے اور حتی علی افلاح سے آخرت کی تیاری پر متنبہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد شہادت و توحید کا تحرار کرنااس بات پر دال ہے کہ تم م اعمال کا وار ومدار حسن فی تمہ پر ہے۔ (لووی جداصفی ۱۲۷)۔

> (١٤٧) بَابِ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ \*

> ٧٥٦- خُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نْنِ نُمَيَّرُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَمْحَةً بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَمْحَةً بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْهِ قَالَ كُنتُ عِبْدَ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَحَاءَهُ قَالَ كُنتُ عِبْدَ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَحَاءَهُ

باب (۱۴۷) اذان کی فضیلت اور اذان سنتے ہی شیطان کا بھاگ جانا۔

204۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبدہ، طعبہ بن یکی اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں کہ میں معاویہ بن الی سفیان کے پاس بیٹ ہوا تھ استے میں انہیں مؤذن نماز کے لئے بلانے آیا، حضرت

الْمُؤَدِّلُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ لَقُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ

الْقَيَامَةِ \* ١٥٧- وَحَدَّنَيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْتُرَنَا أَسُو غامرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَنْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِمِثْلِهِ \* رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٧٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَ وَقَالَ الْمَاخِقُ أَخْبَرَنَ عَنِ الْمَعْمَثِ عَنْ أَلَى سَعْتُ النّبِيّ صَلّى أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَيْدٍ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الشّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَيْدٍ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الشّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ اللّهِ مَكَانَ اللّهُ عَيْدٍ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الشّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ اللّهُ وَحَاءِ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ الرّوْحَاءِ اللّهُ اللّهُ عَنْ الرّوْحَاءِ فَمَالُتُهُ عَنِ الرّوْحَاءِ فَقَالَ هِي مِنَ الْمَدِينَةِ سِتّةٌ وَثَمَالُونَ مِينًا \* وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَآلِهِ وَكُولُ أَبِي شَيْبَةً وَآلُونَ مِينًا أَبِي شَيْبَةً وَآلُونَ مِينًا أَبِي شَيْبَةً وَآلُونَ مِينًا أَبِي مُنْ أَبِي شَيْبَةً وَآلُونَ مِينًا أَنْ عَنْ الْمَدِينَةِ سَتُهُ وَلَا أَبِي شَيْبَةً وَآلُهِ وَاللّمَالَةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللله

كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا

٧٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَرُهَيْرُ بْنُ مَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ مَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ السَّحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّي صَدْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّيْطَانَ النَّي صَدْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ إِنَّ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ إِنَّ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ إِذَ السَّيْطَانَ اللَّهُ صَلَّالًا خَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوسَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

معدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ ہے تھے قیامت کے دن (خدا
کی رحمت کے شوق میں) مؤذنوں کی گردنیں سب سے بلند
ہوں گی۔

ے 2 کے۔اسلحق بین منصور ، ابو عامر ، سفیان ، طلحہ بن کیجیٰ، عیسنی بن طلحہ ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

200- قتیبہ بن سعید، عثمان بن الی شیبہ، اسحق بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابوسفیان، جبررضی اللہ تعلی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے منے کہ شیطان جس وقت اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگ کراتنا دور چرا جاتا ہے جبیبا کہ مقام روحاء، سلیمان بن اعمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے روحاء کے متعلق دریافت کیا توابوسفیان کے کہاوہ بریہ سے چھتیس میل دور ہے۔

03۔ ابو بکر بن الی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

210 قتیبہ بن سعید، زہیر بن حرب، اسخل بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جس وفت اذان کی آواز سنتا ہے تور ترح خارج کر تا ہوا بھی گیا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنائی وے، پھر جب اذان ہو چیکتی ہے تولوٹ آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالٹ ہے اور پھر جب تنہیر کی آواز سنتا ہے تو پھر چلا جا تا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنائی دے، جب تنہیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آج تا ہے اور وساوس (نمازی کے دل میں)

ڈالتاہے۔

٧٦١ حَدَّنَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيِّلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَلِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَنَ الْمُؤذَنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ \*

٧٦٢ - حَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ رُرَيْعِ حَدَّنَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَة قَالَ وَمَعِي عُلَامٌ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَة قَالَ وَمَعِي عُلَامٌ لَنَا أَوْ صَاحِبٌ لَنَا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَاتِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ بَاسْمِهِ قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَامٌ يَرَ شَيْئًا فَذَكُونَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ شَعَرْتُ أَنَّكُ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلُكَ وَلَكِنَ إِذَا شَعَرْتُ أَنِّكَ لِأَبِي فَقَالَ لَوْ شَعْتُ أَبَا شَعْرُتُ أَنْكُ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلُكَ وَلَكِنَ إِذَا شَعِعْتُ أَبَا سَمِعْتُ أَبَا مَعْتُ أَبَا مَعْتُ أَنِي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ السَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ وَلَكُ وَلَكِي وَلَهُ السَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَةِ وَلَى وَلَهُ وَلَكُ وَلَى وَلَهُ السَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ وَلَكُ وَلَى وَلَهُ حُصَاصٌ \*

٧٦٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِرَاهِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطً حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِي التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِي التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى لِا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِي التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا قُضِي التَّاقِينِ أَقْبَلَ حَتَّى يَعْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ مَتَّى إِذَا قُضِي يَعْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ لَتَقُولِكُ لَهُ اذْكُرُ كَذَا وَاذْكُرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَغُلُلُ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ يَكُنْ يَظُلُّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ يَكُنْ يَنْ لَكُو يَعْلَلُ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ يَكُنْ يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ لَيْكُونَ يَظُلُّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ يَكُنْ يَغُلُلُ عَلَى يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ المَا يَدْرِي كُمْ يَكُنْ يَظُلُ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ يَكُنْ يَعْلَلُ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ يَكُنْ الْمَاكِمُ يَكُنْ الْمَاكُونَ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كُمْ

الا کے عبدالحمید بن بیان الواسطی، خالد بن عبدالله، سہبل، بواسطہ والد، ابوہر برہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیت ہے توشیطان بیٹھ موڑ کرڈر تاہوا بھا گیا ہے۔

الا ک امی بن بسطام، یزید بن زر بیج، روح، سهیل رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ جھے میر بے والد نے بی حارثہ کے پاس بھیجا اور ہمارے ساتھ ایک لڑکا یا ایک آدمی تھ، پھر ایک شخص نے باغ میں سے میر انام لے کر جھے پکارا، میر بے ساتھ نے باغ میں سے میر انام لے کر جھے پکارا، میر بے ساتھ نے باغ میں نے اپ والد سے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جھے اس چیز کا علم ہو تا تو میں تجھے نہ بھیجنا جس وقت تو اس قتم کی سواز سے تو اذان دے جیسا کہ نماز کے لئے اذان دیتے ہیں، کیونکہ میں نے ابو ہر یو میں اللہ تعالیٰ عند سے ساوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا جب نمرز کی اذان حدیث تو آئی ہے۔

۱۹۳۵ تنیه بن سعید، مغیره حزامی، ابو الزناد اعرج، ابو بریه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عیه وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان ہوتی ہے توشیط ن پیٹے موڑ کر پادتا ہوا چلا جاتا ہے(۱) تاکہ اذان شہ سے، جب اذان ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھا گماہے، جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھا گماہے، جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر اس کے نفس میں ہو چکتی ہے تو پھر لوث آتا ہے، آدمی اور اس کے نفس میں خطرات ڈالیا ہے اور کہتا ہے کہ فلال بات یاد کر اور فلاں اور وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو کہ نماز سے پہلے خیال میں نہ تھیں، حق نے آدمی اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہت کہ کتی

(۱) شیطان اذان س کر بھاگ جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن مؤذن کے حق میں اذان سننے کی گواہی نہ دینی پڑے اس لئے کہ جو جن یا نسان مؤذن کی اور ان سنتے ہوں ہوں اس لئے کہ جو جن یا نسان مؤذن کی اور ان سنت ہے دہ تیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ بیاس لئے بھاگتا ہے تاکہ بھاگ کر اذان سے اپنی نفرت کا ظہار کرے اس سئے کہ ذان سے بہترین عبادت کی طرف بہترین الفاظ کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔

ر کعتیں پڑھیں۔

۳۷ کے محر بن رافع، عبد الرزاق، معمر، ہمام بن منبة، ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعانی عنہ سے بید روایت بھی پہلی روایت کی طرح منقول ہے اور اس میں بیا ہے کہ آدمی کو معنوم نہیں رہتا کہ اس نے کیو کمر نماز پڑھی۔

باب (۱۳۸) تکبیر تحریمہ، رکوع اور رکوع سے سے سر اٹھات ہوئے ہاتھوں کا شانوں تک اٹھانا اور سجدوں کے در میان ہاتھوں کا نہ اٹھانا۔

213 \_ يكى بن يكي متيى اور سعيد بن منصور اور ابو بكر بن ابى شيبه اور عمرون قد اور زبير بن حرب اور ابن نمير، سفيان بن عيينه، زبرى، سالم البيخ والد سے نقل كرتے بيل كه بيل نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كود يكھاكه آب جس وقت نماز شروع كرتے تودونوں باتھوں كوشانوں تك اٹھاتے، اسى طرح ركوع سے بهر اٹھاتے وقت اور دونول سجدوں كے در ميان نہ اٹھاتے۔

۲۶۷۔ محد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتنج، ابن شہاب، سلم بن عبدالتد، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے سئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو شانوں تک اٹھاتے پھر تکبیر کہتے پھر جس وقت رکوع کاارادہ کرتے تواییہ ہی کرتے اور سجدہ سے سر اٹھ تے وقت ایبانہ کرتے۔

244\_ محمد بن رافع، حجبین، لیث، عقیل (تحویل) محمد بن عبدالله بن قهزاذ، سلمه بن سلیمان، عبدالله، بونس، زهری -- ٧٦٤ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ نْنِ مُنَهٍ عَنْ أَبِي الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ نْنِ مُنَهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْيهِ وسَدَّمَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ فَاللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْيهِ وسَدَّمَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ فَاللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ

إذا رَفعَ مِنَ السُّجُودِ \*

ُه٧٦– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شِيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ يَحَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلِّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً وَاللَّفْظَ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفْعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكُعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرُّهَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ٧٦٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْن عَسْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَنَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَنَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يديْهِ خَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوعِ فَعَلَ مِتْلَ ذَٰبِكَ وَلَا يَفْعَلَهُ حِينَ يَرْفُعُ رَأْسَهُ مِنَ

٧٦٧ ُ حَدَّثَهِي مُحَمَّدُ نْنُ رَافِعِ حَدَّثَمَا خُجَيْنٌ وهُوَ انْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَمَا النَّيْتُ عَنْ عُقَيْل حِ و

حَدَّثِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ كِنَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ حُرَيْحٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفْعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْقِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرٌ \*

یہ روایت ابن جریج والی روایت کی طرح منقول ہے باتی اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کیسے اٹھتے تو دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھاتے پھر تنگبیر کہتے ()۔

(فا کدہ) او ابن حنیفہ اور تمام اہل کوفہ کا یہ مسلک ہے کہ تکبیر افتتاح کے علاقہ کمی اور مقام پر ہاتھوں کا اٹھانا مسنون نہیں اور امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ امام الک نے اہل مدید کے تعامل کی وجہ سے اس چیز فرماتے ہیں کہ امام الک نے اہل مدید کے تعامل کی وجہ سے اس چیز کو افتتار کیا ہے اور امام ترفہ کی فرماتے ہیں کہ اسی چیز کے قائل اصحاب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین میں ہے بہت ہوی اہل علم کی وافو اور اور اسانی میں عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی اسی طرح منقول ہے اور جمانی الآثار کی روایت بھی اسی طرح منقول ہے اور شرح معانی الآثار کی روایت سے پید چاتا ہے کہ رفع یدین ابتداء میں تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔ واللہ اللہ اللہ علم (فتح المہام جلد ۲)

٧٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا بُنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلّى كَبَرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَجَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَدُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَدُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَدُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَحَدَّثُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَدَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَدُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَدُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْدَدُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاحْدَدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاحْدَدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا \* ٧٦٩ - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرُ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بَهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ \*
﴿ ٧٧ - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ
أَسَى عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
أَنْهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ

۱۹۸۷ - یکی بن یکی فالد بن عبدالله فالد، ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک بن حویر شرصی الله تعالی عنه کو دیکھا کہ انہوں نے مالک بن حویر شرصی الله تعالی عنه کو دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی، تکبیر کہی اور پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر جب رکوع کا قصد کیا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر جب رکوع سے مر اٹھایا تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور بیان جب رکوع سے مر اٹھایا تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسانی کرتے ہتھے۔

249۔ ابو کامل جہ حدری، ابوعوانہ، قنادہ، نصر بن عاصم، الک بن حوریث رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اللہ اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور السابی کرتے۔ البیابی کرتے۔

• 22۔ محمد بن شخیٰ، ابن ابی عدی، سعید، قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ منقول ہے کہ انہوں نے نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سکیبر تحریمہ کے وقت کانوں

(۱) فقہاء حنفیہ کے ہاں تنکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کسی دوسر ہے موقع پر رفع پیرین نہیں کرنا۔ان کااستد لال بھی احدیث اور آثار صحابہً سے ہے۔ حنفیہ کے مشد لات کے لئے ملاحظہ ہو فتح المملہم صساح ۲، معارف السنن ص 24 سمج ۴۔ کی لو تک ہاتھوں کواٹھایا۔

خَتَّى يُحَادِيَ ىهمَا فُرُوعَ أُذُنَّيْهِ \* ( فا كدہ ) يهي عليء حنفيه كامسلك ہے۔ امام نووي فرماتے ہيں ابو حنيفه ، مالك، شافعی، توري اور احمد اور تمام صىبه و تابعين كے نزديك تكبير تح بمه واجب ہے (نووی صفحہ ۲۱۸ جلد)

> (١٤٩) بَابِ إِنْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْصٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوع فَيَقُولُ فِيهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ\* ٧٧١- ۚ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمُ فَيُكَبِّرُ كُنَّمًا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَالنَّهِ إِنِّي نَأَشَّبَهُكُمُّ صَلَّاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٧٧٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُنا كَانَ رَّسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُنْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْحُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلُّها حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَثِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثَّتَى نَعْدَ الْخُلُوسِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ

صَلَاةً برَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* ٧٧٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ خَدَّتَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

یاب (۱۴۹) نماز میں ہر ایک رفع و خفض پر تکبیر کے مگر رکوع ہے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ

ا کے کے۔ یکی بن یکیٰ ، مالک ، ابن شہاب ، ابو سنمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنه نماز پڑھاتے تو جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہتے ، جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا خدا کی قشم میں تم سب سے زائد نماز میں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے مشابہ ہوں۔

٢٧٧ عمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جريج، ابن شهاب، ابو بكرين عبدالرحمٰن، ابوہر مرہ رضي الله تعالىٰ عنه سے روايت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وفت نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر رکوع کے وقت تکبیر کہتے اور جب وفت رکوع ہے اپنی پیٹے اٹھاتے تو سمع اللہ کمن حمرہ کہتے، اس کے بعد کھڑے کھڑے ربنا مک الحمد کہتے پھر جس وقت سجدہ کے لئے جھکتے تو تکبیر کہتے، پھر جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، ساری نماز میں ای طرح کرتے حتی کہ نماز پوری کر دیتے اور دور کعت پر بیٹھنے کے بعد جس وقت اٹھتے تو پھر بھی تحبیر کہتے۔ابوہر میہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فماز کے زائد مشابه ہوں۔

ساے۔ محمد بن راقع، تخبین،لیث، عقیل، ابن شہاب، ابو بکر ین عبدالرحمٰن حارث ،ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت

أَحْسَرِي أَبُو نَكُر سُ عَبْدِ الرَّحْسَ بْنِ الْحَرِتِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهُ
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَام إِلَى الصَّلَاةِ يُكِلِّرُ
حَيْنَ يَقُومُ مَمِثْلُ حَدِيثُ الْنِ جُرَيْجِ وَلَمْ يَذْكُرْ
قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنِّي أَشْنَهُكُمْ صَنَّاةً بِرَسُولِ
اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٧٧٤ وحَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَ أَنْ الْمَرْدِي وَهُ الْمِ شَهَا الْجَمْرَدِي وَهُ الْمِ شَهَا الْجَمْرِ الْمِ شَهَا الْجَمْرِي وَهُ كَانَ اللهِ سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِ أَنَّ أَنَا هُرَيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَحْبِهُ مَرْوَالُ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذَا قَامَ لِلصَّنَاةِ الْمُكْتُونَةِ كَثَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيتِ الْسَلِينَةِ الْمَكْتُونَةِ كَثَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيتِ الْسَلِينَةِ الْمَكْتُونَةِ كَثَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيتِ الْسَلِينَةِ الْمَكْتُونَةِ كَثَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيتِ الْسَلِينَةِ الْمُكْتُونَةِ كَثَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيتِ اللهِ حَدِيثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْلَلُ عَلَى الْمُعْرِيقِهِ عَلِينَةٍ وَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْلَلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المَا المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المَالِهُ المُعَلَ

٧٧٥ حدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَبِيدُ بْنُ مُسْبِمٍ حَدَّنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَبِيدُ بْنُ مُسْبِمٍ حَدَّنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَنْمَةً أَنَّ أَبَ هُرَيْرَةً كَانَ يُكَنِّرُ أَبِي سَنَمَةً أَنَّ أَبَ هُرَيْرَةً كَانَ يُكَنِّرُ فَي وَوَصَعَ فَقُنْنَا يَا أَنَا هُرَيْرَةً فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَصَعَ فَقُنْنَا يَا أَنَا هُرَيْرَةً ما هَذَا التَّكْمِيرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ \*

٧٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْبِي ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَثِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَرَفَعَ وَسَلَّمَ الله عَنْيَهِ وَسَلَّمَ الله عَنْيَهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْعُنُ ذَلِكَ \*

٧٧٧ حَدَّنَنَا يَحْيَى ثُنُ يَحْيَى وَخَلَفُ ثُلُ هِمْ وَخَلَفُ ثُلُ هِمُ الْحَمَّادُ وَاللَّهُ عَنْ حَمَّادُ فَالَ يَحْيَى أَخْتَرَنَا حَمَّادُ

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے سے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے بقیہ روابیت ابن جریج کی روابیت ک کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے بقیہ روابیت ابن جریج کی روابیت کی طرح ہے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ میں تم میں نماز کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زائد مشابہ ہوں ، نذکور نہیں۔

222۔ محمد بن مہران رازی، وسید بن مسلم، اوزائ، یکی بن ابی کثیر، ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہر رو مضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہر رو مضی اللہ تعالی عنہ نماز میں انصفے اور جھکتے وفت تکبیر کہتے، ہم نے عرض کیا، اے ابو ہر روہ یہ تکبیر کیسی ہے، انہوں نے فرمایا یہ تورسول اللہ علیہ وسلم کی نمه زہے۔

۲۵۷- قتیبه بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمٰن، سهیل، بواسطه وامد، ابو هر ریره رضی الله تعالی عنه نماز میں ہر ایک خفض ور فع پر تکبیر کہتے اور بیان کرتے که رسول الله صلی الله علیه وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

222۔ یکی بن یکی، خلف بن ہشام، حماد بن زید، غیلان بن حربر، مطرف سے روایت ہے کہ میں نے اور عمران نے

نُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْلُ حُصَيْنِ خَلَفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَنَ إِذًا سَجَدَ كُثَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا مَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا مَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا مَفَعَ مَ أَسَهُ كَبَرَ وَإِذَا لَفَعَ مَ أَسَهُ كَبَرَ وَإِذَا لَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا أَخَدَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدُ وَكُرَنِي هَذَا صَمَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَمَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ ذَكَرَنِي هَذَا صَمَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَكُونِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الله أَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله أَنْ الله أَعْلَقِ فَي الله أَنْ 
كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكُنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا \* أَمْكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا \* أَمْ ٧٧٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَعِيعًا عَنْ سُفْيَانَ النَّ عَيْنَةَ عَنِ اللَّهُ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ السَّامِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرُأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ \* ٢٧٥ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ مَلَاةً وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِئُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ \*

٨٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِي حَدَّثَنَا الْبِي عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ إِلْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَحَهْهِ مِنْ بِثْرِهِمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَحَهْهِ مِنْ بِثْرِهِمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَحَهْهِ مِنْ بِثْرِهِمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے نماز بڑھی وہ جب سجدہ کرتے تو تکبیر کرتے اور جس دفت سجدہ سے سر اٹھ نے تو تکبیر کہتے اور جب دو رکعتیں بڑھ کر کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے ،جب ہم نماز بڑھ چکے تو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑلیااور کہا کہ انہول نے ایسی نماز پڑھائی جبیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاکرتے تھے یایہ کہ کہ ججھے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یادولادی۔

باب (۱۵۰) نمازیس سور ق فاتحه پره هناضر وری ہے اور اگر کوئی نه پره سکے تو اور کوئی سورت پره ل

۸۷۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمروناقد، اسطی بن ابراہیم، سفین بن عیبینہ، زہری، محمود بن رہیے، عبادہ بن صامت رضی املا تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورة فاتحہ نہ پڑھے تواس کی نماز (کامل) نہیں۔

24- ابوالطاہر ، ابن وہب، بونس، (شحویل) حرملہ بن یجی،
ابن وہب، بونس، ابن شہاب، محمود بن ربیج، عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جو شخص ام القر آن (سورة فاتحہ) نہ پڑھے تواس
کی نماز (کامل) نہ ہوگی۔

۰۸۸۔ حسن بن علی حلوانی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد،
بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، محمود بن ربیج (جن کے چبرہ پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں کے پانی ہے کلی
کر دی تھی) عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ام القر آن

سور ۃ فاتحہ نہیں پڑھتااس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔

أَخْسَرُهُ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ \*

٧٨١ - وَحَدَّتَنَاه إِسَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَزَادَ فَصَاعِدًا \*

ا ۸ ک۔ اسٹی بن ابر اہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری سے حسب سابق روایت منقول ہے باقی اس میں رہے کہ سچھ اور زا کدنہ پڑھے۔

( ف کدہ ) اس سے پتہ چلن ہے کہ سورت کا پڑھتا بھی واجب ہے اور یہی امام ابو حقیقہ کا مسلک ہے کیونکہ ان احادیث سے وجوب سورۃ فاتحہ بھی ٹابت ہے اور اس کے ساتھ سورت کے ملانے کا بھی وجوب ٹابت ہے۔ یہی قول زیادہ صبحے ہے ( فتح المهلېم جلد ۲،اعداءاسنن جد۲ )

۸۷۷ اسطق بن ابراجیم خطلی، سفیان بن عیبینه، علاء بن عبدالر حمٰن، بواسطه والد، ابوہر مرہ رضی الله تعالی عنه ہے ر وابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاجو تشخص نمازیں سور ۃ فانخہ نہ پڑھے اس کی نماز نا قص ہے، یہ تین مرتبہ آپ نے قرمایا۔ ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ بھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا اپنے ول میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے سنا آپ قرمارے تنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تماز میرے اور میرے بندے کے در میان آدھوں آدھ تقتیم ہوگئی ہے اور میر ابندہ جو بھی ما تنگے گا اے وہی ملے گا چنانچہ جب بندہ الحمد للد رب العالمين کہتاہے تواللہ نعالی فرما تاہیے میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب الرحمٰن الرحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب مالک یوم امدین کہتا ہے تو خدا فرما تاہے کہ بندہ نے میری خوبی اور بزرگ بیان کی اور بھی ہیہ فرمایا کہ بندہ نے اسینے کا مول کو میرے سپر د کر دیا، پھر جب وہ ایاک نعبد وایاک ستعین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے ہیہ میرے اور بندہ کے پیجے اور میرے بندہ کوجو مانگے وہ معے گا اور كيمر جب اهد ناالصراط المشتقيم صراط الذين انعمت عيبهم غير المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے یہ میرے بندہ کے لئے ہے جو وہ مائلگے اسے وہی ملے گا۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ علاء بن عبدالر حمٰن بن یعقوب اینے مکان

٧٨٢ حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يَقْزَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنَ فُهِيَ خِدَاجٌ ثَمَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةً إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ أَقْرَأً بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ( الرَّحْمَن الرَّحِيم ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي وَ إِذَا قَالَ ( مَالِكِ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَنْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَنْدِي مَا سَأَلَ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي به الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي يَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ\* میں بیار تھے میں نے پھر ان سے جاکر سے حدیث ہو جھی۔

(فائده)اس حديث سے بيته چلاكه بسم الله الرحمٰن الرحيم سورة فاتحه كاجرو نہيں (مترجم)

٧٨٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْعَنَاءِ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِسَامٍ بْنِ رُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ \* يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ \* ١٤ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّوَق أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّوَق أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى يَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى يَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ أَبْا السَّائِبِ مَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ أَنِهُ السَّعِ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّاةً فَلَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْلَى قَسَمْتُ الصَّلَةَ يَيْنِي وَيَشَى وَيَشَى عَبْدِي يَصَفْهُا لِعَبْدِي يَصَفْهُا لِعَبْدِي فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ وَيَصْفُهُا لِعَبْدِي فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَيُصْفُهُا لِي وَنِصْفُهُا لِعَبْدِي \*

٥٨٥- حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا قَالَ أَبُو السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا قَالَ أَبُو السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ \* فَهِي خَدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ \* حَدَّثُنَا أَنُو أُسَامَةً عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالً حَدَّتُ عَنْ جَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالً سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّتُ عَنْ جَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالً سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّتُ عَنْ جَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالً سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةً أَنَّ اللهِ عَلَى السَّهِيدِ قَالً سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّتُ عَنْ جَيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالً اللهِ السَّهُ عَنْ جَيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالً اللهِ عَلَى هُرَيْرَةً أَنَّ

رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةً

إِلَّا بَقِرَاءَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ

َصَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَّاهُ لَكُمْ وَمَا أَخْفَاهُ

س۸۷ تنبیه بن سعید، مالک بن انس، عذاء بن عبدالرحمٰن، ابوالسائب، مولی بشام بن زمره، ابو ہر میره رضی الله نعالی عند، رسول الله صلی الله علیه وسلم۔

۱۸۵۰ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، على عبدالرحلن، ابو ہر مرہ دضی اللہ تعالی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر دوایت بھی حسب سابق نقل کرتے ہیں۔ باتی اس بین بید الفاظ ہیں کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ نماز میرے اور میرے بندے کے در میان آدھوں آدھ ہے سو نصف میرے بندے کا ہے۔

۱۹۵۵ احمد بن جعفر معقری، نضر بن محمد، ابو اولیس، عداء، بواسطه والد، ابوالسائب ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جو شخص نماز میں سورة فاتحہ نہ بڑھے اس کی نماز ناقص ہے، تین مرتبہ آپ نے فرمایا۔

۱۹۸۱۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، حبیب، شہید، عطاء، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بغیر قرائت کے درست نہیں ہوتی۔ ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھاہم نے بھی 
صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّ ب

بھی آہتہ پڑھا۔

ابن ابراہیم ، ابن جرب اساعیل بن ابراہیم ، ابن جرب اساعیل بن ابراہیم ، ابن جربی عطاقت روایت ہے کہ ابو ہر برہ رضی ابلد تعالیٰ عنہ فر مایا ساری نماز میں قر اُت کرنی چہے پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قر اُت سانی ہم نے بھی تم کوستائی اور جن نمازوں میں آپ نے آہتہ قر اُت کی ہم نے بھی آہتہ آہتہ ہے قر اُت کی۔ ایک شخص بولا میں صرف سورة فاتحہ پڑھوں، ابو ہر برہ نے فرمایا اگر تو زائد پڑھے (لیمن سورة فاتحہ پڑھوں، ابو ہر برہ نے فرمایا اگر تو زائد پڑھے (لیمن سورت ملائے) تو بہتر ہے اور جو صرف سورة فاتحہ پڑھے تب سورت ملائے ) تو بہتر ہے اور جو صرف سورة فاتحہ پڑھے تب سورت ملائے ) تو بہتر ہے اور جو صرف سورة فاتحہ پڑھے تب

۸۸ کے کی بن کی برید بن زریع، حبیب معلم، عطاء سے روایت ہے کہ ابوہر برہ درضی اللہ تع لی عنہ نے فرمایا ہر ایک نماز میں قرائت واجب ہے پھر جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرائت سنائی ہم نے بھی تم کو قرائت سنائی اور جس نماز میں آپ نے آہتہ سے قرائت کی ہم نے بھی آہتہ قرائت کی ہم نے بھی آہتہ قرائت کی ہم نے بھی آہتہ قرائت کی ہم نے بھی کافی ہے قرائت کی ہم نے بھی کافی ہے قرائت کی اور جو تحفی صرف سورة فی تحد پڑھے تو بھی کافی ہے اور جو اس سے زائد پڑھے تو افضل ہے (کیونکہ سورة کا مدن واجب ہے)۔

۱۹۸۵۔ محد بن مُحَیٰ، یکیٰ بن سعید، عبیداللہ، سعید بن ابی سعید، بواسطہ والد، ابو جرمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص آیا سے نماز بڑھی پھر آپ کوسلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جاکر نماز بڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ پھر گیا اور جس طرح پہلے بڑھی تھی پھر بڑھ کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تو نے نماز نہیں بڑھ، حتی کہ تین مر تبہ ایس بی ہوا بالآخر اللہ علیہ وسلم کے کہ تو نے نماز نہیں بڑھ، حتی کہ تین مر تبہ ایس بی ہوا بالآخر اللہ شخص نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے اس شخص نے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے

٧٨٧ حدَّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَالنَّهْطُ بِعَمْرِو قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْسَرُنَا النَّ حَرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو أَحْسَرُنَا النَّ حَرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فِي كُلِّ الصَّنَّاةِ يَقْرُأُ قَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ لَمْ أَخْفَى مِنَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لِهُ رَجُلٌ إِنْ لَمْ أَرْدُ عَلَى أَمْ الْقُرْآنِ فَقَالَ إِنْ زِدْتِ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَإِن انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَخْزَأَتُ عَنْكَ \*

٧٨٨- حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنَّهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ \*\*

٧٨٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ دَخُلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّى وَسَلّمَ فَالَ الرّحِعْ فَصَلّ فَإِنّكَ لَمْ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكَ لَمْ خَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْكَ لَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْكَ لَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ وَعَلَيْكَ لَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ وَعَلَيْكَ لَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمَ وَعَلَيْكَ لَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَعَلَيْكَ

السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ جَتَّى فَعَلَ دَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّمَاةِ فَكَرْ ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ خَتَى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ خَتَى تَطْمَئِنَ مَا عَلَى مَنَ اللَّهُ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي خَتَى تَطْمَئِنَ مَا فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا \*

٧٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَيْرٍ حَوْ أَنَا عَبَيْدُ اللّهِ عَنْ مَيْرٍ خَدَّتَنَا أَبِي قَالًا حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَحلَ الْمَسْجَدَ فَصَلّى وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ عَيْدٍ وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ عَنْ أَبِي وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ عَنْ فَصِدُهِ انْفِصَةً وَزَادًا فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْعُ الْوُصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ \* فَاسْعُ الْوُصُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ \*

(١٥١) بَاب نَهْيِ ٱلْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ

بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ \* الْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ \* الْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ \* اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

سَعِيدٍ كِنَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ كِنَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ صَلَاةً الظَّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ صَلَاةً الظَّهْرِ أَو الْعَصْرِ فَقَالَ أَيْكُم قَرَأً خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ أَيْكُم قَرَأً خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ أَيْكُم قَرَأً خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ وَلَمْ أُودٌ بِهَا إِلّا الْخَيْرَ قَالَ قَدُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ

آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں تواس ہے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھائے۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو تکبیر کہداور پھر جتنا قر آن کریم پڑھ سکے وہ پڑھ ، اس کے بعد اطمینان ہے رکوع کر پھر سر اٹھ حتی کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اطمینان ہے سجدہ کر پھر سجدہ ہے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا، پھر ساری نمازاسی طرح پڑھ۔

90 ــ ابو بكر بن ابی شیبه ، ابو اسامه ، عبد الله بن تمیر (تحویل)
این نمیر بواسطه والد ، عبید الله ، سعید بن ابی سعید ، ابو بر بره رضی
الله تعالی عنه ب روایت ب که ایک شخص مسجد میں آیا وراس
نے نماز پڑھی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کے ایک
کونے میں تشریف فرما تھے ، بقیه حدیث سابق ب باتی اتنا
زاکد ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرے تو کامل وضو کر اور قبلہ
کااستقبال کر اور پھر تنجیر کہد۔

ہاب(۱۵۱)مقتدی کو امام کے پیچھے قرائت کرنے کی ممانعت۔

1912 - سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، قادہ، زرارة بن اوفی، عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہریاعصر کی نماز پڑھائی پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تم بیں ہے کس نے میرے بیچے سسے اسم ربك الاعلی پڑھی تھی، ایک شخص نے عرض کیا ہیں نے صرف ثواب کی نیت ہے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا ہیں سمجھ کہ مرف ثواب کی نیت ہے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا ہیں سمجھ کہ تم میں ہے کوئی مجھ سے قرآن چھین رہا ہے۔

۹۲ کے محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، زرار ة

نَشَّارِ قَالَا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَا شُعْنَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ ابْنَ أُوْفَى يُحدِّتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ عَنْ عِمْرَانَ بْنُ حَصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ أَنْ مَعْلَى اللّهُ عَنْ مَعْمَلَ وَجُلّ يَقْرَأُ حَلْفَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى الطَّهُمُ الْقَارِئُ فَعَلَى وَمَعَلَى وَجُلُّ أَنَا فَقَالَ قَدْ مَسَلِّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٩٣- حَدَّتُنَا أَنُو نَكُرِ بْنُ أَبِي تَنَيْبَةَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حِ وَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حِ وَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِنَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدُولًا أَبِي عَرُونَةً عَلْ قَتَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولًا أَبِي عَرُونَةً عَلْ وَتَعَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولًا لَلْهِ صَلَى الطَّهْرَ وَقَالَ لَلْهِ صَلَى الطَّهْرَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ تَعْضَكُمْ خَالْجَنِيهَا \*

(١٥٢) بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ \*

٧٩٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْلُ نَشَّارِ كَلَاهُمَا عَلْ عُنْدَرِ قَالَ الْسُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُلُ حَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّنُ بُلُ حَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّنُ عَنْ أَنس قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَنْ أَنس قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَنْ أَنس قَالَ صَلَي الله عَنْ أَنس قَالَ صَلَي الله عَمْر وَعُمَر وَعُمْر وَعُمْر وَعُمْرا فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْر أَ سِنْم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم \*

بن ادفی، عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھ گی، ایک شخص نے آپ کے پیچھے سورة سسح اسم ربك الاعلی کی قرائت شروع کر دی۔ جب سپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کس نے پڑھی یا کون پڑھے وال ہے، ایک شخص نے عرض کیامیں، آپ نے فرمایا میں سمجھاتم سے کوئی مجھ سے قرسن چھین رہاہے، ( یعنی ایسا ہر گزنہ کرنا چاہئے)۔

۳۹۷ - ابو بکر بن الی شیبه، اساعیل بن عدید (تحویل) محمد بن مثنی، ابن الی عدی، ابن الی عروبه، قده رضی الله تعدی عند سے اسی سند کے، ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول الله صلی الله عدیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے یہی فرمای۔

ہاب (۱۵۲) بسم اللہ زور سے نہ پڑھنے والول کے دلاکل۔

۱۹۹۷ - محمد بن مثنی، ابن بشر، غندر، محمد بن جعفر شعبه، قده، انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ابو بکر صدیق عمر فاروق و عثان غی رضوان الله علیه وسلم الجعین کے ساتھ (بمیشه) نماز پڑھی گر میں نے ان میں ہے کسی کو بسم الله الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے میں سنا۔

( ف کدہ )امام ابو حنیفہ انعمان کا یمی مسلک ہے، بندہ مترجم کہتاہے کہ امام مسلم بھی بظاہر اس کے قائل معلوم ہوتے ہیں۔

290۔ محمد بن مثنیٰ، ابو داؤد، شعبہ سے اس سند کے س تھے روایت منقول ہے کہ میں نے قادہ سے دریافت کیا کیا تم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سی ہے انہوں نے کہ جی بار رہلکہ)ہم نے ان سے دریافت کیا ہے۔

. ۲۹۷۔ محمد بن مہران رازی، ولید بن مسلم، اوزاعی، عبد گاہے دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَعْبَهُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَرَادَ قَالَ شَعْبَهُ فَقُدْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسٍ قَالَ نَعَمْ وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ \* وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ \* حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ سُ مِهْرَانَ الرَّارِيُّ حَدَّثَنَا

٧٩٥- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَنُو

روایت بے کہ حضرت عمر رضی اللہ تھ لی عندان کلموں () کوزور اور سے پڑھتے تھے سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَا وَلَا اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَلَا وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مِينَ لَي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعْمُ اللّٰهُ عَنْهُ مَعْمُ اللّٰهُ عَنْهُ مَعْمُ مَلَى اللّٰهُ عَنْهُمَ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الرّحَنَ الرّحِيمُ اللهُ الرّحَنَ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنُ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنَ الرّحَنِ اللهُ الرّحَنَ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنَ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنَ الرّحَيْمُ اللّٰهُ الرّحَنُ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنُ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنَ الرّحَنُ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنَ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنَ الرّحِيمُ اللّٰهُ الرّحَنُ الرّحَيْمُ اللّهُ الرّحَنَ الرّحَانُ الرّحَنَ الرّحَانُ اللّهُ الرّحَانُ اللّهُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ اللّهُ الرّحَانُ الْحَالَمُ اللّهُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ الرّحَانُ اللّهُ الرّحَانُ الرحَانُ الرّحَانُ الرحَانُ الرحَالُمُ الرّحَانُ الرحَانُ الرّحَانُ

294۔ محمد بن مہران، ولید بن مسلم، اوزاعی، اسخل بن عبدائلہ بن الی طلحہ، انس رضی اللہ تعالی عند سے میہ روایت بھی اس طرح نقل کرتے ہیں۔

باب (۱۵۳) سور ق بر اُت کے علاوہ بسم اللہ کو ہر ایک سورت کا جزو کہنے والوں کی دلیل۔

۱۹۸ - علی بن جحر سعدی، علی بن مسہر، مخار بن فلفل، انس بن مالک (شحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، مخار، اس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرماتے، اسے میں آپ ان کوایک غفلت می آئی پھر مسکراتے ہوئے آپ نے سر الحالیہ ہم نے عرض کیا یار سول اللہ کیوں مسکرارے ہوئے آپ نے سر الحالیہ ہم نے عرض کیا یار سول اللہ کیوں مسکرارے ہیں، آپ اللہ الرّ خمن الرّ جینم اِن آغطینات الکو نُر اخیر تک بڑھی، پھر اللہ الرّ خمن الرّ جینم اِن آغطینات الکو نُر اخیر تک بڑھی، پھر فرمایا جانے ہو کو ترکیا چیز ہے؟ عرض کیا اللہ ور سولہ اللہ میں برحی، بھر فرمایا کو ترایک نہرے جس کاوعدہ میرے پروردگار نے مجھ فرمایا کو ترایک نہرے جس کاوعدہ میرے پروردگار نے مجھ

(۱) حضرت عمر رضی الند تعد لی عند سکھانے کی غرض سے سجانگ اللہ الخ بھی بھی او نجی آواز سے پڑھتے تھے۔اس طرح کاعمل حضور صلی اللہ عبیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ سکھانے کی غرض سے بھی بھی ثناجہر' پڑھتے تھے گرچہ اصل سنت آہنتہ آواز سے بی پڑھناہے۔

سَابِئُ هُوَ الْأَنْتُرُ ) ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْتُرُ فَا فَقُلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَحَوْضٌ تَرِدُ رَبِّي عَرَّ وَحَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَبَيْهِ أُمَّتِي عَرَّ وَحَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَبَيْهِ أُمَّتِي عَرَّ وَحَلَّ عَلَيْهِ الْقَيّامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ عَبَيْهُ أَمْتِي يَوْمَ الْقِيّامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ فَيَحْتَلَحُ الْعَلْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيُحَدِّدُ أَنْ أَنِي الْمَسْجِدِ فَيْفُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ زَادَ الْبِنُ فَي الْمَسْجِدِ فَيْفُولُ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالٌ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكُ \*

ے کیا ہے، اس پر خیر کثیر ہے دوا یک حوض ہے جس پر قیامت
کے روز میری امت کے لوگ یانی پینے کے لئے آئیں گے، اس
کے بر تن آسان کے تارول کے برابر ہیں، وہاں سے ایک بندہ
کو نکال دیا جائے گا میں عرض کرول گائے پرور دگاریہ تو میری
امت کا ہے۔ ارشاد ہوگا کہ تم نہیں جانتے کہ جو اس نے آپ
کے بعد نے کام (برعتیں) ایجاد کی ہیں۔ ابن حجر کی روایت
میں اتنازائدہے کہ آپ ہمارے در میان مسجد میں تشریف فر،
میں اتنازائدہے کہ آپ ہمارے در میان مسجد میں تشریف فر،

(فائدہ) بندہ مترجم کہتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بطور تبرک کے پڑھی اس سے اس فاص سورت کا جزو ہو نا قطعاً ثابت نہیں ہو تا۔ پھر میہ کہ رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی نہیں تھااور اس کے ساتھ ساتھ بدعت کی ندمت بھی ٹابت ہے۔ بہترین قول وہ ہے جو کہ مختار میں ہے کہ ہر ایک رکھت میں بسم اللہ آہت۔ پڑھے اور یہ قرآن کریم کا جزو ہو نا ثابت ہو تا ہے۔ سور توں کے در میان فص سے میں ایساں کے کہ ہر ایک رکھت میں بسم اللہ آہت۔ پڑھے اور یہ قرآن کریم کا جزو ہو نا ثابت ہو تا ہے۔ سور توں کے در میان

فصل کے سئے نازل ہو کی ہے کسی خاص سورت کا جزو نہیں ،واللہ اعلم۔

٧٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مُلِكٍ يَقُولُ أَغْفَى رَسُولُ اللهِ صَمَّى اللهُ عَيْهِ وَسَدَّمَ إِغْفَاءَةً بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي مُسْهِرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي

الْجَنَّةَ عَلَيْهِ حَوْضٌ وَلَمْ يَذْكُرُ آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّحُومِ \* (١٥٤) بَابِ وَضَع يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى

الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعُهُمَا فِي السُّجُودِ عَلَى

الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ \*

99 کے۔ابو کریب، محرین علاء، ابن فضیل، مختار بن فلفل، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سے روایت بھی ابن مسہر کی روایت کی طرح منقول ہے اس میں سے مذکور نہیں کہ اس کے برتن شار میں تاروں کے برابر ہوں گے۔ ہاں سے الفاظ میں کہ کوٹر یک نہرہے جس کے وینے کا میبر سے پرور دگار نے مجھ سے وعدہ کی ہے۔ جنت میں اس پرایک حوض ہے۔

باب (۱۵۴۷) تکبیر تحریمہ کے بعد داہناہا تھ بائیں ہاتھ پر سینے کے بینچ اور ناف کے اوپر ہاند ھناور ہاتھوں کوز مین پر مونڈ ھول کے برابرر کھنا۔

\*\* ۱۰ فرہیر بن حرب، عفان، محمد بن جمادہ، عبد الجہار بن وائل، علقمہ بن وائل، مولی علقمہ وائل بن حجرہ رضی ابتد تق لی عند سے روائیت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ اللہ اور تکمیر کہی، جمام رادی حدیث نے ہاتھوں کا کانوں تک تھا،

رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَل فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّمْ حِيَالَ أَدُنَيْهِ تُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يدَهُ الْيُمْسَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَحَ يديْهِ مِنَ التَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ فَمَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ \*

(١٥٥) بَابِ التّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ \*

شَيْهَ وَاسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَلْآخِرَان حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَقَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

بیان کیا پھر کپڑالپیٹ لیااور داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ، جب
رکوع کرنے گئے توہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکا اپھران کواٹھایا
اور تنکبیر کبی اور رکوع کیا، پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پھر
ہاتھوں کواٹھایااور جب سجدہ کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں کے
در میان کیا۔

## باب (۱۵۵) نماز مین تشهدیره هنا

۱۰۸ زہر بن حرب، عثان بن ابی شیب، اسخق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابو واکل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعلیہ وسلم حر وایت ہے کہ نماز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے یہ کہاکرتے ہے کہ سلام ہواللہ پراورسلام ہوفعال پر، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ فروی کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے جس وفت نماز میں تم میں سے کوئی بیش اللہ تعالیٰ خود سلام ہے جس وفت نماز میں تم میں سے کوئی بیش کرے تو یہ کہا کرے الشیق ورحمة الله والصلوث والطیبات اللہ کا اللہ علیات اللہ الصلام علینا سلام علینا فروہ الله الصلاحین، اس طرح کہنے سے ہرایک بندہ کو خواہ وہ زمین میں ہویا آسان میں سلام بہنی جائے گا آشھا ان کی بعدہ خواہ وہ زمین میں ہویا آسان میں سلام بہنی جائے گا آشھا ان کی بعدہ خواہ وہ زمین میں ہویا آسان میں سلام بہنی جائے گا آشھا ان کی بعد جودعا جائے سوما تکے۔

الْمُسْأَلَةِ مَا شَاءً \* (فائدہ)امام نودیؒ فرہتے ہیں کہ اس بات میں تین تشہد منقول ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ابن عباس اور ابو مویٰ اشعری کے اور عماء کرام نے اتفاق کیا ہے کہ ان میں ہے جو نیا بھی پڑھ لے وہ کافی ہے۔ باقی امام ابو حنیفہ احمد اور جمہور فقہا واہلحدیث کے نزویک عبداللہ بن مسعود کا تشبد افض ہے کیونکہ وہ نہیت صحت کے ساتھ مر دی ہے۔ نووی جلدا صفحہ ۱۷۔امام ترندی فرماتے ہیں اس چیز پر اکثر صحابہ و تابعین کا تعال ہے۔ بندہ متر جم کہتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے آٹھ وجو ہے اس تشہدکی فضیلت ثابت کی ہے اور یہی اولی بالعمل ہے۔ والقداعم۔

٢ - ٨٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ
 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ انْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ
 مَنْصُور بهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَلَمْ يَذْكُرُ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ

۱۰۸- محمر بن شخیٰ، این بشار، محمد بن جعفر، شعبه، منصور سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں دع کے اختیار کرنے کا تذکرہ نہیں۔

مِنَ الْمَسْأَلَة مَا شَاءَ \*

٨٠٣ حَدَّتَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّتَنَا حُسَيْنٌ الْحُعْفِيُ عَنْ رَائِدةً عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحُعْفِيُ عَنْ رَائِدةً عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيتِهِمَا وَدَكَرَ مِي الْحَدِيثِ ثُمَّ لَيُتَحَيَّرٌ مِثْلًا حَدِيثِ ثُمَّ لَيُتَحَيَّرٌ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءً أَوْ مَا أُخَبُ \*
 بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءً أَوْ مَا أُخَبُ \*

١٠٤ - حَدَّثَمَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَنْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاء \*

٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ اللَّهِ مَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخِبْرَةَ مُحَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخِبْرَةَ فَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلْمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهَدَ كَفِّي بَيْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهَدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاقْتَصَّ التَّشَهُدَ بَمِثْلُ مَا اقْتَصُوا \*

٣- ١- حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَ وَحَدَّنَا لَيْتٌ حَ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرُنَا اللّهِ اللّهِ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرُنَا وَعَنْ صَاوِسٍ عَنْ أَبِي الرّبَيْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ صَاوِسٍ عَنْ أَبْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ يُعَلّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّمَ يُعَلّمُنَا التَّشَهُ لَا كَانَ يَقُولُ مَعْمَى اللّهُ وَمَرْكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيبَاتُ لِلّهِ السَّنَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُ لِلّهِ السَّنَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّنَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّنَامُ عَنَيْكَ أَيُّهَا النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّنَامُ عَنَيْكَ أَيَّهَا النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّنَامُ عَنَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَفِي رُوايَةِ ابْنِ رُمْحِ كَمَا يُعَلّمُنَا الْقُرْآنَ \*
 اللّهِ وَفِي رُوايَةِ ابْنِ رُمْحِ كَمَا يُعَلّمُنَا الْقُرْآنَ أَنْ اللّهِ وَفِي رُوايَةِ ابْنِ رُمْحِ كَمَا يُعَلّمُنَا الْقُرْآنَ \*

۸۰۳ عبد بن حمید، حسین جعفی، زا کدہ، منصور سے اس سند کے ساتھ پہلی روایتوں کی طرح روایت منقول ہے اور اس میں اختیار دعاکا تذکرہ ہے۔

۳۰۸- یکی بن یکی، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشہد میں بیٹھتے ہتے، باتی حدیث سب روایت منصور کی ہے اس کے بعد فرمایا جو جی جا ہے رائے۔

۵۰۸-ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو نعیم ، سفیان بن ابی سلیمان می بد ،
عبداللہ بن سخیم ہ ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تع لی عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھے تشہد
سکھلایااور میراباتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے در میان تھ
جبیاکہ آپ مجھے قرآن کریم کی ایک سورت سکھلارہ ہوں
اور تشہد کواس طرح بیان کیا جبیاکہ او پرذکر ہوا۔

۱۹۰۸۔ قتیبہ بن سعید، لیٹ، (تحویل) محد بن رمح بن مہاجر،
لیٹ، ابوالز بیر، سعید بن جبیر، طاؤس، ابن عبس رضی اللہ تعالی
عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد
سکھلاتے ہے جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھر تے ہیں
چٹانچہ فرماتے ہیں اکتاجیات المبار کائ المشلوئ الطیسائ
لِلْهِ الْحَمَّادِ مَنْ الطَّیسائ

۱۹۰۸ ابو بکر بن ابی شیبه، یخی بن آدم، عبدالرحمن بن حمید ابوالز بیر، طاوس، ابن عباس رضی الله تعد لی عنه سے روایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیس تشهد سکھلاتے جیس که قرآن کریم کی سورت سکھلاتے ہوں۔

۸۰۸ سعید بن منصور، قتیبه بن معید، ابو کامل حدد دی، محمد بن عبدالملك الا موى، ابو عوانه، قنّاده، بونس بن جبير، حطان بن عبداللدر قاشي رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه ميں نے ابو موسیٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ تماز پڑھی، جب وہ نماز میں بیٹھے تو ایک شخص بولا نماز نیکی اور زکوہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے، جب وہ نماز ہے فارغ ہوئے توانہوں نے پھر كريو حيايد كلمه تم ميں ہے كس نے كہا، تمام جماعت يرسكته آئیا، پھر انہوں نے فرمایاتم میں سے بیہ کلمہ کس نے کہ، لوگ پچر بھی خاموش رہے، ابو موک ہوے اے حطان شاید تو نے سے كلمه كباب ؟ مين في كبانبين، مين في تبين كبر مجھے تو آپ كا ڈر تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہوں، اٹنے میں ایک محص بولا میں نے کہا ہے اور میری نبیت سوائے بھلائی کے اور پچھے نہ تھی، ابو موی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا تم تبیں جانتے کہ تم نماز میں کیا کہتے ہو حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بهمیں خطبہ دیااور تمام سنتیں سکھلا دیں اور نماز پڑھنا بھی ہتلا دیا۔ آپ نے فرمایا جس وقت تم نماز پڑھنا جا ہو تو اولا صفیں ورست کرو، پھرتم میں ہے ایک امامت کرے اور جب وہ تکہبر كي توتم بهى تكبير كبواورجس وقت وه غير المغضوب عليهم و لاالضالين كيم تمين كهوءالله تنه في قيول فرمائ گااور جب وہ تلبیر کیے اور رکوع کرے تم بھی تلبیر کہواور رکوع کرواس کئے کہ امام تم ہے پہلے رکوع کر تا ہے اور تم ہے پہلے سر اٹھا تا ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دونوں کے افعال برابر ہو جائیں گے اور جب وہ سمع اللّٰہ لمن حمدہ کہے تو

٧٠٨٠ حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ يَحْدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّنَا عَبْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَدَّرَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا كَدُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ \*
التَّشْهُدَ كَمَا يُعَلَّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ \*

٨٠٨- خَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَمِنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ لْمَبِكِ الْمُويُّ وَاللَّمْظُ لِأَبِي كَامِلِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بِّن جُبَيْر عَنْ حِطَّانَ بْسِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَّاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَ قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُنْتَهَا قَالَ مَا قُنْتُهَا وَلَقَدُّ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكُعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْنَهَا وَلَمْ أُردُ بِهَا إِلَّا الْحَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَنَاتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنْتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صُلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لَّيَؤُمَّكُمْ ُحَدُّكُمْ فَإِذَا كُثَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذْ قَالَ ( غَيْر الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ ) فَقُولُوا آمِينَ يُحنَّكُمُ نَنَّهُ فَإِذَا كَثَرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا وِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَلْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ

ربّ لَكَ لُحَمَّدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانَ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجَّدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعِدَهُ وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَرُو وَسَجَدَ فَكَرُو وَاسْحَدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ فَبْلَكُمْ وَسَجَدَ وَبَرْفِعُ قَلْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ فَتِسْنَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ وَسَرَّمُ فَتِسْنَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ وَسَرَّمُ فَتِسْنَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ وَسَرَّمُ فَلَيْكُنْ أَوَّلَ فَوْلَ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ التَّيْبَاتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُولُكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

٨٠٩ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حِ و حَدَّتَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَام حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ كُلُّ هَوْلُاء عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَمِثْلِهِ وَفِي حَدِيثِ جَرير عَنَّ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةً مِنَ الزِّيَادَةِ وَإِذًا قَرَأً فَأَنْصِتُوا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَالِ نَبِيِّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِل وَحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ أَبُو إِسُّحَقَ قَالَ أَبُو بَكُر ابْنُ أُخْتِ أَبِي النَّصْرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مُسَلِّمٌ تَريدُ أَحْفَظَ مِنْ سُنِّمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ فَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذًا قَرَأً فَأَنْصِتُوا فَقَالَ هُوَ عِنْدي صَحِيحٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعَّهُ هَا هُنَا قَالَ لَبْسَ كُلُّ شَيَّء عِنْدِي صَحِيح وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ \*

اللهم ربا ولك الحمد كهواورالله تعالى تهمارى سن كاس اللهم ربا ولك الحمد كهواورالله تعالى ترماتا بك الله تعالى ت س يا جس في اس في الله و بي الله تعالى في الورجب وه تعمير كم اور بحده على جائر توتم بهى تعمير كهواور سجده على جاؤ السلام تم س بهله سجده كرتا ب اورتم س بهله سر الله تاب ارسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا تو ادهركي كر ادهر فكل جدك كى اور جس وقت الم بينه توجر ايك تم على س س س به بهديه الله عليك الله الله والراكم تا الله والراكم قالم الله الله والم عليك الله الله والراكم قال الله الله والراكم قاله والراكم قاله والراكم قاله والم الله والله و

٨٠٩ - ابو بكر بن ابي شيبه، ابواسامه، سعيد بن ابي عروبه ( شحویل )ا بوغسان مسمعی، معاذین مشام، بواسطه واید ( شحویل ) اسطق بن ابراہیم، جریر، سلیمان سمیمی، قبادہ رضی ابتد تعابی عنہ ہے دوسری سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے اور جریر نے بواسطہ سلیمان قناوہ سے اتن زیادتی عل کی ہے کہ جب امام قر اُت کرے توخاموش رہو (خواہ سری نماز ہویا جہری) اور کسی کی روایت میں بیہ خبیس ہے کہ اللہ تعالٰی نے اینے پیفیبر کی زبان یر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے س لیاجس نے کہ اس کی تعریف کی۔ صرف ابو کامل کی روایت میں ابوعوانہ ہے منقول ہے کہ ابو اسحاق (امام مسلم کے شاگرد نے) فرمایا، ابو بکر ابواسفر کے بھانجے نے اس روایت میں حفقاً کی ہے، امام مسلم نے فرہ یاوہ تسیح ہے بعنی وہ حدیث کہ جس میں سیہ ہے کہ جب اہم قرائت کرے تو خاموش رہو ،ابو بکرنے کہا کہ تم نے پھر س حدیث کو اس کتاب میں کیوں ذکر خبیں کیا، امام مسلم نے فرمایا کہ رید کیا ضروری ہے کہ جو حدیث میرے نزدیک سیحے ہو میں ہے کتاب میں ذکر کروں بلکہ اس کتاب میں میں نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ جن کی صحت پر سب کا تفاق ہے۔

( ف کدہ ) اس حدیث سے صراحتہ ٹابت ہے کہ مقتدی پر قرات کرناخواہ جہری نماز ہویاسری کسی حال میں در ست نہیں اور چرامام مسلم نے اس حدیث کی مزید تاکید کر دی کہ جس کے بعد کسی قبل و قال کی گنجائش نہیں رہی۔اس حدیث اور اس کے علاوہ اور بکثرت دلائل کی بناپر مام یو حنیفہ النعمان کے ہال امام کے بیجھے قرات کرناحرام ہے۔واللہ اعلم (بندہ مترجم)

٨١٠ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً \*

(١٥٦) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ \*

٨١١ – حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أَرِيَ النَّدَاءَ بالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا الَّهُ تَعَالَي أَنَّ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَيِّى عَنَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُّهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ \*

۱۱۰ استخل بن ابراہیم، ابن انی عمر، عبدالرزاق، معمر، قدہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوسری روایت بھی اس سند کے ساتھ
 منقول ہے اور اس حدیث میں ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایپ نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ فرمایا کہ سمع اللہ لمن حمدہ۔

باب (۱۵۷) تشہد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنامسنون ہے۔

۱۸۱ کی کی بن کی تمینی، مالک، نعیم بن عبدالله انجم، محمه بن عبدالله بن زید الافساری، عبدالله بن زید (عبدالله بن زید وی جیرالله بن زید (عبدالله بن زید وی جیس جنهی خواب میں اذان سکھائی گئ) ابو مسعود انساری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمارے پاس تشریف لائے اور ہم سعد بن عبدہ کی مجس میں تنے، بشیر بن سعد نے عرض کیا کہ یارسول الله الله تعالیٰ درود بھیجنے کا تھم کیا ہے یارسول الله الله تعالیٰ موش کی موش درود بھیجیں، یہ من کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی موش درود بھیجیں، یہ من کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی موش بہتر تھا، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی موش بہتر تھا، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی موش بہتر تھا، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یوں بھیجا کرو بہتر تھا، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یوں بھیجا کرو ابراهیہ قبل کہ محمد وعلی الله متحمد تکما صلیت علی الرابراهیہ قبل الله متحمد تکما صلیت علی الرابراهیہ فی العالمین الله تحدید محمد تکما صلیت علی علی الرابراهیہ فی العالمین الله تحدید محمد تکما مارگت تعلی علی محمد تکما مارگت تعلی علی الرابراهیہ فی العالمین الله تعلی الرابراهیہ فی العالمین الم تعلی الرابراهیہ فی العالمیہ نا المین الله تعلی الرابراهیہ فی العالمیہ فی العالمیہ نا الله تعلی الرابراهیہ فی العالمیہ نا الله تعلی الرابراهیہ فی العالمیہ نا المیابراهی الله تعلی الرابراهیہ فی العالمیہ نا المیابراهی المیابر

۔ ف کدہ۔ ان م ابو حنیفہ ، مالک اور جمہور علماء کے تزدیک نماز میں درود پڑھنامسنون ہے (نووی جلداصفحہ ۵۷۱)

جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اللهِ عَمْرَةَ فَقَالَ أَلَا اللهِ عَلَيْ بَنْ عُجْرَةً فَقَالَ أَلَا عَلَيْ بَنْ عُجْرَةً فَقَالَ أَلَا صَلَّى أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَقُنْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَقُنْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْثَ عَلَيْثَ فَكَيْفَ نُصَدِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْثَ عَلَيْ عَلَيْثَ عَلَيْ عَلَيْثَ عَلَى عَلَيْثَ عَلَيْ عَلَيْثَ عَلَى عَلَيْثَ عَلَى عَلَيْثَ عَلَى عَلَيْثَ عَلَى عَلَيْ اللهُمُّ بَارِكُ عَلَى اللهُمُ بَارِكُ عَلَى اللهُمُ بَارِكُ عَلَى اللهُمُ بَارِكُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ أَبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ اللّهُمُ بَارِكُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ "كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ "

مَّالًا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بَنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَم بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حُدِيثٍ مِسْعَرِ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً \*

١٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ زَكْرِيَّاءَ عَنِ الْمُعْمَسُ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بُنُ وَكَرْيَّاءَ عَنِ الْمُعْمَسُ وَعَنْ مِسْعَرٍ وَعَنْ مَالِكِ بَنِ مِغْوَلَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ بَنِ مَغْولَ اللَّهُمَّ \* غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنَا وَوْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَكُوعَنْ وَوَحَلَى اللَّهِ بْنَ أَبِي يَكُوعَنْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَكُوعَنْ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَكُوعَنْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَكُوعَنْ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَكُوعَنْ الْوَحِ مَنْ مَالِكُو بْنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَكُوعَنْ الْوَحٌ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَيْمٍ أَخْبُرَنِي أَبِي يَكُوعَنْ أَلِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَكُوعَنَا وَوْحٌ لَيْكُوعَنَا أَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلَيْمٍ أَخْبُرُنِي اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِي أَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرُواجِهِ وَدُرَيَّتِهِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَيَّتِهِ كَمَا وَمَارِكُ عَمَيدٌ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَيَّتِهِ كَمَا وَلَا اللَّهُ مَعْمَدٍ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَيَّتِهِ كَمَا وَلَا إِنْكَ حَمِيدٌ مُحِيدٌ مُحِيدٌ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَيَّتِهِ كَمَا وَاللَّهُ مَعْمَدٍ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَيَّتِهِ كَمَا وَاللَّهُ مَعْمَدًا مُحِيدٌ مُحَمِّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَيَّتِهِ كَمَا مَالِكُ حَمِيدٌ مُحِيدٌ مُحِيدٌ مُحَمِّدٍ وَعَلَى أَرْوالِهِ اللَّهُ مُعَمِّدٍ وَعَلَى أَرْواجِهِ وَدُرُقَتِهِ كَمَا مِنَا اللَّهُ عَلَى أَوْلُوا اللَّهُ عَلَى أَوا

٨١٦ حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ

ے مطابہ ول نے کہا کہ کیا ہیں تم کوا یک ہدید نہ دوں۔ ایک بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نظے ہم نے عرض کیا آپ پر سلام کرنا تو معلوم ہے لیکن درود کس طرح بھیجیں، آپ نے فرمایا یول کھواکٹھ مَسَلِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ مُحمَّدِ کما صَلَیْتَ عَلَی الْ مُحمَّدِ کما صَلَیْتَ عَلَی الْ مُحمَّدِ کما مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ مُحمَّدِ کما مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ مُحمَّدِ کما مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ اِبْرَاهِیمَ اِنَّتُ حَمِیْدٌ مُحِیْدٌ اللّٰهُ مَّ دَرِدُ عَلی مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ اِبْرَاهِیمَ اِنَّتُ مَمِیْدٌ مُحِیدٌ اللّٰهُ مَدرِدُ عَلی مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ اِبْرَاهِیمَ اِنْتُ حَمِیْدٌ مُحِیدٌ اللّٰهُ مَدرِدُ عَلی مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ اِبْرَاهِیمَ اِنَّتُ حَمِیْدٌ مُحِیدٌ مَدِیدٌ مَدِیدٌ مَدِیدٌ اللّٰ اِبْرَاهِیمَ اِنْتُ حَمِیدٌ مَحِیدٌ مَدِیدٌ مَدِیدُ مَدِیدٌ مَدِیدٌ مَدِیدُ مَدِیدٌ مَدِیدُ مَدِیدُ مَدِیدُ مَدِیدُ مَدِیدُ مِدِیدٌ مَدِیدُ مِدِیدٌ مَدِیدُ مَدِیدُ مَدِیدُ مِدِیدُ مَدِیدُ مَدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مَدِیدُ مِدِیدُ مَدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مَدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مَدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مَدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مِدُیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مِدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مِدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ مُدِیدُ

· ۱۱۳۰ زہیر بن حرب وابو کریب، و کیج، شعبہ ومسعر ، تھم ہے ای مند کے ساتھ روایت منقول ہے گراس میں یہ نہیں ہے کہ کیامیں تم کوایک ہریہ نہ دول۔

۱۸۱۳ محمد بن بکار، اساعیل بن زکریا، اعمش، مسعر، الک بن مغول، تحکم سے ای طرح روایت منقول ہے گر اللّٰهُ مَّ بَارِكَ كَ بَحْمَ اللّٰهُ مَّ بَارِكَ كَ بَحْمَ اللّٰهُ مَّ بَارِكَ كَ بَحْمَ اللّٰهُ مَّ مَحْمَدِ ہے۔

۱۹۵۸ محد بن عبدالله بن نمير، روح، عبدالله بن نافع (تحويل)
اسحاق بن ابراجيم، روح، مالک بن اس، عبدالله بن بکر، بواسطه
والد، عمرو بن سليم، ابو حميد ساعد کی رضی الله تعالی عنه سے
روايت ہے کہ صحابہ نے عرض کيايار سول الله بم آپ پر ورود
کو تکر بھيجيں، آپ نے فرمايا کہو الله مصل علی مُحمّد وَعَلَى اُرُواجِه وَ ذُرِيَّتِه حَمَا صَلَيْتَ عَلَى الر اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمّد وَعَلَى اَزْوَاجِه وَ ذُرِیَّتِه حَمَا صَلَیْتَ عَلَى الر اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمّد وَعَلَى اَزْوَاجِه وَ ذُرِیَّتِه حَمَا صَلَیْتَ عَلَى الر اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكُ عَلَى الر اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكُ عَلَى الْرَاهِیْمَ اِنْكَ حَمِیْدٌ مَّحِیْدٌ

۸۱۲ یچیٰ بن میچیٰ،ابوب، تنبیه بن سعید،ابن حجر،اساعیل بن

حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الَّعَنَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولً اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَبْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ واحِدةً صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا \*

(١٥٧) بَابِ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِيرِ\*

مَا اللّهِ عَلْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ أَبِي صَالِحِ عَلْ أَبِي صَالِحِ عَلْ أَبِي صَالِحِ عَلْ أَبِي مَالِحِ عَلْ أَبِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُرَيْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمَّ رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنّهُ مَنْ وَافْقَ فَوْلُوا اللّهُمَّ رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنّهُ مَنْ وَافْقَ قَوْلُ الْمَنائِكَةِ غُهِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ \* فَوْلُهُ قَوْلُ الْمَنائِكَةِ غُهِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ \* فَوْلُهُ قَوْلُ الْمَنائِكَةِ غُهِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ \* مَنْ فَعْوَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْيَهِ وَسَلّمَ يَعْمِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَا اللّهُ عَلَي

آه ۸۱ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ الْمُسَيَّبِ مَالِكِ عَنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ نُنِ عَدْدِ الرَّحْمَلِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَالَمُ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ النَّ تَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَابِكَةِ عَهِرَ لَهُ مَا تَقَذَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ النَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ مَنْ وَافَقَ مَا لَهُ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ النَّ مَنْ وَافَقَ مَا لَهُ مَا تَقَذَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَنْهُ مَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَنْهِ مَا لَهُ مَا تَقَالَ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ مَا لَهُ مَا مَنْ فَالَا اللَّه مَا لَا لَهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَا مَا مَنْ وَالْمَامُ مَنْ مَا لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا مُنْ اللَّه مَا عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا عَلَيْهُ وَلَا لَاللَه مَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَالَالُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ فَا لَا لَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَهُ مَا مُنْ وَلَالِهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَهُ مُواللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ مَا مُنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُنَ

يَهُونَ بِينَ ٨٢٠ حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ نْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنِا ابْنُ وَهْبِ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَبَّبِ وَأَنُو سَلَمَةً نْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

جعفر،علاء، بواسطہ والد، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گااللہ تعالی اس پر دس مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرمائےگا۔

باب (۱۵۷) سمع الله لمن حمده و ربنا لک الحمد اور آمین کہنے کا بیان۔

اللہ یکی بن یکی ، مالک، سمی ، ابو صالح ، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعلی عند سے روایت ہے کہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسیم نے ارش د فرمایا کہ جس وقت امام سمع الله عمل حمدہ کم تو تم الله مل رسالت المحمد کہواس لئے جس کا میہ کہن فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو تواس کے سابقہ گن ہ معاف کرد ہے جائیں گے۔

۸۱۸۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمن، سہیل، بواسطہ والد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمی والی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۸۱۹ یکیٰ بن یکی، مالک، ابن شہب، سعید بن میتب، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن، ابو ہر ریدہ رضی اللہ تعد کی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جس وفت اوم آمین کے (بیعنی سورة فاتحہ ختم کرے) تو تم بھی آمین کہواس سے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے گی تواس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ ابن شہب بیان کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے ہے۔

۰۸۲۰ یجی بن یحی، ابن و بب، یونس، ابن شهاب، سعید بن میتب، ابوسلمه ابن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه سے حسب سابق روایت منقول ہے باقی اس میں ابن شهاب کا قول مٰد کور نہیں۔

عَنَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُ ۚ قَوْلَ الْنِ شِهَابِ \*

آ ٨٢٨ حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَحْبَرَبِي عَمْرٌ و أَنَّ أَبَا يُونُسُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُحْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدُّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُعْرَى غُفِرَ السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُعْرَى غُفِرَ اللهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

٨٢٣ - حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَّنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَّنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٨٢٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا قَوْلُهُ قُولُلَ مَنْ خَيْدٍ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ) فَقَالَ مَنْ خَيْدٍ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا قَوْلُكُ قَوْلُ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

ا ۸۲ حرملہ بن بیکی، ابن وہب، عمرو، یونس، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ٹماز میں آمین کے اور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور پھر ایک آمین دوسری آمین کے مطابق ہوجائے توسابقہ گناہ معان کردیئے جاتے ہیں۔

۱۹۲۳ عبداللہ بن مسلمہ القتنبی، مغیرہ، ابوالزناد، اعرج، ابوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی تم میں سے آمین کہا وقت کوئی تم میں دوسری کے اور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسری آمین کے والے کے مطابق ہو جائے تو کہنے والے کے سابقہ گنہ معافی کردیتے جاتے ہیں۔

۸۲۳ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبة، ابوہریر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۲۲۰ قتید بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن، سبیل بواسطه والد ابو ہر برہ وضی اللہ تعلی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب (نمازیس) قرآن میں پڑھنے والاغیر المعضوب علیهم و الالضالین کے اور جو شخص اس کے بیچھے ہو وہ آمین کے اور اس کا کہنا آسان والوں کے کہنے کے مطابق ہو جائے تواس کے اگر گنہ بخش و بی جاتے ہیں۔

( ف کدہ) امت کا اجماع ہے کہ امام مقتذی اور منفر د کو آمین کہنا مسنون ہے باتی امام مالک اور امام ابو حنیفہ النعمان کے نزویک آہتہ کہنا متحب ہے (نووی جلد صفحہ ۱۷۲)

باب (۱۵۸)مقتدی کوامام کی انتاع ضروری ہے۔ ۸۲۵۔ یجیٰ بن بیجیٰ، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، زہیر بن حرب، ابو کریب سفیان بن عیبنہ، زہری، انس (۱۰۸) بَابِ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ " ۱۸۲۰ حَدَّشَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَنُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے، آپ کے داہنی طرف کا بدن چیل گیا چنانچہ ہم آپ کو دیکھنے گئے تو نماز کا وقت آگی تو آپ نے بیٹے بیٹے بنانے بنانے برامائی۔ ہم لوگوں نے بھی آپ کے بیٹے بیٹے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تجب وہ تجب رہ تجب کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تجب رہ تجب اور جب وہ سجدہ کرو اور جب وہ سم اللہ اور جب وہ سم اللہ الحد کہ اور جب وہ بیٹے کر نماز پڑھو۔

من حمدہ کیے تو رہنالک الحمد کہ واور جب وہ بیٹے کر نماز پڑھو۔
من بھی بیٹے کر نماز پڑھو۔
من بھی بیٹے کر نماز پڑھو۔

حراب وأنو كراب حميعًا عن سفيان قال أبو بكر حدينًا سفيان قال أبو سمع في الزُهْري قال سمع في الرُهْري قال سمع في الرَّهْري قال سمع في السبع الله في الله في صلى الله عليه وسلم عن قرس فخص شقط البي صلى فد خلا عليه وسلم عن فرس فخص شقه المايمة المايمة المايمة المايمة المعالمة فصلى بنا فلا خيا فصليا أو راءه فعود فكر قلما قضى الصلاة قال المنا المعلمة المعالمة فارتم به قاذا كبر فكبروا وإذا الله لمن حمدة فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سمع الله لمن حمدة فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سمع صلى قاعدًا فصلوا فحدة المحمد فكر المحدد فالمنافقة فكود المحمد فكر 
( ف کدہ )امام ابو حنیفہ اسعمان اور امام شافعی اور جمہوری علاء کے نزدیک مقتدی کو کھڑے جو کر نماز پڑھنا جاہئے کیونکہ رسول الند علیہ وسیم نے مرض ابو فات میں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ابو بکر صدیق و تمام صحابہ کرائم نے کھڑے ہو کر پڑھی۔اور جہاں قوم کے بیٹھ کر پڑھنے کا ذکر ہے تو ممکن ہے کہ وہ قوم کی نفل نماز ہو۔اور نفل نماز بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔

٨٢٦ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَ
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُولُ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُولُ
اللهِ صَدَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُحِشَ
اللهِ صَدَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُحِشَ

فَصَلَّى لَنَ قَاعِلُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ \* ١٢٧ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى أَحْبَرَنَا ابْنُ

وَهْبُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وْسَنَّمَ صُرِعَ عَنْ فَرَسَ فَجُحِشَ شِقَهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَسَّ شِقَهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِ مَا وَزَادَ فَإِدَا صَنِّي قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا \*

٨٢٨ - حَدَّنَنَا النُّ أَسِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرُسًا فَصُرْعَ عَنْهُ فَحُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ بَرَكِبَ فَرُسًا فَصُرْعَ عَنْهُ فَحُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْو حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا بِنَحْو حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُوا

۱۲۶ - قتیبہ بن سعید، لیث، (تحویل) محد بن رمح، سیث، ابن شہاب، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر پڑے تو آپ نے بیٹھ کر شماز پڑھائی۔

٨٢٧ حرمله بن يجيل، ابن وجب، يونس، ابن شهاب، الس بن

الک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم گھوڑے پر ہے گر پڑے اور آپ کے بدن کا داہنا حصہ حجل گیا۔ باتی اس روایت میں اتنا اض فیہ ہے کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ محن بن عیسیٰ ،مالک بن انس، زہری ،انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر پڑے آپ کے بدن کا داہنا حصہ حجیل گیا، بقیہ روایت حسب سابق ہے اس میں بھی بید الفاظ ہیں کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے

ہو کر نماز پڑھو۔

معمر، زہری، انس رضی اللہ اللہ علم ، زہری، انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم گھوڑے پر سے گر بڑے تو آپ کا داہنا بہلو مچس گیر، باتی اس روایت میں یونس اور مالک والی زیادتی نہیں۔

م ۱۳۰ - ابو بکر بن ابی شید، عبده بن سلیمان، بشام ، بواسطه والد، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیار بوئ تو آپ کو دیکھنے کے لئے کچھ صحابہ کرائم آئے، آپ نے بیٹے بیٹے بیٹے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صحابہ آپ کے بیچے کھڑے کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کی جانب اشارہ فرمایا کہ بیٹے جو او بیٹے وہ بیٹے گئے، جب نے ان کی جانب اشارہ فرمایا کہ بیٹے جو او بیٹے وہ بیٹے گئے، جب آپ نمازے ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنیا گیہ کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ رکوع کرو اس کی اقتداء کی جائے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جس وقت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹے کہ اور جس وقت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹے کہ اور جس وقت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹے کہ اور جس وقت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹے کہ اور جس وقت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹے کہ نماز پڑھو۔

۱۳۸- ابور تیج زہرائی، حماد بن زید، (شحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابن نبیر، شحویل، ابن نمیر بواسطہ والد، ہشام سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۹۳۸۔ قتیبہ بن سعید، لیٹ، تحویل، محد بن رمح، لیٹ، ابوالز بیر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول خدا سلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے توہم نے آپ کے بیچھے نماز پڑھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر صدیق آپ کی تکبیرات کی آواز سنا رہے تھے، آپ نے ہماری جانب جو توجہ کی تو ہمیں کھڑا ہوایایا، آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا سوہم بیٹھ گئے، سو ہم نے آپ کی نماز کے ساتھ بیٹھے ہوئے نماز پڑھی، آپ نے

٨٢٩ حَدَّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّاقِ أَخْبَرَنِي أَنَسُّ الرَّاقِ أَخْبَرَنِي أَنَسُّ الرَّاقِ أَخْبَرَنِي أَنَسُّ الرَّاقِ أَخْبَرَنِي أَنَسُّ أَنَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فرسِه فَجُحِتَ شِقَّهُ الْأَيْمَلُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ رِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكٍ \*

مُدَّةُ بُنُ سُنِهُمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُنِهُمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبِيْهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبِيْهَ قَالَتِ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَن احْبِسُوا فَحَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِلَيْهِمْ أَن احْبِسُوا فَحَلَسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِلَيْهِمْ جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا حَلَى مَعَالِسًا فَصَلَوْا حُلُوسًا "

٨٣١ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ وَ حَدَّثَنَا أَبِي عَرُوهَ بَهُ مَا وَ وَ كَالِ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ وَ حَدَّثَنَا أَبِي عَرُوهً وَ بَهُ مَا مَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

٨٣٧ حَدَّنَا فَتَيْنَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ حِ وَحَدَّنَا لَيْتُ عِنْ وَحَدَّنَا اللَّيْتُ عَنْ أَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَارٍ قَالَ الشَّنَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفُتَ إِلَيْنَا فَوَابَهُ فَالْتَفُتَ إِلَيْنَا فَقَعَدُنَا فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ فَرَابًا فَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَونَا فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ فَرَابًا فَلَمَّا اللَّهُ قَالَ إِنْ كِدُتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فَعُدًا فَلَمَ لَيْنَا بَصَلَاتِهِ فَعُودًا فَلَمَّ سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدُتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ

متیجهمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّ<sup>ا</sup>ل)

فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَمَا تَهُعَلُوا ائْتَمُوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا قَصَلُوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا \*

سلام پھیراتو فرمایاتم اس وقت وہ کام کرنے والے تھے جو فاری اور روم والے اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں بعنی وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا بادشاہ بیشا ہوتا ہے سوایہ مت کرو اپنے اماموں کی بیروی کر وہ اگر وہ کھڑے ہو کر نمرز پڑھیں قوتم بھی کھڑے ہو کر نمرز پڑھیں قوتم بھی کھڑے ہو کر نمرز پڑھیں قوتم بھی کھڑے ہو کر نمرز پڑھیں تو تم بھی بیٹے کر نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹے کر نماز پڑھو۔

( ف کدہ) بندہ متر جم کہتاہے کہ یہ تھکم اس طرح نماز کے ابتدائی زمانہ ش تھا، باتی آخر میں منسوخ ہو گیا، جیب کہ آ لہٰذ ااب جو کھڑے ہونے پر قادرہے ،اسے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنادرست نہیں۔وانڈداعلم۔

سال الزبیر، جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله الوالزبیر، جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عند آپ تکبیر فرماتے تو الله تعالی عند آپ تکبیر فرماتے تو ابو بحر ہماوی این کی۔

۱۹۳۸ تنید بن سعید، مغیره حزامی، ابوالزناد، اعرج، ابو بریه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور اس کے ساتھ اختلاف مت کرو، جس وقت وہ تکبیر کیواور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سعی الله لمن حمدہ کے تو اللّهم ربنا لٹ الحد کیو، اور جب وہ سجدہ کرو، اور جب وہ سجدہ کرو، اور جب وہ سجدہ کر کرماز پڑھو۔ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیش کر نماز پڑھو۔

۸۳۵ منید، ابو جریره رافع، عبد الرزاق، معمر، بهام بن منید، ابو جریره رضی الله تعالی عند نبی اکر صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۸۸ اسخق بن ابراہیم، ابن خشرم، عیسیٰ ابن یونس، اعمش، ابو مر برہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھلاتے ہوئے فرماتے تھے کہ امام

٨٣٣- حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الرُّوَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الرُّوَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ الرَّبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُم خَلْفَةُ فَإِذَا كَبُرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُر خَلْفَةً فَإِذَا كَبُر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُر أَبُو كَبُر أَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُر أَبُو

بَكْرِ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ \* مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَّ يَحْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ الْحَمْدُ كَبُرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لَيَ

وَإِذَا سَمَجَدَ فَاسْمُحُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُواْ

جُنُوسًا أَجْمَعُونَ \* ٥٣٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنَ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنَ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ فَلَا أَعْمَشُ عَنْ قَالَ النَّاعُمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
صدى الله عليه وسدم يُعَلَّمُنَا يَقُولُ لَا تَبَادِرُوا الْإِمَّمُ إِدَا قَالَ ( وَلَا الضَّالِينَ ) فَقُولُوا أَمِينَ وَإِدَا رَكْعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ الضَّالِينَ ) فَقُولُوا أَمِينَ وَإِدَا رَكْعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ \* اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ \* اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ \* اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُ مَنْ سَعِيْد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَ عَنْ سَعِيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَ عَنْ سَعِيْد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَ عَنْ سَعِيْد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بَعْنِي الدَّرَاوَرُدِي عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحْوِهِ إِلّا قَوْلُهُ ( وَلَا الضَّالِينَ) اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحْوِهِ إِلّا قَوْلُهُ ( وَلَا الضَّالِينَ) فَقُولُوا آمِينَ وَزَادَ وَلًا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ \*

٨٣٨ - حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حِ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْفَوْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَالنَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى مُعَاذٍ وَالنَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءِ سَمِعَ أَبَا عَنْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَقُولُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا صَنَّى قَاعِدًا فَصَلَّوا قَعُودًا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا صَنَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ سَمِعَ الله لَيْهُ مَنْ حَمِدَةً فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ سَمِعَ الله لَهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

٨٣٩ - حَدَّنَهُ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّنَهَا ابْنُ وَهُبِ
عَنْ حَيْوَةً أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً
عَنْ حَيْوَةً أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً
حَدَّنَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا هُرَيْرَةً يَقُولُ عَنْ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ
الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا رَكَعَ
الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا رَكَعَ
فَارُ كَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
فَارُ كَعُوا وَإِذَا صَلَى قَائِمًا
فَقُونُوا اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
فَارُكُوا اللّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ
فَارُوا اللّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ

ے جلدی نہ کرو، جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہواور جب
وہو لاالضالین کے تو تم آبین کہواور جس وقت وہ رکوع کرے
تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ کے تو تم
اللّٰهم ربنا لك الحمد كہو۔

کے ۱۹۳۰ قتید بن سعید، عبدالعزیز درادردی، سہیل، ابوصالح، بواسطہ والد، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عند ہے اسی طرح روایت منقول ہے گراس میں ولا الضالین کے دفت آمین کہنے کا تذکرہ نہیں ہاں انتاز اکد ہے کہ امام سے پہلے مر مت اٹھ ؤ۔

۸۳۸۔ محد بن بشار، محد بن جعفر، شعبہ، (تحویل) عبید اللہ معاذ، بواسطہ والد، شعبہ، بیعلی بن عطاء، علقہ، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ڈھال (۱) ہے جب وہ بیٹے کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹے کر نماز پڑھواور جس وقت وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اس لئے کہ زمین والوں میں سے جس کا کہنا آسان والوں کے کہنے کے مطابق ہو جائے گا تواس کے سابقہ گناہ معاف کر وہیئے جائیں گے۔

۱۹۳۹ - ابوالطاہر ، ابن وہب، حیوہ ، ابو یونس مولی ابی ہریرہ ابوہ ریدہ کا اللہ تعالیٰ عند نی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم سے نقل کرستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس کے ہے کہ اس کی انتباع کرو، سوجس وقت وہ تکبیر کے تم بھی تکمیر کیواور جس وقت مسلم کیواور جس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کی تو تم اللہ م ربنا لمك ال حمد کیمواور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو

فَصَنُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا اور جس وقت وه بيش كر نماز پر هے تو تم سب بهي بيش كر نماز

( ف كده ) بنده مترجم كہتا ہے كه مقتدى كااللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمَّدُ كہنازيادہ بہترہے كيونكداحاديث ميں جار فتلم كے جمله فدكور بيں۔ رسّانك لَحَمْدُ، رَبًّا وِنْ الحَمْدُ، اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ تاكه تمام الفاظ صديث كوجامع بوجائ يهي اون ويعمل

باب (۱۵۹) امام عذر کے وقت کسی اور کو خلیفہ بناسكتا ہے اور اگر امام قیام نه كرسكے اور مقتدى کھڑے ہونے پر قادر ہوں تو کھڑا ہونا واجب ہے، بیٹھ کر پڑھنے کا حکم منسوخ ہے۔

(١٥٩) بَابِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ · لَهُ عُذَرٌ مِنْ مَرَض وَسَفَر وَغَيْرهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامِ جَالِس لِعَجْزُهِ عَن الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخَ الْقَعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ \*

. ٨٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُنْتُ لَهَا أَلًا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَض رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتٌ بَلَى ثُقُلَ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلَّنَا لَ وَهُمْ يُنْتَطِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دُهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُنْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَقُال ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاعْتُسَلَ ثُمَّ دَهَبَ لِيَتُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ فَهَعَلْنَا فَاعْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا وَهُمَّ

• ۱۸۳۰ احمد بن عبدالله بن بونس، زا کده، موسی ابن ابی عائشه، عبيدالله بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه ميں ام المو منین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سیااور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری کا واقعہ بیان نہیں کر تیں، انہوں نے کہااچھ بیان کرتی ہوں، آپ بیار ہوئے تو پوچھا کیا یہ لوگ نماز پڑھ چکے، ہم نے کہا کہ نہیں یار سول انٹد صلی ابتد علیہ وسلم وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے لئے تکن میں پانی رکھو، ہم نے یانی رکھا، آپ نے عنسل کیا تو پھر چلنا جا ہا تو ہے ہوش ہوگئے، ا فاقد ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیالوگ نماز پڑھ بچے، ہم نے عرض کیا نہیں یارسول امند وہ آپ کا نظار کردہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے کئے لگن میں یانی رکھ دو، ہم نے رکھ دیا پھر آپ نے عسل فرہ یااور نماز کے لئے چلنے کاارادہ فرمایا گر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر اف قہ ہوا، آپ نے فرمایا کیالو گوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا تہیں یار سول اللہ صلی للہ علیہ وسلم وہ آپ کے منتظر ہیں اور

يُنْتَضِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنَّ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلٌّ بالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَتْ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُر تِنْكَ الْأَيَّامَ ثُنَّمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفْةٍ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَٱبُو بَكْرِ يُصَنِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَحُّرَ فَأُوْمَأً إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأْخُرَ وَقَالَ لَّهُمَا أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى حَنْبِ أَبِي بَكْرِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَّاةٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَنَّمَ وَالنَّاسُ يُصَنُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَ خَلْتُ عَنِي عَبْدِ اللَّهِ بُن عَيَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْتُ مَا حَدَّثَتْنِيَ عَائِشَةُ عَنْ مَرَض رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثُهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَتَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ \*

لوگ سب کے سب مسجد میں جمع تھے اور عشء کی نماز کے سئے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے تشریف لانے كا انتظار كر ر بے عظے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ تم نماز پڑھاؤ، قاصد آیااور کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نماز پڑھانے کا تحكم فرماتے ہیں، ابو بكر صديق رضى الله تعالى عند نرم دل تھ، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم لو گوں کو انمازیژهاؤ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں تم اس بات کے زائد حقدار ہو، عائشہ رضی ابتد تع کی عنہ فرماتی ہیں پھر ان ایام میں ابو بکر صدیق تماز پڑھاتے رہے، ایک ون رسول الله صلى الله عليه وسلم في اين بياري كوماكايايا تورو آدميول ك سہارے آپ ظہر کی نماز کے لئے تشریف لائے، ان دونوں آ دمیوں میں ہے ایک حضرت عبائ تنے اور ووسر ے علی بن انی طالب اور ابو بکر صدیق لوگوں کو نمرز پڑھارہے تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو پیچھے ہمنا جاہا تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے انہيں اشارہ فرمايا كه بيجھے نه ہٹیں اور ان دونوں اشخاص سے فرمایا مجھے ابو بکڑ کے ہاز وہیں بھ وو، انہوں نے آپ کو ابو بھڑ کے بازو بٹھ دیا تو ابو بھر صدیق کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اتباع كرتے بنتے اور صحابہ كرامٌ ابو بكرٌ كى اقتداء كر دہے بنتے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم بينے ہوئے نماز پڑھار ہے تھے۔ عبيد الله بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے یاس تحیااوران ہے کہا ہیں تم ہے وہ حدیث بیان کروں جو عائشہ رضی الله تعالی عنهانے مجھے سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہابیان کرو، میں نے ساراواقعہ بیان کیا تؤسب باتوں کوانہوں نے قبول کیا ا تنا اور کہا کہ حضرت عائشہؓ نے دوسرے شخص کا نام لیا جو حضرت عباسؓ کے ساتھ تھے میں نے کہانہیں،انہوں نے فرمایا وه حضرت علیٰ تھے۔

٨٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ وَالنَّمْطُ لِابْنِ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبُّدُ الرّرّاق أَخْرَنَا مَغْمرٌ قَالَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَٰنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَائِشَةً أَحْمَرُتُهُ قَالَتُ أُوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيِّتٍ مَيْمُونَةً فَاسْتَأْذَٰنَ أَزُوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ فَحَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ وَهُوَ يَخُطُّ برحُلَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ عُبَيْدً اللَّهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْبُنَ عَبَّاسِ فَقَالَ أَتَدُّرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً هُوَ عَبِي \*

٨٤٢ حَدَّثَنِي عَبُّدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ النَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا تُقُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بهِ وَجَعُهُ اسْتَأْدَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطَّ رجُّلَاهُ فِي الْأَرْضِ لَيْلَ عَنَّاسِ بْنِ عَيْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَيْنَ رَحُنِ آحَرَ قَالَ عُنَيْدُ ٱللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِي قَالَتُ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ عَنَّاسٍ هُلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمُّ عَائِسَةً قَالَ قَلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ

٨٤٣ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ

۱۸۴۱ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زبری، ، عبيدالله بن عبدالله بن عتبه ، حضرت عائشه رضي الله نعالي عنها ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہے ہیں حضرت میمونہ کے مکان میں بیار ہوئے تو آپ نے بیار میں سب از واج مطہر ات ہے حضرت عائشہ رضی ابتد تع لی عنہا کے مكان ميں رہنے كى اجازت طلب كى اسب نے اجازت ويدى، آب باہر نکلے ایک ہاتھ فضل بن عباسٌ پر رکھے ہوئے اور و وسرا ہاتھ دوسرے شخص پراور آپ کے پاؤل (ضعف و کمزوری کی وجہ ہے)زمین پر تھسٹ رہے ہتھے۔عبیدائندنے کہا میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عبال ﷺ سے بیان کی انہوں نے فرمایا که تو جانباہے که دومرا شخص کون تھ که جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے نام نہیں سیا وہ حضرت علی رضی الله تعالى عنه تقه

۸۴۲ عبدالملك بن شعيب بن ليث، شعيب، بواسطه والد، عقيل بن خالد، ابن شهاب، عبيدالله بن عبدالله، عائشه رضى الله تعالی عنهازوجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ جس وفتت رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم بیار ہو ہے اور آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے اپنی از واج سے بوری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تع کی عنب کے گھرر ہے کی اجازت مانگی، سب نے اجازت دیدی تو آپ دو آدمیوں کے درمیان باہر نکلے کہ آپ کے باول زمین پر گھسٹ رہے ہتھ۔ عہال من عبدالمطلب اور ایک اور شخص کے در میں ن، عبیداللہ بیان کرت ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو واقعہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنهانے مجھے بتلایاس کی احداع دی تو عبد الله بن عباسؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تو دوسرے آدمی کو جانتاہے کہ جن کانام حضرت عائشہ نے نہیں لیا۔ میں نے کہا نہیں، مبداللہ بن عیال نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تع کی عنہ تھے ۸۴۳ عبدالملك بن شعيب، شعيب بن ليث، بواسطه دامد

حدَّشَى أَبِي عَنْ جَدِّي جَدَّنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَالِدٍ قَلَ قَلَ اللَّهِ بْنُ عَبَدِ اللَّهِ بْنُ عَبَدِ اللَّهِ بْنُ عَبَدُ اللَّهِ بْنُ عَبَدِ اللَّهِ بْنِ عُسَمَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجِعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يَعْدِلَ فَلَمْ مَقَامَهُ أَبَدًا وَإِلَّا أَنِّي يُحْرِبُ النَّاسُ بِعُدَةً رَخَلًا قَامِ مَقَامَةُ أَبَدًا وَإِلَّا أَنِّي يُحْرِبُ النَّاسُ بِعِ فَأَرَدُتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكُر \*

١٨٤ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَ عَبْدُ بُنُ وَافِع وَعَبْدُ بُنُ اللهِ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اللهِ بْنِ عُمَرَ الزَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الزَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الزَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالِتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُوا اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُر اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُر اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكُر اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَوَالَ لِيصَلُّ بِالنَّاسِ آبُو فَرَاجُعْتُهُ مَرَّتُيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لِيصَلُّ بِالنَّاسِ آبُو فَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 

مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

وَ اللَّفْظَ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمُش

عَنْ إِنْرَاهِبِمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا

عقیل بن خالد، ابن شہاب، عبیدائتد بن عبدالله بن عتب بن مسعود، عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہازوجہ نبی اکرم سلی الله عنیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ نماز (پڑھانے) کے بارے میں میں نے رسول الله سے اصرار کیااور اس کی وجہ بیرتھی کہ مجھے اس بات کا خیال نہ تھا کہ لوگ اس شخص سے محبت کریں گے جو آپ کی جگہ پر قائم ہو گر میں بیر سمجھتی تھی کہ لوگ اس شخص سے جو آپ کی آپ گھر میں بیر تھی کہ لوگ اس شخص سے جو آپ کی جگہ پر کھڑ اہو بد فالی لیس گے اس سئے میں نے چہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کو اس اسے معاف رکھیں۔

۳۸۲ می بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زبری، حمرة بن عبدالله من الله تعالی عنبات روایت ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے گر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کو تکم دو کہ وہ نماز پڑھادی، بیان کرتی چیں کہ جیں نے عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله تعالی عنه زم ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر رضی الله تعالی عنه زم ول انسان چیں جس وقت وہ قر آن کریم پڑھتے ہیں تو وہ آ سوؤل کو خبین روک سکتے، آپ ابو بکر صدیق کے علاوہ کی اور کو نماز پڑھانے کا تم دی تو مناسب ہے، اور خدا کی قتم میں نے یہ اس لئے کہا کہ مجھے برالگا کہیں لوگ اس مخص سے جو سب سے پہلے کے کہا کہ مجھے برالگا کہیں لوگ اس مخص سے جو سب سے پہلے مصلی پر گھڑ ابو بد فالی نه بی اس سے میں نے دویا تین آپ کے مصلی پر گھڑ ابو بد فالی نه بین اس سے میں نے دویا تین مر جبہ ای چیز کا اعادہ کیا، آپ نے نی فرمایا کہ ابو بکڑ نماز آپ میں اور تم تو یوسف کی ساتھ والیاں ہو۔

(فا کُدہ) یعنی جیسا کہ دوا پی خواہش کو پورا کرنے کے لئے تکرار کررہی تھیں،ای طرح نم نے بھی شروع کر دیا۔ ۱۹۵۰ – حَدَّثَنَا أَبُو یَکُو بْنُ أَبِي شَیْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو ۱۸۳۵ لیو بکر بن الی شیبہ، ابو معاویہ

۸۳۵ - ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، و کیع، (تحویل) یجی بن یکی ابو معاویہ، اعمش، ابر اہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تق لی عنها سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمار جوئے تو بلال آپ کو نماز کے لئے بلانے آئے، آپ ئے فرہ یا

نَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالًا يُؤْذِبُهُ بِالصَّمَاةِ فَقَالَ مُرُّوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَلَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكُّر رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَنَّى يِفُمُ مُقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْت عُمَرَ فَقَالَ مُرُّوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتُ فَقُنْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّا أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أُسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ فَلُوا أَمَرْتَ عُمْرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنَّكُنَّ لَأَنْتَنَّ صَوَاحِبٌ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتٌ فَأَمَرُوا أَبَا بَكُر يُصَدِّي بَالنَّاسِ قَالَتُ فَلَمَّا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ وَحَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ عِفْةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْن وَرجْلَاهُ تَحَطَّان فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَنَمَّا دَحَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ ٱبُو بَكُر حِسَّةُ ذَهَبَ يَتَأْخُرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ مَكَانَكَ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرِ قَالَتُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يُصَلَّى بالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكُرٍ قَائِمًا يَفْتَدِي أَبُو بَكْر بصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكِّر "

وسلم ويقتدي الناس بطان الله المحارث التّميمي المعرف التّميمي المحررة التّميمي المحررة الله الله المستمرة المحررة الله المستمر حو حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْمَرَ عِيسَى أَنْ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا لَمَّا مَرضَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي رُسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي تُوفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فَأْتِي بِرَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحَلِسَ إِلَى جَنْبِهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحَلِسَ إِلَى عَنْبِهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحَلِسَ إِلَى عَنْبِهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ الله وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُلَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ وَسُلَّهُ وَسُلَّهُ وَسُلَّهُ وَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلْسُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ابو بکڑے کہہ دو کہ تماز پڑھائیں، میں نے عرض کیا، یار سول الله! ابو بكر صديق رقيق القلب بين، انهيس بهت جيد رونا آج تا ہے،جبوہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں کے تولو گول کو قرآن نه سناسکیں گے ،اگر آپ عمر قاروق کو نماز پڑھانے کا تھم دیں تو زیادہ مناسب ہے، آپ نے قرمایا ابو بکر صدیق کو تھم دو کہ وہ ہی المازير اليراكي مي نے عصد سے كہاكہ تم رسول الله تسلى الله علیہ وسلم سے کہوکہ ابو بکر صدیق نرم دل آدمی ہیں اگروہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو قرائت نہ کر شمیں گے ،اس سئے حضرت عمر کو تھم سیجے،حفصہ نے ایسانی کیا، آپ نے فرمایاتم تو يوسف عليه السلام كي ساته واليال جو، ابو بكر صديق رضي الله تعالیٰ عنه کو تھم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر صدیق کو تھم ویا توانہوں نے نماز شروع کرائی جب وہ نماز شروع کر چکے تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنامز اج ذرابحال و يكھ، آپ وو آ دمیوں کاسہارا لئے ہوئے چلے لیکن آپ کے پاوک زمین پر مصنع جائے تھے، جب مسجد میں پہنچ توابو بکر صدیق نے آپ کی آہٹ محسوس کر کے پیچھیے ہنا تور سول اہتد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس جگہ پرر ہیں اور آپ آکر ابو بھر صدیق کی بائين جانب ببيثه سيخه كئئ تورسول الله صلى الله عليه وسلم ببيثه كرنماز پڑھارے تھے اور ابو بکر صدیق کھڑے کھڑے رسول القد صلی الله عليه وسلم كي نمازكي اقتداء كررب يتفي اور صحابه كرامٌ ن ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه ك-

۱۸۳۷ منجاب بن حارث حمیمی، ابن مسیر (تحویل) اسحق بن ایرائیم، عیسیٰ بن بونس، اعمش ہے ای سند کے ساتھ روابیت منقول ہے، باقی اس میں بیر ہے کہ جنب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وہ بیاری لاحق ہوئی کہ جس میں آپ نے انتقال فرمایا اور ابن مسئر کی روابیت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو لا کر ابو بمر صد بی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو لا کر ابو بمر صد بی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو لا کر ابو بمر صد بی ہے ور ابو بمر صد بی وگول کو تکبیر

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنُو نَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى فخلسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنُو نَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ \*

٨٤٧- أَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْيُبِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر عَنْ هِشَامٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر عَنْ هِشَامٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَٱلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا

أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَا بَكْر أَنْ يُصَلّيَ بالنّاس فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلّى بَكْر أَنْ يُصَلّيَ بالنّاس فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلّى

بِهِمْ قَالَ غُرُورَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مِنْ نَفْسِهِ حِفَّةً فَحَرَجٌ وَإِذَا أَبُو بَكُرٍ السَّأَخَرَ

فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَحَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو

بَكْرٍ يُصَنِّي بِصَمَاةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ \*

٨٤٨ - حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَحَسَنُّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ

ُحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَنِي أَنِسُ نْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي

اللهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صُمُّو فَ فِي الْصَّلَاةِ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ كَأَنَّ وَسُلَمَ مَسُولُ اللَّهِ كَأَنَّ وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ

سناتے جاتے تھے اور عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھاتے تھے اور ابو بکر صدیق آپ کے بازومیں تھے، وہ لوگوں کو (تکبیر کی آواز)سنار ہے تھے۔

٢٣٥٥ ابو بكر بن ابى شيبه و ابو كريب، ابن نمير، بشم، انتويل) ابن نمير، بواسط والد، بشام بواسط والد، عائشه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسم نے ابى يهارى بيل ابو بكر صديق كو نماز پردهانے كا تحكم ديا چنانچه وسلم وه نماز پردهارہ على الله عليه وسلم عنه الله على الله عليه وسلم في الله على الله على الله على الله بهر صديق رضى الله تعالى عنه في آپ كو ديك تو تي بابر تشريف صديق رضى الله تعالى عنه في آپ كو ديك تو تي تي به بهن جابا مكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشاره فرمايا كه ابنى بى جگه ربو اور سول الله صلى الله عليه وسلم في اشاره فرمايا كه ابنى بى جگه ربو اور سول الله عليه وسلم ابو بكر صديق کي بازو بيل بيش اور رسول الله عليه وسلم كا اور سول الله عليه وسلم كا عنه كي بيروى كر رہے تھے اور صحابه ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كى بيروى كر رہے تھے۔

۱۸۳۸ عرو ناقدو حسن حلوانی و عبد بن حمید، یحقوب بن ایرائیم، بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیاری بیس جس جس آپ نے رحلت فرمائی ہے۔ اماست فرمایا کرتے ہے ، جب چیر کادن ہوااور لوگ نماز میں صفیں باندھے کھڑے ہے تھے، جب چیر کادن ہوااور لوگ نماز میں حفیں باندھے کھڑے ہے تھے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججرہ کا پردہ اٹھایا، اور ہمیں کھڑے کھڑے کھڑے و بھی گویا ہے کا چیرہ مبارک (حسن و جمال بیں) مصحف کا ایک ورق تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف

صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا قَالَ فَبُهِتُّنَا وَنَحْنُ ِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحِ بِخُرُوجِ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَكُصَ أَبُو بَكُر عَلَى عَقِبَيَّهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَطَنَّ أَدًّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّم حَارِحٌ بِنصَّلَاةٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنَّ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ قَالَ ثُمَّ دَخُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْخَى السِّتْرَ قَالَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَٰلِكَ \*

٩ ٤ ٨ – وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرُّب قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيِّنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس قَالَ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السُّتَارَةَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ بهَذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيثُ صَالِحٍ أَتُمُّ وَأَشْبَعُ \*

٨٥٠ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بِّنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا

كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ بِنَحُو حَدِيثِهِمَا \*

٨٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ أَنَس قَالَ لَمْ يَحْرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلَاثًا عَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو يَكُر يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَمَا وَحُهُ يَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَظُرْنَا مَنْظُرًا قَطَّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَحْهِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأُوْمَأُ نَسُّ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكُر

لانے کی خوشی کی وجہ ہے نماز ہی میں دیوانے ہو گئے اور ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صف میں شریک ہونے کے لئے بچھلے یاؤں پیچھے ہٹے اور بیہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نماز کے لئے باہر تشریف لارہے ہیں تمر رسول امتد صبی الله عليه وسلم نے اپنے وست مبارک سے اشارہ فرہ ہا کہ اپنی تمازیں بوری کرلیں، پھر رسول اللہ حسی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں تشریف لے گئے اور پر دہ ڈال دیا اور پھراس روز رسول اہتد صلی الله عليه وملم اس دار فاني ہے رحلت فرما گئے۔ (ان ملد وانا اليه

۹ ۱۸ ۸ عمرونا قدوز هیرین حرب، سفیان بن عیبینه، ز هری، انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی امتد علیہ و سلم کی طرف آخری مرتبہ بس پیر کے دن دیکھنا تھا، جبکہ آپ نے بردہ اٹھایا، ہاتی صالح کی روایت زائد کامل ہے۔

•۸۵ محمه بن راقع و عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

ا٨٥ - محمد بن نتخي وبارون بن عبدائند، عبدالصمد، بواسطه والد، عبد العزیز ، انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تين روزيك باہر تشريف نه لائے ،اور نماز کھڑی ہونے لگی توابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ( بحکم نبوی) آ کے بڑھے،اتنے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے يرده اٹھايااور جب آپ کا چېره انور ظاہر ہوا تو جميں ايب پيار ااور تجیب معلوم ہوا کہ پوری زندگی میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اور کوئی چیز پیاری نہیں دیکھی ، آپ نے اپنے وست مبارک سے ابو بکر صدیق کو آگے بڑھنے کا اشارہ فرمایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر دہ ڈال

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جیداوّل )

دیا۔اس کے بعد آپ کو و فات تک نہیں دیکھے سکے۔

محیر، ابو بردہ، ابو موکی ہے روایت ہے کہ رسول خداصی اللہ علیہ وسلم بیار ہو ہوگی ہے روایت ہے کہ رسول خداصی اللہ علیہ وسلم بیار ہو ہے اور آپ کی بیاری شدت اختیار کرگئ، آپ نے فرمایا ابو بکر صدایق رختی اللہ تعالی عنہ کو تھم دو کہ وہ نماز بڑھائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم دو کہ وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ٹر قیق القلب آدمی ہیں، آپ نے جو فرمایا کہ ابو بکر صدایق کو تھم دو کہ وہ نمرز پڑھائیں اور تم تو حضرت یوسف کے ساتھ والیاں ہو، ابو موک بیان کرتے ہیں کہ بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے کہ بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بحر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بھر جس وقت تک رسول اللہ صی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے واور فساد کا باب (۱۲۰) امام کے آپ میں آگر دیر ہواور فساد کا باب (۱۲۰) امام کے آپ میں آگر دیر ہواور فساد کا باب رسول اللہ کی آپ میں آگر دیر ہواور فساد کا

سه ۱۵۵ یکی بن یکی ، مالک ، ابو حازم ، سہل بن سعد ساعدی رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی الله علیہ وسیم بن عمرو بن عوف میں صلح کرانے (۱) کے سے تشریف لے گئے اور نماز کا وقت آگیا تو مؤذن ابو بحر صدیق کے پاس آیا کہ اگر آب نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کہہ دول ، انہوں نے کہا اچھ، چنا نچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے نماز پڑھانی شروع کی اور لوگ نماز بی میں شھے کہ اشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ، آپ لوگول کو چیر کر صف میں ج

خدشه ہو تونسی اور کوامام بنا سکتے ہیں۔

أَنْ يَتَقَدَّمُ وَأَرْحَى بَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٨٥٧ حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ رَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْبةِ وَسَلَّمَ فَاسَّتَدَّ مَرَضَهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصِلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَالِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِنْكُنَ مَنَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِنْكُنَ مَنَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِنْكُنَ مَنَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِنْكُنَ مَنَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ فَصَلّى بِهِمْ أَبُو بَكُرٍ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَالَ فَصَلّى بِهِمْ أَبُو بَكُرٍ حَيَاةً رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عُلِيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

(١٦٠) بَاب تَقْدِيمِ الْحَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأْخَرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً

بِالتَّقْدِيمِ \*

٨٥٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ يَيْنَهُمْ فَخَانَ الصَّلَاحَ يَيْنَهُمْ فَالَ نَعَمْ قَالَ فَصَلَّى فَحَانَ الصَّلَاقِ فَحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَلَا لَا عَوْفِي الصَّلَاةِ فَتَهُمَا فَا اللَّهِ عَلَى وَقَفَى وَقَفَى وَقَفْ

(۱) ان لوگوں میں لڑائی ہوگئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کی غرض سے نماز ظہر کے بعد ان کے پاس تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت الی بن کعبؓ اور حضرت سہیل بن بیضاءٌوغیر ہ حضرات بھی تھے پھر نماز عصر پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق سی امتد تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا جس کاواقعہ اس روایت میں مذکورہے۔

مِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ لَا يُنتمتُ فِي الصَّمَّاةِ فَلَمَّا أَكْثُرُ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن امْكُتُ مَكَانِكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكُر يَدَيُّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَحِلَّ عَنَى مَا أَمْرَهُ بِهِ ۖ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتُوك فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَ أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتُبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَّا كَانَ يَابُنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ نَابَهُ شَيْءً فِي صَمَاتِهِ فَيُسَبِّحُ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التصفيح لِلنساء \*

٤٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْقَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْقَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَرَفَعَ أَبُو بَكُر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَوَي حَدِيثِهِمَا فَرَفَعَ أَبُو بَكُر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَ \* وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَ \* اللَّهِ بْنِ يَزِيعِ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ يَزِيعِ أَحُرَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يَزِيعِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّيْ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّيْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّيْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَيثِهِ وَسَدَّى قَالَ ذَهَبَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّي قَالَ ذَهَبَ يَنْ يَنِي حَدْرِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ ذَهَبَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يُصِلِحُ بَيْنَ يَنِي عَرْفِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَحَاءَ عَمْرُو نُنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَحَاءَ عَمْرُو نُنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَحَاءَ فَحَاءَ عَمْرُو نُنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَحَاءَ

کھڑے ہوئے تو لو گول نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کئے اور ابو بکڑ نماز میں کسی جانب ملتفت نہ ہوا کرتے تھے، جب ہاتھ مارنے کی آواز زائد ہوئی توالتفات فرمایا تودیکھا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی حكه يرر ہو، ابو بكر صديق نے دونوں إتھ اٹھ كراس فضيلت پر کہ جس کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا حمد و ثن کی، بھر ابو بکر صدیق بیھیے صف میں چلے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر تماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرہ یا کہ ا بنی جگہ پر کیوں نہ تھہرے جبکہ میں نے تمہیں تھہرنے کا حکم ویا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ ابوتی فہ (والد ابو بر اکسی کے بیٹے کی یہ مجال تہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے نماز پڑھائے ، پھر رسول ابتد صلی اللہ علیہ و سلم نے حاضرین سے فرمایا کہ تم نے اس قدر دستک کیوں دی، جب نماز میں کوئی بات چیش آجائے تو سبی ن الله تهیں اس لئے کہ جس وقت سجان الله كهو مح تواس كى جانب التفات كيا جائے گا، ہاتھ پہاتھ مارنابہ عور توں کے لئے ہے۔

م ۸۵۴ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز بن ابی حازم، عبدالرحمٰن قاری، ابوحازم، سبل بن سعد رضی اللہ تعالی عند ہے روایت میں ہے کہ ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کی ہے کہ ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور النے پاؤں ہٹ گئے، حتی کہ صف میں آکر مل گئے۔

۸۵۵۔ محمد بن عبداللہ بزلیج، عبدالا علے، عبیداللہ ابوحازم،
سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لئے
تخریف لے گئے، پھر بقیہ حدیث حسب سابق ہے اور اس میں
انتااضافہ ہے جب آپ آئے توصفوں کو چیر ااور پہلی صف میں

شامل ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ النے پاؤں پیچھے ہے۔

۸۵۶\_ محمد بن رافع، حسن بن حلوانی، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن شهاب، عباد بن زیاد، عروه بن مغیره بن شعبه ، مغیره بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کا جہاد کیا کہ ر سول امتد صلی امتٰد علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے باہر نکلے میں پانی کاایک ڈول لے کر آپ کے ساتھ صبح کی نمازے ہیں چلا۔ جب لوٹے تومیں ڈول سے آپ کے ہاتھوں میں پانی ڈالنے لگا، آپ نے تین بار دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر منہ دھویااس کے بعد جبے کو اینے بازوں پر چڑھانے لگے تو آستینیں تک تنھیں اس آپ کے دونوں ہاتھ جے کے اندر کئے اور اندر کی ج نب سے نکال کے اور پھر ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا اور موزوں پر مسے کیا اور پھر چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا، جب لوگوں میں آئے تو دیکھا کہ انہوں نے عبدالرحمن بن عوف کوامام کر لیاہے تورسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ر کعت ملی، چنانچہ آپ نے دوسری رکعت لوگوں کے ساتھ پڑھی، جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑے ہوئے، مسلمانوں کو میہ چیز دیکھے کر بہت تھبر اہث اور پریشانی ہو گی توانہوں نے بہت تشبیح پڑھنا شروع کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر بی توان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کہ تم نے اچھا کیا، یاب فرمایا کہ ٹھیک کیا، آپ ان کے وقت پر نماز پڑھنے کی تعریف فرمانے لگے۔ رسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفَّ الْمُقَدَّمِ وَقِيهِ أَلَّ أَبَا يَكْرِ رَجَعَ الْقَهْقَرَى \*\*

٨٥٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُنُّوَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَكَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّتَهِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرُورَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتُبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ أَخَذْتُ أَهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَغُسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتُهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمًّا جُبَّتِهِ فَأَدْخُلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفُلِ الْحُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَقْبَلَّتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوَّفٍ فَصَلَّى لَهُمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةُ الْآحِرَّةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ ذَٰلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْتَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَنَّهِمْ ثُمَّ قَالَ أَحْسَتُمْ أَوْ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ يَعْطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا \*

٨٥٧ حدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْحُنْوَابِيُّ قَالَ

۸۵۷ محمد بن رافع و حلوانی، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن

خَدَّنَا عَنْدُ الرَّرَّاقِ عَلِ ابْنِ جُرَيْحِ حَدَّنَنِي الْسُ سَهَابٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُعِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَنَّادٍ قَالَ الْمُعِيرَةُ هَأْرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ النبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ \*

الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ \* الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ \* النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبِيلَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَمَةً عَنْ أَبِي هُويْرَةً عَنِ النَّهُ عَيْبِهِ وَسَلَّمَ حَ وَ حَدَّتَنَا هَوْرُونَ بْنُ مَعْرُوفِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا هَرُيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَ حَدَّتَنَا هَرُونَ بُنُ مَعْرُوفِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّابُوسِيَّ وَأَبُو سَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَلَا مَنْ سَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنِهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنْ مَعْرُوفِ وَحَرْمَلَةً بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيحُ لِلرِّحَالِ وَالتَصْفِيقُ لِنسَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيحُ لِلرِّحَالِ وَالتَصْفِيقُ لِنِسَاءِ وَالْدَعْفِيقُ لِنِسَاءِ وَلَا مَرَالِهُ وَلَا وَالتَصْفِيقُ لِنِسَاءِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَصْفِيقُ لِنسَاءِ وَقَدْ رَأَيْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَصْفِيقُ لِنِسَاءِ وَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيعُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَسْبِيعُ قَالَ الْهُ الْمُؤْمِنَ الْمَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيعُ قَالَ الْهِ أَنْ شَهِابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ

رِجَالًا مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ \* ٥ ٥ ٨ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضِ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةٌ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى شُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عِيسَى شُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صابح عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ عَمِ النّبِي صَدّى الله عَسْهِ

وَ سَمَ بِمثلهِ \*

٨٦٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرُنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْيِهِ وَرَادَ في

شہاب،اساعیل بن محمد بن سعد حمزۃ بن المغیرہ سے بیہ روایت بھی اسی طرح منقول ہے، مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن عوف کو پیچھے کرنا جاہا تو ریول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار ہے دو۔

باب (۱۲۱) جب نماز میں کوئی واقعہ پیش آج ئے تو مر و سبحان اللہ کہیں اور عور تنیں وستک دیں۔
۸۵۸۔ ابو بحر بن الی شیبہ ،عمروناقد ، زہیر بن حرب ،سفیان بن عینہ ، زہری ، ابو سلمہ ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (شحویل) ہارون بن معروف و حرمہ بن بجی ، ابن و سلمہ بن وہیں ، ابن شہاب ، سعید بن میتب ، ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجان اللہ مر دول کے لئے ہے اور دستک عور توں کے لئے ، حرملہ نے اپنی روایت میں اتنی زیادتی اور کی ہے کہ ابن شہاب نے فرمایا کہ میں نے کئی عالموں کو دیکھا کہ وہ شبیع بھی کہتے تھے اور اشارہ بھی کرتے عالموں کو دیکھا کہ وہ شبیع بھی کہتے تھے اور اشارہ بھی کرتے

۸۵۹۔ قتیبہ بن سعید، فضیل بن عیاض، (تحویل) آبو کریب، ابو معاویہ، (تحویل) آبوکریب، ابو معاویہ، (تحویل) اسخل بن ابراہیم، عیسی بن یونس، اعمش، ابو معالی اللہ تعالیہ وسلم ابو مبر برورضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۸۷۰ محد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، جام، ابو ہر مرہ وضی اللہ تعلی عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق ہی روایت نقل کرتے ہیں باقی اس میں نماز کا اضافہ ہے۔

(١٦٢) بَابِ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا وَالْحُشُوعِ فِيهَا \*

٨٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعْبَهُ قَالً سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَدِّى اللَّهُ عَبِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا

سُجُودُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي \*

قَالُ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَحَدُّتُمْ \* مَا لَا مُسْمَعِيَّ حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الْمُ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الْمُ أَبِي ح و حَدَّثَنَا الْمُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِي عَنْ مُحَمِّدُ بِنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِي عَنْ مُحَمِّدُ بْنُ اللهِ اللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ أَنَّ نَبِي اللّهِ مَنْ اللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا وَالسَّحُودَ فَوَاللّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا وَالسَّحُودَ فَوَاللّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا

مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ وَقِي حَدِيثِ سَعِيدٍ

باب (۱۲۲)نماز کو کمال خوبی اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کا تھم۔

۱۲۸ - ابوکریب محمد بن علاء البهدانی، ابواسامه، ولید بن کثیر،
سعید بن ابی سعید مقبری، بواسطه والد، ابو جریره رضی القد تعالی عنه
سعید بن ابی سعید مقبری، بواسطه والد، ابو جریره رضی القد تعالی و روز
سعید و ایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک روز
تماز پڑھائی، پھر نماز ہے فراغت کے بعد فرمایا، اے فلال! تواپی مناز اچھی طرح کیول ادا نہیں کرتا، کیا نمرزی خیال نہیں کرتا نماز اچھی طرح کیول ادا نہیں کرتا، کیا نمرزی خیال نہیں کرتا نماز اپڑھ رہا ہے آخر وہ شماز پڑھ تا ہے کہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے آخر وہ نماز پڑھ تا ہے اور خدا کی قتم میں نیجھے بھی اس طرح دیکھا ہوں جیسا کہ اپنے سرمنے ہے۔
یہوں سی طرح دیکھا ہوں جیسا کہ اپنے سرمنے ہے۔

۱۹۲۸۔ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ابوائز ناد، اعر ن ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ حسی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ بیل صرف قبلہ کی طرف دیکھتا ہوں، خدا کی فتم مجھ پر تمہارار کوع اور تمہاراسجدہ پوشیدہ نہیں ہے جس تو تمہیں پیٹھ کے بیچھے سے دیکھتا ہوں۔

سالا ۸۔ محمد بن شخیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ، اس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح رکوع اور سجود اداکرو، خداکی فتم میں تم کواپنے بیچھے ہے ویکھتا ہوں جس وفت کہ تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔

۱۹۳۸ - ابو غسان مسمعی، معاذبین ہشام، بواسطہ والد ( تحویل) محدین نتی این این اللہ تعالی عنہ محدین نتی اللہ تعالی عنہ سعید، قدہ الس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ۔ کوع اور سجدہ اور سجدہ کو پورا کرو کیونکہ خدا کی قتم جس وقت تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو، تو ہیں تم کوائی چینے بیجھے سے ویکھا ہوں۔

إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ \*

(١٦٣) بَابِ تَحْرِيمٍ سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوَهُمَا \*

٥٨٦ حَدُّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيْ بْنُ حُجْرِ وَاللَّهْٰظُ لِأَسِي بَكْرِ قَالَ ابْنُ حُجْرِ أَخْبَرَانَا وَقَالَ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ٱلْمُحْتَارِ بْنِ فُنْفُلِ عَنْ أَنَسِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولٌ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا ۚ النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بالِانْصِرَافَ ِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيدًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْحَنَّةَ وَالنَّارَ \*

٨٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ اِبْنِ فُضَيْلِ جَمِيعًا عَنَ الْمُحْتَارِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَرير وَلَا بالِانْصِرَافِ \*

٨٦٧ حَدَّثُنَا خَلُفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ كَلَّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ حَلَفٌ حَدَّثُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أَمَا نَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ

يُحَوِّلُ النَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ \*

باب (١٦٣) المام سے بہلے ركوع اور سجدہ وغيرہ کرناحرام ہے۔

٨١٥ ابو بكر بن ابي شيبه ، على بن حجر ، على بن مسهر ، مخار بن فلفل، انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اک دن ہمیں نماز پڑھائی، جب نماز یوری ہو گئی تو ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لو گو! میں تمباراامام موں لہذاتم مجھ سے بہنے رکوع، سجدہ اور قیام نہ کرو اورنہ مجھ سے پہلے فارغ ہو کیونکہ میں تم کواسے آگے اور چیجھے سے دیکھا ہوں۔ پھر فرمایا فقم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آگر تم دیکھ لیتے جو کہ میں نے دیکھاہے تو ہنتے بہت اور روتے زائد۔ حاضرین نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم آپ نے کیادیکھاہے، فرمایا میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔

٨٦٧ قنييه بن سعيد، جرير، (تحويل) ابن نمير، اسخل بن ابراہیم،ابن فضیل، مختار بن قلفل،انس بن، لک رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس طرح روایت منقول ہے۔ باتی جریر کی روایت میں یملے فارغ ہونے کا تذکرہ نہیں۔

٨٦٧ خلف بن بشام وابور بيج زمراني، قتيبه بن سعيد، حماد بن زید، محد بن زیاد، ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محر صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کیاوہ شخص جوامام سے پہلے سر اٹھا تاہے خداہے نہیں ڈر تاکہ وہ اس کے سر کو گدھے کا کر دے(۱)۔

(۱) عدیث کا حاصل سے کہ جور کوع جود میں امام سے سبق کرتا ہے تواس نے گدھے کی طرح بے و تونی ک ہے خطرہ ہے کہ اللہ تعالی صورت میں لی گدھے جیسا بنادیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس طرح امام سے سبقت کرنے کاعادی ہواہے جائے کہ بیہ سوچے کہ نماز کے آخر میں سلام نوامام سے پہلے پھیر نہیں سکتا تو پھران ار کان میں جلدی کرنے کااور امام ہے آ گے نکلنا ہے و قوفی نہیں تو کیا ہے؟

مَدَّمَدِ مِنْ يَوْسَمَعِيلُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُونَسَ عَنْ مُحَمَّدِ سُ رِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ مُحَمَّدِ سُ رِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا يَأْمَلُ الَّذِي يَرَقعُ رَأْسَةُ فِي صَورَةِ حِمَارٍ \* اللّهِ مَا يَأْمَلُ اللّهِ صُورَتَة فِي صُورَةِ حِمَارٍ \* الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللّهُ صُورَتَة فِي صُورَةِ حِمَارٍ \* الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللّهُ صُورَتَة فِي صُورَةِ حِمَارٍ \* الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللّهُ صُورَتَة فِي صُورَةِ حِمَارٍ \* وَعَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ مُسْلِمٍ حَمِيعًا عَنِ وَعَبْدُ اللّهِ بِنْ مُسْلِمٍ حَمِيعًا عَنِ وَعَبْدُ اللّهِ بِنْ مُسْلِمٍ حَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُهُمْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُهُمْ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ كُلّهُمْ مُسَلِّمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ كُلُهُمْ مَسْلِمٍ أَنْ يَحْعَلُ اللّهِ وَسَلّمَ بَهَذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَهَذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَهَذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَهَذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النّبِي صَلّى اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَحْعَلَ اللّهُ وَجُهَةً وَجْهَةً وَجْهَ حِمَارٍ \*

(١٦٤) بَابِ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ \* السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ \*

٨٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِر بْنِ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ سَمَرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُنتَهِينَ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السّمَاء فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجعُ إِلَيْهِمْ \*
 السّمَاء فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجعُ إِلَيْهِمْ \*

۸۲۸ عمروناقد، زہیر بن حرب، اساعیل بن ابر اہیم، یونس، محمد بن زیاد، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر، یاجو شخص امام سے پہلے سر اٹھا تاہے کیااس کوڈر نہیں کہ خدااس کی صورت بدل کرگدھے کی صورت کردے۔

۱۹۹۸ عبد الرحمٰن بن سلام جمحی، عبد الرحمٰن بن رہیجی، رہیج بن مسلم، (تحویل) عبید اللہ بن معاذی بواسطہ والد، شعبہ (تحویل) ابو ہر برہ اللہ بن ابی شیبہ، وکیجی، حماد بن سلمہ، محمد بن زیاد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، گرر بہج بن مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اس کے منہ کو گرر بہج بن مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اس کے منہ کو گدھے کامنہ نہ کردے۔

## باب (۱۲۴) نماز میں آسان کی طرف دیکھنے کی ممانعت۔

• ۸۵- ابو بکر بن ابی شیبہ وابو کریب، ابو معاویہ، اعمش،
سینب، تمیم بن طرفہ، جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ باز
آ جا کیں وہ لوگ جو نماز میں اپنی نگاہیں آسان کی جانب اٹھ تے
جیں درندان کی نگاہیں جاتی رہیں گی۔

اله الوالطام وعمر و بن سواد، ابن وجب، ليث بن سعد، جعفر بن ربيعه، عبد الرحمان ، اعرج ، ابوم مره رضى الله تعالى عنه عنه روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا لوگ نماز بين دعا كے وقت آسان كى جانب و كھنے سے باز آجا كيں ورندان كى نگاہيں ا چكى با جائيں ورندان كى نگاہيں ا چكى با جائيں ورندان كى نگاہيں ا چكى با جائيں گى۔

(١٦٥) بَابِ الْأَمْرِ بِالسَّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْكَ السَّنَامِ وَإِثْمَامِ الصَّفُوفِ الْأُولِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمَرِ بِالِاجْتِمَاعِ \*

مُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ حَابِرِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ حَابِر بُنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَالَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَالَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَانَهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَا يُكُمْ وَالْعِي أَرَاكُمْ قَالَ ثُلُهِ عَلْنَا قَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عَلِينَا فَقَالَ أَلَا تَصُغُونَ كَمَا عَرْبَحَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُغُونَ كَمَا تَصَلُقُ الْمَمَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقَالَ أَلَا تَصُغُونَ كَمَا السَّفُونَ كَمَا السَّفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ الصَّفَ \* وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ الصَّفَ \* الصَّفَ أَلُولُ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفَ \*

٨٧٣ و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

١٤ عَنْ مِسْعَرِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَحْرَنَا أَبُن أَبِي زَائِدَةً عَنْ مِسْعَرِ حَدَّثَنِي كُنَّا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَا السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تُومِئُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تُومِئُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تُومِئُونَ وَسُلُمَ عَلَامَ تُومِئُونَ وَسَلَّمَ عَلَامَ عَلَامَ تُومِئُونَ وَسَلَّمَ عَلَامَ عَلَامَ تُومِئُونَ وَسَلَّمَ عَلَامَ عَلَامَ تُومِئُونَ وَسَلَّمَ عَلَامَ عَلَامَ تُومِئُونَ اللَّهِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ عَلَامَ مَعْمَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ مَعَرَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ الْمَا عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَامَ وَالْمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَامَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

باب (۱۲۵) نماز کو سکون کے ساتھ پڑھنے کا تھم اور ہاتھ وغیر ہاٹھانے کی ممانعت اور پہلی صنوں کو ٹپورا کرنے اور ان میں مل کر کھڑا ہونے کا بیان۔

۱۸۵۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، میتب بن رافع، تمیم بن طرفہ ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تع لی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا بات ہے کہ میں تنہیں ہاتھ اٹھائے وکی ایس تنہیں ہاتھ اٹھائے وکی دھیں (ہتی ہیں)، نماز میں حرکت نہ کرو، پھر آپ نظے تو دیکھا کہ ہم نے عیحدہ صفے برار کھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں تنہیں جدا برات ہوں، اس کے بعد آپ پھر تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح صفیل کیوں نہیں باند ھتے جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار کے سامنے صفیل باند ھتے جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار کے سامنے صفیل باند ھتے جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار کے سامنے صفیل باند ھتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ پہلی صفول کو پوراکرتے ہیں اور صفول میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوزاکرتے ہیں اور صفول میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوزاکرتے ہیں اور صفول میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوزاکرتے ہیں اور صفول میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں، تب نے فرمایا وہ پہلی صفول کو پونس، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۸۷۸ ابو بحر بن ابی شیبہ، وکیج، مسعر، (تحویل) ابو کریب، ابن ابی زاکدہ مسعر، جبراللہ بن قبطیہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم السلام علیم ورحمۃ اللہ اللہ اللہ علیم ورحمۃ اللہ اللہ علیم ورحمۃ اللہ کہتے اور اپنے ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کی د میں ہاتھوں کی د میں ہاتھوں کی د میں ہاتھوں کی د میں ہاتھ جی کیا اشارہ کرتے ہو جیسا کہ شریر گھوڑول کی د میں ہاتھ جی کیا اشارہ کرتے ہو جیسا کہ شریر گھوڑول کی د میں ہاتھ جی کیا اشارہ کرتے ہو جیسا کہ شریر گھوڑول کی د میں ہاتھ ہیں) حمہیں تو ہاتھ کو اپنی ران پر رکھنا کافی ہے اور پھر

## دائيں اور بائيں اپنے بھائی پر سلام کرنا۔

ىأَيْدِيكُمْ كُأَنَّهَا أَدُّنَابُ خَيْلِ شُمْسِ إِنَّمَا يَكْفِي أَحْدَكُمْ أَنْ يُصَعَ يَدَهُ عَلَى فَحِدِهِ ثُمٌّ يُسَلَّمُ عَلَى أحِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ \*

( ف كدہ ) يعنى سلام كے وقت ہاتھ اٹھانے كى حاجت نہيں، بندہ مترجم كہتا ہے كہ ان احاديث سے آج كل كے دستوركى بھى ترويد ہوتى ہے کہ جب ملا قات کے وقت سلام کرتے ہیں توہاتھ ضروراٹھاتے ہیں۔

> ٨٧٥ وَحَدَّثُنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَريَّاءَ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِّنُّ مُوسَى عَنْ إسْرَاثِيلَ عَنْ فَرَاتٍ يَعْنِي الْقَزَّازَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنَكُمْ تَشِيرُونَ بأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ

أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئُ بِيَدِهِ \* (١٦٦) بَابِ تَسُويَةِ الصَّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَضْلِ الْأُوَّلِ فَالْأُوَّلِ مِنْهَا وَالِازْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأُوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيم أُولِي الْفَصْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ \* ٨٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ وَأَبُّو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ أَسِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي

الصَّمَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ

قَىُوكُمْ بِيلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى ثُمَّ

الَّدِسَ يُلُونَهُمْ تُمَّ الَّدِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ

۵۷۸ - قاسم بن زکریاء عبیدالله بن موسی، اسر ائیل، فرات قزاز، عبیداللہ، جابرین سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب ہم سلام پھیرتے تواہیے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے السلام عليكم ورحمة الله كهنية ، چنانجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ہماری جانب دیکھااور فرمایاتم ہاتھوں سے کیوں اشارہ کرتے ہو جیسا کہ شریر تھوڑوں کی دمیں (جو ہلتی رہتی ہیں)جس وقت تم میں سے کوئی سلام پھیرے تواییخ ساتھی کی طرف منہ کرے اور ہاتھ نے اشارہ نہ کرے۔

باب (۱۲۲) صفول کے برابر اور ان کے سیدھا ترنے کا حکم، پہلی صف اور پھر اس کے بعد والی صفول کی فضیلت، پہلی صف پر سبقت کرنا اور فضیلت والے اور اہل علم حضرات کا آگے کرنااور امام سے قریب ہونا!

۸۷۶ ایو بکرین ابی شیبه، عیدانند ین ادریس و ابومعاویه و و کیچ، اعمش، عماره بن عمیسر جیمی، ابو معمر، ابو مسعود رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دفت جارے مونڈھول پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے برابر کھڑے ہو اور آگے پیچھے مت کھڑے ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گااور میرے قریب وہ حضرات کھڑے ہوں جو بہت مجھدار اور عظمند ہوں، پھر جو ان سے مرتبہ میں قریب ہول اور پھر جوان سے قریب ہوں، ابو

. فَأَنْتُمُ الْيُوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا \*

٨٧٧ و حَدَّثَنَاه إسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرُم أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ قَالَ حِ و حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بهذا الْإسْنَادِ نَحْوَهُ \*

٨٧٨ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بُنْ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ وَصِالِحُ بُنُ حَالِيمٍ بْنِ وَرْدَانِ قَالَانَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ وَصِالِحُ بْنُ حَدَّثِيمِ بْنِ وَرْدَانِ قَالَانَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثِينِي خَالِدُ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَلِيَتِيْ فَالَ مِنْكُمْ أُولُوا الْآحِلَامِ وَالنّهَى ثُمَّ الّذِين يَلُونَهُمْ مَنْكُمْ أُولُوا الْآحُلَامِ وَالنّهَى ثُمَّ الّذِين يَلُونَهُمْ فَنَاتِ الْآسُواقِ \*

٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ سَوُّوا صَّفُوفَكُمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صَّفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُويَةَ الصَّفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صَّفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُويَةَ الصَّفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صَّفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُويَةً الصَّفَى مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ \*

آُرُهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنُورِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنُسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي \*

إيموا الصفوف فإلى ارا دم خلف طهري المراء من الفع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ الرَّرَّاقِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ أَقِيمُوا الصَّفَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفَ مِنْ الصَّلَاةِ \* حُسْن الصَّلَةِ \* فَي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفَ مِنْ مَسْن الصَّلَةِ \* فَي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفَى مِنْ مَسْن الصَّلَةِ \* فَي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفَى مِنْ الصَّلَاةِ فَانَ الصَّلَاةِ \* وَسُلَّاةً \* وَسُلَّاةً \* وَسُلَّاةً \* وَسُلَاةً \* وَسُلَّاةً \* وَسُلَّاةً \* وَسُلَّاةً \* وَسُلَّاةً \* وَسُلْاقِ \* وَسُلَّاقًا وَالْعَلَاقِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفَى فَي الصَّلَاةِ فَالِنَّا إِلَا الصَّفَى الصَّلَاةِ فَالْعَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْمَ الصَّلَاةِ فَالْعَلَاقِ الْمَالَةِ الْعَلَيْقِ \* وَسُلَاقًا \* وَالْعَلَاقِ \* وَالْعَلَاقِ \* وَالْعَلَاقِ \* وَالْعَلَاقِ \* وَالْعَلَاقِ \* وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَيْمَةُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعِلْعَ الْعَلَاقُ 
مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج تم لو گوں میں بہت اختلاف پیداہو گیا۔

۱۷۷۸ ایملی، جریر، (تحویل) این خشرم، ابن یوس، (تحویل) این الی عمر، ابن عیدید سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۸۷۸۔ یکی بن حبیب حارثی، صالح بن حاتم بن وردان، یزید بن زریع، خالد خداء، ابو معشر، ابراہیم، علقمہ، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا کہ مجھ سے نزدیک وہ حضرات ہیں جو عقلند اور زائد سمجھدار ہیں پھر ان سے جو مرجبہ ہیں قریب ہیں، اور پھر ان سے جو قریب ہیں، اور پاراروں کی لغویات سے بچو۔

۸۷۹ محیر بن مثنیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده،الس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کو برابر کرواس لئے که صفوں کا برابر کرنانماز کے کمال سے ہے۔

۸۸۔ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، عبدالعزیز بن صہیب،
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو پورا کر واس لئے کہ میں تم کو
اینے بیچھے ہے بھی و کھتا ہوں۔

۱۸۸۱ فی بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبر سے روایت ہے اور بیر ان چند احادیث بی سے ہو کہ ابو ہری و روایت ہے اور بیر ان چند احادیث بی سے ہے جو کہ ابو ہری وضی اللہ تعالی عند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی بیں چنانچہ آپ نے فرمایا نماز میں صفوں کو قائم کرواس لئے کہ صف کا قائم کر نانماز کی خوبیوں بیں سے ہے۔

٨٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُنْدًا عَنْ شُعْنَةً حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّتَى وائنُ بشَّارِ قَالَا حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا سَمُعْبَةً عَنْ عَمْرُو ثَن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْعُطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ \*

٨٨٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنَ حَرّْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَي رَجُنًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ

وُجُوهِكُمْ \* ٨٨٤- خَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حِ و حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

نَحْوَهُ \* ٨٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمِّي مَوْلَى أَبِي بَكْر عَنْ أَبِي صَالِحِ السُّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةً ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفُّ الْأَوَّل ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتُهمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التُّهْجير لَاسْتَنَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

٨٨٢ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، غندر ، شعبه ( تحويل )، محمد بن مثني ، ا بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه عمرو بن مره، ساكم بن اني جعد غطفانی، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارے نتھے تم این صفول کو ضرور سیدها کرو ورنه انته تعالی تههارے در میان اختلاف بید اگر دے گا۔

۸۸۳ یجیٰ بن مجیٰ،ابوخیثمه، ساک بن حرب، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعاتی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہماری صفوں کواس طرح سیدھا فرمایا کرتے ہتھے گویا تیرک لکڑی اس کے ساتھ سیدھا کر دہے ہیں، حتی کہ آپ نے ویکھ الياكه ہم صف سيدها كرنا پہيان گئے، پھرايك دن آڀ تشريف لائے اور نماز کے لئے کھڑے ہوئے، تلبیر کہنے کو تھے اسنے میں ایک شخص کو ویکھا کہ جس کا سینہ صف سے باہر نکار ہواہے تو آپ نے فرمایا،اے خدا کے بندواین صفیں سیرھی کروورنہ الله تعالیٰ تم میں بھوٹ ڈال دے گا۔

۸۸۴\_حسن بن ربیع و ابو بکر بن ابی شیبه، ابوالاحوص، ( تحویل) قتیبه بن سعید، ابوعوانه رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

٨٨٥ يين ييخي بن ييخي، مألك، سمى مولى الى بكر، ابوصالح سان، ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیتے کہ اذان دینے اور صف اول میں کھڑے ہونے میں کتنی فضیلت ہے تو پھر انہیں بغیر قرعه ڈالےاس چیز کامو قع نه ملتا تووہ قرعہ ڈالتے اور اگر نماز میں جلدی جانے کی فضیلت معلوم کر لیتے تو اس چیز کی طرف سبقت کرتے اور اگرانہیں معلوم ہو جاتا کہ عشاءاور صبح ک نماز

لْعَتَمَةِ وَالصُّنْحِ لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُّوًا \*

٨٨٦ حَدَّنَا سَيْهَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَا أَبُو الْأَسْهِبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَسْهِبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَسْهِبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

١٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيُّ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مَنْصُورِ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي مَنْصُورِ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي مَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا فِي مُؤَجَّرِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا فِي مُؤَجَّرِ الْمُسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ \*

٨٨٨ - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْمَ مِرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْمَ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ بْنُ الْهَيْمَ أَبُو قَطُن حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النّبِي صَلّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا لِلله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّف الْمُقَدَّمِ لَكَانَت قُرْعَة و قَالَ ابْنُ حَرْبِ الصَّف الْمُقَدَّمِ لَكَانَت قُرْعَة و قَالَ ابْنُ حَرْبِ الصَّف الْأُولَ مَا كَانَت إِلّا قُرْعَة \*

رَبِّ حَدَّثَنَا زُهَيَّرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرُ صَفُوفِ الرِّجَانِ أُوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صَفُوفِ السِّمَاءُ أَخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا \*

میں کیا فضیلت ہے توالبتہ یہ ضرور آتے اگر چہ سرین کے بل گھسٹ کر آنابڑ تا۔

۸۸۷۔ شیبان بن فروخ، ابوالاهبب، ابونظرہ عبدی، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپے اصحاب کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا آگے بڑھو اور میری پیردی کرواور تمہارے بعد والے تمہاری پیروی کریں۔ ایک جہ عت اس طرح بیجھے ہٹتی رہے گہ مؤٹر کردیے کہ اللہ تعالی بھی انہیں (اپنی رحمت و فضل سے) مؤٹر کردیے گا۔

۱۸۸۷ عبدالله بن عبدالرحمٰن دارجی، محمد بن عبدالله، رقاشی، بشر بن منصور جریری، ابو نضر و، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک جماعت کو مسجد کے آخری حصہ میں دیکھا، پھر حسب سابق روایت بیان کی۔

۸۸۸ ـ ابرائیم بن دینار، محمد بن حرب، واسطی، عمر و بن بیثم ابو قطن، شعبه، قاوه، خلاص ابورافع، ابو ہر سره رضی الله تعالی عشه سے روابیت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آگر تم یاوہ حضرات صف مقدم کی فضیلت جان بیتے تو البنة اس بر قرعہ ڈالتے۔

۸۸۹۔ برہیر بین حرب، جریر، سہیل، بواسطہ والد، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردول کی صفول میں سب سے بہتر پہلی صف ہوں میں سب سے بہتر پہلی صف ہوں اور مور تول میں اخری صف ہوں) پہلی صف ہوں اور حبری (جبکہ مردول کے ساتھ ہول) پہلی صف ہوں اور سب سے بہتر آخری صف ہوں) پہلی صف ہوں اور سب سے بہتر آخری صف ہوں۔

٨٩٠ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ\* (١٦٧) بَابِ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السَّجُودِ حَتَى يَرْفَعَ الرِّجَالُ \*

(١٦٨) بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً \*

٩٢ حَدِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ جَرْبٍ حَدِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَبَتُ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُمْنَعُهَا \*

٨٩٣ - حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلْيهِ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ فَسَبَّهُ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ وَاللهِ فَسَبَّهُ

۸۹۰ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز، دراور دی، سہیل ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۱۲۷) جب عور تیں مر دوں کے بیچھے نماز پڑھتی ہوں تومر دوں نسے پہلے سر نہاٹھا کیں۔

ا ۱۹۹ - ابو بکر بن ابی شیبہ، و کیع، سفیان، ابو حازم، سہل بن سعد رضی املہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مردوں کو دیکھا بچوں کی طرح گردنوں میں ازاریں باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ ازاریں جھوٹی ہوتی تھے کیونکہ ازاریں جھوٹی ہوتی تھے کیونکہ ازاریں جھوٹی ہوتی تھے کیونکہ ازاریں جھوٹی اٹھاؤ، جب تک کہ مردنہ اٹھ لیں۔

باب (۱۲۸) اگر کسی قسم کے فتنہ کا خدشہ نہ ہو تو عور توں کو نماز کے لئے جانے کی اجازت، آور عور توں کوخو شبولگا کر باہر نکلنے کی ممانعت۔

۸۹۲ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیبینہ، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ نعی لی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کی عورت مسجد میں جانا جاہے تواہے منع نہ کرو۔

۱۹۳۸۔ حرملہ بن بیخی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہے کہ جب تمہاری عور تیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں نہ روکو، بلال مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں نہ روکو، بلال کے یہ سن کر کہا کہ خدا کی فتم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے، سالم بیان کرتے ہیں سے سنتے ہی عبداللہ کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے، سالم بیان کرتے ہیں سے سنتے ہی عبداللہ

سَنًّا سُيًّا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُحْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ \*

٨٩٤ – حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِذْرِيسَ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللَّهِ عَنُّ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ \* ٥ ٩ ٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ \*

٩٦ ٨ – حَدَّثَنَا آَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَش عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنَّ لِعَبّْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَدَعُهُنَّ يَحُرُجُنَّ فَيَتَّحِذُنَّهُ دَعَلًا قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا نَدَعُهُنَّ \*

٧ ٩ ٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ٨٩٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمَ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا شَمَانَهُ حَدَّثَيِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْسِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّذَنُوا ۚ لَٰكُنُسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنَّ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذَنَّ يَتَّخِذْنَهُ دَعَلًا قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أُحَدُّثُكَ عَنْ

بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلال کی جانب متوجہ ہوئے اور الیم بری طرح ڈانٹا کہ اس سے پہلے ایسے ڈانتے ہوئے میں نے بھی نہیں سنااور اور کہامیں تو تخصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر تاہوں اور تو کہتاہے ہم منع کریں گے۔

۸۹۴ محمد بن عبدالله بن تمير، بواسط والد، ابن اوريس عبيد الله نافع، عبد الله بن عمر رضى القد تع لى عند سے روايت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی · باندیوں کواللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں آنے سے نہ رو کو۔

- ٨٩٥ ابن تمير، بواسطه والد، طفله، سالم، ابن عمر رضي الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہ آی فرمارے تے جب تہہاری عور تیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت ما تکیں توانہیں اجازت وے دو۔

٨٩٧\_ ابو كريب، ابو معاويه، اعمش، مجابر، ابن عمر رضي الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عور توں کورات کومسجد میں جانے سے مت روکو، عبداللہ بن عمرٌ کاایک لڑ کا بولا ہم تواجازت نہ دیں گے کیونکہ ہے برائیاں کریں گی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جھڑ کااور فرمايامين تؤرسول ائتد صلى الله عليه وسنم كافرمان كقل كرتا هول اور تو کہتاہے کہ ہم ان کوا جازت نددیں گے۔

٨٩٧ على بن خشرم، عيسى، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

۸۹۸\_ محمه بین حاتم، این رافع، شبایه ، ور قاء، عمر و، مجامد ، این عمر رضی اللہ نتحالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے فرمایارات کو عور توں کومسجد میں جانے کی اجازت دو، ابن عمر کاایک لژ کابولاجس کوواقد کہاجا تاتھا کہ بیہ تو پھر برائیاں کرنی شروع کر دیں گی، عبداللہ بن عمر نے اس کے سینہ پر مارا اور فرمایا که بین تجھ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث

بیان کر تاہوں اور تواسے نہیں مانیا۔

۸۹۹ مراون بن عبدالله، عبدالله بن يزيد مقرئی، سعيد بن ابي اليوب، كعب بن علقمه ، بلال الية والد عبدالله بن عررض الله تعالى عنه سے نقل كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عور تول كومسجد ميں جانے كے ثواب سے نه روكو جبكه وہ تم سے اجازت طلب كريں، بلال نے كہا بم تو خداكی قسم البيس منع كريں گے ، عبدالله بن عر بول ميں تو كہت ہوں كه رسول منع كريں الله عليه وسلم نے فرمايا اور تو كہتا ہے بم تو منع كريں الله عليه وسلم نے فرمايا اور تو كہتا ہے بم تو منع كريں سے الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اور تو كہتا ہے بم تو منع كريں سے \_\_

•• ۹- ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، مخرمہ، بواسطہ والد، بسر
بن سعید، زینب تقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرہ یا جب تم
(عور توں) ہیں سے کوئی عشاء کی نم زمیں آنا چاہے تواس رات
خوشبونہ لگائے۔

۱۰۹-ابو بمر بن ابی شیبہ ، یجی بن سعید قطان ، محد بن عجلان ، بکیر
بن عبداللہ بن اشج ، بسر بن سعید ، زینب رضی اللہ تعالی عنها
عبداللہ کی بیوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد بیں آئے تو خوشہولگا
کرنہ آئے۔

۳۰۹- عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سلیمان بن بدال، یجی بن سعید، عمره بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائشه رضی الله تعان عنها رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَقُولُ لَا \* ١٩٩ - حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي اللّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي اللّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي اللّهِ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ بِلَالَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ سَحَدًّ بَلَالَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ سَلّهِ سُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَمْنَعُوا النّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَمْنَعُوا النّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ اللّهِ الْمُسَاحِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُو كُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللّهِ الْمَسَاحِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُو كُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللّهِ الْمُسَاحِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُو كُمْ فَقَالَ بَلَالٌ وَاللّهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَ وَسُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَ \*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ \*

9. - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ أَنَّ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةَ كَانَتُ تُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةَ كَانَتُ تُحَدِّثُ عَنْ بُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِدَتُ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِدَتُ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَيْنَبَ الْمُوانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ يَحَدَّلُونَ اللَّهِ عَنْ بُسُولِ اللَّهِ عَنْ رَيْنَبَ الْمُوانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ يَحْدَلُونَ اللَّهِ عَنْ بُسُولِ اللَّهِ عَنْ رَيْنَبَ الْمُوانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُسُو يَعْقِيدٍ عَنْ رَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا لَوْ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ا

شَهِدَتُ إِخْدَاكُنَّ الْمَسْجَدُ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا \* ثَنُ الْمَسْجَقُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا المُرَاقِ أَصَابَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا المُرَاقِ أَصَابَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا المُرَاقِ أَصَابَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا الْمُرَاقِ أَصَابَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا الْمُرَاقِ أَصَابَتُ الْعُشَاءَ الْآخِرَةَ \*

٩٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بلَال عَنْ يَحْيَى وَهُوَ

سُ سعيدٍ عنْ عَمْرَة بنْتِ عَبْد الرَّحْمَ أَنَّهَا سَمَعَتْ عَائِشَةُ رَوْحَ النَّبِيِّ صَنِّي اللَّهُ عَنَيْه وَسَلَّى اللَّهُ عَنَيْه وَسَلَّم رأى مَ أَحْدَت النَّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ وَسَلَّه لَمَسْعَدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ نبِي إسْرَائِيلَ قَالَ المُستَّحِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ نبِي إسْرَائِيلَ قَالَ اللَّهُ المُستَّحِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ نبِي إسْرَائِيلَ مُبعَى اللَّهُ اللَّ

زوجہ نبی اکرم صنی لقد علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان باتوں کو ویکھتے جواب عور تیں کرنے لگی ہیں تو ضروران کو مسجد میں آنے ہے منع کر دیتے جیس کہ بنی اسر ائیل کی عور توں کو روک دیا گیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بیں ہے عمرة ہے دریافت کیا کہ کیا بنی اسر ائیل کی عور تیں مسجد میں آنے ہے دریافت کیا کہ کیا بنی اسر ائیل کی غور تیں مسجد میں آنے ہے روک دی گئی تھیں، انہوں نے فرمانال!

(فا کدہ) بندہ مترجم کہتا ہے کہ یہ توام المومنین ء کشہ صدیقہ گازمانہ تھااور نماز میں آنے کی بحث تھی مگراب تو ہزاروں میں نمائش کے ہے۔ گشت گائے جاتے ہیں، توبیہ شکل تو قطعاً حرام ہے کہ جس کے بعد عفت کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مہذااس زمانہ میں تو سی تھی نماز کے ریسے دیں ہے۔ سند

عُ مَ نَ كَ اجِرْتُ مَهِيلَ. و. و. حِدَّيْهَا مُحَمَّدُ رُو الْمُتَنَّمَ حَدَّيْهَا الْمُتَنَّمَ حَدَّيْهَا ا

٤٠٩٠ حَدَّمَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّبَنَا عَبْدُ الْوُهَابِ يَعْبِي الثَّقَفِيَّ قَالَ حِ و حَدَّمَنا عَمْرُ و اللَّوَدُ حَدَّمَنا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ حِ و حَدَّمَنَا أَبُو اللَّوَدُ حَدَّمَنَا أَبُو اللَّوْمَرُ قَالَ لَيْ عَيْنِيةً قَالَ حِ وَحَدَّمَنَا أَبُو لَكُو اللَّهِ اللَّحْمَرُ قَالَ لَكُو بَنُ أَبِي سَيْنَةً حَدَّمَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ لَكُو بَنُ أَبِي سَيْنَةً حَدَّمَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ مَرْدَ فَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(١٦٩) بُناب التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْحَهْرِ رَاأْ إِسْرَدرِ إِذَا الصَّلَاةِ الْحَهْرِ وَاأْ إِسْرَدرِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً \*

ه ٩٩٥ - حَدَّنَنَا أَنُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ خَمِيعًا عُنْ هُسَيْمٍ قَالَ انْنُ الصَّنَاحِ حَدَّنَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ السَّبَحِ حَدَّنَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ السَّعِيدِ ثُنِ حُنَيْر عِنِ الْنُ عَتَّاسٍ فِي قَوْلُهِ عَرَّ سَعِيدِ ثُنِ حُنَيْر عِنِ الْنُ عَتَّاسٍ فِي قَوْلُهِ عَرَّ وَنَا تَخْبُهُ بُعْمَنَ بِئَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ) وَحَلَّ رَفِنَا تَخْهُرْ بِصَنَاتِئَ وَلَا تُحافِتُ بِهَا ) قَالَ يَرْنَتُ وَزَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ إِذَا صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ مُنُوار بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ مُنُوار بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمُ مُنُوار بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ مُنُوار بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ مَنْ إِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِذَا صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَا إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْمَالَ إِلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَاهُ الْعَلَا الْعَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ الْعَلَاقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَا الْعَلَا ُونَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْع

مه ۱۹۰۸ محمد بن مثنی ، عبد انو ہاب تقفی ، (تحویل) عمر و ناقد ، سفیان ، بن عیدینه ، (تحویل) ابو کمر ، ن ابی شیبه ، ابو خالد احمر ، (تحویل) ابو کمر بن ابی شیبه ، ابو خالد احمر ، (تحویل) اسحق بن ابر اہیم ، عیسیٰ بن یونس ، یجیٰ بن سعید ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۱۲۹) جہری نماز میں در میانی آواز سے قر آن پڑھنااور جب فتنہ کا خدشہ ہو تو پھر آہستہ

900۔ ابو جعفر محمد بن صباح، عمرو ناقد، ہمشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی ابقد تعالی عند ہے اللہ تعالی کے فرون، نماز میں نہ بہت زور سے پڑھو اور نہ آہستہ کے بارے میں روایت ہے کہ بیہ آبیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ کا فروں کے ڈر سے مکہ (ایک گھر میں) میں پوشیدہ تھے، جب نماز پڑھتے تو قر آن بلند آواز سے پڑھتے اور مشرک اس کو سن کر قر آن کواور قر آن نازل کرنے والے اور لانے والے کو برا

صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَ ذَٰلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْرَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تعالَى لِسِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَلَا تَجُّهُمْ \* بَصَنَاتِكَ ) فَيَسُمَعَ النَّمُشُر كُونَ قِرَاءَتَكَ ﴿ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ وَلَ تَحْهَرُ دَلِكَ الْجَهْرَ ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سبينًا) يَقُولُ بَيْنَ الْحَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ \* ٩٠٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكُريَّاءَ عَنْ هِشَام بْنِ غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فِي قُوْلِهِ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ وَلَا تَحْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخافِتْ بِهَا ) قَالَتْ أَنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ \* ٩٠٧ – حَدَّثَنَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح ِقَالَ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي سَيِّبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً وَوَكِيعٌ حِ قَالَ أَبُو كَرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(١٧٠) بَابِ الْإِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ \*

٩١٠ و حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَآبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرِ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَحَلَّ ( لَا تُحَرِّكُ بِهِ السَانَثُ وَ فَوْلِهِ عَزَّ وَحَلَّ ( لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَثُ وَ مَنْ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا نَزَلَ عَنَيْهِ جَبْرِيلُ بِالْوَحْي كَانَ مِمّا وَسَلّمَ إِذَا نَزَلَ عَنَيْهِ جَبْرِيلُ بِالْوَحْي كَانَ مِمّا يَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَنَهُ وَشَفَتَنُهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِمّا لَكُ بُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى ( لَا تُحَرِّكُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِمّا يَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ) أَخْذَهُ ( إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي اللّهُ تَعَالَى ( لَا تُحَرِّكُ جَمْعَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهَ أَنْ نَجْمَعَهُ فِي اللّهَ وَاللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهَ فَي اللّهُ عَلَيْهَ أَنْ نَحْمَعَهُ فِي اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي اللّهِ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي الْمَعْمَعَةُ فِي اللّهِ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ لَكُونَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

کہتے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی نماز میں اتنی بلند آواز سے نہ بڑھو کہ مشرک آپ کی قرائت سنیں، اور نہ اتنا آہتہ پڑھو کہ تمہارے اصحاب بھی نہ سن سکیں اور نہ اتنا بلند آواز سے پڑھو، بلکہ بلند اور پست کے در میان پڑھو۔

۱۹۰۱ - یکی بن میکی، یکی بن زکریا، ہشام بن عروہ، حضرت می کشد رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ بیر آیت آیا تا خفر بصلوتِك وَلَا تُنْحَافِتْ بِهَا وعاكے بيان ميں نازل موئى ہے.

۱۶۹- قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ،
 ابو اسامہ، وکیچ، (تحویل) ابو کریب، ابو معاویہ، ہشام رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

## بإب (١٤٠) قرآن سننے كا حكم\_

۱۹۰ قتیہ بن سعید وابو بکر بن انی شیبہ واسخق بن ابر اہیم ، جریر ، موکی بن الی عائشہ سعید بن جبیر ، ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن جبیر ، ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ جبریل امین جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس و جی لے کر آتے تو آپ اپنی زبان اور ہو نول کو جسلم کے پاس و جی لے کر آتے تو آپ اپنی زبان اور ہو نول کو جس بلائے جاتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جا کیں ، اس مین بڑی مشکل ہوتی اور یہ تختی آپ کے چرہ سے محسوس بو جاتی تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ، اپنی زبان جلدی یا و جاتی مت بلائے ہمارے اوپر اس کا جمع کر دین اور پر طان لازم ہے یہ کہ ہم اسے تیرے سینے میں جمادی اور کھے پرمھادی اور کھے پرمھادی اور کھے پرمھادی اور کھے پرمھادی لور تم غور سے سنو پرمھادی لاہذا جس وقت ہم تم پر نازل کریں تو تم غور سے سنو

صدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَتَقُرُؤُهُ ( فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ) قَالَ أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ( إِنَّ عَلَيْنَا لَيَاهُ) لَيْهَ ( إِنَّ عَلَيْنَا لِيَاهُ) أَنْ لَبَيْنَهُ بِلِسَانِكَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ حِبْرِيلُ أَطُرَقَ فَإِذَا دُهَبِ قُرَأَهُ كَمّا وَعَدَهُ اللَّهُ \*

٩١١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ فِي قَوْله ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكً لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التُّنْزِيلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُحَرَّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَانَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَنَّيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ جَمْعَهُ فِي صَدُّركَ ثُمَّ تَقُرَؤُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ قَالَ فَاسْتَمِعْ وَٱنْصِتُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ حَبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ حَبْرِيلٌ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأُهُ \*

اور ہم پراس کا بیان لازم ہے کہ آپ کی زبان سے اسے اداکر دیں۔ اس کے بعد جب جبریل امین آتے تو آپ گردن جھکا دیتے اور جب جبریل چلے جاتے تو آپ پڑھناشر دع کر دیتے جبیا کہ اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔

اا٩\_ ختيمه بن سعيد، ابو عوانه، موسىٰ بن ابي عائشه، سعيد بن جبیر، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے الله تعالی کے فرمان لا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْمَعَلَ بِهِ كَ بِارِكُ مِن مِنْقُولَ ہے كه ر سول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم کے نازل ہوتے وقت بہت تکلیف اٹھاتے، آپ اپنے ہو نٹوں کو ہلاتے اور حرکت دیے (سعید بیان کرتے ہیں کہ) ابن عباسؓ نے ہجھ سے فرمایا کہ میں بھی حمہیں اینے ہو نٹوں کو اس طرح ہلہ کر بتاتا ہو ب جبیها که رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت دیا کرتے تھے چنانچے۔ ابن عباس فے انہیں ہلا کر بتلایا۔ سعید نے کہا کہ میں بھی ای طرح ہلا کر بتلا تا ہوں جیسا کہ ابن عباسٌ حرکت دیا کرتے تھے چنانجیہ سعید نے بھی اینے ہو نٹوں کو ہلا کر بتلایا۔ تب اللہ تعالى نے يہ آيت تازل فرمائي لا تُحرِّك بِه لِسَانَتَ يَفَعَحَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا حَمُعَهُ وَقُرُانَةً لِعِنْ جَم رِاس قرآن كريم كوآبٌ سينه میں جمع کر ناشر وع کر دینااور کھر آپ کو پڑھادیناواجب ہے لہذا جب ہم پڑھیں تو آپ سنیں اور خاموش رہیں کیونکہ ہم پراس كا پڑھادينا واجب ہے، ابن عباس رضى اللہ تعالى عنه بيان كرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جس وقت جبريلٌ تشريف لاتے سنتے اور پھر جس وقت جبريلٌ چلے جے تو آپ ای طرح پڑھ لیتے جیسا کہ آپ کو پڑھایا تھا۔

(فائدہ) ہو نٹوں کا ہلا کر بتمانا ہاعث تبرک اور خوشی کے مسلسل ہے چنانچہ میرے استاذ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی بھی اپنے ہو نئوں کوہلاک کر بتلایا۔

> (١٧١) بَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ \*

باب (۱۷۱) صبح کی نماز میں زور سے قر آن پڑھنا اور جنویں کے سامنے تلاوت قر آن۔

٩١٢ – حَدَّثَنَا سَيْبَانُ مْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَهَ عَنْ أَنِي نَشُرُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسَ قَانَ مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَلِّ وَمَا رَآهُمُ الْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوق عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ يَيْنَ الشَّيَاطِين وَبَيْنَ خَمَر السَّمَاء وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فُرَجَعَتِ السُّلِّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا حِيلَ يَيْنَنَا وَيَيْنَ خَسَرِ السَّمَاء وَأَرْسِنَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا ذَاكَ إِلَّا مِنَّ شَيْء حَدَثُ فَاضْرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاء فَانْطَلَقُوا يَضْرُبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَحَذُوا نَحُو تِهَامَةً وَهُوَ بِنَخْلِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بَأُصُّحَابِهِ صَلَاةً الْفَجْرَ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السُّمَاء فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّسْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِّ ) \* ٩١٣ حَدَّتَهَا مُحَمَّدُ ثُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَيْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ

٩١٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ مِنَ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ ١٩٣ مُحَمِّدُ مِن الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ ١٩٣ مُحَمِّدُ مِن الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ ١٤ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةً لِهُ عَالَمْ اللهِ الْحَالَةُ الْحَلْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْحِنِّ قَالَ فَقَالَ عَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْحِنِّ قَالَ فَقَالَ عَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الْحِنِّ قَالَ فَقَالَ عَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الْحِنِّ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ كَالِيلِة الجُن مِن مَهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَعُ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

٩١٢ شيبان بن فروخ، ابو عوانه، ابوبشر، سعيد بن جبيرٌ، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنوں کو قر آن نہیں سایااور نہان کو دیکھا۔ آپ م اینے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار گئے اس وقت شیاطین کا آسان پر جاتا اور وہال سے خبریں چرانا بند ہو گیا تھا اور ان پر شہاب ٹا قب مارے جائے لگے تھے تو شیطان اپنی جماعت میں آگئے اور کہنے لگے کہ کیاوجہ ہے ہمارا آسان پر جانا بند کر دیا گیا اور ہم پر شہاب ٹا قب برئے لگے ،انہوں نے کہا کہ اس کا سبب ضروری طور پر کوئی نیا واقعہ ہے لہٰذا مشرق و مغرب میں پھر و اور دیکھو کہ کس بنا پر ہمارا آسان پر جان بند کر دیا گیا ہے چنانچہ وہ ز مین میں مشرق و مغرب کا گشت لگانے لگے چنانچہ کچھ حضرات ان ہی لوگوں میں سے تہامہ کی جانب آئے، بازار عکاظ جانے کے لئے آپ اس وقت مقام کمل میں تھے اور اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے،جب انہوں نے قرآن کریم کی آواز سی تواہے غور سے پڑھناشر وع کر دیااور کہنے گئے کہ آسان کی خبریں موقوف ہونے کا یہی سبب ہے، پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سناجو تچی راہ کی طرف لے جاتا ہے پھر ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم خدا کے ساتھ مجھی بھی کسی کو شریک نہ کریں مر الله تعالى نے سورہ جن اسیع نبی اكرم صلى الله عليه وسلم پر نازل کی لیمنی قُلْ اُوْجِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِسْ الجنّ الخـ

وَسَلَّم لَيْلَةَ الْحِنِّ قَالَ لَا وَلَكِنّا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَٰاتَ لَيْنَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشَّعَابِ فَقُلْنَا اسْتَطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ فَبِنّنا بِشَرّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءِ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُو خَاء فَطَلَبْنَاكَ فَيْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَدْنَاكً فَطَلَبْنَاكَ فَيْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَدْنَاكً فَطُلْبُنَاكَ فَيَنّا بِشَرّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَقَالَ أَتَانِي دَاعِي الْحِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَطَلَبْنَاكَ بَنَا فَأَرَانَا فَقُلْ أَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ لَكُمْ فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ مُ اللّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَلَ لَكُمْ لَكُمْ فَوَالَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفًا لَكُمْ فَكُلُ مَعْمَةٍ فَي أَيْدِيكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا فَإِنّهُمَ طَعَامُ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا فَإِنّهُمَا طَعَامُ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا فَإِنْهُمَا طَعَامُ وَسَلّمَ فَلَا تَسْتَنْحُوا بِهِمَا فَإِنْهُمَا طَعَامُ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَيَا فَيْ الْمَعْمَا طَعَامُ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمَا فَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا فَي اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّ

٩١٤ - و حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ نْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

إِلَى قُوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَائِهِمْ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے، آپ نگا ہول سے او مجل ہو گئے، ہم نے آپ کو بہاڑ کی واد یوں اور گھا ثیوں میں حلاش کیا گر آپ نہ لیے ہم سمجھے کو آپ کو جن اڑا لیے گئے یا کسی نے خاموشی کے ساتھ شہید کر ڈالا چنانچہ وہ رات ہم نے بہت ہی کرب اور بے چینی کے ساتھ گزاری، جب صبح ہو کی تو دیکھاکہ آپ مقام حراکی طرف ہے آرہے ہیں، ہم نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم آپ جمیس ند ملے ہم نے تعاش کیا تب مجمی نه پایا چنانچه جبیها که کوئی جماعت پریثانی کی رات گزارتی ہے ہم نے ولی رات گزاری۔ آپ نے فرویا میرے یاس جنوں کے یاس سے ایک بلانے والا آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا، پھر آپ ہم کواینے ساتھ لے گئے اور ان کے نشان اور ان کے آگ روشن کرنے کے نشان ہلائے، جنوں نے آپ ہے توشہ کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا ہراس جانور کی بڈی جو اللہ تعالیٰ کے نام پر کاٹا جے تمہاری خوراک ہے تمہارے ہاتھ آتے ہی وہ گوشت ہے پر ہو جائے گی اور ہر ایک اونٹ کی مینگٹی تمہاری خوراک ہے،اس کے بعدر سول امتد صلی الله عليه وسلم نے فرمایاان دونوں چیزوں سے استنجامت کرو کہ یہ تمہارے جنوں اور ان کے جانوروں کی خور اک ہے۔

فا کدہ۔امام نوویؓ فرماتے ہیں یہ دونوں جداوا تنے ہیں،این عمال کا واقعہ ابتداء نبوت کا ہے اور عبداللہ بن مسعودٌ کا واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ اسلام خوب پھیل میمیا وراس سے معلوم ہوا کہ ضبح کی نماز میں زور سے قر آن کر پم پڑھتا جاہے۔(نووی جلداصفحہ ۱۸۴)۔

۱۹۱۴ علی بن حجر سعدی، اساعیل بن ابراجیم، داود سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں صرف بیہ ہے کہ وہ جن تمام بزیرہ کے تھے۔

وَكَ نُوا مِنْ حِنِّ الْجَزِيرَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ \*

ه ٩ ٩ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ \*

الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَلْمَه، عبدالله رضى الله تعالى عنه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ علقمه، عبدالله رضى الله تعالى عنه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَة عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَة عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَة عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عنه الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عنه الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عنه الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عنه الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عن الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الله عليه وسلم عَنْ دَاوُدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلَيْهُ وَسُلَّمُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا

قوْيه وَأَثَارَ بِيرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَعْدَهُ\*

٩١٦ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ نْنُ عَنْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةُ الْحِلِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٩١٧- حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَعْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُونًا مَنْ آذَّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقَرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةً \*

وَسَلُّم وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنَّتُ مَعَهُ \*

کے آخر کا حصہ ذکر نہیں کیا۔

٩١٧- يجيل بن ليجيل، غالد بن عبدامتد، غالد حدّاء، ابومعشر، ا پر اہیم، علقمہ ، عبد اللہ بن مسعود رضی ابلہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے یں کہ مکہ میں لیلتہ الجن (جس رات حضور کے جنوں ہے ملا قات فرمائی) میں رسول الله صلى الله عديد وسلم كے ساتھ نہیں تھالیکن میری تمنارہ گئی کہ میں آپ کے ساتھ ہو تا۔ ۹۱۴ سعیدین جرمی و عبدایندین سعید، ابو اسامه، مسعر ،معن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے سناوہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے مسروق سے دریافت کیا کہ جس رات جنوں نے قرآن مجید آگر سنا تواس کی خبر رسول الله صلی ایله عبیه و سلم کو کس نے دی انہوں نے کہا کہ مجھے تنہارے باپ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ آپ کو جنوں کے آنے کی خبرایک در خت نے آکر دی۔

( ف کدہ ) بھی اللہ تعالی جماد کو بھی قوت تمیز عطا کر دیتاہے چنانچہ اس قتم کے واقعات بکٹر تاحادیث میں موجود ہیں پھر آپ کو سلام کرنا اور ستون خانہ کا آپ کے فراق پر رونااور کھانے کا تشہیج پڑ معنااور پہاڑا حد کا جنبش کرناوغیر ذانک۔ان امور میں کسی فتم کے شبہ کی مخبی کش نہیں۔وابلداعلم۔(نووی جلداصفحہ ۱۸۵)۔

## باب(۱۷۲)ظهرادر عصر کی قرائت۔

٩١٨ - محمد بن متني عنزي، ابن اني عدى، حج ج صواف، يجييٰ بن ابي كثير، عبدالله بن ابي قياده، ابو سلمه، ابو قياده رضي الله تعالي عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے ہتھے تو ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سور ۃ فاتحہ اور دوسور تیں پڑھا کرتے تھے اور کبھی (تعلیم کی وجہ ہے ) ہمیں ا یک دو آیت سنا دیا کرتے تھے ،اور ظہر کی پہلی رکعت کمبی کیا کرتے تھے اور دوسری چھوٹی ،اور اسی طرح صبح کی نماز میں۔

(١٧٢) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصُّرِ \* ٩١٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولِّيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا اِلْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطُوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ وَيُقَصِّرُ التَّانِيَةَ وَ كَدَلِكَ فِي الصُّبْحِ \*

( ف کدہ )اور احاد یث ہے بھی پنۃ چاتا ہے کہ بہلی ر کعت ہر تماز میں لمبی کرتی چاہئے بہی بہتر ہے اور یہی احمد بن الحن کا قول ہے اور اسی پر فتوی ہے۔ ( فتح الملہم جلد ۴ صغحہ ۷۷ )۔

٩ ٩ ٩ - حَدَّنَى أَبُو نَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ فَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِهِ أَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتِينِ الْأُولَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ النَّهِ أَحْيَانًا وَيَقَرَأُ فِي الرَّكْعَتِينِ الْأُولَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقَرَأُ فِي الرَّكْعَتِينِ الْأُخْرِيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ \*

919\_ابو بحر بن الى شيبه ، يزيد بن بارون ، جام ، ابان بن زيد ، يكى بن الى كثير ، عبد الله بن الى قناده ، ابو قناده رضى الله تعالى عنه سه روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر اور عصر كى بہل دور كعتوں ميں سوره فاتحہ اور ايك ايك سورت پڑھاكرتے ہے اور كعتوں ميں اور بحمی ايك آدھ آيت سناد ہے تھے اور بجیلی دور كعتوں ميں صرف سورة فاتحہ ہڑھے تھے۔

سر سین میں میں میں میں کورہے کہ فرض پڑھنے والے کے لئے پہلی دور کعتوں کے بعد صرف سورہ فاتخہ ہی سنت ہے اور اگلی حدیث میں جو سورت بھی پڑھنانڈ کورہے وہ جواز پر محمول ہے۔

ماہ یکی بن یکی وابو بحر بن ابی شیب، ہشیم، منصور، ولید بن مسلم، ابو الصدیق، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ظہراور عصر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کافندازہ کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ آپ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں اتنی دیر قیام کرتے جتنی دیر میں سورۃ آلہ تنزیل السجدہ پڑھی جائے اور بچھلی دور کعتوں میں اس کا آدھا اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں اس کا آدھا رکعتوں کی بہلی دور کعتوں میں اس کا آدھا اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں اس کا آدھا اور ابو بحر نے برابر تھااور عصر کی پہلی دور کعتوں میں اس کا آدھا اور ابو بحر نے اپنی روایت میں سورہ اللہ تنزیل اسجدہ کا ذکر اور ابو بحر نے اپنی روایت میں سورہ اللہ تنزیل اسجدہ کا ذکر

۱۹۱۔ شیبان بن فروخ، ابو عوانہ، منصور، ولید بن مسلم ابوبشر،
ابو صدیق ناجی، ابو سعید غدری رضی اللہ تعالی عنه سے (وابیت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نہلی و ور کعتوں میں
سے ہر ایک رکعت میں تمیں آیتوں کے بقدر قرائت کرتے
سے اور سیجیلی و ور کعتوں میں پندرہ آیتوں کے برابر یا فرہ یا کہ
اس کا آدھااور عصر کی پہلی و ور کعتوں میں سے ہر رکعت میں
پندرہ آیتوں کے برابر اور اخیر کی رکعتوں میں سے ہر رکعت میں
پندرہ آیتوں کے برابر اور اخیر کی رکعتون میں سے آدھا۔

رَوَايَتِهِ الْمُ تَنْزِيلُ وَقَالَ قَدْرَ الْكَارِينَ آيَةً \*

وَالْتَهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ أَبِي الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ أَبِي الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي الظّهْرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي الظّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَرَرُنَا قِيَامَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي الظّهْرِ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي الظّهْرِ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فِي الطّهْرِ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرَرُنَا قِيَامَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامَةُ فِي اللَّهُ وَحَرَرُنَا قِيَامَةُ وَيَامِهِ فِي اللَّهُ وَعَرَرُنَا قِيَامِهِ فِي اللَّهُ وَلَيْنِ مِنَ الْفَهْرِ وَفِي الْمُحْرَيِيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي اللَّهُ وَلَيْنِ مِنَ الْفَهْرِ وَفِي الْمُحْرَيِيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النَّهُ وَالَى اللّهُ الْمُؤْرِيْنَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ قَدْرَ اللّهُ الْمُولِ الْمُؤْرِقِينَ آيَةً اللّهُ الْمُؤْرِقِينَ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الل

آ ؟ ٩ - حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّحَدِرِيِّ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَيْدِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الطَّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً الرَّكْعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً الرَّكْعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي النَّحَدِينِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةً آيةً أَوْ قَالَ وَفِي الْأَخْرَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةً آيةً أَوْ قَالَ مَصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأُولَيْنِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهِ الْمُؤلِينِ اللَّهُ وَلَيْنِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤلِينِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤلِينِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللَّهُ وَلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللَّهُ وَلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ فَي الرَّكُعْتَيْنِ الْأُولَيْنِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللَّهُ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللْمُؤلِينِ اللَّهُ الْمُؤلِينِ اللْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ اللْمُؤلِينِ اللْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينَ الْمُؤلِينِ الْمُؤلِينِينَ الْمُؤلِ

فِي كُلِّ رَكُعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي ...خريش قَدْرَ نِصْف ذَلِكَ \*

٩٢٢ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَلْ عَلْدِ بْنِ سَمُرَةً عَلْ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكُوا سَعْدًا إِلَى عُمَر بْنِ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عَلَى الْكُوفَةِ شَكُوا سَعْدًا إِلَى عُمَر بْنِ اللَّهِ عُمَرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَارْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ اللَّهِ عَمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَارْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِي لَأُصَلِي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِي لَأُولِيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِي لَأَولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ لَا أَلَا إِسْحَق \* لَنَا الطَّنَ الطَّنُ اللَّهُ الْمُحْتَى \*

٩٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَوْنَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي عَوْنَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةً قَالَ قَالَ عَمَرُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةً قَالَ قَالَ عَمَرُ قَالَ سَمِعْتُ جَتَى فِي لِسَعْدٍ قَدُ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَيْءِ حَتَى فِي السَّعْدِ قَدُ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَى فِي السَّعْدِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُ فِي اللَّهُ لَيْنِ وَأَحْدِفُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ رَسُولِ اللَّهِ صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ الطَّنُّ بِكَ أَوْ ذَاكَ ظُنِّي بِكَ \*

٩٢٥ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْغَرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنَ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَقَالَ

۱۹۲۲ یکی بن یکی استیم ، عبد الملک بن عمیر ، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اہل کو فہ نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے حضرت سعد کی نماز کی شکایت کی۔ حضرت عمر ان عشر نے حضرت سعد کو بلوایا چنانچہ وہ آئے توانہوں نے کوفہ والوں کی نماز کے متعلق جو عیب جوئی کی تھی وہ بیان کی ، حضرت سعد نے فرمایا جس توانہیں رسول خداصلی الله علیہ و سلم حضرت سعد نے فرمایا جس توانہیں رسول خداصلی الله علیہ و سلم رکعتوں کو مخضر کرتا ہوں اور پیچلی دور کعتوں کو مخضر کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابواسخی (سعد) تم سے یہی امید میں۔ میں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابواسخی (سعد) تم سے یہی امید میں دور کو تھی کی خانی نہ کرو گئی کی دور کو کھی کی امید میں دور کو کھی کی خانی نہ کرو گئی کی کھی کی خانی نہ کرو گئی کی کھی کی خانی نہ کرو گئی کی کھی کی خانی نہ کرو گئی کے کہا کہ تم نماز میں کسی فتم کی خانی نہ کرو گئی ۔

97۳ قتیبہ بن سعید واسحاق بن ابراہیم، جریر، عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ای سند کے سرتھ روایت منقول

۱۹۲۴ محد بن منی عبد الرحمٰن بن مهدی، شعبه ، الی عون، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حفرت عمر رضی الله تعالی عنه نے حضرت سعلا سے فرمایا کہ لوگوں نے تہمار کی ہر چیز کی شکایت کی ہے حتی کہ نماز کی بھی، حضرت سعلا نہمار کی ہر چیز کی شکایت کی ہے حتی کہ نماز کی بھی، حضرت سعلا نے فرمایا کہ بیس تو پہلی دور کعتوں کو لمب اور آخر کی دور کعتوں کو مختصر بڑھتا ہوں اور نماز میں رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم کی مختصر بڑھتا ہوں اور نماز میں رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم کی افتد او بیس کر تا، حضرت عمر نے فرمایا تم افتد او بیس کی گوتائی نہیں کر تا، حضرت عمر نے فرمایا تم کی افتد اور کمان تمہارے ساتھ تھا۔

9۲۵۔ ابو کریب، ابن بشر، مسعر، عبد الملک، ابی عون، ج بر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میہ روایت مجھی اسی سند کے ساتھ مذکور ہے۔ باقی اس میں میہ الفاظ بیں کہ حضرت سعدؓ نے فر میں میہ

(۱) پہلی رکعت کے لیے ہونے کی وجہ میہ متھی کہ پہلی رکعت میں نشاط زیادہ ہو تا ہے یااس میں حکمت میہ پیش نظر ہے کہ زیادہ سے زیادہ و گ پہلی رکعت میں شریک ہو کر جماعت اور تکبیر او لی کا تواپ حاصل کرلیں۔ ويباتي مجھے نماز سکھاتے ہیں؟

914\_ داؤد بن رشید، ولید بن مسلم، سعد بن عبدالعزیز، عطیه بن قیس، قزید، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی اور پھر جانے والا بقیج کو جاتا اور حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے آتا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے، اس قدراس کو لمبافرہ تے۔ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے، اس قدراس کو لمبافرہ تے۔

297- محر بن حاتم، عبدالرحن بن مهدی، معاویہ بن صافح، ربید، قزید بیان کرتے بیل کہ بیل ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو ان کے پاس بہت سے آوی موجود شخصہ جب وہ آدی وہال سے متفرق ہو گئے تو میں نے کہا کہ میں تم سے وہ باتیں دریافت نہیں کر تاجو یہ لوگ پوچھ رہے شخے بلکہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعاق دریافت کر تاہوں، انہوں نے فرمایا کہ اس کے دریافت کر نے میں تیری محلائی نہ ہوگی کیونکہ تو و لی نماز نہیں پڑھ سکا، قزید نے کھر دوبارہ دریافت کیا، تب ابوسعید خدری نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوتی اور ہم میں سے کوئی بقیع کو جاتا اور حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر آکر وضو کر تا اور مجد کو اور حاجت میں ہوتے۔ اور حاجت میں ہوتے۔ اور حاجت میں ہوتے۔ آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و منام کہائی ہی رکعت میں ہوتے۔

یاب (۱۷۳) کتیج کی نماز میں قرات کا بیان۔
۹۲۸ بارون بن عبداللہ، حجاج بن محد، ابن جریج، (تحویل) محد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، محد بن عباد بن جعفر، ابو سلمه بن سفیان، عبدالله بن عمرو بن العاص، عبدالله بن مسیت عابدی، عبدالله بن سائب رضی الله نعالی عنه سے روایت ہے مابدی، عبدالله علیه وسلم نے ہمیں مکہ مکر مه میں صبح کی نماز پڑھائی اور سورہ مومنون شروع کی بہال تک موسی و فارون علیہ السلام کاذکر آبایا عیسیٰ علیہ السلام کا، محمد بن عباد کو

تُعَلَّمُنِي الْأَعْرَابُ بِالصَّلَاةِ \*

٩٢٦ - حَدَّنَا دَاوَدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةً بْنِ قَيْسِ عَنْ قَرْعَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ عَنْ قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلّاةً الظَّهْرِ ثُقَامٌ فَيَذْهَبُ الذَّهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا ثُمَّ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الرَّكُعَةِ النَّاوِلُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الرَّكُعَةِ النَّولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا \*

٩٩٧ و حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَيَّا لَيْتُ أَيَّا النَّسُ عَنْهُ قَلْلَ النَّيْ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَمْ اللَّهِ اللَّهِ مَنَّى النَّا أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ عَيْر فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ عَيْر فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ عَيْر فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ صَلَاةً الطَّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَيقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي الظَّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَيقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي الظَّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَيقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي الظَّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطِيقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمُسْجِدِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الرَّكُعَةِ النُّولَى \*

(۱۷۳) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ \* اللهِ حَدَّنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا حَجَّاجُ لْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حِ و حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّنَنَا حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنُ عَبَّدِ بْنِ جَعْفَر يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّد بْنُ عَبَّدِ بْنِ جَعْفَر يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَمَعْتُ مُحَمَّد بْنُ سَفْيَانَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَعْبَدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنَ عَمْرُ وَ بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنَ عَمْرُ وَ بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنِ الْعَامِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

السَّائِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْحَ مِمَكَّةً فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُوْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ الصَّبْحَ مِمَكَّةً فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُوْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ دِكُرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّدٍ يَشُكُ أَوِ اخْتَلَقُوا عَلَيْهِ أَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى عَبَّدٍ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَبَّدٍ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و فَي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و وَلَمْ يَقُلُ ابْنِ الْعَاصِ \*

٩٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اللهِ سَيْبَةُ سَعْيِدٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَخْبَرَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَخْبَرَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلّى الله عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلّى الله عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلّى الله عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ أَنْهُ سَمِعَ النَّبِي وَاللّهُ إِذَا عَسْعَسَ \*

٩٣٠ - حَدَّنَيْ أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبُةَ بْنِ مَالِكُ قَالَ صَلَيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ ق وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ حَتَّى قَرَأَ ( وَالنَّحْلُ بَاسِقَاتٍ ) قَالَ فَحَعُلْتُ أُرَدِّدُهَا وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ \*

٩٣١ - حَدَّثَنَا أَنُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَرْبِ شَرِيكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مالِثٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْهَجْرِ (وَالنَّحْلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَّعٌ نَضِيدٌ) \* الْهَجْرِ (وَالنَّحْلُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَّعٌ نَضِيدٌ) \* ١٩٣٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ سُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ

اس چیز میں شک ہے یار او یوں کا اختلاف، تور سول اللہ صلی اللہ علیہ کو کھانسی آگئی، آپ نے رکوع کر دیا، عبد اللہ بن سائب اس وقت موجود تھے اور عبد الرزاق کی روابیت میں ہے کہ آپ نے قرائت موقوف کردی اور رکوع کر دیا اور ان کی روابیت میں این العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے عبد اللہ بن عمرہ ہے۔

979- زہیر بن حرب، یکی بن سعید (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیچ، (تحویل) ابو کریب، ابن بشر، مسعر، ولید بن سریع، عمر و بن حربیث رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو إِذَا اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُحْوِرَتْ بِرِ حَتْ ہوئے سنا۔

• ۹۳۰ - ابو کامل حد حددی، فضیل بن حسین، ابو عواند، زیاد بن علاقد، عقبه بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که میں فنے نماز پڑھی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی توسورہ ق پڑھی جس وقت آپ نے والنہ نحل ہاسفات پڑھاتو میں بھی دل میں وہر انے لگالیکن مطلب نہ سمجھا۔

ا ۱۹۳ ابو بکر بن ابی شیبه، شریک، ابن عیدنه (تحویل) زبیر بن حرب، ابن عیدنه، زیاد بن علاقه، قطبه بن مالک رضی الله تعالی عندیان کرتے بین که بین سنے رسول الله صلی الله علیه وسلم عندیان کرتے بین که بین ماز بین و النه حل باسفات لها طلع سے سنا که آپ صبح کی نماز بین و النه حل باسفات لها طلع نظیم مند کرد و قریر در ہے تھے۔

۹۳۴۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شیبد، زیاد بن علاقہ این چیا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے صبح کی نماز رسول اللہ صلی

غَمِّهِ أَنَّهُ صَنَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّنْحِ فَقَرَأً فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ( وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَصِيدٌ ) ورُثَّمَا قَالَ ق

٩٣٣ حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا سِمَاكُ بْنُ حُسَيْنُ مُنْ عَلِي عَنْ مَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى حَرْبٍ عَنْ حَابِرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ بِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ بِقَ وَاللَّهُ رَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا \* وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدُ تَخْفِيفًا \* وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَحَمَّدُ بُنُ رَافِع وَاللَّهُ طُلُ لِابْنِ رَافِع قَالَا حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ بَنُ رَافِع وَاللَّهُ طُلُ لِابْنِ رَافِع قَالَ سَأَلُتُ حَابِرَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُرَةً عَنْ صَلَاةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقَالَ سَمُرَةً عَنْ صَلَاةً هَوُلُاءِ قَالَ سَأَلْتُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَانَ يُحْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ بِقَ وَالْقُرْآنِ وَنَحْوهًا \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ بِقَ وَالْقُرْآنِ وَنَحْوهًا \* وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرَفُ الْفَحْرِ بِقَ وَالْقُرْآنِ وَنَحْوهًا \* فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ بِقَ وَالْقُرْآنِ وَنَحْوهًا \* فَي الْفَائِهُ وَسَلَّمَ كَانَ

٩٣٥ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّنَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ فِي الظّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَشْرِ نَحْوَ ذَلِثَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِثَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِثَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِثَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِثَ وَفِي الصَّبْحِ أَمْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبِي مَلَا مَنْ ذَلِكَ \* حَالِم بْرِ سَمُرَةً أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلْ مِنْ ذَلِكَ \* وَعِي الصَّبْحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَعِي الصَّبْحِ الْطَهْرِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَعِي الصَّيْحِ الْطُولَ مِنْ ذَلِكَ \*

وَقِي الصَّلَّحُ لِأَصَّلَ أَبُو بَكْرِ بِّنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٩٣٧ - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِّنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي نَرْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله عليه وسلم كے ساتھ بڑھى تو آپ ئے كہل ركعت ميں والنَّخل بَاسِفَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدً مايه كهاكه سوره ق بر هى-

۹۳۳ ابو بكر بن ابی شیبه، حسین بن علی، زائده، ساك بن حرب، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ب كه رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح كی نماز میں ق و الفراب الله علیه وسلم صبح كی نماز میں ق و الفراب الله علیه وسلم عبی بعد دالی نمازیں بلكی پڑھتے الله جید والی نمازیں بلكی پڑھتے

۱۳۳۳ ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن رافع، یکی بن آدم، زہیر،
ساک بیان کرتے ہیں کہ بیں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی
عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق
دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ بلکی نماز پڑھاتے ہے اور
ان لوگوں کی طرح (لمبی) نماز نہیں پڑھائے شے اور مجھے بتلایا
کہ صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ق وَ الْقُرْانِ الله علیہ وسلم ق وَ الْقُرْانِ

970 علیہ اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں والگیل اِذَا بَغْشی اور عصر کی نماز میں اس علیہ وسلم کی نماز میں وَ اللَّیْلِ اِذَا بَغْشی اور عصر کی نماز میں اس کے برابراور صبح کی نماز میں اس سے لبی سور تیں پڑھتے تھے۔

۱۳۶ میں ایک میں ابی شیبہ ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ ، ساک ، جابر بن سمرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ظهر کی نماز میں سَتِیع اسْمَ رَبِّكَ ، لاَ عُلَی اور صبح کی نماز میں سَتِیع اسْمَ رَبِّكَ ، لاَ عُلَی اور صبح کی نماز میں سَتِیع اسْمَ رَبِّكَ ، لاَ عُلَی اور صبح کی نماز میں اسے لمبی سور تیں برِّھاکر نے تھے۔

ے ۹۳۷ ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، تیمی، ابو المنہال، ابوہ ہر میں اللہ تعالی عنہ سے روابت ہے کہ رسول اللہ صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لے کرسو تک پڑھاکرتے تھے۔

كَانَ يَقْرُأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ \* ١٩٨٥ - حَدَّتُمَا وَكِيعٌ عَنْ شَعْبَال عَنْ شَعْبَال عَنْ شَعْبَال عَنْ شَعْبَال عَنْ أَبِي الْمِنْهَال عَنْ شَعْبَال عَنْ أَبِي الْمِنْهَال عَنْ أَبِي الْمُنْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُرُأُ فِي الْفَحْرِ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الْمُائِةِ آيَةً \*

٩٣٩ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَنَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ ۚ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُمُرْفًا فَقَالَتُ يَا بُنِّيَّ لَقَدْ ذَكَّرْ تَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ \* ٩٤٠ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالًا حَدَّتُنَا سُفْيَانُ قَالَ حِ وَ حَدَّتَنِي حَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ قَالَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَ أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلَّهُمْ عَنِ الزُّهُويِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ ثُمَّ مَا صَلَّى نَعْدُ حَتَّى فَنَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ \*

٩٤١ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَايِثٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مَايِثٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَسِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَسِهِ قَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* عَسْهِ وَسَلَمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* عَسْهُ وَسَلَمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* عَرَّنَا أَلَى شَيْهَ وَنَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* عَرَقَالًا أَلَهُ مَنْ يَكُ ذُنُ أَلَى شَيْهَ وَنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* عَرَاللَهُ عَلَيْهُ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَقَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقَرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُرأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُرأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْرِبِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

٩٤٢- و حَدَّثُمَّا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ سُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْبَانُ قَالَ ح و حَدَّثَنِي

۹۳۸-ابو کریب و و کیج ، سفیان ، خالد حذاء ، ابو المنهل ، بو بر زه اسلمی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے بے کر سوتک پڑھا کرتے تھے۔

979 - یکی بن یکی الله این شہاب، عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن این عبال رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ام فضل بنت حادث نے مجھ سے سور و والمرسلات پڑھتے ہوئے سی تو انہول نے فرمایا اے بیٹے تیری اس سورت کے پڑھنے نے یو دلا دیا کہ سب سے آخر میں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے یہ سورت سی تھی، آپ نے اسے مغرب کی نماز میں وسلم سے یہ سورت سی تھی، آپ نے اسے مغرب کی نماز میں وسلم سے یہ سورت سی تھی، آپ نے اسے مغرب کی نماز میں

• ۱۹۳۰ ایو بکر بن انی شیبہ و عمر و ناقد ، سفیان ، (تحویل) حرمہ بن کی ، ابن و بہب، یونس، (تحویل) اسلی بن ابراہیم ، عبد بن حمید، عبد الرزاق ، معمر ، (تحویل) عمر و ناقد ، یعقوب بن ابراہیم بن سعد ، بواسطہ والد ، صالح ، زہر ی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باقی اتنا اضافہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی و فات تک نماز نہیں پڑھائی۔

ا ۱۹۳ یکی بن کیمی، مالک، ابن شہاب، محد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ طور سن،

۱۹۴۲ ابو مکر بن ابی شیبه و زمیر بن حرب، سفیان (تحویل) حرمله بن یجیٰ، ابن و مهب، یونس، (تحویل) اسخق بن ابرا ہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۷۳) عشاکی نماز میں قرات کابیان۔ ۱۹۳۳ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ، عدی، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو سورہ وَ النِّینِ وَ الزَّیْتُونِ ایک رکعت میں پڑھی۔

۱۹۳۷ قتیبہ بن سعید الیف ، یکی بن سعید ، عدی بن ثابت ، براء بن عاز ب رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے وَالتِینَ وَالزَّیْتُونِ پڑھی۔

900 مراء من عبراللہ بن نمير، بواسطہ والد، مسعر، عدى بن اللہ عبر اللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن عازب رضى اللہ تعالى عند بيان كرتے ہيں كہ ميں في عشاء كى قماز بين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے وَ البَيْنِ وَ الزَّيْتُونِ سَى ۔ چنانچہ اس خوش الحانی كے ساتھ ميں نے اور كسى سے قرآن نہيں سنا۔

۱۳۹۹ میر بن عماد، سفیان، عمرو، جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر گھر آکر اپنی قوم کی امامت فرہ نے، وہ ایک روز رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور پھر گھر آگر اپنی قوم کی امامت کی اور سور و بقرہ شروع کر دی، ایک شخص نے منہ موڑا، سلام پھیر ااور تنہا نماز پڑھ کر چل دی، ایک شخص نے منہ موڑا، سلام پھیر ااور تنہا نماز پڑھ کر چل دی، ایک شخص نے منہ موڑا، سلام پھیر ااور تنہا نماز پڑھ کر چل دی، ایک شخص نے منہ موڑا، سلام پھیر ااور تنہا نماز پڑھ کر چل دی، ایک شخص نے منہ موڑا، سلام پھیر ااور تنہا نماز پڑھ کر چل دی، اوگوں نے کہاں اے فلاں! توکیسا منافق ہو گیا، پڑھ کر چل دی، اوگوں نے کہاں اے فلاں! توکیسا منافق ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں خدا کی فتم نہیں میں منافق نہیں ہوں، میں اس نے کہا کہ نہیں خدا کی فتم نہیں میں منافق نہیں ہوں، میں

حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوسُ قَالَ حِ وِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابْنُ حُمِيْدٍ قَالَا أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ\*

(۱۷٤) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ \* سه ۹ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَدِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ البَرَاءَ يَحَدُّثُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي النّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ فِي إِحْدَى الرّبَيْنِ وَالرّبَيْةُ وَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ عَلَى إِلَيْنِ وَالرّبُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْه

ع ٩٤٤ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنْ عَنِي مِوْ الْبُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأُ بِالتّينِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأُ بِالتّينِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأُ بِاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأُ بِاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
ه ٤ ٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَى سَمِعْتُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ \*

٩٤٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ مُعَادُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوْمُ فَوْمَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْقِ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَى وَحُدَهُ الْمِقَرَةِ فَانُحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَى وَحُدَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَهُ وَالْمُوالَاقُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَاقُوا لَا لَا اللَّهُ وَالْمُوالَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَالَالَالَا وَاللَّهُ وَالْمُوالَال

فَلْأُحْرِنَّهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَسَدَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتِي فَافَتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَادُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْرَأُ بِكَذَا قَالَ سَفْيَانُ الْقَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَصُحَاهَا وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ قَالَ الْوَلِي اللَّهُ عَلَى فَقَالَ الْمُ الْوَلِي اللَّهُ عَلَى فَقَالَ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى فَقَالَ إِلَا الْوَلِي اللَّهُ عَلَى فَقَالَ عَنْ جَالِهُ اللَّهُ عَلَى فَقَالَ عَلَى فَقَالَ عَنْ جَالِمَ الْمُعْلَى فَقَالَ عَنْ جَالِهُ الْوَلِي اللَّهُ عَلَى فَقَالَ عَمْرُو نَحْوَ هَذَا \*

9 ﴿ وَحَدَّنَنَا الْبُنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي وَحَدَّنَنَا الْبُنُ عَنْ أَبِي وَ وَحَدَّنَنَا الْبُنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الرّٰبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُ لِأَصَّحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوّلَ عَلَيْهِمْ الْأَنْصَارِيُ لِأَصَّحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوّلَ عَلَيْهِمْ الْأَنْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَا فَصَلَّى فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ النَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَاذٌ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ إِذَا أَمَمْتَ النّامِي فَاقْرَأُ مُعَادٌ إِذَا أَمَمْتَ النّامِي فَاقْرَأُ مُعَادُ إِذَا أَمَمْتَ النّامِي فَاقْرَأُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيكُ مُعَادً إِذَا أَمَمْتَ النّامِي فَاقْرَأُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُولِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتُولِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتُولِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّالِي إِلَا مُعَادُ إِذَا أَمَمْتَ النّامِنَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَبّكَ الْأَعْلَى إِذَا يَغْشَى \*

٩٤٨ - حَدِّنْنَا يَحْيَى بَنْ يَحْيَى أَخْيَرَ أَخْيَرَنَا هُشَيْمٌ
 عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاة \*

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ کو صور شحال بناؤں گا، چنانچہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله ہم اونٹول وانے ہیں ون ہجر کام کرتے ہیں اور معاد آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور سور ہ بقر ہ شر وع کر دی بیا سن کررسول الله صلی الله علیہ وسلم معاذ بن جبل کی جانب متوجہ سن کررسول الله صلی الله علیہ وسلم معاذ بن جبل کی جانب متوجہ سور تیں کررسول الله صلی الله علیہ وسلم معاذ بن جبل کی جانب متوجہ سور تیں پڑھا کر ،سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نقل کر سے گا میہ یہ سور تیں پڑھا کر ،سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نقل کیا ہے کہ سور تیں پڑھا کر ،سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نقل کیا ہے کہ ابوالز بیر شنے جابر رضی الله تی لی عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ آپ نے والشنگ والله الله تی لی الله تی لی عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ آپ نے والشنگ والم الله تی لی الله تی لی متعلق اور شاد فرمایا ،عمر و نے کہ ب

ابوالزبیر، چاپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذبن ابوالزبیر، چاپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذبن جبل انصاری نے اپنے لوگوں کو عشوء کی نماز پڑھائی تو قرات لیکی کی، ایک شخص نے ہم میں سے نماز توڑدی اور اکیلے پڑھ لی حضرت معاق کو جب بیا اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ یہ خبر اس شخص کو بینی تو وہ رسول اللہ صلی ابلہ عیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت معاق نے جو پچھ کہ وہ بیان کی فدمت میں حاضر ہوا اور حضرت معاق نے جو پچھ کہ وہ بیان کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاق نے فرمایا کیا وضحہ اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاق ہے فرمایا کیا وضحہ اور سبت اسم ربل الاعلی اور افرأ باسم ربل اور واللیل اذا یغشی پڑھو۔

۹۳۸ کی بن کیجی، مشیم، منصور، عمرو بن وینار، جابر رضی الله نعالی عنه سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل عشاء کی نمرز رسول انکام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر اپنے لوگو میں آگرو بی نماز پڑھاتے۔

٩٤٩- حدّ تَنَ قَتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَدَّنَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرِهِ بْ دِينَارِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَادُّ يُصِلَى مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدٌ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ

(١٧٥) بَابِ أَمْرِ الْأَئِمَةِ بِتَخْفِيفَ الصَّلَاةِ

نے تمام \*

مُ ٥ ٥ - عَدَّانَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِي لَأَنَّاحِرُ عَنْ صَدَةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَان مِمَّا يُطِيلُ بِنَا عَنْ صَدَةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَان مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ عَضِبَ عَرْمَئِذٍ فَقَالَ فِي مَوْعِظَةٍ قَصْ أَشَدَ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ لَيْ مَنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا لَنَاسَ النَّاسَ النَّالَ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا النَّالَ مَنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا النَّاسَ النَّهِ النَّهِ النَّيْرِ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْخَاجَة \*

٧٥ هُ حَدَّنَنَ قَنَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُحَفِّفُ فَا عَنْ أَبِي وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَالْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَالْمَرِيضَ وَالْمَرِيضَ وَالْمَرِيضَ وَالْمَرِيضَ مَاءً \*

9 م 9 ۔ قتیبہ بن سعید و ابو رہے زہر انی، حماد، ابوب، عمر و بن دینار، جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے پھراپنی قوم کی مسجد میں آگر لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ نماز پڑھتے پھراپنی قوم کی مسجد میں آگر لوگوں کو نماز پڑھاتے۔

باب (۱۷۵) اماموں کو نماز کامل اور ملکی پڑھانے کا تھم

900- یکی بن یکی ، ہشیم ، اساعیل بن ابی خالد ، قیس ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں فلال شخص کی بنا پر صبح کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا کیونکہ وہ قرائت لمبی کرتا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھیجت کرنے میں اتنا غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ جیسا کہ اس روز ، چنانچہ آپ نے فرمایا اے لوگو! تم میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جو دین سے قنظر بناتے ہیں بلہٰدا تم میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جو دین سے تنظر بناتے ہیں بلہٰدا تم میں اس کے جو کوئی بھی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے اس لئے کہ اس کے جو کوئی بھی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے اس لئے کہ اس کے جو کوئی بھی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے اس لئے کہ اس کے کہ والد (تحویل) ابن نمیر ، بواسطہ کی طرح حدیث منقول ہے۔

٩٥٢ - قتيبه بن سعيد، مغيره بن عبدالرحمن حزامي، ابوالزند، ابوالزند، ابوالزند، ابوالزند، ابوالزند، ابو بریره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو نماز بلکی پڑھائے، اس لئے که جماعت میں بج، بوڑھو تو بوڑھے اور کمزور اور بیار ہوتے ہیں اور جب تنہا نماز پڑھو تو جس طرح جی چاہے سوپڑھے۔

( ف كده ) يعنى جتنى جائب قرائت لمبى كرے، باقى امام كو مقتديوں كى حالت الحوظ ركھتے ہوئے قرائت كرنى جاہئے۔

حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا لَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ للهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ للهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ للهُ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ للله صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلَيْحَفِّفُ وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلَيْصَلُّ صَلَّاتَهُ مَا شَاءً \* الضَّعِيفُ وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلَيْصَلُّ صَلَّاتَهُ مَا شَاءً \* الضَّعِيفُ وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلَيْصَلُّ صَلَّاتَهُ مَا شَاءً \* وَهُمْ يَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ انْنَا ابْنُ وَهُمْ فَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ فَإِلَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ النَّمْرِيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّاسِ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَذَا الْحَاجَةِ \* وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَاجَةِ \*

٥٥٥- وَحَدَّنَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْ وَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّيْثُ بْنُ الْمَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب قَالَ الْحَبْرِنِي ابُو سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ انَّهُ سَمِعَ الْحُبِرْنِي ابُو سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ انَّهُ عَلَيْهِ المُعْرِزِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِثْلِهِ غَيْرَ انَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمِثْلِهِ غَيْرَ انَّهُ قَالَ بَدُلُ السَّقِيمُ الْكَيْرُ \* وَسَلَّم بِمِثْلِهِ غَيْرَ انَّهُ قَالَ بَدُلُ السَّقِيمُ الْكَيْرُ \* وَسَلَّم بِمِثْلِهِ غَيْرَ انَّهُ قَالَ بَدُلُ السَّقِيمُ الْكَيْرُ \* وَسَلَّم بِمِثْلِهِ بَنِ نَمَيْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعْمَانُ بُنُ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْمَانُ بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ عَتْمَانُ بْنُ أَبِي مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَه وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَم وَسَلَّم وَسَلَم وَسُونِ وَسَلَم وَسُونِ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُونُ وَسَلَم وَسُونُ وَسَلَم وَسُونُ وَسَلَم وَسَلَم وَسُونُ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُونُ وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَالْمَاعِ وَسُونُ وَسَلَم وَسَلَم وَسُونُ وَسُونُ وَالْمُوا وَسَلَم وَاس

قُلَ لَهُ أُمَّ قُوْمَتُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

أُحدُ فِي نَفْسِي شَيْتًا قَالَ ادْنُهُ فَجَلَّسَنِي بَيْنَ

يَدِيْهُ نَهُ وَصُعَ كُفَّهُ هِي صَدَّرِي بَيْنَ تُدْيَى َّ ثُمَّ

قَالَ تُحَوَّلُ فُوَضَعُهَا فِي طُهُرِيَ بَيْنَ كَتِفَيُّ ثُمَّ

معر، ہمام بن منبہ ہے روایت ہے کہ ابو ہر رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چنداحادیث بیان کیس، ان میں ہے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نمرز پڑھائے جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نمرز پڑھائے کیو نکہ جماعت میں بوڑھے اور کمز ور بھی ہوتے ہیں، البتہ جب تنہانماز پڑھے تو جتنی کمی چاہے اپنی نماز پڑھے۔

994۔ حرملہ بن میجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ، یو جب تم ہیں ہے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے اس لئے کہ لوگوں میں کمزور، بیار، حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔

900 عبد الملک بن شعیب بن لیث، بواسطه وارد، لیث بن معید، بواسطه وارد، لیث بن معید، بولس معید، بولس می ابن شهاب، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن، بولم ریورضی الله تعالی عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق بی روایت نقل کرتے ہیں، باتی اس روایت میں بیار کے بجائے بوڑھے کا لفظ ہے۔

904۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، عمر و بن عثان، موک بن طلحہ، عثان بن ابی العاص تفقی رضی اللہ تعالی عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپی قوم کی المت کرو، میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم میں پنے ول میں ہے والے میں ہے دل میں ہجھیا تا ہوں، آپ نے فرمایا میرے قریب ہو تہ ور آپ می نے مونڈھوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا پھر اپنی ہجھیلی میرکی پیٹھ پر مونڈھوں نے ور میان رکھی، اس کے بعد فرمایا جاا پنی توم کی الامت کر اور جو کسی قوم کی الامت کر اور جو کسی قوم کی الامت کرے نو دو ملکی نماز پڑھائے اس لئے کہ جو کسی قوم کی الامت کرے نو دو ملکی نماز پڑھائے اس لئے کہ

او گوں میں کوئی یوڑھاہے کوئی بیار ہے کوئی کمزور ہے اور کوئی حاجت مندہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو جس طرح جی جاہے سوپڑھے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جیداوّل)

902۔ محمد بن مثنی وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبد، عمرو بن مرہ، سعید بن مسینب، عثان بن ابی العاص رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آخری بات جو مجھ سے بیان کی وہ بیہ تھی کہ جب تو لوگوں کی امامت کرے تو انہیں نماز ملکی پڑھا۔

90۸ - خلف بن ہشام وابور سے زہرانی، حماد بن زید، عبدالعزیز
بن صهیب، انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے ملکی اور کامل نماز
بردھاتے ہے۔

909۔ یکی بن بچیٰ، یکیٰ بن ابوب، قنیبہ بن سعیدوابو عوانہ، قادہ،انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں ہے بھی اور کامل نماز پڑھاتے تھے۔

۹۱۰ یکی بن بیلی بیلی بن ایوب، قتیبه بن سعید، علی بن حجر، اساعیل بن جعرا اساعیل بن جعفر بن اساعیل بن جعفر با اساعیل بن جعفر بنتر یک بن عبدالله بن ابو نمیر انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے جی که میں نے کسی امام کے پیچھے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز سے بلکی اور پوری نماز منبیل الله علیه وسلم کی نماز سے بلکی اور پوری نماز منبیل بیژھی۔

911 یکیٰ بن یکیٰ، جعفر بن سلیمان، ثابت بنانی،انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بچے کارونا سنتے، جوابنی مال کے ساتھ ہو تا تو آپ حچوٹی قَالَ أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفَّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْخَيفَ الْخَيفَ الْخَيفَ الْخَيفَ الْخَيفَ الْخَيفَ الْخَيفَ الْخَيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْخَيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْخَيفَ وَإِنَّا فِيهِمُ الْخَلَكُمُ وَإِنَّ فِيهِمُ الْخَلَكُمُ وَإِنَّ فِيهِمُ ذَا الْخَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ وَإِنَّا صَلَّى أَحَدُكُمُ وَإِنَّا ضَلَّى أَحَدُكُمُ وَرَادًا صَلَّى أَحَدُكُمُ وَرَادًا صَلَّى أَحَدُكُمُ وَرَادًا صَلَّى أَحَدُكُمُ وَرَادًا صَلَّى اللهُ وَرَادًا صَلَّى اللهُ وَرَادًا صَلَّى اللهُ اللهُ وَرَادًا صَلَّى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٩٥٧ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ يَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنَّ فَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنَّ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ عُتْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِنِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَهْدَ إِنِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمْمُ الصَّلَاةً \*

٩٥٨ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ \*

٩٥٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَنْ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنُسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى كَانَ مِنْ أَخَفَ النَّاسِ, صَلَاةً فِي تَمَامٍ \* وَسَنَّمَ كَانَ مِنْ أَخَفَ النَّاسِ, صَلَاةً فِي تَمَامٍ \*

وسسم كان بين المعلى العام على المعام على الماء والمحتمى الماء والمحتمى المعام المعام والمحتمى المعام والمحتمى المعام المعام والمحتمى المحتم المعام والمحتم المعام المعام والمحتم المعام 
أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سورت پڙھ ليتے تھے۔

يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقُرَأُ بِالسُّورَةِ الْحَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ \*

( ف کده )اور نماز کو جلدی پورا فرماوییتے تاکہ عورت کو تکلیف نه جو اور بچه زا کدنه روئے (سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خاص و ء م پر کس قدر شفقت تھی)۔

> ٩٦٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّريرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي عَرُّوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَدْخَلُ

الصَّمَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَّاءَ الصَّبيِّ فَأَخَفُفُ مِنْ شِدَّةِ وَجُدِ أُمَّهِ بِهِ \* (١٧٦) بَابِ اعْتِدَالْ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ

وَتَحْفِيفِهَا فِي تَمَامٍ \*

٩٦٣ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُو

كَامِل فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ حَامِدٌ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةً عَنْ هِمَانِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْنَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الْصَّلَّاةَ

مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ قِيَامُهُ فَرَكْعَتُهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَيجُدَتُهُ فَحَسْنَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا

نَيْنَ التَّسْبِيمِ وَالِانْصِيرَافِ قَريبًا مِنَ السُّواءِ \* ٩٦٤ - حَدَّثَنَا عُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ

حِدَّنَنَا أَسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ غَلَبَ

فَأَمَرَ أَنَا عُنَيْدَةً بُنَ عَبُّدِ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

فكَانَ يُصَلِّي فَإِدًا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ

عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَتِ

۹۶۲\_محمر بن منهال عزیر، پزید بن زریع، سعید بن ابی عروبه، قادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكه ميس نماز شروع کر تاہوں اور جا ہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں تو بنیجے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تواس خیال سے نماز ہلکی کر دیتا ہوں کہ اس ک مال کو (بچہ کے رونے کی وجہ سے) بہت سخت نکلیف ہو گی۔

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

باب (۱۷۷) نماز میں تمام ارکان کو اعتدال کے ساتھ بورا کرنا اور نماز کو کمال کے ساتھ ہلکی

۹۶۳- حامد بن عمير بكراوي، فضيل بن حسين جه حدري، ابو عوانه،

ہلال بن ابی حمید، عبدالرحمٰن بن ابی کیلی، براء بن عازب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نماز کو غور ہے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کا تیام،

ر کوع اور پھر رکوع کے بعد اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا، پھر سجدہ اور پھر دونوں سجدوں کے در مین کا بیٹھنا اور پھر سجدہ سے فارغ ہونے تک بیٹھنا، یہ سب برابر برابر تھے۔

٩١٣ عبيدالله بن معاذ عنرى، بواسطه والد، شعبه، حكم ي روایت ہے کہ ابن اشعث کے زمانہ میں ایک شخص کو فیہ پر غالب ہواجس کانام بیان کیا کہ (وہ مطربن ناجیہ تھا)۔اس نے ابو عبيده بن عبدالله بن مسعودٌ كو نماز پڙهائے كا تھم ديا۔ چنانچه وہ نماز پڑھاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر كمرً بوت كه مين به وعايره ليتااللُّهم ربها بك الحمد ملاء السموت وملاء الارض و ملاء ما شئت من شئي بعد اهل الثناء والمحد لا مانع لما اعطيت ولا معصى نما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد حكم بيان كرتے بيل كم میں نے بیہ چیز عبدالرحمٰن بن ابی لینگ سے بیان کی،انہوں نے فرمایا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا وہ قرمات يتص كه رسول الله صلى أمتد عليه وسلم كا قيام اور ركوع اور ر کوع کے بعد کا قیام اور سجدہ اور سجدہ کے در میان کا جسہ ہے سب برابر برابر ہوتے تھے۔شعبہ ہیان کرتے ہیں کہ ہیں ہے یہ حدیث عمرو بن مروّ ہے بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمٰن بن ابی کیالی کود یکھان کی نماز توالی نہ تھی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداؤل )

٩٤٥ - محمد بن متنیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، علم سے ر وایت ہے کہ مطربن ناجیہ جب کو فیہ پر غالب آیا توا ہو عبیدہ کو انماز پڑھائے کا حکم دیا، پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

٩٦٦ - خلف بن مشام ، حماد بن زبير ، ثابت ، الس برضي الله تع الي

عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حمہیں اس طرح نماز پڑھانے میں کوئی کو تاہی خبیں کر تا جبیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹابت بیان کرتے ہیں کہ اکس ایک کام کرتے تھے میں حمہیں وہ کام کرتے ہوئے نہیں ویکھا، جب وہ ر کوع ہے سر اٹھاتے تواس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے حتی کہ کہنے والا کہنا کہ وہ بھول گئے اور اس طمرح جب سجدہ ہے سر اٹھاتے توا تنا تھہرتے کہ کہنے والا کہتا،وہ بھول گئے۔

١٩٢٧ ابو بكرين ناقع عبدي، بنږ، حماد، ثابت، اس رضي الله تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کے پیچھے اتنی ملکی اور یوری نماز خبیس پڑھی جبیا کہ رسول ایڈد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز منسلک اور قریب قریب ہو تی تھی،اور ابو بکر صدیق رضی

فَدْرَ مَا أَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمَلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئَّتَ مِنْ سَيُّء بَعْدُ أَهْلَ النَّنَاء وَالْمَحَّدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَلُتَ وَلَا مُعْطِيَ لَمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا لَحدٌ مِنْكُ الْحدُّ قَالَ الْحَكَمُ فَذَكُرٌ تُ ذَٰلِكَ يِعَبُّدِ الرَّحْمَٰلِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَا كَانَتُ صَلَّاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِ قَريبًا مِنَ السَّوَاءِ قَالَ شُعْبَةً فَذَكَّرْتُهُ لِعَمْرِو بِّن مُرَّةً فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى فَنَمْ تَكُنُّ صَلَاتُهُ هَكَذَا \* ا فا کدہ۔رسول اکرم صلی امتدعلیہ وسلم کااس طرح نماز پڑ ھنا بعض احوال پر مبنی ہے ور نہ آپ عموماً قیام طویل فرمایا کرتے تھے۔

٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا

حَدَّثَنَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحُكَم

أَنَّ مَطَرَّ بِّنَ نَاجِيَةً لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ أَمَرَ أَبَا

عُبَيْدَةً أَنْ يُصِلِّي بالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ \* ٩٦٦ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بَنُ هِشَام حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أَصَلِّيَ بِكُمْ كُمَّا رَأَيْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا قَالَ فَكَانَ أَنْسٌ يَصُّنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تُصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوعِ الْنُصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسَىَ وَإَدَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُّدَةِ مَكَثَ خَتَّى يَقُونَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ \*

٩٦٧ وَحَدَّتَمِي أَبُو بَكُّرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حدَّتَنَا لَهُرٌّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَأْبِتٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلُّفَ أَحَدٍ أُوْجَٰزَ صَلَاةً مِنْ صُنَّاةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

تَمَامُ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلَاةً أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً فَدَمًا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مَدَّ فِي صَلّاةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ 
(١٧٧) بَاب مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ يَعْدَهُ \*

- ٩٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمِوْنُ الْمِوْنَ الْمُو السَّحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبُرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَدُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللّهُ عَنِي طَهْرَةُ حَتَّى يَضَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمْ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ عَلَيْهِ وَسُلُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْ

٩٦٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي الْبُرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ حَدَّثَنِي الْبُرَاءُ وَهُو غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمَعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا طَهْرُهُ سَمَعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا طَهْرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَه

· ٩٧٠ - خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن

الله تعالی عند کی نماز بھی اسی طرح قریب قریب تھی، جب عمر فاروق رضی الله تعالی عند کا زمانه آیا توانبوں نے صبح کو لمباکر دیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت سَبعَ مدّهٔ لِمَنُ خَمِدَهُ کَتِبَ تواتی دیر کھڑے رہتے کہ ہم لوگ (دل میں) سَنے کَنِید وَ سُالِی کُرِد وَ نوب کَلِیے کہ شاید آپ مجول گئے، پھر آپ مجدہ قراتے اور دونوں مجدول کے مجدہ قراتے اور دونوں مجدول کے در میان بھی اتنا بیٹھے کہ ہم کہتے کہ شاید آپ مجول گئے۔

باب (۱۷۷) امام کی اقتداء کرنا اور ہر رکن کو اس کے بعداد اکرنا۔

۱۹۱۸ - احمد بن یونس، زہیر، ابواسخق، (تحویل)، یکی بن یکی، ابو خشید، ابواسخق، عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں کہ مجھ سے براء بن عاذب رضی الله تعالی عنه نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹے نہ سے (بلکہ صادق وامین سے) کہ صی بہ بیان کی اور وہ جھوٹے نہ سے (بلکہ صادق وامین سے) کہ صی بہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھتے، پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے وسلم کے بیچھے نماز پڑھتے، پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے وسلم کے بیچھے نماز پڑھتے، پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے وسلم این پیشانی زمین پر نہ رکھ لیتے، اس کے بعد سب علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ لیتے، اس کے بعد سب لوگ آپ کے بیچھے سجدہ میں جاتے۔

919۔ ابو بھر بن خلاد باہلی، یکی بن سعید، سفین، ابو اسی ق عبداللہ بن پزیدرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہ شعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مندع اللہ بہر حیدة فرماتے تو ہم میں سے کوئی نہیں جھکتا تھا جب تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ جاتے، پھر ہم سب

٩٤٠ محد بن عبدالرحمن بن سهم انطاكي، ابر بيم بن محمد

سَهُم الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنُو السَّجْقَ الشَّبْبَايِيِّ عَنْ أَبِي السَّحَقَ الشَّبْبَايِيِّ عَنْ مُحَارِبِ سُ دِثَارِ قَانَ سَمِعْتُ عَنْدَ اللَّهِ بْنَ يَوْدِدُ يَقُولُ عَنِي الْمِشْرِ حَدَّثَنَا الْمَرَاءُ أَنَّهُمْ كَالُوا يُصَلَّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيْوَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَوَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَوَا وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيْوَا وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيْوَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَيَوَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ مَنَ الرَّا فَيَا لَهُ عَنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتَى نَرَاهُ يَسْجُدُ \*

٩٧٢ - حَدَّتَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْن بْنِ أَبِي عَوْنِ مَوْلَى حَدَّتَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْن بْنِ أَبِي عَوْنِ الْمَا حَدَّتَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ مَوْلَى آل عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَنَّيْتُ خَلْفَ النّبِي صَلّى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اللّهِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ النّبِي صَلّى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ فَلَا أَفْسِمُ اللّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ فَلَا أَفْسِمُ اللّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ فَلَا أَفْسِمُ اللّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ عَنْهُ وَسَنَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَلَا أَفْسِمُ اللّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ اللّهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ اللّهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ يَقُرْأُ فَلَا أَفْسِمُ اللّهُ عَنْهُ وَسَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَنَّاتُهُ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنْ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّةُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّاتُهُ مَا حَدًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّه

(١٧٨) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ\* سرده - حَرْثَنَا لَئِد ذَكُ أَنْ لَنَّ مِثْنَا لَهُ حَا

٩٧٣ - حُدَّتَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةُ حَدَّنَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةُ حَدَّنَنَا أَنُو مُعاوِيَةً ووَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ نُنِ أَنُو مُعاوِيَةً ووَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ نُنِ أَنْ مُسُولُ أَنْحُسنِ عَن انْسِ أَبِي أَوْفَى قال كَانَ رَسُولُ أَنْحُسنِ عَن انْسِ أَبِي أَوْفَى قال كَانَ رَسُولُ

ابواسحاق فزاری، ابواسحاق شیبانی، محارب بن و نار، عبدالله بن بزیدرضی الله تعلی عند منبر پربیان کرتے بیں کہ ہم سے براء بن عازب رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے س تھ نماز پڑھتے جب آپ رکوئ کرتے توسب رکوئ کرتے، اور جب آپ رکوئ سے سر اٹھاتے اور شیع الله کی نے بیال اور شیع الله کی نے بینانی رکھتے ہوئے و کی لیتے تو پھر ہم تک کہ آپ کو زمین پر بیشانی رکھتے ہوئے و کی لیتے تو پھر ہم سجدہ بیں جاتے۔

ا کے ۹ ۔ زہیر بن حرب وابن نمیر، سفیان بن عیبند، ابال، تھم، عبد الرحمن بن ابی لیبی، براءرضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے توہم میں سے کوئی اپنی پیٹے نہ جھکا تا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ و کھے لیتا تھا۔

ابواحد، وبید بن سریع، مولی آل عمرو بن حریث، عمرو بن حریث بیان کرتے بین کہ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے صبح کی نماز پڑھی تو بین نے آپ سے فَلَا اُفْسِهُ بِالْحُنْسِ الْحُورِ الْکُنْسِ (یعنی اِذَا الشَّمْسُ مُحورِتُ) پڑھے ہوئے سنی اور ہم میں سے کوئی پشت نہ جھکا تا تھا تاو قتیکہ آپ بوری طرح مجدہ میں نہ جلے ج تے شھے۔

باب (۱۷۸) جنب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا دع رم ھر؟

سا ۱۹۷۳ ابو تبکر بن ابی شیبه، ابو معاویه، و کیعی، اعمش، عبید بن حسن، ابن ابی او فی رضی امتد تعالی عنه بیان کرتے بیں که رسول امتد صبی امتد علیه وسلم جب رکوع ہے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو فرماتے

للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ اللهُ المَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ مَ رَبَّنَا لَلهُ مَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ مَ رَبَّنَا لَلهُ مَنْ شَيْء اللهُ المَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

سمع الله لمن حمدہ اللهم ربنا لك الحمد ملاء السموت و ملاء الارض و ملاء ما شئت من شئی بعد (یعنی الله نے سن الله الله من شئی بعد (یعنی الله نے سن لیاجس نے اس کی تعریف کی اے اللہ تیری تعریف کر تا ہوں آ سانوں بھر اور زمین بھر اور اس کے بعد جو چیز توجا ہے اس کے بعد جو چیز توجا ہے اس کے بعد جو

(فائدہ)ا، متور پشتی فرہتے ہیں کہ ملاء ماشکت کے اندرا پی عاجزی کااعتراف ہے کہ پوری کوشش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے تا صر ہوں اس لئے تیری مشیت پراس چیز کو مو توف کرتا ہوں اور یہی کاملین کامقام ہے۔(مر قاہ جلداصفحہ ۵۳۲)۔

٩٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوفَى بُنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بَهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمَّدُ مِلْءُ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمَّدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِعْتَ مِنْ أَسَالًا مَنْ شَعْتَ مِنْ اللَّهُ مَا شِعْتَ مِنْ اللَّهُ مَا شِعْتَ مِنْ اللَّهُ مَا شِعْتَ مِنْ اللَّهُ مَا شَعْتَ مَا شَعْتَ مِنْ اللَّهُ مَا شَعْتَ مَا شَعْتَ مِنْ اللَّهُ مَا شَعْتَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا شَعْتَ مَا شَعْتَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ 
شَيْء بَعْدُ \*
٥٧٥ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَلَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ مَلْكَ الْحَمْدُ عَنْ اللّهُم لَكَ الْحَمْدُ مِنْ فَيْ اللّهُم لَكَ الْحَمْدُ مِنْ عَنْ اللّهُم لَكَ الْحَمْدُ مِنْ عَنْ اللّهُم مَا شِئْتَ مِنْ مَنْ النّبُودِ وَالْمَاءِ مَا شَيْتُ مِنْ النّبُودِ وَالْمَاءِ وَالْحَطَايَا وَمِلْ أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْبَوْدِ وَالْمَاءِ وَالْحَطَايَا وَالْحَدَ وَالْمَاءِ وَالْحَمْدُ وَالْحَطَايَا وَالْحَطَايَا وَالْحَعْفَا الْمُوالِدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَطَايَا وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْمَاءِ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْمَاءِ وَالْحَمْدُونَ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُونِ وَالْحَمْدُونَ وَالْحَمْدُونِ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُونَ وَالْحَمْدُونَ وَالْحَمْدُونَ وَالْمُولُونِ وَالْمُولُونِ وَالْمُونَا وَالْحَمْدُونَ وَالْحَمْدُونَ وَالْمُونَا وَالْحَمْدُونَ وَالْمُونَا وَالْحَمْدُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونُ وَالْمُولُونِ وَالْمُونَا وَالْمُولُونَ الْمُعْرِقُونَ وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُوالَعُونَا وَالْمُولِونِ وَالْمُونَا وَالْمُولِونِ وَالْمُولِونَا وَالْمُونَا وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِونِ وَالْمُولِونَا وَالْمُولِونَا وَالْمُولُونَا وَالْمُونُ وَالْمُولِونَ

كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ \* أَنَّ اللَّهِ بُنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي ٩٧٦ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حِ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رُوايَةٍ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رُوايَةٍ مُعَادٍ كَمَا يُنَقَى التُوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ وَفِي مُعَادٍ كَمَا يُنقَى التُوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ وَفِي

رواية يريد من الدَّنس \*

920۔ محمد بن شخیٰ و ابن بشار، محمد بن جعفر، مجز او بن زابر، عبد اللہ بن الی او فی رضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکرم صنی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے ہے۔ اب اللہ تیری تعریف ہے آسانوں اور زبین بھر اور اس کے بعد جو چیز تو جاہے اس کے برابر۔ اے اللہ مجھے برف اولے اور شخط دُسے یائی ہے پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاوُں سے ایبایاک صاف کر دے۔ اب ابند مجھے گناہوں اور خطاوُں سے ایبایاک صاف کردے جیس کہ سفید کیڑا میل کھیل حصاف کردے جیس کہ سفید کیڑا میل کھیل ہے۔

947ء عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ والد، (تحویل) زمیر بن حرب، یزید بن ہارون، شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے تغیرو تبدیل کے ساتھ روایت منقول ہے۔

الدَّارِمِيُّ أَحْمَرِ الْمَرْوَالُ اللهِ الْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَحْمَرِ المَرْوَالُ اللهِ الْعُريرِ عَنْ عَطِيَّةَ الْنَ حَدَّتُنَا سَعِيدُ الْعُريرِ عَنْ عَطِيَّةَ الْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ قَالَ كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ مَن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْء السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ اللهُمْ اللهُمْ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا اللّهُمْ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا اللّهُمْ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكُ مَنْكُ الْحَدِّ مِنْكُ اللّهُمْ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكُ الْحَدِّ الْحَدِّ مِنْكُ اللّهُمْ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكُ مِنْكُ الْحَدِيْدُ أَحْدَلُهُ مِنْكُ مَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِ مِنْكُ مِنْكُ الْحَدِدُ اللّهُمْ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْكُ مَا الْمَدُلُونَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٩٧٨ - حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَانَ عَنْ فَصَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ فَيْسٍ بْنِ سَعَدٍ عَنْ عَصَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ النَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيِّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَ

٩٧٩ حَدَّنَدَ اللَّ لَمَيْرِ حَدَّنَدَا حَفْصٌ حَدَّنَدَا هِمَتَدُمْ لَلُ حَسَّرَ حَدَّنَدَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قوْبِه وهِلَّهُ مَا شَيَّاتَ مِنْ سَنَيْءٍ بَعْدُ وَلَمْ يَدُكُرُ مَا نَعْدَهُ \*

(١٧٩) نَاكِ النَّهِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٩٤٤ عبدالله بن عبدالرحمٰن دار مي، مروان بن محمد دمشقي، سعيد بن عبدالعزيز، عطيه بن قيس، قزعه بن يجيُّ، ابو سعيد خدری رضی الله نعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول الله مسی متد عليه وسلم جب ركوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے رہنا لاك المحمد ملاء السموات وملاء الارض وملاء ما شقت من شقي بعد، اهل الثناء والمحد احق ما قال العبد وكلّنا س عبد النُّهم لا مانع لما اعطيت و لا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (توبي ثاء اوريزر كى ك لا تق ب، توزا كد سختى ہے اس چيز كاجو تيرے بندہ نے كهي اور جم سب تیرے بندے ہیں، اے ہمارے پرور د گار جو تو عط کرے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جو تورو کے اس کا کوئی دینے والا نہیں اور کو خشش کر نیوالے کی کو حشش تیرے سامنے سود مندنہیں )۔ ٩٧٨- ايو بكرين اني شيبه، مشيم بن بشير، مشام بن حسان، قيس بن سعد، عطاء، ابن عباس رضي الله تعالى عنه سنه روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جس وفت ابناسر ركوع سے الشحات تو فرمات اللهم ربنا لك الحمد ملاء السموت وملاء الارض وما بينهما وملاء ما شئت من شئي بعد، اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت و لا معطى بما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد\_ ال شيء حق ما قال العدوكلنالك عبدك القاظ مبين بين

949۔ ابن نمیر، حفص، مشام بن حیان، قیس بن معد، عطاء، ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس روایت میں ملاء ماشئت من شنی بعد سک و عافقل کرتے ہیں بعد سک و عافقل کرتے ہیں بعد کا حصد ذکر نہیں کیا۔

باب (۱۷۹)ر کوع اور سجدے میں قر آن پڑھنے

#### کی ممانعت۔

۹۸۰ سعید بن منصور و ابو بکرین ابی شیب، زہیر بن حرب، سفیان بن عیینه، سلیمان بن تحیم، ابراہیم بن عبدالله بن معبد بواسط والد، ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے (مرض الوفت میں حجره کا) پرده اٹھایا اور صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی الله تعدی عنہ کے پیچھے صف باندھے ہوئے کھڑے شے، آپ نے فرمایا لوگوا اب مبشرات نبوت میں سے پچھ باتی نہیں رہا، مگر نیک خواب جس مبشرات نبوت میں سے پچھ باتی نہیں رہا، مگر نیک خواب جس کو مسلمان دیکھے یاس کے لئے اور کوئی دیکھے اور جھے رکوع اور محده کی حالت میں قرآن کریم پڑھے سے منع کر دیا گیرا)، کو مشل کروائی میان کرواؤر سجدہ میں دیا میں کو مشش کرو تاکہ تمہاری دعامقبول ہو جائے۔

(فا کدہ)رکوع بیں تین مرتبہ سُبُحان رَبِیَ الْعَظِیُم اور سجدہ بیں تین مرتبہ سُبُحان رَبِیَ الْاَعْلیٰ کہنامسنون ہے۔ ابو حلیفہ ، الک، شافعی اور تمام علاء کرام کا یہی مسلک ہے۔ (نووی جلد اصفی 191) خطابی بیان کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ خشوع و خضوع کی حالت ہے اور میہ و ولول مقامات میں قرائت قرآن کریم سے منع فرادی تاکہ کلام امتداور کام مخلوق کا جنوبی ما تھے خاص ہیں، اس واسطے آپ نے ان دونوں مقامات میں قرائت قرآن کریم سے منع فرادی تاکہ کلام امتداور کلام مخلوق کا اجتماع نہ ہوجائے اور چربیہ کہ قرآن کریم عظمت کی بنا پران مقامات پر قرآن کریم تلاوت کی ممانعت کردی گئی۔

وَسُمَعِيلُ بُنُ حَعْفَرِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ سُحَيْمٍ السُمَعِيلُ بُنُ حَعْفَرِ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ سُحَيْمٍ عَنْ إَبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ كَشَفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ كَشَفَ مَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ كَشَفَ مَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السّتَرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ إِنّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَرَّاتٍ إِنّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُسَرّراتِ النّهُ وَقَ إِلّا الرّوْلَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصّالِحُ مَنَّاتِ النّهُ وَاللّهُ المُثَوْقِ إِلّا الرّوْلَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصّالِحُ مُسَرّاتِ النّهُ وَاللّهُ المُثَوْقِ إِلّا الرّوْلَا يَرَاهَا الْعَبْدُ الصّالِحُ مُسَرّاتِ النّهُ وَاللّهِ الْعَبْدُ الصّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ السَّالِحُ الْعَالَةُ المُسْتَرَاتِ النّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ 
الراہیم بن عبداللہ، بواسطہ والد، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الراہیم بن عبداللہ، بواسطہ والد، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اور مرض الموت میں آپ کے سر پر پی بندھی ہوئی تھی تو فرہ یا کہ اے الد العالمین میں نے تبلیغ کردی، تین مر تبدای طرح فرمایا، پھر فرمایا مبشرات نبوت میں ہے کوئی چیز باتی نہیں ربی مگر رویائے صالحہ کہ جے نیک بندہ دیجھے یااس کے سے اور کوئی دیکھے۔ پھر بقیہ حدیث سفیان کی روایت کی طرح بیان کی۔

(۱) قر اُت کو حاست قیام کے ساتھ خاص کر دیا گیاہے اور ر کوع، تجدے کی حالت میں قر اُت قر آن ہے منع فرمادی گیااس نئے کہ ار کا ن صوٰۃ میں ہے قیام افضل رکن ہے اور اذ کار میں ہے افضل ذکر حلاوت قر آن ہے توافضل ذکر کوافضل رکن کے سرتھ خاص کر دیا گیا۔ اور دوسر کی حالتوں میں!س ہے منع فرمادیا گیا۔

أوْ تُرى لَهُ ثُمَّ دَكَرَ بِمِتْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ \* ٩٨٢ حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا مَحْرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَبِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُنَيْنِ أَنَّ وَلَا مَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُنَيْنِ أَنَّ وَلَا حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ابْهُ حَدِّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ابْهُ حَدِّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

٩٨٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ خَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآن وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ \*

( فہ کدہ ) بندہ مترجم کہنا ہے، حضرت علیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ممانعت عمومی ہے لہٰذامیرے کینے کی اس میں حاجت نہیں، بلکہ جب مجھے ممانعت کی توسب کوہی ممانعت فرمائی۔

٩٨٥ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرِّبِ وَإِسْحَقُ قَالًا أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي حَنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي حَبِي صَلَّى عَنْ اللهِ عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي حَبِي صَلَّى الله عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي حَبِي صَلَّى الله عَنْ عَلَى أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاحِدًا \* الله عَنْهُ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاحِدًا \* عَلَى الله عَنْهُ عَلَى قَالَ قَرَأَت عَلَى الله عَلَى قَالَ قَرَأَت عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَيْنِ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَلَا عَلَى الله  عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى

مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ حَ وَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ

۹۸۲ ابوالطاہر وحرملہ ،ابن وہب، بونس ،ابن شہب، ابراہیم بن عبداللہ حنین ، بواسطہ والد ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے۔

۹۸۳ ابو کریب، محمد بن علاء، ابواسامه، ولید بن کثیر، ابراہیم بن عبداللہ، بواسطہ والد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع یا سجدہ کی حالت میں قر آن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے۔

۱۳۸۹۔ ابو بکر بن اسحاق، ابن ابی مریم، محمد بن جعفر، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبداللہ، بواسطہ والد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع اور سجدہ میں قرآن کریم پڑھے سے منع کیا ہے اور میں بہتا کہ حمیس منع کیا تھا۔

و وَإِسْ حَقَّ قَالًا ٩٨٥ - زمير بن حرب، اسحاق بن ابرانيم، ابو عامر عقدى، داؤد

900 - زہیر بن حرب، اسخاق بن ابراہیم، ابو عامر عقدی، داؤد بن قیس، ابراہیم بان عبداللہ بن حنین، بواسطہ والد، ابن عبال ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے کہ مجھے میرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ کی حالت میں قرآن کریم بڑھے سے منع کیا ہے۔

۱۸۹ یکی بن یجی مالک، نافع ، (تخویل) عیسی بن حماد مصری . لیث، یزید بن ابی حبیب، ضحاک بن عثمان ، (تخویل) برون بن

المصاريُ أحرام اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدُ بْن أَبِي حَبيبٍ قَىٰ حِ وَ حَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَسِي فُدَيْثُ حَدَّتُنَا الصَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حِ و حَدَّتُ الْمُقَدُّمِيُّ حَدَّثُما يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَن أَنْ عَحْمَانَ حِ وَ حَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ خَدَّنْنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثْنِي أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةً وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفُرِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرُو قَالَ حِ وَ حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كُلُّ هَوُ بَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَّيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبِيٌّ حِ إِلَّا الطُّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا رَادًا عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ عَنْ عَبِيٍّ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُمْ قَالُوا نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآل وَ ۚ نَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَدُكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ كَمَا ذَكَرَ الرُّهْرَيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ

٩٨٧ - و حَدَّثَنَّاه قُتُلِبَةُ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْشِ عَنْ عَبِي وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّجُودِ \* اللَّهِ بْنِ حُنْشِ عَنْ عَبِي وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّجُودِ \* اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ حَعْمَر حَدَّتَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ حَفْضٍ عَنْ عَنْ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْضٍ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْضٍ عَنْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْشٍ عَنْ أَبِي عَنْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَنَّاسٍ حَفْضٍ عَنْ عَنْ عَنْ أَلَهُ إِنْ عَنَّاسٍ حَفْشٍ عَنْ عَنْ أَلَا يَذْكُرُ فِي حَفْشٍ أَلْ يَذْكُرُ فِي اللّهِ عَنْ أَلَا يَذْكُرُ فِي اللّهِ اللّهِ عَنْ أَلَا يَذْكُرُ فِي السَّعْبَةُ عَنْ أَبِي عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ أَلَا يَذْكُرُ فِي السَّعْبَةُ قَالَ لَهِ يَتْ عَنْدِ أَلَا يَذْكُرُ فِي الْمَاسِلِ عَنْ عَنْ أَلَا يَذْكُرُ فِي اللّهِ عَنْ أَلَا وَالْمَعِلَ لَا يَذْكُرُ فِي السَّعْبَةُ عَلَا يَذْكُرُ فِي اللّهِ عَنْ أَلُو اللّهِ عَنْ أَلُولُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَلِي اللّهِ عَنْ أَلَا يَذْكُرُ فِي السَّالَةُ عَنْ أَلِي اللّهِ عَنْ أَلَا يَذْكُرُ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُو

(١٨٠) بَابِ مَا يَقُوْلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ \*

سعید ایلی، این وہب، اسامہ بن زید (تحویل) کی بن ہوب، قتنیہ بن سعید، ابن ججر، اساعیل یعنون، ابن جعفر، محمد بن عمرو (تحویل) ہناد بن السری، عبدہ، محمد بن اسحق، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، ہواسطہ والد، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے اور ان تمام راویوں نے سجدہ کی می نعت منع کیا ہے اور ان تمام راویوں نے سجدہ کی می نعت منیس بیان کی۔ جیسا کہ زہری، زید بن اسلم، وسید بن کیشر، اور داؤد بن قیس کی روایتوں میں موجود ہے۔ داؤد بن قیس کی روایتوں میں موجود ہے۔

9A4۔ قتیمہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، جعفر بن محمد، محمد بن منکدر، عبداللہ بن حنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس روایت میں بھی سجدہ کاذ کر نہیں۔

۹۸۸ - عمرو بن علی، محمد بن جعفر، شعبه، ابو بکر بن حفص، عبدالله بن حنین، ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که مجھے رکوع میں قر آن کریم پڑھنے کی ممی نعت کی گئی اور اس سند میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه کا تذکرہ نہیں۔

باب (۱۸۰) ر کوع اور سجده میں کیا وعا پڑھنی

جائے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جدراوّل ) \_\_\_\_\_\_

٩٨٩ - حَدَّنَا هَارُونُ ثُنَّ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو شُّ سَوَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو سُوَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِهِ شُوَّلِي الْحَرْبَ عَنْ عُمارة بْنِ عَزِيَّةٌ عَنْ سُمَي مُوْلِي الْحَرْبِ عَنْ عُمارة بْنِ عَزِيَّةٌ عَنْ سُمَي مُوْلِي اللَّهِ مَا يَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَانَ أَقْرَتُ مَا يَكُولُ النَّعَدُ مِنْ رَبِّهِ وَمَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَانَ أَقْرَتُ مَا يَكُولُ النَّعَدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُو سَجِدٌ فَأَكْتِرُوا الدُّعَاء فِي السِّخُودِ \*

۹۸۹۔ ہارون بن معروف وعمرو بن سواد، عبداللہ بن وہب،
عمرو بن حارث، عمارہ بن غزیہ، سمی مولی ابو بکر، ابو صاح،
ذکوان، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تھالی عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یو، بندہ سجدہ کی
حالت میں اینے پروردگار کے بہت زائد قریب ہو تا ہے اس
لئے تم سجدے میں بہت دعاکیا کرو۔

( ف کدہ )ابن ملک فرماتے ہیں سجدہ غایت ،عاجزی ورتذلس کاموقع ہے اس سئے اس میں کثرت دعا کا حکم فرہ یا۔ (مرقاۃ جیدا صفحہ ہے اا)۔

۱۹۹۰ ابو الطاہر و یونس بن عبدالاعلی، ابن وہب، کی بن ابو ہر ریہ ابوب، بنارہ بن غزید، سی موئی، ابی بکر، ابو صالح، ابوبر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مدوایت ہے کہ رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسم سجدہ میں بید دعا پڑھا کرتے ہے۔ اللہ ماعمری دسی کسد دف و حدہ و اولہ و احرہ و علابیته و سرہ (یعنی اے اللہ میرے تم م کن ہول کو معاف فرما دے کم ہوں یا زائد، اول ہوں یا آخر، ظاہر ہول یا یوشیدہ)۔

ا99- زبیر بن حرب واسخق بن ابراہیم ، جریر ، منصور ، ابوالضحی ، مسروق ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں مکثرت ریہ وع پڑھا کرتے تھے ، سُنْحَامَكَ اللّهُمَّ رَبَّمَا وَ سَحَمُدِكَ اللّهُمَّ اعْدِلِی ، قرآن پر عمل کرتے۔

٩٩٠ وَحَدَّنِي أَنُو الطَّاهِرِ وَيُونِسُ نُنُ عَنْدِ النَّاعْتَى قَالَا أَخْبَرَنِي يَحْيَى النَّعْتَى قَالَا أَخْبَرَنَا انْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي يَحْيَى النَّهُ عَنْ سُمَى مَوْلَى النَّ أَيُوبَ عَنْ عُمارَةً سْنِ عَرِيَّةً عَنْ سُمَى مَوْلَى سُلَى مَوْلَى سُلَى مَوْلَى عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم كَانَ يَقُولُ رَسُونَ لَلَه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم كَانَ يَقُولُ وَسُونَ لَلَه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم كَانَ يَقُولُ وَسُونَ لَلَه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم كَانَ يَقُولُ وَسُونَ لَلَه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم كَانَ يَقُولُ وَعَلَائِيَتُهُ وَسِرَّةً وَسَرَّهُ \*

وَحِمْهُ وَاوَلَهُ وَاحِرَهُ وَعَلَابِيتُهُ وَسِرَهُ ٩٩ - حَدَّنَا زُهَيْرُ سُنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ قَالَ رُهَبُرْ حَدَّتَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ نِي الصُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يُكْتِرُ أَنْ يَقُونَ وَيَحَمْدِكَ اللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّانَكَ اللّهُمَ رَسَّا وَيَحَمْدِكَ اللّهُمَ اعْفِرْ لِي يَنَاقَ لَ الْقُرْآنَ \*

۔ (فائدہ) کیونکہ قرآن مجید میں ارش ہے، وسَبِّح بِحمْدِ ربّت و استعفرہ اس کے مطابق آپ صلی اللہ عدیہ وسلم تنبیج اور استغفار بکثرت کرتے تھے۔ (نووی جیداصفحہ ۱۹۴)۔

٩٩٢ - حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَيْبَةَ وَأَنُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّنَا أَنُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ قَنْلَ أَنْ يَمُوتَ سُنْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

991۔ ابو بکر بن انی شیبہ وابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، مسلم، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت ہے قبل بکثرت میں کلمات فرہ بیا کرتے تھے سُنحنگ اللّٰهُمَّ رَبُّ وَبِحَمُدِكَ اَسْتَعُفِرُكَ وَ اَتُونُ اِلْدُكَ. میں نے عرض کیا وَبِحَمُدِكَ اَسْتَعُفِرُكَ وَ اَتُونُ اِلْدُكَ. میں نے عرض کیا

أَسْتَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ سَّهِ مَا هَذَهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثَتَهَا نَقُولُهِ قَلَ حُعِلَتْ بِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَايُنَهَا قُلْتَهَا ( إِذَا حَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) إِلَى آخِر السُّورَةِ \*

یار سول اللہ یہ کیا کلمات ہیں جو آپ نے نکالے ہیں آپ ان بی
کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا خدائے میر ک اکتے میر ک
امت میں ایک نشانی متعین کر دی ہے جب میں اس کو دیکھت
ہوں تو ان کلمات کو کہتا ہوں اور وہ یہ ہے اِذَا خَامَ نَصْرُ اللّٰهِ
وَ الْفَتْحُ الْحُ

(فائدہ) سورہ اذا جاء مکہ سکرمہ کے فتح ہونے کے بعد نازل ہو کی تواس وفت اسلام ہرسمت میں بھیل گیا تواس بنرپراللہ تعالی نے اسپنے حبیب کو شبیج وراستغفار کا تھم ویاور صنمنایس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف اشارہ فرمادیا،واللہ اعلم (بندہ مترجم)

<mark>የ</mark>የየ

سام منظم، الممش، سلیم بن آدم، مفضل، الممش، سلیم بن صبیح، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب سورواذا حَدآء نَصْرُ اللّٰهِ نازل ہوئی، میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو دعا کرتے اور فرماتے سُبُحانَكَ رَبّی وَبِهَحَدُدِكَ اللّٰهُمُ اغْفِرُلِی۔

مروق، حضرت عالمته والمائل داؤد، عامر، مسروق، حضرت عائش وضى الله تعنائل عنها سے روایت ہے کہ رسول الله طلح الله وَبِحَمْدِهِ عليه وسلم بكثرت به فرمایا كرتے ہے شہنخان الله وَبِحَمْدِه الله عليه وسلم بكثرت به فرمایا كرتے ہے شہنخان الله وَبِحَمْدِه الله عليه وسلم آپ الله عليه و الله و بخمید الله و الله علیه و الله کو بکثرت برصتے ہیں، آپ نے فرمایا كه جھے میرے بروروگار نے ہلایا ہے كہ تو این امت میں ایك نشانی و کے گالا الله و بحد الله و بخص میر الله و الله و الله و الله و الله و الله و بخص میر الله و ا

. 99۵ حسن حلوانی، محمد بن رافع، عبد الرزاق، این جریج بیان

کرتے ہیں کہ میں نے عطاءے کہا کہ تم رکوع میں کیا پڑھتے ہو

وَ عَنَّ وَرَا سَالِهِ وَ الْفَتْحُ اللهِ وَ الْفَتْحُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ الْفَتْحُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ الْفَتْحُ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَم اللهِ وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ 

\$ 9 9 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ الْمُعْنَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَامِرَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَامِرَ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ اللّهِ أَللّهِ وَاللّهِ وَبِحَمْدِهِ اللّهِ أَللّهِ وَاللّهِ وَبِحَمْدِهِ اللّهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ اللّهِ وَاللّهَ وَاللّهِ وَاللّهِ وَبِحَمْدِهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ 
ه ٩ ٩ حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ ومُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

أَحْرَنَ ابْلُ جُرَيْحِ قَالَ قُنْتُ لِعَطَاءِ كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فَى الرُّكُوعِ قَالَ أَمَّا سَبْحَانَكَ وَبِحَمَّدِكَ لَى اللهِ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ فَخْبِرِنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْشَةَ قَالَتَ افْتَقَدْتُ النَّيِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فِسَدَّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّ داتَ لَيْنَةٍ فَطَنْتُ أَنَّهُ دَهِبَ إِلَى بَعْضِ مِسَائِهِ فَتَحسَنَّسُتُ ثُمَّ رَحَعْتُ فَإِدَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ يَسَائِهِ فَتَحسَنَّسُتُ ثُمَّ رَحِعْتُ فَإِدَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ اللّهُ إِلَٰهُ إِلّهُ اللّهَ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ

٩٩٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ نُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنا أَبُو السَّامَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ يَحْبِي بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَنِيلِهِ عَنِيلِهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي وَسَلِّم لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي وَسَلِّم لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي وَسَلِم لَيْلُهُ مَنْ اللَّهُمَ أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ عَقُولَهِ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ مُنْ عُقُولِبَكَ وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ عُقُولِبَكَ وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ عُقُولِبَكَ وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى لَكَ أَحْدِي كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى لَكَ أَحْدِي كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى لَا أَحْدِي فَلَكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى لَكَ أَحْدِي كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى لَا أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى لَا أَحْدِي فَلَكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَنْتَ كُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْكَ أَنْتَ كُمَا أَثْنَاتُ اللّهُ عَلَى اللّه الْعَلَالُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رَكُرِ مِنْ أَسِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدُ مِنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَنَةَ عَلْ مُصَرِّفٍ مِن عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحُودِهِ عَلَيْهِ وَسَحُودِهِ وَسَحَودِهِ وَسَحُودِهِ وَسَحُودِهِ وَسَحُودِهِ وَسَحُودِهِ وَسَحَدُودِهِ وَسَحَدُودِهِ وَسَحَدُودِهِ وَسَحَدُودِهِ وَسَحَدُهُ وَسَحُودِهِ وَسَحَدُودِهِ وَسَحَدُهُ وَسَحُودِهِ وَسَحَدُوهِ وَسَحُودِهِ وَسَحَدُهُ وَسَحْدَهُ وَسَحَدُهُ وَسَحَدَهُ وَسَحَدَهُ وَسَحَدَهُ وَسَحُودِهِ وَسَحُودِهِ وَسَحَدُهُ وَسَحَدَهُ وَسَحَدَهُ وَسَحَدُوهُ وَسَحَدُهُ وَسَحَدَهُ وَسَحَدُهُ وَسَحَدَهُ وَسَحَدُهُ وَسَعَدُهُ وَسَحَهُ وَسَحَدُهُ وَسَعَدُهُ وَسَعَهُ وَسَحَدُهُ وَسَعَهُ وَسَحَدُهُ وَسَحَدُهُ وَسَعَدُهُ وَسَعَمُ وَاللَّهُ وَسَعَهُ وَسَعَدُهُ وَسَحَدُهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَهُ وَسَعَا وَسَعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسُعَدُوهُ وَسُعَالِهُ وَسَعَهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَهُ وَسُعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَدُوهُ وَسَعَمُونَهُ وَسُعَالِهُ وَسَعَالِهُ وَسَعَدُوهُ وَسُعَالِهُ وَسَعَالِهُ وَسَعَدُوهُ وَسُعِهُ وَسُعَالِهُ وَسُولَا وَاللّهُ وَسَعَا وَسَعَالِهُ وَسَعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسَعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَاللّهُ وَسُعَالِهُ وَسُعِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعِهُ وَسُعَا وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَالِهُ وَسُعَا وَسُعَالِهُ وَسُعَا وَاللّهُ وَسُعَا وَسُعَا

سُتُّوحٌ قُدُّهِ سَّ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ \* ٩٩٨ - حَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ خَدَّثَهَا شُعْنَةُ أَحْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ

انہوں نے فرمایا سحانك و محمدك لا الله الا المت اور جمھ سے ابن الى مليكہ نے حضرت عائشہ رضى اللہ تق لى عنها سے نقل كيا ہے كہ وہ فرماتی ہيں كہ ميں نے ايك رات رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كوا ہے پاس نہيں پايا ہيں نے خيال كيا كہ سپ ازواج مطہرات ميں سے كسى اور كے پاس ہوں گئے ، ميں نے آپ كو تلاش كيا اور پحر لوئى تو آپ ركوع اور سجدہ كى حالت ميں شے اور فرماد ہے شے سبحانك و بحمدك لا الله الانت ، ميں نے كہا مير سے مال باپ آپ پر قربان ہول ميں كس خيال ميں شي اور آپ كم منا جات فرماد ہے ہيں ، معروف ہيں (كه اپ بير ورد گاركى منا جات فرماد ہے ہيں)۔

۱۹۹۸ - ابو بکر بن الی شید ، ابواسامه ، عبیدالله بن عمر ، محد بن یکی بن حبان ، اعر ج ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنه بیان کرتی بیل که ایک رات بستر میں میں نے رسول الله صلی الله عیه وسلم کو نہیں پایا ، میں نے آپ کو تاش کیا تو میر اہم تھ آپ کے تشام کو نہیں پایا ، میں نے آپ کو تاش کیا تو میر اہم تھ آپ کے تھے اور دونوں پاؤں کھڑے تھے اور فرماد ہے تھے اللّٰهم انّی اعوذ بك برضاك می سخصت و بمعاماتك من عقوبتك و اعوذ بك مرضاك می سخصت و بمعاماتك من عقوبتك و اعوذ بك منك لا احصی ثناء عليك انت كما اثنيت على نفساك .

1942 ابو بحرین ابی شیبه، محمد بن بشر عبدی، سعید بن ابی عروبه، قاده، مطرف بن عبدالله بن شخیر، حضرت عائشه رضی الله تقالی عنها بیان کرتی بین عبدالله بن که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم این کرتی این کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم این د کمات کها کرتے بتھے سدوج قدوس رتنا وربّ المائکة و الرّوح۔

99۸ - محمد بن مثنیٰ، ابو داؤد ، شعبه ، قناده مطرف بن عبد الله بن شخیر ،ابو داؤد ، بشام ، قناده ، مطرف ، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ

### عنہاہے حسب سابق روایت منقول ہے۔

## باب(۱۸۱)سجده کی فضیلت اوراس کی ترغیب۔

999 رز ہیر بن حرب ولید بن مسلم ، اوزائ ، ولید بن ہشام المعیلی معدان بن ابی طلحہ ہمری ٹیان کرتے ہیں کہ ہیں ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملااور کہا کہ جھے ایسا عمل بتلائے جس کی وجہ ہے جھے اللہ تعالی جنت ہیں داخل کردے ، بیا کہا کہ مجھے وہ عمل بتلائے جو سب سے زاکد اللہ تعالی و عمل بیا ہے جو سب سے زاکد اللہ تعالی کو عمیل ہوئے ، پھر ہیں نے دریافت کی اتوانہوں نے فرایا کہ ہیں نے اس چیز کے متعمق رسوں اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرایا تھ محض اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرایا تھ محض اللہ تعالی کے لئے سجدہ بکٹر سے کیا گر ، اس لئے کہ تو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے جو بھی سجدہ کرے گا تواس سے اللہ تعالی تیر ، ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ معاف فرمائے گا۔ معدان بیان کرتے ہیں اس کے بعد میری ملا قات ابوالدرواء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ، ان سے دریافت کیا توانہوں نے بھی ثوبان کی طرح فرمایا۔

موہ اے تھم بن موسی، ابو صالح، معقل بن زیاد، اوزائ، کی بیل ابن کشر، ابوسلہ، ربیعہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کے لئے پانی لاتا، ایک مرتبہ آپ نے جھے سے فرمایا مانگ کیا مانگاہے، میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت جا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اک کے علاوہ اور کچھ ؟ میں نے کہا بس یہی! آپ نے فرمایا تو پھر کے علاوہ اور کچھ ؟ میں نے کہا بس یہی! آپ نے فرمایا تو پھر سے درا کہ کرکے میری مدوکر۔

شُ عَدْ اللّهِ بْنِ الشِّخْيرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنِي هِمَنَامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةً عَنِ نُسِيَّ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ \* (١٨١) بَابٍ فَضْلِ السَّجُودِ وَالْحَثُ

٩٩٥ - حَدَّيْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّيْنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَلَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّيْنِي مَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْظِيُّ حَدَّيْنِي مَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْظِيُّ حَدَّيْنِي مَعْدَانُ بْنُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ الْخُرْبِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْخِلِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ مَرْبِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْخِلِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ 

حَدَّثَنَا هِفَّلُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأُوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَتِيرِ حَدَّثَنِي اللَّهِ سَلَمَةً حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَتِيرِ حَدَّثَنِي اللَّهِ سَلَمَةً خَدَّنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي كَتِيرِ حَدَّثَنِي اللَّهِ سَلَمَةً خَدَّنِي ربيعة شُ سُ كَعْبِ النَّاسُلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَصُوبِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقَلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْحَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَلْتُ هُوَ مَرَافَقَتَكَ فِي الْحَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَلْتُ هُوَ كَدَّالًا هُو عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ \* دَاكَ قَلْ الشَّجُودِ \* السُّجُودِ \* السُّمُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْحَدَّةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَى الْعَلْكَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلَقَ السَّعُودِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

(فائدہ) کیونکہ تجدہ دہ عبادت ہے جس میں بندہ کو خداہے زائد قرب حاصل ہو تاہے اس لئے تحدے بکٹرت کر ،امید ہے کہ میری نات جنت میں نصیب ہو جائے گی۔والقداعلم (مترجم)

> (۱۸۲) بَاب أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالنَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ \*

> ١٠٠١ و حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَنُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ أَنْ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةٍ وَنُهِي أَنْ يَكُفَ شَعْرَهُ وَيِّيَابَهُ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى و قَالَ آبُو يَكُفَ شَعْرَهُ وَيِّيَابَهُ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى و قَالَ آبُو الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ وَنُهِي أَنْ يَكُفَ شَعْرَهُ وَيِّيَابَهُ أَلْكُفَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَالْقَدَّمَيْنِ وَالْحَبْهَةِ \* الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ وَنُهِي أَنْ يَكُفَ شَعْرَهُ وَيِيابَهُ أَلْكُفَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَالْقَدَّمَيْنِ وَالْحَبْهَةِ \* الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُم وَنُهِي أَنْ يَكُفَ شَعْرَهُ وَيَيَابَهُ أَلْكُفَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَالْعَدَّمَيْنِ وَالْحَبْهَةِ \* الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُم وَلَيْقِي وَالْمَدَّيْنِ وَالْمَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو مُولِي عَنَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي مُحَمَّدُ بْنُ بَيْنَا وَلَا شَعْبَةً عَنْ عَمْرِو سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَسِرِينَ أَنْ أَسُعَلَهُ مَنْ النَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمَالِقُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنَ أَسُلُكُ أَنْ أَسُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِوْنَ الْنَاقِدُ حَدَّثَنَا سُفَيَالُ بْنُ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفَيَالُ بْنُ

السِّيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَنَهِيَ أَنْ يَكُفِتَ الشَّعْرَ وَالتَّيَابِ \* ٤ • ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْكُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ

عُيِّينَةً عَنِ ابْسِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أُمِرَ

باب (۱۸۲) اعضاء مبحود، بالوں اور کپڑوں کے سمیٹنے اور سر پر جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت۔

ا • • ا ۔ یکی بن یکی وابور سے زہر ائی، حاد بن زید، عمر و بن دینار، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا، اور بال اور کیڑے سینے سے منع کیا گیا، یہ سات ہڈیوں پر اور کے افعاظ جیں اور ابوالر سے نے بیان کیا کہ سات ہڈیوں پر اور بال اور کیڑوں کے سینے (ا) کی عمانعت کی گئی ہے (وہ سات بال اور کیڑوں کے سینے (ا) کی عمانعت کی گئی ہے (وہ سات بال اور کیڑوں کے سینے (ا) کی عمانعت کی گئی ہے (وہ سات بال اور کیڑوں کے سینے (ا) کی عمانعت کی گئی ہے (وہ سات بال اور کیٹروں کے سینے (ا) کی عمانعت کی گئی ہے (وہ سات بال اور پیش نی ہیں۔

۱۰۰۱- محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عمرو بن دینار، طاوس،
ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی
الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے اور (نماز
کی حالت میں) کپڑے ادر بال نہ سمیٹنے کا تھم ہوا ہے۔

۳۰۰۱- عمر و ناقد ، سفیان بن عیبینه ، ابن طاؤس ، طاؤس ، ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو سمات اعضا پر سجد ه کرنے کا تھم دیا گیا، کپڑے اور بال سمیٹنے کی ممانعت کی گئی ہے۔

۳۰۰۱۔ محمد بن حاتم، بہنر، وہیب، عبداللہ بن حاوس، طاوس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا تھم ہوا پیشانی پراوراپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیااور

أَعْطُمِ الْحَنْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ والرَّجْلَيْنِ وَأَطْرَاف الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثَّيَابَ وَمَا الشَّعْرَ \*

١٠٠٦ - حَدَّنَا عَمْرُو بَنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُ الْحَبَرَنَا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ رَأَى ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ رَأَى مَعْقُوصٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسِي فَقَالَ إِنِي مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَحَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ إِنِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُ وَرَأْسِي فَقَالَ إِنِي يَعْمَلُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الّذِي يُصَلّي وَهُوَ يَعْمَلُ وَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَعْمُولُ إِنّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الّذِي يُصِلّي وَهُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَا ا

(١٨٣) بَابِ الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْحَسْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَحْذَيْنِ فِي السُّحُودِ\*

٧ . . ٧ - حَدَّثَمَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْنَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي السُّحُودِ وَلَا سَسُفَ أَحَدُ كُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبساطَ الْكَلْبِ

دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قد مول کی انگلیوں پر اور اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ کپڑے بال نہ سمیٹوں۔

40-۱- ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، ابن جریزی، عبداللہ بن طاؤس، طاؤس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سات اعضا پر سجدہ کرنے اور بالوں اور کیڑوں کے نہ سمیلنے کا حکم ہوا ہے بینی بیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھنے اور ونوں قدم۔

۱۰۰۱ عرو بن سواد عامری، عبدالله بن وہب، عمرو بن حارث، بیر، کریب مولی ابن عباس عبدالله بن عباس عبدالله بن عباس عبدالله بن عباس عبدالله بن حارث کود بکھاکہ وہ بالوں کا جوڑا بند سے ہوئے نماز پڑھ رہے تنے تو عبدالله بن عباس ان کے جوڑے کو کھولئے گئے۔ جب وہ نماز ہے قارغ ہوئے تو عبدالله بن عباس کی جانب متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کہ میرے سر کو کیوں کھول۔ جانب متوجہ ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم این عباس نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سا آپ فرمار ہے ستے جو شخص کہ بالوں کا جوڑا با ندھ کر نماز بر سے اس کی مثال ایس عباس کے جیسا کہ کوئی شخص ستر کھول کر نماز بدھ

باب (۱۸۳) سجدہ کی حالت میں اعتدال اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے اور کھنیوں کو پہلو سے،اور پیٹ کورانوں سے جدار کھنے کابیان۔

الدور البو بكر بن افي شيبه، وكيع، شعبه، قاده، وأس رضى الله تعالى عنه مدوايت من كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فرمايا، سجده مين اعتدال ركھو، اور كوئى تم مين من البيخ بازود ركوكى البيخ كام الركان كام البيخ بازود ركوكى بين بازود ركوكى البيخ بازود ركوكى 
( ف کدہ) یعنی کہنیاں زمین سے نہ رگائے ور نہ پسلیول ہے ملائے جبیرا کہ کتا بیٹھتا ہے، بلکہ زمین ہے ، تھی رہیں اور دونوں باہوں کو کشادہ کھر

مَدُنَدُ مُحَمَّدُ ثُنَّ مُحَمَّدُ ثُنَّ لَمْشَّى وَالْنُ يَسَّرِ قَالَ حَدَّنَ مُحَمَّدُ ثُنَّ خَعْفَرٍ قَالَ حَ وَحَدَّنَسَهِ يَخْيَى ثُنَ الْحَرِبَ قَلَ حَدَّنَا حَالِدٌ يَعْبِي ثُنَ الْحَرِبَ قَلَ حَدَّنَا شُعْنَةً بَهِدَ لَإِسْادِ وَفِي خَدِيثَ ثَن حَعْفَرٍ وَلَ مُسَلِّطُأُ حَدُّكُمُ دِرَاعَيْهِ الْسَدَاطَ الْكُنْبِ\*

١٠٠٩ حَدَّنَ بِحْنَى نْنُ يِحْنَى قَالَ أَحْرَلَ عُلَيْ لَكُ يَحْنَى قَالَ أَحْرَلَ عُلِيدٌ لِنَه بْنُ إِيدٍ عَلْ إِيدٍ عَلِ السراء قَالَ قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدا سَحَدَّتَ فَصَعْ كَفَيْثُ وَارْفَعْ مَرْفَقَيْثُ \*

وَهُوَ الْنُ مُصِرِ عَنْ جَعْفَرِ الْنِ رَبِيعَهِ عِنْ الْمُعْفِرِ اللهِ عَنْ جَعْفَرِ اللهِ اللهِ عَنْ جَعْفَرِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الله

. ١٠١٢ - خُدَّنَّمَا يَحْيَى ثُنُ يَحْيَى وَاشُ أَبِي عُمَر حَمِيعًا عَنْ سُفَّيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ ثُنُ

۱۰۰۸ محمد بن مثنی و ابن بشار ، محمد بن جعفر (تحویل) یکی بن صبیب ، خامد بن حارث ، شعبه سے اس سند کے ساتھ روایت منسول ہے۔ منقول ہے باقی ابن جعفر کی روایت میں پچھ الفاظ کا تبدل ہے۔

9••۱- یکی بن یکی، عبیداللہ بن ایاد، ایاد بن لقیط، بر ، رضی اللہ تعلی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سجدہ کرے تو اپنی بتصیبیال زمین پر رکھ، ور بنی بنیاں زمین سے اٹھائے۔

• • ا - قتیبه بن سعید ، بحر بن مصر ، جعفر بن ربیعه ، عرج ، عربی عبد الله بن معند ، بحر بن مصر الله تعال عنه سے رو بت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت نماز پڑھتے تو پنے ہاتھوں کو س قد اکشاد ہر کھتے کہ سپ کی بغلوں کی سفید کی نظر آجاتی (۱)۔

اا ۱۰ ا عرو بن سواد ، عبدالله بن و جب ، عمر و بن حارث ، سيف بن سعد ، جعفر بن ربيعه سے يه روايت حسب سابق منقول ب ، باتى عمر و بن الحارث كى روايت ميں يه ہے كه رسوں مله صلى الله عبيه وسم جب سجده كرتے تو دونوں ہاتھوں كو كشاده ركھتے ، يبال تك كه آپ كے بغلوں كى سفيد كى نظر آج تى اورليث كى روايت ميں يه الفه ظ ميں كه رسول الله صلى الله عديه وسلم جب سجده فره تے تو دونوں ہاتھ بغلول سے جدار كھتے يہاں تك كه سجده فره تے تو دونوں ہاتھ بغلول سے جدار كھتے يہاں تك كه ميں سي بغلوں كى سفيد كى ديكھ يتن۔

۱۰۱۲ یکی بن یکی و ابن الی عمر، سفیان بن عیینه، مبید الله بن عبد الله بن اصم، یزید بن اصم، میمونه رضی الله تعالی عنه سے

(۱) معنی یہ ہے کہ مر داپنی نماز میں بینے ہاز دؤں کواینے پہلو ہے الگ رکھے اس میں قاضع بھی ہےاور سستی ہے دوری بھی۔

غَيْشة عنْ عُيْد الله ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ عَيْد اللهِ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ مَيْمُونَة قَالَتُ كَانَ النّبِيُّ عَمَّه يريد بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَة قَالَتُ كَانَ النّبِيُّ صَمّْ اللهُ عَيْهِ وَسَدَّمَ إِذَا سَحَدَ لُوْ شَاءَتُ بَهْمَةً أَنْ تَمُر لَكُ مَنْ عَيْهِ وَسَدَّمَ إِذَا سَحَدَ لُوْ شَاءَتُ بَهْمَةً أَنْ اللّهُ عَيْهِ وَسَدَّمَ إِذَا سَحَدَ لُوْ شَاءَتُ بَهْمَةً أَنْ اللّهُ عَيْهِ وَسَدُم اللّهُ عَلَيْهِ لِمَرَّتُ \*

١٠١٣ حَدُّنَا إِسْحَقُ بِنَ إِنْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ الْحَنْظَلِيُّ الْحَنْظَلِيُّ الْحَنْظَلِيُّ الْفَرَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُنَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْأَصَمَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَلْ مِيْمُونَةَ رَوْجِ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَحَوَّى بِيدَيْهِ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَحَوَّى بِيدَيْهِ وَإِذَا لَا لَهُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ عَوَّى بِيدَيْهِ وَإِذَا اللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِذَا اللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَائِهِ وَإِذَا اللَّهِ وَإِذَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِذَا اللَّهِ وَإِذَا اللَّهِ وَإِذَا اللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِذَا اللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى فَعِذِهِ اللْهُ اللَّهِ وَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

١٠١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّقِدُ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيم وَالنَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخَرُونَ وَالنَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخَرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ النَّاصَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ النَّاصَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله عَنْ مَنْ خَلْفَهُ وَصَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَدَفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ قَالَ وَكَالَ وَكَالَ وَصَلَحَ إِبْطَيْهِ قَالَ وَكَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَحَ إِبْطَيْهِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي بَيَاضَهُمَ \*

وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُحْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُحْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَال مِنْهُ وَالسَّجُودِ وَالِاعْتِدَال مِنْهُ والتَّشَهُّد بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وصِفة الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَعُّد اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُعَلِي اللْمُلْعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُ

١٠١٥ خَدَّتُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْسِ نُمَيْرِ

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجدہ فرہ تے تواگر بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے نکلنا جا ہتا، تو نکل جاتا۔

سااال التحق بن ابراجیم خطانی، مروان بن معاویه فزاری، عبیدالله بن عبدالله بن اصم، یزید بن اصم، میمونه رضی الله تعالی عنباز وجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت سجدہ فرماتے تودونوں بزوول کواس قدر کشادہ رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نیجھے سے وکھا کی دین اور جب (قعد و اولی و اخری میں) بیٹھتے تو اپنی با کیں ران پر سہار اوسیت ۔

۱۰۱۴ ابو بکر بن الی شیبہ عمرو ناقد ، زہیر بن حرب استحق بن ابراہیم ، و کیج ، جعفر بن بر قان ، بزید بن اصم ، میمونه بنت حارث رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو (اپنے نیبلوؤں سے ) جدار کھتے ، حتی کہ بیجھے سے آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔

باب (۱۸۴) نماز کی صفت جامعیت اور نماز کس طرح شروع کی جاتی ہے، رکوع و سجدہ کا طریقہ اور اس میں اعتدال، چارر کعت والی نماز میں ہر دو رکعت پر تشہد، سجدول کے در میان، اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔

١٠١٥ محمد بن عبدالله بن نمير، أبو خالد أحمر، حسين معلم

حدثت أنو خالد يعنى الأحمر على حُسين المُعلَّم واللَّفْظُ لَهُ وَلَ حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ فَلَ عَسَى بْنُ بُونُسَ حَدَّنَا حُسيْنَ فَلَ مُعلَّم عَنْ مُدَيْنِ نِي مِيْسَرَة عَنْ أَبِي الْحَوْرَاء عَنْ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاء عَنْ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاء عَنْ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاء عَنْ عَنْ سَه قالت كَل رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَم قالت كَل رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَم يَسْنَفْتِحُ الصَّلَاة بالتَّكْبِيرِ وَالْقرَاءَة بِ ( عَسَم يَسْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّم وَلَم الْعَالَمِينَ ) وَكَانَ إِدَا رَكَعَ لَمْ الْحَمْد لِيهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) وَكَانَ إِدَا رَكَعَ لَمْ يَسْمَعُ لَلْ الْحَمْد لِيهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) وَكَانَ إِدَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْعُدُ عَنِي يَسْتُويَ جَالِسًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْعُدُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السَّعُدُ وَكَانَ يَفْرِشُ وَكَانَ يَفْرِشُ وَكَانَ يَفُرِشُ وَكَانَ يَفْرِشُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ السَّعُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ وَكَانَ يَنْهُى عَنْ السَّهُ عَلَى السَّعُولُ فَرَاعَيْهِ السَّهُ مِنَ السَّهُ عَلَى السَّعُولُ فَرَاعَ الْمَالَعُولُ وَرَاعَيْهِ السَّيْطَانَ وَيَنْهِى أَنْ يَفْتُرَشَ الرَّجُلُ فَرَاعَيْهِ الشَّيْطَانَ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتُرَشَ الرَّجُلُ فَرَاعَيْهِ الشَّيْطَانَ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتُرَشَ الرَّجُلُ فَرَاعَيْهِ الشَّيْطَانَ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتُرَشَ الرَّجُولُ فَرَاعَيْهِ السَّهُ عَلَى السَّهُ الْعَلَمِي الْمُؤْكِلُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَرَاعَيْهِ السَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ وَيَعْمُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّه

(تحویل)، اسخق بن ابراہیم، عینی بن یونس، حسین معلم، بدیل بن میسرہ، ابوالجوزا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تجبیر کے ساتھ اور قرات کوالجمد للہ رب العالمین ہے شروع فرماتے اور حب رکوع کرتے تو سر کونہ او نجار کھتے اور نہ نبچالیکن اس کے در میان رکھتے اور رکوع ہے جس وقت سر اللہ تے تو تاو قتیکہ سیدھے نہ کھڑے ہو جا کیں سجدہ نہ فرماتے اور سجدہ ہے جب سیدھے نہ بیٹی سیدھے نہ بیٹی سیدھے نہ بیٹی حب راٹھاتے تو دو سر المجدہ نہ فرماتے اور بایال پاول بچھا جاتے اور ہر دور کعت کے بعد التحیات پڑھتے اور بایال پاول بچھا کر داہنا پاؤل کھڑا کرتے اور شیطان کی طرح بیٹھنے ہے منع کر داہنا پاؤل کھڑا کرتے اور شیطان کی طرح بیٹھنے ہے منع فرماتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آدمی اپنے دونول بازو فرماتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آدمی اپنے دونول بازو فرماتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آدمی اپنے دونول بازو فرماتے۔

( فہ ندہ) اہم ابو حنیفہ النعمانؓ کے نزدیک تشہد ہیں ای طرح ہیٹھنا مسنون ہے کہ بایاں پیر بچھا کر اس پر ہیٹھ جائے اور داہنہ پیر کھڑار کھے، و نل ابن حجر کی روایت مسنداحمہ، سنن ابو داؤ د اور نسائی ہیں نہ کور ہے۔اس ہیں بھی ای طرح ہیٹھنے کا تذکرہ ہے اور ایسے ہی عبداللہ بن عمر کی روایت صبحے بنی رکی میں موجود ہے ،اس لئے بہی چیزاد کی بالعمل ہے۔

افْتِرَاشَ السُّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ وَفِي

رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ

عَقِبِ الشَّيْطَانَ

١٠١٦ خَدَّت يحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ

باب (۱۸۵) نماز کو سترہ قائم کرنے کا استجاب،
نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت،
گزرنے والے کو دفع کرنا، اور نمازی کے آگے
لینے کاجواز، سواری کی طرف نماز پڑھنے اور سترہ
سے قریب ہونے کابیان۔

١٠١٦ يجيل بن يجيل، قتيبه بن سعيد، ابو بكر بن ني شيبه،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جید اوّل)

سَعِيدٍ وَأَنُو بَكْرِ نُنُ أَبِي شَيِّيَةً قَالَ يَحْيَى أَخْسَرُنَا وَقَالَ الْآخُرَانِ حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلَّحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَيُصَلِّ وَلَا لَيْبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ \*

١٠١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ عَبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدُّوابُ تُمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكُرْنَا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ \*

١٠١٨ - خُدُّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَاثِشَةَ أَنْهَا قَالَتُ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ مِثْلُ مُوْخِرَةِ الرَّحْلِ \* المُصَلِّي فَقَالَ مِثْلُ مُوْخِرَةِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ لَمَيْرٍ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيُّوةَ عَنْ أَبِي

الْأُسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ غَائِسَنَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ

فِي غُرُوَةِ تُنُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ

كَمُوْ حِرَةِ الرَّحْلِ\*

١٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ

ابوالاحوص، ساک، موی بن طلحهٔ اینے والد سے نقل کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم میں سے اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر رکھ لے تو پھر نماز پڑھ لے اور جو چیز اس پر سے جاہے گزرے اس کی يروفان كري

١٠١٠ محمد بن عبدالله بن تمير، التحق بن ابراهيم، عمر بن عبيد الطنانسي، ساك بن حرب، موسى بن طلحة أين والدي انقل کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے گزرتے تھے توہم نے رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم سے ان چیز کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا آگر پالان کی پچھل لکڑی کے برابر کوئی چیز تمہارے سامنے ہو، تو پھر سامنے ہے کسی چیز کا گزر نا مقترنہیں۔

۱۰۱۸ زمير بن حرب، عبدالله بن يزيد، سعيد بن الي ايوب، ایوالاسود، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت ہے کہ ر سول الله صلی الله علیہ وسلم ہے نمازی کے ستر ہ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ پالان کی سچھلی لکڑی کے برابر

19-ا- محمد بن عبدالله بن تمير، عبدالله بن يزيد، حيوه، ابوالاسود محمر بن عبد الرحمٰن، عروہ، عائشہ رضی الله تع لی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نمرزی کے ستر ہ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، پالان کی کچیلی لکڑی کے برابر ہونا چاہئے۔

• ٢٠١- محمد بن مثنيٰ، عبدالله بن نمير ، ( تحويل )ابن تمير ، بواسطه والد، عبیدالله، نافع، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے

حدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ يَشْ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ دَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاعُحِ \* دَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاعُحِ \*

٢١ - ١ - حَدَّثَمَّا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَنِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ يَرْكُرُ وَقَالَ آبُو بَكُر يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي كَانُ يَرْكُرُ وَقَالَ آبُو بَكُر يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا زَادَ ابْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَهِي إِلَيْهَا زَادَ ابْنُ آبِي شَيْبَةً قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَهِي

٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ اللَّهِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِنَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى إِلَيْهَا \*
 يَعْرِضُ رَاحِنَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى إِلَيْهَا \*

٣٣ ، ٧ - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانُ يُصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانُ يُصِلّى إِلَى يُصِلّى إِلَى يَعِيرِ أِنَّ النّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَدّمَ صَلّى إِلَى بَعِيرٍ \* صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَدّمَ صَلّى إِلَى بَعِيرٍ \*

مَنْ مَرْبِ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ زُهَيْرٌ وَرُهَيْرُ فَرُو اللهِ مَرْبِ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ حَدَّنَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ حَدَّنَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي وَكِيعٍ قَالَ أَيْبِتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَيْبِهِ وَسَنَّمَ بِمَكَّةً وَهُو بِالْأَبْطَحِ فِي قَبَةٍ لَهُ عَيْبِهِ وَسَنَّمَ بِمَكَّةً وَهُو بِالْأَبْطَحِ فِي قَبَةٍ لَهُ عَيْبِهِ وَسَنَّمَ بِمَكَّةً وَهُو بِالْأَبْطَحِ فِي قَبَةٍ لَهُ حَمْرًاءَ مِنْ أَدَم قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بُوضُونِهِ فَمِنْ رَبِي وَنَاضِحِ قَالَ فَخَرَجَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَلَيْه حَمْرَاء كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَلَيْه حَمْرًاء كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ وَسَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه حَمْرَاء كَأَنّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو نکلتے اور تو اپنے سامنے ہر چھی گاڑنے کا تھم دیتے، پھر نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے بیچھے ہوتے اور سیامر سفر میں کرتے، اس بنا پر حاکموں نے اس چیز کو تعین کر لیا ہے (کہ ہر چھی اپنے ساتھ ماکموں نے اس چیز کو تعین کر لیا ہے (کہ ہر چھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں)۔

۱۹۰۱ - ابو بکرین ابی شیبه، این نمیر، محدین بشر، عبیدالله، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم بر حجی گاڑتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے۔

۱۹۲۰ دا حد بن حنبل، معتمر بن سلیمان، عبیداللد، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی او نمنی کو قبلہ کی طرف کر کے اس کی آڑ میں نماز بیش خمار۔

ا ۱۰۲۳ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، ابو خالد احم ، عبیدالتد نافع ، ابن عمر رضی الله نعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی او نمنی کی طرف نماز پڑھتے ہے اور ابن نمیر نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم او نگ کی طرف نماز میر نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم او نگ کی طرف نماز مد هنته عقص

البی جینے، سفیان، عون، ابی جینے ہور ہیں جرب، و کیجی، سفیان، عون، ابی جینے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں کمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ مقام ابطح میں ایک لال چڑ ہے کے خصے میں خصے، تو بلال آپ کے وضو کا بیچا ہوایائی لے کر نکلے سواس میں سے کسی کو پانی مل گیاور کسی بیچا ہوایائی لے کر نکلے سواس میں سے کسی کو پانی مل گیاور کسی نے چیڑ ک لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑ اپنے ہوئے باہر نکلے، گویا میں اس وقت آپ کی پنڈلیوں کی سفید کی دیا ہوں، آپ نے وضو فرمایا اور بائال نے اذال دی، میں دیکھی رہا ہوں، آپ نے وضو فرمایا اور بائال نے اذال دی، میں

ساقيْهِ قَالَ فَتُوَضَّأُ وَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَكُعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ حَنَّزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الْطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يُصَلَّى رَكْعَتَيْن حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَلدِينَةِ \* ١٠٢٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً حَدَّثَنَا عُونُ بْنُ أَبِي جُحَيَّفَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم وَرَأَيْتُ بِلَانًا أَخْرَجَ وَضُوءًا فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْتًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبَهِ تُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُلَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بالنَّاس رَكْعَتَيْن وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالَدَّوَابُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدِّي الْعَنْزَةِ \*

حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرُنَا جَعْفَرُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ خُمِنْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أُخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ ح و حَدَّتَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ خَدَّنَا حُسَيْسُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَلِكُ بْنُ مِغُولَ كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مَلَكُ الله عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مَلِكُ مُلِكُ بْنُ مِغُولَ كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مَلَكُ مَلِكُ بْنِ مَغُولَ كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مَكْمَ مَلِكُ بْنِ مِغُولَ مَلَمَ مَنْ وَعَمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً يَزِيدُ مَعْصُهُمْ عَلَى نَعْضِ وَفِي حَدِيثٍ مَالِكِ بْنِ مِغُولًا فَنَادَى بالصَّلَاقِ \* فَعَمْ كَالَّ فَنَادَى بالصَّلَاقِ \* فَعَمْ كَالِكُ بْنِ مِغُولًا فَنَمَا كَالَ مَالِكِ بْنِ مِغُولًا فَنَمَا كَالَ مَالَكِ بْنِ مِغُولًا فَنَمَا كَالَ مَالَكُ بْنِ مِغُولًا فَنَمَا كَالَ مَالَكِ بْنِ مِغُولًا فَنَمَا كَالَ مَالَكِ بْنِ مِغُولًا فَنَمَا كَالَ مَالِكِ بْنِ مِغُولًا فَنَادَى بالصَّلَاقِ \* فَيَ عَلَى اللّهُ فَيَادَى بالصَّلَاقِ \* فَيَالُولُ فَنَادَى بالصَّلَاقِ \* فَيَعْمُ وَقِي حَدِيثٍ مَالِكُ فَيَادًى بالصَّلَاقِ \* فَيَقِيلُمُ فَيْلُولُ مَالَكُ عَلَى بَالْتِلَةَ فَيَالًا قَادَى بالصَّلَاقِ \* فَيَلِكُ فَيْمُ مَالِكُ فَيَادَى بالصَّلَاقِ \* فَيَعْمُ وَلَا مِنْ أَلِكُ فَيَادًى بالصَّلَاقِ \* فَيَالَ لَا فَيَادًى بالصَّلَاقِ \* فَي مَالِكُ فَيَادًى بالصَّلَاقِ فَيْلِكُ فَيْلُولُ اللَّهُ فَيَادًى بالصَّلَاقِ فَي مَالِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَي فَالْكُولُ مُنْ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَي مُنْ فَي فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَي مُنْ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيَادًى بالصَلْكُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيْلِكُ فَيْلُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيْلُولُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلِكُ فَيْلُولُ فَيَعِلَالُ فَيَالِكُ فَيْلُولُ فَيَالِكُ فَيْلُولُ فَيْل

نے ان کے منہ کی جنتجو رکھی کہ جس طرح وہ دائیں اور بائیں طرف پھر حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہتھے پھر آپ کے لئے ایک بر جھی گاڑی گئی اور آپ آ کے بر سے اور ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں (کیونکہ مسافر نتھے) آپ کے سامنے سے گدھے اور کتے گزر رہے تھے، مگر آپ روکتے نہ تھے ، پھر عمر کی دور گعتیں پڑھیں پھراس کے بعد آپ برابر ہر جارر کعت والى غمازين دوركعتيس يرشصة ، يهال تك كديد بيندلوث آئے۔ ١٠٢٥ له محمد بن حاتم، بهنر، عمر بن ابي زائده، عون بن ابي جميفه رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ان کے والد نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوچزے كے سرخ شاميانيد ميں ويكھ وہ فرماتے ہیں اور میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچاہوا پانی نکالا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس یانی کو لینے کے لئے جھٹنے لگے پھر جس کو یانی مل سمیا اس نے بدن پر مل لیا،اور جے نہیں ملااس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ ترکر لیا، پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے برجیما نکالا اور اے گاڑااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جو ژاہینے ہوئے اے سمیٹے ہوئے نکلے اور پر چھے کی طرف کھڑا ہو کر لوگوں کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں ،اور میں نے آد میوں اور جانوروں کودیکھاکہ وہ برچھے کے سامنے سے گزررہے تھے۔ ١٠٢٠ المحق بن منصورو عبد بن حميد، جعفر بن عون، الوعميس، ( تنحويل) قاسم بن زكريا، حسين بن على ، زا كده ، مالك بن مغول، عون بن ابی جیفه رضی الله تعالی عنه اینے والد سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں باقی مالک بن مغول رضی الله تعالیٰ عنه کی روایت میں بیہ انفاظ میں کہ جب دوپہر کا وقت ہو گیا توبلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نماز کے لئے اذان دی۔

١٠٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالِ الْنُ الْمُثَّى حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَّا شُعْنَةً عَنِ الْحَكِّمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيّْفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْهَاجرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتُوَضَّأَ فَصَلَّى الظَّهْرَ رَّ كُعْتَيْن وَالْعَصْرُ رَكْعَتَيْن وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شُعْبَةً وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةً وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ \*

١٠٢٨ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ قَالًا حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثُنَا شُعْبَةً بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَادِيثِ الْحَكَمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضَّلِ وَضُوتِهِ \*

١٠٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِثٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَان يَدَي الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلَّتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخُلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ \*

وَأَنَا يَوْمَثِذٍ قَدْ نَاهَزْ تَ الْاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّيْهِ وَسَلَّمَ يُصَنِّي بِالنَّاسِ بِمِنِّي فَمَرَرَّتُ بَيْنَ

١٠٣٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَنَّاسِ أَخْتَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلَّيُّ بِمِنْي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ ثُمَّ نَزَلَ

عَنَّهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ \*

۲۵۰۱ محمد بن متنی و محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، تقلم، ابوجیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم دو پہر کو مقام بطحاء کی جانب سے نکلے ،وضو کیااور پھر ظهر کی دورکعتیں پڑھیں ادر اسی طرح عصر کی دورکعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے بر حیمی گڑی ہوئی تھی، شعبہ بیان کرتے جیں کہ عون نے اس روایت میں اپنے والد ابو جیفہ سے اتنی زیادتی اور نقل کی ہے کہ اس کے بار عور تیس اور گدھے گزر

۲۸ ارز میر بن حرب محد بن حاتم ، ابن مهدی، شعبه رضی الله تغالی عنه ہے دونوں سندوں کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے اور تھم کی حدیث میں اتنااضافہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے وضو کا بچاہوا یانی لیناشر وع کر دیا۔

١٠٢٩ يَكِي بن يَجِيُّ، مالك، ابن شهاب، عبيدالله بن عبدالله، این عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں گدھے کی مادہ ہر سوار ہو کر آیا اور ان دنول میں بلوغ کے قریب تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم منى مين نماز پڙهار ہے تھے، ميں صف کے سامنے آکر اترااور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے گی اور میں صف میں شریک ہو گیا، تو مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں

(فاكده)كيونكه رسول المتدصلي التدعليه وسلم كے سامنے ستر وتھااور امام كاستر ومقتد يول كے لئے كافى ہے۔

• ٣٠ - ا\_ حرمله بن يجيل ، ابن و بب ، يونس ، ابن شهاب ، عبيد الله بن عبدالله بن عتبه ، عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ وہ گدھے پر چڑھ کر آئے اور رسول ایٹد صلی اللہ علیہ وسلم مقام منیٰ میں حجتہ الو داغ میں گھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے تو گدھا بعض صفوں کے سامنے ہے ہو کر نکلا، پھر وہ اترے اور صف میں شریک ہوئے۔

١٠٣١ - حَدَّثَمَّا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بَهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِعَرَفَةً \*

١٠٣٢ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ الْمَوْمَ وَعَبْدُ بْنُ الْمَوْمَ وَعَنْ عُنَ الْمُوْمَ وَاللَّهُ مَا عَبْدُ الرَّرَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَكُرُ فِيهِ مِنِّى وَلَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَكُرُ فِيهِ مِنِّى وَلَا عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَرَفَةَ وَقَالَ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَرَفَةَ وَقَالَ فَوَأَتُ عَرَفَةً وَقَالَ فَوَأَتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنْ أَسِلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَسُولَ بَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ بَنِ أَسِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ بَنِ أَسِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ بَنِ أَسِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ بَنِ أَسِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ أَنَّ رَسُولَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ أَنْ وَسُولَ إِنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِي أَنَّ رَسُولَ الْمُؤْمِنَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤْمِنِ أَنِي أَنِي سَعِيدٍ الْمُؤْمِنِي أَنَّ رَسُولَ الْمُؤْمِنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤْمِنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤْمِنِ أَنْ إِنْ الْعَلَامُ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

سَعِيدٍ وَرَأَيْتُ مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْحُمْعَةِ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَرَادَ أَنْ يَحْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدُ مَسَاعًا إِنَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِي محرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ النَّاسِ فَحَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَنْلَ قَائِمًا فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَحَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى

مَرُّوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ قَالَ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ

عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَا لَكَ وَلِائْنِ أَخِيكَ

حاءً يَشْكُوكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

۱۳۰۱۔ کی بن کی و عمرو ناقد ، اسحاق بن ابر اہیم ، ابن عیبنہ ، زہر گاہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، باقی اس میں ریہے کہ آپ عرفات میں نماز پڑھ رہے تھے۔

۱۰۳۲ اسطن بن ابراہیم و عبد بن حمید، جبدالرزاق معمر، زہری رضی اللہ تعالی عند ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں منی اور عرفات کا تذکرہ نہیں، جمتہ الوداع یافتح مکہ کہاہے۔

ساسانا۔ یکی بن یکی اللہ نہ بید بن اسلم، عبدالرحمن بن الی سعید، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیس سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تواسیے ہو تواسیے سامنے سے کسی کوئہ نکلنے دے بلکہ جہاں تک ہوسکے اس کو دفع کرے اگروہ نہ مانے تواس سے قال کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيدُفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَنِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانٌ \*

١٠٥٥ - حَدَّنَنِي هَارُونُ بِنْ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بِنْ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدَيْثُ عَنْ صَدَقَةً أَبِي فُدَيْثُ عَنْ صَدَقَةً أَبِي فُدَيْثُ عَنْ صَدَقَةً بَنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَلَّى اللهِ يُمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَى اللهِ يُمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَى اللهِ يُمْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَى اللهِ فَإِنْ أَبَى فَلَى اللهِ فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينَ \*

٣٦ ، ٣٦ وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا آبُو مَدُنَّقَةُ بْنُ يَسَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ إِنَّ صَدَّقَةُ بْنُ يَسَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ \* عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُهَيْبَ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي الْمُعلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى الْمُعَلِي قَالَ أَبُو النَّمْرِ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا فَي أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَقِفَ أَرْبُعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَرَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَلُو النَّصْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَبُو النَّصْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبِينَ يَوْمَا أَوْ شَهُرًا أَوْ سَنَةً \*

١٠٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ

تھے جب کوئی تم ہے کسی چیز کی آڈیٹس نماز پڑھے اور کوئی شخص اس کے سامنے سے لکلنا چاہے تواس کے سینہ پر مارے ،اگر وہ نہ مانے تواس سے قال(۱) کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

۱۳۴۱ راسحاق بن ابراجیم ، ابو بکر حنفی ، ضحاک بن عثمان ، صدقه بن بیار ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

ا ۱۰۲۰ یکی بن یکی مانک ، ابوالنظر ، بسر بن سعید سے روایت اوریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیافت کرنے کے لئے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کے بارے بیں کیا فرمایا ہے جو نمازی کے سامنے سے گزرے ، ابوجیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کہ آگر نمازی کے سامنے سے گزر نے والا جان لے کہ کیا گناہ اس بر ہے تو چالیس (سال) کا کہ ار بنااس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سامنے سے گزرے ، ابوالنظر بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانیا سامنے سے گزرے ، ابوالنظر بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانیا کہ بسر نے کیا کہا۔ چالیس دن یا چالیس مہنے یا چالیس سال۔

(۱) قبال سے مرادیہ ہے کہ اسے روکا جائے اور ہٹایا جائے اور شیطان سے مرادیہ ہے کہ شیطان والا کام کیا کہ نمازی کی نماز میں خلل ڈیلاس کی توجہ ہٹائی۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جید اوّل)

الْعَنْدِيُّ حَدَّتُمَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ نُنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ نُنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ النَّصْرِيِّ مَا الْحُهَنِيُّ الْمُانُصَارِيِّ مَا الْحُهَنِيُّ الْمُانُونِيُّ مَا الْحُهَنِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ سَمِعْتُ السِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ سَمِعْتُ السِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ سَمِعْنَ السِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ سَمِعْنَ السِيَّ عَالِكٍ \*

حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ مَحَلَّى ابْنُ أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَبَيْنَ الْحِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَبَيْنَ الْحِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ \* مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَبَيْنَ الْحِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَبَيْنَ الْحِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ \* الْمُثَنَّى وَاللَّهُ طَلَّى السَّحَقُ الْمَثَنَّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمُثَنِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمَثَلُ وَهُو ابْنُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّعُ فِيهِ وَذَكُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّم كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِّم وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِ الشَّاقِ \* الشَّاقِ \* الْمُنْسَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرٌ الشَّاقِ \*

١٤٠١ - حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مَكِيًّ قَالَ كَانَ سَلَمَة يَتَحَرَّى مَكِيًّ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَة يَتَحَرَّى الصَّلَاة عِنْدَ الْمُصْحَفِ الصَّلَاة عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُدْتُ لَهُ يَا أَبًا مُسْلِم أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاة عَنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَ هَذِهِ الْأُسُطُوانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَهَا \*
 عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاة عِنْدَهَا \*

عليهِ وسلم يتحرى الصاه جدها الله حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو لَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو لَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو لَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَالَ حَ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ إِسْمَعِيلُ سْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ حَرْبٍ حَدَّثَا إِسْمَعِيلُ سْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ حَرْبٍ حَدَّثَا إِسْمَعِيلُ سْنُ إِيْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ خُمِيدٍ اللّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهِ اللّهُ اللّهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ الللهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ابوالنضر، بسر بن سعید رضی الله تعالی عنه ہے حسب سابق روایت منقول ہے۔

9 ساوا۔ یعقوب بن ابراہیم دورتی، ابن حازم، بواسطہ والد، مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے اور دیوار کے در میان ایک مکری کے گزرنے کے برابر جگہ رہتی تقی۔

\* ۱۹۰۰ اسحال بن ابراہیم ، محد بن متنیٰ ، حماد بن مسعدہ ، یزید بن ابی عبید ، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مصحف کی جگہ میں کوئی مقام نماز پڑھنے کے لئے تلاش کرتے متنے اور بیان کیا کہ رسول انلہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ کو تلاش کرتے متنے اور در میان منبر اور قبلہ کے ایک بکری کے تلاش کرنے کی جگہ تھی۔

ا ۱۹۰۱ - محد بن متنی ، کن ، یزید بیان کرتے بیں که سلمه رضی الله تعالی عند ای ستون کو تلاش کر کے نماز پر ہے تھے جو مصحف کے قریب ہے ۔ بیل نے ان سے کہا، اے ابو مسلم! بیل دیکیا ہوں ، جس طرح ہو سکتا ہے تم ای ستون کے پاس نماز پر ہے ہو ، انہوں نے کہا کہ بیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو ، انہوں نے کہا کہ بیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسی ستون کو تلاش کر کے نماز پر ہے تھے۔ دیکھا کہ آپ اسی ستون کو تلاش کر کے نماز پر ہے تھے۔ اسی ستون کو تلاش کر ہے نماز پر ہے تھے۔ اسی ستون کو تلاش کر ہیں علیہ ، (تحویل) زبیر بن حرب ، اساعیل بن علیہ ، (تحویل) زبیر بن حرب ، اساعیل بن ابراہیم ، یونس ، حمید بن ہلال ، عبد امتد بن حرب ، اساعیل بن ابراہیم ، یونس ، حمید بن ہلال ، عبد امتد بن

صامت، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز

پڑھنے کے لئے کھڑا ہو اور اس کے سامنے کجاوہ کی پچھپی لکڑی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَخَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِدَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَشْتُرُهُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجَمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي النَّاحُمْرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطًانً "

کے برابر کوئی شے ہو تو وہ سترہ کے لئے کافی ہے۔ اگر کجاوہ کی لکڑی کے برابر کوئی شے نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتااس کی نماز کو قطع کر دیتا ہے، میں نے کہا ابوذر اسیاہ کتے کی کیا خصوصیت ہے، اگر لال کتا ہو یازرد، انہوں نے کہاا ہے جینج! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ہی طرح سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا سیاہ کتا شیطان ہو تا ہے۔

' کی کدہ) بعنی ان چیز وں کے سامنے سے گزرنے سے نماز کا کمال جاتار ہتا ہے۔ورنہ جمہور علماء کرام ،ابو حنیفہ ّ ،مالک ّاور شافعیؓ کے نزدیک ان چیز وں کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔(نووی جلدا، صفحہ ۱۹۷)

۳۱۰ اسام ۱۰ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیره-(تخویل) محمر بن فنی ،ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه -(تخویل) اسحاق بن ابراجیم ، و بهب بن جریر ، بواسطه والد-(تخویل) اسحاق ، معتمر بن سلیمان ، سلم بن افی الذیال -(تخویل) بوسف بن حماد ، معنی ، زیاد بکائی ، عاصم احول ، حمید بن بلال سے بونس کی روایت کی طرح بید حدیث منقول ہے -

سم م او اسطق بن ابر اہیم، مخزومی، عبد الواحد بن زیاد، عبید الله

بن عبد الله بن اصم، یزید بن اصم، ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه

سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ عورت، گدھے اور کتے کے آگے سے نکل جانے سے نماز

ٹوٹ جاتی ہے اور ان سے بجاؤ بایں طور پر ہو سکتا ہے کہ نماز ک

کے سامنے کوئی چیزیالان کی تیجیلی لکڑی کے برابر ہو۔

کے سامنے کوئی چیزیالان کی تیجیلی لکڑی کے برابر ہو۔

۰۳۵ اله ابو بکر بن الی شیبه و عمر و ناقند و زبیر بن حرب، سفین بن عیبینه، زبری، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے

غُيَيْمَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرصة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِلْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ \*

١٠٤٦ حدَّنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ وَكِيعٌ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاتِشَةَ قَالَتْ كَانَ اللّبِيُّ صَدِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي صَلَاتَهُ مِنَ اللّيْلِ كُلّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ \*

٧٠٤٠ - حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْص عَنْ عُرُوَّةً بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةً مَن يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقَلْنَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَيْ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَائَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْحَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي \* ١٠٤٨ - حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ قَالَ حَ و حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إَبْرَاهِيمُ عَنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إَبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ حَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي الْمُولِيمُ عَنِ مَسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ وَدُكِرَ عِنْدَهَا مَسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ وَدُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَاللّهِ مَنْ عَائِشَةً وَدُكِرَ عِنْدَهَا وَاللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَنْ وَالّٰي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَةً وَيَنْ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَشَ وَالْنِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَةً وَيَشَوَ اللّهِ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَةً وَيَشَ وَانِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَةً وَيَشَ وَانِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَةً وَيَشَلُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكُرَةً أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْقَيْمَ مُضَالًى وَالْتِي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَةً وَيَشَا وَاللّهِ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِيرِ وَالْكُولَةِ عَلَيْهِ الْمُولِي الْحَاجَةُ فَأَكُرَةً أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَيْمِ وَالْوِيَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَحْدِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَحْدَيْمِ وَالْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَالَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِيرِ وَالْمُكِورَةِ وَيَعْمَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَالِي الْلُهُ عَلَيْهِ الْمُؤْوذِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ \*

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں قبلہ کی طرف آپ کے سامنے آڑی پڑی ہوتی جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے۔

۱۳۹۰ اله بحرین انی شیب، و کیج، ہشام، بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز بوری ادا کرتے اور میں آپ کے سامنے قبلہ کی طرف آڑی پڑی رہتی، جب آپ و تر ادا کرنا عاہمے تو مجھے جگاد ہے، میں بھی و تر پڑھ لیتی۔

کہ ۱۹۰۱۔ عمر و بن علی، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو بکر بن حفص، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نماز کن چیز ول سے ثوث ہائی ہے، ہم نے کہا عورت اور گدھے سے ،انہوں نے فرمایا تو عورت بھی برے جانور کی طرح ہے میں تو خود رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ کی طرح آڑی پڑی رہتی تھی اور آپ ملم کے سامنے جنازہ کی طرح آڑی پڑی رہتی تھی اور آپ مناز پڑھتے رہتے۔

۱۳۸ عروناقد، ابو سعید افتی مفص بن غیاث (تحویل) عمر بن مفص بن غیاث (تحویل) عمر بن مفص بن غیاث ، بواسطه والد، اعمش ، ابراجیم ، اسود ، مسلم بن صبیح ، مسروق ، ام المو منین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے سامنے ذکر ہواکہ کتے اور گدھے اور عورت کے سامنے سے نکل جانے کے نماز ٹوث جاتی ہے ، حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے عور توں کو گدھوں اور کتوں کے مشبہ کر دیا، خداکی قتم میں نے خود و کھاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں آپ کے سامنے قبلہ کی طرف تخت پر لیٹی رہتی تھی ، اور میں آپ کے سامنے قبلہ کی طرف تخت پر لیٹی رہتی تھی ، عجمے حاجت ہوتی تو آپ کے سامنے بیٹھا اور آپ کو تکلیف دین عجمے عرامحسوس ہوتا، میں تخت کے پایوں کے پاس سے کھیل جاتی ۔

١٠٤٩ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ نُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْرَنَا حَرْيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَرَيْتُمَةً قَالَتْ عَدَلَتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمْرِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُصْطَحَعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرِ فَيَحِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرِ وَيَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرِ وَيَهِ لِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرِ وَيَهِ لِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ أَسْتَحَهُ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ وَسَلِي فَالْمُولِ حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي \*

99-1- استحق بن ابراہیم، جریر، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تم نے ہمیں (عور توں کو)
کتوں اور گدھوں کے مرصبہ میں ڈال دیا، حالا نکہ میں نے خود دیکھا کہ میں تحفت پر لیٹی رہتی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ تشریف ماتے اور تخت کے در میان نماز پڑھے جھے آپ کے سرمنے سے فکلنا برا معموم ہوتا تو میں تخت کے پایوں کی طرف کھیک کرلیاف سے باہر آتی۔

۱۵۰۱۔ یکی بن یکی، مالک، ابوالنظر ، ابو سلمہ بن عبدالرحن، حضرت عائشہ رضی اللہ تع لی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی تقی اور میرے ہیر آپ کے سامنے قبلہ کی طرف ہوتے، جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو میں اپاوس و بادیتے تو میں پیر سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کر لیت، میر اپاؤں و بادیتے تو میں پیر سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کر لیت، کھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پیر پھیلا لیتی، حضرت کی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان ایام میں گھروں میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان ایام میں گھروں میں چراغ نہ تھا۔

( فا کدہ )حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹو ثما۔

١٥٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخِبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَمِيعًا عَنِ شَيْبَةِ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ الشّيبانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُوانّهُ إِذَا حَذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبّمَا وَسَلّمَ أَصَابِنِي ثُولُهُ إِذَا سَجَدَ \*

١٥٥٢ - حَدَّثُنَا أَنُو لَكُرْ لْنُ أَنِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ اللهِ خَرَّنَا طَلْحَةُ لْنُ اللهِ عَالَ طَلْحَةُ لْنُ يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلْ عَلْمِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلْ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۵۰۱۔ یکی بن یکی مالد بن عبداللہ، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد بن العوام شیبانی، عبداللہ بن شداد بن الهاد، حضرت میمونہ رضی للہ تغالی عنها زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہے اور میں حیف کی حالت میں ہوتی، اور بھی سجدہ کرتے ہوئے آپ کا میں جی کے اس کیٹر امجھ سے لگ جاتا تھا۔

۱۰۵۲ - ابو بکر بن افی شیبہ، زہیر بن حرب، و کیج، طعمہ بن یکی، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں جیش کی حالت میں آپ کے پہلومیں ہوتی اور میں ایک

يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَّا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَّا حَاتِضٌ وَعَلَيًّ مِرْطُ وَعَسُّهِ بَعْضُهُ إِلَى حَسِّهِ \*

(١٨٦) بَابِ الصَّلَاةِ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ

وَصِفَةِ لِبْسِهِ \*

١٠٥٣ - حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيادِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي التُّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَلِكُنَّكُمْ تُوْبَانَ \*

(فائدہ) یعنی ایسے بہت لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایک کپڑے

٤ ٥ ، ١ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَبِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ه ١٠٥٥ حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بَيْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَادَى رَجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَيَّمَ فَقَالَ أَيُصَنِّي أَحَدُنَا فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ

فَقَالَ أَوَ كُلَّكُمَّ يَحِدُ ثُوْيَيْنٍ \* ١٠٥٦ – حَدَّثُنَا أَنُو نَكْرِ بُّنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو لنَّاقِدُ وَرُهُمِّيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً

قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

جادراوڑھے ہوتی کہ جس میں ہے پچھ گڑا آپ پر بھی ہوتا۔

باب (۱۸۷) ایک کیڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے پہننے کا طریقہ۔

١٠٥٣ يجي بن يجيا، مالك، ابن شهاب، سعيد بن ميتب، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سخص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا، كياا يك كيرا بين کر نماز درست ہے ، آپ نے فرمایا کیاتم میں سے ہرا یک سخص کے پاس دورو کیڑے ہیں۔

کے علاوہ دوسر اکپڑا نہیں اور ٹماز تو فرض ہے لہذا وہ ایک کپڑے میں بھی

۱۰۵۰- حرمله بن يجيٰ، ابن و بب، يونس، ( شحويل) عبدالملك، شعیب،لیث، عقیل بن خالد،ابن شهاب،سعید بن مسیب،ابو سلمہ، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۵۵۰۱ عمرو ناقد، زمير بن حرب، اساعيل بن ابراهيم ايوب، محمد بن سیرین، ابوہر رہ درصنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ا یک مخص نے رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم کو پکارا، کیا ہم میں ے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتاہ، آپ نے فرمایا کیا تم میں ہے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں۔

۵۷-۱- ابو بکرین ابی شیبه ،عمرونا قد ، زهیرین حرب ، این عیبینه ، ابوالزناد، اعرج، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایاتم میں سے كوئى اس طرح نمازند پڑھے کہ اس کے شانہ پر کچھ (کپڑا)نہ ہو۔

اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَا يُصَلِّي أَخَدُكُمْ فِي التُّوْبِ الْواحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ \*

( ف كده ) امام ابو حنيفة ، مالك اور شافق ك نزديك به چيز مكروه حزيبي ب كيونكه اس طرح نماز پر سے ميں سر كھلنے كاخد شه ب\_وابتد اعلم، ( نووي جلدا، صفحه ۱۹۸) په

> ١٠٥٧ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّي فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتُمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ\* ١٠٥٨ – حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرً أَنَّهُ قَالٌ مُتَوَشِّحًا وَلَمْ يَقُلْ مُشْتَمِلًا

۵۵۰ا\_ابو کریب، ابو اسامه، بشام بن عروه، بواسطه وامد، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كود يكهاكه آپ ام سلمة ك مكان میں ایک کپڑا لیلئے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دونوں کنارے آپ کے مونڈھوں پر تھے۔

۵۸ • اله بكرين اني شيبه، اسطن بن ابراجيم، وكبيع، مشام بن عروہ اپنے والد سے کچھ الفاظ کے تبدل کے سرتھ روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں ہیہ ہے کہ آپ نے توشح کیا۔

(فائدہ)ا، م نوویؓ فرماتے ہیں توشح میہ ہے کہ کپڑا کاجو کنارہ داہنے شانہ پر ہو ،اے بائیں ہاتھ کے بیچے سے لے جائے اور جو بائیں شانہ پر ہو اسے دائیں ہاتھ کے تلے سے لے جائے چردونوں کناروں کو ملاکر سینہ پر باندھ لے۔

فِي ثُوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ \*

١٠٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْلٍ عَنْ هِشَام بْن عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي يَيْتِ أُمِّ سَلَّمَةَ

١٠٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالًا حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةً نُنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ غُمَرَ بْنِ أَسِي سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا نَيْنَ طَرَفَيْهِ زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ عُني مَنْكَبَيْهِ

۵۹-۱- یخیٰ بن نیجیٰ، حماد بن زید، ہشام بن عروہ، بواسطہ والد، عمر بن الی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوام المومنين ام سلمه رضي الله تعالی عنہا کے مکان میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھاکہ اس کیڑے کے دونوں کناروں میں آپ نے تندیلی کر ر تھی تھی۔

١٠١٠ - قنييه بن سعيد، يجي بن حماد البيث، يجي بن سعيد الي امامه بن سبل بن حنیف، عمر بن الی سلمه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نےاے لپیٹ رکھا تھااور دونوں طرفوں میں مخالفت کررکھی تھی، یجیٰ بن حماد نے ا ٹی روایت میں شانوں کالفظ اور زائد بیان کیاہے۔

١٠٦١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ وَكِيعٌ حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ رَأَيْتُ السِّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ قَالَ رَأَيْتُ السِّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ

٦٠٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ
 حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حِ وِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا
 بهذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٠٦٣ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ أَنَّ أَبَا الزَّيْرِ الْمَكَيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَسِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ رَانًى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَعُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَعُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَعُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَعُ أَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَعُ أَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَعُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنِّهُ إِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَعُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَعُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسُلُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ الْمُعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلِهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلِهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلِهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا أَلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا

١٠٦٤ - حَدَّنَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بُنُ الْرَاهِيمَ وَاللَّفُظُ لِعَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عَيسَى بْنُ جَابِرِ يُونُسَ حَدَّثَنِي آبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَآيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَآيْتُهُ يُصَلِّي فِي تُوبِ حَصِيرٍ يَسْحُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَآيْتُهُ يُصَلِّي فِي تُوبٍ حَصِيرٍ يَسْحُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَآيْتُهُ يُصَلِّي فِي تُوبٍ وَاحِدٍ مُتَوسَدًا بهِ \*

٥٠١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حِ وَ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كَدَّثَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كَدَّثَنِيهِ مَوَيْدٍ مُشَهِرٍ كَدَّثَنَا عَلِي عَاتِقَيْهِ وَرِوايَةً أَبِي كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرِوايَةً أَبِي كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرِوايَةً أَبِي نَكُر وَسُويْدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ \*

الا ۱۰ ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیچے ، سفیان ، ابوالز بیر ، ج بر رضی ابتد تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی ابتد عدیہ وسلم کو ایک کیڑے میں توشح کئے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دیکھا۔

۱۲۰۱- محمد بن عبدالله بن نمير، بواسط والد، سفيان (تحويل) محمد بن مخلّ، عبدالرحمٰن، سفيان سے اس سند کے سرتھ روايت محمد بن مخلّ، عبدالرحمٰن، سفيان سے اس سند کے سرتھ روايت من منقول ہے اور ابن نمير کی روايت ميں ہے کہ ميں رسول الله صلی الله عليه وسلم کے پاس داخل ہوا۔

سالا ۱۰- حرملہ بن یجی اوب میں وہب، عمرو، ابوالز بیر کی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تق لی عنہ کوا یک کیڑے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تق لی عنہ کوا یک پڑے ہیں توشج کئے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ویکھااور ان کے پاس کیڑے موجود نتھ (گر) حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوائی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔

۱۹۲۰ - عمروناقد، اسحاق بن ابراہیم، عیسی بن یونس، اعمش، ابو سفیان، جابر، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ویکھا کہ آپ آیک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی پر سجدہ کرتے ہیں اور میں نے آپ کوا یک کپڑے میں تو شح سے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

10 او اله بحر بن انی شیبه ، ابو کریب ، ابو معاویه ، ( نتحویل) سوید من سعید ، علی بن مسہر ، اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت ہے۔ ابو کریب کی روایت میں ہے کہ اپنے کپڑے کے دونوں جانب اپنے شانوں پر ڈال رکھے تھے ، ابو بکر و سوید کی روایت میں نوشج کا تذکرہ ہے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْمُسَاجِدِ وَ مَوَاضِعِ الصَّلُوةِ

٦٠، ٦٦ حَدَّنَهِ أَنُو كَامِلِ الْحَحْدُرِيُّ حَدَّنَهَ أَبُو كَامِلِ الْحَحْدُرِيُّ حَدَّنَهَ أَبُو عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَهُ الْأَعْمَشُ قَالَ حِ وَ حَدَّنَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالَا حَدَّنَهَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ مَعْلَقَ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ مَسْحِدٍ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْحِدُ الْمُسْحِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا وَلَكَ الْمَسْحِدُ الْمُسْحِدُ الْمُسْحِدُ الْمُسْحِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ الْمَسْحِدُ الْصَلّاةُ فَصَلِ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلًا فَهُو مَسْحِدٌ وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ مَصَلًا فَالْهُ مَسْحِدٌ أَبِي كَامِلٍ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ مَالُهُ فَإِنَّهُ مَسْحِدٌ أَنِي كَامِلٍ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلًا أَوْرُكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلًا أَوْلُ عَلَيْهُ مَسْحِدٌ أَبِي كَامِلٍ ثُمَّ حَيْثُمَا أَوْلُ الْمُسْحِدُ أَلِي عَلَيْهُ مَسْحِدً أَنَّهُ مَسْحِدً أَنَّهُ مَسْحِدً أَنَا الْمُسْتَعِدُ أَنِهُ مَسْحِدً أَنَا الْمُسْتَعِلَا أَنْهُ مَسْحِدً أَنَا الْمُسْتَعِيثُ عَلَيْهُ مَسْحِدً أَلَا الْمُسْتَعِلَا أَنْهُ مَسْحِدً أَنَا الْمُسْتَعِلَا أَنْهُ مَسْحِدً أَنَا الْمُسْتَعِلَا أَنْهُ مَسْحِدًا أَلَا الْمُسْتَعِلَا الْمَلْلُولُ الْمُسْتَعِلَا اللّهِ أَيْمَا الْمُسْتَعِلَا أَنْهُ اللّهِ أَنْهُ مَسْتَعِلًا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُعْلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْتَعِلَا الْمُعْلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُعْلِقُولُ الْمُسْتَعِلَا الْمُعِلَا الْمُعْلِقُلُولُ الْمُسْتَعِلَا الْمُعْلِقُولُ الْمُسْتَعِلَ

المُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِيُّ الْمُعْدِي الْمُرْانَ فِي السَّدَّةِ فَإِذَا قُرَأَتُ السَّحْدَةَ السَّحْدَةَ الْمُرْانَ فِي السَّدَّةِ فَإِذَا قُرَأَتُ السَّحْدَةَ السَّحْدَةَ السَّحْدَةَ السَّحْدَةُ فِي الطَّرِيقِ السَّحْدَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَنْتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ فَي الْأَرْضِ قَالَ الْمَسْجِدُ الْخَوْمَ فَلَلَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا وَصِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَوْضَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا وَصِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَوْضَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا فَي أَلَا الْمُسْجِدُ الْأَوْضَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا فَي أَنْ الْمُسْجِدُ الْأَوْضَى لَكَ مَسْجِدٍ فَالَ الْمُسْجِدُ الْأَوْضَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا فَيْرَا الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْأَوْضَى لَكَ مَسْجِدً فَالَ الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدِ الْمُسْجِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتِدُ الْسُلَاةُ فَصَلً \*

۱۹۲۱ ابو کامل جحدری، عبدالواحد، اعمش، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیب، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابرا بیم سی بواسطه والد، ابو ذر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که بین که بین نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم زین بین سب سے پہلے کون کی مسجد بنائی گئی، آپ نے فرمایا مسجد حرام (بیت الله)، بیل نے عرض کیااس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصل (بیت المقدس)، بین نے عرض کیا ان دونوں کی تغییر بین کتنا فصل المقدس)، بین نے عرض کیا ان دونوں کی تغییر بین کتنا فصل ہے، فرمایا (۴۰) چالیس سال کا اور جہاں نماز کا وفت آجائے وہاں نماز پڑھ لے وہی مسجد ہے اور ابوکا الی کی روایت میں واین ما کے بجائے شم حیشما کا لفظ ہے۔

۱۰۹۷ علی بن حجر سعدی، علی بن مسہر، اعمش، ابراہیم بن یزید تیمی بیان کرتے ہیں کہ ہیں اپنے والد کو مبحد کے باہر مقام ہیں قرآن کریم سایا کرتا تھا، جب میں سجدہ کی آبت پڑھتا تو سجدہ کرتے، میں نے عرض کیا اے باپ! کیا تم راستہ ہی میں سجدہ کرتے ہو، انہوں نے کہا میں نے ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ساوہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین میں سب سے پہلے کون می مسجد بنائی گئ؟ آپ نے فرمایا مبحد حرام، میں نے عرض کیا کہ ان دونوں میں کئے نے فرمایا مبحد اقصلی، میں نے عرض کیا کہ ان دونوں میں کئے سال کا فصل ہے؟ آپ نے فرمایا چالیس سال کا اور پھر سادی رہیں تیرے لئے مسجد ہے جہاں نماز کا وقت آج کے وہیں نماز زمین تیرے لئے مسجد ہے جہاں نماز کا وقت آج کے وہیں نماز

-20%

مُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَارِ بْنِ مَعْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْدِلًا فَالْمَاتُ لِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسُودَ وَأَحِلَتُ لِي حَاصَةً وَلَعِينَ مَلِيقًا لَمَ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسُودَ وَأَحِلَتُ لِي حَاصَةً وَلَهُ وَلَهُ مَلَى الْفَيْدَ وَلَهُ وَلَهُ مَلَى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ لَكُلُ الْمُرْضُ طَيْبَةً طَهُورًا وَمَسْحِدًا فَأَيْمَا رَجُلِ الْمُرْضُ طَيْبَةً طَهُورًا وَمَسْحِدًا فَأَيْمَا رَجُلِ الْمُرْضُ طَيْبَةً الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ أَنْ وَنُصِرْتُ أَلَاهُ مَلَى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ أَنْهُ الصَّلَاةُ صَلَى خَيْتُ كَانَ وَنُصِرْتُ أَلَامُ مَا لَكُلُولُ اللَّهُ عَلَيْتُ الطَّلِكُ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَعْلِيقَ عَلَيْدَ وَالْمِورَا وَمَسْعِلًا فَاللَّهُمِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمِيلَةً وَالْمَالَةُ وَلَامِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّالَةُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَلْكَانُ وَلَوْمِ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلِيقُ الْمَلْكَامُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْورَةِ الللَّهُ عَلَى الْمُعْرِيلُ الْمُنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٠٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَسِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ أَخْرَنَا حَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

١٠٧٠ - حَدَّنَنَا أَبُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْحَعِيِّ عَنْ رَبْعِيٍّ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْحَعِيِّ عَنْ رَبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فُصِلَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فُصِلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ عَلَيْهِ وَخَعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ صُفُوفَ الْمَائِكَةِ وَجَعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهُ وَخَعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهُا مَسْحِدًا وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ لَكُمْ النَّا طَهُورًا إِذَا لَمْ لَكُورَ خَصْلَةً أُخْرَى \*

۱۹۱۸۔ یکی بن یکی ہشیم، سیار، یزید فقیر، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا جھے پانچ چیزیں عطاک گئی ہیں جو جھے سے پہلے کی کو نہیں ملیں، ایک تو یہ کہ ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اور میں ہر ایک سرخ وسیاہ کے لئے بھیجا گیا، اور میرے لئے غنیمت کامال حلال کر دیا گیاجو جھے سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں تھا (۱) اور پھر میرے لئے تمام کسی کے لئے بھی حلال نہیں تھا (۱) اور پھر جس شخص کو جہال زمین طیب اور پاک مسجد بنا دی گئی اور پھر جس شخص کو جہال نمرز کا وقت آ جائے وہ وہ جیں نماز پڑھے لے اور میری مددر عب نمرز کا وقت آ جائے وہ وہ جیں نماز پڑھے لے اور میری مددر عب شفاعت عطاکی گئی۔

۱۹۶۰- ابو بکر بن الی شیبه، سیار، یزید فقیر، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

\* کے ۱۰ ابو بکر بن الی شیبہ ، محمد بن فضیل ، ابوہ لک اشجعی ، ربعی ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمیں اور انسانوں پر تمین چیزوں کی بن پر فضیلت حاصل ہوئی ہے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں اور ہمارے لئے تمام روئے زمین مسجد بن دی گئ اور امارے لئے تمام روئے زمین مسجد بن دی گئ اور ایل فنہ ملنے کے وقت ہمارے لئے پاک کرنے والی بنادی گئ اور ایک خصلت اور بیان کی۔

 (فائدہ)اہام نودیؓ فرماتے ہیں کہ وہ تیسری خصلت سنن نسائی کی روایت میں نہ کورہے کہ مجھے سورۃ بقرہ کی اخیر آیتیں عرش کے نیچے سے ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملیں اور نہ ملیں گا۔

١٠٧١ - خَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتَ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا

أَخْسَرُمَا ابْنُ أَبِي زَاتِدَةً عَنْ سَعْدِ بْن طَارِقَ حَدَّتَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُدَّيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* ١٠٧٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبِيٌّ بْنُ خُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُمْ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتْ أَعْطِيتُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا \*

وَأَرْسِنْتُ إِلَى الْخَنْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ \*

١٠٧٣ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ايْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَبَيْنَا أَنَّا نَائِمٌ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيُّ قَالَ أَنُو هُرَيْرَةً فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ

( ف کدہ ) ہرویؓ ہیان کرتے ہیں کہ جوامع الکلم ہے قر آن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اقوال میں کہ جن کے الفاظ تو کم اور معانی بکثرت میں ، نووی جلد اصفحہ 199)۔

١٠٧٤ وَخَدُّتُمَا خَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الحمد لل حَرْبِ عَنِ الرُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ُحْرَبِي سَعِيدُ دُنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ

ا ٤٠١ ـ ابو كريب محمد بن علاء ،ابن الي زائده، سعد بن طارق، ربعی بن خراش، حذیفه رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۷-۱- يچي بن ايوب، قتيمه بن سعيد، على بن حجر، اساعيل بن جعفر، علاء بواسطه والد، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ باتوں کی وجہ ے اور انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے (1) جوامع الکلم عطاکئے گئے، (۲)اور میری رعب کے ذریعہ مدد کی گئی (۳)اور میرے لئے تغیمتوں کو حلال کیا گیا (مم) اور میرے لئے تمام ز مین باک کرنے والی اور نماز کی جگہ کی گئی (۵) اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا میا (۲) اور میرے اویر نبوت ختم کر دی حتى (ليتى ميں خاتم النبتين ہوں)۔

۱۹۷۰ - ابوالطام ر، حر مله ، ابن و بهب ، بونس ، ابن شهاب ، سعید بن مينب، ابو ہر مرہ رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بيس جوامع كلم كے ساتھ مبعوث کیا گیا، اور میری رعب کے ذریعہ بدو کی گئی، اور ایک مرتبہ میں سور ہاتھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیال لا کی تکئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں ،ابوہر برہ رضی ابتد تعالی عنہ بیون كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم تور حدت فرما سكے اور تم زمین کے خزانے نکال رہے ہو۔

۱۰۷۳ حاجب بن وليد، محمد بن حرب، زبيدي، زبري،

بن ميتب، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن، ابو ہر مرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ یونس کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

الرَّحْمَنِ أَنَّ أَنَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثٍ يُونُسَ \* صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثٍ يُونُسَ \* ١٠٧٥ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَنَا حَدَّتَنَ عَنْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَنَا حَدَّتَنَ عَنْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَنَا حَدَّتَنَ عَنْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَنَا أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ السَّعِ مِنْدُهِ \* عَنِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعِثْلِهِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى أَبِي عَنْ عَنْ رَسُولَ اللّهِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللّهِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللّهِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ صَلّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ صَلّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَدُو وَأُوتِيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عَلَى الْعَدُو وَأُوتِيتُ جَوامِعَ الْكَلِمِ وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَنِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوضِعَتْ فِي يَدَيَ \* أَنِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوضِعَتْ فِي يَدَيَ \* أَنِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوضِعَتْ فِي يَدَيَ \* أَنِيتُ مِنْ مَنْهُ عَلَى الْمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنْهُ قَالَ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنْهُ قَالَ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنْهُ قَالَ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنْهُ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَنْ مُنْهُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ فَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَدُولُ وَلَوْلِهُ عَنْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللّ

الرزافِ حديدًا معمر عن همام بن منبه فال هَدَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ

بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ \*

مَرُّوخِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيَى وَشَيْبَانُ بْنُ مَوْفِخِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَيَّاحِ الصَّبَعِيِّ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ الصَّبَعِيِّ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللل

رُسُلُ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلَّدِينَ

سَيُّوفِهِمْ قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ

24 \* اله محمر بن رافع، عبد بن حميد، عبدالر زاق، معمر، زہری، ابن مستب، ابوسلمه، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۵۰۱-ابوالطاہر، ابن وہب، عمر وبن حارث، ابویونس مولی ابی ہریرہ ابوہ ہر ہرہ دختی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرماید میں رعب کے ذریعہ دستمن پر مدد دیا گیا اور مجھے جوامع کلم عطا کے گئے، اور میں سور باتھ پر تفاکہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔

22 مل من من ان من ان منه ان معر، من من منه ان مر دیات میں سے نقل کرتے ہیں کہ جوان سے ابو ہر رہ وضی اللہ نقالی عنہ نقل کی ہیں کہ جوان سے ابو ہر رہ وضی اللہ نقالی عنہ نقل کی ہیں اللہ نقالی عنہ نقل کی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رعب کے ذرایعہ در کی گئی، اور مجھے جوامع کلم عطا کئے گئے۔

۱۶۵۰ - یکی بن یکی، شیبان بن فروخ، عبدالوارث بن سعید،
ابوالتیاح ضبعی،انس بن مالک رضی القد تعالی عنه سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو
شہر کے بلند حصہ بیں ایک محلّہ بیں اترے جے بنوعم و بن عوف
کامحلّہ کہتے ہیں وہاں جو دہ دن قیام فرمایا پھر اپنے قبیلہ بنو نبیر کو بلا بھیجا، وہ اپنی مکواریں لاکائے ہوئے حاضر ہوئ، انس رضی
بلا بھیجا، وہ اپنی مکواریں لاکائے ہوئے حاضر ہوئ، انس رضی
اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں گویا میں اس وقت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ او نٹی پر ہیں اور ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مکاں کے صحن میں ابرے اور رسول اللہ صلی
آپ ابوابوب کے مکاں کے صحن میں ابرے اور رسول اللہ صلی
آپ ابوابوب کے مکاں کے صحن میں ابرے اور رسول اللہ صلی

رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بَفِنَاء أَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَّمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ قَالَ فَأَرْسُلَ إِلَى مُمَا بَنِي النَّجَّارِ فَحَاءُوا فَقَالَ ي بَنِي النُّحَّارِ ثَامِبُوبِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثُمَّنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ قَالَ أَنَسَّ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ كَانَ فِيهِ نَحْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرَكِينَ وَخِرَبٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ وَبَقَّبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَتُبِشَتُ وَبِالْحَرَبِ فَسُوِّيَتُ قَالَ فَصَفُوا النَّحْلَ قِبْمَةً وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ فَكَانُوا يَرْتَجزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاحِرَهُ \*

العَبْرِيُّ الْعَنْبِرِيُّ الْعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* يُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ أَنْنَى الْمُسْجِدُ أَنْنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي عَالِدٌ يَعْنِي البَّنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي عَالِدٌ يَعْنِي البَّنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ \*

الله الكَعْبَةِ \* الله الكَعْبَةِ \*

رِي مُنْ اللهِ عَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَنْ إَسْحَقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ أَسْحَقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ

اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کاوقت آجا تا تھاوہیں نماز پڑھ لیتے تھے

اس کے بعد آپ نے معجد بنانے کا علم فرمایا تو بی نجار کے

اوگوں کو بلا بھیجا تو آپ نے فرمایا تم اپنا باغ بجھے نیچ دو، انہوں

نے کہا خدا کی قتم ہم تو اس باغ کی قیمت نہیں لیس کے ، ہم خدا

ہی ہے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، انس رضی اللہ تعدلی عنہ بیان کر تا

ہوں، اس میں محجور کے درخت، مشرکیین کی قبریں اور

کو ختوں کے متعلق علم فرمایا تو وہ کاٹ دیئے گئے اور مشرکیین کی قبریں اور

درختوں کے متعلق علم فرمایا تو وہ کاٹ دیئے گئے اور مشرکیین

کی قبریں کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیئے گئے اور مشرکیین

کی قبریں کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیئے گئے اور مشرکیین

کی قبریں کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیئے گئے اور مشرکیین

کی قبریں کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیئے گئے اور مشرکین

کی ترین کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیئے گئے اور مشرکین

کی ترین کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیئے گئے اور مشرکین

کی ترین کھور دی گئیں اور ہماری گئیں اور اس کے دونوں جانب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الن ہی کے ساتھ سے وہ کہہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الن ہی کے ساتھ سے وہ کہہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الن ہی کے ساتھ سے وہ کہہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الن ہی کے ساتھ شے وہ کہہ

رسول اللہ القانصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔

رہے تھے، یعنی اے اللہ خیر اور بھل کی تو صرف آخر سے کے ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں اللہ کی کے دونوں کے ہوں کے ساتھ کی ہوں کی

9 - ۱- عبیداللہ بن معاذ عبری، بواسطہ والد، شعبہ، ابوالتیاح،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم مسجد بننے سے پہلے بمریاں بٹھانے کی جگہ میں نماز
بڑھاکر تے تھے۔

\* ۱۰۸۰ یکی بن حبیب، خالد بن دارث، شعبه، ابوالتیاح، انس رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

باب (۱۸۷) بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کابدل جانا۔

۱۰۸۱ ابو بکرین الی شیبه، ابوالاحوص، ابواسحاق، براء بن عازب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں که میں نے رسول الله

غَرَبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِلَى بَبْتِ الْمَقْدِسِ سِبَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَبِّنَ مَا حَبِّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ( وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ رَحُرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رَحُرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّتَهُمْ فَولُوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ \* فَولُوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ \* فَولُوا وَجُوهَهُمْ قَبَلَ الْبَيْتِ \* فَولُوا وَجُوهَهُمْ قَبَلَ الْبَيْتِ \*

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بُنُ خَلَّادٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى جَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو مِدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ صَلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا ثُمْ صُرفنا نَحْوَ الْكَعْبَةِ \*

الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ الْعَرْيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ الْبِنِ عُمْرَ حَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ لَهُ عَنْ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحُ مَنْ اللَّهِ عَمْرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحُ مَنْ اللَّهِ عَمْرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحُ مَنْ اللَّهُ عَمْرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلَةَ وَقَدُ مَنْ اللَّهُ عَمْرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةٍ اللَّيْلَةَ وَقَدُ مَنْ اللَّهُ عَمْرَ قَالَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدُ أُمْرِ أَنْ يَسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتُ أُمُولَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ \* وَمَدُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْعَةِ \* وَمَدْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ \* وَحَدُهُمْ أَنْهُ إِلَى الْكَعْبَةِ \* وَاللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْكَعْبَةِ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَامُ وَالْمُ الْمُعْتَلِقُوالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللْعُلِيْ

وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ\*
١٠٨٤ - حَدَّتَنِي سُويْدُ نَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَوْبُدُ نَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَوْبُدُ مَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَوْبُدُ مَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَوْبُدُ مَنْ مَوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ حَوْسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مَوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ اللّهِ بْن دِينَارِ عَن

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدی کی طرف سولہ مہینہ (۱) تک نماز پڑھی بہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ بقرہ شن ہے کہ تم جس مقام پر بھی اپنامنہ کعبہ کی طرف کرلو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ بچکے تھے، جماعت میں سے ایک شخص یہ تخم س کر چلا، داستہ میں انصار کی ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے بیا، ان سے یہ حدیث بیان کی، یہ سنتے ہی لوگ (حالت نماز میں) ان سے یہ حدیث بیان کی، یہ سنتے ہی لوگ (حالت نماز میں) بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔

۱۶۸۲ محمد بن مننی الد تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ہم نے ابواسطی براء رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کے ساتھ سولہ مہینے یاستر ہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر ہم ( بحکم اللہی ) بیت اللہ کی طرف مجیزے

۱۹۵۰ شیبان بن فروخ، عبدالعزیز بن مسلم، عبدالله بن دینار، ابن عمر، (تحویل) قتیمه بن سعید، هالک بن انس، عبدالله بن دینار، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که ایک مرجبہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک مرجبہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک آنے والا آیالور کہارات رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور بیت الله کی طرف منه کرنے کا تھم دیا گیاہے۔ یہ سفتے بی لوگ کعبہ کی طرف پھر گئے اور پہلے ان کے منہ شام کی طرف متے بھر کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

۱۰۸۴ موید بن سعید عفص بن میسره، موسی بن عقبه ، نافع ،
ابن عمر ، عبدالله بن دیتار ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہے حسب
سابق روایت منقول ہے۔

(۱) حضور صلی املد علیہ وسلم رہیج الاق ل کے مہینے میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسکے سال رجب کے نصف میں تحویل قبعہ کا تھم آیا۔

الْنَ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ بِمثْنَ خَدِيثِ مَالِكٍ \* ١٠٨٥ حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْيَةَ حَدَّثَنَا عَمَّانُ خَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ يُصلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنْزَلَتْ ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِتُ فِي السَّمَاءِ فَٱلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلُّ وَجُهِّكَ شَطْرٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَمَاةِ الْفَحْرِ وَقَدْ صَلُّواْ رَكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ

الْقِبْلَةَ قَدْ حُوَّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ۗ

(١٨٨) بَابِ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتَّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا وَالنَّهْي

عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ \* ١٠٨٦- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَّنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً وَأُمَّ سَلَمَةً ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَنَشَةِ فِيهَا تُصَاوِيزُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُواْ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّوَرَ أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِبَامَةِ \*

۱۰۸۵ ایو بکر بن ابی شیبه، عفان، حماد بن سلمه، ثابت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ سویہ آیت نازل ہوئی قَدْ نَرْی تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ لِعِيٰ ہم آپّ کے چہرہ پھرانے کو آسان کی طرف دیکھتے ہیں، بے شک ہم تمہارامنہ اس قبلہ کی طرف پھیرویں گے جسے تم پیند کرتے ہو توتم اپنامنہ کعبہ کی طرف پھیرلو، بی سیمہ میں سے ایک ھخص جار ہا تھااس نے دیکھا کہ لوگ صبح کی نماز میں رکوع میں ہیں اور ایک رکعت پڑھ چکے ہیں، اس نے بہ آواز بلند کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ س کر وہ لوگ اس حالت میں قبلہ کی طرف پھر گئے۔

باب (۱۸۸) قبروں پر مسجد بنانے اور ان میں مرنے والوں کی تصویریں رکھنے اور اسی طرح قبروں کوسجدہ گاہ بنانے کی ممانعت۔

١٠٨٦ ز جير بن حرب، يحيل بن سعيد القطان، بشام، بواسطه والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعانی عنها بیان کرتی ہیں کہ أمّ حبيبه اورأم سلمه رضي الله تعالى عنبمانے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ایک گر جا کا ذکر کیا فرہ یا جسے انہوں نے حبش میں ويكها نفااوراس مين تضويرين تكي تهيس،رسول التدصلي التدعيب وسلم نے فرمایاان لو گوں کا یہی حال تھ کہ جبان میں کو ٹی نیک آدمی مرجا تا تووه اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور و بیں تصویریں بناتے، یہ لوگ قیامت کے دن خدا کے سامنے سب سے بدر ین ہوں گے۔

( ف کدہ ) قبر ستان اور قبر دں پرمسجد بنانا حرام ہے اور بنانے والا سز اوار لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یو گوں کو جو قبر ول پر مسجد بناتے ہیں،لعنت فرہ کی ہے، چتانچہ نسائی،ترندیاور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے قبر وں کی زیرت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( حید اوّ ل)

کرنے والی مور توں پر اور قبر وں پر متجدیں بنائے والوں پر اور چراغ روشن کرنے والوں پر لعت فرمائی ہے، مل علی قاری مر قاۃ شرح مشکوۃ میں فرمت ہیں کہ قبر وں پر متحدید ہیں بنانا حرام ہے، اس لئے کہ قبر وں پر نماز پڑھنا یہود کا طریقہ ہے جس پر اللہ توں لی نے بعت فرم کی جیسہ کہ آئندہ روایات میں اس کی نقر سے موجو و ہے، اور ایسے بی احادیث و روایات فقید کی روسے مکان، قبتے وغیرہ اور خیمے نصب کرتا بھی حرام ہواور شخ عبد الحق محدث و ہوی نے اس چیز کی نقر سے لہٰ الب اگر کوئی شخص جواز کا قائل بھی ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ، اس سے قبر ول پر تجدہ کرنا حرام ہے، اگر تعظیم کا قصد ہے تو شرک کا غدشہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو تجدہ کرنا جو تر نہیں اور ایسے بی قبر ول پر تجدہ کرنا وراس کے گر داگر و چکر لگانا حرام ہے اور ان اسور کا کرنے والا قاس ہے اس لئے کہ طواف کرنا ہوں میں اور ایسی جب اس کے علاوہ کسی اور ایسی بی قبر کو ہو سے دینا اور پھولوں کی جاور چڑھانا وغیرہ تمام قسم کی چیزیں حرام ہیں اور ایسی جب اس کے علاوہ کسی اور اسے بھر اور کین بھر میں ہور کا اور ایسی بھر ور کا ار تکاب کرنے والا موجب لعنت ہے۔

( فا کدہ ) یعنی مسجد و ں کی طرح وہاں روشنی کرنے ، نذر چڑھانے ، عبادت کرنے اور روز مرہ آنے جانے لگیں ، اہم نوویؒ فرماتے ہیں آپ

نے اس چیز ہے اس سئے مم نعت فرمائی کہ کہیں لوگ قبر کی تغظیم میں حدے نہ بڑھ جائمیں اور یہ تغظیم کفر تک پہنچ جائے، جبیہا کہ اگلی

متول کا حال ہوا، چنانچہ اس ڈر کی بتا پر آپ نے اپنی قبر کو کھلا نہیں رکھا۔ (نووی جلد اصفحہ ۴۰۱)۔

١٠٨٧ – حَدَّثَنَا ٱلبو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنَّ عَاثِشَةً أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتُّ أُمُّ سَنَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَةٌ\* ١٠٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرِّيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّتُنَا هِشَامٌ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتٌ ذَكَرَُّنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بأرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةً بِمِثْلِ حَدِيتِهِمْ \* ١٠٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالًا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَال بْن أَبِي حُمَيَّدٍ عَنْ عُرُّوَةً بْن الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْسَاتِهِمْ مُسَاحِدَ قَالَتْ فَلُوْلًا ذَاكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشيَ أَنْ يُتَّحَدُ مَسْجدًا وَفِيَ روَايَةٍ اسْ أَسِي شَبْبُهُ وَلَوْلًا ذَاكَ لَمْ يَذَّكُرْ قَالَتْ ا

١٠٨٥ - ابو بكر بن ابي شيبه، عمرو ناقد، وكبيع، بشام بن عروه، بواسطہ والد، عائشہ صدیقہ رضی اہتد تع کی عنبی ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے آپ کے مرض الوفات میں لوگوں نے باتیں کیس اور اُمّ حبیبہ اور اُمّ سمہ نے مجھی کر جاکا حال بیان کیا، بقیہ حدیث حسب سربق ہے۔ ٨٨-١- أبو كريب، أبو معاويه، بشام، بواسطه والد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی از واج نے ایک گر جا کا تذکرہ کیا جو انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا کہ جس کا نام ماریہ تھا، پھر بقیہ حدیث بیان کی۔ ٩٨٠١- ابو بكرين ابي شيبه ، عمرو ، قد ، باشم بن قاسم ، شيبان ، بارل بن ابي حميد، عروه بن زبيرٌ، حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ا الدى الله كر جس كے بعد چر تندرست مبيس موسع، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہود اور نصاریٰ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اینے پیمبروں کی قبروں کو مسجد بنا ہیا، حضرت عائشہ رضی ابتد تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم کو ال بات کاخیال نه ہو تا تو آپ کی قبر مبارک تھلی جگه میں ہو تی مگر آپ ڈرے کہ کہیں لوگ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنالیں۔

١٠٩٠ - حَدَّئَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّئَنَا اللَّهُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اللَّهُ وَهُمْ أَنْ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْيَهُودَ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَسْبَائِهِمُ مَسَاجِدَ \*

١٠٩١ - وَحَدَّتَنِي قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّتُنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اللَّهُ الْيَعْوَدُ وَالنَّصَارَى اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اللَّهُ الْيَعْوَدُ وَالنَّصَارَى اللَّهُ الْيَعْوَدُ وَالنَّصَارَى اللَّهُ الْيَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ الْيَهُ عَلَى اللَّهُ الْيَهُ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ الْيَعْلَ لَعْنَ اللَّهُ الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ الْيَعْلَ اللَّهُ الْيَهُ عَلَى اللَّهُ الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْيَهُ عَلَى اللَّهُ الْيَعْلَ لَهُ الْيَهُ الْيَعْلَ اللَّهُ الْيَعْلَى اللَّهُ الْيُعْلِقُونَ اللَّهُ الْيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْيَهُ الْيَعْلَى اللَّهُ الْيَهُ وَاللَّهُ الْلَهُ الْيَعْلَ لَهُ الْيَهُ الْيَالِيْقِهُ الْلَهُ الْيَعْلِقُولَ الْعَلَى اللَّهُ الْلَهُ الْيَعْلَقُولَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْيَعْلَ لَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةً أَخْبَرَنَا وَقَالَ وَحَرْمَلَةً بُنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةً أَخْبَرَنَا وَقَالَ هَارُولُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ هَالُولُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ عَايْشَةً وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ عَايْشَةً وَعَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ عَايْشَةً وَعَبْدَ اللّهِ عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَنَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَثَنَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ عَنْ وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَثَنَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى وَهُو رَانُسِكَارُى اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْيَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَا مَا عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٩٣ - حَدَّنَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ آبُو بَكْرِ حَدَّنَنَا زَكْرِيَّاءُ بَنْ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ بُنْ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبُو بَنْ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنْ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ أَنْ اللّهِ سَمِعْتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ أَنْ اللّهِ يَمُونَ بِحَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ إِنِي أَبْرَأُ إِلَى اللّهِ يَلُهُ إِنِي أَبْرَأُ إِلَى اللّهِ يَمُونَ بِحَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ إِنِي أَبْرَأُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ أَنْ

• • • الم بارون بن سعيد الملى، ابن وجب، يونس، ما مك، ابن شهاب سعيد بن مسيت ، ايوجر بره رضى الله تعالى عند عنه روايت به كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فره يا الله تعالى يبود كو متاه و برباد كرد م كه انهول في البياء كى قبروس كو مسجد بناليا

۱۹۰۱۔ قتیبہ بن سعید ، فرازی ، عبیداللہ بن اصم ، یزید بن اصم ، او بر ریرہ بن اصم ، او بر ریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نتعالی یہوداور نصار کی پر لعنت نازل فرمایئ کہ انہوں نے ایٹ ایٹ ایٹیاء کی قبروں کو مسجد بن سیا

۱۹۹۱- ہارون بن سعید ایلی، حرملہ بن کیے، ابن و بہب ہونس،
ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااور عبداللہ بن عبس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی رحلت کا وقت قریب ہوا تو آپ نے چ درا پے منہ پر
والنا شروع کی، جب آپ گھبراتے تو چادر کو منہ پر سے ہناتے
اور فرماتے کہ یہوداور نصار کی پرائلہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں
نے آپ تی بینبروں کی قبروں کو مسجد بنا میا۔ آپ ان کے افعال
نے آپ بینبروں کی قبروں کو مسجد بنا میا۔ آپ ان کے افعال
سے ڈرائے شے کہ کہیں اپنے لوگ بھی ایسانہ کریں۔

۱۹۹۰۔ ابو بھر بن ابی شیبہ، اسحق بن ابراہیم، زکریا بن عدی عبیداللہ بن عمرو، زید بن ابی ائیسہ، عمرو بن مرہ، عبداللہ بن عارث عارث نجر انی، جند ب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فارث نجر انی، جند ب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پانچ روز قبل سنا آپ فرماتے ہے میں اللہ تعالی کی جانب سے اس چیز کی برات ظاہر کر تا ہوں کہ تم میں سے کسی کو ضیل اور دوست بناوک کیونکہ اللہ تعالی نے جھے خلیل بنایا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنائیا تھا، اور اگر میں اپنی امت میں کسی کو دوست بنائ

أَنْ يَكُونَ لِي مِسْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ تَحَدِي حَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنتُ مُتَّحِدً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَسِنًا أَنَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُنُورَ أَسِائهِمْ وَصالِحِيهِمْ مَساجد أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مُسَاجد إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ \*

كتاب المساجد

والا ہو تا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوست بناتا، خبر دار ہو جاؤ کہ تم سے پہلے لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد (اور سجدہ گاہ) بنا لیتے تھے، خبر دار تم قبروں کو مسجد نہ بنانا میں تم کواس سے روکتا ہوں۔

( ف کدہ ) دوست سے مر دیہ ہے کہ جس کی طرف دل لگارہے،اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی دوستی کسی اور سے نہ تھی،اور اگر سپ صلی اللہ عدیہ وسلم فرماتے تو پھر تمام امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے۔

ہاب (۱۸۹) مسجد بنانے کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔

۱۹۹۰ مرون بن سعید ایل، احمد بن عیسی، ابن و بب، عمرو،

بکیر، عاصم بن عمر بن قاده، عبیداللد خولانی رضی الله تعالی عنه

سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مسجد کو بنایا تولوگوں نے برا

سمجھا، حضرت عثمان نے فرمایا تم نے مجھ پر بہت زیادتی کی ہے

اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے

تھے کہ جو مخفی الله تعالیٰ کے لئے مسجد بنائے، اور بکیر راوی

تھے کہ جو مخفی الله تعالیٰ کے لئے مسجد بنائے، اور بکیر راوی

خوشنودی کے لئے تواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر

خوشنودی کے لئے تواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر

بنائے گا۔ ابن عیسیٰ اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اس

حبیبا جنت میں ایک مکان بنائے گا۔

100-1- زمير بن حرب، محمد بن متنی اضحاک بن مخلد، عبدالحميد بن جعفر، بواسطه والد، محمود بن لبيد بيان کرت بيل که حضرت عثمان رضی الله نتعالی عنه في مسجد بناف کا راده فرها يا تولو گور في الله نتعالی عنه في مسجد بناف کا راده فرها يا تولو گور في اس چيز کو براسمجها اور بيه چا با که است ای حاست میس چهوژ وين تو حضرت عثمان في فرها يا مين في رسول الله صلی الله عليه وسلم سے سنا، آپ فرها رہے ستھے جو الله تعالی کے سئے مسجد بنائے تو خدا تعالی جنت ميں اس کے لئے اس جيبا مکان بنائے بنائے تو خدا تعالی جنت ميں اس کے لئے اس جيبا مکان بنائے

(١٨٩) بَاب فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَتُ عَلَيْهَا \*

وَأَحْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَأَخْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ عَمْرٌ وَ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُتَمْدَ اللّهِ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهِ الْحَوْلِ النّاسِ فِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفّانَ عَنْدَ قَوْلِ النّاسِ فِيهِ حِينَ بَنِي مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى قَالَ يَشْعِي بِهِ وَحْهَ اللّهِ بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنّةِ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ مِثْلَهُ اللّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنّةِ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ مِثْلَهُ فِي الْجَنّةِ الْمُ يَنْ عَيسَى فِي رِوَايَتِهِ مِثْلَهُ فِي الْجَنّةِ عَلَى الْجَنّةِ الْمُ يَنْ عَيسَى فِي رِوَايَتِهِ مِثْلُهُ فِي الْجَنّةِ الْمُ اللّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنّةِ الْمُ يَشْعِي بِهِ وَحْهَ اللّهِ بَنِي الْمَنّةِ \*

٥٠٩٥ - حَدَّثَمَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ الْمُثَلَى قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ الْمُثَلَى وَاللَّهُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنِي نَنُ مَحْفُو حَدَّثَنِي اللَّهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَرَادَ بَنَاءَ الْمُسْجِدِ فَكُرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَحَبُوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى هَيْئَتِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى

سَّهُ لَهُ فِي الْحَدَّةِ مِتْلَهُ \*

(١٩٠) بَابِ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكِبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ\*

١٠٩٦ حدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرِّيْبٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَٰةَ قَالَا ۚ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَوُلَاء خَلْفَكُمْ فَقُنْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بأَذَان وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ وَذُهَبُّنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بَأَيْدِينَا فَحَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَٱلْآخَرَ عَنْ تُشِمَالِهِ قَالَ فَنَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبْنَا قَالَ فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَحِذَيْهِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَّاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَإِذَا كَنْتُمْ ثُلَاثُةً فَصَلُوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكُثْرَ مِنْ ذَبِكَ مَنْتُؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَيُفْرِشُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِ وَلَيَحْنَأُ وَلَيُطَبِّقُ نَيْنَ كَفَّيْهِ فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ \*

باب (۱۹۰) حالت رکوع میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنااور اسی ہاتھ کو جوڑ کر رانوں کے در میان نہ کئا

١٩٩١ محمر بن علاء جمداني، ابوكريب، ابو معاويه، اعمش، ا براجیم ،اسود اور علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالی عند کے پاس ان کے گھر آئے، انہوں نے وریافت کیا، کیاان (امراء) لوگول نے تمہارے چھے نماز پڑھ لی، ہم نے کہا نہیں ،انہوں نے کہا تواٹھواور نماز پڑھ بو،اور پھر ہمیں اذان ادر اقامت کا تھم نہیں دیا، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو جارا ہاتھ پکڑ کر ایک کو دائیں طرف کیا اور دومرے کو ہائیں جانب، جب رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ تھٹنوں پررکھے انہوں نے ہمارے ہاتھ پر مار ااور ہتھیبیوں کوجوڑ كر رانوں كے درميان ركھا۔ جب نماز پڑھ سے تو فروي ك تہارے او پر ایسے امر اءاور حکام متعین ہوں گے جو نمازوں کو اس کے وقت ہے دیر میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز کوا تنا تنگ کریں گئے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے گا، مہذا جب تم ان کو ایبا کرتے ہوئے دیکھو توا پی نماز وقت پر پڑھ لو اور پھران کے ساتھ دوبارہ نفل کے طور پر پڑھ نواور جب تم تنین آدمی ہو توسب مل کر نماز پڑھ لو اور جب تین سے زیادہ ہوں توایک آدمی امام ہے اور وہ آ گے کھڑا ہو ،اور جب رکوع کرے تو اینے ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور جھکے اور دولوب ہتھیلیاں جوڑ کر رانوں میں رکھ لے ، گویا میں اس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى انگليوں كود مكير ما ہول۔

(فا کدہ) تمام علیء کرام کا بید مسلک ہے کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنامسنون ہے اور رانول کے در میان ہتھوں کو د بنامنسوخ ہو گیا، س سئے ب ایساکر ، نماز میں مکر وہ ہے اور ایسے ہی جو گھر میں تنہانماز پڑھے اس کے لئے اذان وا قامت کہنامسنون ہے۔ واللہ اعلم (مترجم) نووی ۱۰۹۸ عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی، عبیدالله بن موسی،

اسر ائیل، منصور، ابراہیم، علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں کہ بیہ

د ونول عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كے ياس آئے،

لليحيمسلم شريف مترجم ار د و ( جهد او ل )

١٠٩٧ - وَحَدَّنَا مِنْحَابُ بْنُ الْحَارِثِ الْتَمِيمِيُّ الْحُرْنَا مُنْ مُنْ أَبِي الْحُرْنَا مُنْ مُنْ أَبِي الْحُرْنَا مُنْ مُنْ أَبِي سَيْنَة حَدَّنَا مُنْ مُنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَيْنَة حَدَّنَا مُفَضَّلُ كُلُّهُمْ سَيْنَة حَدَّنَا مُفَضَّلُ كُلُّهُمْ عَنْ عَلْقَمَة وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَة وَالْأَسْوَدِ مُعَنَى حَدِيتِ أَبِي عَنْ اللهِ بِمَعْنَى حَدِيتِ أَبِي مُعْوِية وَفِي حَدِيتِ ابْلِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ فَلَكَأَنِي مُعْوِية وَفِي حَدِيتِ ابْلِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ فَلَكَأَنِي مُعْوِية وَفِي حَدِيتِ ابْلِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ فَلَكَأَنِي أَنْ أَنْ مُنْ فَي وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَنْدِ اللّهِ مَنْ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَنْدِ اللّهِ مَنْ مُنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْدِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَنْدِ اللّهِ مَنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْدِ اللّهِ عَنْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلَّم وَهُو رَاكِعٌ \*

الدَّرِمِيُّ أَخْبَرَنَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّرِمِيُّ أَخْبَرَنَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اللَّهِ بِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْقَمَةَ وَالْأَسُودِ أَنَّهُمَا دَخَمًا عَنَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ وَالْأَسُودِ أَنَّهُمَا دَخَمًا عَنَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ حَنْقَكُمْ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَصَلَّى مَنْ حَنْقَكُمْ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَصَلَى مَنْ حَنْقَكُمْ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ تُمْ أَحَدَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ لَكِيْهِ فَمَ حَعْلَهُمَا بَيْنَ اللَّهِ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

انبوں نے کہاکیا تمہارے پیچے والے نماز پڑھ چکے، انبوں نے کہاجی ہاں، پھر عبداللہ ان دوٹول کے در میان کھڑے ہوئے اور ایک کو باکیں جنب، پھر اور ایک کو باکیں جنب، پھر معبداللہ بن اور ایک کو باکیں جنب، پھر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ہاتھوں پر مارا ور دوٹوں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ہاتھوں پر مارا ور دوٹوں ہاتھوں کو ملاکر رانول کے در میان رکھ، جب نمی زیڑھ چکے تو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے۔ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواسی طرح کیا ہے۔ مصعب بن سعید، ابو کامل جنحددی، ابو عوانہ، ابو یعفور، مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ہاز و مسی نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ دوٹول گھٹول کے در میں نر کھ، میں نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ دوٹول گھٹول کے در میں نر کھ، انہول نے میرے ہاتھ پر مار ااور فرمایا اپنے دوٹوں ہاتھ گھٹوں پر دوٹوں کے دوٹوں باتھ گھٹوں کے دوٹوں کے ایک کہ ہم اس سے کیا توانہوں نے میرے ہاتھوں پر مار ااور فرمای کہ ہم اس سے کیا توانہوں نے میرے ہیں اور گھٹوں پر ہاتھ دکھے کا حکم و نے گئے ہیں اور گھٹوں پر ہاتھ دکھے کا حکم و نے گئے کیا اور ایکھٹوں پر ہاتھ دکھے کا حکم و نے گئے کے

( فا ئدہ ) ک حدیث ہے صاف معلوم ہو تاہے کہ تھم اول منسوخ ہے۔

بنبصنا

١١٠٠- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حِ وَ حَدُّنَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ فَنَهِينَا عَنْهُ وَلَمْ يَذَّكُرَا مَا بَعْدَهُ \* ١١٠١ حَدَّنَهَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيِّبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَقَلْتُ بيَدَيَّ هَكَٰدَا يَعْنِي صَلَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَحِذَيْهِ فَقَالَ أَبِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا تُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ \* ١١.٢ - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ قَالَ صَيَّتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شُبَّكْتُ أَصَابعِي وَجَعَلْتَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَضَرَبَ يَدَيُّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ \* (١٩١) بَابِ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ\*

مُحَمَّدُ مِنْ بَكْرِ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ مُحَمَّدُ مِنْ بَكْرِ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ مَحَدَّثَنَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ مَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا جَمِيعًا احْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْشِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْناً لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السَّنَّةُ فَقُلْناً لَهُ إِنَّا لَنَوَاهُ جَفَاءً اللَّهُ عَنَيْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيلُكَ صَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ \* اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(١٩٢) بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

• • اا۔ خلف بن ہشام، ابوالاحوص، (تحویل) ابن الی عمرو، سفیان، الی یعفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

ا ۱۰ ال ابو بكر بن ابی شیبه ، و کیج ، اساعیل بن ابی خالد ، زبیر بن عدی ، مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رکوع کیا تو و ونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے در میان رکھ نبیا ، میرے والد نے کہا پہلے ہم ایبا ہی کرتے ہے ، مگر بعد میں ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ در کھنے کا تھم دیا گیا۔

۱۱۰۱ تکم بن موکی، عیسی بن یونس، اساعیل بن ابی خالد، دیر بن عدی، مصعب بن سعد بن ابی و قاص رضی ابتد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے بازو میں نماز پڑھی، جب میں رکوع میں گیا تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دونوں گھٹنوں کے در میان رکھ لیا، انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا، جب نماز پڑھ کیے تو کہا پہلے ہم ایس کرتے میرے ہاتھ پر مارا، جب نماز پڑھ کے کا تھم دے دیا گیا۔

باب (191) نماز میں ایر صیوں پر سرین رکھ کر

۱۱۰۳ ایخی بن ابراہیم، محمد بن بکر، (تحویل) حسن حلوانی، عبدالرزاق، ابن جرتج، ابوالز بیر، طاؤس بیان کرتے ہیں، ہم فید ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے کہا قد موں پر ہیٹھنے سے متعلق کیا کہتے ہو، انہول نے فرمایا یہ تو سنت ہے، ہم نے کہ ہم تو اس طرح ہیٹھنے ہیں مشقت کا سبب سیھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ نتالی عنہ بولے یہ تو تمہارے نبی اکرم صلی ابتد علیہ وسلم کی سنت ہے۔

باب (۱۹۲) نماز میں کلام کی حرمت اور اباحت

## کلام کی تنتیخ۔

١٠٠٠ اله ابو جعفر محمد بن صباح، ابو بكر بن ابي شيبه، اساعيل بن ابراہیم، حجاج صواف، کیجیٰ بن ابی کثیر ، ہلال بن ابی میمونہ، عطء بن بیار، معاویہ بن حکم سلمی ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھ اٹنے میں جماعت میں سے ایک مخص کو چھینک آئی، میں نے کہا برحمک اللہ تولوگوں نے مجھے گھور ناشر دع کر دیا، میں نے کہا کاش مجھ پر میری مال رو چکتی (لیعنی مرجاتا) تم مجھے کیوں گھورتے ہو، پیر س كروه لوگ اين باتھ رانول يرمارنے لكے، جب ميں نے ديكها كه وه مجھے خاموش كرنا چاہتے ہيں تو ميں خاموش ہو گي، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز سے قارع ہوگئے، آپ کے بعد کوئی آپ سے بہتر سکھلانے والا نہیں ویکھ۔خدا کی فتم، نیہ آپ نے جھیے جھٹر کا نہ مار ااور نیہ گالی وی، چٹانچہ فرمایا یہ نماز انسانوں کی باتوں میں سے تمسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ تو تشنیج اور تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کا نام ہے، اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين نے عرض كياء يارسول الله صلى الله عليه وسلم مجمد سے جاہيت كاز مانه قریب ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے اسد م کی دولت نصیب فرمائی ہے اور ہم میں سے بعض کا بنول کے پاس جاتے ہیں، آپ نے فرمایا تو ان کے پاس مت جا، پھر میں نے عرض کیا کہ ہم میں ے بعض براشگون لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ان کے دیوں کی بات ہے، توکس کام ہے ان کو نہ رو کے یابیہ تم کو نہ رو کے ، پھر میں نے عرض کیا کہ ہم میں ہے بعض اوگ لکیریں تھینجتے ہیں لین علم رال کرتے ہیں، آپ نے فرمایاانبیاء کرامٌ میں ہے ایک نی(۱) کویہ علم عطا ہوالہٰڈاجس شخص کی لکیراس کے مطابق ہو

وَ نَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِيَاحَتِهِ \* ١١٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُرِ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ لْحَدِيثِ قَالًا حَدَّثُنَّا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصُّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَّ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمٌ فَقُلْتُ وَا تُكُلِّ أُمِّيَاهُ مَا شَأَنَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرُبُونَ بَٱيْدِيهِمُ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِيَ لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرَّآنِ أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ حَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّا مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكَهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ وَمِيًّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ دَٰاكَ شَيْءٌ يَحِدُونَهُ مِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّنَهُمْ قَالَ اسُ الصُّبَّاحِ فَلَا يَصُدُّنَّكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخَطُونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَلَاكَ قَالَ وَكَانَتُ لِي جَارِيَةً

(۱) یہ نبی حضرت اور لیل یا حضرت وانیال تھے۔اس ارشاد میں لوگوں کواس کام ہے روکنے کے لئے یہ اشار و فر مایا کہ جس کا خطاس نبی کے خط کے موافق ہو جائے وہ کر لے اور نبی کے خط کے موافق ہو نہیں سکتااس لئے کہ انہیں تو بطور معجز ہ کے یہ عمم عطا ہواتھ۔

رُعْمَى عَدَّ بِي قِنَلَ أُخُدِ والْحَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ وَاتَ يَوْمَ فَإِدَا اللَّيْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ عَدَمِهَا وَأَن رَجُلٌ مِنْ يَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَسْمِهَا وَأَن رَجُلٌ مِنْ يَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَسْمُولَ نَكِني صَكَكُتُهَا صَكَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ لَيُسْمُ فَعَطَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ اللَّهِ صَدِّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ الله صَدِى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ لَيْ الله عَلَيْ فَعَلَّمَ فَعَلَّمَ فَلِكَ عَلَيَّ فَيْتُ يَهُا قَالَ الْبَيْنِي بِهَا فَلْتُ يُولِ الله قَالَ الْبَيْنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللّه قَالَت فِي السَّمَاءِ فَالَ مَنْ أَن قَالَت فِي السَّمَاءِ فَالَ مَنْ أَن قَالَت فَيَالَ أَيْنَ اللّه قَالَت فِي السَّمَاءِ فَالَ مَنْ أَن قَالَت أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَاللّهُ قَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهُا فَاللّهُ فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِكُ فَالًا أَعْتِقُهُا فَاللّهُ فَالَ أَعْتِقُهُا فَاللّهُ فَالَ أَعْتِقُهُا فَاللّهُ فَالَ أَعْتِقُهُا فَاللّهُ فَا

٥ ، ١١ - حَدَّثَنَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

بن بهي ديير بها بالمساير كالو من الله و رَهُيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ اللهِ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدُّنَا ابْنُ فُضَيْلِ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ نَسَدُمُ عَنَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو نَسَدُمُ عَنَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو نَسَدُمُ عَنَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو نَسَدُمُ عَنَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو نَسَدُمُ عَنَى السَّلَمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَقَلْنَا يَا رَسُولِ اللّه عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولِ اللّه كُنّا نَسَلّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ وَعَيْنَا فَقُلْنَا يَا وَسُلّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ وَعَيْنَا فَقُلْنَا يَا عَيْبُ فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ اللّهُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ عَنْ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ فِي الْصَلّاةِ شُعْلًا \*

١١٠٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنِي اِسْحَقُ بْنُ مُنْصُورِ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَسُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

تو خیر (اور یہ کسی کو معلوم نہیں اس لئے یہ چیز حرام ہے) معاویہ
نے کہا میر کا ایک لونڈی تھی جواحد اور جوانیہ کی طرف میر ک
کریاں چرایا کرتی تھی، ایک دن میں جو وہاں سے آنکا تو دیکھ
بھیڑیاایک بکری کو لے گیاہے، آخر میں بھی انسانوں میں سے
ایک انسان ہوں جھے بھی سب کی طرح غصہ آجا تاہے میں نے
ایک انسان ہوں جھے بھی سب کی طرح غصہ آجا تاہے میں نے
مدمت میں حاضر ہوا اور میرے دل میں یہ واقعہ بہت گرال
خدمت میں حاضر ہوا اور میرے دل میں یہ واقعہ بہت گرال
گرراہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا میں اس لونڈی کو آزاد
کر دول، آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس
آپ کے پاس نے کراگیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہال
آپ کے پاس نے کہا آسان پر، آپ نے فرمایا میں کون ہوں، اس
نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اسے
نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اسے
آزاد کردے کیونکہ یہ مومنہ ہے۔

۱۱۰۵ ا۔ استحق بن ابراہیم ، عیسلی بن یونس ،اوزائی ، یکی بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۹۱۱-۱۱ ہو بکر بن ابی شیبہ ، زہیر بن حرب ، ابن نمیر ، ابو سعید اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے ، اور آپ نماز بیں جواب دیے ، جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹ کر آئے تو ہم نے سکر سدم کیا ، آپ نے جواب نہ دیا ، نماز کے بعد ہم نے عرض کیایارسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سلام کی کرتے تھے اور آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سلام کی کرتے تھے اور آپ نماز بیں ہوتے تو جواب نہیں دیا ، آپ نے خواب نہیں دیا ، آپ نے خواب نہیں دیا ، آپ نے فرمایا اس سے نماز بیس شغل ہو جا تا ہے۔ دیا ، آپ نے فرمایا اس سے نماز بیس شغل ہو جا تا ہے۔ کہ الدائن نمیر ، اسمین منصور سلولی ، مریم بن سفیان ، اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

١٠٨ - يجي بن يجيٰ، هشيم، اساعيل بن ابي خالد، حارث بن

044

مُشَيْمٌ عَلَى إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ هُشَيْمٌ عَلَى إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ هُشَيْمٌ عَلَى إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شَيْلًا عَلَى أَبِي عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَلَى كُنَا نَتَكَنَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ أَرْقَمَ قَلَى كُنَا نَتَكَنَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُو إِلَى حَبْبه فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَت وَنَهِينَا (وَقُومُوا لِلّهَ قَانِينَ ) فَأَمِرُ نَا بِالسَّكُونِ وَنَهِينَا عَنْ الْكُلَام \*

٩ - ١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ

إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً \*

- ۱۱۱ - حَدَّثَنَا فَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمٌ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ صَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمٌ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ وَمَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمٌ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ وَمَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمٌ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ وَمَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمٌ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ وَمُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ وَهُو يَعْدِي فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاللَّمِ إِنَّكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَمَا مُوجَةً وَيَالًا إِنَّكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَبَلَا وَهُو مُوجَةً وَيَالًا إِنَّكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَبَلَا وَهُو مُوجَةً وَيَالًا إِنَّكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَبَلَا وَلَكُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو مُوجَةً وَيَالًا إِنَّكَ سَلَّمْتُ وَيَوْلًا وَلَا أَنَا أَصَلَى وَهُو مُوجَةً وَيَالًا إِنْكَ سَلَّمْتُ وَيَلًا وَبَلًا وَيَلًا وَبَلًا وَمُولًا وَمُولًا مُولَعًا وَيَالًا وَيَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا أَلُولُوا أَنَا أَصَلَى وَهُو مُوجَةً مُوجَةً وَيَعَالًا إِنَّا أَوْلَكُهُ وَمُلَى وَهُو مُوجَةً وَيَعَلَلُهُ وَيَعْلَى إِنْكَ مَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِلُهُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمُعَلَى وَالْمُولُ الْمُعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمُولُولُوا الْمُعَلَّى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلَا الْمُعَلَى وَاللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُولُ

المسرى حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَرْسَلَنِي حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقً اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّي عَلَى اللَّهِ سَيْرِهِ فَكَذَا وَأَوْمَا زُهَيْرٌ لَي بِيدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَا زُهَيْرٌ بَعِيرِهِ فَكَذَا وَأَوْمَا زُهَيْرٌ بِيدِهِ مَكَذَا فَأَوْمَا زُهَيْرٌ بِيدِهِ مَكَذَا فَأَوْمَا زُهَيْرٌ بِيدِهِ مَكَذَا فَأَوْمَا نُهُمْ يَقْرَأُ يُومِئَ اللّهِ مِي اللّهِ مَا فَعَلْتَ فِي الّذِي اللّهِ مَنْ فَالًا مَا فَعَلْتَ فِي الّذِي اللّهِ اللّهِ فَلَا مَا فَعَلْتَ فِي الّذِي اللّهِ اللّهِ مَا فَعَلْتَ فِي الّذِي اللّهِ اللّهِ فَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الّذِي اللّهِ اللّهُ مَا فَعَلْتَ فِي الّذِي اللّهِ فَيَرًا أَسْمَعُهُ يَقَرَأُ يُومِئَ اللّهِ اللّهِ قَلْلُ مَا فَعَلْتَ فِي الّذِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ قَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

أُرْسَنْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكَلَّمَكَ إِلَّا أَنِّي

عمیل، ابو عمرو شیبانی، زید بن ارقم رضی الله تق لی عند سے روایت ہے کہ ہم نمازیل با تیں کیا کرتے تھے، ہر ایک شخص نمازیل اپنے بات کر تاتھا حتی کہ یہ سیت نازل ہو گئا، وَفُومُوا لِلْهِ فَائِیْتِیْنَ (الله کے سامنے چپ چپ کورے ہو جاؤ) تو ہمیں خاموشی کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے روک دیتے گئے۔

۱۰۹ او بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، و کیچ، (تحویل)، اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس،اساعیل بن ابی خاںد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

النار قتیمہ بن سعید الیث، (تحویل) محمد بن رمح الیث ابوائر ہیر، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لئے بھیج، پھر میں بوٹ کر آپ کے پاس آیا تو آپ (سواری) پر چل رہے تھے، قتیمہ راوی بیان کرتے ہیں کہ نقل نماز پڑھ رہے تھے ہیں نے سرم کی، بیان کرتے ہیں کہ نقل نماز پڑھ رہے تھے ہیں نے سرم کی، آپ نے اشارہ سے جواب دیا، جب نماز سے قارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے انجی مجھے سلام کیا تھ اور میں نماز پڑھ رہا بلایا اور فرمایا کہ تو نے انجی مجھے سلام کیا تھ اور میں نماز پڑھ رہا بلایا اور آپ کا چروال وقت مشرق کی طرف تھ۔

اااا۔ احمد بن یونس، زہیر، ابوالزبیر، جابررضی اللہ تو لی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم قبیعہ بی مصطف کی طرف جارہ بھے، راستہ ہیں جھے ایک کام سے بھیجا، پھر میں لوٹ کر آپ کے پاس آیا تو آپ اپ اونٹ پر نمرز پڑھ رہ سے آپ میں نے بات کی تو آپ نے ہاتھ سے اس طرح اثارہ کی، زبیر نے جس طرح آپ نے اشارہ کیا تھ، بتل یا۔ پھر میں نے نہیر نے جس طرح آپ نے اشارہ کیا تھ، بتل یا۔ پھر میں نے بات کی تو آپ نے اس طرح اشارہ کیا، زبیر نے س کو بھی زمین کی طرف اشارہ کر جاتا یہ میں من رہا تھا کہ آپ قرآن برخ مرب سے اشارہ کر کے بتلایا، میں من رہا تھا کہ آپ قرآن برخ مرب سے (رکوع اور سجدہ کے لئے) سر سے اشارہ کر رہے تھے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تو نے اس کام

كُنْتُ أَصْلِّي قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقُمْلُ الْكُعْنَةِ فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ ۚ إِلَى بَنِي الْمُصْطَبِّقِ فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ \*

١١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر قَالَ كُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَهُمْ يَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُّعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَسَٰكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي \*

١١١٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثُنَا مُعَلَى ابْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرِ عَنْ عَطَّاءِ عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ

بمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ \*

( فا كده ) نماز بيل بميه فتم كا كلام حرام ہے اور مير كيه حالت نماز ٿن سلام كاجواب اشار ه اور زبان ہے وینا صحح اور ورست نہيں۔

(١٩٣) بَابِ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاء الصَّلَاةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ وَحَوَازِ الْعَمَلِ القلِيلِ فِي الصَّلَاةِ \*

١١١٤ - حَدَّثُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَـْصُورِ قَالَ أَحْمَرَكَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثُمَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

میں جس کے لئے میں نے مجھے بھیجا تھا کیا کیا؟ اور میں نماز پڑھنے کی وجہ ہے تجھ سے بات نہ کر سکا، زہیر بیان کرتے ہیں کہ ابوالز ہیر قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے بیٹھے تھے توابوالز ہیر نے اپنے ہاتھ سے بن مصطلق کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ ہے بتلایا کہ وہ کعبہ کی طرف نہ تھے۔

۱۱۱۲\_ابو کامل جب حدری، حمادین زید، کثیر، عطاء، جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ك ساتھ ايك سفر ميں تھے، آپ نے جھے كى كام كے لئے بھیجا جب میں لوٹ کر آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تضے اور آپ کامنہ قبلہ کی طرف نہ تھا، میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھے جواب نہ دیا،جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ مجھے جواب دینے ہے اور کوئی چیز مالع تہیں ہوئی مگر میہ کہ میں نمازيره رباتها\_

۱۱۱۳ هجمه بن حاتم، معلی بن منصور، عبدالوارث بن سعید، کثیر بن فنظير ، عطاء، جابر رضى الله تعالى عنه سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

باب (۱۹۳) نماز میں شیطان پر لعنت کرنااور اس ہے پٹاہ ما نگنااور ایسے ہی قلیل عمل کرنے کاجواز۔

۱۱۱۳ اسطی بن ابراہیم،اسطی بن منصور، نضر بن شمیل، شعبه، محمد بن زیاد، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا که گذشته رات ایک شریر جن میری نماز توڑنے کے سئے مجھے بکڑنے لگالیکن اللہ

وَسَدُمُ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْحِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ السَّلَاةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ السَّلَاةَ وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَدعَتُهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مَنْ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مَنْ سَوَرِي الْمَسْجِدِ حَيَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَنْ عَمُولَ أَوْ كُلُكُمْ ثُمَّ تُمَّ ذَكَرُاتُ قَوْلَ أَخِي سَلَيْمالَ ( رَبِّ اعْفَرْ بِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي سَلَيْمالَ ( رَبِّ اعْفِرْ بِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي بِأَحْدِ مِنْ بَعْدِي ) فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِنًا \*

١١٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ ح و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ قَوْلُهُ فَلَا هُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ قَوْلُهُ فَذَعَتُهُ ابْسُنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرِ قَوْلُهُ فَذَعَتُهُ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ فَدَّعَتُهُ \*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةً بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَقُولُ حَدَّثِنِي رَبِيعَةً بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنْكَ بَلَعْنَة اللّهِ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنْكَ بَلَعْنَة اللّهِ يَنَ الصَّلَاةِ مَنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنْكَ بَلَعْنَة اللّهِ مَن الصَّنَاةِ قُننَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ سَمِعْنَاكُ مَن الصَّنَاةِ مَنْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ سَمِعْنَاكُ تَقُولُهُ قَبْلَ مِن الصَّنَاةِ مَنْقَا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ فَي الصَّلَاةِ مَنْقًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ إِنْ عَدُولُهُ قَبْلَ وَمُولُهُ قَبْلَ وَمُولُهُ قَبْلَ وَمُنْ مَوْلَهُ فَيْلَ وَمُولُهُ قَبْلَ وَمُنْكَ وَرَأَيْسَكَ بَعْنَا يَا مِنْكَ تَلَاثُ مَرَاتِ ثُمَّ اللّهِ وَلَا لَعْنَ مَوْلُهُ فَيْلُ اللّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِوْ ثَلَلْهِ وَلَا دَعُوهُ أَنْكَ مَرَاتٍ ثُمَّ أَرَدُتُ أَعْدُوهُ وَاللّهِ لَوْلًا دَعُوهُ أَنْجِينَا فَرَاتٍ ثُمَ أَنْتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدُتُ أَخْذَهُ وَاللّهِ لَوْلًا دَعُوهُ أَنْ وَلَا الْعَنْ أَلْتُ مُونَاتُ أَنْ مَوْلًا مَعْوَةً أُخِينَا مُولِلَا اللّهِ لَوْلًا دَعُوهُ أَنْ أَنْ اللّهِ لَوْلًا دَعُوهُ أَنْكُ مُولًا اللّهِ لَوْلًا وَعُوهُ أَنْكُ مُرَاتٍ مُنْ السَلَاءِ مَنْ اللّهُ الْتَاقِلُ الْمُؤْلِلَ مُولِكُونَةً أُخِينَا لَا مُعْوَالًا وَعُوهُ أُنْكُ اللّهِ لَوْلًا وَعُوهُ أَنْ أَنْ مُعْلَالًا وَعُوهُ أَنْكُ مُولًا اللّهُ السَالِهُ السَلَّهُ وَلَا اللّهُ الْعُلُولُ الْمُعْلَقُ فَيْ أَلْكُ اللّهُ الْعُلُولُ الْمُعْلِلَةُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ السَّالِقُ الْعُلُولُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْمُعْلَقُ الْعُلُولُ الْمُعْلِلُ الْمُلُولُ الْمُعْلِلَةُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْمُولُولُولُ ا

سُيْمَادَ لَأَصْلَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ

الْمدِينَة \*

تعالی نے اسے میرے قابو میں کردیا، میں نے اس کاگداد بالیااور میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے معجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دول تاکہ صبح ہوتے ہی اسے سب دیکھ لیں لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعایاد آگئ رب اغیر کیی و قب کئی مُلک اللہ یَنْبَغی لِاَحدِ مِنْ بَعْدِی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کوذات ورسوائی کے ساتھ بھٹادیا۔

۱۱۱۵ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، شابه، شعبه رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے سرتھ روایت منقول ہے۔

۱۱۱۲ محمد بن سلمه مر ادى، عبدالله بن وہب،معاویه بن صالح، ربیعه بن زید، ابوادر کیس خولاتی، ابوالدر داء رضی الله تعالی عنه ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے كر عن الله منث بي من الله الله الله الله منث بير فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی جھھ پر نتین مریتبہ بعنت بھیجتا ہوں اور اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے نماز میں آپ کو باتیں کرتے ہوئے سنا جو پہلے مجھی نہ سنی تھیں اور ہم نے ویکھ کہ آپ نے اپناہاتھ مجھی بڑھابا۔ آپؓ نے فرمایا ، اللہ کا دعمن اہلیس میر امنہ جدانے کے لئے انگارے کا ایک شعلہ لے کر آیا تو اس لئے میں نے اعو ذبالله منك تين مرتبه كها، چريس نے كهاك ميں تجھ يرامتد تعالیٰ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں،وہ تین مرینبہ ٹیک پیچھے نہیں ہٹا بالآخريس نے ارادہ كياكہ اسے پكڑلوں، خداكی قسم اگر ہىرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہت اور مدینے کے منتج اس کے ساتھ کھیلتے۔ باب (۱۹۴) نماز میں بچوں کا اٹھا لینا در ست ہے اور جب تک نجاست کا تحقق نہ ہوان کے کپڑے طہارت پر محمول ہیں اور عمل قلیل اور متفرق سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

کااا۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، قتیبہ بن سعید، مالک، عمر بن بن عبداللہ بن زبیر، (تحویل) یجی بن یجی، مالک، عمر بن عبداللہ بن زبیر، عمر و بن سلیم زرتی، ابو قمادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ امامہ بنت زینب آبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابوالعاص کی بیٹی (اور آپ کی نواسی تھیں) اللہ علیہ وسلم کو جو ابوالعاص کی بیٹی (اور آپ کی نواسی تھیں) اٹھائے ہوئے تھے، اور جب آپ سجدہ کرتے توانہیں زبین پر بیادہ بیتے تھے۔

(١٩٤) بات جَوَازِ حَمْلِ الصَّبْيَانَ فِي الصَّبْيَانَ فِي الصَّبَاةِ وَأَنَّ ثِيَانَهُمْ مَحْمُوْلَةً عَلَي الطَّهَارَةِ حَتَّي يَتَحَقَّقَ نَحَاسَتُهَا وَانَّ الْفِعْلَ الْقَلِيْلَ لَا يَتَعَقَّقَ نَحَاسَتُهَا وَانَّ الْفِعْلَ الْقَلِيْلَ لَا يُنْظِلُ الصَّلُوةِ وَكَذَا إِذَا فَرَّقَ الْاَفْعَالُ \* يُنْظِلُ الصَّلُوةِ وَكَذَا إِذَا فَرَّقَ الْاَفْعَالُ \* 1112 حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ نَنْ مَسْلَمَةً بَنْ قَعْنَبٍ

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّبَيْرِ ح و حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُدْتُ لِمَالِكِ حَدَّتَتَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً الرَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً اللهِ بْنِ الرَّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلُ أَمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بنتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَا فَالَ يَحْيَى فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَا فَالَ يَحْيَى فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَا فَالَ يَحْيَى فَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَا قَالَ يَحْيَى فَا لَا يَعْمُ خَمَعَهَا وَإِذَا سَحَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى فَا لَهُ عَمْهُ وَإِذَا شَعَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى فَا لَا يَعْمُ خَمَعَهُا وَإِذَا مَاكِلَا يَعْمُ \*

(فی کدہ)امام بدرابدین عینی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو صنیفہ کا مسلک اس بارے میں جیسا کہ صاحب بدائع نے مکھ ہے ہے کہ عمل کثیر مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے،اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور عمل کثیر وہ ہے کہ جس میں دونوں ہے استعمل کی حاجت پیش آئے اور عمل قلیل کے جس میں دونوں ہاتھوں کے استعمل کی حاجت نہ ہواور اس کے بعد عمل قلیل کی چند شکلیں بیون کی ہیں۔ منجمعہ ان کی ہیہ ہوتی اور استدلاں میں حدیث نہ کور چیش کی ان کی ہیہ ہوتی اور استدلاں میں حدیث نہ کور چیش کی کیونکہ نبی اگر ماں نماز کی حالت میں جدیث نہ کور چیش کی کیونکہ نبی اگر مصلی ابتدعاہ و سلم نے اس چیز کو مکر دو شہیں سمجھا، واللہ اعلم۔ (فتح المہم، جلد ۲، صفحہ ۱۲)۔

مُعَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سُعْبَانُ عَنْ عُتْمَانَ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَمِعا عَمِرَ بْنَ عِنْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرو بْنِ سُنَيْم نِزُرَقِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي عَمْرو بْنِ سُنَيْم نِزُرَقِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي عَمْرو بْنِ سُنَيْم نِرُرَقِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي قَلَى عَمْرو بْنِ سُنَيْم نَرُرَقِي عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي قَلَى عَرْق اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ النَّه وَسَلَّم عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ النَّي صَنَّى لَلَه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ

وِ صَعِهَا وَإِذَا رَفِعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادُهَا \*

۱۱۱۸۔ محمد بن الی عمر، سفیان، عثمان بن الی سلیمان، ابن عجدان، عامر بن عبدالله بن زبیر، عمرو بن سلیم زرتی، ابو تناده انصاری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں میں نے امامہ بنت ابواحه صلی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نواسی آپ کے کا ندھے پر تھیں جب آپ کے کا ندھے پر تھیں جب آپ کہ کوئے کرتے تو ان کو بٹھ و بیتے اور جب مجدہ سے مھڑے ہوتے تو بھی ان کو بٹھ لیتے۔

١١١٩ حدَّنبي أنو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مَحْرَمَةُ سُ بُكُيْرِ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ سَعِيدٍ الْأَيْبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ بَا قَتَادَةَ الْأَلْصِارِي يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى سَهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يُصَنّي لِلنَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي سَنَّم يُصِنّي لِلنَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي النَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى عُنْهِ وَسَنَّم يُصنّي لِلنَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي اللّهِ عَلَى عُنْهِ وَإِذَا سَخَدَ وَضَعَهَا \*

(١٩٥) بَابِ جَوَازِ الْخُطُّوَةِ وَالْخُطُوَةِ وَالْخُطُوتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَجَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَي مَوْضِع اَرْفَعُ مَنَ الْمَامُوْمِيْنَ \*

مَعْيِدٍ كِنَاهُمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ يَحْيَى الْمُعْيِدِ كَنَاهُمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ يَحْيَى سَعِيدٍ كِنَاهُمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ يَحْيَى سَعِيدٍ كَنَاهُمَ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَعْرَفًا فِي مَعْرَ حَاوُا إِلَى سَهْدٍ لْنُ سَعْدٍ قَدْ تَمَارَوا فِي لَمْ مَعْدٍ قَدْ تَمَارَوا فِي لَمْ مَعْدٍ قَدْ تَمَارَوا فِي لَمْ مَعْدٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلَةً وَرَأَيْتُ لَمْمُ اللّهِ إِنِّي عُودٍ هُو وَمَنْ عَمِلَةً وَرَأَيْتُ لَمُ اللّهِ إِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُولًا يَوْمٍ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُولًا يَوْمٍ حَسَى عَنَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبّاسٍ فَحَدَّتْنَا فَلَا أَبًا عَبّاسٍ فَحَدَّتْنَا فَلَا أَرُسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَ

۱۱۹ه ابوالطاہر ، ابن و بہب ، مخر نمه بن بکیر ، (تحویل) پرون بن سعید ایلی ، این و بہب ، مخر مه ، بواسطه والد ، عمر و بن سیم زرق ، ابو قناده انصاری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھ که سپ و گوں کو نمی زبڑھ رسب منت ابی العاص رضی الله تعالی عنها سپ کی مردن پر تھیں ، جب آپ سجدہ کرتے توان کو بٹھد دیتے۔

• ۱۱۱- قتبیه بن سعید، لیث، (تحویل) محمد بن مثنی، ابو بکر بن حنی، عبد الحمید بن جعفر، سعید بن مقبری، عمر و بن سیم زرتی، ابو قاده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں ہیشے ہوئے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسیم تشریف لائے، پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

باب (۱۹۵) نماز میں دو ایک قدم چلنا اور کسی ضرورت کی بنا پر امام کا مقتد یوں سے بلند جگہ پر ہونا۔

الاا۔ یکیٰ بن یکیٰ، قتبیہ بن سعید، عبدالعزیز بن ابی حازم،
ابوحازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روابیت ہے کہ پکھ لوگ سبل
بن سعید کے پاس آئے اور منبر نبوی کے بارے میں جھڑنے
لگے کہ وہ کس لکڑی کا تھا، انہول نے کہ فد کی قتم میں جات
ہوں وہ کس لکڑی کا تھا، انہول نے کہ فد کی قتم میں جات
ہوں وہ کس لکڑی کا تھا اور کس نے اسے بنایا تھا اور میں نے دیکھ
ہوں وہ کس لکڑی کا تھا اور کس نے اسے بنایا تھا اور میں نے دیکھ
ہوں وہ کس لکڑی کا تھا اور کس نے اسے بنایا تھا اور میں ان دیکھ
ہوں وہ کس لکڑی کا تھا اور کس نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر
بیان کرو، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان کرو، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان کرو، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

إِلَى امْرَأَةٍ قَالَ أَبُو حَازِم إِنَّهُ لَيُسَمِّهَا يَوْمَئِذٍ ولللهِ عُمَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَكَلُّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَعَمِلَ هَذِهِ التُّلَاثُ دَرَحَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْصِغَتُ هَٰذًا الْمَوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طُرْفَاءِ الْغَالِلَةِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَنَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَحَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي\*

١١٢٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم أَنُّ رِجَالًا أَتَوْاً سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ أَتُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ مِنْ أَيِّ شَيْءً مِنْبَرُ النُّسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقُوا الْحَدِيثُ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ \*

( فا ئدہ ) کیونکہ میہ فعل شیطان اور بہودی اور ای طرح مغرور و محکیرین لوگوں کا ہے۔ باب(۱۹۲) نماز کی حالت میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے

کی ممانعت۔

(١٩٦) بَاب كُرَاهَةِ الْاخْتِصَارِ فِي

١١٢٣ - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حِ و حَدُّثَنَا

بیان کرتے ہیں کہ سہل بن سعداس عورت کا نام لے رہے تھے کہ تواینے غلام کو جو بڑھئی ہے، اتنی فرصت دے کہ میرے لئے چند لکڑیاں (منبر) بنادے کہ جس پر بیٹھ کر میں تو گول سے خطاب کروں، چنانچہ اس غلام نے تین سیر حیوں کا منبر بنادیو، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحكم ديا تؤوه مسجد ميل اس مقام پر رکھ دیا گیا،اس کی لکڑی مقام غابہ کے جھاؤ کی تھی اور میں نے ویکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی اور آپ منبر پر ہنے اور پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھالیااورالٹے یاؤں نیچے اترے، یہاں تک کہ منبر کی جڑمیں سجدہ کیا پھراپنے مقام پر لوٹے حتی کہ نمازے فارغ ہو گئے،اس کے بعد لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو میں نے بیہ اس لئے کیا ہے تاکہ تم میری اتباع کرواور میری طرح پڑھنا سکھ لو۔ ۱۳۴ ا تنبیه بن سعید، بعقوب بن عبدالرحمٰن، ابوحازم، سهل بن سعد ساعدی، ( تنحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، زهیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیان بن عیبینہ، ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۱۲۳ تنگم بن موی قطری، عبدالله بن مبارک (تحویل)

ابو بكرين الي شيبه ،ابو خالد ،ابو اسامه ، مشام ، محمد ،ابو ہريره .ضي

اللہ تعالی عنہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کھ پرہاتھ رکھ کرنم زیڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

مسجح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

باب (۱۹۷) نماز میں کنگریاں صاف کرنے اور مٹی برابر کرنے کی ممانعت۔

۱۳۳۰ ابو بکر بن ابی شیبہ ، وکیج ، ہشام دستنوائی ، یجی بن ابی کثیر ،
ابو سلمہ ، معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ میں کنگریاں برابر کرنے کے
متعلق ذکر کیا، آپ نے فرمایا اگر ایسا کرنا ضروری ہے تو بس
ایک مر تنہ ایسا کرے۔

۱۳۵ او محمد بن منی، یکی بن سعید، ہشام، یکی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، معیقیب رضی امتد تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم سے نماز میں کنگریاں برابر کرنے کے متعلق وریافت کیا، آپ نے فرمایا صرف ایک مر تبدایا کرے (اگر سجدہ کرنا مشکل ہو)۔

۱۲۲۱۔ عبیداللہ بن عمر قوار ریک، خالد بن حارث، ہشام سے معیقیب کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۳۷۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حسن بن موسیٰ، شیبان، کیل، ابوسلمہ، معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی جگہ پر مٹی برابر کرنے کے متعمق فرمایا کہ اگر اس کی ضرورت ہی پڑے تو ایک مرتبہ کرے۔

باب(۱۹۸)مسجد میں نماز کی حالت میں تھو کنے ک ممانعت۔ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ خَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَنُو شَامَةَ حَمِيعًا عَنْ هَبَمَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي شَامَةَ حَمِيعًا عَنْ هِبَمَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهُ يَهُم أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهُ يَكُرٍ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْحَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْحَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْحَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَتَسُويَةِ النَّرَابِ فِي الصَّلَاةِ \* ١١٢٤ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيمٍ عَنْ أَبِي سَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ فِي الْمَسْحِدِ يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ فِي الْمَسْحِدِ يَعْنِي لَحَصَى قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدةً \*

٥ ١١٢ - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الله عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُمْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَاحِدةً \*

٦ ٢ ٦ - وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ
 حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 بهذا الْإسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ

الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَبِي سَدَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ فِي الرَّحُلِ يُسَوِّي التَّرَابَ حَيْثُ يُسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِمًا فَوَاجِدَةً \* التَّرَابَ حَيْثُ يُسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِمًا فَوَاجِدَةً \*

(١٩٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْحدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا \*

١١٢٨ – خَدَّتُمَا يَحُيِّي بْلُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَال قُرَّأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْن غُمرَ أَنَّ رَسُولَ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى يُصَاقُّ فِي حَدَّرُ الْقِلْلَةِ فَخُكُمُّ ثُمَّ أَقْتُلَ عَنِي الْنَاسِ فَقَالَ إِدَا كُنَ أَحَدُكُمْ يُصِمِّي فَلَا يَنْصُقُ قِبلَ وحُهِهِ فَإِنَّا الله قَلَلُ وَ حُهه إِذَا صَلَّى \*

١١٢٩ حَدَّتُهَا أَنُو نَكُر شُ أَنِي تَنَيِّنَةَ حَدَّتُه عَنْدُ بَيِّهِ سُ نُمَيْرِ وَأَنُو أَسَامَةً حِ وَ حَدَّثُكَ اسْ لَمَيْرَ خَدَّتُنَا أَسِي خُمِيعًا عَنْ عُسِيْدِ اللَّهِ حِ و خَدَّثُمَّا قُتُيْنَةٌ وَمُحَمَّدُ ثُنُّ رُمْح عَنِ النَّبِتِ سُ سَعْدٍ ح و حَدَّني رُهُيْرُ ابْلُ حَرْبٍ حَدَّنَا إِسْمَعِيلَ يَعْبِي الْ عُلَيَّة عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّنَمَا انْنُ رَافِعِ حَدَّثَمَا انْنُ أَسِي فُدَيْثٍ أَحْمَرُنَا الصَّحَّاتُ يَعْبِي الْلَ عُثْمَانَ ح و حَدَّتبي هَارُونُ بْنُ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا حَحَّاحُ لْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قالَ اللهُ حُرَيْحِ أَحْمَرُبِي مُوسَى لْلُ عُقِّنَة كُلُّهُمْ عَنْ بَافع عَن سْ عُمرَ عَن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلَّهُ رَأَى نُحُمَةً فِي قِبْنَة الْمسْجد إِنَّا الصَّحَّاكُ فإلَّ في حَديثه بحامَة فِي الْقِيْنَةِ بِمَعْنَى خَدِيتِ مَالَثٍ \*

١١٣٠ حَدَّتُمَا يَحْيَى شُ يَحْيَى وَأَتُو بَكُر بْنُ ئىي شَنْنَهُ وعَمْرٌو النَّاقِدُ حَمِيعًا عَنْ سُفِّيانَ قَالَ يَحْيَى أَحْنَرُنَا سُفِّيَالُ بْنُ عُيَيْنَةً عَن الرُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ سُ عَنْدِ الرَّحْمَلِ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ أَنَّ اللَّمَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لَحَامةً في قِيْلَةِ الْمُسْتَحِدِ فَحِكَّهَا بِحَصَّاةٍ تُمْ لَهَى أَنْ يُنْزُقَ الرُّجُلُ عَنْ تَمِيلِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَنْزُقُ عَنْ يُسَارِهِ

أَوْ تُحْتَ قُدَمِهِ الْيُسْرَى \* ١١٣١ وَخَدَّتَنِي أَنُو الصَّاهِر وَخَرْمُنَةُ قَالَا

۱۱۲۸ یکی بن میجی تمینی، مامک، نافع، عبدامتد بن عمر رضی الله تعال عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ والی دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا، آپ نے اسے کھر جی ڈال ، پھر لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ہیا کہ جس وقت تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہو تو سینے سامنے نہ تھو کے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہو تا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ ۱۲۹ه ابو بکر بن الی شیبه، عبدالله بن نمیر،ابواس مه، (تحویل) قتیبه بن سعید، محمد بن رمح، سیث بن سعید، (شحویل) زبیر بن حرب، اساعيل بن عديه، ايوب، (تحويل) ابن رافع، ابن الي فدیک، ضحاک بن عثان، (تحویل) ہارون بن عبدایند، حجاج بن محمد ، بن جریج، موسی بن عقبه ، ناقع ،ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی اکرم صلی املد مدییہ وسلم ہے میچھ الفاظ کے تغیر و تنبدل کے ساتھ حسب سابق روایت منقول ہے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

• ساال یکی بن یکی ابو بکر بن ابی شیبه ، عمرو ناقد ، سفیات بن عیبینه ، زهری، حمید بن عبدالرحمن ،ابوسعید خدری رضی ایتد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبیہ کی جانب میں بلغم دیکھا، سے نے اسے ایک کنگری ہے کھر چے ڈا ا، پھر آپ نے اس بات ہے منع فرہ یا کہ آدمی دا بنی جانب یا ہے سامنے تھو کے ، نیکن بائیں جانب یا قدم کے نیچے تھو کے۔

اسااله ابوالطاهر، حرمله، ابن و بهب، یونس، ( تحویل ) زبیر بن

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( حید اوّل )

حَدَّنَا الْنُ وَهُمْ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَ وَ حَدَّنَا الْمُ وَهُمْ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَ وَ حَدَّنَا الْمُ وَهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَا أَبِي شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ حَدَّنَا أَبِي شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ لِنَ عَلْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْرَاهُ أَنَّ وَلَبَا سَعِيدٍ أَخْرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَفْق مَثْلُ حَدِيتِ أَنِي عُيَيْنَةً \*

١٩٣٧ - وَحَدَّشَا قُتَيْبَةُ نُنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ نِن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ غَنْ عَسْامِ نِن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُحَاطًا أَوْ نُحَامَةً فَحَكَّهُ \*

١٩٣٥ - حَدَّنَنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ فَنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَلَيَّةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّتَنَ بْنُ عَبِهْرَانَ عَنْ أَبِي حَدَّتَنَ بْنُ عِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ عَنْ أَبِي عَنَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُنَافِّ فِي قَبْدِ بُ أَحَدُكُمْ أَنْ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَسَحَّعُ أَمَامَهُ أَيْجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ مُسْتَقْبِلَ وَيَعْمِ فِي وَجْهِمِ فَإِذَا تَنْخَعَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقِبِلُ فَيُسَمِّعُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِذَا تَنْخَعَ أَحَدُكُمْ فَنَقُلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ فَيْعَلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ فَيْفُلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ فَيْفُلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ فَيْفُلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ فَيْفُلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ مُسَاحٍ بَعْضَ \* فَيْفُلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ مُسَاحٍ بَعْضَةً عَنَى بَعْضِ \* فَيْفَلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ مُسَاحٍ بَعْضَةً عَنَى بَعْضِ \* فَيْفَلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ مُنْ مُسَادٍ فَيْ مَعْنَ اللَّهُ عَلَى فَيْفَلَ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ مُنْ مُسَادٍ فَي عَنْ يَعْضَ \* فَيْفُلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّا فَيَعْلَ فَي عَنْ يَعْضَ \* فَيْفُلُ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦٣٤ وَحَدَّنَا شَيْنَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّتَنَا عَبْدُ لُو رَبِ قَلَ حَ وَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُسَيْمٌ قَلَ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحمَّدُ لْنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْنَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بُسِ مَهْرِ لَ عَنْ أَي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّاسِمِ صَدَى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ إِبْنِ عُلَيَّةً وَزَادَ صَدَى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَدِيثِ إِبْنِ عُلَيَّةً وَزَادَ

حرب، لیحقوب بن ابراہیم، بواسطہ والد، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابن عیبینہ ک روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

المسائل فتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ہشام بن عروہ بواسطہ والد، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دبوار میں تھوک یا رینٹ یا بلغم وغیرہ و کیما، آپ نے اسے کھرج ڈالا۔

سااا۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عبیہ قسم بن مبران، ابور افع، ابوہر رورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے معجد میں قبلہ کی طرف تھوک دیکھا تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہراکی عال ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے پروردگار کی طرف منہ کر کے عال ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے تھو کتا ہے کیا تم میں سے کوئی اس کھڑا ہو تا ہے تواپنے سامنے تھو کتا ہے کیا تم میں سے کوئی اس کا طرف منہ کر کے تھوک بات کو پیند کرتا ہے کہ کوئی اس کی طرف منہ کر کے تھوک حدے۔ جب تم میں سے کسی کو تھوک آئے تو بائیں طرف قدم ماوی حدیث نے اس کا طرف دے اور اگر جگہ نہ ہو توابیا کرے، قاسم راوی حدیث نے اس کا طرف بی اس کے کے خوک دے اور اگر جگہ نہ ہو توابیا کرے، قاسم راوی حدیث نے اس کا طرف یقہ بتائیا کہ اپنے کپڑے پر تھوکا اور پھر اس کی طرف کیا۔

۱۳۳۰ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، (تحویل) یکی بن یکی، مشیم، (تحویل) یکی بن یکی، مشیم، (تحویل) محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبه، قاسم بن مهران، ابو رافع، ابو ہر رو رضی الله تعالی عنه نبی اگر م صلی الله علیه وسلم نے ابن علیه کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں باتی مشیم کی روایت بیں اتنی زیادتی ہے کہ ابو ہر روہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا گویا کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھ رہا

ہوں کہ آپایئے کپڑے کور گزرہے ہیں۔

۵ ساا۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قبادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روابیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے اس لئے اپنے سامنے اور داہنی طرف نہ تھو کے مگر ہائیں جانب قدم کے بینچے تھو کے۔

۱۳۷۱ کیلی بن کیلی، قتبیه بن سعید، ابو عواند، قاده، انس بن مالک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسوں ابلد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھو کن گناہ ہے اور اس کا کفرہ اس کا وفن کرنا ہے۔

عساا۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قادہ سے مسجد میں تھوکئے کے متعنق دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند سے سنا، فرمار ہے شخے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمار ہے شخے مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کاد فن کرتا ہے (۱)۔

۱۱۳۸ عبداللہ بن محمد بن اساء ضبق، شیبان بن فروخ، مہدی بن میمون، واصل مولی ابن عیبینہ، یجی بن عقیل، یجی بن یعمر ابوالاسود دیلی، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اجھے اور برے تمام اعمال پیش کئے گئے تو میں فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ ثُوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَّا مَنْدِ \*

عَلَى بَعْضِ \* اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ فَالْ بَبُلُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ فَالْ بَبُلُ الْمُثَنِّى حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا مُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْرِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ يَبْرُقُنَّ بَيْنَ يَدِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ يَبْرَدُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ يَبْرُقُ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ يَبْرُقَنَّ بَيْنَ يَدِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْدَتُ قَدَمَه \*

١١٣٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنَهَا \*

١٣٧ - حَدَّثَنَ خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَلَا يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَةً عَنِ النَّفْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةً وَكَفَّارَتُهَا دَفْنَهَا \*

١٣٨ أَ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءُ الطَّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مُنْمُونَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مُنْمُونَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَنْمُونَ حَدَّثَنَا وَاصِلَّ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى مَنْمُونَ حَدَّثَنَا وَاصِلَّ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ بْنِ عَقَيْل عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّبِلِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّبِلِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ الدِّبِلِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمِ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْع

(۱) بغیر عذر کے مسجد میں تھو کناممنوع ہے اور کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے مسجد سے باہر جائے پر قدرت نہ ہو تواسپنے کپڑے سے صاف کر لے اور اگر مسجد میں تھو کا تواہے وہاں سے صاف کر دے۔ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

وَسُلُّم قَالَ عُرَصَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا فُوَجَدَّتُ فِي مَحَاسِن أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَحَدَّتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدُفُّنُ \*

١١٣٩ - حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثُمَا أَبِي حَلَّمُنَّا كُهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّحْيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكُهَا بِنَعْلِهِ \*

١١٤٠ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّحْيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَنَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَنَحَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى \*

(١٩٩) بَابِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْن ١١٤١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبْنُ الْحَبُرَانَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً سَعِيدٍ بْن يَزِيدَ قَالَ قَلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ \*

١١٤٢ – حَدَّثُنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنسًا بِمِثْلِهِ \*

( فا کدہ ) گرجو توں پر نبی ست نہ لگی ہو،اوران کی پاکی بیٹنی ہواورا ہے ہی تمام انگلیوں کے ساتھ سجدہ کرنا ممکن ہو، تو پھر جائز ہے۔ (٢٠٠) بَابِ كُرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثُوْبٍ

١١٤٣ - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

نے ان کے نیک کاموں میں رائے سے ایذاد ہے والی چیز کا ہن دینا دیکھا اور میں نے ان کے برے اعمال میں وہ تھوک اور آ ویزش دیکھی جومسجد میں ہوادر دفن نہ کی جائے۔

۹ ساار عبیدالله بن معاذ عبری، بواسطه والد، کههه بریدین عبدالله بن هخير ، عبدالله بن هخير رضي الله تعالى عنه بين كرت ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے تھو کا اور پھر زمین پر اپنے جوتے ہے مل ڈالا۔

• سماا۔ یکیٰ بن کیٰ، یزید بن زر بع، جریری، ابوالعلاء یزید بن عبدالله بن مخير ،عبدالله بن مخير رضى الله تعالى عنه ـ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے تھو کااور پھر اسے بائیں جوتے ہے

## باب(١٩٩)جوتے پہن کر نماز پڑھنا۔

ا ۱۱/۱۱ یکی بن کیجی، بشرین مفضل، ابو سلمه، سعید بن بیزید بیان كرتے ہيں كد ميں نے انس بن مامك رضى اللہ تعالى عنہ سے دریافت کیا، کیارسول الله صلی الله علیه وسلم جوتے پہن کر نماز یر معاکرتے منھے ؟ انہوں نے کہاہاں۔

۱۳۲ ایدا نیور سیج زمرانی، عبادین عوام، سعیدین یزید، ابومسلمه، ائس رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسب سابق روایت نقل کرتے

باب (۲۰۰) بیل بوٹے والے کیڑے میں نماز

یڑھنا مکروہ ہے۔ ۱۱۳۳ عرو ناقد، زهير بن حرب، (تحويل)، ابو بكر بن الي

شیبہ،سفیان بن عیبینہ، زہر می، عروہ، حضرت عائشہٌ ہے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جادر میں جس میں نقش و نگار تھے، نماز پڑھی تو فرمایاان نقشوں نے مجھے انجھن میں ڈال دیا، یہ ابوجہم کو لے جا کر دیدہ اور مجھے اس کی جاور را دو۔

تصحیح مسلم شریق مترجم ار د و ( جید اوٰل )

وَ للَّهْظُ بِرُهَيْرِ قَالُوا خَدَّتَنَا سُقَّيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَن الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِمتَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمُ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ شَعَشِي أَعْدَمُ هَذِهِ فَاذَّهَبُّوا بِهَا إِلَى أَبِي حَهُم وَأَتُوبِي بَأَسِحَالِيَّهِ \*

(فائدہ) بوجم نے بید چادر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو تخفہ میں چیش کی تھی، آپ نے قبول کیا مگر نماز میں میہ چیز خشوع کے خدف ہو کی تو آئے نے اسے واپس کر دیاور ان کی خوشی کو ملحوظ رکھنے کے لئے اس کے بدلے ان کی سادہ حیادر لے فی ادر بخدری میں تعلیق یہ الفاظ منقوب ہیں کہ مجھے اس بات کاخوف ہوا کہ تمہیں ہیے نقش و نگار نماز میں انجھن نہ پیدا کر دیں اس لئے آپ نے قبل از وفت ہی ان کا نظ م فرمالیہ۔

> ١١٤٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزِّبَيْرِ عَنَ عَاتِشَةَ قَالَتُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَام فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا فَلَمَّا قَضَى صُلَاتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخُمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بُنِ حُذَيْفَةً وَأَنْونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ فَإِنَّهَا

> أَلَّهَتْنِي آنِفٌ فِي صَلَاتِي \* ١١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ عَنْ هِسَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ خَمِيصَةً لَهَا عَمَمٌ فَكَانَ يَنَشَاعُلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فَأَعْطَاهَا أَبَا حَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ ٱلْبِحَانِيًّا \*

(٢٠١) بَابِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ لطَّعَامِ الَّذِي يُريدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكُرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَحْبَثَيْن \* ١١٤٦ - أَحْمَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَنُو نَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ

۱۹۳۴ اله حرمله بن هیچیٰ، این و بب، بونس، این شهاب، عروه بن زبير ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایک جا در اوڑھ کر نماز پڑھنے کے سئے کھڑے ہوئے کہ جس پر نقش و نگار تھے آپ کی نظراس کے نقتوں يرير گئي چنانچه آپ جب نماز سے فارغ ہو سے تو فره يا اس جاور کوابوجہم بن حذیفہ کے پاس ہے جاؤاوران کا لمبل مجھے لاد و کیونکہ اس حاور نے میری نماز کے خشوع میں خلل ڈال

۵ ۱۱۳۵ ابو بكر بن اني شيبه، و كيع، بشام، بواسطه والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روا بیت ہے کہ رسول ایتد صبی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک حیاور تھی جس میں بیل بوٹے تھے اس عادر سے نماز کے خشوع میں آپ کو خلل محسوس ہوا۔ آپ نے وہ چادر ابوجم کوریدی اور ان سے سادہ مبل نے لیا۔ باب (۲۰۱) جب کھانا سامنے آجائے اور قلب اس کا مشاق ہو توالیبی حالت میں نمازیڑ ھنا مکروہ

۲ ۱۳۱۱ عمر و ناقد ، زهير بن حرب ، ابو بكر بن ابي شيبه ، سفيان بن عيبينه، زهري، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نبي اكرم صلى الله علیہ وسلم سے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب شام کا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د ( جلد . ق )

صنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم قالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ ﴿ كَانَا سَامِنْ ٱجَائِے اور نماز كُثر كى بوت كو بو، تو پہلے كھانا وَ أَقِدَمُتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ \*

( ف کدہ ) بندہ مترجم کہتا ہے کہ بیہ تھم روزہ دار کے لئے ہے کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ مغرب کی نمی زشر وع کرنے ہے کہانا کھا لو • یک صحیح روایت میں تصریح موجود ہے کہ جب کھاناسامنے آجائے اورتم میں سے کوئی روزہ دار ہو تواول وہ کھانا کھ ہے۔ واللہ اعلم۔ اور بعض علم وکرام نے اس حدیث کو محمول کیاہے اس صورت پر جب بھوک شدید ہو یا کھانا فراب ہونے کا ندیشہ ہو یعنی کی کوئی ہات ہو کہ کھائے بغیر نماز میں مشغول ہونے کی صورت میں توجہ کھانے کی طرف ہی رہے۔

١١٤٧- حَدَّتَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَبِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُرَّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَصَلُّوا صَدَةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ \*

١١٤٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَمَا نْنُ نُمَيْرٍ وَحَفُصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثُل حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنُةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ

١١٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابْدَءُوا بالْعَشَاء وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغُ غَ مِنْهُ \*

١١٥٠ وَحَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُستَبِّي حدَّثَمَى أَنَسُ يَعْمِي الْنَ عِيَاضَ عَنْ مُوسَى ابْن عُقْنَةً حِ و حَدَّثُنَا هَـرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ سُ مُسْعَدَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حِ و حَدَّنَا الصَّنْتُ ثُنُّ مِسَمْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسى عَنْ أَيُّوبَ كَنْهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ے سمالہ ہارون بن سعید ایلی ،ابن وہب، عمر د،ابن شہاب،انس بن مالک رضی اللہ تغالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول .بتد صبی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا جنب شام كا كھاناس منے سجائے ،ور نماز بھی تیار ہو جائے تو مغرب کی ٹم زسے پہنے شام کا کھانا کھ ہو اور کھانا چھوڑ کر نماز کی طرف جلندی نہ کرو۔

۸ ۱۱۳۸ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، حفص ، و کیج ، هش م ، بواسطه والد، حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها نبي اكرم صلى ابتد عديه و سلم سے ابن عیبینہ ، زہر گ ، بواسطہ انس رضی ، مثد تعا ں عنہ واں روایت کی طرح تقل کرتی ہیں۔

١٣٩٩ ابن تمير، بواسطه والد (تحويل) ابو بكر بن بي شيبه، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، این عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ، یا جب تم میں ے کسی کے سامنے شام کا کھانار کھ دیا جائے ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو مہلے کھانا کھالے اور نماز کے لئے جہدی نہ کرے جب تک کہ کھانے ہے فارغ نہ ہولے۔

• ۱۵۱ - محمد بن الشخق مستبهي ، الس بن عياض ، موسى بن عقبه ، (تحویل) ہارون بن عبداللہ، حماد بن مسعدہ، ابن جریج، ( تنحویل ) صلت بن مسعود ، سفیان بن موسیٰ ، ابو ب ، نافع این عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق روایت منقول ہے۔

غَرِاسِيِّ صَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِنَحْوِهِ \*
اهُ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَاهِدٍ عَنِهُ ابْنِ أَبِي عَيْقِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَاهِدٍ عَنِهُ ابْنِ أَبِي عَيْقِ قَالَ تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ عِنْدَ وَعَالَتُ لُهُ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ عَنْدَ رَخِي اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ مَا لَكَ لَا تَحَدَّتُ كَمَا يَتَحَدَّتُ ابْنُ أَبِي قَدْ عَيِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَتِيتَ هَذَا أَدَّبَتُهُ أُمَّةُ مَمَا إِنِّي قَدْ عَيِمْتُ مِنْ أَيْنَ أَتِيتَ هَذَا أَدَّبَتُهُ أُمَّةُ وَكَانَ الْقَاسِمُ وَلَدِ فَقَالَتَ هَذَا أَدَّبَتُهُ أُمَّةُ وَأَنْتَ اجْلِقَ قَدْ أَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَحْبَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا أَحْبَمُونَ وَلَا هُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبُمُانِ \*

١١٥٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي آبُو حَزْرَةَ الْقَاصُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهِ عَنْ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النّبِيِّ صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ \*

(٢٠٢) بَالِّ نَهِي مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ

ا ١١٥ اله محمد بن عباد ، حاتم بن اساعيل، يعقوب بن مجامد، ابن الي عتیق رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اور قاسم بن محمد (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبیتیج) حضرت عائشہٌ کے یاس ایک حدیث بیان کرنے سکے اور قاسم بن محمد بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے اور ان کی ہں ام ولد تھیں، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنهانے ان سے فرمایا، قاسم تجھے کیا ہواکہ تواس سجینیج کی طرح گفتگو نہیں کر تامیں توج نتی ہوں کہ تو کہاں ہے آیا ہے اس (ابن ابی عتیق) کواس کی اس نے تعلیم دی ہے اور تخجیے تیری مال نے ، بیرس کر قاسم خصہ ہوئے اور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنهایر خفگی کا اظهار کیا، جب انہوں نے حضرت عائشہ کے دستر خوان کو دیکھا کہ وہ لایا گیا تو وہ کھڑے ہوئے، حضرت عائشة نے فرمایا کہاں جاتا ہے، قاسم بولے نماز کوج تا ہوں، حضرت عائشہ بولیں جیٹے، وہ بولے نماز کو جاتا ہوں، حضرت عائشٌ بولیں اے بے وفا بیٹھ جا، میں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے سنا ہے آپ فرمار ہے تنے جب کھانا سامنے آ جائے یا بیشاب اور یا خانہ کا تقاضا ہو تو نمازنہ پڑھنی جا ہے۔ ١١٥٢ يجيل بن ابوب، قتيبه بن سعيد، ابن حجر، اساعيل بن جعفر، ابوحرزه قاص، عبدالله ابن ابي عتيق، عائشه رضي الله تعالی عنها نبی اکرم صلی الله عدید وسلم سے حسب سابق روایت تقل كرتى بين، باقى قاسم كے قصه كو بيان نہيں كيا-

باب(۲۰۲) کہن، بیاز، اور کوئی بدبودار چیز کھاکر مسجد میں جانا تاو قاتیکہ اس کی بدبو منہ سے نہ جائے، ممنوع ہے۔

١٥٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّنَا يحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ خَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ فِي غَزُووَةٍ خَيْبَرَ مَنْ للهِ صَنَّى الله عليه وَسَلَّم قَالَ فِي غَزُوةٍ خَيْبَرَ مَنْ الْمَسَاجِدُ قَالَ فِي غَزُوةٍ وَلَمْ يَذُكُرُ خَيْبَرَ مَنْ الْمَسَاجِدُ قَالَ زُهَيْرٌ فِي غَزُوةٍ وَلَمْ يَذُكُرُ خَيْبَرَ \*

سالااله محمد بن متنی از بیر بن حرب یکی قطان ، عبید الله ، نافع ،
ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی
الله علیه وسلم نے غزوہ خیبر بیس فرمایا جواس در خت یعنی لہسن کو
کھائے تو وہ مسجد ول میں نه آئے ، زبیر نے غزوہ کا تذکرہ کی اور
خیبر نہیں بیان کیا۔

( ف ئدہ ) یہ ممانعت ہرایک مسد کے لئے ہے اور اس تھم میں بیڑی، سگریٹ اور حقہ وغیر ہ تمام بد بودار چیزیں شامل ہیں۔

ساماا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابن نمیر ، (تحویل) محمہ بن عبدائلہ بن نمیر ، بواسطہ والد ، عبیدائلہ ، نافع ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا جو اس ترکاری بعنی نہاں کو کھائے تو جب تک اس کی بد بونہ جائے تو جب تک اس کی بد بونہ جائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔

100 الدنجير بن حرب، اساعيل بن عليه، عبد العزيز بن صهيب رضى الله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيل كه حضرت انس رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيل كه حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے لبسن كے بارے بيل دريافت كيا گيا توانهوں نے قرمايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارش و فره يو اس در خت كو كھائے وہ ہمارے قريب بھى نه آئے اور نه ہمارے ساتھ تماز يوسطے۔

۱۵۲۱۔ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری،
ابن المسیب، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا جواس در خت ہے
کھائے وہ جماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے اور نہ جمیں مہس
کی بوسے ستائے۔

الا البو بكر بن الى شيبه ، كثير بن مشام وستوائى، ابوالز بير، عابر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بياز اور گندنا كھانے سے منع فرمايا تو جميں ان

١٥٦ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَحْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْمَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ الرَّوْقِ عَنِ ابْنِ السَّعْرَفَ اللَّهِ السَّيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهِ السَّحَرَةِ اللَّهِ صَدِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ فَالَا يَقُرْبِلَ مَسْحَدَنَا وَلَا يُؤْذِينًا بريح التُّومِ \* فَا يَقْرَبِلَ مَسْحَدَنَا وَلَا يُؤْذِينًا بريح التَّومِ \* فَا يَقُرْبِلَ مَسْحَدَنَا وَلَا يُؤْذِينًا بريح التَّومِ \* فَا يَقَرَبِلَ مَسْحَدَنَا وَلَا يُؤْذِينًا بريح التَّومِ \* فَا يَقْرَبِلَ مَسْحَدَنَا وَلَا يُؤْذِينًا بريح التَّومِ \* فَا يَقْرَبِلَ مَسْحَدَنَا وَلَا يُؤْذِينًا بريح التَّومِ \* فَا يَقْرَبِلَ مَسْحَدَنَا وَلَا يُؤْذِينًا بريح التَّومِ \* فَا يَقْرَبُلُ مَنْ أَكُلُ مَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا لَنْ يَعْرَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُؤْلِقُومِ اللْلَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ اللْهُ الْمُؤْلِقُومُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْلُولُ اللَّهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ الْهُ اللْهُ اللْهِ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُولُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ

١١٥٧ حَدَّثَنَا أَبُو لَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ سُ مُ الدَّسُتُوائِيِّ عَنْ أَبِي كَثِيرُ سُ هِسْمَامٍ الدَّسُتُوائِيِّ عَنْ أَبِي كَثِيرُ سُ اللَّهِ عَنْ أَبِي لَرُّ اللَّهِ صَلَّى لَرُّ اللَّهِ صَلَّى

الله عليه وسَلّم عَنْ أَكُلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
فعنس لُحاجة فأكسا منها فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ
هده ستحره الْمُتْنَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجدَنَا فَإِنَّ لَمُلائكة تأدى مِنْ الْإِنْسُ \*
لَمَلائكة تأدى مِمَّ يِنَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسُ \*

١١٥٨ وحدَّتِي أَنُو الطَّاهِرِ وَحَرِّمَلَةً قَالَا أَخْبَرَنَا بَنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِي عَصاءً بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِي عَصاءً بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَعِي رَوَايةٍ حَرَّمَلَةً وَالْحَبَرَ لَنَا عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصِلًا فَلْيَعْتَرِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلُ مَسْحَدَنَا وَلْيَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ وَإِنّهُ أَتِي بِقِدْرٍ فِيهِ مَسْحَدَنَا وَلْيَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ وَإِنّهُ أَتِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَصِيرَ تَ مِنْ بُقُولَ فَوَحَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ مَسْطَلَ مَرْبُوهَا إِلَى خَصِيرَ تَ مِنْ بُقُولَ فَوَحَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ مَرْبُوهَا إِلَى عَصِيرَ تَ مِنْ بُقُولَ فَوَحَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ مَا مُنْ أَنْ اللّهُ مَنْ لَا تُنَاحِي \*

١١٥٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ قَالَ أَحْبَرَنِي عَصَّهُ عَنْ جَنْ النّبِيِّ صَلّى عَصَّهُ عَنْ النّبِيِّ صَلّى عَلْدِ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى مَتْ عَنْدِ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ صَلّى مَتْ عَنْدِ اللّهِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى مَتْ عَنْدِ اللّهِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى مَتْ عَنْدِ اللّهِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى مَتْ عَنْدِ الْبَعْلَ وَالتّومَ مَتْ عَنْدُ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَعْلَ وَالتّومَ وَلَكُرْ مِنْ هَذِهِ الْبَعْلَ وَالتّومَ وَلَكُرْ مَ فَلَا يَقْرَبَلُ مَنْ أَكُلَ الْبَعْلَ وَالتّومَ وَلَكُرْ مَ فَلَا يَقْرَبَلُ مَنْ أَكُلَ الْبَعْلَ وَالتّومَ وَلَكُرْ مِنْ هَذِهِ الْمَلَائِكَةَ وَلَا مَنْ أَكُلَ الْبَعْلَ وَالتّومَ وَلَكُرْ مَنْ أَكُلُ الْمِنْ الْمَلَائِكَةَ وَلَا يَقْرَبَلُ مَنْ أَكُلُ اللّهِ اللّهِ الْمَلَائِكَةَ وَلَا مَنْ أَكُلُ مَنْ أَكُلُ الْمِنْ الْمَلَائِكَةَ وَلَا مَنْ أَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سَدِى مَنْ بِنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحمّدُ بُنُ رَافِعِ مُحمّدُ بُنُ رَكْمِ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ مُحمّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنِي مُحَمّدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنِي مُحَمّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنِي مُحَمّدُ بُنُ اللّهُ حُرَيْعِ مَحَدَّ اللّهُ حُرَيْعِ مَعَا أَخْبَرَنَا اللّهُ حُرَيْعِ مَعْدِهِ اللّمُ حَرَقَ يُريدُ لَهُ مِنْ هَذِهِ الشَّحْرَةِ يُريدُ لَي مِنْ هَذِهِ الشَّحْرَةِ يُريدُ لَي مِنْ هَذِهِ الشَّحْرَةِ يُريدُ

چیزوں کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے انہیں کھ بیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بد بودار در ختوں میں سے کھائے تو وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے اس سے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو نکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتول کو بھی نکلیف ہوتی ہے۔

۱۵۸ او ابوالطاہر ، حرملہ ، ابن وہب، یونس ، ابن شہب ، عطاء بن ابی رہاح ، چاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیز یا الہمان کھائے وہ ہم سے جدار ہے یا ہمار کی معجد سے عیحدہ رہ اور اپنے ہی مکان میں بیٹے جائے اور ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ہائڈی لائی گئی اس میں ترکاریاں تھیں ، آپ نے اس میں بدیویائی تو وریافت کیا اس میں ترکاریاں تھیں ، آپ نے اس میں جو بھی ترکایاں پڑی ہیں تو وہ آپ کو بتل وی گئیں ، آپ نے فرمایا اس فلاں صحابی کے پاس لے جاؤ ، جب انہوں نے دیکھ تو انہوں نے اس میں فرمایا تھا، اس پر آپ نے فرمایا کھائو میں ان (فرشتوں) سے سر گوشی کر تا اس پر آپ نے فرمایا کھائو میں ان (فرشتوں) سے سر گوشی کر تا ہوں کہ جن سے تم نہیں کر تے۔

۱۵۹ او محمد بن حاتم، یجی بن سعید، ابن جرتی عطاء، جبر بن عبد الله علیه وسلم سے نقل عبد الله علیه وسلم سے نقل کرتے جیں کہ آپ نے فرمایا جو اس در خت سسن میں سے کھائے اور مجھی یوں فرمایا جو محف کہ پیاز اور نہسن کھائے اور کھی اور گذا کھائے وہ جماری مسجد کے لئے قریب بھی نہ آئے اس لئے کہ نا کھائے وہ جماری مسجد کے لئے قریب بھی نہ آئے اس لئے کہ فرشتوں کو بھی جن چیز وں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔

لَتُومَ عِنْ يَعْشَدُ فِي مُسْجَدِنَ وَلَمْ يَدْكُرِ الْسَصِلِ وَالْكُرِّ تَ\*

عَنَّ آپُ احرِّ زَفْره تِ - (نووي جده) .

117 - وَحَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْدِيُّ وَهُدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُدٍ أَخْبَرَنِي عَمَّرُ و عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْتَجُ عَنِ ابْنِ خَبَّرَنِي عَمَّرُ و عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْتَجُ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَّى الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَّى الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَسَنَّهُ مَرَّ عَنِي زَرَّاعَةِ تَصَلَّى هُو مَنَّ اللهِ وَاسَدَّهُ مَوْ عَنْ رَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَوْ عَنْ اللهِ فَيْوَلِ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَوْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَوْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَوْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَوْ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَوْ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنِّهُ مَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

رِیجِ ۱۱۹۳ حدّ من مُخمّدُ دْنُ الْمُشّی خَدَّنَد یحْنِی سُلُ سعیدٍ حَدَّنَد هِسَامٌ حدَّثِد قَدَدَةً عَلْ ساسم سُل بِی لُحِعْدُ عَلْ مَعْدال سُل بی

الاال عمرون قد، اساعیل بن عبیہ، جریری، ابو نظر ہ، ابو سعیہ خدری رضی ابتد تعیلی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم وئے نہ ہے، حتی کہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگی، اسی روز رسول ابقہ صلی القد علیہ وسلم کے اصحاب اس در خت نہان پر گرے اور ہوگ اس وفت بھو کے ہتے تو ہم نے اس سے خوب کھای، پھر ہم مسجد کی حرف چھو کے ہتے تو ہم نے اس سے خوب کھای، پھر ہم مسجد کی حرف چھے تو رسول ابقد صلی ابقد علیہ وسلم نے بد ہو محسوس کی، اس پر فرمایا جو محض اس خبیث در خت سے کھائے وہ مسجد کے قریب فرمایا جو محض اس خبیث در خت سے کھائے وہ مسجد کے قریب نہیں تر ام ہوگی ہیسن حرام ہوگی، سپ نے رسول ابقد صلی ابقد علیہ وسلم کواس چیز کی اطلاع ہوئی، سپ نے رسول ابقد صلی ابقد علیہ وسلم کواس چیز کی اطلاع ہوئی، سپ نے فرمایا لوگو! میں اس چیز کو حرام نہیں کرتا جے ابقد تعالی نے میرے مطال کر دیا ہے سیکن بید در خت لہمن ایسا ہے کہ اس کی بد یو جھے بری معلوم ہوتی ہے۔

۱۹۳ ا۔ ہارون بن سعیدایلی، احمد بن عیسی، ابن وہب، عمرو، بکیر بن انجی، ابن خبب، ابو سعید خدری رضی اللہ تفاق عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنا اصحاب کے ساتھ ایک پیاڑ کے کھیت پر سے گزر ہو تو ان میں سے بچھ اصحاب اترے اور انہوں نے پیاڑ کھائی اور دیگر اصحاب نہیں کھائی، پھر ہم سپ کے پاس گئے تو جن وگول نے پیاڑ نہیں کھائی، پھر ہم سپ کے پاس گئے تو جن وگول نے پیاڑ نہیں کھائی تھی تو انہیں تو آب نے بلا سیاور جن حضر ت نے بیاڑ کھائی تھی جب تک اس کی بدیو زائل نہ ہوئی سپ نے بہتر کھائی سپ کے بیاڑ کھائی سپ کے بیار کھائی سپ کے بیار کھائی تھی جب تک اس کی بدیو زائل نہ ہوئی سپ نے انہیں نہیں باریا۔

۱۱۹۳ محد بن مثنی، کینی بن سعید، بشام، قدده ،سام بن بی الجعد، معدان بن ابی طلحه بیان کرتے بین که حضرت عمر بن خطاب ً نے جمعہ کے دن خطبہ دیااور رسول املد نسمی املاد علیہ

وسلم اور ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه كاذكر كيااور فرمايا كه میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے میرے تین تھو تکیس ماریں، میں اپنی موت کے قریب ہونے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنا ضیفہ کسی کو کر دو کیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین اور خلافت اور اس چیز کو کہ جس کے ساتھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کومبعوث فرمایا تھا، ضالع نه كرے گاء اگر ميري موت جلد عي آجائے تو خدافت مشوره كرنے كے بعد ان چير حضرات كے در ميان رہے گی جن سے رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلت فرمانے تک راضي رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اس کام میں جن کو خو د میں نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے اسلام پر طعن کرتے ہیں، سواگر انہوں نے ابیا ہی کیا تو وہ اللہ کے دستمن اور گمر اہ کا فر ہیں ، اور میں اپنے بعد کسی چیز کو اتنامشکل نہیں چھوڑ تا کہ جتنا کلالہ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسی بات کو اتنا وریافت نہیں کیا جننا کلالہ کے مسئلہ کو پوچھااور آپ نے بھی مجھ پر کسی بات میں اتنی سختی نہیں کی جتنا کہ اس مسکنہ میں کی یہاں تک کہ آپ نے اپی انگل مبارک سے میرے سینے میں مارا اور فرمایا اے عمر کیا تجھے وہ آیت کافی شہیں جو گرمی کے موسم میں سورة تساء کے آخر میں نازل ہوگی۔ (یَسُتَفَتُونَتَ النے) اور اگر میں زندہ رہا تو کا له کے متعلق اید فیصلہ دوں گا کہ جس کے متعلق ہرا یک مخص خواہ قر آن پڑھا ہویانہ پڑھا ہو تھکم كر \_\_\_ بھر حضرت عمرؓ نے فرمایا الہی میں تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا تا ہوں کہ جنمیں میں نے شہروں کی تحکمرانی دی ہے ، میں نے ا نہیں اس لئے بھیجاہے کہ وہ انصاف کریں اور لوگوں کو دین کی باتنیں بتلا ئیں اور اپنے نبی کی سنت سکھائیں اور ان کا مال غنیمت جو لڑائی میں ہاتھ آئے تقتیم کر دیں اور جس بات میں انہیں مشکل چیش آئے اس میں میری طر ف رجوع کریں اور پھراے لو گو! تم ان دو در ختوں کو کھاتے ہو، میں ان کو خبیث اور ناپاک

طَلْحَةً أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْحُمْعةِ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاتَ نَقَّرَاتٍ وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أُجَيِيْ وَإِنَّ أَقُوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنُّ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَتَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَحَلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِمَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلَاءِ السُّنَّةِ الَّذِينَ تُونِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي قَدُّ عَلِمْتُ أَنَّ أَقُوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا أَنَّأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَام فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَتِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الطُّلَّالُ ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْعًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَمَالَةِ وَمَا أَغْمَظَ لِي فِي شَيَّءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإصْبُعِهِ فِي صَدَّرِي فَقَالَ يَا عُمَرُ أَلَا تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آجِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْفُرْآنَ نُمَّ قَالَ النَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمْرَاءِ الْأُمْصَارِ وَإِنِّي إِنَّمَ بَغَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَغْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلَيْعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَشُنَّةً نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ وَيَرُّفَعُوا إِلَيَّ مَ أَشْكُلِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الُّ سُ تَأْكُنُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَدَا الْمُصَلَ وَالنُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ

فِي الْمُسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكُلُهُما فَلْيُمِتْهُمَا صَّنْحًا \*

ہی سمجھتا ہوں لیعنی بیاز اور کہن اور میں نے رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھاہے کہ جب آپ مسجد میں کسی شخص میں ہے ان دونوں کی بدبو محسوس کرتے تو تھم فرماتے تواہے بقیع کے قبرستان کی طرف نکال دیا جا تا سواگر انہیں کھائے تو خوب یکا کران کی ہدیومار دئے۔

فا كده- خلافت كے مشورہ كے لئے جن چھ محابہ كرام كو منتخب فرمايا تھاوہ بيہ تھے۔ حضرت عثانٌ، عليٌّ، ظلحهٌ، زبيرٌ، سعد بن الى و قاصّ.ور عبدالرحمٰن بن عوف ًاور سعید بن زیدٌ اگرچه عشره مبشره بیل تنهے لیکن حضرت عمرٌ نے اپنی قرابت کی وجہ سے بن کانام نہیں سیاتھ ور کلالہ وہ سخص ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی دار ث نہ ہو۔

١١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً قَالَ ح و حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةً بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً روایت منقول ہے۔ حَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(٢٠٣) بَابِ النهْيِ عَنْ نشدِ الضَّالةِ فِي

الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ \* ١١٦٥ – حَدَّثُنَا أَبُو الطَّاهِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ حَيْوَةً عَنْ مُحَمَّدِ بَّن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنَ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْحِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ

فَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا \* ١١٦٦ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنِ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ بَقُولُ حَدَّثَبِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا هُرَيِّرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \*

١٦٢٣ اله ابو بكرين الي شيبه ،اساعيل بن عليه ،سعيد بن ابي عروبه ، (تخویل) زہیر بن حرب، اسخق بن ابراہیم، شابہ بن سوار، شعبہ، قنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح

باب (۲۰۴۳)مسجد ہیں کم شدہ چیز تلاش کرنے کی ممانعت اور تلاش کرنے والے کو کیا کہنا جا ہے۔ ١٦٥ اله الوالطاهر احمد بن عمرو، ابن وهب، حيوة، محمد بن عبدالرحمٰن، ابو عبدالله مولی شداد بن الهاد، ابو ہر رہ رضی امله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جو شخص مسجد میں کسی کواپئی تم شدہ چیز تلاش کرتے ہوئے سنے کہ بلند آوازہے تلاش کررہاہو تو کہہ دے خدا کرے تیری چیز نه طے اس لئے کہ معجدیں اس لئے نہیں بنائی تمکیں۔

١٦٢ ايه زېيرين حرب، مقرى، حيوة، ابوالا سود، ابو عبد الله مو لي شداد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بواسطہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حسب سابق روايت منقول ہے۔

( فا کدہ ) قاضی عیاض فرماتے بیں اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ مسجد میں دنیادی کام اور پیشے کرنادر ست نہیں مسجدیں تو صرف امتد تعاق

١٦٦٧ - وَخَدَّفَنِي حَحَّاجُ بِنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا التُّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةً بِنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مَرْثَدُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مَرْثَدُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مَسَدَ مِي الْمَسْحِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْحَملِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَنْ أَبِي سَنَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بِنِ حَدَّثَمَ اللَّهُ عَنْ أَبِي سِنَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بِنِ حَدَّثَمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ لَمَ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَنَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بِنِ مَرْتُهُ عَنْ أَبِي سِنَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بِنِ مَرْتُكُ مِنْ أَبِي شَيْبَةً مَنْ أَبِي سَنَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بِنِ مَرْتُهُ مَنَّ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي مَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي سَنَانَ عَنْ عَلْقَمَةً بِنِ مَرْتُكُ مِنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي مَنْ أَبِي اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ لَمَا صَلَّى قَامَ رَجُلُ النَّيِيَ فَقَالَ النَّبِي صَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ لُهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ 
١٦٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَنْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيَّ تَعْدَ مَا صَلَّى النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْفَحْرِ فَأَدْ حَلَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْفَحْرِ فَأَدْ حَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْفَحْرِ فَأَدْ حَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْفَحْرِ فَأَدْ حَلَى اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْفَحْرِ فَأَدْ حَلَي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

١١٧٠ حَدَّثُمَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأَتُ عَنَى مَنْ عِنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَنْدِ برَّحْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ

ے ذکر ور تاوت قر آن اور وی امور کے لئے بنائی گئی ہیں اس لئے امام ابو صنیفہ نے علم وین ہیں بلند آواز کرنا مجد میں جو زقر اردیہ بست مرشد، مرشد، الرّزاق أخبَر نّا الثّورِيُّ عَنْ عَلْقَمَة بن سليمان بن بريده، بريده رضی الله تعالیٰ عند سے بيان مرت ہيں مرث و مَرْتَدِ عَنْ سَلَيْمَانَ بن بُريَّدةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَد ايک شخص نے معجد ميں اعلان كيا اور كہا كه مرخ اونت كي سَسَدَ هِي الْمَسْتُ حِي الْمَسْتُ حِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عليه وسلم نے قرابیا خدا كرے تجے نہ لئے، معجد بن تو جن المَسْتُ وَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَا مِنْ عَلَيْهُ وَلَا مَا مِنْ عَلَيْهِ وَلَا مَا مِنْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْهُ مِنْ مَا مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَا مُونَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَ

۱۱۲۸ ابو بکر بن ابی شیبه، وکیج، ابوسنان، علقمه بن مرفد، سلیمان بن بریده، بریده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو ایک شخص کھڑا ہوااور پکارا که سرخ اونٹ کی طرف کس نے پکارا ہے (کہ وہ کس کا ہے) تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرہ بہ تیرااونٹ نہ ملے مسجد میں تو جن کا موں کے لئے بن کی گئی بیل ان

۱۱۹۹ قتیبہ بن سعید، جریر، محمد بن شیبہ، عقمہ بن مرشد، الی یریدہ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نماز پڑھ بچکے توایک دیباتی آیااور ابنا سر مسجد کے دروازہ سے داخل کیا، پھر بقیہ حدیث پہی روایوں کی طرح بیان کی، امام مسلمٌ فرماتے ہیں محمد بن شیبہ بن نعامہ رادی ہیں اور ابو نعامہ سے مسعر، ہمشیم اور جریر وغیرہ اہل کوفہ نے روایت کی ہے۔

باب (۲۰۴) نماز میں بھو لنے اور سجدہ سہو کرنے

کا بیان۔

۱۷۵۱۔ کی بن کی ، مالک، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد، برحمن، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو

شیطان اس کے بھلانے کے لئے اس کے پاک آتا ہے یہاں

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

يُصلِّي حَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْحُدْ سَحْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ \*

تَسَسَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَلَا حَدَّنَا سُفْيَالُ وَهُوَ الْنَّ عُينَّنَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا فَيْسَةُ لَنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ قَيْسَةُ لَنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ شَعْدٍ كِمَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* سَعْدٍ كِمَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* سَعْدٍ كِمَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* سَعْدٍ كِمَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* بَنُ عَمْدٍ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَنَّ الْمُرَوْمُ فَلَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّيْنَ الْمُرْوَةِ فَلَا مُودِيَ بِالْأَذَانَ أَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُرْوَةِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُونَ الْمُرْوقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُولِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولِلُ الْمُولُ الْم

يَذُكُرُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَّى فَإِذَا

لَمْ يَدُرِ أَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتُيْن

وَهُوَ جَالِسٌ \*

تک کہ اسے یاد نہیں رہنا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، جب ایہا ہو تو بیٹھے ہوئے (سلام کے بعد) دوسجدے کرے۔

اکاا۔ عمرو تاقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، (تحویل) قتیبہ بن سعید، محمد بن رمح، لیث بن سعد، زہریؓ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۷ اا محمر بن مثنی، معاذ بن ہشام، بواسط والد، یکی بن ابی کثیر،
ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اوان
ہوتی ہے تو شیطان بیشت پھیر کر گوز مار تا ہوا بھ گتہ ہے تا کہ
اذان کی آواز نہ سائی دے، جب ہو چکتی ہے تو آ جاتا ہے اور
جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھ گتا ہے، جب تکبیر ہو چکتی ہے تو
لوٹ کر آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالٹ ہے اور کہتا
ہو خبیں تھیں یہاں تک کہ وہ مجول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں، لہذا جب تم میں کسی کویاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی

(ف ئدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی مربتہ نمازی کوئی قسم کا شک پیدا ہواہے تواس کی نم زباطل ہو جائے گی اور اگر شک کی عادت پڑگئی توسوچے اور غالب خن پر عمل کرے اور اگر کوئی پہلور انجے تو پھر کم پر بناء کرے اور ص حب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہر سہو ہیں سلام کے بعد وہ مجدے کرے کیو نکہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوداؤداور ابن ماجہ میں صاف طور پر فرمان منقول ہے کہ ہر ایک سہو کے لئے بعد ہیں دو مجدے ہیں اور ہاتفاق علماء کرام اگر کئی سہوا تھی تماز میں لاحق ہو جا کمیں تواس کے سے دو بی مجدے کافی ہیں۔ واللہ اعلم ، (فتح المملہم ، جلد ۲ ہنووی صفحہ ۱۲۱)۔

ساکاا۔ حرملہ بن میجیٰ، ابن وہب، عمرو، عبدربہ بن سعید، عبدالرحمٰن، الاعرج، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جب نماز کے لئے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مار تا ہوا پیٹے موڑ کر چاہ جا ہے پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی اور اس میں یہ زیادتی اور ہے بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی اور اس میں یہ زیادتی اور ہے

صُراطٌ فَدَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَخَكْرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ \*

عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْسِ بُحَيْنَةً قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَحْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَدَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَةُ كَبَرَ مَعْهُ فَدَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَةُ كَبَرَ مَعْهُ فَدَمَّا فَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَةُ كَبَرَ فَعَدَ سَحْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ التَسْلِيمِ ثُمَّ فَسَحَد سَحْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ التَسْلِيمِ ثُمَّ مَا اللَّهُ السَّلِيمِ ثُمَّ

٥٧١- وَحَدَّثَنَا النَّهُ اللَّهُ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا النَّتُ عَنِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا النَّ رُمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ النَّا اللَّيْتُ عَنِ النَّاعِرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النِ البَّنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ مَلِيفٍ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ بُحَيْنَةَ النَّاسُدِيِّ حَلِيفٍ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الطَّهْرِ وَعَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةً الطَّهْرِ وَعَلَيْهِ حَلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَ صَلَاتَهُ سَجَدَ الطَّهْرِ وَعَلَيْهِ حَلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَ صَلَاتَهُ سَجَدَ الطَّهْرِ وَعَلَيْهِ حَلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَ صَلَاتَهُ سَجَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ فَعَدُ مَكَانَ مَا قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَةً مَكَانَ مَا قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَةً مَكَانَ مَا

نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ \* الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا كَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ مَالِكٍ ابْنِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَامَ في الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَحْلِسَ وَسَدَّمَ قَامَ في الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَحْلِسَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّفْعِ الْدِي يُرِيدُ أَنْ يَحْلِسَ أَنِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي السَّفْعِ الْدِي يُرِيدُ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ \* أَخِي الصَّلَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ \* اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

غُلُفٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

کہ پھر وہ اے آگر رغبتیں اور آرزو نمیں دلا تا ہے اور اس کی وہ ضر وریات یاد دلا تاہے جواسے یاد نہ تھیں۔

۱۱۷ ال کی بن کی مالک، ابن شہاب، عبدالرحمن ،الاعر ج، عبدالرحمن ،الاعر ج، عبدالله بن بحیده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمیں دور کعتیں پڑھا کر کھڑے ہوگئے اور در میان میں بیٹھن بھول گئے ،لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور جب آپ نماز پڑھ بھی اور ہم انتظار میں تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے آپ نے (ایک انتظار میں تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے آپ نے (ایک سلام کے ،پھر سلام سے بہلے دو سجد کے ،پھر سلام کے بعد کہ اب آپ سلام کے ،پھر سلام سے بہلے دو سجد کے ،پھر سلام کے بعد کے ۔

2011۔ قتیبہ ہیں سعید، لیف، (تحویل) ابن رمج، لیف، ابن شہاب، اعرج، عبداللہ بن بحینه اسدی حلیف بن عبدالمطلب شہاب، اعرج، عبداللہ بن بحینه اسدی حلیف بن عبدالمطلب تعدہ اوالی بھول گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے جب نماز پوری کر چکے تو (آخری) سلام سے پہلے بیٹے بیٹے دو سجدے کئے، ہر سجدے کئے، اور اوگوں نے بھی آپ کے ساتھ وو سجدے کئے، ہر سجدے کئے، براس قعدہ کاعوض تھاجو آپ بھول گئے تھے۔

۱۷۱۱۔ ابور بیج زہر انی، حماد بین زید، یکی بن سعید، عبد الرحمن الاعرج، عبد الله بن مالک بن ہدسته از دی رضی الله تق لی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم دور کعتیں که جن کے بعد بیٹھنے کاار اوہ تھا، پڑھ کر کھڑے ہو گئے پھر آپ نماز براھ کے بعد بیٹھنے کاار اوہ تھا، پڑھ کر کھڑے ہو گئے پھر آپ نماز براھ ہوئی تو (آخری) سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیر ا

ے کا ا۔ محمد بن احمد بن الى خلف، موسىٰ بن داؤد، سيمان بن بلال، زيد بن اسلم، عطار بن بيار، ابوسعيد خدر ي رضي الله تعالى عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بتم میں سے کوئی اپنی تماز میں شک کرے اور معلوم نہ ہو سکے کہ تین پڑھیں یا چار ، تو شک کو دور کرے اور جس قدر یقین ہو اسے قائم کرے اور آخری سلام سے پہلے دو سجد یا گئی کرے اور آخری سلام سے پہلے دو سجد یا کس کر چھ رکھتیں ہو جا کیں گی اور اگر پوری چر پڑھی ہیں تو یہ دونوں سجدے شیطان کی رسوائی اور ذارت کے بئے ہو ج کیں دونوں سجدے شیطان کی رسوائی اور ذارت کے بئے ہو ج کیں گئی۔

سيحيمسلم شريف مترجم ار دو ( جلداوّل)

۸ کاا۔ احمد بن عبد الرحمٰن بن وہب، عبد اللہ بن وہب، داؤد بن قیس، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے کہ سلام سے پہلے دو سجدے کرے جیسا کہ سلیمان بن بلال نے بیان کیا ہے۔

٩ ١١١ ابو بكر و عثان بن ابي شيبه، النحق بن ابراميم، جرير، منصور، ابراہیم، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنه نے فرمایار سول الله صلی الله عليه وسلم نے نماز بردھی اور نماز میں کچھ کی بیشی ہوئی۔ جب آپ نے سلام مجھیرا نو آپ سے کہا گیایار سول اللہ صلی الله عليه وسلم كيا نمازين كوئي نياتهم مواہے آپ نے فرماياوہ كيا، حاضرين بولے آپ نے ايسے ايسے نماز يراهي، يه س كر آپ کے اینے دونوں یاؤں کو جھکا یااور قبلہ کی طرف منہ کیااور دو سجدے کئے، پھر سلام پھیرااور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایااگر نماز کے باب میں کوئی تیا حکم نازل ہو تا تو میں حمہیں بتلاتا، بات اتنى ہے كەمىں بھى ايك انسان مول جيسے اور انسان ہوتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد د لادو،اور جب تم میں ہے کسی کو نماز میں شک پیدا ہو جائے تو سوچ کر جو ٹھیک معلوم ہو ای پر نماز پوری کرے پھر دو تجدے سلام کے بعد کرے۔ لَلْهِ عَلَى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى أَسِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى تَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطُرَحِ الشّيكُ يَدْرِ كَمْ صَلّى تَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطُرَحِ الشّيكُ وَلْيَسْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ وَلْيُسْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدً سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ وَلْيُسْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَبْلَ أَنْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَبْلَ أَنْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَبْلَ أَنْ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَ عَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَالْ يُسَلّمُ فَإِنْ كَانَ صَلّى إِنْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِللللهُ عَلَى كَانَ صَلَى إِنْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

الله عَدْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ فَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا فَالَ سَلَمْ بُلُلُ \* فَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سَلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ \*

 (فائدہ) بندہ متر جم کہتا ہے اس حدیث سے صاف طور پر بشریت رسول ٹابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقد س سے اس چیز کا قرار فرمایا ہے کہ میں بھی تمہارے جیساایک انسان ہوں اور امام نوویؓ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی بللہ علیہ وسلم سے دین کی ہاتوں ہیں بھوک چوک ہوتی ہے اور قر آن وحدیث سے یہی ظاہر ہے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آگاہ فرما ویتے ہیں اور آپ اس بھول پر قائم نہیں دیتے۔ جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے۔ (نووی، صفحہ ۱۱۱)

۱۸۰- ابو کریب، ابن بشر، (تنحویل) محمد بن حاتم، و کمیع، مسعر، منصور اسی سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے تغیر سے روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۸۱۱۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می ، یجیٰ بن حسان ، و ہیب بن خالد ، منصور ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب شبہ ببیدا ہو جائے تو غور کرے ، در سنگی کے لئے یہی چیز مناسب ہے۔

۱۸۲ ا۔ استحق بن ابر اہیم، عبید بن سعید اموی، سفیان منصور سے
اس مند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں بیر الفاظ ہیں
کہ فلیتحر الصواب ۔

۱۱۸۳ محمد بن شخل، محمد بن جعفر، شعبه، منصورات سند سے بیہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ وہ غور کرے یہی چیز در تنگی کے زائد قریب ہے۔

۱۱۸۴ یکی بن بجی ، فضیل بن عیاض ، منصور نے اسی سند سے پر الفاظ بیان کئے ہیں کہ جو سیح ہو ،اس کے متعلق سوچ۔

۱۸۵۔ ابن ابی عمر، عبد العزیز بن عبد الصمد، منصور نے اسی سند کے ساتھ فلیت در الصواب کالفظ نقل کیا ہے۔

۱۸۱۱ عبیدالله بن معافر عنبری، بواسطه والد، شعبه استم، ابراہیم، علقمه ،عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت بے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ظہر کی پانچ رکھتیں

١١٨٠ - حَدَّثَنَاه أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كَنَاهُ مَا عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِي كِنَاهُمَا عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِي كِنَاهُمَا عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِي كِنَاهُمَا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِي رَوَايَةٍ ابْنِ بِشْرٍ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رَوَايَةٍ وَكِيعٍ فَلْيَنَحَرَّ الصَّوَابِ
 رُوايَةٍ وَكِيعٍ فَلْيَنَحَرَّ الصَّوَابِ

الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا وَهُ هَيْبُ بْنُ خَسَّانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ مَنْصُورٌ بَهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ مَنْصُورٌ بَهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ مَنْصُورٌ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ\*
قَالَ مَنْصُورٌ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوابِ\*
قَالَ مَنْصُورٌ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوابِ\*

عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ مَنْصُورِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ\* مَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُعْبَدُ عَنْ مَنْصُورِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوابِ \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوابِ \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ أَلْذِي يَرَى أَنْهُ الصَّورِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَيْشَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَيْشَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَيْشَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَيْشَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَيْشَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَيْشَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَيْشَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَيْشَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورِ الْمَالَا فَيْتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّورَ الْمَالَا فَالْمَادِ الْمَالِي فَالْمَالَا فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَالِى الْمَالِي الْمَالَالُ فَالْمَالِي الْمَالَا فَالْمَالَا فَالْمَالِهُ الْمِلْمُ الْمِلْولَا الْمَالَّةَ الْمُرَابِ

١١٨٥ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ هَؤُلَاءٍ وَقَالَ عَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ \*
 هَؤُلَاءٍ وَقَالَ عَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ \*

١١٨٦ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ر پڑھیں، جب سلام پھیرا تو حاضرین نے کہا، کیا نماز زیادہ ہوگئ، آپ نے فرمایا کیسے ، عرض کیا آپ نے پانچ رکھتیں پڑھی ہیں ، تب آپ نے دو مجدے کئے۔

صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ \*

فی کدہ۔ بعض روایت میں ہے کہ صحابہ "نے سجان اللہ کہااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ نمازے فارغ ہوئے اور
سنن ابوداؤد میں مغیرہ سے روایت منقول ہے کہ جب امام دور کعتوں پر کھڑا ہو جائے اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آجائے تو بیٹے جائے
اور اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تونہ بیٹھے اور مجدہ سہو کرے اور در مختار میں ای طرح منقول ہے کہ اگر فرض میں قعدہ اولی بھول جائے توجب یو
آئے بیٹھ جائے اگر سیدھا نہیں کھڑا ہوا تو ظاہر نہ ہب میں مجدہ سہو واجب نہیں اور یہی چیز ہداریہ میں موجود ہے۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہو تو
بیٹھ جائے اور سجدہ سہونہ کرے اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو تو کھڑا ہو جائے اور سجدہ سہوکرے۔

١١٨٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا حِ خَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى بَنَا عَلْقُمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا شِبْلِ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ كُلًّا مَ فَعَلْتُ قَالُوا بَنَّى قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلَامٌ فَقُلْتُ بَلَى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ بِي وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ تَقُولُ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتُيْن ثُمَّ سَنَّمَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوَشَ الْقَوْمُ نَيْمُهُمْ فَقَالَ مَا شَأَنَّكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ رِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوا فَإِنَّكَ قَدُّ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَحَدَ سَجْدتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ أَيْسَى كُمَا تَنْسَوْنَ وَزَادَ ابَّنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ فَإِذَا نَسِيَ أَخَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَحْدَتُّيِّنِ الْ

١٨٥ اله ابن تمير، ابن اوريس، حسن بن عبيدالله، ابراجيم، علقمه (تحويل) عثمان بن الي شيبه ، جرير، حسن بن عبيدالله، ابراہیم بن سوید سے روایت ہے کہ علقمہ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو پانچ رکھتیں پڑھیں، جب سلام پھیرا تو لوگول نے کہااے ابوشیل (ان کی کنیت ہے) تم نے پانچے ر کعتیں پڑھیں وہ بولے نہیں، لوگوں نے کہائم نے پانچ رکھتیں پڑھیں اور ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایک کونہ میں تھا، اور تم من تھا، میں نے بھی کہا ہاں تم نے یانچ رکعتیں پڑھی ہیں، وہ بولے اے أعنور تو تجھی بہی کہتا ہے میں نے کہا ہاں، میہ سن کروہ مڑے اور و وسجدے کئے اور پھر سلام مچھیرا،اور پھر کہا عبداہتدین مسعود ر صنی الله تعالی عنه نے فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے ممیں یانج رکعتیں بردھائیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے تھس بھس شروع کی، آپ نے فرہایا حمہیں کیا ہوا انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز زائد ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تہیں، حاضرین بولے آپ ئے یانچ ر کعتیں پڑھی ہیں اور دو سجدے کئے اور پھر سلام پھیرا، پھر فرمایا میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اور ابن نمیر کی روایت میں اتنااضافہ ہے کہ جب تم میں ہے کوئی بھول جائے تو دو مجدے کرے۔

( ف کدہ)روایت میں یہ تر تیب جو بیان کی جار ہی ہے یہ حقیقت پر ہنی نہیں بلکہ محض واقعہ کابیان کرناہے خواہ کسی طرح ہواور پھراس حدیث سے صراحة بشریت دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹابت ہے،واللہ اعلم۔

المُحْبَرُنَا أَبُو نَكُرُ النَّهُ شَلِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُحْبَرُنَا أَبُو نَكُرُ النَّهُ شَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا الْأَسُودِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا لِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا لِمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا فَقُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ خَمْسًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَالَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ قَالَ اللَّهِ مَنْ أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ فَالَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ فَالَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَحَدَ سَجْدَتِي السَّهُو \*
التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ النَّعْمَشِ عَنْ النَّعْمَشِ عَنْ النَّعْمَشِ عَنْ النَّعْمَشِ عَنْ النَّعْمَشِ عَنْ النَّعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَصُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَصُلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهُمُ مِنِي فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ اللَّهِ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِي أَحَدُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ مُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ وَسُلَمَ فَسَحَدَ وَسُلَّمَ فَسَحَدَ وَسُلَّمَ فَسَحَدَ وَسَلَّمَ فَسَعَدَ وَسُلُمُ أَنْ الْمُعُمْ فَسَعَدَ وَسَلَّمَ فَسَعَدَ وَسُلُمَ فَسَعَدَ وَسَلَّمَ فَسَعَدَ وَسَلَّمَ فَسَعَدَ وَسَلَّمَ فَسَعَدَ وَسَلَّمُ فَلَا فَا فَسَعَدَ وَسَلَّمَ فَسَعَدَ وَسَلَّمَ فَسَعَدَ وَسَلَمَ فَسَعَدَ وَسَلَّمَ فَاسَعُوا فَالْمَا فَا فَالْمَا فَالَعُ فَا فَالْمَا فَا فَا فَالَعُمُ فَا فَا فَا فَالَعُمُ فَا فَال

أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو
 كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ابْنُ بُمَيْرِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النّبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ النّبِيَّ صَلّى الله عَلْهِ وَسَلّمَ سَجَدَ سَجْدَتَنِي السَّهُو بَعْدَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَجَدَ سَجْدَتَنِي السَّهُو بَعْدَ السَّمْ وَالْكَلَام \*
 السَّلَام وَالْكَلَام \*

اسود، المحال عون بن سلام كوفى، ابو بكر نهشلى، عبد الرحلن بن اسود، بواسطه والد، عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روابت به كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جميل نماز پرهائى توپائج ركعتيں پڑھيں، جم نے عرض كيايار سول الله كيا نماز بين زياد تى توبائي توبائي توبائي توبائي تربارى طرح ياد ركھتا ہول اور بھول جاتا ہوں، جم نے مرايا بين جمول جاتا ہوں جيسے تم بھول جاتے ہواور آپ نے سموے دو سجد سے كئے۔

۱۸۹۱۔ منجاب بن حارث تھی ، ابن مسہر ، اعمش ، ابراہیم ، علقہ ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو پچھ زیادتی یا کی ، ابراہیم راوی حدیث بھولتے ہیں یہ وہم میری جانب سے ہے ، آپ سے عرض کیا گیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز ہیں پچھ زیادتی کی گئی ہے ، آپ نے فرمایا ہیں بھی تمہارے میں ایک انسان ہوں جیساتم بھول جاتے ہوائی طرح میں بھی جیول جاتے ہوائی طرح میں بھی بھول جاتے ہوائی عبول جاتے تو بیٹھے بھول جاتے ہو میں جاتے ہوئی بھول جاتے تو بیٹھے ہوگی کی دوسجدے کرے (غرضیکہ ) پھر دسول انٹد صلی اللہ علیہ ہوئی دوسجدے کرے (غرضیکہ ) پھر دسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم پھرے دوسجدے کرے (غرضیکہ ) بھر دسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم پھرے اور دوسجدے کئے۔

۱۹۰- ابو بکر بن الی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ (تحویل) ابن نمیر، حفص، ابومعاویہ، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبد الله رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام و کلام کے بعد دو سجد ہے مہو کے کئے۔

۔ (فائدہ) میہ واقعہ نماز میں کلام کی حرمت سے پہلے کا ہے اور اس سے صراحتہ ٹابت ہو تاہے کہ مجدہ مہوسلام کے بعد کرنا چاہئے اور یہی علیء صنیفہ کامسک ہے۔

مُسَيْنُ بُنُ عَيِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَلَّنَا الْهِ حُسَيْنُ بُنُ عَيْ الْجُعْفِيُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ اللهِ حُسَيْنُ بُنُ عَنْ عَبْدِ اللهِ سَنَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ صَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَإِمّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّم فَإِمّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّم فَإِمّ اللّهِ عَلَيْهِ عَالَ إِبْرَاهِيمُ وَآيُمُ اللّهِ مَن وَبَيْ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلّا مِنْ قِبْلِي قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهِ الللللّهُ الللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

١١٩٢- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ خَرْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا آثِيوبُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا آثِيوبُ قَالَ سَمِعْتُ

مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَوَلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَوَةً يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَدَّمَ إِحْدَى صَمَاتَى الْعَشِيِّ إِمَّا الظَّهْرَ وَإِمَّا الْعُشِيِّ إِمَّا الظَّهْرَ وَإِمَّا الْعُصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكَّعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى حِذْعًا فِي الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكَّعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى حِذْعًا فِي

قِبْمَةِ الْمُسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْمِ

أَبُو بَكْرِ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَحَرَجَ سَرَعَانُ أَلَّسِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ

فَنَظَرُ الَّسِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ مَ يَقُولُ دُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ

إِلَّ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كُبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ

وَرَفَعَ قَالَ وَأُحْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَسَلَّمَ \*

191۔ قاسم بن ذکریا، حسین بن علی بعقی، زائدہ، سلیمان ابراہیم، علقہ، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی سو آپ نے پچھ زیادتی فرمائی یا کمی کی، ابراہیم راوی بیان کرتے ہیں خداک قتم یہ شبہ میری طرف ہے ہی ہم نے عرض کیایار سول اللہ کی نماز میں کوئی نیا تھم ہوا ہے آپ نے فرمایا نہیں تو ہم نے وہ بات یاد دلائی جو آپ سے صادر ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جبکہ آدمی نماز میں پچھ زیادتی کرے یا کمی کرے تو وہ دو سجدے کرے نماز میں پچھ زیادتی کرے یا کمی کرے تو وہ دو سجدے کرے چنانچہ آپ نے بھی دوسجدے کے۔

۱۹۹۲ عمر د ناقد ، ز هير بن حرب ، سفيان بن عيدينه ، ابوب ، محمد بن سیرین، ابوہر مرہ و صنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ظہر ياعصر كى نماز پڑھائى اور دور كعتيس یڑھاکر سلام پھیر دیا، پھرایک لکڑی کی طرف آئے جو مسجد میں قبلہ رخ تھی ہوئی تھی اور اس پر فیک لگا کر غصہ میں کھڑے ہوئے۔ جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه بھی موجود تھے وہ دونوں آپ سے بات کرنے سے ڈرے اور جلد جانے والے حضرات یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز میں کی ہو گئی توذوالبدین نامی محض بولے يار سول الله صلى الله عليه وسلم نماز ميں سمى ہو گئى يا آپ مجول مر الله ملى الله عليه وسلم نے بياس كر دائيں اور بائيں د يكها اور كهاكد ذواليدين كياكهنا ب، صحابة في كها يارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے کہناہے آپ نے دوہی رکعتیں پڑھی ہیں، یه سن کر آپ نے دور کعتیں اور پڑھیں اور سلام پھیرا، پھر تنگبیر کهی اور سجده کیا بھر تنگبیر کہی اور سر اٹھایا پھر تنگبیر کہی اور سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا، محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کد مجھ ہے یہ بیان کیا گیا کہ عمران بن حصین نے کہااور سعام پھیرا۔

( فی کدہ ) ذوالیدین کا قصہ ابن مسعود اور زید بن ارقم کی روایت ہے منسوخ ہے کیو نکہ ان روایتوں میں نماز میں کلام کی حرمت بیان کی گئ ہے اور بیہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے اور اس وقت کلام نماز میں جائز تھااور ذوالیدین غزوہ بدر میں شہید ہو گئے اور زید بن ارقم اور عبد اللہ بن مسعود کی روایت کی بناپر ام م ابو حنیفہ کے نزدیک کلام سے نماز باطل ہو جاتی ہے خواہ بھولے سے ہویا جہالت ہے۔

۱۱۹۳ ابو الربیع زہرانی، حماد، ابوب، محمد، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے حسب سابق روایت منقول ہے۔

1991 - قتیب بن سعید، بالک بن انس، داؤد بن حمین، ابوسفیان مولی ابن ابی احمد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تماز پڑھائی اور دو رکعت پر سلام چھر دیا تو ذوالیدین کھڑا ہوااور بول بارسول اللہ کیا نماز میں کی کر دی گئ، یا آپ جمول گئ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی ، دو بولایارسول اللہ چھ تو ضرور ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کی ذوالیدین علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کی ذوالیدین متوجہ ہوئے اور فرمایا کی ذوالیدین کے کہتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی بی بی بال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم میں متازرہ گئی تھی وہ پوری کی اور سلام کے بعد دو سجد نے جتنی نمازرہ گئی تھی وہ پوری کی اور سلام کے بعد دو سجد کے کیا

1900۔ حجاج بن شاعر، ہارون بن اساعیل خزاز، علی بن مبارک، پیچیا، ابوسلمہ، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مبارک، پیچیا، ابوسلمہ، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیر دیا تو بن سلیم بیں سے ایک شخص سیااور عرض کیایار سول اللہ کیا نماز بیں کمی کر دی گئی ہے یا آپ مجول گئے، اور بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔

۱۹۷۱۔ اسلی بن منصور، عبیداللہ بن موسیٰ، شیبان، یکیٰ، ابوہر ریو رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں

١١٩٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ صَنَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ \* ١١٩٤ - وَحَدَّثُنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقَصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نُسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمْ يَكُنُّ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصِدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَعْدَ التَّسْلِيمِ \* فا کدہ۔ یہی علماء حنفیہ کامسلک ہے۔

١٩٥٥ - وَحَدَّنَنِي حَجَّاجٌ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّنَنَا عَلِي وَهُو ابْنُ هَارُونَ بْنُ السَّعَيلَ الْحَزَّازُ حَدَّنَنَا عَلِي وَهُو ابْنُ الْمُسَارَلَةِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مَنْ مَنَاةِ الظَّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ رَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَي سُلِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَبِى سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَبِي سُلِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ وَسُاقَ الْحَدِيتَ \*

١١٩٦ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحُّيَى عَنْ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہ تھ، آپ نے دور کعت پڑھ کرسلام پھیر دیا تو بن سلیم میں ہے ایک شخص کھڑ اہوا،اور حسب سالق روایت بیان کی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د د (جیداوّل)

191 ابو بحر بن ابی شیب، زہیر بن حرب، ابن علیه، اس عیل بن ابراہیم، خالد، ابوقلاب، ابوالمہلب، عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تین رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور اپنے گھر چلے گئے، آپ کے پاس ایک شخص گیا کہ جسے خرباق (فوالیدین) کہتے ہے اور اس کے ہاتھ فررا کمیے ہے، اس نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے جو کیا تھ وہ بیان کی، آپ چا در کھینچے ہوئے غصے سے نکلے اور لوگوں کے پاس پہنچ آپ گئے اور فرمایا کہ کیا یہ چھے سے نکلے اور لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ کیا یہ چھے اور سلام پھیرا پھر دو سجدے کے ایک رکھت پڑھی اور سلام پھیرا پھر دو سجدے کے اور سلام پھیرا

۱۹۹۸۔ اسمحن بن ابراہیم، عبدالوہاب تقفی، خالد حذاء، ابوقلاب، ابوالمہلب، عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے عصر کی تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیا، پھر آب اٹھ کر حجرہ میں چلے گئے، اتنے میں ایک شخص لہے ہاتھ والا کھڑ ابوااور عرض کیایار سول اللہ کیا نماز میں کمی کردی گئی، آپ خصہ کی حالت میں نکلے اور جور کعت رہ گئی تھی اسے پڑھ کرسلام پھیرا، پھر سہو کے دو سجدے کئے، پھر سدم پھیرا۔

باب (۲۰۵) سجدہ تلاوت اور اس کے احکام۔ ۱۹۹۱۔ زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، محمد بن متنی، یجی قطان، یجیٰ بن سعید، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے بي سَلَمة عن أبي هُرَيْرة قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ سَلَّمَ وَسُلُمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّكْعَتَيْنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَامَ رَجُلَّ مَنْ بَنِي سُلَيْم وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ \* وَقَامَ رَجُلَّ مَنْ أَبِي شَيْبة وَزُهَيْرُ حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبة وَزُهَيْرُ حَدَّنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبة وَلَابة عَنْ أَبِي قِلَابة عَنْ أَبِي وَلَابة عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابة عَنْ اللهِ مَنْ يَعْمُ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الْعَصْرَ فَسَلّمَ فِي اللهِ مَنْ لَكُ مَنْ لَكُ مَنْ اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ صَلّى الْعَصْرَ فَسَلّمَ فِي اللهِ مَنْ لَكُ مَنْ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى الْعَصْرَ فَسَلّمَ فِي اللهِ مَنْ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَيْبِعَهُ وَحَرَجَ غَضْبَانَ يَحُرُّ لَهُ صَيْبِعَهُ وَحَرَجَ غَضْبَانَ يَحُرُ وَ لَهُ مَنْ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَيْبِعَهُ وَحَرَجَ غَضْبَانَ يَحْرَبُ وَسُلُم وَ اللّه وَلَا اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَيْبِعَهُ وَحَرَجَ غَضْبَانَ يَحْرَ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَيْبِعَهُ وَحَرَجَ غَضْبَانَ يَحْرَبُ مَعْ فَعَلَى النَّسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا لَو لَكُو نَعُمْ فَصَلًى رَكُعَةً ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَلّمَ شُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَلَّمَ شَمَّ الله مَلْكَ الله مَلْكَ الله مَلْمَ الله مَلْكَ الله مَلْكَ الله مَلْكَ النَّاسِ فَقَالَ أَصَالَةً اللهُ المُعَلِّ اللهُ اللهُ المُعَلِّ اللهُ الل

مَاهُ الْوَهَا النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُو الْحَدَاءُ عَنْ أَبِي وَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ وَسَلّمَ فَي اللهِ عَنْ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ وَسَولُ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَدَخَلَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَدَخَلَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَعَلَى لَرَّكُ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَحَدَ فَعَالَى اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلّى لَرَّكُ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَحَدَ فَعَلَى اللهُ وَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلّى لَرَّكُ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَحَدَ مَعْدَدَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلّى لَو كُعَةَ الَّتِي كَانَ تَوَكَ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَحَدَ اللهِ فَحْرَجَ مُغْضَبًا فَصَلّى لَوْكُونَ اللّهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلّى لَوْكُعَةَ الّتِي كَانَ تَوكَ ثُمَ سَلّمَ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَحَدَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا سَعَدَدَتَى السَهُو ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَلّمَ ثُمَّ سَلّمَ فَيْ السَهْوِ ثُمَّ سَلّمَ \*

(٢٠٥) بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ \*

٩٩ ١ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى لْقَصَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ السَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَّرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَرَأُ الْقُرْآنَ فَيَعَدُ وَنَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَحِدُ بَعْضُنَا مَوْصِعًا لِمَكَانِ جَنْهَتِهِ \*

تو وہ سورت پڑھتے کہ جس میں سجدہ ہے، پھر سجدہ فرماتے اور ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتی کہ ہم میں سے بعضوں کواپنی پیشانی رکھنے کی جگہ تک نہیں متی تھی۔

(فاکرہ) سجدہ تلاوت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر واجب ہے اور صحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وجوب کی دلیل رسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدہ تلاوت ہر ایک سننے والے اور پڑھنے والے پر واجب ہے اور اسی طرح ابن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں ابن عمر رضی امتد تعالی عنہ کا قول نقل کیاہے اور بخاری میں تعلیقاً اس کے ہم معنی اغاظ موجود ہیں اور پورے قرآن کریم میں مهاچودہ سجدے واجب ہیں کہ جن میں سورہ جج کادو سر اسجدہ واجب نہیں اور سورۃ ص کا سجدہ ہے اور یہی علماء حنفیہ کامسلک ہے۔

۱۲۰۰ ابو بکر بن ابی شیبہ ، محمد بن بشر ، عبید اللہ بن عمر ، نافع ،
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بساو قات قرآن کریم پڑھتے اور آیت سجدہ تلاوت
کرتے پھر ہمارے ساتھ سجدہ کرتے یہاں تک کہ جموم کی وجہ
سے ہم میں سے کسی کو سجدہ کی جگہ نہ ملتی اور یہ نماز کے علاوہ
ہوتا۔

( ف کدہ ) بندہ مترجم کہتا ہے کہ ان احادیث سے خود صراحتہ وجوب سجدہ تلاوت ثابت ہو تاہے۔

١٢٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ الْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ الْنُ بَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسُودَ يُخَدِّتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّحْمِ فَسَحَدَ فِيهَا وَسَحَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَحَدَ كَفَّا مِنْ حَصَّى كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَحَدَ كَفَّا مِنْ حَصَّى كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَحَدَ كَفَّا مِنْ حَصَّى كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَحَدَ كَفَّا مِنْ حَصَّى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَمْهَتِهِ وَقَالَ يَكُفِينِي هَذَا أَوْ لَكَفِينِي هَذَا اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا \*

ا ۱۲ ا محمد بن مثنی محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ابواسخل ، اسود ، عبداللد رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے سور ہُ والنجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا ، آپ کے پاس جننے لوگ ہے (۱) ان سب نے سجدہ کیا مگر ایک شخص (امیہ بن خلف) نے ایک مٹھی نجر مٹی یا کنکر ہاتھ میں لے کر پیشانی سے نگالی اور کہا مجھے یبی کافی ہے ، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھاوہ بوڑھااس کے بعد کفر ہی ک میں نے دیکھاوہ بوڑھااس کے بعد کفر ہی ک حالت میں قبل کیا گیا۔

( ف کدہ) بیہ بوڑھاامیہ بن ضف تھ،ایمان کی دولت سے محروم رہااور بدر کی لڑائی میں اراگیا، آپ کے ساتھ سب لوگول نے حتی کہ جنوں اور مشر کین نے بھی سجدہ کیا،ابن عہالؓ فرہ تے ہیں کہ بیہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کیونکہ بیہ سجدہ سب سجدول سے پہنے نازل ہوااس لئے سب سر بسجو د ہو گئے۔عبدائقہ بن مسعودؓ سے بھی یہی چیز منقول ہے،واللہ اعلم وعلمہ،اتم۔

١٢.٢ حَدَّتُمَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ بُوسِ وَقَنْيَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُحْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ بِيكِي الْحُرُونَ حَدَّتَنَا بِنُ يَحْيَى الْمُحَرِّونَ حَدَّتَنَا وَقَالَ الْأَخَرُونَ حَدَّتَنَا بِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصَيْفَةً مِن الْسِ فُسيْطٍ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَي شَيْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَلَا عَنى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي وَالّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالمَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَاهُ وَالْعَامِ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ و

۱۲۰۲ یکی بن کی ای کی بن ابوب، تتیبہ بن سعید، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، بزید بن نصیفه، ابن قسیط، عطاء بن سار ہے روایت ہے کہ انہوں نے زید بن تابت رضی اللہ تع کی عنہ سے امام کے پیچھے قرائت کرنے کے متعبق دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی قتم کی قرائت نہیں، اور بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم کے سامنے والنجم پڑھی تو آپ نے سجدہ (فور آ) نہیں کیا۔

قرا عنی رسول الله صلی الله علیه وسلم والنَّحْمِ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْحُدُ \* (فائدہ) يَبَى على عنفيد كامسك ہے كہ مقتدى پر قرائت كرناحرام ہے اور سجدہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فورانبيں كياس لئے اس كى نفى ثابت نہيں ہوتى، اس كے قائل امام ايو حنيفہ النعمان اور امام شافعي ہيں۔

سویان، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن رضی الله بن یزید، مولی اسود بن سفیان، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه سے روایت به که ابو مر مره رضی الله تعالی عنه نے اِذَا الله مَاءُ الله مَنْ فَنَدُ فَنَا الله مَنْ الله تعالی عنه نے اِذَا الله مَاءُ الله مَنْ فَنَدُ بِرُهِی توسیده کیا، جب نمازے فارغ موے توبیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس سورت میں سجده کیا تھا۔

۱۳۰۴ ار ابراہیم بن موکی، عیسی، اوزاعی (شحویل) محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ہشام، کجلی بن ابی کثیر ، ابو سلمه، ابو ہر میرہ رضی امتد تعالیٰ عنہ سے حسب سابق وایت منقول ہے۔ عَنَى مَالِئٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ مُن عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ حُمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ إِذَا السّمَاءُ الْسَّمَاءُ الْسَّمَاءُ الْسَّمَاءُ الْشَقْتُ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الشَّقَتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الشَّقَتْ فَسَجَدَ فِيهَا \* رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْدٍ وَسَلّمَ سَجَدَ فِيهَا \* رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْدٍ وَسَلّمَ سَجَدَ فِيهَا \* يَعْرَفُونَا عِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِينَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَنْ هِشَامِ عِيسَى عَنِ الْأُوزَاعِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنِ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ كِنَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلّمَةً لِي سَلّمَةً عَنْ النّهِ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي سَلّمَةً عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ

د . ١٢٠ - حَدَّنَا أَبُو نَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمَّرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُوبَ ثُنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ وَاقْرَأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ \*

۱۳۰۵ اله بکر بن افی شیبه، عمر و ناقد، سفیان بن عیبینه، ایوب بن موئی، عطاء بن میناء، ابو ہر مرہ رضی الله تعالی عنه روایت کرتے بین که ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سور قالهٔ السَّماءُ انْشَفَةً نُه اور إِقْرَأُ بِاسْم رَبِّكَ مِیں سجدہ کیا۔

۱۲۰۲ه محمد بن رمح، لیث بن بن ابی حبیب، صفوان بن سلیم، عبد الرحمٰن، اعرج مولی بن مخروم، ابو ہر میره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ف سورة إلا الله مآء انشقت اور إفرأ باسم ربّك میں مجده کیا۔

صحیمسلم شریف مترجم ار د و (جیداوّل)

۱۲۰۲ - حرملہ بن بیجی، ابن وہب، عمر و بن حارث، عبید اللہ بن ابی جعفر، عبد الرحمٰن، اعرج، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعلیہ و آلہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔
 بیں۔

ہے۔

ہوں۔

ہوں۔

ہوں۔

ہوراللہ بن معافر عبری، محمہ بن عبدالاعلی، معمر، بواسطہ والد، بکر، ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیل نے ابوہر یہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز بیر ہی تو انہوں نے سورۃ إِذَا السَّمَآءُ الْشَقَّتُ بِرُهی اور سجدہ کیا، وہ بولے یہ سجدہ تو میں نے کیا، میں نے کہاتم ہیہ کیسا سجدہ کیا، وہ بولے یہ سجدہ تو میں اے کر تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے چیچے کیا ہے اور میں اے کر تا ربوں گا بہاں تک کہ آپ سے ملوں اور ابن عبدالاعلی کی روایت میں بیا الفاظ بیل کہ یہ سجدہ میں جمیشہ کر تار ہوں گا۔

روایت میں یہ الفاظ بیل کہ یہ سجدہ میں جمیشہ کر تار ہوں گا۔

روایت میں یہ الفاظ بیل کہ یہ سجدہ میں جمیشہ کر تار ہوں گا۔

روایت میں یہ الفاظ بیل کہ یہ سجدہ میں اور بیل ابوکا مل، بزید بن روایت منفی بن یونس، (شخویل) ابوکا مل، بزید بن زریع، (شخویل) اجہ بن عبدہ، سلیم بن احضر، جیمی سے اسی سند کے ساتھ روایت منفول ہے گر اس میں ضف الی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کالفظ نہ کور نہیں۔

۱۲۱۰ محمد بن مثنی ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه ، عطاء بن الی میمونه ، ابورافع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہر میرہ رضی الله تعالی عنه کو دیکھا که وہ سورة إذا السّمة ، الديمة شين سجره کرتے ہيے ، مين نے کہا تم اس صورت ميں انشقة شين سجره کرتے ہيے ، مين نے کہا تم اس صورت ميں

اللَّنْ عَنْ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي اللَّنْ مَعْ عَنْ صَفُّوانَ بْنِ اللَّنْ عَنْ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي سَلَيْهِ عَنْ عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَحْرُومِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ مَحْرُومِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَيَعَلَى عَرْمَلَةً بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْمَلَةً بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا الْمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

١٢٠٩ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عِيسَى
بُنُ يُونُسَ قَالَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ قَالَ حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةً
حَدَّثَنَا سُنَيْمُ بُنُ أَحْصَرَ كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهَذَا
مَا يَسُدُ عَيْرَ أَنَّهُمْ مَمْ يَقُولُوا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ
صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ \*
صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ \*

صلى المُتَنَّقِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ ١٢١٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ عَطَاءِ سْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ رَّيْتُ أَنَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ

الْسُفَّتُ فَقُلْتُ تَسْحُدُ فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ حَبِيبِي صَمَّى اللَّهُ عَبِيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا فَلَا رَالُ أَسْجُدُ فِيهَا خَلَّى أَلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ رَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ اللَّه عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ \* اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ \* الصَّلَاةِ المَّلُوسِ فِي الصَّلَاةِ المَّلُوسِ فِي الصَّلَاةِ المَّلُوسِ فِي الصَّلَاةِ المَّلَاةِ المَّالِةِ المَّالِقِ المَّلَاةِ المَّلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَاقَ الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقَ الْعِلْمَ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعِلْمَ الْعَلَاقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْعَلَاقُ اللْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَاقُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعَا

وَكَيْفِيَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَحِدْيْنِ \* وَالْعِي الْفَحِدْيْنِ بِبْعِي الْفَحْرَ بْنِ رِبْعِي الْفَيْسِي حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَحْزُومِي عَنْ عَبْدِ الْقَيْسِي حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَحْزُومِي عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْوَاحِدِ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْوَاحِدِ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزِّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزِّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَعَدَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَحِذِهِ وَسَاقِهِ وَسَاقِهِ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَحِذِهِ وَسَاقِهِ وَسَاقِهِ

وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى

رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ \*\* الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ \*\*

١٢١٢ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ آبَنِ عَجْلَانَ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّهُ ظُلَ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى

قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بإِصْبَعِهِ سَنَّبَهَةِ وَوَصَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوَسُطَى وَبُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْنَهُ\*

رَبِينَا ١٢١٣ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

سجدہ کرتے ہو؟ تو میں بھی اس سورت میں ہمیشہ سجدہ کیا کروں گایہاں تک کہ آپ سے جاکر ملول، شعبہ بیان کرتے ہیں میں نے کہاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بولے ہاں۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

باب (۲۰۶) نماز میں بیٹھنے اور دونوں رانوں پر متاب کے مراکب میں

م اتھ رکھنے کا طریقہ۔ ۱۲۱۱۔ محمد بن معمر بن ربعی قیسی، ابو ہشام مخز و می، عبد الواحد بن

زیاد، عثمان بن حکیم، عامر بن عبدالله بن زبیر، عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نماز میں ہیٹھتے تو بائیں پیر کو ران اور پنڈلی کے

در میان کر لیتے اور داہنا پاؤک بچھاتے ،اور بایال ہاتھ باکس گھنے پر اور داہنا ہاتھ داہنی ٹانگ پر رکھتے اور (شہردت کے وقت)

انگل سے اشارہ فرماتے۔

١٢١٢\_ قنيبه بن سعيد،ليث، اني محبلان، (تحويل) ابو بكر بن الي

الله صلی الله علیه وسلم جب دعا کرنے کے لئے بیٹھتے تو داہنا ہاتھ دائنی ران پرر کھتے ، اور بایان بائیس ران پر اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ، اور اینا انگوٹھا بیچ کی انگلی پر رکھتے اور بائیس

سے اسارہ کرتے ، اور ایا اور جھیلی کو ہا کیل گھٹنے پر دکھتے۔

۱۲۱۳ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، عبیدالله بن عمر، نافع، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دونوں

بَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلُّسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْنَتُيْهِ وَرَفَّعُ إِصَّبُعَهُ الْيُمَّتِي الْتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَلَكَعَا لَهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا

ہاتھ گھٹنوں ہر رکھتے اور داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھاتے، اس سے دعا کرتے اور بایال ہاتھ بائیں گھنے پر بچھا ويتييه

(ف كده) امام نوويٌ فرماتے بيں، عبدالله بن زبير كى روايت ميں بيٹينے كى جوشكل آئى ہے يہ تورك ہے مگريہ مشكل ہے كيونكه اس ميں باتفاق علاودا ہنا پیر کھڑا کر ناسنت ہے اور یبی احادیث ہے ثابت ہے، قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں، شاید غلطی سے ایسا بیان کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ ّے نزدیک دونوں تعدوں میں بایاں پیر بچھا کر اس پر بیئے شااور داہنے پیر کو کھڑا کرناافضل ہے اور شہاد تین کے وقت انگلی ہے اشارہ کرنا ہو نفاق عهاء مسنون ہے (نووی صفحہ ۲۱۷ فتح الملبم جلد ۲)۔

١٢١٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ ١١٦٠ عبد بن حميد، يونس بن محمد، حماد بن سلم، ايوب، نافع، ا بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ٱيُّوبَ عَنْ عليه وسلم جب تشهد من بينهة تو بايال باته بائيس كلف يرركه نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اور دا بنا ہاتھ دائے گھنے پر رکھتے اور شہاوت کے وقت ۵۳ کی وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قُعَدَ فِي النَّشَّهُادِ وَضَعَ يَدَهُ شکل بناتے اور کلمہ کی انگل سے اشارہ فرماتے۔ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ

١٢١٥ يي بن يجيي ، مالك، مسلم بن ابي مريم، على بن عبد الرحمن معاوی رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمکر یوں سے تھیلتے ہوئے دیکھا، جب میں نماز ہے فارغ ہوا تو مجھے منع کیااور فرمایااییا کیا کر جبیہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کیا کرتے تھے، میں بول وہ کیسے کیا كرتے تنے، فرمایا جب آپ نماز میں جیسے، تو داہن ہتھیلی اپنی دا چنی ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور اس انگلی ے اشارہ فرماتے جو انگوٹھے سے ملی ہو کی ہے اور ہائیں مبھیلی بائيس ران يرر كھتے۔

٥ ١٢١ – حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنَى مَالِثٍ عَنْ مُسَلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَتُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ اصَّتَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَّنَّعُ فَقَلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْمعُ قالَ كَانَ إِذَا حَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَمُّهُ الْيُمْنِي عَلَى فُحِدِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا وَأَشَارَ بإصْنَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسْرَى \* ١٢١٦ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

١٢١٧\_ ابن ابي عمر ، سفيان ،مسلم بن ابي مريم، على بن عبدالرحمن

عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَرِ الْمُعَاوِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ \*

(٢٠٧) بَابِ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ \*

١٢١٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةً يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ أَنِي عَلِقَهَا قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَ. بَـنْ بُهُ \* \*

١٢١٨ - و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْيَلِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةً مُحَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةً رَفَعَهُ مَرَّةً أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُنًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَى عَلِقَهَا \*

١٢١٩ - حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرُ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ نَسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ

معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں نماز پڑھی، پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

باب (۲۰۷) نماز کے اختیام پر سلام کس طرح پھیرنا چاہئے۔

۱۲۱۷ زہیر بن حرب، یجی بن سعید، شعبہ، تھم، منصور، مجاہد، ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک امیر تھا، دو دو دسلام پھیراکر تا تھا، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاس نے بیہ سنت کہاں سے سیمی، اور تھم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے ہے۔

۱۲۱۸۔ احمد بن طنبل، کیجی بن سعید، شعبہ، تھم، منصور، مجاہد، ابی معمر، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک امیر یاایک شخص دوسلام پھیر اکر تاتھ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہال نے بیہ سنت کہال سے سیکھی۔

۱۳۱۹۔ استحق بن ابراہیم، ابو عامر عقدی، عبداللہ بن جعفر،
اساعیل بن محمہ، عامر بن سعد، سعدرضی اللہ تعالیٰ عنه بیان
کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور
بائیں طرف سلام بھیرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا، حتی کہ آپ
کے رخساروں کی سفیدی مجھے نظر آجاتی۔

( فا کدہ )اہ م نوویؒ فر ، تے ہیں کہ جمہور سلف و خلف کا نہی مسلک ہے کہ نماز کے بعد دوسلام پھیرنے چاہئیں۔

(۲۰۸) بَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ \*

١٢٢٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا

باب (۲۰۸) نماز کے بعد کیاؤ کر کرنا چاہئے۔ ۱۲۲۰ زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، عمرو، ابو معبد مولی، صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جید اوّل)

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْمَةً عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِصَاءَ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَدُمْ بِالتَّكْبِرِ \* اللهُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهُ عُبَدِ مَعْبَدِ اللهُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ اللهُ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولَ عَبَّسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولَ عَبَسٍ قَالَ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولَ لَلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ لَلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ لَلهُ أَحَدُّنُكَ بِهَذَا قَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ فَالْ عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ فَالْ عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ فَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ فَالًا عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ فَالَ عَمْرُو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کے ذریعہ بہچان لیتے تھے۔

ا۱۲۱۱۔ ابن ابی عمر ، سفیان بن عید نه عمر و بن ویزار ، ابو معبد مونی ابن عباس ، عبدالله بن عباس رضی الله تعدی عنه ہے لقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم رسول الله صلی الله مند مایہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو سوائے تکبیر سے اور کسی چیز سے نہیں پہچانے تھے۔ عمر و بن ویزار بیان کرتے ہیں کہ جنب میں نے ابوم عبدرضی الله تعالی عنه سے دو بارہ یہ حدیث بیان کی توانہوں ابوم عبدرضی الله تعالی عنه سے دو بارہ یہ حدیث بیان کی توانہوں نے اس کا افکار کیا اور کہا میں نے نہیں بیان کی، حارا نکہ انہوں نے ہی جھے سے بیان کی تھی۔

(فا کدہ)اگرچہ ابومعبد نے دوبارہ حدیث بیان کرنے سے انکار کیا تگر عمرو بن دینار ثقتہ ہیں اس لئے بیہ حدیث امام مسم اور جمہور فقہاواہل حدیث کے نزدیک ججت ہے ،اور جملہ علاء کرام کے نزدیک نمازوں کے بعد آہتہ ذکر کرنامسنون ہے۔!مام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لئے بلند آواز سے ذکر فرمایا۔

عُسَّهُ إِذَهِ الْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ \* (٢٠٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَات وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَمِنَ

لَنَّهُ عَنَّيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ

۱۳۲۲۔ محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جرتج، (تحویل) اسحاق بن منصور، عبدالرزاق، ابن جرتج، عمروبن دینار، ابومعبد مولی ابن عبال عبدالله بن عبال رضی الله تعالی عنه بیان کرتے جیل که فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنار سول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں تھااور جب میں اس ذکر کی جواز سنت تومعلوم کر لینا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو صحة۔

باب (۲۰۹) تشہد اور سلام کے در میان عذاب قبر اور عذاب جہنم، اور زندگی اور موت اور مسیح د جال کے فتنہ اور گناہ اور قرض سے بناہ ما نگنے کا استحياب

۱۲۲۳ مارون بن سعید، حرمله بن بیخی، عمرو بن سواد، ابن و بهترار حمن ابن شباب، حمید بن عبدالرحمن ابو هر روه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے جی که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ عذاب قبرے پناه ما تکتے تھے۔

۱۳۲۵۔ زمیر بن حرب، اکن بن ابراہیم، جریر، منصور، ابودائل، مسروق، حفرت عائشہ رضی اللہ تق عنہ بیان کرتی ہیں کہ مدیشہ کی دو یہودی بوڑھیاں میرے پس آئیں اور کہنے گئیں کہ قبر والوں کو قبر بیں عذاب ہو تاہے، میں نے انہیں جھٹا ایااور مجھے ان کی تقد بی اگی معلوم نہ ہوئی، پھر وہ دونوں جگی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف مائے میں جاتے میں نے آپ سے بیان کیا کہ مدینہ کے بہودیوں میں سے دو یہودی بوری بیروری میں ہے دو یہودی بوری میں ہے دو یہودی بوری میں ہے دو یہودی بوری کو قبر واوں کو بوری کو شرون کی قبر واوں کو بوری کا بوری کو بوری

١٢٢٤ - حَدَّنْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ الْمَعِيدِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ الْمَعْنِيدِ وَحَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَةُ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَدْ ذَلِكَ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

٥ ١ ٢ ٢٥ - حَدَّنَنَا زُهَيْوُ بُنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بُنُ الْمُ هِيمَ كِنَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا حَرِيرٌ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَسْرُوقَ حَرِيرٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِينَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِينَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِينَ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عَحُر يَهُودِ لَمَدِيمَةِ فَقَالَتَ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ يُحُرُ يَهُودٍ يَهُودٍ لَمَدِيمَةٍ فَقَالَتَ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ يُعَدُّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَتُ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يَعْدُرُ عَنَا وَدَخَلَ عَلَيَّ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ فَلَا تَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ

صیحهمسلم شریف مترجم ار د د (جیداوّل) قبر میں عذاب ہو تاہے، آپ نے فرمایا انہوں نے سیج کہ قبر والوں کو ایسا عذاب ہو تا ہے جس کو جانور تک سنتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں اس کے بعد میں

نے دیکھاکہ آپ ہر نماز میں عذاب قبرے بناہ ما تکتے تھے۔

۱۲۲۲ بناد بن سری، ابوالاحوص، اشعب، بواسطه والد، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اس طرح روایت منقول ہے، باتی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی نماز ایسی خبیں پڑھی کہ جس میں عذاب قبر ہے یناه نه ما تکی ہو۔

٢٢٤ المعرونا قد ، زمير بن حرب ، يعقوب بن ابراميم بن سعد ، بواسطه والد، صالح، ابن شهاب، عروه بن زبير ، حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنہ سے پناہ، نگتے تھے۔

۱۲۲۸ نصرین علی منهضمی، این نمیر، ابو کریب، زهیرین حرب، و کیچے،اوڑ اگی، حسان بن عطیہ،محمد بن الی عا کشہ، ابو ہر یرہ، یجیٰ بن ابی کثیر ، ابوسلمہ ، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب تم ميں سے عماز میں کوئی تشہد پڑھے تو جار چیزوں سے بناہ مائے اور اس طرح كم اللُّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَبِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِينْ الدَّجَّالِ ، الله عَيْنِ تَجْهِ مِن عَذَابِ جَهِمُ اور عذاب قبرے اور زیر کی اور موت اور مسیح د جال کے فتنے ہے پناہ ما نگتا يمول\_

۱۲۲۹ ابو بکربن اسحاق، ابوالیمان، شعیب، زبری، عروه بن

رِنَّ عَجُوزَيْں مِنْ عُجُز يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَحَلَتَا عَنيَّ فَرعمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذُّبُونَ فِي قَبُورهِمْ فَقَالَ صَدَقَتا إِنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ عَذَابًا تسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ قَالَتُ فَمَا رَأَيْنَهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

١٢٢٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشُةً بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ قَالَتٌ وَمَا صَلَّى صَلَاةً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ

٢٧٧ - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي غُرِّوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذَ فِي

صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ \* صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ \* الْجَهْضَمِيُّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرُ وَأَبُو كُرَيْسِ وَزُهْمَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا الْأُوْزَعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَنْ يَحْنَي بْنِ بِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا تُشْهِّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ للَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ حَهَنَّهُ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَانْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ \*

١٢٢٩- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا

ثُو البُمان أَحْرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِي عَرُوحَ النّبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم أَحْبَرَتُهُ أَنَّ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَحْبَرَتُهُ أَنَّ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللّهُمَّ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَ وَالْمَمَاتِ اللّهِمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَ وَالْمَمَاتِ اللّهِمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَ وَالْمَمَاتِ اللّهِمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَّاتِ اللّهِمَ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَحْبَ وَالْمَمَاتِ اللّهِمَ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَحْبَ وَالْمَعْرَمِ قَالَتُ فَقَالَ لِنَّ مَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ السَّولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ السَّولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ السَّعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ الرّبُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ الرّبُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ السَّولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ الرّبُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّ الرّبُولَ وَعَدَ فَأَعْلَفَ \*

١٩٣٠ حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا الْوَرِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّنَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّنَنَا الْوَرِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنْ أَرْبَعِ مِنْ مَنَ النَّشَهُدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوِّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتَنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ \* عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ \* عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ \* الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ \* عَلَيْ اللَّهِ مِنْ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِي اللَّهِ فَيْ الْمُ وَقَالَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ وَعَلَى الْمَنَادِ وَقَالَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمُ مِنَ التَسْهَدِ وَلَمْ يَذَكُو الْآخِرِ \* فَقَالَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمُ مِنَ التَسْهَدِ وَلَمْ يَذَكُو الْآخِرِ \* فَقَالَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمُ مِنَ التَسْهَدِ وَلَمْ يَذَكُو الْآخِرِ \* فَقَالَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمُ مِنَ التَسْهَدِ وَلَمْ يَذَكُو الْآخِرِ \* فَقَالَ الْمَرْعَ الْمَعْرَامُ اللَّهُ وَالْمُ الْمَعْرِ \* فَوَالَ الْمُعْرِ \* فَوْمَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرِ الْمَعْرِ \* فَقَالَ الْمُعْرِ \* فَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُومُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِ الْمُع

١٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ

زیر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنباز وجہ نی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہیں یہ وعا(ا) ما تگاکرتے تھے اللہ اللہ بیٹی اعُودُ بِت مِن عَدَّابِ الْفَبْرِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ وَعُودُ عِدَّابِ الْفَبْرِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ وَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِتَ مِن الْمَائِمِ وَالْمَغْرَمِ لِينَ قَبِر کے عذاب سے دجال کے فتنے سے الْمَائِمِ وَالْمَغْرَمِ لِينَ قَبِر کے عذاب سے دجال کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنے سے گناہ اور قرض سے ، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک کنے والے نے عرض کیایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھڑت قرض سے کیوں پناہ ما تیجہ ہیں ، آپ نے فرمایا جب آدمی قرضد ار ہو تا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ فلم فل فی کر تاہے۔

مالا۔ زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، اوزائ، حسان بن عطیہ، مجر بن ابی عائشہ، ابوہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بل سے سے کوئی آخری تشہد پڑھ بچکے تواللہ تعالی سے چار چیزوں سے پناہ ما تگے، جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے ، زندگی اور موت کے مذاب اور قبر کے عذاب سے ، زندگی اور موت کے فات سے اور مین د جال کے غراب سے ، زندگی اور موت کے فاتے سے اور مین د جال کے شرسے۔

ا ۱۳۳۱۔ تھم بن موسیٰ، ہقل بن زیاد، (تحویل) علی بن خشر م، عیسیٰ بن موسیٰ، ہقل بن زیاد، (تحویل) علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، اوز اعلی سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں تشہدا خیر کا تذکرہ نہیں۔

١٢٣٢ محد بن منتي، ابن ابي عدى، بشام، يجيُّ، ابو سلمد،

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم باوجود معصوم ومغفور ہونے کے دعاما نگا کرتے تھے۔ یا تو تواضعاً اسی طرح دومر ول کو سکھانے کے لئے یا یہ دعا پنی امت کے لئے ہوتی تھی۔

أَسِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَسِي سَلْمَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِثَ مِنْ عَذَابِ الْقَنْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتُنَةِ الْمَحْيَّا وَالْمَمَاتِ وَشَرَّ الْمَسِيح الدَّحَالِ \*

المسبيح الدّحّال \*
المسبيح الدّحّال أمْحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّنَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا هُرَيْرَةَ يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَودُوا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ اللهِ عُودُوا بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ اللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسبِحِ عَدَابِ الْقَرْرِ عُودُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسبِحِ عَدَابِ الْقَرْرِ عُودُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسبِحِ عَدَابِ الْقَرْرِ عُودُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحَمَّدُ مَنْ عَنَّادٍ حَدُّتَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِتْلَهُ \*
الدَّحَّالُ عُودُوا بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِتْلَهُ \*
سَفْيَالُ عِنِ الْسِ صَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِتْلَهُ \*
عَن اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِتْلَهُ \*

سُ أَسِي سَيْنَةَ وَزُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا هُوَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا هُوَيْرُ عَنِ الْمُقْوَحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللَّهُ عَيْهِ وَسَيْمَ مِثْلَهُ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النَّسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَيْمَ مِثْلَهُ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيْلِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ الْمُشَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللَّهِي مَنْ اللَّهِ بَلْ مَعْدَد اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللّهِي مَنْ اللّهِ بَلْ اللّهِ بْنُ اللّهِ بَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم أَنّهُ كَال يَتَعَوَّدُ مِنْ عَلَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم أَنّهُ كَال يَتَعَوَّدُ مِنْ عَنال عَنْ مَالِك بْنَ عَدالِ الْقَنْر وَعَذَالِ حَهَلَمْ وَقِيْتَةِ اللّهِ عَنْ مَالِك بْنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ُنَسِ فيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّنَيْرِ عَنْ طَاوُسَ

غَى انَّى عَنَّاسَ أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَيَّم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هِدًا الدُّعَاءَ كُما يُعَيَّمُهُمُ

السُّورةُ مِنَ الْقُرُّانِ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمُّ إِنَّا لَعُوذُ

ابو ہر رره رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللّٰهُمَّ اِنّی اَعُودُ بِنَ مِنْ عَداب الْقَرْ وَعَدَابِ النَّارِ وَ فِئْمَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِ وَ سَرِّ لْمَسَيْحِ الدَّجَّالِ ل

الته تعالی سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ ، گور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے اللہ کے عذاب سے پناہ ، نگو ، اللہ تعالی سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ ، نگو۔

ہم ۱۲۱۷۔ محمد بن عباد ، سفیان ، ابن طاؤس ، واسطہ والد ، ابو ہر برہ رضی ابلند تعالی عنہ ہے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۳۳۵۔ محمد بن عباد، ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب ، سفیان، ابوانز ناد، اعرج، ابو ہر برہ رضی املّد تعالیٰ عنه نبی اکر م صبی اللّه علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

المنظمار محمد بن مثنی محمد بن جعفر، شعبه، بدیل، عبدالله بن شقیق، ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم عذاب قبر اور عذاب جہنم اور د جال کے فتنہ سے بناہ، نگا کرتے تھے۔

عالاً التقديمة بن سعيد، مالك بن انس، ابوالزبير، طاؤس، ابن عباس رضى الله تعديل عنه بيان كرت بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهيل وع سكھاتے تھے جيسا كه قرسن كريم كى كوكى سورت سكھاتے بول فرست يول كه كرواللَّهُمَّ اللَّه معود فراست عورت سكھاتے بول و فرد من عداب القير و عود بيك

بَنْ مِنْ عَدَابِ حَهَدُم وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُودَ مِنْ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ مُمسْلِم بْن الْحجّاح لَمُغْيِي أَنَّ صَاوُّسًا قَالَ لِالْبُنِهِ أَدَعَوَّتَ بِهَا في صَمَايِثُ فَفَالَ لَا قَالَ أَعِدٌ صَلَاتَكَ لِأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قالَ \*

فی کدہ۔ اہام نووی فروتے ہیں جاؤس کے اس قول ہے اس دعاکے پڑھنے کی تاکید ٹابت ہو گی۔ (٢١٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

وَ بَيَانَ صِفَتِهِ \*

١٢٣٨ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارِ اسْمُهُ شَلَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسَّمَاءَ عَنَّ ثُوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَدَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ لسَّنَامُ وَمِنْكَ استَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْحَلَالِ وَالْوَكُوام قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْ سُتِغْفَارُ قَالَ تُقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ \* ١٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ

ُىمَيْرِ قَالَ حَدَّتُنَ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْدً بِيِّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اللِّي صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقَّعُدُ إِلَّا مِقْدَرَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ ُسِيَّدُمُ تَنَارَكُنتَ ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَفِي رَوْءَيَةِ الَّى نُمَيْرِ يَا ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ١٢٤٠ - وحَدَّثَناه اثنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ يعْنِي لُأَحْمَرَ عَنْ عَصِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَا دَ، الْحَمَالِ وَالْمِاكُورَامِ \*

مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدُّجَّالِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فَنَّةِ الْمَحْب وَالْمَمَاتِ - المام مسلم بن حجاجٌ مصنف كتاب فروت بيل مجھ یہ روایت پیچی ہے کہ طاؤس نے اپنے لڑ کے سے کہا تو نے نماز میں میہ د عاما تھی، اس نے جواب دیا نہیں، طاؤس نے کہاا پنی نماز پھر پڑھ کیو نکہ طاؤس نے اس حدیث کو تین جپار راویوں ہے نقل كيله او كمال قال\_

باب(۲۱۰)نماز کے بعد ذکر کرنے کی فضیلت اور

اس كاطريقه-

۱۲۳۸ داؤد بن رشید، ولید، اوزاعی، ابوعمار، شدو بن عبدالله، ابواساء، ثوبان رضی الله تعال عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نمازے فارغ ہوتے تو تین مرتبه استغفار فرمات اور كہتے اَللَٰهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَلَيْدِ رَاوَلَ بَيَاكَ كرتے ہيں كه ميں نے اوزاعی سے دريافت كيا كه استغفار كس طرح فرمات، بوك، فرمات آسْتَغْفِرُ اللّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ، ۱۲۳۹ ابو بكرين اني شبيه ،ابن نمير ،ابو معاويه ، عاصم ، عبدالله بن حارث، ام المومنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بياك کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بفدراتا كمنے كے بیصے ، اللّٰهُمَّ أنْتَ اسْلَامُ وَمِنْتَ لسَّلامُ تَبَارَ "كُتَ ذَاالْجَلَالِ وَ الْإِتْحَرَام - اور اين تمير كي روايت ميس بَا ذَالْحَلالِ وَالْإِكْرَامِ ٢-

۰ ۱۲ ۱۳ این نمیر ، ابوخالد احمر ، عاصم سے اس سند کے ساتھ یاد المجلال والاكرام كالفاظ منقول ميں-

الصَّمَدِ حَدَّشِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الصَّمَدِ حَدَّشِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَدِ اللَّهِ عَنْ عَدِ اللَّهِ عَنْ عَدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَدِ اللَّهِ مَنْ عَدِ اللَّهِ مَنْ عَدْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ الْحَارِتِ وَجَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ الْحَارِتِ كِلاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَنْ الْحَارِت كِلاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَنْ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَا ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ \*

حَدِّيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُتَبِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا اللهُمْ لَلْ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَعْطِي لِمَا مَعْطِي لِمَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \*

١٢٤٣ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْسَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ لنّبي صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكُر وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا قَالَ قَالَ أَبُو بَكُر الْمُعِيرَةُ وَكَنَّتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً \*

١٢٤٤ وَحَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُر أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةً ثَالَ نُن أَبِي سَانَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَب الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَالَى كَتَب الْمُغِيرَةِ بْنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَب ذَلِكَ كَتَب ذَلِكَ لَكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَب ذَلِكَ لَكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعْبَةً إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَب ذَلِكَ لَكَ اللهِ صَلّى لَكَتَابَ نَهُ وَرَّادٌ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى

۱۲۴۱۔ عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطہ دالد، شعبہ، عصم، عبداللہ بن حارث، خالد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے گراس میں پَد وایت منقول ہے گراس میں پَد وایت منقول ہے گراس میں پَد وایت

الالالدالي مغيره بن الراجيم، جرير، منصور، مينب بن رقع، وراد مولى مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه بيان كرتے جي كه مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنهائے حضرت معاويه رضى الله تعالى عنها في عنه كولكھ كر بهيجاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نم زسے فارغ ہوتے اور سلام پهيم تے تو فرماتے آلا إلله إلا الله الله الله عن مينور نہيں وہ اكيا ہے مينا الله تعالى شريك نہيں۔ اس كاكوئى شريك نہيں۔ اس كے لئے سلطنت اور تعريف ہو اور وی نہيں۔ اس كے لئے سلطنت اور تعریف ہو سلمان ورک نہيں اور وہ جر چيز پر قادر ہے اے الله جو تو دے ، سے كوئى روك نہيں مسكن اور جو تو نه وے اسے كوئى نہيں دے سكن اور كى كوشش سيرے سامنے سود مند نہيں۔

سالال۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، ابو کریب، احمد بن سنن،
ابو معاویہ، اعمش، میتب بن رافع، وراد مولی مغیرہ بن شعبہ
رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں ہاتی
ابو بکر اور ابو کریب کی روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ وراد نے کہا
مغیرہ بن شعبہ نے مجھے بتلایا۔ اور میں نے یہ دعا حضرت معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ دی۔

 فرمایا جیسا کہ ابو بکر اور کریب کی روایت میں ہے گر اس میں و کھو علی گلِ شَیْءِ قَدِیْر کے الفاظ منقول نہیں۔
منالہ حامد بن عمر بکر او کی، بشر بن مفضل، (تحویل) محمد بن منظمیٰ، از ہر، ابن عون، ابو سعید، وراد کا تب مغیرہ بن شعبہ ہے۔
منقول ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ کو منصور اور اعمش کی روایت کی طرح لکھ بھیجا۔

٣ ٢ ٢ ١١\_ ابن ابي عمر كلي، سفيان، عبده بن ابي لبابية ،ور عبد الملك

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداق )

بن عميرٌ دونول دراد كاتب مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه ۔ سے لقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه كولكها كه مجھے كوئي ايس دع لكھ تجیجو جو تم نے رسول اللہ صلی ابتد عدیہ وسلم سے سنی ہو ، چنانجیہ انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے سنا ہے جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو یہ وہ پڑھتے کآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلِّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِسَا أَعْصَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَثْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْحَدِّ ـ ٢ ٣ ١٦ عمر بن عبدالله بن تمير، بواسطه والد، بشرم، ابوالزبير بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی ابتد تعالی عنہ ہمیشہ ہر تمازك بعد سلام كيميرت وقت لا الله الله عد وو كره الکافرون تک پڑھتے لیتنی کوئی معبود عبادت کے لہ نق شہیں عمر الله تعالیٰ وہ م**کتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس ک**ی سلطنت ہے اور ہمہ قشم کی تعریفیں اسی کے لائق میں اور وہ ہر چیز پر قاد رہے اور گناہ ہے بیچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں اللہ تعالی کے عدوہ

اور کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اس

کی تمام تعتیں ہیں اور اس کے لئے فضل اور تمام ثنء حسن ہے،

اللهُ عيه وسَمَ يَقُولُ حِينَ سَلَمَ بِمِثْلِ حَدِيتِهِمَا اللهُ عيه وسَمَ وَهُو عَلَى كُلِّ مَنِ وَقَدِيرٌ فَإِنّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ \* اللّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ مَنَي وقدِيرٌ فَإِنّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَهُ \* اللّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ مَنَى وَحَدَّنَا حَامِدُ بَنُ عَمْرَ الْبُكُرَاوِيُّ حَدَّنَا بِسَرٌ يَعْنِي الْ الْمُفَضَّلُ قَالَ ح و حَدَّنَا مَمُحَمَّدُ بِلُ الْمُنْتَى حَدَّنِنِي أَرْهُرُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مُحَمِّدُ بِلُ الْمُنْتَى حَدَّنِنِي أَرْهُرُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَوْنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بِنِ ابْنِ مَعْنُ اللّهِ المُغِيرَةِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَنْصُورٍ وَالْمُعْمَشِ \* خَدِيثٍ مَنْصُورِ وَالْمُعْمَشِ \* خَدِيثٍ مَنْصُورٍ وَالْمُعْمَشِ \* خَدِيثٍ مَنْصُورٍ وَالْمُعْمَشِ \* خَدِيثٍ مَنْصُورٍ وَالْمُعْمَشِ \* خَدِيثٍ مَنْصُورٍ وَالْمُعْمَشِ \* فَالَ لَا عَبْدُهُ بْنِ ابْنُ أَبِي عُمْرَ الْمُكِيُّ قَالَ لَا الْمَلِكِ بْنُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ الْمُكِي قَالَ لَا عَبْدُهُ الْمُلِكِ بْنُ اللّهُ اللّهِ الْمُ لِكُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّ

سَفُينُ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنِ آبِي لَبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْيْرِ سَمِعًا وَرَادً كَتِبَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ يَقُولُ عُمَيْرِ سَمِعًا وَرَادً كَتِبَ الْمُغِيْرَةِ الْكَتَبُ الْمَغِيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ يَقُولُ كَتَبُ مُعَوِيَةً إِنِي الْمُغِيْرَةِ الْكَتَبُ الْمَيْ بِشَيْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَنَّمَ يَقُولُ إِذَا قُضِي الصَّبَوةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَنَّمَ يَقُولُ إِذَا قُضِي الصَّبَوةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ وَسَنَّمَ يَقُولُ إِذَا قُضِي الصَّبَوةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ لَا مُعَلِي لَا اللَّهُ عَلَيْتَ وَلَا مُعْطِي لَا اللَّهُ عَلَيْتَ وَلَا مُعْطِي لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتَ وَلَا مُعْطِي لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لَكُا الْحَدَّ عَنْكَ الْحَدُّ عَلَيْ اللَّهِ بْن نُمَيْر لِمَا مُعَلِي اللَّهِ بْن نُمَيْر اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ بْن نُمَيْر اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ بْن نُمَيْر اللَّهُ الْمُتَلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نَمَيْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ قَالًا كَنَ شُ الزَّبَيْرِ يَفُولُ فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَدُّمُ لَ الْرَيكَ لَهُ لَهُ يَسَدُّمُ لَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُمنَّثُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ المُمنَّثُ وَلَهُ النَّعَامُ وَلَهُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا عَدِيرٌ لَا حَوْلُ النَّهُ وَلَهُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَلَا عَدِيرٌ لَهُ النَّينَ وَلَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ الْعَصْلُ وَلَهُ النَّيَاءُ لَلَّهُ وَلَا عَنْدُ إِلَّا اللَّهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ لَكُو اللَّهِ صَلَّى لَا اللَّهُ عَنْدُ وَلَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُيُرَ كُلِّ صَلَاقً \*

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیدادّ ل)

الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لا کُق خبیں ہم صرف اس کی عبادت کرنے والے ہیں اگر چہ کا فر برا سمجھیں۔ کُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ۱۳۸۸ الو بکر الی شیبہ، عبدہ بن المیان، ہشم بن عروہ،

ابوالزبير جوان كے غلام بيں تقل كرتے بيں كه عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنه بر نماز كے بعد آواز سے يه دعا پر هے

تنے جیسا کہ ابن نمیر کی حدیث میں گزرا ہے اور اخیر میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوں اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو بلند آواز سے پڑھاکرتے ہتھے۔

ابوالز پر بیان کرتے ہیں اہر اہیم دورتی ، ابن علیہ ، جی جی بن الی عثان ،
ابوالز پر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن زبیر رضی ملد
تعالیٰ عند سے سنا کہ وہ اس منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور
فرماتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلم
پھیرتے تو تمازیا تمازوں کے آخر میں فرماتے ، پھر ہشم بن
عروہ کی دوایت کی طرح حدیث بیان کی۔

• ۱۲۵- محمد بن سلمه مرادی، عبدالله بن و بهب، یجی بن عبدالله بن سالم، موکی بن عقبه سے ابوائز بیر کئی نے بیان کیا که انہوں نے عبدالله بن زبیر رضی الله تعالیٰ عنه سے سنا که وہ ہر نماز کے بعد جب سلام پھیر تے وہی دعا پڑھتے جو اوپر دونوں روایتوں میں نہ کور ہوئی اور وہ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہے۔

ا۱۲۵ عاصم بن نضر تیمی، معتمر، عبیدانلد (تحویل) قتیبه بن سعید، لیث، ابن عجلان، تمی، ابوصالح، ابو ہر برہ رضی اللہ تع ب عنه ہے روایت ہے کہ فقراء المہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مدار بلند درجوں پر پہنچ گئے اور ہمیشہ کی نعمتیں لوٹ لیس، آپ نے فرہ یا

حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرْوَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوَةً عَنْ أَبِي الزَّيْرِ مَوْلِي لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ لَوْيَبْرِ مَوْلِي لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ لَوْيَبْرِ لَوَلِي لَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ لَوْيَبْرِ لَوَيْ الْمَا وَ بِمِثْلِ حَدِيتِ لَوْيَبْرِ لَكُلِّ صَلَاقٍ بِمِثْلِ حَدِيتِ الْرَّيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّيْرِ اللَّهِ صَلَّى الزَّيْرِ اللَّهِ صَلَّى الزَّيْرِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلِلُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَالِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهُلُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْمُؤْتِلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٩ ٤٢١- وَحَدَّنَنِي يَغُفُّوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنَّةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ فَذَكَرَ بَمِثْلُ حَدِيثِ هِشَام بْن عُرُوةً \*

١٢٥٠ وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْمَكِّي حَدَّثُهُ أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْمَكِي حَدَّثُهُ أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْمَكِي حَدَّثُهُ أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْمَكَي حَدَّثُهُ أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَمَ بِمِثْلِ حَدِيتِهِمَ وَقَالَ فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَمَ بِمِثْلِ حَدِيتِهِمَ وَقَالَ فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ وَكَانَ يَذَكُرُ ذَلِكَ حَدِيتِهِمَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ يَذَكُرُ ذَلِكَ

عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا النَّهِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا اللّهِ قَالَ ح و عَدَّثَنَا اللّهِ قَالَ ح و عَدَّثَنَا اللّهَ عَنِ ابْنِ عَدْنَا اللّهَ عَنِ ابْنِ عَدْنَا اللّهِ صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً أَنَّ فَقَرَاءً أَبِي هُرَيْرَةً وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً أَنَّ فَقَرَاءً

لْمُهَاحِرِينِ أَنُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنم فقُنُوا دهب أَهْلُ الدُّتُورِ بِالدَّرَجَاتِ لْعُبَى وللُّعيم المُقِيم فقال وَمَا ذَاكَ قَالُوا بُصَنُّونَ كُمَا نُصَنِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نُصُومُ ويُتصدُّقُونَ وَمَا نَتَصَدُّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلًا أُعَيَّمُكُمْ شَيْئًا تُدُركُونَ بهِ مَنْ سَبَقَكُمُ وْتُسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَّعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُونَ لَنَّهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحَمَّدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَنَاةٍ تُلَـٰدُ وَتُلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِح فَرَجَعَ فَقَرَاءُ لُمُهَاحِرِينَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخُوالْنَا أَهْلُ لْأَمْوَالَ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُو، مِثْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى لَنَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضَّلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشْنَاءُ وَزَ دَ غَيْرُ قَتَيْبَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْتِ عَنِ بْنِ عَجْمَانَ قَالَ سُمَيٌّ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَٰذَ الْحَدِيثَ فَقَالَ وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَمَاثًا وَثَلَاتِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَكَبُّرُ اللَّهَ ثَدَتُ وَتَدَثِينَ هَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَٰلِكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبِّحَانَ اللَّهِ وَ لُحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى تُشْعُ مِنْ حَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَتُلَاثِينَ قَالَ ابْنُ عَحْدَانَ فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةً فَحَدَّ تَنِي بِمِتْدِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةً عَنْ رَسُولِ للهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

رَسُونِ لَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَيْشِيُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَيْشِيُّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله ع

وہ کیوں، عرض کیا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے میں اور روز ہر کھتے ہیں جبیا کہ ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ دیتے ہیں لیکن ہم صدقہ خہیں دے سکتے ہیں اور وہ غلام آزاد کرتے میں مگر ہم آزاد خبیں کر کتے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیامیں حمہیں الی چیز نہ بتلادوں کہ جو تم سے سبقت لے كئے ہيں تم انہيں مالو اور اسے بعد والوں سے ہميشہ كے لئے آ گے ہو جاؤاور کوئی تم سے انصل نہ ہو تگر وہی جو تمہارے جیب كام كرے، انہول نے عرض كيا ضرور يارسول الله بتل ي ، آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد تینتیں (۳۳)مر تبدیسبی و تکبیر اور تخمید کروء ابو صالح راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر مہر جرین رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہارے مالدار بھائیوں نے بھی میہ چیز سن کی ہے اور وہ بھی ہماری طرح پڑھنے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و حملم نے قرمایا ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء، اور س روایت میں غیر قتیبہ نے بیہ زیادتی بیان کی ہے کہ لیث اتن عجلان ہے راوی ہیں کہ سمی بیان تمرتے کہ میں نے بیہ حدیث اینے گھروالوں میں ہے کسی ہے بیان کی تووہ بوے کہ تم بھول م الله كالله كالله كل ١١٣ بار تسبيح كرے اور الله كى ١١٣ بار تخمید کرے اور اللہ کی ۳۳ مرتبہ تلبیر کے، پھر میں ابو صالح کے پاس گیااور ان ہے اس چیز کا تذکرہ کیا، انہول نے میر اہاتھ بيكرا اور كهاكه الثد أكبر اور سبحان الثداور الحمدامتد اور الثد أكبر، سبحان الله اور الحمد لله اس طرح تأكمه كل تعداد ٣٣ بو جائے، ابن مخیلان رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ پھر میں نے حدیث ر جاء بن حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کی تو، نہوں نے اسی طرح مجھ سے بواسطہ ابوصالح ابوہر مرہ رضی اللہ تعاق عند نمی اكرم صلى الله عليه وسلم سے نقل كى۔ ۱۲۵۲\_امیه بن بسطام عیشی، بزید بن زر تعی،روح، سهیل بواسطه

والد، ابو ہر مردر صنی اللہ تعالیٰ عنه رسول اکر م صلی ابتد بسیہ وسلم

عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُويُرَةً عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ َّهُنُ لَنُّنُورِ بِاللَّرِخَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ بِمِثْنَ خَرِيثَ قَتَيْنَةً عَنِ اللَّبْتِ إِلَّا أَنَّهُ أَذْرَجَ فِي حبيب أبي هُريْرة قول أبي صَالِح ثُمَّ رَجعَ فَقُرَّ ءُ المُهاجِرِينَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيتِ يَقُولُ سُهَيْلٌ إِخُدَى عَشْرُهُ إِخْدَى عَشْرَة فَحَمِيعُ دَيِثُ كُنِّهِ تَنَاثُةٌ وَتَلَاتُونَ \*

ے تعل کرتے ہیں کہ فقراء مہاجرین نے عرض کیایار سول اللہ صلی الله علیه وسلم مالد ار حضرات در جات اعلی اور تغیم مقیم و ٹ لے گئے ہیں، بقید حدیث قتیبہ بواسطہ لیث کی طرح ہے مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ابوصالح کا قول درج كر دياہے كه پھر فقراء مهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ك خدمت میں لوٹ کر آئے الح، اور بد زیادتی جھی بیان کی کہ سہیل راوی لکھتے ہیں کہ ہر ایک کلمہ گیارہ مر تبہ کے تاکہ سب کی تعداد تینتیس (۳۳)مر تبه کی ہو جائے۔

( فا 'ندہ ) مام نووی فرمت ہیں سہیں کی بیرزیاد تی اور روا پیول کے منافی نہیں کیونکہ بعض روایتوں میں سومر تنبہ بھی آیا ہے اورا یک روایت میں تکہیر مهم تبہ آئی ہے وریہ چیز بھی قابل قبول ہے اور اگر احتیاط مقصود ہو تو تشہیج اور مخمید ۳۳ ،۳۳ ،راور تکمبیر کو ۳۳ ،ر کہہ لے اور سنحر میں ، البر ، لندوحد داا شریک کہ کو آخر تک پڑھ لے تاکہ سب ردایتوں پر عمل ہو جائے اور عد د کامخصوص لحاظ ر کھنا ضرور کی ہے ممکن ہے اس میں کو کی خاص حکمت اور مطلحت ہو تو اس پر اور کلمات کو قیاس نہیں کر سکتے جیسا کہ طبیب جسمہ نی کے کسنے میں اپنی رائے نہیں دے سکتے اس طرح اس مقام پر اپنی عقل سے کام لینا گتاخی ہے۔احقر کے نزویک مہی چیزاولی ہے اور سمس اریمہ صونی فرہتے ہیں کہ فرض ادر سنت کے در میان اور اد مذکور ہ پڑھنے میں کو کی مضا کقہ نہیں مگرا ختیار شرح مختار میں ہے کہ جس نمرز کے بعد سنتیں پڑھنامشر وع ہاں کے بعد اوراد وغیر ہ کینئے بیٹھنا مکر وہ ہے ، مگر عمر فار وق رینی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو فر مل نماز کے بعد سنتیں پڑھنا ہے وہ بیٹہ جائے اس سے کہ اہل کتاب فرض اور سنتوں میں قصل نہ کرنے ہی کی بنا پر ہلا کے ہوئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے س قوں کی در سنگی فرما کی ورپھر رسول متد صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ سنتیں اپنے مکانوں میں پڑھو،اس لئے میرے نزدیک فرائض اور سنن کے در میون اذ کار اور اوسید ، نور و پڑھن ہی افضل ہے تاکہ قصل زبانی حاصل ہو جائے جبیا کہ قصل مکانی کا آپ نے خود تھم فر مایا ہے ، واللہ اعلم،

> ١٢٥٣ - حَمَّنَكَ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لْمُدَرْكِ أَخْبَرَانَ مَا لِكُ شُ مِغُولَ قَالَ سَمِعْتُ لْحِكَم لُنَ عُتَبْنَهُ لُحَدَّتُ عَنْ عَلَّهِ الرَّحْمَنِ بْن ُبِي سُلَى عَلِ كَعْبِ سُ عُجْرَةً عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى سَهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ قُالَ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِمُهُنَّ أَوْ فَاعِبُهُنَّ ذُنُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تُلَاثٌ وَتُدَنُونَ تُسْبِيحَةً وَتَلَاثُ وَتَلَاثُونَ تُحْمِيدُهُ وَأَرْبَعُ وَتُدَّتُونَ تُكْبِيرُةً \*

> ١٢٥٤ - خَدَّتُ مُصُورُ سُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا

١٢٥٣ نظر بن على جيضمي، أبو احد، حمزه زيات ، عكم،

۱۲۵۳ حسن بن عيسلي ، ابن مبارك ، مالك بن مغول ، تحكم بن عيبينه، عبدالرحمٰن بن ابي ليكي، كعب بن عجر و يضي الله تعان عنه ر سول اکرم صلی الله علیه وسلم ہے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تماڑ کے بعد پچھ الیمی دعائیں میں کہ ان کا پڑھنے والایا بچالا نے والا ہر فرض نماز کے بعد بھی (نُواب اور بلند و رجو پ سے) محروم نیس بوتاء سُینحان الله mr بر، الحمد لله mr بار، اَللَّهُ أَكْبَرُ ٣٣ بار.

أَنُو 'حُمَد حَدِّثُمَا حَمَّزَةَ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عنْد برَّحْمَنِ سُ أَسِي لَيْنَي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقَّنَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلَهُنَّ أُو ۚ فَاعِلَهُنَّ ثَلَاتٌ وتَعانُونَ تُسْمِيحُهُ وَتُلَاثُ وِتِناتُونَ تُحْمِيدَةً وَأَرْبُعٌ و ثُمَا نُور تُكْمِيرُهُ فِي ذُبُر كُلِّ صَلَّاةٍ \* ١٢٥٥ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَا أَسْبَاطُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ عَنِ لَحَكُم بِهَذَا الْإِلسَّادِ مِثْلَةً \*

٢٥٦ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبّْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِي عُنَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ قَالَ مُسْلِم أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُنَّمْانَ بْن عَبْدِ الْمَبِثِ عَنْ عَطَاء بْن يَزيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَسِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَلَاثُا وَتُدَيْيِنَ وَحَمِدَ اللَّهُ ثَلَاتًا وَتُلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ تَلَاثًا وَتَمَاثِينَ فَتُبِكَ تِسْعَةً وَيِسْعُونَ وَقَالَ نَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَّهَ إِنَّ اللَّهُ وَحَّدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتُ خَطَايَاهُ

وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبُدِ الْبَحْرِ \* ١٢٥٧ وَحَدَّثَمَ مُحَمَّدُ مْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ رَكُرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْلٍ عنْ عطاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِتَّلِهِ \*

(٢١١) بَابِ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

وَ الْقِرَ اءَةً \* ١٢٥٨ خَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا

عبدالرحمٰن بن ابی لیکی، کعب بن عجر در ضی ایند تع کی عنه رسول اکرم صلیاللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہ پچھ بعد کی دعائیں ہیں کہ اُن کا کہنے والا یا کرنے والا محروم نہیں يموتا سُبْحَانَ اللَّهِ ٣٣ بار، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٣٣ بار، أَنَّهُ ، كُنرُ ٣ سيار\_

صیح مسلم شریف مترجم رد و (جهداوٰل)

1900۔ محمد بن حاتم ،اسباط بن محمد ، عمر و بن قیس مدائی ، تعکم سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

١٩٥٣ عبد الحميدين بيان الواسطى، خالدين عبد الدّه، سهبيل، ابو عبيد مذحيجي مولي سليمان بن عبدالملك، عطاء بن يزيد ليثي، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے العل كرت بين كه آب في قرماياجو بر نماز ك بعد سُبْحَانَ اللَّهِ ٣٣ بار ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٣٣ بار ، ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ٣٣ باركم توبي ٩٩ کلمات ہوں گے اور سو کاعد دیورا کرنے کے لئے لاّ رائۃ راگا سنّہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُنّ شَیْءِ قَدِیرٌ تو اس کے گناہ معاف کر دیتے جتے ہیں اگرچہ سمندر کی حجماگ کے بقدر ہوں۔

۵۵ اله محمد بن صباح ، اساعیل بن ز کریا، سهیل ، ابو تبهید ، عطاء ، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکر م صلی اللہ عدیہ وسلم ہے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

باب (۲۱۱) تکبیر تحریمہ اور قرائت کے در میان کی د عائیں۔

۱۲۵۸ زمیر بن حرب، جریر، عماره بن تعقاع، بوزرعه،

جَرِيرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرِهَ قَالَ كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرِهَ قَالَ كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهُ وَسَلَّم إِذَا كَبْر فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنيَّةً قَالَ أَنْ بَهْراً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ هُنيَّةً وَاللَّهِ بَأَبِي أَنْتَ وَأَمِّى أَنْ أَيْنِ سَكُوتَتْ بَيْنِ التَّكْبِيرِ وَالْقَرَاءَةِ مَا وَأُمِّى أَرَايْتَ سُكُوتَتْ بَيْنِ التَّكْبِيرِ وَالْقَرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَنْهُم بَاعِلاً بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ عَضَيَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ خَصَيايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنِ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ خَصَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنِ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُم تَعْفِيلَ فَي كَمَا يُنَقِّى التَّوْبُ اللَّهُم تَعْفِيلِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّى التَّوْبُ اللَّهُم وَالْمَا إِنَا لَكُمْ اللَّهُم الْمُسْرِقِي مِنْ خَطَايَايَ اللَّهُم وَالْمَا عِنْ خَطَايَايَ اللَّهُم وَالْمَا عِنْ خَطَايَايَ اللَّهُم وَالْمَا عِنْ خَطَايَايَ اللَّهُم وَالْمَا عِنْ خَطَايَايَ اللَّهُم وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَا وَالْمَا عِنْ خَطَايَايَ اللَّهُم وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَا

٩ د ١ ٢ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُنُ فُضَيْلٍ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْق حَدِيثِ

أَنَّ اللهِ إِنَّ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ 
المَعْدُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّنَهَ وَقَادَةً وَتَابِتٌ عَمَادٌ عَنَا فَتَادَةً وَتَابِتٌ عَمَادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً وَتَابِتٌ وَخَابِتٌ وَخَمَيْدٌ عَنْ أَسِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَحَلَ الصَّفَ وَقَدْ حَمَيْدٌ عَنْ أَنسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَحَلَ الصَّفَ وَقَدْ حَمَيْدٌ عَنْ أَنسٍ أَن رَجُلًا جَاءَ فَدَحَلَ الصَّفَ وَقَدْ حَمَيْدٌ عَرَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَبِيرًا صَمَّا مُمَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ كَبِيرًا صَمَّا مُمَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ

ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں قرات کرنے ہے قبل کچھ دیر خاموش رہے، میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں میں دیکھنا ہوں کہ آپ تکبیر اور قرات کے در میان خاموش ہو جاتے ہیں تواس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کہنا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای النے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے در میان اتنا بعد کردے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے در میان کتا ہوں اللہ میرے اور میرے گناہوں کے در میان اتنا بعد کردے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے در میان کیا ہوں اللہ میرے گناہوں سے ایس صاف کر جسیا کہ حاف کر دے جیسا کہ حاف کی جاتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں سے ایس صاف کی جاتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں سے دھودے۔ دے جیسا کہ صاف کی باتا ہے، اے اللہ میر نے گناہوں کو برف، پائی اور اولوں سے دھودے۔ اللہ میر سے گناہوں کو برف، پائی اور اولوں سے دھودے۔ اور کائل، عبد الواحد بن زیاد، عمارة بن قعق عسے ای سند کے ابوکائل، عبد الواحد بن زیاد، عمارة بن قعق عسے ای سند کے ساتھ جریر کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۳۷۰ مسلم، یکی بن حسان، یونس مودب، عبدالواحد بن زیاد، عماره بن قعقاع، ابوزر عد، ابو ہر ریره رضی املد تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت براھ کر کھڑے ہوتے تو الحمد لللہ رب العالمین سے قرائت شروع کر کھڑے ہوئے تو الحمد للہ رب العالمین سے قرائت شروع کر ہے اور خاموش ندر ہے۔

ا۲۱۱۔ زمیر بن حرب، عفان، قادہ، ثابت، حمید، اس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور صف میں ل گیا اور اس کا سانس مجھول رہا تھا تو اس نے کہ الْحَدُدُ بِدَہِ حَدُدًا کَوْرُاس اَنْ کَا سَانِس مِحْول رہا تھا تو اس نے کہ الْحَدُدُ بِدَہِ حَدُدًا کَوْرُاس اَنْ کَا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو فارغ ہو گئے تو فرمایا تم میں ان کلمات کے کہنے والد کون

صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بَهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلً حَنْتُ وَقَدْ حَفَرِنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مُلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا \*

المُعْيِلُ ابْنُ عُنَيَّةَ أَحْبَرَنِي الْحَجَّاحُ بْنُ أَبِي الْمُحَجَّاحُ بْنُ أَبِي الْمُحَجَّاحُ بْنُ أَبِي الْمُخْمَانَ عَنْ أَبِي الْرَّبَيْرِ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ مَنْ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُنْ مِنَ الْقَوْمِ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ لَلَّهِ صَنِّى الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ اللهِ عَمْرَ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُ رَسُولَ السَّمَاءِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ السَّمَاءِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهِ صَنَى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهِ عَنْ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهِ عَنْ اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهِ عَنْ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ ال

ہے؟ تو سب خاموش ہوگئے، پھر آپ نے دوبارہ فرہ یا کہ تم میں سے ان کلمات کا کہنے والا کون تھا اس نے کوئی بری بات نہیں کہی، سوایک شخص نے عرض کیا کہ میں آیا ور میر اساس پھول رہا تھا، میں نے ان کلمات کو کہا ہے، آپ نے فرہ یا کہ میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سبقت کر رہے ہیں کہ کون ،ن میں سے انہیں او پر لے جائے۔

الا الدز ہیر بن حرب اساعیل بن علیہ ، جاج بن ابی عثر ن اللہ تولی الرہیر ، عون بن محمد بن عبداللہ بن عتبہ ، ابن عمر رضی اللہ تولی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بڑھ رہے ہے تھے تواکی شخص نے صضرین میں سے کہا الله الحجر کی بیرا و الدحمد لله کی بیرا و سبخال الله المحرد کی بیرا و الدحمد لله کی بیرا و سبخال الله المحرد کی بیرا و الدحم کے قاصرین میں سے ایک شخص بول میں ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ نے فرمایا میں متعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ شیل اللہ علیہ وسلم سے میہ بات سنی میں نے ان کلمات کو بھی نہیں چھوڑا۔

( فا کده) امام نوویؓ فره نے ہیں کہ اس قتم کی بکثرت روایات موجود ہیں بیرسب امام ابو حنیفہؓ، مالکؓ اور شافعی اور جمہور عماء کی دلیل ہیں کہ ان قتم کی تمام ادعیہ افتارح صلوق ہیں مستحب ہیں۔

باب (۲۱۲) نمازیس و قار اور سکینت کے ساتھ آئے گی ممانعت۔
آئے کااستخباب اور دوڑ کر آئے گی ممانعت۔
مائٹ الدیکر بن الی شیبہ ،عمرو ناقد ، زہیر بن حرب، سفیان بن عیینہ ، زہری سعید ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم (تحویل) محمد بن جعفر بن زیاد ، ابرا بیم بن سعید ، نبی سعید ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ، نبی سعید ، نبی سعید ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ، نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ، (شحویل) حرملہ بن بجی ، ابن و بہب ،

بوَقُر وَ سَكِينَةٍ وَ النَّهِي عَنْ إِثْيَانِ الصَّلَاةِ بوَقُر وَ سَكِينَةٍ وَ النَّهِي عَنْ إِثْيَانِهَا سَعْيًا \* ٢٦٣ مَحَدَّنَا أَبُو نَكْر نَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و سَاقِدُ ورِ عَبْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْهُ عَنِ لرُّهْرِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ السِّي صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْهُرِ بْنِ زِيَادٍ أَحْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي

سُ سَعْدِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَلَى سَلَمَة عَنْ أَنِي هَرَيْرَة عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ عَنِي وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ عَرِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ عَرَفَى حَرَّمَتَهُ ثُنَّ يَحْيَى وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ الْمُ أَحْبَرُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ الْمُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُولُ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُولًا \*

یونس، بن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی ابتد تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم سے من کہ آپ فرہ تے تھے جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مت سؤ، بلکہ اس طرح چتے ہوئے آؤکہ تم پر تسکین اور سکون ہو اور جو امام کے ساتھ مل جے اسے پڑھو اور جو امام کے ساتھ مل جے اسے پڑھو اور جو نہ میں ابور کرلو۔

( ف ندہ) مسبوق سدم کے بعد نماز کے اور حصہ کی قضا کرے،اس ئے اس میں سورت وغیرہ بھی پڑھے کیوں کہ روایتوں میں قضا کا فظ ہیا ہے اس نئے مام بو حنیفہ النعمان،امام احمد سفیان،اتن سیرین،اتن مسعود،اتن عمراورابر ہیم مخعی ور قلہ اوراکٹر فقہاکا یہی مسلک ہے۔

۱۳۲۸ یکی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اس عیل بن جعفر، علاء بواسطہ والد، ابوہر برہ وضی ابقد تعن عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسوں ابقد صلی ابقد سیہ وسلم نے فرمایا جب نم زکی تکبیر کبی جائے تو دوڑ۔ تربوئے نہ سو بکہ سکینت اور طمینان ہے سو جو سے پڑھ لواور جو فوت ہو جائے اسے (بعد میں) پورا کر بوائی ہے کہ جب کوئی تم میں سے نم زکا ارادہ کر تا ہے تو وہ نماز بی کے ضم میں ہو جاتا ہے۔

۱۳۹۵۔ محد بن رافع، عبد لرزق، معمر، ہم مبن منبۃ ن چند احادیث میں سے نقل کرتے ہیں کہ جو ابوہر ریوہ رضی ابلہ نعال کو عند نے ان سے رسوں اگر م صلی اللہ بلیہ وسلم سے نقل کی بیر۔ رسول ابلہ صلی اللہ بلیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر بیں۔ رسول ابلہ صلی ابلہ بسید وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو ووڑتے ہوئے نہ آؤ بوگہ سکینت کے ساتھ آؤ جو مل جائے اسے پڑھ واور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پور کر ہو۔

۱۲۷۶ قنیبه بن سعید، فضیس بن عیاض، بشهم، ( شحویل) زبیر بن حرب، اس عیل بن ابر ابهیم، بشنام بن حسان، محمد بن سیرین، عِالَى عَمْ الْمُ الْعَمَانِ اللَّمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إِذَ كَالَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ \*

أَدُ كَالَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ \*

رَا قَ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَلْ هُمّام الله مُنَّةٍ قَالَ هَدَا مَا حَدِّنَا أَنُو هُرِيْرَةً عَلْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَدَكُرُ أَحَدِيتُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فِدَكُرُ أَحَدِيتُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِذَا لُودِيَ وَالصَّناةِ فَأَنُوهَ وَأَنّتُمْ نَمْشُولَ وَعَنّدُهُ السّكينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَأَتِمُوا \*

وَاتَتُمْ نَمْشُولَ وَعَنّدُكُمُ السّكينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَأَتِمُوا \*

٦٩٦ ، حَدَّثَمَا قُتَيْبَةً ثَنُ سَعِبَدٍ خَدَّتَنَا الْفُصَيْلُ يَعْنَى الْنَ عِباصِ عَنْ هِشَامِ قَالَ حِ و خَدَّتَنِي ۵۱ سیجے مسلم شریف مترجم اردو (جدداذل) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر ہو جائے تو اس ک طرف تم میں سے کوئی دوڑ کرنہ آئے، لیکن سکینت اور و قار

طرف تم میں سے کوئی دوڑ کرند آئے، لیکن سکینت اور و قار کے ساتھ چل کر آئے جو تجھے مل جائے دہ پڑھ سے اور جوارم تجھ سے پہلے پڑھ چکاہے اسے قضا کرے۔

۱۲۹۷۔ اسحاق بن منصور، محد بن مبارک صوری، معاویہ بن سلام، بینی بن ابی کثیر، عبد اللہ بن ابی قردہ، ابوق دہ بیان کرتے بیں کہ جم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے دہ جم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے لوگوں کی گڑبڑ سی (نماز کے بعد) فرمایا متہمیں کیا ہوا، انہوں نے عرض کیا کہ جم نے نماز کے سے جلدی کی، آپ نے فرمایا ایسانہ کروجب نماز کے لئے آؤ تو تم پر سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں مل جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں میں جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں میں جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں میں جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں میں جائے پڑھ بواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو شہیں میں جائے ہوں جو تم ہوں جو شہیں میں جائے ہوں جو تم ہوں جو تو تو تو تو تم ہوں جو تم ہوں ہوں جو تم ہوں ہوں جو تم ہوں جو تم ہوں

۱۳۷۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، معاویہ بن ہشام، شیبان ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۲۱۳) نمازی نماز کے لئے کس وقت کھڑے ہوں۔

۱۳۹۹ - محمد بن حاتم، عبیدالله بن سعید، یکی بن سعید، حجاج صواف، یکی بن ابی کثیر، ابوسلمه، عبدالله، بن ابی قرده الله قاده و قاده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی، لله مدیه وسلم نے فرمایاجب نمازگی تحبیر بهو جائے تو جس و قت تک مجھے نہ دکھے لو کھڑے مت بهوا، ابن حاتم نے شک کیا که ادا قیمت ہے یا دو وی کالقظ ہے۔

• ۲۷ ا۔ ابو بکرین ابی شیبه، سفیان بن عیبینه، معمر ، ان تا یه ، حجاج بن ابی عثمان، (تحویل) اسحاق بن ابر ابیم، عسلی بن یونس. رُهَيْرُ مَنْ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِنْرَهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَبُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُوِّب بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا حَدُكُمْ وَنَكِنْ لَيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلِّ مَا أَدْرَكُنَ وَاقْصَ مَا سَبَقَكَ \*

المُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَارَكِ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ مُنَصُورِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَارَكِ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ سَلَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاةً أَخْبَرَةً قَالَ بَيْسَمَا نَحْنُ بُنُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاةً أَخْبَرَةً قَالَ بَيْسَمَا نَحْنُ نُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَسَلِّي مَعَ رَسُولِ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَسَلِّمَ عَبَةً فَقَالَ مَا شَأَنْكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إلَي الصَّلَاةً فَسَمِعَ جَبَةً فَقَالَ مَا شَأَنْكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إلَى الصَّلَة فَسَلِمِعَ جَبَةً فَقَالَ مَا شَأَنْكُمْ قَالُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَسَمِعَ جَبَةً فَقَالَ مَا شَأَنْكُمْ قَالُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَسَلِمَا فَعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةً وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَعَلَوا وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَعَلَوا وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا وَمَا اللَّهُ مَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا مُسَاقِكُمْ فَأَيْمُوا \*

١٢٦٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِبَنَا الْإِسْنَادِ \* مُعَاوِيَةً بْنُ هِبَنَا الْإِسْنَادِ \* (٢١٣) بَابِ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ \*

الله بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَاتِمٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاحٍ الصَّوَّافِ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ عَنْ مَعُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ بِي قَتَادَةً وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَدَّةً وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَدَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ إِذَا أُقِيمَتُ أَوْ نُودِي \* وَسَدّمَ إِذَا أُقِيمَتُ أُو نُودِي \* تروني و قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتُ أُو نُودِي \* تروني و قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتُ أُو نُودِي \* تروني و قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتُ أُو نُودِي \* تَلَوْدِي اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ حَدَّثَنَا أَنُو تَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَنُو مَعْمَرَ قَالَ أَبُو بَكُر وَحَدَّثَنَا أَنُو مَنْ مَعْمَر قَالَ أَبُو بَكُر وَحَدَّثَنَا أَنُو مَعْمَر قَالَ أَبُو بَكُر وَحَدَّتُنَا

الْنُ عُلَيَّةً عَلْ خَجَّاحٍ لْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حِ و حدَّنَا إِسْحَقُ نُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا عِيسَى بْنُ يُولِسَ وَعَنْدُ الرَّرَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ وَقَالَ إِسْحَقُّ أَحْرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَيِّبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ يحْيَى شْ أَسِي كَتِيرِ عَنُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَسِهِ عَنِ السِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي رِوَايتِهِ حَدِيتُ مَعْمَرِ وَشَيْبَانَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ \*

١٢٧١– حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةَ نْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَقِيمَتِ الصَّلَّاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكُثِّرَ ذَكُرَ فَانْصَرَفَ وَقَلَ لَنَا مَكَانَكُمُ فَلَمُ نَزَلُ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِنَيْنَا وَقَدِ اغْتُسَلَ يَنْطُفُ رَأْشُهُ مَاءً فَكَبَّرَ

عبدالرزاق بن معمر، وليد بن مسلم، شيبان، يحي بن الي كثير، عبداللہ بن ابی قنادہ اپنے والد سے حسب سابق روایت عل كرتے بيں باقی اس ميں اتنااضا فدہے يہاں تك كه مجھے نكتا ہوا و مکیر لو۔

ا ۱۲۷ مارون بن معروف، حرمله بن ليجيٰ، ابن و بب، يونس، ا بن شباب، ابوسلمه بن عبد الرحمُن ، ابوہر بر ہر دضی ابتد تعانی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرحبہ نماز کے لئے تحبیر کہی گئی، ہم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے ہے قبل صفیں برابر کرنا شروع کیں، پھررسوں اللہ صلی الله عليه وسلم تشريف لائے يہاں تك كه آپ اپنى نماز كى جگه پر كرے ہو سے مكبير تحريمه سے بہلے آپ كو (عسل كرنا) ياد آگیااور گھر تشریف لے گئے اور ہم سے کہد گئے کہ اپن اپن جگہ کھڑے رہیں ہم سب آپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ عنسل کئے ہوئے تھے کہ سر مبارک ہے یائی عبدرہا تھا، پھر تکبیر کبی اور ہمیں نماز پڑھائی۔

(فا کرو)د رقطنی کی روایت میں اتنی زیادتی اور موجود ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی میں عنسل کرن بھوں گیاتھ، سے معوم ہوا کہ عہدات میں انبیاء کرام ہے نسیان ہو سکتا ہے کیونکہ اقتضاء بشریت ہے اور سے بھی معلوم ہوا ہے کہ اقامت اور نماز کے در میان فصل در مت ہے کیوں کہ آپ نے دومری مرتبہ اقامت کہنے کا تھئم نہیں دیاء مقتذیوں کے نماز کے لئے کھڑے ہونے میں کو نی مقدار معین نہیں، گر کٹر علماء نے جب موذن تکبیر کہناشر وع کر دےائ وقت کھڑے ہونے کومتحب سمجھاہے ور امام او حنیفہٌ فرمت ہیں کہ جب موذن قد قامت الصلوٰۃ کے تواس چیز پرلبیک کے کا تفاضا یمی ہے کہ امام نمازاسی وقت شر وع کردے مگر تکبیر فتم ہو جانے کے بعد پھر بغیر کسی عذر کے نماز کے شروع کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ (فنتج الملیم، جلد انووی)۔

۱۲۷۲ وَ حَدَّتَهِي زُهُمْ وَ مُو حَرْبٍ حَدَّتُنَا الْوَلِيدُ ١٢٧٦ زَبِيرِ بن حرب، وليدين مسلم، ابو عمرو، اوزاعي، ثُنُ مُسْمَم حَدَّثَكَ أَنُو عَمْرُو يَعْنِي الْأُورُزَاعِيَّ حَدَّثُنَّا رَهُرِيُ عَنْ أَبِي سَلْمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَال

زہری، ابو سلمہ ، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ا یک مرتبہ نماز کے لئے تکبیر کہی گئی اور لو گوں نے اپنی صفیر

أُقيمتِ الصَّدةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ فَوْمَا إِيهِمُ بِيدِهِ أَنَّ مَكَانِكُمْ فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتُسَلَّ وَرَأْسُهُ يُنْطُفُ الْمَاءَ فَصَلَّى بِهِمُّ \*

١٢٧٣ و حَدَّثَيي إِنْراهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا لُوْبِيدُ بْنُ مُسْبِمِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنْنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ بصَّلَاةً كَالَتُ تُقَامُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ \*

١٢٧٤- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا لَحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرّْبٍ عَنْ حَايِرٍ بْنِ سَمْرَةً قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذُّلُ إِذَا دَحَضَتُ فَمَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَنَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ \*

(٢١٤) بَابِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ

٩١٢٧٥- و حَدَّثَكَ يَحْتَبَى بْنُ يَحْتَبَى قَالَ قَرَأُلتُ

عَنى مَيْكِ عَنِ الْسِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن

عنْد لرَّحْمَنِ عَلْ أَلِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

للهُ غَلِيه وَسَلَّم قُلَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ

الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِنْكَ الصَّلَاةَ \*

صَّدَةِ فَقَدْ أَدْرُكَ الصَّلَاةَ \*

بائد هیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ل سے اور ا بی جگہ پر کھڑے ہوئے، پھر ہمیں اپنے ہاتھ سے اثارہ کیا کہ ا پی جگہوں پر رہواور آپ تشریف لے گئے اور عسل کی اور سر ے یانی شکِ رہا تھااور سب کو نماز پڑھائی۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداول )

۳۷ اله ابراتیم بن موگ، ولید بن مسلم وزاعی، زهری، ابو سلمہ، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی تحکمپیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دیکھ لینے پر کہی جاتی تھی اور لوگ صف میں قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنی جگہ پر کھڑے ہول اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے

۱۲۵ سلمه بن شبيب، حسن بن اعين، زمير، ساك بن حرب، جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعاں عنہ بیان کرے ہیں کہ جب زوال ہو جاتا تو بلال رضی املہ تعالی عنه اذان دے دیتے اور ا قامت نه کہتے بہاں تک که رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف نه لاتے، جب آپ تشریف لاتے اور بدال رضی اللہ عنه ديكھ ليتے تب اقامت كہتے۔

( ف كده ) اگرام مسجدين موجودنه بوتوجمبور علاء كرام كايبي مسلك ب (عمدة القاري شرح بخاري) باب (۲۱۴) جس نے نماز کی ایک رکعت پالی گویا

اس نے اس نماز کویالیا۔

١٢٥٥ يکي بن يجيٰ، مالک، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، ابوہر رو رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے تماز کی ایک ر کعت یالی گویاس نے نماز کوحاصل کر لیا۔

( فرنده ) یعنی اے جماعت کا ثواب حاصل ہو گیا۔ ١٢٧٦ وَحدَّتَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ مُحْدَابِي تُولسُ عَلِ اثْنَ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

۲۷۱ اـ حرمله بن يجيي، اين و بهب، يو مس، ابن شهاب، ابو سميه

بن عبدالرحمٰن، ابوہر برہ رض اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

سَلَمَةُ سُ عَبُّدِ الرَّحْمَلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَنَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الَّهِمَامِ فَقَدْ أَدُّرَكَ الصَّلَاةَ \*

١٢٧٧ - وَحَدَّتَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو اللَّاقِدُ وَرُهَيْرُ مْنُ حَرَّبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً قَالَ ح و حَدَّتُنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنَّ مَعْمَر وَالْأُوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسِ وَيُونُسَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَّالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلُّ هَوُّلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبَاةُ كُلُّهَا \*

١٢٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار وَعَنْ بُسْرِ بْسِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكَّعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ\*

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیاس نے نماز کوپالیا۔

۷۷ ۱۱ ابو بکر بن ابی شبیه، عمرو ناقد، زهیر بن حرب، ابن عبينه، (تحويل) ابو كريب، ابن المبارك، معمر ،اوزاعي، مالك ین انس، بونس، ( شحویل ) ابن نمیر، بواسطه والد، ( شحویل ) ابن تتنی، عبدالوماب، عبیدالله، زهری، ابو سلمه، ابو هر ره رضی امتد تعالیٰ عنہ ہے حسب سابق روایت منقول ہے اور ان میں ہے تحسى تجھى روايت ميں مع الإمام كا كفظ نہيں اور عبيد اللہ كى روايت م*ين ادرك الصلوة كلّها كالفظ موجود بــــ* 

٨ ١٢ ١٦ يجيٰ بن يجيٰ، مالك، زيد بن اسهم، علاء بن سيار، بسر بن سعید، اعرج، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل صبح کی ایک رکعت یالی اس نے صبح کی نماز کویالی اور جسے سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی ایک رکعت ال محمیٰ اس نے عصر کویالیا۔

( ف كده ) حافظ ابن حجر فروت جي كه وفت كايانے والا تحكم كايانے والا ہو گياء كھر بعد ميں اس كى تشكيل كرے اور علامه مينى فرولت بين كه وہ وجوب کا پہنے والا ہو گیا، مثلاً اگر بچہ طلوع آفانب سے قبل یاغروب آفانب کے قبل بالغ ہو گیا تو نمازاس پر فرض ہو گئی۔ ایسے بی اگر حائضہ عورت حیض ہے یاک ہو گئی خواہ ذراسا ہی وقت ہو اس پر نماز فرض ہو گی پھر اس کی قضا کرےاور پھر اگر عصر کی نماز میں سورج غرو ب ہو جے تو ہاتفاق سماءاس کی نمرز فاسد منہ ہوگی۔اپنی نماز پورے کرے اور اگر صبح کی نماز میں سورج طلوع ہو جائے تو ہمارے عماء کے نزدیک نماز نو سد ہو جائے گی کیو نکہ مسند عبدالرزاق میں راوی حدیث ابو ہر ریور ضی اللہ تعالیٰ عنہ کااس پر فتویٰ موجود ہے۔وابتداعلم (بند ہ مترجم )۔

١٢٧٩ - و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ١٢٤٩ حسن بن ربيع، عبدالله بن مبارك، يونس بن يزير، ز بری، عروه، عائشهْ، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم (شحویل)

عَبْدُ اللَّهِ ثُنُّ الْمُنَارَكِ عَنْ يُونَسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ

الرُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّتَنَا عُرُّوةً عَنْ عِلِيْمَةً قَالَ حِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِ وَخَرَّمَلَةً كِلَاهُمَا عَلِ الْسُ وَخَرَّمَلَةً كِلَاهُمَا عَلِ الْسُ وَخَرَّمَلَةً كِلَاهُمَا عَلِ الْسُ وَخَرَّمَلَةً كَالَّهُمَا عَلِ الْسُ وَخَرَّمَلَةً قَالَ أَخْرَنِي يُولُسُ وَهُ إِنَّى الزَّيْبِ حَدَّنَهُ عَنْ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ ع

الله بن المسرك عن معمر عن الله على المعرف الله على المسرك على المعرف عن الله على المسرك على الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله الله عنه عنه الله عنه ال

١٢٨٢ وَخَدَّنَاهُ عَنْدُ لَأَعْلَى ثُنُ خَمَّادٍ خَدَّنَى مُعْمَرًا بِهَدَا الْإِسْبَادِ \* مُعْمَرًا بِهَدَا الْإِسْبَادِ \*

(۲۱۵) بَاب أَوْقَاتِ الصَّلُوَاتِ الْحُمْسِ \* الْحَمْسِ \* الْحَمْسِ \* الْحَمْسِ \* الْحَمْسِ \* الْحَرْبَ الْحَمْسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرِيرِ أَخَرَا اللَّهُ عَلَى الْعَرِيرِ أَخَرَا اللَّهُ عَلَى الْعَصْرِ النَّهُ الْعَرِيرِ أَخَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَصْرِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَصْرِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْهُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالْعُلُولُولُوا اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالْعَلَالِمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ ا

ا والط ہر، حرملہ ، ابن وہب، یونس ، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارش د فرمایا جس نے عصر کی نمی زکا سورج غروب
ہونے سے پہلے ایک سجد ہ پالیااس نے نمی زکو پایا، سجد ہ سے مراد
رکعت ہے۔

۱۳۸۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زبری، ابوسلمه، ابوسلمه، ابو سلمه، ابو بر روه رضی الله تعالی عند سے ۱۷۸۰ عن زید بن اسلم کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۱۲۸۱۔ حسن بن رہیج، عبداللہ بن مبارک، معمر، ابن طوئس، بواسطہ والد، ابن عب س، ابوہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرت بیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج غروب ہوئے سے پہلے عصر کی ایک رکعت بین اس نے اسے پالیاور جس شخص نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز ہیں ایک رکعت پالی تواس نے اسے پالیا۔

۱۳۸۴۔ عبدالاعلی بن حماد ، معتمر ،معمر ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب۵۱۱\_پانچوں نمازوں کے او قات\_

۱۲۸۳ قتیبہ بن سعید، لیث، (تحویل) محمد بن رمح، لیث، ابن شہاب، زہری بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبد اعزیز نے ایک دن عصر کی نماز میں مجھ دیر کی تو عروہ نے ان سے کہ ب شک جبرائیل امین اترے تو انہول نے امام بن کر رسول اللہ کے مہر تھ نماز پڑھائی تو عمر بن عبد اعزیز نے کہ عروہ سمجھ کر کہوی

وسَّمْ فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةً فَقَالَ سَمَعْتُ تَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمَعْتُ أَنَ مَسْعُودٍ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَبْهُ وَسَنَّم يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأَمَّنِي وَصَلِي اللَّهُ عَبْهُ وَسَنَّم يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأَمَّنِي وَصَلِي اللَّهُ عَبْهُ وَسَنَّم يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأَمَّنِي وَصَلَيْنَ مَعَهُ نُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ عَمْسَ صَنُواتٍ \*

کہتے ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بشیر بن مسعود سے ہو سطہ
ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناوہ فرماتے ہے کہ میں نے رسوں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرمار ہے ہے جبرائیں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرمار ہے ہے جبرائیں
اللین اترے اور انہوں نے میری امامت کی اور میں نے ان کے
ساتھ نماز پڑھی اور پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی اور پھران کے
ساتھ نماز پڑھی اور پھران کے ساتھ نماز پڑھی اور پھران کے
ساتھ نماز پڑھی اور پھران کے ساتھ نماز پڑھی اور پھران کے
ساتھ نماز پڑھی اور پھران کے ساتھ نماز پڑھی اور پھران کے
ساتھ نماز پڑھی ہو نہوں نماز وال کا اپنی انگلی کے ساتھ حسب

( فی ئدہ) گواس روایت میں او قات ند کور نہیں مگر زہر ی ہے ابود اوُد اور طبر انی میں جور وایت ند کور ہے اس میں او قات نم ز کا تذکرہ ہے اور اگلی روایت میں خود آخر میں اس چیز کو بیان کر دیا۔

۱۲ ۸۴ یکی بن میجی تملیمی، مالک، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک دن عصر کی نماز میں تاخیر کی تو اس کے پاس عروہ بن زبیر تشریف لائے اور فرہ یا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیک دن کو فیہ میں عصر کی نماز مؤخر کی تھی توان کے پاس ابو مسعود انصاری آئے اور انہوں نے کہ مغیرہ منے نے بیہ کیا کیا؟ شہیں معلوم نہیں کہ جبریل امین اترے اور انہوں نے تماز بڑھی اور رسول انٹد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، اور پھر نماز پڑھی اور رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھی نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی اور ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کوائ چیز کا تھم دیا گیا ہے ، تو عمر بن عبدالعزیز ؓ نے عروہ ہے فرمایا کہ عروہ سوچو تم کیا بیان کرتے ہو، کیا جبر کیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو او قات نماز کی تعلیم فرمائی، عروہ نے کہا ہاں!اسی طرح بشیر بن ابی مسعود اینے والد سے نقل کرتے تھے اور پھر عروہ نے کہا کہ مجھ ہے ،م المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها زوجه نبي

١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قُرَّأْتُ عَلَى مَالِثٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ أَخْرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرُونَةً بْنُ الزُّبَيْرَ ۚ فَأَخْرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَلاَخَلَ عَلَيْهِ أَنُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدُ عَبِمْتَ أَنَّ جَبُريلَ نَزَّلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرُّتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ الْطُرُ مَا تُحَدُّثُ يَا عُرُوَةً أَوَ إِنَّا حَبْرِيلَ عَيْهِ السَّمَامِ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم وَقُتَ الصَّلَاةِ فَقَالَ عُرُوَّةً كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ ثُنُّ أَبِي مَسْتُعُودٍ يُحَدِّثُ عَنَّ أَبِيهِ وَلَ غُرْهُ مُ وَلَقَدُ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةً زَوْجُ النَّبِيِّ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( حبیداوّل )

صلَّى لَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ كَانَ يُصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُحْرتها قَبْل أَنْ تَظْهِر \*

مُ الله عَمْرُ وَ حَدَّتُنَا سُفْيَالُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُّوهَ عَنْ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُّوهَ عَنْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُوهَ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُوهَ عَنْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْوَةً عَنْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمِ الْفَيْءُ بَعْدُ \* الفَيْءُ بَعْدُ وَقَالَ أَبُو بَكُر لَمْ يَطْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ \* الفَيْءُ بَعْدُ \* وَحَدَّتَنِي حَرَّمَنَةُ بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُمْ بِالله عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الله وَمَلَى الله عُرُوةَ النّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَنَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ وَسَنَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرُ وَالشَّمْسُ فِى عَنْهُ وَسَنَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرُ وَالشَّمْسُ فِى عَنْهُ وَسَنَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرُ وَالشَّمْسُ فِى

حُحْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا \* ١٢٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَدَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَىْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَنِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي \*

(فائده) كيونكه حجره حجمو ،اور ننگ نظاس كے دهوب اس ميں دير تك رہتى تھی۔

١٢٨٨ - حَدَّثَنَا آبُو غَسَّنَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ الْمُسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ الْمُسْمِعِيُّ وَمُحَمَّدُ اللهُ الْمُسَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذَ وَهُوَ ابْنُ هِسَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَلْ عَنْ عَبْدِ حَدَّثِنِي أَبِي عَلْ عَنْ عَبْدِ مَدَّ نَبِي أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ مَدَّ نَبِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا صَلّيْتُمُ الظّهْرَ فَإِنّهُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعُ وَاللّهُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَطُلُعُ وَقُتُ إِذَا صَلّيْتُمُ الظّهْرَ فَإِنّهُ وَقُتُ إِنّهُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَصْفَرُ المَسْمَسُ فَإِذَا صَلّيْتُمُ الْعُصَرُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطُ الْمُثَلِّمُ الْعُصَرُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطُ الْمُثَلِقُمُ فَإِذَا صَلّيْتُمُ الْعَصْرُ الْعَصْرُ الْمَسْمُ فَإِذَا صَلّيْتُمُ الْعُصَرُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطُ الْمُثَلِقُ فَإِذَا صَلّيْتُمُ الْمُعْرَبِ وَيَّهُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطُ الْمُثَلِقُ فَإِذَا صَلّابًا اللّهُ الْمُعْرَبِ وَيَّهُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطُ الْمُثَلِقُ فَا فَإِذَا الْمُعْرَا فَعُمْرَا الْمُعْرَا السَّمْسُ فَإِذَا صَلّابَتُمْ الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَالَ اللّهُ اللّهُ وَقُتُ إِلَى أَنْ يَسْفُطُ الْمُثَلِقُ فَا فَإِذَا الْمَلَامِ الْمُعْرَالِ فَعَالَا الْمُثَلِقُ فَا فَا الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ ال

اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وفت پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے صحن میں ہوتی تھی، دیوار پرنہ چڑھنے پاتی تھی۔

۱۲۸۵ او بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، سفین، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے ہتے اور سورج میرے حجرے میں چیکہ تفاکہ اس کے بعد سایہ باند نہیں ہو تا تھا۔

۱۲۸۷۔ حرملہ بن کیجی ابن وہب بیونس ابن شہب عروہ بن زبیر ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہازوجہ نبی اکرم صلی ابتد علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے بتا بیا کہ رسول ابتد صبی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے ہتے اور دھوپ ان کے صحن بیں ہوتی تھی اور دھوپ ان کے صحن بیں ہوتی تھی اور دھوپ ان کے صحن

۱۳۸۵ - ابو بکر بن افی شیبه ، ابن نمیر ، و کیچی ، ہشر م، بواسطہ وابد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کرتی ہیں کہ رسول ، بتد صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور دھوپ میرے حجرے میں ہوتی تھی۔

۱۳۸۸۔ ابو غسان مسمعی، محمد بن مثنی، معاذ بن ہشم، بواسطه والد، قادہ، ابو ابوب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعلی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک کہ سورج کے اوپر کا کنارہ نہ فکے، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو عصر تک اس کا وقت باتی ہے جب تک کہ آفاب زردنہ ہو اور جب مغرب پڑھ چکو تو سے جب یک کہ آفاب زردنہ ہو اور جب مغرب پڑھ چکو تو اس کا وقت باتی ہے جب تک کہ آفاب زردنہ ہو اور جب مغرب پڑھ چکو تو عصر اس کا وقت بھی شغق کے غروب ہونے تک باتی ہے پھر جب عصر مناء کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت کی باتی ہے بھر جب عشر باتی ہی شغق کے غروب ہونے تک باتی ہے بھر جب عشر باتی ہے بھر جب مشغق کے غروب ہونے تک باتی ہے بھر جب مشغق کے غروب ہونے تک باتی ہے بھر جب مشغق کے غروب ہونے تک باتی ہے بھر جب عشر باتی ہی شغق کے غروب ہونے تک باتی ہے بھر جب مشغق کے خروب ہونے تک باتی ہے بھر جب مشغق کے خروب ہونے تک باتی ہے بھر جب تک کہ آفاب کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت (مستحب) سو شی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت (مستحب) سو سے دارہ ت

بافی ہے۔

صَّيْتُمُ الْعِسَاءَ فَإِنَّهُ وَقَتْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ \*

( فی کدہ ) جمہور علاء کرام کے نزدیک او قات خمسہ ای وقت تک باتی رہتے ہیں مگر عشاء کا بیہ وقت استخبابی ہے باتی وقت جواز جیسا کہ شرح منيد ميں ہے، صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتاہے، واللہ اعلم۔ ١٢٨٩ – حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيَّ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَاسْمَهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ الْأَرْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنَ الْأَزْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُتُ الظُّهُّر مَا لَهُ يَحْصُر الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطُ تُوْرُ الشُّفَق وَوَقُتُ الْعِشَاء إِلَى نِصْفِ اللَّيْل وَوَقَتُ

الْفَحْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ\* ١٢٩٠ - حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي خَدِيثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنَ '

١٢٩١ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثُنَا هَمَّامٌ حَدُّثُنَا قَتَادُةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقُتُ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ضِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُر الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَمَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَمَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان \*

١٢٨٩ عبيدالله بن معان عبرى، بواسطه والد، شعبه قاده، ابوابوب، یجیٰ بن مالک، از دی، یا مراغی، عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ظہر کاوقت باقی رہتا ہے جب تک کہ عصر کاوقت نه آئے اور عصر کاوفت ہاقی رہتاہے جب تک آ فآب زر دنہ ہو، اور مغرب کا وقت باقی رہتا ہے جب تک کہ شفق کی تیزی نہ جائے اور عشاء کا وقت آوھی رات تک اور صبح کا وقت جب تک که سورج طلوع نه ہو، باتی رہتاہ۔

• ۱۲۹ ـ زہیرین حرب، ابوعامر عقدی، (تحویل) ابو بکرین الی شیبہ، یجی بن ابی بکیر، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۹۱\_احدین ابراتیم دور قی، عبدالصمد، جهم، قناده،ابوابوب عبدالله بن عمر درضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈھل ج نے کے بعد ہو تاہے اس وقت تک کہ آدمی کا سایہ اس کے لمبان کے برابر ہو جائے اور عصر کا وفت آ فآب کے زرد نہ ہونے تک رہتاہے اور مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتاہے اور عشاء کا وقت جب تک که بالکل آدهی رات نه ہو اور صبح کا وقت صبح صادق ہے آفتاب کے ٹکلنے تک رہنا ہے پھر جب آ فرآب نکلنے لگے تو کچھ دیر کے لئے نمازے رک جائے اس کئے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان نکتا ہے۔

( فا کدہ ) یعنی شیطان اپناسر سورج کے نیچے کر دیتاہے تا کہ جولوگ سورج کو سجدہ کریں تو گویاوہ سجدہ اس شیط ن مر دود کو ہو ج ئے۔

۹۲ اله احمدین یوسف از دی، عمرین عبدالله بن رزین ، ابرامیم بن طهمان، حجاج، قباده،ا بوابوب، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازول کے او قات دریافت کئے گئے، فرمایا صبح کا وقت جب تک که سورج کااویر کا کناره نه نکلے اور ظهر کاو فت اس وقت ہے کہ جب آسان کے در میان سے آفاب ڈھل جے اور جب تک که عصر کاوفت نه آئے اور عصر کاوفت جب تک که سورج شەزرد ہو جائے اور اس كا اوپر كا كنارہ نەغروب ہو جائے اور مغرب کی نماز کاوفت اس وفت ہے کہ جب آ نتاب غروب ہو جائے جب تک شفق غائب نہ ہواور عشاکی نمرز کا وقت آو هی رات تک ہے۔

۱۲۹۳ یکیٰ بن کیجیٰ تیمی، عبدالله بن کییٰ بن الی کثیر رضی الله تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے ساوہ فرماتے ہے کہ علم آرام طلی ہے حاصل نہیں ہو تا۔ ١٢٩٢- وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثُنَّا عُمَرُ إِنَّ عَبَّدِ اللَّهِ إِن رَزِينِ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمُ يَعْبِي الْنَ طَهْمَالُ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِي أَيُّوبَ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو سُ انْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقُتِ الصَّلُوَاتِ فَقَالَ وَقُتُّ صَلَاةٍ الْفَحْرِ مَ لَمْ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأُوَّلُ وَوَقَّتُ صَمَاةِ الضَّهْرِ إِذًا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصَّرِ مَا لَمُّ تُصْفُرًا الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْلُهَا الْأُوَّلُ وَوَقَتُ صَلَاةٍ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ السَّفَقُ وَوَقُتُ صَلَاةِ الْعِسَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ \*

١٢٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ

۱۲۹۳ زمیر بن حرب، عبیدالله بن سعید، ازرق، سفیان، علقمه بن مر شد، سلیمان بن بریده رضی الله تعالی عنه نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک تخص نے آپ ے نماز کا وقت ہو چھا، آپ نے فرمایا تم دور وز بہرے ساتھ نماز پڑھ کر ویکھ چٹانچہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے بدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھم دیا،ا نہوں نے اذان دی، پھر تھم فرمایا انہوں نے اقامت کہی، پھر عصر پڑھی تو سورج بلند تھ، سفید اور صاف، پھر تھم دیااور سورج کے غروب ہونے پر مغرب کی ا قامت کہی گئی، پھر تھم فرمایا تو صبح صادق کے طبوع ہو جانے پر فجر کی اقامت کہی گئی، جب دوسرا دن ہوا تو ظہر دن کے

ف كده-امام لوويٌ فروت ين كواس حديث كواو قات صلوة سے كوئى مناسبت نہيں محرامام مسلم نے ترغيب علم كيلتے يہ چيز بھى ذكر كردى ـ ١٩٩٤ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثُنَا إسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْقُمَةً بْنِ مَرْثُدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلُّ مَعَنَا هَذَيُّن يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ تُلَّمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَهِعَةٌ بَيْصَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ عَانَتِ الشُّمْسُ تُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ

النتَّعقُ تُمَّ أَمْرَهُ قَأَقَامُ الْقَحْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَحْرُ فَلَمَّا أَنْ كَالَ الْيُومُ النَّابِي أَمْرَهُ فَأَيْرَدَ بِالظَّهْرِ فَأَيْرَدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فَانْعَمَ أَنْ يُعْرِبَ مَهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَعِعَةٌ أَخَرَهَا عَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَيْلَ أَنْ يُعِيبِ السَّقَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْلَمَا ذَهَبِ فَيْلَ أَنْ يَعِيبِ السَّقَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْلَمَا ذَهَبِ فَيْلَ أَنْ يَعِيبِ السَّقَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْلَمَا ذَهَبِ فَيْلَ أَنْ يَعِيبِ السَّقِقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْلَمَا الْمَعْرَبِ فَاسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّيْلُ عَلْ وَصَنّى الْعَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّيْلِ وَصَنّى الْعَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّيْلُ عَلَّ وَقَتْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّحُلُ أَنَّا يَا وَسُلَّ مَنْ مَوْقِيلَ الرَّائِينَ مَارَأَيْتُمُ \* وَقَلْ أَنِي السَّيْمِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مَرْعَرَةً السَّامِيُّ حَدَّيْنِ إِبْرَاهِيمُ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَرْعَرَةً السَّامِيُّ حَدَّيْنِ إِبْرَاهِيمُ بَنْ مَرَعَلِ بَنِ مُرَعِقَ بَنِ مَرْقَلِ عَنْ سَلَّلَةً عَنْ مَوْاقِيتَ الصَلَاقَ فَامَر بِلَالًا فَأَذَّلَ بِغَلْسِ الصَلَاةَ فَأَمْرَ بِلَالًا فَأَذَّلَ بِغَلْسِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّلَ بِغَلْسِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَأَمْرَ بِلَالًا فَأَذَّلَ بِغَلْسِ فَقَالَ الصَّلَاةَ فَأَمْرَ بِلَالًا فَأَذَّلَ بِغَلْسِ فَقَالَ الشَهَدُ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَأَمْرَ بِلَالًا فَأَذَّلَ بِغَلْسِ فَقَالَ الشَهَدُ مُعَنَا الصَّلَاةَ فَأَمْرَ بِلَالًا فَأَذَّلَ بَعْلَسِ فَا الْمَلَالُ فَأَذَلَ بِغَلْسِ

بن بريدة عن أبيه أن رجلًا أنى النبي صلى الله عنيه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقن الله عنيه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقن الله فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفخر ثم أمرة أمرة بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمرة بالعصر والشمس مُرْتَفِعة ثم أمرة أمرة بالعصر والشمس مُرْتَفِعة ثم أمرة أمرة بالعصر الشمس أمرة العد فنور بالعصر المشمس أمرة العد فنور بالعسم أمرة المشمس أمرة العد فنور بالعسم أمرة بالظهر فأبرد ثم أمرة العد فنور الشمس بيضاء نقية لم تحالطها صفرة ثم أمرة أمرة بالعمر المنتب الشمس المناه المناه المنتفق أمرة المنتفقة المنتفق

ربیت و الله بْنِ نُمَيْرٍ ١٢٩٦ - خَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا أَبُو عَنْمَانَ حَدَّنَا أَبُو عَدْمَانَ حَدَّنَا أَبُو كَدُّنَا أَبُو كُرْ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّنَا أَبُو كُرْ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّنَا أَبُو كُرْ بْنُ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ نَكْر بْنُ أَبِي مُوسى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ نَكْر بْنُ أَبِي مُوسى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

شفتڑے وقت پڑھی اور خوب شفٹڈے وقت پڑھی اور عمر بر ھی اور مغرب پڑھی اور سورج بلند تھا گرر وزاول سے ذرات خیرکی اور مغرب شفق (ابیض) کے غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء تھا کی اس رات کے بعد پڑھی اور فیر جب کہ خوب روشنی بھیں گئی اس وقت پڑھی، پھر فرمایا نمازوں کے اوقات دریافت کرنے و ، گہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا میں حاضر ہوں یار سوں ابتد، آپ نے فرمایا ہیہ جو اوقات تم نے دیکھے س کے در میون تمہاری نمازوں کے اوقات ہیں۔

۱۲۹۵ ابراہیم بن محمد بن عرعر ة سامی، حرمی بن عمارہ، شعبہ، علقمه من مر نده سلیمان بن بریده، بریده رضی الله تع ب عنه بیون کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ک خدمت میں حاضر ہوا اور نمازوں کے او قات دریافت کئے۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نماز میں حاضر رہو پھر بلاب کو تحکم دیاانہوں نے اند حیرے میں صبح کی اذان دی اور صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھی اور جب در میان آس ن سے آنتاب وُهل هميا تو ظهر كالحكم ديااور پھر عصر كالحكم فرمايا توسورج ببند تھا، اور جب سورج ڈھل گیا تو مغرب کا تھم فرہایا اور شفق کے غائب ہونے ہر عشاء کا تھم دیا، پھر آگلی صبح کو خوب روشنی ہو جانے پر فجر کا تھم فرمایا، پھر ظہر کا تھم دیااور ٹھنڈے وقت نماز یرهی، پھران کو عصر کا تحکم دیااور سورج سفید صاف تھاس میں زردی کااثر نہیں ہوا تھااور پھر شفق کے غائب ہونے سے بہتے پہلے مغرب کا حکم دیا، پھران کو ثلث کیل گزر جے یااس سے کچھ کم پر عشاء کا تھم ویا۔ حرمی راوی کواس میں شک ہے پھر صبح ہونے پر فرمایا سائل کہاں ہے اور فرمایا بیہ جو تم نے ریکھا اس کے در میان نماز کاوقت ہے۔

۱۲۹۷۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ و لد، بدر بن میڈن، ابو موسی اسم ابو بکر بن ابی موسی، ابو موسیٰ رضی ملنہ تعالی عنہ رسوں اسرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سپ کی خدمت میں

صنَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنَّ مُواقِبتِ الصَّدَّة فعمْ يرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَقَامَ لْهُحْر جِينَ الْسَوَقُ الْهِحْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ مَعْصُهُمُ مَعْصًا نُمَّ أَمَرُهُ فَأَقَامَ بِالظَّهِرْ حينَ رانب الشُّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتُصَفُّ سَّهَارُ وهُو كَانَ أَعْدَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْغَصَّرِ ۗ وَٱلسَّمْسُ مُرَّتَفِعَةٌ لُّتُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ والْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ التَّنَّمُسُ ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَرَ الْفَحْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى الْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدُّ صَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَريتُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أحّر الْعَصْرَ حَتَّى تُصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَبِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَرَ الْمَعْرِبَ حَتْبى كَنَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُبُثُ لِلَّيْنِ مُأَوَّرِ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ

في سَبدَهِ عُخرٌ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَدُنُهُ عُجَرٌ فِي صَرِيقِهِ \* وَيَدُنُهُ عُجَرٌ فِي صَرِيقِهِ \* ١٢٩٨ حَدّنَد قَنَسْةُ ثُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَمًا لَيْثٌ ح و

ایک نمازوں کے او قات دریافت کرنے والا سی آپ نے اس وقت کوئی جواب نہ دیااور صبح صادق کے طلوع ہو جانے پر فجر کی نماز پڑھی کہ لوگ ایک د وسرے کو پہیانتے نہ تھے اور پھر تھکم فرمایااور آفتاب کے ڈھل جانے پر ظہر قائم کی اور کہنے وارا کہنا تھا کہ دویہر ہو گئی اور آپ تو بخو بی جانتے تھے ، پھر تھم فرمایا اور عصر کی نماز تائم کی اور سورج بلند تھا، پھر تھم فر پیا اور سورج کے غائب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھی اور پھر تھم فر ہیا اور شفق کے غائب ہو جانے پر عشاء کی ا قامت کہی اور دوسر ہے دن فجر کومؤخر فرمایا، جب اس سے فارغ ہوئے تو کہنے وال کہن تھا کہ سورج نکل گیا یا نکلنے کو ہے، اور پھر ظہر میں اتنی تاخیر فرمائی یہاں تک کہ کل کے عصر یرسے کا وقت قریب ہو گی، پھر عصر میں اتنی تاخیر فرمائی یہاں تک کہ جب اس ہے ذرغ ہوئے تو کہنے والا کہنا تھا کہ سورج زرد ہو گیا اور مغرب کو اتنی تاخیر سے پڑھا کہ شفق ڈو ہے کو ہو گئی اور عشاء کو اتنی ناخیر ے پڑھاکہ تہائی رات کااوّل حصہ ہو گیا پھر صبح ہونے پر س کل کو بلایا اور فرمایا که تماز کا وقت ان دونوں و قتوں کے در میان

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

باب (۲۱۲) گرمی میں نماز ظہر کو تھنڈا کر کے پڑھنے کااستحباب۔

۲۹۸ قتیبه بن سعید،لیث، (تحویل) محمر بن رمح، بیث، بن

حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلَاةِ فَإِنَّ سِيدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهِنَمَ \*

١٢٩٩ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ قَالَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ قَالَ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا الْخُبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ بِمِثْمِهِ سَوَاءً \*

وَعَمْرُو بْنُ سَوَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ عَمْرُو وَعَمْرُو بْنُ سَوِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ عَمْرُو وَعَمْرُو بْنُ سَوَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ عَمْرُو أَنَّ بُحُبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَةُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَحُبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَةُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَسَلْمَ نَ الْأَعْرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْيُومُ الْحَارُ فَلَا عَمْرُو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ فَيْحِ حَهَنَّمَ فَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَنَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَنْ وَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَنْ وَسَلّمَ بِنَحْو ذَلِكَ \*

المَّرِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَا عَبْدُ الْعَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَرُ مِنْ فَيْحِ حَهَدَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ \*

عَرَّنَا مَعْمَرٌ عَلْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَيِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَلْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَيِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّنَنا مَعْمَرٌ عَلْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَيِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّنَنَ أَنُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَسُولُ أَحَادِيثَ مِنَّهَا وَقَالَ رَسُولُ أَحَادِيثَ مِنَّهَا وَقَالَ رَسُولُ أَحَادِيثَ مِنَّهَا وَقَالَ رَسُولُ أَحَادِيثَ مِنَّهَا وَقَالَ رَسُولُ

شہاب، ابن مستب، ابو سلمہ، بن عبد الرحمٰن، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو (ظہر) مُصند ہے وقت پڑھو اس لئے کہ گرمی کی شدت دوز خ کی بھاپ سے ہے۔

۱۲۹۹ حرمله بن میخی، این و بهب، یونس، این شهاب، ابو سلمه رضی الله تعالی عنه اور سعید بن میتب، حضرت ابو بر روه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله عدیه وسهم سے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

•• ساا۔ ہارون بن سعید ایلی، عمر و بن سواد، احمد بن عیسی، ابن و بہب، عمر و، بگیر، بسر بن سعید، سلیمان اغر، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم نے فرمایا جب گرم دن ہو تو شخندے وفت نماز ادا کرواس سے کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ عمر و بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن شہاب، ابن مسیتب، ابو سلمہ نے بواسطہ ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

ا ۱۰۰۱ تنیبہ بن سعید، عبدالعزیز، علاء، بواسطہ والد ابوہر مرہ وضی اللہ تفالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیا کرمی جنم کی بھاپ سے ہے ہندا نماز کو شختہ ہے وقت پڑھو۔

۱۰سا۔ ابن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهم بن منبہ ان چند روایتوں میں سے نقل کرتے ہیں کہ جو ان سے ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عل کی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو گرمی

لُّهِ صَنَّى النَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُهَ حِرًا أَنَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهُبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ أَذِّنَ مُؤَذَّنُ رِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ الْتَظِرِ الْتَظِرْ وَقَالَ إِنَّ شِيدَّةَ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ

١٣٠٤ – وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَ سَفْظَ لِحَرْمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتِ النَّارُ إِنَّى رَبُّهَا فَقَالَتُ يَا رَبٌّ أَكُلَّ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ

حسَّاةِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ١٣٠٣ - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو ذَرُ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولَ \*

لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفُسٍ فِي الشُّنَّاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَحِدُونَ مِنَ الْخَرُّ وَأَشَدُّ مَا تَحِدُونَ

مِنَ الزُّمْهَرير \*

( فا کدہ ) ہندہ متر جم کی ناقص رائے ہیں دوسانسوں کا ہونا ہے انسان کے طریقہ پرہے ایک داغلی اور دوسر اخار جی ،لہذا جب دوزخ اندر سانس لیت ہے تو بہر کی سرری گری سمیٹ لیت ہے جس کی وجہ سے سر دی ہو جاتی ہے اور جب باہر سانس لیتی ہے تو گری ہو جاتی ہے۔

١٣٠٥ وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَاَّتُنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأُسْوَدِ بْنِ سُفْيَاتَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ

ے مختذا کر کے پڑھو اس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ ک بھاپ ہے ہے(۱)۔

۳۰ ۱۱- محمر بن متنی، محمر بن جعفر، شعبه، مهاجر، ابوالحن، زبیر بن وہب، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مختله ام و نے دو مختله امو نے دو، يا یه فرمایا ذراا نتظار کرو، ذراا نتظار کرو،اور فرمایا که گرمی کی شد ت د دزخ کی بھاپ ہے ہے جب گری زائد ہو تو ظہر کو تھنڈ اکر کے پڑھو۔ابوذررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہاں تک انتظار كياكه جم في شيلول كے سائے تك و كي لئے۔

۱۳۰۳ ما عروین سواد ، حریله بن یجی ، ابن و هب ، یونس ، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبدالرحمن، ابوہر مرہ رضی اللہ تع کی عنه بیان كرتے ہيں كه دوزخ كى آگ نے اپنے پروردگار كے سامنے شکایت کی اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میر ا بعض حصہ بعض کو کھا گیاسواے دوسانس لینے کی اجازت دیدی گئی، ایک سائس سر دی میں اور دوسر اگر می میں سواسی وجہ ہے تم شدت گرمی پاتے ہواور ای بناپر تم سر دی کی شدت پاتے ہو۔

۵ • ۱۳ - استحق بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، عبدالله بن یزید مولی، اسود بن سفیان، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، محمد بن عبدالرحمٰن، ثوبانٌ، ابوہر میہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے

(۱) شخ الاسلام حضرت مول ناشبیراحمد عثاقیّ اس جیلے کے بارے میں اپنی رائے تحریر فرماتے ہیں کہ حرارت کااصل مر کز جہنم ہے اور سورج جہنم سے حرارت عاصل کر تاہے ادر پھر زمین کی اشیاء سورج ہے حرارت حاصل کرتی ہیں اور بیہ اشیاء اپنی استعداد کے کم زیادہ ہونے ، سورج ے دوری کے کم زیادہ ہونے اور رکاوٹول کے کم زیادہ ہونے کے اعتبارے مختلف درجہ میں کم یازیادہ سورج سے حرارت حاصل کرتی ہیں۔

ار حُمن وَمُحَمَّدِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَي هُرَيْرَهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَنْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِلَّةً فَلَ إِذَا كَانَ الْحَرِّ فَأَنْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِلَّةً فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّارَ الشَّتَكَتُ إِلَى نَحْرِ مِنْ فَبْحِ جَهِيم وَذَكُم أَنَّ النَّارَ الشَّتَكَتُ إِلَى رَبِّهِ فَأَدِنَ لَهَا في كُلِّ عَامٍ بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي رَبِّهِ فَأَدِنَ لَهَا في كُلِّ عَامٍ بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

السُّمَاءِ وعس فِي الصَّيْفِ \* \*

الله بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى حَدَّتَنِى يَزِيدُ بْنُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّتَنِى يَزِيدُ بْنُ عَنْدِ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ صَدَّى الله عَنْ رَسُولَ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَتِ النّارُ رَبِّ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَتِ النّارُ رَبِّ اللهِ النّفُسُ فَأَذِنَ لَهَا اللهِ النّفَسِ فِي الصَيْفِ فَمَا نَفْسِ خَهَنّمُ وَمَا يَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الصَيْفِ فَمَا فَأَذُنْ لِي أَتَنفُسْ فَقِي الصَيْفِ فَمَا نَفْسِ جَهَنّمُ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرِ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرِ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ رَمْهَرِيرِ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ حَرُورٍ قَمِنْ نَفْسِ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ جَرَّ أَوْ حَرُورٍ قَمِنْ نَفْسِ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ جَرَّ أَوْ حَرُورٍ قَمِنْ نَفْسِ جَهَنّمَ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنّمَ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسِ جَهَنّمَ أَوْ وَمُ اللّهُ اللّهِ الْمَسْمَةُ مَا الْمَالَاقِ مَا عَلَيْهُ مِنْ بَوْمُ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنّمَ وَمَا وَرَعْمَ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنّمَ أَوْمَ اللّهُ مِنْ مَنْ جَرَا أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنّمَ أَوْمِ الْمَالِلْ فَاللّهِ اللّهُ وَمُعَلِي الْمَلْمِي الْمَالِي الْمَلْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّه

۱۹۰۱ حرملہ بن یکی، عبداللہ بن عبداللہ بن وہب، حیوہ، یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہاد، محمہ بن عبدالرحمن، ابو سلمہ ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایادوزخ نے عرض کیا پروردگار میر ابعض بعض کو کھا گیا، الہذا مجھے سائس لینے کی اجزت عط فرما، سواسے دو سائس لینے کی اجازت دیدی گئی ایک سنس مردی میں اور دوسر اگری میں، سوتم جو سردی باتے ہو وہ جہنم سردی میں اور دوسر اگری میں، سوتم جو سردی باتے ہو وہ جہنم کے سائس سے ہے اور ایسے ہی تم جو گری باتے ہو، وہ دوزخ

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرمی ہو تو

تماز ٹھٹڈی کر کے پڑھواس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی

بھاپ ہے ہے اور بیان کیا کہ نار جہنم نے اپنے پر ور د گار ہے

ورخواست کی تواہیے ہر سال میں دوسانس لینے کی اجازت دے

دی گئی،ایک سانس سر دی میں اور ایک سانس گرمی میں۔

ر الله الله الله الله تعالی نے دوزخ کواور اک اور قوت تکلم عطاکی ہے اور تمام اہل سنت والجم عت کا یہ مسک ہے کہ دوزخ اور آک اور آک اور جور تیل عطاکی ہے اور تمام اہل سنت والجم عت کا یہ مسک ہے کہ دوزخ اور جنت دونوں فی الحال موجود ہیں اور بیہ سب احادیث اپنے خاہر پر محموں ہیں اور جعہ کی نماز کو شختہ ہے وقت پڑھن جمہور علاء کرام کے نزدیک ورست نہیں اس لئے اول وقت ہی پڑھنا مستحب ہے، یہ تھم صرف ظہر کے سئے گرمیوں

کے زمانہ میں خاص ہے۔

فِي أُوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِلدَّةِ الْحَرِّ \* فِي أُوَّل الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِلدَّةِ الْحَرِّ \* ١٣،٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ نَشَارِ كِدَهُمَ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِي حَ قَنَ النَّ لَمُثَلَّى حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَنَ النَّ لَمُثَلَّى حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَمُرة ح قَالَ لْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمُرة ح قَالَ لْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمُرة قَل كُنَ النَّمَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَل كُنَ النَّيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب (۲۱۷) جب گرمی نه هو تو ظهر اول وقت ریوهنامتخب ہے۔

کو ۱۳۰۰ محمد بن شخی محمد بن بشار ، یخی قطان ، ابن مهدی ، یخی بن سعید ، شعبد ، ساک بین حرب ، جابر بن سمره ، ابن مثنی ، عبد الرحمٰن بن مهدی ، شعبد ، ساک ، جابر بن سمره رضی ابتد عبد الرحمٰن بن مهدی ، شعبد ، ساک ، جابر بن سمره رضی ابتد تعالی عند بیان کرتے بیں کہ جب آفتاب ڈھل جاتا تھ تو سی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظهر پڑھاتے تھے۔

يُصَمِّي لضَّهْرَ إِذَا دُحَضَتِ الشَّمْسُ\*

١٣٠٨ وَحَدَّثَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّثْنَا أَنُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إَسْحَقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ سَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّمَاةُ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُسَمُّكِنَا \*

٩ - ١٣٠٩ وَحَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلًّام قَالَ عَوْلًا أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ يُونَسَ وَاللَّفْظَ نَهُ حَٰدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ سَعِيدِ نْن وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَ قَالَ رُهَيْرٌ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ أَفِي الظَّهْرِ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ أَفِي تَعْجِيلِهَا قَالَ نَعَمُ \*

١٣١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطِّلِ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرَ بْس عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِيدًّةٍ الحَرِّ فإذًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ انْأَرْضِ بَسَطَ ثُوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ \*

(٢١٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ\* ١٣١١ - حَدَّثَنَ قُتَشِهُ مُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتَ قَالَ حِ وَ خَدَّنَمَا مُحَمَّدُ ثَنُ رُمْحِ أَخَبُرَنَا اللَّيْتُ غَنِ سُ شِهَابٍ عَنْ أَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَنِّي الْعَصْرَ وَالسَّمُّسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ مَذَّهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَمِعَةٌ وَلَمْ يَذْكُرُ قُتَيْنَةُ فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ \*

١٣١٢ وَحَدَّنبي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ

٨٠ ١١- ابو بكر بن الي شيبه، ابوالأحوص، سدم بن سيم، ابواسحاق، سعید بن و ہب، خباب رضی اُمثَّد تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہا بیت رحوپ میں نماز پڑھنے کی شکایت کی تو آپ نے ایوری شکایت کو قبول نهیں فرمایا کیو نکہ سر دی تھی۔

٩ • ١٣١ ـ أحمد بن يونس، عون بن سلام، زهير، أبو أسى ق، سعيد بن وہب، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت بين حاضر ہوئے اور آپ سے سخت دو پہر کی شکایت کی تو آپ نے قبول نہ فرمائی، ز ہیر بیان کرتے ہیں میں نے ابواسی ق سے دریافت کیا کیا ظہر کی نماز کی شکایت کی تھی؟ انہوں نے ہاں! میں نے کہا کیا اول وفت پڑھنے کی ،انہوں نے کہاہاں۔

• اسال يجي بن يجي بشر بن مقضل، غالب قطان، بكر بن عبدالله،انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه بم بہت سخت گرمی میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نمازیز ہے تھے سواگر ہم میں سے سسی سے اپنی پبیش نی سجدہ میں ر کھنا ممکن نہ ہو تا تواپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتا تھا۔

باب(۲۱۸)عصر اول وقت پڑھھنے کااستخباب۔ ۱۱ ۱۳ ا\_ قتیبه بن سعید، لیث، (تحویل) محمد بن رمح، لیث، ابن شہاب، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلى الله عليه وملم عصر كي فمازيرٌ ہے تھے اور سور ج بلندر ہتا تھااور اس میں گرمی رہتی تھی اور جانے والا بلند آبادی تک چلا جاتا تھااور وہاں پہنتے جاتا تھااور سورج پھر بھی باند رہت تھا، قتیبہ نے اپنی روایت میں عوالی کا تذکرہ نہیں کیا۔

۱۳۱۲ - مارون بن سعید ایلی، این و هب، عمر و، این شهاب، انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس طرح روایت منقول ہے۔

حَنَّانَهُ اللَّهُ وَهُمِّ أَخْبِرَنِي عَمْرٌو عَنِ الْبن شَهَابٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَيَّهِ وَسَدُّم كَانَ يُصَلِّي الْغَصْرُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً \* ١٣١٣ - وَحَدَّتُمَا يَحْيَى ثُنُ يَحَيَّى قَالَ قَرَأَتُ عَنْي مَالِكٍ عَنِ الْسِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا لُصَنَّى الْعُصْر تُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قَبَاءِ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ \*

١٣١٤- وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسَ بُنِ مَالِكُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ بُنِ الْعَصْرَ ثُنِ الْعَصْرَ ثُنِ الْعَصْرَ ثُنِ اللَّهِ عَمْرِو بُنِ

عَوْفٍ فَيَحِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصَّرَ " ( ف ئدہ ) جامع ترندی میں ام سلمہ ہے اور مسند عبد الرزاق میں ابراہیم ہے اور اس طرح دار قطنی میں رافع بن خد سج سے اور حاکم نے زیادہ تن عبدار حمن نخعی سے تاخیر عصر کے استخباب کے بارے مین احادیث نقل کی ہیں اور اس کے علاوہ ابود اؤد میں بھی اس کے ہم معنی صدیث موجود ہے کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز بہت جلدی پڑھتے تھے اور عصر کی نماز بہت تاخیر سے اس سے علاء حنفیہ عصر میں تاخیر

کے استحاب کے قائل ہیں۔

ه ١٣١ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصُّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَالْسُ خُمْرِ قَالُوا حَدَّثْنَا إِسْمُعِلَ بْنُ جَعْمَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَحَلَ عَنَى أَنِّسِ ثُنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْمُصْرَةِ حِبِنَ الْصَرَفَ مِنَ الظُّهُرِ وَذَارُهُ بِحَنْبُ لْمُسْحِدِ فَلَدَّ ذَحَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَّيْتُمُ الْعُصَّرَ فَفُنَّدَ مَا مُ مُمَ مُصَرِّفْنَا السَّاعَةُ مِنَ الظُّهُرِ قَالَ فعسو تعصر فقُسا فصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَسَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُولُ بَدُكَ صَلَاةً الْمُنَافِق يَحْلِسُ يَرْقُبُ سَسَّمْس خَتَّى إدا كَالَتْ بَيِّنَ قَرْنَي الشَّبْطَانِ وَ ﴿ وَهُمُ إِنَّا لَا أَرْنَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِنَّا قَلِيلًا \*

سواسوا یکی بن مجی ، مالک ، این شهاب ، انس بن مایک رضی ایتد تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز عصر پڑھتے تھے اور پھر جانے والا قباء تک چلا جاتا تھااور وہاں پہنچنے پر بھی آفتاب بلند

١٣١٨\_ يخي بن يجيٰ، مالك، اسخق بن عبدالله بن في طلحه، الس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز یڑھ لیتے پھر آ دمی بنی عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلّمہ میں جاتا تو پھرانہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یا تاتھ۔

١٥-١١- يَجِيُّ بن الوِب، هجمه بن صباح، ابن حجر، اساعيل بن جعفر ، علاء بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ وہ بصرہ میں الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ظہر کی نماز پڑھ کر گئے اور ان كامكان مسجد كے بازوميں تھا پھر جب جم ان كے ہاں گئے تووہ بولے کیاتم نے عصر پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ہم تو ابھی ظہر ک نہاڑ پڑھ کر آئے، انہوں نے کہا عصر پڑھ لوسو ہم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ لی، جب ہم نمازے قارغ ہوئے توانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناء آپ فرمارے تھے کہ بیر منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھتا ہواد کھتا ر ہتاہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان ہو جہ تا ے تواٹھ کر وو جار تھو تگیں مار لیتا ہے اس میں اللہ تعالی کاذ کر تہیں کرنا مگر بہت کم۔

### ( ف كده ) ب شك و فت مكر وه تك نماز عصر كو مو خر كرناند موم ب\_والله اعلم ، ( فتح الملهم )

١٣١٦- و حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمِ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُثْمَانِ بْنِ سَهُٰلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامُةَ بْنَ سَهْلِ يَقُولُ صَنَّيْنًا مَعَ غُمَرَ ثَنِ عَبَّدِ الْعَزِيزِ الظَّهْرَ ثُمَّ خرَجْمًا حَتَّى دَحَلَّنَا عَلَى أَنِّسِ بْنِ مَالِكٍ فُوَحَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَنَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ \* ١٣١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى وِ أَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ عَمْرٌ و أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي غَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ ٱلْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحَطُّرَهَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَنَقَ وَانْطَنَقَنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْحَزُورَ لَمْ تُنْحَرُ فَنُحِرَتُ ثُمَّ قُطَّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا

قَبْلُ أَنْ تَعِيسَ الشَّمْسُ \* ١٣١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي السَّمِ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّحَاشِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيحٍ يَقُولُ كُنَا لَنْحَاشِي قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيحٍ يَقُولُ كُنَا لَسَّمِي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَى الْعَصْرَ مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ تُمَّ وَسَولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ تُمَ تَصْرَ قِسَم تُمَ تَصْرَ فِسَم تُمَ تَصْحَ فَنَا مَغِيبِ الشَّمْسُ \* تَصْحَ فَنَا مَغِيبِ الشَّمْسُ \* تَصْحَ فَنَا مَغِيبِ الشَّمْسُ \* السَّمْسُ \* الشَّمْسُ \* الشَّمْسُ \* السَّمْسُ \* اللهِ السَّمْسُ \* اللهُ السَّمْسُ \* السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمُ ا

۱۳۱۷۔ منصور بن ابی مزائم، عبداللہ بن مبارک، ابو بکر بن عثمان بن مبل بن صنیف، امامنہ بن سبل رضی اللہ تق کی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ نماز بڑھی اور پھر الس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پس گئے تو انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، عیں نے کہا عم محزم!کون می نماز ہے فرمایا عصر، اور بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھاکرتے ہے۔

اساد عمروبی سواد عامری، محمد بن سلمه مرادی، احمد بن سیسی این حبیب، موک بن سعد انعماری، حفض بن عبید الله، انس بن ، بک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الله صبی الله علیه و سلم نقالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الله صبی الله علیه و سلم نے عصر کی نماز پڑھائی جب نماز سے قارغ ہو گئے تو بنی سمہ کا ایک آدی آیا اور عمر کی نماز پڑھائی جب نماز سے کہ آپ بھی تشریف نے کہ آپ بھی تشریف نے کہ آپ بھی تشریف نے کہا چاہے ہیں اور جم بھی کرتا چاہے ہیں اور جم بھی خلیں، آپ نے فرمایا اچھا اور آپ تشریف لے گئے اور جم بھی قارئ میں کہا کہ وہ ابھی ذرئ نہیں ہوا آپ کے ساتھ گئے اور اونٹ کو ویکھا کہ وہ ابھی ذرئ نہیں ہوا آپ کے ساتھ گئے اور اونٹ کو ویکھا کہ وہ ابھی ذرئ کی باور جم کھا بھی فار بھی درخ کیا اور جم کھا بھی نے آفاب غروب ہونے سے قبل اس ہیں سے پچھ کھا بھی لیا۔

۱۳۱۸۔ محمد بن مہران رازی، ولید بھی مسلم، اوزائی، ابوالتی شی،
رافع بن خد تن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر
اونٹ ذی کیا جاتا تھا اور اس کے دس جھے تقتیم کئے جاتے تھے
پھر وہ پکیا جاتا تھا اور آفآب کے غروب ہونے سے پہلے ہم پکا
ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔

١٣١٩ حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسى نُنُ يُونُسِ وَسُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ عِيسى نُنُ يُونُس وَسُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّنَا الْأُوْرَاعِيُّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّ الْخُرُورَ عَمى عَهَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ بعُد الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ بعُد الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ بعُد الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ بعُد الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ بعُد الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ بعُد الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّي

(٢١٩) بَابِ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَّاةِ الْعَصْدِ \*

آساً عَنْ مَالِثُ عَنْ مَالِثُ عَنْ مَالِثُ عَنْ الْبَنْ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ
 مَالِثُ عَنْ مَالِثُ عَنْ مَالِعُ عَنِ الْبَنْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ
 الله صلى الله عَنْيُهِ وَسَلَمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ
 صَلَاةُ الْعَصْرُ كَأَنَّمَا وُثِرَ أَهْلَةُ وَمَالَةً \*

الدَّقِدُ قَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الدَّقِدُ قَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمْرُو يَسْغُ بِهِ وَ قَالَ أَنُو بَكْرٍ رَفَعَهُ \* عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنُو بَكْرٍ رَفَعَهُ \* عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنُو بَكْرٍ رَفَعَهُ \* عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنُو بَكْرٍ رَفَعَهُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَنْ عَبْدِ فَلَا مَنْ فَهَ لَ حَدَّثَنَا أَنِنَ وَهُمْ إِنْ عَبْدِ مِنْ عَبْدِ فَلَا مَنْ أَنْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنْهَا وَيْرَ أَهْلَهُ وَمَالُهُ \* وَسَلَّمَ فَلَ مَنْ فَلَا مَنْ فَاتَتُهُ الْعَصْرُ فَكَأَنْهَا وَيْرَ أَهْلَهُ وَمَالُهُ \* وَسَلَّمَ فَلَا مَنْ فَاللَهُ وَمَالُهُ \*

(٢٢٠) بَابِ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ لُوسُطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ \* لُوسُطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ \*

٦٣٢٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ بُنُ أَبِي سَبُنَةً حَدُّنَهَا أَبُو بَكُرَ بُنُ أَبِي سَبُنَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَدْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِينَ فَالَ قَبُومُ الْأَحْزَابِ عِبِينَةً عَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَأَ اللَّهُ قَلَو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَأَ اللَّهُ قُدُورَهُم وَ يَبُونَهُم نَارًا كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا

۱۳۱۹۔ استحق بن ابراہیم، عیسیٰ بن پونس، شعیب بن استخق دمشقی،اوزاعی،اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں گر انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمنہ میں عصر کے بعد اونٹ ذیح کیا جاتا تھا اور یہ نہیں بیان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

# ہاب(۲۱۹)عصر کی تماز فوت کردینے پرعذاب ک

• ۱۳۳۴ یکی بن میکی، مالک، نافع ، ابن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فروایا جس مخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا کہ اس کا الله اور وال لوث لیا گیا۔

۱۳۳۱۔ ابو بکر بن ابی شیب، عمرو ناقد، سفیان، زہری، سالم، بواسطہ والد، عمرونے روایت میں بدلغ کا صبغہ اور ابو بکر نے رفعہ کا لفظ بولا ہے۔

## باب(۲۲۰)نماز وسطئی نماز عصر ہے۔

۱۳۲۳ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ہشام، محمہ، عبیدہ، حضرت علی کرم اللہ وجبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ تعالی ان (مشر کین) کی قیروں اور گھروں کو آگ ہے بھر دے جیس کہ انہوں نے ہمیں روکا اور نماز وسطی (نماز عصر ہے) ہمیں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ل)

عَن الصَّلَاةِ الْوُسُصِّي حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ \* مَشْغُول كرديايهال تك كه سورج غروب بوكيد

( فا کدہ) عبدابتد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تصریح آگئے ہے کہ نماز وسطیٰ نماز عصر ہے ، صیبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا

ادراہ م ابو حنیفہ ّ اور احمدٌ د وُد خاہری اور این منذر وغیرہ کا یہی قول ہے کہ وہ نماز عصر ہے اور امام ترندیٌ فرماتے ہیں اور یہی قول اکثر علاء و

٤ ١٣٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ٢٣٣٠ عُمْرِ بن الى بكر، مقدمي، يجي بن سعيد، (تحويل) المحق بن ابراہیم، معتمر بن سلیمان، ہشام سے اس سند کے ساتھ

روایت منقول ہے۔

۳۵ ۱۳۱۰ محمد بن نتنی ، محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قتر وه ، ابو حسان، عبیدہ، حضرت علی رضی التد تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایاان

کو گوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے مشغول کر دیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا،اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کواوران کے مکانوں یان

کے پیٹول کو آگ ہے لیریز کر دے ، شعبہ کو بیو ت اور بطو ن

میں شبہ ہے۔

٣٢٧ ايه محمد بن منتي ابن ابي عدى، سعيد، قياد و رضى الله تعالى

عنہ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور انہوں نے

بیوت اور قبور کو یغیر شک کے بیان کیاہے۔

۵ ۳ ساله ابو بکرین ابی شیبه ، زهیرین حرب ، و کیچ ، شعبه ، حکم ،

يجيٰ بن جزار، على رضى الله تعالى عنه (تحويل) عبيد الله بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ، تحکم، یجیٰ، حضرت علی رضی اللہ تع کی عنہ ہے

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے

ون خندق کے راستوں میں ہے ایک راستہ پر بیٹھے تھے اور فرہ

اس ہارے میں اختلاف تھا کہ نماز وسطنی جس کا قر آن کریم میں تذکرہ ہے اس ہے کون سی نماز مراد ہے؟ تو حضرت علی رضی ابلہ تعاب عنہ ابن مسعود، یوایو ب رضی ایتد تعالی عنه ،ابن عمر رضی الله تعالی عنه ابن عباس رضی الله تعالی عنه ادر ابوسعید غدری ،ابو ہر ریر ہر ضبی ابتد تعابی

عنه اور عبيد سهمانی حسن بصریٌ ابراہيم تحتیٌ، قبّاد ہر صنی الله تعالیٰ عنه ، ضحاکر صنی الله نتحالیٰ عنه کلبیر صنی الله نتحالی عنه

صی بہ اور ان کے بعد والوں کا ہے اور امام نووی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے مادر دی ؓ نے امام شافعی کا بھی یہی توں عل کیا ہے کیونک۔

احادیث سی نماز کے ہارے میں صحت کے ساتھ منقول ہیں (بندہ منز جم ، نووی جلد اصفحہ ۲۲۲)۔

عَنْ هِشَّام بِهَدا الْإِسْنَادِ \* ١٣٢٥- ۗ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ

بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر خَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثَ

عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى

آبَتِ الشَّمْسُ مَنَّا اللَّهُ قُبُورَهُمْ مَارًا أَوْ يُيُونَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ شَتَ شُعْبَةً فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونَ \*

١٣٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ

أَى عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ لَيُوتَهُمُ وَقُبُورَهُمُ وَلَكُمْ يَشُكُّ \*

١٣٢٧ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْيَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَن

الْحَكُم عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَرَّارِ عَنْ عَلِيَ حِ و

حَدَّتُناه عُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفَظُ لَهُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي خَدَّتُنَ شُعْنَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنَّ يَحْيَى سَمِعَ

عَلَيًّا يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْرَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فَرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْحَنْدَق شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى عَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ قَالَ فُبُورَهُمْ وَنُطُولَهُمْ نَارًا \*

١٣٢٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهُيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم بْنِ صَبَيْح عَنْ شُعْدِ بْنِ صَبَيْح عَنْ شَعْدِ بْن شَكَلِ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعْلُونَا عَنْ عَلِي قَالَ الْعَصْرِ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعْلُونَا عَنْ السَّعَلَةِ الْعَصْرِ مَلَا اللّهُ عَنْ اللّهِ سَعَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَا اللّهُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ الْعِشَاءَيْنِ الْعَشَاءَيْنِ الْعَشَاءَيْنِ الْعَشَاءَيْنِ الْعَشَاءَيْنِ الْعَشَاءَيْنِ الْعَشَاءَ \*

١٣٢٩ - و حَدَّثَنَا عَوَّنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَصْرِ مَنَا اللَّهُ الْحُوافَةُ مُ وَقُبُورَهُمْ فَارًا أَوْ قَالَ حَبْنَ اللَّهُ الْحَرْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُوافَةُ مُ وَقُبُورَهُمْ فَارًا أَوْ قَالَ حَبْنَ اللَّهُ أَجْوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا أَوْ قَالَ حَبْنَ اللَّهُ أَجْوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا أَوْ قَالَ عَنِ الصَّلَاةِ اللَّهُ الْمُؤَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

مُرَاّتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ قَالَ فَرَاْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمِ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى الْقَعْفَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عائِشةَ أَنْ أَكْتَبَ لَهَا عائِشةَ أَنْ أَكْتَبَ لَهَا مُصْحَما وَقَالَتُ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِي (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) فَلَمَّ بَعَنْهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسُطَى) فَلَمَّ بَعَنْهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَى (حَافِظُوا عَلَى

رہے تھے کہ ان کا فرول نے ہمیں نماز وسطی سے بازر کھا یہاں تک کہ آفآب غروب ہو گیا، اللہ تعالی ان کی قبر وں اور گھروں کو آگ ہے لیریز کردے۔

۱۳۲۸ ابو کریب، ابو کریب، ابی شیبه، زہیر بن حرب، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، مسلم بن صبیح، شیر بن شکل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صبی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کہ ان کفار نے ہمیں نم زوسطی نماز عصر سے باز رکھا، اللہ تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگے سے لبریز کر دے۔ پھر آپ نے مغرب اور عش، کے در میان عصر کو پڑھا۔

۱۳۲۹ عون بن سلام کوئی، محد بن طلحه، زبید، مره، عبدالله رضی الله نعلیه دخیر بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نماز عصر سے مشرکین نے روک دیا یہاں تک که آفاب مرخ یازرد ہوگیا تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که انہوں نے ہمیں نماز وسطی نماز عصر سے مشغول کردی، الله تعالی ان کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھردے یا ملہ کے الله قرمایا، معنی آیک بی ہیں۔

ابو بونس مولی عائشہ رضی اللہ، زید بن اسلم، تعقاع بن علیم، ابو بونس مولی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے ججھے علم دیا کہ میں ان کے لئے ایک قر آن کریم لکھ کردوں اور فرمایا جس وقت اس آیت خافِظُوا عَلَی الصَّلُوتِ وَ الصَّلُوةِ الْوُسْطَى پر پہنچو تو جھے اطلاع کردو۔ چنانچے جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے اطلاع کردو۔ چنانچے جب میں اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے فرمایا اس طرح کھو حَافِظُوا عَلَی الصَّلُوت و حصّلہ ق

الصَّنُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ) وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَايِتِينَ ) قَالَتْ عَاتِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

الْسَدُنَ الْمُوسِطِ الْمَوْرِيِّ عَنْ الْمُواهِيمِ الْحَنْظَلِيُّ الْمُوسِطِ الْحَنْظَلِيُّ الْمُوسِطُ اللَّهُ الْمَاسِطُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ 

رَمَانُ بِمِثْلِ حَدِيثِ فَضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ \* الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ غَسَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ غَسَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ غَسَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى الْبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ يَحْيَى الْبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو سَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرَ عَنْ جَالِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرَ عَنْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرَ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدُتُ أَنَّ مُعَالًا مَعَلَى يَسُبُ كُفَّارَ فَرَيْسِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدُتُ أَنْ أَنَّ مَعْرُبِ الشَّمْسُ فَوَاللَّهِ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ فَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ وَلَلَّهِ مَا كُونَتُ أَنْ تَعْرُبُ الشَّمْسُ فَوَاللَّهِ فَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ وَلَلَّهِ مَا يَعْرُبُ الشَّمْسُ أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْتَ أَنَا فَصَلَى اللَّهُ عَنِيهِ وَسِلَّمَ وَتَوضَا أَنَا فَصَلَى

الوُسطى وَصَلوهُ الْعَصْرِ وَ قُوْمُوْ الِلَهِ قَائِمِيْنَ حَفرت عَائشَهُ رَضَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَليه رضى الله تعالى عنها في قرمايا كه مِن في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس طرح سناہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

اسسال اسطق بن ابرائيم خطلي، يجيل بن آدم، فضيل بن مر زوق، شفیق بن عقبه، براء بن عازب رضی الله تعالی عنه بيان كرتے ميں كه بيه آيت حَافِظُوْا عَلَى الصَّلوبِ وَالصَّلوةِ الْعَصْرِ نازل ہو کی اور جب تک مشیت اہنی قائم رہی ہم اس کو یڑھتے رہے پھر اللہ تعالٰی نے اسے منسوخ کر دیاور اس طرح تازل فرمانى حَافِظُوا عَلَى الصَّلوتِ وَالصَّلوةِ الْوُسُطى ــ ايك مخص شفیق کے پاس میٹا ہوا تھااس نے کہااب توصوہ وسطی ہی نماز عصر ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں تحجیے بتلا چکاہوں کہ کس طرح رہے آیت نازل ہونی ؟اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا؟ وائٹداعهم۔امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ اس روابت کوالیجعی نے پواسطہ سفیان توری،اسود بن قیس، شفیق بن عقبہ ، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے تفل کیا ہے کہ ہم نے ایک زمانہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کوپڑھا جیسا کہ قضیل بن مرزوق کی روایت ہے۔ ٣٣٣١ ـ ابوغسان مسمعي، محمر بن منتيٰ، معاذ بن مشرم، بواسطه والد، یجی این کثیر، ابوسلنی بن عبدالرحمٰن، ج بر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھل کہنے لگے۔اور عرض کیایارسول ابتد خدا کی قشم میں نہیں جانتا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہو حتی کہ آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا خدا کی قشم میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر ہم ایک کنگریکی زمین

کی طرف آئے، پھررسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم نے و ضو فر مایا

اور ہم نے مجھی وضو کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے غروب آ فآپ کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور پھر اس کے

بعد مغرب کی پڑھی۔

۳۳۳ اله ابو بکر بن ابی شیبه، اسطق بن ابراہیم، و کیج، علی بن مبارک، یکی بن سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب(۲۲۱) صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت اور اس پر محافظت کا تھکم۔

اسسال یکی بن یکی، ابوالزناد، اعرج، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے ارشد فرمایا رات دن کے فرشے تمہارے پاس باری باری سے بہت رہے وہ فرشے جی فرشے تمہارے پاس باری باری سے بہت واللہ فرشے جو کہ رات کو تمہارے ساتھ رہ اور پر چڑھے ہیں توان سے ان کا پروردگار دریافت کر تاہے حالا نکہ وہ بخو فی واقف ہے کہ تم میرے بندول کو کس حالت میں چھوڑ(۱) کر آئے؟ فرشے کہ تم میرے بندول کو کس حالت میں چھوڑ(۱) کر آئے؟ فرشے میں کر میں کہ تم میرے بندول کو کس حالت میں جھوڑ (۱) کر آئے؟ فرشے در ہم میں کہ تم میرے بندول کو کس حالت میں جھوڑ کر آئے اور کر آئے اور کر شے اور کر شے اس کے بیال گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جسب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے ہے۔ در میں اللہ تعالی عند نبی اکر م صلی اللہ علیہ و سلم سے ابوالزن د کی مرح اخیر کیک نقل کرتے ہیں کہ تمہارے پاس روایت کی طرح اخیر کیک نقل کرتے ہیں کہ تمہارے پاس روایت کی طرح اخیر کیک نقل کرتے ہیں کہ تمہارے پاس فرشے آئے جائے رہے ہیں۔

۱۳۳۳ منا المرتبیر بن حرب، مروان بن معاویه فزاری، اساعیل بن ابی خالد، قبیس بن ابی حازم، جربر بن عبدالله رسی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا عَرَبَتِ الشَّمْسُ تُمَّ صَلّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ \* مَا عَرَبَتِ الشَّمْسُ تُمَّ صَلّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ \* ١٣٣٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَحْتُرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ إِسْحَقُ أَحْتُرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ يَعِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْيَى بْنِ أَبِي كَتِبِرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْيَى بْنِ أَبِي كَتِبِرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْيَى بْنِ أَبِي كَتِبِرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْيَى بْنِ أَبِي كَتِبِرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْيَى بْنِ أَبِي كَتِبِرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* الصّبُوحِ يَحْمُلُ صَلَاتِي الصّبُوحِ الْعَصْرُ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \* وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \* وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \* السَّبُومُ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \* السَّبُومُ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \* اللّهِ الْعَصْرُ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \* الْمُسَادِلُ عَلَيْهِمَا \* الْمُبَادِلُولُ عَلَيْهِمَا \* الْمُعَالِلُولُ الْمُحَافِقِ عَلَيْهِمَا \* الْمُحَدَّدُولُ الْمُحَافِقِ عَلَيْهِمَا \* اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُلْ الْمُ الْمُ الْمُحَافِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

م ١٣٣٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَّنِ مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَ. النَّادُ \*

أُ ١٣٣٦ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ بَنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ بَي حَازِمٍ قَالَ

(۱) امتد نعالی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں اس میں تحکت رہے کہ فرشتے انسانوں کے ہارے اچھائی اور خیر کی گوای دیں اور القد نعاں انسانوں کو پیداکرنے ہیں اپنی تحکمت کو ظاہر فرمائیں کیونکہ فرشتوں نے تخلیق انسان کے موقع پر رہے عرض کیا تھا کہ رہے لوگ نو فساد مي میں گے اور خون بہائیں گے۔

سَمعْتُ جَرِيرَ بُنَ عَبْدِ اللّهِ وَهُوَ يَقُولُا كُنّا جُنُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُعْلَيُوا تُصَامُّونَ فِي رُونِيتِهِ فَإِل اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَيُوا تَصَامُّونَ فِي رُونِيتِهِ فَإِل اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَيُوا عَمَى صَمَاةٍ فَبْلَ صُنُوعَ السّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا عَرُوبِهَا عَمُونِ وَالْفَحْرَ ثُمْ قَرَأ جَرِيرٌ ( وَسَبّحْ يَعْمِي الْعَصْرُ وَالْفَحْرَ ثُمْ قَرَأ جَرِيرٌ ( وَسَبّحْ يَعْمِي الْعَصْرُ وَالْفَحْرَ ثُمْ قَرَأ جَرِيرٌ ( وَسَبّحْ بِحَمْدِرَبُكَ قَبْلَ صُنُوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)\*

١٣٣٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَ عَبْدُ للّهِ بُنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةً وَوَكِيعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَمَ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَمَ إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَ تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ وَقَالَ ثُبَمَّ وَرَبِلُ \* فَرَبُلُ \* فَرَبُلُ \* فَرَبُلُ \* فَرَبُلُ \*

كُرَيْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ قَالَ أَبُو كُرَيْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ قَالَ أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَر وَالْبَحْتَرِيِّ بْنِ الْمُحْتَار سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَالِدٍ وَمِسْعَر وَالْبَحْتَرِيِّ بْنِ الْمُحْتَار سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةً بْنِ رُؤَيْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ بَكْر بْنِ عُمَارَةً بْنِ رُؤَيْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَنِّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّمْسُ وَقَبْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عُرُومِ هَ يَعْبِي الْفَحْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ عَرُومِ هَ يَعْبِي الْفَحْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا وَسَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ قَالَ الرَّعُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدّمَ قَالَ الرَّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ مَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدْ مَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسُدَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ

پال بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے چود ھویں رات کے چند کی طرف دیکھااور فرمایا تم اپنے پروردگار کو بے شک ای طرح دیکھو گے جیسا کہ اس چاند کو دیکھتے ہو،اس کے دیکھنے میں کسی فتم کی رکاوٹ اور آڑ محسوس نہ کروگے ،سواگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور ایسے ہی غروب ہونے سے پہلے کی نماز اور ایسے ہی غروب ہونے سے پہلے کی نماز اور ایسے ہی غروب ہونے دو۔ ،س کے بعد کی نماز یعنی فیت اور عصر کونہ فوت (۱) ہونے دو۔ ،س کے بعد جریرٹے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَنَبَتْ بِحَدْدِ رَبِّكَ یعنی ایپ رب کی تعریف کے ساتھ طلوع بناب اور غروب سے قبل رب کی تعریف کے ساتھ طلوع بناب اور غروب سے قبل اس کی پاکی بیان کر۔

ے اس اللہ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابو اسامہ، و کیج سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور فرہ یا کہ تم اپنے پر در دگار کے سامنے پیش کئے جو کے پھر اس کو دیکھو گے جیب کہ چودھویں رات کے جاند کو دیکھتے ہو، اور اس میں جریر کانام بیان نہیں کیا۔

ساس ابر ابہم، وکیج،
ابن ابی خالد مسعر، بختری بن مختار، ابو بکر بن عمارة بن رؤیبہ،
ابن ابی خالد مسعر، بختری بن مختار، ابو بکر بن عمارة بن رؤیبہ،
عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر گزوہ
مختص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج نکلنے سے پہیے
نماز کی اور سورج غروب ہوئے سے پہلے نم زکی یعنی صبح اور
عمر پڑھی، بھرہ والوں میں ایک شخص بولا کیا تم نے اسے
مسر پڑھی، بھرہ والوں میں ایک شخص بولا کیا تم نے اسے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہے؟ نہوں نے کہا کہ
بان، وہ شخص بولا کہ میں بھی گوابی دیتا ہوں کہ میں نے بھی
اس، وہ شخص بولا کہ میں بھی گوابی دیتا ہوں کہ میں نے بھی
اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے، میرے کانوں
نے اس چیز کو سناہے اور میرے قلب نے اسے محفوظ رکھ

و سَنَّمَ سَمِعَتْهُ أُذُنَّايٌ وَوَعَاهُ قَلْبِي \*

١٣٣٩ وَحَدَّتَنَى يَعْقُوبَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي بُكُيْرِ حَدَّثَنَا لَلَّهِ شَيْبَالُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَارةً سْ رُوْلِيَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَارةً سْ رُولِيَّةً عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلُ عُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلُّ قَبْلُ عُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْبَعِرَةِ فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ النَّيِ سَمِعْتُهُ اللَّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ النَّهِ سَمِعْتُهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ اللَّذِي سَمِعْتُهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ 
١٣٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُو الْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَنَمة بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ عَيْدٍ وَسَلَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَعْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ السَّمْسُ وَتَوَارَتُ بِالْحِجَابِ \*

١٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ

۱۳۳۹ یقوب بن ابراہیم دورتی، یخی بن ابی بکیر، شیبان، عبدالملک بن عمیر، این ممارة بن رؤیبه، عماره بن رویبه رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایاده شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کہ جس نے سورج نکلنے نے پہلے اوراس کے غروب ہوئے سے قبل کی نماز پڑھی، ان کے پاس بھر ہوالوں میں سے ایک شخص تھا اس نے کہا کیا تھا تھے وسلم سے سن ہے؟ انہوں کہا کیا تھا تھے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اس کی، وہ شخص بول میں بھی گواہی دیتا ہوں اس کی، وہ شخص بول میں بھی فرماتے ہوئے ایسے مکان میں سنا جہاں سے میں آپ کی بات فرماتے ہوئے ایسے مکان میں سنا جہاں سے میں آپ کی بات مناتھا۔

• ۱۳۳۰ میداب بن خالد از دی، ہمام بن یجی، ابوجمرہ ضبعی، الی کمر اینے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو شھنڈی (صبح وعصر) نمازیں اداکرتے رسیم مے دوجنت ہیں داخل ہو جائے گا۔

ا ۱۳۳۱۔ ابن الی عمر، بشر بن مری (تحویل) ابن خراش، عمرو، ابن عاصم، بهام ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۲۲۲) مغرب کااوّل وقت آ فتاب نمروب ہونے کے بعد ہے۔

۱۳۴۳ تنید بن سعید، حاتم بن اساعیل، یزید بن الی عبید، سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے جبکه آفتاب غروب ہوجا تااور نظروں سے او تجھل ہوجا تا۔

۱۳۳۳ محد بن ميران رازي، وليد بن مسم، اوزاعي،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

حَدَّنَنَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّنَنِي أَنُو النَّحَاشِيِّ قَالُ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدَّنِنِي أَنُو النَّحَاشِيِّ قَالُ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيحٍ يَقُولُا كُنَّا نُصَنِي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ لَنَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ \*

المُحَنَّظَلِيُّ الْمُحَنَّ الْمُحَنَّ الْمُرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ الْحُمْشَقِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمْشَقِيُّ حَدَّثَنَا الْحُمْشَقِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْفُورَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْفُورَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْفُورِاعِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْفُورِاعِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْفُورِاعِيُّ وَالنَّعَامِ وَقَالَ كُنَّا لُصَلِّي الْمَغْرِبَ لَلْمَغْرِبَ لَلْمَعْوِهِ \* الْفُرْبَ لَلْمَغْرِبَ لَلْمَعْوِهِ \* الْمُعْشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا \* (۲۲۳) بَابِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا \* (۲۲۳) عَمْرُو اللَّهُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةً اللَّهُ الْمُعْرَفِي وَحَرَّمَلَةً اللَّهُ الْمُعْرَفِي اللَّهُ وَهُبٍ الْحَبْرَنِي وَحَرْمَلَةً اللَّهُ وَهُبِ الْحَبْرَنِي وَحَرْمَلَةً الْمُؤْوِلِي اللَّهُ وَهُبٍ الْحَبْرَنِي وَهُبِ الْحَبْرَنِي وَحَرْمَلَةً اللَّهُ وَهُبٍ الْحَبْرَنِي اللْمُعْرِقِ اللَّهُ وَهُبٍ الْحَبْرَافِي وَاللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُعْرِقِ اللَّهُ وَهُبِ الْحَبْرَافِي وَالْمَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْرَاقِ الْمَالُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْ

يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْتَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَعْنَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ النَّيَانِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْتِي وَسَلَّمَ لَيْنَاء وَهِيَ الْتِي وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لَيْنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ خَتَى قَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ وَالصَّبِيانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ النِّسَاءُ وَالصَّبِيانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ النِّسَاءُ وَالصَّبِيانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَنَا خَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَنَى خَرَجَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَنَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ

حَرْمَلَةً فِي رُوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ نَكُمْ أَنْ يَشْرُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِمْ مَ يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ غَيْرُكُمْ

وَ ذَٰلِكَ قُبْلَ أَنْ يَفْشُو الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ زَادَ

عَبَى الصَّلَاةِ وَدَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ\*

١٣٤٦ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّهِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَدَّنَى عَنْ عُقَيْل عَن

ابوالنجاشی، رافع بن خدشی رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تنے اور پھر اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی جاتا تھ تو ایے تیر گرنے کی جگہ و کھے لیتا تھا۔

۳۳۳ سالہ اسحاق بن ابراہیم خطلی، شعیب بن اسحاق دمشقی، اوزائی، ابو نجاشی، شعیب بن اسحاق دمشقی، اوزائی، ابو نبی شی، رافع بن خدتج رضی اللہ تع آئی عنہ سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

باب (۲۲۳) نماز عشاء كاونت اوراس ميس تاخير ـ ۵ ۱۳۴۵ عمرو بن سواد عامری، حرمله بن سیخی، ابن وجب، يونس، ابن شهاب، عروه بن زبيرٌ ، حضرت عائشه رضي القد تعه لي عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں دیر کی کہ جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں اور رسول ایٹد صبی ایٹد علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف نہ لائے حتی کہ عمر بن الخطاب رضی امتد تعالی عنہ نے عرض کیا کہ عور تیں اور بیجے سو گئے، چنانچہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم با ہر تشریف مائے اور مسجد والوب ے آنے کے وقت فرمایا کہ زمین والوں میں سے تمہارے علاوہ اس وفت اس نماز کا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے اور پیے واقعه لو گول میں اسلام کی اشاعت ہے قبل کا تھا، حرملہ نے اپنی روایت میں اتنااضافہ اور نقل کیا ہے کہ مجھے این شہاب نے بیان کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہارے کتے میہ مناسب تہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے لئے نقاضا کر داور ہیراس دفتت فرمایا جب کہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے آپ کو بکار اتھا۔

۳۶ ۱۳ میدالملک، شعیب، لیث، عقیل، این شهاب سے بیر روایت حسب سابق منقول ہے، باقی اس میں زہری کا قول اور

#### اس کے بعد کا حصہ مذکور نہیں۔

۷ ۱۳۳۱ اسحاق بن ابراجیم، محمد بن حاتم، محمد بن بکر، (تحویل) ارون بن عبدالله، حجاج بن محمد، (تحویل) حجاج بن شاعر، محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریخ، مغیره بن حکیم، ام کلثوم بنت ابی بکر، حضرت عائشه رضی الله تعدالی عنها بیان کرتی بیس که ایک رات رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز عشاء میس تاخیر فرمائی حتی که رات کا برا حصه گرر گیااور مسجد میں جو حضرات خرمائی حتی که رات کا برا حصه گرر گیااور مسجد میں جو حضرات فرمائی حتی مو بھی سوگئے، پھر آپ تشریف لائے اور نمرز پڑھائی اور فرمایااس کا یمی وفت ہے آگر مجھے یہ خیال نه ہو کہ میں اپنی امت کو مشقت میں مبتلا کروں ،اور غبدالرزاق کی روایت میں سے الفاظ بیں کہ آگر میر کیامت پر مشقت نه ہو۔

۱۳۸۸ درجیر بن حرب، اسحاق بن ابراجیم، جریر، منصور، تکم، نافع، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم کھیرے رہے، نماز عشاء کے لئے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے چنانچہ آپ ہمیں معلوم نہیں کہ جب تہائی رات چلی گئی یا اس سے زائد، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو گھرکے کسی کام کی وجہ سے مشنویت ہو گئی تھی یا اور کوئی ایت تھی جنانچہ جب آپ تشر ایف لائے تو آپ نے فرہ یا کہ تم الی نماز کا انتظار کرتے رہے کہ تم ہمارے علا وہ اور کوئی دین وال ایسی نماز کا انتظار نہیں کر رہا تھا، اگر میری امت پر بارنہ ہو تا تو ہیں ان کے ساتھ یہ نمازای وقت پڑھتا، پھر مؤذن کو تھم فرہ یا س

۱۳۳۹ محمدین رافع، غبدالرزاق، این جریج، نفع، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک دن عشاء کی نماز کے دفت کسی کام میں مشغول ہو گئے ائى سَبِهَابِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرُ قُولًا الرَّهْرِيِّ ودُكِرَ لِي وَمَا بَعْدَهُ \*

١٣٤٧ - حَدَّثَبِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم كَدَهُمَ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ بَكِّر قَالَ حِ و خَدَّتْنِي هَارُونُ مُنْ عَبُدِ اللَّهِ خَدَّئَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَنْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ ۚ قَالُوا حَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنَ أُمَّ كُلُّتُومً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَأْتِشَةً قَالَتْ أَعْتَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَنَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَوْلَا أَنَّ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي\* ١٣٤٨- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَّا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ ۚ قَالَ مَكَثَّنَا ۚ ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ النَّيْلِ أَوْ نَعْدَهُ فَمَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَعَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ عَيْرُ ذَٰلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ إِنَّكُمْ لَتَنتَّظِرُونَ صَمَاةً مَا يَسْتَطِرُهَا أَهْلُ دِينِ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَتْقُلَ عَنِي أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهُمْ هَذِهِ السَّاعَةَ تُمَّ أَمرَ الْمُؤَدِّلَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى \*

١٣٤٩ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ أَحْمَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اس میں دیر کی حتی کہ ہم مسجد میں سو گئے پھر ہم ہیدار ہوئے اور پھر سو گئے اور پھر ہیدار ہوئے اس کے بعد رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہر رہے عداوہ زمین والوں میں آج کی رات کوئی بھی اس تماز کے انتظار میں نہد

مسیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

ا ۱۳۵۱۔ حجاج بن شاعر، ابو زید سعید بن رہتے، قرہ بن خامد،
قادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک
رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے یہاں تک انظار کی
کہ آدھی رات کے قریب ہو گئی پھر آپ تشریف رئے اور
نماز اداکی اور ہماری طرف متوجہ ہو کے گویا اب بھی میں ہپ
کے ہاتھ میں آپ کی انگو تھی کی چہک دیمے رہا ہوں جو کہ چ ندی
گی تھی۔

۳۵۲ او عبدالله بن صباح العطار، عبید الله بن عبد المجید حنی، قره سے حسب سالق روایت منقول ہے باتی اس میں ہماری طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ نہیں۔ الله عَنه وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَحَرَهَا حَتَى رَقَدْنَا فِي الْمَسْحِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْبُقَطْنَا ثُمَّ حَرَحَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَنَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْمَة يِنْتَظِرُ الصَّنَاةَ عَيْرُكُمْ \*

مَدَّنَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ صَلَمَةً عَنْ تَاسِعٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ سَلَمَةً عَنْ تَاسِعٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ نَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ نَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ نَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ نَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ نَسَولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فِضَيَّةٍ السَّلَاةَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فِضَيَّةٍ وَرَافَعَ إِصَبَعَهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَيَّةٍ وَرَافَعَ إِصَبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْخِنْصِرِ \*

١٣٥١ - و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ اللهِ رَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَظَرُنَا رَسُولَ اللهِ صَدِّى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ اللهِ صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْف الله عَلَيْنَا مَعَلَى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا مِنْ نِصْف اللهِ اللهِ عَلَيْنَا مَعَلَى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا مَنْ فِصَد فَعَلَى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا مَنْ فِصَد فَعَلَى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا مَنْ فِصَد فَعَلَى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا مَنْ فِصَد فَكَانَ قَرِيبٌ اللهِ وَبِيضٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَكَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَكَأَنْمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَكَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَكَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَكَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَيَ اللهِ عَلَيْهِ فَي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي يَدِهِ فَكَانِهُ وَيَا عَلَيْهِ فَي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَي اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي يَدِهِ مِنْ فِصَد فَي اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٣٥٢ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عُنيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحيدِ الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بهذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْنَا مَحْفَهُ\*

١٣٥٣ - وَحَدَّنَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوْ ٢٥٥١ ابوعام اشعرى، ابوكريب، ابواسامه، بربير، اوبرده،

كُرِيْبِ قَالَانَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بَرِيْدَ عَنْ أَبِيْ بَرْدَةٍ عنْ ابي مُوْسْي قَال كُنْتُ وَاصْحَابِيَ الَّذِيْنَ فَدَمُوا معيَ في السَّميْنَة نُزُولًا فِيْ بَقِيْع بَطَّحَانِ وَ رسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يُتَمَاوِبُ رِسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلُّوةِ الْعِشَآءِ كُلُّ لَيْلَةِ نَفَرَ مِنْهُمْ قَالَ آبُوْ مُوسْى فَوَافَقْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَاَصْحَابِيْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِيْ اَمْرِهِ حَتَّى اعْتَمَّ بِالصَّلْوةِ حَتَّى أَبْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلُوتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رَسْلِكُمُ أَعْلِمُكُمْ وَٱبْشِرُوْۥ اَنْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ٱلَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةِ غَيْرَكُمُ أَوُّ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةِ آحَدٌ غَيْرُكُمْ لَا نَدْرَى آيَّ الْكِيمَتَيْن قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسِي فَرَجَعْنَا فَرِحِيُنَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٣٥٤ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاء أَيُّ الرَّزَاقِ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاء أَيُّ الرَّرَاقِ أَخْتُ الْمِنْ الْعِشَاءَ الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةُ إِمَامًا وَحِلُوا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَسَلَّمُ فَا أَوْ وَاسْتَيْقَطُوا فَقَالَ عَطَاءً قَالَ ابْنُ السَّعْطَاء قَالَ ابْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّالُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا أَنْ يَقَطُوا رَأَسُهُ مَاءً وَاضِعًا كَالِهُ مَاءً وَاضِعًا كَالُهُ مَاءً وَاضِعًا وَاضِعًا مَا عُمَّا مُا أَنْ يَقُطُرُ رَأَسُهُ مَاءً وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا مَا أَنْ وَاضَعًا مَا أَنْ اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا مَا أَنْ وَاضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضَعًا مَا عُمَالًا مَا اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضَعًا مَاءً وَاضِعًا مَا أَنْ يَقُولُ اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضِعًا وَاضَعًا مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاضَعًا وَاضَعًا وَاضَعًا وَاضَعًا مَا اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا وَاضَعًا مَا اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاضَعًا وَاضَعًا وَاضَعًا وَاضَعًا وَاضَعًا وَاضَعًا وَاضَالَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَى اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا وَاضَعًا وَاضَالَ الْمَالُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالُولُ الْمَالُلُهُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالَا الْمَالِهُ الْمَالَا الْمَالِقُولُ ا

ابو موسیٰ رضی اللہ تعالٰی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ر فیق جو مشتی میں آئے تھے یہ سب بقیع کی کنگر ملی مین پر اترے ہوئے تنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرماتھے اور ہم میں ہے ایک جماعت عشاء کے وقت ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاری باری ہے آتی تھی،ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سوایک روز میں چند ساتھیوں کے ساتھ رسول اہتد صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر جو ااور آپ پچھ كام ميں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ نماز میں دیر ہو گئی اور رات نصف کے بعد ہو گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سب کے ساتھ تماز بڑھی جب نمازے فارغ ہوئے تو حضرین سے فرمایاذرا تشهر و میں تم کو خبر دیتا ہوں اور تم کو بشارت ہو کہ تم پر الله تعالیٰ کابیه احسان تھا کہ کہ اس وقت تمہارے سواکوئی نماز خہیں پڑھتایا فرمایا کہ اس وقت تمہارے سوائسی نے نماز خبیں یڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں جملوں ہیں ہے کون ساجملہ فرمایا۔ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيد بات سننے كى وجه سے خوشی خوشی واپس ہوئے۔

۳۵ سا۔ محد بن راقع ، عبدالرزاق ، ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء ہے کہا کہ تمہارے نزدیک کون ساوقت بہتر ہے ؟ کہ میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھا کروں ، جے ہوگ عتمہ کہتے ہیں ، خواہ امام ہو کر اور خواہ تنہا۔ عطاء نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ فرمار ہے تھے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور پھر بیدار ہو گئے اور سو گئے اور پھر بیدار ہو گئے اور سو گئے اور ہو گئے اور سو گئے اور عباب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو بیدار ہو گئے اور سو گئے اور عباب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو بیدار ہو گئے ، عمر بین خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو بیاس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ

يدهُ عَلَى شِقَّ رَأْسِهِ قَالَ لُولًا أَنْ يَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرُ تُهُمُّ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَٰلِكَ قَالَ فَ سُتُنْتُ عَصَّاءً كَيْفِ وضَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وسنَّمَ يدَهُ عَلَى رأْسِهِ كُمَّا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَنَّاسَ فَبِدَّد لِي عَطَّاءٌ نَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيِّئًا مِنَّ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَصَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْدِ الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسَ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ صَرَفَ الْأَذُن مِمَّا يَلِي الْوَجُّهُ ثُمَّ عَلَى الصُّدْعِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطِشُ بِشَيْءٍ إِنَّا كَذَبِتُ قُلْتُ لِعَطَاءِ كُمْ ذُكِرَ لَكَ أُخَّرَهَا ۚ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتِيدٍ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ عَطَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصَيِّيهَا إِمَامًا وَخِلْوًا مُؤخِّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِنْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلَّهَا وَسَطًا لَا مُعَجَّنَّةً وَلَا مُوَحَّرَةً \*

١٣٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ثُنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَنُو نَكْرٍ ثُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآحَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حَارٍ بُنِ سَمَرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَدِّمَ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ \*

١٣٥٦ ۚ وَحَٰدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ

علیہ وسلم تشریف لائے گویا ہیں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سر مبارک ہے یانی ٹیک رہا تھااور آپ ایے سر مبارک بر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نه ہو تا تو میں انہیں تھم کر تا کہ وہ اس نماز کو اس وقت پڑھا کریں۔ ابن جرتج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء ے کیفیت دریافت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے سریر ہاتھ کس طرح رکھا تھا؟ اور جبیبا کہ ابن عب س رضى الله تعالى عنه نے حمهيس بتلايا ہے چنانچه عطاء نے اپنی انگلیاں تھوڑی سی کھولیس اور پھراپنی انگلیوں کے کنارے اپنے سر پررکھے پھران کوسر سے جھایاور پھیرایہاں تک کہ آپ کا انگو ٹھاکان کے اس کنارے کی طرف پہنچ جو کنارہ منہ کی ج نب ہے اور پھر آپ کا انگوٹھا کٹیٹی تک اور داڑھی کے کن رے تک ہاتھ کسی چیز کونہ چھو تا تھااور نہ کسی کو پکڑتا نظا، میں نے عطاء ے دریافت کیا کہ انہول نے یہ بھی بیان کیا کہ اس رات عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاخیر فرمائی؟ کہا ہیں نہیں جانتا، پھر عطاء نے بیان کیا ہیں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں امام ہو کریا تنہا نماز ادا کروں جیب کہ اس کو اس رات بیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیاہے ،اور اگر تم پر تنہائی بار گزرے یالوگوں پر بار ہو اور تم ان کے اہم ہو تو اس کو متوسط وقت میں ادا کر لیا کرون نہ جلدی کر کے نہ دیر -25

۱۳۵۵ یکی بن کیی، قتیبه بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبه،
ابوالاحوص، ساک، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت
ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز عشاء میں تاخیر فره،
کرتے ہے۔

۳۵۷ او قتیبه بن سعید، ابو کامل جه حدری، ابو عوانه، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله

خَارِ ثُنَ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَالَ يُؤَحِّرُ الْعَتَمَةَ تَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ بُجِمُّ الصَّلَاةِ وَهِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ يُخَفِّفُ \* ١٣٥٧ - وَحَدَّتْنِي رُهَيِّرُ بْنُ حَرَّبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَانَ سَمِعْتُ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَغْيِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَنَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ \*

٨٥٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ لَهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تَعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبلِ \*

مت کہوبلکہ عشاء ہی کہو۔

(٢٢٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَبْكِيرِ بالصَّبْح فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيسُ وَبَيَانِ قَدْرٍ الْقِرَاءَةِ فِيهَا \*

٩ ١٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَهُ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُّواَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ بُصِّلِّينَ الصُّلْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَّ يَرْحِعْنَ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌّ

علیہ وسلم تمہارے ہی طریقہ پر نمازیں پڑھاکرتے تھے مگر عشہ کی نماز میں بہ نسبت تمہارے کچھ دیر کیا کرتے تھے اور تماز ملکی یڑھاکرتے <u>تھے</u>۔

۵۷ سارز ہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیان بن عیبینہ، ابن ابی لبید، ابو سلمہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرہ رہے ہے کہ تمہاری نماز کے نام پر بدوی لوگ غالب نہ آئیں وہ عشاء ہے اس کئے کہ وہ او نٹول کے دودھ دوہنے میں دیر کی کرتے ہیں اسی وجہ ہے (وہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے ہیں)۔ ۵۸ ۱۱۱ ابو بكر بن ابي شيبه، وكيع، سفيان، عبدالله بن ابي لبيد، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ، ابن عمر رضی اللہ تن کی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم پر دیہاتی لوگ عشاء کی نماز پر غالب منه ہوں کیونکہ وہ اللہ کی کتاب میں عشاء ہے اور میہ تواو نشیول کے دوہنے میں و ریکرتے ہیں۔

(فائدہ)اور عتمہ کے معنی بغت میں تاخیر کرنے کے آئے ہیں،اس واسطے وہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے ہیں، باقی تم ان سے مغبوب ہو کر عتمہ

باب (۲۲۴) صبح کی نماز کے لئے جلدی جانا اور اس میں قرائت کرنے کی مقدار۔

۵۹ ۱۳۵۹ ايو بكر بن ابي شيبه، عمرو ناقد، زمير بن حرب، سفيان ین عیبینه، زهرمی، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ مومنوں کی عور تنیں صبح کی نماز رسول ابلد نسلی الله عليه وسلم کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھراپنی جاد رول میں کبٹی ہو کی داپس ہوتی تھیں انہیں کوئی نہیں پہچانیا تھا۔

وَهْبِ أَحْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ أَحْبَرِي عُرُوة بْنُ الرَّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ أَحْبَرِي عُرُوة بْنُ الرَّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى بَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءً مِنَ اللَّهِ صَلَّى بَنَّهُ مِنَاتٍ بَمْرُوطِهِنَ بُنُمَ يَنْقَلِبْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ بُنُمَ يَنْقَلِبْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ بُنُم يَنْقَلِبْنَ اللَّهِ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ بُنُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ بَعْلِيسٍ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةِ \*

وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْنُ وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِمُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِمُ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَلَقَعَاتِ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ 
خُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَ و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ لَمُنَّنَى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ خَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَجَّاجُ عَمْرِو بْنِ الْحَجَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ اللهِ فَقَالَ كَانَ مَعْدِ اللهِ فَقَالَ كَانَ الْمَدِينَةَ فَسَأَنْنَا حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّى الظَّهْرَ اللهَ حَرَقُ وَالْمَعْرِبَ إِذَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّى الظَّهْرَ اللهَ حَرَةِ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَسُلُمْ مُنْ اللهُ حَرَّهُ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَسُلُمْ لَكُوا أَوْ قَالَ كَانَ النّبِي كَانَ النّبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالشَّمْ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَالشَّمْ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَالْمَعْرِبَ إِذَا كَانَ النّبِي كَانَ النّبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَعْرِبَ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَالْمَعْرِبَ إِلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَالْمَعْرِبَ وَالْمَعْرِبَ وَالْمَعْرِبَ وَالْمَعْرِبَ عَبْدِ الْمَعْرِبَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

١٣٦٣ وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي

۱۳۱۰ حرملہ بن کی ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ،ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تن لی عنہ سے روایت ہے مومن عور تیں اپنی چادر میں لیٹی ہوئی رسول امتہ صبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبی کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں پھر اپنے گھرول کولوٹ جاتی تھیں ،اور نبی اکرم صبی امتہ عدیہ وسلم کے جلدی نماز پڑھیں ،اور نبی اکرم صبی امتہ عدیہ وسلم کے جلدی نماز پڑھیں ،

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

الاسالہ نصر بن علی جہضمی، اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، بیجیٰ، بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اوا کرتے تھے اور عور تیں اپنی جا دروں میں لبنی ہوئی واپس جاتی تھیں۔ تھیں۔

۱۲ سار ابو بحر بن ابی شیبه، غندر، شعبه، (تحویل) محر بن مثنی،
ابن بشار، محر بن جعفر، شعبه، سعد بن ابراجیم، محد بن عمرو بن
حسن بن علی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که جب حجاج
مدینه منوره آیا توجم نے جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے
مدینه منوره آیا توجم نے جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے
(نمازول کے متعلق دریافت کیا) تو فرمایا که رسول الله صلی الله
علیه وسلم ظهر کی نماز گری کے وقت پڑھا کرتے ہے اور عصر
ابسے وقت میں جبکہ آفاب صاف ہو تااور مغرب جبکہ آفاب
فروب جاتا اور عشاء میں مجھی تاخیر کرتے اور مجھی اوّل وقت میں
رخ سے ، جب ویکھتے کہ لوگ جمع ہوگئے تو اول وقت پڑھتے اور
جب و کھتے کہ لوگ و بر میں آئے تو دیر کرتے اور صبح کی نمیز
جب ویکھتے کہ لوگ و بر میں آئے تو دیر کرتے اور صبح کی نمیز
اندھیرے میں اداکرتے ہے۔

٣٤٣٣ـ عبيد الله بن معاذ ، بواسطه والد ، شعبه ، سعد ، محمر بن عمر و

خَدَّتُنَا شُعْنَةً عَنْ سَعْلًا سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرو بْن الْحَسَى مْن عَلِي قَالَ كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلُواتِ فَسَأَلُنَا جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرِ \* ١٣٦٤ وحدَّثَ يحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةً عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ فَقَالَ كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ فَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْ صَمَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا قَالَ يَعْنِي الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ النَّيْلِ وَلَا يُعِبُّ النُّومُ قَبْلَهَا وَلَا ٱلْحَدِيثَ تَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةً ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لُعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةً قَالَ وَالْمَغُرِبَ لَا أَذْرِي أَيَّ حِين ذَكَرَ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ نَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَأَنَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلِّ فَيَنْظُرُ إِلَى وَحْهِ حَلِيسِهِ الَّذِي يَغُرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكُنْ يَقُرُ مِنْهُ بِالسِّنْيِنَ إِلَى الْمِائَةِ

٥ ١٣٦٥ - حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللّهِ مِنْ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّد سُعْنَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّد سُعْنَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ لَا لَهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَاءً إِلَى وَسَنَاءً إِلَى عَمْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةٍ النّومَ قَبْلَهَا وَلَا عَمْدِ سَنَيْلَ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النّومَ قَبْلَهَا وَلَا

بن حسن بن على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حجاج تمازوں میں تاخیر کیا کرتا تھا تو ہم نے جابر رضی ابتد عنہ سے وریافت کیا، بقیہ روایت غندروالی روایت کی طرح ہے۔ ۱۲۳ ۱۳ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه، سیار بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ ابو ہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي نماز كاحال دريافت كرتے تنے ، شعبه رضي الله تعالىٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کیاتم نے ابو برزہ سے ساہے انہوں نے کہا گویا کہ میں انجھی سن رہا ہوں (بعنی اتنا یاد ہے) پھر سیار نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو سنا وہ ابو بر زہ رضی امتد تعالی عنه ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال دریافت کر رے تھے چنانچہ انہوں نے کہاکہ آپ پرواہ نہ کرتے تھے اگرچہ عشاء کی نماز میں آدھی رات تک تاخیر ہو جائے اور نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو پہند نہ فرماتے تھے، شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پھران سے مل اور پھران ہے دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ ظہر کی نماز اس وقت يزهن تنظ جنب آفماب وُهل جاتا تفااور عصرال وفت یر منتے تھے جبکہ آدمی مرینہ کے آخر تک چل جاتا تھ اور سورج باقی رہتا تھا، اور مغرب کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ کون س وفت بیان کیا۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پھر ملا قات کی اور دریافت کیا تو فر مایا که صبح ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آدمی اینے ہم تشین کو دیکھتا جس کو بیجانتا تھ تواسے بیجان میتر تھ اوراس میں ساٹھ آیٹول سے لے کرسو آیٹول تک پڑھتے تھے۔ ٦٥ ١١٠ عبيد الله بن معاقر، بواسطه والد، سيار بن سمامه، ابو برره رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم برواہ نہ کرتے اگر چہ نماز عشاء میں آدھی رات تک تانیر ہو جاتی اور اس ہے پہلے سونے کو اور اس کے بعد ہوتوں کو ہرا مجھتے تھے، شعبہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں ان سے ملا توانہوں نے

فرمالياتها كى رات تك\_

۲۲ ۱۳ او کریپ، سویدین عمرو کلبی، حمادین سلمی، سیارین سلامہ ابوالمنہال، ابو برزہ اسلمی رضی انلّٰہ تعالٰی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز نہائی رات تک موخر کرتے تھے اور اس ہے پہلے سونے اور اس کے بعد با تنیں کرنے کو مکروہ سیجھتے تھے اور صبح کی نماز میں سو آیتوں ہے کے کر ساٹھ تک پڑھتے تھے اور نماز سے ایسے و ثت میں فارغ ہوتے تھے کہ ہم میں ہے ایک دوسرے کو پہچان لیتا تھا۔ الحَدِيتَ بَعْدُهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُنخرَى فَقُالَ أَوْ تُلُتِ اللَّيْلِ \*

١٣٦٦– حَدَّنَهَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرُو الْكُلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةً أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةً الْأَسْلَمِيُّ يَهُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى تَلَتِّ اللَّيْلِ وَيَكُرَّهُ النَّوْمَ قُبْلُهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدُهَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ الْفُحْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السُّتَينَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهُ بَعْضٍ \*

( ف کدہ ) بندہ مترجم کہتاہے کہ ان احادیث سے پتہ چاتاہے کہ صبح کی نماز میں اسفار اولی ہے اور یمی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔

(٢٢٥) بَابِ كُرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُحْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا

أُخَرَهَا الْإِمَامُ \*

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا حَلَّفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ نْنُ زَيْدٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أبِي عِمْرَانَ الْحَوْلِيِّ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاءً يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقَٰتِهَا أَوْ يُمِينُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقَٰتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تُأْمُرُبِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقَتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمُ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً وَلَمْ يَدْكُرْ حَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَا \* ُ

باب (۲۲۵) وقت مستحب سے نماز کو مو خر کرنا تمکروہ ہے اور امام جب ایسا کرے تو مقتدی کیا کریں؟

٢٢ ١٣١ خلف بن مشام ، حماد بن زيد ( تحويل ) ابور بيع زہر الي ، ابو کامل ححدری محماد بن زید ، ابوعمر ان جونی ، عبد الله بن صامت ، ابوذرر صنی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو سے جب تمہارے اوپر ایسے امیر ہوں گئے کہ نماز کواس کے آخر وفت میں پڑھیں گے یا نماز کواس کے وفت ہے قتم کر ڈالیں گے (ا)، میں نے عرض كيا توال وفت كے لئے پھر آپ كيا حكم فرماتے ہيں؟ "پ نے فرمایاتم اینے وقت پر نماز ادا کر لینااور پھر اگر ان کے ساتھ بھی اتفاق ہو جائے تو پھر پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لئے نفل ہو جائے گی۔اور خلف راوی نے عَنُ وَ قُتِهَا کَالْفظ بیان نہیں کیا۔

(۱) مرادیہ ہے کہ نماز کواس کے متحب وفت سے موخر کریں گے یہ معنی نہیں کہ اس کے وقت جواز اور اداوالے وقت ہے موخر کریں گے۔ ور آپ صلی املاعلیہ وسلم کی میہ بات پوری بھی ہو گئی کہ بعد والے بعض امراء اپنے کاموں میں مصروف ہو کر نماز کو موخر کر کے پڑھاکرتے تھے جیسا کہ دلیداور حجاج وغیرہ حضرات نے ایسا کیا۔

١٣٦٩ وَحدّتُ أَنُو نَكْرِ أَنْ أَنِي شَيْبَةً عَلْ أَنِي شَيْبَةً عَلْ أَنِي شَيْبَةً عَلْ أَنِي شَيْبَةً عَلْ أَنِي عَمْرال عَلْ عَنْ مَنْ لِي قَرِيلَ عَلْ الصَّامِتِ عَلْ أَنِي قَرِيلًا عَمْرال عَلْ عَنْدِ لَهُ أَنْ الصَّامِتِ عَلْ أَنِي قَرِيلًا فَالَ إِنَّ حَلِيبِي أَوْصَابِي أَنْ أَسْمَعَ وأَصِبْع وإلَّ كُن عَنْدًا مُحدة فَالَ إِنَّ حَلِيبِي أَوْصَابِي أَنْ أَسْمَعَ وأَنْ أَصَدِي لَصِدة لَى عَنْدًا مُحدة فَا أَنْ أَسْمَع وَأَنْ أَصَدِي لَصَدة لَوَقَتْهِ فَإِنْ أَدْرَكُنَ أَلْقَوْمَ وَقَدْ صَلُوا كُنْتَ قَدْ اللّهُ وَقَدْ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَقَدْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَ

السمعيل بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ السَّمَعِيلُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ السَّمَعِيلُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ السَّمَاةُ فَحَاءِبِي عَنْدُ اللهُ لِيَّا اللهُ ا

۱۳۱۸ یکی بن یکی ، جعفر بن سیمان ، ابو عمران جونی ، عبدالله بن صامت ، ابوذر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عدیه وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابوذر میر ب بعد سے م م مول گے جو نماز کو اپنے وقت سے ، ر ڈالیل گے ہذا تم نماز کو پنے وقت سے ، ر ڈالیل گے ہذا تو وہ نماز کو وقت پر پڑھ بیکے تو وقت بر پڑھ بیکے مواجد کے ساتھ پڑھو گے تمہارے لئے خل ہو تو وہ نماز جو مراء کے ساتھ پڑھو گے تمہارے لئے خل ہو جائے گل اور اگر تم ان کے ساتھ نہیں پڑھو گے تواپنی نماز کو قو کال کر ہی جگے۔

۱۹۳ ۱۹ ابو بکر بن الی شیبه، عبد الله بن ادر پس، شعبه ، ابو عمران، عبد لله بن صامت ، ابو ذر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که مجھے میر بے ضیل صلی بتد عبیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی که میں سنوں اور اطاعت کرول ، اگر چه باتھ پاؤں کٹ بہوا غلام ہو۔ اور نمی زکو بہن وقت پراد اکر ول سواگر اب تولوگوں کو پائے کہ وہ نماز پڑھ بچے بیں تو اپنی نماز پہنے بی محفوظ کر چکا ورنہ ال کے ساتھ نماز پڑھ بی تیر ہے کے فل ہو جائے گی۔

۱۳۷۰ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه ، بدیل، او بحالیه ، عبد بند بن صامت، ابوذررضی ابقد تعال عنه بیان کرتے بیں که رسول ابقد تعلی ابقد ملیه وسلم نے میرک ران پر باتھ ، رااور فره یا جب تم ہے لوگوں میں رہ جاؤ گ جو دقت ت ٹال کر نماز پڑھیں گے تو کی کرو گے۔ میں نے عرض کیا کی اس وقت کے لئے کیا تھم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تم نماز کو این وقت کر بازی ضرورت کو پوری کرنے کے نماز پڑھ کرانی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے جہ اگر نماز کی اقامت ہو تو تم نماز پڑھ لئے۔ لئے سے اس کے بعد اگر نماز کی اقامت ہو تو تم نماز پڑھ لئے۔

اے ۱۳ زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، ایوب، ابوالعابیہ بیان کرتے میں کہ ابن زیاد نے ایک دن نماز میں دیر کی اور عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک آئ، میں نے ان کے لئے کرسی ڈال دی وہ اس پر بیٹھے میں نے ان سے

عَيْهِ فَدَكُرْتُ لَهُ صَنِيعَ آبُنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى سَفَّهِ وَصَرَبَ فَحِدِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرُ سَفَّهِ وَصَرَبَ فَحِدِي كَمَا ضَرَبْتُ كَمَّ صَرَبْتُ كَمَّ سَأَلْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَحِدتُ وقالَ إِنِّي سَأَلْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتِي فَضَرَبَ فَحِدِي كَمَا صَرَبْتُ فَحِدتِي كَمَا صَرَبْتُ فَحِدتُ وقالَ إِنِّي فَطَرَبَ فَحِدتِي كَمَا صَرَبْتُ فَحَدْ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ لِوَقَتِهَا فَإِنْ صَلَّ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صَرَبْتُ فَصَلَّ وَقَالَ السَّلَاةُ لِوَقْتِهَا فَإِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالَةُ لَوْ اللَّهُ 

١٣٧٢ - وَحَدَّنَا عَصِمُ بْنُ النَّصْرِ النَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ أبي خَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ أبي نَعَامَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أبي ذَرً قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا قَالَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا تَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْبَهَا نَعْمَ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةً عَنْ وَقْبَهَا فَصَلِّ الصَّلَاةً عَنْ وَقْبَهَا مُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةً وَصَلَ الصَّلَاةً عَنْ وَقْبَهَا فَمَ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةً وَصَلَ الصَّلَاةً عَنْ وَقْبَهَا مُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةً وَصَلَ الصَّلَاةً عَنْ وَقَبَهَا مُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةً عَنْ وَقْبَهَا مُنْ الصَّلَاةً عَنْ وَقَبَهَا مُنْ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةً وَصَلَ الصَّلَاةً عَنْ وَقَبَهَا مُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةً وَالْعَلَاةً وَاللَّاقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَصَلُ مَعَهُمْ فَإِنّهَا زِيَادَةً خَيْرٍ \* مَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدِّثَنِي الْمِعْدَةِ عَدَّثَنِي الْمِعْدَةِ عَدَّثَنِي الْمِعَادِ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي الْمِعَادِ اللّهِ مَصَرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ مَصَرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ بَنِ الْمُصَّمِّةِ خَلْفَ أَمْرَاءَ فَالَ الْحُمُعَةِ حَلْفَ أَمْرَاءَ فَيُوخِرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ فَضَرَبَ فَحِذِي ضَرَّبَةً وَلِكَ فَيُوخِرُونَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ فَصَرَبَ فَحِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذَلِكَ فَصَرَبَ فَحِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذَلِكَ فَصَرَبَ فَحِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا فَرَا اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَنْ وَلَكَ وَلَا الصَّلَاةَ قَالَ وَ عَنْ مَعْهُمْ نَافِلَةً قَالَ وَ عَنْ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَمْ عَرْ دَلِكَ مَعْهُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ وَ وَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ وَسَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَمْ عَرْ دَلِي أَنّ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَمْ عَرْ دَكِرَ بِي أَنّ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ وَسَمْ صَرَبَ فَحِذَ أَبِي ذَرٌ \*

عبیداللہ کے کام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنے ہونٹ (بامتبار افسوس کے) دبائے اور میری ران پر مارا اور فرمایا میں نے جھ ابوذررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھ جیسا کہ تم نے جھ سے دریافت کیا تھ جیسا کہ تم نے وقت کی سے دریافت کیا ہے ،اور آپ نے بھی میری ران پر مارا جیسا کہ میں نے تمہاری ران پر ماراء آپ نے فرمایا کہ نمرز اپنے وقت پر میں نے تمہاری ران پر ماراء آپ نے فرمایا کہ نمرز ال جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینااور میدنہ کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی،اب نہیں ساتھ بھی پڑھ لینااور میدنہ کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی،اب نہیں

۲۷ ساا۔ عاصم بن نظر تیمی، خالد بن حارث، شعبہ، ابو نع مہ، عبداللہ بن صامت، ابو ذر رضی اللہ تق کی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارا کیا ہو گایا تیر اکیا ہو گاجب کہ توالیے نو گوں میں ہاتی رہے گاجو نماز کواس کے وقت سے دیر میں پڑھتے ہیں تو نمرز کواپنے وقت یے دیر میں پڑھتے ہیں تو نمرز کواپنے وقت یے دیر میں پڑھتے ہیں تو نمرز کواپ کے وقت سے دیر میں پڑھ نے ایک توان کے ماتھ بھی پڑھ لینا، پھر اگر نمازی کھڑے ہونے گئے توان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اس لئے اس میں نیکی میں ہی اضافہ ہے۔

الا العالمية على المستمتى، معاذ بن بشام، بواسط وامد، مطر، الوالعالية بيان كرتے بيل كه بيل نے عبدالله بن صامت رضى الله تعالىٰ عنه سے كہا كہ بم جعه كے دن حاكموں كے بيجية نماز برخة بيل الله تعالىٰ عنه سے كہا كہ بم جعه كے دن حاكموں كے بيجية نماز كرتے بيل ابوالعالمية بيان كرتے بيل كه عبدالله بن صامت نے ميرى ران پر ايك ہاتھ اراكه ميرے درد بونے لگا اور كہا كه بيل نے ابوذر رضى الله تعالىٰ عنه سے اى بات كو دريافت كيا تى قوانہوں نے بحى ميرى ران پر مارا اور كہا كہ بيل في قوانہوں نے بحى ميرى ران پر مارا اور كہا كہ بيل نے درسول الله صلى الله عليه و سلم سے ران پر مارا اور كہا كہ بيل نے درسول الله صلى الله عليه و سلم سے درسول الله صلى الله عليه و سلم سے درسول الله عليه و مام كے درباؤت كيا تھا آپ نے فرمايا كه متم اپنے مسنون وقت پر نماز پڑھ ليا كر داور ان كے ساتھ كى نماز كو نفل كر ديا دوت بر نماز پڑھ ليا كر داور ان كے ساتھ كى نماز كو نفل كر ديا كر دور داوى كہتے بيں كه عبدالله نے بيان كيا كہ بحق سے ذكر كيا تھا كہ رسول الله صلى الله عليه و سلم نے بھى ابوذ ركى ران پر باتھ مارا تھا۔

(٢٢٦) نَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَادِ التَّشْدِيدِ فِي التَّحَيُّفِ عَنْهَا \*

١٣٧٤ - خَدَّثَنا لَحْيَى لْلُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عن أَبْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ثُنِ الْمُستَّبِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَيْبِهِ وسَيَّمَ قَالَ صَياةً الْحَماعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَياةٍ أَخَدِكُمْ وَحْدَهُ مِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ حُرْءًا \*

١٣٧٥ - حَدَّثُ أَنُو بَكُر ثُلُّ أَبِي شَيْبَهُ حَدَّثَت عَبْدُ الْأَعْنَى عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ ثَنِ لُمُستَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَايِّرَةُ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسيم قَالَ تَفْضُلُ صَيَاةً فِي الْحَمِيعِ عَنِي صَيَاةٍ الرَّجُل وَحْدهُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَخَةً قَالَ وَتَحْتَمِعُ مَمَائِكَةُ اللَّمْلِ وَمِلَائِكَةُ النَّهَارِ في صَمَّاة الْفَحْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً اقْرَءُو، إِنَّ شِئْتُمْ ( وَقُرْآن الْفَحْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَحْرِ كَانَ مَسَّهُودً ﴾ \*

١٣٧٦ - وَحَدَّتيي أَنُو نَكْرِ سُ مِسْحَقَ حَدَّتُ أَبُو الْنَمَانِ أَحْبَرَنَا شُعَيْثٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْسَرِيي سَعِيدٌ وَأَنُو سَيْمَةً أَلَّ أَنَّ هُرَيْرَةً قَال سَمِعْتُ السِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَثْلِ حديت عَنْدِ الْأَعْنَى عَنْ مَعْمَرِ إِلَّا أَنَّهُ قال بَحَمْسِ

وَعِشْرِينَ خُوْءًا \*

١٣٧٧ وَحَدَّثَنَا عَلْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْمَةً لْن قَعْنس خَدَّتَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي لَكُر بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرو سْ حَرْم عَنْ سَيْمَانِ النَّاغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ صَدَّةً الْحَمَاعَةِ تَعْدلُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَمَاةَ الْفَذَ \*

باب (۲۲۷) نماز کو باجماعت پڑھنے کی فضیلت اور اس کے ترک کی شدید ممانعت اور اس کا فرض كفاميه بهو نا-

۱۳۷۸ کیل بن میکی، مامک، ابن شهاب، سعید بن مسیّب، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تسنی اللَّه عليه وسلم نے ارشاد فروہ جماعت کی نماز اسکیے سخص کی نماز ہے ۲۵ در جے زائد فضیت و فی ہے۔

۵۷ ۱۳ او بکرین الی شیبه، عبد الرسی ، معمر، زبری، سعید بن مسیّب، بوہر برہ رضی اللہ تعاق عنہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہ نماز پڑھنے سے ۲۵ پچپیں درجہ افض ہے اور رات دن کے فرشتے صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، ا بوہر ریے ہ رضی املد تعالیٰ عنہ نے فرمایااگر جا ہو تو قرمہ ن کریم ک پیا آيت پُرُصلو و فَرُانَ الْفَحْرِ اللَّ فَرُانَ لَفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا لَ

۷۷ سارا و تبرین اسحاق، ابوالیمان، شعیب، زهری، سعید، ابو سلمه، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعاں عنه عبدال علی والی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں مگر اس میں ۲۵ پچپیں جزء کا غفہ ہے۔

۷۷ سلال عبدالله بن مسلمه بن قعنب، اللح، ا و بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سلمان اغر، ابوہر برہ رضی ابلد تعالی عنه بیان سرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا جہ عت کی نماز اسمیعے شخص کی ۲۵ پچپیں نماز وں کے برابر ہے۔

١٣٧٨ حَدَّثَيِي هَارُونُ نْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ. نْنُ حَاتِمِ قَامَا حَدَّتُنَا حَجَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ اللهُ حُرَيْجٍ أَحْمَرَبِي عُمَرُ ابْنُ عَطَاءِ سْ أَبِي. الْحُوارِ أَنَّهُ نَيْنًا هُوَ حَالِسٌ مَعَ نَافِعٍ بْنِ جُنَيْرِ سُ مُصْعِمٍ ۚ دُ مَرَّ مِهِمْ أَنُو عَبْدِ اللَّهِ حَتَنُ زَيْدِ بْسِ زَنَّال موْلَى الجُهَنِيِّينَ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَيَّم صَلَّاةً مِعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعَسَّرينَ صَلاةً يُصَلِّيهَا وَحُدَّهُ \*

١٣٧٩ حَدُّتُمَا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنَّ بافِع عَنِ اللَّ عُمْرَ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةُ الْحَمَاعَةِ أَفْصَلُ مِنْ صَلَّاةِ الْفُذُّ بِسَبِّعِ وَعِشْرِينَ دَرَحَةً \*

اور تعد د تواب مقصود نهیں ، وابتد علم۔

١٣٨٠ - وَحَدَّتُمِي رُهَيْرُ سُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُنَيْدِ اللَّهِ قَالَ أُحْسَرَبِي نَافِعٌ عَنِ الْنِ عُمَرَ عَنِ النَّسِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ صَلَاةً الرَّحُلِ فِي الْجَمَّاعَةِ

تَريدُ عَلَى صَمَانِهِ وَحُدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِيلٍ \* ١٣٨١ وَحَدَّتُما أَنُو نَكْرِ البِّنُ أَبِي شَيْنَة خَدَّتَمَا أَنُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حِ و خَدَّثُمَا الْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثُمَا أَبِي قَالَا حُدَّثُمَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَٰذَا الْإِسْبَادِ قَالَ الْنُ نُمَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ وَ قَالَ أَنُو نَكْرٍ

فِي رُوَ يُتِهِ سَنْعًا وَعِشْرِينَ دُرَحَةً \* ١٣٨٢٪ وَحَدَّتُنَاه أَنْنُ رَافِع أَخْتَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْثٍ أَحْرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْسِ عُمَرَ

٨٧ ١١٠ بارون بن عبدالله، محمد بن حاتم، حجاج بن محمد، ابن جریج، عمر بن عطاء رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نافع بن جبیر بن مطعم کے ساتھ بیٹے ہوا تھا کہ ابو عبداللہ کا وہاں سے گزر ہوا تونافع نے انہیں بدایا اور کہا کہ میں نے ابو ہر سرِه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سناوہ فرہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی امتد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہم کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیز۲۵ پچپیس نمازیں پڑھنے سے زائد فضیلت رکھتا ہے۔

9 کے ۱۳۷۳ یکی بن لیجی، مامک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنه بیان كرتے ہيں كه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارش و فرمايا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیلے نماز پڑھنے ہے ۲۷ست کیس ورجےافضل ہے۔

( فا کدہ ) تین قتم کی روایتیں مذکور ہیں ، ایک میں ۲۵ درجہ دو سری میں ۲۵ جزءاور تیسری روایت میں ۲۷ درجہ زا کد فضیلت بیان کی گئی ہے، بندہ مترجم کہتا ہے کہ ان روایتوں میں کسی نشم کی منافات نہیں، نمازیوں کے احوال کی وجہ سے فضیت میں کمی زیاد تی ہوتی رہتی ہے

• ۸ سمایه زبیر بن حرب، محمر بن مثنیٰ، بحی، عبیدالله، نافع،ابن عمر رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صنی الله عدیه و سلم ہے نقل كرتے ہيں كه أوى كا جماعت كے ساتھ نماز يرهن ننها نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ فضیلت رکھتا ہے۔

٨١ ١١هـ ابو بكرين الي شيبه ، ابواسامه ، ابن نمير (تحويل) ابن تمير، بواسطہ والد، عبيداللہ ہے اس سند کے ساتھ روايت منقول ہے۔ باتی ابن تمیر نے ہیں پر کئی درجہ زائد ہونے کو عل کیا ہے اور ابو بکر نے اپنی روایت میں ۲۷ست کیس ورجہ

۸۲ ساراین رافع ۱بن ابی فدیک، ضیک، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه نی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے ۲۰ بیس پر کئی در جہ زا کد ہونے کو نقل کرتے ہیں۔

۱۳۸۳ مروناقد، سفیان بن عیدید، ابوالزناد، عرج، ابو بریره رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بعض لوگوں کو کسی نماز بیس نہیں پیا تو فرہ یہ کہ بیس نے اس بات کاارادہ کیا کہ ایک شخص کو تھم دول جو ہوگول کو نماز پر هائے اور بیس ان کی طرف جاؤں جو نماز بیس نہیں سے اور اس بات کا تھم دول کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرے ان کے اس بات کا تھم دول کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرے ان کے گھروں میں آگ لگادی جائے اور اگر کسی کو بیہ معموم ہو ج نے گھروں میں آگ لگادی جائے اور اگر کسی کو بیہ معموم ہو ج نے کہ ایک بیش نہیں تا کہ ناز تھی۔

سر ۱۳۸۳ این نمیر، بواسطہ ، والد، اعمش ، (تحویل) ابو بحر بن الجی شیبہ ، ابو کریب، ابو معاویہ ، اعمش ، ابو صالح ، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا نماز عشاء اور نماز فجر من فقین پر بہت بھاری ہیں اگر چید ان لوگوں کو اس کا تواب معلوم ہو جائے تو ضرور آئیں اگر چید گفتنوں کے بل چل کر آنا پڑے اور میں نے توار ادہ کیا تھا کہ نماز کا تعلم دوں وہ قائم کی جائے ، پھر ایک شخص کو تعلم دول کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں ، ان کے ساتھ لکڑیوں کا ڈھیر ہو کہ جو حضرات نماز میں جاؤں ، ان کے ساتھ لکڑیوں کا ڈھیر ہو کہ جو حضرات نماز میں جاؤں ، ان کے گھروں کو آگر اول ۔

۱۳۸۵ منہ رضی اللہ تعالی عند الرزاق، معمر، وہم بن منہ رضی اللہ تعالی عند ان چند روایتوں میں سے نقل کرتے ہیں کہ جو کہ ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند نے ان سے رسول بلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، من جملہ ان احاد بیث کے رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ارادہ کیاا ہے جو انوں کو تعلم دول کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں بھر ان لوگ ب

عَنِ النَّبِيِّ صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِضُعًا وعشرِين\*

١٣٨٣ - وَحَدَّنِي عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ 
مُ عُيْسَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هُرَيْرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَقَدَ رَسًا فِي بَعْصِ الصَّلُواتِ فَقَالَ لَقَدُ 
هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُنَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ 
هُمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُنَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ 
هُمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُنًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ 
فَيُحَرِّقُو عَلَيْهِمْ بِحُرَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ وَلُو 
عَيْهِمْ أَنَّهُ يَحِدُ عَظْمًا سَعِينًا لَشَهِلَهَا 
يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءَ \*

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ وَأَنُو الْمُعْمَشُ حِ وَحَدَّثَنَا أَنُو الْمُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَنُو الْمُعْمَشُ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ وَسَلّمَ إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَنَى الْمُنَافِقِينَ صَلّاةً الْعِشَاءِ وَصَلّاةً الْمَحْرِ وَلَوْ عَبُوا وَلَقَدُ عَنَى الْمُنَافِقِينَ صَلّاةً الْعِشَاءِ وَصَلّاةً الْمَحْرِ وَلَوْ عَبُوا وَلَقَدُ عَنَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلّاةً الْمَحْرِ وَلَوْ عَبُوا وَلَقَدُ يَعْمَلُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمُمَا وَلَوْ حَبُوا وَلَقَدُ عَنَى النّاسِ ثُمَّ أَنْضَيقَ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُرَمُ فَيُصَلِّي بَالنّاسِ ثُمَّ أَنْضَيقَ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُرَمُ فَيُصَلِّي بَالنّاسِ ثُمَّ أَنْضَيقَ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُرَمُ فَيُصَلّى بَالنّاسِ ثُمَّ أَنْضَيقَ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُرَمُ فَي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَأَحَرَقَ الصَّلَاةَ فَأَحَرَقَ عَلَى السَّلَاةَ فَأَحَرً قَ عَنْ عَلَى السَّلَاةَ فَأَحَرً قَ عَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

١٣٨٥ وَخَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِعِ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّرِقِ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّرِقِ حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَ مَا حَدَّنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَ مَا حَدَّنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَبْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ رُسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هُمَمْتُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

سمیت ان کے مکانوں کو جلادیا جائے۔

۸۶ سا۔ زہیر بن حرب، ابو کریب، اسحاق بن ابراہیم، و کیع، جعفر بن ہر قان، یزید بن اصم، ابو ہر برہ رضی اللہ تعانی عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۸۸ قتیبہ بن سعید، اسحاق بن ابراہیم، سوید بن سعید، یعقوب دور تی، مر دان فزاری، عبیداللہ بن اصم، یزید بن اصم، ابوہر یره رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں حاضر ہوااور عرض کیا، یارسول اللہ مجھے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں، چنٹی رسول اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی در خواست کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی در خواست کی کہ آپ آپ آپ اسے گھر میں نماز پڑھنے کی اب زت عط کردیں چنانچہ آپ آپ اسے آپ این بیاز برھنے کی اب زت عط کردیں چنانچہ آپ آپ اسے اس چیز کی اجازت دید کی۔ جب وہ چل دیا تو آپ نے کے این بان کی آواز سنتے ہو، س نے کہ جی بن، ایک مرجد میں آیا کرو۔

( فا كده ) ميه سائل عبداملد بن م مكتوم تصحبيها كه ابوداؤركي روايت ميں اس كى تصريح موجود ہے۔

۱۳۸۹ او بکرین انی شیبہ، محمد بن بشر عبدی، زکریا بن بی زائدہ، عبدالملک بن عمیر، ابوالاحوص سے روایت ہے کہ عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم دیکھتے تھے جم عت سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہتا تھا مگر وہ منافق جس کا نفاق طاہر حَصَّ ِ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ ''يُوت' عَنَى مَنْ فِيهَا \*

١٣٨٦ وَحَدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرِيْبٍ وَ سُحُونُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُرْقَا،َ عَنْ بَرِيدَ بْنَ النَّاصَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ لَنْ يَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِنَحُوهِ \*

١٣٨٨ - وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ إِبْرَاهِيمَ وَسُويَدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ كُمْمُ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ الْفَرَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ الْفَرَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَي هُرَيْرَةً قَالَ أَتِي النِبِيَ صَلَّى بِنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَمُ رَجُلُ عُمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لِلّهُ عَلَيْهِ وَسَدَمُ رَجُلُ عُمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ فَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ إِنَّهُ فَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللّهِ رَسُولَ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُرَخِصَ لَهُ وَسَلّمَ أَنْ يُرَخِصَ لَهُ فَلَمّا وَلَى دُعَاهُ فَقَالَ وَلَا مَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارَعُ قَالَ فَاجِبُ \* هَلْ تَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَا وَالَ فَاجِبُ \* هُلُ تَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَا وَقَالَ فَاجِبُ \* هُلُ تَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَا وَالَ فَاجِبُ \*

١٣٨٩ - حَدَّتُ أَنُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ بَسْرِ الْفَلْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي رَائِدَةً حَدَّثَنَا عَمْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي رَائِدَةً حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالُ عَبْدُ اللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا الْأَحْوَصِ قَالَ قَالُ عَبْدُ اللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا الْأَحْوَصِ قَالَ قَالُ عَبْدُ اللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا

يَتَخَدُّ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرْ صَلَّ إِنْ كَانَ الْمَرْيِضُ لَيَمْشِي يَيْنَ رَجُلَيْنِ خَنَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وسَمَّمَ عَلَّمَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّمَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ \*

١٣٩٠- وَحَدَّثَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ أَبِي الْعُمَّيْسِ عَنْ عْدِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَسْلِمًا وَاللَّهُ غَدًا مُسْلِمًا فَيْحَافِظْ عَنَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بهِنَّ فَإِنَّ اللَّهُ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي أَنُّوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَحَمَّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيْكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمُسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ عَصُوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُ عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلُّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَاهِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْنَى لَهِ يُهَادَى بُيْنَ الرَّحُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي

ہو یا بیار ہواور بیار بھی دوشخصوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز میں شریک ہونے کے لئے جلا آتا تھااور رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہرایت کی ہاتیں ہنلائی جیںان ہی ہدایت کی ہاتوں میں ہے اس مسجد میں نماز پڑھناہے کہ جس میں اذان وی جائے۔

۹۰ ۱۳۱۰ ابو بکر بن شیبه ، فضیل بن د کبین ، ابوالعمیس ، علی بن ا قمر، ابوالا حوص، عبد الله رضي الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں ك جس شخص کو بہ بات الحیمی معلوم ہو کہ اللہ تعالی ہے قیامت کے روز مسلمان ہو کر ملا قات کرے تو ضروری ہے کہ ان تمازوں کی حفاظت کرے جہاں اذان ہوتی ہے اس کئے کہ امتد تعالی نے تمہارے نبی کے لئے ہدایت کے طریقے متعین کر ویتے ہیں اور بیر ٹمازیں بھی ہدایت ہی کے طریقوں میں سے ہیں، اگر تم ان کو گھر میں پڑھ لو جیسا کہ فدر جماعت کا چھوڑنے والااپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ہے شک تم نے اپنی نبی کی سنت کو حجوڑ دیا ہے اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو حجوز و کے تو بے شک ممر اہ ہو جاؤ گے اور کوئی مخص بھی ایسا نہیں جو طہارت حاصل کرے اور خوب اچھی طرح طہارت کرے پھر ان معجدوں میں ہے کسی مسجد کا ارادہ کرے مگرید کہ اللہ تع لی اس کے ہرایک قدم پر جو کہ وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک در چه بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ہم و کھتے تھے کہ جماعت ہے نہیں پیچھے رہتا تھا گروہ منافق کہ جس کا نفاق ظاہر ہو اور آدمی کو نماز میں دو شخصوں کے کا ندھوں کے سہارے لایا جاتا تھا یہاں تک کہ اسے صف میں كعز اكر دياجا تاتھا۔

(فا کدہ) بعض ردانیوں میں ہے کہ اگر تم اپنے نبی کی شریعت کو تچھوڑ دو گے تو کا فرہو جاؤ گے ،اس لئے نماز کا ترک اس کی اہانت کا ہا عث ہے اور نماز کی تو بین اور شریعت کا ترک بیٹینی طور پر کفر ہے۔ان احادیث ہے وجوب جماعت ٹابت ہو تا ہے اور بعض علاءان و عیدات کی بن پر بماعت کی فرضیت کے قائل ہو گئے اور شیخ قطب قسطلالی بیان کرتے ہیں کہ نماز میں بیخے وقت حضور کی کی بنا پر نمازیوں میں نفام الفت قائم بماعت کی فرضیت کے قائل ہو گئے اور شیخ قطب قسطلالی بیان کرتے ہیں کہ نماز میں بیخے وقت حضور کی کی بنا پر نمازیوں میں نفام الفت قائم رہتا ہے اور کا مل کی بر کات ناقص کو شامل ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ ہے سب کی نمازیں کا مل ہو جاتی ہیں۔وائندا علم۔

١٣٩١ حَدُّتَنَا أَنُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَنُو الْأَحْوَص عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي لشَّعْتَاء قَالَ كُنَّا قُعُودًا في الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرِيْرِةَ فَأَذُّكِ الْمُؤَدِّلُ فَقَامَ رَجُّلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يمشي فَأَتَّنَعُهُ أَبُو هُرَيْرَةً بَصَرَةً حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَي أَبَ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

اوساله ابو بكر بن اني شيبه، ابوالأحوص، ابراهيم بن مهاجر، ابوالشعثاء بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں ابو ہر سرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنے کہ مؤذن نے اذان دی اور ایک تشخص مسجد سے اٹھا اور جانے بگا تو ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ اے دیکھتے رہے جی کہ وہ مجدے نکل گیا۔ تب ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه نے قرمایا که اس مخض نے ابوالقاسم صلی الله علیه و ملم کی نافرمائی کی ہے۔

( ف کدہ)اذان کے بعد مسجد سے فرض نماز پڑھے بغیر کسی خاص عذر نہ ہونے کی وجہ سے نکلنا مکر وہ ہے اور طبر انی نے اوسط میں ابوہر مرور منی الله تعالى عنه سے روایت نقل كى ہے كه جس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایسے شخص كو منافق فرمایا ہے۔

١٣٩٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْتَاءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً وَرَأَى رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدُّ عَصَى

أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

،لْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَحْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ الْمَسْجِدَ بُعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحُدَّهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا الْنَ أُخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في حَمَاعَهِ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الصُّنْحَ في حَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ \* ١٣٩٤ - وَحَدَّنَيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ نْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ

۹۲ ساله ابن الي عمر كمي، سفيان بن عيبينه، عمر بن سعيد، اشعبث بن الی الشعثاء محاربی، ابولشعثاء محاربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سناانہوں نے ایک سخص کو دیکھ جو اذان کے بعد مسجد سے باہر چلا گیا، اس کے متعلق فرمایا کہ اس شخص نے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرہ نی کی

۱۳۹۳ ایخی بن ابراهیم ، مغیره بن سلمه مخزومی ، عبد ابواحد بن زیاد، عثان بن تحکیم، عبدالرحمٰن بن الی عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعانی عنه مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں آئے اور تنہا بیٹھ گئے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا توانہوں نے فرمایا ہے تبقیج میں نے رسول ابتد صلی ابتد علیہ و سلم سے سنا آپ فرمائے تھے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی تو محکویا اس نے نصف رات قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا کہ اس نے بور می رات قیم کیا (لعنی نوا قل پڑھیں)(۱)\_

۱۹۳۳ زمیر بن حرب، محمد بن عبدالله اسدی، (تحویل) محمد بن رافع، عبد الرزاق، سفيان، ابي سبل عثان بن حكيم رضي الله

(۱)اس کئے کہ نماز فجر کاپڑھنانفس پر زیادہ شاق اور شیطان کے لئے شدید ہو تاہے کیونکہ سونے سے پہلے نماز پڑھنا تن مشکل نہیں جتنا نیند ے اٹھ کرنم زیر ھن مشکل ہو تاہے۔اس میں مجامدہ زیادہ ہے۔

تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۹۵ نفر بن علی جہتمی، بشر بن مفضل، خامد، انس بن سیرین، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعدلی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سیح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں ہے سو للہ تعدلی اپنی پناہ کا تم میں ہے جس کسی سے بھی ذراسا بھی حق طعب کرے گا۔

۱۳۹۲ اس کو نہیں چھوڑے گا سے دور تی ماسا مجسی حق طعب کرے گا۔

۱۳۹۲ یعقوب بن ابراہیم دور تی ، اساعیل، خالد، انس بن سیرین، جندب قسم کی بیان کرتے ہیں کہ رسوں ابلہ صلی اللہ سیرین، جندب قسم کی بیان کرتے ہیں کہ رسوں ابلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ کی تو وہ اللہ کی حفاظت اور پناہ ہیں ہے، سواللہ تعالی اپنی پناہ کا تم ہیں جس کسی ہے بھی ذراسا حق طلب کرے گا تو اس کو پکڑ کر سر گول

29 سار ابو بحرین ابی شیبہ میزید بن ہارون ، داؤد بن ابی ہند ، حسن ، جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں ، باتی اس میں دوزخ میں ڈالنے کا تذکرہ منہیں۔

باب (۲۲۷) کسی خاص عذر کی وجہ سے جماعت ترک کرنے کی گنجائش۔

۹۸ سالہ حریلہ بن کیجی تبجیبی، ابن وہب، پونس، ابن شہب، محمود بن رہیجے انصاری، عتبان بن مالک رضی اللہ تع بی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور انصار میں سے جیں وہ رسول اللہ صلی اللہ مدیبہ وسلم کی

نُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُعْيَانَ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْرِسْنَادِ مِثْنَهُ \* الْرِسْنَادِ مِثْنَهُ \*

مَ ١٣٩٥ حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِي الْحَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنسِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ حُنْدَبَ انْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مَنَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي دِمَّةِ اللّهِ فَلَا يَطُلُسُكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْء فَيُدُر كَهُ فَيَكُبّه فِي نَارِ حَهَنَّم \* مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء فَيُدر كَهُ فَيَكُبّه فِي نَارِ حَهَنَّم \* مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء فَيُدر كَهُ فَيَكُبّه فِي نَارِ حَهَنَّم \* مَنْ فِي نَارِ حَهَنَّم أَلْكُورُوقِي مِنْ فِي نَارِ حَهَنَّم أَلْكُورُوقِي مَنْ اللّهُ مِنْ إِيْرَاهِيمَ اللّهُ وَلَوْ قَالَ رَسُولُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنسٍ بْنِ سِيرِينَ عَلَيْكِ مَنْ اللّهُ مِنْ فِي مِيرِينَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّى صَلّاةَ الصَّبْحِ فَيْكُ فَمَ اللّهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء يُدُرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُهُ فَلَا مَنْ عَلَى وَمَّة اللّه مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء يُدُرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُهُ فَيْكُبُهُ عَنْ وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنّم \* فَيْدِ بِشَيْء يُدُرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُهُ فَيْكُ مَنْ عَلَيْه مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء يُدُرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُهُ فَيْكُ مَنْ عَلَيْه مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء يُدُرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُهُ فَي نَارِ جَهَنَم \*

١٣٩٧- وَحَدَّثَنَ أَبُو بَكُرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوَدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ
الْحَسَرِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِي صَلَّى
الْحَسَرِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَمْ يَذَكُرْ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ\*

(٢٢٧) بَابِ الرُّحْصَةِ فِي التَّحَلُّفِ عَنِ الْحَمَاعَةِ بِعُذْرٍ \*

١٣٩٨ عَدُّنَّيَّ حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ الْمُنْ مَحْيَى التَّجِيبِيُّ الْمِنْ الْمُنْ عَنِ الْبَنِ الْمُنْ عَنِ الْبَنِ الْمُنْ الْمُنْ عَنِ اللَّهِ عَدَّنَهُ مَا لِكُ وَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنْ عَنْدُانِ النَّبِيِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنْ عَنْدُانِ النَّبِيِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَصْحَابِ النَّبِيِ

صحیمسلم شریق مترجم ار د و (حبید اوّ س)

صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول ابتد میری نگاہ نُأْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کی امامت کر تا ہوں اور جب وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بارشیں ہوتی ہیں وہ تالہ جو میرے اور ان کے در میان ہے ہنے لگتاہے اور میں ان کی مسجد میں نہیں جاسکتا تاکہ ان کی امامت تَصَرِي وَأَنَّا أَصَلَّى لِقُوْمِي وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي نَيْنِي وَيَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعُ کر سکوں ، <u>ما</u>ر سول الله صلی الله علیه وسلم میری بیه خوابش اور أَنْ آبَى مُسْحِدُهُمْ فَأَصَلَّىٰ لَهُمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا آرزوہے کہ آپ (میرے گھر) تشریف لائیں اورایک جگہ پر رسُولَ اللهِ تَأْتِي فَتُصلِّي فِي مُصلِّى فَأَتَّخِذَهُ نماز پڑھیں تاکہ اسے نماز کی جگہ مقرر کرلوں، تب رسول اللہ مُصَنَّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صلی ائتد علیہ وسلم نے فرمایا انشاء اللہ میں ایبانی کروں گا، عتبان وَسَيَّمَ سَأَفْعَلُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رضی الله تعالیٰ عنه بنیان کرتے ہیں که پھر صبح کور سول اللہ صلی رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثْبُو بَكْر الله عليه وسلم تشريف لائے اور ابو بمر صديق رضي ابتد تعالى عنه بھی آ ہے گے ساتھ تھے کہ کچھ دن چڑھا تور سول ابتد صلی ابتد الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذُنَّ رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدِنْتُ لَهُ فَلَمْ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت لی اور میں نے آپ کو ہدیا، سپ يَحْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِتُّ تحصر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھے نہیں اور فرہ یا کہ تم کہاں أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرَاتُ إِلَى نَاحِيَةٍ عاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں میں نماز پڑھوں۔ عتبان ہین مِنَ الْمَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کرتے ہیں کہ میں نے مکان کے ایک کونہ کی طرف اشارہ کر دیا وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمُّنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْن تُمَّ چٹانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تنگبیر کہی سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزيرِ صَنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ اور ہم سب آپ کے بیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے دور کعت فَتَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوُّلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ یڑھ کر سلام چھیر دیااور ہم نے آپ کے لئے حریرہ پکار کھ تھا فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذُوُو عَدَدٍ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ اس کے بعد آپ کوروک لیااور محلّہ دالے بھی آگئے یہاں تک أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ کہ مکان میں کچھ آوی جمع ہوگئے سوان میں سے ایک شخص نے مُنَافِقٌ لَا يُجِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ کہامالک بن و بھشن کہاں ہے؟ تؤسمی نے (جذبہ میں) کہہ دیاوہ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلُ لَهُ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ تومنافق ہےاللہ اوراس کے رسول کے محبت نہیں کرتا، س پر قَدُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يُريدُ بِذَلِكَ وَجُهُ اللَّهِ قَالَ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا بیانه کہو کیا نہیں دیکھتے قَانُوا لِنَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّمَا نَرَى وَجُهَّهُ کہ وہ کلمہ لااللہ الااللہ محض ابتد تعالی کی خوشنودی کے لئے کہتا وَ لَصِيحَنَّهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ہے، حاضرین نے کہااللہ ورسولہ اعلم، پھر ایک شخص نے کہا کہ صَنَّى النَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى ہم اس کی توجہ اور خیر خواہی منافقوں کے ساتھ ویکھتے ہیں تو النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَيْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه الله تعالى نے اس اللَّهِ ۚ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ لتخض يرجو كلمه لاالله الاالله كا قائل اور اس سے محض اللہ تعالی

مُحمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ أَخَدُ نِنِي سَالِمٍ وَهُوَ مَنْ سَرِ بِهِمْ عَنْ حَدِيتَ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيحِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ \*

١٣٩٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قُالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ أَبْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَحُلٌّ أَيْنَ مَالِئٌ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّحَيُّشِينِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مَحْمُودً فَحَدَّثْتُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ نَفَرُ ۚ فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا أَظُنَّ رَسُولَ لَنَّهِ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ فَحَمَّفْتُ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى عِتْبَانَ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ فَرَحَعْتُ ۚ إِلَيْهِ فَوَجَدُنَّهُ شَيْخًا كَبيرًا قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامُ قُوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كُمَا حَدَّثَنِيهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ \*

مَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ الْمِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُولِيدُ بْنُ مُسْمِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي الرَّبِيعِ قَالَ إِنِي لَأَعْقِلُ الزَّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ إِنِي لَأَعْقِلُ مَحَّةً مَحَةً مَحَهًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلُو فِي دَارِنَا قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثَنِي عِتْبَالُ مَنْ مَالِئِ إِنَّ بَصَرِي مَنْ ذَلُو فِي دَارِنَا قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثَنِي عِتْبَالُ مُنْ مَالِئِ قَالَ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءً وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَصَلّى بِنَا قَدْ سَاءً وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَصَلّى بِنَا

کی خوشنوری مقصور ہواس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیاہ، ابن شہاب ہیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے حصین بن محمد انصاری ہے روایت کی تصدیق کی اور حصین بن محمد انصاری بن سالم کے سر دار ہیں۔

۹۹ ۱۳ محد بن رافع، عبد بن حميد، عبدالرزاق، معمر، زهري، محمود بن رہیج، عتبان بن مالک رضی اللّٰد تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که بیس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر جوا، پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی، باقی اتنااضا فہ ہے کہ ایک شخص نے کہا مالک بن و مشن کہاں ہے اور بیر کہ محمود روی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے سے روایت چند شخصول سے بیان کی ان میں ابو ابوب انصاریؓ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات نہیں فرمائی ہوگی سومیں نے قتم کھائی کہ میں پھر جاکر عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کروں گا، سومیں ان کے پاس گیااور ان کو بہت بوڑھاپایا کہ ان کی نگاہ جاتی رہی تھی اور وہ اپنی قوم کے اہام تھے تو ہم ان کے باز ومیں ج بیٹھے اور میں نے ان سے میں حدیث دریافت کی، توانہوں نے مجھ سے اس طرح بیان کر دی جیسا کہ پہلے بیان کی تھی۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ پھرِ اس کے بعد نہبت سی چیزیں فرض ہو نمیں اور احکام الہی نازل ہوئے جنہیں ہم جانتے ہیں کہ کام ان پر منتبی ہو گیر سوجو د حوکہ نہیں کھانا جا ہتا وہ نہ کھائے۔

و مولہ بیل طاہ پاہرائیم، دلید بن مسلم، اوزائ، زہری، محمود بن رہے ہیں ابرائیم، دلید بن مسلم، اوزائ، زہری، محمود بن رہے ہیں کہ جھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاوہ کلی کرنایادہ جو ہمارے مکان کے ڈول ہے کی تقی۔ محمود بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عتبان بن مالک رضی الله تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول الله میری بھارت کم ہوگئ ہے، پھر بیان کیا حدیث کو حتی کہ متبان میں نے کرخ کی مقبان میں این کے بھر بیان کیا حدیث کو حتی کہ متبان کیا حدیث کو حتی کہ متبان میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دور کھت پڑھی اور ہم نے

رَكْغَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَنَى حَسَنِتَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا تَعْدَهُ مِنْ رِيَادَة يُونُسَ وَمَعْمَرٍ \*

عَنَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي صَدْحَةَ عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً وَمَدْخَةً عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً وَمَدْخَةً عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً وَمَدُوا فَأَصَلّيَ لَكُمُ وَمَنَعْتُهُ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَأَصَلّيَ لَكُمُ فَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِنَا قَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْ

فائدہ۔ چٹائی کونرم کرنے کے لئے پائی جھڑ کا۔

١٤٠٢ وَخَدَّنَا سَيْنَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَيُو الرَّبِيعِ كِنَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالَثٍ قَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدَم أَحْسَ اللَّه خَلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الْصَّلَاةُ وسَدَم أَحْسَ اللَّه عَلَيْهِ وسَدَم أَحْسَ اللَّه عَلَيْهِ فَيُكْسَ تُمَّ يُنْصَعُ تُمَّ يَوْمُ وَالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْسَ تُمَّ يُنْصَعُ تُمَّ يَوْمُ وَالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْسَ تُمَّ يُنْصَعُ تُمَّ يَوْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ صَلَّى

جشیشہ کھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک ر کھا تھا جو کہ آپ ہی کے لئے تیار کیا گیا تھا اور بعد والی زیادتی جو معمر اور پونس نے بیان کی ہے ذکر نہیں گی۔

( ف کدہ )اور بخدری کی رویت میں انتازا کدہے کہ محمودٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر کلی اور اس وقت ان کی عمر پہنچ سال کی تھی تاکہ صحبت کے فیض سے بہرہور ہو جا کیں۔

باب(۲۲۸) نفل نماز باجماعت اور چٹائی وغیر ہ پر پڑھنے کاجواز۔

ا مسال یکی بن یکی مالک، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طور، اس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی دردی ملیکہ فیلیک کھانے پر جو انہوں نے پکایا تھار سول، للہ صلی اللہ عبیہ وسلم کو بلایا چنا نچہ آپ نے اس بی سے کھایا اور پھر فرمایا کہ کھڑے ہو بیل تمہاری خیر و بر کت کے لئے نمی زیز ھوں۔ اس مضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیل ایک چڑئی ہے کر کھڑا ہواجو بہت استعال کی وجہ سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس پر بیس نے ہواجو بہت استعال کی وجہ سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس پر بیس نے ہواجو بہت استعال کی وجہ سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس پر بیس نے ہواجو بہت استعال کی وجہ سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس پر بیس نے ہواجو بہت استعال کی وجہ سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس پر بیس نے ہواجو بہت استعال کی وجہ سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس پر بیس نے اور بور گھڑی اور در کوئی تھی ہمارے بیچھے کھڑی ہو کمیں ، پھر در سوں ابتہ صسی اور بوڑھی بھی ہمارے بیچھے کھڑی ہو کمیں ، پھر در سوں ابتہ صسی اللہ نے ہمیں دور گعت نماز پر معائی اور لو ٹے۔

۲۰ ۱۳ سنیبان بن فروخ ، ابور نیخ ، عبد الوارث ، ابوالتیاح ، نس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صبی الله علیه وسلم کے اخلاق سب اسانوں سے بہت ہی پاکیزہ تھے۔ او قات تماز کاوفت آجا تا اور آپ ہمارے گھر میں تشریف فر، ہوتے تو اس بستر اور چنائی کے متعلق تھم فرماتے جو آپ ک ینچ ہو تا اسے جھاڑ کریائی مجھڑک دیا جا تا تھا ور رسوں بتہ صبی الله علیہ وسلم اس پر امامت فرماتے اور ہم آپ کے بیجھے

اللَّهُ عَنَّهِ وَسَلَّمَ وَنَقُومُ خَلَّفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا وَكَانَ سَاطَهُمْ منْ حريد النَّحْل \*

١٤٠٣ حدَّنبي رُهَيْرُ بْنُ حَرّْبٍ حَدَّنْبَا هاسمُ بْنُ الْقَاسِم حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَيْ أَنسَ قَالَ ذَحلَ النَّيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ قُومُوا فِلِأُصَلِّيَ لَكُمْ فِي غَيْرِ وَقَتَوْ صَلَاةٍ فَصَنَّى بِنِ فَقَالَ رَجُلٌ لِتَالِبَ أَيْنَ جَعَلَ أَنْسًا مِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَلَى يَمِيتِهِ ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ لْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرِ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَتُ أُمِّي يَا رَسُّولَ اللَّهِ خُوَيْدِمُكَ ادْعُ اللَّهَ نَهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا بِي بِهِ أَنْ قَالَ اللَّهُمُّ أَكْثِرٌ مَالَّهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ \*

٤ . ٤ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحْتَارِ سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسِ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبَأُمَّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَعِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ

#### (فائده) يمي نعوء حنفيه كامسلك ب-

١٤٠٥ وَحَدَّثُمَاه مُحَمَّدُ ثُنُّ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنْ حَعْفُر حِ و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ فَالَ حَدَّثُمَّا عَبْدُ ٱلرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ قَالَ حَدَّثَهَا شُعْنَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

١٤٠٦ - حدُّثَمَا محْيَى سُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا

کھڑے ہوتے اور آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے اور ان کا بستر تھیجور کے پتوں کا تھا۔

۳۰ ۱۳۰ ارز ببیر بن حرب، باشم بن قاسم، سلیمان، ثابت، نس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی بلنہ عہیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں گھر میں تھ اور میری وامدہ اور خالہ اُم حرام بھی ، آپ نے فرمایا، کھڑے ہو میں تمہارے لئے نماز پڑھوں اور اس وفت کسی فرض نماز کا وقت نہیں تھ چنانچہ آپ نے ہمارے ساتھ غماز پڑھی،ایک تخص نے نہ بت ے وریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رضی الله تعالى عنه كو كهال كهراكيا، فرمايا ايني دا بني طرف، پهر بم سب گھروالوں کے لئے تمام بھلائیوں کی دعائے خیر کی خواہ دنیا کی ہویا آخرت کی، پھر میری والدہ نے عرض کیایار سول اللہ صلی الله عليه وسلم بيه آپ كا حچوانا ساخادم ہے اس كے لئے بھى دعا قرمائیں چٹانچہ آپ نے میرے لئے تمام بھدیئوں کی دعام تکی ور میرے لئے جو دعا ماتکی اس کے آخر میں فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولا دمیں زیادتی عطافر مااور پھراس میں بر کت دے۔ ٣٠٠ المعبيد الله بن معاق بواسطه والد، شعبه ، عبد الله بن محتار ، موی بن انس، انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے اور ميري والده يا خانه كو

تمازیرْهانی، مجھے اپنی داہنی طرف کھڑا کیااور عورت کو ہی رے -<u>25-</u>

۵۰ ۱۳۰۵ محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، (تحویل) زمیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

٢٠٠١\_ يجيٰ بن يجيٰ تميمي، خالد بن عبدالله، (تحويل) ابو بكر

غَالِدُ نَنُ عَنْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَيْنَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَتَادُ نَنُ الْعَوَّامِ كِنَاهُمَا عَرِ الشَّيْنَانِيِّ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ نَنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْمِي الشَّيْنَانِيِّ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ نَنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْمِي الشَّيْنَانِيِّ عَنْ عَنْدٍ وَسَلَّمَ قَالَتَ مَيْمُونَةً رَوْحُ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ للَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي كَنَ رَسُولُ للَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي كَنَ رَسُولُ للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا أَصَالِي تَوْنَهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ رَسُولُ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَمُنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا أَصَالِي تَوْنَهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصِلِي عَلَى حُمْرَةٍ \*

١٤٠٧ - حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ حَدَّتَنِي سُويْدُ وَ حَدَّتَنِي سُويْدُ ثُلُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي أَبُنُ مُسْهِر حَمِيعًا عَلَى أَبُنُ مُسْهِر حَمِيعًا عَلَى أَبُنُ مُسْهِر حَمِيعًا عَلَى الْأَعْمَتِ حِ وَحَدَّثَنَا عِلِي أَبُنُ مُسْهِر حَمِيعًا عَلَى الْأَعْمَتِ وَاللَّفُظُ الْأَعْمَتُ وَاللَّفُظُ لَكُ حُدَرَنَا عِيسَى بْنُ يُولُسَ حَدَّتَنَا الْأَعْمَتُ عَلَى اللَّهُ حُدَرَنَا عِيسَى بْنُ يُولُسَ حَدَّتَنَا الْأَعْمَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهُ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهِ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ الْعَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهِ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهِ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهِ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهِ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهُ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهِ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهِ وَسَدِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهُ وَحَدَهُ لُوسَدِيرٍ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْتُولُ اللَّهُ ا

١٤٠٨ - حَدَّنَنَا أَنُو نَكُر ثُنُ أَسِي شَيْبَةَ وَأَنُو كُرَيْبٍ حَمِيعًا عَنْ أَسِي مُعَاوِيَةً قَانَ أَنُو كُرَيْبٍ حَدِيعًا عَنْ أَسِي مُعَاوِيَةً قَانَ أَنُو كُرَيْبٍ حَدَّتَنَا أَنُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَسِي صَائِحً عَنْ أَسِي صَائِحً عَنْ أَسِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ

بن الى شيبه، عبد بن عوام، شيبانى، عبدالله بن شداد، حضرت ميمونه رضى الله تعالى عنها زوجه منى اكرم صلى الله عليه وسلم روايت فرماتى بين كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نماز پڑھتے ہے اور ميں سپ سجدہ اور ميں سپ کے برابر حاضر تھی۔ بداو قات جب سپ سجدہ فرماتے تو آپ كا كبڑا مجھے لگ باتا تھ اور آپ چائى پر نماز پڑھتے ہے۔

2000 ابو بکر بن ابی شیبه، بوکریب، ابو معاویه، (تحویل) سوید بن سعید، علی بن مسهر، اعمش، (تحویل) اسی ق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابوسفین، جابر، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا، سپ کود یکھا کہ سپ چڑئی پر نمه زیر صحت ہیں اور اسی پر سجدہ کرتے ہیں۔

باب (۲۲۹) فرض نماز با جماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار کرنے اور مسجد ول کی طرف بکثرت آنے کی فضیلت۔

۱۹۰۸ - ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ص کے ، او بر رورضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا آدمی کا جی عت کے ساتھ نماز پڑھن، اس کے گھر اور بازار کی نماز سے ہیں پر کئی درجہ افضل ہے کیونکہ جب تم میں سے کوئی وضو کر تاہے اور خوب احتی طرح وضو کر تاہے اور پھر مسجد میں آتہ ہے نماز کے علاوہ اور کسی چیز نے اسے نہیں اٹھ یا اور نماز کے علاوہ اور کسی چیز کے اسے نہیں اٹھ یا اور نماز کے علاوہ اور کسی چیز کا اس کے عوض ارادہ نہیں سوکوئی قدم نہیں اٹھ یا اور نماز کے علاوہ اس کے عوض

الصَّاهُ لَلَ يُرِيدُ إِنَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطُورَةً إِنَّا وَعِ لَهُ بِهَا خَطِيئَةً خَتَى رُفِع لَهُ بِهَا خَطِيئَةً خَتَى رُفِع لَهُ بِهَا خَطِيئَةً خَتَى الدُّحُلَ الْمَسْجَدَ كَانَ فِي الدُّحُلَ الْمَسْجَدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مِا كَانَتِ الصَّلَاةِ هِي تَحْيِسُهُ الصَّلَاةِ هِي تَحْيِسُهُ وَلَيْ الصَّلَاةِ هِي تَحْيِسُهُ وَيَعِ الصَّلَاةِ هِي تَحْيِسُهُ وَيَعِ الصَّلَاةِ هِي تَحْيِسُهُ وَيَعِ المَّالِقِ هِي اللهِ يَصَلَّونَ اللهِ مَا ذَامَ فِي مَا مَا مَا وَامَ فِي مَا مَا مَا وَامَ فِي مَا مَا اللهُ مَا وَامَ فِي اللهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا اللهُ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا اللهُ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُخْذِف فِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُخذِف فِيهِ اللهِ اللهِ اللهُ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُخذِف فِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ مَا لَمْ يُخذِف فِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

٩ . ١٩ - حَدَّثَنَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الْأَسْعَتِيُّ أَخْبَرَا لَا عَبْرُ الرَّيَالُ قَالَ عَبْشَرْ حَ وَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْبُنُ أَبِي عَلِي عَنْ شُعْبَةً كُلُّهُمْ مُمَّتَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِي عَنْ شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْمَدُ فَي هَذَ الْإِسْادِ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ \* عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عَنْ أَيُوبَ السَّحْتِيَانِيُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هَنَالُهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَاللَّهُمُ الْمُعْلِيهِ وَقُولُ اللَّهُمُ اعْفِرْ لَهُ اللَّهُمُ الْوَحَمُهُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ وَالْمَائِكُ مَا وَاللَّهُ مَا كَانَتِ وَالَعُورُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كَانَتِ وَاللَّهُ مَا كَانِتِ وَاللَّهُ مَا كَانَتِ وَالْمَائِكُ وَالْمَائِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانِتِ وَاللَّهُ مَا كَانِتِ وَالْمَائِلَةُ مَا كَانَتِ وَلَا كُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

ایک در جہ بلند فرما تا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے بیبال تک
کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور جب مسجد میں داخل ہو جاتا
ہے تو وہ نمازی کے تکم میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روئے رکھتی ہے اور فرشتے تم میں اس کے لئے دعائے خیر رکتے رہتے ہیں جب تک وہ اینے اس مقام پر جیفار ہے جہال اس نے نماز پڑھی ہے اور کہتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرمان پڑھی ہے اور کہتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرمان اللہ اس کی مغفرت فرمااور اے اللہ اس کی تو بہ قبوں فرمان جب تک کہ وہ ایڈ انہیں ویتا اور جس وقت تک وہ حدث فرما جب کہ وہ ایڈ انہیں ویتا اور جس وقت تک وہ حدث نہیں کرتا۔

۱۳۰۹ سعید بن عمرو اشعثی، عبر (تحویل) محمد بن بکار بن ریان، اساعیل بن زکر پا (تحویل) محمد بن مثنی، ابن انی عدی، شعبه ،اعمش ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

اسارابن افی عربسفیان، ابوب ختیانی، ابن سیرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے تم میں سے ہرا کی کے لئے دع کے فہر کرتے رہتے ہیں جب بیک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ بیش رہ کہتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما جب کہتے کہ وہ حدث نہیں کر تا اور تم میں سے ہرا کی نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کورو کے رکھتی ہے۔

میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کورو کے رکھتی ہے۔

اسم نے ارشاد فرمایا جب تک آدمی نماز کا منتظر اپنی جاگہ پر بیما وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک آدمی نماز کا منتظر اپنی جگہ پر بیما وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک آدمی نماز کا منتظر اپنی جگہ پر بیما رہتا ہے اور فرشے اس کے لئے وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک وہ چلا جائے یا حدث کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رحو کرما اے اللہ اس کی مغفر ت فرما ، اے اللہ اس کی مغفر ت فرما یا ہے فرمایا بھسکی کہ وہ چلا جائے یا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کیا ہے فرمایا بھسکی کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہو تھرا ہو ہے کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں 
چھوڑے یا گوز مارے۔

الہ اللہ کی بن کی مالک، ابوالزناد، اعرج، ابو ہر رہ وضی اللہ تغالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھتی ہے گھر جانے میں نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اسے مانع نہیں ہوتی۔

سالا الدحر مد بن یجی ، ابن و بهب ، یونس ، (تحویل) محمد بن سلمه مراوی ، عبدالله بن و بهب ، یونس ، ابن شهاب ، ابن بر مز ، ابو بر ریره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که رسول الله صلی لله علیه نے ارش و فرمایا تم میں ہے بر ایک نماز میں ہے جب تک که نماز میں ہے جب تک که نماز میں بیٹھار ہے جس وقت تک حدث نه کرے تو فرشتے اس کے لئے وی کرتے رہتے ہیں۔ المنہ الحقاد می المتنہ الحقور له ، المتنہ الحقور له ، المتنہ المنہ المنے المنہ الم

ساس المار محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبة، ابو ہر بزہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت مقل کرتے ہیں۔

۱۳۱۵۔ عبدالقد بن براد اشعری، ابو کریب، ابو اسامہ، بریدہ،
ابو بردہ، ابو موسیٰ اشعری رضی القد تعیالی عنه بیان کرتے ہیں
رسول القد صلی القد عبیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا سب سے
زیادہ تواب اس شخص کو متا ہے جو سب سے زیادہ دور سے آئے اور جو
کر نماز کو آئے، اور پھر جو اس سے زائد دور سے آئے اور جو
شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا منتظر رہے تو اس کا تواب اس باس شخص سے زائد ہے جو خود نماز پڑھ کر سوج کے اور ابو کریب کی
دوایت میں ہے کہ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا منتظر

۱۳۱۷۔ کیچیٰ بن کیچیٰ، عبشر، سلیمان تیمی، ابو عثان نہدی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس يَضْر طُ\*

عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَةُ \*لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَةُ \*لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَّةً بُنُ يَحْيَى أَعْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ \* تَحْبُسُهُ لَا يَمْعَهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ \* تَحْبُسُهُ لَا يَمْعَهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ \* وَهُبُوعِنَا ابْنُ وَهُبُ عَنْ ابْنُ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ اللهِ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ أَيْ وَهُبٍ عَنْ أَيْ وَهُبٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ الْمُوادِيُّ حَدَّتَنَا عَنْدُ اللهِ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّتَنَا عَنْدُ اللهِ ابْنُ وَهُبٍ عَنْ أَبِي مُنَامِقً أَلْمُرَادِيُّ حَدَّيْنِ شَهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُونُ السَّلَمَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي مُحْدِثُ تَدْعُولُ لَهُ الْمَا إِنْكَةُ اللهُمَّ اعْفِرْ لَهُ اللَّهُمَ اعْفِرْ لَهُ اللَّهُمَ اللهُ مَا عَفِرْ لَهُ اللّهُمُ اللهُمُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُمُ الْمُؤْلُولُ لَلهُمُ اعْفِرْ لَهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اعْفِرْ لَهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اعْفِرْ لَهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اعْفِرْ لَهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

1818 - وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُبَّهِ عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُبَّهِ عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُبَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ مِنْ مَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ هَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ وَأَبُو كُرَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ أَجْرًا فِي الصَّلَةِ أَنْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى فَأَبْعَدُهُمْ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا الْمِعْمَ الْإِمَامِ وَاللَّهِ أَحْرًا فِي الصَّلَةِ أَنْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَعْمَلِيّهَا مَعَ الْإِمَامِ وَفِي وَاللَّهِ أَجْرًا مِنِ اللَّذِي يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي وَالِيَةِ أَبِي كُرَيْبٍ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي رَوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَامِ فِي الْمَامِ فَي

١٤١٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْمَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ سُنيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ

أَى ثَلَ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَجُلُ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنْ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةً قَالَ مَل مُسْحِد مِنْ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةً قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَوْ قَبْتُ لَهُ لُو الشَّتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي فَقِيلَ لَهُ أَوْ قَبْتُ لَهُ لُو الشَّتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي لَطَنْمَاء وَعِي الرَّمُضَاء قال مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي لَطَنْمَاء وَعِي الرَّمُضَاء قال مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي لِطَنْمَاء وَعِي الرَّمُضَاء وَلَمُ وَعِي إِنِّي أُرِيكُ أَنْ يُكْتَبَ لِي أَلِي حَبْد وَرُجُوعِي إِنَّا رَحْعَتُ إِلَي مَمْسُحِد وَرُجُوعِي إِنَّا رَحْعَتُ إِلَي مَمْسُحِد وَرُجُوعِي إِنَّا رَحْعَتُ إِلَي مَمْسُحِد وَرُجُوعِي إِنَّا رَحْعَتُ إِلَي أَمُن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَمْعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَمْعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُنَّهُ \*

٧ ١ ٢ ١ - وَحَدَّثَنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا لِمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا لِسُحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمِ قَالَ لَمُعْتَمِرُ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِنْرَاهِيمِ قَالَ أَعْدَرَا مَرِيرٌ كِنَاهُمَا عَنِ التَّيْمِي بِهَذَا الْإِسْمَادِ

بنَحْوهِ \*

المُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ اللهُ عَبَّادٍ حَدَّثُنَا عَاصِمُّ المُقَدَّمِيُّ حَدَّثُنَا عَبَادٍ حَدَّثُنَا عَاصِمُّ عَلَىٰ أَبِي اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَبِي اللهِ عَلَىٰ المَدِينَةِ وَمَنْ أَبِي اللهِ عَلَىٰ وَسَدُّمُ قَالَ فَتَوَجَّعْنَا لَهُ فَقَلْتُ لَهُ يَا لَمُدِينَةِ وَسَدُّمَ قَالَ فَتَوَجَعْنَا لَهُ فَقَلْتُ لَهُ يَا لَمُدِينَةِ وَسَدُّمَ قَالَ فَتَوَجَعْنَا لَهُ فَقَلْتُ لَهُ يَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ قَالَ فَتَوَجَعْنَا لَهُ فَقَلْتُ لَهُ يَا فَدَالُ أَوْ أَنْكَ شَيْرَاتِتَ جِمَارًا يَقِيكَ مِنَ مَوْاهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدُّم وَيَقِبِكَ مِنْ هَوَاهُ الْأَرْضِ قَالَ أَمْ وَاللّهِ لَكُنَّ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّم فَا عَمْرُاهُ اللّهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدُّم وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّم فَا عَمْرُكُم لَكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّم فَا عَمْرُكُم لَكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّم فَا عَمْرُكُم لَكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّم فَا عَمْرُكُم لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّم فَا عَمْرُكُمُ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدُم فَا عَمْرُكُم لَكُ مَنْ اللّهُ السّولُ عَلَيْه وَسَدُم فَا عَمْرُكُمُ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ وسَلّمُ فَا عَلَيْهِ وَسَدُم وَلَهُ اللّهُ السّولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُم وَلَا اللّهُ السّولُ عَلَىٰ وَمَا لَا لَهُ السّولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُه وَلَى اللّهُ السّولُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ وَلَكُوا لَهُ السّولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَه وَى اللّهُ عَلَى اللّهُ السّولُ عَلَيْهِ وَسَدُه وَلَى اللّهُ السّولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُه وَلَى اللّهُ السّولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ السُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدُم وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ اللّ

١٤١٩ وحدَّثُ سُعِيدُ لْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ

ے زیادہ دور مسجد سے مکان کسی کانہ تھا اور کبھی کوئی جم عت
اس کی فوت نہیں ہوتی بھی تواس سے کہا گیایا ہیں نے کہا کہ اگر موار تم ایک گدھا خرید لو کہ جس پر اند جیر سے اور دھوپ ہیں سوار ہو کر آیا کرو تو اچھا ہو، انہول نے کہا کہ میر سے لئے بیہ بات خوشی کی نہیں ہے کہ میر امکان مسجد کی جانب ہو ہیں تو یہ چاہتا ہوں کہ میر المسجد تک آنا اور مسجد سے میر المحمر تک لوٹن لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے س سب کا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے س سب کا فرایا 

ے اسمالے محمد بن عبد الاعلیٰ معتمر بن سلیمان ، (تحویل) ، است ق بن ابراہیم ، جریر ، حیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۱۸ محمدین ابی بکر مقدمی، عبادین عباد، عاصم ابو عثان، الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انصار میں ایک شخص تنھے کہ جن کا گھریدینہ کے گھروں میں سب سے زائد د ور بخیااوران کی رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ٹی جماعت فوت نہیں ہوتی تھی تو ہمیں ان کی تکلیف کا حساس ہو تو میں نے کہااے فلاں!کاش کہ تم ایک گدھا خریدلوجو شہیں گرمی اور راہ کے کیڑے مکوڑوں سے نجات ولائے ، انہوں نے که سنو خدا کی قتم میں اس بات کو بسند نہیں کر ناکہ میرامکا ن محمد صلی الله علیه وسلم کے مکان کے قریب ہو ، مجھے ان ک سی بات بہت ناگوار گزری۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک خدمت میں حاضر ہوااور آپ کو صور تخال ہے مطاق کی<sup>ں ہ</sup> نے انہیں بلوایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی وہی کہا جو مجھ ہے کہا تھااور بیان کیا کہ میں اپنے قد موں کا اجراور ثواب حيا ہتا ہوں تو ني اكرم صلى الله مليه وسلم نے فرويا یے شک تمہارے لئے وہی تواب ہے جس کے تم امید وار سو۔ ١٣١٩ سعيد بن عمر واشعثى تحدين الي عمر، ابن عيينه ، ( تحويل )

ومُحَمَّدُ مُن أَنِي عُمر كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ ح و حَدَّنَا سَعِيدُ مَن أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* حَدَّنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* حَدَّنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* حَدَّنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* وَدَّنَنَا حَجَّاجُ بَنُ الشَّاعِ حَدَّنَا وَرُحَرِيَّاءُ بُنُ الشَّاعِ حَدَّنَا وَرُحُ بِنُ الشَّاعِ حَدَّنَا وَكُرِيَّاءُ بُنُ إِسْحَقَ رَوْحُ بُنُ عَبُدَ مَن الْمَسْحِقِ مَدَّنَا وَكَرِيَّاءُ بُنُ الْمَسْحِدِ حَدَّنَنَا أَبُو الزَّبِيرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ مَدَّنَا أَبُو الزَّبِيرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ الْمَسْجِدِ حَدَّنَنَا أَبُو الزَّبِيرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ الْمَسْجِدِ اللّهِ قَالَ كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ فَالَ نَائِيةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَالَ نَائِيةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَالَ نَائِيةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَالْ نَائِيةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَالَ نَائِنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَارَدُنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمُسْجِدِ مَنَ الْمَسْجِدِ فَالَ الْمَنْ فَيْتُنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَالْ الْمُسْتُ مِنْ الْمُسْجِدِ فَالْ الْمُنْ فَلُهُمْ مِنْ الْمُسْجِدِ فَالْ الْمُنْ فَالْمَالُونَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمُسْجِدِ فَالْمَالُونَا فَالْمَالُونَا فَالْمَالُونَا الْمَالِيَةُ عَنِ الْمُسْجِدِ فَالْمَالُونَا فَالْمَالُونَا فَالْمَالُونَا فَالْمَالُونَا فَالْمَالُونَا فَالْمَالُونَا الْمُسْجِعِلَا فَالْمُ فَالِهُ فَالْمَالُونَا فَالْمَالُونَا الْمَالَالَةُ فَالِهُ فَالَ مَنْ الْمُسْتِ الْمُسْتِعِ اللْمَسْمِعِيْ الْمُسْتِعُ الْمُعِلَى الْمُسْتُولُ الْمُسْتِعُ الْمَسْمِعِيْنَا فَالْمُونُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتِ الْمُسْتِلِي الْمُسْتِعِ الْمُعْدِيْنَا فَالْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتُ الْمُسْعِلَا الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعِ الْمُعْلِقِي الْمُسْتُولِ الْمُسْتُ الْمُسْتُعِلَا الْمُسْتُلُونُ الْمُسْتِعِلَا الْمُلْمُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُلُونَا الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتِ

فَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً \* الْمُثَنَّى حَدُّثَنَا عَبْدُ لَمَّ الْمُثَنِّى حَدُّثَنَا عَبْدُ لَمَ الْمُثَنِّى حَدُّثَنَا عَبْدُ لَمَّ الْمُثَنِّى حَدُّثَ الْمُثَنِّى حَدُّثَ الْمُعْتُ أَبِي مَصْمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي نَضْرَةً يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثِنِي الْحُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً يَحَدُّثُ قَالَ حَدَّبِ الْبُقَاعُ حَوْلَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَلَتِ الْبُقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجَدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يُنتقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجَدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يُنتقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجَدِ فَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنتقِلُوا فَرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنتقِلُوا فَرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْ فَقَالَ لَكُ فَقَالَ لَا بَنِي سَلِمَةً دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ فَيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ قِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ قَنَالَ كُمْ تَكْتَبُ آثَارُكُمْ قَنَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ قَنَالَ كُمْ أَنْ أَنَارُكُمْ قَنَالَ كَا بَنِي سَلِمَةً دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ قَنَالًى كَالَا لَكُولُولَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ قَنَالَ كَا بَنِي سَلِمَةً دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ قَنَالًى مَا مَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَارَكُمْ قُنَالَ كَالَتُهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولَا لَيْ الْمَسْجِدِ فَالْوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْمَالِكُونَ الْمُنْ الْمُنْ فَالَالَهُ لَكُولُ الْمُعُولُونَ فَالَ لَولَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعُولُونَ أَنْ فَالَالُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُنْسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُ الْمُعُلِّي الْمُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعْلِلَا اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِي الْمُولُولُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِّي الْمُعَ

حَدَّنَا مُغْتَمِرٌ قَلَ سَمِعْتُ كَهْمَسَا يُحَدِّثُ حَدَّنَا مُغْتَمِرٌ قَلَ سَمِعْتُ كَهْمَسَا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرَادُ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرَادُ نَوْ سَلَمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَلْكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ وَسَلَّمَةً دِيَارَكُمْ تُكُتَبُ وَسَلَّمَةً دِيَارَكُمْ تُكُتَبُ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَيَارَكُمْ تُكْتَبُ وَسَلَّمَةً وَيَارَكُمْ تُكْتَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَيَارَكُمْ تُكُتَبُ وَسَلَّمَةً وَيَارَكُمْ فَقَالُوا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا \* وَسَلَّمَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَيَارَكُمْ فَقَالُوا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا \* وَالْمَاعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ 
سعید بن از ہر واسطی، و کیچ، بواسطہ والد، عاصم ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

\* ۱۳۲۱ حجائے بن شاعر، روح بن عبادہ، ذکریا بن اسخی، ابوالز بیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ فرمار ہے ہے کہ ہمر مکان معجد سے دور تھے سوہم نے ارادہ کیا کہ اپنے مکانوں کو نیج دیں اور مسجد کے قریب مکان لے لیس تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں اس سے منع فرمادیا اور فرمایا تمہارے لئے ہر ایک قدم پرایک در جہ ہے۔

اسما۔ محد بن متی ، عیدالصمد بن عبدالوارث ، بواسطہ والد ، جریری ، ایو نظر ہ ، جابر بن عبدالله رضی الله تعلی عنه بیان کرتے بیل کچھ جگہیں مسجد کے گرد خالی ہو کیں تو قبیعہ بنو سلمہ نے جا ہا کہ مسجد کے قریب منقل ہو جا کیں ، رسول بله صلی الله علیہ وسلم کو بیداطلاع ملی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیداطلاع ملی تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جھے بیداطلاع ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منقل ہونا چیا ہے مورانہوں نے عرض کیا جی ہاں یارسول اللہ ہم نے اس چیز کاارادہ کیا ہے ، تب آپ نے فرمایا بنو سلمہ اپنے مکانات میں رہو، تمہارے نشان قدم کھے جاتے ہیں ، بنو سمہ اپنے مکانات میں دورہ تمہارے نشان قدم کھے جاتے ہیں ، بنو سمہ اپنے مکانات میں دیں ، بیو سمہ اپنے مکانات میں ، بی رہو تمہارے نشان قدم کھے جاتے ہیں ، بیو سمہ اپنے مکانات

۱۳۴۲۔ عاصم بن نضر ، تیمی، تہمس، ابو نضر ہ، ج بر بن عبداللہ رضی اللہ نفائی عنہ بیان کرتے ہیں بنو سلمہ نے مسجد کے قریب ہونے کاار ادہ کیا اور وہال کچھ مکانات خالی ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا بنو سلمہ اللہ علیہ وسلم کواس چیز کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا بنو سلمہ این مکانوں میں رہو، تمہارے نشان قدم کھے جاتے ہیں۔ بنو سلمہ بیان کرتے ہیں یہ چیز ہمارے لئے اتنی خوشی کی باعث ہوئی کہ وہاں منتقل ہونے میں اتنی خوشی نہ تھی۔

۳۲۳ اسحاق بن منصور، زکریا بن عدی، عبیدالله بن عمرو،

زَكْرِيَّاءُ بْلُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرُو عَلَّ زَيْد بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيًّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَهَّرَ فِى رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى إلى بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ يَرْبُ بَيْوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ اللَّهِ لِيَقْضِي وَيَنْ بَيْوتِ اللَّهِ لِيَقْضِي اللَّهِ كَانَتُ خَطُولَةً أَوْ اللَّهِ الْمُعْمَا وَتَاهُ إِحْدَاهُمَا وَيَعْمُ اللَّهِ كَانَتُ خَطِيئَةً وَالْأَخْرَى تَرُفَعُ دَرَجَةً \*

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا تَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَنْ الْمَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيثِ بَكْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ أَنَّ لَهُوا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ أَنَّ لَهُولًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ أَنَّ لَهُمْ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَوْمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلَ يُنْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَنْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَنَا لَكَ مُثَلُ الصَّلُواتِ لَلَّ مَثْلُ الصَّلُواتِ اللَّهُ بَهِنَّ الْخَطَايَا \*

٥ ٢ ٤ ٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ كُرِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر وَهُوَ آبْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ وَاللّهِ مَنْدُ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ الصَّلُواتِ السَّولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحَدِيكُمْ الْحَمْسِ كَمْشَلِ مَهْ حَارِ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ الْحَدِيثُ مِنْ الدَّرَةِ قَالَ قَالَ الْحَدِيثُ وَمَا يُنْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَةِ \*

الحسن وما يسيي قبت بن ماري ١٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ نُنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

زید بن ابی ائید، عدی بن ثابت، ابو عازم انتجی، ابو بریره رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیر اللہ تعالیٰ کرے بھر اللہ تعالیٰ عاصل کرے بھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا جوائے گھر میں پاکی عاصل کرے بھر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف اللہ تعالیٰ کے فرضوں میں سے کوئی فرض اداکرنے کے لئے آئے تواس کے قد موں میں ایک سے تو برائیاں معانی ہوں گی اور دوسرے سے ور جات بلند ہوں گے۔

ابراہیم، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا اور برکی روایت ہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرہایا ہاوار میں سے کسی کے دروازہ پر نہر ہواور ہر دن اس میں پانچ مر تبہ عسل کر تا ہو کی پھر اس کے بدن پر ہو کوئی میل پچیل باتی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا پچھ بھی میل کوئی میل پچیل باتی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا پچھ بھی میل باتی نہ رہے گا۔ آپ نے فرہایا سو یہی پانچوں نمازوں کی مثال باتی نہ رہے گا۔ آپ نے فرہایا سو یہی پانچوں نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ گنا ہوں کومٹ دیتا ہے۔

۱۳۲۵ - ابو بحر بن ابی شیب، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابوسفیان، جابر بن عبدالله رضی ابتد تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بانچول نمازوں کی مثال اس جمری نهرکی طرح ہے جوتم میں سے کسی کے دروازہ پر جاری ہو، کہ ہر دوز دہ اس سے بانچ مر تبه عسل کرتا ہو۔ حسن خاری ہو، کہ جر دوز دہ اس سے بانچ مر تبه عسل کرتا ہو۔ حسن خاری ہو، کہ جر اس پر بچھ میل باتی ندر ہے گا۔

۱۳۲۷ ابو بکر بن الی شیبہ ، زہیر بن حرب ، یزید بن ہارون ، محمہ بن مطرف ، زید بن اسلم ، عطاء بن بیار ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنه نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد آئے تواللہ تعالی اس کے

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوْل ) \_\_\_\_\_

> اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ نَهُ فِي الْحَنَّةِ نُرُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ \* (٢٣٠) بَابِ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصلَّاهُ نَعْدَ الصَّبْحِ وَفَضْلِ الْمُسَاجِدِ \*

حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا سِمَاكٌ حِ وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا سِمَاكٌ حِ و حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللّهُ طُ لَهُ قَالَ أَخْرَنَا أَبُو خَيْمَةً عَنْ سِمَاكُ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِحَابِر بْنِ سَمَّرَةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُنْتَ تُحَالِسُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُنْتَ تُحَالِسُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلّاهُ الّذِي يَصَلّى فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشّمْسُ فَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَي الشّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَا خُذُونَ وَيَتَبَسَمُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَمُ فَيَا خُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَمُ فَي فَيْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَكْمَ بْنُ أَبِي شَيْبَةً خَدَّانَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً مَحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ شُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَحَدَّثَنَا مُن مَنْ اللّهُ مَكَمَدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ شَفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ مِنْ أَبِي شَيْبَةً مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ شُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُن عَنْ حَابِر بْنِ سَمُرَةً أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ مَحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ رَكَرِيَّاءَ كِلَاهُمَا عَنْ عَنْ مَكِي اللّهُ مِنْ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا صَلّى الْفَحَرَ جَلَسَ فِي عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا صَلّى الْفَحَرِ جَلَسَ فِي عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ حَلَسَ فِي عَلْ اللّهُ مَا اللّهُ وَسَلّمَ حَلَسَ فِي عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ حَلَسَ فِي عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ حَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ حَلَسَ فِي عَلَى اللّهُ عَلْ حَلْسَ فِي عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ حَلَسَ فِي اللّهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا مَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ

مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا \* ١٤٢٩ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرٍ بِّنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَّى وَانْنُ مَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعْنَةُ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمَمْ يَقُونَا حَسَنًا \*

١٤٣٠- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَإِسْحَقُ سُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَنَسُ سُ عِيَاصٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ فِي روَايَةٍ سُ عِيَاصٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ فِي روَايَةٍ

گئے جنت میں اس کی ضیافت تیار کر رکھی ہے جب بھی وہ صبح و شام کو آئے۔

باب (۲۳۰) صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کی اور مسجدوں کی فضلیت۔

الالا احمد بن عبدالله بن یونس، زمیر، ساک بن حرب (تحویل)، یکی بن یکی، ابو خیشه، ساک بن حرب بیان کرتے بین که مین نے جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عنه ہے کہا که تم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بہت زیادہ پھر کہا آپ ای جگہ بیٹھے رہا کرتے تھے جہاں صبح کی نماز پڑھے یہاں تک که سورج طبوع ہو جا تا اور پھر جب سورج نماز پڑھے یہاں تک که سورج طبوع ہو جا تا اور پھر جب سورج تنفی وار فات وار فات وار بھر جب سورج تنفی وار فات وار بھر جب سورج تنفی اور بھر جب سورج تنفی وار در ذائد جاہلیت کا تذکرہ کرتے رہے تنفی اور بھتے تنفی تو آپ بھی مسکرادیے۔

۱۳۲۸ - ابو بکر بن ابی شیبه، و کیج، سفین، محمد بن بشر، زکری، ساک، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی جگه پر بی بیٹے رہے جب تک که آفتاب خوب روش نه ہو جاتا۔

۱۳۲۹۔ قتیبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابوالاحوص، (تحویل) ابن ثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ساک سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں حسنًا کالفظ نہیں ہے۔

• ۱۳۳۰ مارون بن معردف، اسحاق بن موسیٰ انصاری ، اس بن عیاض ، ابن ابی ذباب، حارث عبد الرحمٰن بن مهران مولی ابو ہر بریّہ ، ابو ہر بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ

هَارُونَ وَفَي حَدِيبِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّنَنِي الْأَنْصَارِيِّ حَدَّنَنِي الْمُولَى الْمُحرِبُ عِنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى الْمِحرِبُ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْهُ وَسَنَّمَ قَالَ أَحْبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ أَسْوَاقُها \* مَسَاحِدُهَا وَأَنْغَصُ الْبَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُها \*

بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقَرَاءَةِ سَوَاءً

ر سول امتد صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا شہر وں میں محبوب ترین مقہ ت امتد تعالیٰ کی مسجدیں میں اور مبغوض ترین مقہ ات امتد تعالیٰ کے نزدیک بازار میں۔

باب (۲۳۱)امامت کا کون زیادہ مستحق ہے۔

اسا ۱۳ او تتیبہ بن سعید ، ابو عوانہ ، قیادہ ، ابو نظر ہ ، ابو سعید خدر کی رضی اللہ تنہ کی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرہ یا جب تمین شخص ہوں توایک ان میں سے امامت کرے اور امامت کے لئے (اگر اور کوئی نہ ہو) تو وہ زائد مستحق ہے جو قر ہن کریم زائد پڑھ ہوا ہو۔

۱۳۳۲ محد بن بشار، یخی بن سعید، شعبه ، (شحویل) ابو بکر بن لی شیبه ، ابو خامد احمد ، سعید بن لی عروبه ، (شحویل) ، ابو غسان مسمعی ، معاذبن بشام ، بواسط والد ، قیاده رضی الله تعال عمنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

ساس المار محمد بن مثنی۔ سام بن نوح، (تحویل) حسن بن عیسی، ابن مبرک، جریر، ابونضرہ، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نی اکرم حسی لله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۳ ۳ ۳ ۱ ابو بکر بن ابی شیب، بو سعید اشی، ابو خالد، اعمش، اساعیل بن ابی رجاء، اوس بن صده عید، ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم فیراش و فره یا قوم کی وه امامت کرے جو کتاب الله کاسب سے زائد جانے والا ہو، اگر قربین کے جانے میں سب برابر ہوں قو بھر وہ سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کاسب سے زائد جانے والا ہو، اگر سنت کے جانے میں بھی سب برابر ہوں تو جس والہ ہو، اگر سنت کے جانے میں بھی سب برابر ہوں تو جس

فأَعْلَمُهُمْ بِالسُّلَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِحْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُنْصَانِهِ وَلَا يَقَعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِرِذْنِهِ قَالَ الْأَشَحُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنَا\* ن ئده ۔ مالم اور حافظ قرئٹ کی موجود گی میں بوجہ اولی شرعیہ عالم کوامات کے لئے حافظ پر نقذیم حاصل ہے۔

١٤٣٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا إسْحَقُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَٱبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا ۚ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَّيْل ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمُّ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٤٣٦ - وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّار قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَج يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوْمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُنْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسُ عَلَى

تَكُرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِنَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ \* ١٤٣٧ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قُلَّابَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ سُنَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةً مُنَقَارِنُونَ فَأَقَمُّنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُحِيمًا رَقِيقًا فَضَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَتَا فَسَأَلَنَا عَنَّ مَنْ تَرَكْنَا

تخف نے پہلے ہجرت کی ہے سواگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں توجوسب سے پہلے مشرف بداسلام ہوا،اور کوئی انسان کسی انسان کی حکومت (امامت) کی جگہ جا کر امامت ند کرے اور نہ اس کے مکان میں اس کی مند پر جا کر بیٹھے تگر اس کی اجازت کے ساتھ ،اشج نے اسلام کے بجائے عمر کا تذکرہ کی ہے۔

۵ ۱۳۳۵ - ایو کریب، ابو معاویه ( تتحویل )اسی ق، جریر، ابو معاویه (تحویل)ا جج، ابن فضیل (تحویل) ابن ابی عمر، سفیان، اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

٣٣١١ محمد بن متني ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ،اس عيل بن ر جاء،اوس بن ضمعيج، ابو مسعود رضي الله تع لي عنه بيان كرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرہایا لوگوں کی وہ امامت کرے جو قر آن خوب جانتا ہو اور قر آن کریم خوب پڑھتا ہو، سواگر قرأت میں سب برابر ہون تو پھر وہ امامت کرے جوازر وئے ہجرت سب سے مقدم ہو اور اگر ہجرت میں بھی سب کو ہراہری عاصل ہے توجو عمر میں برا ہو وہ اہمت کرے اور کوئی مخص کسی کے گھر اور اس کی حکومت کی جگہ پر امامت ند کرے اور نداس کے مکان میں اس کی مند پر بیٹھے تاو قتیکہ وہ اجازت نہ دے یااس کی اجازت ہے۔

٤ ١٣١٠ أنهر بن حرب، اساعيل بن ابراجيم، الوب، ابو فلابه، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ر سول الند صلى الندعليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہو ئے اور بم سب جوان ہم س عقے اور بیں روز آپ کی خدمت میں رہے ادر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهايت مهربان اور رحمرل يتهج آپ کواس چیز کااحساس ہواکہ ہمیں و طن کاشوق ہو گیا، تو آپ نے دریافت کیا کہ اپنے عزیزوا قارب میں ہے کن لوگوں کو تم

مَنْ أَهْلِمَا فَأَخْمَرْكَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَنَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَنْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُّكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْدُاكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ

١٤٣٨ وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَ انِيُّ وَحَمَّ مُنَّ الْإِسْنَادِ هَمَّامٍ قَالًا حَدَّنَنَا حَمَّ لَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَدَ الْإِسْنَادِ هَمَّا مَالُ أَبِي عُمرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ بَهَدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُوبِ فَالَ أَنْ اللَّهِ عَلَى أَيُو قِمَانَةَ حَدَّتَنَا مَالِكُ نُنُ اللَّهِ فِي الْحُويْرِتِ أَبُو سُنَيْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْحَوَيْرِتِ أَبُو سُنَيْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي الْحَوَيْرِتِ أَبُو سُنَيْمَةً مُتَقَارِلُونَ وَاقْتُصَا حَمِيعًا الْحَمِيعُا الْحَدِيثِ ابْنِ عُنَيَةً \*

١٤٣٩ وَخَدَّنِي إِسْحَقُ نَنُ إِنْرَاهِيمَ الْحَنْطَبِيُّ الْحَدَّاءِعِنْ الْحَدَّاءِعِنْ الْحَدَّاءِعِنْ الْحَدَّاءِعِنْ الْحَدَّاءِعِنْ الْحَدَّاءِعِنْ الْحَدَّاءِعِنْ الْحَدَّاءِعِنْ الْحَوَيْرِةِ قَالَ أَتَيْتُ الِي قَلَابَةَ عِنْ مَالِكِ ابْسِ الْحُويَيْرِةِ قَالَ أَتَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرْدُنَا الْمِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَلّه إِذَا حَصَرَةِ الطَّلَاةُ فَأَدَّا الْمِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَلّه إِذَا حَصَرَةِ الطَّلَاةُ فَأَدَّا الْمِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَلّه إِذَا حَصَرَةِ الطَّلَاةُ فَأَدَّا الْمُقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَلّه إِذَا حَصَرَةِ الطَّلَاةُ فَأَدَّا الْمُقَالَةُ فَأَدِيمًا وَلْيُؤُمَّ كُمَا أَكْثَرُ كُمَا أَكْثَرُ كُمَا أَكُنْ كُمَا أَكْثَرُ كُمَا أَكْثَرَا كُمَا أَكُنْ أَلَا اللّهُ فَالَدُولَ مَالَّ فَا أَنْ الْمَعْلَاقُ فَا أَنْ الْمَالَاقُ فَا أَذِي مَا وَلْيُؤُمَّ كُمَا أَكُنْ كُمَا أَكُنْ كُمَا أَكُنْ كُمَا أَكُنْ أَلَا اللّهُ فَالَدُولَ اللّهُ فَالَدُ اللّهُ فَالَدُولَ اللّهُ فَالَوْلُ اللّهُ فَالَالُولُ مِنْ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَالَدُولُ اللّهُ فَا أَنْ الْمِنْ فَا أَلْمُ اللّهُ فَالَدُولُ اللّهُ فَالَالَاقُ فَالْكُولُ اللّهُ فَالَالُولُ فَالْلَالُهُ فَالْدُولُ اللّهُ فَالِنْ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَالِنْ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالَالِهُ فَا أَلْمُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَالِكُولُولُ اللّهُ فَالِنْ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالِكُولُ اللّهُ فَالَولُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالَالِهُ فَاللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَاللّهُ ف

مَعْدِدُ الْأَسَّجُ خَدَّنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْأَسَجُ خَدَّنَا حَفْصٌ يَعْنِي الْنَ عِيَاثِ حَدَّتَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَرَادَ قَالَ الْحَدَّاءُ وَكَانَا مُتَقَارِنَيْنِ فِي الْقِرَاءة \*

بَاب اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْمِينَ بِالْمُسْمِينَ بَاللّهِ وَاسْتِحْبَابِهِ فِي نَازِلَةٌ وَالْعَيَادُ بِاللهِ وَاسْتِحْبَابِهِ فِي الصَّنْحِ دَاءِمًا وَ بَيَانِ اَنَّ مَحَلّهُ بَعْدَ رَفَعَ الرَّكْعَةِ الْآخِيرةِ الرَّكْعَةِ الْآخِيرةِ الرَّكْعَةِ الْآخِيرةِ وَاسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِهِ \*

اپنے وطن حجوز آئے ہو، ہم نے آپ کو ہتدادیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے وطن لوٹ جاؤاور وہیں رہواور وہال وانول کو اسلام کی ہتیں سکھاؤ جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں ہے ایک اذان دے اور جو تم ہے بڑا ہو وہ اہ مت کرے۔

۱۳۳۸ - ابور بیج زہر انی، ضف بن ہشم، حماد، ابوب، شحویل، ابن ابی عمر، عبد الوہاب، ابوب، ابوقل به ۱۰۰ لک بن حویر شرضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں سیچھ وگوں کے ساتھ اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں سیچھ وگوں کے ساتھ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم سب ہم عمر شھ، پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

۹ سوسال اسحق بن ابراہیم منظلی، عبدالوہاب تنقفی، خامد حذاء، ابو قل بہ ، مالک بن حوریث رضی ابقد تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں اور میر اساتھی رسول اللہ صبی اللہ عدیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم نے آپ کے پاس سے لوٹنا جاہا، تو آپ نے اخر ہم سے فرمایا جب نماز کا وقت آجائے تو اذان وینا اور اقامت کہن اور پھر جو تم سے بڑا ہو وہ امامت کرے۔

• ہم ہما۔ ابو سعید اشج، حفّص بن غیاث، خامد حذاء رضی اللہ تعالی عنہ اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، باقی خالد نے اتنی زیادتی بیان کی ہے حذاء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ دونوں قرائت میں برابر تھے۔

روں روس کے بہت مسلمانوں پر کوئی بلانازل ہو تو باب (۲۳۲) جب مسلمانوں پر کوئی بلانازل ہو تو نمازوں میں قنوت پڑھنا اور اللہ سے پناہ مانگنا مستحب ہے اور صبح کی نماز میں اس کا محل دوسر ک رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے؟

١٤٤١ حَدَّثَنِي أَنُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا الْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ انْنِ سِهَابٍ قَالَ أَخْمَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلْمَة ثُنُّ عَنْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعًا أَمَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفُرُغُ مِنْ صَلَّاةِ الْفَحْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمُّدُ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرَعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) \*

ا ۱۳۴۴ ایوطام رء حرمله بن کیجی ابن و مهب، یوش بن پزید، ابن شهاب، سعید بن میتب، ابو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف، ابوہر مررضی اللہ تعالی عتہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم جب نماز فجركي قرأت سے فارغ ہو جتے اور ركوع سے سمر اٹھاتے تو فرماتے سمع الله لمن حمدہ، رب لك الحمد پھر اس كے بعد مير دعا پڑھتے، يالند وليد بن وليد سلمہ بن ہشام اور عیاش بن انی ربیعہ کو کفار سے نجات دے اور ضعیف مسلمانوں کو بھی نجات عط فرماءاے اللہ قنبیلہ مصر پر ا پی سختی نازل فرمااور ان پر بھی یوسف عدیہ السوام کے زہنہ کی طرح قحط کے سال مسلط کر دے ، الہی ( قبائل) تعیان ، رعل ذ کوان اور عصیه کورحمت سے دور کر دے ، انہوں نے ایلّداور اس کے رسول کی نا فرمانی کی ہے لیکن بعد میں ہمیں اطراع ہی کہ آيت ليْسَ لَكَ مِنَ الْآمْرِشَيْءُ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنْهُمْ طَلِمُونَ كَ نازل مونے كے بعد آپ نے اس كوترك

 مدیہ کی عبرت ہے ہوتی ہے کہ قنوت نازلہ کی مشر وعیت ہے اور رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن صی ہر صی اللہ تعالى عنہ نے قنوت پڑھاوہ قنوت نازلہ ہی تھااور بھی ہمار ااور جمہور کامسلک ہے۔ حافظ ابو جعفر طحاد کی بیان کرتے ہیں کہ بغیر کسی مصیبت کے صبح کی نمیز میں قنوت نہ پڑھے اور اگر کوئی فقتہ یا مصیبت لاحق ہو جائے تو پھر کوئی مضا کقتہ نہیں، رسول اللہ صلی ، شدعلیہ وسلم نے ایس کیا ہے ، غرض کہ صبح کی نمیز میں رکوع کے بعد امام قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے اور مقتری آ بین کہیں۔ شر تبلالی نے مر اتی الفدح میں اسی چیز ک

تصريح کي والله اعلم-

١٤٤٢ - وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّهِ مَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّهِ فَالَ حَدَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ إِلَى فَوْلِهِ وَاجْعَنْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرُ فَوْلِهِ وَاجْعَنْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا اللَّهِ يَا لَهُ يَذْكُرُ مَا اللَّهُ يَذْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُسْتِي اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُ الللْهُ الللْهُ اللْمُ

١٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَمَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَمَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْدَهُمْ أَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلّه شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَهُولُ صَلّه شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَهُولُ مَسْمَةً بْنَ هِشَامِ اللّهُمَّ نَجِ عَيَّاشُ بْنَ الْولِيدِ اللّهُمَّ نَجً سَيّمَةً بْنَ هِشَامِ اللّهُمَّ نَجِ عَيَّاشُ بْنَ أَبِي رَيعَةَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ تُوكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَدِمُوا \*

١٤٤٤- وَحَدَّثَنِي زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا

۱۳۳۲ ابو بکرین افی شیبہ، عمرو ناقد، ابن عیبینہ، زہر کی، سعید بن میں ہے، ابوہر رو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہی روایت تحسینی یُوسُفَ تک نقل کی ہے، اس کے بعد اور پچھ بیان نہیں کیا۔

ابی کشر، ابو سلمہ ، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد نماز میں انک مہینہ تک قنوت (نازلہ) پڑھی، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لیتے تواپی قنوت میں فرماتے: الہی ولید بن ولید (۱) کو نجت عطا فرما، الہی عیاش بن الی رسیعہ کو خجات عطا فرما، الہی ضعیف مومنوں کو بھی نجات عطا فرما، الہی اپنی سختی سے قبیعہ مفتر کو پالی کردے اور ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانہ جیسی قحط سالی نازل فرما۔ ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نازل فرما۔ ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہ جبر کی تو بچھ سے کہا گیا کہ دیکھتے وہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ دیکھتے دیں کہ جبر کے لئے نجات کی دعا کی جاتی تھی وہ تو آگئے۔

۱۳۳۳ ما د زمير بن حرب، حسين بن محمد، شيبان، يجيٰ، ابوسلمه،

(۱) درید بن دلید، یہ حضرت خالد بن دلید کے بھائی ہیں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو گئے تھے پھر فدیہ دے کر آزاد ہوئے تواسل م قبول کر لیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ فدیہ سے پہلے ہی مسلمان ہو جاتے فدیہ نہ دیتا پڑتہ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ بت بہند نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ فدیہ سے گھبر اکر مسلمان ہو گیا۔ مکہ گئے تو مشر کین مکہ نے انہیں قید کر لیا۔ حضور صلی متد عب وسلم ن بن کی رہائی کے بئے دے فرمائی تواللہ تعالی نے ان کی رہائی کی صورت پیدافر مادی۔

1820 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ هِشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعً أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَقَرِّبْنَ بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَقَرِّبْنَ بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقَنْتُ لَلَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقَنْتُ فِي الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصَّبْعِ وَيَدُعُو لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنِينَ وَيَدُعُو لِلللَّهُ مِنِينَ وَيَدُعُوالًا اللَّهُ مِنْ الْكُفَّارَ \*

عَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَنْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللّهِ صَدَّى الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللّهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الّدِينَ قَتَلُوا صَدَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الّدِينَ قَتَلُوا صَدَّى الله عَلَى الدِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بئر مَعُونَة ثَمَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رَعْلِ وَذَكُوانَ وَلِحَيّانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّه وَرَسُولُهُ قَالَ أَنسٌ أَنْزَلَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فِي وَرَسُولُهُ قَالَ أَنسٌ أَنْزَلَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فِي وَرَسُولُهُ قَالَ أَنسٌ أَنْزَلَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فِي اللّهِ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فِي اللّهِ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فِي اللّه عَنْ وَجَلَّ فِي اللّهِ عَنْ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فِي اللّهِ اللّه عَزَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ فِي اللّهِ اللّه عَنْ اللّه عَنْ وَجَلُ فِي اللّه الله عَنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْه وَرَصِيمَا عَنْهُ \*

ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہتھے تو سمع اللہ من جمرہ کہہ کر سجدہ سے پہلے یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ عیاش بن الی رہیعہ کو نجات دے ، اس کے بعد اوز اعلی کی حدیث کے مطابل روایت ذکر کی کسنی یو سع کے لفظ تک اور اس کے ، بعد کو ذکر نہیں کیا۔

۱۳۵۵ مین نیخی معاذین ہشام، بواسطہ والد، یکی بن الی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر سرہ ورضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قشم میں شہبیں رسول اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم جیسی نماز پڑھا تا ہوں چنانچہ ظہر اور عشہ اور صبح کی نماز میں قنوت پڑھے تھے اور مومنوں کے لئے وی کرتے اور کا فرول پر لعنت ہیں جھیجے تھے۔

۱۳۹۳ کی بن یمی مالک، اسی قربن عبداللہ بن الی طعیہ اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ہمیں دن تک ان لوگوں کے لئے صبح کے وقت بدوی کی جفوں نے ہیں معونہ والوں کو شہید کر دیا تھا، خصوصیت کے ساتھ آپ قبیلہ رعل اور ذکوان اور لحیہ اور عصیہ کے لئے بدوعا فرمایا کرتے ہیں کہ جفول نے اللہ اور اس کے رسول کی بانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عنہ بیان کرتے ہیں ہیں جو ہیر معونہ میں شہید کر دیئے کے تھے قر آن کر بیم بازل فرمایا پھر ہم اس حصہ کو پڑھتے بھی رہے ، پھر بعد میں وہ منسوخ ہوگئی (وہ آبیت یہ تھی) ہی ری میانب سے ہماری قوم کو بشارت سنادہ کہ ہم اپنے پروردگار سے طے اور وہ ہم سے راضی ہو ااور ہم اس سے راضی ہوگئے۔

( فا کدہ ) بیر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کے در میان زمین کا ایک حصہ ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیغ کے لئے قر <sup>س</sup>ن کریم کے • 4 ستر قاری رو نہ فرمائے تتھے کفار نے انہیں شہید کر دیا تھا۔

١٤٤٧- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُدْتُ لِأَنْسِ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا\*

وَأَبُو كُرِيْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَابُو كُرِيْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْنَى وَالنَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْنَى وَالنَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ مَالِكُ عَنْ أَبِي مِحْلَوْ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكُوانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* رَعْلٍ وَذَكُوانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* وَمَلْمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةٍ الصَّبْحِ مَدَّقَلُ وَرَسُولُهُ \* وَمَلْمَ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بَنِ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهْرًا بَعْدَ الرَّكُوعِ فِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهْرًا بَعْدَ الرَّكُوعِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهْرًا بَعْدَ الرَّكُوعِ فِي صَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهُرًا بَعْدَ الرَّكُوعِ فِي صَلَاقً الْفَحْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً \* الرَّكُوعِ فِي صَلَاقً الْفَحْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً \* الرَّكُوعِ فِي صَلَاقً الْفَحْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً \* الرَّكُوعِ فِي صَلَاقً الْفَحْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً \*

وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم اللّه اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسُمّ اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه اللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه اللّه عَلَيْه اللّه اللّه عَلَيْه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه ال

۱۳۴۷ عمرو ناقد ، زہیر بن حرب ، اسماعیل ، ابوب ، محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھاہے ؟ فرمایا ہال رکوع کے بعد پچھ زمانہ تک۔

۱۳۳۸ عبیدالله بن معاذ، ابوکریب، اسحاق بن ابراہیم، محمد بن عبدالله بن معتقر بن سلیمان، بواسطہ والد، ابو محبز، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز ہیں رکوع کے بعدر عل اور ذکوان کے لئے بدوعا فرمائی، اور فرماتے ہنے عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمائی کی ہے۔

۱۳۳۹ محمد بن حاتم، بہر بن اسد، حماد بن سلمہ، اس بن سیرین، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ایک مہینہ سک قنوت پڑھا کہ جس میں بنوعصیہ کے لئے بددعا فرماتے ہے۔

۱۳۵۰ ابو بحر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، عاصم بیان کرتے ہیں کہ بیں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے متعنق وریافت کیا کہ رکوع سے بہلے ہے یار کوع کے بعد میں ، آپ نے فرمایا رکوع سے بہلے ، میں نے کہا کہ سچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو ایک مہینہ کے حضرت ان لوگوں کے لئے قنوت (نازلہ) پڑھا تھا کہ جضول نے آپ ہے ان لوگوں کو شہید کر دیا تھا کہ جنہیں آپ ہے اصحاب میں سے ان لوگوں کو شہید کر دیا تھا کہ جنہیں قراء کہا جا تا ہے۔

(فا کدہ) بینی وتر میں تو ہمیشہ رکوع ہے پہلے ہی قنوت پڑھاجا تاہے جیسا کہ صحابہ کرام اور عبداللہ بن مسعودٌ ہے اس چیز کا ثبوت موجود ہے۔ (مرقة قشرح مشکوة)

١٥٥١- حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ اللَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ اللَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ اللَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ سَهْرًا يَدُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ \*

كتاب المساجد

١٤٥٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ كُلُّهُمُّ عَنْ عَاصِم عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٌ

الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ \* ١٤٥٣ - و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النِّبِيَّ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ مَالِكٍ أَنَّ النِّبِيَّ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَنْعَنُ رِغْنًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ مَا يَكُ أَنُهُ \*

\$ ٥٤ ١ - وَحَدَّنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ النَّا عَنْ مُوسَى بِن أَنسِ عَنْ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ \* أَنسٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ \* الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسَ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسَ أَنَّ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسَ أَنَّ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هُمَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهْرًا لِللَّهُ عَنيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهْرًا لِللَّهُ عَنيه وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهْرًا لِللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ المُثَنِّى وَابْنُ بَشَالِ لَلْهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ المُثَنِّى وَابْنُ بَشَالِ قَالَ عَمْرُو مِن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ عَمْرُو مِن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ عَمْرُو مِن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ عَمْرُو مِن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ عَمْرُو مِن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ عَمْرُو مُن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ عَمْرُو مُن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ عَمْرُو مُنَ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ عَمْرُو مُ مَن مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ وَسُلُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ المُتَّبَعُ وَالْمَعْرِبِ \*

ا ۱۳۵۱۔ ابن ابی عمر، سفیان، عاصم یان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالی عند سے سنا فرہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چھوٹے لشکر کے لئے اتنا عملین ہوتے نہیں و یکھا جس قدر کہ آپ ان ستر صحابہ کرائم کی وجہ سے عملین ہوئے کہ جو ہیر معونہ میں شہید کر دیئے گئے تھے اور انہیں قراء کہا جا تا تھا آپ ان کے قاتلین کے سے ایک رہ تک بددعا کرتے رہے۔

۱۳۵۲ - ابو کریب، حفص، ابن فضیل، (تحویل) ابن الی عمر، مروان، عاصم، انس رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق کچھ الفاظ کی کمی زیاد تی کے ساتھ روایت منقول ہے۔

سام سام الله عمر و ناقد، اسود بن عامر، شعبه، قدده، انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مہینه تک قنوت نازله پڑھا کہ جس میں رعل اور ذکوان اور عصیه پر لعنت سمجتے ہے کہ جفوں نے الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کی مقی۔

۳۵۳ اے عمر و ناقد، اسود بن عامر، شعبه، موئ بن انس، انس رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی ابلد علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۵۵ محمد بن متنی ، عبدالرحمٰن ، ہشم ، قمادہ ، انس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کک قنوت نازلہ پڑھا، عرب کے قبیوں میں سے کئی قبیلوں کے لئے بدد عافر ماتے تھے ، پھر جھوڑ دیا۔

۳۵۱ میر مین مثنی ابن بشار، محمد بین جعفر، شعبه، عمرو بن مره، این ابی لیل براء بن عازب رضی الله تعالی عنه بیان کرت بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح اور مغرب میں قنوت نازله پڑھاکرتے تنھے۔

١٤٥٩ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالَ أَنْ أَيُّوبَ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَنْ بَرَنِي حُجْرِ قَالَ أَنْ أَيُّوبَ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَنْ بَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرُو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْاتُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خَفَافٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ خَفَافُ بُنُ يَكَاء رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْ يَكَاء رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَفْعَ رَأُسَهُ فَقَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَسَلَّمُ سَلَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَالْعَنْ رَعْلًا وَذَكُوانَ ثُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُونَ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ الْكُفَرَةِ وَلَا خُوافٌ فَحُعِلَتْ لَعْنَا لَعْنَا اللَّهُ الْكَفَرَةِ وَلَا خُوافٌ فَحُعِلَتُ لَعْنَا لَا عَنْ اللَّهُ الْكَفَرَةِ وَلَا خُوافٌ فَحُعِلَتُ لَعْنَا لَا عُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفَرَةِ وَلَا خُوافٌ فَحُعِلَتُ لَعْنَا لَا عَنْ اللَّهُ الْحُلُولُ اللَّهُ اللَ

مِنْ أَحْلِ ذَلِكَ \* (٣٣٣) بَابِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ

۱۳۵۷ - آئن نمیر، بواسطہ والد، سفیان، عمر و بن مر ہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، براء بن عازب رضی ڈنٹد تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا۔

۱۳۵۸ - ابوالطاہر احمد بن عمر و بن مرح مصری، ابن و بب، لیٹ، عماران بن ابی انس، خطله بن علی، خفاف بن ایم، غفار ک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز بین فرمایا آلبی بنی تعیان اور رعل و ذکوان اور عصیه پر لعنت نازل فرماکیو نکه انہوں نے الله تعالی مغفر ت فرمائے اور کا نا فرمانی کی ہے اور فتبیلہ غفار کی ابتد تعالی مغفر ت فرمائے اور اسلم کواللہ تعالی آفتوں سے محفوظ رکھے۔

مروہ خالد بن عبداللہ بن حرملہ ، حارث بن خون نقل کرتے عمروہ خالد بن عبداللہ بن حرملہ ، حارث بن خون نقل کرتے بیں کہ خفاف بن ایماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع خرمایا پھر رکوع سے سر اٹھ کر فرمایو، غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اسلم کو اللہ سالم و محفوظ رکھے اور عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمائی کی ہے ، الہٰی بنی اور عصیہ نازل فرماؤں کی حب ، الہٰی بنی کو اللہ عنت نازل فرماؤں کے مخاف کہتے ہیں کہ کفار پر اسی مجمر سجدہ میں تشریف لے گئے ، خفاف کہتے ہیں کہ کفار پر اسی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے۔

۱۳۶۰ یکی بن ایوب، اساعیل، عبد الرحمٰن بن حرملہ، خطلہ بن علی بن اسقع، خفاف بن ایماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت منقول ہے محر اس میں بیہ جملہ نہیں کہ اس وجہ سے کفار پر لعنت کی جاتی ہے۔

باب (۲۳۳) قضا نماز اور اس کی جلدی ادا لیگی کا

## استخباب

۱۲ ۱۲ احرمله بن میچی استحدین، ابن و بهب، پونس، ابن شهاب، سعید بن مسیتب،ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول ابتد صلی ابتد عدیہ و سلم جب غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلے، جب آپ پر نیند کاغیبہ ہوا تواخیر شب میں اتر پڑے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرمایا تم سے کی رات ہمارا پہرہ دو، توبال رضی امتد تعالی عنه جتنا ہو سکا نماز پڑھتے رہے اور رسول املّٰہ صلی اللہ علیہ اور آپ کے اصح ب مجھی سو گئے جب صبح قریب ہوئی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح طلوع ہونے کے مقام کی طرف توجہ کر کے اپنی او نئنی سے میک گائی اوران کی بھی ہئکھ لگ گئی پھرنہ تور سول امتد صلی اللہ عدیہ وسلم بیدا ہوئے اور نہ بلال رضی اللہ تعان عنہ اور نہ سپ کے اصحاب ؓ میں سے اور کوئی صحالی یہاں تک کہ ان پر دھوپ پھیل گئی تو ر سول الله صلی الله عدیہ وسلم سب ہے پہلے بیدار ہوئے اور کھبرائے تو فرمایا اے بلال ابل رضی اللہ تعالی عنہ بولے یا `رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرے مال باپ آپ پر فدا ہوں میرے نفس کو بھی اسی نے روک میاجس نے سپ کے نفس کریمیہ کوروک دیا۔ آپ نے فرہایا یہاں سے او نٹوں کو ہا تکو، پھر تھوڑی دور چلے ، پھر رسول ایٹد صلی ایٹد علیہ وسلم نے و ضو فرہ پیا اور بلال کو تھم دیا، انہوں نے نماز کے لئے تکبیر کہی اور سپ نے صبح کی نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرہایا جب کوئی نماز پڑھن بھول جائے تویاد آتے بی اے پڑھ ہے اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تاہے میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔ یونس راوی بیان کرتے ہیں کہ ابن شہابًاس سیت کولد کری یعنی یاد کے نئے پڑھاکرتے تھے۔

یا ۱۳۶۲ میرین حاتم، یعقوب بن ابراہیم دورتی، یکی بن سعید، یزید بن کیسان، ابو حازم، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے میں کہ ایک مرتبہ اخیر شب میں ہم رسول بلہ صلی اللہ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قُضَائِهَا \*

١٤٦١ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ سُ يَحْيَى التَّحِيمُ أَخْبَرَنَا الْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَبِي يُونُسُ عَنِ ابْس سَبِهَ بِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ عَزْوَةِ حَيْسَرَ سَارَ لَيْلَهُ خَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكُرَى عَرِّسَ وَقَالَ بِيلَالِ اكْلَأُ لَيَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِمَالٌ مَا قُدِّر لَهُ وَنَامَ رَٰسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَالُهُ فَلَمَّا تَقَارُب الْهِجْرُ اسْتَنَدُ بِمَالٌ إِلَى رَاجِلَتِهِ مُوَاجِهُ الْفَحْرِ فَغَلَبَتْ لَدُمَا عَبْمَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَبْقِطْ رَسُولُ النَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وِلَا أَحِدٌ مِنْ أَصْخَابِهِ خَتَّى صَرَيَتُهُمْ السَّمْسُ فَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ أُوَّلَهُمُ اسْتِبْقَاظًا فَفَرْغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ لَلَالٌ فَقَالَ لَمَالٌ أَحَدُ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَدُ بِأَبِي أَنَّتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ سَفَسِكُ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَبُّنًا تُمَّ تَوَصَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ وَأَمْرَ بِنَانًا فَأَقَامَ الصَّبَاةُ فَصلِّي بِهِمُ الصُّنْحُ فَلَمَّا قُصَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ يَسِيَ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا دَكَرُهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرِي ) قَالَ يُونَسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ بَقْرَؤُهَا لِلدَّكْرَى \*

١٤٦٢ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَنَعْقُونُ نْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ كِلَاهُما عَنْ يَحْيَى قَالَ انْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ نْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا أَنُو حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً نْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا أَنُو حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

قَالَ عَرَّسُا مَع سَيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ فَمَ سَنْيُقَطْ حَنَّى طَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ برَأْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ برَأْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ لِيَأْخُدُ كُلُّ رَجُلٍ برَأْسِ رَاحِبتِهِ فَإِنَّ هَذَ مَنْ لِلَّ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّشَيْطَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ ال

١٤٦٣ وَحَدَّثَنَا شَيْبَالُ بْنُ. فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُيَّمانُ يعْبِي اللَّهِ الْمُغِيرِةِ حَدَّثَنَا تَابِتٌ عَنَّ عَبْدَ اللَّهَ نُن رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ خَطَّبُنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تسبرُونَ عَسِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شه الله عدًا فانصَلَ النَّاسُ لَا يَلُوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَنُو قَتَادَةً فَنَيْمًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُمْهِ وَسَلَّمَ يُسِيرُ خَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى حسه قَال فنعَسَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمُ فَمَانَ عَنَّ رَاحِنْتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَلَاعَمَّتُهُ مِنْ غَيْر أَنْ أُوقِطَهُ حَنِّي اعْتَدُلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ تُمَّ سَارِ حتَّى تُهَوَّرَ اللَّبْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظُهُ خَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رُاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذًا كَانَ مِنْ أَحِرِ استَّحر مال مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنَ الْأُولَيْسَ حَتَّى كَادَ يُنْحَفِلُ فَأَتَيَّتُهُ فَلَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَدَا قُلْتُ أَبُو قَتَادَةً قَالَ مَتَّى كَانَ هَذَا مُسِيرِكَ مِنِّي قُلْتُ مَا زَالَ هَذَا مُسري مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَمَّتَ بِهِ نَبِيَّهُ تُمَّ قَالَ هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى لُدُس ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قُلْتُ هَذَا

علیہ وسلم کے ساتھ اترے اور پھر بیدارنہ ہوئے حتی کہ سور ج نکل آیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک شخص اپنی اونٹ کی لگام پکڑے اور چلائے کیو نکہ اس مقام پر ہمارے پاس شیطان آگیا ہے چٹانچہ ہم نے اسا ہی کیا۔ پھر آپ نے (آگے جاکر) پانی منگوایا اور وضو کی اور دور کعت پڑھی، یعقوب راوی نے سخد کی بجائے صلّی کا لفظ ہولا ہے پھر اس کے بعد کہ سرکہی گئی اور آپ نے صبح کے فرض پڑھے۔

تکبیر کہی گئی اور آپ نے صبح کے فرض پڑھے۔

تکبیر کہی گئی اور آپ نے صبح کے فرض پڑھے۔

تکبیر کہی گئی اور آپ نے صبح کے فرض پڑھے۔

تا سام سام نی مغیرہ تا بت، عبد اللہ عبد ال

ین ابی ریاح، ابو قبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے (غزوہ خیبر سے واپسی پر) ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم دوپہر سے لے کر ساری رات سفر کرو گے اور کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ پانی پر پہنچو گے ، سولوگ ای طرح چلے کہ کوئی کسی کی طرف متوجہ نہ ہو تا تھا، ابو قردہ رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عنیه وسلم طلے جاتے تھے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی اور میں آپ کے بہلو میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو او تھے ، نے لکی اور آپ اپنی سواری پر جھکے تو میں نے آکر آپ کو بغیر جگائے ہوئے سہارا دیا حتیٰ کہ آپ اپنی سواری پر پھر سید ہے ہو گئے، پھر چلے یہاں تک کہ جب بہت رات ہو گئی تو پھر آپ جھکے تو میں نے بغیر بیدار کئے ہوئے آپ کو سیدھا کیا تو آپ پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔اس کے بعد پھر چیے یہاں تک کہ آخر سحر کاوفت ہو گیا، پھرایک مر تبداور مہلی دونوں مرتبہ ہے زائد جھکے قریب تھا کہ آپ گر پڑیں، پھر میں آیااور میں نے آپ کو سہار ادیاء آپ نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، ابو قنادہ! آپ نے فرمایا تم کب سے اس طرح میرے ساتھ چل رہے ہو؟ میں نے عرض کیامیں رات ہے اس طرح آپ کے ساتھ چل رہاہوں، آپ نے فرمایا ملد تعالی تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نی کی

حفاظت کی ہے پھر آپ نے فرمایاتم ہمیں دیکھتے ہو ،ہم لو گوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، پھر فرمایا شہبیں کوئی نظر آرہاہے؟ میں نے عرض کیا یہ ایک سوار ہے، پھر میں نے کہا یہ ایک اور موارہے بیہاں تک کہ ہم سات سوار جمع ہو گئے ، پھر رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے ایک طرف ہوئے اور اپنا سر مبارک ر کھااور قرمایا که تم ہماری نماز کا خیال ر کھنا، چنانچہ سب ے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیدار ہوئے اور آ فآب آپ کی پیٹے پر آگیا تھ تو پھر ہم لوگ بھی گھبرائے ہوئے اٹھے ، آپ نے فرمایا چلو سوار ہو ہم سوار ہوئے اور جلے حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیااور آپ اترے پھر آپ نے اپنے وضو کا برتن منگوایاجو میرے پاس تصاور اس میں تھوڑا سایانی تھا، پھر آپ ئے اس سے وضو کیا جواور وضوؤں سے کم تھا پھر بھی اس میں کچھ یانی ہاتی رہ گیا۔ پھر ابو تآ دہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرمایا کہ ہمارے اس لوٹے کی حفاظت کر و کیونکہ اس ہے ایک عجیب کیفیت کا اظہار ہوگا، پھر بلال رضی امتد تعالی عنہ نے اذان دی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دور کعت سنت پڑھی پھر صبح کے فرض نمازاس طرح ادا کی جیسا کہ وہ پڑھا کرتے تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھي اور جم مجھي آپ کے ساتھ سوار ہوئے گھر ہم ہے ہر ایک آہت آہت کہت جا تا تھا کہ آج ہمارے اس قصور کا کفارہ کیا ہو گاجو ہم نے نماز میں قصور کیا (کہ آئکھ لگ گئی) تو آپ نے فرمایا میں تمہارے کئے مقتداء اور بیشوا نہیں ہوں، پھر فرمایا کہ سو جانے میں کوئی تفریط نہیں، قصور توبیہ ہے کہ ایک نمازنہ پڑھے بیبال تک کہ دوسری نماز کا وقت آجائے لہٰذااگر کسی ہے الیمی چیز کا صدور ہو جائے تو بیدار ہو جانے کے بعد نماز پڑھ لے اور جب دوسر ادن آ جائے تو پھر اپنی نمازاو قات متعینہ پر پڑھے، پھر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے کیا کیا ہو گا، پھر خود ہی فرمایا کہ جب لوگوں نے صبح کی تواییخ نبی صلی الله علیه وسلم کونه پایاتب ابو بکر صدیق رضی مقد

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

رَاكِتٌ تُمَّ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَمْعَةَ رَكْبٍ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ تُمَّ قانَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي طَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَرَعِينَ ثُمَّ قَالَ ارْ كَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِيرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشُّمْسُ نَزَرَ ثُمَّ دَعَا بمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاء قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُصُوءًا دُونَ وُضُوء قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاء ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قُتَادَةَ احْفَظْ عَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأُ ۚ ثُمَّ أَذُّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْن ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كُمَا كَانَ يَصَنَّعُ كُلُّ يُومٍ قَالَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض مَا كَفَّارَةُ مَ صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ثُمَّ قُالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصِلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يُجيءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتُهُ لَهَا فَإِذًا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِبْدَ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ مَا تُرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبيَّهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنَّ لِيُخَلَّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَمَا بَكُر وَعُمَرَ يَرْشُدُوا قَالَ فَانْتَهَيّْنَا إِنِّي النَّاسِ حِينَ امْتُدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْء

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جیداوٰل) تعالیٰ عنداور عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عندنے فرمایا نبی اکرم صبی الله عليه وسلم تمهارے بيجيے ہول كے آپ كي شان سے ميہ چيز بعیدے کہ آپ حمہیں پیچھے جھوڑ جائیں اور حضرات نے کہاکہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم آ كے جوں كے سواگر وہ حضرات ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه اور عمر فار وق رضى المتدتع لي عنه کی بات مانتے توسید ھی راہ یاتے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں تک ہنچے حتیٰ کہ دن چڑھ گیا اور ہرا یک چیز گرم ہو گئی، سب عرض کرنے لگے یار سول اللہ ہم تو ہدک ہو گئے اور پیاے مر گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بداک نہیں ہوئے پھر فرمایا که جمارا حجموثا پیاله لاؤ اور وه لوٹا منگوایا اور رسول امتد صلی الله علیه وسلم پانی ڈالنے گے اور ابو تن دہ رضی ابتد تعالی عنه الو گوں کو بلانے گئے پھر جب نو گوں نے دیکھا کہ بانی تو صرف ایک بی لوٹے میں ہے تو دہ اس پر گرے، آپ نے فرہ یا اچھی طرح سكينت کے ساتھ ليتے رہوتم سب سير اب ہو جاؤ گے، غرض کہ پھرسب اطمینان ہے یانی لینے سکے اور رسول ابتد صلی الله عليه وسلم ياني ڈالتے رہے ،ور ميں بلا تار ہ يہاں تک كه كوئي بھی باقی نہ رہا، بس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی رہ گئے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھریانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا ہیو، میں نے عرض کیایار سول الله صلى الله عليه وسلم جب تك آپ نه پئيس سے ميس بھى نه بیوں گا۔ آپ نے فرمایا قوم کا بلانے والاسب سے آخر میں پیتا ے ، چنانچہ میں نے یانی بیااور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی پیا، پھر سب لوگ یانی پر خوشی خوشی اور مسودہ ہنچے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رباح نے کہامیں جامع مسجد میں لوگوں سے بہی حدیث بیان کرتا تھا کہ عمران بن حصین ولے اے جوان سوچو کیا بیان کرتے ہواس لئے کہ میں بھی اس رات میں ایک سوار تھا، میں نے کہا تو آپ اس حدیث سے بخوبی واقف ہوں گے ،وہ بولے تم کس قبیلہ سے ہو ؟ میں نے کہ میں

وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَّتَا عَطِشْنَا فَقَالَ لَا هُنْتُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا لِي عُمَرِي قَالَ وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَأَنُوا غَيَّهَا فَقَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلَّكُمْ سَيَرْوَى قَالَ فَفَعَنُوا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ۚ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ َّثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِي شْرَبْ فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرَّبًا قَالَ فَشَرَبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَّى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ روَاءً قَالَ فَقَالَ عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ رَبّاحٍ إِنِّي لَأَحَدُّثُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي مَسْجِدِ الْحَامِعُ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ نْنُ حُصَيْنِ انْظُرْ ٱلُّهَا الْهَتَى كَيَّفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكُّبِ تِمْكَ اللَّبْمَةَ قَالَ قُلْتُ فَأَنْتَ أَغُلَمُ دَيْخَدِيثِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِن الْأَيْصَار قَى حَدَّتْ فَأَنْتُمْ أَعْنَمُ بِحَدِيثِكُمْ قَالَ فَحَدَّثُتُ مُعُوْم فَقَلَ عِمْرَتْ لَقَدُ شَهِدُتُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كُمَا حَفِظْتُهُ \*

انصار میں سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ پھر تم اپنی حدیثوں کو خوب جانے ہو، پھر میں نے لوگوں سے بوری روایت بیان کی، تنب عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں بھی اس رات حاضر تھا مگر میں نہیں جانتا کہ جیسا تم نے یادر کھااور کسی نے بھی یادر کھااور کسی نے بھی یادر کھا ہوگا۔

۱۳۲۳ اله احمد بن سعيد صخر دار ميء عبيد الله بن عبد المجيد ،اسلم بن زر بر عطار دی، اپور جاء العطار دی، عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سوایک رات ہم جے یہاں تک کہ جب اخیر رات ہوئی تو ہم اترے اور ہماری آنکھ مگ گئی، حتی کہ وهوپ نکل آئی توسب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی ابتد تعالی عند بیدار ہوئے اور ہماری عادت تھی کہ نبی صلی ابتد عدیہ وسلم کو نیندے بیدار نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ آپ ڈود بیدارنہ ہوں، پھر حضرت عمر برضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو ہے اور نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر بلند آوازے تکبیر کہنے نگے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے، جب آپ نے اپناسر اٹھایااور سورج کو دیکھا کہ وہ نکل آیا تو فرمایا يبال سے چلواور جمارے ساتھ آپ بھی جے يہاں تک كه جب وهوپ صاف ہو گئی تو ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور ایک سخص جماعت سے علیحدہ رہا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ جب آپ ممازے فارغ ہوئے تواس سے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیوں نماز ادا نہیں کی؟ اس نے عرض کیا یا رسول الله مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے اسے تھم دیااس نے مٹی کے ساتھ تیم کیااور نماز پڑھی پھر آپ کے چند سواروں کے ساتھ مجھے آگے دوڑایا کہ ہم پانی تلاش کریں اور ہم بہت پیاہے ہوگئے تھے اور ہم جیے ج رہے تھے کہ ایک عورت کو دیکھاایئے دونوں پیر پڑکائے ہوئے دو پکھالوں(مشکیزوں) پر ببیٹھ جار ہی ہے۔ ہم نے اس ہے کہ ١٤٦٤ رَحدَثَيي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْن صَخْر لدَّ رمِيُّ حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَحيدِ حَدَّثُنَا سَنَّمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ رَجَاءِ الْعُصَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ قُلَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَذْلُحْنَا لَيْنَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجُهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَسَتْنَا أَعْيُنُنَا خَتَّى بَزِّغَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَكَانَ أُوَّلَ مَنِ السُّيُّقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ إِذَا َنَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْقُظَ عُمَرُ فَتَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرَّفَعُ صَوْنَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَيَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدُ بَرُغَتُ قَالَ ارْتُحِمُوا فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِدَا اثْيَضَّتِ الشَّمْسُ لَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْعَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلَّ منَ الْقَوْم لَمْ يُصَلِّ مَعَمًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُونُ لَنَّهِ صَنَّى الَّنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَلَانُ مَا مَعَنَ أَنْ نُصَلِّيَ مَعَمًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَابَتْنِي حَمَانَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتَمَّمُ الصَّعِيدِ فَصَلِّى ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبٍ سَ يَدَيْهِ لَطُلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا سديدً فَيْسَمَا يَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ

کہ یانی کہاں ہے؟ وہ بولی بہت دور ہے بہت دور ہے ممہیں یانی نہیں مل سکتا، ہم نے کہا تیرے گھر والوں سے یانی کتنی دور ہے، وہ بولی ایک رات دن کاراستہ ہے، ہم نے کہا تو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کے پاس چل، وہ بولی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كيابيں؟ غرض كه جم اے مجبور كركے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت من لے آئے۔ آپ نے اس كاحال دريافت كي تواس نے ویبای آپ کو ہٹلادیاجو ہمیں ہٹلایا تھااور اس نے ریہ بھی بتلایا کہ وہ نتیموں والی ہے اس کے پاس کئی بیتیم بچے ہیں۔ آپ نے اس کے اونٹ کو بٹھلا دینے کا تھم دیا، سووہ بٹھ یا گیااور آپ اس پکھالوں کے اوپر خانوں میں کلی کی اور اونٹ کو پھر کھڑا کر دیا سی پھر ہم سب نے یانی بیااور ہم جالیس آدمی سے جو بہت ہی پایسے تھے سب سیر ہو گئے اور اپنے ساتھ کی سب مشکیس اور ہر تن بھر لئے اور ہمارے جس ساتھی کو جنابت تھی اس کو بھی غسل کر دادیا گر کسی او نٹ کو یائی نہیں پلایااوراس کی پکھالیں اس طرح یانی سے بھٹی پڑی تھیں، پھر آپ نے فرمایاتم میں سے جس کے باس جو پچھ ہو وہ لائے سوہم نے بہت سے مکٹروں اور تھجوروں کو جمع کر دیااور آپ نے اس کی ایک پوٹلی باندھی اور اس نیک بخت عورت سے فرمایا ہے لے جااورا پنے بچوں کو کھلااور بدبات مجی جان لے کہ ہم نے تیرے پانی میں سے مجھ کی نہیں کی جب وہ عورت اپنے گھر نینجی تو (اپنی لاعلمی اور جہالت کی بنا یر) کینے گئی کہ آج میں ایک بہت بڑے جاد وگر انسان سے ملی یا یے شک وہ نبی ہے جیسا کہ وہ وعویٰ کر تاہے اور آپ کا سارا معجز ہ اور شان نبوت بیان کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری نستی کواس عورِت کی وجہ سے ہدایت عطا کی ،وہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئی اور نبتی والے بھی اسلام لائے۔

سادِلَةٍ رِحْلَيْهَا نَيْنَ مَزَادَتَيْن فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ أَيُّهَاهُ أَيْهَاهُ لَا مَاءَ لَكُمَّ قُلْنَا فَكُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتُ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قُلْنَا الْطَبِقِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حتَّى الْطَلَقْهَا بِهَا فَاسْتَقْبُلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَخَبَرَتُهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا وَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانًا أَيْتَامٌ فَأَمَرَ برَاوِيَتِهَا فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ الْعُسَاوَيْن ثُمَّ لَهَتَ بَوَاوِيَتِهَا فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّى رَوينَا وَمَلَأَنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاء يَعْنِي الْمَزَادَنَيْن ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ فَحَمَعْنَا لُهَا مِنْ كِسَرِ وَتَمْرِ وَصَرَّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَأَصُّعِمِّي هَذًا عِيَالَكِ وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأُ مِنْ مَائِكِ فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِينْكَ ٱلْمَرْآةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا \*

فائدہ۔ان احادیث میں آپ کے بکثرت معجزات کا ظہور ہوااور سے کہ جنبی کو جس وقت پانی مل جائے فور أغسل کرے خواہ نماز کاوقت ہویانہ ہواور شیخ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی وجہ ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں تصر سے کہ آپ نے بلال کو تھم دیا،انہوں نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی۔جارے علماء حنفیہ کامیہ مسلک ہے کہ فوت شدہ نماز کے لئے اذان اور اقامت دونوں کہی جا کیں گی اور اگر چند نمازیں فوت ہو جائیں تو پہلی نماز کیلئے تواذان اور اقامت دونوں کی جائیں گی اور بقیہ نمازوں کیلئے اے اختیار ہے جاہے دونوں کے یا

صرف ا قامت پراکتفاکرے۔غزوہ خندق میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نمازیں قضاکرنے کی جامع تریزی میں یہی کیفیت منقول ہے۔ ٦٥ ١٩٠١ استحق بن ابراجيم منظلي، نضر بن هميل، عوف بن ابي جميليه اعر ابي، ايور جاءالعطار دي، عمران بن حصين رضي التد تعاني عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ جب آخر رات ہوئی اور صبح قریب ہونے کو ہوئی تولیٹ گئے اور اس لیننے سے زائد مسافر کو اور کوئی لیٹنازیادہ محبوب تہیں چنانچہ پھر ہمیں دھوپ کی <sup>ع</sup>رمی کے علاوہ اور نسی چیز نے بید ارنہ کیا اور روایت سلم بن زر بر کی طرح بیان کی اور انہوں نے لوگوں کی حالت ویکھی اور وہ بلند آواز والے اور توی تھے، غرض کہ انہوں نے بلند آواز سے تحكبير كهنا شروع كروي تؤرسول الند صلى الله عليه وسلم ببيدار ہو گئے، جب آپ بیدار ہوئے تولو کوں نے اپنا حال بیان کر نا شروع کیا ، آپ نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں ، جو اور بقیہ حديث بيان کي۔

١٤٦٥ - خَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَحْبَرِنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي خَمِينَةُ الْأَعْرَانِيُّ عَنْ أَنِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرِانَ ثُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كَتَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فِي سَفَر فَسَرَيْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ ٱلصُّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةُ الَّتِي لَا وَقَعَةً عِنْكَ الْمُسَافِرِ أَحْلَى مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنْحُو حَدِيثِ سَلَّم بْن زَرير وَزَادَ وَنَقَصَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ أَجْوَفَ جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتَّكْبير حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيرِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَيْرَ ارْتَحِلُوا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ \*

١٤٦٦ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَّا قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِييَ صَلَاةً فَيْصَلُّهَا إِذًا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ قُتَادَةً وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي \*

١٤٦٧ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ ابْنُ مَنْصُور وَقَتَيْنَةُ نَّنُّ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنَّ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَن النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَمْ يَدُكُرْ لَا كَفَّارَٰةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ \*

تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاجو نماز کو بھول جائے تو جس و فت یاد آئے ادا کرے يمي اس كا كفاره ہے۔ قنادہ بيان كرتے ہيں اللہ تعالى فرما تاہے۔ وَ أَقِم الصُّلُوةَ لِذِ كُرِي \_

٣٦٦ اله مِداب مِن غالد، جهام، قناده، الس بن مالك رضى الله

١٢٧٦ - يجي بن يجي سعيد بن منصور، قنيبه بن سعيد، ابوعوانه، قمادہ، انس رضی اللہ نعالی عنہ ہے حسب سابق روایت منقول ہے مگراس میں کفارہ کا تذکرہ مہیں۔ ۱۳۱۸ محمد بن متنیٰ، عبدالاعلیٰ، سعید ، قده ،انس بن ، مک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو شخص که کسی نماز کو بھول جائے یاسو جائے تواس کا کفارہ ہی ہے کہ یاد آنے پراسے پڑھ لے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوٰل )

۱۳۹۹ نفر بن جہضمی، بواسطہ والد، مثنیٰ، قیادہ، اس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یو جب کوئی سوجائے یا نماز سے غافل ہو جائے تویاد آنے پراسے پڑھ لیڈا عالیہ اس کئے کہ اللہ تعانی فرما تاہے اور میری یو کے کئے نماز قائم کرو۔
کئے نماز قائم کرو۔

١٤٦٨ وَحَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ لَنِ مَايِئٍ قَالَ قَالَ لَبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلَّيهَ إِذَا دَكَرَهَا \*

١٤٦٩ وَحَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيَصَلَّهَ إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةِ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةِ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاةِ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاة يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاة يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاة يَقُولُ أَقِمِ الصَّلَاة لِذِكْرَى \*

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ

## كِتَابُ صَلُّوةُ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

١٤٧٠ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ
 عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَابِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ النِّيْرِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ النِّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّيْ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ فُرِصَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَلَيْهَ فِي الْمَحْضَر وَالسَّفَر فَأْقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي
 في الْمَحْضَر وَالسَّفَر فَأْقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي

۱۳۷۰ میلی بن میخیا، مالک، صالح بن کیسان، عروه بن زبیر، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بیل که نماز حالت سفر اور اقامت میں دودور کعت فرض ہوئی تھی، سفر کی نماز تو اسی حالت پر باقی رہی اور اقامت کی نماز بڑھادی گئی۔

صلاہِ الحصرِ (فائدہ) طبرانی نے کبیر میں سائب بن بزید سے ای کے ہم معنی روایت نقل کی ہے الجالکتوز بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن ممرِّ سے مسافر کی نماز کے متعبق دریافت کی تو فرمایا آسان سے دور کعتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر تم چاہو تو واپس کروہ ہشیمی بیان کرتے ہیں کہ اسے طبرانی نے صغیر میں نقل کیاہے اور ابن عباس اور عمر فاروق سے اس کے ہم معنی روایت منقول ہے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت فرضیت تصریر صراحہٰ داں ہے۔ شیخ بدرالدین عینی فرماتے ہیں اس وجہ ہے علاء کرام کی جماعت اس کی قائل ہے کہ سفر میں قصر کرناواجب ہے اور س پر زیادتی درست نہیں اور یمی امام ابو صنیفہ العمان اور اکثر علاء کرام کا مسلک ہے۔ (فتح المہم جلد ۲ ہونو دی جلدا)

١٤٧١ - وَحدَّنْيِي أَنُو الطَّاهِرِ وَحَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّنْهَ الْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ

ا کسمار ابوالطاہر، حرملہ بن کیجی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز جب فرض کی تودور کعت کی اور پھر حامت؛ قامت میں پوری کر دی اور سفر میں جھنی کہ پہلے فرض ہوئی تھی وہی ہ تی رکھی۔

۲۷ سال علی بن خشر م، ابن عیبنه ، زمری ، عروه ، ع کشه رضی ابله
تعالی عنها بیان کرتی بین که تماز اولاً دور کعت فرض کی گئی تھی تو
تماز سفر تواس حالت پر باتی رہی اور اقامت کی حالت میں نماز
پوری کر دی گئی۔ زمری بیان کرتے بیں که میں نے عروه سے
دریافت کیا که پھر حضرت عاکشہ رضی ابلد تعالی عنه نے وہی
تاویل کی جو که حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنه نے تاویل
فریائی تھی۔

(فائدہ) حضرت عثان رضی ابتد تھ کی عند منی ہیں جس وقت قیام فرماتے تو نماز پوری پڑھتے اور اس کی وجہ مسند احمد ہیں منقوں ہے کہ انہوں نے فرہ پاہیں نے ملہ ہیں شادی کرلے اور سکونت فتیں رکرے تو پھروہ پوری نماز پڑھے اور سکونت فتیں رکرے تو پھروہ پوری نماز پڑھے اور صحیح بخاری و مسلم ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عند کی روایت فد کورہ کہ ہیں رسوں ابتد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرتھ رہا، آپ نے کہی بھی وور کعت سے زائد نمازنہ پڑھی حتی کہ دار فافی سے رحلت فرما گئے اور اسی طرح ابو بحرصد بی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کی مائد تعالی عند کے ساتھ رہا کسی نے سفر کی حالت میں دور کعت پرزیادتی نہیں کی حتی کہ انقال فار وق رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ رہا کسی نے سفر کی حالت میں دور کعت پرزیادتی نہیں کی حتی کہ انقال فرر گئے۔ اور ابتد تعالی فرما تا ہے۔ لَفَدُ کَانَ لُکُمْ فِی وَسُولِ اللّٰهِ اُسُوةً حَسَدَةُ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کومس فرہی نہ سمجھتی تھیں بلکہ آپ توام المؤمنین تھیں جہاں آپ پہنی تکئیں وہی آپ کامکان تھا۔ واللہ اللہ ۔

١٤٧٣ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَأَبُو كُرِيْسٍ وَرُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُرَيْبٍ وَرُسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَنَ إِسْحَقُ أَحْتَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ فَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي اللهِ فَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارِ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ مَايَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَهَيَّةُ فَلَا قَنْ الْمَاسِ وَلَا يَعْلَى بْنِ أَهَيَّةً وَلَا قَنْتُ لِعُمْرَ نُو الْحَطَّابِ ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ خَنَا فَعَلَى إِنْ الْمَيَّةُ وَلَى اللهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَهَيَّةً أَنْ عَلَيْكُمْ عَنْدِ اللهِ بْنِ الْحَطَّابِ ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ خَنَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَنْ النَّاسُ فَقَالَ عَدِينَ مِنَا عَدِينَ مِنَا عَجَبْتِ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةً صَدَالًا صَدَقَةً وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةً وَسَلَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةً

ساے ۱۳ ابو بکر بن انی شیبہ ، ابو کریب ، زبیر بن حرب ، اسحاق بن ابراہیم ، عبداللہ بن ادر لیس ، ابن جر نئے ، ابن عمر ، عبداللہ بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت میر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کی کہ اللہ تعالی فر ، تا ہے اگر نماز بیس تم قصر کرو تو کوئی مضا نقہ نہیں ، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ کا فر لوگ ستا تعیں گے اور اب تو وگ امن سے بوگے۔ تو حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ بولے مجھے بھی یبی تعجب ہوا تھا جو کہ تمہیں ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو دریافت یا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعال

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

صَدَّق اللَّهُ بَهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ \* (فاندو) يعنی قصر کروں

١٤٧٤ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّنَا يَحْنِي عَنِ النِ خُرَيْجِ قَالَ خَدَّتَنِي عَبْدُ الرِّحْمَ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي عَمَّارِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ نَبْيَهِ عَنْ يَعْنِي نْنِ أَمَيَّةً قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّبِ بِمِثْنَ حَدِيثِ ابْنَ إِدْرِيسٍ

٥٧٤ - حَدَّنَا يحْيَى بَنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بَنُ اللهِ عَوَالَةً بَنُ اللهِ عَوَالَةً عَنْ بُكَيْرِ مَنْ صَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَحْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ الْآخُنسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَنِ الْآخُنسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللهُ لصَلّى اللّهُ عَلَى يَسَانَ بَيِيكُمْ صَلّى اللّهُ عَنَيْنِ عَبَيْدٍ وَسَنّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السّقرِ رَكْعَتَيْنِ عَيْدِ وَسَنّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السّقرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةً \*

۳ سے ۱۳۷۴ محمد بن ابی مجر مقدمی، یجیٰ، ابن جریخ، عبدالرحمن بن عبدالله بن ابی عمار، عبدالله بن بابیه، یعلی بن امیه سے ابن ادریس کی طرح روایت منقول ہے۔

۵۷ سماریجیٰ بن یجیٰ، سعید بن منصور ، ابوالر بیع ، قتنیبه بن سعید ، ابو عوانه ، بکیر بن اخنس ، مجابد ، ابن عباس رضی الله تغه کی عنه بیان کرتے ہیں که الله تغالیٰ نے تمہارے نبی صلی الله علیه وسلم کی زبان پر حالت و قامت میں چار رکعت اور سفر میں دور کعت اور خوف بین (امام کے ساتھ) ایک رکعت مقرر کردی۔

(فائدہ) جمہور علیء کرہم کامسلک میہ ہے کہ صلوٰۃ خوف صلوٰۃ امن کی طرح ہے ،ا قامت میں چار رکعت اور سفر میں دور کعت اور ایک رکعت کسی بھی حال میں درست نہیں جیسا کہ روایات صحیفہ سے نماز خوف میں اس چیز کا ثبوت ہو جائے گا، مقصود اس حدیث کا یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہرایک جماعت حالت سفر میں خوف کی نماز ایک ایک رکعت پڑھے گی۔

النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكِ الْمُزَيِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِدِ الطَّائِيُّ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَي عَنِ اللّهَ عَلَى اللّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَي عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ السّالِ نَبِيكُمْ صَدِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ السّالِ نَبِيكُمْ صَدًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ الْمُعَنِّقُ وَاللّمَ الْمُعَلِيمِ أَرْبُعًا وَفِي الْحَوْفِ الْحَوْفِ وَكُونِ وَكُعَةً أَنْ اللّهُ عَلَى الْمُسَافِرِ مَعْمَلًا وَفِي الْحَوْفِ وَلَا مُحَمَّدُ اللّهُ عَلَى الْمُسَافِرِ مَا اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمَ وَالْمُ الْمُعَلّمُ وَاللّمُ الْمُعَلّمُ الْمُعَلّمُ وَالْمُ مَعْمَدُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ وَاللّمَ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْم

سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى ابْن سَلَمَةً

الْهُدَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ كَيْفَ أَصَلِي إِذَا

۱۷۵۳ - ابو بحرین ابی شیبه، عمرو ناقد، قاسم بن مابک، مزنی،
ابوب بن عائد طائی، بکیر بن اخنس، می بد، ابن عباس رضی الله
تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی الله
علیہ وسلم کی زبان پر مسافر پر دور کعتیں اور مقیم پر چار اور
حالت خوف ہیں (امام کے ساتھ ہر ایک طائفہ کے لئے) ایک
رکھت فرض کردی ہے۔

22 سار محمد بن مننی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قادہ، موکی بن سلمہ ہذلی رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں فیار منی اللہ تعالیٰ عنه سے دریافت کیا کہ جب میں کہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نمازنہ پڑھوں، تو پھر کتنی نماز

كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ رَكُعتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَنِيْهِ وَسَلَّم \*

١٤٧٨ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي عَرُونَةَ حَ و حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّسًا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّسًا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّسًا مُعَادُ بْنُ هِسَامٍ حَدَّثَمَا أَبِي جمِيعًا عَلْ قَتَادَةً لِهُذَا الْإِسْنَادِ بَحُونُهُ \*

٩٤٧٩ حَدَّثَنَا عَنْدُ النَّهِ بْنُ مَسْنَمَةً سُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْص بْنِ عَاصِم بْنِ عُمرَ سُ الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ الْنَ غُمرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً قَالَ فَصَنَّى لَمَا الظَّهْرَ رَكْعَتَيْں تُمَّ أُقَّبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ خَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَحَلَسَ وَحَلَسْنَا مَعَهُ فَحَالَتٌ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ نَحُوا خَيْثُ صَلَّى فَرَأَى بَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوُّلَاءِ قُنْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمَّتُ صَمَاتِي يَا ابْنَ أَجِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَر فَلَمْ يُرِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَنَضَهُ اللَّهُ وصَحِبْتُ أَمَا كُو فَلَمْ يَرِدُ عَلَى رَكْعَتَيْن حَتَّى قَبْصَهُ اللَّهُ وَصَحِّبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكْعَتَيْں حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يردُّ عَلَى رَكُعَتَيْس حَتَّى قَمَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ مِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

پڑھوں، فرہ یا دو رکعت نماز فرض پڑھنا (ید) ابوالقاسم (آنخضرت) صلی اللہ ملیہ وسلم ک سنت ہے۔

۸۷ ۱۳ مرد بن منهال ضریر، یزید بن زریع، سعید بن الی عروه، (تحویل) محمد بن مثنی، معاذ بن هشهم بواسطه واید، قرده رضی ایلد تعالی عند ہے اس سند کے ساتھ روایت منفول ہے۔

9 ے ۱۴۷ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، عیسی بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، حفص بن عصم بیان کرتے میں کہ میں مکہ کے راستہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھ تو انہوں نے ہمیں ظہر کی دور تعتیں پڑھائیں پھروہ آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے توان کی نگاہ اس طرف پڑی جہاں نماز پڑھی تھی، پچھ لو گول کو کھڑے ہوئے دیکھاد ریافت کیا ہے کیا کرتے ہیں، میں نے کہا سنتیں پڑھتے ہیں، تووہ بولے مجھے سنت پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑھتا، پھر فرمایااے سبھتیجے میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا آپ نے دور کعت ہے زائد نہیں پڑھی ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس دار ف فی ہے بلالیااور میں ابو بمر صدیق رضی الله تعیالی عنہ کے ساتھ رہا توانہوں نے دور کعت سے زائد تہیں یر صیں حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بوالیااور میں عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ رہاانہوں نے بھی دور کعت سے زائد تہیں پڑھیں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بلالیا اور عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنی کے ساتھ رہاانہوں نے بھی دور کعت ہے زائد تہیں پڑھیں حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بلا نیااور الله تعالى فرما تابج لَقَدْ كَانَ لَكُمْ مِيْ رَسُولَ الله أَسُوةٌ حسنةٌ

۸۰ ۱۳۸۰ قتیبه بن سعید، یزید بن زریع، عمر بن محمد، حفص بن ع صم رضی الله تع لی عنه بیان کرتے ہیں که میں ایک مرتبه بیار

١٤٨٠ - حَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا يَرِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرِيْعٍ عَنْ عُمَرَ نْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

خَفَصَ بُّن عَاصِم قَالَ مَرضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ اثْنُ عُمَرَ يَعُودُبِي قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَر فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْيهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَر فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَنِّحًا لَأَتْمَمُٰتُ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ)\*

جو ااور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مزاج پرس کے لئے آئے میں نے ان سے سفر میں سنتول کے بارے میں یو جے، انہوں نے کہایس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے س تھ سفر میں رہا اور مجھی آپ کو سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ اور اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں فرض ہی بورے پڑھتا اور اللہ تعالى فرما تابِ لَقَدُ كَادَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ خَسَنَةٌ.

(فائدہ) شیخ بدرالدین عینی شرح بخاری میں امام ترندی کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے سنتیں نہیں پڑھیں تاکہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کاجواز ٹا بت ہو جائے اور جو پڑھے تو س کے لئے بڑی فضیلت کی چیز ہے اور یمی اکثر اہل علم کامسلک ہے اور سر خس مبسوط میں تحریر فراتے ہیں کہ سنتوں اور نفلوں میں قصر نہیں وقی فضیلت میں اختلاف ہے کہ پڑھنا افضل ہے یاترک ادر شخ ہند دانی عقل کرتے ہیں کہ چلتے ہوئے سفر یں سنتیں نہ پڑھنا بہتر ہے اور نسی مقام پر تھہرنے کی حالت میں پڑھناالضل ہے اور امام محدّ صبح اور مغرب کی سنتوں کو سفر کی حالت میں مجھی نہیں چھوڑتے تھے، مد قاریؓ شرح مشکوۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ معتمد علیہ رہے کہ تھہرنے کی حاست میں سنتیں پڑھے اور چینے ک

١٤٨١ – حَدَّثُنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام وَأَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَلَهُوَ ابْنُ رَيْدٍ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلٌ كِلَّاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلِّيْفَةِ رَكْعَتَيْنَ \*

۸۱ ۱۲ شلف بن بشام ،ابوالر بین زهر انی ، قتیبه بن سعید ، حماد بن زيد (تحويل) زهير بن حرب، يعقوب بن أبراهيم، اساعيل، ابوب، ابو قلابہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے مدینہ میں ظہر کی جار ر کعت نماز پڑھیں اور (سفر کی حالت ہیں) ذوالحلیفہ میں عصر کی دو ر کعتیں پڑھیں۔

(فاكده) عماء كرام كاس بارے ميں اختلاف ہے كه كتنى مسافت بر قصر واجب ہے تو علاء حنفید نے آثار صحب رصى ملد تعالى عند ير اعتاد کرتے ہوئے تین دن اور تین رات کے بقدر سفر کو موجب قصر قرار دیاہے جس کا اندازہ تین منزلوں کے ساتھ ہو تاہے کہ مسافر در میانی ر فررے یومیدایک منزل طے کرتا ہے۔ یمی چیز ہدایہ اور نہایہ میں منقول ہے اور صاحب مبسوط نے اس کی تصریح کی ہے اور اہم مالک جا ر بردوں پر قصر کے قائل ہیں کہ ہرا یک برد بارہ میل کا ہو تاہے اور امام شافعی ہے ۳۶ میل کا قول نقل کیا گیا ہے اور اگر فر حوں کے حب ب سے سفر کر رہاہے تودر مختار میں ہے کہ فتوی جارے علماء کرام کا افریخ پر ہے کہ ایک فریخ تبین میل کا ہو تا ہے اور ایک قول ۵ا فریخ کے متعنق بھی نقل کیا گیا ہے یہ چیزامام مالک کے مسلک کے قریب ہے اور بخاری نے تعلیقاً عطاء بن الی رباح ہے نقل کیا ہے کہ ابن عمر رضی ابتد تع لی عنهمااور ابن عباس رضی املهٔ تعالی عنه حپار بر دیرِ قصر شر وع کر دیا کرتے تصاور یکی چیز ہمارے مشائح کے نز دیک پسندیدہ ہے اور ای کے متعبق مولانار شید حد گنگوی قدس الله سر و نے فتویٰ دیاہے اور ابن عابدین نے سے چیز بھی بیان کی ہے کہ دنوں کی قیدے مرحل معۃ د کا طے کرن مقصود ہے اور در مختار میں ہے کہ اگر کسی نے سرعت کے ساتھ دو ہی دن میں اتنی مسافت طے کربی تو قصر و جب ہے۔ بند ہ مترجم کہتا ہے کہ ۸ ممسل کارادہ ہو ، پھر چاہے کتنی ہی مدت میں پنچے ، قصر واجب ہے۔ واللّٰد اعلم۔

١٤٨٢ حدَّنَا سعيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَدَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَبْسَرَةً سمع أَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُا صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ سَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَيْتُ مَعَهُ الْعَصْرُ بَذِي الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ \*

مَحْمَّدُ بُنُ بَشَّارِ كِمَاهُمَا عَنْ غُنْدَرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ كِمَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَحَدَّيَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَحَدِّيَى بُنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ لَنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرُ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ شَعْبَةً السَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةٍ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَوَ سِحَ شُعْبَةً السَّاكُ صَلَّى رَكْعَتَيْسٍ \*

(ف کدہ)اہ م نوویؒ فرماتے ہیں نطوق قرآن ہے ہے کہ مسافر قصر شروع کردے خواہ ایک میل بھی نہ گیا ہو کیونکہ جب سفر کے ارادہ سے ہاہر نکل تو پھر مسافر کہلایا،اس کے لئے قصرواجب ہے۔

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْلُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ يَزِيدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ قَلَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَنَى رَبُّ سَعْعَةً عَشَرَ أَوْ شَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى عَنَى رَبُّ سَعْعَةً عَشَرَ أَوْ شَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى بَذِي عَنَى رَبُّ سَعْعَةً عَشَرَ أَوْ شَمَانِيَةً عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى بِذِي عَنَى رَبُّ سَعْتَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَبُّ مِنَ مَمْ صَلَّى بَذِي عَنَى رَبُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ \* رَبُّ يَتَ رَسُولَ الله صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ \* رَبُّ لَكُمَا وَسَلَّمَ يَفْعَلُ \* مَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّهُ أَتَى مَدَّدَ نُنُ الْمُثَنِي حَدَّتَنَا شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّهُ أَتَى عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ عَلَى رَأْسِ عَلَى رَأْسِ عَلَى رَأْسَ مَنْ حَمْصَ عَلَى رَأْسَ مَنْ حَمْصَ عَلَى رَأْسَ أَرْضً يُقَالُ إِنَّهُ أَتَى رَأْسَ عَلَى مَنْ عَمْصَ عَلَى رَأْسَ أَرْضًا يُقَالُ إِنَّهُ أَتَى رَأْسَ عَلَى مَا عَلَى رَأْسَ عَلَى رَاسَ عَلَى رَأْسَ عَلَى رَأْسَ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَا عَلَى رَأْسَ عَلَى مَا عَلَى مِنْ عَمْ عَلَى رَأْسَ عَلَى رَاسَ عَلَى رَأْسَ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مُعْ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى

۱۳۸۲ سعید بن منصور، سفیان، محمد بن منکدر، ابراہیم بن میسرہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی جار رکعت اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کعتیں پڑھی ہیں۔

سر ۱۳۸۳ او بکر بن ابی شیبہ، محد بن بشار، محمد بن جعفر، غندر، شعبہ، یکی بن بزید، البنائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹماز کے قصر کا حال و ریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل یا تین فرسخ (سفر کے ارادہ سے) چلتے شعبہ کو شک ہے تو دو رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔

۱۸۸۳ زہیر بن حرب، محد بن بشار، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ، یزید بن خمیر، حبیب بن عدی، جبیر بن نفیررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں شرحبیل بن سمط کے ستھ ایک گاؤل گیا جو ستر ہیا اٹھارہ میل تھ تو انہوں نے دور کعت پڑھیں اور کہا ہیں نے حضرت عمریضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا انہوں نے ذوالحلیفہ ہیں (سفر کے ارادہ ہے) دور کعت پڑھیں تو ہیں نے ان کو ٹو گا، توانہوں نے کہا میں دیسہ بی کر تاہوں جیسا تو ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

١٤٨٦ حَدَّنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُسَيْمٌ عَنْ يَحْيَى سْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَابِئٍ قَالَ حَرَحْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكْعَنَيْسَ حَتَّى رَجَعَ قُلْتُ كُمْ أَقَامَ بِمَكَّةً قَالَ عَمَدٌ \*

١٤٨٧ وَحَدَّنَاهُ قُتَيْهُ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً حَ وَاللَّهُ عَلَيْهَ جَمِيعًا عَنْ حَدَّنَناهُ أَبُو عَوَانَةً حَ وَ حَدَّنَناهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَمِثْلُ حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا سَعْبَهُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِيلُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُوا لَاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

أَسِي حَدَّنَا شَعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي السَّحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ السَّحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرْخَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ \* حَرَّخْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ \* وَمَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَمِيعًا عَنِ حَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمُ يَذَكُر الْحَجَ \*

اللہ ۱۳۸۷ یکی بن کی بہشم، کی بن ابی اسی ق، اس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کے لئے نکلے اور آپ دور کعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ لوٹے، میں نے کہ مکہ میں کتن قیام کی، کہادس روز (ا)۔

۸۷ ۱۳۸۷ تنیبه ،ابوعوانه ، (تحویل) ابو کریب ، ابن علیه ، یحی بن اسطق ، انس رضی الله تعالی عنه سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۸۸ ۱۳ عبیداللہ بن معاذ ، بواسطہ والد ، شعبہ ، یحی بن ابی اسحق ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے ج کے ارادہ سے نکلے ، پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

۸۹ ۱۳۸۹ ابن نمیر، بواسطه والد، ابو کریب، ابو اسامه نوری، یخی بن ابی اسحاق، انس رضی الله نعالی عنه نے اس روایت میں جج کا تذکرہ نہیں کیا۔

۱۳۹۰ حریله بن میخیا، بن و بهب، عمر و بن حارث، ابن شهاب،
سالم بن عبدالله در الله تعالی عنه این والدی نقل کرتے
بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منی و غیر و میں (سفر ک
حالت میں) دور کعتیں پڑھیں اور ابو بکر رضی الله تعالی عنه اور
عررضی الله تعالی عنه نے اپنی ابتداء خلافت میں دو ہی رکعتیں
پڑھیں اور پھر پوری چار پڑھیے گئے۔

 صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (چید اوّل)

أُتمُّهَا أَرْبَعُا ۗ

١٤٩١- وَحَدَّنَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَاه الْوَلِيدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَاه الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ و حَدَّثَنَاه إسْحَقُ وَعَدُ مُنْ حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّحَقُ وَعَدُ مُنْ حُمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الرَّزَّاق أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَال بِمِنِي وَلَمْ يَقُلُ وَغَيْرٍهِ \* الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَالِهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الل

ابو اسامه حددنا عبيد الله عن نافع عن ابن عُمرَ قَالَ صَدِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ بِمِنِي رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرُ صَدَّرًا مِنْ جِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُدْمَانَ صَدَّرًا مِنْ جِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُدْمَ إِنَّا مَنْ عَمْرَ إِذَا عَنْمَانَ عَمْرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحُدَهُ صَنَّى رَكُعَتَيْنِ "

١٤٩٣ - وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ و حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حِ و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلِّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

۱۹۹۱۔ زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، اوزاع (تحویل) اسحاق عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اوراس میں خالی منی کا تذکرہ ہے۔

۱۹۳۱-ابو بکر بن ابی شیب ، ابواسامه ، عبیدالقد بن عمر ، نافع ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے نقل کرتے ہیں که رسوں القد صلی الله علیہ وسلم نے منی ہیں وو رکعتیں پڑھیں اور ابو بکر رضی الله تعالی عنه نے اپ کے بعد اور عمر فیروق رضی الله تعالی عنه نے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے بعد ، اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ناف رضی الله تعالی عنه فیا الله تعالی عنه الله تعالی عنه الله تعالی عنه عنه الله تعالی عنه عنه اور پھر عثمان رضی الله تعالی عنه عنه اور این عمر رضی الله تعالی عنه بیا منه عبار رکعت پڑھے تو بیار رکعت پڑھے اور جب اکیلے جب امام کے ساتھ پڑھے تو بیار رکعت پڑھے اور جب اکیلے بیا حد تو دور کعت پڑھے۔

الم ۱۳۹۳ این شیلی، عبیدالله بن سعید، یکی قطان، (تحویل) ابن نمیر، عقبه بن خالد، ابو کریب، این الی زائده، (تحویل) ابن نمیر، عقبه بن خالد، عبدالله رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

برس تک محفص بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان عبد الرحمٰن، حفص بن عاصم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں مسافر والی نماز پڑھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آئھ برس یا چھ عنہ اور عمر صی اللہ تعالی عنہ برس تک محفص بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر صی اللہ تعالی عنہ منی میں دور کعتیں پڑھے، اور پھر اپنے بستر پر آج ہے، میں نے کہا اے میر سے بھیا کاش آپ فرضوں کے بعد دور کعت اور کہا اے میر سے بھیا کاش آپ فرضوں کے بعد دور کعت اور

لَأَتْمَمُّتُ الصَّلَاةُ \*

١٤٩٥- وَحَدَّثْنَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثْنَا حايدٌ يعْبِي ابْنِ الْحَارِتِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّنْهِي عَبْدُ الصَّمد قَالَا حَدَّثُمَّا شُعْبَةً بِهَذَا لْإِسْنَادِ وَلَمْ يُقُولًا فِي الْحَدِيثِ بِمِنْي وَلَكِنْ قَالًا صَنَّى فِي السَّفَرِ \*

١٤٩٦ - حَدَّتُنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُا صَلَّى بنا عُثْمَانُ بِمِنِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ الَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ بَمِثَى رَكْعَتَيْنِ وَصَيَّتْ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَمِنِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ

١٤٩٧ – وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ ثُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا غُثْمَانُ بْنُ أَسِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا جَريرٌ حِ و حَدَّنَّنَا إِسْحَقُ وَالْنُ خَشْرُم قَالًا أَخْمَرَنَا عِيسَى كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَسِ بِهَدًا الْإِسْبَادِ نَحْوَهُ \* ١٤٩٨- وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتْيَةُ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةً بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْي آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ رَكْعَتَيْن ٩ ٩ ٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يُونُسَ

یر ہے ، انہوں نے فرمایا اگر مجھے ایسا کر ناہو تا تو میں اپنے فرض

بورے پڑھتا۔ ۹۵سار سیجیٰ بن حبیب، خالد بن حارث (تحویل) ابن مثنی، عبدالصمد، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر حدیث میں منی کا تذکرہ نہیں، سفر کوبیان کیا ہے۔

، ٩٦ ٧١ - قتيبه بن سعيد، عبدالواحد، اعمش، ابراجيم، عبدابرحمن بن يزير بيان كرتے ہيں كه حضرت عثان رضى الله تعالى عندنے منی میں ہمارے ساتھ جارر کعت نماز پڑھی،اوراس کاذکر کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تووہ ہوے۔ اتا بلند وانا اليه راجعون \_ پھر كماميں نے رسول بند فسى التدعيه وسلم کے ساتھ مٹی میں دور تعتیں پڑھیں اور ابو بھر صدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منیٰ میں دور کعتیں پڑھیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منیٰ میں دو ر تعتیں یڑھیں، میری آرزوہے کہ جارے دو بی رکعتیں مقبول پڑھی ہوتیں توزا کد بہتر تھا۔

عهما ابو بكرين اني شيبه، ابو كريب، ابو معاويه، (تحويل) عثان بن ابي شيبه، جرمي، (تحويل) اسحاق، ابن خشرم عيسي، اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

١٣٩٨ يکي بن يکي، قتيبه، ابوالا حوص، ابو استحق، حارثه بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں دو رکعتیں پڑھیں۔ حالا نکہ لوگ اطمینان اور کثرت کے ساتھ تھے۔

۱۳۹۹\_ احمد بن عبدالله بن يونس، زهير، ابواسي ق، حارشه بن

حَدَّنَدَ رُهَبُرْ حَدَّنَا أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ لَنُ وَهُ مِ الْحُزَاعِيُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ أَلَهُ مَا كَانُوا فَصَلَّى رَكَّعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ مُسْبِم حَارِثَةُ بْنُ وَهُ إِلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(٢٣٥) بَابِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي أَيَماً \*

مَوْدَنَ إِدَا كَانَ لَيْنَهُ نَارِدَةَ أَوْ ذَاتَ مَطْرٍ فِي السَّفُرِ أَنَّ يَقُولُ أَلَا صَنُوا فِي رِحَالِكُمْ \* السَّفُرِ أَنَّ يَقُولُ أَلَا صَنُوا فِي رِحَالِكُمْ \* مَنْيَنَةً مَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ خَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ أَنُ عُمْرَ أَنَّهُ نَادَى بالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ السَّلَاةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهِ عَنْ أَلَا صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِدُ مِتَلِهِ وَقَالَ أَلَا صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِدُ مِتَلِهِ وَقَالَ أَلَا صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِدُ

وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نرز پڑھی اور لوگ آپ کے حات الوداع میں بھی آپ کے حات ہو مہت تھے اور بھر آپ نے حجتہ الوداع میں بھی دو رکعت پڑھیں۔ لهام مسلم بیان کرتے ہیں کہ حارثہ ہن وہب، خزاعی، عبیداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مال شریک بھائی ہیں۔

باب (۲۳۵) بارش میں گھروں میں نماز پڑھنے کا جواز۔

\*\* ۱۵۰۰ یکی بن کیکی، مالک، نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک رات
ابن عمر فی نماز کے لئے اذان دی کہ جس رات سر دی اور
آند حلی تفی تو کہا کہ اپنا ہے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر فرب
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو تھم دیا کرتے تھے کہ
جب رات سر دی اور بارش کی ہو تواذان کے بعد بلند آواز ہے
کہد دیا کروا ہے گھر میں نماز پڑھ لو۔

( فا کدہ) امام نُوویؒ فرماتے ہیں کہ جب ایساعذر لاحق ہو جائے تو ترک جماعت جائز ہے کیو نکہ دوسری رویت میں پیر لفاظ موجود ہیں کہ جو شخص چاہے اپنے مکان میں نماز پڑھ لے۔

۱۰۵۱- محمد بن عبدالله بن تمير، بواسطه والد، عبيدالله، ن فع،
عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه نے ايک رات اذ ن دی که
جس ميں سر دی محندگی ہوااور بارش تھی اور اپنی اذان کے آخر
میں کہه دیا، اپنے گھروں میں نماز پڑھ و، پھر فرہ یا که رسول الله
صلی الله عليه وسلم جنب سفر میں سر دی اور بارش کی رات ہوتی
تو مؤذن کو تعمم فرماتے کہ کہد دے اپنے خیموں میں نمرز پڑھ
لو۔

۱۵۰۴ - ابو بکر بن افی شیبه ، ابو اسامه ، عبید الله ، نافع نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی الله تعالی عند نے مقام ضجن نامیں اذان دے کر فرمایا اپنے اینے خیمول میں نماز پڑھ لواور اس میں دوسر اجمعه مکرر نہیں۔

تَانِيَةُ أَلَ صَلُوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قُولِ ابْنِ عُمَرَ \* ابْنِ عُمَرَ الْبُو ١٥،٣ حَدَّمَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَدِينَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَدِينَ أَعْبَرَنَا أَبُو خَدَّنَا وَهُمْ حَالِم ح و حَدَّثَنَا أَبُو خَدَدُ لُنُ يُولِم قَالَ حَانَثَنَا وَهُمْ حَدَّثَنَا أَبُو مِنْ مَنْ عَنْ حَالِم قَالَ حَانَثَنَا وَهُمُ وَمَ مَكُنَّا أَبُو صَدِينَا وَهُمُ وَمَنْ وَمُعَلِم اللّه اللّه اللّه اللّه عَنْ حَالِم قَالَ حَرَجُه مِن سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ اللّه صَدْمًا مِن سَفَرٍ فَمُطِرْنًا فَقَالَ لِي حَرَجُه اللّه اللّه اللّه اللّه الله عَنْ حَالَم فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنًا فَقَالَ اللّه اللّه اللّه عَنْ حَالَم فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنًا فَقَالَ اللّه اللّه الله عَنْ مَنْ سَاء مِلْكُمْ فِي رَحْلِه \*

٤ . ٥ ١ - خَدَّنَنِي عَلِي ثُن حُحْرِ السَّعْدِيُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الرِّبَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَّسِ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ إِدَّا اللَّهِ أَنْ يَقُلُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَلَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَلَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَلَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَلَمُ وَلَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمِّدًا فَلَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمِّدًا فَلَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمِّدًا فَلَا اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ مُحَمِّدًا فَلَا اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ مُنْ هُو خَيْرًا فَقَالَ أَنَّ النَّاسِ اسْتَنْكُرُوا ذَاكَ فَقَالَ أَنَّ النَّاسِ اسْتَنْكُرُوا ذَاكَ فَقَالَ أَنَّ النَّاسِ اسْتَنْكُرُوا ذَاكَ فَقَالَ أَتَعْجُبُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُو خَيْرً فَقَالَ أَنْ اللَّهُ مُعْدُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُو خَيْرً مِنْ أَنْ اللَّهُ مُعْدُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُو خَيْرً أَنْ اللَّهُ مُعْدُونَ مِنْ ذَا قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُو خَيْرً أَنْ اللَّهُ مُعْمَدُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَ ذَا مَنْ هُو خَيْرً أَنْ اللَّهُ مُعْمَدًا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَعْمُ أَنْ اللَّهُ مُعْمَدًا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ هُو مَنْ أَلُولُوا فَاللَّهُ وَالَا وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ هُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الل

سوه ۱۵۰ یکی بن بیکی، ابو خیشمه ، ابوالز بیر ، جابر (تحویل) احمد بن یونس ، زبیر ، ابوالز بیر ، جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که جم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو بارش ہونے لگی ، آپ نے فرمایا جس کا جی جاہے اپنے کجاوے میں نماز پڑھ لے۔

مره ۱۵۰ علی بن حجر سعدی، اساعیل، عبدالحمید صاحب زیادی، عبدالله بن عارث، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه نے بارش والے دن اپنے مؤذن سے فروایا جب تم اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلله الله الله الله که چکو تو حی علی الصوق الله الله که چکو تو حی علی الصوق نه کهو، بلکه به کهه دو که اپنے گھروں میں نماز پڑھ بولو کول کو به بات نی معلوم ہوئی، ابن عبس رضی الله تعالی عنه نے فروایا منہ بین اس سے تعجب ہوا به تو انہوں نے ہی کیا ہے جو مجھ سے بہتر شے (یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم) جمعه اگر چه واجب اور ضروری ہے گر مجھے به اچھ معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں تکیف ورا ور اور ضروری ہے گر مجھے به اچھ معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں تکیف دول اور ضروری ہے گر مجھے به اچھ معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں تکیف دول اور خروری ہے گر مجھے به اچھ معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں تکیف دول اور خروری ہے گر مجھے به اچھ معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں تکیف دول اور خروری ہے گر مجھے به اچھ معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں تکیف دول اور خروری ہے گر مجھے به اچھ معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں تکیف

(فاکدہ)بندہ مترجم کہتاہے کہ آج کل اسباب وذرائع بکثرت ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ پختہ سڑکیں ہر مقام پر موجود ہیں لہذاجب تک ند کور ہ ہالہ صورت حاں ند ہو جائے جماعت میں سستی کرنا ہر گڑ جائز نہیں اوراگلی حدیث سے پتہ چاتا ہے کہ ابن عبال نے جمعہ کے لئے انہیں جمع کیا اور خطبہ دیا اور بیر رخصت دو سری نماز کے لئے دی جمعہ کے ترک کی اجازت انہیں نہیں دی۔ پینی منیر نے یہی چیز نقل کی

يب والتداعم .

٥٠٠٥ - وَحدَّثِيهِ أَنُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنَا حَمَّادٌ يَعْيِي ابْنَ رَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَطَبْنَا عَبْدُ اللّهِ يُلْ عَدَّى اللّه يُلْ عَدْ وَسَاقَ الْحَدِيتَ اللّهِ يُلْ عَدَّى رَدْعَ وَسَاقَ الْحَدِيتَ اللّهُ يُلْ عَدَّى رَدْعَ وَسَاقَ الْحَدِيتَ اللّهُ يَدُكُم الْحَدُيتَ اللّهُ يَدُكُم الْحَدُيتَ اللّهُ عَدْ وَسَاقَ الْحَدِيتَ اللّهُ عَدْ وَلَمْ يَدُكُم الْحَدُيتَ اللّهُ عَدْ وَقَالَ اللّهُ عَدْ وَسَاقَ الْحَدِيتَ اللّهُ عَدْ وَلَمْ يَدُكُم الْحَدُيتَ وَلَمْ يَدُكُم الْحَدُيتَ وَلَلْمُ يَدُكُم الْحَدُيثَ وَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ يَدُكُم الْحَدُيثَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ يَدُكُم اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهِ وَلَا إِلَى حَدَثُنَا حَمَادًا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَبُو كَامِلُ حَدَثُنَا حَمَادً عَلَى عَلَمْ وَسَلّمَ وَقَالَ أَبُو كَامِلُ حَدَثُنَا حَمَادً عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَبُو كَامِلُ حَدَثُنَا حَمَادً عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَبُو كَامِلُ حَدَثُنَا حَمَادً عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

۵۰۵۔ ابو کامل جے حدری ، حماد بن زید ، عبد الحمید ، عبد اللہ بن طارت رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند نے کیچڑ پائی کے دن خطبہ دیا اور ابن علیہ کی روایت کی طرح حدیث بیان کی اور جمعہ کاؤ کر نہیں کیا ، اور فرمایا بید کام تواس ذات نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھی این اور ابو کامل بیان کرتے ہیں کہ این قرح بہ سلی اللہ علیہ وسلم ، اور ابو کامل بیان کرتے ہیں کہ اس طرح بم سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اس طرح بم سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اس حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اس حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اس میں حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اسے اس میں حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اس میں حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اس میں حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اس میں حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے اس میں حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بن حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بواسطہ عاصم عبد اللہ بواسطہ عاصم عبد اللہ بین حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بواسطہ عاصم عبد اللہ بین حارث سے حماد نے بواسطہ عاصم عبد اللہ بواسطہ عبد عبد اللہ بواسطہ عبد اللہ بواسطہ عبد اللہ بواسطہ عبد اللہ بوا

روایت تقل کی ہے۔

۱۵۰۲ ابور سے عملی زہر انی، حمادین زید، ابوب، عاصم احول ہے اس مند کے ساتھ روایت منقول ہے اور بعنی نبی اکر م صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میہ جملہ اس میں نہ کور نہیں۔

2 • 10 - استحق بن منصور ، ابن همیل ، شعبه ، عبد الحمید صاحب زیادی ، عبد التله بن حارث بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن جس دیاد کی ، عبد الله بن حارث بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن جس دن کہ بارش تھی ، عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ کے موجت کی طرح حدیث موقان نے افران دی پھر ابن علیہ کی روابیت کی طرح حدیث بیان کی اور ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا مجاند اچھانہ معلوم ہوا کہ تم بجیر اور پھسلن میں چلو۔

۱۵۰۸- عبد بن حمید، سعید بن عامر، شعبه، تحویل عبدالله بن حمید، عبدالرزاق، معمر، عاصم، احول، عبدالله بن حارث سے مجھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ حسب سابق روایت منفول ہے۔

9-10- عبد بن حمید، احمد بن اسحاق حضری، و ہیب، ایوب، عبدالله بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو جعہ کے دن اور بارش کے دن میں تھم قرمایا، بقیہ حدیث حسب ممابق ہے۔

باب (۲۳۶)سفر میں سواری پر جس طرف بھی سواری کامنہ ہو نفل نماز پڑھنے کاجواز۔

•ا۵۱\_ محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه والد، عبيدالله ، فع ،ابن عمر رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عَاصِمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ \*
الْمَّرَانِيُّ حَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ هُوَ الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ هُوَ الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ هُوَ الرَّبِيعِ الْعَنَدِ وَلَمْ يَذْكُرُ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم \* أَيُوبُ وَعَاصِمُ الْأَخُولُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم \* فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم \* في حَدِيثِهِ يَعْنِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ الْمُعْرَنَا ابْنُ عَلَيْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنَ الْحَدِيدِ صَاحِبُ الرّيادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَدِيدِ صَاحِبُ اللّهِ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ اللّهِ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَ وَقَالَ وَكَرِهُمْ مَطِيرِ اللّهِ عَلَيْهَ وَقَالَ وَكَرِهُمْ مَطِيرِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ وَكَرِهُمْ مَطِيرِ اللّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ وَكَرِهُمْ مَطِيرِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

١٥٠٨ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بَنْ حُمَيْدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ بَنْ حُمَيْدٍ بَنْ حُمَيْدٍ بَنْ عَامِرِ عَنْ شَعْبَةً حِ و حَدَّنَنَا عَبْدُ بَنْ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلَاهُمَا عَنْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ عَبْدِ عَبْدِ عَبْدِ عَبْدِ فِي يَوْمِ عَبْدِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثٍ مَعْمَرٍ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثٍ مِنْ يَعْنِي النّبِي حَدِيثٍ مَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي يَعْنِي النّبِي طَعْمَرٍ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي يَعْنِي النّبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

٩ - ١٥ - وَحَدَّنَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْسَحَقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ فِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٍ لَمْ يَسْمَعُهُ فِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ مَنْ اللَّهُ فِي يَوْمِ حَمْعَةٍ فِي مِنْ مُودٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ \*

(٢٣٦) بَابُ جَوَّازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تُوَجَّهَتْ \* الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تُوجَهَّهَ تُو جَهَّتُ \* الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّنَا مُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ حَدَّنَا أَبِي حَدَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ

عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَيضَى سُمْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ \* ٢٥١١ - وحدَّتَهَاه أَنُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَنُو خَالِدٍ الْخَمْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَر أَنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَنِي رَاحِيتَهِ حَيْثُ نُوجَهِتْ بِهِ \*

الْقُوارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُولِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ الْمَيثِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ الْمَيثِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ الْمَيثِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ اللهِ صَلَّى جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصلِّي وَهُو مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم يُصلِّي وَهُو مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُعْهُ قَالَ الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُعْهُ اللهِ ﴾ \* الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُعْهُ اللهِ ﴾ \* وَفِيهِ نَزلَتُ ( فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجُعُهُ اللهِ ) \* وَفِيهِ نَزلَتُ ( فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجُعُهُ اللهِ ) \* لَكُبُرنَا ابْنُ نُمَيْرِ الْمَلِكِ بِهَذَا الْمِالْنَاهِ بَهَذَا الْمِالْنَاهِ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا الْمِالْنَاهِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا الْمَالِي بَهَذَا الْمِالْنَاهِ

وَقَالَ فِي هَذَا نَرَتُ \* ١٥١٤ - حَدَّثَمَا يَحْيَى ثُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَنِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ عَنْ سعِبدِ ثُنِ بَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُونَ مَهِ صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَّارٍ وَهُوَ مُوَحَّةً إِلَى خَبْبَرَ \*

نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارِكٍ وَانْنِ أَبِي زَائِدَةً

ثُمَّ تَدَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾

حِسر وهو موسل إلى سبر ١٥١٥ - خَدَّنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ قَرَأْتُ على ملِكِ عَنْ أَلِي بَكْرِ بْنِ عُمْرَ بْنِ عُمْرَ بْنِ مرّحْمَى لَى عَنْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ سعيد بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْن

علیہ وسلم اپنی او نٹنی پر نفل پڑھاکرتے تھے جس طرف بھی اس کارخ ہو۔

اا ۱۵ ا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو خالد احمر، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر (نفل) نماز پڑھاکرتے بتھے جس طرف بھی وہ منہ کرے۔

ابن البوكريب، ابن مبارك، ابن البي زائدہ، (تحویل) ابن نمير، بواسطہ والد، عبد الملك، اسى سند کے ساتھ پچھ الفاظ کے تغیر ہے روایت منقول ہے۔

من الله الله الله الله عند بيان كرت بيل الفي اسعيد بن سار الله عمر رضى الله تعالى عند بيان كرت بيل كه بيس كه بيس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كود يكھاكه آپ كدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ كامند خيبر كی طرف تھا۔

1010ء کیلی بن کیلی، مالک، ابو بحر بن عمر بین عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، سعید بن بیار رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں که میں عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه کے ساتھ کہ مکر مہ جارہا تھا۔ سعید بیان کرتے ہیں جب صبح ہو بانے کا

عُمْرَ بَصْرِيقِ مَكُّةً قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّنْحَ بَرَلْتُ فَأَوْتُرْتُ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمْرَ أَيْنِ كُنْتَ فَقَلْتُ لَهُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَمَرَ أَيْنِ كُنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي فَنَرْلْتُ فَأُونْتُرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي فَنَرْلْتُ فَأُونْتُرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي وَسَلَّمَ أُسُونَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُونَ فَقُلْتُ بَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُونَ فَقُلْتُ بَسَى وَاللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُونَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُونَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُونَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ يُوتِرُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ \*

١٥١٦ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوْجَهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ يُصَلّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوْجَهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ دِينَارِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ \*

اللهِ بن دِينارِ قَالَ ابن عَمْرِ يَعْعَلَ دَبِنَ الْمُصَرِّيُّ المُصَرِّيُّ الْمُصَرِّيُّ الْمُعَلِّ اللهِ بَنِ حَمَّادٍ الْمُصَرِّيُّ أَخْبَرَنَا اللَّهِ ثَنِ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَخْبَرَنَا اللَّهِ بَنِ عَمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ وَيَنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ \*

خدشہ ہوا تو میں نے اتر کر و تر پڑھے اور ان سے جاملا، تب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھے سے کہا تم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا صبح کے خیال سے اتر کر و تر پڑھے تو جھ سے عبد امتد بن عر سے فرمایا کیا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی سیر ت نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں خدا کی فتم تب انہوں نہیں خدا کی فتم تب انہوں نے کہا کیوں نہیں خدا کی فتم تب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نٹ پر و تر پڑھ کرتے ہے۔

۱۵۱۷ یکی بن میکی مالک، عبدالله بن دینار، ابن عمر رضی ابتد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے جس طرف بھی اس کا رخ ہو۔ عبدالله بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جمی ایس ہی کیا مجبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جمی ایس ہی کیا کرتے ہیں۔

ا الله علی بن حماد مصری، لید، ابن باد، عبدالله بن دینار، عبدالله بن دینار، عبدالله بن حماد مصری، لید، ابن باد، عبدالله بن حمر رصی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی سواری پروتر (صلوة اللیل) پرده کرتے مند

( فی کدہ) و تر سے مراد و تراصطلاحی نہیں بلکہ و تر ہے مراد صلوۃ اللیل اور تہجدہے جیسا کہ روایت میں اس کی نضر سح میں صراحتہ ذکر ہے کہ ابن عمر صلوۃ اللیل سواری پر پڑھتے اور و ترسواری ہے اثر کر پڑھتے۔

١٥١٨- وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا الْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبّحُ عَلَى الرّاحِلَةِ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَنيْهِ وَسَلّمَ يُسَبّحُ عَلَى الرّاحِلَةِ قِسَلَ أَي وَحَدُ تَوَجَّهُ وَيُوزِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنّهُ لَا يُصلّى عَنيْهَا الْمَكْتُونَة \*

١٥١٩- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَحَرَّمُلَةُ قَلَا أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ سَبِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاهُ أَحْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۵۱۸ - حزملہ بن میجی ، ابن وہب، یونس ، ابن شہاب ، سالم بن عبد الله ، ابن شہاب ، سالم بن عبد الله ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سواری پر نفل پڑھا کرتے ہے جس طرف بھی آپ کا منہ ہو تا۔ اور اسی پر وٹر (صلوٰۃ اللیل) پڑھے مگر فرض نمازاس پر نہیں پڑھے ہے۔

۱۵۱۹ عمروبن سواد، حرمله، ابن وجب، بولس، ابن شہاب، عبدالله بن عامر بن ربیعه سے روایت ہے کہ انہیں ان کے والد نے بتلایا کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھاکہ آپ سفر کی حالت میں رات کو اپنی سواری پر نفل نرز دیکھاکہ آپ سفر کی حالت میں رات کو اپنی سواری پر نفل نرز

رہ <u>ہتے تھے</u> جس طرف بھی سواری کارخ ہو۔

عليه وسَنَّمَ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ غَنَى فَلَهُر رَاحِبَهِ خَيْثُ تُوَجُّهُتُ ۖ ١٥٢٠- وخَدَّتنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثْنَا عَمَّالُ بْنُ مُسْبِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدُّثُنَا أَنسُ بْنُ سيرينَ قَالَ تُنقَيُّنَا أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَلْمَ الشَّامَ فَتُمَقَّيْنَاهُ بِعِيْنِ التَّمْرِ فَرَأَأْيِتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبِ وَأُوْمَأَ هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُدْتُ لَهُ رَأَيْتَكَ تَصَلِّي لِغَيْرِ الْفَبْلَةِ قَالَ لُوْلًا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لَمُّ أَفْعَنْهُ \*

١٥٤٠ محمد بن حاتم، عقان بن مسلم، بهام، انس رضي الله تعالى عنہ بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ ملک شام آئے تو ملے اور ہم نے ان سے مقام عین التمر میں ملاقات کی، سومیں نے انہیں و یکھا کہ وہ ا پے گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا منہ اس جانب تھا، جام راوی نے قبلہ کی بائیں جانب اشارہ کر کے بتلہ یا میں نے ان ے کہاکہ آپ قبلہ کے علاوہ اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بولے کہ آگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایس كرتے ہوئے نہ ديكھا تو تبھی نہ كرتا۔ باب(۲۳۷)سفر میں دو نماز وں کا جمع کرنا(۱)۔

(٢٣٧) بَابِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

ا ۱۵۲ یکی بن بچی مالک، نافع ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے ر وابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہدی چینا

١٥٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَنَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ لسَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء

عالية تومغرب اور عشاء كى نمازون كوملاكريرم ليت-( فا کدہ) ہایں طور پر مغرب کی نماز آخر وفت میں پڑھتے ، پھر عشا کاوفت داخل ہو جاتا تو فور آعشاء کی نماز پڑھ لیتے ،سفر کی جلدی میں ایسا

کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں گرایک ہی دفت میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھٹا ہیر جج کے زمانہ میں مقام مز دلفہ اور عرف کے علاوہ کسی اور مقام پر جائز نہیں کیونکہ مسندائی شیبہ میں ابو موسیٰ کی روایت موجود ہے کہ بغیر عذر کے دو نمازوں کا جمع کرنا کہائر میں ہے ہے۔والنداعم-١٩٢٢\_ محمد بن مثنيٰ، ليجيٰي، عبيد الله، نا فع رضي الله تعالى عنه بيوك ١٥٢٢- و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہ کو جب جلدی يَحْبَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ چلنا ہو تا تو غروب تنفق کے بعد مغرب اور عشء کو مل کر پڑھ عُمْرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيِّرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لیتے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب

وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَيَقُولُ ۚ إِنَّ (۱) جمع مین انصلو تین جائز ہے یا نہیں اس بارے میں ائمہ کرام کے مابین اختلاف ہے۔حضرت حسن بھر گُءاین سیرینؒ،ابراہیم نخعی،اسود اور علی ئے احناف کے نزدیک عرفہ اور مز دلفہ میں حج کے موقع پر جمع بین الصلو تنین جائز ہے باقی موقعوں پر سفر کی وجہ ہے جمع بین ، مصبو تین جائز نہیں ہیں۔ان حضرات کااستدلال بھی روایات سے ہےان کودیکھنے کے لئے اور دوسر ہے حضرات کے مشد ۱ ت کے جو ب كے لئے ملاحظہ ہو فتح المليم ص ٥٩٨ج ١٠

جلدي چلنا ہوتا تو مغرب اور عشاء كو ملاكر پڑھ ليتے۔

ساهم ایکی بن کیکی، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، ابن عیدیہ اسلام اپنے والد سے نقل کرتے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی چلنا ہوتا تو مغرب اور عشاء کو مل کر پڑھتے۔

۱۵۲۳ حرملہ بن یخیٰ ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سام بن عبد اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول ابند صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کو سفر میں جس وقت جلدی چلنا ہوتا تو آپ مغرب میں دیر کر کے اسے عشء کی نماز کے ساتھ ملاکر پڑھتے۔

1010 قتیبہ بن سعید، مفضل بن فضالہ، عقیل، ابن شہب، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب آت ب وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب آت براتر وطلح سے پہلے سفر فرماتے تو ظہر کو عصر تک موخر کرتے پھر ار کر دونوں کو ملا کر پڑھے اور آگر کو ج سے پہلے سفن ب ڈھل جاتا تو پھر ظہر ہی پڑھ کر سوار ہوتے۔

۱۵۲۲۔ عمروناقد، شبابہ بن سوار مدائن، لیب بن سعد، عقیل بن خالد، زہری، انس رضی اللہ تغالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نمیزوں کے جمع کرنے کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نمیزوں کے جمع کرنے کا ارادہ فرماتے کہ عصر کااول وقت سمارادہ فرماتے کہ عصر کااول وقت سماتا پھر دونوں کوملا کر پڑھ لیتے۔

۱۵۲۷ ابو الطاہر ، عمرو بن سواد ، این و بہب، جابرین اس عیل ،

مُ ١٩٢٤ - وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا بَنْ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَيْتُ بُنْ وَهْبٍ أَخْبَرَبِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السّيْرُ فِي السّفَرِ يُؤخّرُ صَلَاةً الْمَغْرِبِ حَتّى السّيْرُ فِي السّفَرِ يُؤخّرُ صَلَاةً الْمَغْرِبِ حَتّى يَحْمَعَ بَيْمُ وَبَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ \*

١٥٢٥ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ عَنِ ابْنِ الْمُفَطَّلُ عَنِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى الله عَنْ إِنَّا وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغُ الشَّمْسُ أَخْرَ الضَّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ تَزِيغُ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ نَرَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ نَرَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ نَرَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ يَرْبَعِلَ عَلَى وَقَتِ الْعَصْرِ ثُمَّ مَرَي اللهِ اللهِ مَنْ وَقَتِ الْعَصْرِ ثُمَّ مَنْ فَرَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ اللهِ مَنْ رَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلُ أَنْ اللهِ يَرْبُونَ عَلَى اللهِ مَنْ وَقَتِ اللهِ مَنْ وَقَتِ اللهِ مَنْ وَقَتِ السَّمْسُ قَبْلُ أَنْ اللهِ مَنْ وَقَتِ السَّمْسُ قَبْلُ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
٣ ١ ٥ ١ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ سَوَّرِ لُمَدَ بِبِيُّ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ سَوَّرِ لُمَدَ بِبِي حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ نُو حَايِدٍ عَنِ لَرُّهُرِي عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَنَى اللَّهُ عَبُهُ وَسَدَّمَ إِذَا أَرَادً أَنْ يَحْمَعَ بَيْنَ فَي صَنّى اللَّهُ عَبُهُ وَسَدَّمَ إِذَا أَرَادً أَنْ يَحْمَعَ بَيْنَ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ اللَّهُ وَسَدَّمَ أَنْ الطَّهُرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ السَّفَرِ أَخْرَ الظَّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَفَت لُعصر ثُمَّ بَحْمَعُ بَيْنَهُمَا \*

وقت لعصر ہم بحمع بینهما اوقت لعصر ہم بحمع بینهما او حَدَّتْبِي أَنُو الطَّاهِرِ وَعَمَّرُو بْنُ

سَوَّدٍ قَالًا أَحْبِرَنَا انْنُ وَهْبٍ حَلَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إسْمَعِينَ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسٍ عَى النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظَّهْرَ إِلَى أُوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَحْمَعُ نَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمُغْرِبَ حَتَّى يَحْمَعَ نَيْنَهَ وَبَيْنَ الْعِثَنَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّقَقُ \*

مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيكِ بْنَ خَبَيْرِ عَنَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيكِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَسَنَّمَ لَظُهْرَ وَالْعَصْرَ حَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشْاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرِ \*

مَلَّام جَمِيعٌ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّام جَمِيعٌ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَلَّنَنَا وَهَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ فَسَلَّم الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ فَسَلَّم الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرَ قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ خُوفٍ وَلَا سَفَرَ قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ أَبُو الزَّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ فَعَلَ سَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ فَعَلَ سَأَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَ فَعَلَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالُ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمِّيهِ \*

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا ابْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيَّ مَدَّثَنَا ابْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ حَبَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبِيرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَعَ عَنَسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَعَ نَيْنَ الصَّمَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ نَيْنَ الصَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنَ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنَ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرْادَ أَنْ لَ يُحْرِجَ أَمَّتَهُ \*

رَادُ اللَّهِ مِنْ يُونُسَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ

عقبل بن خالد، ابن شہاب، انس رضی ائلّہ تعد کی عنہ نبی اکر م صلی اللّہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کوسفر ہیں جلدی ہوتی تو ظہر کو اتنامو خر کرتے کہ عصر کااول وقت آ جاتا۔ بچر دونوں کو جمع فرماتے اور مغرب میں بھی ویر کرتے، جب شفق ڈوب جاتی تو پھراسے عشاء کے ساتھ ملاکر پڑھتے۔

۱۵۲۸ یکی بن یکی، مالک، ابوالز بیر، سعید بن جبیر، ابن عبس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ظہراور عصراور مغرب اور عشاء بغیر خوف اور سفر کے ملاکر پڑھیں۔

۱۵۲۹ احمد بن بونس، عون بن سلام، زجیر، ابو الزبیر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیر که ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے مدينه منوره ميں ظہر اور عصر بغیر خوف اور سفر کے ملا کے پڑھی، ابو الزبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیول کیا؟ وہ بولے کیس نے عبداللہ بن عبال سے یہی دریافت کیا تھاجو کہ تم نے مجھ سے بوچھا توانہوں نے فرمایا کہ رسول ابتد سلی التدعلیہ وسلم نے جاہا کہ آپ کی امت میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ • ۱۵۳ یکیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، قرة ، ابوالزبیر ، سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کوایک سفر میں جمع کیاجس میں کہ آپ غزوۂ تبوک کو تشریف لے گئے تھے چنانچہ ظہراور عصراور مغرب اور عشء ملا كريرهى \_ سعيد بيان كرتے بين كه ميں نے ابن عبال سے وریافت کیاکہ آپ نے ایساکیوں کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہپ کی امت کو تکلیف نه ہو۔

-۱۵۳۱ احمد بن عبدالله بن بونس، زهير، ابوالزبير، ابوالطفيل عامر ،معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ہوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو آپ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ملاتے تھے۔

۱۵۳۲ کی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، قرة بن خالد، ابوالطفیل، معاذ بن جبل رضی الله ابوالزیر، عامر بن دائله، ابوالطفیل، معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ عامر بن وائله راوی بیان کرتے بیل که بیل نے کہا ایسا کیوں کیا؟ معاذ نے کہا کہ آپ کے اداوہ فرہ یا کہ آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو۔

سا ۱۵۳ ابو بکر بن ابی شیب، ابو کریب، ابو معاویه (تحویل)
ابو کریب، ابوسعیدانی، وکیج، اعمش، صبیب بن ابی ابت، سعید
بن جبیر، ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که
رسول الله صلی الله علیه و سلم نه مدینه منوره میں بغیر خوف اور
سفر کے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ اور وکیج
کی روایت میں ہے کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ آپ نے
ایساکیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا تا کہ آپ کی امت کو حرج نه ہو۔
اور ابو معاوید کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی اور ابو معاوید کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی اور ابو معاوید کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی اور ابو معاوید کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی اور ابو معاوید کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی اور ابو معاوید کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی اور ابو معاوید کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی اور ابو معاوید کی امت کو تکلیف نہ ہو۔

۱۵۳۳ ابو بکر بن انی شیبه، سفیان بن عیبینه، عمرو، جبر بن زید،
ابن عبال رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که میں نے رسول
الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ آٹھ رکعتیں (ظہر اور عصر)
الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ آٹھ رکعتیں (مغرب اور عشرہ) ایک
ساتھ پڑھیں اور سات رکعتیں (مغرب اور عشرہ) ایک
ساتھ پڑھیں، میں نے کہا ابو الشعثاء (جابر بن زید) میں گان

حَدَّنَا رُهُيْرٌ حَدَّنَا أَبُو الزَّيْرِ عَنْ أَبِي الطَّهْيُلِ عَامِرِ عَنْ مُعَاذِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا \* الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا \* الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا \* الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَدَّثَنَا عَالِدٌ عَدَّنَا عَالِدٌ عَدَّنَا عَالِدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّهْلِ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَزُوةَ تَنُوكَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى وَبَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى وَبِينَ الْطُهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى وَلِكَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى وَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى وَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَرَادُ أَنَّ لَا يُحْرِجَ أُمَّةً \*

١٩٣٣ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرُيْبٍ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ح و حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ح وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ قَالَ حَبَيْرِ عَنِ ابْنِ حَبِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْر حَوْفٍ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَسَعْمَ بَيْنَ الظَّهْ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَسَعْمَ بَيْنَ الظَّهْ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَسَعْمَ بَيْنَ الظَّهْ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَلَا مَطْرٍ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَلَّ ذَلِكَ قَالَ وَلِكَ قَالَ لَوْلَكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُعْرِبُ مَا أَوْادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُعْرِبُ وَلَى قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يَعْلَى فَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُعْرَبُ مِعْمُ وَيَهُ قَلِلُ وَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يَعْمُ وَيَهُ قَلِلْ الْمُعْرِينِ عَبْاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُعْرِبُ وَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالَةِ أَلْهُ لَلْهُ وَلِلْكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا لَهُ مِنْ وَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الْعَلْمُ لَلْهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ

١٥٣٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْهَةً حَدَّثَ مَمْرُو عَنْ جَابِرِ حَدَّثَ سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْمَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ نُو سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْمَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ نُن رَيْدٍ عَنِ الْرِعْتَاسِ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النّبِي فَن رَيْدٍ عَنِ الرّبِعَ عَنْس قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النّبِي ضَلَى الله عَنْهِ وَسَلّمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبُعًا صَلّى الله عَنْهِ وَسَلّمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبُعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَلّمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَلُمُ تَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَلُمُ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَلُمُ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَلُمُ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَنْهُ أَعْلَمُ أَخُورً الظّهُ إِلَيْ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ۗ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبُ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَأَمَا أَصُنُّ ذَاكَ \*

١٥٣٥ - وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّنَنَا حَمَّدُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَنَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا لَلهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا لَظُهْرَ وَالْعَضَرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ \*

٣٩٥ - وَحَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزَّبْرِ بْنِ الْحِرِيتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ حَصِبْنَا ، بْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّحُومُ وَجَعَلَ لَنَّسُ يَقُولُونَ ، لَصَّدَةُ الصَّلَاةَ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلِّ لَنَّسَ يَقُولُونَ ، لَصَّدَةُ الصَّلَاةَ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلِّ لَنَّسَ يَقُولُونَ ، لَصَّدَةُ ولَكَ يَنْتَنِي الصَّلَاةَ الصَّلَةَ وَسَلَّمَ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعَشَاءِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالَةُ فَصَلَاقَ فَيَالَاثُهُ فَصَلَاقً وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْرِ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُولُونَ الْمَالَةُ اللّهُ الله

-۱٥٣٧ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَدَّتَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَنْفِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِابْنِ عَبّاسِ لَصَّلَاةً فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَلَى عَهْدِ الصَّلَاةِ وَكُنَّ نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاقِينِ عَلَى عَهْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \* رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

رسون المراسى المراسي المرابع 
کر تاہوں کہ آپ نے ظہر میں تاخیر کی اور عصر اول وقت پڑھی اور ایسے ہی مغرب میں تاخیر کی اور عشاء اول وقت پڑھی وہ یولے کہ میر ابھی یہی خیال ہے۔

1940 - ابوالریخ زہرانی، حماد بن زید، عمرو بن دینار، جابر بن زید، ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مدینه میں سات اور آٹھ رکعتیں لیجنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ملاکر پڑھیں۔

۱۵۳۷ ابو الربیع زہرانی، حماد، زہیر بن خریت عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ابن عب سرض اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کے بعد جب آفناب غروب ہو گیا اور تعالیٰ عنہ نے عصر کے بعد جب آفناب غروب ہو گیا اور تاریخ آئے وعظ کیا اور لوگ نماز نماز پکارنے گئے، اس کے بعد قبیلہ بن تمیم کا ایک شخص آیا کہ وہ خاموش نہ ہو تا تھا اور نہ باز رہتا تھا، برابر نماز ہی نماز کے جاتا تھ، تب ابن عباس نے فرمایا کہ تیری ماں مرے تو مجھے سنت سکھلاتا ہے، پھر فرمایا کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ آپ نے ظہراور عصر کو مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں اس سے پچھ ظلش بیدا ہوئی تو میں ابو ہر میں گیا اور ان سے دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس کا فرمان سیا ہے۔ ابو عربیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس کا فرمان سیا ہے۔

2-10سارا ابن افی عمر ، و کسیج ، ، عمر ان بن حدیم ، عبد الله بن شقیق عقیل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عبس رضی الله تعالیٰ عنہ ہے کہا نماز ، آپ فاموش رہے ، پھراس نے کہ نماز ، پھر آپ فاموش رہے ، پھر آپ فاموش رہے ، پھر آپ فاموش رہے ، اس کے بعد ابن عباس نے فرمایا کہ تیر کی مال مرے تو نوب نماز سکھا تا ہے ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمنہ میں و و نمازوں کو جمع کیا کرتے ہیں۔

باب (۲۳۸) نماز پڑیھنے کے بعد دائیں اور بائیں

جانب سے پھرنے کاجواز۔

۱۵۳۸ ابو بكر بن الى شيبه، ابو معاويد، و كيع ، اعمش، عماره، اسود، عبدالله رضی ابله تعالی عنه بین کرتے ہیں کہ تم میں ہے کوئی اپنی ذات میں شیطان کو ہر گز حصہ نہ دے بیہ نہ سمجھے کہ نماز کے بعد داہنی طرف ہی پھر نااس پر واجب ہے، میں نے اکثر ر سول الله صلی الله عدیه و سلم کو دیکھ ہے کہ آپ بائیں طرف بھی پھرتے تھے۔

عَن الْيَمِين وَالشِّمَال \*

٣٨ ٥٠٠ حُدَّتُمَا أَبُو كُرُ بْنُ أَبِي سَيْهَةَ حَدَّثُمَا أَنُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارةً عَن لْأَسُورَد عَنْ عَنْدِ اللَّهِ قَالَ مَا يَحْعَلَنَّ أَخَدُكُمْ بِمَسَّيْصَالِ مِنْ مَفْسِهِ خُرْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَمَيْه أَنْ لَا يُنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِيبِهِ أَكْتَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصُرُفُ عَلَّ

( فا کدہ ) بندہ متر جم کہتا ہے کہ جب اتناس تعین پی طرف سے شیطان کا حصہ ہو تواب جو جاہل و گ تیجے ،وسویں پی چھٹی پاچیہ یا بسم المتدیاحلوہ اور تعزیہ وغیر ہ دیگر خرافات ور غویات کا تعین پی جانب ہے قرار دیتے تیں وران چیزوں کو ضروری سمجھے ہیں وہ تو معاذ بلنہ پورے شیطان کے حصہ میں سگنے۔

١٥٣٩ - حدُّنا إسْحقُ بْنُ إِنْرَ هِيمَ أَحْسَرُنَا حريرًا وَعِبْسَى ثُلُ يُونُسَ حِ وَ خَدَّتَنَاهُ عَبِيٌّ ثُلُ خَسُّرُمٍ ُحْمَرُنَا عِيسَى حميعًا عَنِ الْأَعْمَسِ بِهَدَا الْإِسْدَدُ

١٥٤٠ وَخَدَّتُ قُتُيْمَةً نُّنُ سَعِيدٍ حَدَّتُ أَنُّهِ عَوَالَةَ عَلَ لَسُلِّدًيِّ قَالَ سَأَنْتُ أَلَسًا كَيْف أَيْصَرَفُ إِذَا صَلَيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ أُمَّا أَلَ فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لنَّهُ عَنْيَهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرَفُ عَنْ يَمِيبِهِ \*

١٥٤١ حَدَّتُ أَنُو نَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ نْنُ خَرْبٍ قَانِ حَدَّتَنَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَسِ السُّدِّيِّ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُ سُنَّم كَانَ يُنْصَرَفُ عَنْ يَمِيبِهِ \*

(٢٣٩) بَاب اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ \*

١٥٤٢ - وَحَدَّتُنَا أَنُو كُرَيْبٍ أَخْسَرَنَا اثْنُ أَبِي رَ ئِندةً عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ تَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ اثْسِ

۱۵۳۹ اسحاق بن ابراہیم، جریر، عیسی بن یو س، ( تحویل) علی بن خشرم، عیسی،اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول

۵ ۱۵۴ تتیبه بن سعید، ابو عوانه، سدیٌ بیان کرت بین که میں نے حضرت اس رضی اللہ تعاں عنہ سے دریافت کیا کہ میں نماز پڑھ کر نمس طرف پھرا کروں؟ اپنی دائیں جانب یا بائیں طرف، انہوں نے کہاکہ میں نے تواکثرر سول ابلد صلی ابلد علیہ وسلم کوداہنی طرف پھرتے ہوئے دیکھے۔

۱۳۵۱ ـ ابو بکربن ابی شیبه ، زبیربن حرب ، و کیج ، سفیان ، سدیً. اس رضی اللہ تعالی عنہ ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی امتدعلیہ وسلم داہنی حرف پھراکر<u>تے تھے</u>۔

باب (۲۳۹)امام کے داہنی طرف کھڑے ہونے کااستخباب\_

۱۵۴۲ ابو کریب، این الی زائده، مسعر ، ثابت بن عبید، این ا ہراء، براءرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول

الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَيْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُفْسُ عَنَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبًّ قِنِي عَذَالَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَحْمَعُ عِبَادَكَ \*

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تواس بات کو پہند کرتے کہ آپ کی دائنی جانب ہوں کہ آپ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھیں اور میں نے ساہے کہ آپ فرماتے تھے۔اب میرے رب بچا تو مجھے اپنے عذاب سے جس دن آپ اپنے بندوں کو جمع کریں گے۔

(فائدہ)ان روا پتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی داہنی جانب مند کر کے بیٹھتے تھے اور بھی بائیں طرف، جس نے جو دیکھاوہ بیان کرویہ اور ترندی میں حضرت علی بن ائی طالب سے منقول ہے کہ اگر آپ کو دائنی جانب جانے کی حاجت ہوتی تو اس طرف مند کر بیٹھتے اور اگر بائیں طرف کی حاجت ہوتی تو اس طرف رخ فرمالیتے ، دائنی طرف پھر نااولی اور بہتر ہے اور اسے ضرور کی سمجھنا شیطان کا حصہ ہے۔

۱۵۴۳ - ابو کریب، زہیر بن حرب، وکیع، مسعر سے اس سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے ردو بدل سے روایت منقول ہے۔

ہاب (۲۴۴) فرض نماز شروع ہو جانے کے بعد نفل شروع کرنے کی ممانعت۔

م م م 10 احد بن هنبل، محد بن جعفر، شعبه، ور قاء، عمرو بن دینار، عطاء بن بیار، ابو ہر رہ وضی اللّٰہ تعالی عنه نبی اکرم صلی دینار، عطاء بن بیار، ابو ہر رہ وضی اللّٰہ تعالی عنه نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے توسوائے فرض کے اور کوئی نماز نہ پڑھنی نماز کی تکبیر ہو جائے توسوائے فرض کے اور کوئی نماز نہ پڑھنی

۱۵۳۵\_ محمد بن حاتم، ابن رافع، شابه، ورقاء سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۹۳۱ کیلی بن حبیب حارثی، روح، زکریا بن اسحاق، عمرو بن دینار، عطاء بن بیبار، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز ورست نہیں۔

ے ۱۵۳۷ عبد بن حمید، عبد الرزاق، زکر یا بن اسحاق سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باكس طرف كي جت بوتى تواس طرف رخ فرما ليت بوا بني طرف ١٥٤٣ و رُهُ هَيْرُ بْنُ عَلَيْ وَرُهُ هَيْرُ بْنُ اللّهِ عَنْ مِسْعَمِ بِهَذَا حَرْبُ فِي عَنْ مِسْعَمِ بِهَذَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ \* الْمُنْهُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(٣٤٠) بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ \*

١٥٤٤ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَرُقَاءَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ فَلَاءَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي هَمْرُورَ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَيْمَتُوبَةً أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ إِلَّا الْمَكْتُوبَةً أَلَا الْمَكْتُوبَةً أَنَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةً أَنَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةً أَنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِذَا الْمَكْتُوبَةً أَلَا الْمَكْتُوبَةً أَلَا الْمَكْتُوبَةً أَلَا الْمَكْتُوبَةً أَلَا الْمَكْتُوبَةً أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنّ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَا إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ الْعَلَامُ فَيْ إِلّهُ الْعَلَامُ فَيْ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَنّا عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ وَاللّهُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ عَلَالًا عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٤٥ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ رَافِعِ فَالَا حَدَّثَنَا شَبَاءُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَقَالًا حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُ فَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً بْنَ يَسَارِ يَقُولُ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً بْنَ يَسَارِ يَقُولُ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً بْنَ يَسَارِ يَقُولُ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً بْنَ يَسَارِ يَقُولُ عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ إِذَا أَنْ يَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلّا الْمَكْتُوبَةُ \*

١٥٤٧- وَحَدَّثَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاق أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مِتبهُ \*

٨٤٥١- وحَدَّنَا حَسَّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ مَنْ أَيُّوبَ مَنْ أَيُّوبَ مَنْ أَيُّوبَ مَنْ هَارُونَ أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبِي هُرَيْرَة عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَي هُرَاد قَحَدَّتَنِي بِهِ بَعِمَالُهِ قَالَ حَمَّادٌ تُمَّ لَقِبتُ عَمْرًا فَحَدَّتَنِي بِهِ بَعِمَالُه قَالَ حَمَّادٌ تُمَّ لَقِبتُ عَمْرًا فَحَدَّتَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ \*

١٥٤٩ - حَدَّنَنَا مِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصٍ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ انْنِ بُحَيْنَة بْنَ وَسَلّمَ مَرَ بِرَجُلٍ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَ بِرَجُلٍ يُصلّى وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلّاةُ الصّبُوحِ فَكَلّمَهُ بَشَيْء لَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَ اللّهِ وَسَلّمَ مَرَ اللّهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُولُهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُولُهُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ فَي هَذَا الْحَدِيثِ حَطَأَ \* اللّهِ عَنْ أَبِيهِ فَي هَذَا الْحَدِيثِ حَطَأً \* مَا اللّهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَطَأً \* مَا أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حَطَأً \* مَا أَلَاهُ عَلَيْهِ فَي هَذَا الْحَدِيثِ حَطَأً \* مَا أَبِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَطْأً \* مَا أَلِيهِ فَي هَذَا الْحَدِيثِ عَطْأً \* مَا أَلِيهُ اللّهِ الْحَدِيثِ عَطْأً \* مَا أَلِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَطْأً \* مَا أَلِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَطْأً \* مُلْكِاهُ اللّهِ الْحَدِيثِ عَطْأً \* مُنْ أَلَاهُ اللّهِ الْحَدِيثِ عَلَا اللّهِ الْحَدِيثِ عَلَا اللّهِ الْحَدْيِثِ اللّهِ الْحَدِيثِ عَلَا اللّهِ الْحَدِيثِ عَلَا اللّهِ الْحَدِيثِ اللّهِ الْحَدِيثِ عَلَا اللّهِ الْحَدُي اللّهِ الْحَدْيُ الْحَدِيثِ عَلَا اللّهُ الْحَدِيثِ اللّهِ الْحَدِيثِ الْمَا الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدْيِ الْحَدِيثِ الْمَا الْحَدِيثِ الْحَدِ

٥٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً
 عَنْ سَعْدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ أَقِيمَتْ صَدَةُ الصَّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ أَقِيمَتْ صَدَةُ الصَّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَدِّلُ لُيصَلِّي وَالْمُؤَدِّلُ لُيصِلِّي وَالْمُؤَدِّلُ لُي الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَدِّلُ لُي الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَرْبَعًا \*
 يُقِيمُ فَقَالَ أَتُصَلِّي الصَّبْحَ أَرْبَعًا \*

بيبه فعال الصلي الصبح اربعا ١٥٥١ - حَدَّثَمَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْبِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْنَكُرُ اوِيُّ حَدَّنَمَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح و حَدَّثَنَا الْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ

۱۵۳۸ حسن حلوانی، یزید بن ہارون ، حمد بن زید ، ایوب ، عمر و
ین دینار ، عطاء بن بیار بواسط کا بو ہر میرہ رضی ابقد تعیلی عنه
رسول اکرم صلی اللہ علیہ و ملم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔
حمارہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں عمروسے ملہ اور انہوں نے اس
حدیث کورسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے واسطہ کے بغیر ہیں ن

9 ما 10 استان الله بن مسلم قعنی ابراہیم بن سعد، بواسط والد، حفص بن عاصم عبدالله بن مالک بن بحینه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے نکلے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اور صبح کی نماز کی تکبیر ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں جب ہم نماز سے فررغ ہوئے تو ہم نے گھیر لیا اور بو چھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا ہمیں نے کہا کہ آپ نے بھی سے فرمایا ہمیں کرتے ہیں فرمایا ہمیں کرتے ہیں کہ عبدالله بن مالک بن بحینه اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالله بن مالک بن بحینه اپنے والد سے نقل کرتے ہیں امام ابوالحسین مسلم فرماتے ہیں کہ ان کا والد کا واسطہ بیان کرن خطا اور چوک ہے۔

مان البراہیم، حفص بن علیہ بن سعید، ابو عوانہ، سعد بن ابراہیم، حفص بن عاصم، ابن بحسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کی تکبیر ہوگئی اور رسول ابتد صلی ابلہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے ویکھا اور مؤزن تحبیر کہہ رہ ہے تو فرمایا کہ تم صبح کی جارر کھتیں پڑھتے ہو۔

روید سان پارید سان پارید است برید اعلی است مرا اندان الوکائل مصحدری، حماد بن زید (شحویل) عامد بن عمر مکر اوی، عبدالواحد بن زیاد (شحویل) ابن نمیر، ابو معاویه ، عاصم، (شحویل) زمیر بن حرب، مر وان بن معاویه فزاری، عاصم، احوال، عبدالله بن سر جس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں احوال، شخص مسجد میں آیااور رسول الله تعالی الله علیه وسیم صبح کم ایک شخص مسجد میں آیااور رسول الله تعالی الله علیه وسیم صبح

حدَّتُ مَرْوَ لُ ثُنُّ مُعَاوِيةً الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَخُول عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنَ سَرّْحِسَ قَالَ دَخَلَ رَجُنَّ الْمُسْجِدِ ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُ سَلَّمُ فِي صَمَاةَ الْعَدَاةِ فَصَلَّى رَكَّعَتَيْنَ فِي جَانِبِ الْمستحدِ تُمّ دحُل مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَيَّمُ فَيمًا سَيَّمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ يَا فُلَانُ بأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَىاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا \*

کے فرض پڑھ رہے تھے، اس نے دور کعت سنت معجد کے کونے میں پڑھیں، پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شر کے ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیرا تو فرمایااے فلاں! تم نے فرض نماز کیے شہر کیا آیاجوا کیے یڑھی یاجو ہمارے ساتھ پڑھی۔

( ف کدہ) ایک طرف حادیث میں جماعت کی بہت تاکید اور فضیلت ہے اور دوسری طرف صبح کی سنتول کی بہت ہفت تاکید آئی ہے ادر جماعت کی فضیلت ، م کے ساتھ ایک رکعت ملنے ہے حاصل ہو جاتی ہے اس لئے ہمارے علماء اس چیز کے قائل ہو گئے کہ اگر اوم کے س تھ ایک رکعت مل جانے کی امید ہو تو پھر صبح کی سنتیں پڑھ سکتاہے اور احادیث میں منگیر ان اسباب پروار دہے کہ جن کی بنا پر میہ نو بت ہو کہ صبح کی سنتوں کا وقت نہ رہے۔ علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں سنت طریقہ میہ ہے کہ صبح کی سنتیں مکان میں پڑھے ور نہ مسجد کے دروازہ پر اگر کوئی جگہ ہو تو پھر وہاں پڑھ لے اور اگریہاں بھی کوئی جگہ نہ ہو تو صفول کے بیچھے پڑھے مگر بہتریمی ہے کہ کسی علیحدہ جگہ ہی پڑھے۔

(٢٤١) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ بابِ (٢٣١) مسجد مين واطل بوت وقت كيادى

١٥٥٢ يچيٰ بن يجيٰ، سليمان بن بلال، ربيعه بن الي عبدالرحمن، عبدالملك بن سعيد، ابو حميد رضي الله تعالى عنه يا ابو سعيد رضي الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صنی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیہ کہے اَللّھُمّ افْتَحُ لِينَ أَبُوَابَ رَحُمَتِثَ اور جب معجد سے ملح تو کھے اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلْكَ مِنْ فَضَيتَ الهم مسلمٌ فرمات بيل كم میں نے بیمیٰ بن بیمیٰ سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے بیہ حدیث سلیمان بن بلال کی کتاب ہے لکھی اور انہوں نے کہا مجھے یہ بات پنجی ہے کہ کی حمانی اور ابواسید کہتے تھے۔

۵۵۳\_حامرین عمر بکراوی، بشر بن مفضل، عمار ة بن غزیه ۱۰ بیعه بن الي عبد الرحمٰن ،عبد الملك بن سعيد بن سويد انصار ي ،ا بوحميد یا ابواسید رضی الله تعالی عنه ہے اس طرح روایت منقول ہے۔

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ الْحُبَرَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِهَالِ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَيِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المُسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَنْوَاتَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خُرَجَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَصْيِكَ قَالَ مُسْلِم سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يحْيَى يَقُولُ كَتَمْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُيْمَا يُ بْل سَال قَالَ بَلْغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ نَقُولُ وأني أسيْدٍ \*

١٥٥٣ َ و حَدَّتَهَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا مِشْرُ نُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةً بْنُ عَرِيَّةَ عَنُ رَسِعَةً بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ

نُمنتُ ثَنِ سَعِيدِ اللَّ سُويْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنِي خَمَّدٍ أَوْ عَنْ أَنِي صَنَّى اللَّهُ حَمَّدٍ أَوْ عَنْ أَنِي أُسَيْدٍ عَنِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَ

(٢٤٢) بأب اسْتِحْمَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكَعَنَيْنِ وَكُرَ هَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا وَ أَنَّهَا مشْرُوعَةٌ فِي حَمِيعِ الْأُو ْقَاتِ \* ١٥٥٤ - خَدَّتُمَا عَنْدُ اللَّهِ ثُنُ مَسْمَعَةً بْن قَعْسٍ وَقُتُيْمَةُ مْنُ سَعِيدٍ قَالًا خَلَّتَنَا مَالِكٌ حِ وَ حدَّثُد تَحْيَى ثُنُّ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنِي مُالِثٍ عنْ عامرِ تْنِ عَنْدِ مَنَّهِ تْنَ الرُّئَيْرِ عَنْ غَمْرُو تْنَ سُسْمِ لُرَّرَقِيِّ عَلْ أَلِي فَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَنَّى لَنَّهُ عَنَّهِ وَسَنَّمَ قَلَ إِذَ ذَخُلَ أَخَدُّكُمُ لُمسْحِد فَسَرْكُعْ رَكَّعَيْسَ قَبْلُ أَنْ يَجْلِسَ \* ٥٥٥١ حَدَّنَا أَنُو نَكْرِ ثُنُّ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا خُسَسُ بْنُ غَبِيٍّ عَنْ زَ تَدَةً قَالَ خَدَّتْنِي عَمْرُو نْنُ بَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّبِي مُحَمَّدُ اللَّهُ يَحْيَى اللَّهِ حَدَّنَا عَنْ عَمْرُو لَى شُنَيْمَ نُنِ حَنَّدَةً الْمُأْلِصَارِيِّ عنْ أَي قِيادَةُ صَاحِبِ رَسُولُ بِيَّهِ صَيَّى اللَّهُ غَيْبِهِ وَسَنَّمَ قَالَ دُحَلْتُ الْمُسْتَجَدُ وَرَسُولُ النَّه صنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَنَّمَ خَالِسٌ بَيْنَ ظُهْرٌ لَيِ النَّاسِ قَالَ فَخَنَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ مَا مُنعِثُ أَنْ تَرْكُعَ رَكُعَتُيْنِ قَنْلَ أَنْ تُحْبِس قَالَ فَقَنْتُ يَا رَسُولَ مَنَّهِ رَأَيْتُكَ جَابِسٌ وَالنَّاسُ خُنُوسٌ قَالَ فَإِذَا دَحَلَ أَخَذُكُمُ الْمُسْحِدَ فَمَا

يَحْسَ حَتَى يَرْكُعَ رَكُعَيْسٍ \* (٢٤٣) بَابِ اسْتِحْنَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَوَّلَ قُدُومِهِ \* الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ أَوَّلَ قُدُومِهِ \*

باب (۲۴۲) تحیّهٔ المسجد کی دو رکعت پڑھنے کا استخباب اور میہ ہمہ وفت مشر وع ہے۔

عام ۱۵۵ معید املتہ بن مسلمہ بن قعنب ، قتیبہ بن سعید ما مک (تحویل) کی بن کی ما کک ،عامر بن عبداللہ بن زبیر ،عمرو بن سیم زرتی ، بو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عند بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی مسجد آئے تو ہیں دور کعت پڑھ لے۔

باب (۲۴۳) مسافر کو پہلے مسجد میں ہ<sup>ہ</sup> کر دو رکعت پڑھنے کااستحباب۔

١٥٥٦ خدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ مُ وَاسِ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ خَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ مُ دَثَارِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ مُحَارِبِ مُ دَثَارِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ لِي عَنِي النّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي لِي عَنْي النّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَالَ لِي صَلّ وَزَادَبِي وَذَحَمْتُ عَنَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلّ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلّ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلّ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلّ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلّ

رَ مَا اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اللهُ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَلَمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَدِينَةُ أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَدِينَةُ أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَ

٥٥٨ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ لْوَهَّابِ يَعْنِي التَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَيْطًأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ قَبْيِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَحِيْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدُّتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ أَلْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَدَعْ جَمَلُكَ وَادْخُلُ فَصَلَّ رَكْعَتُيْنِ قَالَ فَدَ عَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ\* ١٥٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَيَا عَاصِمٍ حِ و خَدَّثَنِي مَحْمُودُ نْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أُخْبَرُنَا ابْنُ جُرَبْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أُحْبَرَهُ عَنْ أُبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ نْ كَغْبِ وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن كَغْبِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ لَا يَقُدُّمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي

۱۵۵۲ احدین جواس حفی، ابوعاصم، عبید الله الا تجمی ، سفیان، محارب بن و تار، جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که میر آئچھ قرض نبی آکرم صلی الله علیه وسلم پر تھا، آپ کے بیال مسجد میں نے بورافر مادیا اور زائد بھی دیا، ادر میں آپ کے بیال مسجد میں گیا، آپ کے بیال مسجد میں گیا، آپ کے بیال مسجد میں گیا، آپ نے فرمایا دور کعت پڑھ لے۔

200- عبيد الله بن معاذ، بواسطه والد، شعبه، محارب، جبر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله منوره آيا عليه وسلم نے مجھ سے ايك اونٹ خريد اجب ميں مدينه منوره آيا تو مجھے تھم فرماياكه ميں مسجد آؤل اور دور كعتيں پڑھول-

۱۵۵۸۔ محدین متنی، عبدالوہاب ثقفی، عبید اللہ، وہب بن کیسان، جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی ہیں گیا اور میرے اونٹ نے دیر لگائی اور وہ چنے سے عاجز ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے آگئے اور ہیں اگلے دن پہنچا اور مسجد آیا تو آپ کو مسجد کے در وازہ پر پایا، آپ نے فرمایا اونٹ فرمایا تم انجمی آئے ہو! میں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا اونٹ کو جھوڈ کر مسجد جاؤاور دور کھت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کھت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کھت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کھت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کھت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دو

1009 محرین متنی با بوعاصم (تحویل) محدود بن غیان،
عبد الرزاق، ابن جریج، ابن شباب، عبد الرحمٰن بن عبدالله
بن کعب، غید الله بن کعب، عبید الله بن کعب، کعب بن مالک
رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه
وسلم کی عادت تھی جب سفر سے تشریف لے اور دن چڑھے
داخل ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور دو رکعت
یر صفے اور پھر بیٹھتے۔

صحیحمسلم شریق مترجم ار د و (جیداوّل)

الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأً بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَنَدُ بُنَمَّ حَلَسَ فِيهِ \*

(٢٤٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى \*

١٥٦٠ وَحَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ فُسْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضَّحَى قَالَتْ لَا

إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ \* اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّتُنَا كَهُمْسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ أَبِي حَدَّتُنَا كَهُمْسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ النَّهِيُّ صَلَّى الطَّحَى النَّهِ عَبْدِ وَسَلَّمَ يُصِلِّي الطَّحَى قَالَ قَالَتُ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ \*

مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُونَةَ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَلَيْهِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِمُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَهَ أَنَّهَا قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلّي سُبْحَة الضّحي فَطُ الله عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلّي سُبْحَة الضّحي فَطُ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى ا

بهِ حَسْنَيَةً أَنْ يَعْمَلَ بهِ النَّاسُ فَيُعْرَضَ عَلَيْهِمْ \* فرض شهو جائے (فائدہ)اور فرض موج نے کے بعد پھر دین کے کسی کام کونہ کرنا بہت ہی سخت گناہ ہے۔

٣٠٥٦ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَ رِثِ حَدَّثَنَ يَرِيدُ يَعْيِي الرِّسَكَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةً أَنَّهَا سَأَنَتُ عَائِشَةَ رَضِيي اللَّهُ عَنْهَا كُمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةً الصُّحَى قَالَتْ أَرْبُعَ رَكْعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ \*

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُّ

باب (۲۳۳) نماز جاشت اوراس کی تعداد کابیان۔
۱۵۲۰ یکی بن مجلی بزید بن زریع، سعید جریری، عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعدلی عنها ہے دریافت کیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم چ شت کی تماز پڑھتے ہے، فرمایا نہیں گریہ کہ سفرے تشریف لاتے۔

ا۱۵۱۱ عبید الله بن معاذ عبری، بواسطه والد، تهمس بن حسن قیسی، عبدالله بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے دریافت کیا کہ کیار سول ابتد صبی الله علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں گر جب سفرسے تشریف لاتے۔،

۱۵۱۲ یکی بن یکی مالک، ابن شهب، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھااور میں پڑھا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال کو محبوب رکھتے تھے گر (پابندی کے ساتھ) اس خوف کی وجہ سے منہیں کرتے تھے گر (پابندی کے ساتھ) اس خوف کی وجہ سے منہیں کرتے تھے کہ اگر لوگ اسے کرنے لگیں گے تو کہیں وہ فرض نہ ہو جائے۔

۱۵۲۳ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، یزیدرشک، معاذر ضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت یا کشہ رضی الله تعالی عند سے دوایت کیا کہ رسول الله صلی ابقد علیہ وسلم الله تعالی عنها سے دریافت کیا کہ رسول الله صلی ابقد علیہ وسلم عاشت کی نماز کتنی رکعت اور

عواست ن مرار کار تعت پڑھا کرنے تھے، فرمایہ جار ر تعت جو چاہتے زائد فرما کیتے۔

۱۵۶۳ محمد بن مثنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، یزید رضی الله تعالیٰ عنه ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگریہ

يَزِيدُ بِهَدَا الْإِسْادِ مِثْلُهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ\*

٥٦٥ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةً الْعَدَوِيَّةُ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةً قَتَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةً الْعَدَوِيَّةُ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةً قَتَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةً الْعَدَوِيَّةُ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ \* فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِيلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٦٦ دُا - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

قَالَ حَدَّنَنَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْرَنِي أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النّبيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم دَحَلَ عَيْدٍ وَسَلّم دَحَلَ عَيْدٍ وَسَلّم دَحَلَ عَيْدٍ وَسَلّم دَحَلَ عَيْدٍ وَسَلّم دَحَلَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم دَحَلَ مَنْهَا عَيْدٍ وَسَلّم دَحَلَ رَأَيْتُهُ صَلّى عَنْهِ عَلَيْهِ وَسَلّم دَحَلَ مَنْهَا عَيْدٍ مَكَّة فَصَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتِ مَا رَأَيْتُهُ صَلّى صَلّى عَلَيْهِ وَسَلّم دَحَلَ مَا يَنْهَا عَيْرَ أَنْهُ كَانَ رَأَيْتُهُ صَلّى عَنْهَا غَيْرَ أَنّهُ كَانَ رَأَيْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلّى صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم دَحَلَ مَا يَنْهَا عَيْرَ أَنّهُ كَانَ رَأَيْتُهُ صَلّى صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم دَحَلَ مَا يَنْهَا عَيْرَ أَنّهُ كَانَ رَأَيْتُهُ صَلّى صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم دَحَلَ مَنْ عَنْهَا عَيْرَ أَنّهُ كَانَ رَبْقَالٍ فِي رَبّي اللّه عَلَيْهِ وَالسّجُودَ وَلَمْ يَذْكُرِ النّ بَشَالٍ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ قَطُ \*

مَا مَا وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ نُنُ يَحْنِي وَمُحَمَّدُ بُنُ وَهُبِ سَلَمَةَ سُمُرَادِيُّ قَالُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ سَلَمَةَ سُمُرَادِي بُوسُ عَلِ الْسِ سَهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَدْدَ سَهِ شِ الْحَارِتِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدْد سَهِ شِ الْحَارِتِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ لَحَارِثِ شَ مُولَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْد عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَيْدٍ أَنَّ أَمَّ هَانِئٍ بِنْتَ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَيْرَ أَنَّ أَنَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَيْرَ أَنَّ أَنَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ 

الفاظ ہیں کہ چارہ جتنااللہ جائے۔ ۱۵۶۵۔ یکیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، سعید، قده، معاذ ، عدویہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاشت کی جار ر تعتیں پڑھتے اور جتنی اللہ تعالیٰ جا ہتازا کدادا فرماتے۔

۱۵۷۷ اسحاق بن ابراہیم، ابن بشار، معاذ بن ہشام، بواسطہ والد، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقدل سے

۱۹۱۵ - محد بن منی ابن بشار، محد بن جعفر، شعبه، عمرو بن مرو، عبدالرحل بن ابی لیلی رضی الله تعالی عنه بین کرتے ہیں کہ جھے کسی نے نہیں بنلایا کہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جاشت کی نماز پڑھتے و یکھا ہو گرام ہانی نے ،انہوں نے فرمایا کہ فنج مکہ کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے گھر قرمایا کہ فنج مکہ کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے گھر تھر یف لائے اور آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھیں کہ میں نے آٹھ رکعتیں پڑھیں کہ میں نے رکھی آپ کو اتنی جلدی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گریہ کہ رکوع اور سجدہ کمال اور خوبی کے ساتھ کرتے تھے اور ابن بشار رکوع اور سجدہ کمال اور خوبی کے ساتھ کرتے تھے اور ابن بشار نے ایکی روایت میں کہیں کالفظ نہیں بیان کیا۔

۱۵۲۸ حرملہ بن میکی، محمد بن سلمہ مرادی، عبداللہ بن وہب،
یونس، ابن شہاب، ابن عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن حارث
بن نو فل بیان کرتے ہیں کہ ہیں آرزور کھنا اور پو چھنا پھر تاکہ
کوئی جھے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی
نماز پڑھی ہے تو مجھے کوئی نہ ملاجو مجھے یہ بنائے مگرام ہانی بنت ابی
طالب نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنح مکہ کے
روزون چڑھ جانے کے بعد آئے اور ایک کپڑا الاکر اس سے
پردہ کیا گیا، پھر آپ نے عسل فرمایا پھر کھڑے ہوکر آئی

عَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى بُعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأْتِي بِنَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ تَمَايِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتُ وَكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتُ فَمَ أَرَهُ سَتَحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِيُّ عَنْ يُوسُ وَلَمْ يَقُلُ أَخْبَرِنِي \*

عَنَى مَالِثٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أَمِّ مَالِثٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أَمِّ هَانِي هَانِي بَنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَعِعَ أُمَّ هَانِي مَسَلِ اللَّهِ الْمَدِي بَنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَنِّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوجَدُّتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاصِمَةُ الْبُنَّةُ تَسْتُرُهُ بِثُوبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ وَفَاصِمَةُ الْبُنَّةُ تَسْتُرُهُ بِثُوبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَنِهِ وَسَلَّم عَامَ الْفَتْحِ فَوجَدُّتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاصِمَة الْبُنَّ أَمُّ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسلِهِ قَامَ فَصَلَى مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسلِهِ قَامَ فَصَلَى مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسلِهِ قَامَ فَصَلَى مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسلِهِ قَامَ فَصَلَى مَرْحَبًا بِأُمْ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسلِهِ قَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحِدٍ فَلَمَّا الْمُ مَانِي رَكِعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَنَعْ مَانِي قَالَتَ أَمُ هَانِي وَ فَالَتَ أَمُ هَانِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَنَعْ مَا مُنْ أَمِنْ مَثَحَى \*

٠٥٧٠ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ مُعَلِّى بْنُ حَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ مُعَلِّى بْنُ حَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ مُنْ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ مُنْ أَسِهِ عَنْ أَسِي مُرَّةُ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أَسِي مُرَّةُ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أَسِي مُرَّةُ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أَمَّ هَائِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّ هَائِئٍ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَقِي فِي مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ \*

٧١ ٥٧ - حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّنعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا

تحدہ یہ سب اد کان برابر برابر سے اور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مرادی نے یونس سے روایت نقل کی ہے اور اس میں اخبر نی کا لفظ نہیں بیان کیا۔

١٥٦٩ يي بن يجيٰ، مالك، ابو النضر ، ابو مر ه مولى أم إنى بنت ابي طالب، أم مإنى رضى الله تعالى عنها بنت الى طالب بيان كرتي ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی خد مت میں حاضر ہوئی تو آپ کو عشل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمه رضی الله نعالی عنب کیڑے ہے پروہ كے ہوئے تھيں، بيل نے سلام كيا، آپ ئے فرمايا كون؟ بيل نے کہااُم ہانی بنت ابی طالب ، آپ نے فر مایا مرحب ، اُم ہانی ہیں۔ غرض کہ جب آپ عسل ہے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر ا یک کپڑے میں لیٹے ہوئے آٹھ رکھتیں پڑھیں جب سپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یار سول اللہ! میرے ال بینے علیؓ بن ابی طالب فلال بن ہمیر ہ ایک حفص کو جس کو میں نے امان دی ہے مارے ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے فرمایااے اُم ہانی جس کو تونے امان دی ہم نے بھی اس كوامان دى \_ أم باني فرماتي بين بيه نماز چاشت كى تقى \_ • ١٥٤ - حجاج بن شاعر، معلَى بن اسد، وهيب بن خالد، جعفر

م کا۔ جائ بن شاعر، معلّی بن اسد، وہیب بن خالہ، جعفر بن محد، بواسطہ والد، ابو مرہ مولی عقیل، اُم بانی رضی اللہ تق لی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فئے مکہ کے روز اُن کے مکان میں ایک کپڑا اوڑھ کر آٹھ رکعتیں پڑھیں کہ جس کے دائے حصہ کو یا تیں طرف اور بائیں حصہ کو دائنی طرف ڈال رکھا تھا۔

ا ۱۵۵ عبدالله بن محمد بن اساء ضبعی، مهدی بن میمون، واصل مولی بن عیبیته، یکی بن عقیل، یکی بن یعمر ، ابوالاسود دیلی ،

وَ صِلٌّ مَوْلَى أَسِي عُيَيْنَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى سُ يَعْمَرُ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ الدُّوْلِكِيِّ عَنْ أَبِي دَرُ عَن النُّنيِّ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَنِي كُلِّ سُمَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْسِحَةٍ صِدْقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُنُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَلَهْيٌ عَنِ الْمُنْكُرِ صَدَقَةٌ وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَان يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى الصُّحَى

١٥٧٢ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو الْتَيَّاحِ حَدَّثَنِي أَبُو عُثُمَانَ النُّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أُوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أُرْقُدَ \*

ابوذر رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل كرتے ہيں كہ آپ نے فرماياجب آدمی صبح كرتا ہے تواس كے ہرا کیے جوڑ پر صدقہ واجب ہے، سوہرا کی مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہےاورایے ہی ہرایک بارانحمد ملد کہناصد قہ ہےاورایک مرتبد لا الله الا الله كهنا صدقه ب اور بر أيك بار الله أكبر كهنا صدقه ہےاورامر بالمعروف صدقه ہےاور نہی عن المنكر صدقه ہے اور ان سب سے حاشت کی دور تعتیں جسے وہ پڑھ لیتا ہے کافی ہو جاتی ہیں۔

١٥٥٢ شيبان بن فروخ، عبدالوارث، ابوالتبيح، ابوعثان نہدی، ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت قربائی ہے ہر مہینہ میں تین روزوں کی اور جاشت کی دور کعت ک اور سونے ہے قبل و تر پڑھ لینے کی۔

ر فو کدہ) جسے تہجد کے وقت اٹھنے کا یقین نہ ہو،اس کو اقل وقت ہی وتر پڑھناافضل اور بہتر ہے۔امام نوویؓ فر،تے ہیں ان تمام روایتوں کا ۔ حاصل ہیہ ہے کہ جاشت کی نماز سنت غیر مو کدہ ہے اور کم ہے کم اس کی دور کعت اور پوری آٹھ رکعات اور متوسطہ چاریاچے رکعات ہیں ،اور کیونکہ رسوں القد صلی القد علیہ وسلم نے تہجی پڑھی اور تبھی نہیں پڑھی اس لئے جن صحابہ کرامؓ نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا نہوں نے انکار کر دیااور آپ نے اس پر مداومت اور جینگی اس وجہ سے نہیں فرمائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے ،اور اس کا مستحب ہون ہمارے حلّ میں ہمیشہ کے لئے ٹابت ہو گیا، جیسا کہ روایات اس پر ولالت کرتی ہیں۔اور جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے۔ بندہ مترجم کہتا ہے کہ مصنف الی بکرین الی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے کہ آپ نے سورج بلند ہو جانے کے بعد دور تعتیس پڑھیں اور پھراس کے بعد حیار اور صوفیاء کرام ان میں ہے پہلی نماز کواشر اق اور دوسری نماز کو جاشت کہتے ہیں۔

۳۵۵ میر مین نتنی ، ابن بشار ، محمد بن جعنفر ، شعبه ، عباس جرير ،ابوشمر ضبعي ،ابوعثان نهدي ،ابو هرمره رصي الله تع لي عنه

١٥٧٣- وَحَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ نَسَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ثُنُ جَعْفُر حَدَّثَا شُعْبَةً نبی اکرم سلی الله علیه وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ عنْ عَتَّاسِ الْحُرَيْرِيِّ وَأَبِي شِمْرٌ الضُّبَعِيِّ قَالَا سمعْمَ أَمَّا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ۗ ١٥٧٤ - وَخَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَنَّى ثُنَّ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ مُحْتَارِ عَنْ ابوہریمیں رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنا انہوں نے فرمایا کہ مجھے عَنْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثَنِي ۖ أَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ

ساے ۱۵ سلیمان بن معبد، معلّی بن اسد، عبدالعزیز بن مختار، عبدالله داناج، ابو رافع، صائع بیان کرتے میں کہ میں نے

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أُوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ فَذَكَرَ مِثْلَ خَدِيثٍ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*

٥٧٥ - وَحَدَّقَيِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَمُحَمَّدُ ثُنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا الْرُ أَبِي فَدَيْكِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِ مَ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِ هَانِئِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى أُمْ هَانِئِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَنِي مُرَّةً مَوْلَى أُمْ هَانِئِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَنْ مَرَّةً مَوْلَى أُمْ هَانِئِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ لَنْ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ لَنْ لَنْ أَوْمِ مِنْ كُلُ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضَّحَى وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ \*

(٢٤٥) بَابُ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ

الْفَجْرِ وَالْحَتْ عَلَيْهِمَا \*

١٥٧٦ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَة أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَحْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِنُ مِنَ الْأَذَانِ يَصَلَاقٍ الصَّبْحُ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ عَلَى الله عَنْهُ \* وَسَدَةً أَنْ تُقَامَ الصَّبَاةُ \*

١٥٧٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ النَّيْثِ بْنِ سَغْدٍ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُنَهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَ قَالَ مَالِكَ \*

١٥٧٨- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زَيْدِ بْسِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ

خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی۔ پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

مدال بارون بن عبداللہ، محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، فتحاک بن عثمان، ابر ابیم بن عبدالله بن حنین، ابو مره مولی أم بانی ، ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے عبیب صلی الله علیه وسلم نے تین چیزوں کی وصیت میرے عبیب صلی الله علیه وسلم نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ہے جب تک میں زیرہ رہوں گائیس ہر گزنه چھوڑوں فرمائی ہے جب تک میں زیرہ رہوں گائیس ہر گزنه چھوڑوں گائیس مر میدنه میں تین ون کے روزے رکھنااور چاشت کی نمازاور بغیرو تریز سے نہ سونا۔

باب (۲۳۵) سنت فجر کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔

۱۹۷۲ کی بن بیجی، مالک، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ انہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی الله تعالیٰ عنها نے خبر دی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مؤدن صبح کی اذان دے کر خاموش ہو جا تا اور صبح خاہر ہو جاتی تو فرض نمازے پہلے دو ہلکی رکھتیں پڑھتے۔

244۔ یجیٰ بن بیجیٰ، قتیبہ ، ابن رمح ، لیٹ بن سعد ( تحویل ) زہیر زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید ، یجیٰ، عبیداللہ ( تحویل ) زہیر بن حرب ، اساعیل ، ایوب ، نافع ہے اسی سند کے ساتھ مالک کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۵۷۸ احمد بن عبدالله بن تقلم، محمد بن جعفر، شعبه، زید بن محمد، نافع، ابن عمرٌ، حضرت هفصه رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب صبح صادق ہو جاتی تو دو ہلکی رکعتوں کے علاوہ اور پچھ نہ پڑھتے۔

9 کا۔ اسحاق بن ابراہیم، نضر ، شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

• ۱۵۸۰ محمد بن عباد، سفیان، عمرو، زهری، سالم اینخ والدسے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح روشن ہو جاتی تودور کعت پڑھتے۔

ا ۱۵۸۱ عمرو تا قد ، عبده بن سلیمان ، بشام بن عروه بواسطه والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب اذان س لینتے تود ور کعت سنت فجر پڑھا کرتے اور ان کو ملکا پڑھتے۔

10A1 علی بن حجر، علی بن مسہر (شحویل) ابو کریب، ابو اسامہ، (شحویل) ابو بکر، ابو کریب، ابو اسامہ، (شحویل) عبر، عبداللہ بن نمیر (شحویل) عمروناقد، وکہیے، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ابو اسامہ کی روایت میں ہے کہ جب صبح طلوع جو جاتی۔

۱۵۸۳۔ محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، مشام، یجیٰ، ابو سمه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی میں کہ نی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی افران اور تکبیر سے در میان دور کعت پڑھتے سے۔

۱۵۸۴ محمد بن مثنی، عبدالوہاب، نیجیٰ بن سعید، محمد بن عبدالرحمٰن، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا بیان کرتی عَنِ النَّ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ \*

١٥٧٩ - وَحَدَّثَهَا وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصُورُ حَدَّثَهَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٥٨٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ عَمْرو عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ
 أخبر تنبي حَفْصة أَنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَحْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

١٥٨١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَحْرِ إِذَا سَعِعَ الْأَذَانَ وَسَدَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَحْرِ إِذَا سَعِعَ الْأَذَانَ

١٥٨٤- وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل ) \_\_\_\_\_

أَخْبَرَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَى الْفَحْرِ فَيُحَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأً فِيهِمَا بَأُمُّ الْقُرْآنِ\*

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دور کعتیں اس قدر ملکی پڑھتے تنفے حتی کہ میں کہتی تھی کہ ان میں فاتحہ بھی پڑھی ہے یانہیں۔

(فاکدہ) سندی بیان کرتے ہیں کہ مبائفہ خفت کابیان کرنا مقصود ہے شک نہیں،اور قرطبیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی امقد تعالیٰ عنہا کوشک نہیں ہوابلکہ آپ نوابلکہ آپ نوان کی مبائفہ خفت کابیان کرنا مقصود ہے شک نہیں ہوابلکہ آپ نواب محسوس ہواکہ اور نمرزوں کے بہ نہیں ہوابلکہ آپ نواب محسوس ہواکہ اور نمرزوں کے بہ نہیت اس میں قرائت بھی کی ہے یا نہیں۔ بندہ مترجم کہتا ہے کہ اگلی روایات میں آرہاہے کہ آپ کیا قرائت کیا کرتے ہے اس سے سندی اور قرطبیؓ کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَالِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَنَعَ الْفَحْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ وَسَلَّمَ إِذَا طَنَعَ الْفَحْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ \*

١٥٨٦ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْء مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ

١٥٨٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ نُمَ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ نُمَيْرٍ خَمْمِعًا عَنْ حَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُبَيْدٍ مَدَّتُنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْدٍ بَن عَمْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَدَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسُرَعَ صَدَّى النَّوَافِلِ أَسُرَعَ مِنْ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مَنْ النَّوْلِ أَسْرَعَ أَلْنَ الْفُحْرِ \*

٨٨ ٥ ١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْغَبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى عَنْ سَعْدِ

۱۵۸۵ عبیدانندین معاذ، بواسطهٔ والد، شعبه، محمد بن عبدالرحمٰن انسادی، عمره بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که جب فجر طلوع مو جاتی تورسول الله صلی الله علیه وسلم وور کعتیس پڑھتے، میں کہتی که فاتحة الکتاب بھی بڑھی ہے یا نہیں۔

۱۵۸۱- زہیر بن حرب، کی بن سعید، ابن جرتی، عطاء، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوا فل میں سے کسی نفل کا اتنا خیال نہیں رکھتے بنتے جتنا کہ صبح کی دوسنتوں کا۔

۱۹۸۷۔ ابو بکر بن انی شیبہ، ابن نمیر، حفص بن غیاث، ابن جرتے، عطاء، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ بیس نے نفلوں بیس سے کسی بھی نفل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جھنی کہ صبح سے پہلی دوسنتوں کے لئے۔

۱۵۸۸\_ محمد بن عبید غمری، ابوعوانه، قناده، زراره بن او فی، سعد بن هشام، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نبی اکرم صلی ابتد

سُ هِشَامٍ عَنْ عَائِسَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَكْعَنَا الْهَحْرِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا \* وَسَلَّمَ قَالَ رَكْعَنَا الْهَحْرِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا \* قالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ قالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ هنسَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ فِي شَأَنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَحْرِ لَهُمَا أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا \*

٩ ٥ ١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَنَّمَ قَرَّأَ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \*
 قُلْ يَ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \*

١٩٥١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَرَارِيُّ يَعْنِي مَرُوانَ بْنَ مُعَاوِيةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ مَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَحْرِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَحْرِ فِي الْأَولَى مِنْهُمَا ( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) اللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) اللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) اللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) الله وَاشْهَدُ بأَنَّا مُسلِمُونَ ) \*

آبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا اللهِ حَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ أَبْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ اللهِ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ ( قُولُوا آمَا باللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ) وَالْتِي فِي آلَ عِمْرَانَ ( نَعَالُوا إِلَى كَلِمَةً سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ) \* عَمْرَانَ ( نَعَالُوا إِلَى كَلِمَةً سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ) \* عَمْرَانَ ( نَعَالُوا إِلَى كَلِمَةً سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ) \* عَمْرَانَ ( نَعَالُوا إِلَى كَلِمَةً سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ) \* عَمْرَانَ ( نَعَالُوا بَلَى كَلِمَةً سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ) \* عَمْرَانَ ( نَعَالُوا بَلْي كُلُمَةً سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ) \* عَمْرَانَ بُنِ حَكِيمً فِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي

علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا صبح کی دور کعتیں دنیاوما فیہا سے بہتر ہیں۔

۱۵۸۹ یکی بن حبیب، معتمر ، بواسطه والد، قاده، زراره، سعد بن بشام، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهار سول اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے صبح کی دوسنتوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے یہ ساری و نیاسے زائد بیار کی ہیں۔

۱۵۹۰ محد بن عباد، ابن ابی عمر، مروان بن معاویه، بزید بن کیسان، ابو عازم، ابو ہر روه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صبح کی سنتوں میں قُلْ يَا آيُهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ بِرُصِی۔

ا ۱۵۹۲ ابو بحر بن ابی شیبه ابو خالد احمر، عنه ن کیم ، سعید بن بیار ، ابن عباس رضی الله نعالی عنه بیان کرتے بی که رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح کی سنتول میں فوگو المت بالله و مُمَّ أَنُولَ الله علیه و سلم صبح کی سنتول میں فوگو المت بالله و مُمَّ أَنُولَ الله علیه و سلم صبح کی سنتول میں فوگو المت بالله و مُمَّ أَنُولَ الله المخاور وه آیت جو که سور و سل عمران میں ہے تَعَالَوُ اللی مُکلِمَة سَو آءِ بُینَنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا مُرَان مِی الله مِی الله مُکلِمَة سَو آءِ بُینَنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنَا مُران مِی الله مُی الله مُی الله مِی الله می الله م

۱۵۹۳ علی بن خشر م، عیسیٰ بن بونس، عثمان بن حکیم سے اس سند کے ساتھ مروان فزاری کی روایت کی طرح منقول ہے۔ باب (۲۴۷) سنن مؤكده كى فضيلت اور ان كى تعداد!

 (٢٤٦) بَابِ فَضْلِ السَّننِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفُرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ \* ١٥٩٤ ۚ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْر حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنَّ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثٍ يَتَسَارُ إِلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكِعَةً فِي يَوْمِ وَلَيْنَةٍ بُنِيَ لَهُ بهنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أُمِّ حَبِيبَةً فَمَا تُرَكُّتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْبُسَةً فَمَا نَرَكَتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةً وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أُوسٍ مَا تُرَكَّتُهُنَّ مُنْذَ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبُسَةً وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ مَا تَرَكَّتُهُنَّ مُنْذُ

هَٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَرَارِيِّ \*

سئم عُنَهُنَّ مِنْ عَمْرِو بَنِ أَوْسٍ \* سناان رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔
(فائدہ)ان سنتوں کے او قات کی تعین نسائی، ترمٰہ ی اور حاکم میں ای اُم جبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں اس طرح منقول ہوئی ہے کہ چار ظہرے بہتے اور دو ظہر کے بعد ،اور دور کعتیں مغرب کے بعد اور دوعشاء کے بعد اور دوصیح سے پہلے۔امام حاکم فروتے ہیں بید روایت مسلم کی شرط پر تھی ہے۔ای حدیث کے جیش نظر ہمارے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ یانچوں نمازوں میں صرف بیہ بارور کعتیں ہی سات مؤکدہ ہیں۔

١٥٩٥ - حَدَّنَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النَّعْمَان بْنِ سَلَمْ بْنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النَّعْمَان بْنِ سَالِم بِهَدَا الْإِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ أَيْنَتَيُّ سَالِم بِهَدَا الْإِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ أَيْنَتَيُّ عَنْمَانَ عَنْمَانًا فِي الْجَنَّةِ \* عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطُوَّعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ \* عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطُوَّعًا بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ \* عَشْرَةً سَجْدَةً تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعُمَانِ بْن

1090۔ ابو غسان مسمعی، بشر بن مغضل، داؤد، نعمان بن سام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ جس نے ہر دن بارہ رکعتیں سنت کی پڑھیں اس سے لئے جنت میں مکان بنایا جاتا ہے۔

۱۵۹۲ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، نعمان بن سام، عمر و بن اوس، عنبسه بن افی سفیان، حضرت أم حبیبه رضی الله تعالی

سَايِم عَنْ عَمْرُو بْنِ أُوسْ عَنْ عَنْبَسَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم صَلَّى الله عَيْدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم صَلَّى الله عَيْدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّى لِلهِ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوَّعًا يُصلِي لِيهِ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوَّعًا يَصَلِّى لِيهِ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ إِلّا يَعْمَلُ فَي الله لَهُ يَيْتًا فِي الْحَنَّةِ أَوْ إِلّا بَنِي اللهُ لَهُ يَيْتًا فِي الْحَنَّةِ أَوْ إِلّا بَنِي الْجَنَّةِ قَالَتُ أُمَّ حَبِيبَةً فَمَا عَمْرُو مَا بَرِحْتُ الْصَلِيقِ بَعْدُ و قَالَ عَمْرُو مَا بَرِحْتُ الْصَلِيقِ بَعْدُ و قَالَ النَّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ \*

٧٥ ٥٠ - وَحَدَّنِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالًا حَدَّثْنَا يَهْزُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمِ أَحْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ أُوسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَمْرُو بْنَ أُوسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَتُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَطَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَطَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَطَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَطَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَطَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَطَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَى لِلّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوضَا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّهِ

كُلَّ يَوْم فَذَكَرَ بَمِيْهِ \* اللهِ مَوْ ابْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبِيدٍ اللهِ قَالَ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ وَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ فَبُلِ الطَّهُرِ سَحْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَحْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَحْدَتَيْنِ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَاللّه عَلَيْهِ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعَمْرَابُ وَالْعِشَاءُ وَالْعَمْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْعَالَ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَالْعَمْرَابُ وَالْعَمْ وَالْعَمْرِبُ وَالْعَمْرَ سُولِ اللّه عَلَيْهِ وَالْعَمْرَابُ وَالْعَلَى اللّه عَلَيْهِ وَالْعَمْرَابُ وَالْعَمْرِ وَالْعَمْدَ الله وَالْعَلَا اللّه عَلَيْهِ وَالْعَلَالُه عَلَيْهِ وَاللّه وَالْعَمْرِ وَالْعَلْمُ اللّه وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْنِ وَالْعَلْمُ اللّه وَالْعَلَيْنَ وَاللّه وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّه وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّه الْعَلَيْمُ اللّه وَالْعَلْمُ اللّه وَالْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَل

عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہے کہ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ اللہ کے لئے ہر دن بارہ رکعت سنت علاوہ فرض کے پڑھے گر اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک مکان بنایا جا تا ہے۔ مکان بنا تا ہے بیاس کے لئے جنت میں ایک مکان بنایا جا تا ہے۔ ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اس دن سے ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اس دن سے امبیں برابر پڑھتی ہوں۔ عنبہہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وز اجد سے انہیں برابر پڑھتیا ہوں اور عمرہ کہتے ہیں کہ اس روز سے میں انہیں برابر پڑھتا ہوں اور عمرہ کہتے ہیں کہ اس روز فعل نقل نقل کیا۔

1092 عبد الرحل بن بشر، عبدالله بن باشم عبدی، بنبر، شعبه، نعمان بن سالم، عمرو بن اوس، عنبه، أم حبيبه رضی الله نعالی عنها بيان کرتی بيل که رسول الله صلی الله عليه وسلم نه فرمايا کوئی مسلمان بنده ايبا نبيس جو وضو کرے اور کامل طرح وضو کرے اور کامل کار ہے۔

۱۵۹۸۔ زہیر بن حرب، عبید اللہ بن سعید، کی بن سعید، عبید اللہ، نافع، ابن عمر، (تحویل) ابد بکر بن الی شیبہ، ابو اسامہ، عبید اللہ، نافع، عبد الله بن عمر، رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دور کعتیں اور مغرب کے بعد دور کعتیں اور مغرب کے بعد دور کعتیں اور جمعہ کے بعد دور کعتیں رکعتیں اور جمعہ کے بعد دور کعتیں براحیں میں نے رسول پڑھیں۔ پراحیں عمر مغرب اور عشاء اور جمعہ کی دور کعتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مکان میں پڑھیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مکان میں پڑھیں۔

(ف کدہ) شیخ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ اس روایت ہیں ظہرے پہلے دور کعتوں کا تذکرہ ہے گر بخاری، ابو داؤد اور نسائی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرے قبل کی چار سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہے اور اس کے بم معنی مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترخی نے خالد حذاء ہے نقل کی ہے۔ اور امام ترخی فرماتے ہیں بہی اکثر علماء، محابہ اور بعد والوں کا مسلک ہے۔ بی بہی اکثر علماء، محابہ اور بعد والوں کا مسلک ہے۔ بی بندہ متر جم کہتا ہے کہ آپ مکان میں چارر کعت پڑھتے اور معجد میں آکر دور کعت پڑھتے۔ اس سے روایت میں ابن عمر رضی استہ تعانی عند نے یہ بھی بیان کر دیااور پھر مکان میں سنتوں کا پڑھنا فضل ہے۔ اکثر علماء کرام کا بہی مسلک ہے اور اس کی تصر سی رشی مند کورہ ہے۔

(٢٤٧) بَابِ حَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكَعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا \*

المُعْرَبَّةُ الْمُحْتَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْتِي أَخْبَرَنَا اللهِ 
١٦٠٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادً
 عَنْ بُدَيْلِ وَأَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَائِمًا رَكَعَ وَسَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا وَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا وَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا

باب (۲۴۷) نقل کھڑے اور بیٹھ کر پڑھنے اور ایک رکعت میں کچھ کھڑے اور کچھ بیٹھ کر پڑھنے کاجواز۔

• ۱۹۰۰ قتیبہ بن سعید، حماد، بدیل، ایوب، عبداللہ بن شقیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمجی رات تک نماز پڑھتے، جب کھڑے ہو کر پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔

١٩٠٣ و حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَخْبَرُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَيَرِينَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَنَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَنَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَنَّمَ يُكُثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا وَاعَدًا وَالْمَا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا وَالْمَا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا قَاعِدًا \*

١٦٠٤ - وَحَدَّنَنِي أَنُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَ و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ ح و حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ ح و حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعُ ح و حَدَّثَنَا آبُو الرَّبِيعُ ح و حَدَّثَنَا آبُو الرَّبُ اللهُ 
ا۱۲۰ محمد بن مثنی ، نحمد بن جعفر ، شعبه ، بدیل ، عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں ملک قارس میں بیار اہواتھ تو بیٹھ کر نماز پڑھاکر تا ، پھر حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم یوی رات تک بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

١٩٠٧ ابو بكر بن الي شيبه، معاذ بن معاذ، حميد، عبدالله بن شقیق عقیلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہاے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کبی رات میں کھڑے کھڑے نماز پڑھتے تھے اور کمبی رات میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے تھے اور جب کھڑے ہونے کی حالت میں قراَت فرماتے تورکوع بھی کھڑے کھڑے کرتے اور ایسے ہی جب بیٹھنے کی حالت میں قرأت كرتے توركوع بھى بیٹھے بیٹھے كرتے۔ ١٩٠٣ يجيلي بن بجيل، ابو معاويه ، مشام بن حسان، ابن سيرين، عبدالله بن شقیق عقیل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھے ہوئے بھی جب نماز کھڑے ہونے کی حالت میں شروع فرماتے تو ر کوع میمی کھڑے ہونے کی حالت میں فرماتے اور جب تماز بیٹھنے کی حالت میں بڑھتے تور کوع بھی بیٹھے ہوئے کرتے۔ ۱۶۰ ابور بنج زهر انی، حماد بن زید، ( نتحویل ) حسن بن ربیج، مهدي بن ميمون (شحويل)ابو بكرين ابي شيبه ، وكيع، (شحويل) ابو کریب، ابن نمیر، مشام بن عروه (تحویل) زبیر بن حرب، يجي بن سعيد ، مشام بن عروه ، بواسطه ٌ والد ، حضرت عائشه رضى الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نہیں دیکھاکہ نماز میں آپ بیٹھ کر قرائت کرتے ہول

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً قالَ أَحْبَرِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلاةِ النَّيْلِ حَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيةً قَامَ فَقَرَأَهُنَ ثُمَّ رَكَعَ \*

٥٠١٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنْى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ عَنْ عَالِشَهَ أَنَّ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِشَهَ أَنَّ عَنْ اللهِ عَنْ عَالِشَهَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَفْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ جَالِسًا فَيَفْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأً وَهُو قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأً وَهُو قَائِمُ اللّهُ كُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأً وَهُو قَائِمٌ فَقَرَأً وَهُو النَّانِيَةِ مِثْلُ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ \*

۱۹۰۵ کی بن کی مالک، عبدامتد بن بزید، ابوالنظر، ابوسمه
بن عبدالرحمٰن، حظرت عائشہ رضی الله تعیلی عنها بیان کرتی ہیں
کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیشے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور
ہیشے ہوئے قرائت کرتے تھے، جب آپ کی قرائت میں سے
تمیں یا چالیس آیات کے بقدر رہ جا تیں تو کھڑے ہوکہ قرائت میں سے
فرماتے اور پھر دکوع اور سجدہ کرتے اور پھر دوسری رکعت میں

مگرجب آپ بوڑھے ہوگئے تو بیٹھے بیٹھے قراکت کرتے یہاں

تک که جب سورت میں تمیں یا جالیس آیتیں رہ جاتیں تو

کھڑے ہو کر انہیں پڑھتے پھر رکوع فرماتے۔

(فائدہ) دونوں روایتوں سے نقل کی ایک رکعت میں کچھ کھڑار ہنااد ریکھ بیٹھنا ٹابت ہوااور یہ جائز ہے، عراقی بیان کرتے ہیں کہ کو کی فرق نہیں خواہ بتداء میں کھڑا ہواور پھر بیٹھ جائے یااولا مبیٹا ہوادر پھر کھڑا ہو جائے۔اور بھی جمہور علماء کرام کا مسلک ہے جسیا کہ ام ما بو حنیفہ "، مالک"، ش فعیّ، حمد اسحاق اور اس کے علاوہ جو پچھے منقول ہے،وہ جمہور علماء کرام کے خلاف ہے۔وانٹد اعلم

میمی ای طرح کرتے۔

١٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً قَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً \*

١٦٠٧ - وَحَدَّثَنَا الْبُنُّ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِسْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاص قَالَ قَلْتُ لِعَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ

۲۰۲۱-ابو بکر بن انی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، اساعیل بن علیہ،
ولید بن ابی ہشام، ابو بکر بن محمہ، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی ابتہ علیہ وسلم ہیشے
ہوئے قرائت کرتے جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ فرہتے تو
اتنی دیر کے لئے کھڑے ہوجاتے کہ جتنی دیر میں آدمی جا بیس

- یں پر طماہے۔ ک ۱۲۰ ابن نمیر، محمد بن بشر، محمد بن عمرو، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها سے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم دور کعتوں میں بیٹھنے کی حالت میں کیا کیا کرتے تھے، فرمایا کہ ان دونوں میں قرائت کرتے، جب رکوع کا

فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكُعَ \*

١٦٠٨ وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَّ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُنْتُ لِعَائِشَةَ هَلَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَنْدٍ وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتُ نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَةُ النَّاسُ \*

٩ ، ٩ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِكَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ

مَ ١٦٦٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَنَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ \*

الْحُنْوَانِيُّ كِمَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنَّ حَدَّثَنَا الْحُنُوانِيُّ كِمَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنَّ حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُرُونَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً وَالنَّهُ لَكُنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا \*

ارادہ فرماتے تو کھڑے ہوجاتے اور پھرد کوع کرتے۔
۱۹۰۸ یکی بن یکی، یزید بن زریعی، سعید جریری، عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، فرمایا ہاں! جب کہ لوگوں نے آپ کو بوڑھا کر دماتھا۔

۔ ۱۲۰۹ عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ والد، کہمس، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عندے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۹۱۰ محمد بن حاتم ، بارون بن عبدالله ، حجاج بن محمد ، ابن جریج ، عثان بن ابی سلیمان ، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رحلت نہیں فرمائی جب تک که آپ بکثرت بیا کا کمازنه پڑھئے کے مازنه پڑھنے گے۔

۱۶۱۱ محد بن حاتم، حسن حلوانی، زید بن حباب، ضحاک بن عثمان، عبدالله بن عروه، بواسطه والد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کاجب بدن مبارک بهاری اور تقبل جوشیا تو آب اکثر بیشه کر نماز برخته متهد.

۱۲۱۲۔ یکی بن بیمی، مالک، این شہاب، سائب بن پزید، مطلب بن ابی وواعہ سہمی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کر نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بیان تک کہ جب آپ کی رحلت میں ایک سال باتی رہ گیا تو آپ بیٹے کر نفل پڑھتے اور آپ مورت پڑھتے اور آپ مورت پڑھتے اور آپ مورت پڑھتے اور آپ مورت پڑھتے کہ وہ کمی سے

۱۶۱۳ ابوالطاهر، حرمله، این و بهب، یونس ( شحویل )اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اس میں ہے کہ جب آپ کی و فات میں ایک سال یاد وسال رہ گئے۔

۱۶۱۳ - ابو بکربن ابی شیبه، عبید امته بن موسی، حسن بن صالح، ساک، جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول امتد صلی التد علیه وسلم کا انتقال نہیں ہوا جب تک کہ آپ نے بیٹھ کر نمازنہ پڑھ لی۔

۱۷۱۵ ز هیر بن حرب، جریر، منصور، بلال بن بیاف، ابویچی، عبدائلہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے، سومیں سپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بیٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے بایا، میں نے ا پناہاتھ آپ کے سر پرر کھا، آپ نے فرمایا عبدامتد بن عمروا کیا ہے، میں نے عرض کیا یار سول اللہ! مجھے بیہ بات مینچی ہے کہ آپ فرماتے میں آومی کا بیٹھ کر نماز پڑھنانصف نماز کے برابر ہے اور آپ تو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سیج ہے مگر میں تم لو گول کے برابر نہیں ہوں۔

(فائدہ) یہ سپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی حالت میں بھی پورا ثواب ملتاہے لہذااور حضرات کواس چیز پر قیاس کر ہے اینے نصف ثواب کو ہر بادنہ کرن چاہتے۔

١٦١٢ ابو بكر بن ابي شيبه، ابن مثنيٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ (تحویل) محمد بن مثنی ، یجی بن سعید، سفیان، منصور ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

قَاعِدًا وَكَانَ يَقُرُأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا حَتَّى تَكُونَ لِمِي بُوجِاتِي\_ أُطُولَ مِنْ أُطُولَ مِنْهَا \*

> ١٦١٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر وَحَرَّمَنَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ وَ حَدَّثَكَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم وَعَنْدُ نْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَنْدُ الرَّزَّاق أَحْبَرَ بَا مَعْمَرٌ حَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غُيْرُ أُنَّهُمَا قَالًا بِعَامِ وَاحِدٍ أُو اثَّنَيْنِ \*

١٦١٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَن بْن صالِح عَنْ سِمَاكِ قَالَ أَحْمَرَنِي جَامِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ لَمْ يَمُّتْ حَتَّى صَدَّى قَاعِدًا ۗ\* ١٦١٥ وَحَدَّتَبِي رُهَيْرُ سُ حَرْبٍ حَدَّشَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِنَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أبي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حُدِّتَتُ أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَحَدْتُهُ يُصَلِّي خَالِسًا فُوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّكَ قُلْتَ صَلَاةً الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْف ِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تَصَلَّى قَاعِدًا قَالَ أَحَلُّ وَلَكِمَى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ \*

١٦١٦ - و حَدَّتَنَاه أَنُو نَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ ئْنِ جَعْفُرِ عَنْ شُعْبَةً حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا يَحْيَى نْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقِي رَوَايَةِ شُعْبَةً عَنْ أَبِي.

يَحْيَى الْأَعْرَجِ\*

(٢٤٨) بَاب صَلَاةِ اللَّيْل وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّيْلِ وَأَنَّ الُّوتْرَ رَكْعَةٌ \*

١٦١٧– حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنَى مَالِبُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُّوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكَعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذَّنَّ فَيُصلِّي رَكْعَتِّينِ خَفِيفَتِّينِ

١٦١٨- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةٌ بَنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَمَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّذِي يَدْعُو النَّاسُ

باب (۲۴۸) تہجد کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی نماز کی تعدادادر وتر پڑھنا۔

١٤١٤ يَجِيُّ بن لَيجيُّ، مالك، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو گیارہ رکعت پڑھتے ، کہ ایک رکعت کے ذرایعہ اے وتر(۱) بنا لیتے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو داہنی کروٹ ہر لیٹ جاتے حتی کہ مؤذن آتا پھر آپ دور کعت ملکی ہلکی پڑھتے۔

۱۹۱۸ حرمله بن یجی ابن و هب عمرو بن حارث ابن شهاب، عروه بن زبير؛ حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها زوجه نبي اكرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم عشاء کی نماز سے فجر تک عمیارہ رکعت پڑھتے اور ہر دو ر کعت کے بعد سملام پھیرتے اور ایک رکعت کے ذریعہ وتر بنا لیتے، پھر جب مؤذن صبح کی اذان دے چکتااور آپ پر صبح ظ ہر

(۱) یعنی وتر تو تین ہوتے تھے، بواحدہ کامعنی بیہے کہ ایک رکعت کے ذریعے طاق بنا لیتے تھے۔اور فجر کی نماز سے پہلے لیٹنا تہجد کی بنا پر ہونے والی تھکان کود در کرنے کے لئے اور طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لئے ہو تا تھا۔اور بیر لیٹناواجب اور ضرور ی نہیں تھ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم اس پر مداومت نہیں فرماتے ہے۔

حضور صلی املد عبیه وسلم رات کو نماز کی کتنی رکعات پڑھتے تھے اس بارے میں روایات میں ستر ہ، پندرہ، تیرہ، گیارہ، نواور سات مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثاثی فرماتے ہیں کہ تمام روایتوں کودیکھنے سے یہ بات فل ہر ہوتی ہے کہ حضور صلی امتدعلیہ وسم اپنی رات کی نماز کا آغاز دو ہلکی رکعتوں ہے کرتے جو نماز تہجد کی مبادی ہو تنیں پھر آٹھ رکعات پڑھتے ہیے اصل تہجد کی نماز ہو تی پھر تین وتر پڑھتے کچر دور کعتیں بیٹھ کر پڑھتے کھر جب موذن کی اذان کی آواز سنتے تودور کعتیں فجر کی سنتیں پڑھتے کھر لیٹ جات۔ توستر ہ ر کعات کا قول ان تمام پڑھی جانے والی روایات کے اعتبارے ہے اور پند رہ کا قول نجر کی د ور کعتوں کے عداوہ کے اعتبار سے ہے۔ تیر ہ کا قول نقل کرنے والوں نے تہجد سے پہلے کی خفیف دور کعتیں بھی شار نہیں کیں اور گیارہ کے قول میں وتر کے بعد کی دور کعتیں بھی شام نہیں کے گئیں۔ بس اصل تبجد اور ونز کوشامل کیا۔ نواور سات والی روایات بیاری اور کمزوری کے زمانہ کی ہیں۔ اور ونز کی تین رکعتیں ایک سلام ہے ہوتی ہیں اس پر دلالت کرنے والی روایات کے لئے ملاحظہ ہو فتے المہم ص ۱۸ جید ۵۔

اور وتر واجب ہیں، وجوب کے ولائل کے لئے ملاحظہ ہو فتح الملیم ص ۸ س جھ۔

ہو جاتی اور آپ کے پاس (بطور اطلاع کے)مؤذن آتا تو آپ کھڑے ہو کردو ہلکی رکعت پڑھتے پھر داہنی کروٹ لیٹ جاتے، بہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کے بئے آتا۔

الْعَتْمَة إلى الْفَحْرِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكَعَةً يُسَلَّمُ يَيْنَ كُلِّ رَكَّعَتْسِ وَيُوتِرُ بُوَاحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَنَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّلُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَحَعَ عَلَى شَقَّهِ الْأَيْمَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّلُ لِلْإِقَامَةِ \*

١٦١٩ - وَحَدَّثِيهِ حَرْمَلَةُ أَخْبِرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبُرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ الْإِقَامَةَ وَسَاقً حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَسَائِرُ الْحَدِيثِ عِمْرُو سَوَاءً \* وَسَائِرُ الْحَدِيثِ عِمْرُو سَوَاءً \*

١٦٢٠ وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو
 كُريْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِمَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ عَائِمَةً وَالله عَلَيْهِ عَائِمَةً وَالله عَلَيْهِ عَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّى مِنَ اللّيْلِ ثَمَاتُ عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ.
 وَسَلّمَ يُصلّى مِنَ اللّيْلِ ثَمَاتُ عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ.
 مِنْ ذَلِكَ بِحُمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلّا فِي
 مِنْ ذَلِكَ بِحُمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي

• ۱۹۲۰ - ابو بمر بن ابی شیبه ، ابو کریب ، عبد الله بن نمیر ( سخویں ) ابن نمیر ، بواسطه ٔ والد ، بشام بواسطه ٔ والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کو تیره رکعت پڑھتے ، پانچ ان میں سے و تر بن لیتے نہ بیٹھتے

۱۲۱۹۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب ہے اس

سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے تغیر و تندل سے روایت منقول

(فاکرہ) قاضی عیوض فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے آپ کی نماز کا جس طرح مشاہدہ کیابیان کردیا، کم ہے کم آپ کی نماز کی تعداد سات
اور زاکد سے زاکدہ ۱۵ ہوتی کہ جس میں صبح کی سنتیں بھی شامل ہو تیں اور آکٹر تیرہ رکھتیں ہوتیں کہ جن میں تین رکعت و تر بھی ہوتے۔
ہندہ متر جم کہتا ہے کہ رویت میں و ترکاجو لفظ آرہا ہے اس سے و تر اصطلاحی مراد نہیں بلکہ لغوی بمعنی صلو ۃ اللیل اور تہجد مراد ہے۔ بنور می
ور مسلم ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ آپ رات کو چارد کعت پڑھتے کہ ان کے حسن اور طوالت کے
متعلق نہ سوال کر، پھراک طرح چاراور پڑھتے اور پھر تین رکعت و تر پڑھتے ، بندہ کے نزویک روایات سے جس چیز کا اندازہ ہوتا ہو وہ ہے
کہ رسول اللہ صبی اللہ علیہ و سلم اپنی تہجد کی نماز دو ہلکی رکعتوں کے ساتھ شروع فرماتے اور پھر آٹھ رکعت پڑھتے اور پھر تین رکعت و تر بڑھتے ۔ اس کے
بڑھتے و راس کے بعد دور کھیں بیٹھ کر پڑھتے جو کہ و تر کے توابعات میں ہیں، اور پھر صبح کے طلوع ہو جانے پر دور کھیں پڑھتے ۔ اس کے
بعد بیٹ جاتے تاکہ بچھ سکون حاصل ہواور میں لیٹنا شروع ہو کوئی ضروری نہیں۔

۱۶۲۱ - و حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً الاله الهِ بَرِ بِن الْبِيشِهِ، عَدِه بِن سليمان (تحويل) الوكريب، حَدَّنَنَا عَنْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّنَنَاه أَبُو وكِيجَ، الواسامه، بشام ہے اى سند كے ساتھ روايت منقول كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أَسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ ہے۔

محر آخر میں۔

هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

آ ٢٢٢ أَ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِبدَ سُ أَبِي حَبيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْدٍ وُسَيِّمَ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً عَيْدٍ وُسَيِّمَ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً

برَكْعَتَى الْفَحْرِ \*

عَنَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة كَيْفِ كَانَتُ صَالَة رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي رَمَضَانَ وَلَا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَة يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَة يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّي أَنْهُم يَعْلَى أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا أَنْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِي اللّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ أَنْ اللّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ أَنْ اللّهِ أَنَنَامُ قَبْلَ أَنْ أَنْ عَنْ خُسُنِهُ إِلَّ عَيْنَةً إِلَّا يَنَامُ اللّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ اللّهِ أَنَامًا وَلَا يَنَامُ أَنْ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَعَامُ وَلَا يَعَلَى اللّهِ أَلَا اللّهِ أَلْ عَلَى اللّهِ أَنَامُ وَلَا يَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ أَلْمَامُ اللّهِ أَلْسُولُ اللّهُ اللّهِ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ 
١٩٦٤ وَحَدَّنَنَا هُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا هُشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنُ أَسِي عَدِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَمَةً قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت كَانَ يُصَلِّي اللهِ صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت كَانَ يُصَلِّي تَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَلَاتَ عَشْرَةً رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوبِرُ ثُمَّ يُصلي ثَمَانَ رَكَعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ يُوبِرُ ثُمَّ يُصلي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ بُوبِرُ ثُمَّ يُصلي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اللهُ بَيْنَ اللهَ عَنْ مَنْ صَلَاةً الصَّبْح \*

۱۹۲۲۔ قتیبہ بن سعید ،لیٹ ، یزبیر بن ابی صبیب ، عراک ، عروہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع صبح کی سنتوں کے تیر ہ رکعت پڑھتے۔

۱۹۲۷۔ محد بین مثنیٰ، ابن عدی، ہشام، یکی، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعنق دریافت کیا انہوں نے فرمایا تیرہ رکعات پڑھتے، اولاً آٹھ رکعت پڑھتے اور اس کے بعد دو رکعت پڑھتے اور اس کے بعد دو رکعت پڑھتے اور اس کے بعد دو کعتیں بیٹھے ہوئے پڑھتے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو کو کا ارادہ کرتے تو اور اس کے بعد من کی اذال کو تعمیر کے در میان دور کعت پڑھتے۔

(فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ صحیح قول ہے کہ آپ نے وتر کے بعد دور کعتیں بیٹھ کر پڑھیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وتر کے بعد نماز درست ہے اور اس پر دوام اور جیگئی نہیں فرمائی۔اور مستداحمہ اور بیٹی میں ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ نے ان دونوں رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرُضُ اور دوسری میں قُلُ یَاۤ آیُّھَا الْکَفِرُوُ دَیرِ هی ہے۔اور ای کے ہم معنی دار قطنی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔واللہ اعلم

مُ ١٦٢٥ - وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ بِشْرِ سَمَعْتُ أَنَا سَلَمَةً ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ الله عَنْ سَلَّامٍ عَنْ سَلَّامٍ عَنْ سَلَّالًا وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ سَلَّمَ الله عَلَيْهِ مَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا يَسْعَ رَكَعَاتِ وَسَلَّمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا يَسْعَ رَكَعَاتِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا يَسْعَ رَكَعَاتِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا يَسْعَ رَكَعَاتِ الله عَلَيْهِ عَيْرَا أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا يَسْعَ رَكَعَاتِ عَلَيْهِ عَيْرًا مِنْهُنَ "

1777 - حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَتَبْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَيُّ أُمَّهُ أَحْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلَاةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَحْرِ

٦٦٢٧- حَلَّانَا اَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّقَنَا أَبِي حَدَّقَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّمَ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ الله عَلَيْهِ وَسَدِّمَ مِنَ اللّيْلِ عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ الله عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ الله عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ الله عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ الله عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ عَنْهِ الله عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ عَنْهِ الله عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ عَشَرَ رَكَّعَاتٍ وَيُوتِرُ عَشَرَ وَيَرْكُعُ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً \*

١٦٢٨ - وَحَدَّنَنَا أَمُو إِسْحَقَ حِ وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ رُهُيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَهِمْيَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ يَحْيَى أَنُو بَعْنَمُهَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ الْأَسُودَ بْنَ يَرِيدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَائِشُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ كَانُ يَنَامُ أُولً اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ كَانُ يَنَامُ أُولً اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ كَانُ يَنَامُ أُولً اللّهِ وَيُحْيِ آخِرَهُ ثُمّ إِنْ كَانَ يَنَامُ أُولً اللّهِ لِي وَيُحْيِ آخِرَهُ ثُمّ إِنْ

الاسلمة عرو ناقد، سفیان بن عیمینه، عبدالله بن ابی لبید فی الوسلمة سے سنا که وہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنبا کی خدمت بیل گئے اور عرض کیا اے اُم المو منین! رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز کی مجھے اطلاع و بیجے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نماز ر مضان و غیر ر مضان میں تیرہ در کعت ہو تیں، انہیں میں دور کعتیں صبح کی سنیں مجھی تھیں۔

الالدان نمير، بواسط والد، خظله، قاسم بن محر بيان كرت بيل كه بيل عنها سے سنا وه بيل كه بيل نے حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے سنا وه فرماتی تقييں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رات كى نماز وسل دكوت تقييں كه جنہيں ايك د كوت كے ذريعه وتر بنا ليت وسل دكور دور كوتيں فجر كى سنت كى پڑھتے تو يه كل تيره ركوتيں ہو تيں۔

۱۹۲۸ - احمد بن بونس، زمیر، ابواسخاق (تحویل) یکی بن یکی، ابوطیشه ابواسخاق بین برید سے ابوطیشه ابواسخاق بیان کرتے ہیں کہ بیس نے اسود بن بزید سے ان ان ارائ یث کے متعلق جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق بیان کی بیل دریافت کیا، اُنہوں نے فرمایا کہ آپ رات کے ابتدائی حصہ بیس سوجاتے اور آخر رات میں بیدار ہوتے۔ پھر ابتدائی حصہ بیس سوجاتے اور آخر رات میں بیدار ہوتے۔ پھر

كَانَتُ لَهُ حَاجَةً إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتُ وَثَبَ وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتُ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتِ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتِ اغْتَسَلُ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ جُسُا تَوضًا وضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الرَّحُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ

صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ \* ١٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَيِّى مِنَ اللّيْلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِ الْوِثْرُ \* يُصَيِّى مِنَ اللّيْلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِ الْوِثْرُ \*

(فائدہ)اس سے معبوم ہواکہ وتر کے بعد بیٹھ کردور کعت جمیشہ نہیں پڑھتے تھے (نوویؓ)

١٦٣٠ - حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّحُوصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَقَالَتُ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قَالَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قَالَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قَالَ يُحَبِّ الدَّائِمَ قَالَ فَعَلَى فَقَالَتُ كَانَ إِذَا فَيْ السَّارِخَ قَامَ فَصَلَى فَقَالَتُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَى \*

اگر آپ کوازواج مطہرات ہے کچھ حاجت ہوتی تو بوری فرہ لیتے ، پھر سوجاتے اور جب پہلی اذان ہوتی تو فور آاٹھ جاتے اور اپنی ڈالتے اور خداکی فتم انہوں نے نہیں فرمایا کہ عنسل کرتے ، اور غداکی فتم انہوں جو آپ کی مراد تھی۔ اور قدا گر آپ جنبی نہ ہوتے تو جیسے لوگ نماز کے لئے وضو کرتے ہیں وضو فرماتے اور دور کعت پڑھتے۔

ا ۱۹۲۹ ابو مکر بن ابی شیبه، ابو کریب، یجی بن آدم، عمار بن رزیق، ابواسحاق، اسود، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی چین که رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کو نماز پڑھتے سیہاں تک که آپ کی نماز کا آخری حصه وتر ہو تا۔

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی امند مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی امند تعالیٰ عنہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشاق دریافت کیا، فرمایا آپ عمل کی نیکٹی کو پہند فرہ تے تھے، متعاق دریافت کیا، فرمایا آپ عمل کی نیکٹی کو پہند فرہ تے تھے، میں نے کہا آپ نماز کس وقت پڑھتے تھے، فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔

سلیب السبارے اسلیلی اور سے بعد بولناشروع کرویتے ہیں، محمہ بن نفر نے یہی چیز بیان کی ہے اور بیہ چیز ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه (فائدہ) مرغ اکثر آدھی رات کے بعد بولناشروع کرویتے ہیں، محمہ بن نفر نے یہی چیز بیان کی ہے اور بیہ چیز ابن عباس ر کی روایت کے مطابق ہے کہ آپ آدھی رات پر بیدار جو جاتے۔ مند احمہ ،ابوداؤداور ابن ماجہ میں زید بن خالہ جبنی سے مرفوعاً روایت ہے کہ مرغ کو گائی مت دواس لئے کر یے ٹماز کے لئے بیدار کرتا ہے۔ (فتح الملہم)

١٩٣١ - حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَنْفَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحَرُ الْأَعْلَى فِي بَيْتِي أَوْ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا \*

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ شُ عَلَيٍّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ نُنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً

اسلال ابوکریب، ابن بشر، مسعر، سعد بن ابراہیم، ابو سیمه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی میں کہ میں نے اکثر رسول اللہ علیہ وسلم کورات کے آخری حصہ میں اپنے گھر میں یالے پاس سوتا ہوائی پایا (کہ آپ تہجد پڑھ کر سوجاتے)۔
میں یالے پاس سوتا ہوائی پایا (کہ آپ تہجد پڑھ کر سوجاتے)۔
میں یالے بی کر بن ابی شیبہ، نصر بن علی، ابن ابی عمر، سفیان بن عیدی، ابوالنظر، ابو سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی سنتیں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوْل )

عَنْ عَنْسَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُتْتُ مُسْتَبْقِظَهُ حَدَّتَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ \*

١٦٣٣ وَحَدَّتُنَا أَبْنُ أَبِي عُمَّرٌ حَدَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ رِيَادٍ ثُنِ سَغُدٍ عَنِ أَنْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي سَمَةَ عَنْ عَائِسَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ \*\*

١٦٣٤ - وَحدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ حَدَّتَنَا جَرِّبٍ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عُرِيرٌ عَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ عُرُوةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا اللهِ صَدَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَوْتِرِي يَا عَائِشَةً \*

١٦٣٥ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بَنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْهَاسِمِ بْنِ مَحْسَدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَسَدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَسَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ كَانَ يُصَنِّي صَنَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِي مُعْتَرِضَةٌ وَسَنَّمَ كَانَ يُصَنِّي صَنَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِي مُعْتَرِضَةٌ مَنْ يَنْ يَدِيْهِ فَإِذَا بَقِي الْوَثْرُ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتَ \*

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ وَلَقَبُهُ وَقُدَانُ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو نَكُر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كَدهُما عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَانَتْ مِنْ كُلِّ لَلَيْلٍ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لَهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وَتُرَهُ إِلَى السَّحَرِ \*

لله عليه وسلم فالتهى و نره إلى السحر ألم المعلم فالتهى و نره إلى السحر ألم أبن أبي شَيْبَةَ وَزُهُمَيْرُ بْنُ حرْب قال حدَّنَا أَلُو نَكْرِ نْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمَيْرُ بْنُ حرْب قال حدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِب عَنْ يَحْيَى بْنِ وَتَابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ حَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ حَضِب عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

پڑھ لیتے تواگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے ورنہ بیٹ جاتے۔

۱۹۳۳ - ابن انی عمر، سفیان، زیاد بن سعد، ابن ابی عمّاب، ابو سلمه، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها رسول اکرم صلی الله علیه و مسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتی ہیں۔

۱۹۳۳ - زہیر بن حرب، جریر اعمش، تمیم بن سلمہ، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعانی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، جب وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے سے فرماتے عائشہ اٹھواور وتر پڑھو۔

1970 ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، سلیمان بن بدال، رہیدہ بن الی عبدالرحلٰ، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی ابتد تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور وہ آ ہے کے سامنے اُڑی لیٹی رہتیں، جب و تر باتی رہ جاتے تو آ ہے ان کو جگاد ہے اور وہ سپ کے ساتھ وتر باتی رہ جاتے تو آ ہے ان کو جگاد ہے اور وہ سپ کے ساتھ وتر باتی رہ جاتے تو آ ہے ان کو جگاد ہے اور وہ سپ کے س تھ وتر بڑھ لیتیں۔

۲ ۱۲۳۱ کی بن بیخی، سفیان بن عیدند، ابو یعفور واقد ( تنحویل )
ابو بکر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، مسلم،
مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که
رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رات کے ہم ایک حصه میں وتر
پرچنج گیا۔

۱۹۳۷ ابو بکرین ابی شیبه ، زہیرین حرب، و کیج ، سفین ، ابو حصین ، یکی بن و ثاب ، مسروق ، حضرت عائشه رضی الله تعال عنبا بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رات کے ہرایک حصہ میں اول اور اوسط اور اخیر میں وتر پڑھی حتی کہ آپ کاوتر سحر تک پہنچ گیا۔

۱۹۳۸ علی بن حجر، حیان، قاضی کرمان، سعید بن مسروق، ایوالفتی، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کرتی آید که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رات کے ہرا یک حصه میں و تر پڑھی حتی کہ آپ کاوتراخیر رات تک پہنچ گیا۔

۱۷۳۹ محمه بن متنیٰ،عنزی، محمه بن الی عدی، سعید، قدوه، زراره ے نقل کرتے ہیں کہ سعد بن ہشام بن عامر نے اللہ کی راو میں جہاد کرنا جاہا تو مدینہ منورہ آئے اور اپنی زمین وغیرہ بیچنی جابی تأکہ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور روم سے م نے تک لڑیں، پھر جب مدینہ میں آئے اور مدینہ کے پچھ لوگوں ہے ملے سوانہوں نے انہیں اس چیز سے منع کیا اور بتلاید کہ جیھے آ دمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اں چیز کاارادہ کیا تھا تو نبی اکرم صلی ابتد علیہ وسلم نے انہیں اس چیز ہے منع کیا اور قرمایا کیا تمہارے لئے میری سیرت اسوہ حسنہ مہیں ہے۔ جب ان سے میہ چیز بیان کی گئی تو انہوں نے اپی بیوی سے رجوع کر لیاں انکہ انہیں طلاق دے چکے تھے اور اس کی رجعت پر گواہ بنائے۔ مچھر وہ حضرت ابن عب س رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر سے متعلق دریافت کیا۔ ابن عباس نے فرمایا میں حمیمیں الی ڈات نہ بتلا دوں کہ روئے زمین پر رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وٹر کو زائد جائے والی ہے۔ انہول نے کہاوہ کون؟ حضرت ابن عبائ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها، سوتم اُن کے پاس جاؤ اور اُن ہے دریافت کرواں کے بعد میرے پاس آؤاور وہ جو جواب دیں اس کی مجھے اطلاع دو، چٹانچہ میں اُن کی طرف چلا اور تھکیم بن افتح کے پاک

عَائِنتُهَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْنَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ \*\*

مَسَّانُ قَاضِي كِرْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ حَسَّانُ قَاضِي كِرْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُلَّ النَّيْرِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَانْتَهَمِ وَثُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَيَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وَثُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ ١٦٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ ابَّنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةُ فَأْرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَادِمَ الْمَدِينَةَ لَقِي أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سَيَّةً أَرَّادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِي أَسُوةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ الْمُرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طُلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَأَتَى ابْنَ عَنَّاسِ فَسَأَلُهُ عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَلَا أَذُلُّكَ عَلَى أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صُلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ عَائِشَةً فَأْتِهَا فَاسْأَلُهَا ثُمَّ اتْتِنِي فَأَخْبِرُنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ والْطَنَفْتُ إِلَيْهَا فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيم بْن أَفْلَحَ فَسْتَنْحَقَّتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِبِهَا لِأَنِّي ُبِهِيْتُهَا أَنْ تُقُولَ فِي هَاتَيْنِ النَّبِّيعَتَّيْنِ شَيْئًا

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جیداق ) آیااور ان سے جاہا کہ وہ مجھے حضرت عائشہؓ کے پاس ہے چیس، وہ بولے کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس حمہیں نہیں لے جاتا اس لئے کہ میں نے انہیں منع کیا تھ کہ وہ ان دو نو ں گروہو ں کے در میان میچھ نہ بولیں سوانہوں نے نہ مانا مگر چی تئیں۔سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکیم کو قتم دی غرض کہ وہ آئےاور ہم سب حضرت عائشہ کی طرف جلے، انہیں اطراع دی ، انہوں نے اجازت دی اور ہم سب ان کی خدمت میں عاضر ہوئے تب انہوں نے (آواز سن کر) فرمایا کیا یہ تحکیم بیں؟ انہوں نے کہا ہاں، غرضیکہ حضرت عائشہ نے انہیں بیجان لیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تحکیم بولے سعد بن ہشام، بولیں کہ کون ہشام؟ حکیم نے کہا ا بن عامر ، تنب ان پر انہوں نے بہت مہر ہانی کی اور نرمی کا معاملہ قرمایا۔ قنادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ، پھر میں نے عرض کیا اے مسلمانوں کی مال مجھے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اخل ق کے متعلق خبر دیجئے۔انہوں نے فرمایا کیا تونے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کا خلق قرآن ی تھا، پھر میں نے چلنے کا ارادہ کیا اور اس بات کا قصد کیا کہ مرنے تک اب کسی ہے کوئی نہ دریافت کروں گا، پھر میرے خیال میں آیا تو میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے متعلق خبر و پیجئے ،وہ ہولیں کیا تو نے سورہ مزمل نہیں یڑھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیام لیل کو اس سورت کی ابتداء میں فرض کیا تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک سال تک رات کو تماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے خاتمہ کو بارہ مہینے تک آسمان پرروکے رکھا یہاں تک کہ اللہ تع لی نے اس سورت کا آخری حصہ نازل فرمایا اور اس میں تخفیف کی، چنانچہ پھر قیام کیل فرض ہونے کے بعد سنت ہو گی، پھر میں

فَأَنَتُ فِيهِما إِنَّا مُضِيًّا قَالَ فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَحَاءُ فَانْصُنَقْنَا إِلَى عَائِشَةً فَاسْتَأْذُنَّا عَلَيْهَا فَأَدِيتُ لَنَّا فَدَحَسًّا عَنَّيْهَا فَقَالَتْ أَحَكِيمٌ فَعَرَفَتْهُ فَقَالَ نَعَمُ فَقَانَتُ مِنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَام قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِر فَتَرَحُّمُتُ عَلَيْهِ وَقَالَتُ حَيْرًا قَالَ قَتَادَةً وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خَلَق رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّا خُلُقَ نَسيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْء حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ أُنْبِئِينِي عَنْ قِيَام رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَنَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى فَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْل فِي أُوَّرِ هَذِّهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ خُوتِمَتُهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ فَصَارَ قِيَامُ سُيْسِ تَطَوَّعُ بَعْدُ فَرِيضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا ثُمَّ لُمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِيسِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ ۚ كُنَّا لَعِدُّ لَهُ سِوَاكُهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَ يَحْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذُّكُرُ اللَّهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنَّهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ بَقُومُ فَيُصَلِّ الْتَاسِعَةَ تُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ ويحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلَّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ

يُصلِّى رَكْعَتْيْنِ نَعْدَ مَا يُسلِّمُ وهُو قَاعِدٌ وَتِبْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ وَسَدَّمَ وَأَخَذَهُ السَّحْمُ أَوْتَنَ اللَّهِ سَسِّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ وَأَخَذَهُ السَّحْمُ أَوْتَنَ اللَّهُ سَسِّع وَصَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنبِعِهِ الْأَوَّلِ سَسِّع وَصَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنبِعِهِ الْأَوَّلِ عَنْهُ وَسَلَّم اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْه وَسَلَّم أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيامِ عَنْه وَسَلَّم أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيامِ اللَّهُ مَسِّه وَكَالِ إِذَه عَلَيه بَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيامِ اللَّيْ صَنَّى مِنَ اللَّه عَلَيه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّه عَنْه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّه عَنْه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّهُ عَنْه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّه عَنْه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّه عَنْه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّهُ عَنْه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّه عَنْه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّهُ عَنْه وَسَلَّم قَرَأَ الْقُرْآلِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه  اللَّهُ اللَّه  اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه الل

نے عرض کیا کہ اے اُم امو منین مجھے رسول ابتد صبی اللہ علیہ وسم کے ورز کے متعلق بتلائے، انہوں نے فرویا کہ ہم آئے کے نئے مسواک اور وضو کایانی تیرر کھتے تھے اور امتد تعالی ر دت کو جس وفت حامتا آپ کو بید ر کر دینا، آپ مسواک كرتة اوروضو فرماتة اور نور كعت يراجة ، درمين ميل شايدنه بیٹھتے مگر ہم تھویں رکعت کے بعد، اور اللہ تعانی کا ذکر اور حمد کرتے اور و عا ، نکتے ، پھر اٹھتے اور سلام نہ پھیرتے پھر کھڑے ہوتے اور نویں رکعت پڑھتے ، پھر بیٹھتے اور اللہ کو یاد کرتے اور وس کی تعریف کرتے اور اس ہے دعہ کرتے اور اس طرح سلام پھیرت کہ ہمیں سا دیتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے دور کعت پڑھتے غرضیکہ اے میرے بیٹے ہے گیارہ ر تعتیب ہو ئیں ، پھر جب کہ نبی صبی اللہ علیہ وسلم کاسن زائد ہو گیا اور ہ ی<sup>ہ</sup> کے بدن پر گوشت آگی تو سات رکعات وتر پڑھنے سکے اور دو رکعتیں ولیی ہی پڑھتے جیسا کہ ہم او پریان کر چکے اے میرے بیٹے تو بیہ نو رکعتیں ہو نئیں،اور نبی صلی ابتد ملیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو سپ اس پر جیشگی اور دوام کو محبوب ر کھتے تھے اور جب سے پر نبیندیاکسی درد کا غدیبہ ہو تا کہ جس ک بناء پر تهجد نه پڑھ سکتے تو دین کو ہارہ رکعات پڑھتے اور میں تہیں ج نتی کہ نبی صلی املاء عدیہ وسلم نے ایک رات میں بور قرشن کریم پڑھ لیا ہواور نہ ہیہ جانتی ہول کہ آپ نے ساری رات صبح تک نماز پڑھی ہو اور نہ ہیہ کہ سارے مہینہ روزے رکھے ہول سوئے رمضان المبارک کے ، پھر میں ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے بیر ساری حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا حضرت ی نَشَدُّ نے یہ سب سے بیان فرمایا اگر میں ان کے باس ہو تایا ان کے پاس جاتا تو پیرسب منہ در منہ سنتا۔ زرار ہُ بولے اً سرمجھے علم ہو تاکہ سپان کے پاس نہیں جاتے تومیں ان کی ہاتیں آپ ہے نہ بیان کر تا۔

۱۶۴۰ محمد بن مثنیٰ ، معاذ بن بشام ، بواسطه ٔ دامد ، قباده ، زراره

. ١٦٤ - وحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَا مُعَادُ

لْلَ هِشَامِ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بُنِ وُفِي عَنَّ سَعْدِ ثَنِ هِشَامٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نُصْنَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَسِعِ عَقَارَهُ فَذَكَرَ نَحُوهُ \*

١٦٤٢ - وَحَدَّثَنَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ كِلَاهُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ وَارَةً بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَنْ وَرَارَةً بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَعْمَرٌ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثِ سَعِيدٍ وَفِيهِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثِ سَعِيدٍ وَفِيهِ قَلَتْ بِعْمَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثِ سَعِيدٍ وَفِيهِ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْةُ كَنَ أُصِيبٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْمَرْةُ كَنَ أُصِيبٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِيهِ عَلَيْهِ وَفِيهِ عَقَالَ حَكِيمُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ أَمَا إِنِي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْحُلُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْحُلُ عَلَيْهَا مَنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْحُلُ عَلَيْهَا مَن أَنْكَ لَا تَدْحُلُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْحُلُ عَلَيْهَا مَنَ أَنْكَ لَا تَدْحُلُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدُحُلُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْحُلُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْعُولُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْعُلُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْعُولُ عَلَيْهَا أَنْكُ لَا تَلْتُ لَا تَدْعُلُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِلَهُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلُولُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

٣٤٣ - حَدِّثُنَّ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدِّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَمِيعً عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَ نَةً عَنْ شَعْدِ بْنِ عَوَ نَةً عَنْ شَعْدِ بْنِ عَوْ نَةً عَنْ شَعْدِ بْنِ هِمِ نَةً عَنْ شَعْدِ بْنِ هِمِتُ مَ عَنْ شَعْدِ بْنِ هِمِتُ مَ عَنْ شَعْدِ بْنِ هِمِتُ مَنْ عَلْيَهِ مَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى كَالَ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللّيل مِنْ وَجَعِ أَوْ عَيْرِهِ صَلّى مِنَ النّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكَعَةً \*

( ف ئدہ ) اگر وتر فوت ہو جائیں تو بالا تفاق علماء کرام ان کی قضاواجب ہے۔

١٦٤٤ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا عِيسَى

بن او فی، سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیو ک کو طلاق دی اور پھر مدینہ روانہ ہوئے تاکہ اپنی زمین فروخت کریں۔ پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

ا ۱۹۳۱ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، سعید بن ابی عروبہ، قادہ، زرارہ بن اوفی ، سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیااور ان سے ور کے متعلق وریافت کیا۔ اور پوری حدیث بیان کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہشام کون ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہشام کون ہے جیس نے کہا ابن عامر، وہ بولیں وہ کیا خوب شخص تھے، اور عامر جنگ اُحد میں شہید ہوئے تھے۔

الاا۔ اسحال بن ابر ابیم، محمد بن رافع، عبد الرزق، عمر، قاده، زرارہ بن اوفی بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ہشم اُن کے پڑوی خصے ، سو اُنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور سعید کی روایت کی طرح بیان کی اور اس میں بیہ بھی ہے کہ اُنہوں نے وریافت کیا کہ کون ہشام؟ اُنہوں نے کہا، ابن عامر، حضرت وریافت کیا کہ کون ہشام؟ اُنہوں نے کہا، ابن عامر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ کیا ،ی خوب شخص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ اُحد میں شہید مول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ اُحد میں شہید ہوئے۔ اور اس میں بیہ بھی ہے کہ حکیم بن افلئے نے کہ کہ اگر موسے معلوم ہوتا کہ تم ان کے پاس نہیں جاتے تو میں ان کی موریث تم ہے معلوم ہوتا کہ تم ان کے پاس نہیں جاتے تو میں ان کی حدیث تم ہے شہیان کر تا۔

ا ۱۶۴۳ سعید بن منصور، قنیبه بن سعید، ابوعواند، قدده، زراره بن او فی، سعد بن بشام؛ حضرت عائشه رضی الله تعی کی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رات کا تهجد جب سسی درد وغیره کی بنا پر فوت جو جاتا تو دن میں باره رکعت پڑھ لیتے۔

۱۲۳۳ علی بن خشر م، عیسی بن یونس، شعبه، قده، زراره بن

الظّهْرِ كَتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ \* وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْةً عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَسِمِ الشَّيْسَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ رَأَى عَنِ الْقَسِمِ الشَّيْسَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الصَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا قَوْمًا يُصَلَّوا أَنَّ الصَّلَاةَ فَي غَيْرٍ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اله

١٦٤٧ حَدَّنَا رُهَيْرُ نْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ نْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ التَّيْسَابِيُّ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ صَنَاهُ النَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ عَنَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ صَنَاهُ الْأُوالِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ \*

اوئی، سعد بن ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تواس پر بھیشگی اور دوام فرماتے۔ اور جب رات کوسو ہے یا بیر ہو جاتے تو دن ہیں بارہ رکعت پڑھ لیتے۔ اور ہیں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی ساری رات بیدار رہے ہوں، اور آپ نے رمضان کے عداوہ کسی مہینہ کے مسلسل روزے نہیں رکھے۔

صححمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

۱۹۳۵ مارون بن معروف، عبدالله بن وبب، (تحویل)
ابوالطابر، حرمله ابن وبب، یونس بن بزید، ابن شهب، سائب
بن بزید، عبید الله بن عبدالله، عبدالرحمن بن عبدالقاری،
حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که
رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جو شخص اپ و ظیفه
سے یاس میں سے کسی عمل سے سوگی، سواسے صبح اور ظهر ک
غماز کے در میان پڑھ لیا تو دہ و بیائی لکھ دیا ج تا ہے جیبا کہ اس

۱۹۳۱ - زہیر بن حرب، ابن نمیر، اساعیل بن علیہ، ایوب،
قاسم شیبانی بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنه
ف دیکھا کہ ایک جماعت چاشت کی نماز پڑھ رہی ہے، انہوں
ف کہا کہ لوگوں کو بخو بی معلوم ہے کہ نماز اس کے علاوہ اور
وقت میں افضل ہے، اس لئے کہ رسول ابنہ صلی ابنہ علیہ وسلم
ف فرمایا صلوٰۃ الاو بین لیعنی نماز جیشت اس وقت ہے جب کہ
اونٹ کے بچوں کے بیرگرم ہوجا کیں۔

۱۹۳۷۔ زہیر بن حرب، یخیٰ بن سعید، ہشم بن ابی عبداللہ، قاسم شیبانی، زید بن راقم رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبادالوں کی طرف تشریف لے گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلوۃ الاوابین کا دفت اس وقت ہے جبکہ اونٹ کے بچوں کے پیر جنے لگیں۔

١٦٤٨ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنِ عَلَى مُلِكِ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ الْنِ عُمْرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مَلَاةِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ صَلَّى اللَّهِ مَنْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ صَلَاةً اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَوْذَ حَشِي أَخَدُكُم الصَّيْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى "

١٦٤٩ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُينَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِ و حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَمْرَ ح و حَدَّثَنَا سُفِيَانُ مَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ اللَّهِ اللَّالِ فَقَالَ مَثْنَى صَلَاقٍ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ صَلَاةٍ اللَّالِ فَقَالَ مَثْنَى

مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوْتِرْ بِرَكْعَةٍ \* ١٦٥٠ - وَحَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ للهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ سْنِ لُخُطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مُمْرَ سْنِ لُخُطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَمْى الله عَيْهِ وَسَمَّمَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا حِفْتَ الصَّبْحَ فَأُوثِرْ مُواحِدةٍ \*

مَعِمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُدِيْهِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهُ عَمْرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ

۱۹۳۸ یکی بن بیمی ، مالک ، ناقع ، عبدالله بن و بینار ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول ابله صلی الله علیه وسلم سے رات کی نماز کے متعبق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دور کعت ہے ، سو جب صبح ہونے کا خدشہ ہو جائے تو ( دو کے ساتھ ) ایک رکعت اور پڑھ لے جو ساری نماز کوجواس نے پڑھی ہے طاق کردے گی۔

صحیحمسلم ثمریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

9/19/19/ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عمرون قد ، زہیر بن حرب ، سفیان بن عیبیتہ ، زہری ، سالم ، بواسطہ والد ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (شخویل) محمد بن عباد ، سفیان ، عمرو ، طاؤس ، ابن عمر (شخویل) رخویل فرہری ، سالم اپنے والد ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعتق دریافت کیا ، آپ نے فرمایارات کی نم زدودور کعت ہے۔ جب صبح جو جانے کا خدشہ ہو تو ایک رکعت کے ذریعہ سے (آخری ودر کعتوں کو) وتر بنا ہے۔

• ۱۹۵۰ حرطه بن بیجی ، عبدالله بن وجب، عمرو، ابن شهاب،
سالم بن عبدالله بن عمر، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف، عبدالله
بن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ایک
شخص کھڑا ہوااور عرض کیایار سول الله ارات کی نماز کس طرح
ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ایارات کی نماز دو دو
رکعت ہے، جب صبح ہونے کاخوف ہوتوایک رکعت کے ذریعہ
سے وتر بنا لے۔

ا ۱۹۵ را بوالر تھے زہر انی مهماد ، ابوب ، بدیل ، عبد اللہ بن شقیق ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ آیک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وریافت کیا اور میں حضرت کے اور سائل کے در میان تھا، اس نے عرض کی یا

السَّائِلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَنْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلَّ رَّكُعَةُ وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِثْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُرٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ لَهُ مَثْرَ ذَكِ هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ لَهُ مَثْرَ ذَكِ هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ لَهُ

٦٦٥٢ - وَحَدَّنَنِي أَبُو كَامِلِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَدَّيْرِ عَنْ عَبْدِ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْغُبِّرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُبَدٍ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنِ وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْحَرِيْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَلَّمَ فَذَكُرًا بِمِثْيِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرًا بِمِثْيِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرًا بِمِثْيِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ سَأَلَهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرًا بِمِثْيِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسَ الْحَوْلُ وَمَا بَعْدَهُ \*

٣٥٣ - وَحَدَّثَنَا هَارُّونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً أُخْبَرَنِي عَاصِمُّ الْأَحُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصَّبْحَ الْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصَّبْحَ الْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصَّبْحَ

١٩٥٤ وَحَدَّثَنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ
 ح ر حَدَّثَنَا ابْلُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ
 أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَحْعَلَ
 آجر صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّم كَانَ يَأْمُرُ يذَلِك \*

٥٥٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيَّرِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيَّرِ حَدَّثَنَا

رسول الله! رات کی نماز کس طرح ہے؟ آپ نے فر ، یادودو رکعتوں رکعت ہے۔ جب صبح ہو جانے کا خوف ہو تو (ان دور کعتوں کے ساتھ) ایک رکعت پڑھ لے افور اپنی آخر نماز میں وٹرادا کر پھراکی شخص نے ایک سال کے بعد در بیافت کیا۔ اور میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح تھ سومیں نہیں جانتا کہ بیدوئی شخص تھایا اور کوئی آدمی تھا، پھر آپ نے اس طرح فرمایا۔

۱۹۵۲ - ابو کامل، حماو، ابوب، بدیل، عمران بن حدیر، عبدالله بن شقیق، ابن عمر (تحویل) محمد بن عبیدالغیری، حماو، ابوب، زییر بن خریت، عبدالله بن شقیق، ابن عمررضی الله تع لی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے وریافت کیا ۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ سال کے ختم ہوئے پر پھروریافت کیا۔

۱۹۵۳ مارون بن معروف، مرتج بن یونس، ابو کریب، ابن الی داکده، مارون بن معروف، مرتج بن یونس، ابو کریب، ابن الی دانده، مارون عاصم احوال، عبد الله بن شقیق، ابن عمر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله عبد وسلم فی فرمایا وترضیح ہونے کے قریب پڑھ لیا کرو۔

۱۹۵۳ قتیبہ بن سعید، لیٹ، (تجویل) ابن رمح ،لیٹ، نافع رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ابن غمر رضی اللہ تعالی عنه نے فرمایا جورات کو نماز پڑھے تو ونز کوسب نماز کے سنحر میں ادا کرے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبہی تھم فرماتے تھے۔

۱۷۵۵ ایو بکر بن ابی شیبه ،ابواسامه (تحویل) ابن نمیر ، بواسطهٔ والد (شحویل) زبیر بن حرب، ابن مثنیٰ ، یجی ، عبید امتد ، نافع ،

أَى حَ وَ حَدَّنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ وَابْنُ الْمُتَنَى قَادَ حَدَّنَدَ يَحْنَى كُنَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنَ سُ عُمَرَ عَيِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْعَلُو آجِر صَنَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا \*

١٦٥٦ وَحَدَّنَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَىٰ اللَّهِ حَدَّنَا اللَّهِ حَدَّنَا اللَّهِ حَدَّنَا اللَّهِ حَدَّنَا اللَّهِ عَمْرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّهُ لِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَدْنَا شَيْبَانُ بْنُ قُرُّوخِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُوارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلَزِ الْمُوارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلَزِ الْمُوارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلَزِ

عَنَيْهِ وَسَنَمَ الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ \* الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَ عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ قَالَ حَدَّثُ عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوِتُرُ رَكَّعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ \* وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَبُدُ الصَّمَدِ خَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي مِحْدًا لِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكَّعَةً مِنْ آخِر اللَّيْلُ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرً يَعُولُ رَكَّعَةً مِنْ آخِر اللَّيْلُ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرً

فَقَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةً مِنْ آِجِرِ اللَّيْلِ \*

١٦٦٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَارُونُ بُنُ عَبْدِ سَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرِ قَالَ حَدَّنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ ابْنَ

این عمر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول بله صلی بله علیه وسلم نے فرمایا اپنی رات کی تماز میں وتر کو سب سے سخر میں پڑھو۔

۱۹۵۷۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جریج، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه فرمایا کرتے ہتھے کہ جو شخص رات کو نماز پڑھے ،اسی پڑھے تو اپنی نماز کے آخر میں صبح ہے پہلے وتر پڑھے ،اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھم فر، یا کرتے ہتھ۔

1704 شیبان بن فروخ، عبدالوارث، ابوالتی ح، ابو محبلن، ابن عمر رضی الله تعالی عند بیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله عدیه وسلم نے فرمایا آخر رات میں وتر ایک رکعت (کی وجہ ہے)

السلم نے فرمایا آخر رات میں وتر ایک رکعت (کی وجہ ہے)

۱۲۵۸ میر بن شخی این بشار ، محر بن جعفر ، شعبه ، قده ، ابو مجلز ،
ابن عمر رضی الله تعالی عنه نبی اگر م صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا و تر آخر رات میں ایک رکعت (ک

۱۹۵۹ د جیر بن حرب، عبدالصمد، جمام، قدده، ابو محبلز کرتے ہیں کہ جیس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وتر کے متعمق دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماد ہے بتھے وتر آخر رات جیس ایک رکعت (کی وجہ سے) ہے اور جیس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کی انہوں نے فرمایا کہ جیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن وتر آخر شب میں ایک رکعت (طانے کی وجہ سے) ہے۔

۱۹۶۰ ایو کریب، ہارون بن عبدالله، ابواسامه، ولید بن کثیر، عبید الله بن عبدالله بن عمر، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ و سلم کو

١٦٦٢ وَحَدَّنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ الْنُ جَعِّفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنُ عُمَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَيُوتِرُ بركْعَةٍ مِنْ آحِرِ اللَّيْلِ وَفِيهِ فَقَالَ بَهْ بَهْ إِنَّكَ لَضَحْمٌ \*

177٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ

پکار ااور آپ مسجد میں تھے اور عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز کو کیو نکر طاق کروں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھے وہ دودور کعت پڑھے ، جب صبح جونے کا حساس ہو تو ایک رکعت ان کے ساتھ اور پڑھ لے جو تمام پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنادے گی۔

ا۱۲۱ خلف بن ہشام، ابو کامل، حاد بن زید، انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیان کرتے ہیں کہ ہیں ان میں قرائت طویل کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت پڑھا کرتے اور ایک رکعت کے ساتھ نماز کو ور ترینا لیتے۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے کہ میں یہ فہیں وریافت کرتا، ابن عمر نے فرمایا تم موٹی عقل والے آدمی موٹی عقل والے آدمی بو جھے اتن بھی مہلت نہ وی کہ میں تم سے پوری صدیث بیان کرتا، رسول اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت پڑھے کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت پڑھے کہ اور ایک رکعت میں تم سے پوری صدیث بیان کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت پڑھے کہ اور ایک رکعت میں کم سے اور کعت میں کم کانوں ہی کانوں ہی گئی ہوتی۔ خلف نے اپنی روایت میں صرف ارائیت الرکھیں کا شیل ہوتی۔ خلف نے اپنی روایت میں صرف ارائیت الرکھیں کا گفظ بیان کیا ہے اور نماز کا تذکرہ نہیں کیا۔

الالا الدائن شخی این بشار، حمد بن جعفر، شعبه ،انس بن سیرین میرین میان کرتے ہیں کہ ہیں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عند سے دریافت کیا۔ بقید حدیث حسب سابق بیان کی اور اس میں اتن زیادتی ہے کہ عظیمر و تھیمر وائم موٹے آدمی ہو۔

۱۹۲۳ و محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، عقبه بن حریث، ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایارات کی نماز دو دور کعت ہے ، جب صبح ہونے کے قریب دیکھو توایک رکعت ملا کروٹر پڑھ کو ،ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ دودور کعت کے کی معنی ہیں ؟

فرمایا ہر دور کعت کے بعد سلام پھیر نا جائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد ق ل )

۱۲۲۳ ابو بکرین ابی شیبه، عبدالاعلی بن عبداله علی ، معمر، یجی ابن ابی کثیر، ابو نضره، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے و تر پڑھ لو۔

۱۲۷۵۔ اسحاق بن منصور، عبید الله، شیبان، یجی، ابونضرہ عوفی، ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے وتر کے متعلق دریافت کی، آپ نے فرمایا صبح سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔

۱۹۹۲ - ابو بحر بن ابی شیب، ابو معاویه، اعمش، ابوسفین، ببر رضی الله تعالی عند بیان کرتے بیں کہ رسول الله صلی الله عیه وسلم نے فرمایا جے اس بات کاخوف ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھ کے گا تو وہ اول شب بی بی (عشاء کے بعد) وتر پڑھ ے اور جے اس بات کی آرزو ہو کہ آخر شب بیں قیام کرے گا تو وہ آخر شب بی قیام کرے گا تو وہ آخر شب بی قیام کرے گا تو وہ آخر شب بی اور یہ افضل ہے۔ آخر شب بی فرشتے عاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ ابومعاویہ نے مشہودہ کے بجائے محضورہ کا لفظ بورا ہے۔ ابومعاویہ نے مشہودہ کے بجائے محضورہ کا لفظ بورا ہے۔

۱۲۲۷۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل بن عبید اللہ، ایوالز بیر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ہیں اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ہے اگر تم میں نہ اٹھ میں سے جو کوئی اس بات کاخوف کرے کہ آخر شب میں نہ اٹھ سکے گا، سودہ و تر پڑھ لے اور پھر سو جائے اور جسے رات کواشھنے

عُفْنَهُ بْنَ حُرَيْتُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً النَّيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً النَّيْ مَتْنَى مَتْنَى مَتْنَى فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصَّبْحَ لَمُ لَكُر كُنُ فَأُويْرُ بُواحِدَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرُ مَا مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَنْ تُسلَّمَ فِي كُلِّ رَكَعْتَيْنِ \* مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَنْ تُسلَّمَ فِي كُلِّ رَكَعْتَيْنِ \* مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَنْ تُسلَّمَ فِي كُلِّ رَكَعْتَيْنِ \* عَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَبْدُ الْمَاعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَبْدُ اللَّاعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى عَبْدُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ اللَّهِ يَكُولُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنْ

١٦ُ٦٥ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنِي غُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَهُمْ أَنْهُمْ أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَنُوا النَّبِيَّ صَلَّى للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِثْرِ فَقَالَ أَوْنَهُ إِلَّهُ مَا قَنْ الصَّيْحَ \*

فَقَالَ أَوْتِرُواْ قَبْلَ الصَّبْحِ \* الْمَائِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ مَنْ حَفَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّمَ مَنْ حَفَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَةً أَنْ اللّهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللّهُ لَلْ اللّهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَةً أَنْ اللّهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرِ اللّهُ لَلْ اللّهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرِ اللّهُ لَلّهُ مَنْ حَفْهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ مَعْوَيَةً مُنْ مَنْ اللّهُ وَمَنْ طَعِعَ أَنْ يَقُومَ أَخِرَ اللّهُ لَلّهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرٍ اللّهُ لَا يَقُومُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ طَعِعَ أَنْ يَقُومَ مَنْ اللّهُ لَا يَعْمَلُولَةً مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مَّالَّهُ الْحَسَنُ الْنَّ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ الْبُنُ عُبَيْدِ الْحَسَنُ الْنَ عُبِيْدِ الْحَسَنُ الْنَ عُبِيْدِ الْحَسَنُ الْنَ عُبِيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَيْرُقُدُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ لُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
وَمَنْ وَبْقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً وَذَلِكَ أَفْضَلُ \*

١٦٦٨ حَدَثُ عَنْدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عاصِم أَخْبرَنَا الْنُ جُرَيْحِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَفَصْلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ \*

١٦٦٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرْيُبٍ فَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ كُرَيْبٍ فَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِّى أَبِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ صَدِّى الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُونِ قَالَ أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً صُولُ الْقُنُونِ قَالَ أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً

عَنِ الْأَعْمَشِ \* اللّهِ حَدَّثَنَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَوْلَ فِي اللّهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَلَا فِي اللّهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

١٦٧١ أَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْحَسَلُ بْنُ أَعْيَلَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ حَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِنَ مَسْلِمً قَالَ بِنَّ مِن النَّلُ سَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمً يَسْأَلُ اللَّهُ حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ \*

١٦٧٢ - حَدُّنَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُرَأْتُ

پر یقین ہو، تو وہ آخر شب میں وتر پڑھے اس سئے کہ آخری شب کی قرائت الی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔

۱۹۲۸ عبد بن حمید، ابوعاصم، ابن جریج، ابوالزبیر، جابر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی فرات والی ہے۔

۱۹۲۹ ابو بحر بن ابی شیب، ابو کریب، ابومعاوید، اعمش، ابو سفیان، جابررضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا گیا که کون می نماز افضل ہے، آپ نے فرمایا جس میں قرائت کہی ہے۔ ابو بکرنے حد ثنا الاعمش کے بجائے عن الاعمش کہا ہے۔

• ١٩٧٥ عثمان بن اني شيبه ، جرير ، اعمش ، ابوسفيان ، جبر رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيل كه بيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے منا آپ فرمار ہے ہتے كه رات ميل ايك ساعت اليي (۱) ہے كه اس وقت جو مسلمان آومی الله تعالى ہے دنياور آخرت كی بھلائی ما تنگے تواللہ تعالى اسے عطاكر دیتا ہے اور سه بررات ميں ہوتی ہے۔

1121۔ سلمہ بن هييب، حسن بن اعين، معقل، ابوائز بير، جابر رضى الله تعالى عند بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا كه رات ميں ايك ساعت اليى بوتى ہے كہ اس وقت مسلمان بنده الله تعالى سے جو بھى خير اور بھلائى مائے الله تعالى اسے دے ديتا ہے۔

١٦٧٢ يچيٰ بن يجيٰ، مالک، ابن شهابْ، ابو عبدا منداغر ، ابو سمه

(۱)اس خاص گھڑی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مبہم رکھا۔اے مبہم رکھنے میں حکمت سے کہ آدمی اے پانے کے لئے زیدہ کو شش کرے گا۔ کچھ وقت گزرنے ہے، یوس نہیں ہو گا۔ څو دپیندی اور غرورہے بچارہے گا،امید اور خوف کے مابین رہے گا جیسا کہ بیلۃ ابقد رکور مضان لمبارک کے عشر وَافیر ہیں مبہم رکھا گیا۔ صحیحمسلم شرنف مترجم ار د د ( جیداوٰل )

عَنَى مَالِكِ عَنَ أَنِي سَلَمَةَ ثَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ ثَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ وَسَلَّم قَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِنَّا تَمَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسُتَعْفِرُ فَى تَنْفَى تُلُكُ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسُتَعْفِرُ فَى قَامُونِي فَاسْتَحْسِبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَاعْمِرَ لَهُ \* وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَاعْمِرَ لَهُ \*

١٦٧٣ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْنَة نْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا يَعْقُونُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَايِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ صَلَّى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ لَلَّنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ لَلَّنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا يَحْيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّهُ تَبَارَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَمَنَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَارَكَ وَاللَّهُ اللَّهُ 
مُسْنعهر بُعهرُ لهُ حَتى يَنهجرَ الصَّبْحُ \*
اللهُ ١٦٧٥ حَدَّنيي حَحَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّنَنا مُعددُ بْنُ سَعِيدٍ مُحاضِرٌ بُو الْمُورَع حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ فَالَ أَحْبَرَبِي الْلُهُ مَرْجَانَة قَالَ سَمِعْتُ أَنَا هُرَيْرَة يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَة يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بن عبدالرحمٰن، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہمار ارب بتررک و تعالیٰ آخری ہمائی رات ہیں ہر رات آسمان د نیا پر نزول فرما تا ہے اور قرما تا ہے کہ کون مجھ سے دعا مانگنا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا ورکون محمد سے مانگے اور میں اسے دُول اور کون معفرت جا ہمتاہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔

ساکا اے تنیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالر حمٰن قاری، سہل بواسط والد، ابوہر مرورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر رات جب تبائی رات کا اوّل حصہ گزر جو تا ہے تو اللہ تبارک و تعال آسان د نیا پر نزول فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے وعامائے، میں اس کی دعہ قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مائے میں اس کی دعہ قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مائے میں اس کی مغفرت کروں، غرضیکہ صبح کے مغفرت جاہے، میں اس کی مغفرت کروں، غرضیکہ صبح کے مغفرت جاہے، میں اس کی مغفرت کروں، غرضیکہ صبح کے مغفرت جاہے، میں اس کی مغفرت کروں، غرضیکہ صبح کے دوشن ہونے تک اس طرح فرما تار ہتا ہے۔

۱۱۵۲۱۔ اسحاق بن منصور ، ابوالمغیر ہ، اور اعی ، یجی ، ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ ، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آ دھی رات یا دو تہائی گزر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سمان و نیا پر نزول فر ، تا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی سائل جسے دیا جائے اور ہے کوئی د عا ما تکنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور ہے کوئی مغفر سے جاور گا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ یہاں تک کہ صبح ہو جاتے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔

1440ء حجاج بن شاعر، مخاضر ابو المورع، سعد بن معید، ابن مر جاند، ابو ہر برہ دضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا آوھی رات یا آسی تری تہائی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول قرما تاہے اور کہنا ہے کہ کون مجھ سے دعا کر تا ہے کہ میں اس کی دع قبور کروں، یا مجھ سے مانگا ہے کہ میں اُسے دوں، پھر فرما تا ہے کہ کون اس ذات کو قرض دیتا ہے جو بھی مفلس نہ ہو گااور نہ کسی پر ظلم کرے گا۔ امام مسلم " فرماتے ہیں این مر جانہ سعید ہن عبداللہ ہیں اور مر جاندان کی مال ہیں۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

مَرْ حَانَهَ هُوَ سَعِيدٌ بَنُ عَبْدِ اللّهِ وَمَرْ حَانَةَ أَمَّهُ \* عبدالله عبدالله بي اور مرجاندان كى مال بي -(فائده) الله تبارك و تعالى بندوں پر بطور شفقت در حمت كے بيد كلمات فرما تاہے تاكداس كى عبادت كے لئے تيار ہوں -

۱۱۷۷۱- ہارون بن سعید ایلی، ابن وجب، سلیمان بن بدال، سعد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے اسی سند کے سرتھ روایت منقول ہے، ہاتی اللہ تعالیٰ عنه ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو دراز فرما تاہے اور کہتاہے کہ کون قرض دیتا ہے اسے جو بھی مفلس نہ ہوگااور نہ کسی پر ظلم کرے گا۔

ابراہیم خطلی، جریر، منصور، ابواسی ق، اغرابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم خطلی، جریر، منصور، ابواسی ق، اغرابی مسم، ابوسعیڈ اور ابوہ بریرہ درضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ائلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسان دنیا پر نزول فرہ تا ہے اور کہتا ہے کہ کوان ہے جو مغفرت طلب کرے؟ کون ہے جو تو بہ کرے؟ کون ہے جو تو بہ کرے؟ کون ہے جو تو بہ کرے؟ کون ہے جو تا بہ کے کہ کوان ہے جو مائے ؟ کون ہے جو تو بہ کرے؟ کون ہے جو تا بہ کہ کہ فرج و جاتی ہے۔

۱۱۷۸۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابواسی ق سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے گر منصور کی روایت بوری اور مفصل ہے۔ ١٦٧٦ - وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَادَ ثُمَّ بَلَالِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَادَ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ يُقُولُ مَنْ يُقُولِ عَنْ يُقُولُ مَنْ يُقُولِ عَدُومٍ وَلَا ظُلُومٍ \*

وَسَلَّمَ بَدْرِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْل

أَوْ لِتَنتَ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدَّعُونِيَ

عَأَسْتَحِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُبِي فَأَعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ

يُقْرِصُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظُلُومٍ قَالَ مسْلِمِ ابْنُ

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِي أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَحْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَغَرِ أَبِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَغَرِ أَبِي مَسْفِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ مَسْفِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً قَالَا قَالَ مَسْفِيدٍ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ يُمْهِلُ مَسْفِيدٍ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهُ يُمْهِلُ حَتْى إِذَا ذَهَبَ ثُنْتُ النَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ مَنْ مَسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ السَّمَاءِ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْ تَائِبٍ هَلْ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ تَائِبٍ هَلْ أَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّه

مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ ذَاعِ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ \*
17٧٨ - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ اللَّمَّنِي وَابْنُ اللَّمَّنِي وَابْنُ اللَّمَّنِي وَابْنُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولُولُولُولُولِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْ

مستقبور مسلم و مسر (قَامَمُندہ)ان احادیث کے خاہر پر بلا کیف ایمان لا ناسلف صالحین کاعقیدہ ہے کہ جس میں کسی تاویل کی گئے کش نہیں۔

(٢٤٩) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

وَهُوَ النَّرَاوِيحُ \*

ترغیب۔

باب (۲۴۹) تراوی کی فضیلت اور اس کی

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جیداوّل )

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ \*

١٦٨٠ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ بِعَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُنْهِ فَتُونِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ بِعَانًا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي دَنْهِ فَتُونُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فِي وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي وَاللَّهُ عَلَى فَلِكَ فِي عَدَى فَلِكَ فِي عَدَى فَلِكَ فَي وَصَدُرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي خَدَفَةٍ أَبِي بَكُو وصَدُرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى خَلِكَ عَمَرَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى خَلَى قَلِكَ عَلَى ذَلِكَ فِي خَدَوْقَةٍ أَبِي بَكُو وصَدُرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ \*

١٦٨١ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَارُ غُفِرَ لَهُ مَ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

رَ رَافِعِ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَا سَبَانَهُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ لْأَعْرَحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ كَاعْرَحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَيُوافِقُهَا أَرْاهُ قَالَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ \*

١٦٨٣- حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ

۱۹۷۹ مین بیخی بن میکی مالک ، این شهاب ، حمید بن عبدالرحمن ، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا که جس نے رمضان (کی رات) میں اللہ علیه وسلم نے فرمایا که جس نے رمضان (کی رات) میں ایمان اور ثواب سمجھ کر قیام کیا (تراو تریج پڑھی) تو اس کے تمام بیجھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

۱۹۸۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابو سلمہ، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان (بیخی تراوی) کی ترغیب دیا کرتے سے بغیراس کے کہ بہت تاکید کے ساتھ تھم دیں، چنانچہ فر، یا کرتے سے بغیراس کے کہ بہت تاکید کے ساتھ تھم دیں، چنانچہ فر، یا تو اس کے جور مضان میں ایمان اور ثواب سمجھ کرتراوی پڑھے تو اس کے بچھلے گناہ بخش دیئے جتے ہیں۔ چنانچہ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور یہ معاملہ اس طرح باقی رہا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی ابتد تعالیٰ عنہ کی خلافت اور مصر سے محترت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زہنہ میں یہ حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زہنہ میں یہ حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زہنہ میں یہ حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زہنہ میں یہ حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زہنہ میں یہ حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زہنہ میں یہ حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زہنہ میں ہے

الالا ـ زمیر بن حرب، معاذبین ہشم، بواسط کوابد، یکی بن الی کثیر، ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جس نے رمضان ہیں ایمان اور تواب سمجھ کر روزہ رکھ تواس کے پیچھے کناہ معاف کر دیجے جاتے ہیں اور جس نے لیلتہ القدر میں ایمان اور ثواب سمجھ کر قیام کیا تواس کے بھی سابقہ گنہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

۱۲۸۲۔ محمد بن رافع، شابہ، ور قاء، ابو الزناد، اعرج، ابو ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عند نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شب قدر ہیں قیام کرے اور اس کا شب قدر ہو تاجان لے، ہیں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ایمان اور تواب کی غرض ہے تواس کی مغفر ت کردی جاتی ہے۔ اور تواب کی غرض ہے تواس کی مغفر ت کردی جاتی ہے۔ اور تواب کی غرض ہے تواس کی مغفر ت کردی جاتی ہے۔ اور تواب کی غرض ہے تواس کی مغفر ت کردی جاتی ہے۔

عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِسَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ عَلَيْ فَيَ الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ عَلَيْ مَن الْقَامِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِن الْحُرُوحِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَدُ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَدُائِكَ فِي رَمَضَانَ \*

١٦٨٤– وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يُحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُّوَةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْف ِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المُسْحِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبُحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَجُتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمُ فَحَرَجَ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلُّوا بصَدَاتِهِ فَأَصْبُحَ النَّاسُ يَذَّكُرُونَ ذَلِكَ فَكُثُرَ أَهُلُ الْمُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَحَ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْحِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَحْرُجُ إِلَيْهِمْ رْسُولُ بِنَّهِ صُنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَهِقَ رَجَالًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ الْصَّنَاةَ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ لَنَّهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ لْفحر فَهُمَّا قَصَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تُسَهَّدَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ سَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنَّهَا \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صبی اللہ عدیہ وسلم نے ایک روز معجد ہیں نماز پڑھی، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، پھر دوسر ہے روز نماز پڑھی تولوگ بہت زائد ہو گئے، پھر سب تیسری یا چو تھی رات ہیں بھی جمع ہوئے گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہیں تم ہوگوں کود کھے رہاتھا گر جھے تہاری طرف آنے سے بہی چیز ہ نع ہوئی کہ جھے رہاتھا گر جھے تہاری طرف آنے سے بہی چیز ہ نع ہوئی کہ جھے خوف ہواکہ کہیں ہے نماز (تراوین) تم پر فرض نہ کر دی ج نے فرمایا کہ بیس تم کے دو کے دو کی شار ہوئی کہ جھے اور یہ ساراواقعہ رمضان ہی ہیں تھا۔

١٦٨٣ ـ حرمله بن يجيُّ ، عبدالله بن و بب، يونس بن يزيد ، ابن شہاب، عروہ بن زبیر میان کرتے ہیں کہ حضرت ، کشہ رضی امتد تعالی عنها نے بتلایا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم درمیان رات میں نکلے، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے ما تھ لوگوں نے نماز پڑھی، صبح کولوگ!س کاذکر کرنے لگے، چنانچہ دومرے دن لوگ اس سے زائد جمع ہوئے اور رسوں الله صلى الله عليه وسلم محى نكلے ، پھر آپ كے ساتھ نمازاداكي ، صبح کو لوگ پھر اس کا تذکرہ کرنے گئے، تیسری رات مسجد والے بکثرت ہو گئے پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے تماز اوا کی، جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد صحابہ کرام سے مجر کئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لائے تو پچھ حضرات نماز نماز یکارنے لیگے مگر رسول الله صلى الله عليه وملم ان كے ياس تشريف نه لائے حتی كه صبح کی نماز کے لئے نگلے۔ جب صبح کی نماز پڑھ چکے تو سحا بہ کرام ؓ ک طرف متوجه ہوئے اور تشہد پڑھااور بعد حمد و صعوۃ کے فرہ یا کہ تمہاری آج کی رات کا حال مجھ پر کچھ مخفی نہ تھ لیکن میں نے خوف کیا که کہیں تم پر رات کی نماز (تر او یح) فرض نہ کر دی جائے اور پھرتم اس کی ادائے گی ہے عاجز ہو جاؤ۔

(فائدہ) ابن الی شیبہ، طبر انی اور بیملی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے

علوہ بیں رکعتیں پڑھتے تھے۔امام بیہلی "فرماتے ہیں کہ تھم اس پر دائر ہو گیا۔علی قاری شرح نقابیہ میں فرماتے ہیں کہ بیہلی نے جو صدیث

ا سند مسیح کے ساتھ روایت کی ہے کے لوگ عمر فاروق اور عثمان اور علی مر تضلی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں میس رکعتیں پڑھا

کرتے تھے اس پراجماع ہو گیا۔ بحر افرا کق میں ہے کہ یہی جمہور علاء کرام کا قول ہے اس لئے کہ موطا، لک میں یزید بن رومان ہے مر وی ہے

سنا اور ان ہے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں جو سال کھر تک ج گے اور اسے شب قدر ہے ، الی بن کعب ہولے کہ قشم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود خبیں، شب قدر رمضان میں ہے ،اور قسم کھاتے ہے گر ان شاءاللہ تعالی نہیں کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی قشم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے اور وہ وہی رات ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جا گئے کا تھم ِ فرمایا ہے اور وہ وہ رات ہے کہ جس کی صبح کو ستا نیسویں تاریخ ہوتی ہے اور شب قدر کی نشائی ہے ہے کہ اس کی صبح کو سورج نکلتاہے تکراس میں شعاعیں نہیں ہوتیں۔ ۲۸۲۱ - محمد بن عنی، محمد بن جعفر، شعبه، عبده بن ابی نبابه، زر ین حبیش، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مر وی ہے کہ انہوں نے شب قدر کے متعلق فرمایا خدا کی قشم میں اسے جانتا ہوں اور وہ ای رات میں ہے کہ جس رات میں رسول التد صلی الله عليه وسلم نے ہميں جا گئے كا حكم فرمايا تھااور وہ ستا كيسويں رات ہے اور شعبہ کواس بات میں شک ہے کہ الی بن کعب نے فرمایا کہ جس رات رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں تھم

فرمایا۔اور شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میہ بات میرے ایک ساتھی

نے ان سے نقل کی ہے۔

باب(۲۵۰)شب قدر میں نماز پڑھنے کی تاکیداور

۱۷۸۵ محمد بن مهران رازی، ولید بن مسلم، اوزا می عبده، ذر

بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

ستائیسویں رات کوشب قدر ہونے کی دلیل۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

کہ لوگ حضرت عمرر ضی امتد تعالی عند کے زمانہ میں ۲۳ر کعتیں پڑھاکرتے تھے اور اسی پر مشرق ومغرب کا تعامل ہے۔والتداعلم (٢٥٠) اَلنَدْبِ الْأَكِيْدِ اِلِّي قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَدَلِيْلِ مَنْ قَالَ اِنْهَا لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ ٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّتَنِي عَبْدَةُ عَنْ زِرٌّ قَالٌ سَمِعْتُ أَبَيَّ ابْنَ كَعْبِ يَقُولُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُنا مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أَبَىٌّ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَّضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي وَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ هِيَ النَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْع وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشُّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا \*

> ١٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةً بْنَ أَبِي لَنَابَةَ يُحَدُّثُ عَنْ زِرِّ بْن حُبَيْش عَنْ أَبَيَّ بْن كُعْبٍ قَالَ قَالَ أَبَيٌّ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ النَّيْلَةَ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبُّع وَعِتْمْرِينَ وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةً فِي هَذَا الْحَرُّفِ هِيَ اللَّيْنَةُ ٱلَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنَّهُ \*

١٦٨٧ - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذَكُرْ إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةً وَمَا بَعْدَهُ \*

(١٥٦) صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَاءِهِ بِاللَّيْلِ \*

١٦٨٨ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْن حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَمَا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْل عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتُهُ ثُمَّ غَسَلَ وَحْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنَّى كُنْتُ أَنْتَبُهُ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتُ صَلَّاةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدُّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكُّعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامً نَفَخَ فَأَتَاهُ بِنَالٌ فَآذُنَّهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمُّ يَتَوَضَّأُ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَنِي بَصَري نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يُمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتُحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَعَظَّمْ لِي نُورًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ فَىقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدُّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ غصببي وللحميي ودميي وتشغري وبشري وذكر

١٩٨٧ عبيد الله بن معاذ، بواسطه والد، شعبه سے اى سند كے ساتھ روايت منقول ہے، شعبه كاشك اور بعد كا حصد بيان نہيں كيا۔

باب (۲۵۱)رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز اور دعائے شب کا بیان۔

۱۲۸۸ عبدالله بن باشم بن حیان عبدی، عبدالرحمٰن بن مهدی، سفیان ، سلمه بن تهیل، کریب، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میموندرضی الله تعالی عنها کے مکان بررہا تاکہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كي نماز و يجمول ، چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم رات کواشھے اور اپنی قضاء حاجت کے لئے گئے ، پھر اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے ، پھر سو گئے۔ اس کے بعد پھر اُٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے، اور اس کا منہ کھلا اور پھر دو وضوؤں کے در میان کا و ضو کیا اور زا ئدیانی نہیں گرایااور پوراو ضو کیا، مچر کھڑے ہو کر نماز ریڑھناشر وع کی، میں بھی اٹھااور انگٹڑائی لی که کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھیں کہ بیہ ہماراحال دیکھنے کے لئے بیدار تھا۔ میں نے وضو کیا اور آپ کی بائمیں جانب کھڑا ہوا۔ آپ نے میر اہاتھ پکڑ کر تھماکرا بی داہنی طرف کھڑا کر لیاغرض که رسول!نتُد صلّی التُدعلیه وسلّم کی نماز رات کو تیره ر کعت بوری ہوئی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ خرائے لینے لگے اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب سو جاتے تو خرائے لیتے تھے، پھر بلال ؓ آئے اور آپ کو صبح کی نماز کے لئے بیدار کیا اور آپ اٹھے اور صبح کی نماز ادا کی اور وضو تَهِين كِيااور آي كَي رعاميه تَقَى اَللَّهُمَّ احْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا ے وَعَظِمُ لِي نُورًا تَك يَعِيٰ إے الله ميرے قلب مِن نور کر دے اور میری آنکھ میں نور اور کان میں نور اور میرے دائیں نور اور بائیں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور

حَصْلَتَيْنِ \*

اور میرے آگے نور اور پیچھے نور اور میرے لئے نور کو زاکد فرمائے جو فرمائے کریب راوی بیان کرتے ہیں کہ سات الفاظ اور فرمائے جو میرے دل میں۔ پھر میں نے عبائ کی بعض اولادے ملاقات کی نوانہوں نے جھے سے بیان کیا کہ وہ الفاظ ہے ہیں کہ آپ نے بیان کیا میرے خون اور بیان کیا میرے خون اور میرے اللہ اور میری کھال میں نور کروے اور دو چیزیں اور میرے بیان کیں۔

(فا كده) حديث سے معلوم ہواكہ صحابہ كرام كورسول الله صلى الله عليه وسلم كے متعلق بيه عقيدہ تفاكه آپ كوعلم غيب عاصل نہيں جبيماكه آج كل جائل اور ہوا پرست اولياءاور صوفياء كے ساتھ اس فتم كاعقيدہ ركھتے ہیں۔

١٩٨٩ - يجيل بن يجيل، مالك، مخرمه بن سليمان، كريب، مولى ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے بتلایا کہ وہ ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جومسلمانوں کی ماں اور ان کی خالہ ہیں ان کے گھررہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں تکیہ کے چوزان میں لیٹتا اور ر سول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ اس کے لمبان میں سر رکھ لیتیں، پھررسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم آ دھی رات تک سوئے یااس سے پچھ پہلے یا بعد تک سوئے اور نیند کااثرا پنے چېره ہے اپنے ہاتھ سے يو نيچنے لگے، پھر سور ہ آل عمران كى آخر کی دس آیتیں پڑھیں پھر ایک پرانی مشک کے پاس گئے اور اس ے وضو کیااور خوب الحیمی طرح وضو کیااور اس کے بعد نماز یڑھنے کھڑے ہوئے۔ابن عبالٌ بیان کرتے ہیں پھر میں کھڑا ہوااور میں نے مجمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا اور پھر آپ کے بازومیں کھڑا ہو گیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سریر رکھااور میر اداہنا کان پکڑا ادر کان مروژتے تھے مجر دو رکعت پڑھیں ، پھر دو رکعت پڑھیں ، پھر دور کعت پڑھیں ، پھر دور کعت پڑھیں ، پھر دو ر کعت پڑھیں، پھر دور کعت پڑھیں ، پھر وتر پڑھے، اور اس کے بعد لیٹ گئے حتی کہ مؤذن آیا اور آپ اٹھے اور وو بلکی

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْنَةً عِنْدَ مَيْمُونَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ النَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اسْتَيْفَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُّ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأً الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْنَعُواتِمَ مِنْ سُورَةِ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنُّ مُعَلُّقَةٍ فَتَوَضَّأُ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَنَّى قَالَ الْنُ عَنَّاسِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى حَبْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأَذَٰتِي الْيُمْنِي يَفْتِدُهَا فَصَلِّي رَكْغَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكْغَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُوْتُرُ ثُمُّ اصْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذَّنُ فَقَامَ فَصَلَّى

رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ \*
179. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهَذَا اللهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهَذَا اللهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مَحْرَمَةً بْنِ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ عَمَدَ إلى شَجْبٍ مِنْ مَاءِ الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ عَمَدَ إلى شَجْبٍ مِنْ مَاءِ فَتَسَوَّكُ وَتَوضَّا وَأَسْبَغَ الْوَضُوءَ وَلَمْ يُهْرِقُ مِنَ الْمَاءِ إِلَى قَمْمَتُ وَسَائِرُ الْمَاءِ إِلَى قَمْمَتُ وَسَائِرُ الْحَدِيثِ مَالِكُ \*

١٩٩١ – حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّنَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ شَلِيْمَانَ عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَة عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَة وَبَالِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَة رَوْجٍ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى مَنْ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى فَصَلّى غَنْ يَمِينِهِ فَصَلّى فِي تِلْكَ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ وَرَكْعَةً ثُمَّ نَامَ فَصَلّى فِي تِلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلّى وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلّى وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلّى وَلَا مَنْ فَخَرَجَ فَصَلّى وَلَا مَعْرُو فَحَدَّثُتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ وَلَمْ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا عَمْرُو فَحَدَّثُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا عَمْرُو فَحَدَّتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مُنَامً وَلَالًا عَمْرُو فَحَدَّثُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْرُحَ فَعَلَى عَنْ يَعِينِهِ وَلَمْ مُنَامً وَلَا عَمْرُو فَحَدَّثُ بِهِ بُكِيلًا عَلَى عَمْرُو فَحَدَّثُتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَمْتُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ الْمُوَالَّةُ اللهِ عَبَّاسِ عَنِ اللهِ عَبَّاسِ عَنِ اللهِ عَبَّاسِ عَنِ اللهِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً بِنْتِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً بِنْتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا إِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْقِظِينِي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْقِظِينِي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ مَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ

ر کعتیں پڑھیں اور پھر نکلے اور صبح کی نماز پڑھی۔

۱۹۹۰ محد بن سلمہ مرادی، عبداللہ بن وہب، عیاض بن عبداللہ فہری، مخرمہ بن سلیمان سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے گر اتن زیادتی ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانی مشک کی طرف ارادہ کیااور مسواک کی اور وضو کیااور مسواک کی اور وضو کیااور پانی کم گرایا۔ پھر جھے وضو کیااور پانی کم گرایا۔ پھر جھے حرکت دی، تو بیں اٹھا۔ اور باقی روایت مالک کی روایت کی طرح منقول ہے۔

ا۱۹۹۱ - بارون بن سعید ایلی، ابن وجب، عمرو بن عبدر به بن سعید، مخرمه بن سلیمان، کریب، مولی ابن عبال ابن عبال ابن عبال می مین الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت میں الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت میں الله تعالی وسلم کے میرونه رضی الله تعالی عنهاز وجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے وضو فرمایا اور کھر سویا، اور رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کے کھڑ ابوا تو آپ نے بیکر کر دائنی طرف کھڑ اکر لیا اور اس رات تیرہ رکعتیں پڑھیں، پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کے حتی که خرا کر لیا اور اس رات تیرہ و کرائے لینے گئے، پھر مؤذن آیا اور آپ نکلے اور نماز پڑھی اور خرائے لینے گئے، پھر مؤذن آیا اور آپ نکلے اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمر و بیان کرتے ہیں کہ میں نے بمیر بن افتی سے وضو نہیں کیا۔ عمر و بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کریب نے جمعہ سے ای طرح روایت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کریب نے جمعہ سے ای طرح روایت بیان کی ہے۔

۱۹۹۴۔ محمد بن رافع ، ابن انی فدیک ، ضحاک ، مخر مد بن سلیمان ، کریب مولی ابن عباس ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث کے گھر رہااور میں نے ان سے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں تو مجھے بھی اٹھادینا ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹھے تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑ اہوا۔ آپ نے علیہ وسلم ایٹھے تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑ اہوا۔ آپ نے میر اہا تھ پکڑ ااور مجھے اپنی دائنی طرف کر دیااور جب ذرااو تکھنے

فَأَخَدَ بِيَدِي فَحَعَلَنِي مِنْ شِقِهِ الْأَيْمَنِ فَحَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أَذُنِي قَالَ فَصَلَّى إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أَذُنِي قَالَ فَصَلَّى إِنِي الْحَدِي عَشْرَةً رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِي الْمُحَدِّي عَشْرَةً رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِي لَا الْفَحْرُ صَلَّى لَلْهُ الْفَحْرُ صَلَّى لَلْهُ الْفَحْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيهَتَيْنِ \*

حَاتِم عَنِ ابْنِ عُينَنَة قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَنِ ابْنِ عُينِنَة قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّتَنَا سُفْيالُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ حَالَتِهِ مَنْ النَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ النَّهِ عَلَي وُضُوءًا حَفِيفًا مِنْ شَنِّ مُعَلِّقٍ وُضُوءًا حَفِيفًا فَالَ وَصَفَ وُضُوءًا مِنْ شَنِّ مُعَلِّقٍ وُضُوءًا حَفِيفًا فَالَ وَصَفَ وُضُوءًا مِنْ شَنِّ مُعَلِّقٍ وُضُوءًا حَفِيفًا ابْنِي قَالَ وَصَفَ وُضُوءَهُ وَحَعَلَ يُحَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ قَالَ مَن النَّي قَالَ وَصَفَ وُضُوءَهُ وَحَعَلَ يُحَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ قَالَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَنْتُ فَقُمْتُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَعِينِهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَعِينِهِ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَعَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا يَعَلَى اللهُ وَلَا يَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعَامُ اللهُ الله

١٩٤٥ - حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ حَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفٌ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَةً وَكَفَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَةً وَكَفَيْهِ ثُمَّ فَالَ فَقَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِبَاقَهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَهْنَةِ أَوِ الْقَصَعَةِ فَأَطْلَقَ شِبَاقَهَا ثُمَ اللَّهَ عَلَيْهِ فَأَكْبَهُ أَو الْقَصَعْةِ فَأَكَبَهُ أَو الْقَصْعَةِ فَأَكَبَهُ

لگا تو آپ میر اکان پکڑ لیتے ، چنانچہ آپ نے گیارہ رکعتیں پڑھیں، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ میں آپ کے سونے کے خرائے سنتارہا۔ جب سنج صادق ہوئی تو آپ نے دو ملکی رکھتیں پڑھیں۔

۱۹۹۳ از این ابی عمر، محمد بین حاتم، ابن عیبینه، سفیان، عمر و بن دینار، کریب مولی ابن عبال ، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ وہ ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی الله تعالیٰ عنها کے گھررہے اور رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور ایک پرائی مشک ہے بلکا و ضو کیں، پھر و ضو کا طریقه بتلایا که و ضوبهت ملکاته اور تم یانی سے کیا گیا۔ ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے مجھی ویباہی کیا جبیہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر میں آیااور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے پیچھے کیااور پھراٹی داہنی طرف کھڑا کر دیا، پھر نماز پڑھی اور لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ خرائے لینے لگے، پھر بلال آئے اور نماز کی اطلاع کی، آپ باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی اور و ضو تہیں کیا۔ سفیان راوی بیان کرتے ہیں کہ بیہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس لئے کہ ہمیں صدیث کینچی ہے کہ آپ کی آئکھیں سوتی تھیں اور قلب مبارک تہیں مو تا تھااور اس لئے و ضو نہیں ثو ثنا تھا۔

۱۹۹۴۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رہااور اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ اٹھے ، یعیشاب کیا اور منہ وھویا اور وونوں ہمتھیلیاں وھوئیں بچر سور ہے ، پھر اٹھے اور منتک کے پاس گئے اور ان کا ہندھن کھولا اور گئن یا بڑے بیالہ میں یانی ڈالد اور اسے اور اس کا ہندھن کھولا اور گئن یا بڑے بیالہ میں یانی ڈالد اور اسے

بِيَدِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَحَتَّتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَأَقَامَٰنِي عَنَّ يَمِينِهِ فَتَكَامَلَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَ عَشْرَةً رَكُّعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَهَخَ وَكُنَّا نَعْرِفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْحِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَنَّى فَحَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِني نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا أَوُّ قَالَ وَاجْعَلْنِي نُورًا \*

١٦٩٥ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا سُلَمَةً بْنُ كُهَيْل عَنْ بُكَيْرٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ سَلَمَةٌ فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاس كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَقَالَ وَاحْعَلْنِي نُورًا وَلَمْ يَشُكُ \*

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالًا حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيكِ بْنَ مَسْرُوق عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلِ عَنْ أَبِي رشَّدين مَوْلِّي ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثُ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَتَى الْقِرْلَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا فَتَوَضَّأَ وُصُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَأَتَى الْقِرَّبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ

اینے ہاتھ سے جھکایا، پھر بہت ہی اچھاد ضو فرمایاد و د ضوول کے در میان کا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھٹی شروع کر دی، پھر میں آیااور آپ کے بائیں بازو کی طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے كِيرُ ااور ايني وانه في جانب كھڑا كر ليا چنانچيه رسول الله صلى الله علیہ وسلم کی کامل نماز تیر در گعتیں ہو ئیں ، پھر سو گئے یہاں تک کہ خرائے لینے لگے اور ہم آپ کے سو جانے کو آپ کے خراثوں بی سے بیجائے تھے، پھر نماز کو نکلے اور نماز پڑھی اور آب این نماز (تبجد) اور سجده من به دعا پر صف سے الله م اجُعَلُ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَّفِي سَمْعِي نُورًا وَّفِي بَصَرِي نُورًا وَّعَنُ يَّمِينِيُ نُورًا وَّعَنُ شِمَالِيُ نُورًا وَّاِمَامِيُ نُوْرًا وَّخَلَفِي نُورًا وَّفَوُقِي نُورًا وَّنَحْتِي نُورًا وَّتَحْتِي نُورًا وَّاجَعَلَ لِّي نُورًا ياية فرماياوَ اجْعَلَنِي نُورًا كَه جَمِي نُورًا وحِيهِ ١٦٩٥ ـ اسحاق بن منصور ، نضر بن هميل ، شعبه ، سلمه بن تهيل ، عبیر، کریب، این عباس رضی الله تعالی عنه سے غندر کی روایت

کی طرح منقول ہے اور بغیرشک کے راوی نے وَ اجْعَلْنِی نُورًا ذكر كياہے۔

١٦٩٧\_ ابو مكر بن ابي شيبه ، مناد بن سري ، ابوالا حوص ، سعيد بن مسروق، سلمه بن تهیل در شد بن مولی این عباس ٔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسب سابق روایت منقول ہے۔ باقی اس میں چیرہ اور ہاتھ وطونے کا تذکرہ شہیں کیا صرف اتنابیان کیا کہ پھر آپ مشکیزے کے پاس آئے اور اس کا بندھن کھولا اور دونوں وضوؤں کے درمیان کا وضو کیا، پھر اپنے بستر پر تشریف لائے اور سوئے کھر دومری مرتبہ کھڑے ہوئے اور مثنک کے پاس تشریف لائے اور اس کا بندھن کھولا اور وضو کیا كه وه وضو بى تقا اور وعا من أعُظِمُ لِني نُورًا كو بيان كيا

١٩٩٧ ـ ابو الطهر، ابن وبهب، عبدالرحمٰن بن سليمان، حجري، عقیل بن خالد، سلمہ بن تہیل، کریب ہیان کرتے ہیں کہ ابن عہاس رضی اللّہ تعالی عنہ ایک رات رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے پاس رہے اور بیان کیا کہ رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم التھے اور مثنک کے پاس تشریف لے گئے اور اسے جھاکا اور اس سے وضو کیا اور یائی بہت تہیں بہایا اور وضو میں پھھ کی بھی تنہیں کی اور بقیہ حدیث بیان کی۔ باقی اس میں بیہ بھی ہے کہ اس رات رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انیس کلمات کے ساتھ دعا کی۔ سمہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے کریب نے بیان کئے تھے ممر مجھے اس میں سے ہارہ یاد رہے بقیہ مجول گیا۔ ر سول الله صلى الله عليه وسلم ئے قرمايا اللهامَّ الجُعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا النخاب الله ميرے ول ميں توركر وے اور ميرے زبان میں نور اور میرے کان میں نور اور میرے اوپر نور اور بنیجے نور اور داہنے اور ہائیں نور اور آ گے اور پیچیے نورااور میرے لفس میں نور کر دے اور مجھے بڑانور دے۔

۱۲۹۸ - ابو بکر بن اسحاق ، ابن ابی مریم، محمد بن جعفر ، شریک بن ابی نمر ، کریب ، ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے سویا، تأكه آپ كې نماز د يكهور، چنانچه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے کچھ دیرانی بیوی ہے باتیں کیں پھر سو گئے۔ بقیہ حدیث بیان کی اور اس میں میر بھی ہے کہ پھر اٹھے اور وضو کیا اور مسواک کی۔

١٦٩٩ واصل بن عبدالاعلى ، محمد بن فضيل، حصين بن

وْضُوءًا هُوَ الْوُصُوءُ وَقَالَ أَعْظِمْ لِي نُورًا وَلَمْ وَاجْعَلَنِي نُورًا كوبيان نبيل كياـ يَدْكُرْ وَاجْعَلْنِي نُورًا \*

١٦٩٧– وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانِ الْحَحْرِيِّ عَنْ عُقَيْلِ نُنِ خَالِدٍ أَنَّ سَلَمَةً بْنَ كُهَيْل حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا حَلَّتُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكُثِرْ مِنَ ٱلْمَاءِ وَلَمْ يُقَصِّرُ فِي الْوُضُوءِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَثِيدٍ تِسْعَ عَشْرَةً كَلِمَةً قَالَ سَلَمَةً حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةً وَنَسِيتُ مَا يَقِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الجُّعَلُ لِي فِي قُسِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ ِشِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيُّ نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِيي نَورًا وَأَعْظِمْ لِي نَورًا \* ١٦٩٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْجَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيُمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ أَخْبَرَنِي شِّرِيكُ ثُنُّ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابَّن عَبَّاس أَنَّهُ ۚ قَالَ رَقَدْتُ فِي تُسْتِ مَيْمُونَةً لَيْلَةً كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ فَتَحَدَّثَثَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ

رَقَدَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأُ وَاسْتَنَّ \*

١٦٩٩ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ رَقَدَ عِبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاسْتَيْقُظُ فَتَسَوَّكَ وَتُوضَّأً وَهُوَ يَقُولُ ﴿ إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ فَقَرَأً هَؤُلَاءً الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّحُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ قُنَّامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَوُكَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاتٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذَّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي يَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا \*

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُطَاءٌ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ بتُ ذَاتُ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً فَقَامً النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَلْسِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم النّبِيُّ صَلّى اللّهُ فَقَامَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إلَى الْقِرْبَةِ فَتَوضَاً فَقَامَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلَى الْقِرْبَةِ فَتَوضَاً فَقَامَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلَى الْقِرْبَةِ فَتَوضَاً فَقَامَ مَنَ اللّهُ الْقَرْبَةِ فَتَوضَاً فَقَامَ مَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللل

عبدالرحمٰن، حبیب بن ابی خابت، جمد بن علی بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عند بیان عبال الله علیه والد عبدالله بن عبال رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس سوئے، آپ بیدار ہوئے مسواک کی اور وضو کیا اور آپ سورت تک، پھر کھڑے ہوئے اور وور کعتیں پڑھیں کہ ان مورت تک، پھر کھڑے ہوئے اور وور کعتیں پڑھیں کہ ان کہ فرائے لیئے گئے، غرضیکہ اس طرح تین مرتبہ کیا اور چھ کہ فرائے لیئے گئے، غرضیکہ اس طرح تین مرتبہ کیا اور چھ رکعتیں پڑھیں، ہر ایک مرتبہ وضو کرتے، مسواک کرتے اور رکعتیں پڑھیں، ہر ایک مرتبہ وضو کرتے، مسواک کرتے اور موزن نے اذان دی، آپ نماز کے لئے نگلے اور یہ دعا پڑھ رہے اور موزن نے اذان دی، آپ نماز کے لئے نگلے اور یہ دعا پڑھ رہے دو رکھے اور میرے اللہ میرے دل میں نور اور میر ک اور اور میرے اللہ میرے دل میں نور اور میر ک آگھ میں نور اور میرے بیچے نور اور میرے آگھ میں نور اور میرے بیچے نور اور میرے آگے فور اور میرے آگے فور اور میرے آگے فور اور میرے اللہ بھے نور عطا کر۔

معار محد بن عاتم، محد بن بر، ابن جرتج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حصرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اکے گھر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نقل نماز کے لئے گھڑے ہوئ، چن نچہ نی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئ، چن نچہ آپ کے وضو فرمایا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئ ویکو اللہ علیہ وسلم مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئ، میں کھی ای طرف کھڑا ہواجیا کہ آپ کو کرتے ہوئ ویکو اللہ اللہ علیہ وضو کیا پھر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوگیا، آپ مشکیزے سے وضو کیا پھر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوگیا، آپ نے بیجھے سے میر اہا تھ پھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ پھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے میر اہا تھ کھڑا اور اپنی پشت کے بیچھے سے بیت بھے اپنی دائیں جائی جائے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟ ابن عباس نے فرمایا ہاں نقل میں کیا ؟

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

الده وَحُدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَجِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ أُحْمَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسٍ قَالَ بَعَثَنِي يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاء عَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي الْعَبِّاسُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الْعَبَّاسُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِ عَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبِتُ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فِي بَيْتِ عَالَتِي مِنْ اللَّيْلِ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَعَلِّنِي عِلَى يَمِينِهِ فَقَامَ يُصِلِّي مِنْ خَلِّفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَقَمْتُ عَنْ يَسِارِهِ فَتَعَلِي عَلَى يَمِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ فَلَى يَمِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ فَلَى يَمِينِهِ فَقَامَ يَصِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ فَقَامَ يَصِينِهِ فَقَامَ يَصِينِهِ فَقَامَ يَصِينِهِ فَلَى يَمِينِهِ فَقَامَ يَصِينِهِ فَقَامَ يَصِينِهِ فَيَعْمُ الْمِي عَلَى يَمِينِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ فَيَ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِي حَدَّيْنِ عَبْلُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِتَ عَلَى يَمِينِهِ فَيْدَ خَلَيْتِي مَيْمُونَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِتَ عَلَيْهِ فَيْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِتَ عَنْ يَسِعْهِ فَيْ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ \*

٣٠٧٠ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا الْمُنْ الْمُثَنِّى وَالْمِنُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا الْبُنُ الْمُثَنِّى وَالْمِنُ بَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ عَشْرَةً رَكْعَةً \*

١٧٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَحْرَمَةَ أَحْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ اللهِ بْنَ خَالِدٍ اللهِ بَنَ مَحْرَمَةً أَحْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى الْحُهَنِي أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ اللّيلَةَ فَصَنّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّيلَةَ فَصَنّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّى صَلّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ عَلَيْهُمَا ثُمَّ صَلّى صَلّى مَكْى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ مَا ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلْكِلْكَ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكِكَ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلْكِكَ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلْكِكَ رَكُعْتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلُهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلْكِكَ رَبُولَ اللّهَيْنِ قَبْلُهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكِكَ رَسُولِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلُهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلْكِكَ

ا ۱- ۱- بارون بن عبداللہ ، محد بن رافع ، و جب بن جریر ، بواسط و اللہ ، قیس بن سعد ، عطاء ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بھیجا اور آپ میری خانہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تھے چنانچہ ہیں اس رات آپ کے ساتھ رہا ، آپ رات کو نماز پڑھے کھڑے دات آپ کے ساتھ رہا ، آپ رات کو نماز پڑھے کھڑے ہوں اب ہوئے بھڑ رات کو نماز پڑھے کھڑے ہوں اب بھی اب کے باک بھی اس میں بھی آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوگی ، آپ نے مجھے اپڑ کرا پئی وائنی طرف کھڑا ہوگی ، آپ نے مجھے اپڑ کرا پئی وائنی طرف کردیا۔

۲۰ کا۔ ابن تمیر، بواسطہ والد، عبد الملک، عطاء، ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۳۰ کا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، غندر ، شعبہ ، (تحویل) ابن مثنی،
ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، ابوجمر ہ ، ابن عبس رضی اللہ تق لی
عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو
تیرہ در کعت پڑھے۔

۱۹۰۷ - قتید بن سعید، مالک بن انس ، عبدالله بن ابی کر مدانید بن ابی کر مدانید بن خالد جهنی رضی الله والد، عبدالله بن قیس بن مخر مدانید بن خالد جهنی رضی الله تعالی عند بیان کرستے بیل که بیل نے کہا آج رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا، سو آپ نے دور کعتیں بلکی پڑھیں، پھر دور کعت پڑھیں، لمبی سے لمبی اور لمبی سے لمبی اور لمبی سے لمبی بڑھیں جو ان سے کم تھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں جو کھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں جو ان سے کم تھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں جو ان سے بھی کم تھیں۔ پھر دو اور چوان سے کم تھیں، پھر دو اور پڑھیں جو ان سے بھی کم تھیں۔ پھر ان دو کے ساتھ و تر پڑھیں جو ان سے بھی کم تھیں۔ پھر ان دو کے ساتھ و تر پڑھی تو کل بیہ تیر در کعتیں ہو

ثَلَاتُ عَشْرَةً رَكْعَةً \*

٥٠٠٥ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ أَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ فِي سَفَر فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ عَنْهُ وَسَدَّمَ فِي سَفَر فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعْتُ قَالَ فَنَزلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعْتُ قَالَ ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعْتُ قَالَ فَحَاءَ الله فَحَاءَ ذَهِبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ فَحَاءَ ذَهِبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ فَحَاءَ فَلَا فَتَعَلَى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ فَتَا فَلَا فَنَعْدَ بِأَذُنِي فَحَعَلَنِي فَتَوْتُ اللهَ فَعَلَى فَي تَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ أَنْوَلَى الله عَلَيْهِ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ أَنْوَلَ الله عَلَيْهِ فَقَمْتُ خَلْفَةً فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَحَعَلَنِي فَحَعَلَنِي فَرَعْتُ لَا أَذُنِي فَحَعَلَنِي فَرَقَةً فَانَعَذَ بِأَذُنِي فَحَعَلَنِي فَرَقُومُ الله عَلَيْهِ فَقَمْتُ خَلْفَةً فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَحَعَلَنِي فَرَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَمْتُ خَلْفَةً فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَحَعَلَنِي فَرَاهِ وَاحِدٍ خَالَفَ

١٧٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيلِ لِيصَلّيَ افْتَتَحَ صَمَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفِتَيْنِ

٧ . ٧ أَ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا أَبُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا أَبُو اللهِ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَامَ أَحَدُكُمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَامَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَامَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللّهِ وَلَيْفَتَيْنِ عَنْ اللّهِ وَلَيْفَتَيْنِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الله

مِنَ اللَّيْلِ فَلَيْفَتَتِحِ صَنَّانَهُ بَرْ تَعْسَنِ حَقِيقَسَنِ اللَّهُ بَنِ اللَّهُ بَنِ اللَّهُ عَنْ مَالِلْكُ بَنِ أَسَعِيدٍ عَنْ مَالِلْكُ بَنِ عَبَّاسٍ أَسَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

۵+کار جاج بن شاعر ، محمد بن جعفر مدائن ، ابو جعفر ورقا ، محمد بن منکدر ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا چنانچہ ہم ایک گھاٹ پر پہنچ تو آپ نے فرمایا جابر تم پار ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی پاں ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار انزے اور میں ہی ، چی ہاں ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار انزے اور میں ہی ، آپ کے وضو کا پائی رکھا ، آپ نے آکر وضو کیا پھر کھڑے ہو کہ آپ کے فرا ہوائی رکھا ، آپ نے آکر وضو کیا پھر کھڑے ہو کہ ایک کیڑا اوڑھے ہوئے مماز پڑھنے گئے جس کے داہنے کر ایک کیڑا اوڑھے ہوئے مماز پڑھنے گئے جس کے داہنے کا رائے کی ایک کیڑا اوڑھے ہوئے مماز ہوئے نے میر اکان پکڑ کر جھے اپنی میں آپ کے چیچے کھڑا ہوائی آپ نے میر اکان پکڑ کر جھے اپنی دائنی طرف ڈال رکھا تھا اور بائی طرف کر لیا۔

۲۰۷۱ کیلی بن بیجی ابو بکر بن ابی شیبه ابعثیم ابوحره حسن اسعد بن ہشیم ابوحره حسن اسعد بن ہشیم ابوحره حسن اسعد بن ہشام ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تواپی نماز کودو ہلکی رکعتوں سے شروع فرماتے۔

2 • 2 ا۔ ابو بکر بن افی شیبہ ، ابواسامہ ، بشام ، محمہ ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیہ عند نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو نماز پڑھنے کھڑا ہو توا پی نماز دو ہلکی رکعتوں سے شروع کرے۔

۱۹۰۸ قنیمہ بن سعید ، مالک بن انس ، ابو الزبیر ، طاؤس ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصف رات کو نماز پڑھنے کے لئے اٹھے تو بیہ دعا پڑھے اللہ العالمین تیرے ہی لئے تمام تعریفیں بڑھے اللہ العالمین تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں کہ تو آسان اور زمین کی روشنی ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہیں کے حمد ہیں کہ تو آسان وزمین کا قائم رکھنے والا ہے اور ان چیز وں کاجو

کہ آسان اور زمین کے در میان ہیں، تو حق ہے تیر اوعدہ حق ہے اور تیر اقول حق ہے اور تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے قیامت حق ہے، الہی میں تیری اطاعت کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے ہی سہ تھ ہو کر اُوروں ہے جھاڑ تاہوں اور تیرے ہی سے فیصلہ چ ہتا ہوں لہذا میر ہے جھاڑ تاہوں اور ظاہری گناہوں کو بخش دے تو ہی میر ا

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلد اوّل)

9 - 21 - عروناقد ، ابن نمير ، ابن ابي عمر ، سفيان (تحويل) محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، ابن جرتج ، سفيان احول ، طاؤس ، ابن عب س رضى الله تعالى عنه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے اسى طرح نقل كرتے بيں ، ابن جرتج اور مالك كى روايت متفق ہے ۔ فرق اتنا ہے كه ابن جرتج نے قيام كے بجائے قيم كم اور اور مآ اسر دُث كا لفظ بولا ہے ۔ اور ابن عيينه كى حديث ميں بعض انتين ذاكد بين اور مالك أور ابن عيينه كى حديث ميں بعض باتين ذاكد بين اور مالك أور ابن جرتج كى روايت سے بعض باتوں ميں اور مالك أور ابن جرتج كى روايت سے بعض باتوں ميں مختلف ہے۔

•الےا۔ شیبان بن فروخ، مہدی بن میمون، عمران تصیر، قیس بن سعد، طاؤس، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

اا کا۔ محمد بن منتیٰ، محمد بن حاتم، عبد بن حمید، ابومعن الرقاشی، عمر بن یونس، عکرمه بن عمار، یجیٰ بن یجی، ابو سلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہیں فید الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ہے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کواپنی نماز کس طرح

وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَالنَّارُ حَقَّ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ وَبِكَ عَاصَمْتُ وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ وَبِكَ أَنْتَ وَالْتَهُ وَالْفَرْتُ

١٧٠٩ حَدَّنَنَا عَمْرُ والنَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرِ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ كِلَاهُمَا عَنْ سُيْمَانَ الْأَحْولَ عَنْ طَاوُسٍ حُرَيْجِ كَلَاهُمَا عَنْ سُيْمَانَ الْأَحْولَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّا حَدِيثُ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِئُ لَمْ يَخْتَلِفًا إِلَّا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ مَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِئُ لَمْ يَخْتَلِفًا إِلّا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ مَا أَسْرَرُتُ وَأَمَّا حَدِيثُ مَكَانَ قَيَّامُ قَيْمُ وَقَالَ وَمَا أَسْرَرُتُ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ مَكَانَ قَيَّامُ قَيْمُ وَقَالَ وَمَا أَسْرَرُتُ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفٍ \*

مُهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ ظُرِيبٌ مِنْ أَلْفَاظِهِمْ \*

المُثنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاثِم وَعَنْ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَاثِم وَعَنْ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَرْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً بْنُ عَرْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً أُمَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً أُمَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً أُمَّ

الْمُؤْمِنِينَ بَأَيِّ شَيْءَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْتَنِحُ صَنَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُمُّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَبَادِكَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِهُونَ اهْدِنِي لِمَا احْتَلِفَ فِيهِ فِيهِ مِنْ السَّمَاءُ إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءً إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صَحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِي حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاحِشُونُ حَدَّثَنِي أَبِني عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجُّهْتُ وَجُّهيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحَّيَّايَ وَمَمَاتِي لِنَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلَكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِّي لِأَحْسَنُ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ النَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ عَلَمْعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَري وَمُعَيِّي

شروع کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرہایا جب آپ رات کو اٹھے
تواس دعاہے اپنی نماز شروع کرتے اَللّٰہ ہم الحار الله جبریل،
میکائیل اور اسر افیل کے پرور دگار، آسانوں اور زمین کے بیدا
کرنے والے ظاہر اور پوشیدہ کے جانے والے، تو ہی اپنے
بندوں میں جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرتا ہے
بندوں میں جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرتا ہے
اپنے تھم ہے، مجھے سیدھاراستہ بنلاء بے شک تو ہی جے چاہے
صراط مستقیم کی ہدایت عطافر واتا ہے۔

١٤١٢ محمد بن الي مجر مقدمي، بوسف ماجشون، بواسطه والد، عبدالرحمٰن ، اعرج، عبيد الله بن ابي رافع، حضرت على بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم جب نماز كے لئے كھڑے ہوتے تو فرماتے اللّٰي وَجُّهُتُ سے أَتُوبُ إِلَيْكَ تك يعنى من في اينارخ يكسو موكر اس ذات کی طرف کیا کہ جس نے آسان وزمین کو بیسو ہو کر بنایا اور میں مشر کین میں نہیں ہوں، بے شک میری تماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لئے ے جو تمام جمانوں کا یالنے والا ہے لا شریک لک وبدلك أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسَلِمِيْنَ اللهُ الله تُوبى باوشاه ب كه تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو میر ارب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیااور اپنے گناہوں کاا قرار کیا، سومیرے تمام گناہوں کو بخش دے اس لئے کہ تیرے سوااور کو کی گناہوں کا بخشنے والا نہیں اور مجھے اچھے اخلاق کی مدایت عطا فرماءاس کئے کہ اچھے اخلاق کی مدابت عطا کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں اور مجھ ہے بری عاد توں کو دور کر دے اس لئے بری عاد نوں کا دور کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، میں تیری خدمت کے لئے حاضر ہوں اور تیرا فرمانبر دار ہوں اور تمام خوبیاں تیرے شایان شان ہیں اور شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا، میری توفیق تیری طرف سے

PYY

وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا نَبْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شَيْء بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِللَّذِي خَلَقَهُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجَهِي لِللَّهِ أَحْسَنُ وَمَا اللَّهُ أَحْسَنُ وَمَا اللَّهُ أَحْسَنُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَعْدَدُ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَعْدَدُ لَكُونُ لَعَدُنْ وَمَا أَسْرَدُتُ وَمَا أَسْرَفُتُ وَمَا أَسْرَفُتُ وَمَا أَسْرَفَتُ أَلْكَ الْمُقَدِّمُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ لَا إِلَا أَنْتَ الْمُقَالِمُ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ الْمُقَالِمُ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ الْمُقَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ إِلَا أَنْتَ الْمُقَالِمُ الللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٧١٣ - وَحَدَّثْنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي ۚ ح و حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ الرَّهْمِمَ أَحْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَبْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمَّهِ الْمَاحِشُونَ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمَّهِ الْمَاحِشُونَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمَّهِ الْمَاحِشُونَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمَّهِ الْمَاحِشُونَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الْأَعْرَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَنِ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الْأَعْرَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَقَالَ وَحَدَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ وَإِذَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَعَوْرَهُ وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَقَالَ وَعَوْرَهُ وَقَالَ وَعَوْرَهُ وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَقَالَ وَإِذَا وَقَالَ وَقَالَ وَعَوْرَهُ وَقَالَ وَعَوْرَهُ وَقَالَ وَعَوْرَهُ وَقَالَ وَإِذَا

ہے اور میری التجا تیری جانب ہے تبارَ کُتَ وَتَعَالَيْتَ أَسُتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اور جب ركوع كرت تو قرمات اَللَّهُمَّ تَا وَعَصْبِي لِعِنْ الله مِين تير ل لئة ركوع كرتا ہوں اور جھھ پر ایمان لا تا ہوں اور تنیر افر مانبر دار ہوں تیرے کئے میرے کام جھک گئے اور میری آئکھیں اور میر ا مغز اور ميرى بديال اور ميرے فصے اور جو ركوع سے سر الهاتے تو قُرَاتُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْأَ السَّمْوتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأً مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأً مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدَ اور جب سجده كرت تو فرمات اللهم لك سَحَدُتُ إلى أَحْسَنَ الْعَالِقِينَ لِعِن الدالله من ترب بى لئے سجده کیاہے اور بچھ پر ایمان لایااور تیر ؛ فرمانبر دار ہوں میرے منہ نے اس ذات کو سجدہ کیا ہے کہ جس نے اسے بنایا اور تصویر تھینی ہے اور اس کے کان اور آئھوں کو چیراہے تبار کے الله آئحسن التحالِقِيْنَ كمر آخر مين سلام اور تشهد كے درميان كَتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي آخر تك الله ميري الله تول كو بخش دے جو میں نے آگے کئے اور جو میں نے چیچے کئے اور جو چھیائے اور ظاہر کئے اور حدیے زائد کئے اور جو تو مجھے ہے زائد جاناتها أنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمَوْجِرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱنْتَ. ۱۱۳ ا د نهیر بن حرب، عبد الرحمن بن مهدی (تحویل) اسحاق بن ابراميم، ابوالنضر ، عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه ماجشون بن الى سلمه، اعرج ہے اى سند كے ساتھ روايت منقول ہے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تواللہ اکبر كبتح اور وَبُّحَهُتُ وَجُهِيَ رِرْ اصْحَ اور أَنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ كہتے اور جب ابنا سر ركوع سے اٹھاتے تو سمع الله يمن حَمِدَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ اور وصوَّرَهُ فَأَحُسَنَ صُورَهُ فرماتے اور جب سلام چھرتے تو فرماتے اَللَّهُمُ اعْفِرْلِي مَا فَدُّمْتُ آخر حدیث تک اور تشهداور سلام کے در میان کا تذکرہ نہیں کیا۔

سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَ النَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ \*

(٢٥٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَطُويلِ الْقِرَاعَةِ

فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ \*

١٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرِ ثُنَّ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ النَّهِ ثُنُ نُمَيْرٍ وَأَنُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ نُنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا الْنُ نُمَيْرِ وَاللَّهُظُ لَهُ حَدَّثُما أَسِي حَدَّثُمَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدُ اسْ عُبَيْدَةً عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْسِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِنَةً بْن رُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ الَّسِيِّ صلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُدْتُ يَرْكُعُ عِنْدَ الْمِائَةِ تُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكُعُ بِهَا تُمَّ افْتَتَعَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا تُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقُرَأَهَا يَقُرَأُ مُتَرَسِّنًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تُسْبِيحٌ سُتَّحَ وَإِدَا مَرَّ بسُؤَالِ سَأَلَ وَإِدًّا مَرَّ سَعَوُّذٍ تَعَوُّذُ ثُمَّ رَكَعَ فَحَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَطِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ صَوينًا قَريبًا مِمًّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُنْحَانَ رَبِّيَ أَلْأَعْلَى فَكَالَ سُجُودُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِهِ قَالَ وَفِي حَدِيثِ خرير مِنَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ سَمِعَ النَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ رَّبُّنَا لِّكَ الْحَمْدُ \*

٥ ١٧١ حَدَّنَا عُتْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ اللهُ عَلَى عَنْمَانُ اللهُ عَلَى خَرِيرٍ قَالَ عُتْمَانُ اللهُ مَا عَلْ جَرِيرٍ قَالَ عُتْمَانُ

باب (۲۵۲) تہجد کی نماز میں کمبی قرأت کا استحباب۔

۱۷۱۷ ابو بکربن الی شیبه ، عبد الله بن نمیر ، ابو معاویه ( تحویل ) ز ہیر بن حرب،اسحاق بن ابراہیم، جریر،اعمش (تحویل)ابن نمير، بواسطه ٔ والد، اعمش، سعد بن عبيده، مستور دبين احنف، صلہ بن ز فر، خذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سور ہُ بقرہ شروع کر دی میں نے دل میں سوحا کہ آپُشایدسو آیتول پررکوع کریں گے پھر آپ آ گے بڑھ گئے ہیں میں نے خیال کیا کہ شاید ایک دوگانہ میں پوری سورت ر حیں، پھر آپ آ کے بوھ گئے، پھر میں نے خیال کیا کہ آپ بوری سورت پر رکوع فرہ ئیں گے اس کے بعد آپ نے سور ہ نساء شروع کر دی وہ پوری پڑھی،اس کے بعد سور ہ سل عمران شروع کر دی آپ تر تیل اور خوبی کے ساتھ پڑھتے تھے جب سن سیج ہوتی تو آپ سجان الله کہتے اور جب کسی سوال کی آیت پر سے گزرتے تو آپ سوال فرہ تے اور جب تعوذ کی آیت پرسے گزرتے تو آپ پناہ ما تكتے، پھر آپ نے ركوع كيا اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَطِيْم كَهِ رہے حتی کہ آپ کار کوع بھی قیام کے برابر ہو گیا پھر منہعے اللّهٔ لِمن خَمِدَه كهاس كے بعدركوع كے برابروبر تك قيام کیا پھر سجدہ کیااور آپ کاسجدہ مجھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ اور جرير كى روايت مين اتنى زيادتى ہے كد آپ في سَمِعُ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً كَ سَاتِهِ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُّدُ بَهِي كَهَا-

یں ایر اجیمان بن ابی شیبہ،اسحاق بن ابراہیم، جریر،اعمش،ابو ۱۵کا سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَطَالَ حَتّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْء قَالَ قِيلَ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسٌ وَأَدْعَهُ \*

١٧١٦- وَحَدَّثَنَاه إِسْمَعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً \*

(٢٥٣) َ بَابُ الْحُتُّ عَلَي صَلَوةِ اللَّيْلِ وَإِنْ قَلَّتْ \*

١٧١٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ \*

١٧١٨ - وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ أَنِي طَالِبِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي حَدَّثَةُ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي حَدَّثَةُ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي حَدَّثَةُ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمّ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمّ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمّ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَينَ قُلْتُ لَهُ وَيَقُولُ (وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَينَ قُلْتُ لَهُ وَيَقُولُ (وَكَانَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَينَ قُلْتُ لَهُ وَيَقُولُ (وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ عَدَلًا ) \*

الْإِنْسَانَ آكثرَ شَيْءَ جَذَلًا) \*\*
١٧١٩ - وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَيْلُغُ بِهِ

بیان کرتے ہیں ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے قرائت بہت طویل کی یہاں تک کہ میں نے ایک پری بات کا ارادہ کر لیا، ہیں نے دریافت کیا کہ آپ نے کس چنے کا ارادہ کیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ نقی لی عنہ نے فرمایا ہیں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں۔ انے فرمایا ہیں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں۔ اللہ اساعیل بن خلیل، سوید بن سعید، علی بن مسبر، اعمش سے اسی سند کے ساتھی طرح روایت منقول ہے۔

## باب(۲۵۳) تہجر کی ترغیب اگر چہ کمی ہی ہو۔

کاکا۔ عثمان بن ابی شیبہ، اسخان، جریر، منصور، ابو واکل، عبداللہ رضی اللہ نتائی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخص کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس مخص کے کانوں میں یا کان میں شیطان پیشاب کرجاتا ہے۔

۱۵۱۸ قتید، بن سعد، لیث، عقیل، زہری، علی بن حسین، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور فاطمہ کو تبجد کے لئے جگایا اور فرمایا تم (تبجد) کی نماز نہیں پڑھے، بیں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری جانیں اللہ تعالی کے قبضہ کقدرت بیں وہ جب جا ہتا ہے ہمیں چھوڑ ویتا ہے۔ جب بیں نقد رسول اللہ علیہ وسلم نوٹ گئے، پھر میں نے بید کہا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ گئے، پھر میں نے میں مناکہ آپ جاتے ہوئے فرماتے تھے اور اپنی رانوں پر ہاتھ مارے نے بید کہا تور فرماتے تھے کہ انسان بہت زائد جھڑ الوہ ہے۔ مارے عرونا قد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیمینہ، ابو الزناد، اعراج، ابو ہر میرہ دعنی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اعراج، ابو ہر میرہ دعنی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اعراج، ابو ہر میرہ دعنی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اعراج، ابو ہر میرہ دعنی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایک کی سے ہر ایک کی سے تھی کہ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی

گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو شیطان تین گریں لگادیتا ہے ، ہر
ایک گرہ پر بچونک مار دیتا ہے کہ ابھی رات بہت باتی ہے ، سو
جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ تعالی کویاد کرتا ہے توایک گرہ
کھل جاتی ہے اور جب وضو کر لیتا ہے تو دو گر ہیں کھل جاتی ہیں
اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو سب گر ہیں کھل جاتی ہیں ، پھروہ صبح
کو ہشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ تو خبیث النفس اور
ست ہوتا ہے۔

رفائدہ) معلوم ہواکہ تہجد کے ساتھ بیدار ہونے پر ہرایک مسلمان کوذکر الہی ضرور کرنا جاہئے تاکہ خبانت نفس دور ہو۔ (۲۵۶) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَلَاقِ النَّافِلَةِ فِي بابِ (۲۵۴) نفل نماز کا گھر میں استخباب۔

ره \*

، ١٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ عَنْ عُبْرِينِ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَتَحِدُوهَا قُبُورًا \*

الوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُوا فِي بُيُوتِكُمُ وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُورًا \*\*

١٧٢٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي اللَّهُ مَسْحِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَسْحِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيْرًا \*

۱۷۱۰ محر بن غنیٰ، کیمیٰ، عبیدالله، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے فرمایا اپنی کچھ نمازیں اپنے گھر میں ہی ادا کیا کر وادر انہیں قبر ستان نه بناؤ (جبیا کہ وہ نمازے خالی رہتے ہیں)۔

اعد نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ عنہ مراسی اللہ تعالی عنہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایٹ مکانوں میں بھی نماز پڑھو اور انہیں قبرستان مت بناؤ(ا)۔

ابوسفیان، جابر رضی اللہ تعافی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز پڑھے تو اس میں سے اپنے گھر کے لئے بھی کچھ حصہ باقی رکھ لے، اس لئے کہ اللہ تعافی اس کی نماز سے اس کے گھر میں بہتری فرمائے گا۔

(۱) گھروں میں بھی نماز پڑھنی جاہئے لیعنی سنن و نوا فل۔ حدیث شریف کا مطلب ہیہ ہے کہ مردوں کی طرح مت بنو کہ وہ اپنے گھر لیعن قبروں میں نمرز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھی تو تمہارے گھر بھی قبروں کی طرح ہو جائیں گے۔ گویا کہ گھر میں نماز نہ پڑھنے والا مردے ک

الله عَنْ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيِّ بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَنْ أَبِي مَثَلُ الْبَيْتِ اللّهِ عَنْ أَبِي مَثَلُ الْبَيْتِ اللّهِ فِيهِ مَثَلُ النّبِي لَا يُذْكُرُ اللّه فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْبَيْتِ اللّهِ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ \*

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ \*

١٧٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بَنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُحَيْرةً بِحَصَفَةٍ أَوْ حَصِيرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَخَرَج رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَخَرَج رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فَخَرَج رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحَالٌ وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَايَهِ فَلَا تُمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ قَالَ فَلَمْ يَخْرُجُ إلَيْهِمُ فَالَ ثَلَمْ يَخْرُجُ إلَيْهِمُ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْضَبًا فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْضَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْضَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْضَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْضَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْضَبًا فَقَالَ مَعْمَدُكُمْ مَنْ وَلَى الْمَدْعِي الْمَدْيَة فَيْ وَسَلَّمَ مَا وَالْمَرْء فَيَ الْمَدْيَة فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالْمَرْء فَيَ الْمَولُ الْمَرْء عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا وَالْمَرْء فَي بُيُورِيكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْء وَلَا مَوْدُ الْمَوْدُ الْمَاوِقُ فِي بُيُورِيكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْء عَلَى اللَّه فَعَرْمَ مَلَاةٍ الْمَرْء وَلَى الْمَدْعُومُ الْمَوالِ الْمَدْعِقِي الْمَولِ الْمَدْولُ اللَّه الْمَالُو الْمَولُ الْمَولُ اللَّه الْمَالِي الْمَالُو الْمَولُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَدْعُولُ اللَّه الْمُولُ اللَّه الْمَدْعُولُ اللَّه الْمُولُ اللَّه الْمَالِهُ الْمَالُهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه الْمَدْعِ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه ا

في تَيْتِهِ إِنَّا الصَّلَاةَ الْمُكَنَّوبَةَ \* ١٧٢٦ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ قَالَ بهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ قَالَ

ساکا۔ عبداللہ بن براد الاشعری، محد بن عدم، ابو اسامہ، برید، ابو بردہ، ابو موکی رضی اللہ تعدیم عند نبی اکرم صلی ابلہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس مکان کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس مکان کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ، زندہ اور اس مکان کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے ، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔

۱۲۲۷ عبد الرحن قاری، سہیل بواسطہ الوہر مرہ دون اللہ تعلیہ بین سعید، یعقوب بن عبد الرحن قاری، سہیل بواسطہ الوہر مرہ درضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این گھروں کو قبر ستان مت بناؤ اس کئے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس میں سور ہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔

الوالنفر مولی عمر بن عبیدالله ، بسر بن سعید ، زید بن ابت رضی الوالنفر مولی عمر بن عبیدالله ، بسر بن سعید ، زید بن ابت رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله عبیه وسیم نظره کی کے ساتھ ایک جمره بنایا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اس میں نماز پر سے کے لئے نکلے ، رسول الله صلی الله علیه وسلم اس میں نماز پر سے کے لئے نکلے ، بھر آپ کے بہت لوگ اقتداء کرنے گے اور آپ کے ساتھ نماز پر سے گئے ، اور آپ کے ساتھ نماز پر سے نگاء ، پھر ایک رات سب لوگ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پر سے نگاء ، پھر ایک رات سب لوگ آئے اور آپ کے بین اور دروازہ پر کنگریاں مارین ، پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کی طرف غصه میں نظے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اُن سے فرمایا که تمہارا برابر بھی عمل رہا تو میر اخیال وسلم نے اُن سے فرمایا که تمہارا برابر بھی عمل رہا تو میر اخیال کے تم ایپ کھروں میں نماز پڑھواس کے کہ فرض کے علاوہ بہترین نماز گھروں کے علاوہ بہترین نماز آدمی کی وہی ہے جو گھر میں بڑھی جائے ۔ اس کئے تم اسپ آدمی کی وہی ہے جو گھر میں بڑھی جائے ۔

۱۲۱۷۔ محمد بن حاتم، بہنر، وہیب، موسیٰ بن عقبہ ، ابوالنضر ، بسر بن سعید، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

سَمِعْتُ أَبَا النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّحَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهًا لَيَالِيَ حَتَّى احْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ احْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ \*

(٥٥٥) بَابِ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ \* مَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّى وَسَلَّمَ خَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّى فِيهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَيْسُطُهُ فِيهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَيْسُطُهُ بِلِيهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَيْسُطُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهُ وَمَنَالِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا عَلَيْهُ وَمَنَالُ اللَّهُ لَا عَمِلُوا وَإِنَّ أَحَبُّ الْأَعْمَالَ إِلَى اللَّهِ لَا يُمَلِّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبُّ الْأَعْمَالَ إِلَى اللَّهِ لَلَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ \* مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثَبَتُوهُ \* مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثَبَتُوهُ \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمْلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمْلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمُ وَإِنْ قَلَ \* اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ 
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسجد میں بور بیئے سے ایک حجرہ بنالیااور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کئی رات تک اس میں نماز پڑھی حتی کہ لوگ جمع ہونے نگے بھر بقیہ حدیث بیان کی۔اور اس میں بیرزیادتی ہے کہ اگر ریہ نمازتم پر فرض ہو جاتی تو پھر تم اس کوادانہ کر سکتے۔

باب (۲۵۵) عمل دائم كي فضيلت

مالا المحد بن شخی ، محمد بن جعفر ، شعبه ، سعید بن ابراتیم ، ابو سلمه محضرت عائشه رضی الله تعالی عنه بیان کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا گیا که الله تعالی کو کون سا عمل ذائد محبوب ہے ، آپ نے فرمایا جو بمیشه ہو ، آگر چه تھوڑ ا

1219۔ زہیر بن حرب، اسحال بن ابرائیم، جریر، منصور ابرائیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اُم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دریافت کیا کہ اے اُم المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا طریقہ تھا۔ کیا

كتاب صلوة المسافرين

١٧٣٢ - وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَهُ \* ١٧٣٣ - وَحَدَّنْنِي حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمَةً الْمُرَادِيُّ قَالًا حَدَّثُنَّا ابُّنُّ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ

عَمِ الْ شِهَابِ قَالَ أَخْتَرَنِي عُرُوكَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَوْحَ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تَوَيَّتِ بِنْ حَبِيبٍ بْنِ أَسَدِ ابْنِ عنْدِ الْغُزَّى مَرَّتْ بِهَا وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

دنوں میں سے مسی دن کو مسی عبادت کے لئے خاص فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں آپ کی عبادت ہمیشہ ہوتی تھی اور تم میں ہے کون اس عبادت کی طاقت رکھتاہے جس کی رسول الله صلى الله عليه وسلم طاقت ركھتے تھے۔ • ١٤٧٠ - ابن نمير، بواسطه ُ والدء سعد بن سعيد، قاسم بن محمد،

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول امتد صلی الله علیہ وسلم نے فرمایااللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل وہ ہے که جس پر ہیشکی ہواگر چہ کم ہی ہو۔اور حضریت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبهاجب کوئی عمل کرتیں تو پھراس پر ہیشکی فرماتیں۔ اساكاله ابو بكرين ابي شيبه ، ابن عليه ، ( تحويل ) زمير بن حرب، اساعیل، عبدالعزیز،ائس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد ميس تشريف لائے اور ايک ر ستی دوستونوں کے در میان تعلی ہو گی دیکھی اور دریافت کیا ہیہ کیا ہے؟ محابہ " نے عرض کیا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رشی ہے اور وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں جب ست ہو جاتی میں یا تھک جاتی میں تواسے پکڑیتی ہیں ، آپ نے فرمایا اسے کھول ڈالو، تم میں ہے ہر ایک کو نماز اینے نشاط اور خوش کے و فت تک پڑھنی جائے۔ پھر جب ست ہو جائے یا تھک جائے تو بیٹھ جائے اور زہیر کی روایت میں ہے جائے کہ بیٹھ جائے۔ ۳۴ کا۔ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، عبدالعزیز، انس رضی الثد تعالیٰ عند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اس طرح روایت

تفل كرتے بيں۔ ۱۷۳۳ مرمله بن میجیا، محمد بن سلمه مرادی، ابن و بب، یونس،ابن شہاب، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی ایلند تعالیٰ عنہاز وجہ نبی اکرم صلی ابتد علیہ وسلم نے ہتلایا کہ حولا بنت تو یب ان کے یاس سے گزریں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے ہے ، میں نے عرض کیا ہیہ حولاء بنت تو یب ہیں اور لو گوں کا

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُنْتُ هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَرَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَمَامُ النَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا \*

١٧٣٤ حَدَّنَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ قَالًا حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ح و حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّهْظَ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَدَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي امْرَأَةً فَقَالَ مَنْ هَلَا عَلَيْ رَسُولُ اللهِ هَذِهِ فَقَلْتُ امْرَأَةً لَا تَنَامُ تُصَلِّي قَالَ عَلَيْكُمْ مِنَ هَلَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللّهِ لَا يَمَلُ اللّهُ حَتّى الْعَمَلِ مَا دُاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَفِي حَدِيتٍ أَبِي أَسَامَةَ أَنّهَا امْرَأَةً مِنْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَفِي حَدِيتٍ أَبِي أَسَامَةَ أَنّهَا امْرَأَةً مِنْ أَنَا اللّهُ مَا ذَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَفِي حَدِيتٍ أَبِي أَسَامَةَ أَنْهَا امْرَأَةً مِنْ أَنَى اللّهِ مَا دُاوَمَ عَلَيْهِ فَا الْمُرَاقُ مِنْ أَنَاهُ الْمُرَاقَةُ مِنْ أَنَاهُ الْمُرَاقَةً مِنْ أَنَاهُ الْمُرَاقَةً مِنْ أَنَاهُ الْمُوالَةً مِنْ اللّهِ الْمُرَاقُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُوالَةً مِنْ اللّهِ مَا دُاومً عَلَيْهِ اللّهُ الْمُوالَةً مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُوالَةً مِنْ اللّهُ الْمُوالَةً مِنْ اللّهُ الْمُوالَةً مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوالَةً مِنْ اللّهُ الْمُوالَةً مِنْ اللّهُ الْمُوالَةً مِنْ اللّهُ الْعَلَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رُو اللهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَوِ الذَّكُو بَأَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ ذَلِكَ \* مَلَاتِهِ الْقُرْآنُ أَوِ الذَّكُو بَأَنْ عَبْدُ مَرْفَدَ أَوْ الذَّكُو بَأَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي حِ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ عِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ حَوْلَا الله عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَلَه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلِكَ بْنِ أَنْسِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَلِيهِ عَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلِيهِ عَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلِيهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا إِذَا صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا إِذَا صَلّمَ وَهُو قَلَلْ إِذَا صَلّمَ وَهُو نَا عَسَ لَعَدُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاعِسٌ لَعَنْهُ يَذَهُ بُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُ أَنْفَاتُ أَنْ النّومُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلّمَ وَهُو نَاعِسٌ لَعَنْهُ يَذَهُ بَا يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ \* نَفْسَهُ \* النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلّمَ وَهُو نَاعِسٌ لَعَنَّهُ يَذَهُ بُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ فَيْسُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاعِسٌ لَعَنَّهُ يَذَهُ بُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُ فَيْسُ فَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَو الْمَلْوقُ فَيَسُبُ فَلَاهُ فَلَيْهُ وَسَلّمَ فَا إِلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا إِلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْ

خیال ہے کہ بیر رات بھر نہیں سو تیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیر رات بھر نہیں سو تیں، اتنا عمل اختیار کرو کہ جس کی تم میں طاقت ہو۔ خدا کی قتم اللہ تعالیٰ (ثواب دینے ہے) نہیں تحقیے گا، پرتم تھک جاؤگے۔

الم ۱۹۳۱ ابو بکر بن ابی شیب، ابو کریب، ابو اسامہ، ہشام بن عروہ (تحویل) زہیر بن حرب، یکی بن سعید، ہشام بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاے اور میرے پاس آئٹہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاے اور میرے پاس آیک عورت ہے؟

بیس نے عرض کیا یہ الی عورت ہے جو سوتی نہیں اور نماز پر حتی رہتی ہے، آپ نے فرمایا تنا عمل کرو کہ جتنی طاقت ہو، پر حق رہتی ہے، آپ نے فرمایا تنا عمل کرو کہ جتنی طاقت ہو، خدا کی قتم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھے گا مگر تم تھک حدا کی قتم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھے گا مگر تم تھک ورا میں جن پہند تھی کہ جس پر بیشکی اور ورام حاصل ہو اور ابوسامہ کی روایت میں ہے کہ بنی اسد کے قبیلہ کی عورت تھی۔

باب (۲۵۲) نمازیا تلاوت قرآن کریم اور ذکر کی حالت بیں او نگھ اورستی کے غلبہ پراس کے زائل ہونے تک بیٹھ جانایاسو جانا۔

۵ساے۔ ابو بحر بن ابی شعبہ، عبد اللہ بن نمیر ( نتحویل ) ابن نمیر بواسطہ والد، ( نتحویل ) ابو کر بیب، ابو اسامہ، ہشام بن عروہ ( نتحویل ) قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ہشام بن عروہ بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگھ آجائے تو سوجائے بیمال تک کہ اس کی نمیند جاتی رہ اس کے لئے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کے عالم میں اونگھ آتی ہے تو میں ہے کہ وہ استغفار کرنا جا ہے گر اپنے نفس ہی کو برا کہنے میں ہے کہ وہ استغفار کرنا جا ہے گر اپنے نفس ہی کو برا کہنے

١٧٣٦ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّرَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عنْ همَّامٍ بْنِ مُسَّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُونِ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكرَ أَحَادِيت مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكرَ أَحَادِيت مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَبْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَبْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدُر مَا يَقُولُ فَلْيُصِطْحِعْ \*

۱۳۱۷ میں بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہی میں منبہ أن چند احادیث میں سے نقل کرتے ہیں جو ان سے ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہیں سے کوئی رات کو نماز پڑھتا ہواور اس کی زبان قرسن کریم ہیں انکنے کے کیا پڑھ رہا ہے تولید جائے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كِتَابُ فَضَآئِلِ الْقُرْانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

(٢٥٧) بَابِ الْآمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرُّانِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيْتُ آيَةً كَداً \*

باب (۲۵۷) قر آن کریم کی حفاظت اور اس کے یاد رکھنے کا حکم اور بیہ کہنے کی ممانعت کہ میں فلال آیت بھول گیا۔

کساکار ابو بکر بن افی شیبه ،ابو کریب،ابواسامه ، ہشام بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی القد تعالی عنہا بیان کرتی ہیں که رسول القد صلی القد علیه وسلم رات کوایک شخص کامسجد میں قرآن کریم پڑھنا سنتے ہتھے، آپ نے فروایا القد تعالی اس پر رحمت نازل فرمائے اس نے مجھے فلال فلال آیت یاد دلا دی کہ جے میں فلال سورت سے چھوڑ دیتا تھا۔

۱۳۸ این نمیر، عبدہ، ابو معاویہ، ہشام، بواسطہ کوالد، حضرت کشر منی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا مسجد میں قر آن کریم پڑھنا ہنتے تنے تنب آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس پر رحمت فرمائے کہ مجھے اس نے ایک آبت یاد دلادی جو میں بھلادیا گیا تھا(۱)۔

١٧٣٧ - حَدَّثَمَّا أَبُو لَكْرِ بْلُ أَبِي سَيْبَةُ وَ أَنُو كُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو لَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَلْ أَبِيهِ كُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَلْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُعًا يَقْرَأُ مِنَ النَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ الله لَيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ الله لَقَدُ ذَكَرَبِيْ كَذَا وكَذَا أَيَةٌ كُنْتَ اسْقَطَتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا أَيَةٌ كُنْتَ اسْقَطَتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا أَيَةٌ كُنْتَ اسْقَطَتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا \*

١٧٣٨ وَحَدَّنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَا عَدْهُ وَاللهِ مُعَاوِيَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مُعَاوِيَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةً رَحُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُسْبِيتُهَا \*

(۱) قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی حصہ آپ صلّی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاناد وطرح سے ہو تاتھاایک تواس حصہ کا بھول جانا جس کو منجانب اللہ منسوخ کرنا ہو تاتھا، اس کا بھوں جانا تو ہمیشہ کے لئے ہو تاتھا دوسر سے طبعی اور بشری تقاضے سے کسی حصے کا بھول جانا، ایسی بھول پر آپ قائم نہیں رہتے تھے، یاد دلایا جاتاتھ۔ (فا کدہ) قاضی عیاضٌ فرہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعلیم و تبلیغ کے طریقوں کے علاوہ ابتداءً بھول ہو سکتی ہے اور یہی جمہور مختفین کامسلک ہے۔

> ١٧٣٩ - حُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ

الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ مُلْدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو خَلَيْنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ عَلَّمَا أَبِي كُنُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا أَبْنُ اللَّهِ عَلَى عُمْرَ عَنْ أَبِي عُمْرً عَنْ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا أَبُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ يَعْفُوبُ أَبِي عُمْرَ عَنْ الرَّحْمَٰنِ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْبُنُ يَعْنِي ابْنَ عِياضٍ يَعْنِي ابْنَ عِياضٍ يَعْنِي ابْنَ عِياضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كُلُّ هَوْلُنَاءٍ عَنْ نَافِعٍ جَدِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عُقْبَةَ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ نَافِع عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بَنَ عُقْبَةَ وَإِلَا عَقْ أَلُهُ عِلَيْهِ وَسَلَمُ بَنِ عُقْبَةً وَإِذَا فَقَرَآنَ فَقَرَآنَ فَقَرَآهُ بِاللَّيْلِ بَعْمَرَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بَنِ عُقْبَةً وَإِذَا فَقَرَآهُ فِي حَدِيثٍ مُوسَى بَنَ عَمْرَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بَنَ عَمْرَ عَنِ النَّهِ وَالَهُ فَي حَدِيثٍ مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بَنَ عَمْرَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْ فَعَرَاهُ فَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَالَهُ إِللَهُ لِلَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ وَلَكُوا وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

وَالنّهَارِ ذَكْرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيّهُ \* اللهُ لَا اللهُ ُ اللهُ ال

9 سا کا۔ یکی بن یکی ، مالک، نافع ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تنی لی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا قر آن یاد کرنے والے کی مثال اس اونٹ کے طریقہ پر ہے کہ جس کا ایک ہیر بندھا ہو کہ اگر اس کے مارک نے اس کا خیال رکھا تورہا ورنہ چل دیا۔

مها کار زہیر بن حرب، محمد بن متنی، عبید اللہ بن سعید، یکی قطان (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو خالد احمر، ابن نمیر، بواسط والد، عبید اللہ (تحویل) ابن ابی عمر، عبدالرزاق، معمر، ایوسط والد، عبید اللہ (تحویل) ابن ابی عمر، عبدالرحن ایوب (تحویل) فتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحن (تحویل) محمد بن اسحاق مسیمی، انس بن عیاض، موک بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مالک کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔ باتی موکی بن عقبہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔ باتی موک بن عقبہ قرآن پڑھنے والارات اور دن کو اٹھ کر پڑھتار ہتا ہے تو یاور کھتا تر اس بڑھتار ہتا تو بھول جا تا ہے۔

ا ۱۹ کا۔ زہیر بن حرب، عثان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابو واکل، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی براہ کہ تم میں سے کوئی رہے کہ میں فلال فلال آیت بھول گیا۔ بول کے کہ بھلا دیا گیا۔ فرآن کا خیال اور یاد داشت رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے ان جاریا بول سے زائد بھا گئے والا ہے کہ جن کی ایک ٹانگ بندھی ہو۔

الرِّحَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا \*

مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بُّنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ مُعَاوِيَةً ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بُّنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ فَال أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ فَالَ أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ فَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمُصَاحِفَ وَاللّهَ وَاللّهُ عَبْدُ اللّهِ تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمُصَاحِفَ وَرُبَّهَا قَالَ الْقُرْآنَ فَلَهُو أَشَدُ تَغَصّيًا مِنْ صَدُورِ اللّهِ عَلَى وَلَا مَنْ صَدُورِ اللّهِ عَلَى وَلَا مَنْ صَدُورِ اللّهِ عَلَى وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَدّى اللّه عَنْهِ وَسَلّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ اللّهِ صَدّى اللّه عَنْهِ وَسَلّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ لَلْهِ صَدّى أَنَهُ وَقَالَ رَسُولُ لَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُسّى \*

١٧٤٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ خَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَاتِمٍ خَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي عَبْدَةً بْنُ أَبِي لُبَّابَةً عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِعْسَمًا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولُ بِعْسَمًا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولُ بَعْسَمًا لِلرَّجُلِ أَنْ نَسِيتُ سُورَةً كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْسَمًا لِلرَّجُلِ أَنْ نَسِيتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْسَمًا لِلللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْسَمًا لِلللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ هُو نُسَى \*

١٧٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ يَرَّادٍ \* الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ يَرَّادٍ \* الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ يَرَّادٍ \* اللّهِ فِي عُقْلِهَا وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِابْنِ يَرَّادٍ \* (٨٥ ٢ ) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ الصَّوْتِ

بِالْقُرْآنِ \* ٥٤٥ - حَدَّثَيِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَيْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

ابو معاویہ، اعمش، شقیق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا قرآن کریم کاخیال رکھواس کے کہ وہ مینوں سے ان چوباؤل سے زائد بھاگنے والا ہے جن کا ایک یوباؤل سے زائد بھاگنے والا ہے جن کا ایک یاوس بندھا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عیں سے کوئی میر نہ کے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ یہ کے میں فلال آیت بھول گیا بلکہ یہ کے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ یہ کے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ یہ کے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ یہ کے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ یہ کے کہ بھی اللہ کے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ یہ کے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ یہ کے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ ایک کہ بھلادیا گیا۔

ساس کا۔ محمد بن حاتم، محمد بن مجر، ابن جرتج، عبدہ بن الی لباب، شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ فرمارہ ہے کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ تھے کہ آدمی کے لئے یہ کہنا بہت براہ کہ ہیں فلاں فلال آیت مجمول میا بلکہ یوں کے کہ مجملادیا گیا۔

۳ ابو بردہ ، ابو موکی رضی اللہ تق لی عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بردہ ، ابو اسامہ ، برید ، ابو بردہ ، ابو موکی رضی اللہ تق لی عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قرآن کریم کا خیال رکھو، فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمہ صلی ابلہ علیہ وسلم کی جان ہے رہ ان کریم اونٹ سے زائد بھا گئے والا ہے اپنے بند ھن ہے۔ بند ھن ہے۔

باب (۲۵۸)خوش الحانی کے ساتھ قر آن کریم بڑھنے کااستحباب۔

۵ کا۔ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، زہری، ابوسلمہ، ابوہر میرہ دہلی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایس محبت

صحیمسلم شریف مترجم ار د و (جید اوّل)

عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ \*

يَتْعَنَى بِالقَرْآنِ \* ١٧٤٦ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَبِي يُوسُ ح و حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و كِلَاهُمَا عَنِ ابْسِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيُّ يَتَعَلَى بَالْقُرْآنِ \*

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بهِ \* لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بهِ \* لَنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَمِّ يَنْ شَرِيعٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا عَمِّ اللّهِ مَنْ شَرِيعٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا مَالِكُ وَحَيْوَةً بْنُ شَرِيعٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا اللّهِ صَلّى مَالِكُ وَحَيْوَةً بْنُ شَرِيعٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَقُلُ سَعِعَ \* اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَقُلُ سَعِعَ \*

١٧٤٩ - وَحَدَّثَنَا الْحَكُمُ بَّنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بَّنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِفُلُ عَنْ يَحْيَى بَّنِ أَبِي كَثِيرِ هِفُلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهُ لِشَيْءِ اللّهِ صَدِّى اللّهُ لِشَيْءِ اللّهِ صَدِّى اللّهُ لِشَيْءِ اللّهِ صَدِّى اللّهُ لِشَيْءِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَذِنَ اللّهُ لِشَيْءِ كَانَ مَا أَذِنَ اللّهُ لِشَيْء

كَأَذَنِهِ لِسِيَ يَتَعَنَى بِالْقَرْآنِ يَحْهَرُ بِهِ \* ( ١٧٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنْ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُحْر قَالُوا حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ النَّ حَعْمُ وَهُوَ النَّ حَعْمُ وَعَنْ أَبِي

سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ أَنَّ

اور خوشی کے ساتھ کسی چیز کو نہیں سنتاجیسے اس نبی خوش آواز کوجو خوش الحانی کے ساتھ قر آن کریم پڑھے۔

۱۳۹۷ - حرملہ بن مجی ، ابن وہب، یونس (تحویل) یونس بن عبدالاعلیٰ ، ابن وہب، یونس (تحویل) یونس بن عبدالاعلیٰ ، ابن وہب، عمر و، ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے جیسا کہ اس نبی سے سنتا ہے جو کہ خوش ای نی کے ساتھ قر آن کر بم پڑھے۔

2 4 2 ابشر بن تعلم، عبد العزیز بن محد، یزید بن باد، محد بن ابراہیم، ابوسلمہ، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کسی چیز کو نہیں سنتا جیسا کہ خوش الحان نبی کی آواز سنتا ہے جو کہ بلند آواز سے قرآن کریم میر هتاہے۔

۸۳ کا۔ ابن اخی ابن وہب، عبد اللہ بن وہب، عمر و بن ، لک، حیوۃ بن شریح ، ابن ہاد اسی سند کے سرتھ روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں سیم کا لفظ نہیں کہا۔

۱۹۹۵ - تقلم بن موئی، مقل، اوزاعی، یخی بن انی کثیر، ابوسلمه، ابو بریره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی کسی چیز کواس طرح نہیں سنت جیسا کہ اس نجی کی آواز کو سنت ہے جو بیند سواز کے ساتھ قرسن کریم پڑھتا ہے۔

420ء یکی بن الیوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، محمد بن عرو، ابوسلمہ، ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یجیٰ بن ابی کثیر کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں گر ابن ابوب نے اپنی روایت میں کیا دُنبه کا لفظ بولا ہے۔

اَسْ أَيُّوبَ قَالَ فِي رَوَايَتِهِ كَاإِذْنِهِ \* ١٥٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

عَنْدُ اللّهِ بْنُ لَمَيْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِنُ أَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِنُ أَلَى بُنِ أَلِي بَنِ أَلِي بَنِ مَعْوَلَ عَنْ عَيْدٍ اللّهِ بْنِ أَلَى حَدَّنَا مَالِكٌ وَهُو ابْنُ مِغُولَ عَنْ عَيْدٍ اللّهِ بْنِ أَلَى حَدَّا مَاللّهِ مِنْ أَلَا مِنْ أَلَا لَهُ مِنْ عَيْدٍ اللّهِ بْنِ

بُرَيْدَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنيْهِ وَسَنَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَوِ الْأَشْعَرِيَّ

أَعْطِي مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ \*

١٧٥٧ - وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بِّنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قُل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لِأَبِي مُوسَى لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقَرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرِ آلِ دَاوُدَ \*

١٧٥٣ - وَحَدَّثَنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُعَفَّلِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ قَرَأَ النّبِيُّ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْفُرَنِيَ يَقُولُ قَرَأَ النّبِيُّ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْفُرْنِيَ يَقُولُ قَرَأَ النّبِيُّ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْفُرْنِيَ فَي يَقُولُ قَرَاءَتِهِ فَرَجَعَ فِي فِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَعَ فِي قِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَعَ فِي قِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَعَ فِي قِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَعَ فِي قِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَعَ فِي عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَعْتَمِ عَلَى مَا عَلَى مُعَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَحْتَمِعَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَحْتَمِعَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ

عَلَيَّ النَّاسُ لَحَكَيَّتُ لَكُمْ قِرَاءَتُهُ \*

( فا کدہ) خوش الحانی اور ساد گی کے قر آن کر بیم پڑھنامتھب ہے ،اس کادل پراثر ہو تاہے گر گویوں اور فساق کی '' واز سے گستاخی اور ہے میں ا

١٧٥٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِفْرَ حَدَّثَنَا شُعْنَهُ عَنْ مُعَاٰوِيَةَ ابْنِ قُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ مَكَّةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومً فَقُرَأً ابْنُ مُغَفَّلٍ مَا فَقَرَأً ابْنُ مُغَفَّلٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَرَأً ابْنُ مُغَفَّلٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَفَّلً

ا221-ابو بكر بن ابی شیبه، عبدالله بن نمیر (تحویل) ابن نمیر،
بواسطهٔ والد، مالک بن مغول، عبدالله بن بریده، بریده رضی الله
تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه و ملم نے
فرمایا عبدالله بن قیس یا اشعری کو داؤد علیه السله م کی آوازوں
بیس سے ایک آوازدی گئی ہے۔

الا الدواؤر بن رشید، یجی بن سعید، طلحه، ابو برده، ابو موسی رضی الله تعالی عنه ناقل بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابو موسی رضی الله تعالی عنه سے نرمایا اگر تم مجھے دیکھتے (تو بہت خوش ہوتے) جب کل رات میں تمہاری قرائت من رہا تھا۔ بہت خوش ہوتے) جب کل رات میں تمہاری قرائت من رہا تھا۔ بہت خوش ہوتے ایسام کی آوازوں میں سے تمہیں ایک توازدی میں سے تمہیں ایک آوازدی میں سے تمہیں ایک آوازدی میں سے تمہیں ایک آوازدی میں سے تمہیں ایک

معاویہ بن قرہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان معاویہ بن قرہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے سال راستہ ہیں اپنی سواری پر سورہ فتح پڑھی اور آپ اپنی قرائت ہیں آواز دہر اتے تھے۔ معاویہ بیان کرتے ہیں اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو تا کہ لوگ مجھے گھر لیس کے تو میں آپ کی قرائت منہ مناتا۔

۱۵۵۴۔ محمد بن متنی محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ ، معاویہ بن قرق، عبداللہ بن مخطفل رضی اللہ تعالی عند بیال کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کہ آپ فتح مکہ کے دن اپنی او نتنی پر سور ہ فتح پڑھ رہے تھے چنا نچہ ابن مغفل نے پڑھااور اپنی آواز کو دہر ایا (کہ جس سے لرزہ پیدا ہو تا تھ)

معاویة بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ نہ ہوتے تو میں بھی ویسی بی

وَرَحَّعُ فَقَالَ مُعَاوِيَةً لَوْلَا النَّاسُ لَأَحَذْتُ لَكُمْ لِلنَّاسُ لَأَحَذْتُ لَكُمْ لِلنَّاسُ لَأَحَذْتُ لَكُمْ لِلَّاكِ النَّبِيِّ صَلَّى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ \*

٣٥٧٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشُطَنَيْنِ فَتَغَشَّنَهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النبي وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النبي صَدَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَلْكُ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآن \*

کم تراکت کر تا جیسا کہ ابن مغفل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگی کی قراکت بیان کی ہے۔ لگی کی قراکت بیان کی ہے۔

200ء کی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، (تحویل) عبید الله بن محارث، (تحویل) عبید الله بن معاذ، بواسطه کوالد، شعبه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور خالد بن حارث کی روایت میں ہے کہ آپ اپنی سوار تھاور سور و فتح پڑھتے جاتے تھے۔

باب (۲۵۹) قرآن کریم کی قرأت پر سکینت کا نازل ہونا۔

الله تعالیٰ عنه بیان کی ،ابوضیمه ،ابواسحاق ، براه بن عاذب رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سور و کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑاد و نمی رسیوں ہیں بند ھا ہوا تھ سو اس پرایک بدلی آنے گی اور وہ گھو منے گی اور قریب آنے گی اور اس کا گھوڑا اسے دکھے کر بھا گئے لگا، جب صبح ہوئی تو وہ نبی اور اس کا گھوڑا اسے دکھے کر بھا گئے لگا، جب صبح ہوئی تو وہ نبی اور آپ اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ آگرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سیر چیز بیان کی، آپ نے فرمایا یہ سکینت ہے جو کہ قرآن کے بیر گھر کی برکت سے نازل ہوئی ہے۔

( فا کدہ) سکینت القد تعالٰی کی مخلو قات میں ہے ایک چیز ہے کہ جس ہے اطمینان اور رحمت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، واللہ اعم۔

١٧٥٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِهِ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِهِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولُا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءَ يَقُولُا فَرَأَ رَجُلِّ الْكَهْفَ وَيَى الدَّارِ دَابَّةٌ فَحَعَلَتُ تَنْفِرُ فَرَا رَجُلِّ الْكَهْفَ وَيَى الدَّارِ دَابَّةٌ فَحَعَلَتُ تَنْفِرُ وَسَطَرَ فَإِذَا ضَبَانَةً أَوْ سَحَابَةً قَدْ غَشِيَتُهُ قَالَ اقْرَأَ فَلَانُ وَلَكَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اقْرَأَ فَلَانُ وَلَكَ لَكَ لَكُولَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ عَنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَنَزَلَتُ الْمُ

2021۔ این شخیٰ، ابن بشار، محد بن جعفر، شعبہ ، ابواسی ق، براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سور ہ کہف پڑھی اور گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا تو وہ بھا گئے لگا، جب اس نے نظر کی تودیکھا گوا یک بدل ہے جس نے اُس کو گھیر رکھا، اس نے اُس کا تذکرہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کی، آپ اس نے فرمایا اے فلال پڑھتا جا یہ سکینت ہے جو قر آن کریم کی تلاوت کے وقت یا تلاوت کے لئے نازل ہوتی ہے۔

للحجمسكم شريف مترجم اردو (جهداوّل) ۸۵۷ این متنی، عبدالرحلٰ بن مهدی، ابو داؤد، شعبه ، ابو اسحاق ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اس میں

تَنْفُز كالفظ يولا ہے۔

٥٩ ١١ حسن بن على حلواني، حجاج بن شعر، يعقوب بن ا براجيم، بواسطه ُ والد، يزيد بن ماد، عبد الله بن خباب، ابو سعيد خدری ، اسید بن حفیر رضی الله تعالیٰ عنه این تھجوروں کے کھلیان میں ایک شب قر آن کریم پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا کودنے لگاءانہوں نے کھر پڑھناشر وع کیا تو کھروہ کودنے لگا، پھر وہ پڑھنے لگے پھر وہ کوو نے لگا، بیان کرتے ہیں کہ میں ڈرا کہ تمہیں یجیٰ کونہ کچل ڈالے سومیں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیے، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک مائبان سامیرے سریرے اور اس میں ج اغ ہے روشن ہیں اور وہ او پر کو چڑھنے نگا یہاں تک کہ میں م پھر اسے نہ دیکھ سکا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول ایڈ رات کو میں اینے کھلیان میں قرآن کریم پڑھ رہاتھا کہ یک بارگی میر اٹھوڑا کود نے لگاء رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرہ یا ابن حفیر " یڑھے جاؤ، انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتارہا پھروہ کودنے لگا، پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ابن حفیر "برجھے

جاؤ، انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتا رہا پھر وہ کودنے لگا پھر ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرہایا پڑھے جاؤ، ابن حفیسر بولے جب میں فارغ ہوا تو یحی گھوڑے کے قریب تھ مجھے

خوف ہوا کہ کہیں میہ یجیٰ کو نہ کچل ڈالے اور میں نے ایک سائبان سادیکھا کہ اس میں چراغ سے روشن تھے اور وہ اوپر کو

چڑھ گیا یہاں تک کہ پھر میں اسے نہ دیکھ سکا تب رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تہاری قر کت سنتے

تنے اور اگر تم پڑھے جاتے تو صبح کولوگ ان کودیکھتے اور وہ ان کی نظرے یوشیدہنہ رہے۔ ١٧٥٨- وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عنْ أَسِي إِسْحَق قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ فَذَكَرَا نُحُوَّهُ غَيْرً أَنَّهُمَا قَالَا تَنْقُزُ \*

١٧٥٩ - وَحَدَّثَيِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوَانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَّابٍ حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقُرَأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُّهُ فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتُ أَخْرَى فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتُ أَيْضًا قَالَ أُسَيُّدٌ فَجَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْنُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُج عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ فَغَدَوْتَ عَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتُ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتٌ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأِ ابْنَ خُصَيْر قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيَى قَريبًا مِنْهَا خَسِيتُ أَنْ تَطأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجُ عَرَجَتُ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا فَقَالَ

رُسُولُ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ

الْمُلَائِكَةُ كَالَتُ تُسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأَتَ

لَأُصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ \*

الْحَحْدَرِيُّ كِنَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ قُتَيْبَةً الْحَحْدَرِيُّ كِنَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ قُتَيْبَةً حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ النّمُورِ الدِي مَثَلُ النّمُورَةِ لَا مَثَلُ النّمُورِةِ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ النّمُورَةِ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُها مُرّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ الّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ النّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنَافِقِ النّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَنَافِقِ النّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمُةِ وَمَثَلُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقَا مُولِي الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقِ الْمُقُومِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

١٧٦١ - وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثُنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ كِنَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ هَمَّامٍ بَدَلَ الْمُنَافِقِ الْفَاحِدِ \*

(٦٠٠) بَابِ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ \*

١٧٦٢ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ ابْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ عَبَيْدٍ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ الْقُرْآنِ وَيَلَّمَ الْمَاهِرُ الْمُورَةِ وَاللَّذِي يَقُرأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ الْقُرْآنَ وَيَتَنَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجُرَانِ \* الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ

۱۷۱- قتید بن سعید، ابو کائل جحددی، ابو عواند، قرده، انس، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا اس مومن کی مثل جو که قرآن کریم پڑھتاہے ترنج کی طرح ہے کہ خوشبواس کی عمدہ اور مز واچھاہے اور اس مومن کی مثال جو کہ قرآن کریم نہیں بڑھتا کھجور کی ہے ہے خوشبو پچھ نہیں گرمز و بیٹھاہے اور اس منافق کی مثال جو کہ قرآن کریم پڑھتا ہے در اس منافق کی مثال جو کہ فرشبو الحجی گرمز و کروڑا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو کہ قرآن کریم نہیں پڑھتا اندر ائن کی سے کہ قرآن کریم نہیں پڑھتا اندر ائن کی سے کہ اس میں خوشبو تھی نہیں اور مز و بھی کڑوا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو کہ قرآن کریم نہیں اور مز و بھی کڑوا ہے۔

الا کا۔ ہداب بن خالد، جام، (تحویل) محمد بن مثن، یکی بن سعید، شعبہ، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر جام کی روایت میں منافق کے بجائے فاجر کالفظہ۔

## باب (۲۲۰) عافظ قرآن کی فضیلت۔

۱۲کا۔ قتیبہ بن سعید، محمد بن عبید عبری، ابو عواند، قادہ، فرارہ بن او فی، سعد بن ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قر آن کاماہر (حافظ) اُن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جولوح محفوظ کے قریب لکھتے رہنے ہیں اور جو قر آن پڑھتا ہے اس میں اکتا ہے اور اس کو محنت ہوتی ہے اس میں کودو گنا تواب ہے (۱)۔

١٤٧١ه محمد بن څخي ابن ابي عدي سعيد (تحويل) ابو بكر بن ابي

(۱) انکنے والے کوفی نفسہ دو گنا اجر ملتا ہے ایک پڑھنے کا دوسر امشقت برواشت کرنے کا۔ یہ بات ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کے لئے ارشاد فرمائی تاکہ وہ مایوس ہو کر تلاوت چھوڑنہ دے۔ یہی معنی نہیں کہ ماہر قرآن سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے اس لئے کہ اس کو اجر زیادہ ملتا ہے کیونکہ اے مقرب ملائکہ کی معیت حاصل ہے۔

أَسِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَسِي شَيْسَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ كَلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ فِي حَدِيثِ كَلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُو يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَان \* وَكِيعٍ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُو يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَان \* وَكِيعٍ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُو يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَان \* عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَهْلِ الْفَضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ \* وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِ \* وَإِنْ كَانَ اللّهُ اللّهُ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ أَمْرَنِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ أَمْرَنِي أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ أَمْرَنِي أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

٥٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالً سَمِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبْيِّ بْنِ كَعْبِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرًا عَلَيْكَ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى \*\*

سَمَّاكَ لِي قَالَ فَجَعَلَ أَبَيٌّ يَيْكِي \*

المَّارِثِيُّ الْحَارِثِيُّ الْحَيْمُ الْنُ خَبِيبِ الْحَارِثِيُّ خَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى الْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى خَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى وَسُولُ عَلَى وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَيُّ بِمِثْلِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَيُّ بِمِثْلِهِ \*

(٢٦٢) بَابِ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْنُكَاء عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَّثِرِ \*

شیبہ، وکیج، ہشام دستوائی، قادہ رضی اللہ تعدیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور وکیج کی روایت میں یہ اغاظ بیل کہ اس پر سختی ہوتی ہے تواس کے دو تواب ہیں۔

باب (۲۲۱) افضل کا اپنے سے کم مرتبہ والے کے سامنے قر آن پڑھنے کا استخباب۔

۱۲۷ اله الله علی علی الله علی الله علی الله وسلی الله علیه وسلی نعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیه وسلی حضرت الله بین کعب رضی الله تعالی عند سے فرمایا کہ الله تعالی عند الله تعالی مند کعب فرمایا کہ الله تعالی عند سے فرمایا کہ الله تعالی الله تعالی عند سے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھوں، انہوں نے عرض کیا کیا الله جل جلالة نے میر انام آپ سے لیا ہے لیا ہے ایا ہے ایک نام الله تعالی کعب دونے گئے۔

۱۵ کا کا۔ محمد بن متی ابن بٹار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ ،انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی بن کعب سے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے عظم دیا ہے کہ تہمارے سامنے لئم یکون الّذین کفرو اپڑھوں۔ انی بن کعب نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ سے میرانام بیا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، توانی بن کعب رونے گے ہے، آپ نے فرمایا ہاں، توانی بن کعب رونے گے

۲۷کا۔ کی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبد، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۲۲۲) حافظ ھے۔ قرآن کریم سننے کی درخواست کرنااور بوقت قراًت رونااور اس کے معانی پرغور کرنا۔ الا کا کا الو کمر بن ابی شیبه، ابو کریب، حفص بن غیث، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کریم پڑھو۔ بیل نے عرض کی یارسول اللہ! آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ بی پرنازل ہوا ہے۔ آپ اللہ! آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ بی پرنازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت چا ہتی ہے کہ میں اور سے سنول، چنانے میں سنول، سنول، تانیح میں سنول، تانیک میں سنول، تانیح میں سنول، تانیک میں تانیک تانیک میں تانیک میں تانیک تانیک تانیک تانیک تانیک

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جیداوّل)

۱۷۲۸ بنادین سرگ، منجاب بن حارث شیمی، علی بن مسبر، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باقی ہناد نے اپنی روایت منقول ہے۔ باقی ہناد نے اپنی روایت میں اتنا ضافہ کیا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کریم پڑھواور آپ مند بہتند

يَبْنِيَا فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ' بِشِهِيْدٍ الخ تُومِين

نے اپناسر اُٹھایا، یا میرے ہاز ومیں نسی نے چتلی کی تومیں نے اپنا

مر اُتُعایا تود یکھاکہ آپ کے آنسوجاری ہیں۔

مرہ، ابرائیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ سے صلی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کریم پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ پر تو قرآن نزل ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں جاہتا ہوں کسی اور سے سنوں، غرض کہ عبداللہ بن مسعود نے سور ہ نساء کے شروع سنال آپ آپ نے فرمایا کہ میں جاہتا میں گرا گائے پشھیکہ تو آپ روئے۔ مسعور نے سور ہ نساء کے شروع سنال آپ آپ کے مسامنے بال کرنے ہیں کہ مجھ سے معن، جعفر بن آپ روئے۔ مسعور بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معن، جعفر بن آپ دوئے۔ مسعور بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معن، جعفر بن اللہ عنہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شھیدًا علیہ کہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شھیدًا علیہ کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شھیدًا علیہ کہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شھیدًا علیہ کہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شھیدًا علیہ کہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شھیدًا علیہ کہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شھیدًا علیہ کہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہویہ کہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہویہ کہ کہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شھیدًا علیہ کہ کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہویہ کہ کہ دسول اللہ علیہ کے حال سے واقف تھا، جب تک کہ دسول اللہ علیہ کہ دعوں اللہ علیہ کے حال سے واقف تھا، جب تک کہ دسول اللہ علیہ کے حال سے واقف تھا، جب تک کہ دسول اللہ علیہ کی دو تھا کہ دسول اللہ علیہ کی دو تھا کہ دو تھا کہ دیں علیہ کی دو تھا کہ دو تھا ک

١٧٦٧ وَخَدَّنَا أَنُو نَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ قَالَ أَبُو بَكُرِ حَدَّثَنَا خَفْصُ ثَالَ أَبُو بَكُرِ حَدَّثَنَا خَفْصُ ثَالَ أَبُو بَكُرِ حَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْدَة عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى عَيدة عَلْيهُ وَسَلَّمَ اقْرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قَالَ فَقُلْتُ يَا اللهِ صَلّى رَسُونَ اللهِ وَسَلّمَ اقْرَأُ عَلَيْ الْقُرْآنَ قَالَ فَقُلْتُ يَا اللهِ صَلّى رَسُونَ اللهِ وَسَلّمَ اقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِي رَسُونَ اللهِ عَلَيْ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِي رَسُونَ اللهِ عَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِي رَسُونَ اللهِ عَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِي اللهِ عَلَيْكَ أُنْذِلَ قَالَ إِنِي اللهِ عَنْدِي وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِي إِذَا جَنَّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ إِذَا جَنَّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَئِنَا بِكَ عَلَى هَوْلَاء شَهِيدًا ) رَفَعْتُ رَأُسِي أَوْ وَجَئِنَا بِكَ عَلَى هَوُلُاء شَهِيدًا ) رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ غُمَونِي وَجَنْ اللهِ خَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَمَرَ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ وَعَلَيْنَ مِنْ عَيْرِي فَوْلَاء شَهِيدٍ فَمَوْنَ مِنْ عَيْرِي فَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَمْرَئِنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ وَمُونَا اللهِ فَي فَرَأَيْتُ وَلَيْنَ مَرَايْنِي فَرَأَيْتُ وَلَوْنَا عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ هَوْلَاء شَهِيدُ وَمُعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ وَلَاء مِنْ عَلَى هَوْلَاء مِنْ عَيْنِ وَالْمَاتُ وَالْمَالِكُونَ اللهِ عَمْرَانِي وَعَلَيْكُ وَلَوْلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَاء مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَرْثِ التَّمِيمِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ النَّمِيمِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ هَنَّادٌ فِي رَوْايَتِهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ اقْرَأَ أَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَيْ الْمُنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْمَى الْمُعْمِلُونُ عَلَى الْمُعْمِلُولُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلَى الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلُونُ الْمُعْمِلِي الْعَلَالَةُ الْمُعْمِلُولُ الْعَلَيْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعُلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ اللْمُعْمِلْمُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ اللْمُؤْمِنُ الْمُعْمِلُولُومُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ عَ

١٧٦٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنِي أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنِي مِسْعَرُ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ أَقْرَأُ عَلَيْ فَالَ أَقْرَأُ عَلَيْ فَالَ أَقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلَ اسُورَةٍ عَنْ عَيْنِ وَعَيْثُ أَنْرِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ أَقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلَ اللَّورَةِ فَالَ أَمَّةٍ للللهِ بُنِ عَمْرِهِ لللهِ بَيْ عَلَى هَوَلَهِ ( فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لللله بُنِ عَلَى هَوَلُهِ ( فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لللله بُنِ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ فَالَ قَالَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهِيدًا ) فَبَكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا لَيْهُ عَنْ عَنْ جَعْفَر بْنِ عَمْرُهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

دُمْتُ فِيهِمْ أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ شَكَّ مِسْعَرٌ \*

اُن میں تھا(زندہ تھا)مسر کوشک ہے کہ گئٹ کہایادُمُٹ معنی ایک بی ہیں۔

( ف کدہ )رسول ابلد صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ۂ نساء کی ہیہ آیت جب سی تواس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا قوں نقل کیا کہ وہ بارگاہ اہی میں عرض کریں گے کہ جب تک میں زندہ تھاءا پنی امت کے حال ہے واقف تھ پھر جب تو نے جھے اٹھالیا پھر اُن کاحال تو ہی جانا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہو تاجب کہ آج کل کے جہال اور فساق اولیاء کو بھی اس صفت کے ساتھ موصوف کرتے ہیں۔

جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً جَرَيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِي عَنْ عَلَيْهِمْ سُورَةَ بَعْضُ الْقَوْمِ اقْرَأُ عَلَيْنَا فَقَرَأَتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُعضُ الْقَوْمِ وَاللّهِ مَا يُوسُفَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاللّهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قُلْتُ وَيْحَكَ وَاللّهِ لَقَدُ فَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قُلْتُ وَيْحَكَ وَاللّهِ لَقَدُ فَرَأَتُهَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَكَلّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ فَقَالَ مِنْ أَنْ أَكَلّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ وَلَا فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَاللّهُ فَلَاتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَاللّهُ فَقُلْتُ أَتُهُمْ وَاللّهُ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ فَالَ فَقُلْتُ أَتْهُمْ وَلَاكُ فَالَا فَقُلْتُ أَتُسْرَبُ الْكَلّدُ وَاللّهُ فَقَالَ فَقَلْتُ أَتُسْرَبُ أَلَاكُ أَتُعْلَلُكُ قَالَ فَقَلْتُ أَنَا أَكُلُونَاتُ الْتُهُمْ وَاللّهُ فَلَاتُ أَوْدَالًا فَقُلْتُ أَنَا أَكُلُكُ وَاللّا فَقُلْتُ أَنَا أَكُمْ أَلْكُو اللّهُ فَالَا فَقُلْتُ أَلْنَا أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَلْكُونَا اللّهُ فَلَاتُ فَقَلْتُ أَنْهُ أَنْهُ أَلْكُونَا اللّهُ فَاللّهُ فَعَلَالًا لَكُولُكُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَلَالًا أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنَا أَنْهُمُ إِلْا فَعْلَى فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْكُولُكُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَالُكُونَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ لَا أَنْهُ أَلْتُ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

العَلَمَ وَعَلَيْ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ الْمِرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُوسَمِ وَعَلَيْ بْنُ الْمُوسَمِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي أَحْسَنُتَ \* في حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي أَحْسَنُت \* في حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي أَحْسَنُت \* في حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي أَحْسَنُت \* وَلَيْسَ الصَّلَاةِ وَتَعَلَّمِهِ \* فَضْلُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلَّمِهِ \*

المُعيدِ الْأَشَحُّ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعيدٍ الْأَشَحُّ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ

ا کے ا۔ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ابو معاویہ کی روایت میں آئے۔ نُٹ کالفظ مبیں ہے۔

باب(۲۲۳) نماز میں قر آن کریم پڑھنے اور اس کے سکھنے کی فضیلت۔

الا کا اله اله بحرین الی شیبه، اله سعید، الله و کیع، اعمش، اله صالح، اله بر مره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که تم بیل سے کوئی بیہ بہند کر تا ہے کہ جب گھرلوٹ آئے تو تین حاملہ أو نٹنیاں یائے جو نہ بیت ہی

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

إلى أَهْلِهِ أَنْ يَحدُ فِيهِ ثَلَاثَ حَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاتُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَمَانِ عَظَامٍ سِمَانَ قُلْنَا الْهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيْ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيْ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِر قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعْدُو وَلَا عَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ وَلَا يَعْدُو كُلُّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ وَلَا قَطْعِ رَحِمِ كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ وَلَكَ قَالَ أَقَلَا يَعْدُو كُلُّ عَيْرٍ إِثْمِ وَلَا قَطْعِ رَحِمِ كُلَّ يَوْمُ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ فَقُنْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ نُحِبُّ ذَيْكُ قَالَ أَقَلَا يَعْدُو كُلُ عَيْرٍ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ فَلَانٍ وَخَلَّ حَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ وَمَنْ أَرْبَعِ وَمِنْ فَيَلَاثُ كُولًا فَعَيْ فَوَلَا أَوْلَانٍ وَمَلَا لَكُولُولُ لَهُ مِنْ فَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ وَمَنْ أَرْبَعِ وَمِنْ فَيَرِ لَهُ مِنْ فَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ وَمِنْ أَرْبَعِ وَمِنْ فَيَدُرُ لَهُ مِنْ فَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ وَمِنْ أَرْبَعِ وَمِنْ أَرْبُعِ وَمِنْ أَرْبَعِ وَمِنْ أَرْبُعِ وَمِنْ أَرْبَعِ وَمِنْ أَرْبَعِ وَمِنْ أَرْبُعِ وَمِنْ أَرْبُعِ وَمِنْ أَرْبُعِ وَمِنْ أَرْبَعِ وَمِنْ أَوْلِهِ أَلِي إِلَيْ الْمُعْتِقِ فَيَا إِلَيْ أَلْمَانِ أَلِقَالَ إِلَيْ أَلْمِ أَلَالْمُ إِلَانِهُ إِلَنَا إِلَاقًا إِلَيْهُ أَلْمِنْ أَرْبُو الْمُعْمِلُونَ أَلْمُونَ أَلْلُهُ أَلْمُ فَيْ أَلُونُ إِلَيْهُ إِلَانَا إِلَانَ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمِنْ أَلْمُونَ أَلُونُ إِلَانَا إِلَانَ إِلَانَ إِلَانَهُ إِلَانَا إِلَانَا إِلَانَا إِلَا إِلَانَ إ

أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ \* (٢٦٤) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ الْهَاءَةِ \*

فربہ ہوں بڑی بڑی۔ ہم نے عرض کیا بے شک، آپ نے فرمایا سووہ تین آتیں کہ جنہیں آدمی نماز میں پڑھتا ہے تین موثی موٹی اور بڑی او نٹیوں سے بہتر ہیں۔

ساکے اور الو بحرین ابی شیبہ، فضل بن و کین، موسیٰ بن علی،

بواسطہ والد، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفہ

(چبوترہ) پر تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں کون چاہتا ہے کہ

روزانہ ضح بطحان یا عقیق (بازار) جائے اور وہاں سے دواُونٹیاں

بڑے بڑے کوہان والی بغیر کی گناہ اور حق تنفی کے لے کر

آئے۔ہم نے عرض کیایارسول اللہ!ہم سب اسے چاہتے ہیں،

آئے۔ہم نے عرض کیایارسول اللہ!ہم سب اسے چاہتے ہیں،

تکھائے یا پڑھے اللہ کی کتاب میں سے دو آبیتیں جو بہتر ہوں

اس کے لئے دواونٹیوں سے اور تین بہتر ہیں تین اونٹیوں سے

اور چار بہتر ہیں چار اونٹیوں سے اور اس طرح ہیوں کے

اور چار بہتر ہیں چار اونٹیوں سے اور اس طرح ہیوں کے

اور چار بہتر ہیں چار اونٹیوں سے اور اس طرح ہیوں کے

اور چار بہتر ہیں چار اونٹیوں کے دوار اس طرح ہیوں کے

اور چار بہتر ہیں چار اونٹیوں کے دوار اس طرح ہیوں کے

باب (۲۶۴) قرأت قرآن اور سورهٔ بقره کی فضیلت۔

۲۵۱۔ حسن بن علی حلوانی، ابو تو بہ ، ربیج بن نافع، معاویہ بن سلام، زید، ابو سلام، ابو امامہ بابلی رضی اللہ تع لی عنہ بیان کرتے بیں کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن آپ فرہ رہے ہے قر آن پڑھو اس لئے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفیج بن کر آئے گا اور دو جبکتی ہوئی اور رو شبکتی ہوئی اور رو شبکتی ہوئی اور رو شبکتی ہوئی اور و شب سور تیں پڑھو، سور ہُ بقر ہا اور سور ہُ آل عمران اس لئے کہ وہ میدان قیامت بیل اس طرح آئیں گی گویا کہ دو بال ہیں یادو مائیان ہیں یا اُڑتے ہوئے جانوروں کی دو محمزیاں ہیں صفیل سائبان ہیں یا اُڑتے ہوئے والوں کی طرف سے جت کرتی ہوں بنائے ہوئے اور سور ہُ بقر ہواس لئے کہ اس کا حاصل کرنا ہر کت ہوں اور اس کا جھوڑنا حسر سے ہو اور جادوگر لوگ اس کی طاقت اور اس کا جھوڑنا حسر سے ہو در جادوگر لوگ اس کی طاقت

بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ إ مُعَاوِيَةً بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ \* ٥٧٧٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الدَّارِمِيُّ أَخْنَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ حَدَّتَنَا مُغَاوِيَةُ مَهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَأَلَّهُمَا فِي كِلَبْهُمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةً يَلَغَنِي \* ١٧٧٦ – حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ثُنُ مَنْصُورٍ أَحْبَرَنَا يَزِيدُ نْنُ عَبّْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمَ عَنْ مُحَمَّدِ ئن مُهَاجِر عَن الْوَلِيدِ ابْنِ عَنْدِ الرَّحْمَن الْجُرَشِيِّ عَنْ جُنَيْرٍ ثُنِ نُفَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِنَانِيُّ يَقُوُّلُا سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقَرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْبِهِ الَّدِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْمَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ وَصَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ تُلَاثَةً أَمْثَالِ مَا يُسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا عمَامَتَادِ أَوْ طُنَّال سَوْدَاوَان بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِرْقَارِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّارِ عَنْ

(٣٦٥) بَابِ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آحِرِ الْبَقَرَةِ \*

رِنَّ رَرِ سِبْرِيْ ١٧٧٧ وَخَدَّقَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنْهِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا آبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُرَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُنَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَمَا حَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيصًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا

نہیں کر سکتے۔معاویہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہواہے کہ مَطَلَهٔ کے معنی جادوگر کے ہیں۔

2421۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می، یکیٰ بن حسان، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے مگر دونوں مقام پر آؤ کے بجائے وَ کَانَّهُ مَا کَالفظ بولا ہے اور معاویہ کا قول بھی ذکر نہیں کیا۔

۲۵۱۔ اسی قبن منصور، بزید بن عبدربد، و بید بن مسلم، محمد بن مہاجر، ولید بن عبدالرحمٰن جرشی، جبیر بن نفیر، نواس بن سمعان الکافی رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن، آپ فرمار ہے تھے کہ قید مت کے روز قر آن کریم کو لا یا جائے گاور ان حضرات کو جو اس پر عمل کرتے تھے اور سور ہ بقر ہا اور آل عمران سے آئے آگے ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تین میں جو ل گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تین میں جو یہ و بدل کے عکو سے میں آج تک نہیں بھو یا۔ فرمایا گویا کہ وہ ایس ہیں میں میں کہ جیسے دو کا لے کا لے صاحب کی طرف سے احتی جرتی روشی چکتی ہویا ایس ہیں کہ جیسے صاحب کی طرف سے احتی کی دو کا کی اس سائبان کہ ان کے در میان روشی چکتی ہویا ایس ہیں کہ جیسے صاحب کی طرف سے احتی کی دو کلویاں اور وہ دونوں اپنے صاحب کی طرف سے احتی کی دو کلویاں اور وہ دونوں اپنے صاحب کی طرف سے احتی کی دو کلویاں گی۔

باب (۲۲۵) سور هٔ فاتحه اور خاتمه سور هٔ بقر ه اور سور هٔ بقر ه کی آخر ی د و آیتوں کی فضیلت۔

کے کے ا۔ حسن بن رہیج ،احمد بن جواس حنی ،ابوالاحوص ، عیر بن زریق ،عبداللہ بن عیسی ، سعید بن جبیر ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زور کی آواز سن کی دی ، چنا نچہ آپ نے اپناسر اٹھایا، جبریل علیہ ولسلام نے فرمایا یہ آسان کا ایک دروازہ ہے جو آج

بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتِحَ الْيُومَ لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلَّا الْيُومَ لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلَّا الْيُومَ فَمَلَكَ نَزَلَ إِلَى الْيُومَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرُ الْمَوْرِيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكَتَابِ وَحَوَاتِيمُ سُووَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأُ بِحَرُفِ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْضِبَتُهُ \*

١٧٧٨- وَحَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَا وَمَعْ الْمَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ وَهَيْرٌ حَدَّنَا مَنْصُورٌ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَذِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الْآيَتَيْنِ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَذِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الْآيَتَيْنِ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَذِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الْآيَتَيْنِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِيهِ وَسَلَّمَ الْآيَتَانَ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَّقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ \*

(فاكده) لين بهم فتم كى آفتون اور شيطا في الرَّات يا تبجد كافى مِن - ١٧٧٩ وَحَدَّنَاهُ إِسْحَقُ بِّنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حِ وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِنَا مُحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِنَا مُحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِنَا هُمُ مَنْ مُنْصُورٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ \*\*

مَ ١٧٨ - وَحَدَّنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّعِينِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْمَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنْ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْدٍ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتَهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

کلا ہے پہلے بھی نہیں کھلا تھا، پھر اس سے ایک فرشتہ اُڑا، جریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف اتراہے اور آج سے پہلے بھی نہیں اُٹرا تھا، اس نے سلام کیااور کہا آپ کوایے دونورول کی خوش خبری ہوجو آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک سور ہ فاتحہ اور دوسر سے سور ہ بقرہ کا آخری حصہ اکوئی حرف اس کا تم نہیں پڑھو گئے گراس کی ، گئی ہوئی چیز تہہیں دیدی جائے گا۔

۲۵ کا۔ احمد بن بونس، زہیر، منصور، ابراہیم، عبدالرحمٰن بن بزیر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ابو مسعود ہے بیت اللہ کے قریب ملااور میں نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ کی دو بیت اللہ کے قریب ملااور میں نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ کی دو آیتوں کی فضیلت میں ایک حدیث تم سے پیچی ہے، انہوں نے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کہ جوانہیں رات کو پڑھے اس کے لئے وہ کافی بین

۱۷۵۹ استاق بن ابراہیم، جربر (تحویل) محمد بن مثن، ابن بشار، محمد بن مخصور سے ای سند کے ساتھ روابیت منقول ہے۔

۱۷۸۰۔ منجاب بن حارث متمی، ابن مسبر، اعمش، ابراہیم، عبرالرحلٰن بن بزید، علقمہ بن قبیس، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یو کہ جو سور و بقرہ کی آخر کی دو آبیتیں کسی رات میں بڑھے تو وہ اس کے لئے کفایت کر جا تمیں گی۔ عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ چھر میں ابو مسعود ہے ملا اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، سومیں نے ان سے بو چھا تو انہوں نے چھر تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔

ا ۱۵۸ علی بن خشرم، عیسی بن یونس، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالرحمن بن شیبه، عبدالرحمن بن میر، اعمش، ابراجیم، علقمه، عبدالرحمن بن بزید، ابو مسعود رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

مستحجمسكم شريف مترجم ار د و( جلداوّل)

۱۸۵۱-ایو بکر بن ابی شیبه، حفص،ابو معاویه،اعمش،ابراهیم، عبدالرحمٰن بن بزیدرضی الله تعالی عنه بواسطهٔ ابو مسعودٌ نبی اکر م صلی الله علیه وسلم ہے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب (۲۲۲) سورهٔ کهف اور آمیة الکرسی کی فضلت\_

الا المار على المتنى معاذبن بشام، بواسط والد، قدوه سالم بن الى جعد عطفانى، معدان بن الى طلحه يتمرى ابوالدرواء رضى الله تعد علم الله عليه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عبيه وسلم الله تعالى عنه بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عبيه وسلم في فرمايا جوسورة كهف كى الآل كى دس آيتين باد كرے وه و جال كے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔

١٧٨١ - وَخَدَّتِنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْبِي ابْنَ يُبُوسُ جِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي يَعْبِي ابْنَ يُبُوسُ جِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنِي شَيْنَة حَدَّثَنَا عَنْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْر جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بَنِيدً عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ \*

١٧٨٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \*

(٢٦٦) بَابِ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ \*

( فہ کدہ )اس زمانہ میں ان آیتوں کا یاد کرنااور پڑھٹا ضروری ہے اس لئے کہ نیچری لوگ مزاج لعین د جاں ہی کا پیش خیمہ ہیں اور ان کے خیارت فاسدہ بکثرت کھیل رہے ہیں ہیں لئے ان سے پناہ ما تگنا ضروری ہے۔

١٧٨٤ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح وَ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَدَّبُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بَهَذَا مَهْدِي حَدَّثَنَا هَمَّامٌ مَعْدِي حَدَّثَنَا هَمَّامٌ الْحَمْدِي عَلَى الْمَعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ و قَالَ هَمَّامٌ الْمِشَادِ قَالَ شَعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ و قَالَ هَمَّامٌ اللهِ مِثْنَامٌ \*

١٧٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ

ما ۱۷۸۷۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، (تحویل) زمیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مبدی، بهم، قاده رضی الله تعالیٰ عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منفول ہے۔ شعبه نے بیان کیا سور و کہف کی آخری دس آیٹیں اور ہی م نے کہ سور و کہف کی پہلی دس آیٹیں، جیسا کہ ہشام نے بیان کیا۔

۸۵ اـ ابو بکر بن الی شیبه، عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلی، جریری، ابو السلیل، عبدالله بن رباح انصاری، ابی بن کعب رضی الله

(٢٦٧٧) بَابُ فَصُلُ قِرَاءَةِ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ \* ثُنُ ١٧٨٦ حَدَّثِي رُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَرَ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ بَشَارٍ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ أَبِي صَدّةَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ الْقُوآنِ قَالَ أَيْعُجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ أَيْعُجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قَالَ الْعُرْآنِ قَالَ الْقُرْآنِ قَالَ اللّهُ الْقُرْآنِ قَالَ الْقُرْآنِ قَالَ الْقُرْآنِ قَالَ الْقُرْآنِ قَالَ اللّهُ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ أَلُكَ الْقُرْآنِ قَالَ اللّهُ الْقُرْآنِ قَالَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ اللّهُ الْقُرْآنِ قَالَ أَلْكَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ اللّهُ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقُرَأُ اللّهُ الْقُرْآنِ قَالًا لَيْفُوا اللّهُ الْفُوا الْهُ اللّهُ الْفُوا الْ اللّهُ أَلْتُ الْقُرْآنِ قُلْكَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ اللّهُ الْقُرْآنَ اللّهُ اللّهُ الْعُرْآنِ قُلْكَ الْقُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُرْآنِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ ال

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إَبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُنُ الْعَطَّارُ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيتِهِمَ مِنْ قَوْل البي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَحْزَاء فَحَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَنْهَ أَجْزَاء الْقُرْآنَ \*

١٧٨٨ - حَدَّثَتِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَيَعْقُوبُ

تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنذر حمیمیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتب میں سے کون کی آیت تمہارے پاس بڑی ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بخو بی جانتے ہیں، آپ نے پھر فرمایا اے ابو المنذر حمیمیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب ہیں سے کونسی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے، ہیں نے عرض کیا اُللہ لا اِللہ مُو اللہ عُو الْحَدِّ الْقَادُومُ (آیة الکری) تو آپ نے میرے سید پرہاتھ مار الور فرمایا اے ابو المنذر حمیمیں علم مبارک ہو۔

پرہاتھ مار الور فرمایا اے ابو المنذر حمیمیں علم مبارک ہو۔
باب (۲۲۱) سور و قبل حو اللہ احدکی فضیلت۔

۱۹۸۱ - زہیر بن حرب، محمد بن بشار، یکی بن سعید، شعبه، قادہ، سالم بن الب البعد، معدان بن الب طلحه ، ابوالدر داء رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات تبائی قرآن پڑھ نے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ تبائی قرآن کس طرح پڑھ لے، آپ نے فرمایا سورة قل هوانداحد تہائی قرآن کے برابر ہے(۱)۔

ے ۱۷۸ اسحاق بن ابرائیم ، محمد بن مجرہ سعید بن انی عروبہ (تنحویل) ابو بکر بن انی شیبہ ، عفان ، ابان ، عطار ، قددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اوراس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے قرآن کریم کے تین جصے کئے ہیں اور قس ھو اللہ احد کو قرآن کے حصول ہیں ہے ایک حصد قرار دیا ہے۔

١٤٨٨ عجر بن حاتم، يعقوب بن ابراميم، يحييٰ بن سعيد، يزيد

(۱) سور ؤاخلہ ص ثلث قر آن یعنی تہائی قر آن کے برابرہے یا تو معانی و مغہوم کے اعتبارے کیونکہ قر آن کے معانی تین قسم کے بیں احکام،
اخبار اور توحید اور چونکہ اس میں توحید کاذکرہے اس لئے یہ ثلث قر آن کے برابر ہوئی۔ یا پڑھنے کے اعتبارے کہ سور ؤاخلاص کو پڑھا
جائے قوایک تہائی قر آن پڑھنے کے برابر ثواب ملتاہے اور تین مرتبہ پڑھتا پورے قر آن پڑھنے کی طرح ہے۔ اور اس کی فضیلت کی وجہ میہ
ہے کہ یہ سورت اللہ تعانی کے ایسے دونا موں پر مشتمل ہے کہ کوئی اور سورت ان کو مشتمل نہیں ہے اور وہ نام احد اور صد بیں۔

شُ إِبْرَاهِبِمَ خَمِيعًا عَنْ يُحْيَى قَالَ ابْنُ خَاتِم حَدَّتُمَا يَحْيَى مْنُ سَعِيدٍ حَدَّتُمَا يَرِيدُ مْنُ كَيْسَانَ حَدَّثنا أَنْوِ حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رِسُونُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْشَدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ تُلُتَ الْقُرْآلِ فَحَسَدَ مَنْ حشدَ تُمَّ حُرَحَ لِنيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَراً قُلْ هُو اللَّهُ أَخَذٌ تُمَّ دَحَلَ فَقَالَ يَعْصُمَا يَنْعُضَ إِنِّي أَرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَةً مِنَ السَّمَّاء فداك الَّذِي أَدْحَنَّهُ تُمَّ حَرَحَ سِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وسَدَّمَ فَقَالَ إِنِّي قُنْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ تُستَ يَقَرْأُو أَلَا إِنَّهَا يَعْدِلُ تُلُتِ الْقُرْآنِ \* ١٧٨٩ - حَدَّتُمَا وَاصِلُ ثُنُ عَمْدِ الْأَعْنَى حَدَّتُمَا آئُرُ فَصَيْلِ عَنْ تَشِيرِ أَبِي إِسْمَعِيلِ عَنْ أَبِي حَارِم عَنْ أَسِي هُرِيْرَةً قَالَ حرحَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىي

اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ أَقْرَأَ عَنَيْكُمْ تُنُتَ الْقُرْآنِ فَقُرا فِنْ هُوَ مِنَّهُ أَحِدُ اللَّهُ الصَّمَدُ خَتَّى خَتَّمَهَا \*

١٧٩٠ حدَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَلِ بْل وَهْبٍ حَدَّت عَمِّي عَنْدُ اللَّهِ مْنُ وَهْبٍ حَدَّثُمَّا

عَمْرُو ثُنُّ الْحَارِبِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَنِي هِدَالِ أَنَّ أَنَا الرِّخَالِ مُنخَمَّدَ ثُنَّ عَنْدِ الرَّحْمَلِ خَدَّنَّهُ عَنْ

فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةَ الرَّحْمَلَ فَأَنَا أُحِتُّ

أُمَّه عَمْرَة سْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن وَكَالَتْ فِي حَحْر عَائِسَةَ رَوْحِ النَّسِيِّ صَلَّى اَلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَيْ عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَعْتَ رَجُنًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَالَ يَقْرَأُ

بِأُصَّحَانِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ نَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ

فَلَمَّا رَجَعُوا دُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ النَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَسُّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْء يَصْنَعُ ذَلِكَ

بن کیسان،ابو حازم،ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم سب جمع ہو جاو کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں، سو جنہیں جمع ہوناتھ وہ جمع ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قل ھواللہ احد پڑھی اور پھر اندر چیے گئے۔ سوہم ا یک دوسرے ہے کہنے لگے کہ شاید آسان سے کو کی خبر آئی ہے کہ جس کی بناپر سپ اندر تشریف لے گئے ہیں، پھرنبی اللہ صلی الله عليه وسلم تشريف لائے اور آپ نے فرہ ما كه ميں نے تم ے کہا تھا کہ تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھول گا، سویہ سورت تہائی قر آن کے برابر ہے۔

٩ ٨ ١ ١ ـ واصل بن عبداله على ، ابن فضيل ، بشير ، ابي اسماعيل ، ابو حازم،ابوہر ریہ رضی اللّہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللّہ صلی املنہ علیہ و سلم ہارے یا س تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے سامنے تہائی قرسن پڑھتا ہوں سو آپ نے سور ہُ قل عوالتداحد ختم تک پڑھی۔

۹۰ کا۔ احمد بن عبدالرحمٰن بن و ہب، عبداللہ بن و ہب، عمر و بن حارث، سعيد بن الي مهال، ابو الرجال محمد بن عبدار حمن، عمرة بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان کرتی ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفخص کو ایک چھوٹے شکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے اصحب کی نماز میں قراُت کرتے اور قراُت کو قل ھوالتداحد پر ختم کرتے،جبوہ شکر واپس آیا تولو گول نے اس چیز کار سول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے فرہ یاان سے یو چھو وہ کیوں ایب کرتے ہیں، یو چھا تو اُنہوں نے کہا ہے رحمن کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو محبوب رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرہ بیان سے کہہ دواللہ تعالی حمہیں دوست رکھتا ہے۔

أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ \*

(٢٦٨) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ \* الْمُعَوِّذَتَيْنِ \* الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَحْدِيدٌ اللهُ عَدْثَنَا حَرِيرٌ الإله عَنْ عَقْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَالِم عَنْ عَقْبَةً وَسَلَّم عَالِم عَنْ عَقْبَةً وَسَلَّم عَالِم قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَلُم تُرَ مِثْلُهُنَّ قَطْ قُلْ قُلْ أَلَم تُرَ مِثْلُهُنَّ قَطْ قُلْ قُلْ

أَعُوذُ بِرَبُّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذَ بِرَبُّ النَّاسِ \* اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَوْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ نَمْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِر قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ آيَاتٌ لَمْ اللهُ عَلَيْ آيَاتُ لَمْ عَوْذَيْنِ \*

١٧٩٣ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَيعٌ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ إسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أَسَامَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٢٦٩) بَابِ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ \*

١٧٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّب كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اللَّهُ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّيْقِ رَجُلًّ آتَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيل وَآنَاءَ 
## باب (۲۲۸)معوذ تین پڑھنے کی فضیلت۔

اوے او تنبیہ بن سعید، جریر، بیان، قیس بن ابی طازم، عقبہ بن عامر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آج رات ایس آبیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اس جیسی بھی نہیں دیکھی گئیں قُلُ اَعُودُ وَ مِرَبِ الْفَالِيَ وَرَفَّ اللهِ اللهِ النّاسِ۔

الا کارے کے بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، اساعیل، قیس، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا مجھ پرایسی آیتیں نازل کی سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا مجھ پرایسی آیتیں نازل کی سول اللہ علیہ اس جیسی تبھی نہیں و یکھی تکئیں نیعی معود تین (قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النّاسِ)۔ آعُودُ بِرَبِ النّاسِ)۔

ساوے ا۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، وکیج (شحویل) محمد بن رافع ، ابواسامہ، اساعیل سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ابواسامہ کی روایت میں عقبہ بن عامر کے منعنق ہے کہ یہ صحابہ کرام میں بلندمر تبہ والے شھ۔

## باب (۲۲۹) قر آن پر عمل کرنے والے اور اس کے سکھانے والے کی فضیلت۔

اللَّيْلِ وَآيَاءَ النَّهَارِ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل ) الله تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ رات دن کے گو شوں اور حصوب

میں اسے خرچ کر تا ہو۔ ( فا ندہ) حسد کی دو قشمیں ہیں ایک تو بیہ کہ دوسرے کی زوال نعمت کی تمنا کرے اور اس بات کی خواہش کرے کہ مجھے مل جائے، یہ بانفاق علائے کرام حرام ہے۔ وو سرے مید کہ صاحب تعمت سے زوال کی تمنانہ کرے بلکہ اس بات کی خواہش رکھے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اس سے ٩٥٠ اله حرمله بن ليجيل، إبن ويهب، يونس، ابن شهاب، سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله تع لی عنه بواسطه والد لقل کرتے ہیں که ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايار شك دو آد ميوں کے علاوہ اور کسی بر مہیں ہو سکتا، ایک وہ مخص جسے اللہ تعالی نے کتاب اللہ کی دولت عطا کی اور وہ رات دن کے گو شوں میں اس پر عمل پیراہے اور دوسراوہ شخص کہ جسے اللہ نعی کی نے مال عطا كيااوروه رات دن كے حصول ميں اسے صدقہ كرتا ہے۔ ٩٦ ١ ابو بكر بن ابي شيبه، وكبيع، اساعيل، قيس، عبدالله بن مسعودٌ ( تنحویل) ابن نمیر، بواسطه ٔ والد، محمد بن بشر ،اساعیل، قیس، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که رشک دو هخصول کے علادہ کسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ ایک تووہ کہ جسے اللہ تعالی نے مال دیا اور پھر استے راہ حق میں خرچ کرنے کی توقیق وی اور دوسرے وہ کہ جے اللہ تعالیٰ نے تحکمت دی کہ اس کے مطابق محم كرتاب اور سكصلاتاب 44 كا ــ زبيرين حرب، يعقوب بن ابرابيم، بواسطه والد، ابن

شہاب، عامر بن واثلہ بیان کرتے ہیں کہ نافع بن عبدالحارث نے حضرت عمر رضی اللہ نعالی عنہ سے عسفان میں ملا قات کی اور حضرت عمرؓ نے ان ہے فرمایا تھا کہ وادی مکہ پر کسی کو حاکم بنا دینا، سوانہوں نے ان سے بوجھا کہ تم نے جنگل والوں پر کس کو حاکم بنایا ، انہوں نے کہا ابن ابزی کو ، حضرت عمرؓ نے دریافت کی کہ این ابزی کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آزاد کردہ

نواز دے،اے عربی میں غبطہ اور ار دو میں رشک کہتے ہیں،ادر میر محمود ہے اور حدیث میں حسدے میں مراد ہے،واللہ اعلم ١٧٩٥ - خَدَّتَبِي حَرْمَلُةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَّدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ النَّيْلِ وَآنَّاءَ النَّهَارِ \* ١٧٩٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسَ قَالَ قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حِ و حَدَّثَنَا ۚ ابْنُ نُمَيْ

حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ قَالًا حَدَّثُنَّا

إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

النَّهَارِ وَرَحُلِّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ

وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِنَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُعُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُنَّطُهُ عَلَى هَنكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا \* ١٧٩٧- وَحَدَّثَنِي رُهَٰيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةً أَنَّ نَافِعَ ابْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ غُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أِهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَن ابْنُ

أَبْزَى قَالَ مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ

عَنَّيْهِمْ مَوْلُي قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيُّكُمْ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرُّفُعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ \*

١٧٩٨ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا أَحْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْنِي عَامِرُ ۚ بَنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ \*

(۲۷۰) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى

سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَبَيَانَ مَعْنَاهُ \* ١٧٩٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ

عَبِّي مَالِثٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحُصَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْن حِزَام يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَّؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَيَّمَ أَقْرُأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنَّ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ خَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَيْتُهُ بردَائِهِ فَحِمْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَالِ عَلَى غُيْرٌ مَا أَقْرَأُتنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلُهُ اقْرَأْ

فَقَرَأُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقُرَّأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ لِي

غلاموں میں ہے ایک آزاد کر دہ غلام ہیں، حضرت عمر نے فرمایا تم نے غلام کوان ہر حاکم بنادیا، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالی کی کتاب کے قاری ہیں اور علم فرائض کو بخونی جانتے ہیں؟ حضرت عمر بولے سو تنہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کے ذریعہ پچھ نو گوں کو بہند کر تاہے اور پچھ کو گرادیتاہے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جیداوّل)

۱۷۹۸ عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی، ابو بكر بن اساق، ابوالیمان، شعیب، زہری، عامرین واثله لیش رضی ابتد تعالیٰ عنه ہے ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح منقول ہے۔

باب(۲۷۰) قر آن کریم کاسات حرفوں پر نازل ہو نااور اس کا مطلب۔

99 کا۔ یکی بن سیمیٰ، مالک ، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، عبدالر حمن بن عبدالقاري بيان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت عمر بن الخطاب ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فرمار ہے تنھے کہ میں نے ایک دن ہشام بن حکیم کو سور و فر قان اس طریقہ کے علاوہ پڑھتے سٹا جبیبا کہ میں پڑھتا ہوں، اور بیہ سورت رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھے پڑھا چکے تھے، سو قریب تھا کہ میں ا نہیں جلد بکڑوں گر میں نے انہیں اس کے بڑھ لینے تک مہلت وی، پھر میں نے ان کی حاور اُن کے گلے میں ڈال کر اور رسول الله صلَّى الله عليه وسلم تك لے كر آيا اور عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم مين نے ان سے سنا كه مير سور ہُ فر قان کواس طریقتہ کے خلاف بڑھتے ہیں جبیہا کہ ''پ نے مجھے پڑھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیماا نہیں جیموڑ دواور پھران ہے کہا پڑھو، سوانہوں نے اس طرح بڑھا جیما کہ میں نے ان سے پڑھتے ہوئے ساتھ، سو

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نازل کی گئی، پھر مجھ سے کہا پڑھو، میں نے پڑھا تب بھی آپ نے فرمایا سی طرح نازل کی گئی ہے اور پھر فرمایا کہ بیہ قر آن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو حمیمیں آس ن ہو ، اس طرح پڑھو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

۱۰۸۱-اسحاق بن ابرا ہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق معمر، زبری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے یونس کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۰۸۱۔ حرملہ بن پیچی ابن و بہب ایونس ابن شہاب ، عبید اللہ بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ بن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبر مل امین نے مجھے ایک حرف پر قر آن کریم پڑھایا، اور میں ان سے زیادتی کی ورخواست کر تارہا اور وہ زائد کرتے رہے یہاں تک کہ سات حرف تک نوبت پہنے گئے۔ ابن شہب بین کرتے ہیں کہ مجھے یہ

وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُوسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي يُوسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرُونَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخَرَمَةً وَعَبْدَ عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخَرَمَةً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ الرَّحْمَنِ الْفَعْ صَلَّى اللَّهُ سُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ سُورَةً الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةً وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فَكِذْتُ أَسَاوِرَهُ فِي الصَّنَاةِ فَتَصَبَّرْتَ حَتَى سَلَّمَ \*

اقْرَأْ فَقَرَأُتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

أُسْرِنَ غَنَّى سَنْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا كُمَّا تَيَسَّرَ مِنْهُ\*

١٨٠١ – حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ

أَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا

لَا يَخْتُلِفُ فِي حَلَالِ وَلَا حَرَامٍ \* ١٨٠٣ - حَدَّنَنَاه عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ أَخْبَرُ مَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ١٨٠٤ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْنَى عَنْ جَلَّهِ عَنْ أَبَيٌّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَنْتُ

فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى

قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دِخَلْنَا جَمِيعًا عَنَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ

إِنَّ هَٰذَ قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ

فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَقَرَأًا فَحَسَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ

غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدَّرِي فَفِضَّتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِي

يَا أَبَيُّ أَرْسِلَ إِلَىَّ أَن اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرُفٍ

فَرَدَدْتُ إِنَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَأْهُ عَلَى حَرِّفَيْن فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى

(۱)سات حرفوں سے کیامراد ہے اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں جیسا کہ سابقہ فائدہ میں بھی اس کی طرف اشرہ کیا گیا ہے۔اب ان اقوال میں ہے راجح قول کو نساہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی زید مجد ھم کی رائے ریہ ہے کہ ولا کل کی روشنی میں بیہ قول راجح معلوم ہو تاہے کہ قراء کے مابین جو قراُت متواترہ میں کل جو اختلاف یائے جاتے ہیں وہ سات فتم کے ہیں۔اس موضوع پر عمدہ

تفصیلی اور سیرے صل بحث کے لئے ملاحظہ ہوعلوم القر آن مؤلفہ ﷺ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجد تھم۔

بات مینی ہے کہ ان سات حرفول(۱) کا مطلب ایک ہی ہو تا ہے، کسی حلال اور حرام میں مختلف نہیں ہوتے۔

 ۳۰ معمر، زہری سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

٣٠٠٨ ـ محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه والد، اساعيل بن الي خالد، عبیدانله بن عیسی بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلی، عبدالرحمن بن ابی کیلی، ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تفااور ایک تفخص آیااور نماز پڑھنے لگااور ایک قر اُت الیمی پڑھی کہ ہیںا ہے نہیں جانتا تھا، پھر دوسر اھخص آیا اور اس نے اس کے علاوہ ایک اور قرائت پڑھی، پھر جب ہم لوگ نماز پڑھ کیے نو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئے اور میں نے عرض کیا کہ اس محض نے ایک ایس قراُت پڑھی کہ مجھے تعجب ہوااور دوسر ا آیا تواس نے اس کے علاوہ ایک اور قرائت پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تھم دیا تو انہوں نے قرائت کی تورسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ان دونوں کی قر اُنوں کی سخسین فرمائی اور میرے نفس میں ایسی تکذیب سی آگئی کہ اس جیسی جاہلیت میں بھی نہیں تھیں تو آپ نے میرے سینہ پرایک ہاتھ ماراکہ میں پیینہ پسینہ ہو گیااور گویا کہ خوف کی وجہ سے بچھے اللہ تعالی نظر آنے لگا، تب آپ نے مجھ سے فرمایا اے اُل پہلے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں قر آن ایک حرف پر پڑھوں، سومیں نے بار گاہ الہی میں عرض کی کہ میری امت پر آسانی فرہ تو پھر دوبارہ مجھے دو حرفوں میں بڑھنے کا تھم ہوا، پھر میں نے دوبارہ عرض کیا کہ

499

أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَىَّ الثَّالِثَةَ اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلُنِهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اعْفِرْ لِأُمَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي وَأَحَرْنُ النَّالِنَةَ لِيَوْمِ يرْغَبُ إِلَىَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِثْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّنَوةُ وَالسَلَامُ \*

دَلِكَ نُمَّ حَاءَهُ التَّالِيَّةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ

تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى تَلَاثَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ

أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ

میری امت پر آسانی فرما تو تیسری مرتبہ مجھے تھم ہواست حرفوں پر پڑھوں اور ارشاد ہوا کہ تم نے جتنی بار امت کی آسانی کے لئے عرض کیا ہر مرتبہ کے عوض ایک مقبول دعاتم ہم سے مانگو، میں نے عرض کیا الہی میری امت کی مغفرت فرما، پھر عرض کیا الہی میری امت کی مغفرت فرما اور تیسری دعا میں نے اس دن سے لئے محفوظ دکھیل کہ جس دن تم م مخلوق میری طرف متوجہ ہوگی حتی کہ ابر اہیم علیہ السلام۔

۵۰۸۱- ابو بکر بن ابی شیبه ، محمد بن بشر ، اساعیل بن ابی خالد ، عبد الله بن عیسی ، عبد الرحمٰن بن ابی یکی ، ابی بن کعب رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک قرائت کی ، باتی حدیث ابن نمیر کی روایت کی طرح بیان کی۔

٣٠٨١\_ ابو بكرين الي شيبه ، غندر ، شعبه ، ( تنحويل ) ابن متني ، ابن بثار، محمد بن جعفر، شعبه، تحكم ابن ابي ليلي، ابي بن كعب رضي الله تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی غفار کے تالاب پر تھے کہ آپ کے پاس جریل امین تشریف اے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تھم کرتا ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف پر قر آن کریم پڑھاؤ، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالی سے اس کی معافی اور مغفرت جا ہتا ہوں میری امت اس کی طاقت نہ رکھے کی، پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا ہے شک اللہ تعالی تھم کر تا ہے کہ اپنی امت کو دو حرفوں پر قرآن کریم پڑھاؤ، آب نے فرمایا میں اللہ تعالی ہے اس کی معافی اور مغفرت جو ہتا ہوں اور میری امت سے میہ نہ ہو سکے گا، پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور فرمایا کہ اپنی امت کو نئین حر فوں پر قرسن کریم پڑھہ ؤ، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی معافی اور مغفر ت جا ہتا ہول اور میری امت سے بیا نہ ہو سکے گا، پھر وہ چو تھی بار تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تھم کر تاہے کہ بے شک اپنی یَاْمُرُ ٰکَ أَنْ امت کوسات حرفوں پر قرآن کریم پڑھاؤ اور ان حروف میں ف ِ فَأَیْمَا ہے جس حرف پر پڑھیں گے صحیح ہوگا۔

ے ۱۸۰ عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۲۷۱) قر آن کریم تر تیل کے ساتھ پڑھنے اور ایک رکعت میں دویا زیادہ سور تیں پڑھنے کا

بيان۔

٨٠٨ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ،ابن نمير ، و کيج ،اعمش ،ابو واکل رضي الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جے نھیک بن سان بولتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیااور كهاا \_ ابوعبدالرحمن آپ اس حرف كوالف پڑھتے ہيں يامِن مَّآءٍ غَيْرِ اسِنِ إِمِنُ مَّآءٍ غَيْرِ يَاسِنِ ، عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا تونے اس حرف کے علاوہ سارے قرآن کریم کویاد کیا ہے ،اس نے کہا کہ مفصل کی ساری سور تیس ایک رکعت میں پڑھتا ہوں، عبداللہ بن مسعودؓ نے فر ہیا تواب پڑھتا ہے جیسا کہ اشعار جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں، بہت سے حضرات قرآن ایما بڑھتے ہیں کہ ان کی ہسلی سے نیچے شبیں اتر تا، مگر قران کا طریقنہ بیہ ہے کہ جب دل میں اثر تا ہے اور جمتا ہے تب تفع دیتا ہے، ٹماز میں افضل ار کان ر کوع اور سجدہ میں اور میں ان نظائر میں ہے دوسور توں کو میجانتا ہوں کہ جنہیں رسول القد صلی اللہ عليه وسلم ايك ركعت بين دود وسور تون كوملا كرپڙھتے تھے، پھر عبد الله رصى الله نعالي عنه كفرے ہو سكتے اور علقمہ ان كے پیچھے گئے، پھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے اس چیز کی خبر دی ہے۔ ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہاہے کہ قبیلہ بجیلہ کاایک مخص عبدالله بن مسعودً كي خدمت مين آيا اور نھيك بن سنان نام

ذَلكَ ثُمَّ حَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيَّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا \*

٧ - ١٨٠٧ وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

رِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَرَاءَةِ وَإِبَاحَةِ الْهَدِّ وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السَّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ \*

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءً رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سَينَانِ إِلَى عَبِّدِ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْسَنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفًا تَحِدُهُ أَمْ يَاءً ﴿ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ) أَوْ ﴿ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنِ ﴾ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكُنَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا قَالَ إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا كَهَذَّ النُّمُعُرِ إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ وَرَسَخَ فِبِهِ نَفَعَ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْن فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ مِي إِثْرِهِ تُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا قَالَ اللُّ يَمَيْرُ فِي رُوَايَتِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَحِيلَةَ إِلَى عَنْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ نَهِيكُ ابْنُ سِنَانِ

الله عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانِ مِثْلِ حَدِيتِ وَكِيعِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عَلْقَمَةً بِمثل حَدِيتِ وَكِيعِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عَلْقَمَةً بِمثل حَدِيتِ وَكِيعِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عَلْقَمَةً بِمثل حَدِيثِ وَكِيعِ غَيْرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَيْدِ خَلَقَهُ كَالَ النَّطَائِرِ النِّي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَدِي اللّهُ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ تُمْ خَرَجَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ تُمْ خَرَجَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ تُمْ خَرَجَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ تُمْ عَيْدٍ فَسَأَلَهُ تُمْ عَيْدِ اللّهِ عَيْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ \*

۱۹۰۸- ابو بکر بن ابی شیب، ابو معاوید، اعمش، ابو واکل بیان کرتے بیں کہ تھیک بن سنان نامی ایک شخص عبدامقد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بیں آیا، پھر وکیج کی روایت کی طرح کیا۔ باتی اس بیل بیر ہے کہ پھر علقمہ آئے اور وہ حضرت طرح کیا۔ باتی اس بیل بیر ہے کہ پھر علقمہ آئے اور وہ حضرت حضرت عبداللہ کے پاس گئے، ہم نے ان سے کہ کہ آپ ان مور توں کو بچھ لوجو ایک رکعت بیل دو دو پڑھی جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل کر پڑھتے تھے، سووہ گئے اور ان سے جاکر بو چھا پھر ہمارے پاس آکر کہا کہ وہ مفصل میں اور ان سے جاکر بو چھا پھر ہمارے پاس آگر کہا کہ وہ مفصل میں عبداللہ بن مسعود گئے مصحف بیں۔

( ف ئده ) رسول ابلّد صلی ابلّه علیه وسلم جوسور تیں ایک ایک ر گعت میں ملا کر پڑھتے تھے دہ ابود اؤد کی روایت میں اس طرح ند کور ہیں که سور ؤ رحمن اور وا بنجم ایک رکعت میں ،اور ایسے ہی اقتر بت اور الحاقۃ ، اور طور و ذاریات اور واقعہ اور نون ،اور سور ؤسال سائل اور والن زعات ایک رکعت میں ،اور سور ؤمطففین اور عبس ایک رکعت میں ، مد ٹر اور سز مل ،اور حل اتی اور لا اقتم ایک رکعت میں ،اور عم اور مر سانت ایک میں اور سور ؤد خان اور اذا انتقیس کورت ایک رکعت ہیں۔اور یہ جد اجد اہیں اس لئے انہیں مفصل کہتے ہیں۔

(۱۸۱۰) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَانٍ \*

مَهُدِيُّ بُنُ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا وَاصِلُّ الْأَحْدَبُ عَنُّ مَهُدِيُّ بُنُ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا وَاصِلُّ الْأَحْدَبُ عَنُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ غُدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَسَعُودٍ يَوْمًا نَعْدَ مَا صَلَيْنَا الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بَالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ مَكَثَنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ مَكَثَنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ مَحَرَجَتِ الْحَارِيَةُ فَقَالَتُ أَلَا تَدْخُلُونَ فَدَخَلَنَا فَالَ مَنَعَكُمُ أَنْ فَا مَنَعَكُمُ أَنْ فَإِذَ هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمُ أَنْ فَإِذَ هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمُ أَنْ اللَّهُ مَنَعَكُمُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنَعَكُمُ أَنْ الْ اللَّهُ مَا مَنَعَكُمُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنَعَكُمُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنَعَكُمُ أَنْ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُنَالِقُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَدْحُلُوا وَقَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لَا إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّا

۱۸۱۰ اسجان بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، اعمش سے اس سند
کے ساتھ بہلی دونوں روایتوں کی طرح ند کور ہے اور اس میں
سیہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ میں ان
نظائر کو بہجانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودومل
کرا کیک رکعت میں پڑھتے ہتھے اور وہ ہیں سور تیں ہیں کہ دس
رکعتوں میں پڑھتے ہتھے۔

الا ا۔ شیبان بن فروخ، مہدی بن میمون، واصل احدب، ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صح کی نماز کے بعد ہم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور دروازہ پرسے میں بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور دروازہ پر سے میں نے سلام کیا، ہمیں اندر آنے کی اُجازت وی گر ہم وروازہ پر ہے تھے سلام کیا، ہمیں اندر گئے اور انہیں ویکھا، بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ نہیں چنانچہ ہم اندر گئے اور انہیں ویکھا، بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تیں دہ بولے جب تمہیں اجازت دی گئی تو پھر کیوں نہیں رہے ہیں دہ بولے جب تمہیں اجازت دی گئی تو پھر کیوں نہیں آرہے شے، ہم نے کہا پچھ اور بات نہ تھی گریہ خیال ہوا کہ گھر

نَعْصَ أَهْلِ الْنَيْتِ نَائِمٌ قَالَ ظَنَّتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ عَهْدً قَالَ ثُمَّ أَقْبُلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعْتْ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ صَعْتُ قَالَ فَلَوْتُ فَإِذَا هِي لَمْ تَطْلُعْ فَأَقْبَلَ يُسَبِّعُ حَتِّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ فَاقْبَلَ فَالْمَعَةُ فَاللَّعَةُ فَاقَدْلَ مَعْتُ فَاللَّهُ اللَّعَةُ فَاللَّعَةُ فَاللَّعَةُ فَاللَّعَةُ فَاللَّعَةُ فَاللَّعَةُ فَاللَّعَةُ فَاللَّعَةُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّذِي أَقَالَنَا وَلَمْ يُومِنَ الْفَوْمِ يَوْمَنَا هَذَا فَقَالَ مَهْدِيٍّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَمْ يُومِنَا اللَّهِ هَذَا عَنْ الْقَوْمِ وَمَنْ الْقَوْمِ وَمَنْ الْفَوْمِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَلُ وَلَمْ اللَّهِ هَذَا لَكُومُ اللَّهِ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَإِنِّي وَسَلَمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَاللَّهُ وَسَلَمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَلَا فَقَالَ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَمْ \*

١٨٦٧ - حُدِّثَنَا عَبْدُ نُنُ حُمَيْدٍ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ رُ عَبِي الْحُعْمِيُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مَنْ عَبِي بَجِيلَةً يُقَالُ لَهُ مَنْ عَبِي بَجِيلَةً يُقَالُ لَهُ نَهْبِكُ نُنُ سِنَد إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَقَالَ إِنِي أَقْرَأُ الْمُهَصَّلَ فِي رَكُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ هَذَا كَهَذَ السَّعْرِ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ السَّعْرِ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِنَ سُورَتَيْنِ في رَكْعَةٍ \*

١٨١٣- حَدَّثَنَا مُبِحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْرِزُ, بَشَّارٍ

والوں میں ہے کوئی سو تاہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عتہ نے فرمایاتم نے ابن ام عبد (بیان کی والدہ کا نام ہے) کے گھروالوں کے متعلق غفلت کا گمان کیا، پھرانہوں نے تنہیج یر هنی شروع کر دی حتی که مگمان ہوا که آفآب نکل آیا توانہوں نے لونڈی ہے کہا کہ دیکھو تو کیا سورج نکل آیا ہے، اس نے د مکی کر کہا کہ ابھی نہیں نکلا، حضرت عبداللہ نے پھر تشبیح پڑھنی شروع کردی بیهاں تک که پھر خیال ہوا که سورج نکل آیاہے تو پھر او تڈی ہے کہاد مکھے تو سہی کہ کیا سورج نکل گیا؟ پھراس نے و يكما تو تكل چكا تها، تو حضرت عبدالله في فرمايا الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا مهدى راوى بيان كرتے ہيں كم میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ جملہ مجمی فرمایا ولم بھلکنا بذنوبنا (كه جمارے كنابول كى وجدسے جميس بواك نبيس كيا) عاضرین میں ہے ایک مخص نے کہا کہ میں نے آج رات مفصل کی ساری سور تنیں پڑھی ہیں، عبداللہ الولے تم نے ایب یڑھا جیے کوئی اشعار (تیزی کے ساتھ) پڑھتا ہے، ہم نے بینک قرآن کریم ساہے اور جمیں سور تیں یاد ہیں کہ جنہیں ر سول الله صلی الله علیه وسلم پڑھا کرتے تنصے اور وہ مفصل ک اٹھارہ سور تیں ہیں اور دووہ ہیں کہ جن کے شروع میں ختم کا

ا ۱۸۱۲ عبد بن حمید، حسین بن علی بعنی، زائدہ، منصور، شفیق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بن بجیلہ کا جسے نصیک بن سنان کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک آیااور بولا میں مفصل کی ساری سور تیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں، عبداللہ ہو ایے تو ایسا پڑھتا ہے جیسے کہ شعروں کو پڑھا جاتا ہے، میں ان نظائر کو جانتا ہوں کہ جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سور توں کو ایک رکعت میں پڑھا کرتے

۱۸۱۳ څيه بن مڅني، محمد بن بشار، محمد بن جعفر ، شعبه ، عمرو .ت

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جید اوّل)

مرہ، ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کی خدمت میں آیاادر بولا میں نے مقصل کی ساری سور توں کو رات ایک رکعت میں پڑھا ہے۔ عبداللہ بو کے بیہ تو اشعار کی طرح پڑھنا ہوا۔ حضرت عبداللہؓ نے فرہیا مِينِ ان نَظَامَرُ كُو بِهِجِإِننَا هِول كَه جِنهِينِ مل كر رسول الله صلى الله علیہ و سلم پڑھا کرتے تھے، پھر عبداللہ ﷺ نے مفصل کی ہیں سور نوں کا تذکرہ کیا جو ایک ایک رکعت میں دو دو پڑھا کرتے

## باب (۲۷۲) قرائت کے متعلقات۔

۱۸۱۳ احمد بن عبدالله بن بونس، زهير، ابواسي ق بيان كرت میں کہ میں نے ایک متخص کو دیکھا کہ وہ اسود بن پزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کررہا تھااور وہ مسجد میں تر آن کریم پڑھ رب عظ كم تم فهل من مدكر من وال يرصد بوياذال، انہوں نے کہا بلکہ وال، میں نے عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناوہ فرماتے ہتھے کہ میں نے رسول اللہ صلی ابتد عليه وسلم عصد من مدكريس دال سي بــــ

١٨١٥ محمد بن متني، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابواسحاق، اسود، عبدالله رضى الله نتعالى عنه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے تقل كرتے بيل كه آب فهل من مدكر (وال كے ساتھ) يڑھے تھے۔

١٨١٦ ابو بكر بن الي شيبه، ابو كريب، ابو معاويه، اعمش، ا براہیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شام میں گئے تو ابواںدر داءْ ہمارے پان آئے اور بولے کہ تمہمارے پاس کوئی حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کی قرآن پڑھنے والا ہے میں بولا کہ میں ہی ہوں، تواتہوں نے کہا کہ تم نے اس آیت کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کس طرح پڑھتے موے سناو الیل اذا یغشی ، میں نے کہا عبداللہ بن مسعود

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا وَاثِلِ يُحدِّثُ أَنَّ رَجُنًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ النَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكُّعَةٍ فَقَالَ عَبَّدُ اللهِ هَذَّا كُهَدُّ الشُّعْرِ فَقَالَ عَيْدُ اللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُّنُ بَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ \*

(٢٧٢) بَابِ مَا يَتَعَلَقُ بِالْقِرَاءَةِ \* ١٨١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبّْدِ اللَّهِ بْنِ يُونَسِّ

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آَبُو إِسْحَقَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي

الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر ﴾ أَدَالًا أَمْ ذَالًا قَالَ بَلْ دَالًا سَمِعْتُ عَبْدَ

اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( مُدَّكِرٍ ) دَالًا \*

١٨١٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ۚ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَّا شُعْبَةً عَنَّ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنَّ

عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ \*

١٨١٦ - وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو

مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

قَالَ قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُو الْدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَفِيكُمْ

ُّحَدٌّ يَقْرَأُ عَنَى قِرَاءَةِ عَبُّدِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا

قَارَ فَكُنِّفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ (وَاللَّيْسِ إِذَا يَغْشَى ﴾ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ ﴿ وَاللَّيْلِ

إِذَا يَعْشَى ) وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى قَالَ وَأَمَّا وَاللَّهِ هَكَدَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَمَيْهِ وَسَمَّ اللَّهُ عَمَيْهِ وَسَمَّ يَقْرُؤُهَا وَلَكِنْ هَوُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأَ وَسَمَّا حَنَقَ فَلَا أَتَابِعُهُمْ \*

پڑھتے تھے والیل اذا یغشی والذکر والاشی، وہ بولے کہ خداکی قتم میں نے بھی رسول اللہ صبی اللہ علیہ وسلم ہے ای طرح
پڑھتے ہوئے ستا ہے اور یہاں وابوں کی خواہش ہے کہ میں و ما معلق الذکر والانشی پڑھوں گر میں ان کو نہیں ، نتا۔

و سام میں سے بیال کہ اور کی لکھتے ہیں کہ بیہ قر اُنٹیں پہنے تھیں پھر منسوخے ہو گئیں اور جن حضرات کوان کے نسخ کی اطلاع (فائدہ)امام نوویؓ فروتے ہیں کہ اوم مازری لکھتے ہیں کہ بیہ قر اُنٹیں پہنے تھیں پھر منسوخے ہو گئیں اور اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ مترجم نہیں ملی وہ معذور ہیں۔ گر مصحف عثانی کے ظہور کے بعد پھر کسی کا اختلاف منقول نہیں اور اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ مترجم عابد، وائد اعلم (نووی اص ۲۷۲)

١٨١٧ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَى عَنْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ مُعْيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَى عَنْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَسَّى فِيهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَسَّى فِيهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَدَخَلَسَ فِيهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيهِ فَجَنَسَ فِيهَا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيهِ تُحَوِّشَ الْقَوْمِ وَهَيْقَتَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثَمَّ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثُمَّ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثُمَّ قَالَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثُمَّ قَالَ أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللّهِ يَقُرَأُ فَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَتَحْفُظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللّهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ

مُرَّمَّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَالْدُّ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَالْمُوا وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوا اللَّمُ وَاللَمُ وَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَم

الله عَبْدُ الْمُقَنَّى حَدَّثَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَى حَدَّثَى عَبْدُ الْمُقَنَّى حَدَّثَهَ عَبْدُ الْمُعَلِّى حَدَّثَهَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَلْقَمَةً عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَلْقَمَةً فَالْ اللَّرْدَاءِ فَذَكَرَ فَاللَّهُ اللَّرْدَاءِ فَذَكَرَ مَنْ اللَّرْدَاءِ فَذَكَرَ مَنْ خَدِيثِ ابْن عُيَّةً \*

۱۸۱۷ تنیبہ بن سعید، جریر، مغیرہ، ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ علقمہ شام میں آئے اور مسجد میں گئے اور وہاں نماز پڑھی اور وگوں کے ایک طقہ پرسے گزرے اور ان میں بیٹے گئے، پھر ایک شخص آیا کہ جس سے لوگوں کی طرف سے خطگی اور وحشت معلوم ہوتی تھی پھر وہ میرے بازومیں بیٹے گیااور بولا کہ آپ کو یاد ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح فرات کرتے تھے۔ پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

قرات کرتے تھے۔ پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔
۱۸۱۸ علی بن حجر سعدی، اساعیل بن ابراہیم، داؤد بن افی ہند، شعبی، علقہ بیان کرتے ہیں کہ بیں ابوالدر دائے ہے ملا، انہوں نے بوجھا تے بوجھا تم کہاں کے ہو، میں نے کہا عراق کا، انہوں نے بوجھا کس شہر کے، میں نے کہا کوفہ کا، انہوں نے بوجھا مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات پڑھے ہو؟ میں نے کہا ہاں، مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات پڑھے ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ بولے والیل تو پڑھو، میں نے والیل اِذَ، یَغُشی وَالنَّهَارِ اِذَا تَدَحَلُّی وَالذَّ کَرَ وَالْاَئْمِی پڑھا، تو وہ ہنس دیے اور بولے اِذَا تَدَحَلُّی وَالذَّ کَرَ وَالْائِمْ لِرُھا، تو وہ ہنس دیے اور بولے ایک طرح میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح

۱۸۱۹ محمد بین مثنیٰ، عبدا اعلی، داؤد، عامر، علقمه بیان کرتے ہیں که میں شام آیااور ابوالدر داءرضی اللہ نتی کی عنه سے ملا، پھر ابن علیہ کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔

يرضح ہوئے ساہے۔

(٢٧٣) بَابِ الْآوْقَاتِ الَّتِيْ عَنِ الصَّلُوةِ فَـُمَا \*

١٨٢٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنِ عَلَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ اللَّهُ عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ الْعَصْرِ حَتَّى عَنِ الصَّمَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى عَنِ الصَّمَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى عَنِ الصَّمَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُو بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ \*

۱۸۲۲ - وَحَدَّتَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى اَبُو غَسَّانَ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حِ و حَدَّثَنِي اَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حِ و الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حِ و الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا السَعِيدُ حِ و الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا السَعِيدُ حِ و الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا السَّعِيدُ حَ و الْمُسْمَعِيُّ الْمُعَادُ بُنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا السَّعَادُ بُنُ الْمِسْمَعِيدُ وَهِشَامٍ الْعَدُ الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَلَّ فَي حَدَّيَى اللّهِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ بَعْدُ الْمِسْمَعِيدُ حَتَّى فَتَادَةً بَهْدُ الْمِسْمَعِيدُ حَتَّى فَتَادَةً بَهْدُ الْمِسْمَعِيدُ حَدَّيْنَا السَّمْسُ \* وَهِشَامٍ بَعْدُ الصَّنْحِ حَتَّى تَشْرُقَ السَّمْسُ \*

١٨٢٣ - وَحَدَّثَنِي حُرْمَلُهُ بْنُ يَحْيَى أَحْبُرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ اسْ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ سُ يَرِيدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا سَعِيدٍ

باب (۳۷۳)ان او قات کا بیان که جن میں نماز پڑھناممنوع ہے۔

۱۸۲۰ یکی بن یکی، مانک، محمد بن یکی بن حبان، اعرج، او بر رہے وضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا۔

الا ۱۸ ارداؤد بن رشید ، اساعیل بن سالم، بهشیم، منصور، قادہ،
ابوابعالیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں
نے بہت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سااور
ان میں سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں،
اور وہ سب سے زیادہ مجھے پیارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اور وہ سب سے زیادہ مجھے پیارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد سوری نگلنے تک نماز پڑھنے سے اور عصر کے بعد سوری غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا

۱۸۲۲ - زہیر بن حرب ، یجی بن سعید، شعبہ، (تحویل)
ابوغسان مسمعی، عبدالاعلی، سعید، (شحویل) اسحاق بن ابراہیم،
معاذبن ہشام، بواسطہ والد، قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند
کے ساتھ روایت منقول ہے مگر سعید اور ہشام کی روایت میں
حتی تشرق الشمس (تاو قشیکہ سورج نہ نکلے) کالفظ موجود ہے۔

۱۸۲۳ حرملہ بن کیجی ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عطاء بن پزیدلیثی، ابوسعید خدر کی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلتے تک کوئی نماز نہیں۔

الْحُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةٍ الْفَحْرِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ \*

١٨٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمُ فَيُصَلِّيَ عِنْدُ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدٌ غَرُوبِهَا \* ٥١٨٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ \* ١٨٢٦- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثْنَا أَبِي وَابْنُ بِشْرِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثْنَا هِشَامٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا بَدًا حَاجِبُ الشُّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّمَاةَ حَتْي تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْس فَأَخْرُوا الصَّلَاةَ حُتَّى تَغِيبَ \*

۱۸۲۴ یکی بن بیجی، مالک، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے کی قکرنہ کرے۔

۱۸۲۵ – ابو بکر بن الی شیبہ، وکیج (شحویل) محمہ بن عبداللہ بن مرصی نمیر، بواسطہ والد، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیم نے فرمایا اپنی تماز کو سورج نگنے اور سورج غروب ہونے کے وقت پڑھنے کی کوشش نہ کرواس لئے کہ آفاب شیطان کے وقت پڑھنے کی کوشش نہ کرواس لئے کہ آفاب شیطان کے ووٹوں سینگوں کے در میان فکتا ہے۔

۱۸۲۷ ابو بحر بن الی شیبہ، وکیج (تحویل) محر بن عبداللہ بن فیرر اللہ ابن عبراللہ بن فیرر بواسطہ والد، ابن بشر، ہشام، بواسطہ والد ابن عمر رضی اللہ تفالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو سورج کے خوب روشن ہوئے تک نماز کو مؤخر کر واور جب آئا ب کا کنارہ غائب ہو جائے تو بورے مائے تو بورے عائب ہو جائے تک نماز کو مؤخر کر واور جب آئا کا کنارہ غائب ہو

ھا ہور وا الصلاہ حتی تغییب

(فاکدہ) کنزالد قائق میں ہے کہ سوری نکلتے اور غروب ہونے اور استواء کے وقت نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ پڑھنا ممنوع ہے۔ گرر اس دن کی عصر کی نماز اگر کسی نے نہ پڑھی ہو تووہ پڑھ سکتا ہے۔ امام طحاد گی فرماتے ہیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے سورج کے غروب ہوں تک اور اس طرح صبح کے بعد نماز پڑھنے سے سورج نکلنے تک ممانعت کے لئے حد تواتر تک احادیث موجود ہیں اور اس پر عمل ہے۔ بہذا اس کی خالفت در ست نہیں۔ اور این بطال بھی یہی فرماتے ہیں اور حضرت عررضی اللہ تعالی عنہ عصر کے بعد دور کعت نقل پڑھنے پر صحابہ کرائے کے مختاج میں لوگوں کو ماراکر تے تھے۔ سراج منبر میں ہے کہ اس بیان کی احادیث بخاری و مسلم، نسائی وابن ماجہ میں ابو سعید ضدر کی رضی اللہ تعلیہ وسلم سے منقول ہیں اس لئے امام ابو حذیفہ العمان اس جے کہ اس بیان کی احادیث بڑھ میں اس لئے امام ابو حذیفہ العمان اس جے کہ اس عصر کی نماز سورج کے زرد ہونے کے وقت پڑھ سکت ہے۔ کہ اس فرائد قاتی وائد اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اس لئے امام ابو حذیفہ العمان اس کے قائل ہوں کے ذرد ہونے کے وقت پڑھ سکت ہے۔ کہ اللہ قاتی وائد اللہ علم بیا اصواب۔

حَدَّرَ بْنِ نُعَشَّمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةً عَنْ أَبِي حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِي مَصْرَةً الْغِفَارِيِّ قَالَ تَمِيمٍ الْحَيْشَابِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةً الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ الْعَصْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ الْعَصْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْمَلْعَ الْعَلَيْمَ الْمَلْعَ الْعَلَيْمَ الْمَا الْعَلَيْمِ لُولُولُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ الْعَلَيْمَ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّاهِ لُولَا اللَّهُ 
مَا ١٨٢٨ وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا اللهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ فَقَلَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السّبَائِي نُعَيْمِ الْحَيْشَانِي عَنْ أَبِي وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْحَيْشَانِي عَنْ أَبِي وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْحَيْشَانِي عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِي قَالَ صَلّى بنا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ \*

۱۸۲۷ قتیبہ بن سعید، لیث، خیر بن نعیم حصر می، عبداللہ بن جہر ہا ہو جہر اللہ تق لی عنہ بیان جہیر ہ، ابو جمیع جیشائی، ابو بھر ہ غفاری رضی اللہ تق لی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مخمص میں جمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور قربایا یہ نمرز تم ہے پہلے اور قربایا یہ نمرز تم سے پہلے لوگوں پر بیش کی گئی تھی اور انہوں نے اسے ضائع کر دیالہذا جو اس کی حفاظت کرے اسے دو گنا تواب ہو گا اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ شاہد نہ نکلے اور شاہد سے مر او ستارہ ہے۔

۱۸۲۸ - زہیر بن حرب، یعقوب بن ایر اہیم، بواسطہ وارد، ابن اسحاق، یزید بن ابی حبیب، خیر بن تعیم حضری، عبداللہ بن مبیر و سبائی، ابو تمیم حبیث نی، ابو بھر و غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی النے۔

۱۸۲۹ یکی بن کی عبداللہ بن و بہب، موسی بن علی، بواسط اوالد، عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین و قتوں میں ہمیں نماز پڑھنے اور مُر دول کو د فن کرنے سے روتے سے ایک تو سورج نکلنے کے وقت جب تک کہ وہ بلند نہ ہو جائے اور دوسرے ٹھیک دو پہر کو تاو فنتیکہ زوال نہ ہو جائے، تیسرے سورج کے غروب دو پہر کو تاو فنتیکہ زوال نہ ہو جائے، تیسرے سورج کے غروب مورج کے وقت جب تک کہ پوراغروب نہ ہو جائے۔

(فی کدہ) بح الراکق میں ہے کہ مُر دول کو د فن کرنے سے مراد نماز جنازہ ہے اس لئے کہ مُر دول کو د فن کرنا ممکن نہیں اور زیعتی اور جبی نے بن مبررک سے نقل کیا ہے کہ مُر دول کے د فن سے مراد نماز جنازہ ہے اور حافظ ابن حجرنے درایہ میں اس حدیث کے نقل کے بعد ابن شبین کے حوالہ سے بہی چیز بیان کی ہے اور شخ علی قاری حنی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا نہ ہب یہ ہے کہ ان او قات میں فرائش و نو اکس وقت جنازہ آموجود ہویا آیت مجدہ پڑھ لی جائے تو پھر نماز جنازہ اور سجدہ معرادہ متر جم کے نزد یک صاحب تخذ کی رائے سے بی یہ قول بہتر سے ، و بتداعم با صواب۔ (فتح الملیم ج۲ع م ۲۰۵)

۱۸۳۰ احدین جعفر معقری، نضرین محد، عکرمه بن عمار، شداد بن عبد الله ، ابو عمّار ، يجيِّي بن الي كثير ، ابوامامه رضي الله تع لي عنه ے روایت ہے (عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ شداد نے ابوا مامہ اور واثله سے ملاقات کی ہے اور حضرت انس رضی الله تعالی عنه کے ساتھ شام تک رہے اور اُن کی فضیلت و منقبت بیان کی ہے ) کہ عمرو بن عنیبه سلمی نے بیان کیا کہ میں جاہلیت میں گمان کر تاتھا که لوگ گمرای میں بیں اور وہ کسی راہ پر نہیں اور وہ سب بتوں کی پر ستش کرتے تھے میں نے ایک شخص کے متعلق سنا کہ وہ مکہ کرمہ میں ہے اور وہ بہت سی خبریں بیان کر تاہے چنانچہ میں اپنی سواری پر جیشاادران کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کیا ہول کہ آپرسول الله صلى الله عليه وسلم بين اور آپ چھيے ہوئے ہيں، کیونکہ آپ کی قوم آپ پر مسلط تھی۔ پھر میں نے تدبیر اور حیلہ کیا حتی کہ آپ کے پاس داخل ہوااور آپ سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، میں نے کہانبی سے سكتے بيں؟ فرمایا مجھے الله تعالی نے پیغام دے كر بھيجاہے، ميں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجاہے، آپ نے فرمایا مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھبرایا جائے، میں نے بھر عرض کیا کہ اس چیز میں آپ کے کون حامی ہیں؟ آپ نے فرمایا آیک آزاد اور ایک غلام اور اس وفت آپ کے ساتھ ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنداور بلال ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ایمان لا چکے تھے، میں نے عرض کیا میں بھی آپ کی انتباع کر تاہوں، آپ نے فر مایاس وقت تم ہے په ښه جو سکے گا کيونکه تم مير ااور لوگول کا حال نہيں ديڪي ليکن اس وقت تم اپنے گھر داپس ہو جاؤ پھر جب سنو کہ میں غالب اور ظاہر ہو گیاتب میرے پاس آنا، بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا آبااور رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تشریف لے آئے اور میں اینے گھر والوں ہی میں تھا اور لوگوں سے خبر لگا تا

-١٨٣٠ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ أَبْنُ عَمَّارِ خَدَّتَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارِ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالً عِكْرِمَةُ وَلَقِيَ لَشَدًّادٌ أَبَا أُمَامَةً وَوَاثِلَةً وَصَحِبَ أَنَسًا ۚ إِلَى الشَّامِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا عَنْ أَبِي أُمَّامَةً قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَمَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأُوْنَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةً يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَمَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَّبِيٌّ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ فَقُلْتُ وَبَأَيٍّ شَيْء أَرْسَىٰكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْمُ الْمَاوْتَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْتُ لَهُ فَمَنَّ مَعَتَ عَنَى هَذَا قَالَ خُرٌّ وَعَبُّدٌ قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَنِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ فَقُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالٌ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَنَ هَذَا أَلَا تُرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلَكِن ارْجعُ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدُّ ظُهَرْتُ فَأْتِنِي قَالَ فَذَهَنْتُ إَلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَكُنْتُ فِي أَهْبِي فَحَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّحُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا النَّاسُ إِلَيْهِ

صحیحمسم شریف مترجم ار دو ( جیداوّل ) ∠•9 رہتا تھااور پوچھتارہتا تھا، جب آپ مدینہ آئے حتیٰ کہ مدینہ والول میں سے مدینہ سے کچھ آدمی میرے یاس آئے تو میں نے دریافت کیا کہ ان صاحب کاجومدینہ سے آئے ہیں کیاحال ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ اُن کی طر ف دوڑ رہے ہیں اور ان کی قوم نے انہیں قبل کرنا جاہا مگر دواس چیزیر قادر نہ ہو سکے، چنانچہ میں مدينه منوره آيااور حاضر خدمت ہو كر عرض كيايارسول الله! آپ مجھے بہجانتے ہیں، آپ نے فرمایاہاں تم وہی ہوجو مجھ سے مکہ میں ملے تھے، میں نے عرض کیاجی ہاں، پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے بتلائے جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے اور میں تبیں جانتا مجھے نماز کے متعلق تھی بتلائے، آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو، پھر نماز ہے رُ کے رہو یہاں تک کہ آفتاب نکل کر بلند ہو جائے،اس کئے کہ جب وہ نکلتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگول کے در میان نکلتا ہے اور اس وقت کا فرلوگ اسے تجدہ کرتے ہیںاس کے بعد پھر نماز پڑھواس لئے کہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے (یعنی مقبول ہوگی)

یہاں تک کہ سایہ نیزے کے برابر ہوج ئے تو پھر نمازے رک عاوًاس کئے کہ اس وقت جہنم حجمو نکی جاتی ہے پھر جب ساپیہ آ جائے سورج ڈھل جائے تو پھر نماز پڑھواس لئے کہ اس وقت کی نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز سے رکے رہو اس لئے کہ بیہ شیطان کے سینگوں کے در میان غروب ہو تا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں، پھر میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی و ضو کے متعلق بھی مجھے کچھ فرمائیے، آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو و ضو کا یانی لے کر کلی کرے اور ناک میں ڈالے اور ناک صاف کرے مگریہ کہ اس کے چیرے اور منہ اور نتھنوں کے سب گناہ حجفر جاتے ہیں پھر جب وہ منہ دھو تاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیاہے تواس کے چہرے کے عمدہ اس کے داڑھی کے

سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَنْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي ىمَكَةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَى فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَحْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَّهُ الصُّنحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تُطْبُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْنُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ وَحِينَتِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ تَمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَّاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظَّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِر عَن الصَّمَاةِ فَإِنَّ حِينَتِلْ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعُصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ ۚ قَرْنَى ۚ شَيْطَان وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبيًّ اللَّهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلُّ يُقَرِّبُ وَصُوءَهُ فَيَتَمَصْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خُرَّتْ خُطَايَا وَجُههِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجُهُهُ كُمَا أُمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجُههِ مِنْ أَطْرَافِ لِحُبَيِّهِ مَعَ الْمَاءِ تُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ۚ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتٌ خَطَّايًا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ ۚ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ ۚ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رحْسَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءُ فَإَنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ

بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيَا أَمَامَةً صَاحِبٌ رَسُولِ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةً يَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يَعْطَى هَدَ الرَّحُلُ فَقَالَ عَمْرٌو يَا أَبَا أَمَامَةً لَقَدْ يَعْطَى هَدَ الرَّحُلُ فَقَالَ عَمْرٌو يَا أَبَا أَمَامَةً لَقَدْ يَعْطَى هَدَ الرَّحُلُ فَقَالَ عَمْرٌو يَا أَبَا أَمَامَةً لَقَدْ يَعْطَى هَدَ الرَّحُلُ فَقَالَ عَمْرٌو يَا أَبَا أَمَامَةً لَقَدْ يَعْطَى هَدَ الرَّحُلِي وَمَا يَعْطَى اللهِ وَلَا عَلَى إِللهِ مَلَى إِللهِ وَلَا عَلَى إِللهِ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلّى إِللهُ عَلَى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَى اللهِ عَلَى

١٨٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا وُهَيْتٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس عَنْ أَيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُويُهَا \*

١٨٣٢ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَزَّاقِ أَنْهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْهُ عَنْ أَبِيهِ الرَّزَّاقِ أَنْهُ عَنْ أَبِيهِ

کناروں سے یانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے دونو پ ہاتھ کہنوں سمیت دھو تاہے تو دونوں ہاتھوں کے گذہ اس کی انگلیوں کے بوروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں بھر جب سر كالمسح كرتاب توسر كے گناہ اس كے بالوں كى نوكوں سے يانى کے ساتھ گر جائے ہیں پھر جب اسپنے دونوں پیر نخنوں سمیت وهو تاہے تو دونوں بیروں کے گناہ انگلیوں کے بوروں سے یانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، پھراگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور الله کی تعریف اور خوبیال اور ویسی بروائی کی جواس کی شان کے لا كن ہے اور اينے دل كو خالص اسى كے سئے غير اللہ سے فرغ کیا تووہ اینے گناہوں ہے ابیایا کے صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی مال نے اسے آج بی جنا ہے چنانچہ بیہ صدیث عمرو بن عنبسہ نے ابوامامہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا عمرو بن عنبیہ غور کرو کیا بیان کرتے ہو کیاا یک ہی مقام میں انسان کو اتنا ثواب مل سکتا ہے تو عمرو بن عنبسہ بولے اے ابوامامہ میں بوڑھا ہو گیااور میری بڈیاں گل تمنیں اور میری موت قریب آگئی تو پھر مجھے کیا حاجت پیش آئی کہ میں (عیاذ آباللہ)اللہ تعالیٰ اور اور اس کے رسول پر جھوٹ ہاندھوں اگر میں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مر تنبه یادومر تنبه بیهان تک که سات مرتبه بھی سنتانو بھی بھی نہ بیان کر تالیکن میں نے تو اس سے بھی بہت زائد مر تبہ سنا ہے(تب یہ محقیق بیان کر تاہوں)۔

ا ۱۸۳۱ ۔ محمد بن حاتم ، بہنر ، وہیب ، عبداللہ بن طاؤی، بواسطہ والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہے کہ حضرت عاکلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہم ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کوئی سورج نکلنے اور غروب ہونے کے وقت تماز پڑھے۔

۱۸۳۲ حسن حلوانی، عبدالرزاق، معمر، طاوُس، بواسطه ُ وابد حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که رسول الله صلی

عَنْ عَائِسَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ يَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ وَسُلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ يَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّى أَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَ فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ \*

الله علیہ وسلم نے مجھی عصر کے بعد کی دو رکعتیں نہیں چھوڑیں۔ اور حضرت عائشہ رضی الله نتولیٰ عنہائے فرہ یا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں کو طلوع مشمس اور غروب مشمس کے وقت نہ پڑھو بلکہ ان کے او قات پر پڑھو۔

( فا ندہ) بندہ متر جم کہتا ہے کہ آپ کی عصر کے بعد دور کعت پڑھنایہ صرف آپ بی کی خصوبیت تھی اور کسی کے لئے جائز نہیں، جیسا کہ اگلی روایت میں اس کی تضر تکے ہے۔

۱۸۳۳ حرمله بن میچل تنجیبی، عبدانله بن و ب حارث، بكير، كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبدالرحمٰن بن از ہر اور مسور بن مخر مداور ان سب نے مجھے حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاز دجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجااور کہا کہ ہماری طرف سے ان کی خدمت میں سذم عرض کر واور ان د در کعتوں کا حال دریافت کروجو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور ہتلاؤ کہ ہمیں معلوم ہواہے کہ آپ پڑھتی ہیں،اور پیر بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہے منع فرماتے تھے، ابن عبال فی فرمایا اور میں تو حضرت عمر کے ساتھ ہو کر ان کے پڑھنے پر لوگوں کو ،رتا تھا۔ کریب بیان كرتے ہيں كہ ميں حضرت عائشہ رضى اللد تع لى عنب كے ياس كي اور جس چیز کے لئے مجھے بھیجاتھ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ام سلمہ سے بوجھو، پھر میں ان حضرات کے پاس سیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب کی انہیں اطلاع کی، پھر انہوں نے وہی پیغام دے کر جو کہ حضرت یا کنٹہ رضی الله تعالى عنها كے لئے ديا تھا مجھے ام سلمہ رضي الله تعالى عنها كے یاں بھیجا، تب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا میں نے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا تھ کہ آپ اس سے منع فرماتے تھے بھر میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا جب میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھااور آپ عصر پڑھ کے تھے اور

١٨٣٣ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِّ عَبَّاسِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السُّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلَّهَا عَن لرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أَخْبِرْنَا أَنْكِ صَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيُّهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَكَنْتُ ضُرِبُ مَعَ عُمَرُ ابْنِ الْنَحَطَّابِ النَّاسُ عَلَيْهَا فَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةً فَخَرَجُتُ إِلَيْهِمْ فَأَحْبَرُاتُهُمْ بِقُوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةً فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمًّا حِينَ صَدهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْغُصَّرُ ثُمَّ دُخُلَ وَعِنْدِي يسُّونَةُ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحَارِيَةَ فَقَلْتُ قَومِي بحَنْبِهِ فَقُوبِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي میرے گھر تشریف لائے تو میرے پاس قبیلہ بنی حرام کی چند

عور تیں جیٹھی ہو کی تھیں تب میں نے ایک لڑکی کوروانہ کیااور

اس سے کہاکہ تم حضرت کے بازومیں کھڑی رہنااور آپ سے

أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَهَرَاكَ تَصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْحِرِي عَنْهُ قَالَ فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْحَرَتْ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْحَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَتَنَعَنُولِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ النَّيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَالِ \* وَالنَّيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَالٍ \* الرَّكْعَتَيْنِ النَّيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَالٍ \* الرَّكْعَتَيْنِ النَّيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَالٍ \* الرَّكْعَتَيْنِ النَّيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَالٍ \* المَانَّذِ الطَّهْرِ فَهُمَا هَاتَالٍ \* المَانَّذِ الطَّهْرِ فَهُمَا هَاتَالٍ \* المَانِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَا هَاتَالٍ \* المَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُمَا الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ اللْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمِلْمُ الْمُعْلَالِ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمَا الْمُعْلِي الْمُعْلِيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَا الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ الْمِي حَرْمَلَةَ قَالَ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ جَعْفَر أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً عَنِ السَّجْدُتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ السَّجْدُتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَيْهِ السَّجْدُتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَيْهِ وَسَدَّمَ يُصلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتُ كَانَ يُصليهِمَا وَسَيّهُمَا وَسَيّهُمَا أَوْ نَسِيّهُمَا فَصَلَّى عَنْهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَيْهَا فَصَلَّى قَالَ إِسْمَعِيلُ عَنْهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّاةً أَنْبُتَهَا قَالَ إِسْمَعِيلُ عَنْهِمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّاةً أَنْبُتَهَا قَالَ إِسْمَعِيلُ عَنْهِي مَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى تَعْنِي وَاوَمَ عَلَيْهَا \*

عرض کرناکہ ام سلمہؓ دریافت کرتی ہے یار سول اللہ مجھے علم ہوا تھا کہ آپ ان ر کعتوں ہے منع کرتے ہیں اور پھر آپ کو یر مصتے دیکھتی ہوں اگر آپ تخفیے ہاتھ سے اشارہ کریں تو پیچھے کھڑی رہنا،ام سلمہ ہیان کرتی ہیں کہ پھراس لڑ کی نے ویسا ہی كيا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ كيا تؤوہ پيچھے ہو گئ جب آپ نماز سے فارغ ہو سے تو فرمایا اے بنی امیہ کی بیٹی تم نے ان رکعتوں کا تھم پوچھاجو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس پچھ لوگ بن عبدالقیس کے اپنی قوم کی طرف ہے مشرف بہ اسلام ہونے آئے تھے توانہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دورکعتوں ہے شغول کر دیا تھاسودہ دورکعتیں ہے ہیں۔ سه ۱۸۳ يين بن ابوب، قتيبه بن سعيد، على بن حجر، اساعبل بن جعفر، محمد بن ابی حرمله ، ابو سلمه رضی الله تعالی عنها نے حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا سے ان دور کعتوں کے بارے میں یو چھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھا کرتے تنے،انہوں نے فرمایا کہ آپ عصرے پہلے پڑھاکرتے تنے، پھر ایک مرتبہ آپ کو چھ کام ہوایا بھول گئے توعصر کے بعد پڑھی۔ اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی نماز پڑھتے تو ہمیشہ پڑھا كرتے،اس لئے انہيں بھی ہميشد يڑھنے لگے۔

(فائدہ)ظہرے بعد کی دوسنتیں عصرے پہنے ہی پڑھی جاتی ہیں اس نئے اس روایت میں اس طرح تعبیر کر دیا۔

٥٩٨٥- حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ نْنِ عُرُورَةَ عَنْ أُسِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ رَكُعَتَيْسِ

ے، ں روہ پیت ہیں ہوت سیر سیا۔ ۱۸۳۵۔ زہیر بن حرب، جر ر ( تحویل) ابن نمیر، بواسطہ ُ والد، ہشام بن عروہ، بواسطہ ُ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر سے پاس عصر کے بعد کی دور کعت تو مجھی نہیں چھوڑیں۔

بعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطَّ \*

١٨٣٦ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو والنَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو والنَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّبْبَانِيُّ عَلَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَانَ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَانَ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي قَطَّ سِرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي قَطْ سِرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي قَطْ سِرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي فَطْ سَرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي فَطْ سِرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي فَطْ سِرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي فَطْ سِرًّا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْتِي بَعْدَ الْعَصْرُ \*

۱۸۳۷ – ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، (تحویل) علی بن مجر، علی بن مسہر، (تحویل) علی بن مسہر، ابو اسحاق شیبانی، عبدالرحمٰن بن اسود، بواسط والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ دو نمازیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں بھی ترک نہیں کیس میں بھی ترک نہیں کیس، نہ علانیہ اور نہ بوشیدگی کے سرتھ دور کعتیں فجرسے پہلے اور دور کعتیں عصر کے بعد۔

(فائده)جب سے آپ بھول گئے تھے اور بیر صرف آپ کی خصوصیت تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔

١٨٣٧ - وَحَدَّنَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ الْمُشَودِ وَمَسُرُوقَ قَالًا نَشْهَدُ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسُودِ وَمَسُرُوقَ قَالًا نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عَنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَدَمَ فِي بَيْتِي تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ \* عَلَيْهِ وَسَدَمَ فِي بَيْتِي تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ \*

(٢٧٤) بَاْبِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ

صَلَاةِ الْمَغْرِبِ \*

١٨٣٨ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرِ كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ نُنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدً الْعَصْر فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ نَعْدَ الْنَبِي عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلَاةٍ نَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلَاةٍ نَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلَاةٍ نَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ

۱۸۳۷ این متنی این بشار، محمد بن جعفر، شعبه ، ابو اسحاق ، اسود اور مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ دونوں نے بیان کی کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس دن میرے گھر ہوتی ، اس دن ضرور آپ دور کعت پڑھتے ، یعنی عصر کے بعد کی۔

باب (۲۷۴)مغرب کی نماز سے پہلے دور کعتوں کابیان(۱)۔

۱۹۳۸ – ابو بحر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابن نضیل، مختار بن فلفل بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عشہ ہے ان نفلول کے بارے میں بوجھ جو عصر کے بعد ہڑھی جاتی ہیں۔ انہول نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نماز پرجو عصر کے بعد پڑھی جائے (افسوس کر کے) ہاتھوں کو نماز پرجو عصر کے بعد پڑھی جائے (افسوس کر کے) ہاتھوں کو مارتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غروب آفاب کے بعد مغرب کی نماز سے پہنے دور کعتیں

استَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَّانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا \*

١٨٣٩ - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذْنَ الْمُؤَذَنُ الْمُؤَذَنُ الْمُؤَذِنُ الْمُؤَذِنُ الْمُؤَذِنُ الْمُؤَذِنُ الْمُؤَذِنُ الْمُؤَذِنُ الْمُؤَذِنُ الْمَعْرِبِ ابْتَدَرُّوا السَّوَارِي فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الرَّحُلُ الْعَرِيبَ لَيَدَّخُلُ الْعَرِيبَ لَيَدَّخُلُ الْعَرِيبَ لَيَدَّخُلُ الْعَرِيبَ لَيَدَّخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَيت مِنْ المَسْدِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَيت مِنْ كُثْرَةٍ مَنْ يُصَلِّيهِمَا \*

الله المامة ووكيع عن كهمس قال حَدَّنَا عَبْدُ الله الله الله عَنْ كهمس قال حَدَّنَا عَبْدُ الله الله الله الله المُولِيع عَنْ عَهْمَ الله المُولِيع عَنْ عَلْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ كُلِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ كُلِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ كُلِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً قَالَهَا ثَمَانًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءً \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً وَسَلَّم مِثْلَهُ إِلَّا أَنْهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءً \* وَسَلِّم مِثْلَهُ إِلَّا أَنْهُ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ لِمَنْ شَاءً \*

ر سے تھے، میں نے عرض کیا کیار سول اللہ صلی ابقد علیہ وسلم بھی ان دور کعتوں کو رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رہے ہوئے ہوئے ہوئے ، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رہے ہوئے دیکھا کرتے تھے، نہ اس کا تھم کرتے اور نہ اس سے منع فرماتے۔

۱۸۳۹ شیبان بن فروخ، عبدالوادث، عبدالعزیز بن صهبیب، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که مدینه میں مم لوگ جب مؤذن مغرب کی نماز کی اذان دینالوستونوں کی آڑ میں ہو کر دور کعتیں پڑھتے تھے حتی کہ اگر نیا آو می کوئی مسجد میں آتا تواتی بکثرت نماز پڑھنے کی بن پر سمجھتا کہ نماز ہو چک ہے۔

\* ۱۹۳۰ ایو بکر بن افی شیبه ، ابواسامه ، و کیج ، کبمس ، عبدالله بن بریده ، بریده ، عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه مزنی بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر اذان اور تکبیر کے ورمیان نماز ہے۔ تمن مرتبه آپ نے فرمایا تیسری بار فرمایا جس کاجی جائے پڑھے (وہ سنتیں جومؤ کدہ نہیں)۔

۱۸۴۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، جریر، عبداللہ بن بریدہ، عبداللہ کا اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا کہ مسلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں مگر آپ نے چوتھی بار فرمایا جس کا جی جا ہے۔

(فائدہ) حضرت ابو بکر صدیق ،عمر فاروق ،عثمان غنی اور علی مرتضی اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اس طرح ا،م مالک اور اکثر فقیہ ۽ کرام اور امام ابو حنیفہ العمان کے نزدیک میہ دور کعتیں مسنون نہیں ہیں۔ (نووی جام ۲۷۸)۔

باب (۲۷۵) نماز خوف کابیان-

۱۸۳۲ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زبری، سالم، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله تعلی الله علیه وسلم نے خوف کے وقت ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسر اگروہ دشمن کے سامنے تھا، پھر یہ گروہ چلا گیااور دشمن کے سامنے تھا، پھر یہ گروہ چلا گیااور دشمن کے سامنے گھا، پھر یہ گروہ اوّل آیا، اور

(٥٧٧) بَابِ صَلَاةِ الْخُوْفِ \*

١٨٤٧- حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْن رَكْعَةً وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَرَى مُواجَعة الْعَدُو أَنَّ الْصَرَفُوا وَالطَّائِفَة الْأَخْرَى مُواجَعة الْعَدُو أَنَّ الْصَرَفُوا

مسیحیمسلم شریف مترجم ار د و (جیداول)

وَقَامُوا فِي مَقَام أَصُحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَحَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَنَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلُّم رَكَعَهُ تُمَّ سَلَّمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ قَصَى هَؤُلَاء رَّكْعَةٌ وَهَؤُلَاء رَّكْعَةٌ \*

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کے سرتھ بھی ایک رکعت یر مسلی کے سلام بھیر ااور ہر ایک جماعت نے ایک رکعت! پی علیحدہ علیحدہ ادا ک\_

( فا کدہ )صبوۃ خوف رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی مشر دع ہے کیونکہ سنن ابو داؤ د میں ہے کہ عبدالرحمن بن سمرہ نے کا بل کی جنگ میں صلوۃ خوف پڑھی،اور حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں،ادر ابو موسیٰ اشعر کڑنے اصبہان میں،اور سعد بن الی و قاص ؓ نے طبر ستان میں مجوسیوں سے جنگ کے وقت پڑھی اور اس وقت ان کے ساتھ حسن بن علی ، حذیفہ بن میمان ؓ اور عبد اللہ بن عمرو بن عاص مجمی موجو دیتھے۔اور فتح القدیر میں ہے کہ اس طریقہ پر نمازخوف اس دقت پڑھی جائے گی جب کہ سب ایک امام کے پیچھے نم ز پڑھنا چاہیں ور شدافضل طریقہ میہ ہے کہ ایک جماعت کو ایک امام پوری نماز پڑھادے اور دومری جی عت کو دومر اامام پوری نماز پڑھا دے۔اور ترکیب محق رکتب فقہ میں دیکھ لی جائے جبیباکہ ہدایہ وغیر ہیائسی عالم سے معلوم کرلی جائے۔وابتداعیم۔

١٨٤٣ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْفِ وَيَقُولُ صَلَّيْتُهَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

١٨٤٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةً الْحَوْفِ فِي بَعْضِ آيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بإزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكَعَةً تُمَّ دَهَنُو ۚ وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمُّ رَكُّعَةً ثُمَّ فَصَبَ الطَّائِفَتَانَ رَكْعَةُ رَكْعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ فَإِذَا كَانَ حُوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِمًا أَوْ قَائِمًا تَومِئُ إِيمَاءً \*

۱۸۳۳ ابوریج زهرانی، قلیح، زهری، سام بن عبدامتدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینے والد سے راوی ہیں کہ دہ رسول، متد صلی الله عليه وسلم كي نماز خوف كا تذكره كرتے ہتے اور فرماتے ہتھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ای طرح جیساکہ اوپر مذکور ہوا۔

۱۸۴۳ ابو بكر بن ابي شيبه، يجي بن آدم، سفيان، موك بن عقبہ، نافع، ابن عمر رصی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بعض و نوں میں نماز خوف پڑھی بایں طور کہ ایک جماعت آپ کے سامنے کھڑی ہو کی اور ایک دسٹمن کے سامنے، پھر آپ نے اس جماعت کے ساتھ جو کہ آپ کے ساتھ تھی ایک رکعت پڑھی، پھریہ لوگ دشمن کی طرف جیے کئے پھر دوسری جماعت آئی اور اے آپ نے ایک رکعت یڑھائی پھر دونوں جماعتوں نے ای ترتیب کے ساتھ) بنی ایک ا یک رکعت ادا کرلی۔ اور ابن عمرؓ نے فرمایا جب خوف اس سے بھی زائد ہو توسواری پریا کھڑے کھڑے اشارہ سے پڑھیں۔

( ف کدہ ) یکی جمہور علاء کرام کامسلک ہے اور در مختار میں ہے کہ اگر خوف زائد ہو اور سواری ہے اتر نے سے عاجز ہوں تو ملیحدہ میاز پژهیس\_وایداعهم\_

ه ١٨٤٥ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْدِ النَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَمًا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانً عَنْ عَطَاءِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَوْفِ وَصَهَنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَنْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْنَةِ فَكَبَّرَ النَّمِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكُعَ وَرَكَعْنَا حَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا حَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذَي يَبِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤخُّرُ بالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَ جَمِيعًا ثُمَّ رَفَّعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ الْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَبِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنَّهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بالسُّجُودِ فَسَجَلُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُنَا جَمِيعًا قَالَ جَابِرٌ كُمَّا يَصْنَعُ حَرَّسُكُمْ هَوُلَاء

بِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ال

۱۸۴۵ محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه والد، عبدالمعك بن ابي سلیمان، عطاء، جابر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں حاضر تھا، ہم نے دوصفیں کیس ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت دسمن جمارے اور قبلہ کے در میان تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگبیر کہی اور ہم سب نے تئبیر کہی اور رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیااور ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے اور ہم سب نے رکوع ے سر اٹھایا پھر سجدہ کے لئے جھکے اور آپ بھی اور وہ صف بھی جو آپ کے قریب تھی ،اور دوسری صف وسمن کے آگے کھڑی رہی پھر جب حضرت سجدہ کر چکے اور وہ صف بھی جو آپ کے قریب تھی کھڑی ہو گئی تو پیچھے کی صف بھی سجدہ میں منی اور جب وہ کھڑی ہو گئی تو پیچیے کی صف آ سے ہو گئی اور آ گے کی پیچھے ، رسول املد صلی الله علیہ وسلم نے رکوع کیااور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایااور ہم سب نے سر اٹھایا، پھر آپ سجدہ میں گئے اور اس صف کے لوگ جو آپ کے پاس تھے کہ وہ پہلی رکعت میں پیچھے تھے سب سجدہ میں گئے اور پچپلی صف رشمن کے مقابل کھڑی رہی، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور وه صف جو آپ كے قريب تھی سجدہ کر چکی تب مچھلی صف سجدہ میں جھکی اور انہوں نے سجدہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے سلام پھیر ویا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جیسا کہ آج کل تمہارے چو کیدار تمہارے سر داروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ۱۸۴۲\_احد بن عبدالله بن یونس، ز میر، ایوالز بیر، جابر رضی الله تعالى عنديان كرتے ہيں كه بم في رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ قبیلہ جہینہ کی ایک جماعت سے جہاد کیے ، انہوں نے ہم سب سے بہت سخت قال کیا جب ہم ظہر کی نماز پڑھ کے تو مشر کین ہولے کہ کاش کہ ہم ان پر ایک بارگ حملہ آور

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

مَيْنَةُ لَاقْتَطَعْنَاهُمْ فَأَخْبَرَ حِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ہوتے توانہیں کاٹ ڈالتے چنانچہ جبریل علیہ السلام نے رسول صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا الله صلى الله عليه وسلم كواس چيز ہے مطلع كيا اور رسول الله صلى ابتد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالُوا علیہ وسلم نے ہم ہے بیان کیااور مشر کین نے کہا کہ ان کی ایک اور تماز آئے گی جو انہیں اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے، جب إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَادِ عصر کاوفت آیا تو ہم نے دو صفیں باندھ لیں اور مشرک ہمارے فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ صَفَّنَا صَفَّيْن وَالْمُشْرَكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ اور قبلہ کے در میان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کبی اور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی اور رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ آپ نے رکوع کیااور ہم سب نے بھی آپ کے س تھ رکوع الْأَوَّلُ فَسَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأْخَرَ کیااور آپ نے سجدہ کیااور آپ کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ الصَّفُّ الْأُوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْتَانِي فَقَامُوا مَقَامً کیا، پھر جب آپ اور پہلی صف کھڑی ہو گئی تو دوسری صف نے سجدہ کیا اور صف اوّل جیجھے اور صف ٹانی آ گے ہو گئی، پھر الْأُوَّلَ فَكُنَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے تنكبير كهي اور ہم سب نے اور آ یا نے اور ہم سب نے رکوع کیا اور پھر آ یا کے ساتھ صف الْأُوَّالُ وَقَامَ التَّانِي فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَنَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اۆل نے سجدہ کیااور دومری صف کھڑی رہی، پھر جب یہ سجدہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ثُمَّ حَصَّ حَابرًا کر چکی تودوسری صف نے سجدہ کیا پھر سب بیٹھ گئے اور رسول أَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَٰوُلَاءٍ \* الله صلی الله علیه و سلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا، ابو

الزير عيان كرتے بين كہ چر جابر رضى اللہ تو لى عنه نے فرمايد خيساكہ آئ كل تمہارے امراء نماز پڑھاتے ہيں۔
١٨٣٤ عبيد الله بن معاذ عبرى، بواسط والد، شعبه، عبدالرحل بن قاسم، بواسط والد، صالح بن خوات، صالح بن الله عبدالرحل بن قاسم، بواسط والد، صالح بن خوات، صالح بن عبدالرحل الله صلى الله عليه وسلم نے اپنا عنه بيان كرتے ہيں كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنا اصحاب كے ساتھ نماز خوف پڑھى ہايں طور كه اپنے وسلم نے اپنا اس كي اور الكى صف جو آپ كے قريب كه اپنا مند كه جو لوگ آپ كے تيجه انہوں نے اپنا كي بيان تك كه جو لوگ آپ كے تيجه بو كے اور يجه والے آگے ہو بيان كه را بيان كه رو الله كان كے ساتھ ايك ركھت پڑھى، پھر آپ كر الله الله كان كے ساتھ ايك ركھت پڑھى، الله والے آگے ہو بيان كه ساتھ ايك ركھت پڑھى اور بينى گر الله بيان ركھت اين كے ساتھ ايك ركھت پڑھى اور بينى گئ ركھت يان كے ساتھ ايك ركھت پڑھى اور بينى گئ ركھت يان كه بو آپ كے بيان تك كه جو آپ كے ساتھ ايك ركھت پڑھى اور بينى گئ ركعت يان كہ باتى ركعت يان كے باتى ركعت يان كے باتى باتى ركعت يان كے باتى كے باتى دين كے باتى ركعت يان كے باتى دين كے باتى باتى دين كے باتى باتى دين كے ب

اداکرلی، پھر آپ نے سلام پھیرا۔

۸ ۱۸۴۴ یچی بن یجیٰ، مالک، پزید بن رومان، صالح بن خوات نے اُن صحابی ہے روایت نقل کی ہے کہ جنہوں نے غزوہ ُ ذات الرقاع بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی بایں طور کہ ایک جماعت نے صف باندھی اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تماز پڑھى اور ايك جماعت وسمن کے سامنے رہی، چھر آپ نے اپنی قریب والی صف کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھر آپ کھڑے رہے اور اس صف والوں نے اپنی بوری نماز پڑھ لی پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہوگئے اور پھر دوسری جماعت آئی اور آپ نے اس کے ساتھ بقیہ ایک رکعت اداکی پھر آپ بیٹھے رہے اور ان اوگوں نے اپن نماز بوری کرنی اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ ٩ ١٨٨ ـ ابو بكرين اني شيبه، عفان، ابان بن يزيد، يجيلُ بن الي کثیر، ابو سلمہ ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہے کہ ہم ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہطے یہاں تک کہ ذات الرقاع بہنچے، سوجب ہم کسی سابیہ دار در خت پر پہنچتے تواہے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے چھوڑ ديتے ، پھر مشر كبين میں سے ایک مخص آیااور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تلوار ا کیک در خت میں لککی ہوئی عقمی اور اس نے تکوار لے کر میان ے نکال لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھ ے نہیں ڈرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں! یہ بولا آپ کو کون میرے ہاتھ سے بچاسکتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالی مجھے تیرے ہاتھ سے بچاسکتا ہے؟ غرضیکہ اصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے اسے ڈرایا تو اس نے تلوار میان میں کرلی، احے میں نماز کے لئے اذان ہوئی تو آپ نے ایک جماعت کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں پھروہ پیچھے چلی گئی پھر آپ نے دوسر ی جماعت کے ساتھ دور کعت پڑھیں اس صورت میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حيار ركعتيس هو تنئيس اور قوم كي د وركعتيس ـ

١٨٤٨ حَدَّثَمَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنَّ يَزِيدَ بْن رُومَانَ عَنَّ صَالِح بَّن حَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَيَّهُ وَسَلَّم يَوْم ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّاةً الْحَوَّفِ أَنَّ صَائِفَةً صَفَّتٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وحَاهَ الْعَدُو ۗ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَةً ثُمَّ تَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وجَاهَ الْعَدُّوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَصَلَّى بَهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ حَالِسًا وَأَتَمُّوا لِلْأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ

١٨٤٩ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيلًا حَدَّثَنَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَتِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنِ حَابِرٍ قَالَ أَقْبُلْنَا مَيَّعَ رَسُول اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ ۚ لَرِّقًا عِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تُرَكُّنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيُّفَ نَسِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتُرَطَهُ فَقَالَ بِرَ سُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَخَافُنِي قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنَّى قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدُهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَأَعْمَدَ السَّبْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَتُودِيَ بالصَّلَاةِ فَصَلَّى عَائِفةٍ رَكْعَتَيْن ثُمَّ تَأْخُّرُوا وَصَلَّى بَالطَّائِفَةِ اللُّحْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكَعَتَان \*

(فا كدہ) غزوہ ذات الرقاع مشہور غزوہ ہے۔ ۵ ہجرى ميں مقام غطفان ميں ہوا ہے۔ اس غزوہ ميں صحابہ كرامٌ كے قد موں پر چيتھڑے ليٹے ہوئے تھے سے سئے اسے ذات الرقاع بولتے ہيں اور اس وقت آپ مقیم ہوں گے اس لئے آپ نے چار ركھتيں پڑھيں اور ہر ايک جماعت نے آپ كے ساتھ دود وركھتيں پڑھيں پھر بعد ہيں اپنی بقیہ نماز پوري كی ہوگی۔ واللہ اعلم (مترجم)

١٨٥٠ وَحَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّ حَسَّانَ حَدَّنَا الدَّرِمِيُّ أَحْبَرَنِهِ يَحْيَى ابْنَ حَسَّانَ حَدَّنَا الدَّرِمِيُّ أَحْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَاوِيَةُ وَهُو ابْنُ سَنَّامٍ أَحْبَرِنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَنَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ حَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْحَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً بِالطَّائِفَةِ الرَّحْدَى الطَّائِفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وصَلَّى بِكُلُ طَائِفَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وصَلَّى بِكُلُ طَائِفَةٍ الْمَائِفَةِ الْمَائِقَةِ الْمَائِقَةِ الْمَائِقَةِ الْمَائِقَةِ الْمَائِقَةِ الْمَائِقَةَ الْمَائِقَةَ الْمَائِقَةَ الْمَائِقَةِ الْمَائِقَةَ الْمَائِقَةَ الْمَائِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِقَةَ الْمَائِقَةَ اللَّهُ ا

۱۸۵۰ عبدالله بن عبدالرحمن دارمی، یجی بن حسان، مدویه بن سلام، یجی ابوسلمه بن عبدالرحمن، جابر رضی الله تعانی عنه بیان کرتے بین که انہول نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں اور پھر دوسری جماعت کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چار رکعتیں پڑھیں اور ہر جماعت کو دور کعتیں پڑھائیں۔

صَحِیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ( )

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

## كتاب الجمعة

١٨٥١ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَنَّ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ حِ وَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يَأْتِي الْجُمُعَةُ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَدُونًا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَدُونًا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يَأْتِي الْجُمُعَةُ فَدُونًا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِي الْجُمُعَةُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِي الْحُمْعَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَنَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّ

مَّ مَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ لَيْتُ اللَّهِ عَنْ اللَّيْثُ عَنِ الْبِي ح و حَدَّتَنَا الْبِنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْبِي سَهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبِي عُمَرَ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۸۵۱۔ یکیٰ بن بچیٰ تمیمی، محمد بن رخ بن مہاجر، لیٹ (تحویل) قتیبہ، لیٹ، نافع، عبد اللّٰہ رضی اللّہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے سنا آپ گر، تے تھے کہ جب تم میں ہے کوئی جمعہ میں آنا جا ہے تو عسل کرے۔

۱۸۵۲ قتیبہ بن سعید، لیٹ ، (تحویل) ابن رمح، لیٹ بن شہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے منبر پر کھڑے ہوئے کی حالت میں فر میاجو تم میں سے آپ نے منبر پر کھڑے ہوئے کی حالت میں فر میاجو تم میں سے

## جعد کی نماز کے لئے آئے توعنسل کرے۔

۱۸۵۳ حرمله بن یجی، ابن وجب، بونس، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، عبدالله رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کاسناجوا فرمان حسب سابق نقل کرتے ہیں۔

۱۸۵۴ - حرملہ بن یجی ،ابن ویب ، یونس ، ابن شہاب ،سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکارا اور کہا یہ کون سا وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکارا اور کہا یہ کون سا وقت آئے کا ہے ،وہ بولے آج میں مصروف ہوگی ،گر پہنچنے نہیں پایا تھا کہ اذان سنی تو مجھ سے اور پچھ نہ ہو سکاصرف وضو ہی کر لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صرف وضو ہی ،اور تم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صرف وضو ہی ،اور تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل کا تھم دیا معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل کا تھم دیا کرتے تھے۔

رفائدہ) اگلی روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ہمارے علائے کرام فرہ تے ہیں کہ جعد کے لئے عنسل کرنا مسنون ہے کیو لکہ ترفہ کی، ابوداؤد اور سنن نسائی اور مسند احمد، سنن بہتی اور مصنف الی شیبہ اور ابن عبدالبر نے استذکار بیس سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جعد کے دن و ضو کہا تو غلیمت ہے اور جس نے عنسل کیا تو عنسل افضل ہے اور امام ترفہ کی نے اس روایت کی تحسین اور ابو حاتم نے صحت بین کی ہے۔ اور اہام نووی قرماتے ہیں کہ جمہور علاء سلف اور خلف کا یہی مسلک ہے اور اس کے سئے بکشرت احاد بیث میں در کل موجود ہیں۔ بندہ متر جم کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ سنہ کا فائوی ہو علی کا دویارہ تھم نہ فرماناخود اس کی مسنونیت پر

٥٥٥ - حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ يَحْيَى بْنُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ النَّاسَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ إِذْ دَحَلَ النَّاسَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ إِذْ دَحَلَ النَّاسَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ إِذْ دَحَلَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ \*

١٨٥٣ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \*

١٩٥٤ - وحدّ تنبي حره ملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدّ تنبي سالِم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن المخطّب الناس يوم الحمعة المخطّب الناس يوم الحمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عنيه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه فقال إلى شغبت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى المعمد المدون الله على الله عمر النوام فلم أزد على أن توضأت قال عمر والوضوء أيضا وقد على أن توضأت قال عمر والوضوء أيضا وقد على أن توضأت أن رسول الله على الله على الله عمر والوضوء أيضا وقد على أن توضأت أن رسول الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل \*

۱۸۵۵ استاق بن ابراہیم، ولید بن مسلم، اوزائ، کیلی بن ابی کثیر، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی ابتد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه جمعه کا خطبہ لوگوں کو دے رہے تھے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنه تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنه تشریف لائے تو حضرت عثم بینا فرمایاان لوگوں کا کیا حال ہو گاجو

صحیحمسلم ثمریف مترجم ار د و ( جلداوّ ل)

عُتْمَا اللهُ عَقَالَ مَعْدَ اللّهَاءَ فَقَالَ عُتْمَانُ يَا أَمِيرَ مُوْمَيْنَ النّهَاءَ فَقَالَ عُتْمَانُ يَا أَمِيرَ مُحْوَمُ اللّهُ عَلَمُ وَالْوُضُوءَ النّهَاءَ أَنْ تُوصَانَ تُمّ أَقْبُلْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ النّهَاءَ أَنْ توصَانَ تُمّ أَقْبُلْتُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ النّهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُوصَانَ تُمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِدَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ \* يَقُولُ إِدَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ \* يَقُولُ إِدَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ \* وَسَلّمَ عَنْ عَطَاء بْنِ عَلَى مَالِبُ عَنْ عَطَاء بْنِ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَطَاء بْنِ سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ عَلَا قَرَالًا اللّهِ عَنْ عَلَا فَرَالُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَنْ عَلَى مُلْ اللّهِ عَنْ عَلَا اللّهِ عَنْ عَلَا اللّهِ عَنْ عَلَا قَرَالُ اللّهِ عَنْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهِ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ عَلَى اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَنْ عَلَا اللّهِ عَنْ عَلَى اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ عَلَا اللّه عَلَى اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَنْ عَلْ الْعُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسَدِبُ عَنْ كُنُ مُحْتَلِم \*

اذان کے بعد تاخیر سے آتے ہیں، تو حضرت عثان نے فرہ یو اے اے امیر المومنین جب سے میں نے اذان سی ہے وضو کے علادہ اُور کچھ نہیں کیا صرف وضو بی کر کے آیا ہوں، حضرت علادہ اُور کچھ نہیں کیا صرف وضو بی اور تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی جعہ کی نماز کے لئے آئے تو عسل کرے۔

۱۸۵۷۔ یجی بن یجی ، مالک ، صفوان بن سلیم ، عطاء بن سیار ، ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول ابتد صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جمعه کے دن عسل کر ، ہر ایک بالغ پرواجب ہے۔

(فائدہ) یعنی اس کے اخلاق کر بید کا تقاضایہ ہے کہ وہ عنسل کر کے آئے اور بندہ مترجم کہتا ہے کہ جمعہ کے حقوق اور آواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے لئے انسان عنسل کرے۔ اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے تاکید کے نماتھ ادشاد فرمایا کہ عنس جمعہ ہر ، یک بالغ پر

٥١٨٤٧ - حَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْسَدُ بْنُ عِيسَى قَالًا حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي وَأَخْسَدُ بْنُ عِيسَى قَالًا حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبَيْرِ عُنْ عَائِشَةً أَنَّهَا جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبِيرِ عُنْ عَائِشَةً أَنَّهَا فَاللّهُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا وَلَكُمْ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا فَاللّهُ مَنَا رَلِهِمْ فَاللّهُ مِنْ مَنَارِلِهِمْ فَا لَعْمَاءٍ وَيُصِيبُهُمُ اللّهُ مَنَارِلِهِمْ فَالْعَرَالُهِمْ وَهُو عِنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ بِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ بِنَالِهِ مَنْ مَنَارِلِهِمْ عَلَيْهِ وَسَدّهُ مِنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ إِنْ اللّهُ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ إِنْ اللّهُ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَدّهُ إِنْ اللّهِ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ إِنْ اللّهِ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ إِنْ اللّهُ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ لُولُولُ اللّهِ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ إِنْ اللّهُ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ وَسَدّهُ وَسُولُ اللّهُ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدّهُ وَسَدّهُ وَسُولُ اللّهُ عَنْدِي فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُدَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُدَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَالَ عَلَالًا وَلَاللّهُ عَلَالًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالًا وَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ وَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَال

بِيَوْمِكُمْ هَذَا \* ١٨٥٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْ عَنْ بَحْبَى نُنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهِ قَلَتْ كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةً فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلَّ فَقِيلَ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةً فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلَّ فَقِيلَ

الله صَنَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمُ

المحالة بارون بن سعيد الي ، احمد بن عيسى ، ابن وبب ، عرو، عبيد الله بن ابي جعفر ، محمد بن جعفر ، عروه بن زبير ، حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بيں كه لوگ اپنے گھروں سے اور مدينه كے بلند محلول سے نوبت به نوبت آتے تھے اور عبا كي بينے ہوئے ان پر غبار پڑتا تھ اور بد بو تكلى تھى ، چن نچه ان ميں سے ایک شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا اور آپ مير بيان تھے تور سول الله صلى الله عليه وسلم نے پاس قور سول الله صلى الله عليه وسلم نے باس فرمايا تم اگر آج كے دن عسل كرليكر و تو بہت ہى خوب ہو۔

۱۸۵۸۔ محمد بن رمح، لیٹ، کی بن سعید، عمرہ، حضرت یا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام محنتی تھے اور ان کے پاس نو کر وغیرہ نہیں تھے تو ان میں سے بد ہو آنے گی اس لئے انہیں تھم دے دیا گیا کہ جمعہ کے دن عسل کر لیا کریں تو احیما ہو۔

۱۸۵۹ عرو بن سواد عامری، عبد الله بن و بب، عمرو بن حارث، سعید بن ابی بلال، بکیر بن اشی، ابو بکر بن منکدر، عمرو بن سیم، عبدالرحن بن ابی سعید خدری، ابوسعید خدری رضی ابتد تنی لی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بر نوجوان کو جمعه کے دن عسل کرنا، مسواک کرنا اور جننی ہو سکے خوشبو لگانا ضروری ہے۔ گر بکیر راوی نے عبدالرحمن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے ہیں کہا اگر چہ عورت کی خوشبو ہو۔

۱۸۲۰۔ حسن حلوانی، روح بن عبادہ، ابن جر بیج، (تحویل) محمہ بین رافع، عبدالرزاق، ابن جر بیج، ابراہیم بن میسرہ، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے عسل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہا کہ تیل یاخو شبو لگائے آگر چہ گھروالی کی ہو تو ابن عباس عباس میں بین جائے۔ میں بین جانا۔

۱۸۷۱۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن کبر، (شحویل) ہارون بن عبدامتد ضحاک بن مخلد، ابن جرتج سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۸۶۲ میر بین حاتم، بہنر، و بیب، عبداللہ بین طاؤس، بواسطہ والد، ابو ہر مرہ درضی اللہ تعالی عند نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک بار عنسل کرے اور اپناسر اور بدن

لَهُمْ لُوِ اغْتَسَنَّتُمْ يَوْمَ الْحُمُعَةِ \*

١٨٥٩ - وَحَدُّنَنَا عَمْرُو بَنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ مْلُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو مَنُ الْحَارِتِ أَنَّ سَعِيدَ مْنَ أَبِي هِلَالِ وَبُكَيْرَ مْنَ الْحَارِتِ أَنَّ سَعِيدَ مْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْحَدُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ غَسْلُ يَوْمِ الْحُمُعَةِ عَنَى كُلِّ مُحَتِّيمِ وَسَوَالِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَسْلُ يَوْمِ الْحُمُعَةِ عَنَى كُلِّ مُحَتِّيمِ وَسَوَالًا فَي الطَّيبِ وَالطَّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمُعْنِ إِلَّا أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ وَسَولَ اللَّهِ صَلَّى كُلِّ مُحَتِيمِ وَسَوَالًا فِي الطَيبِ الْمَرْأَةِ \* وَيَمَسُ مِنَ الطَّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهِ مِنْ طَيبِ الْمَرْأَةِ \*

١٨٦١ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حِ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ مَهَذَا الْإِسْنَادِ \*

مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَمَا بَهْزُ حَدَّتَمَا وُهَيْتُ حَدَّتَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ حَقِّ لِلّهِ عَمَى كُلِّ مُسْبِمٍ أَنْ يَعْتَسِلَ فِي كُلِّ سَنْعَةِ أَيَّام يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَحَسَدَهُ \*

المَّرَّ وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَسَ فِيمَا فُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولًا لَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ لَحَمْعَة عُسْ الْجَانَة ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً لَحُمْعَة عُسْ الْجَانَة ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَرَّبَ بَيْصَةً فَوَانَ الذَّكُرُ الْحَامِسَةِ فَكَأَنَمَا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَمَا قَرَّبَ الْمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ قَرَّبَ بَيْصَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسَلَّى اللَّائِكَةُ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسَلَّةً فَاذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسَلِيعُونَ الذَّكُرُ الْمَالَمُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ لَالْمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ الْمَامُ عَضَرَتِ الْمَلَائِكَةً الْمَامُ الْمَالِيْسُلَالِهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُ الْمَامُ الْمُامِلُولُ اللْمَامُ الْمَامُ الْمُالِمُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْم

كتاب الجمعير

ابوصالح سان، الوہر برہ درضی اللہ بن الس، سی مولی ابی بکر، ابوصالح سان، الوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل جن بت کرے اور پھر مسجد جائے تو گویا کہ اس نے (اللہ کی راہ میں) ایک اونٹ قربان کیا، اور جو دو سری ساعت میں گیا گویا کہ اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو تیسر ی ساعت میں گیا گویا کہ اس نے ایک دنبہ قربان کیا اور جو چو تھی ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک دنبہ قربان کیا اور جو چو تھی ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک دنبہ قربان کیا اور جو چو تھی ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک مرغی قربان کیا اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک اندہ وان کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو کس نے اس نے ایک اندہ وان کیا اور جب امام خطبہ دیئے کے سے اس نے ایک اندہ وان فرشتے جو حاضری کیسے متھے خطبہ سننے کے سے اندر چلے آتے ہیں۔

(ف کدہ)ان گھڑیوں کے حسب اور شار کے متعلق جمہور علاء کرام کابیہ مسلک ہے کہ ان کا شار دن کے شروع ہونے ہے ہے اور سنن نسائی و صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب امام نکاتا ہے تو فرشتے صحیفے لیبٹ دیتے ہیں اور پھر کسی کی حاضری نہیں لکھتے، غرض دلا کل قویہ ہے یہی امر ثابت ہے کہ زواں سے پہلے ہی مسجد میں جاناافضل ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور عسل جمعہ کے بارے میں تہ ضی ابو یوسٹ کابیہ مسلک ہے کہ عنسل نماز جمعہ کے لئے مسنون ہے۔اور شیخ این عابدین فرماتے ہیں یہی چیز صحیح ہے اور یہی کیا ہر روایت میں دوایت اسلم

١٨٦٤ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ إِذَا قُنْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغُونَتَ \*

۱۸۲۴ قتید بن سعید، محر بن رمح بن مهاجر، ابن رمح، مید، عقیل، ابن شهاب، سعید بن مسیتب، ابو ہر رورضی الله تع الى عنه سیت نقل کرتے ہیں کہ رسول ابتد صلی الله عدید وسلم نے فرہ یا کہ جعد کے دن جب تم اپنے ساتھی سے کہوکہ ف موش ہو جااور امام خطبہ پڑھ دہا ہو تو تم نے یہ گناہ کا کام کیا۔

( ف کدہ ) ، م نوو کی فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام ابو صنیفہ اور شافعی اور تمام علماء کرام کامسلک میہ ہے کہ خطبہ کے وقت فی موش رہن واجب ہے اور کسی قتم کا کلام کرنا حرام اور ہر وہ چیز جو کہ نماز کی حالت میں حرام ہے وہ خطبہ کے وقت بھی حرام ہے خواہ کھانہ پینا ہو یا کلام و تسہیج ، پر سدم کا جواب وینا، اور امر پامعروف و نہی عن المنکر ہمہ قتم کے امور صحیح اور درست نہیں۔ اور رسول اکرم صلی ابتہ عدیہ وسلم کے

(۱) س صدیث پاک سے کئی فوائد معلوم ہوتے ہیں(۱) جمعہ کے دن عسل کرناچاہے (۲) نماز جمعہ کے لئے جلدی جانچ ہے (۳) فضیلت کامد اس کو حاصل ہوتی ہے جو عسل بھی کرے اور جلدی بھی آئے اور آگر آداب کاخیال رکھے۔ (۳) اجرو ثواب میں اعمال کے اعتبارے لوگوں کے مراتب مختف ہوتے ہیں(۵) شرعاکسی اونی چیز کاصد قہ بھی حقیر نہیں سمجھاجا تا۔ ن م پر صحیح قول ہیہ ہے کہ وں میں دروو شریف پڑھے، زبان کے ساتھ اور پھر بلند آوازے قطعاً در ست نہیں، دامنداعلم۔

١٨٦٥ - وحَدَّنَى عَدْ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبِ بْنِ لَلْيْتِ حَدَّنِي أَبِي عَلْ جَدِّي حَدَّقَنِي عُقَيْلُ ابْنُ حَالِدٍ عِن ابْنِ سَهَابٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَالِدٍ عِن ابْنِ سَهَابٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلْ عَدْ اللّه بْنِ بْبُرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُما حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ الله مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ الله صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ الله صَدِّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* مُحَمَّدُ بْنُ جَريْجِ أَحْبَرَنِي ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَريْجٍ أَحْبَرَنِي ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَريْجٍ أَحْبَرَنِي ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ جَريْجٍ أَحْبَرَنِي ابْنُ مُحْبَدِيثِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُريْجٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَارِضٍ \* فَرَيْجٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَارِضٍ \*

١٨٦٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِذَا قُلْتَ بِصَحَجِبُكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَيتَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةً أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ \*

١٨٦٨ - وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنْ عَنْ عَنْ مَالِكِ حَ وَحَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْهِ مَا عَةً لَا وَسَلَّى يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْعًا لَوْ اللَّهَ شَيْعًا لَوْ اللَّهَ شَيْعًا لَوْ اللَّهَ شَيْعًا لَوْ اللَّهَ شَيْعًا لَا اللَّهَ شَيْعًا لَوْ اللَّهَ شَيْعًا لَى اللَّهُ شَيْعًا لَا يُعْلِمُ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْعًا لِيَهِ وَالْسَالُ اللَّهَ شَيْعًا لَا يَعْدِهِ وَالْسَالُ اللَّهَ شَيْعًا لَا يَعْدِهِ وَالْسَالُ اللَّهَ شَيْعًا لَاللَّهُ شَيْعًا لَا يَعْدِهِ وَالْسَالُ اللَّهُ شَيْعًا لَا يَعْدِهُ وَالْسَالُ اللَّهُ شَيْعًا لَا يَعْلَى وَاللَّهُ وَالْسَالُ اللَّهُ شَيْعًا لَا يَعْلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٨٦٩ - خَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مِسْمَعِيلُ سُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ

۱۸۲۵ عبدالملک، شعیب، لیث، عقبل بن خالد، ابن شهب، عمر بن عبدالملک، شعیب، لیث، عقبل بن خالد، ابن مسیب، عمر بن عبدالعزیز، عبدالله بن ابراہیم بن قدرظ، ابن مسیب، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنه رسول اکرم صبی اللہ علیه وسلم ب ای طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۸۷۷۔ محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جرتئی، ابن شہاب نے دونوں سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ مگر ابن جرتئے نے کہاا براہیم بن عبداللہ بن قارظ۔

۱۹۷۱-۱۶ ابن الی عمر، سفیان، ابوالزه در اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کیم چپ رہو اور امام خطبہ پڑھت ہو تو تو نے لغو ہات کی۔ ابوالز ناد کہتے ہیں کہ لغیت ابو ہریرہ کی نغت ہے ورنہ اصل میں لفظ لغوت ہے۔

۱۸۶۸۔ یکی بن یکی مالک (دوسری سند) قتبیہ بن سعید، مک بن انس، ابوالز ناو، اعرج، حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیااور فرمایا کہ اس میں ایک ایس ساعت ہے کہ جو مسلمان بندہ بھی اس میں نماز پڑھے یاا تلہ تعالی سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالی اسے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالی اسے کہ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی کی کو بیان فرمایا۔

۱۸۶۹ زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، ابوب، محد، حصرت ابوب، محد، حصرت ابوبر مرور صی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم

عَنْ أَسَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَنَّمَ إِنَّ فِي الْحُمُّعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا مُسْمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّهُ وَفَالَ بَيْدِهِ يُقَلِّمُهَا \*

عَدِيُّ عَنِ الْ عَوْلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ قَالَ أَبُو الْمُتَنِّى حَدَّقَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ أَنَا سَلَمَةً وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٨٧٢- وَحَدَّنَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ الْمَصَّدِيُ جَدَّنَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَنَهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَلهُ عَنِيهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَلهُ عَنِيهِ الْجَمْعَةِ لَسَاعَةً اللهُ فِيها حَيْرًا إِلَّا لَهُ عَطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ وَهِي سَاعَةٌ خَفِيفَةً \*

مُحَمَّدُ بَّنُ رَافِعِ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بَّنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَهْ يَقُلُ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ \*

رَ مَا أَحْدَ اللهُ وَهُبٍ عَلْ مَخْرَمَةً بْنِ بُكَيْرٍ حِ وَ قَالَا أَحْدَدَ اللهُ وَهُبٍ عَلْ مَخْرَمَةً بْنِ بُكَيْرٍ حِ وَ حَدَّنَا هَارُولُ لُلُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّنَا اللهُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي تُرْدَةً لِنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ لِي

عَنْدُ لَهِ ثُنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثَ عَنْ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں آیک سرعت الیں ہے کہ جو مسلمان اس وقت کھڑ اتماز پڑھ رہا ہواور اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی مائے تو اللہ تعالی وہ اسے ویدے اور آپ ایٹے ہاتھ ہے اس کی کمی کا اشارہ فرماتے اور اس کی رغبت دلاتے تھے۔

• ۱۸۷- ابن مثنیٰ ، ابن عدی، ابن عون، محمد، حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ابوالقاسم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا فر، ن مبارک حسب سابق نقل فرماتے ہیں۔

ا ۱۸۷- حمید بن مسعدہ باہل، بشر بن مفضل، سلمہ بن علقمہ ، محمہ، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ابوالقاسم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

۲ کے ۱۸ حید اللہ بن سلام جمعی، ابوالر بیج بن مسلم، محمہ بن زیاد ، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعہ میں ایک ساعت الی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا گریہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے دیتے ہیں اور وہ ساعت بہت تھوڑی ہے۔

۱۸۷۳ - این رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منیہ، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیںاوراس میں ساعت خفیفہ کاذکر نہیں ہے۔

۱۸۷۳ ابوالطاہر علی بن خشرم، ابن وہب، مخرمہ بن بکیر (دوسری سند) ہارون بن سعید ایل، احمد بن عیسی، ابن وہب، مخرمہ بن عیسی، ابن وہب، مخرمہ بن بکیر، بواسطہ اپنے والد، ابو بردہ بن ابو موی اشعر بئ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تی ں عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے والد سے جمعہ کی ساعت کے بارے عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل میں بچھ سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْحُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْلَسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ \*

کرتے ہوں، میں نے کہاہاں، میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ کہتے سے میں نے آئی خرما سے من آپ فرما سے من آپ فرما رہے تھے کہ وہ گھڑی امام کے (خطبہ کے لئے) بیٹھنے سے نماز کے اختتام تک ہے۔

(فا کدہ) اس ساعت اجابت کی تعیین میں علائے کرام کا اختلاف ہے، تقریباً ۱۳۳ قول علاء کرام نے بھت رہے ہیں اور ہر ایک کے لئے آئخضرت صلی ابند علیہ وسنم سے آغار مروی ہیں۔ بعض علائے کرام فد کورہ بالا حدیث کی طرف کئے ہیں اور بعض فرہائے ہیں کہ یہ جعہ کی آخری ساعت ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر آ قاب کے غروب ہونے تک ہے اور در مخار اور اس کے عاشیہ ہیں ہے کہ آ مخضرت صلی گذیلیہ وسلم سے سرعت اجابت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام کے ہیستے سے نماز کے فتم ہونے تک ہے اور کیم چیز زیدوہ تھی ہے۔ اور کت معراج ہیں ہے کہ اس وقت اپنے دل ہیں دعا ما نگنا مسئون ہے اس لئے کہ زبان سے وعاما نگنا ممنوع ہے اور بھن مشاکتے نے یہ قول افتیار کیا ہے کہ وہ عصر ہی کے وقت ہے اور چیخ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ ان کا مقصوداس سے جعہ کی آخری ہوں ہو ہوت ہے اور چیخ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ ان کا مقصوداس سے جعہ کی آخری سے معروف سے ، اور یہی ام غزائی سے متقول ہے اور عالم مدر و قول ہے اور اس کے قریب قریب شاہ دلی اللہ محدث وہلو گ سے متقول ہے اور قائماسے میہ مراد ہے کہ دعا اور عبود سے مصروف رہے۔ باتی بندہ متر جم کہتا ہے کہ جعہ کی نماز اور اس کے طرح دو سرے قول کے چیش نظر عصر کی نمرزاس نے تم محقوق اور آواب کے متحد کی نماز اور اس کے قبیش نظر عصر کی نمرزاس نے تم محقوق اور آواب کے متحد کی نماز اور اس کے تبیش نظر عصر کی نمرزاس نے تم محقوق اور آواب کے میش نظر یف کی نمرزاس نے تم محقوق اور آواب کے سے میں اور اس کے نزد یک صاحب ور مخار کی اور کرویا گیا ہے ، والتبدا علم وعلمہ اتم واضم ۔

٥ ١٨٧٥ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَحُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَنَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ حُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَدْ عِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا \*

۱۹۵۵ حرملہ بن میخیا، این وہب، یونس ، ابن شہب، عبدالرحلٰ اعربی حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعانی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ان دنوں کا جن بی آفاب نکاتا ہے جعد کا دن ہے ، کیونکہ اسی دن میں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ببیدا ہو ہے اور اسی روز جنت میں داخل کئے گئے اور اسی روز جنت میں داخل کئے گئے اور اسی روز جنت میں داخل کئے گئے اور اسی روز جنت میں

ر فی مکرہ) علی مد شوکانی فرہ تے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر پیدا کئے گئے اور پھر جنت میں داخل کئے گئے اور شیخ ابو بکر عربی نے احوذی شرح ترندی میں فرمایا ہے کہ خروج آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی فضیلت کا باعث ہے کیونکہ یہ سبب ہے انبیائے کرام کی واردت اور خیر کثیر کااور سبب ہے جنت میں واضلے کا اواللہ اعلم۔

۱۸۷۱۔ قتنیبہ بن سعید، مغیرہ حزامی، ابوالز ناد، اعرج، حضرت ابو ہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان دنوں کا بہترین دن جن میں سورج نکاتا ہے جمعہ کادن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں گئے اور اسی روز وہاں سے نکلے، اور قیامت ١٨٧٦ - وَحَدَّنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَنِي هُرَيْرةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَبْرُ يَوْم طَنَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْحُمُعَةِ فِيهِ خُبِقَ آدمٌ وَفِيهِ أَدْجِلَ الْحَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا وَلَا خُبِقَ آدمٌ وَفِيهِ أَدْجِلَ الْحَنَّةَ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا وَلَا

تُقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ \*

١٨٧٧ - و حدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سْ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْد أَنَّ كُنَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكُتَابَ مِنْ قُبْيِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الَّيَوْمُ الَّذِي كَتَّبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعَّ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ \*

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيَهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخُنُّ الْمَاخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ \* ١٨٧٩ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأُوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاحْتَلْفُوا فَهَدَّنَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَدًا يَوْمُهُم الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا للَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْحُمُّعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ عَدٍ لِسَصَارَى \*

١٨٧٨ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

جمعہ کے علاوہ اور کسی دِن قائم نہ ہو گی۔

١٨٧٧ عمرو ناقد، سفيان بن عيدينه، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صبی النَّه عليه وسلم نے قرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آ نے والے ہیں تحمر قیامت کے روز سب سے سبقت لے جائیں گے، فرق اتنا ہے کہ ہرایک امت کو ہمارے سے پہلے کتاب ملی ہے اور ہمیں ان کے بعد، پھریدون جواللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہمیں اس کی مدایت و می اور سب لوگ ہمارے بعد میں ہیں کہ یمہود کی عبید جعہ کے دوسرے دن اور نصاریٰ کی تیسرے دن ہوتی۔

۸ ـ ۱۸ ـ ۱ تن ابی عمر ، سفیان ، ابوالزناد ، اعرج ، حضرت ابو ہر ریرہ رضى الله تعالى عنه ابن طاؤس، بواسطه اين والد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی ابتد علیہ وسلم ہے حسب مالق روايت تقل كرتے ہيں۔

٩٨٨- قتيبه بن سعيد، زمير بن حرب، جرير، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہر ہر ہ در صنی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب ہے آگے ہو جانے والے ہیں اور ہم جنت میں سب سے پہلے واحل ہوں کے فرق اتناہے کہ ان لوگوں کو ہارے میلے کتاب ملی ہے اور ہم کو ان کے بعد سو انہوں نے اختلاف کیا، سواللہ نے ہمیں اس حق بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیاسو بیزوہی دن ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیااور اللہ عزوجل نے ہمیں اس کی بدایت دی، سوجمعہ کادن ہماراہے اور دوسر اون یہود کااور تیسر انصاری کا۔

( فا 'مرہ ) آج کل سکول اور کا لجو ن میں جو انوار کی چیھٹی ہو تی ہے یہ نصار ٹی کا شیوہ ہے اور گمر اہی کی دلیل ہے۔

١٨٨٠ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَحْمَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنَ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُسِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً

+۸۸۱ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منه ان مر دیات میں تقل کرتے ہیں جو حضرت ابوہر ریوہ رضی ملتد تعالی عنہ نے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی

**ム**ず入

عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُلُ الْقَيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ لَحُلُ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ لَحُلُ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَنْسَا وأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَنْسَا وأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُمْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِمْ فَاحْتَلَفُوا فِيهِ وَهَمْ لَنَا فِيهِ تَنَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا فَهَمْ لَنَا فِيهِ تَنَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَرَى بَعْدَ غَدٍ \*

رواية واصل الْمَقْضِي بَيْهُمْ \* الْمُعْرَنَا الْنُ أَبِي الْعَبْرَنَا الْنُ أَبِي الْعَبْرَنَا الْنُ أَبِي رَائِدَةً عَنْ سَعْدِ بْلِ طَارِقِ حَدَّثَنِي رِبْعِي بَنُ اللهِ حَلَيْقَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلِّمَ هُدِينَا إِلَى الْحُمْعَةِ وَأَضَلَّ اللهُ عَنْهَا عَنْهِ وَسَلِّمَ هُدِينَا إِلَى الْحُمْعَةِ وَأَضَلَّ اللهُ عَنْهَا عَنْهِ وَسَلِّمَ هُدِينَا إِلَى الْحُمْعَةِ وَأَضَلَّ اللهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَنْسَا قَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلِ \* مَنْ كَانَ قَنْسَا قَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلِ \* مَنْ كَانَ قَنْسَا قَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلِ \* مَنْ كَانَ قَنْسَا قَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْنِ فُضَيْلِ \* وَحَرَّمَلَةً وَعَمْرُ و بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةً وَعَمْرُ و بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِر وَحَرَّمَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَانَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَانَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَانَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُ و بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُ و فَالَ الْآخِرَانَ أَخْرَانَ أَخْرَانِ أَخْرَانِ أَنِهِ الْعَالَى وَهُبِ

ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب ہے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب ہے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں، فرق صرف اتناہے کہ انہیں ہم ہے پہلے کتابیں دی گئ ہیں اور ہمیں ان کے بعد، اور انہیں ہم ہے چوان پر فرض کیا گیا تھا سوانہوں نے اس میں بید وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا سوانہوں نے اس میں اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں ان کی ہدایت دی اور بیاوگ اس میں اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں ان کی ہدایت دی اور نصاری اس کے بعد ہمارے ہیں، چتانچہ بہود الگلے دن اور نصاری اس کے بعد والے دن ہیں۔

ا ۱۸۸۱۔ ابو کریپ، واصل بن عبدالاعلی، ابن تفنیل، ابو ، بک اشجی، ابو حازم، ابو ہر یرہ، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ہوگوں کو جعہ کے دن کے بارے ہیں ہے راہ کر دیا سویہود کے لئے ہفتہ اور نصاری کے لئے اتوار ہے سوائلہ تعالیٰ ہمیں لیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایا اور اللہ تعالیٰ ہمیں طرح یہ لوگ ہمارے قیامت کے دن تابع ہیں اور ہم دنی طرح یہ لوگ ہمارے قیامت کے دن تابع ہیں اور ہم دنی والوں ہیں سب سے بعد ہیں آنے والے ہیں اور قیامت کے روز سب سے پہلے کہ جن کا تمام ضفت سے پہلے فیصلہ کر دیا وز سب سے پہلے کہ جن کا تمام ضفت سے پہلے فیصلہ کر دیا ور ترجمہ ایک گاور واصل کی روایت میں المقضی بینہم کا لفظ ہے اور ترجمہ ایک بی ہے۔

اور ترجمہ ایک ہے۔

امر البوکریپ، ابن البی ذاکدہ سعد بن طارق، رہتی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ہمیں جعہ کے ون کی ہدایت کی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا ہمیں جعہ کے ون کی ہدایت کی گئی اور ہم ہے پہلے لو گول کو مقد تعالیٰ نے گمر اہ کر دیا۔ بقیہ روایت ابن فضیل کی حدیث کی طرح بیان کی۔

مردیا۔ بقیہ روایت ابن فضیل کی حدیث کی طرح بیان کی۔
شہاب، ابو عبد اللہ اغر، حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان شہاب، ابو عبد اللہ اغر، حضرت ابو ہر مرہ وسلم نے فرہ یا جب جعہ کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جب جعہ کہ حدیث کی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا جب

أَخْبَرُنِي نُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَنْدِ اللهِ الْأَعَرُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ لَحُمُعَة كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ لَحُمُعَة مَائِكَة يَكْتُونَ اللَّوَّلَ قَالْأُولَ قَإِذَا لَمُسْحَد مِمائِكَة يَكْتُونَ اللَّوَّلَ قَالْأُولَ قَإِذَا لَمُسْحَد مِمائِكَة يَكْتُونَ اللَّوَّلَ قَالْأُولَ قَإِذَا لِللَّهُ مَلِ اللَّهِ مَا لَهُ مَعْوِلَ مَصَلِّ الَّذِي يُهْدِي لَكُنْ وَمَثَلُ النَّهِ مَا لَكُمْ لَا لَمُهُمَّ لَلْهُ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَة ثُمُّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَة ثُمُ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَة ثُمُ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَة ثُمُّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَة ثُمُ كَالَّذِي يُهْدِي الْمَامِي الْبَيْصَة \*

کادن ہو تاہے تو معجد کے دروازوں میں سے ہرایک دروازہ پر فرشتے پہلے آنے والے اوراس کے بعد میں آنے والے کو کھتے رہتے ہیں جب امام خطبہ پڑھنے کے لئے بینفت ہے تو فرشت اپنے صحیفے لیسٹ لیستے ہیں اور خطبہ سننے کے لئے ہینفت ہے تو فرشت ہیں اور جلدی آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرے پھر اس کے بعد آئے والا ایسا ہے جیسا کہ گائے قربان کرے پھر اس کے بعد آئے والا ایسا ہے جیسا کہ کراؤی کرنے والا اور اس کے بعد آئے والا جیسا کہ مرغی ؤی کرنے والا اور اس کے بعد آئے والا ایسا ہے جیسا کہ مرغی ؤی کرنے والا اور اس کے بعد آئے والا ایسا ہے جیسا کہ مرغی ؤی کرنے والا اور اس کے بعد آئے والا ایسا ہے جیسا کہ انڈا قربان کرنے والا اور اس کے بعد آئے والا ایسا ہے جیسا کہ انڈا قربان کرنے والا اور اس کے بعد آئے والا ایسا ہے جیسا کہ انڈا قربان کرنے والا اور اس کے بعد آئے

( فائدہ) قاضی فرہ نے ہیں جمعہ کے اندر مرغی اور انڈے کے قبول کرنے ہیں اللہ تعالٰی کی وسعت رحمت اور فضل و کرم کی طرف اشرہ ہے، اور پھر بیہ کہ جمعہ ہر ایک پر فرض ہے خواہ فقیر ہو یاغنی، برخلاف قربانی کے کہ وہ صرف مالدار وں ہی پر فرض ہے اس سئے س میں

مرغی ادر انڈے کی قربانی کا کوئی سواں ہی پیدا نہیں ہو تا،واللہ اعلم۔

رَّنَ رَبِّهُ وَ النَّاقِلُةُ عَنْ النَّهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِي صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةً بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِمِثْلِهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِمِثْلِهِ \* وَسَلِّمَ بَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَسَلِّمَ بَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَي

يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكُتُبُ الْأَوَّلَ فَالْأُوَّلَ مَثْلَ

الْحَرُورَ لَنَّ نَرَّلَهُمْ حَنَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ فَإِذَا حَسَ الْإِمَامُ طُويَتِ الصَّحُفُ وَحَضَرُوا

١٨٨٦ - وحَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يغبي الْنَ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبه عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۸۸۴ یکی بن میمی عمرو ناقد ، سفیان ، زہری ، سعید ، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روابیت کرتے ہیں۔

ایت والد، حضرت الوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں ایت والد، حضرت الوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے ہر ایک دروازہ پرایک فرشتہ ہوتاہے جوسب سے پہنے آنے واے کو لکھتا ہے سوسب سے پہلے آنے والا ایسا ہے جیسا کہ اونٹ کی قربانی کرنے والا پھر در جہ بدر جہ حتی کہ اس کے مشل کہ جس نے راہ خدا ہیں ایک انڈا قربان کیا پھر جسب ام منبر پر بینھن ہے نے راہ خدا ہیں ایک انڈا قربان کیا پھر جسب ام منبر پر بینھن ہے تو نامہ انگال لیسٹ دیتے ہیں اور ہر ایک دروازہ کے فرشتے خصبہ تو نامہ انگال لیسٹ دیتے ہیں۔

۱۸۸۷۔ امیہ بن بسطام ، یزید بن زر بیج ، روح ، سہیل بواسطہ ایٹ در بیج ، روح ، سہیل بواسطہ ایٹ والد ، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آیٹ نے فروی جس نے عنسل

وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْحُمُّعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ تُمَّ أَنْصَت حَتَّى يَفُرُغَ مِنْ خُطَّبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ عُهِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُمُّعَةِ الْأُحْرَى وَفَضْلُ ثَمَاتَةِ أَيَّامٍ \*

کیااور پھر جمعہ کے لئے آیااور جتنااس کے مقدر میں تھا (خطبہ سے پہلے) نماز میں مصروف رہا پھر خاموش رہا یہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہو گیا پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی تواس کے گناواس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور تبین دن اور زائد کے بخش ویئے گئے۔

( فا کدہ)معنوم ہوا کہ خطبہ کے وقت تماز ونسیج اور کلام وغیر ہ کسی قتم کی اجازت نہیں ہے ،اور سنتیں بھی خطبہ سے پہنے ہی پڑھنی چ ہئیں ، وابتداعلم۔

١٨٨٧- وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوضَا فَأَحْسَنَ غُهِرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُهِرَ اللَّهِ مَنْ تَوضَا فَأَحْسَنَ غُهِرَ اللَّهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُهِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَة وَزِيَادَةً ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا \*

۱۸۸۵۔ یکی بن یکی ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش اللہ تعالی عنہ بیان اعمش اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا پھر جعہ کے لئے آیا اور خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جعہ سے دوسرے جمعہ تک اور تین دن اور زیادہ کے گن ہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور جو شخص کنگریوں کو اتھ لگائے اس جعہ نے فائدہ کام کیا۔

( ف کدہ ) خطبہ سنناواجب ہے خواہ شمجھے یانہ شمجھے ،اور جن حضرات تک آوازنہ پہنچے ان کو خاموش رہناواجب ہے۔

١٨٨٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُتّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى آمَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنْرِيحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنُ فَقُلْتُ لِيحَعْفَرٍ فِي أَي سَاعَةٍ بِنْكَ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ\*

١٨٨٩ - وَحَدَّثَنِي الْقُاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَادُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ خَادِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَسَّانُ قَالَا جَمْنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَسَّانُ قَالَا جَمْنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَسَّانُ قَالَا جَمْنِ حَعْفَرِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ بَعْفِر عَنْ بَهِ اللهِ مَتَى كَانَ بَيهِ أَنَّهُ سَأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ مَتَى كَانَ اللهِ مَتَى كَانَ اللهِ مَتَى كَانَ

۱۸۸۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، اسخاتی بن ابرائیم ، یکی بن آدم ،
حسن بن عیاش ، جعفر بن محمد بواسطہ اپنے والد ، حضرت جابر
بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت
صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ، پھر لوث کراپ

پانی لائے والے او نٹول کو آرام دیتے تھے۔ حسن راوی بیان
کرتے ہیں کہ ہیں نے جعفر سے کہااس وقت کیاوقت ہو تا تھا،
فرمایا آفاب ڈھلنے کاوفت۔

۱۸۸۹ قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد (دوسری سند) عبدالله
بن عبدالرحمٰن دارمی، کیجیٰ بن حسان، سلیمان بن بل ، حضرت
جعفر این والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت
جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عند سے دریافت کیا کہ رسول
الله صلی الله علیہ وسلم جمعہ کی نماز کس و فت پڑھتے ہے، انہوں

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ حِينَ حَمايِنَ فَرَيْجُهَا رَادَ عَنْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ يَعْنِي النَّوَاضِحَ \*

١٨٩٠ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ وَيَحْبَى بْنُ حُحْرِ قَالَ يَحْيَى وَعَلِي بْنُ حُحْرِ قَالَ يَحْيَى وَعَلِي بْنُ حُحْرَانَ وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي خَيْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ مَا كُنّا نَقِيلُ وَلَا حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ مَا كُنّا نَقِيلُ وَلَا نَعْدَ الْحُمُعَةِ زَادَ ابْنُ حُحْرٍ فِي عَهْدِ رَسُوں اللَّهِ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٩٩١ - وَحَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ

نے فرمایا جب آپ مجمعہ پڑھ لیتے تب ہم جاتے اور اپنے او نوں کو آرام دیتے ، عبداللہ نے اپنی روایت میں اتنی زیادتی بیان کی ہے کہ اپنے او نٹول کو آرام دیتے جب آفتاب ڈھل چکتا۔

۱۸۹۰ عبدالله بن مسلمہ بن قعنب، یجی بن یجی، علی بن حجر، عبدالله بن ابی حازم، بواسطہ اپنے والد، حضرت سبل رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تعلیولہ (دو پہر کو لینن) اور دو پہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد کھاتے تھے۔ ابن حجر نے اپنی روا بیت میں اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں۔

۱۸۹۱۔ یکی بن کی اسحاق بن ابراہیم، وکیع، لینی بن حارث محارثی ایاس بن سلمہ بن اکوع "اپنے والدیے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سورج زائل ہو جاتا تھا تو جمعہ کی نماز پڑھتے تھے پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوشتے تھے۔

( ف کدہ)امام ٹودیؓ فروت ہیں کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور شافعیؓ اور جمہور علائے کرام اور صحابہ اور تابعین کے نزدیک زوال ہے پہلے جمعہ صحیح نہیں، ہاتی البتہ تم مناء کرام کے نزدیک زوال کے بعد فور أجمعہ کی نماز پڑھنامسنون ہے اور اس بیں تاخیر کرن صحیح نہیں ہے۔

١٨٩٢ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَنْ إَيَاسٍ بْنِ سَنَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَا نُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُعَةَ فَرَجْعُ وَمَا نَجِدُ لِلْجِيطَانِ فَيْتًا وَسَلَّمَ الْحَيطَانِ فَيْتًا

١٨٩٣ وَحَدَّثَمَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُهِ كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَلْ حَالِدُ يَنُ الْحَارِثِ حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَلَّثَنَا عَالَدُ بْنُ الْحَارِثِ حَلَّثَنَا عَلَا ابْن عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَنَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ قَالَ

۱۸۹۳ اسحاق بن ابراہیم، ہشام بن عبدالملک، یعلی بن طارث، حضرت ایال بن سلمہ بن الاکوع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور جب نماز پڑھ کرلوٹے تھے تو دیواروں کا سایہ نہیں یاتے تھے کہ جس کی آڑ ہیں واپس آئیں۔

۱۸۹۳ عبدالله بن عمر القوار بری، ابو کامل جحد ری، خالد، عبیدالله بن عمر القوار بری، ابو کامل جحد ری، خالد، عبیدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جعه کے دن کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے تھے، پھر بیٹھ

جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے جیسا کہ آج کل تم کرتے ہو۔

كَالَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بهُ مَ يُحُمُّعه قَائمًا ثُمَّ يَحْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كُما يفْعُلُونَ الْبُولُم \*

١٨٩٤ وَحَلَّتُ يَحْيَى ثُنُّ يَحْيَى وَحَسَنُ بُنُ لرَّسع و لهِ بكُر بْلُ أَبِي شَيْنَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وِ قَالَ لَاحْرِالُ حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنَّ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانِتٌ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُصَّنَتَاں يَحْلِسُ بيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكُّرُ النَّاسَ \*

٥٩٥- وَحَدَّثَنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحُبَرَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ عَنْ سِمَاكِ قُلَ أَنْنَأَيِي جَابِرٌ بْنُ سَمُرَةً أَنَّ رَسُونَ بِيُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْطُبُ قَائِمٌ ثُمَّ يَجْنِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَن لَنَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَحْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ \*

١٨٩٦ – حَمَّتُنَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ سُ مِرْاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثُنَّ جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْسَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ بَنِ أَبِي الْحَعْدِ عَنْ جَابِرِ ثَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ سُيُّ صَنَّى لَلَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخَطُّبُ قَائِمًا يَوْمَ لَحُمُعُةِ فَحَاءَتُ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتُلَ سُسُ إِنْهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثَّنَا عَشَرَ رَجُلًا وَأَبْرَلَتْ هَٰدِهِ لُمَانَةُ الَّتِي فِي اللَّحُمُعَةِ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ حدره أَوْ لَهُوا للْفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾

١٨٩٨ يكي بن يحيل، حسن بن ربيع، ابو بكر بن الي شيبه، ابوالا حوص، ساک، حضرت جابر بن سمره رضی الله تعاق عنه بیان کرتے ہیں کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہمیشہ و و خطبے پڑھا کرتے تھے اور ان دونوں کے در میان بیٹھتے اور خطبوں میں قر آن شریف پڑھتے اور لو گول کو نصیحت فرماتے۔

۱۸۹۵\_ یجیٰ بن نیجیٰ، ابو خیثمه، ساک، حضرت جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جمعہ کے دِن گھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے کھر بیٹھ جاتے اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے اور جس نے تم سے بیان کیا کہ آپ بیٹھ کر خطبہ پڑھتے تھے تواس نے حصوث کہا، خدا کی قشم! میں نے تو آپ کے سماتھ ووہزارے زیادہ نمازیں پڑھیں ہیں۔ ١٨٩٧\_ عثمان بن ابي شيبه ، اسحاق بن ابرا ہيم ، جرير ، حصين بن عبدالرحمٰن، سالم بن ابي الجعد، حضرت جابر بن عبدابتد رضي الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ پڑھاکرتے تھے توایک وفعہ ا کیک او نتول کا قافلہ شام کی طرف ہے (غمہ لے کر) آیا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، صرف بارہ آ دمی رہ گئے تو سوره جعه کی بیه آیت نازل جوئی، واذا رأو الح که جب کوئی تجارت باکھیل کی چیز دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑت ہیں اور آپ کو کھڑ احجھوڑ جاتے ہیں۔

( فائدہ)ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنامسنون ہےاورائی طرح دونیوں تحطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی مسنون ہے۔ ۔ مہ مینی فرمانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اورامام مالک کا بہی مسلک ہے اور ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ امام مالک اور اہل عربق اور تمام فقہاءامصار ی یم مسک ہے ، معد مدز بیدی شارح احیاء فرماتے ہیں کہ امام کو دونول خطبول کے در میان آہشتہ ہے دعا، نگز مسنون ہے کہ جس میں ہوتھ وغیرہ چھ نہیں خائے جائیں گے اور قاری حفی شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں کہ بہتر قرائت کرنا ہے کیونکہ بن حبان ہے مروی ہے کہ

ر ساست مآب صلی متد علیہ وسلم دونوں خطبوں کے در میان قر آن کریم پڑھا کرتے تھے اور کہا گیا ہے کہ امام سہتہ ہے سورؤ خداص پڑھے ،وامندا علم ( فنتج اسمام ج +نووی ص ۱۸۴) کذافی شرح الطبی۔

١٨٩٧ وحدَّنَاه أَنُو لَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَا عَنْ خُصَنْنِ بِهَذَا حَدَّنَا خُصَنْنِ بِهَذَا لِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْضُ وَلَمْ يَقُلُ قَالَمَ \*

١٨٩٨- وَحَدَّنَنَا رَفَاعَةُ بِنُ الْهَيْشَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَنَا خَوْلَ عَلْ خُصَيْنِ عَنْ سَلِمٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَلْ جَابِرِ ثُلِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَلِمٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَلْ جَابِرِ ثُلِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّاسُ النَّهُ فَقَادِمَتُ سُويْقَةٌ قَالَ فَحَرِجَ النَّاسُ النَّا فَيْهِمْ قَالَ اللَّهُ إِنَّا النَّنَا عَشَرَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ قَالَ اللَّهُ ( وَإِذَا رَأُوا تِحَارَةً أَوْ لَهُوا الْفَضُوا إِلَيْهَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) إلَى آخِر الْآيَةِ \*

۱۸۹۷۔ ابو بگرین انی شیبہ ، عبد اللہ بن اور یس ، حصین ہے ک سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور کہاکہ آنخضرت نسلی اللہ علیہ وسلم خطبہ وے رہے تھے اور کھڑے ہوئے کاؤکر نہیں ہے۔

۱۸۹۸۔ رفاعہ بن ہشیم واسطی، خالد طمان، حصین، سام بن ابی سفیان، حضرت جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیہ وسلم کے سرتھ بین کرتے بین کہ ہم جمعہ کے ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرتھ تھے تو ایک قالمہ آیا اور لوگ اس کی طرف چیے گئے ور بارو آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہا ہیں بھی ان ہیں تھا، توالقہ تعالی آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہا ہیں بھی ان ہیں تھا، توالقہ تعالی کے آخر تک یہ آئیت نازل فرمائی کہ جب کوئی تجارت یا کھیں کی چیز دیکھتے ہیں تواس کی طرف چے جاتے ہیں اور سپ کو کھڑ جھوڑ جاتے ہیں اور سپ کو کھڑ جھوڑ جاتے ہیں۔

المجارات الماعیل بن سالم، بعشیم، حصین، ابوسفیان، سم بن ابی المجعد، حضرت جابر بن عبدالله رضی بلد تعال عنه بیان کرتے بین که رسؤل الله صلی الله علیه وسلم جمعه کے ون کھڑے ہوئے خطبه وے دے دہے تھے که مدینه میں ایک قافعہ سی، سو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کی طرف سبقت کی اور آب کے ساتھ بارہ آومیوں کے علاوہ اور کوئی نبیس ربال بارہ (آومیوں) میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مبھی تھے تو این بارہ (آومیوں) میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مبھی تھے تو بھر یہ کی جبر یہ آبیں وغیرہ کی جبر یہ ایک کے جبر تواس کی طرف سبق کر جبر یہ کے میں وغیرہ کی جبر یہ تواس کی طرف سبق کرتے ہیں۔

• • 91۔ محمد بن متنی ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبیه، منصور، عمر و بن مروابو عبیدہ حضرت کعب بن عجر و مسجد میں داخل ہوئ اور عبدالرحمٰن بن ام حکم بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھا رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھان سے ور اللہ تعالی فرما تاہے کہ جب کسی تجارت اور کھیل و نیر و و کھے

فَقَالَ انْصُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِحَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَّكُوكَ قَائِمًا ﴾ \*

- ١٩٠١ وَحَدَّثَنَا أَبُو تُوْلَةً حَدَّتَنَا مُعَاوِيّةً وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ رَبِّدٍ يَعْنِي أَحَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِّدٍ يَعْنِي أَحَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَأَبَا هُرَيْرَةً وَسَمِّكُم بُنُ عُمْرَ وَأَبَا هُرَيْرَةً وَسَمِّكُم بُنُ مِينَاءً أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمْرَ وَأَبَا هُرَيْرَةً وَسَبَّمَ يَقُولُ عَنَى أَعْوَادِ مِنْبُرِهِ لَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَسَيْدٍ فَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَسَيْدٍ فَيَنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ عَنْ وَسَيْدٍ فَيَنْتَهِيَنَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَيْدٍ فَيَعْتِمُ اللّه عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَيْدٍ فَيْدُونِهِمْ أَنْ اللّه عَلَى قُلُوبِهِمْ أَنْ لَكُونُونَ مِنَ الْعُافِلِينَ \*

أبي شَيْبَةَ قَالًا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَآبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أَصَلِي سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أَصَلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ صَمَاتُهُ قَصْدًا \*
 صَمَاتُهُ قَصْدًا وَخُطُبَتُهُ قَصْدًا \*

١٩٠٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ لَمُيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ لَمُيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنتُ أَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنتُ أَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَتُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَكُونَاتٍ فَكَانَتُ صَلَالًا لَهُ قَصْلًا وَخَطْبَتُهُ قَصَلْدًا

رَفِي رُوايَةِ أَبِي بَكُو زَكَرِيَّاءُ عَنْ سِمَاكُ \*

19.5 - وَحَدَّنَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَدُ الْوَهَابِ سُ عَبْدِ الْمَجيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْمُجيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحمَّدٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحمَّدٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحمَّدٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانِهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَوْتُهُ وَسَلَّمَ إِذَا حَصَدُ حَمَرَتُ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَ حَصَدُ حَتَى كَأَنَّهُ مُنْذِرً جَيْشِ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ عَصَدُهُ حَتَى كَأَنَّهُ مُنْذِرً جَيْشِ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ عَصَدُهُ حَتَى كَأَنَّهُ مُنْذِرً جَيْشِ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ عَصَدُهُ حَتَى كَأَنَّهُ مُنْذِرً جَيْشِ يَقُولُ صَبَّحَكُمُ وَعَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاسْتَحَكُمُ

ہیں تواس کی طرف دوڑ جاتے ہیں ادر آپ کو کھڑے ہوئے حچھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

1901۔ حسن بین حلوانی ، ابو تو بہ ، معاویہ بین سلام ، زید ، ابوسلام ، خکم بین بیناء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بین عمر و اور حضرت ابو ہر رہے ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان دونوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنے منبر کی لکڑیوں پر فرمار ہے منے کہ لوگ جمعہ کے چھوڑ دینے ہے باز نہیں آئیں گے ، رہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دیوں پر مہر نگا وے گاور پھر وہ غافلوں ہیں سے ہو جائیں گے۔

1907۔ حسن بن رہے ، ابو بھر بن ابی شیبہ ، ابوالہ حوص ، ساک ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ کی نماز اور خطبہ درمیان تھے (نہ زیادہ لمبانہ مخضر)۔

ا ۱۹۰۳ - ابو بحر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، محد بن بشر ، زکریا ، ساک بن حرب ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تع فی عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں سو آپ کی نماز اور خطبہ ور میانہ ہو تا تھا اور ابو بحرکی روایت میں زکریا عن ساک ہے۔

۱۹۰۴ محمد بن مثنی عبدالوہاب بن عبدالهجید، جعفر بن محمد بواسطہ اپنے والد، حفرت جابر بن عبدالقد رضی ابقد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ برخ ہو جا تیں اور آواز بلند ہو جاتی ہو جا تیں اور آواز بلند ہو جاتی برخ ہو جا تیں اور آواز بلند ہو جاتی کہ بدر غصہ زیادہ ہو جاتا گویا کہ آپ ایسے لشکر سے ڈرار ہے ہیں کہ وہ صبح وشام میں حملہ آور ہونے والا ہے ،اور فرماتے تھے کہ میں وہ صبح وشام میں حملہ آور ہونے والا ہے ،اور فرماتے تھے کہ میں

وَمُسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيُقُرُّذُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّ بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرٌ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ لُمَّدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا لُهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُ بِهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُ بِهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُ بِهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ اللَّا أَوْلَى بِكُلِّ مُورِ مُحْدَثَانَةً لَمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِلٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَلِكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَلِكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَلِكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَلِكً هَاللَّهُ فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ

اور قیامت اس طرح مبعوث کئے گئے ہیں اور اپنی شہرت کی انگلی اور در میانی انگلی ملا کر بتاتے اور فرماتے اما بعد کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کماب ہے اور بہترین سیرت محمہ صلی ابند علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سب کا مول میں برے کام خود تراشیدہ ہیں اور ہر ایک بدعت گمراہی(۱) ہے ، پھر فرماتے کہ میں ہر مومن کواس کی جان سے زیادہ محبوب ہونی پھر جو مومن مال چھوڑ جائے وہ اس کی جان سے زیادہ محبوب ہونی پھر جو مومن مال چھوڑ جائے وہ اس کی پرورش میری طرف ہے اور جو قرض یائے ج

(فائدہ) حدیث سے صراحۃ ہمہ قتم کی بدعتوں کی ندمت اور اس کی سر اسر گمر ابی ہونا ٹابت ہے۔واہلّٰداعلم۔

٥٠٥ - وَحَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي بْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنَ الزَّعْفَرَانِيُّ جَمِيْعًا عَنْ جَعْفَر بهذَ النَّاسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدُ عَنْ جَعْفَر بهذَ النَّاسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ثُمَّ يَقْرُن بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ وَفِيْ حَدِيْثِ بْنُ الْعَزِيْزِ ثُمَّ يَقْرُن بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ وَفِيْ حَدِيْثِ بْنُ مَيْمُونَ ثُمَّ قَرَنَ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ الْوُسطي وَالَّتِيْ تَلِي النَّاسَةُ فَرَنَ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ الْوُسطي وَالَّتِيْ تَلِي النَّهُ النَّاسَةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

المُهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ حَابِرَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ يَقُولُ كَانَتُ خُطْبَةُ النّبِيِّ صَلّي صَلّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ يَحْمَدُ اللّهَ وَيُثْنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ يَحْمَدُ اللّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ يَحْمَدُ اللّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنْهُ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى إِنْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

19-0 قتیمہ بن سعید، عبدالعزیز بن مجد (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن میمون زعفرانی، جعفر سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے اور عبدالعزیز کی حدیث میں ہے کہ آپ اپنی دونوں انگلیاں ملادیتے ،اور ابن میمون کی روایت بن بنج کی انگشت اور انگوشے کے ساتھ کی انگشت اور انگوشے کے ساتھ کی انگشت ملاتے۔

۲ • 19 - عبد بن حمید، خالد بن مخلد، سلیمان بن بل ، جعفر بن محد البین و ایت کرتے ہیں کہ میں محد البین و ایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نر ، رہے تھے کہ جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصبہ یہ نقا کہ اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا بیان فرماتے، پھر بلند آواز سے فرماتے، پھر بلند آواز سے فرماتے، بھر بلند آواز سے فرماتے، بھر بلند آواز سے فرماتے، بھر بلند آواز سے

(۱) بدعت لغت میں ہرنئ چیز کو کہتے ہیں۔ شرعاً وہ بدعت جس کی احادث میں شدید ندمت بیان کی گئی اور جے گر ابی قرار دیا گیہ ہے اس سے مراد سے کہ دین میں کوئی بات ایجاد کرنالیتی ایسی چیز جودین کا حصہ نہیں ہے اسے دین بٹاکر پیش کرنا۔ معلوم ہو گیا کہ وہ نگی ایجوات جودین کا حصہ سمجھ کر پیش نہیں کی جانتیں وہ بدعت کے زمرے میں داخل نہیں ہیں جیسے سواریوں میں گیڑوں میں اور کھ نے پینے کی چیزوں میں نئی نئی ایجادات۔

١٩٠٧ وَخَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَلْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَلْ شَيْبِهِ عَنْ جَابِرِ وَكِيعٌ عَلْ شَيْبِهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْصُبُ اللّه وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَمَا هُوَ يَحْصُبُ النّاسَ يَحْمَدُ اللّه وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَمَا هُو مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِيلُ فَنَا هَا اللّهِ وَمَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلًا لَهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلًا لَهُ وَمَنْ اللّهِ مُنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلًا لَهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنَا هَا وَعَنْ بَعِنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللله

١٩٠٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى كِلَّاهُمَا عَنْ عَبْدِ ٱلْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَهُوَ أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثُمَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةً وَكَانُنَ مِنْ أَزْدُ شَنُوءَةٌ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيح فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدً مَحْنُونًا فَقَالَ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقُالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَدِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ ۚ فَلَا مُضِلَّ لَّهُ وَمَنْ يُضَلِّلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ أَعِدٌ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هَوُلَاء فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ تُلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدُّ سَمِعْتُ قُولً الْكَهَنَةِ وَقَولً السَّحَرَةِ وَقُولً سَتُعراء فَما سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاء وَلَقَدُ لَمُعْنَ لَاعُوسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ

2.49- ابو بحرین ابی شیبه، و کیج، سفیان، جعفر، بواسطه اپ والد، حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرت بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کا خطبه پر سے اور الله تعالی کی ان الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا کرتے جو اس کے شایان شان ہے، پھر فرماتے من یهده الله فلا مصر مه و من یصلله فلا هادی له و خیر الحدیث کتاب الله، پھر بیشہ حدیث تقفی کی روایت کی طرح بیان کی۔ بیشہ حدیث تقفی کی روایت کی طرح بیان کی۔

داوُد ، عمر وین سعید ، سعیدین جبیر ، حضرت عبدالله بن عبس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ حناد مکہ میں آیااور وہ قبیلہ از دشنوءَة میں ہے تھااور جنوں و آسیب وغیرہ کو جھاڑتا تھا تو مکہ کے بے و تو فول سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں ، تو اس نے کہا ڈرا میں انہیں دیکھوں کہ اللہ تعاثی انہیں میرے ہاتھ سے شفادیدے، غرضیکہ وہ آپ سے مدااور بورا کہ اے محمہ (صلی الله علیه وسلم) میں جنوں وغیرہ کو حصارُ تا ہوں اور امتد تعالیٰ جے حابتا ہے میرے ہاتھ ہے شفہ عطاکر دیتے ہیں، تو آ ہے کی کیامر ضی ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا الحمد لله تحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ال لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوبه اما معد! ضاد ہولے کہ ان کلمات کا اعادہ فرمائے چذنجہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبین مرتبہ ضاد کے سامنے ان کلمات کا اعادہ کیا، صاد نے کہا کہ میں نے کا بنوں کا کارم سنا، جاد وگروں کی باتیں سنیں، شاعروں کے اشعار سنے، گر اس کلام جیبا میں نے کسی کا کلام نہیں سنا، یہ کلام تو دریائے بل غت تک پہنچے گیا، آپ ایناد ست مبارک بڑھائے کہ میں اسلام پر آپ کی بیعت کروں، غر ضیکہ انہوں نے بیعت کی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اور تمہاری قوم

242

الله على الإسمام قال فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ لُنَّهِ صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وعنى قوْمِي قَالَ فَنَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَنَّمَ سُرَيَّةً فَمَرُّوا بَقُوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ استَّريَّةِ لِلْحَيْشِ هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَوُلَاءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ أَصَنْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقُلَ رُدُّوهَا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قُوْمٌ ضِمَادٍ \*

٩٠٩ – حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِل َبْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ خَطَّيَنا عَمَّرٌ فَأُوْجَزَ وَأَبْسَغَ فَسَمًّا نَزَلَ قَلْنَا يَا أَبَا لَيْقَضَانِ لَقَدْ أَبْمَغْتَ وَأُوْجَزُتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ يَقُونُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُل وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَثِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخَطْبَةَ وَإِنَّا مِنَ الْبَيَّانِ سِحْرًا \*

١٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْسِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْيِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَيْمِ أَنَّ رَجُنُ حَصَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمُ فَقُالَ مَنْ يُطِعِ لَنَّهَ وَرَسُولُهُ فَقُدُ رَشَدَ وَمَنْ يعْصهم فَقَدْعُوك فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ بِنُسَ الْحَطِيبُ أَنْتَ قُلُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُلَ، شُ نُمَيْرٍ فَقَدْغُوي \*

کی طرف ہے بیعت لیتا ہوں ،انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میں ا پنی قوم کی طرف سے بھی کر تاہوں، آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم نے ایک چھوٹالشکر روانہ فرمایا وہ ان کی توم پر ہے گزر، تو اں لشکر کے سر دارنے کہاتم نے اس قوم کی طرف ہے تو پھھ مبیں او ٹاءتب ایک تخص نے کہاہاں میں نے ان سے ایک اوٹ لیا، انہوں نے کہا جاؤات واپس کر دویہ صاد کی قوم کا ہے (وہ ضاد کی بیعت کی وجہ ہے امن میں آ چکے ہیں )۔

٩-٩١ شر سيح بن يونس، عبدالرحمن بن عبدالملك بن ابجر، عبدالملک بن ابجر، واصل بن حبان روایت کرتے ہیں کہ ابودائل نے بیان کیا کہ ہمارے سامنے عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھااور بہت مخضر اور نہایت بلیغ پڑھا، جب وہ منبر سے انزے تو ہم نے کہااے ابوالیقظان تم نے بہت مخضر اور نہایت بلنغ خطبہ پڑھااگر ہیں ہوتا تو ذرالمباکرتا، عیر "بولے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمات عظم آومی کا نماز لمبی اور خطبه مختصر یر هنابیه اس کی سمجه داری کی دلیل ہے، سوئم نماز کمبی اور خطبہ مختصر پڑھا کرو ور بعض بیان جادو کی سی تا ثیرر کھتے ہیں۔

• ۱۹۱- ابو بكرين ابي شيبه ، محمد بن عبد الله بن نمير ، و كبيع ، سفيان ، عبدالعزیز بن رقیع، تمیم بن طرفه ، حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله صعی الله عليه وسلم كے سامنے خطبه ريزها اور كہا من يصع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، "تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت برا خطیب(۱) ہے ، اس طرح پڑھ و من یعص الله ورسوله۔ این تمیر نے اپنی روايت من فَقَدُ غَوِيَ كَالْفَظُ كَهِا بِ

(۱) س خطیب کو" براخطیب "کیوں فرمایاس بارے میں گئیا حمال ذکر کئے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثاثی کی رہے یہ ہے کہ ریہ اس لئے فرودیا کہ خطبے کا موقع تو بات کو کھول کر تفصیل ہے بیان کرنے کا ہو تاہے اور اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی املہ مدیر وسلم کا تذکره اکتھے ایک ہی ضمیر میں کرویا۔ ( فی مدد) و میں یعصب مائیں وس نے خدااور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں اداکر دیا و آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے س چیز کو پسند نہیں فر مایا یہ و تدوی اور اس کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی برابری ثابت ہوتی ہواں گئے آپ نے فرمایا کہ دونوں کو جداجدا بین کر ماجات نور کرنا چاہئے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم الفاظ میں بھی خدااور اس کے رسول کی برابری پسند نہیں کرتے توجو حضرت ہی نور کرنا چاہئے کہ اس کے لئے علم غیب وغیرہ ثابت کر کے خدا کے ساتھ آپ کی برابری قائم کرتے ہیں ، وہ سے صحیح ہو سکتی ہو اس کے انداعم پالصواب۔

١٩١١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْهُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي سَيْبَةَ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْسِ عَيْنَةَ قَالَ قَتَيْنَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ عَضَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفُوانَ بْسِ يعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ سَمِعَ النّبِي صَدْ أَبِيهِ أَنّهُ سَمِعَ النّبي صَدْ أَبِيهِ أَنّهُ سَمِعَ النّبي صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَادُوا يَا مَالِكً ﴾

١٨ ٩ ١٦ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّرَمِيُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرِ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ بَنْ بِمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ بَنْ بِمَانِ عَنْ أَحْدَ لِعَمْرَةَ قَالَتُ أَخَذُتُ قَ لِرَّخُمُونَ قَالَتُ أَخَذُتُ قَ وَالْقَرُ أَنَ الْمُحِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَهُو يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلُّ جُمُعَةٍ \*

ي الم ١٩١٣ وَحَدَّنَيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ يَخْبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتُ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتُ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا

كُرْ مِنْهُ بَمِنْ حَدِيتِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ \* الْمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَشَارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَبَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَبَيْبٍ عَنْ عَد بَنَهِ بْنُ جَعْفِرٍ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ عَد بَنَهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بَي مَعْنِ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بَي مَعْنِ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بَي مَعْنِ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بَنَ يَعْمُ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بَنَ يَعْمُ عَنْ بِنَتٍ لِحَارِثَة فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْطُبُ بِهَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْطُبُ بِهَا كُنْ خَلْفٍ وَسَلَمَ يَحْطُبُ بِهَا كُنْ خَلُورُ وَسُولَ كُنْ تَتُورُنَا وَتَنُورُ وَسُولَ كُنْ خَلُورُ وَسُولً وَسُولًا وَتَنُورُ وَسُولًا وَاللّهُ وَسُلُمَ وَاللّهُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسُلُمُ وَلَعُونًا وَتَنُورُ وَسُولًا وَاللّهُ وَسُلُمُ وَلَانًا وَتَنُورُ وَسُولًا وَاللّهُ وَلَالًا وَلَانًا وَلَالًا وَلَا وَلَاللّهُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَالًا وَلَاللّهُ وَلَالًا وَلَالًا وَلَاللّهُ وَلَالًا وَلَاللّهُ وَلَلْكُولًا وَلَاللّهُ وَلَلْكُولًا وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْكُولًا وَلَولًا وَلَلْكُولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَلْكُولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَلْكُولُولًا وَلَولًا وَلَولُولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَلْكُولًا وَلَولًا وَلَولًا وَلَلْلَالِهُ وَلِلْلَهُ وَلِلْلِهُ وَلِلْلَالِهُ وَلِلْلِهُ وَلِلْلِلْلِهُ لِلْلِلْكُولِلْلِلْلِلْلِهُ لِلْلِلْلَالِهُ فَلِلْلِلْلَالِلَالِهُ وَلِلْلِلّهُ وَلِلْلِ

ااوا۔ قنیبہ بن سعید ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، اسحاق خطبی ، ابن عیبنہ ، عمرو، عطا، حضرت صفوان بن پیلے اپنے والد رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنار سالت آب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پریہ آیت پڑھتے تھے و نادو یامانٹ ٹیقص علیہ وسلم منبر پریہ آیت پڑھتے تھے و نادو یامانٹ ٹیقص علینا ربائ۔

۱۹۱۴۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن دارمی، یجی بن حسان، سلیمان بن بلال، یجی بن سعید، عمرہ بنت عبدالرحمٰن، حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سورہ قی والقران المجید میں نے رسول اللہ صسی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جمعہ کے دن من کریاد کی ہے کہ آپ اسے ہم جمعہ کو خطبہ میں منبر پر بڑھاکر تے تھے۔

۱۹۱۳۔ ابوالطاہر ، ابن وہب، یجی بن ابوب، یجی بن سعید ، عمرۃ ، عمرۃ ، عمرۃ بنت عبد الرحمٰن کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں جو کہ عمرۃ ہے بڑی تضیں ، اور سلیم ان بن بدال کی روایت کی طرح بیان کیا۔

۱۹۱۴ محد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبد، ضبیب، عبدالله بن محمد بن معن، حضرت حارثه بن نعمان کی صه جبزاد کی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے سورہ قل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے د بمن مبارک بی سے سن کریاد کی ہے کہ آپ اس کو ہر جمعہ بیس بڑھا کرتے سے اور بمارااور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا تنور بھی ایک بی تھا۔

لَهُ صَلّى للهُ عَلَيْهُ وِسَلْمُ وَاحِدًا \* ١٩١٥ خَدْمَا عَمْرُ وِ النَّاقِلُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْمُ صَلّمَ لَيْ مَعْمَدِ بْنِ الْمُحْقَ فَلَ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحْقَ فَلَ حَدَّتَنَى عَنْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي يَكُرِ بْنِ السَّحْقَ فَلَ حَدَّتَى عَنْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي يَكُرِ بْنِ مُحَمّد نِي عَمْرُ و نُن حرِثُمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيَى لَيْ عَمْرِ وَنُن حرِثُمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيَى لَنَ عَبْدِ لِرَحْمَٰ بِي سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ لَنَ عَنْ لَللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَمَّ هِمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَكُلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُ وَهَا كُلّ يَوْمَ حُمْعَةٍ وَمَا لَكُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُ وَهَا كُلّ يَوْمَ حُمْعَةٍ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُ وَهَا كُلّ يَوْمَ حُمْعَةٍ عَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُ وَهَا كُلّ يَوْمَ حُمْعَةٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُ وَهَا كُلّ يَوْمَ حُمْعَةٍ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُ وَهَا كُلّ يَوْمَ حُمْعَةً عَلَيْهِ عَلَى الْمِسْرِ إِذَا خَطَلَ النّاسَ \*

1917 - حَدَّثَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُنْ إِدْرِيسَ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ عُمَارَةَ بْسِ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ عُمَارَةَ بْسِ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ عُمَارَةَ بْسِ رُوَانَ عَلَى الْسِبْرِ رَافِعًا يُدَيْهِ فَقَلَ رَأَيْتُ يَدَيْهِ فَقَلَ وَاللّهُ هَتَيْنِ الْيُدَيْنِ لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ صَنّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ بَقُولَ لِيدِهِ هَكَدًا وَأَشَارَ بِإصَلْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ \*

مَّهُ اللَّهُ وَحَدَّثُنَاهُ قُنَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَنُو عَوَالَةً عَنْ حُصَيْنِ نُنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ عَوَالَةً عَنْ حُصَيْنِ نُنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ مَشْرَ نُن مَرْوَانَ يَوْمَ حُمُعَةٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ عْمارةُ نُنُ رُؤَيْنَةً فَدَكَرَ لَحْوَةً \*

صدرة لل رويد مدار عمود الزَّهْرَانِيُّ وَقُنَبْنَهُ لَنُ اللهِ عَنْ عَمْرِهِ سَعِيدٍ فَانَ رَيْدٍ عَنْ عَمْرِهِ سَعِيدٍ فَانَ رَيْدٍ عَنْ عَمْرِهِ سَعِيدٍ فَانَ رَيْدٍ عَنْ عَمْرِهِ لَى دِيدٍ عَلَى بَيْنَا النَّبِيُّ لَى دِيدٍ عَلَى بَيْنَا النَّبِيُّ مَسْدَ لَيْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ مَسْدَ لَيْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ مَسْدَ وَسَدَهُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ إِذْ مَسْدَ وَسَدَهُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ إِذْ اللّهِ عَلْمَ الْحُمُعَةِ إِذْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

1910ء عمروناقد، لیمقوب بن ابراہیم بن سعد بواسط اپ ولد، محمد بن اسحاق، حضرت عبدالله بن الى بكر بن محمد بن عمرو بن محمد بن الن محمد بن عبدالله بن الى بكر بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ، امام بشام بنت حارث بن نعمان رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول بند صلی الله علیہ وسلم کا اور بھاراد و سال یا ایک سال یا بچھ ہو تک ایک بی تنور تھا اور ہیں نے سورہ ق آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رہان مہارک بی سے سن کریاد کی ہے، آپ اس کو ہر یک جعہ رہان مہارک بی سے سن کریاد کی ہے، آپ اس کو ہر یک جعہ میں منبر پر جب لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تو پڑھ کرتے ہیے۔

1911 - ابو بحر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، حصین عمرہ بن روئیب نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ منبر پر (خطبہ میں) ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوئے ہے، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو خراب کرے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھاہے کہ اپنی انگل سے اس طرح کرنے کے عداوہ اور بچھ نہ کرتے اور اپنی شہادت کی انگل سے اشارہ کرنے بیں۔

( فائدہ ) خصبہ کے وقت ہاتھ اٹھانا بدعت ہے اور رہی کسی امام کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے اور ایسے ہی عربی زبان کے علاوہ اور کسی زبان میں خطبہ پڑھنا صحیح ور ورست نہیں ہے۔

1912 قتیبہ بن سعید، ابوعواند، حصین بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ اس نے جمعہ کے دن (خطبہ ہیں) اپنے ہاتھوں کو اٹھار کھ ہے، پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

۱۹۱۸ ابوالر بیج زہرانی، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، عمرو بن و بین و بیار، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اپنے میں ایک شخص آیا، آنخضرت صلی اللہ عابیہ وسلم نے

حَدَةُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال

أَصِيْتَ يَا فُلَالُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ \* آبِ فَرْمالِ كَرْب بوكردور كعت برهو-

( فہ کدہ )جمہور علی ئے کرام کایہ مسلک ہے کہ جب امام خطبہ پڑھتا ہواور کوئی شخص مسجد میں آئے تو کسی قشم کی نماز صحیح اور در ست نہیں اور قاضي عيرض نے يہي مسلك امام مالك، امام ابو حذيفة اور تمام صحابة و تابعين كا نقل كيا ہے اور عراقی نے محمد بن سيرين، شرح تاح قاضي اور تخفی ور قباوہ ور زہری ہے بھی یہی چیز نقل کی ہے اور یہی قول این انی شیبہ نے حضرت علیؓ ، حضرت ابن عمرؓ ، حضرت ابن عباسؓ ، ابن مسینب می ہد ، عطاء بن بی رہاح اور عروہ بن زبیر سے نقل کیاہے۔اور امام تو وی نے یہی مسلک حضرت عثمان رضی ابتد تعالیٰ عنہ کا بیان کیاہے۔اور حافظ ابن حجر نے کتاب ورایہ میں حضرت سائب بن بزیڈے روایت کیاہے کہ ہم حضرت عمر رصنی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خصبہ سے پہلے نہ زیڑھا کرتے تھے تگر جب اہام خطبہ کے لئے بیٹھتا تو پھر نماز کو چھوڑ دیتے تھے غرض کہ بیہ چیز صیبہ کرامؓ سے اجماع کے درجہ میں منقول ہے۔ ورعدمہ عینی اور اہام طحاوی نے مکثر ت!حادیث اور آثار صحابہ ؓ اس بارے میں نقل کئے ہیں جن کے لئے تفصیل در کارہے ، بندہ مترجم کہتا ہے کہ سے نے اس مخص کوجو نماز پڑھنے کا تھم دیایہ خاص مصلحت پر مبنی تھا بعنی اس کی خستہ جانی پر لو گوں کو مطلع کر کے یو گوں کو اس پر خرچ کرنے کے سئے ابھار ناجیسا کہ کتب احادیث میں وہ واقعہ مذکورہ ہے اور آپ کے علاوہ اور کسی کے لئے یہ چیز سیج اور درست

> ١٩١٩- حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْسِ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ كَمَا قَالَ خُمَّاذً وَلَمْ يَذْكُر الرَّكْعَتَيْن \* . ١٩٢٠ وَحَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيلًا وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةً حَدَّثُنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُّدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلُّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فَقَالَ أَصَٰنُيْتَ قَالَ لَا قَانَ قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْنَةَ قُالَ صِلِّ رَكُعَتَيْنِ \*

١٩٢١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ خُمَنْدٍ قَالَ اللُّ رَ فِعِ خَدَّنَّنَا عَبُّدُ الرَّزَّاقِ أَخُبَرَنَا بْنُ خُرَيْحِ أَحْبَرَئِي عَمْرُو ابْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ حَارَ بْنَ عَنْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَحُلٌ وَٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُخْطَبُ فَقَالَ لَهُ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ ارْكُعُ \*

١٩١٩ - ابو بكرين ابي شيبه ، يعقوب در وقي ، ابن عليه ، ابوب ، عمر ، حضرت جابر رضي الله تعالى عنه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم حماد کی روایت کی طرح تفل کرتے ہیں باقی اس میں دور کعت کاذ کر

• ۱۹۲۰ قتیبه بن سعید، اسحاق بن ابرا تیم، سفین، عمرو، حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه ايك متحض مسجد میں آیا اور آ تخضرت صلی الله عدیه وسلم جمعه کے ون خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا نماز پڑھ لی ہے،اس نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر دور کعت پڑھ لواور قتیبہ کی روایت میں ہے کہ دور کعت پڑھ ہو۔

۱۹۲۱\_ محمد بن راقع، عبد بن حميد، عبدالرزاق، ابن جريج، عمرو ین وینار، حضرت جابرین عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیااور رسول ایند صلی ابتد عدیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ پڑھ دے تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تونے دور کعت پڑھ لیں ،اس نے جواب دیا تہیں ، آپ نے فرمایا تودور کعت پڑھ لو۔

١٩٢٢ حدِّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وِهُو اللُّ حَفْفَر خَدَّتُنَا شُعْبَةً عُّنَّ عَمْرُو قَالَ سَمعْتُ حَامِ بْنَ عِنْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ حَصَّتَ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقُدْ خَرَحَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْن " ١٩٢٣ - وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ ۚ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغُطُفَانِيُّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ قَاعِدٌ عَلَي الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَيْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكَعْتَ رَكَعَتَيْن قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا \* ١٩٢٤ – وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمِ كِنَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنَ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمُ أَحْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغُصَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَخْصُبُ فَحَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمُّ فَارْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَحَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكُعُ

رَكَعَنَيْنِ وَلَيَنْجَوَّزُ فِيهِمَا \* مَكْنَدُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا سَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا مَمَيْدُ بْنُ هِلَال قَالَ سَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا حَمَيْدُ بْنُ هِلَال قَالَ فَالَ قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَسَدَّمَ وَهُو يَخْطُبُ قَالَ فَقَلَّتُ يَا رَسُولَ عَنْ دِينِهِ لَا يَدُرِي عَنْهِ وَسَدَّمَ وَهُو يَخْطُبُ قَالَ فَقَلَّتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَدَّمَ وَهُو يَخْطُبُ قَالَ عَنْ دِينِهِ لَا يَدُرِي اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا يَدُرِي مَا وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا يَدُرِي مَا وَسَدَمُ وَتَرَكَ حُصْنَةُ حَتَى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَيْنِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْ وَسَعْمَ وَتَرِكَ خُصْنَةً حَتَى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَيْنَ عَلْ عَلْ وَسَعْمَ إِلَى قَالَيْ فَأَيْنِي عَلَى اللَّهُ عَنْ وَسِنَمَ وَتَرَكَ خُصْنَةً حَتَى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

۱۹۲۲ محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبد ، عمر و بن دیند ، حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عته نبی اکرم صلی الله عدیه و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا جب تم بیس سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام بھی لکل چکا ہو تو وہ دو رکعت (تحیة المسجد کی خطبہ سے پہلے) پڑھ لے۔

1977 قتید بن سعید، لیث (دوسری سند) محمد بن رکے، لیث البوالز بیر، حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ سلیک غطفانی جمعہ کے دن آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے تو سلیک نماز پڑھنے سے پہنے بیٹے وسلم منبر پر تشریف فرما تھے تو سلیک نماز پڑھنے سے پہنے بیٹے دو گئے، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرہ یا تم نے دو رکعت پڑھی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ نبیس، آپ نے فرہ یا کھڑے ہوکر دو رکعت پڑھ لو۔

۱۹۲۳ اسماق بن ابراہیم، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، الممش، ابی سفیان، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تفی کی عنه بیان کرتے ہیں کہ سلیک غطفانی جعه کے دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے ہتے اور وہ سکر بیٹھ گئے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے ہتے اور وہ سکر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اے سلیک اٹھواور دو مختصر سی رکعتیں پڑھ او، پھر فرمایا جب تم ہیں ہے کوئی جعہ کے دن آئے اور امام خطبہ پڑھ درمایا وروہ مختصر سی رکعتیں پڑھ الے۔

19۲۵۔ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ، حمید بن ہوال بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابور فاعد رضی اللہ تعالی عند آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس آئے اور آپ خطبہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ ایک مسافر آدمی ہے، اپ دین کے متعلق سوال کرنے آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ میری جانب متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ جھوڑ دیا حتی کہ میرے یاس آئے، پھر ایک کری

لكُرْسِيُّ حَسِبْتُ قَوائمةُ حَدِيدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَنَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلَّمُنِي ممّ عَنَّمَهُ اللهُ ثُمَّ أَتَى خُطُبْتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا \*

لائی گئی میرا خیال ہے اس کے پائے لوہ کے تھے، آپ س پر بیٹھ گئے اور مجھے وہ علوم سکھانے لگے جو اللہ تعالی نے آپ کو سکھائے تھے، پھر آپ نے اپنا خطبہ تمام کیا۔

(فا كدہ) تاب بد نع الصن نع ميں ہے كہ ہمارے علائے كرام كے نزديك خطيب كو خطبہ كی حالت ميں كل م كرنا مكر وہ ہے ،اور اگر ابيا كرے قو خصبہ فاسد نہيں ہوگا، باتی بيہ چيز صحیح نہيں ہے بندہ مترجم كہتا ہے كہ خطبہ عربی زبان كے علاوہ ہو نہيں سكتا، س لئے اور كسى زبان ميں خطبہ پڑھنا قطعاً صحیح نہيں ہے اور اس طرح دور ان خطبہ كسى اور زبان ميں پند د تصیحت شر دیج كر دبنا بھى كر اہت سے خالی نہيں ہے ، والند علم

بالصواب

- ١٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِهِ
عَنِ نْنَ أَبِي رَافِع قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةً
عَلَى الْمَدِينَةِ وَخُرَجَ إِلَى مَكَّةً فَصَلَّى لَنَا أَبُو
عَلَى الْمَدِينَةِ وَخُرَجَ إِلَى مَكَّةً فَصَلَّى لَنَا أَبُو
هُرَيْرَةً الْحُمُعَة فَقَرَأً بَعْدَ سُورَةِ الْحُمُعَةِ فِي
الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَالْرَكْعَةِ اللَّهُ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ فَالَ فَالَا بَهِمَا بَالْكُوفَةِ فَقَلَ أَبُو هُرَيْرَةً إِنِّى سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا يَوْمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا يَوْمَ 
الجمعية الله المحتلفة المناسبة وأبو المحرد الله المحتلفة الله المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المتحددة الله المحتلفة المحتلف

۱۹۲۷۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بال، جعفر بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن الی رافع بیان کرتے ہیں کہ مر وان نے حضرت ابو ہر رورضی اللہ تع ال عنہ کو مدینہ منورہ پر ظلیفہ کیا اور خود مکہ مکر مہ چراگی تو حضرت ابو ہر رو رضی اللہ تع ال عنہ کو مدینہ منورہ ہن اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور سور ہ جمعہ کے بعد دوسر ک تعت میں سور ہ منافقوں پڑھی، پھر میں آپ سے ملااور کہا کہ آپ نے وہ دوسور تیں پڑھی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ میں پڑھتے تھے، حضرت ابو ہر رورضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرمایا کہ میں ان ہی دوسور توں کو پڑھا کر تے تھے۔

1972۔ قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، حاتم بن اساعیل (دومری سند) قتیبہ، عبدالعزیز دراور دی، جعفر، بواسطہ اپنے والد، حضرت عبید الله بن رافع بیان کرتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو بر مروضی الله تعالی عنه کو خلیفہ بنایا ور حسب سابق روایت نقل کی، فرق صرف اتن ہے کہ حاتم کی روایت بیل ہے کہ آپ نے بہلی رکعت میں سورہ جعہ اور دوسری میں سورہ منافقوں پڑھی اور عبدالعزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی منافقوں پڑھی اور عبدالعزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی روایت کی طرح ہے۔

۱۹۳۸ یچی بن میخی، ابو بکر بن ابی شیبه، اسی ق، جریر، براہیم، محمد بن منتشر، بواسطه اینے والد، حبیب بن سالم موں نعمان تن 477

١٩٣٠ - وَحَدَّقَنَا عَمْرٌو النَّاقِلُ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ اللهِ بُنُ عُيَيْدِ اللَّهِ بَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ بَنْ عَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ يَسْأَلُهُ أَيَّ شَيْء قَرَأَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى النَّه عَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سِوَى النَّهِ صَلَّى النَّه عَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سِوَى النَّهِ صَلَّى النَّه عَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى النَّهِ صَلَّى النَّه عَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى النَّه صَلَى النَّه عَنْ الله عَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَوَى الله سُورة الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ \* سُورة الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ \* مَوى عَبْدَةُ بْنُ اللهِ شَيْبَة حَدَّتَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّتَنَا عَنْ مُغَوّلٍ بْنِ عَبْدَةُ بْنُ مُخَوّلٍ بْنِ عَنْ مُغَوّلٍ بْنِ

رَاشِهِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ
ابْلِ عَبَّاسٍ أَنَّ النّبِيَّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقْرُ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ لَسَّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَنَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ وَأَنَّ النِّيَ صَلَى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَنَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ \*\*

صناهِ الجمعهِ سوره الجمعهِ والمنافِقِينَ ﴿ وَ الْمُنَافِقِينَ ۚ وَ وَ الْمُنَافِقِينَ ۚ أَبِي حِ وَ ﴿ ١٩٣٧ - وَحَدَّنَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا وُكِيعٌ كِلْمَاهُمَا عَنْ حَدَّنَا وُكِيعٌ كِلْمَاهُمَا عَنْ

بشیر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صبی الله علی علیه وسلم جعد اور عیدین کی نماز میں سبح اسد رست الاعلی اور هل اتل حدیث الغاشیة پڑھا کرتے ہے، اور جب عید اور جعد دونوں ایک ہی دن (جمع) ہو جاتے تب بھی آپ دونوں نمازوں میں (بیعنی عید اور جمعہ) میں ان ہی سور توں کو پڑھتے۔

۱۹۲۹۔ قنیبہ بن سعید ، ابو عوانہ ، ابر اہیم بن منتشر ہے اسی سند کے ساتھ روایت ہے۔

• ۱۹۳۳ عمرونا قد اسفیان بن عیدید اضمر و بن سعید احضرت عبید الله بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ ضحاک بن قیس نے نعمان بن بیشر رضی الله تعالی عند کے پاس لکھ کر دریا فنت کیا کہ سور و جمعہ کے علادہ رسول الله صلی الله علیه وسئم جمعہ بیس اور کون سی سورت پڑھا کرتے ہے انہوں نے جواب دیا کہ ھل اتث حدیث الغاشیة (۱)۔

ا ۱۹۳۱ ابو بحر بن ابی شیبه ، عبده بن سلیمان ، سفین ( تحویل ) مسلم البطین ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عبس رضی الله تعال عنهما بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کے دن صبح کی نماز بیل الآیم تنزیل السیحده اور هل اتبی عدی الانسان حین من الله هر پڑھا کرتے ہے اور یہ که نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جمعة الهارک کی نماز بیل سور و جمعه اور سور و منام جمعة الهارک کی نماز بیل سور و جمعه اور سور و منام جمعة الهارک کی نماز بیل سور و جمعه اور سور و منام جمعه اور سور و

۱۹۳۲ - ابن نمیر، بواسطہ اینے والد (دوسر ک سند) ابو کریب، وکیج،سفیان سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

(۱)ان احادیث کی بناپر مسنون میدہے کہ امام تماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سور ؤجھہ دوسر کار کعت میں سور ؤ من نقین یا پہلی رکعت میں سورہ ستح سسہ رسك الاعلی دوسر کی رکعت میں سورہ ہل اتاك حدیث العاشیة یا پہلی رکعت میں سور ؤجمعہ ،ورووسر کی رکعت میں سورہ انائے حدیث لعاشیة پڑھے۔

سُفُدُنَ بهدًا لُإسْدُو مِثْنَهُ \*

١٩٣٣ خَدِّنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشَّارِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ مُنْ حَعْفر حَدِّنَا شُعْنَةً عَنْ مُحَوَّلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَثْنَهُ فِي الصَّنَاتَيْنَ كِنْتَيْهِمَا كَمَا قَالٌ سُفْيَانُ \*

١٩٣٤ حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْ عَنْ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ عَنْ النّبِيِّ صَدْدِ اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتّى \*

٥٩٣٥ – حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ اللَم تَنْزِيلُ فِي يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتِي عَلَى الْإِنْسَانِ الرَّكْعَةِ الْمُؤْلِقُ وَفِي الثَّانِيَةِ هَلْ أَتِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْ لَكُنْ شَيْعًا مَذْكُورًا \*

١٩٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى أَبِي شَيْبَةً وَسَلّمَ إِذَا صَلّى أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو صَلّى أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو صَلّى أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو سَاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو سَاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌو صَلّى اللّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبِي مَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ فَصَلّى وَالْتِهِ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ إِذَا صَلّيْتُمْ بَعْدَ الْحُمُعَةِ فَصَلّى وَالِتِهِ قَالَ البّنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي عَمْرٌو فِي رَوَائِتِهِ قَالَ البّنُ وَصَلّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَمْرٌ فِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَمْرٌ فِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَمْرُو فِي رَوَائِتِهِ قَالَ البّنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَمْرٌ وَ فِي رَوَائِتِهِ قَالَ البّنُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ 

خريرٌ ح و حَدَّتَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ

۱۹۳۳ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبد، مخول سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، دوانوں نمازوں کے بارے میں جبیہا کہ سفیان نے بیان کیا۔

ساا المراجيم، عن حرب، وكيع، سفيان، سعد بن ابراجيم، عبدالرحمٰن اعرج، حضرت الوجريرة رضى الله تعالى عنه آپ آخضرت صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه آپ جمعت المبارك كے ون نماز فجر میں الله سحده اور سورة هل الله يؤهم

1970 ابو الطاہر ، ابن وہب، ابراہیم بن سعد ، بواسطہ اپنے والد ، اعرج ، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں بہلی رکعت میں سورہ اللہ سیحدہ اور دوسری رکعت میں مورہ اللہ سیحدہ اور دوسری رکعت میں مار دوسری رکعت میں ہاں جاتے ہے۔

۱۹۳۷۔ یکی بن یکی ، خالد بن عبداللہ، سہیل بواسطہ اینے والد، حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تواس کے بعد جارر کعت پڑھے۔

۱۹۳۷ ابو بحر بن ابی شیبه، عمرو ناقد، عبدالله بن ادریس،
سهیل، بواسطه این والد، حضرت ابو بر میره رضی الله تعانی عنه
بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نروی که
جب تم جعه کی نماز بر هولو تو عیار رکعت (سنت) پر هولو، عمرو نه
ابنی روایت میں اتنااضافه اور کیا ہے کہ این اور یس نے سہیل کا
قول روایت کیا ہے کہ اگر شہیں جلدی ہو تو پھر دور کعت مسجد
میں اور دور کعت گھر جاکر پڑھ لو۔

۱۹۳۸ زمیر بن حرب، جریر (دومری سند) عمرو ناقد، ابو کریب، و کیج، سفیان، سهیل، بواسطه این و لد، حضرت

فَ حَدَّنَا وَكَمْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَنَّوْ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَسِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَلَّهُ صَنَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصنِّ عَد الْحُمُعَة فَلَيْصَلِّ أَرْبَعًا وَلَيْسَ فِي حَديتِ حرير مَنْكُمْ \*

١٩٣٩ - وَحَدَّتُ يَحْيَى ثُنْ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُهْعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَّعُ ذَلَكَ \*

ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تم میں سے جمعہ کے بعد
نماز پڑھے تو جار رکعت پڑھے اور جریر کی حدیث میں امنکم ممکا
گفظ نہیں ہے۔

۱۹۳۹ یکی بن کی محمد بن رکح ،لیث (دوسری سند) تنیبه بن سعید ،لیث ، خطرت عبدالله بن عمر رضی الله تع لی عنبی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب جمعه کی نماز سے فارغ ہوتے تو پھر الله علیہ واور کعت (اور) پڑھتے اور پھر فر ، نے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے ہے۔

(فا كده) ام ہو حنيفہ رحمہ ابتداور امام محرد اور ايك قول ميں امام شافعي كے نزد يك جمعہ كے بعد چار ركعت پڑھنا مسنون ہے اور قاضى ابو پوسف كے نزد يك چھ ركعت كاپڑھنامسنون ہے تاكہ دونول احاديث پر عمل ہو جائے اور كيونكہ حضرت على كرم ابقد وجہہ ہے روايت ہے كہ جو جمعہ كے بعد سنتيں پڑھے تو وہ چھ ركعت پڑھے اور بہى امام طحاوي كامخار ہے، اور بندہ مترجم كے نزد يك يہى چيز اوئى بالعمل ہے۔ ہتى امام بو يوسف كے نزد يك چار سنت پہلے پڑھے پھراس كے بعد دد پڑھے، اس طرح چھ پڑھے اور يہى افضل ہے، وابلداعلم۔

١٩٤٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنَى مَالِكِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَنى مَلِكِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَلَى مَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ الل

١٩٤١ - حَدَّسَ أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ شَلْ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ شَلْ حَرْبٍ وَانْ نُمَيْرِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ نُلْ عُبَيْنَة حَدَّتَنَا عَمْرٌ و عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ نَبِي عَنْ سَالِم عَنْ نَبِي أَنَه النَّه عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ عَنْ نَبِي مَنْ نَلِه عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يُصَلَّي نَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ \*

١٩٤٢ - حَدَّتَا أَبُو بَكُر أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَطَاءِ عُدرٌ نِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ عُدرٌ نِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ

میں موں پید پر سے مراس میں ہے۔ اور مدر اللہ بن عمر رضی اللہ اللہ عند ہے۔ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفنوں کے متعلق بیان کیااور فرمایا کہ جمعہ کے بعد پچھ نہ پڑھتے یہاں تک کہ گھرنہ لوٹ آتے، پھر گھر میں دور کعت پڑھتے، یچی بیان کہ کرتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ میں نے یہ اغاظ حدیث (ادم مالک کے سامنے) پڑھے ہیں کہ پھراان کو ضرور پڑھتے۔

ا ۱۹۳۳ - ابو بكر بن انی شیبه ، زبیر بن حرب ، ابن نمیر ، سفیان بن عید ، ۱۹۳۱ - ابو بكر بن انی شیبه ، زبیر بن حرب ، ابن نمیر ، سفیان بن عید عید ، عمر و ، زبر گ ، حضرت سالم این والد رضی الله تق لی عنه سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا که نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے بعد (مزید) دور گعت (اور) پڑھے۔

۱۹۳۴۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، غندر ، ابن جریج ، عمر و بن عط بیان کرتے ہیں کہ نافع بن جبیرؓ نے انہیں سائب بن اخت نمر کے

سَ أَسِي الْحُوارِ أَنَّ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ الْسِ أَخْتِ نَمْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء رَآهُ مِنهُ السَّائِبِ الْسِ أَخْتِ نَمْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء رَآهُ مِنهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّاةِ فَقَالُ نَعَمْ صَلَيْتُ مَعَهُ الْحُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة فَلَمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فِي الْمَقْصُورَة فَلَمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّبُتُ فَلَمَّا ذَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدُّ لِمَا فَعَنْتَ إِذَا صَلَيْتَ الْحُمُعَة فَلَا تَصِلْها بِصَلَاةٍ حَتَّى فَعَنْتَ إِذَا صَلَيْتَ الْحُمُعَة فَلَا تَصِلْها بِصَلَّها بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكُلَّمَ أَوْ تَخُرُحَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ بِصَلَّى اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ بِعَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَالَةِ لَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْقِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَاهُ الْعَلَيْقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمَ الْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمَ الْعَلَاقُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْع

معاویہ سے نماز میں دیکھی تھیں توانہوں نے کہ کہ بال امیں نے اان کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا ہے پھر جب اوم ن سلام پھیراتو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، پھر جب وہ اندر آگئے تو مجھے بلا بھیجا اور فرمایا کہ آج جیسا کام پھر نہ کرنا، جب جعد پڑھ چکو تاو فتیکہ کوئی کلام نہ کرویا اپنے مقام سے نہ چلے جاؤ تو کوئی دوسری نماز نہ پڑھنا، اس لئے کہ رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم دو نماز در کواایہ نہ ما ویں کہ نہ در میان میں کلام کریں اور نہ دوسری جگہ نکلیں۔

یاس بھیجا، کچھ الیمی ہاتیں دریافت کرنے کے لئے جو انہوں نے

(فائدہ) تاکہ دو نمازوں کے مل جانے کاشبہ نہ ہو،اس لئے میہ تھم فرمایا توبیہ چیزاستحالی ہے ضرور کی نہیں۔

١٩٤٣ وحَدَّنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا حَجَرَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمَرُ بْنُ عَطَاءِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَرْسَاقَ الْحَدِيثَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدُ ابْنِ أَحْتِ نَمِر وَسَاقَ الْحَدِيثَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدُ ابْنِ أَحْتِ نَمِر وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِيْدِهِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَمْتُ فِي مَقَامِي وَلَمْ يَذْكُر الْإِمَامَ \*

سا ۱۹۴۳۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمہ ، ابن جر تئے، عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے انہیں حضرت سائب بن بزید بن اخت نمر کے پاس بھیجا، بقیہ حدیث حسب سابق ہے، فرق صرف اتناہے کہ اس میں ہے کہ جب امام نے سدم بھیرا تو ہیں اپنی جگہ کھڑ ار ہااور امام کا تذکرہ نہیں ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ صَلُّوةِ الْعِيْدَيْنِ

المُعَدِّ وَعَدَّنَى مُحَمَّدُ مِنْ رَافِعِ وَعَبْدُ بَنُ رَافِعِ حَمَّدُ بِنُ رَافِعِ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالً ابْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي لَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ لَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ شَهِدْتُ صَلَاةً الْفِطْرِ مَعَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكُر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَكُنّهُمْ يُحَلِّبُهِ وَسَلّمَ وَأَبِي بَكُر وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَكُنّهُمْ يُصَلّيها قَالَ الْخُطْبَةِ تُمْ يَخْطُبُ قَالَ الْخُطْبَةِ وَسَلّمَ كَأْنِي وَسَلّمَ كَأَنِي وَسَلّمَ كَأَنِي وَسَلّمَ كَأَنِي وَسَلّمَ كَأَنِي وَسَلّمَ كَأَنّي

ما ۱۹۳۴ محد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عشه بیان کرتے بیل که میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثان رضی الله عنهم کے ساتھ عیدالفطر کی تماز میں حاضر ہوا، سب کے سب عید کی نماز خطبہ سے بہلے پڑھتے تھے اور پھر خطبہ دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه پڑھ کر اترے گوی که میں ال کی طرف دیکھ رہا ہوں جب انہوں نے لوگوں کو ہا تھے کے اشارے طرف دیکھ رہا ہوں جب انہوں نے لوگوں کو ہا تھے کے اشارے طرف دیکھ رہا ہوں جب انہوں نے لوگوں کو ہا تھے کے اشارے

سے بھانا شروع کیا اور پھر سپ ان کی صفیں چیرتے ہوئے عور توں کی طرف تشریف ائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال مجھی تھے، آپ نے میہ <sup>س</sup>یت پڑھی با ایھ السی اد حاء ك المومنات سایعنٹ الح حتی کہ آپ اس سے فارغ ہوئے اور پھر فرمایا کہ تم سب نے اس کا قرار کیا، ایک عورت نے ان میں

صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

سے جواب دیا کہ اس کے عدادہ اور کوئی نہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی اراوی بیان کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ وہ کون تھی، پھران

سب نے صدقہ دیناشر وع کیااور حضرت بدال نے اپنا کپڑا بچھا میا اور کہا کہ ماؤ، میرے مال باپ تم پر فدا ہوں وہ سب چھلے ور

انگو ٹھیاںا تارا تار کر حضرت بلال کے کپڑے میں ڈاننے مگیں۔

( ف کدہ ) صحیح قول کے مطابق جس پر جعد واجب ہے اس پر عید کی نماز بھی واجب ہے ،خو ہ فطر ہویا صحی اور ایسے ہی نماز کے بعد خصبہ پڑھن ر سول کرم صبی ابتد مدییہ وسیم کی سنت ہے، وراسی پر تمام صحابہ کرام اور ضفاءر شدین اور سف و خف کا تی مل ہے،ابن منذر فرہ تے ہیں کہ تمام فقہاء کا سی پراجماع ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ہے اوراس کے خلاف در ست نہیں ،اور قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں اوراس پر تمام سمّہ

کرام کا فتویٰ ہے۔

وَ لُحُوَاتِمَ فِي تُوْبِ بِلَالٍ \*

۵ ۱۹۴۳ ابو بکر بن انی شیبه ۱۰ بن انی عمر، سفیان بن عیبینه ،ابوب، عطاء حضرت ابن عب س رضی ابتد تعالی عنه بیان کرتے ہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خطبہ

ے پہلے پڑھی پھر خصبہ پڑھ، اور خیال ہے کہ آپ کا خطبہ

عور تول نے خبیں سنا، پھر آپ ان کے پاس سے اور انہیں و عظ و تقییحت کی اور صدقه کا حکم دیااور حضرت بال ًا پنه کیژا

کھیلائے ہوئے تھے اور عور توں میں سے کوئی انگو تھی ڈائی تھی،ور کو ئی چھلااور کو ئی پچھاور شے۔

۲ ۱۹۳۳ ابو الربیع زهرانی، حماد (دوسری سند) یعقوب دورتی.

اساعیل بن ابراہیم، ابوب ہے اس سند کے ساتھ اس حرح ہے روایت کرتے ہیں۔

٢ ١٩٩١ - احى قى بن ابراتيم ، محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، ابن جريج ، عطاء، حضرت جاہر بن عبدالتدرضی ابتد تعالی عنه بیان کرتے ہیں

کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیبہ وسلم نے عدیبہ انفطر کے دن پہنے نماز

١٩٤٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو نَكْر شُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ

· نَظُرُ إِنَّهِ حِينَ يُحَلِّسُ الرِّحَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ

يَسُلُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النَّساءَ وَمَعَهُ سَالٌ فَقَالَ ( يَـ

أَيُّهَا السِّيُّ إِذَا حَاءِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُمَايِعُنَكَ عَلَى

أَنْ رَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ فَتَمَا هَذِهِ الْآيَةَ خَمَّى

فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُمَّ قَالَ حِينَ فَرَعَ مِنْهَا أَنْتُلَّ عَلَى

دُنِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ رَمْ يُحِبُّهُ غَيْرُهَا

مِنْهُنَّ نَعُمْ يَا نَبِيَّ النَّهِ لَا يُدْرَى حِينَيْلًا مَنْ هِيَ

قَالَ فَتُصَدُّقُن فَسَطَ بِمَالٌ تُوْلَهُ ثُمَّ قَالَ هَيُمّ

عدِّي لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي فَحَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَحَ

أَبِي عُمَرَ قَالَ أَنُو نَكُر حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ بْنُ عُبَيْنَةً حَدَّثُنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ الْنَ

عَتَّسِ يَقُولُ أَشْهَدُ عَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَنْلَ الْخَصَّةِ قَالَ ثُمَّ خَصَبَ

فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النَّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَدُكَّرُهُنَّ

وَوَعَطَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِيَالٌ قَائِلٌ شُوِّيهِ فَحَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْحَاتَمَ وَالْخَرْصَ وَالتَّيْءُ \*

١٩٤٦ - وَحَدَّتَنِيهِ أَنُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَ انِيُّ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ

ح و حَدَّتَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ نُنُ

إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَاعَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ \*

١٩٤٧ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ سُ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ سُ رَافِعِ الْسُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا

اسْ خُرَيْحٍ أَحْنَرَبِي عَطَاءٌ عَنْ حَايِرٍ أَسْ عَلْد

اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهِيَّ صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وِسَيَّمُ قَامَ يُوْمَ الْفِطْرِ فَصَيَّى فَيَدا ۚ بَالصَّبَاةِ قَبْلَ الْحُطُّنةِ ثُمَّ خصبُ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَعَ سَيُّ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرَلَ وَأَتَى النِّسَاءَ وَدَكَّرَهُنَّ وَهُو يَتُوكُّأُ عَلَى يَدِ سِالٍ وَسِالٌ بَاسِطٌ تُوْبَهُ يُلْقِينَ النَّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعُصَاء زَكَاةَ يَوْمِ الْفِصْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَّ بِهَا حِينَثِلَدٍ تُنْقِيَ الْمَرْأَةُ فَتَحَهَا وَيُنْقِينَ وَيُلْقِينَ قُلْتُ بِعَصَاءِ أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النَّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ قَالَ إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ \*

١٩٤٨ - وَحَدَّثَنَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَبِكِ بْنُ أَبِي سُيَّمَانَ ۗ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بالصَّدَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكَّتًا عَلَى بَدَل فَأَمَّرَ بَتَقُوكً الَّهِ وَحَتُّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظُ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقُالَ تَصَدَّقُنَ فَإِنَّ أَكُثَرَ كُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ فَقَالَتُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكُّتِرُكَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَنْ يَتُصَدُّقُنَ مِنْ خُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي تُوْبِ للَّالِ مِنْ أَقْرَصَّتِهِنَّ ( فا کدہ) ہام نوویؓ فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف صحابہ کرام اور تابعین سب کااس بات پراجماع ہے کہ عیدین کے سئے اذان اور تنکبیر سنت

نہیں ہے۔

یر هی اور پھر خطبہ پڑھا، جب نبی اکرم صبی اللہ علیہ وسلم (خطبہ ہے) فارغے ہوئے تواترے اور عور تول میں تشریف مائے اور ا نہیں و عظ و نصیحت کی اور آپ حضرت بلال کے ہاتھ پر تکہیہ نگائے ہوئے تھے اور بلالؓ اپنا کپڑا کچسیلائے ہوئے تھے اور عور تیں صدقہ ڈائی جاتی تھیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء سے دریافت کیا ہے صد قہ فطر تھا، انہوں نے کہ نہیں اور صدقه تفاجو که وه دے رہی تھیں غرضیکہ ہر ایک عورت حصے سک ڈالتی تھیں اور کیے بعد دیگرے ڈالتی جاتی تھیں، میں نے عطءے یو چھاا بھی امام پر واجب ہے کہ خطبہ کے بعد عور تول کے پاس جائے اور انہیں تصیحت کرے، انہوں نے کہا کیول نہیں قتم ہے مجھے اپنی جان کی کہ اہ موں کا حق ہے کہ ان کے یاس جائیں اور معلوم نہیں کہ اٹمہ اب بیا کیوں نہیں کرتے۔ ٨ ١٩٣٨ محمر بن عبدامقد بن نمير، بواسطه المييخ وابد، عبدالملك بن الي سيمان، عطاء ،حضرت جبر بن عبدالله رضي الله تعالى عند بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن موجود تھ تو آپ نے خطبہ سے پہلے بغیراذان اور سکبیر کے نماز پڑھی، پھر بل ل سے فیک نگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ ہے ڈرنے کا تھم دیااوراس کی فرمانبر داری کی ترغیب دی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، پھر عور توں کے باس تشریف لائے اور انہیں بھی نصیحت کی اور پھر فرمایا صدقہ کرواس سے کہ اکثرتم میں سے جہنم کا ایند ھن ہیں، سوایک عورت ان کے اخیر میں کا لیے رخساروں والی کھڑی ہوئی اور بولی کیوں بارسول القد! آ یے نے فرمایا کیو نکہ تم شکا بہت کرتی ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو ،راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہائے زیورات کی خیرات کرنے نگیں اور حضرت بدل رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں اینے کانوں کی بالیاں اور ہاتھول کے چھلے ڈاننے شروع کر دیتے۔

١٩٤٩ - وحَدَّتَنِي مُحمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّرِ قَ أَحْتَرَدُ الْنُ جُرَيْحِ أَخْتَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَدَّ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالًا لَمْ عَدَّ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالًا لَمْ عَدَّ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالًا لَمْ يَكُنْ يُؤَدَّنُ بَوْمَ الْمِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ يَكُنْ يُؤَدَّنُ بَوْمَ الْمِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ يَكُنْ يُؤَدَّنُ بَوْمَ الْمُطَرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَنَّةُ نَعْدَ حَس عَنْ ذَلِثَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ أَخْبَرَنِي فَالَ أَخْبَرَنِي فَالَ أَخْبَرَنِي السَّلَاةِ سَأَنَّةُ نَعْدَ حَس عَنْ ذَلِثَ فَأَخْبَرَنِي قَالُ أَذَالَ لِلصَّلَاقِ سَأَنَّةُ لَا لَكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ 
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّتَنَا عَطَاءٌ عَبْدُ الرَّزَّقِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَبْدُ الرَّزَقِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الرَّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوَذَنَّ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَنَا تُوَذَنْ لَلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَنَا تُوَذَنْ لَهَا ابْنُ الرَّبَيْرِ فَنَا تُودُنْ لَهَا ابْنُ الرَّبَيْرِ فَنَا تُودُنْ لَهَا ابْنُ الرَّبَيْرِ فَنَا تُومَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْحُطْبَةُ بَعْدَ لَلَكَ إِنَّمَا الْحُطْبَةُ بَعْدَ لَلَكَ إِنَّمَا الْحُطْبَةُ بَعْدَ لَلَكَ إِنَّمَا الْحُطْبَةُ بَعْدَ لَلْكَ إِنْمَا الْحُطْبَةُ بَعْدَ لَلْكَ إِنَّمَا الْحُطْبَةُ بَعْدَ لَكَ أَنْهُ لَكُ قَالَ فَصَلَى اللّهُ لَلْ لَوْتُونَ لَلْكَ اللّهُ عَلَى قَالَ فَصَلّى الْمُعْلَى قَالَ فَصَلّى الْمُعْلَى اللّهُ لَوْتُ لَكُونَ أَيْفَعَلُ قَالَ فَصَلّى الْمُعْلَى اللّهُ لَا لَيْبَرُ فَلِكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

الرَّبِيعِ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَى شَيْبَةَ الرَّبِيعِ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَى شَيْبَةَ قَالَ الرَّبِيعِ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَى شَيْبَةَ الْبُو قَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْ حَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ \* لَعْيدَيْنِ عَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ \* لَعْيدَيْنِ عَيْرَ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ \* الْعِيدَيْنِ عَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّيْنِ اللَّهُ عَيْرٍ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ \* اللَّهُ عَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّيْنُ اللَّهِ عَنْ عَبْيدِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِ عَمْرَ أَنَّ النَّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبَيْدِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِ عَمْرَ أَنَّ النَّيقِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَبِيدِ عَنِ الْمِ عَمْرَ أَنَّ النَّيقِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَبِيدِ عَنِ الْمِ عَمْرَ أَنَّ النَّيقِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَبِيدِ عَنْ الْمِ عَمْرَ أَنَّ النَّيقِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَبِيدِ عَنْ الْمِ عَمْرَ أَنَ النَّيقِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَبِيدِ عَنْ الْمَعْ عَنِ الْمِ عُمْرَ أَنَّ النَّيقِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَبِيدِ عَنْ الْمَ عَمْرَ الْمَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ الْمَعْ عَنِ الْمِ عَمْرَ الْمَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْمَامِلَةِ عَنْ الْمَامِلَةِ عَنْ عَبْدِيلُ قَنْ الْمُعَلِّي قَنْ الْمُعَلِقَ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ الْمَامِلَةُ الْعَامِ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ الْمُوالِقُولَ الْمَامِلُونَ الْمَعْرَامُ الْمُولُونَ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمَوْلِيلُوا الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَامِلُولُ الْمَامِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

1930۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، عطاء بیان کرتے بیل کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اوّل اوّل لو گول نے بیعت کی توان کے پاس عبداللہ بن عبس نے پیغام بیجا کہ نماز فطر میں اذان نہیں دک ج تی ، سوتم آج اذرن نہ دوانا توال روز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دلوائی اور رہ بھی کہلا بھیجا کہ خطبہ نم زکے بعد ہون چاہئے اور وہ یہی کرتے ہے، چنانچہ ابن زبیر شنے خطبہ سے بہنے نماز اور وہ یہی کرتے ہے، چنانچہ ابن زبیر شنے خطبہ سے بہنے نماز یوروہ کی کرتے ہے، چنانچہ ابن زبیر شنے خطبہ سے بہنے نماز یوروہ کی کرتے ہے، چنانچہ ابن زبیر شنے خطبہ سے بہنے نماز یوروہ کی کرتے ہے، چنانچہ ابن زبیر شنے خطبہ سے بہنے نماز کے بعد ہون کی کرتے ہے، چنانچہ ابن زبیر شنے خطبہ سے بہنے نماز کی کرتے ہے، کا نہیں کرتے ہے، چنانچہ ابن زبیر شنے خطبہ سے بہنے نماز کی کرتے ہے، چنانچہ ابن زبیر شائی۔

ا ۱۹۵۱۔ یکیٰ بن یکیٰ، حسن بن رہیج، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو الاحوص، ساک، حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بغیر اذان اور اقامت کے عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں۔

1901۔ ابو بکر بن الی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، ابوا سامہ، عبید ابقہ، نائی، حضرت ابن کرتے ہیں کہ نائی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے پہیے پڑھتے تھے۔

١٩٥٣ - حدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَّيْبَةُ وَابْنُ خُجْر قَالُوا خَدَّتَ إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعَّفُر عَنْ دَاوُدُ نْ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِّ سَعُدٍ عَنْ أَى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمَّهِ وَسَمَّ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ فَإِدَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَمَ فَأَقْدَلَ عَنَى النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بَيَعْتٍ ذَكَرَهُ لِننَّاسَ أَوْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةً بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا رَكَانَ يَقُولُ تُصَدَّقُوا تُصَدَّقُوا تُصَدَّقُوا تُصَدَّقُوا وَكَنَ أَكْثَرَ مَنْ يَتُصَدَّقُ النَّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرفُ فَلَمْ يَرَلُ كُذِّيكَ خَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْخَكَمِ فَحَرَجْتُ مُعَى صِرًا مَرُوانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلِّي فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّنْتِ قُلا بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِين وَلَبن فَإِذَ مَرُوانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِيّ نَحْوَّ الْمَنْبُر وَأَنَ أَجُرُّهُ لَحُوّ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَبِكَ مِنْهُ قُنْتُ أَيْنَ الِمَاثِتِدَاهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَ سَعِيدٍ قَدُّ تُركَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كُلَّا وَالَّذِي نَهْسِي بِيَدِهِ لَا ثَنَّاتُونَ بِخَيْرِ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاثَ مِزَرَ ثُمُّ الْصَرَفَ \*

١٩٥٣ يجي بن ايوب، قتيبه ، ابن حجر ، اساعبل بن جعفر ، د اؤد بن قیس، عیاض بن عبدالله، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر اور عيد قريان مين جس وقت نكلته تو اوّل نماز برُ هته، كهر جب نماز کاسلام پھیرتے تولو گول کی طرف منہ کر کے کفرے ہوتے اور سب اپنی ٹماز کی جگہ پر بیٹے رہتے۔اب اگر آپ کو سمسی کشکر کے روانہ کرنے کی حاجت ہوتی تو لو گول سے بیان کرتے یااس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت پیش ہ تی توانہیں اس کا تھم فرماتے اور آپ فرمایا کرتے صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقه کرواور عورتیںاس روز بکثرت صدقه دیتی، گھر آپ واپس تشریف لاتے اور یہی وستور چاتا رہا حتی کہ مروان بن تھم جاکم مقرر ہوا اور میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ؤ ہے ہوئے نکلا یہاں تک کہ عیدگاہ آئے اور وہاں کثیر بن صلت نے گارے اور اینٹول سے ایک منبر بنار کھا تھا، مر وان مجھ سے ، پن باتھ چھڑانے لگا گویا کہ وہ مجھے منبر کی طرف تھینچتا تھااور میں اس کو نماز کی طرف، جب میں نے سے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ نماز کا پہلے پڑھنا کہاں حمیا، نؤوہ بولااے ابوسعیڈوہ سنت جو تم جانتے تھے جھوٹ گئی، میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میہ ہر گز شبیں ہو سکتااور تم وہ بہتر كام كروجويين جانتا مول، تين مرتنديد كهاجس پروه لواا-

( فا 'مُده ) ہم رے اصیب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر عید کا خطبہ پہلے پڑھ لے تو نماز صحیح ہو جائے گی مگر سنت آ مخضرت صلی ابتد عدیہ وسلم ک خداف ورزی ہو گی، ہاتی نماز جمعہ میں میہ چیز درست نہیں اس لئے جمعہ کے دن خطبہ پہلے ہی پڑھناو جب اور ضروری ہے۔

۱۹۵۴\_ابوالربیج،الزمرانی، حماد،ابوب، محد، حضرت ام عطیه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جوان اور پر دہ نشین عور تیں عیدین میں آئیں لیکن حیض والی عور تیں ملمانوں کے مصلی (عید گاہ)سے دور رہیں۔

١٩٥٥\_ يحيٰ بن يحيٰ،ابوخيثمه، عاصم احول،حفصه بنت سيرين،

١٩٥٤ - حَدَّتُمِي أَنُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حمَّادٌ حدَّثَ أَبُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِّيَّةً وَلَتُ أَمْرَد تَعْبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُ يُحْرِج فِي مُعِبِدَيْنَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَ مُر الْحُكُونَ أَنْ يَعْتَزِلِّنَ مُصَلِّي الْمُسْلِمِينَ \* ١٩٥٥ خَدِّمَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو

حَبْتُمَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ في الْعِيدِيْنِ وَالْمُحَمَّاةُ وَالْبِكُرُ قَالَتِ الْحُيَّضُّ يَحْرُجُنَ فَيْكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرُنَ مَعَ النَّاسِ \*

حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نوجو ان اور پر دہ نشین عور توں کو عیدین میں نکلنے کے متعلق تھم دیا گی، باتی حیض والیاں لوگوں کے پیچھے رہیں اور ان کے ساتھ تکبیر کہتی رہیں۔

(فا كدہ) يہ سخضرت صلى لله عليه وسلم كے زمانه مبارك كى خصوصت تقى، باقى اب جب كه معاصى اور بے حيائى اور بے بثر می، فسق و فجو ، ابر معاشي ب ، بزاروں بيل گشت لگانا، سينما اور تھيٹرول بيل جاناعام ہو گيا ہے اور يوميہ اس بيل ترقى ہوتى جار ہى ہے (معاذالله) تواب قطعا جازت نہيں ہے ور پھر حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها فرماتى بيل كه اگر آنخضرت صلى الله عليه وسلم اس زبانه كي عور توں كود كيے ليتے تو سبك أن كو مساجد بيل آنے ہے روك و بيتے، باتى بازارول بيل گشت لگانا اور سينما و تھيٹرول اور نمائٹول بيل جانے كى توسى بھى زبانہ بيل اجازت نہيں ہے، اور گركسى صاحب كو مترجم كے كلام پر شبه ہو تو عالم ہے ربائين سے دريافت كرے يا محققين كى تما بول كا مطاحه كرے تو نشاء الله حقيقت خود بخود واضح ہو جائے گي۔

١٩٥٦ - وَحَدَّنَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُوسُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوسُ حَدُّسَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ عَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ فَوْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَت أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُحْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى الْعَوَاتِقَ وَسَلَّمَ أَنْ نُحْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ أَنْ نُحْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ فَأَمَّا الْحَيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ وَالْحَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِينِ قُلْتُ يَا الْصَلَّةَ وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِينِ قُلْتُ يَا الصَّلَة وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِينِ قُلْتُ يَا الْصَلَّة وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِينِ لَقُلْتُ يَا الْصَلَّة وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعُونَ اللهُ الْمُسْلِينِ قُلْتُ يَا وَسُولُ اللّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِحْدَانًا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ رَسُولُ اللّهِ إِحْدَانًا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِيَسُمْ الْعَنْ الْمُسْلِينَ اللّهُ الْمُسَلِينَ اللّهُ الْمُسْلِينَ اللّهُ الْمُسْلِينَ اللّهُ الْمُسَلِينَ اللّهُ الْمُسْلِينَ قَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسَلِينَ اللّهُ الْمُسْلِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِينَ اللّهُ الْمُعْتَالِقَا اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِينَ اللّهُ الْمُسْلِينَ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

۱۹۵۷ عروناقد، غیسی بن یونس، ہشم، حفصہ بنت سیرین، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم عید فطراور قربان میں جوان حیض والیاں اور پر دہ والیوں کو لے جائیں، سوحیض والیوں نماز کی جگہ سے دور رہیں اور کار خیر اور مسلمانوں کی دعوت خیر میں حاضر رہیں، میں لے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے پاس میں حاضر رہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے پاس جائر رہیں، موتی (وہ کیسے آئے) آپ نے فرمایا اسے اس کی بہن جادر نہیں ہوتی (وہ کیسے آئے) آپ نے فرمایا اسے اس کی بہن این جادر اڑھادے۔

(فائدہ) مترجم کہتا ہے کہ معلوم ہواہے پر دہ آنے کا کوئی سوال بی نہ تھااور حدیث شریف میں جو پر دے والیوں کا لفظ آرہا ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جو پر دے کے قابل ہوں اور آپ بیہ تھم اس لئے فرماتے تاکہ امور خیر اور نیکیوں میں اضافہ کا جذبہ بید اہو، اور آپ کی موجود گ میں تو کسی قتم کے فیٹنے کا سوال بی نہیں تھا، لہٰذا اس زمانے کو زمانہ خیر القرون پر قیاس کرتا سر حماقت اور جہ ست پر ہنی ہے، وامند اعلم اور ا

١٩٥٧ - وَحَدَّنَا عُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّنَا شُعْنَهُ عَنْ عَدِي عَنْ سَعِيدِ حَدَّنَا شُعْنَهُ عَنْ عَدِي عَنْ سَعِيدِ مُ حَدَّنَا شُعْنَهُ عَنْ عَدِي عَنْ سَعِيدِ مُ سُرَحُنَيْرٍ عَنَ الْسِ عَنَّسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطُو فَطُو فَصَلَّى وَسُلَّمَ عَرْجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطُو فِطُو فَصَلَّى وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطُو فَصَلَّى وَسُلَمَ عَلَيْهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ فَعَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ عَنْ الصَّدَقَةِ اللّهَ عَلَيْهَا وَلَا بَعْدَهَا بَالصَّدَقَةِ بَلَى السَّدَ وَمَعَهُ بِلَالًا فَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بِالصَّدَقَةِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ فَأَمْرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

1904ء عبید اللہ بن معاذ عبری، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، مدی، سعید بن جبیر، حضرت ابن عبال رضی ابقہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور مید قربان میں تشریف لائے اور صرف دور کعتیں پڑھیں، نہ س تربان میں تشریف لائے اور صرف دور کعتیں پڑھیں، نہ س سے بہلے نماز پڑھی اور نہ بعد میں، پھر عور توں کے ہاں گئے اور آپ کے اور آپ کے ساتھ بلال شے توانہیں صدقہ کا تکم دیا تو کوئی مور ت

رُوعَامِرِ الْعقديُّ حَدَّنَا فُلَيْحٌ عَنْ صَمْرَةً سُنِ اللهِ عَلَيْحٌ عَنْ صَمْرَةً سُنِ اللهِ عَلَيْحٌ عَنْ صَمْرَةً سُنِ عَلَيْدٍ اللهِ سُعِيدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ سُ عَنْدِ اللهِ سُ عَنْدَ عَلَى اللهِ سُعِيدٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ سُعَنَدٍ اللهِ سُعَيدٍ عَلَى الْمُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله وَسَلّى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلّمُ وَسَلّمُ وَسَلّمُ وَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلّمُ وَسَلّمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلّمُ وَسَلّمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

آبه آ خَدَّنَا أَنُو نَكُر بُنُ أَبِي سَيَّنَةَ حَدَّنَا أَنُو مَكُر بُنُ أَبِي سَيَّنَةَ حَدَّنَا أَنُو مَكُر أَمِعِنْ عَنْ عَائِسَةً قَاسَتْ ذَحَلَ عَنِي عَنِي عَلَيْتِ مِنْ حَوَارِي عَنَيْ أَبُو مَكُر أَمِعِنْ عَالَاتِ مِنْ حَوَارِي عَنَى أَبُو مِكْر أَمِعَنْ يَعْالَ بَهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ نُعَالَ قَالَ شَعَار بُعُونِ اللَّه عَلَيْهِ قَالَتُ وَلَيْسَتَا بَمُعَنِيتِيْنِ فَقَالَ أَنُو بَكُر أَبِمَرْمُورِ النَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ النَّيْصِ فَي تَبْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَدِيكَ فِي يَوْم عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَدُيكَ فِي يَوْم عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ مَسَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَدُيكَ فِي يَوْم عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْهِ مَنْه وَسَلَّم وَسُلَم فَي اللَّه عَلَيْهِ أَنَا بَكُر إِلَّ لِكُلِّ قَوْم عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّه عَلَيْه مَنْه وَسَلَّم فَي اللَّه عَلَيْه أَنَا بَكُر إِلَّ لِكُلِّ قَوْم عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْه وَسُلَم فَي أَنَا بَكُر إِلَّ لِكُلِّ قَوْم عِيدًا فَقَالَ مَنْه وَسُلَم عَيْه وَسُلَم فَي أَنَا بَكُر إِلَّ لِكُلُّ قَوْم عِيدًا لِهُ اللَّه اللَّه وَالِي اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه اللَّه عَنْه وَسُلَم فَي اللَّه اللَه اللَّه الْهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه

ا پے چھے نکالنے لگی اور کوئی لو تگوں کے ہار ،جو گلے میں تھے۔

۱۹۵۸ عمرو ناقد، ابن ادیس (دوسری سند) ابو بکر بن نافع، محمد بن بشار، غندر، شعبه رضی الله تعال عنه سے اسی سند کے س تھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

1909۔ یکی بن یکی، الک، ضمر ابن سعید مازنی، حضرت عبید الله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے حضرت ابو واقد لیشی رضی الله تعالی عنه سے دریافت کیا کہ اضی اور فطر میں رسول الله صلی الله عبیہ وسلم کی پڑھتے تھے، انہول نے جواب دیا کہ سپ ان میں قوالقر یا المه حیداور افغر ست الساعه پڑھے تھے۔

1970۔ اسھاق بن ابراتیم ، ابوع مر عقدی ، فیسی ، ضمر ہ بن سعید ، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتب ، حضرت ابود اقد لیٹی رضی اللہ تعالی عنہ ہے دو ابیت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید (الفعر) میں کیا پڑھتے تھے تو میں نے جواب دیا کہ اقتریت الساعة والسق القمر اور سورة ف والفرال المحید۔

وُ هُذا عِبِدُنا \*

ایک قوم کی عید ہوتی ہے اور ریہ ہماری عید ہے۔

(ف ندہ) بین انہیں خوش کرنے دورخوشی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آلات موسیق کے ساتھ گانا، گراموفون اور ریکارڈ بجاناورڈ و موں کا گاناوغیر و میہ تمام امور حرام ہیں، آئندہ احادیث کے ابواب میں اس کی خود تفصیل آجائے گیاور آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم نے خورون مورک حرمت بین کی ہے۔اور درمختار میں ہے کہ اس فتم کے تمام لہو ولعب حرام ہیں"الملاهی کلھا حرم"واندا ملم۔

> ١٩٦٢ وَحدَّمَاه يحْيَى ثَنُ يَحْيَى وَأَبُو كُريُّبٍ جَمِيعً عَلْ أَبِي مُعاوِية عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا لُرسُدَدِ وَفِيهِ جَرِيدَل تَلْعَبانِ بدُفُ \*

١٩٦٣ - وَحَدَّنَهِ هَارُونَ بَنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ حَدَّنَهَ بَنُ وَهُبٍ أَخْبَرَبِي عَمْرُو أَنَّ ابْنَ فَهُب حَدَّنَهُ عَنْ عَرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ ابْنَ وَهُب حَدَّنَهُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا سَهُ بَحْرٍ دَحَلَ عَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ بَنِي تُعَيِّدٍ وَسَدُلُ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَيْهِ وَسَدّمَ مُسَجَّى بَثُوبُهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكُر عَيْهِ وَسَدّمَ مُسَجَّى بَثُوبُهِ وَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا فَكُر مَنُولُ اللّهِ عَنْهُ وَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا اللّهِ عَنْهُ وَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَلْهُ فَكُمْ فَيْهُ وَسَدّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ صَدّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَمّ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ مَنْ اللّهُ عَنَيْهِ وَسَمّ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ

إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمُ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا

قَدْرُ الْحَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ الْسُنِّ \*

۱۹۲۲ یکی بن میکی، ابو کریب، ابو معاوید، بش م سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ وہ دونوں از کیال دف سے کھیاتی تھیں۔

الا ۱۹ اون بن سعید الی ، ابن وہب، عمرو، ابن شہب، عروه، دخرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت الا کرمنی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف اللہ علام ان کے پاس دولا کیال تھیں، مٹی کے ونوں ہیں جو اشعار پر ہے رہی تھیں اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو جاور سے لیلئے ہوئے تھے تو حضرت الا کارمنی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیڑاا تھایا ور فرمایا اے ابو بران بجیوں کو چیوڑ دے اس لئے کہ یہ عید کے دن ہیں (۱۱، ۱۲ روی الحجر) حضرت عادش ہمیں ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھ ہے کہ سپ کھھے اپنی جادر سے چھیائے ہوئے تھے اور میں ان صبھوں کا کھیل و کھے دی جادر سے چھیائے ہوئے سے ،اور میں ان صبھوں کا کھیل و کھی رہی تھی جو کھیل رہے تھے ،اور میں لڑی تھی اب تم کھیل و کھے رہی تھی جو کھیل رہے تھے ،اور میں لڑی تھی اب تم کھیل و کھے گئے۔

فائدہ) "پ نے س سے چبرہ مبارک پر کیڑاڈال ر کھاتھا کہ بچیاں آپ سے نہ شر مائیں اور یہ حبثی لوگ فوجی کر تب و کھارے تھے کہ جمن کے دیکھے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے،اگر مر دول پر نظر نہ پڑھے جیسا کہ آئندہ صدیت میں تصریح ہے۔

١٩٦٤ - وَحَدَّثَنِي ثُو الطُّهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرِي يُوسُ عَنِ عُنِ عُنْ عُرُونَةً بْنِ لَمِهَابٍ عَنْ عُرُونَةً بْنِ لِرَّيْرِ على قَلْتُ رَسُولَ لَقَدُّ رَأَيْتُ رَسُولَ لَهِ طَلْقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ لَهِ صَلَّى لَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُحْرتِي وَالْحَنْسَةُ يَنْعُبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ حَرْبِي وَالْحَنْسَةُ يَنْعُبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ حَرْبِي وَالْحَنْسَةُ يَنْعُبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ

۱۹۳۳-ابوالطاہر ، ابن و بہب ، بونس ، ابن شہاب ، عروہ بن زبیر ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها بیان کرتی بین کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاہے کہ میرے مجرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے بھے دروازے پر کھڑے ہوئے بھے اپنی جیادر سے چھپائے ہوئے بھے اور حبشی لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنے اور حبثی لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنے

رسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكِيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ تُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَمَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهُو \*

ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھوں اور آپ میری وجہ سے کھڑے رہے حتی کہ میں ہی لوٹ گئی تو خیال کرو، جولڑ کی کمٹن اور کھیل کی شوقین ہو گی وہ کتنی دیر تک کھیل دیکھے گی۔

(فائده) "بِبرابر كَمْرْ \_ يرجز اور اكتاتے نه تھے ، سجان اللہ بير آپ كا كمال خلق تھا (صلى اللہ عليہ وسلم)-

١٩٧٥ ـ بارون بن سعيد ايلي، يونس بن عبد الاعلى، عمرو، محمد بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کہ ر سولِ الله صلى الله عليه وسلم ميرے پاس تشريف لائے اور میرے یاس وو بچیاں تھیں جو بعاث کی لڑائی کے اشعار پڑھ ر ہی تھیں، آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا منہ ان کی طرف سے بجير ليا، اتن مين حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه تشريف لائے اور مجھے جھڑ کا کہ شیطان کا تھیل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھااور فرمایا چلورہنے دو، جب وہ غافل ہوئے تو میں نے ان دونوں کی چنگی لی که وه نکل حکمیں اور وہ عبیر کا دن تھا اور سودان (حبشی) ڈھالوں اور نیزوں سے تھیل رہے منتے سومجھے (یاد نہیں) کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہایا آپ نے فرمایا تم اسے و کھنا جا ہتی ہو، میں نے کہاہاں! سو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیااور میرار خسار آپ کے رخسار پر تھا،اور آپ فروتے تھے اولا دار فدہ تم اپنے تھیل میں مصروف رہو حتی کہ جب میں تھک ا سن تو آب نے فرمایا بس میں نے کہاہاں، آپ نے فرمایا تو جاؤ۔ ١٩٦٧ ـ ز مير بن حرب، جرير، مشام، بواسطه اينے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن حبشی لوگ آگر مسجد میں کھیلئے لگے تورسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے آپ کے شانہ مبارک پر سر ر کھ دیااور ان کے کھیل کو د کو دیکھنے لگی بہاں تک کہ میں ہی ان کے دیکھنے سے سیر ہو گئی۔

١٩٦٧ يڃيٰ بن يجيٰ، يجيٰٰ بن ز کريا بن الې زا کده (ووسر ی سند )

١٩٦٥ – حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانَ تُغَنِّيَانَ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَحَعَ عَمَى الْفِرَاشَ وَحَوَّلَ وَجُهُهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَبِي وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولً اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْ تُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بالدَّرَق وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتُهِينَ تَنْظَرِينَ فَقَدْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدُّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرُفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَيِنْتُ قَالَ حَسَّنُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي ١٩٦٦ - حَدَّثُنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ

عَيْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ

حَسَنُ يَرْفُيُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمُسْجدِ

فَدُعَانِي النُّسَىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُ

رَأْسِي عَلَىٰ مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ

حَنَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمُّ

١٩٦٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا

يحْسى سُ رَكْرِيّاء بُنِ أَبِي زَائِدَةً ح و حَدَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَسْجِدِ \* هَسَده هِدَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَكُراً فِي الْمَسْجِدِ \* هَسَده هِدَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَكُراً فِي الْمَسْجِدِ \* الْآلِهِ اللهُ عَنْ إِنْ الهِيمُ بِنَ دِينَارِ وَعُقْبَةً بْنُ مُكُرمِ الْعَمِّيُ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُكْرِمِ الْعَمِّيُ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِم عَنِ عَاصِم عَنِ عَلَاءٌ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَالِيّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى الله

مَعْدُ وَعَدُ بَنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بَنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بَنْ مَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ مَمْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ البَنْ مَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الرَّرَّقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَشَةُ المُسْتَبِ عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةً قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ المَعْبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ بَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهُ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ بَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهُ وَسَنَّمَ دَعْهُمْ بَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهُ وَسَنَّمَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ \*

ابن نمیر، محمد بن بشر، ہشام رضی الله تعالی عند ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی دونوں سند دل میں مسجد کاذ کر مہیں ہے۔

۱۹۹۸ ابرائیم بن دینار، عقبہ بن کرم عمی، عبد بن حمید، ابوعاصم، ابن جرتی، عطاء، عبید بن عمیر، حضرت عدئته رضی الله تعالی عنبا بیان کرتی ہیں کہ ہیں ہے ہیں ہے (ان ہی) کھیلنے والوں ہے کہلا بھیجا کہ ہیں ان کا کھیل دیکھن چاہتی ہوں اور آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہیں، بھی دروازے پر کھڑی ہوئی، کہ آپ کی گرون اور کانوں کے در میان سے کھڑی ہوئی، کہ آپ کی گرون اور کانوں کے در میان سے ویکھتی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے ہے، عطاء (راوی علیق حدیث) بیان کرتے ہیں کہ وہ فارسی یا حبثی ہے اور ابن عتیق حدیث) بیان کرتے ہیں کہ وہ حبثی ہی ہے۔

۱۹۲۹۔ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابن میڈبٹ، حضرت ابوہر میرہ رنشی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبثی لوگ اپنے جھیار دل سے کھیل رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه تشریف لائے اور کنگریوں کی طرف جھکے تاکہ انہیں ماریں تو رسمالت ماب صلی اللہ علیہ وسم نے ان تاکہ انہیں ماریں تو رسمالت ماب صلی اللہ علیہ وسم نے ان تے فرمایا کہ اے عمر ان کو چھوڑ دو ( لیٹنی کھینے دو)۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ صَلُوةِ الْإِسْتِسْقَآءِ

- ١٩٧٠ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُرَأْتُ عَنى مَالِثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَنَادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَارِنِيَّ يَقُولُا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

• ۱۹۷۰ یکی بن بیجی مالک ، عبدالله بن ابی بکر ، عبو بن تمیم ، حضرت عبدالله بن زید مازنی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم عید گاه کی طرف نکے اور پانی کی دعاما نگی اور پی چادر کو جس و قت که قبله کی طرف رخ کیا پیٹا۔

و سَنَّم إِلَى الْمُصِنَّى فَ سُتَسْقَى وَحُوَّلَ رِدَاءَهُ حِيلَ اسْتَقُنَّلُ الْقِبْله \*

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْلَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ \* وَاسْتَقْلَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ \* وَاسْتَقْلَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ \* اللهُ عَلْهُ وَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 
الْقِبْلَةَ وَحُوَّلَ رِدَاءَهُ \* الْمُو الطَّاهِر وَحَرُّمُلَةً قَالًا الْمُدر الْلُ وَهُبُ أَنْهُ الْمُوسِ يُولُسُ عَن الْلِي شِهِ بِ أَخْبَرُنِي يُولُسُ عَن الْلِي شِهِ بِ أَخْبَرُنِي يُولُسُ عَن الْلِي شِهِ بِ الْمُدرِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ أَخْبَرِنِي عَبَّادُ ثُنُ تَمِيمِ الْمُدرِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَن مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَمَّهُ وَكَن مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لَلَّهُ عَمَّهُ وَكَن مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمً يَسْتَسْقِي فَحَعَل إلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ ثَمَّ اللَّهُ وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ ثُمَّ اللَّهُ وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ ثُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحَوَّلُ رِدَاءَهُ أَلَا

صَلَّى رَكَعْتِينٍ \*

اے ۱۹ ۔ یکی بن یکی سفیان بن عیبینه ، عبد ، متد بن انی بکر ، عبد بن انی بکر ، عبد بن انی بکر ، عبد بن انہی کرتے ہیں کہ بن تنمیم رضی املد تعالی عند اپنے پچیا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ و مسم نحیدگاہ کی طرف نکے اور پانی کی دعا کی ، پھر قبلہ کی طرف منه کیا اور اپنی چ در کو النا، اور دور کعت نمی زیڑھی۔

۱۹۷۲ یکی بن یکی، سلیمان بن بدال، یکی بن سعید، ابو بمر بن محمد بن عمر و، عباد بن تمیم، حضرت عبدالله بن زیدانصاری رضی الله تغالی عنه ہے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدگاہ کی طرف بارش طلب کرنے ہیں تو قبد کا کرنے ہی تو قبد کا استقبال کیاور اپنی چادر کو پیٹا۔

سا ۱۹۷۱۔ ابو طہر، حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہب، حضرت عبد بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ البیخ چیا ہے روایت کرتے ہیں جو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب میں سے منھ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی ایک . تکے اور لوگوں کی طرف اپنی پیشت کر ں اور اللہ تعالیہ و ماکم ، اور دور کعت تعالیہ و عالی اور دور کعت نماز ادا فر ، کی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

١٩٧٤ حَدَّنَا أَنُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بِعِنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ بِحْنَى شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعْبَةً مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ \* لَا فَعُ بِدَيْهِ فِي الدُّعاء حَتَّى يُرى بَيَاضُ إِنْطَيْهِ \* أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

سر ُ فعُ بدَیْدِ فی الدَّعاء حتّی یُری بَیَاضُ إِبْطَیْدِ \* بِاتھ اسْخَاصُاتِ سِے کہ آپ کے بغل کی سفید کی نظر آپ آلی۔ (فرندہ) یہ صرف نماز استدہ کی خصوصیت ہے، باقی اور ادعیہ میں اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند نہیں اٹھ ناچا ہے کیونکہ تقریباً تین احادیث سجحہ سے ادعیہ میں ہاتھوں کا ٹھانا ٹابت ہے۔

١٩٧٥ - وحَدَّتَنا عَنْدُ بَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنْ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكٍ أَنَّ السَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاء \*
 اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْر كَفَيْهِ إلى السَّمَاء \*

١٩٧٦ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَدِي وَعَبْدُ الْأَغْنَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَسِي عَدِي وَعَبْدُ الْأَغْنَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَسِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي اللّه شِعَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي اللّه شِعْدَ أَنَّ عَنْدَ الْأَعْلَى قَالَ كَرْقَ يَدَيْهِ إِلّا فِي اللّه شِعْدُ قَالَ حَتَّى يُرَى بَيْضُ إِنْطَيْهِ غَيْرَ أَنَّ عَنْدَ الْأَعْلَى قَالَ يُرَى بَيْضُ إِنْطَيْهِ \*

١٩٧٧ - وَحَدَّثَنَا بْلُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اثْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَــُنَاهُ\*

١٩٩٨ - وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ الْمَوْلَ الْوَقَالَ الْمُحْوِلَ الْمُعْلِلُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِلُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُهُ اللْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

2 انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه و کی میاد بن سلمه ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بارش کے لئے دعا ما تکی اور اپنی ہتھییوں کی پشت سے آسان کی طرف اشارہ کیا۔

١٩٧٣ـ ابو بكر بن اني شيبه، ليحي بن اني نكر، اني نكير، شعبه،

ثابت، حضرت الس رضي الله تعانى عنه بيان كرت بين كه مين

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دع کرنے میں

۱۹۷۱ محمد بن مثنی الله تعالی عدی، عبدال علی سعید، قده ده محفرت انس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول مقد صلی الله علیه وسلم استنقاء کے علاوہ اور دی وک میں ہے کسی بھی دعا میں اپنے ہاتھوں کو (اتنا) نہیں اٹھ تے ہے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے ، اور عبدالاعلی کی روایت میں راوی کو ایک بغلول ایک بغلول میں شبہ ہے۔

24-17ن نتنی الله تعالی معید، ابن ابی عروبه ، قیاده ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی ابله علیه وسلم سے اس مالک رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی ابله علیه وسلم سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

۱۹۷۸ یکی بن مالک، یکی بن ایوب، قتید، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، شریک ابن ابی خمر، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں اس دروازہ سے جو کہ دار القصاء کی جانب ہے سیاور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے دے ہے ہوہ وہ رسول الله اکرم صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا ور عرض کیا یا رسول الله الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا ور عرض کیا یا رسول الله الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا ور عرض کیا یا الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا ور عرض کیا یا الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا ور عرض کیا یا دسول الله الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا در راہتے بند ہو گئے ، دسول الله الله علیہ وسلم کے بارش نازل فرمائے ، چنانچہ رسول

وِ الْقُطَعِتِ السُّبِلُ فَادُّ عُ اللَّهَ يُغِثَّنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ لله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَعَنَّنَا لِلَّهُمَّ أَعِثْنَا قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السُّمَاءِ مِنْ سَخَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ وَمَا يَيُّنَا وَيَيْنَ سَلْع مِنْ نَبْتٍ وَلَا ذَارِ قَالَ فَطَلَعَتُ مِنْ وَرَائِهِ سَخَّابَةً مِثْلُ التُّرْسُ ۗ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتُ ثُمَّ أَمْطَرَتُ قَالَ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَالِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ قَائِمٌ يَخُطُّبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَاتِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُمْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأُوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْقَلَعَتْ وَحَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأُوَّلُ قَالَ لَا أُدْرِي \* ( فی کدہ ) بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ پہلا ہی شخص تھا،اس صدیث ہے ہیے معلوم ہوا کہ صرف دعا ہی کافی ہے اور بارش کی مو تو فی کے

> ١٩٧٩ - وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ نْنُ مُسْلِم عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْلِهِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَّحَةً عَنْ أَنَسٍ بُّنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتَ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَنَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ قَالَ النَّهُمَّ خَوَالَبْ وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى

نے نماز مشروع نہیں ہے۔

الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے دونوں باتھوں كو، تھايا اور دعا ما تکنی شروع کی،اے اللہ! ہمیں بارش ہے سیر اب کر الہی ہمیں بارش ہے سیر اب فرماالہی ہم کو بارش سے سیر اب فرما، انسنّ كہتے ہيں كه بخداجم نه آسان ميں گھٹاد كيھتے تھے اور نه بى بدلى كا کوئی گئڑا، اور ہم میں اور سلع بہاڑی کے در میان نہ کوئی گھر تھا اور نہ محلّہ ، غرض سلع کے پیچھے سے ڈھال کے بقدر ایک بدلی ا تھی،جب آسان کے در میان آئی تو بھیل گئی اور بارش ہونے لگی، بخدا پھر ہم نے ایک ہفتہ تک آفماب نہیں دیکھا، پھر وہی تخص دوسرے جمعہ کو اس دروازہ ہے آیا اور حضور خصبہ پڑھ رہے تنے تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا بی ابتد! مال ہلاک ہو گئے اور رائتے بند ہو گئے ، آپ اللہ تع کی سے دعا فرمائے کہ وہ اب بارش روک دے، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھوں کواٹھایااور عرض کیاالبی ہمارے گرد برسانہ ہم پر،البی ٹیلوں پر ، بلندیوں پر اور نالوں اور در ختوں کے اگنے کی جگہ پر برسا، ہارش فور اُبند ہو گئی اور ہم نے دھوپ میں چینا شر وع کر دیا۔ شریک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھ کہ بیروہی مخص تھاجو پہلے آیاتھاانہوں نے کہامیں نہیں جانتا۔

۱۹۷۹ داؤد بن رشید، ولید بن مسلم، اوزاع، اسحاق بن عبد الله بن الي طلحه، حضرت انس بن مانك رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ا کے قطریر ااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطیہ بڑھ رہے تھے توایک دیہاتی کھڑا ہواادر عرض کیایارسوں الله مال ہلاک ہو گئے اور بال بیچے بھو کے مرکئے پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی،ادر اس میں سیہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا البی حارے جاروں طرف برسانہ ہم پر غرضیکہ آپ جدھر ہاتھ ہے اشارہ کرتے تھے ای طرف ہے بدلی کھل جاتی تھی

نَاجِيةٍ إِنَّا تَفَرَّخَتْ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْحَوْلَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئُ أَحَدُّ مِنْ نَاجِيَةٍ إِنَّا أَحْبَرُ بِجَوْدٍ \*

وَمُحَمَّدُ ثُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَمُحَمَّدُ ثُنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا عُبْيْدُ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ حَدَّثَنَا عُبْيْدُ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكُ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النّاسُ فَصَاحُوا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النّاسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَ الشَّجَرُ وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَ الشَّجَرُ وَقَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ وَهَلَاكَ النَّهَ اللهِ قَحَطَ الْمَدِينَةِ وَعَمَلَ وَقِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى مَطِرُ اللّهُ وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى اللّهِ عَنْ الْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى اللّهِ الْمُدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى اللّهِ الْمُدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْهُ إِلَى اللّهُ الْمُدِينَةِ وَالْهَا لَفِي مِثْلُ الْإِكْلِيلِ \*

١٩٨١ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ بنَحُوهِ وَزَادَ فَأَلْفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّلِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِي

١٩٨٧ - وَحَدَّثَنَا الْمِنُ وَهُبُ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ أَنَّ حَفُّصَ الْمِنَّ عَبَيْدِ اللَّهِ الْمِنُ وَهُبُ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ أَنَّ حَفُّصَ الْمِنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمِن أَنَسِ الْمِن مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدُمِينُ وَزَادَ فَرَأَيْتُ السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدِيثُ وَرَادَ فَرَأَيْتُ السَّحَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدِيثُ وَرَادَ فَرَأَيْتُ السَّحَبِ يَنْمَزَقَ اللَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ تُطُولِي \* السَّحَبِ يَنْمَزَق اللَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ تُطُولُونِي \* السَّحَبِ يَنْمَزَق اللَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ تُطُولُونَ اللَّهُ الْمُلَاءُ حَينَ تُطُولُونَ اللَّهُ الْمُلَاءُ حَينَ تُطُولُونَ اللَّهِ الْمُلَاءُ وَالْمَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ عَلَيْهِ الْمُلَاءُ حَينَ اللَّهُ الْمُلَاءُ عَلَيْهِ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ عَلَيْهُ الْمُلَاءُ وَالْمُولِي اللَّهُ الْمُلَاءُ عَلَيْهِ وَالْمَلَاءُ عَلَيْهُ الْمُلَاءُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلَاءُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلَاءُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُونُ الْمُلَاءُ الْمُلُولُونُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ الْمُ اللَّهُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلُولُونُ اللَّهُ الْمُلَاءُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ ال

على المِسرِ واقتص الحديث وراد الرايت السَّحَابَ يَنَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ تُطُورَى \* السَّحَابَ يَنَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلَاءُ حِينَ تُطُورَى \* ١٩٨٣ وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ لَلْ سُبُمَانَ عَنْ تَابِتِ الْسَانِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ لَلْ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ أَسَلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ أَنسَ أَصَابَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

حتی کہ ہم نے مدینہ کو دیکھا کہ وہ صحن کی طرح در مین سے کھل گیا در مین سے کھل گیااور قناہ کا نالہ ایک ماہ تک بہت رہااور کوئی شخص باہر سے نہیں آیا گراس نے بارش کی خبر دی۔

۱۹۸۰ عبدالاعلیٰ بن جماد، حجمہ بن ابو بکر مقد می، معمر، عبیداللہ ثابت بناتی ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ بڑھا رہے تھے تولوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہایا نبی اللہ ابینہ نہیں برستا، در ختوں کے ہے سو کھ گئے اور جانور مر سے ،اور عبدالاعلیٰ کی روایت میں ہے کہ مدینہ پر سے جانور مر سے ،اور عبدالاعلیٰ کی روایت میں ہے کہ مدینہ پر سے کھل گیااور چاروں طرف برستار ہااور مدینہ منورہ میں ایک بوند مجھی نہ گرتی تھی اور میں نے مدینہ منورہ کود یکھا کہ وہ گول دائرہ کھی نہ گرتی تھی اور میں نے مدینہ منورہ کود یکھا کہ وہ گول دائرہ کھی نہ کو کے چاروں طرف بوند منورہ کود یکھا کہ وہ گول دائرہ کی جو کسی چیز کے چاروں طرف بوند منورہ کود یکھا کہ وہ گول دائرہ کے کہا ہواتھ۔

1941۔ ابو کریب، ابواسامہ، سلیمان بن مغیرہ، ٹابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی طرح منقول ہے باقی اتناف فہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کو جمع کر دیا اور میں نے دیکھ کہ زبر دست آدمی بھی اپنے گھر جاتا ہواڈر تاتھ۔

۱۹۸۲ ما اون بن سعیدایلی، ابن و بهب، اسامه، حفص بن عبید الله بن انس، حضرت انس بن مایک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که ایک ویهاتی جمعه کے دن رسول ابله صلی ابله علیه وسلم کی خدمت بین آیااور آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور بقیه حدیث بیان کی، باتی اتنااضافه ہے کہ بین نے بادل کواس طرح میں تیان کی، باتی اتنااضافہ ہے کہ بین نے بادل کواس طرح میں ہے کہ بیا ایک جادر کولید ویا جائے۔

۱۹۸۳۔ یکیٰ بن کی ، جعفر بن سلیمان، ثابت بنانی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر مینہ برساور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سو آپ نے اپنا

وَ سَنَّم مصر قُل فحسر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْلَهُ خَنَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولِ اللهِ بِم صَنَعْتِ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيتُ عَهَّدٍ

١٩٨٤ - حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ جَعْفُر وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَوُّجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مُصَرَّتُ مُسَرَّتُ مِهِ وَذَهَبَ عَنَّهُ ذَلِكَ قَالَتْ عَالِشَهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَلُّ يَكُونَ عَذَابًا سُلُّطَ عَلَى أُمَّتِي وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمُصَرَ رَحْمَةٌ \*

ه ١٩٨٥ – وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُب قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرِّيْجِ يُحَدِّثُنَّا عَنْ عَطَّاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمْ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَحَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتُ بِهِ وَأَعُوذُ مِنْ مِنْ شَرُّهَا وَشَرٌّ مَا فِيهَا وَشَرٌّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ قَالَتُ وَإِذَا تُحَبَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لُوْنَهُ وَخَرَجَ وَدَحَى وَأَقَّلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتٌ سُرِّيَ عَنَّهُ فَعَرَفْتُ دَلَكَ فِي وَجُهِهِ قَالَتُ عَائِشَةً فَسَأَلْتُهُ فَقُالَ عَنَّهُ يَا عَائِشَةُ كُمَّا قَالَ قَوْمٌ عَادٍ ﴿ فَلَمَّا رَ وْهُ عارِصًا مُسْتَقَبِلَ أُوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارضٌ

کیڑا کھول دیا یہاں تک کہ آپ کے سر پر بارش کیٹی، ہم نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے اسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا سے اس لئے کہ بیدا بھی ابھی اسے پر وہدد گار کے پاس سے آیا ہے۔

(في كده)معلوم بواكه بإرش كسي مون سون وغيره كي بتاير نهين بوتى بلكه بيه صرف تقلم الأي بجافذا أرّادَ شَيْئًا أَنُ بَقُولُ لَهُ كُنُ فَنْكُول -۱۹۸۴ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سبمان بن بدل، جعفر، بن محمد ، عطاء بن اني رباح ، حضرت عائشه زوجه نبي اكرم تسلي الله علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ جب آند ھی اور باول کا دن ہو تا تو ر سول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كے چېرے سے اس كے خوف کے اثرات پہچانے جاتے اور بھی اندر جانے اور بھی باہر، سواگر بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے اور پریشانی جاتی رہتی، عائشہ مہتی ہیں کہ میں نے آ ہے سے یو چھا تو فر، یا میں ڈر تا ہول کہ شاید کوئی عذاب نہ ہوجواللہ نے میری امت پر بھیج ہواور بارش دیکھتے تو فرماتے میدر حمت ہے۔

۱۹۸۵ ايوطاهر، اين ويهب، اين جرتج، عطء بن الي روح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب زور ے ہوا چکتی تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرہ نے الہی میں اس ہوا کی بہتری مانگتا ہوں جواس میں ہے اس کی بھی بہتری ما نگتا ہوں اور وہ بہتری جواس میں جیسجی گئی ہے ،اور اس کی برائی ے ادراس برائی ہے جواس میں ہے اور اس برائی ہے جس کے ساتھ یہ مجیجی گئی ہے بناہ ماننگتا ہوں، اور فرماتی ہیں کہ جب آسان پر بدلی اور بجلی کر تھی تو آپ کارنگ بدل جو تااور باہر اندر آ کے پیچھے ہوتے رہتے اور جب بارش ہونے نکتی تو یہ چیز جاتی رہتی، میں نے میہ چیز پہچان لی اور آپ سے بوچھ فرمایا ہے ، سُنہ (میں ڈرتا ہوں) کہیں ایبانہ ہو جیسا کہ عاد کی قوم نے کہاتھ پیہ بدلی ہے جو ہمارے نالول کے سامنے سے سکی ہے ، اور کہنے گئے کہ رپیر بدلی ہم پر برسنے والی ہے (لیکن اس میں عذاب کیم تھ)۔

١٩٨٦ وحدَّتبي هارُولُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا نُـلُ وهْبٍ عَلْ غَمْرُو مُن الْحَارِثِ حِ وَ خَدَّتِيي أُو لَصَّاهُمُ أَخْرَبًا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَّبٍ أَخْبَرَنَا خَمْرُهِ لَنُ الْحَارِتِ أَنَّ أَمَا النَّضْرُ حَدَّيَّهُ عَلْ سُيْمان سُ يسار عنْ عائِسة رَوْج النبيِّ صَلَّى اللهُ عليَّهِ وَلَلْمُ أَلَّهُا قَالِتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتُحُمِعًا صَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَ كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رَيْعًا عُرِفَ ذَلَكَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْغَيْمُ فَرحُو، رَحَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُ فِي وَحُهِكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقَالَ يَ عَائِشَةً مَا يُؤَمِّنَنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدْ عُدَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدُ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابُ فَقَالُوا ( هَذَ عَارضٌ مُمْطِرُنَ ) \*

حَدَّثَنَ غُنْدَرْ عَنْ شُعْنَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ لَمُنَّى وَابْنُ بَشَّر قَنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَنِ الْحَكَم عَنْ مُحَاهِدٍ حَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَدَ الله عَنْ اللهِ وَسَلَّمَ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْثَم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَدْثَم الله عَدْثَم الله عَدْدُ الله عَنْ الله عَلْه الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْه الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلْه الله عَلَيْهِ الله عَلْه الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلْه عَلَيْه الله عَلَيْه ا

الافار، بن معروف، ابن وہب، عروب بن حارث (دوسری سند) ابوطاہر عبداللہ بن وہب، عروب عروب مروب الافار، سلیمان بن بیار، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں ابوفار، سلیمان بن بیار، حضرت عائشہ بیان کر تی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبقبہ مار کر ہنتے ہوئ نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، آپ مسکرایا کرتے تھا اور جب بادل یا آند ھی کود کھتے تو آپ کے چہرے پر خوف کے انرات نمایاں ہونے گئے، میں نے عرض کیایا رسول اللہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ بادل دیکھ کراس امید پر خوش ہوت ہیں تو جھے آپ کے چہرے پر خوف کا اثر معلوم ہو تاہے، آپ ہیں تو جھے آپ کے چہرے پر خوف کا اثر معلوم ہو تاہے، آپ بین تو جھے آپ کے چہرے پر خوف کا اثر معلوم ہو تاہے، آپ ہیں عذاب نہ ہو کیونکہ ایک قوم ہوائی کے عذاب سے ہل ک شی عذاب نہ ہو کیونکہ ایک قوم ہوائی کے عذاب سے ہل ک بونی ہو تی ہو ہو گئی ہے اور جب اس نے عذاب کود یکھ تو ہوئی ہے ہم پر بر سے ہو تیکی ہے اور جب اس نے عذاب کود یکھ تو ہوئی ہے ہم پر بر سے والا بادل ہے۔

۱۹۸۷-ابو بکر بن ابی شیبہ ، غندر، شعبہ (دوسری سند) محد بن شنی ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شبہ ، تھم ، مجاہد حضرت ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے بیں کہ آپ نے فرمایا مجھے صبا (مشرق کی ہوا) سے مدد دی گئی اور قوم عاد ، د بور (مغرب کی ہوا) سے ہلاک کی گئی۔

۱۹۸۸- ابو بکر بن انی شیبه ، ابو کریب ، ابو معاویه (دوسری سند)
عبدالله بن عمرو بن محمد بن ابان الجعفی ، عبده بن سلیمان ،
اعمش ، مسعود بن مالک ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی
الله تعالی عنبما آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس طرح
دوایت کرتے ہیں۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ كَتَابُ الْحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَي

۱۹۸۹ قتیبه بن معید، مالک بن انس، بشام بن عروه بواسطه ا ہے والد ،عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ( دوسر ی سند ) ابو بکر بن الی شيبه ، عبدالله بن نمير ، بشام بواسطه اين والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنه بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں سورج گر ہن ہوا تو آپ نماز پڑھنے کے سئے کھڑے ہوئے ، بہت و ہر تک قیام کیا ، پھر ر کوع کیا اور بہت لسبا ر کوع کیا،اس کے بعد ر کوع سے سر اٹھایااور خوب لسباقیام کیا محریبلے قیام ہے کم پھرر کوع کیااور خوب لسبار کوع کیا مگریہ ر کوع ہے کم پھر سجدہ کیااس کے بعد کھڑے ہوئے اور لمباقیام كيا مگر پہلے قيام ہے كم تھااس كے بعدر كوع كيااوراسے بھى لب كيا مكريد يهلے ركوع سے كم تھ پھر سجدہ كيا ، اور اس كے بعد ر سول الله صلى الله عليه وسلم فارغ ہوئے اور آفماب روشن ہو چکاتھا چنانچہ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیااور اللہ تعالی کی حمدو ثناکی اور فرمایا که سورج اور جا نداللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں سکسی کی موت اور زندگی ہے ہے گہن میں نہیں آتے، جب تم ان دونوں کو گہن ہوتے دیکھو توالٹد تعالٰی کی بڑائی بیان کرواور اس ے دعاکر داور نماز پڑھو اور صدقہ کروءاے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کر اور کوئی غیر ت والا نہیں ہے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے، اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی امت خدا کی قتم!اگر تم وہ جان لیتے جو کہ میں جانتا ہوں تو تم روتے بہت اور ہنتے کم ، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے احکام الٰہی کی تبلیغ کر دی ہے ،اور مالک کی روایت میں پیہ الفاظ ہیں کہ سورج اور جا ندالله تعالی کی نشانیوں میں سے ایک شانی ہے۔

١٩٨٩ – وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَس عنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً حَ و حُدَّثَنَا أَبُو بَكُر ۚ بُنُ أَبِي شَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفُتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ حِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَّامِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جدًّا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعَ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ تُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامَ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَلَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامَ الْأَوَّل ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ الْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَيْخَصِّبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا التَّمْسُ وَالْقُمَرُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا بنْحَسِفُاد لِمُوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكُنِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزُّنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَرْبِيَ أَمْتُهُ يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْنَمُ لَلكَيْتُمْ كَتِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ إِنَّ الشُّمْسَ وَالْقُمَرَ آيَتَانَ مِنْ

كات نله \*

( ف كده ) حديث سے معلوم ہوا كہ بغير مرضى اللي كوئى جاند ميں بھى نہيں پہنچ سكتا۔

١٩٩٠ وَحَدَّنَاه يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ نُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا لَلَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَلَّهُ مَا لَلَّهُ مَا لَلَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَاللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَكُونَا اللَّهُ مَا لَكُونَا اللَّهُ مَا لَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُونَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

١٩٩١ - وَحَدَّثَنِي حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَنَّهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَسَفَتِ النَّتَّمْسُ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تُمَسُّجدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفُّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتُرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَويلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِينَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طُويلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَةُ رَسًّا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو لطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُحْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَتِ وَأَرْبَعَ سَخَدَاتٍ وَانْحَلَتِ الشَّمْسُ قَبْنِ أَنْ بِنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَنِي اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ

1996۔ کی بن کی ابو معاویہ ، حضرت بشام بن عروہ ہے ای
سند کے ساتھ روابیت نقل کرتے ہیں ، ہتی اتنااضافہ ہے کہ
آپ نے فرمایا سورج اور جاند اللہ تعلی کی نشانیوں ہیں ہے ہیں
اور یہ بھی اضافہ ہے کہ پھر آپ نے ایپ ہاتھوں کو اٹھ یا اور
فرمایا کہ خداوند ہیں نے تیر سے احکام پہنچاد ہے۔

۱۹۹۱ حرمله بن يخيٰ،ابن و هب، يونس ( دوسر ي سند )ابوالط هر ، محمه بن سلمه مرادی، این و بب، بوئس، این شهاب، عروه بن ز بیر ، حضرت عا کشه رضی الله تعالی عنها ز وجه نبی کریم صلی ایتد علیه و ملم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی میں سورج گر بن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے ، کھڑے ہوئے اور تنگبیر کی اور لو گول نے آپ کے پیچھے صفیل بنائیں اور رسول ابتد صلی ابتد علیہ و سلم نے بہت کمبی قرائت کی ، پھر تنگبیر کہی اور بہت لمبا ر کوئے کیا، پھرر کوع ہے اپناسر اٹھایا ور سمع اللہ من حمدہ، رین لک الحمد کہااور پھر کھڑے ہوئے اور کمبی قرائت کی تگر پہلی قرائت ے کم ، پھر تھیر کہی اور پہلے رکوع سے کم مب رکوع کیا، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہا اور پھر سجدہ کیا اور ابوالطاہر نے اپنی روایت میں مجدہ کا تذکرہ نہیں کیااس کے بعد دومری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کیا یہاں تک کہ عارر کعتیں پوری کیں اور ان میں جار مجدے کئے اور آپ کے فارغ ہونے سے پہلے بہلے سورج روشن ہو گیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگول کو خطبہ دیا اور ایٹڈ تند ٹی کی وہ حمر و ثنا کی جواس کی شان کے مطابق ہے اور پھر فرمایا کہ سورج اور جاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں میں تھی کی موت اور زندگی ہے ان میں تہن نہیں ہو تالہٰذاجب تم انہیں تہن ہو تا دیکھو تو نماز کی طرف سیقت کرواور پیه بھی فرمایا که یہاں تک

و نَهُمْ أَنْ اللّهِ فَإِدَا وَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصّلَاةِ وَقَالَ عَنْ كُمْ وَقَالَ مِنْ اللّهُ عَنْكُمْ وَقَالَ مِنْ اللّهُ عَنْكُمْ وَقَالَ مِنْ اللّهُ عَنْكُمْ وَقَالَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْتُ فِي مِنْ مَقْ مِنَ الْحَنّةِ حِينَ وَأَيْتُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْتُ فِي مَنْ اللّهِ عَنْ مَا اللّهِ اللّهِ عَنْ وَعَنْ وَأَيْتُ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ 
﴿ وَخَدَّنَنَ مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّارِيُّ أَنُو حَدَّثَنَ نُوبِيدُ بُنُ مُسلِم قَالَ قَالَ الْأَوْرَاعِيُّ أَنُو حَدَّثَنَ نُوبِيدُ بُنُ مُسلِم قَالَ قَالَ الْأَوْرَاعِيُّ أَنُو عَمْرُو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزَّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ غُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَ الشَّمْسَ يَخْسَفَتْ عَنَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ فَنَعْتُ مُنَادِيًا الصَّلَّاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوا وَسَسَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْنِ وَصَسَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْنِ وَصَسَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْنِ وَالْمُنْ صَحَدَاتٍ \*
 وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ \*

که نمازیژهو که الله تعالیٰ تم پر انہیں روشن کر دے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميں نے اپنی اس جگه يروه تمام چیزیں دیکھے لیں کہ جن کا تم ہے وعدہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھاکہ جنت کے خوشوں میں ہے ایب خوشہ لے رہاہوں جبکہ تم نے مجھے آگے ہوتے ہوئے دیکھاور مرادی راوی نے انقدم کالفظ کہا ہے معنی ایک ہی ہیں ،اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا بعض حصہ بعض کویاشی ش کر رہ ہے جَبَد تم نے مجھے پیچھے ٹتے ہوئے دیکھ اور میں نے دوزخ میں عمرو بن کمی کو دیکھااسی نے سب سے پہلے سانڈ جھوڑے ،اور ابوالطام راوی کی حدیث و ہیں بوری ہو گئی جہال آپ نے فرویا نمازی طرف سبقت کرواس کے بعد بچھ بیان نہیں کیا۔ ۱۹۹۳ محمد بن میران رازی، ولبید بن مسلم، اوزاعی، بوعمرو، ا بن شهاب زهری، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعال عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گر بہن ہوا تو آ ہے نے ایک منادی اعلان کے لئے بھیج دیا کہ نماز تابر ہے، آپ آ مے بڑھے تکبیر کہی اور نماز بڑھائی کہ دو

199۳۔ محمد بن مہران رازی، ولید بن مسلم، عبدار حمن بن نمر، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنه، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج سر مهن ک نماز ہیں بلند آواز ہے قرائت کی اور دور کعت میں چار رکوع اور چار سجدے کئے، زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیر بن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے خیر دی ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت میں چار رکوع اور چار کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت میں چار رکوع اور چار سجدے کئے۔

ر کعتوں میں جارر کوع اور جار تجدے کئے۔

١٥٩٤ وحدَّث حَاجبُ بْنُ الْوَلِيدِ خَدَّثْنَا مُحمَّدُ مُنُ حرَّبٍ حَدَّيَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ برُّ بِنْدَىٰ عَى الرُّهْرِيِّ قَالَ كَالَ كَثِيرُ ابْنُ عَبَّاسِ بُحَدِّتُ لَا الْنَ عَنَاسِ كَالَ يُخَدِّتُ عَنْ صَلَاةً رسُول لنَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كُسَفَتِ ستمسل بسنل ما حدّت عُرْوة عَلْ عَائشَة \* ١٩٩٥ - وَحَدَّثُمَا رَسَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُريْحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَصَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ حَدُّنَّيِي مَنْ أَصَدِّقُ حَسِبْتُهُ لِريدُ عَائِسَةُ أَنَّ ىشَّمْسَ الْكُسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَفُومُ قَائِمًا نُمَّ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ رَكَعَتيْنِ فِي تُلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبُعِ سُجَدَاتٍ فَانْصَرَفَ وَقَدُ تُحَنَّتِ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ لَنَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكُعُ وَإِذًا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ مِنَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَّنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَ لِحَبَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ لْنَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بهمًا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذَكُرُوا سَهُ حَتَّىٰ يُنْحَبِيَا \*

المُ الْمِسْمَعِيُّ الْمُسَّى فَالَا حَدَّثَنَا مُعَادٌّ وَهُو الْبُنُ وَمُحَمَّدُ لِللَّهُ الْمُسَّى فَالَا حَدَّثَنَا مُعَادٌ وَهُو الْبُنُ وَمُحَمَّدُ لِللَّهُ الْمُسَّى فَالَا حَدَّثَنَا مُعَادٌ وَهُو الْبُنُ اللهِ هسَامِ حَدَّثَنِي لِي عَلْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاء لِن أَبِي هسَامِ حَدَّثَنِي لِي عَلْ قَتَادَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ نَبِي اللهِ وَمَنْ عَائِشَةً أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ صَلَى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ وَسَدَّ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ مَا مَنْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ وَسَدَّ مَا مَنْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ وَالْمُعَالُ وَأَرْبَعَ وَاللَّهِ وَسَدَّ مَا مَنْ مَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ مَا مَا لَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَالِمَتُهُ اللَّهِ وَسَدَّ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِقُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۱۹۹۳ حاجب بن ولید، محمد بن حرب، محمد بن ولید، زبیدی. زبرگ، کثیر بن عباس، حضرت ابن عباس رضی املد تعالی ءند آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سورج گر بهن بویے کی نماز اسی طرح روایت کرتے ہیں جبیبا که عروة نے حضرت مانشہ رضی الله تعالی عنها ہے دوایت کی ہے۔

۱۹۹۵\_اسحاق بن ابراہیم، محمد بن بکر، ابن جریج، عطاء، عبید بن عمير رضي الله نعالي عنه بيان كرتے بيں كه مجھ ہے انہوں نے حدیث بیان کی جنہیں میں سچا جانتا ہوں لینی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کر بن ہوااور آپ نے تماز میں بہت ہی لمب قیام کیا، بایں طور کہ آپ قیام کرتے اور پھرر کوع کرتے، پھر قیم کرتے اور پھر رکوع کرتے اور پھر قیام کرتے اور پھر رکوع کرتے غرضیکہ دور کعت پڑھتے کہ ہر ایک رکعت میں تین ر کوع ہوتے اور دونوں رکعت میں جار سجدے غرضیکہ جب آپ فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور جب رکوع كريتے تواللہ اكبر كہتے اور پھر ركوع ميں جاتے اور جب سر اٹھاتے تو شمح اللہ کمن حمدہ کہتے ، پھر نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور الله كي حمد و شاكي اور قرمايا كه سور ج اور جا ند سي كي موت و حیات کی وجہ ہے کہن نہیں ہوتے میہ تواللہ کی نشانیاں ہیں کہ الله ان سے ڈرا تا ہے توجب کہن دیکھو توان دونوں کے روشن ہوئے تک اللہ کاؤ کر کرو۔

1994۔ ابو عسان، حجمہ بن متنی معاذبین ہشام ، بواسطہ اپنے والد،
قادہ، عطاء بن ابی رباح، عبیدین عمیر، حضرت عائشہ رضی مد
تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ رسول
الله صلی الله علیہ وسلم نے چھ رکوع کئے اور جیار سجدوں کے ساتھ نماز بڑھی۔

١٩٩٧ - وَحَدَّنَهَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّتُمَا سُلَبْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةً أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ عَاتِشَةً تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذُكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَمْرَةً فَقَالَتْ عَائِشَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخُسَفَتِ الشَّمْسُ فَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيِ الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيْمَ مِنْ مَرْكَبِهِ خَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَنَ يُصَمِّي فِيهِ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيدًا ثُمَّ رَفَعَ فُقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامُ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيمًا وَهُوَ ۚ دُونَ ذَبِكَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَسَّرِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنِي قَدْ رَأَيْنُكُمْ تُفْتُنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَمْرَةً فَسَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدًا ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَدَابِ الْقَرْرِ \*

١٩٩٨ - وَحَدَّنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ ، الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ ، الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْوَهَّابِ ح و حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَمِيعً عَنْ يَحْيَى ابْنَ الْبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَمِيعً عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْيَى حَدِيثِ سُيْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُيْمَانَ بْنِ بِلَال \*

١٩٩٧ عبد الله بن مسلمه تعنبي، سليمان بن بلال، يجي، عمره سے روایت ہے کہ ایک بہودید حضرت عائشہ رضی اللہ تعال عنہا ہے آ کر سوال کرنے لگی اور بولی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر ہے بچائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ کیالو گوں کو قبروں میں عذاب ہو گا، عمرہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، پھر آنخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم ا یک دن صبح کوایک سواری پر سوار ہوئے اور سورج گر بن ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں بھی عور توں کے ساتھ حجروں کے پیچھے سے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہے انزے اور اپنی نماز کی جگہ تک تشریف لے مجلے جہاں ہمیشہ نمازوں میں امامت کرتے تھے اور کھڑے ہوئے اور بہت لمباقیام کیااور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ بہت اسبا قیام کیا پھر رکوع کیا اور بہت اسبار کوع کیا اس کے بعد سر اٹھایااور پھر لسباقیام کیاجو پہلے تی مے کم تھااور اس کے بعد بہت لسار کوع کیاجو مہلے رکوع سے مم تھااور پھر سر اٹھ یااور سورج روش ہو چکا تھااور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھ کہ تم د جال کے فتنہ کی طرح قبروں کے بارے میں فتنوں میں مبتلا ہو كُ (معوذ بك من عذاب القبر وفتنه القبر)عمرة بيان كرتي ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ساوہ فرما ر ہی تھیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم ے سناکہ آپ عذاب ناراور عذاب قبرے پناہ ما نگتے ہیں۔ ١٩٩٨ محمد بن متنيٰ، عبدالوماب (شحويل) ابن الي عمر، سفيان، یجیٰ بن سعید ہے اسی سند کے ساتھ سلیمان بن بلال کی روایت کی طرح منقول ہے۔

١٩٩٩ وَحَدَّثبي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقيُّ حَدَّثَمَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ هِشَام اللَّاسْنُوائِيٌّ قَالَ خَدَّتُمَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنُ عند الله قَالَ كَسَفتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْم سَدِيدِ الْحَرِّ فَصَيَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأصَّحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُنَّمَّ رَكَعَ فَأَصَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُّدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَخَذَتَهُ أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمُّ تَطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْض وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةً عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ النَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذَا عَسَلَمًا فَصَلُوا حُتَّى تُنْجَلِيَ \*

٢٠٠٠ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عِنْدُ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مِسْمَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِشْهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ الْمُرَأَةُ حِمْيَرِيَّةً مِشْهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ الْمُرَائِيلَ \* مَثْهُ وَلَمْ يَقُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ \*
 سوْدَاءَ طُوِيمَةُ وَلَمْ يَقُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ \*

٢٠٠١ - خَدَّثَنَا أَنُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ النَّهِ ثُلُّ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

١٩٩٩ ليقوب بن ابراجيم دورقي، اساعيل بن عليه، بشم د ستوائی، ابوالزبیر، جابرین عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زونه ميں سخت گرمی کے دن میں سورج گر بن ہواء چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام کو نماز پڑھائی اور بہت ہی لمباقیام کیا یہاں تک کہ لوگ گرنے لگے اور پھر بہت لمبار کوع کیا پھر مر ا تفایااور نمیا قیام کیا بھر ر کوع کیااور نمپ کیااور پھر سر اٹھ یا، پھر دو تجدے کئے اور پھر کھڑے ہونے اور ای طرح کیا غرض جار ر کوع ہوئے اور جار سجدے ، پھر فر ہایا کہ جنتی چیزیں ایس ہیں کہ جن میں تم جاؤ گے وہ میرے سامنے آئیں اور جنت توالیی آئی کہ آگرایک خوشہ میں اس میں سے بین جاہتا تو لے بیتایا ہے فرمایا کہ میں نے اس میں سے ایک خوشہ لین جیا تو میرا ہاتھ تنہیں پہنچا،اور میرے سامنے دوزخ لائی گئی اور میں نے ایک بنی اسر ائیل کی عورت کو دیکھا کہ ایک بی کی وجہ ہے اسے عذاب ہورہا ہے کہ اس نے ایک بلی کو پکڑر کھ تھ کہ اے نہ تو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اسے حچھوڑتی ہی تھی کہ زمین کے کیڑے کوڑے ہی کھالیتی ،اور بیس نے دوزخ میں ابو ثما مہ عمر و بن مالک کودیکھاکہ وہ آشتیں دوزخ میں رہاہے(استنغفر ابتد)اور عرب کے لوگ کہتے تھے کہ سورج اور جا ندگر ہن نہیں ہوتے محرسی بوے آدمی کے مرجانے پر تو آپ نے فر، یا یہ تواللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں ہنداجب کر ہن ہوں توروش ہونے تک نماز پڑھو۔

••• ۱- ابوغسان مسمعی، عبدالملک بن صباح، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک بڑی آواز والی لمبی کالی حمیر ی عورت کود یکھاور ہے نہیں کہ وہ بنی اسر ائیل سے تھی۔

ا••٧- ابو مكر بن ابی شيبه، عبدالله بن نمير (تحويل) محر بن عبدالله بن نمير، بواسطه والد، عبدالملك، موطا،، حضرت جربر

رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس دن حضرت ابراہیم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز ادے کاانتقال ہواسورج ٹر ہن ہواتو ہوگ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم کے انقال کی وجہ سے سورج گر بن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صح بہ کے ساتھ جھے رکوع اور چھ سجد نے کئے بایں طور کہ اول تکبیر کہی اور پھر قرائت کی اور بہت کہی قرائت کی اور پھر قیام کے بقدر رکوع کیا اور پھر پہلی قرائت ہے کم قرائت کی اور پھر قیام کے جذر ر کوع کیااس کے بعدر کوع ہے سر اٹھایااور اس کے بعد دوسر ک قرأت ہے كم قرأت كى پھر قيام كے بقدرر كوع كيااوراس كے بعد رکوع سے سر اٹھایااور پھر سجدہ میں گئے اور دو سجدے کئے اور پھر کھڑے ہوئے اور اس رکعت میں بھی تنین رکوع کئے اور اس میں کوئی رکعت الیمی نہ تھی مگر اس میں ہر ایک پہید رکوع بچھلے رکوع سے لمبا تھااور اس کار کوع سجدہ کے برابر تھاس کے بعد بیچھے ہے اور تمام صفیں پیچھے ہوئیں یہاں تک کہ ہم عور توں کے قریب پہنچ گئے اور پھر آپ آ گے بڑھے اور تمام آدمی آپ کے ساتھ آھے ہوئے، پھر آپ اپی جگہ پر کھڑے ہو گئے غز ضیکہ ٹمازے جس وقت فارغ ہوئے توسورج روشن ہو چکا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے لو گو! سورج اور جا ند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں کہ انسانوں میں سے سمسی کے مرنے ہے گر ہن مہیں ہو تیں للبنداجب تم اس فشم کی کو کی چیز د کیھو تواس کے روشن ہونے تک نماز پڑھواور کو کی چیز مجھی الیی نہیں ہے کہ جس کا تم ہے وعدہ کیا گیا ہے تگر میں نے اے اپنی اس نماز میں ویکھ لیاہے دوزخ کو بھی میرے سامنے لایا گیااور بیراس وقت جب کہ تم نے مجھے اس خوف سے پیچھے بنتے ہوئے دیکھا کہ تہیں اس کی لیٹ مجھ تک نہ آ جائے وہ اتنی قریب ہوئی کہ میں نے اس میں ٹیڑھے منہ کی لکڑی والے کو دیکھا کہ وہ اپنی تھوٹری کو آگ میں رہاتھ اور وہ دنیا میں

لنَّه سْ يُمَيْرِ وَتَقَارَنَا فِي اللَّهْظِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي خَدَّنَمَا عَنْدُ الْمَنِثِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ قَالَ الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسنَّم يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيمُ النُّ رَسُول ميَّه صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا لَكُسُفَتُ لِمُوْتِ إِبْرِاهِيمِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَنَّى بِالنَّاسِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بأَرْبَع سَجَدَاتٍ بَدَأَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأً فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأٌ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسِهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأً قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَ ءَةِ التَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَحَدَ سَحْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةً إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطُولَكُ مِن الَّتِي بَعْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَأْخَرَ وَتَأْخَرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيّْنَا وَقَالَ أَبُو يَكُرِ خَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّسَاءِ ثُمَّ تَقَدُّمُ وَ تَقَدَّمَ ۚ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِبنَ الْصَهَوَفَ وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنكسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍّ مَنَ النَّاسَ وَقَالَ أَنُو بَكُر لِمُوْتَ بَشَر فَإِذًا رَأَيْتُمْ سَيْئًا مِنْ دَلِكَ فَصَلُوا حَتَّى تَنْحَلِّيَ مَا مِنْ شَيْءَ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَدِهِ لَقُدْ حَيَّ بِاللَّارِ وَذَٰلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْحُرْتُ مَحَافَةً أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا وَخَتَّى رأَيْتُ فِمهَا صَاحِبَ الْمِحْجَن يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي

اس ٹیڑھی لکڑی ہے حاجیوں کی چوری کرتا تھ اگر اس کا ، بک

فِي صَدِّتِي هَذِهِ \* ٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثُنَا اللُّ نُمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ خُسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَلْتُ عَلَي عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاس يُصَلُّونَ فَأَشَارَتُ برَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ قَالَتْ نَعَمْ فَأَطَّالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ الْقِيَامَ جدًّا خَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءِ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُلُّ عَنَى رَّسِي أَوْ عُلَيَ وَجُهْيَ مِنَ الْمَاءِ فَانَبُ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسنَّمَ وَقَدْ تَحَلَّتِ الشَّمْسُ فَحَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْسَى غَنيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَعْدُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنُ رَأَيْتُهُ إِنَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْحَدَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ في نُفْدُور قَريبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدُّجَّال

لْدَرِ كَانَ يَسْرُقُ الْحَاجُّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنَّ فَطِنَ لَهُ

قَالَ إِنَّمَا تَعَلُّقُ مَمِخُخْتِي وَإِنَّ غُفِلَ عَنَّهُ ذَهَبَ

به وحتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِيَةً الْهِرَّةِ الَّتِي

رَنْصَتُهَا فَلَمُ تُطْعِمُها وَلَمُ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ

حَسَنن الأرْض حَتَّى ماتَتُ جُوعًا ثُمَّ جيءَ

بِانْجِيَةِ وَدَلَكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ خُتَّى

قَمْتُ فِي مَفَامِي وَلَقَدُ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُريدُ

أَنْ أَتَنَاوَنَ مِنْ تُمَرِهَا لِتَنْطُرُوا إِلَيْهِ تُمَّ بَدَا لِي

أَنْ لَا أَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَيْءِ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ

سمجھ گیانو کہہ ویایہ میری لکڑی میں اٹک گئیاوراگر خبر نہ ہوتی تو لے جاتا،اور اس میں میں نے بی والی کو بھی دیکھا کہ جس نے یلی بانده رکھی تھی جسے نہ کھلاتی اور نہ جھوڑتی کہ حشر ات اللائض میں ہے کیچھ کھائے حتیٰ کہ وہ بھوک ہے مر گئی اور میرے سامنے جنت بھی لائی گئی اور بیاس ونت ہوا جبکہ تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا حتی کہ میں اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوااور میں نے اپناہاتھ بڑھایااور میراخیال تھا کہ اس کے تھلوں میں سے مچھ لے لول تاکہ تم اسے دیکھے لو پھر میرا خیال ہوا کہ ایبا نہ کروںاور جن چیزوں کاتم ہے وعدہ کیا گیان میں ہے ہرایک کو میں نے اپنی نماز میں و کمچھ لیا۔ ۳۰۰۳ محمد بن علاء بهدانی، ابن نمیر، بشهم، فه طمیه، حضرت اساءً بیان کرتی جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گر ہن ہوا تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعانی عنہا کے یاس کئی تووہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے کہالو گوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس وفت نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سر ہے آ سان کی طرف اشارہ کیا ، میں نے کہا اللہ تعالٰ کی ایک نشانی ہے، انہوں نے (اشارہ سے) ہاں کہا، پھر رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم نے اتنالسا قیام کیا کہ مجھے عشی آنے لگی اور میں نے ا یک مثل سے جو میرے بازو پر تھی اینے سر اور منہ پریانی ڈا منا شروع کیا اور رسول اللہ صلی ابتد علیہ وسلم نماز ہے فارغ ہوئے توسورج روشن ہو چکا تھا، سنخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیااور اللہ تعانی کی حمہ و ثناء کے بعد فرہ یہ،ا، بعد! کوئی چیزالی نہیں رہی کہ جے میں نے پہلے نہیں دیکھ تھا حگر میں نے اے اپنے اس مقام پر دیکھ لیاحتی کہ جنت بھی اور

دوزخ بھی اور مجھے پر وحی نازل کی گئی کہ تم اینے قبروں میں مسیح

د جال کے فتنہ کی طرح پاس کے برابر آز، ئے جاؤ گے ،معبوم

تہیں کہ کون ساجملہ کہا،اساءٌ بیان کرتی ہیں تم میں ہے ہر ایک

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد ق )

لَا أَدْرِي أَيِّ دَبِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَيُوْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عَلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ مُمُوسُ لَا خُرِي أَيِّ دَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُمُوسُ لَا قُرِي أَيِّ دَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مَمُو مُحَمَّدٌ هُو رَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ هُوَ مُحَمَّدٌ هُو رَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاللّهُ مَا مُنَافِقًا لَا لَهُ تَمْ فَا مُنَافِقًا لَا فَيْقَالُ لَهُ نَمْ فَا لَهُ مَا مُنَافِقًا لَا لَهُ نَمْ فَا مُنَافِقًا لَا أَدْرِي أَيْ فَلَاثَ مِرَارٍ فَيُقَالُ لَهُ نَمْ فَا مُنَافِقًا لَا أَدْرِي لِهِ فَنَمْ صَالِحًا وَأَمَّا مُنَافِقًا لَا أَدْرِي آيَ ذَلِكَ قَالَتُ مُسَمّاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ فَاللّتُ مُسْمَةً فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ فَلُونَ فَلُونَ فَقُلُتُ \*

کولایاجائے گااور کہاجائے گا کہ اس تخف کے بارے میں تیراکیہ علم ہے، سواگر وہ مومن یا موقن ہوگا، معلوم نہیں کہ کون سالفظ کہا تو وہ کہہ دے گا کہ آپ محمدر سول اللہ صلی اللہ سیہ وسلم بیں جو ہمارے پاس کھلے مجمزے اور سید ھی راہ لے کر آئے قو ہم نے آپ کی نبوت پر لبیک کی اور آپ کی اطاعت کی تین مر تبہ کیے گا، تواس کے کہا جائے گا کہ سوجا ہمیں معلوم تھ کہ تو مومن ہے لہذا صالح ہونے کی حالت میں سوجا اور من فق یہ مر تب کیے گا مجھے کچھ معلوم نہیں میں تولوگوں سے سنت تھ کہ مر تب کیے گا مجھے کچھ معلوم نہیں میں تولوگوں سے سنت تھ کہ وہ کچھے کچھ معلوم نہیں میں تولوگوں سے سنت تھ کہ وہ کچھے کچھ معلوم نہیں میں تولوگوں سے سنت تھ کہ

( ف کدہ) حدیث ہے معلوم ہوا گہ آپ کو علم غیب نہیں تھا کیو تکہ آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں مجھے پہلے سے معلوم نہیں تھیں وہ بتلادی تکئیں، سویہ حلاع غیب ہے اور نبی کو یہی چیز حاصل ہوتی ہے، علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے شایات شان نہیں ہے، واستداعم۔

٣٠٠٠٣ وَحَدَّثَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ قَلَا حَدَّثَنَا أَنُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَصِمَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَصِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ أَتَيْتُ عَائِشَةً فَإِذَا فَصِمَةً عَنْ أَسْمَاءً تَالَتُ أَتَيْتُ عَائِشَةً فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأَنُ النَّاسِ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ النَّاسِ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ النَّاسِ وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنَ \*

ساوہ ۱-ابو بکر بن ائی شیبہ ،ابو کریب،ابواسامہ، ہش م، فی طمہ،
حضرت اساء بیان کرتی ہیں کہ بیس حضرت عائشہ رضی اللہ تق ق
عنہا کے پاس آئی تولوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہتھے، میں نے
کہالوگوں کا کیا حال ہے ،اور باتی حدیث ابن نمیر کی روایت کی
طرح منقول ہے۔

٤ ، ، ٢ - أو حَدَّتُنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُمْيَانُ بِنُ عَنْ عُرُوةَ قَالَ لَا تَقُلُ بِنُ عَنْ عُرُوةَ قَالَ لَا تَقُلُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ \* كَسَفَتِ الشَّمْسُ \*
 كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُلْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ \*

۳۰۰۴ یکی بن بیمی سفیان بن عیبینه، زهری، عروه بین کرتے بین که میه نه کهو که سورج کو کسوف (گر بهن) هواہے بلکه یوں کہو که سورج کو خسوف ہوا۔

(فا'ندہ) کسوف اور خسوف دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور جا نداور سورج کے لئے ان الفاظ کااستعال صحیح اور در ست ہے۔

منصور بن عبدالر حمن من منصور بن عبدالر حمن منه بنت شيبه ، حضرت اسماه بنت الب حدث من منصور بن عبدالر حمن ، صفيه بنت شيبه ، حضرت اسماه بنت الب حدث منصور بن عبدالر حمن ، صفيه بنت شيبه ، حضرت اسماه بنت الب حدث من منصور بن عبدالر حمن ، صفيه بنت شيبه ، حضرت اسماه بنت الب حدث من منصور بن عبدالر حمن ، صفيه بنت شيبه ، حضرت اسماه بنت الب كه رسول بندسي منصور بن عند الرسول بندسي منسقة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت تعني الله عليه وسلم ايك دن گهرائ يين جس روز مورج كر بن بوا ورع النسي صنى الله عليه و سلم يوماً قالت تعني اور آپ كولا كردى كاور اواره لي يبال تك كه و كسفت استشما فأخذ ورع حتى أدرك آلي عادر آپ كولا كردى كاور مناه من سيك دير قيم كياك من و كاور كاردى كاور مناه من سيك دير قيم كياك برد به فقاء لسس قيامًا طويلًا لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى الرُكُونَ شخص آتاتوه بحى من سجم سكن كه سيك كه مرك كياب

لَهُ يَشْغُرْ ۚ نَا سُنَّى صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ مَا جیما کہ بہت دیر قیام کرنے کی وجہ ہے آپ ہے رکوع کرنے حَدّت أنَّهُ رَكْعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ \*

مروی ہوئے ہیں۔

( فا نده ) سنن في و ووشر يف، نسالي شريف اور شاكل ترقدي شريف مين عبدالله بن عمرو بن العاص رضي امله تعالى عنه كي روايت صرحة ند و رہے ور س میں سور ج گر بن پرجو آپ نے نماز پڑھی ہے اس میں تعد در کوع اور بچود کا تذکرہ نہیں ہے اس ہے اس رہ ایت پر قمل یا جائے گا ور جدیں کہ اور نمازیں ایپ رکوغ فی رکعت اور دو محبدول کے ساتھ پڑھی جاتی تھی اسی طرح میہ بھی پڑھی جائے گی، آنخضرت مسی ابتد علیہ وسلم کے زمانے میں جس روز سورج گر جن ہواگر می کی شدت اور پریشانی تھی اور پھر آپ نے قیام بہت طویل فرریاتھ ور آپ کو نماز میں احوال عجیبہ ور جنت در دوزخ تک د کھلائی گئی تو بھی آپ تئبیر کہتے اور بھی تشبیح ، توان امور کی بن ، پر روایت میں یہ اختر، ف ہو گی ہے چنانچہ س کے برخد ف منداحمہ اور حاکم میں صراحتہ روایات موجود ہیں،اور حدیث بالاخود اس چیز کو بیان کر رہی ہے۔اور در مختار میں ہے کہ اس نماز میں رکوع، سجدہ، قیام او عید اور اذ کار ان تمام امور کو طویل کرے کیونکہ آسخضرت صلی اللہ مایہ وسلم ہے منقوں ہیں اور تم از 'م دور کعت پڑھی جائے گی اور چار ہے زا کہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقوں ہے اور جب تک سورج رو شن نہ ہو جائے نماز میں مصروف رہے۔اور در مختار میں قبستائی کا قول منقول ہے کہ اس نماز میں خطبہ وغیر ہ نہیں پڑھا جائے گا، تحفہ محیط کائی ور مداہیہ وغیرہ میں سی کی تصریح کی گئی ہے،اور شیخ این ہام فرماتے ہیں کہ روایت میں جو خطبہ ند کور ہو ہے وہ شبہ کے رزیہ کے ہئے آ پ نے دیا تھابقصد شریعت اور عبادت نہیں تھا، باقی جاند کے گر بہن ہونے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسنون نہیں ہے، سب نہیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں وریبی امام، مک کامسلک ہے۔

> ٣٠٠٦ - وَحَدَّثَهِي سَعِيدُ ثُنُ يَحْيَى الْنُأْمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَسِي حَدَّثُنَا أَبْنُ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْبَادِ مِثْلَةً وَقَالَ ۚ قِيَاتً طَوِينًا يَقُومُ أَنُّمَّ يَرُكُعُ وَزَادَ فَجَعَلْتُ أَنْصُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الأَحْرَى هِيَ أَسُقُمُ مِني \*

٣٠٠٧ - وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارمِيُّ حَدَّثَنَ حَبَّانُ حَدَّثَمَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمُّه عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي نَكْرِ قَالَتُ كَسَفَتِ سَتَمْسُ عَني عَهْدِ للَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْرُعُ فَأَخُطُّ بِدِرْعُ خَتَّى أَدْرِكَ بِرِدَائِهِ نَعْدَ دَنْ قَالَتْ فَقُصَيْتُ خَاجَتِي تُمَّ جِئْتُ وَدَحَنْتُ لُمُسْتِحِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى للهُ علله وسلَّم قَائمًا فَقُمْتُ مَعْهُ فَأَطَّالَ الْقِيامَ حَمَى رَايْتُبِي أُرِيدُ أَنْ أَخْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى

لَمْرْأُهُ لَصَّعِيفَةِ فَأَقُولُ هَدِهِ أَضْعَفُ مِنَّى فَأَقُومُ

۲۰۰۷\_ سعید بن بیجی اسوی، بواسطه اینے والد، ابن جریج سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت منقول ہے اور اس میں پیہ بھی اضافہ ہے کہ اساءً بیان بحرتی ہیں کہ میں ایک عورت کو و میلیستی تھی جو مجھ سے زیادہ بوڑھی تھی اور دوسری کوجو مجھ سے زیاده بیار تھی۔

٤٠٠٠ احد بن سعيد دار مي ، حبان ، و بهيب ، منصور ، صفيه بنت شیبه، حضرت اساء رضی الله تعالی عنها بیان کر تی میں که په سول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں سورج گر بهن ہوا تو آپ تھبرائے اور غلطی ہے تھی عورت کی جادر لے لی،اس کے بعد آپ کو آپ کی حاور لا دی گئی اور پس نے اپنی جا جت ہو ری کی اور پھر مسجد میں آئی تورسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز میں کھڑے ہیں ، میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ور آپ نے بہت کمبا قیام کیا حتیٰ کہ میں اینے کو ویکھتی تھی کہ طبیعت جاہتی تھی کہ بیٹھ جاؤں سومیں نے ایک ضعیف عور ت کو دیکھااوراہے دل میں کہایہ تو مجھ سے بہت زیاد ہ کمز ور ہے چھر

فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْمُكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْمُ الْقَيَامَ خَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ رَوْكَعْ \*

٢٠٠٨ وحدَّتُنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفُّصُ ثُنُّ مَيْسَرَةً خَدَّتْنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَصَاءِ بْن يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عُهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا قَدْرَ نَحْو سُورَةِ الْمَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَّعَ فَقَامَ قِيَامٌ صَوِينًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامُ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعٌ طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعَ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُولَ الرُّكُوعِ الْأَوَّدِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَادِ الْحَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانَ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَاذُكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَدَا تُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفَّتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْحَنَّةَ فَتُسَوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلُّتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمُّ أَرَ كَالْيَوْم مُصْرًا فَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ قَالُوا بِمَّ يًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بكُفْرهِنَّ قِيلَ أَيَكُفُرُنَ باللَّهِ

میں کھڑی رہی اور آپ نے رکوع کیااور بہت لمباکیہ پھر سر اٹھ یا اور لمباقیام کیا حتی کہ اگر کوئی اور شخص آتا تو جو نتا کہ آپ نے ابھی رکوع نہیں کیا۔

۸ • • ۳ سوید بن سعید، حفص بن میسره، زید بن اسلم، عطء ین بیار، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گر ہن ہوا اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، آپ نے بہت لمباقیم بقدر سورہ بقرہ کے کیا پھر بہت لسبار کوع کیااور پھر سر اٹھ یااور بہت لمباقیام اور وہ پہلے قیام ہے کم تھااور اس کے بعد بہت نمبار کوع کیا جو پہلے رکوع (۱) ہے کم تھا اور پھر سجدہ کیا اور پھر بہت لمبا قیام کیاجو پہلے قیام ہے کم تھااس کے بعد اتنا اسبار کوع کیا جو یہلے رکوع ہے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور بہت لمباتیم کیاجو پہلے قیام ہے تھم تھااور اس کے بعد بہت لسار کوع کیا جو پہنے رکوع ہے کم تھا پھر سجدہ کیااور نمازے فارغ ہوئے تو آفماب روشن ہو چکا تھا، تو فرمایا سورج اور جا نداملہ تعالی کی نشانیوں میں سے ا کی نشانی ہے جو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے منکسف نہیں ہوتی ہے، لہٰذاجب تم یہ چیز و کیھو توالتد تعالی کا ذکر کرو، صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اینے اس مقام میں کسی چیز کو لیا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے ، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت ویکھی اور اس میں ے ایک خوشہ لیااگر میں اسے توڑ لیتا تو دنیا کی بھا تک تم اے کھاتے رہتے اور میں نے دوزخ کو دیکھا مگر آج کی طرح اے اور مجھی نہیں دیکھا، اور دوزخ میں زیادہ رہنے والیاں میں نے عور تیں ہی دیکھیں، صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ سے کیوں، آپ نے فرمایاان کی ناشکری کی وجہ ہے، عرض کیا گیا کیا متد کی ناشکری کرتی ہیں، فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان

(۱) میںء حنفیہ کے ہاں صلوۃ کسوف میں بھی باقی نمازوں کی طرح ایک رکعت میں ایک ہی رکوع مشروع ہے ور ان حضرات کا ستدیال احادیث کثیر ہو آثار صحابہ ہے ہے۔ ملاحظہ ہو فتح المملہم ص ۲۳۹ج۲۔

قَالَ بَكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِنِّى إَحْدَهُنَّ الدَّهُرَ كُنُمَّ رَأَتُ مِنْكَ شَبِئًا قَالَتْ م رَأَيْتُ مُنْكَ حَنْرًا قطُّ \*

٢٠٠٩ وَحَدَّنَاه مُحمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا بَسْحَقُ بِعْنِي الْن عيسى أَخْبَرَنا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْمَ في هذا لُوسْادِ بِمثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ \*

مَّ مَعْيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ سُغْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعْيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ سُغْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعْيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ سُغْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَاوُلُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى نَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّعْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ \* رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ \* رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ \* رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ \* رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلَيْ مِثْلُ ذَلِكَ \* بُنُ خَمَّاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلَيْ مِثْلُ ذَلِكَ \* بُنُ خَمَّاتُ فِي النَّي وَاللَّهِ بَكُم لَنْ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا لَا بَنْ عَبَاسٍ عَنِ النِّي صَلَّى فَي كُسُوفٍ فَرَأَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَرَأَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَرَأَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَرَأَ ثُمَّ وَرَأَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَرَأَ ثُمَّ وَرَأَ ثُمَّ وَرَكَعَ ثُمَّ مَرَكَعَ ثُمَ مَرَكَعَ ثُمَ مَرَكَعَ ثُمَ مَرَا لَكُمْ وَمَلَاهً \* رَكَعَ ثُمَّ مَرَكَعَ ثُمَ مَرَا ثُمَّ وَرَكَعَ ثُمَ مَرَا لَمُ مَلَى فِي كُسُوفٍ فَوَا ثُمَّ وَرَأَ ثُمَ وَرَا ثُمَ مَلِي فَي كُسُوفٍ فَرَأَ ثُمَّ وَرَأَ ثُمَ مَرَا ثُمَ مَرَكَعَ ثُمَّ مَرَا فَالَ وَالْأَعْرَى مِثْلُهَا \*

النَّضْرِ حَدَّثَنَ آلُو مُعَاوِيةً وَهُوَ شَيْبَالُ النَّحُويُ عَنْ النَّصْرِ حَدَّثَنَ آلُو مُعَاوِيةً وَهُوَ شَيْبَالُ النَّحُويُ عَنْ النَّهِ بَنِ عَمْرِ و بُنِ بَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ اللَّهِ يْنَ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ اللَّهِ يْنَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ يْنَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ يْنَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ يَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ يَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ يَنْ عَيْدِ اللَّهِ يْنِ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ يْنِ اللَّهِ عَنْ حَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ يْنِ اللَّهِ يَنِ اللَّهِ عَنْ حَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ يْنِ اللَّهِ عَنْ حَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ يْنِ اللَّهِ يَنِ عَمْرُو سُ الْعَصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا الْكَسَفَتِ اللَّهِ يُنِ عَمْرُو سُ الْعَصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا الْكَسَفَتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَهْدِ رَسُولِ لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَهْدِ رَسُولِ لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَهْدِ رَسُولِ لَلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَا لَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعَلَاهُ وَسُلَامً الْعُلُولُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ الْعُلُولُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَامُ الْعَلَمْ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَل

نہیں مانتیں اگر زندگی بھر کوئی ان سے احسان کرے پھر س ک طرف سے کوئی خلاف مرضی بات دیکھے تو کیے گ میں نے تجھ سے مجھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔

۱۰۰۹ میں بن راقع، اسحاق بن عیسی، الک، زید بن اسلم ہے۔ اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے لیکن اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر ہم نے آپ کو پیچیے ہنتے دیکھ ہے۔

۱۰۱۰ ابو بکر بن ابی شیبه اساعیل بن علیه اسفین، صبیب بن ابی ثابت الحاوی، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب سورج گر بن ہوا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے آخط رکوع اور چار سجدے کئے اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے بھی اسی طرح روایت منقول ہے۔ الله تعالی عنه بن ختی ابو بکر بن خلاد ایکی قطن اسفین احبیب الاکا۔ محمد بن ختی ابو بکر بن خلاد ایکی قطن اسفین احبیب طاوس محمد بن ختی ابن عباس رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کسوف کی نماز یر بھی اقر آت کی بھر رکوع کیا، پھر قر آت کی پھر رکوع کیا، پھر قر آت کی پھر رکوع کیا، پھر قر آت کی پھر دومری بھی اسی طریقہ سے اوافر، نی۔

۱۰۱۲ میر بن رافع، ابو النظر، ابو معاویه، شیبان نحوی، یجی، ابو سلمه ، عبدالله عمرو بن العاص (دومری سند) عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می، یجیٰ بن حسان، معاویه بن سدم، یجیٰ بن الج کثیر، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه مبادک میں سورج گر بمن بوا تواعد ن کردیا گیا که سب مل کر نماز بر هیں، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانه مبادک میں سورج گر بمن بوا تواعد ن کردیا گیا که سب مل کر نماز بر هیں، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے دور کعت بیش دور کوع کئے اور فیم سورج معافی بو میک اور کی سورج معانی بند علیه و سلم می دور کوع کئے اور کی میں سورج معنی الله تعین عنبا بیان کی میں سورج معانی بند تعین عنبا بیان

لُودِي بِ الصَّمَاةِ جَامِعَةً فَرَكَعِ رَسُولُ النَّهِ صَلَى لَهُ عَلَيْهِ وِ سَمَ رَكُعَتِنْ فِي سَخْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعِشْ فِي سَخْدَةٍ ثُمَّ خُلْيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتُ غَيْشَةً مَ رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطَّ وِلَ سَجَدْتُ

سُحُودً قُصُّ كَانَ أَضُونَ مِنْهُ \*

٢٠١٤ وحدّتنا عُسْدُ بنه بن مُعَادٍ الْعَسْرِيُّ وَحَدَّبَا عُسْرِيُّ الْعَشْرِيُّ الْعَشْرِيُّ عَلَى إِسْمَعْسَ عَلْ عَلَى مِسْعُودٍ أَنَّ رَسُول بنه صَلَّى عَلْ فِيسٍ عَلْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُول بنه صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ بَيْسَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ بَيْسَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ بَيْسَ لِيكُسِفَ لِمُوْتِ أَخَدٍ مِنَ النَّسِ وَلَكِيَّهُمَا آيَتَالِ لِيكَسِفَ لِمُوْتِ أَخَدٍ مِنَ النَّسِ وَلَكِيَّهُمَا آيَتَالِ

فَقَالَ لَدُّسُ الْكُسَفَتُ بِمَوْتَ إِثْرَاهِيمَ \* ٢٠١٦ خَدَّتُمَا أَبُو عَامِرِ الْأَشْعِرِيُّ عَنْدُ اللَّهُ نُنُ بِرَّادٍ وَمُحَمَّدُ سُ الْغَنَّاءِ قَامَا حَدَّثَمَا أَبُو تُسَامةً عَنْ نُرَيْدٍ عَنْ أَمِي لُوْذَةً عَنْ أَمِي مُوسَى

کرتی ہیں کہ میں نے تبھی اشنے ہے رکوع اور سجدے نہیں دیکھے۔

۱۲۰۱۳ یکی بن یکی، ہشیم، اسم عیل، قیس بن ابی حزم، حضرت بو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرت بیل که سخضرت صلی الله عدیه وسلم نے فرمایا سور خاور چاندا ته تعالی کی فضیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اللہ تعالی جمن سے اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے یہ دو نول کی انسان کی موت کی وجہ سے منکسف نہیں ہوتے، لبلہ جب تم گر ہمن و کھو تو نماز پڑھو ور اللہ تعالی سے دع کرو کہ متہ تعالی سی دور کروے۔ اللہ تعالی سے دع کرو کہ متہ تعالی سی کو تم سے دور کروے۔ اللہ تعالی حیس معاری معانی میں ہوتے، ابلہ عبری، کیکی بن صبیب، معتم ، الماعیل، قیس، حضر ساز و مسعود رضی اللہ تعالی عنه بیان کرت بیل کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور خاور چانہ انسانوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے منکسف نہیں ہوت اور چانہ انسانوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے منکسف نہیں ہوت بیکہ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں بہذا جب تم نہیں گر ہمن ہو تاد کیھو تو کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھو۔

۱۹۵۷ ابو بکر بن انی شیبه، و کیچ، ابو سامه، ابن نمیر (دوسر ک سند) اسحاق بن ابر ابیم، جریر، و کیچ (تیسر ک سند) ابن انی عمر، سفیان اور مروان، اساعیل سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اتناضافہ ہے کہ جس روز سپ کے صاحبز اد حضرت ابر ابیم کا نقل ہوا تو وگ کہنے گئے کہ ابر ابیم رضی متد تعالی عنہ کے انقال ہی کی بنا پر ہواہے۔

۲۰۱۷\_ ابوعامر اشعری، عبد امتد بن براد، محمد بن عله ۱۰ ابواس مه، بریده، ابو برده، حضرت ابو موکی رضی الله تعالی عنه بیان کرت بریده، ابو برده، حضرت ابو موکی رضی الله تعالی عنه بیان کرت بین که رسول الله حسی الله علیه وسیم کے زمانه میں سورج گر بهن

فَلَ حسفتِ لَسَمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَسُهِ وَسَمْ فَقَم فَرَعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ سَمْعَة حَتَى أَتَى الْمَسْحَدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطُولِ سَمْعَة حَتَى أَتَى الْمَسْحَدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطُولِ فَيَاهُ وَرُكُوعَ وَسُحُودٍ مَا رَأَيْتَهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ فَياهِ وَرُكُوعَ وَسُحُودٍ مَا رَأَيْتَهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ فَياهِ وَرُكُوعَ وَسُحُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةً فَيَا لَمْ يَنْ سِلُ اللّهُ لَا فَصَابَةِ وَلَكِنَ اللّهُ لَا تَكُولُ لِمُونَ أَحِدٍ وَلَا لَحَيَابَةِ وَلَكِنَ اللّهُ لَا تَكُولُ لِمُونَ أَحِدٍ وَلَا لَحَيَابَةِ وَلَكِنَ اللّهُ لَا يُحَلِّي لِمُونَ أَحِدٍ وَلَا لَحَيَابَةِ وَلَكِنَ اللّهُ لَا يُكُولُ لِمَوْتَ أَحِدٍ وَلَا لَحَيَابَةِ وَالنّبِعْفَارِهِ وَقِي يُرْسِلُه يُحَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِدا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَي ذَكُرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِعْفَارِهِ وَقِي وَلَيْ لَكُونُ اللّهُ مِنْهَا شَيْئًا وَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ رَوْيَةً لِنَ الْعَلَاءِ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ رُونَةً فَي السَّعْشَاقِ وَقِي يُخُوفُ فَي عِبَادَهُ لَا السَّعْشَاقِ وَقِي يُخَوِّفُ عَبَادَةً كَسَفَتِ الشَّمْسُ وقَالَ وَقَالَ يَخُوفُ عَبَادَةً عَبَادَةً كَسَفَتِ الشَّمْسُ وقَالَ يَخُوفُ عَبَادَةً عَبَادَةً كَسَفَتِ الشَّعْشَاقِ وَقِي يُحُوفُ عَبَادَةً عَبَادَةً كَسَفَتِ الشَّعْشَ وَقَالَ وَعَلَاهُ وَالْمَعْمُ وَقُولُ عَبَادَةً عَبَادَةً عَلَاهِ وَعَلَاهُ وَالْمَاءِ وَقَالَ يَخُوفُ فَيَاءً عَبَادَةً اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الل

٧٠ ، ٧ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ عَلَّ أَنِي حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَلَّ أَنِي مَمَّرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَّرَةً فَى مَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَّرَةً فَى مَيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَّرَةً فَى مَيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَّرَةً فَى مَيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَّرَةً فَى اللَّهِ عَنْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَدُ تُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو رَافِعْ يَدَيْهِ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو رَافِعْ يَدَيْهِ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو رَافِعْ يَدَيْهِ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهِمَلُ حَتَّى حُلِّي عَيِ الشَّمْسِ فَقَرَأُ السَّمْسِ فَقَرَأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو رَافِعْ يَدَيْهِ يَدَيْهِ يَدُعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهِمَلُ حَتَّى حُلِي عَيِ الشَّمْسِ فَقَرَأُ اللَّهُ عَلَيْ وَيَعْ رَكُعَيْرُنَ \*

سُورَ تَیْنِ وَرَ کَغَ رَکَعَتَیْنِ \* (فائدہ)ادریمی چیز مسنون بھی ہے کہ اور نمازوں کی طرح کم از کم دور کعت پڑھی جائیں گی لیکن بیہ نماز دو مری نمازوں سے مبی پڑھی جائے گی۔

٢٠١٨ وحَدَّنَا أُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَنْ عَنْ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَنْ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ سَمْرَةً حَدَّنَ بْنِ سَمْرَةً وَكَ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَ مِنْ أَصْحُابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَ مِنْ أَصْحُابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم إِنْ

ہوا تو آپ گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے اس خوف ہے کہ تکہیں قیامت نہ قائم ہو جائے حتی کہ مسجد میں آئے اور اننے لے قیام، رکوع اور تجدے کے ساتھ نمازیز ہے رہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھاکہ آپ کسی تماز میں ایہا کرت ہوں، پھر قرمایا یہ اللہ تعالٰی کی نشانیاں میں جنہیں وہ بھیجنہ ہے السی کی موت وحیات کی وجہ ہے ریہ منکسف نبیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان ہے اینے بندوں کو ڈرا تا ہے تو جب تم اس قشم کی کوئی چیز و بیمو تواللہ تعالیٰ کے ذکر اور استغفار کی طرف سبقت کرواور ابن علاء کی روایت میں ''حسفت'' کے بجائے ''کسفت'' کا لفظ ہے اور میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہے اپنے بندوں کوڈر اتا ہے۔ ۱۰۱۰ عیید الله بن عمر قوار بری، بشر بن مفض، جربری، ابوالعلاء حیان بن عمیر، حضرت عبدالرحمن بن سمره رصی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں آنخضرت مسلی ابلہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تیر مچینک رہا تھا کہ استے میں سورج گر ہن ہو گیا تو میں نے تیرول کو بھینک دیااور خیال کیا کہ آ تخضرت صلی ملد علیہ وسلم کو دیکھوں گاکہ آج آپ سورج گر من ہونے پر کیا كرتے ہيں، تو ميں آپ تك بہنجا تو آپ اين باتھ اللہ ع ہوئے دعا، تنگبیر و تخمید اور مہلیل میں مصروف ہیں بیہاں تک

کہ سورج روشن ہو گیااور آپ کے دو سور تیں اور دورکعتیں

۱۸۰۱۸ ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلی، جریری،

حیان بن عمیس، حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رضی الله تعالی عنه

جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہے ہیں،

بیان کرتے ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زند گ

میں مدینہ منورہ میں تیر کھینک رہا تھا کہ سور ج گر ہن ہو گیا تو

میں نے تیروں کو بھینک دیا اور دل میں کہا کہ خدا کی قتم ا

كَسفَت الشَّمْسُ فَتَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَنْظُرُلَ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ السَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ كُسُوفِ السَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَذَهُ فَحَعَلَ يُستَحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعَمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكِبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعَمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُحَبِّرُ عَنْهَا قَرَأً وَيَدْعَمَدُ وَيُهَا فَرَأً سُورَتِينَ وَصَنَى رَكَعَنَيْنِ \*

٢٠١٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ وَحِ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَّرَةً قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَّرَةً قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بأسهم بي على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ بأسهم بي على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَذْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ

رَبِّ مَنْ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ لِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ لِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ لَرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّتَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَدَّتَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَدَّتَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ فَرَّتَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ فَرَّتَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَي بَكْرِ الصَّدِّيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَمْرَ أَنَّهُ كَانَ يُحْبِرُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ يُحْبِرُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْدٍ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةً يَعْمَلُوا \*
 مِنْ آبَاتِ سَهِ فَإِذْ رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا \*

رُ مَدُ اللهِ سُرِ سُمَّرُ قَالًا حَدَّنَنَا مُصْعَبٌ وَهُو الْنُ لَمِقْدَامِ حَدَّنَنَا مُصْعَبٌ وَهُو الْنُ لَمِقْدَامِ حَدَّنَنَا رَائِدَةً حَدَّنَنَا رَائِدَ بْنُ عِلَاقَةً وَفِي لَمِقْدَامِ حَدَّنَنَا رَائِدَةً حَدَّنَنَا رَائِدُ بْنُ عِلَاقَةً وَفِي رَوْ يَةً أَسِي نَكُرُ قَالَ قَالَ رِيَادُ بْنُ عِلَاقَةً سَمِعْتُ الْمُعِيرَةَ نُلَ شُعِّنَةً يَقُولُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ عَهْدِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِنْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِنْرَاهِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله إِنْ المَنْ آيَاتِ اللهِ اللهِ لَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوں کہ آپ سور ن گر ہن ہونے پر کیا کرتے ہیں چنانچہ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نماز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور تشہیج و تخمید اور تنہیر و تہلیل اور دعامیں مصروف ہیں، یہاں تک کہ آقیب صاف ہو گیاس کے بعد آپ نے دوسور تیں پڑھیں اور دور کعت تمام کیس۔

۲۰۱۹ کی بن مثنی سالم بن توح ، جربری ، حیان بن عمیر ، حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رضی الله تعالی عنه روایت کرتے میں کہ بیس کہ بیس آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمنه میں تیر کھینک رہا تھا کہ سورج گر بن ہو گیا، پھر بقیہ حدیث حسب سابق روایت کی۔

و ۱۹۰۴ مارون بن معید الی، ابن و بهب، عمر و بن صرت، عبد الرحل بن قاسم، قاسم بن محمد بن ابو بکر الصدیق، حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صبی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صبی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرہ یا کہ سورج اور جاندکس کی موت اور حیات کی وجہ سے منکسف نہیں ہوتے بلکه یہ توالله رب العزب کی نشانیوں میں سے دونش نیاں ہیں لہذا جب تم ان میں سے دونش نیاں ہیں لہذا جب تم ان میں عبر عمر ہوج و

۱۳۰۱ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، جمہ بن عبداللہ بن نمیر، مصعب بن مقدام، ذائدہ، زیاد بن علاقہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تفالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس روز حضرت ابراہیم کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ میں جس روز حضرت ابراہیم کا انتقال ہواسورج گر بمن ہواتو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چا تداللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونش نیاب فرمایا کہ سورج اور حیات کی وجہ سے یہ منکسف نہیں ہو تیں لیا تھی کی موت اور حیات کی وجہ سے یہ منکسف نہیں ہو تیں لیا ذاجب تم ان کو منکسف جو تا ہواد کیھو تو اللہ تعالی ہے دی کرو

اور نماز پڑھو حتی کہ بیر وشن ہو جائیں۔

ينكسف مموات أحدٍ ولَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ه دُعُوا اللَّهُ وَصَلُّوا خَتَّى تَنْكَشِفَ \*

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ كَتَابُ الْجَنَا يُنِ

٢٠٢٢ - حَدَّثُنَا أَبُوْ كَامِنَ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنِ وَ عُتْمَانُ بْنُ آبِي شَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ بَشَرٌ قَالَ أَبُوْ كَامِلٍ نَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلَ قَالَ نَا عَمَّارَةً ابْنُ غَزِيَّةِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ عَمَّارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ بِ الْخُدْرِيُّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْمُوا مَوْنَاكُمْ لَآ اِللَّهَ الَّا اللَّهُ \*

۲۰۲۲ ابو کامل جحدری، فضیل بن حسین، عثمن بن ابی شیبه، بشر بن مفضل، عماره بن غزییه ، یجی بن عماره ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اینے مرنے والوں کو کلمہ ''لااللہ الااللّٰد'' کی شکفین کرو۔

( ف كده ) تاكه اس كا آخرى كلام رالله الاالله ہو جائے اس لئے كه جس كا آخرى كلام بيہ ہو گاوہ جنت ميں جائے گااور بية تلقين ہا جماع امت مستحب ہے،ایسے بی مریض کو حکم کرنااور بار باراس کو پڑھنے پر مجبور کرنا مکر وہ ہے۔

> ٣٠٠٢٣ - وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرَدِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا ٱبُوْبَكْرِ ابْنُ أَبَىٰ شَيْبَةَ قَالَ لَا خَالِدُ بْنُ مُخْلِدٍ قَالَ لَا سُلَيْمَاكُ ابْنُ بِلَالٌ جَمِيْعًا بِهِٰذَا الْأَسْنَادِ \*

> ٢٤ . ٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ح و حَدَّثَنِي عَمْرًاو النَّاقِدُ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثُنَا أَبُو خَايِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَرِيدَ ابْن كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \*

> ٢٠٢٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنَيْبَةُ وَابْنُ حُمَّرٍ حَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِبِلَ بَّنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ

۲۰۲۳\_ قتبیبه بن سعید، عبدالعزیز درادر دی (دوسری سند) ابو بكرين ابي شيبه، خالدين مخيد، سيمان بن برال رضي امتد تعاق عندہے ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

۲۰۳۴ میان بن ابی شیبه ، ابو بکر بن ابی شیبه (دوسر ی سند) عمرو ناقد، ابو خالد احمر، بزید بن کیسان، ابو حازم ، حضرت ابوہر برہ درضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مر دوں کو ۱اللہ اله الداک تنقین

۲۰۲۵ کی بن ابوب، قنبیه ،ابن حجر ،اساعیل بن جعفر ، سعد بن سعید ، عمر بن کثیر بن اللح ، ابن سفینه ، حضرت ام سلمه رضی

(۱) مر دوں ہے مرادوہ جن پر موت کی علامات ظاہر ہو جا کیں لینی موت کے قریب ہوں توانہیں لااللہ الدامقد کے ساتھ تعقین کرنا متحب ے بعنی ن کے پاس س کلمہ کو قدرے بلند آوازے پڑھاجائے تاکہ وہ بھی پڑھ لیں انہیں پڑھنے کا کہانہ جائے جب ایک مر تبدیڑھ میں تو د و ہارہ تمقین نہ کی جائے ہاں اس دوران اگر کلمہ پڑھ کر کو کی اور بات کرلی تو پھر دوبارہ تلقین کی جائے تا کہ آخر کلام اللہ اللہ ہو جائے۔

 $\angle \angle \wedge$ 

يُوب حدَّما إِسْمُعِيلُ أَحْبُرُينِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ غُمر مُن كُتِير مِن أَفْلُحَ عَن ابْن سَفِينَة عَنْ أُمَّ سَمِهُ أَنَّهَا قُالُتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسَلِّمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبةٌ فيقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَ جَعُونَ ﴾ اللَّهُمُّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفُ بِي خَبْرًا مِنْهَا إِنَّا أَخْلُفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ فَدَمًّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً قُلْتُ أَيُّ الْمُسُلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَّمَةً أَوَّلُ نَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْمَفَ لَنَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّهِ وَسَنَّمَ حَاطِبَ بْنَ أَبِي نَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُدْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا عَيُورٌ فَقَالَ أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنَّ يُغْنِيَهَا عَنَّهَا وَأَدْعُو اللَّهَ أَنَّ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ \*

رُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلْهِ اللهُ اللهِ عَلْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ُ اللهُ ال

الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آئخضرت صلی ایند عب وسلم ہے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ کوئی مسلمان بھی ایب نہیں کہ جسے کوئی مصیبت لاحق ہو اور پھر وہ یہ کیے کہ جو پچھ بند تعالیٰ کا امر ہوا(سو ہوا) انا للہ وانا الیہ راجعون، اہی مجھے اس مصیبت کا تواب دے اور اس ہے بہتر چیز مجھے عط فرما، تو اللہ تعالیٰ اس ہے بہتر چیز اسے عنایت کر ویٹاہے۔ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ (ان کے شوہر) کا انتقال ہو تو میں نے کہااب ان سے بہتر کون ہوگا،اس سے کہ ان کا بہا۔ گھر تھا جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی تو پھر میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تع ٹی نے مجھے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں عنایت کر دیا، فرہ تی ہیں کہ میری جانب آپ نے حاطب بن ابی بلیعد کو روانہ کیا کہ وہ مجھے آپ کی جانب ہے پیغام دیں، میں نے عرض کیا کہ میرے ا یک بیٹی ہے اور میں غیرت والی ہوں ، آپ نے فرہ یان کی بیٹی کیلئے توہم اللہ تعالیٰ ہے دعاکریں گے کہ انہیں اس ہے بے فکری عطا کرے اور اللہ سے دعا کروں گا کہ غیرت بھی دور ہو جائے۔ ۲۰۲۱ ابو بكرين اني شيبه ، ابواسامه ، سعد بن سعيد ، عمر بن كثير بن اللح، ابن سفینه ، حضرت ام سلمه رضی املّه تعالی عنهاز وجه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول متد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تنے کہ کوئی بندہ بھی اییا نہیں ہے کہ جو اپنی مصیبت میں کے انا للہ و انا الیہ راجعون اللُّهم احرني في مصيبتي واحنف بي حيرا مها ، ممريه كه الله تعالى اسه اس كي مصيبت ميس اس چيز كا تواب عطاكرتا ہے اور اس سے بہتر چیز اے عطاكرتا ہے، چنانچہ جب ابو سلمہ کاانقال ہو گیا تو میں نے بھی رسول اللہ تسلی الله عليه وسلم كے تھم كے مطابق دعاير هي، چنانچه الله تعالى نے مجھےان سے بہتر دولت لیعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عط

٢٠٢٧ وَحدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حدَّثَ أَيْ سَعِبِدِ أَخْبَرَنِي عُمَرً على الله عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ مَعْنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ مُسَمِعَتْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ مَسَمَعَتْ رَسُولَ الله صلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ فَوَلَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ فَوَلُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مِنْ أَبِي سَلَمَة صَاحِبِ مِنْ أَبِي سَلَمَة صَاحِبِ رَسُولَ الله عَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ عَرَمَ اللّه لِي وَسَلَمَ الله عَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَّ عَرَمَ اللّه لِي وَسَلَمَ الله عَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ عَرَمَ اللّه عَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ عَرَمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَرْمَ اللّه عَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَرْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَرْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ عَرْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلْمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلْمَ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ اللّه عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّ

٢٠٢٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرُيْبٍ قَلَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنِّى النَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيصَ أَوِ صَنِّى النَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيصَ أَو لَمُنَى النَّهُ عَنَيْهِ وَسَدَّمَ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَيْتُ مَاتَ أَبُو سَلَمَةً أَتَبْتُ اللَّهُ إِنَّ أَبَا سَيمَةً قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُمَ اللَّهُ إِنَّ أَبَا سَيمَةً قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُمَ اللَّهُ إِنَّ أَبَا سَيمَةً قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُمَ اللَّهُ عَنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً قَالَتُ مُعَنِّ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً قَالَتُ اللَّهُ عَنْهُ عَقْبَى حَسَنَةً قَالَتُ مُخَدًّا لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً قَالَتُ مُخَدًّا لِي مِنْهُ عُقْبَى عَنْهُ وَسَلَمَ \*

٢٠٢٩ حَدَّتَنِي رَّهَيْرُ نْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ مُعُوبِةُ نُنُ عَمْرٍ وَحَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ عَمْرٍ وَحَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ عَنْ حَبِدٍ لْحَدَّةِ عَنْ أَبِي قِلَانَةً عَنْ قَبِيصَةَ بَيْنِ عَنْ حَلِدٍ لْحَدَّةِ عَنْ قَبِيصَةَ بَيْنِ وَلَائَةً عَنْ قَبِيصَةَ اَبْنِ فَلَائَةً عَنْ قَبِيصَةً اللَّهِ وَلَنْ اللَّهِ صَلَى أَمِّ سَلَمَةً وَقَدْ صَلَى أَبِي سَلَمَةً وَقَدْ صَلَى أَبِي سَلَمَةً وَقَدْ

۲۰۲۷ محمد بن عبدالله بن تمير، بواسط اپ والد، سعد بن سعيد، عمر و بن كثير، ابن ابوسلمه، مولى حضرت ام سلمه رضى الله لغالى عنها زوجه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم ي حسب سبت روايت منقول ب، باقى اتنى زيادتى ب كه جب حضرت ابوسمة كانتقال بو هميا تو بين في ايخ ول بين كها كه ابوسمة ي بهتر كون بو كاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صى في شخص، تو الله تبارك و تعالى في مير عدل بين والى ديا، تو بين في اس دعا كو برائد ميل الله عليه وسلم كے صى في شخص، تو الله تبارك و تعالى في مير عدل بين والى ديا، تو بين في اسى دعا كو برائد الله عليه وسلم كے كائ بين الله عليه وسلم كے كائ بين الله عليه وسلم كے كائ بين 
۱۹۲۸ - ایو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب ، ابو معاویه ، عمش ، شقیق ، حفرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فره یا که جب تم مریض یامیت کے یاس آؤ تو خیر کا کلمه کبوء اس لئے که فرشتے تمہارے کہنے پر آمین کہتے ہیں ، چنانچہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیر (۱) تو ہیل رسول الله صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یار سول الله ابو سلمہ انتقال کر گئے ، آپ نے فره یو دعا پڑھو الله ما غفرلی و له و اعقانی مده عقانی حسنة ، چنانچہ ہیں نے اسے پڑھا تو الله تعالی نے میرے سے ان سے بہتر یعنی آئے خضرت صلی الله علیه و سلم کو عطاکر دیا۔

۲۰۲۹ - زبیر بن حرب، معاویه بن عمر و، ابواسی ق، خالد حذاء، ابوقالبه ، قبیصه بن ذویب، حضرت ام سلمه رضی ابتد تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی ابتد علیه وسلم ، و سلمه کی بیان کرتی بین که رسول الله صلی ابتد علیه وسلم ، و سلمه کی عیادت کے لئے آئے توان کی آئیسیں کھلی رہ گئی تھیں ، نبیس بند کر دیا بھر فرمایا که جب روح قبض ہو جاتی ہے تو زگاہ بھی اس

(۱) مصرت ابو سلمہ رضی امتد نعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے جیں بعنی ان لوگوں میں سے جیں جنہوں نے شروع شروع میں ا تھا۔ حصرت ابو سلمہؓ نے دس افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ غزوۃ احد میں ایک زخم لگ گیا تھااسی زخم کے باعث ان کا نقال ہوا۔ سَقُ عَمْرُهُ فَأَعْمَصَهُ تُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحِ إِذَا قَصَ بَعِهُ الْمَصَرُ فَضَعَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدُعُوا عَلَى أَهُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَدُعُوا عَلَى أَهُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوُمِّنُونَ عَنِى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ يَا بِي سَلَمَة وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا وَالْحُلُقَةُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا وَلَهُ يَا وَلَهُ يَا الْعَالَمِينَ وَاغْسَعُ لَهُ فِي قَرْهِ وَنَوَرْ لَهُ فِيهِ \* وَالْحَلَقُةُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا وَلَهُ يَا الْعَالَمِينَ وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا الْعَطَانُ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَاغْسَعُ لَهُ فِي قَرْهِ وَنَوَرْ لَهُ فِيهِ \* وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْواسِطِي حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْواسِطِي حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ عَرَادَ اللّهِ بْنُ الْحَسَن حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ الْحَسَن حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللّهِ بْنُ الْحَسَن حَدَّثَنَا وَلَا اللّهُمَّ أَوْسِعُ لَهُ فِي خَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَلَالًا اللّهُمَّ أَوْسِعُ لَهُ فِي وَخَلُقُهُ فِي تَرْكَتِهِ وَقَالَ اللّهُمَّ أَوْسِعُ لَهُ فِي وَخَلُولُ اللّهِ مُ وَرَادَ قَالَ خَالِدٌ الْحَدَّاءُ وَيَوْرُ أَنَهُ قَالَ وَلَا اللّهُمَّ أَوْسِعُ لَهُ فِي وَدَعُوهُ أَخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا \*

٧٠٣١ و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ لَوَّرَاقِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَعْفُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَعْفُوبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالُوا يَقُولُ قَالُوا الْإِنْسَالَ إِذَا مَاتَ شَخْصَ بَصَرُهُ قَالُوا يَا الْإِنْسَالَ إِذَا مَاتَ شَخْصَ بَصَرُهُ قَالُوا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا الْإِنْسَالَ إِذَا مَاتَ شَخْصَ بَصَرُهُ قَالُوا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا الْإِنْسَالَ إِذَا مَاتَ شَخْصَ بَصَرُهُ قَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاتَ الْمَاتُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاتُ مُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَاتِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُوا اللْهُ الْمُعْلِقُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْمُ اللْمُ الْعُلِهُ الْمُعْلَامُ اللّهُ الْمُعْلَامُ اللّهُ 
بَلَى قَالَ فَذَلِكَ حِينَ يَتَبِعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ \*

7. ٣٧ - وَحَدَّنَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيرِ يَعْبِي الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* الْعَرِيرِ يَعْبِي الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٢٠٣٣ وَحَدَّتَنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَيْنَةَ وَابْنُ قَالَ مَنْ ابْنِ عَيْنَةً وَابْنُ عَنِ ابْنِ عَيْنَةً وَابْنُ عَلَى اللهِ عَيْنَةً عَنِ ابْنِ عَيْنَةً وَابْنُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُنَدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَمُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُنَدٍ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَمُّ عَنِ ابْنِ وَفِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُنَدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَمُّ مَنْ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُنَدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَمُّ اللهِ عَنْ عُنْهِ لَنْ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَمُّ مَنْ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُنَدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَمُّ أَنِي اللهِ عَنْ عُنَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَمُّ مَنْ وَفِي عَنْ ابْنِ أَبِي مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْهُ فَكُنْتُ أَنْ مُنْ لَكُوا مُنَالًا اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کے پیچھے جاتی ہے ، ان کے گھر والوں نے رونا شرو گردیہ آپ نے فرمایا اپنے لئے بھلائی اور خیر کی دعا کروں سلے کہ فرشتے تمہارے کہنے پر آمین کہتے ہیں، پھر فرمایا البی ابوسمہ کی مغفر سے فرمااور مدایت والوں ہیں ان کے در جہ کو بلند کراور ان کے باتی رہے والوں ہیں تو خلیفہ ہو جااور ہم کواور انہیں بخش دے اے رہالعالمین ان کی قیر کشاوہ کراور اس کوروشن کر۔

\* ۲۰۴۰ محمد بن موکی القطان الواسطی، مثنی بن معاذبین معاذب الد، عبید الله بن الحسن، خالد حداء سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے فرق اتناہے کہ آپ نے دی کی کہ البی توان کے بال بچول میں خلیفہ ہو جااور فرہ یا البی ان کی قبر کو کشادہ فرما، باقی افسیح کا غظ نہیں کہ، خالد نے یہ بھی بیان کی ساتویں چیز کے لئے بھی آپ نے دی کی جو میں بھول گیاکہ ساتویں چیز کے لئے بھی آپ نے دی کی جو میں بھول گیا۔

۱۳۰۳ مر جمر بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، عداء بن يعقوب، بواسط البيخ والد، حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعلی عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فره يوكه آدى كو و يجھو جب مر جاتا ہے تو آ تكھيں تھلی رہ جاتی ہيں، صیبہ نے عرض كيا جی ہاں يارسول الله، آپ نے فرمايا بياس بناء پر كه اس كی نگاہ جان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔

۲۰۳۲\_ قتیبہ بن سعید ، عبدالعزیز دراور دی ، علاء سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

ابن ابراہیم، ابن المحید، ابن نمیر، اسحاق بن ابراہیم، ابن عید میں ابن عید میں ابن عمیر رضی عید نہ ابن ابو نہ جیسے، بواسطہ اپنے والد، عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جب ابوسلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہ یہ مسافر (مہاجر) مسافرت کی زمین میں مرگیا، میں اس کے لئے ایس روک گی کہ اس کا لوگوں میں خوب چرجا ہو جائے غرضیکہ میں نے روئے

قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةً مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ لُنَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَتْرِيدِينَ أَنْ لُنَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَتْرِيدِينَ أَنْ لُدْخِيي لَللَّهُ مِنَّهُ مَرَّتَيْنِ لَدُخِيي لَسَيِّطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَّهُ مَرَّتَيْنِ لَدُخِيي لَسَيِّطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَّهُ مَرَّتَيْنِ لَدُخِيي لَسَيِّطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَّهُ مَرَّتَيْنِ لَكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ \*

کی تیاری کی کہ ایک عورت مدینہ کے بالائی حصہ ہے اور سگئی جو میر اساتھ دینا چاہتی تھی،ائے میں آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم اس کے سامنے ہے آگے اور فرمایا کیہ توشیط ن کو اس گھر میں کہ جس سے اللہ نعالی نے اسے دو مرتبہ نکا یا (۱) ہے بدن حیاتی ہے،ام سلمہ رضی اللہ نعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ بیہ سن کرمیں روئی۔
کرمیں رونے سے بازر ہی اور پھر نہیں روئی۔

( فا 'مده ) نوحه کرنااوراسی طرح عور نوں کامل کر روناشیطان کود عوت دیناہے اور ریہ چیز سیجے اور در ست نہیں۔

ه ۱۳۰۳ میل ایو کامل جحد ری، حماو بن زید، عاصم احول، ابو عثم ن نہدی، حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیس تھے کہ سپ کی ایک صاحبزادی نے آپ کو بلا بھیجا اور خبر دی کہ ایک لڑ کا مرنے کے قریب ہے: آپ نے قاصدے فرمایا تو چلا جاور جاکر کہہ وے کہ اللہ بی کا تھا جو اس نے لے لیااور اس کا ہے جو اس نے وے دیا، اور ہر چیز کی اس کے ہال ایک مدت مقرر ہے، ان کو تحکم دو کہ وہ صبر کریں اور اللہ سے نواب کی امید ر تھیں، وہ قاصد پھر آیااور عرض کیا کہ وہ سپ کو نشم دیتی ہیں کہ سپ ضرور آئیں، چنانچہ نبی اکرم صلی امتد علیہ وسلم کھڑے ہوئے آب کے ساتھ سعد بن عبادة اور معاذ بن جبل بھی ہے ور میں مجھی ان کے ساتھ چلا چنانچہ بچہ کو آپ کے سرمنے لایا گیا تواس کاسانس اکھڑ چکا تھا جیسا کہ پرانے منکے میں پانی ڈانتے ہیں (اور وہ آواز کر تاہے) یہ منظر دیکھ کر آپ کی آ تکھوں سے آ سو جاری ہو گئے، سعد ہو لے مار سول اللہ سے کیا، فرمایا سے رحمت ہے جواللہ اپنے بندوں کے دل میں پیدا کر تاہے اور ابتد تعالی پے بندول میں سے اتبیں پررحم کر تاہے جور تم دل ہیں۔ ٢٠٣٤ – حَدَّتَنَا أَنُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةً ۚ ابْسِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ۚ حُدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا أُو ابْنَا لَهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولَ ارْجعُ إِنَّهُمَا فَأَخْبِرُهَا أَنَّ لِنَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُستَمَّى فَمُرُّهَا فَلْتَصْبُرْ وَلْتَحْتُسِبٌ فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أُقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذً بْنُ جَبَلٍ وَانْصَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تُقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلَهِ رَحْمَةٌ حَعَلُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرُّحَمُّ اللَّهُ مِنْ عِنَادِهِ الرُّحَمَاءَ \*

( ف کدہ )معیوم ہوا کہ صرف آنکھول ہے رونااور ہےا ختیار آنسوؤں کا جار ک مو جاناصبر کے خلاف نہیں سیکن چین چیانا، بین کرتا، کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، چھاتی کوٹن، رنیس پیٹیناوغیرہ یہ ایمان کا طریقتہ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) شیطان کود ومرتبه نکالا ول ایمان کے وفت دوسرے ہجرت کے وفت سیااول جب حبثہ کی طرف ہجرت کی تھی دوسر ہے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

٥٣٠٠ و حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْدِ للَّهِ بْن نُمُيْر خَدَّثُمَا انْنُ فَصَيْلِ حِ وَ حَدَّثَ أَنُو بَكْرِ نُنُ أَبِي سَيْبِهِ حِدَّيْنَا "بُو مُغَاوِيَة جَمِيعًا عَنْ عَاصِمَ الْأَحْوَل لِهَانَا الْإِسْدَادِ غَيْرًا أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادٍ أَتُمُّ وَأَضُولُ \* ٣٠٠٦- حدَّثَمَا يُولُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْمَى بَصَدَفِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّ ﴿ الْعَامِرِيُّ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ مَنَّهِ مْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَيْ سَعِيدِ بْسِ الْحَارِثِ الْمَأْنُصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ سَّهِ نْنِ عُمَرَ قَالَ مَشْتَكَمِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكُورِي لَهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْن ُبِي وَقُصِ وَعَنْدِ اللَّهِ بُسِ مَسْعُودٍ فَسَمًّا ذَخَلَ عَٰكَيْهِ وَجَدَةً فِي غَشِيَّةٍ فَقَالَ أَقَدُ قَضَى قَالُو لَا يًا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَلَمَّا رَأَى لُقَوْمُ لُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بَكُواْ، فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ مَا يُعَدُّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَمَا بِحُزُّنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَدُّبُ بِهَدَ، وَأَشَارَ إِلَى بِسَانِهِ ۚ وْ يَرْحَمُ \*

( فا كدہ) معلوم ہو كہ انبياء كرام كوعهم غيب نہيں ہو تاس لئے آپ نے ان كے انقال كے متعلق ن سے گھروالوں سے يو جھا۔ ٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثُمَّا مُحَمَّدُ مُنَّ خَهْضَم خَدَّثُكُ إِسْمَعِيلُ وَهُوَ يْنَ خَعْمَرِ عَنْ غُمَارُهُ يَعْبِي شَ عَرِيَّةً عَنْ سعماء لَى أَنْحَارِبَ شَ يُمُعَلِّي عَنْ عَبْدُ اللَّهُ لَنْ غُمر أَنَّهُ قَالَ كُنَّا خُنُوسًا مَعَ رَسُولَ لَنَّهِ صَلَّى سَهُ عَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَّ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فسنَمَ عَبُّه مُمَّ أَذْكُرُ فَأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رُسُولً لَنَّهُ صَلَّى لَكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَا أَخَ الْأَلْصَارِ كُنْفُ أَحَى سَعْدُ بْنُ عُنَادَةً فَقَالَ صَالَحٌ فَقَالَ

۲۰۳۵ محمر بن عبدامتدین نمیر،این فضیل (دوسری سند) ا ہو تکر بن الی شیبہ ،ابو معاویہ ،عاصماحوں رضی ایلد تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی حماد کی روایت کا ا

٢٠٩٣ يونس بن عبداراعي صدفي، عمرو بن سواد العامري، عبدالله بن وبهب، عمرو بن حارث، سعید بن حارث انصاری حضرت عبدائلہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادة بيار ہوئے تو سنخضرت صلى الله عليه وسهم عبدا مرحمٰن بن عوف ٌ، سعد بن الي و توصُّ اور عبدالله بن عہاس رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ال کی بیار پرس کے نے تشریف لے گئے، جب وہاں مہنچے توانہیں ہے ہوش پایا، آپ نے فرمایا کی ان کا انتقال ہو گیا، حاضرین نے کہ نہیں، آپ رونے ملکے، صحابہ نے جب آپ کو روتے دیکھا توانہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، آپ نے فرہایا ہنتے ہو کہ اللہ تعاق ہ تھھوں کے 7 نسو بہانے اور دل کے عملین ہونے پر عذاب نہیں کر تا اور آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی بناء پر عذاب کر تاہے اور مااس پر ہی رحم کر تا

ے ۱۰۰۷ میر بن متنی ، اعتزی، تحد بن جہضم ، اساعیل بن جعفر، عماره بن غزییه، سعید بن الحارث بن معلّی، حضرت عبدامتد بن عمر رضی ابتد تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول ابتد فسمی ابتد علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار کا ایک مخص آیااور سدم کیا اور پھر لوٹا، جستحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا، ے انصار کے بھائی! میرا بھائی سعد بن عبادہ کیب ہے؟ انہوں نے عرض کیا ،اچھا ہے۔ رسول امتد صلی امتد عدیبہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہے کون ان کی عیادت کر تاہے چنانچہ آپ کھڑے

ہوئے اور ہم سپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم دس سے

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضَّعَةَ عَشَرَ مَا عَنَيْنَ بِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ مَشْنِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جَتْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ مَشْنِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جَتْنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْله حَتَّى ذَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَنَّمَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ \*

مُحَمَّدٌ يَعْنِي ائْنَ جَعْفَر حَدَّنَا شَعْبَةُ عَنْ تَابِتٍ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ائْنَ جَعْفَر حَدَّنَا شَعْبَةُ عَنْ تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَمَّم الصَّبَرُ عِنْدَ الصَدَّمَةِ الْأُولَى \* صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَمَّم الصَّبَرُ عِنْدَ الصَدَّمَةِ الْأُولَى \* صَلَّى اللَّهُ عَنْ تَابِتِ النَّنَابِي عَنْ أَنسِ بْنِ مَايِئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ تَابِتِ النَّنَابِي عَنْ أَنسِ بْنِ مَايئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ تَابِتِ النَّنَابِي عَنْ أَنسِ بْنِ مَايئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ تَابِتِ النَّنَابِي عَنْ أَنسِ بْنِ مَايئٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَالَتُ وَمَا عَنْهُ وَسَنَّم أَنَّ وَمَا عَنْهُ وَسَنِّم فَعَلَى الْمَرْأَةِ تَبْكِي عَلَى صَبِي عَلَى صَبِي عَلَى صَبِي عَلَى عَلَى صَبِي عَلَى عَلَى صَبِي عَلَى عَلَى صَبِي عَلَى اللَّهُ وَسَلَّم فَعَلَى اللَّهُ وَسَلَّم فَعَلَى اللَّهُ رَسُولُ لَهَ اللَّهِ مَنْ اللَّه عَلَى اللَّه وَسَلَّم فَاخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ لَلَه لَمْ أَعْرِفُكُ فَقَالَ إِنَّهُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّه فَعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه الصَّارِي فَقَالَتْ يَا الصَّلَى اللَّه لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبُرُ عِنْد وَلَى الصَّدِنَ اللَّه لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبُولُ عِنْد وَلَى الصَدْمَةِ أَوْ قَالَ عِنْدَ أَوَّلَ الصَّلَامَةِ \*

ولِ صدمة أو قال عند أول الصدمة " وَحَدَّنَدَه يَحْيَى أَبُنُ حَبِبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّنَا حَدَّ إِلَّهُ وَحَدَّنَا حَدَّ يَعْنِى مِن الْحَارِبَ ح و حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْدُ مُكْرَم لُعْمِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُ و حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُ و ح و حَدَّنَي عَمْرُ و ح و حَدَّنَي عَمْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا عَمْرُ و حَدَّتَ عَمْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّتَ مُعْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّتَ مُعْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّتَ مُعْدَ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّتَ مُعْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّتَ مُعْدُ الْمِسْعَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ عُشْمَانَ حَدَّتَ مُعْدُ الْمِسْعَادِ فَحُو حَدِيثٍ عُشْمَانَ

یکھ زیادہ تھے، تد ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے نہ ٹو پیاں ور نہ کرتے اور ہم اس کنگر ملی زمین میں چلے جاتے تھے اور وہ جو حضرت سعلا کے پاس تھے ہٹ گئے، حتی کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے سرتھ تھے ان کے قریب آگئے۔

۲۰۳۸ محمد بن بشار عبدی، محمد بن جعفر، شعبد، ثابت حضرت انس بن بالک رضی الله نعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو کہ صدمہ کے ابتدائی وقت(۱) میں اختیار کیا جائے۔

۱۹۳۹ - محر بن شی ، عثان بن عمر، شعبه، ثابت بن فی ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک عورت کے پیل سے گزرے جواپ ایک بی پر دور بی تھی، آپ نے فرہ بیا الله علی ہے ڈراور صبر کر ، وہ بولی آپ کو میری مصیبت کاعم نہیں ہے، جب آپ چل د دی تو ہی تو ہیت کر ، وہ بولی آپ کو میری مصیبت کاعم نہیں ہے ، جب آپ چل د دی تو اس سے کہا گیا آپ الله تعالی کے دروازے پر و ضر ہوئی اسے موت کی طرح کھا گئی، وہ آپ کے دروازے پر و ضر ہوئی اور وہاں چو کیدار دن کو خبیل بیایا اور عرض کیا یا د سول الله میں اور وہاں چو کیدار دن کو خبیل بیایا اور عرض کیا یا دسول الله میں اور وہاں چو کیدار دن کو خبیل بیایا اور عرض کیا یا دسول الله میں ایک آپ کے ابتداء میں ہو۔

میں ہے۔ بیخی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث (دوسری سند) عقبہ بن مکرم عمی، عبد الملک بن عمرو (تیسری سند) احمد بن ابراہیم دورتی، عبد الصمد، شعبہ ہے ای سند کے ساتھ، عین بن عمر کی روایت بن عمر کی روایت کی طرح منقول ہے باقی عبد الصمد کی روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے باس بیٹھی تھی۔ یاس بیٹھی تھی۔

(۱) جب مصیبت پنچی ہے تو دّل اوّل صبر کرنا نفس پر شاق گزر تا ہے اس لئے اس کمیے صبر کرنے پر ثواب بھی زیدہ مات ہے۔ بعد میں تو آ بستہ تنہستہ خود بخود غم کااٹر کم ہو تاجا تا ہے اور انسان صبر کر بی لیتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ صبر توابندائی صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔

الْي عُمَرَ بقِصَيْهِ وَقِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ مَرَّ سِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ \* سَيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ \* سَيْ صَلَّى اللَّهِ وَمُحَمَّدُ لَنُ بَيْرِ بَنْ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ لَنُ بَعْرِ ابْنِ بِشْرِ قَالَ أَبُو بِكُر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ لَنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةً بَرْ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ لَنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةً بَرْ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَدُ فَقَالَ مَهْلًا يَا تُنَيَّةً أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَالَ إِنَّ الْمَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاء أُهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاء أُهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يَعَذَبُ بُبِكَاء أُهْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يَعَذَبُ بُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ يَعَذَبُ بُهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ أَلَهُ إِلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَ

مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْمَيَّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ \* قَلَ الْمَيَّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ \* قَلَ الْمَيَّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ \* قَلَ الْمَعْدِيُّ قَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْ بُنُ حُحْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّ السَّعْدِيُّ حَدَّ السَّعْدِيُّ حَدَّ السَّعْدِيُّ حَدَّ السَّعْدِيُّ عَنِ الْنَ عَلَيْ بُنُ مُسْهِر عَنِ الْنَاعُمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنِ النِّي عُمَرَ قَالَ لَمَا طُعِنَ عُمَرُ أَغْمِي صَالِح عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَا طُعِنَ عُمَرُ أَغْمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لَمَا الْحَيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَا عَلِيثُ مُلْكُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَيِّ \* وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَا عَلِيثُ مُ الْحَيْ \* وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَا عَلِيثُ الْمَا عَلِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَا عَلِيثُ الْمُعَلِّي الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ اللَّهُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمُعَلِّ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ اللَّهُ الْمَعْمِ الْمُولُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمَاعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُل

٤٤، ٢٠ عَدَّنَنِي عَلِي ثَنَ حُجْر حَدَّنَنَا عَلِي ثَنَ مُجْرِ حَدَّنَنَا عَلِي ثَنُ مُسْهِر عَنِ الْمَثَيْدَانِي عَنْ أَبِي بَرْدَهُ عَنْ أَبِي أَرْدَهُ عَنْ أَبِي قُولُ وَا قَلَ لَمَ أَصِيبَ عُمْرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا قَلَ لَمَ نَصَهَيْبٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَدُهُ فَقَلَ لَهُ عَمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ رَسُونَ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ رَسُونَ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمُنتَ لَيْعَدُّنُ سُكَاء الْحَى \*

٢٠٤٥ - خَدَّشِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا سُعَنْتُ نُنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَى عَنْ عَبُّدِ الْمَلِكِ

۱۳۰۳ ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن عبدالله بن نمیر، بن بشر، بن بشر، بن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی حالت و کمی بیان کر حضرت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی حالت و کمی کر حضرت حضرت عمر نے فرہ یا که ، ہے بین کہ حضرت حضرت عمر نے فرہ یا کہ ، ہے بین الله خاموش ہو جاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مر نے دالے پر اس کے گھروالوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو تاہے۔

۳۰ ۱۳۲ میں بٹار، محمد بن جعفر، شعبہ، قادہ، سعید بن مسلی اللہ مسینب، ابن عمر، حضرت عمررضی اللہ تعالی عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرہایا میت کو قبر میں اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیاج تاہے۔

عرام ۱۰ علی بن حجر سعدی، علی بن مسهر، اعمش، ابوصالح، ابن عرر صی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کوز خی کر دیا گیا اور وہ ہے ہوش ہوگئے توان پر لوگ چیخ کر رونے گئے، جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا تہہیں معلوم نہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے فرمایا ہے کہ مزنے والے گوز ندہ کے رونے گی بنا پر عذاب ہو تاہے۔ مسم ۲۰ علی بن حجر، علی بن مسہر، شیبانی، حضرت ابو برو قابی والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تو حضرت عمر فی ہوگئے تو حضرت صهبیب و کر کہنے گئے ہائے میرے بھی تو تعین جانا کہ تو حضرت عمر فی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندہ کے روب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندہ کے روب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندہ کے روب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندہ کے روب

۳۰۴۵ علی بن حجر، شعیب بن صفوان، ابویکی، عبد الملک بن عمیر، ابو برده بن موسی، حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوز خمی کر دیا گیا توصهیب این گھر آئے پھر حضرت عمرٌ کے یاس بہنچے اور

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

ان کے سامنے کھڑے ہو کررونے لگے، توحفرت عمرؓ نے فرہ یا کس پر روتے ہو کیا بھے ہی پر روتے ہو! دہ بولے ہاں خدا کی قسم

اے امیر المومنین آپ ہی پر روتا ہوں، تو حضرت عمرٌ نے فرہ یا

خداکی قتم تم جان کے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس پر رویا جاتا ہے اے عذاب (۱) دیا جاتا ہے۔

میں نے اس چیز کا تذکر موئی بن طلحہ سے کیا توانہوں نے کہا که حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرماتی تھیں کہ بیہ لوگ

یبود ہیں جن کے متعلق آپ نے ایسا فرمایا تھا۔

۴۶۴- عمرو ناقد، عفان بن مسلم، حماد بن سلمه، ثابت،

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت

عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه زخمی کر ویئے گئے تو حضرت حفصہٌ ان پر چیچ کررونے لگیں تو حضرت عمرؓ نے فرمایا اے حفصہ کی تم نے

ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے حبيس سنا كه جس ير آواز كے

ساتھ رویا جائے اسے عذاب ہو تاہے اور حضرت صہیب مجھی

ان پر جیج کررونے لگے توانہیں بھی حضرت عمرؓ نے فرہایا ہے

صہیب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس پر چیج کر رویا جائے اسے

عذاب ہو تاہے۔

٢٠١٠ ٢ داوُد بن رشيد، اساعيل بن عليه، ابوب، عبر بقد بن

الی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعانی

عند کے بازومیں بیٹھا ہوا تھا اور ہم سب ام ابان حضرت عثان کی صاحبزادی کے جنازہ کے منتظر تھے اور ابن عمرؓ کے پاس عمر و بن

(۱)میت کے گھردالوں کے رونے سے میت کوعذاب دیاجا تاہے۔ یہاں رونے سے مراد نوحہ کرتا ہے ربی پیہ بات کہ روتے تو گھروالے ہیں تو مذاب میت کو کیول دیاجا تا ہے۔محدثین کرام نے اس جملے کی مراد بیان کرتے ہوئے گئیاحتال ذکر فرمانے ہیں (۱)ایہام نے وا ،مراد

ے جس نے سپے گھر میں میہ نوحہ کرنے کا طریقہ جاری کیا تھا(۲)وہ میت مر اد ہے جس نے اس کام کی وصیت کی ہو(۳) میا تخص مر اد ہے

جے معلوم تھا کہ میرے مرنے پر میرے گھروالے نوحہ کریں گے تو ہاوجو در وکئے پر قادر ہونے کے اس نے اپنے گھر والوں کونہ روکا۔ اور

بھی نئی قوال موجود ہیں۔

سُ عُمسٌ عَنْ أَبِي أَبُرْدَةً سُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسى قَالَ مَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبُلَ صُهَيَّبٌ مِنْ مْرْبِه حَتَّى دُحُلُ عَنِي عُمْرٌ فَقَامٌ بِحِيَالِهِ يَيْكِي فَقَالَ عُمَرُ عَلَامُ تُبْكِي أَعَلَيَّ تُبْكِي قَالَ إِي وَاللَّهِ لَعَسُّكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللَّهِ

عَنْ عَيِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ يُنْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ قَالَ فَذَكُرُٰتُ ذَٰلِكَ لِمُوسَى بُنِ طَلِّحَةً فَقَالَ كَانَّتٌ

غَائِشُةً تَقُولُ إِنَّمَ كَانَ أُولَئِكَ الْيَهُودَ \*

٢٠٤٦ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ

بْنُ مُسْبِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ

عَنْ أَنَسُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ عَوَّنَتْ عُمَّدٍ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُقُولُ ۥ ْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَدَّبُ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ

فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ

عَيْهِ يُعَذَّبُ

٢٠٤٧ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّتُنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

نُّن أَبِي مُسَّكَةً قَالَ كُتْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ سْ عُمَرَ وَنَحْنُ مُنْتَطِرُ جَنَازَةً أُمِّ أَبَانَ بنْتِ

عثمانً بھی تھے اتنے میں حضرت ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے،(انہیں ایک شخص لے کر آیا کیونکہ وہ نابین ہ تھے) میر اخیال ہے کہ انہیں ابن عمرٌ کی جگہ بتلائی گئی چانجہ وہ سے اور میرے بہبو ہی میں بیٹھ گئے اور میں ان دونوں کے در مین تھا کہ اتنے میں گھرے رونے کی آواز آئی تواہن عمرٌ ے کہا گویا کہ عمرو کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں کھڑا ہو کر منع کر دیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سپ نے فرمایا کہ میت کو انہیں کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہو تا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند نے اسے عام فر ، یا،اس پر ابن عباس نے فرہ یا کہ ہم امیر المؤمنین حضرت عمرٌ کے ساتھ تھے جب مقام بیداء میں پہنچے توایک مرمی کوریکھ کہ ایک در خت کے سامیر میں اتراہے توجھے سے امیر المومنین نے فر ، پا جاؤ معلوم کرو کہ کون شخص ہے، میں گیا تو دیکھ کہ وہ صہیب میں، پھرانہوں نے فرمایا جاؤانہیں حکم دوادر کہو کہ ہم ے ملیں میں نے کہان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہے، حضرت عمرٌ نے فرمایا کیا مضا نقہ ہے، پھر جب ہم مدینہ منورہ بہنچے تو پچھ و ہرینہ لگی کہ امیر انمو منین زخمی کر دیئے گئے اور صہیب ؓ نے تو وہ کہنے لگے ہائے میرے بھائی! ہائے میرے صاحب، توحضرت عمرٌ نے فرہ یہ تم جانتے نہیں یاتم نے سانہیں ہے کہ رسول امتد صلی اللہ عدیہ وسلم فرماتے ہتھے کہ مردہ اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب پوتا ہے۔ عبداللہ بن الی ملیکه کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوااور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیااور ان سے بیہ سب سچھ بیان کیا جو کہ ابن عمرٌ نے کہاتھ، حضرت عائشہ بولیس بخدا حضور صبی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھی نہیں فرمایا کہ مردہ کو اس پر رونے کی وجہ ہے عذاب ہو تاہے بیکہ یہ فرمایا تھا کہ کا فریراس کے گھروابول کے رونے سے عذاب اور زائد ہو تا ہے اور اللہ تعالی ہی ہنساتا ور رلہ تاہے اور کوئی کسی کا بوجھ خہیں اٹھ تا۔ ابوب راوی کہتے ہیں

غُتْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو سُ عُتْمَانَ فَجَاءَ اسْ عَنَّاسَ بِقُودُهُ قَائِدٌ فَأُراهُ أَخْتَرَهُ بِمَكَادِ الْس عُمَر َ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْسَ فَكُلْتُ تَشْهُما فإدا صُوْتٌ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ غُمرَ كَأَنَّهُ يعْرِصُ عَلَى عَمْرُو أَنْ يَقُومُ فَيَنَّهَاهُمْ سَمعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ يَقُولُ إِنَّ الْمُيِّتَ لَبُعَدَّتُ سُكَاء أَهْلِهِ قَالَ فَأَرْ سِنْهَا عَنْدُ اللَّهِ مُرْسَنَةً فَقَالَ ابْنُ عَتَّاسِ كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِيينَ عُمَر بْنِ الْحُطَّابِ حَتَّى إِذَا كُنَّ بِالْمُنْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَحُلِ نَبِرِلٍ فِي طِلِّ سَحِرَةٍ فَقَالَ بِي ادْهَبُ فَاعْلَمُ لِي مَنْ داك ارَّحُلُ فَدَهَبْتُ فَإِذًا هُوَ صُهَيْتٌ فَرَحَعْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ إِنَّتُ أَمَرْ نَتِي أَنَّ أَعْكَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ قَالَ مُرْهُ فَلْيَدْحَقُ بِنَا فَقُدْتُ إِنَّ مَعَهُ أَهْنَهُ قالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ وَرُتَّمَا قَالَ آيُوبُ مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ مَا فَلَمَّا قَدِمْنَ لَمْ يَسْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِينِ أَنْ أُصِبِ فَجَاءَ صُهَيْتٌ يَقُولُ وَا أحاهْ وَ، صاحِنهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تعْمَمُ أُو لَمْ تَسْمِعْ قَالِ أَبُوبُ أَوْ قَالَ أَوَ لَمْ تَعْمَمْ أَو لَمْ تَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ سَعْضِ بُكَاءٍ أَهْبِهِ قَالَ فَأَمَّا عَنْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ للغض فَقُمْتُ فَدْخَلْتُ عَلَى غَائِسَةً فَلَحَدَّثَّنَّهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالِتٌ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَطُّ إِنَّ الْمَيِّتَ بُعدُّتْ تُكَاء أَخَدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ إَنَّ الْكَور يريدُهُ اللهُ بِنُكَاء أَهْيهِ عَدَانًا وَإِلَّ اللَّهُ نَهُوَ ﴿ أَصْعَتَ وَأَنْكُى ﴾ ﴿ وَنَا تَنزِرُ وَارزَةٌ ورْرَ

أُحْرى ) قَالَ أَيُّوبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّتِنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّتُونِي عَنْ غَيْرٍ كَذِيَيْنِ وَلَا مُكَذَّيَيْنِ وَلَكِنَ السَّمْعَ يُحْطِئُ \*\*

کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ یہ قول عمر اور ابن عمر کا ہے تو فرمایا تم الی شخصیتوں کا قول بیان کرتے ہو جو کہ حجوث نہیں ہو لئے اور نہ ان کی بات کو کوئی حجو ٹا سمجھتا ہے کیکن سننے میں غلطی ہوئی ہے۔

(فائدہ) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ مر دہائے لوگوں کے رونے کو سنتاہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ غم کھ تاہے ہاتی اگر مر نے وا 1 وصیت کر جائے کہ مجھ پر نوحہ کرنا تو اس مرنے والے پر رونے سے ضرور عذاب ہوگا۔ حضرت عمر فار دق کے فرہ ن کا بہی مصب ہے۔ وائڈ اعلم

۲۰۴۸ یا محمد بن رافع، عبد بن حمید،ابن رافع، عبدابرزاق، ابن جریج، عبدالله ابن ملیکه بیان کرتے ہیں که حضرت عثان رضی الله تعالی عنه کی صاحبزاد کی کا مکه میں انتقال ہو گیااور ہم ان کے جنازہ میں شریک ہونے کے لئے حاضر ہوئے اور حضرت این عمرٌ اور حصرت این عماسٌ مجھی آئے اور میں ان دونوں کے ور میان بیشا تفایا به فرمایا که ان میں ہے ایک کے یاس بیشا ہوا تھا تو دوسرے (ابن عبالؓ آئے) تو وہ میرے پاس بیٹھ گئے تو عبداللہ بن عمر نے عمرو بن عثانؓ سے کہااور وہ ان کے سامنے تنصے کہ تم رونے ہے جہیں روکتے کیونکہ میں نے رسول امتد صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ نے فرمایامیت کواس کے کھروالوں کے اس ہر روئے ہے عذاب ہو تا ہے۔ ابن عباس ؓ بولے کہ حضرت عمرٌ تو فرماتے تنے کہ بعض کے رونے سے عذاب ہو تاہے پھراس کے بعد بیان کیا کہ میں حضرت عمر ؓ کے ساتھ مکہ ہے لوٹ کر آرہا تھا جب مقام بیداء میں ہنچے تو چند سوار ایک در خت کے سامیہ کے بیٹیجے نظر آئے تو حصرت عمرُ نے فرمایا (دیکھو) میہ سوار کون ہیں، میں نے دیکھا تو وہ صہیبً تنھے، پھر میں نے حضرت عمرٌ کو خبر دی توانہوں نے فرمایا،انہیں بلاؤ ہیں ان کے باس گیااور ان ہے کہا چلو امیر المو منین ہے مو، پھر جب حضرت عمر زخی ہو گئے توصہیب ان کے پاس سے اور رونے لگے اور کہنے لگے ہائے میرے بھائی اور ہائے میرے

٢٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِيَ مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيتُ ابُّنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا قَالَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ قَالَ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَحَلَّسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَنَّهِ وَسَدَّمَ قَالَ إِنَّ ٱلْمَيِّتَ لَيُعَذُّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَٰقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ تُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَةً حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ برَكْبٍ تُحْتَ ظِلِّ سَجَرَةٍ فَقَالَ اذْهَبُ فَانَظَرْ مَنْ هَوُلًاءِ الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَأَخْسَرْتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقَنْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَمَّا أَنَّ أَصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهُيِّبٌ يَيْكِي بِقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَنْتُ 'تَنْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

٢٠٤٩ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌ و عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً كُنَّا فِي جَنَازَةِ أُمَّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ أُمَّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ الْحَدِيثَ عَنْ عَمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِيهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَصَةً عَنِيهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَصَةً عَنِيهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَصَةً عَنْ عَمْرُو \* وَبُنُ حُرِيْجٍ وَحَدِيثُهُمَ أَتَمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرُو \*

. دَ . ٢ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَنْدُ اللّهِ ثُلُ وَهْبٍ خَدَّنِي عُمَرُ ثُلُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَةُ عَنْ عَنْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ بَهُ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَبِّتَ يُغِدُّ لُكُاء لُحَىً \*

٢٠٥١ وَحَدَّنَنَا حَلَفُ نُنُ هِشَامٍ وَأَنُو الرَّبِعِ ٢٠٥١ وَحَدَّنَنَا حَلَفُ نُنُ هِشَامٍ وَأَنُو الرَّبِعِ برَهْزَانِيُّ حَمِيعًا عَنْ خَمَّادٍ قَالَ خَلَفَ خَلَفًا خَلَفَنَا

صاحب، تو حضرت عمر نے صہیب سے فرمایا، اے صہیب کے جم اور اور تے ہو، حال نکہ جمخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نفرمایا کہ میت پر بعض اس کے گھروالوں کے رونے سے عذاب ہو تا ہے۔ ابن عبس فرم نے بیل کہ جب عمر انتقال فرم گئے تو بیس نے حضرت عد نشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس چیز کاذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے، بخدا آ پخضرت صلی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کافر کا عذاب اس کے گھروالوں کے رونے سے زیادہ کر اللہ تعالی کافر کا عذاب اس کے گھروالوں کے رونے سے زیادہ کر ویتا ہے۔ پھر حضرت عدائے فرمایا تہ ہیں قرآن کر یم کافی ہے اللہ فرمایا کہ اللہ ویتا ہے۔ پھر حضرت عدائے نے فرمایا تہ ہیں افر آن کر یم کافی ہے اللہ فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ اللہ عباس نے اس وقت فرم یک اللہ تعالی ہما تا اور درا تا ہے ، ابن اللہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا ابن عمر نے پھر اس پر پچھ نہیں ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا ابن عمر نے پھر اس پر پچھ نہیں ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا ابن عمر نے پھر اس پر پچھ نہیں مرایا۔

صحیحمسیم شریف مترجم ار د و (حبیداوّل)

۹ ۲۰۳۹ عبدالرحمان بن بشر، سفیان، عمرو بن الی منیکه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ام ابان بنت حضرت عثان کے جن زہ پر حاضر تھے اور حسب سابق روایت کم منقول ہے، باتی بید روایت ایوب اور ابن جر تنج کی روایت کی طرح بواسطہ حضرت عمر فی روتی رضی اللہ تعی عنہ مر فوع نہیں کی اور ان دونوں کی روایتیں عمر فی روایت سے پوری اور کامل کی اور ان دونوں کی روایتیں عمر فی کی دوایت سے پوری اور کامل

یں۔ ۱۰۵۰ کا حرمد بن کیجی، عبداللہ بن وہب، عمر بن محمہ سام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا ہے کہ زندہ کے روئے سے مردے کو عذاب ہو تا ہے۔

۵۰-۳- ضف بن ہیں م،ابوالر ہیچے زہر اتی، حماد بن زید، ہشام بن عروہ اپنے وابد ہے روایت کرتے میں کہ حضرت عائشہ رضی

حمَّدُ لَنَّ رَبُّدٍ عِنْ هِسَامٍ لَن عُرُّوهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دكر عِنْد عائشة قوالُ السِ عُمَرَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ سُكء أَهْمَه عَسُّه فقالَتُ رَحِمُ اللَّهُ أَبَا عَبُّدِ الرَّحْمَلِ سَمِعِ تَنَيْئًا فِيمْ يِحْفَظُهُ إِنَّمَا مَرَّتٌ عَلَي رَسُونَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَازَةُ يَهُودِي وَهُمُّ يُمْكُونَ عَبُّهِ فِقَالَ أَسَّمُ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ\* ٢٠٥٢- حَدَّثُكَ أَنُو كُرَيْبٍ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةً أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٠ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَنْرِهِ بِيُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ فُقَانَتُ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيَيْهِ وَسَدُّمَ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِعَطِينَتِهِ أَوْ بِذَنِّبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَتْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَبِيبِ يَوْمَ بَدْرِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ الْمُشْرَكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ وَقَدُّ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتُ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ) ( وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ) يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَفَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ \*

الله تعالیٰ عنہا کے سامنے حضرت ابن عمرٌ کے قول کا تذکرہ کیا گیا کہ مردہ پراس کے لوگوں کے رونے سے عذاب ہو تاہے تو فرمایا الله ابو عبدالرحمٰن پررحم کرے، انہوں نے جو سنا ہے محفوظ نہ رکھ سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے ایک بہودی کا جنازہ گزرااور وہ اس پر رور ہے تھے آپ نے فرمایاتم اس پر روتے ہواوراے عذاب دیاجا تاہے۔ ٢٠٥٢ ـ ابوكريب، ابو اسامه، جشام بن عروةً اسينے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوں الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه آپ نے فرمایا م نے والے کو اس کے لوگوں کے رونے سے اس کی قبر میں عذاب ہو تا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ بھوں گئے حضور صلی الله علیه وسلم نے توبیہ فرہ یا تھا کہ اس کے گن داور خطا کی بٹاپر عذاب ہو تاہے اور اس کے آدمی اس پررورہے ہیں اور ید ایها ہی ہے جبیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر جس میں بدر کے مقتول مشرک تھے کھڑے ہو کر فرہ یا تھا تو ابن عمرؓ نے یہ روایت کی کہ وہ لوگ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں تو عبداللہ مجول گئے بلکہ آپ نے بیہ فرمایا تھا کہ اب وہ جانتے ہیں جو میں ان سے کہا کر تاتھ کہ وہ حق ہے پھر حضرت عائشہ نے آبیت پڑھی کہ تو مر دول کو تہیں سناسکتا اور وہ جوان کو جو قبروں میں ہیں ان کی اس حال کی خبر دیتا ہے جب کہ وہ ووزخ میں ٹھکاناحاصل کر چکے (۱)۔

(۱) نصوص کود کھنے ہے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ساع موتی تعنی مُر دول کا سنتا فی الجملہ تا بت ہے۔ احادیث کثیرہ تسجیحہ ال پر

ہ سے کر رہی ہیں۔ نص قر آئی ہیں نفی سانے کی ہے نہ کہ ان کے سننے کی۔ کہ تم سانہیں سکتے، اس نفی کرنے کی وجہ یہ ہو کام
اسب عادیہ کے تحت ہواور ان کے مطابق ہو تو اس کی نسبت تو کرنے والے کی طرف ہی کردی جاتی ہے اور جو کام اسباب عادیہ ہے مافوق
ہو، او پر ہواس کی نسبت بندوں سے کا ب و کی جاتی ہے جیسا کہ "وَ مَا زَمَیْتَ اِدَّ رَمَیْتَ وَ الْاِکِنَّ اللّٰه رَمَٰی " میں ہے اور مردول کامنوں مثل
تعے سنن یہ اسباب عادیہ ہے او پر کی بات ہے اس کے بندول سے اس کی نسبت منقطع کردی گئی ہے۔ اور اللہ تی نی جب چاہیں جتن چہیں جو

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جیدادٰل )

٢٠٥٣ وحَدَّتَناه أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَّتَنا وَكَبِعْ حَدَّتَنا هَشَامُ بْنُ عُرْوَة بِهِذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى وَكَبِعْ حَدَّبَنَا هَشَامُ بْنُ عُرُوة بِهِذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدَبِثُ أَبِي أَسَامَةَ أَتَمَ \*
 ٢٠٥٤ وحدَّتَنا قَتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ مِن أَسِ فِيما قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَكُرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرة بنتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَكُرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرة بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَكُرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرة بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَكُر عَنْ أَبْهَا سَمِعَتْ عَائِشَة وَذُكِر لَهَا أَنَّ لَنْهَا سَمِعَتْ عَائِشَة يَغْفِرُ اللَّه لِأَبِي عَبْدِ عَبْدِ عَنْ عَمْر يَقُولُ إِنَّ الْمَبِّتَ لَيُعَدِّبُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّه لِأَبِي عَبْدِ بَلَاللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ بَلَا لَهُ لَمْ يَكُوبُ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ لَيْكِي عَبْدِ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَّ إِنَّهُ لَمْ يَكُوبُ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ لَلِكُ لَكُ عَلَيْهِ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن أَمَّ إِنَّهُ لَمْ يَكُوبُ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُا أَنْهُا لَا لِمُعْمَ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهَا لَتَعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا \*
 وَسَمَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهَا أَيْعَدُ لِ فِي قَبْرِهَا \*
 لَيْبُكُونَ عَلَيْهَا وَإِنْهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا \*

ليبحون عليها وإنها لتعدب فِي قبرها " محدًّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبَيْدٍ الطَّائِي وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَيْسٍ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً بِالْكُوفَةِ قَرَطَةً بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يُعَدِّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمً اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَوْمً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمً اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَوْمً عَلَيْهِ يَوْمً اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَوْمً اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَوْمً اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَوْمً اللَّهِ عَلَيْهِ 
۳۵۰۵- ابو بکر بن ابی شیبه، و کیعی، ہشام بن عروہ ہے ای سند کے ساتھ حفرت ابواسامہ کی روایت کی طرح منقول ہے لیکن ابواسامہ کی حدیث پوری ہے۔

۲۰۵۳ تنیه بن سعید، مالک بن انس، عبدامتد بن ابی بکر،
بواسط این والد، عمره بن عبدالرحمٰن بیان کرتی بین که حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے سنااور ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ
ابن عمر فرماتے بین که مرده کو زعمه کے رونے سے عذاب دیا
جاتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا اللہ تعالی
ابوعبدالرحمٰن کی مغفرت فرمائے انہوں نے جھوٹ (ہرگز)
نبیس بولا گر بھول چوک ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ
ضلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت پر سے گزرے، آپ
نے فرمایا یہ تواس پر روتے ہیں اوراسے اس کی قبر میں عذاب دیا

جاتا ہے۔
۲۰۵۵ کے ابو بکر بن ابی شیبہ، وکہتے، سعید بن عبید طائی محمہ بن قبیل، علی بن ابی ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ کو فہ ہیں سب سے پہلے جس پر نوحہ کیا گیاوہ قرظہ بن کعب تھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے من شعبہ نے فرمایا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے من ہے کہ جس پر نوحہ کیا جائے گا تو قیامت کے روز اسی نوحہ کی وجہ سے اس پر عذاب کیا جائے گا۔

۔ (فاکدہ)معنوم ہواکہ ٹوحہ کی رسم یہیں سے شر دع ہوئی ہےاورای وقت سے اس کی حر مت بیان کرنے واسے موجو دہیں ہذہ حر مت بیان کر ناور نوحہ وغیر ہنہ کرنامیہ سنت اور دین اسلام کاطر یقہ ہےاور ایسے افعال کریہہ یہود وغیر ہ کاشیوہ ہیں۔واللّٰد اعلم۔

۲۰۵۱ ملی بن حجر سعدی، علی بن مسہر، حجد بن قیس اسدی، علی بن مسہر، حجد بن قیس اسدی، علی بن شعبہ ڈرسول اللہ صلی اللہ علی بن شعبہ ڈرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۰۵۷ این ابی عمر، مروان بن معاویه فزاری، سعید بن عبید طائی، علی بن ربیعه، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه يَعْبِي الْفُرَارِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ

عَنْ عَبِيِّ سْ رَسِعَةً عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَهُ عن

سَّى صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مِثْلُهُ \*

٢٠٥٨ حدَّتُمَا أَنُو بَكُر بْنُ أَبِي سَنْيَةً خَدَّتَنَا عَفَالُ حَدَّثَمَا أَمَانُ بْنُ يَرِيدُ حِ وَ حَدَّثَنِي إِسْحُقُ

نُنُ مَنْصُور وَاللَّقُطُ لَهُ أَحْنَرَنا حَبَّانُ بْنُ هِمَان حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَأَ

سَلَّام حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثُهُ أَنَّ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ أَرْبَعْ فِي أُمَّتِي

مِنُّ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَحْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ

بِ لَنْجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذًا لَمْ تَتُبُّ قَبُّلَ

مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ

قَصِرَاد وَدِرْغٌ مِنْ جَرَابٍ \*\*

٩ ٥ ، ٧ – وَحَدَّثُنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ

ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا

سَمِعَتُ عَاثِشَةَ تَقُولُ لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْن حَارِثَةَ وَجَعْفُر بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْن رَوَاحَةً جَنَّس رَسُولُ اللَّهِ

صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتْ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِر الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفُر وَذَكُرَ لَكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ فَلَهُمَ فَلَاهُنَّ فَلَهَبَ فَأَتَاهُ

فَدَكُرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَأَمْرِهُ التَّابِيَةَ أَنْ يَدْهبَ

فَيَنْهَاهُنَّ فَدَهَبَ تُمَّ أَتَاهُ فَقَانَ وَاللَّهِ لِقُدْ عَلَنْنَا يَا رسُول اللَّه قالَتْ فَرَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

نبی اکرم صبی امتدعلیہ وسلم ہے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

۲۰۵۸\_ابو نکربن ابی شیبه ، عفان ،ابان بن یزید (دوسر ی سند ) اسحاق بن منصور، حبان بن مدل، ابان، ليجيُّ، زيد، ابوسدم، حضرت ابو مایک اشعری رضی اللّه تعالیٰ عنه بیون کرتے ہیں که ر سول الله صنی الله علیه وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہیت ( کفر) کی جار چیزیں ہیں کہ لوگ ان کو تہیں حچوڑیں گئے حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسرول کے نسب پر منعن کرنا، تاروں کے ذریعہ سے ہارش وغیر ہ کی امیدر کھنااور نوحہ کرنااور نوحه كرنے والے (ليحني بين كركے رونے والے) اگر اينے مرنے سے قبل توبہ ند کریں تو قیامت قائم ہوئے کے دن ان یر گند ھک کا پیر ہن اور تھجلی والی چادر ہو گی۔

( فی کدہ )اس ہے بین کر کے روئے کی حرمت ٹابت ہو کی اور مسند احمد سنن ابن ماجہ اور مسند ابن الی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن الی اوفی ر صنی امتد عند سے روایت موجود ہے کہ رسول خداصلی امتد علیہ وسلم نے مر ثیبہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۵۹ ابن منتیٰ، ابن الی عمر، عبدالوہاب، یجیٰ بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول ائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ ، جعفر من ابی طالب اور عبداللہ بن ابی رواحہؓ کی شہادت کی اطلاع آئی تو ر سول الله صلى الله عملين بينه سيخ استناس عائشة فرماتي بين ور میں انہیں وروازے کی درزے یہ کیھتی تھی کہ اشنے میں ایک هخص ۳ یا اور عرض کیا یا رسول الله! جعفرٌ کی عور تنیل رو رہی مبیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور انہیں اس طرح رونے سے منع کر و، پھر وہ گیااور پھر آیااور عرض کیا کہ انہوں نے نہیں مانا، آپ نے پھر اسے حکم دیا کہ جاؤاور انہیں روک دو، پھر گیاور بھر آیااور عرض کیایا به سول الله خدا کی قشم وہ تو ہم پر غا ب ہ تمکیں، حضرت ، کشہٌ فرماتی ہیں میں گمان کرتی ہوں کہ رسول الله صلی ابتد علیه وسلم نے فرمایا، جاان کے منہ میں خاک ڈال

دے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے (اندر سے) کہا کہ تیم ی ناک خاک آلود ہو، نہ تو وہ کام کر تا ہے کہ جس کار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فریا۔ تر میں مادر نہ اگار سول اللہ صلی اللہ

صحیحهمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

صنی الله علیه وسلم تحکم فرماتے ہیں اور نه ہی رسول الله صلی الله علیه وسلم کواس تکلیف سے نجات دیتا ہے۔

وسلم کو تھانے سے تہیں جھوڑ تا۔

۱۷۰۷- ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر (دوسری سند)
ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، معاویہ بن صالح (تیسری سند)
احمد بن ابراہیم دورتی، عبدالصمد، عبدالعزیز بن مسلم، یجی بن
سعید سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں
اور عبدالعزیز کی روایت میں ہے کہ تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ

۱۲۰۲- ابوالر تیج زہر انی، جماد، ابوب، محد، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے ساتھ ہم سے میہ عہد بھی لیا تھ کہ ہم کسی پر نوحہ شہریں گی تو سوائے یا جج عور نوں کے اور کسی نے اس عہد شہریں گی تو سوائے یا جج عور نوں کے اور کسی نے اس عہد

کوپورا نبیل کیا، ام سلیم،ام علیء اور ابوسبره کی بیٹی جو معاذ کی بیٹی جو معاذ کی بیٹی جو معاذ کی بیٹی۔ بیوی تھی پاید کہ کہاا بوسبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیٹی۔ ۲۲۰۲۳۔ اسحاق بین ابراہیم، اسباط، ہشام، حضصہ، حضرت ام

عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول املہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے ساتھ ہم سے یہ عہد بھی لیے تھا کہ ہم کسی پر نوحہ نہ کریں تو یانچ عور توں کے علاوہ جن میں ام سیمؓ

مجھی جیں کسی نے اس عہد کو پوراند کیا۔ ۲۰۷۳۔ ابو بکرین ابی شیبہ ، زہیرین حرب،اسی قبین ابراہیم ،

ابو معاوید، محرین حازم، عاصم، حفصه، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که جب سه آیت "بدا بعدك" اخ که آب ان سے چیزیر بیعت لیس که ده الله تعالی كے ساتھ كسى كو

سَهُ عَبُهُ وَسَلَمَ قَالَ اذْهَبُ فَاحْتُ فِي أَفُواهِهِنَّ مِن سَرْ بَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ مِن سَرْ بَ قَالَتُ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَم تَرَكُت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَم تَرَكُت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِن الْغَدَء \*
وسَلَم مِن الْغَدَء \*
وسَلَم مِن الْغَدَء \*

عَبْدُ الله بْنُ لَمَيْرِ حَ وَ حَدَّنَيْ آبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ حِ وَ حَدَّنْنِي خَمْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْدَّوْرَقِيَّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ صَمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَدَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقِي حَدِيثٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَا نَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلّى حَدِيثٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَا نَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلّى لَنَهُ عَنْيهِ وَسَنَّمَ مِنَ الْعِي \* لَيَهُ الرَّهُمَ النَّهُمُ اللهِ حَدَّنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْيهِ وَسَنَّمَ مِنَ الْعِي \* أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُ حَدَّنَا

حَمَّدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمْ عَطِيَّةً قَالَتُ أَخَذَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْبَيْعَةِ أَنَّا نَبُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةً وَسَلَّمَ مَعَ الْبَيْعَةِ أَنَّا نَبُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةً إِنَا عَمْسَ أُمُّ سُلِيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَاثْنَةُ أَبِي سَبْرَةً وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ \* امْرَأَةُ مُعَاذٍ \* امْرَأَةُ مُعَاذٍ \* امْرَأَةُ مُعَاذٍ \* الله عَبْرَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا إَسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

أُسْبُ طُّ حَدَّنَمًا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ أَحَدَ عَلَيْها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُسَّمَ فِي النَّيْعَةِ أَلَّا تُلَحْنَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ حَمْسِ مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْهِ \* حَمْسِ مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْهِ \* \* مَمْسِ مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَيْهِ \*

نْنُ حَرْبٍ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَارِمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَرَلَتْ

هده الآية ( يُنايعُنَ على أَلُ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ لَنَهُ ) ( وَلَ يَعْصَيَتُ فِي مَعْرُوفٍ ) قَالَتُ كَانَ مَهُ مَهُ مَهُ مَدُ وَفِ ) قَالَتُ كَانَ مَهُ مَدُ مَدُ مَدِ مَا وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ فَمَالَ وَمَهُ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ فَمَا وَمَهُ وَلَي فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لَي مَنْ أَنْ أَسْعَدَهُم فَقَلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

کریں توان باتوں میں نوحہ بھی تھا۔ پھر میں نے ہمخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول اللہ کسی جگہ نوحہ نہ کروں
گی گر فلاں قبیلہ میں ، کیونکہ وہ میر سے نوحہ میں زانہ ہابلیت
میں شریک ہوتی تھیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ شریک ہونا
ضروری ہے تو آ ہے نے فرمایا خیر فدال قبیعہ میں سہی۔
صدصہ وہ تھی داوں شارع عالم السام کی جھے سے سے العظی احکام میں سی

شریک نه تشهرائیں اور وہ کسی نیک کام میں آپ ک ، فرمانی نه

( فی کدہ ) سے نوحہ کی حرمت کابت ہوئی، اوریہ صرف انہیں کی خصوصیت تھی، اور شارع علیہ السلام کو حق ہے کہ بعض احکام میں کسی کو خاص جازت دیدیں۔

٢٠٦٤ - وَحَدَّنَنَ يَحْيَى نُنُ أَيُّوبَ حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْسِ سِيرِينَ قَالَ قَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نَنْهَى عَنِ اتْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنا \*

وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا \* ٥ ٢ . ٢ - وَحَدَّثَنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

٢٠٦٦ و حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبِرَنَا يَزِيدُ بِنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا تَدَدُّ أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ تَدَدُّ نَوْ مَنْ دَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا دَلِكَ مِنْ دَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ فَي الْآخِرَةِ كَافُورًا دَلِكَ مِنْ مَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ فَي الْآخِرَةِ كَافُورًا دَلِكَ مِنْ مَلْكَ إِنْ رَأَيْتُنَ فَي الْآخِرَةِ كَافُورًا وَإِحْمَلُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَرَغْتُنَ فَي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَرَغْتُنَ فَي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَرَغْتُنَ فَاذِنَّنِي فَلَمَّا وَمُ عَلَّالًا حَقُوهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا وَمُ عَلَّالًا مَعْرَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِقُولُولُولُولُولِ الللللَّه

... ۲۰۲۷ وخدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا بريدُ سُلْ رُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

۲۰۹۴ کے کی بن ابوب، ابن علیہ ، ابوب، محمد بن سیرین بین کرتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا جاتا تھ، لیکن بہت سختی کے ساتھ نہیں۔

۲۰۱۵ ابو بکرین ابی شیبہ ،ابواسامہ (دوسر کی سند) اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن بونس ،ہشام، هفصه، حضرت ام عطیه رضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا جاتا تھا گھر سختی کے ساتھ نہیں۔

۱۹۹۳۔ یکی بن میمی، یزید بن زریع، ایوب، محد بن سیرین، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنبا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جارے پاس تشریف لائے ،ور ہم آپ کی صاحبزادی کو عسل و ۔ رہے تھے تو آپ نے فرمایا نہیں تین یا پانچ یااس سے جھو، پانی سے اور پانچ یااس سے جھو، پانی سے اور پیری کے پتوں ہے ، اور آخر ہیں کافور ڈال دویا پچھے کافور اور جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو، جب ہم قارغ ہوئے تو آپ کے کافور اور کو اطلاع دی، آپ نے اپنا تہہ بند ہماری طرف بھینکا اور فرمایا اس کو اطلاع دی، آپ نے اپنا تہہ بند ہماری طرف بھینکا اور فرمایا اس کو سب سے اتدر کا کیڑ ادو۔

۲۰۱۷ یکی بن یکی بزید بن زر بع ، ابوب ، محمد بن سیرین . عفصه بنت سیرین ، حضرت ام عطیه رضی الله تعال عنه بیان

قَالَتُ مُشَطَّنَاهَا ثُلَاثُةً قُرُونَ \*

٢٠٦٨- وَحَدَّثُنَا قُتَيْنَةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أُسُ حِ وِ حُدَّتُنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سعيَّدٍ قَالًا حَدُّنَّا حَمَّادٌ جِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَمَا ابْنُ عُلَيَّةً كُنَّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ تُوُفَيَتْ إحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ وَفِي حَدِيتِ ابْن عُلَيَّةً قَالَتُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُحْنُ نُغْسِلُ ابْنَتُهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفَّيَتِ الْمُنْتَةُ بِمِشْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَّيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً \*

٢٠٦٩ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمٌّ عَطِيَّةً بِنَحْوهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكُثْرَ مِنْ ذَلِثِ إِنْ رَأَيْتَنَّ ذَلِكِ فَقَالَتْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُون \*

٢٠٧٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَصِيَّةً قَالَتِ غُسِيْسُهَا وِتْرًا تَنَاثَا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قُالَ وَقَالَتُ أُمُّ عَطِيَّةً مُشْطَنَاهَا تَلَاثَةً قُرُون \*

٢٠٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ ۗ وَعَمْرٌو اسَّاقَدُ حَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنَّ حَفَّصَةً بنَّتٍ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيّةً قَالَتٌ لَمَّا مَاتَتٌ زَيْنَبُ بنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

سِيرِينَ عَلَى حَفْصَة بنتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ﴿ كُرْتَى مِينَ كُهُمْ فَاسَ كَ بِالوسَ كَي تَمِن الريال كروى تهيل

۲۰۷۸\_ قتیبه بن سعید، مالک بن انسٌ ( دوسر ی سند ) ابوالر بیچ ز ہرانی، قتیبہ بن سعید، حماد (تیسری سند) یجیٰ بن ایوب، ابن عليه،ايوب، محمر، حضرت ام عطيه رضي الله تعاتى عنها بيان كرتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں ہے ا یک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا اور ابن علیہ کی روایت میں ہے کہ ہمارے یاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنشریف رائے اور ہم آپ کی صاحبزادی کو حسل دے رہے تھے، اور مالک کی روایت میں ہے کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسنم داخل ہوئے جبکہ آپ کی صاحبزادی کی وفات ہوئی اور پھریز بیر بن زر لیع،ابوب،محمر، والی روایت کی طرح مضمون واحد ہے۔

۲۰۲۹ قتبیه بن سعید، حماد، ابوب، حفصه، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها حسب سابق روایت تقل کرتی ہیں گکر اس میں ہے کہ انہیں تین مایا کچ یاس ت مرتبہ یااس سے زیادہ اگر مناسب متمجھو محسل دواور هفصة ام عطية سے تقل كرتى ہيں كه ہم نے ان کے مر کے بالوں کی تین لڑیاں کر دیں۔

• ٤ - ١٠ يجي بن الوب، أبن عليه، الوب، حفصه ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا انہیں تنمن بایا هج پاسات بار عسل دوادرام عطیهٔ بیان کرتی میں که جم نے ان کے بالول کی تمین لڑیاں کردیں۔

ا ٤٠٠٤- ابو بكرين ابي شيبه، عمرو نا قد، ابو معاويه، محمه بن حاز م، عاصم احول، هصه بنت سیرین، حضرت ام عطیه رضی ایلا تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی الله تعالیٰ عنهه کا نقال ہو گیا تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہے فرمایا کہ انہیں حاق مر تنبعسل دو، تین یایا نج بار اور یا نجویں بار میں کا فوریا بچھ حصہ

سَهُ عَبِهِ وَسَمَ اعْسِيْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَحْعَسَ فِي الْحَامِسَة كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كُفُورٍ فَإِذَا غَسَنْتُنَها فَأَعْلِمْنَنِي قَالَتْ فَأَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانًا حَقْوَةً وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ \*

٣٠٠٧٦ - وَحَدَّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةً بَنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَت أَنَّانَا رَسُولُ بُنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَت أَنَّانَا رَسُولُ لَدِ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ لَدُ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ الله اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِثِ بَنَحْو حَدِيثِ أَيُونَ وَعَاصِمِ وَقَالَ هِ فَاللَّهُ فَطَلَقُونَا شَعْرَهَا تَلَاتُهُ وَقَالَ هِ فَاللَّهُ فَطَلَقُونَا شَعْرَهَا تَلَاتُهُ وَقَالَ هِي الْحَدِيثِ قَالَت فَطَنَفُونَا شَعْرَهَا تَلَاتُهُ وَقَالَ هِي الْحَدِيثِ قَالَت فَطَنَفُرْنَا شَعْرَهَا تَلَاتُهُ وَقَالَ هِي الْحَدِيثِ قَالَت فَطَنَفَرْنَا شَعْرَهَا تَلَاتُهُ أَلْكُ وَقَالَ هِي الْحَدِيثِ قَالَت فَطَنَفَرْنَا شَعْرَهَا تَلَاتُهُ أَلْكُ وَقَالًا هِي الْحَدِيثِ قَالَت فَطَنَفُرْنَا شَعْرَهَا تَلَاتُهُ أَلَاثٍ قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا \*

٣٠٧٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُسَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أُمْرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوء مِنْهَا \*

٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَيُوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ كُسِهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ كُسِهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ خَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَمْ عَطِيلَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ابْدَأْنَ عَلَيْهِ وَسَلِّى النِّيْهِ ابْدَأْنُ فَي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنُ وَعَنُو عِمِنْهَا \* .

٥٠٧٥ - وَحَدَّثُما يَحْيَى بَنْ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ
 وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ نَمَيْرٍ وَأَبُو كُريْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ بِحَيْنِ قَالَ بِحَيْنِي عَالَ بَعْدِي عَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً بِحَيْنِي عَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً بِحَيْنِي عَدَّرَا وَقَالَ الْآحَرُ وَنَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً بِحَيْنِي عَدَارًا وَقَالَ الْآحَرُ وَنَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً

کافور کا ملادواور جب عشل دے چکو تو مجھے اطلاع کر دور چنانچہ ہم نے عشل دے ویا تو مجھے اطلاع کر دور چنانچہ ہم نے عشل دیا تو آپ کو اطلاع کر دی تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناتہ بیند دیااور فر مایا ہے کفن کے اندر کر دو۔

۲۰۰۲ مرو ناقد، یزید بن بارون، ہشم بن حمان، هفصه بنت میر ین، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمرے پاس تشریف رائے اور ہم آپ کی صاحبزادیوں ہیں ہے ایک صحبزادی کو عنسل وے رہے می صاحبزادیوں ہیں ہے ایک صحبزادی کو عنسل دویاس رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں طاق بار پانچ مر تنبه عنسل دویاس سے ذاکد، بقیہ حدیث حسب سابق ہے باقی اس میں بیر ہے کہ ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کی تین مینڈھیں کردیں دوکنپیٹوں کی طرف اور ایک چیشانی کے سامنے۔

۳۵۰ ۲۰ - یکی بن یکی، بمشیم، خالد، حفصه بنت سیرین، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بیل که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے جب جمیں اپنی صاحبز ادی کو عنسل دینے کا تھم دیا تو فرمایا وائنی جانب سے ،اور اعضا و ضوسے عنسل شروع کریں۔

۳۵۰۱- یخی بن ایوب، ابو بکر بن ابی شیبه ، عمر و ناقد ، ابن علیه ، خالد ، هفصه ، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنبها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان ہے اپنی بیش کے عسل کے رسول الله علیه وسلم نے ان ہے اپنی بیش کے عسل کے بارے میں ارشاد فرمایا که دائنی طرف سے اور وضو کے بادے میں ارشاد فرمایا که دائنی طرف سے اور وضو کے بادے عسل دیناشر وغ کریں۔

40°16 کینی بن کیجی تھی ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، محمہ بن عبداللہ بن نمیر ، ابو کر بن ابی شیبہ ، محمہ بن عبداللہ بن نمیر ، ابو معاویہ ، اعمش ، شقیق ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کے راستہ بیل آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت

(۱) فقہاء حفیہ کی رئے ہے کہ میت کووضو کرایا جائے لیکن وضو میں مضمصہ اور استنشاق نہ ہو۔

عن الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ حَبَابِ بْنِ الْأَرْتُ قَالَ هَاحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمّ فِي سَيلِ اللّهِ نَبْتَغِي وَحْهَ اللّهِ فَوَجَبَ وَسَيْلِ اللّهِ فَمَنّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَخْرِنا عَلَى اللّهِ فَمنّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَخْرُهِ سَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُميْرِ قُتِلَ يَوْمَ أَخْرِهِ سَيْنًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُميْرِ قُتِلَ يَوْمَ أَخُدٍ فَمَمْ يُوجِدُ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلّا نَمِرَةً أَحُدٍ فَمَمْ اللّهِ عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتُ وحْلَاهُ وَضَعْنَاهَا عَلَى رَجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ وَاضَعْنَاهَا عَلَى رِحْلَيْهِ وَسَلّمَ ضَعُوهَا مِمّا وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَعُوهَا مِمّا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَعُوهَا مِمّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُو يَهُدِبُهَا \* وَمِنّا لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدِبُهَا \*

٢٠٧٦- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى نْنُ يُونُسَ حِ وِ حَدَّثَنَا مِنْحَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ أَبْنَ عُيَيْنَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ٧٧.٧٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى نْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثُةِ أَثُوابٍ بيض سَخُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌّ وَلَا عِمَامُةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبَّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا تَشُر يَتُ لَهُ لِيُكَفِّنَ فِيهَا فَتُركَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي تَدَيَةِ أَنُّوابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَكْرِ فَقَالَ لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي ُـمَّ قَالَ لُو ْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا

کی، ہمارا مقصود رضاء الہی تھا تو ہمار ااجر اللہ تق کی جان ہیں ہو چکا، سو ہم میں سے بچھ الیے گزر گئے کہ جضوں نے اپنی مزووری کا و نیا میں بچھ نہیں کھایا، ان میں حفرت مصحب ہن عمیر میں جو غزوہ احد میں شہید کر دیئے گئے کہ جن کے پات کھن کے لئے بھی کوئی شے نہ تھی، سوائے ایک چادر کے دہ بھی الیک کہ جب ہم اسے ان کے مر پر ڈالتے تو ہیر کھل ہے اور جب بروں پر ڈالتے تو ان کا سر کھل جاتا، یہ دیکھ کر حضور صبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کیڑے کوان کے سر کے قریب کر دواور ان کے پاک پر اؤ فرگھا س ڈال دواور ہم میں سے بعض کر دواور ان کے پاک پر اؤ فرگھا س ڈال دواور ہم میں سے بعض ایسے جیں کہ ان کا بچل بیک چکا ہے اور وہ اسے چن چن چن کے کھ

۲۰۷۲ عثمان بن الی شیبه ، جریر، (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس (تبیسری سند) منجاب بن حارث تمیمی، علی بن مسیر (چوتھی سند) اسحاق بن ابراہیم ، ابن الی عمر ، ابن علی بن مسیر (چوتھی سند) اسحاق بن ابراہیم ، ابن الی عمر ، ابن عبینہ ، اعمش ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

22 • ٢- يكي بن يكي ،ابو بكر بن افي شيبه ،ابو كريب ،ابو معاويه ، بشام بن عروه ، عروه ، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بيل كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو تين سفيد كبرول بيل فن ديا كياجو ملك سحول كي بيخ بوئ تقد اور عمد نهيل تقااور حله كي متعلق لوگول كو بيخ بوئ تقد اور عمد آپ كه تقااور حله كي متعلق لوگول كوشبه بوگيا، حله آپ كو خوا دين كير شبيل ديا اور تين ليخ خريدا كيا تھا تاكه آپ كو كفن ديں كير شبيل ديا اور تين وار حله كو عبدالله بن ابى بكر رضى الله تعالى عنه في بنوكي تقيل اور حله كو عبدالله بن ابى بكر رضى الله تعالى عنه في سي كم يوا ويا كيا كه بين ميوكي تقيل اور حله كو عبدالله بن ابى بكر رضى الله تعالى عنه في سي كور ديا جائيك مين الله تعالى عنه في ديا جائيك في الله تعالى كور يا جائي كور يا جائي كور يا جائي كور يا بين مين كفن ديا جائي كور يا بين ديا وال كى بي كور ات في الله نواكي كور يا بين مين كفن ديا جائي كور ات كفن كي كام آتا، چناني است كونيرات

فَاعَهِ وَتَصَدُّقُ بِثُمِّنِهَا \*

فی کدہ۔ کفن سنت تو می کے یخے تین ہی کیڑے ہیں کہ جس کی کیفیت اس روایت سے ظاہرِ ہوتی ہے جو کہ ابن عدی نے کامل میں حضرت جابر بن سمرةً ہے نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنین کپڑوں میں گفن دیا گیا، قمیض ،از الہ ادر لفافیہ ،اور بہی میں ئے حنفیہ کا مختار

> ٢٠٧٨ - وَحَدَّتْهِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ مُعْبُرِهِ عِلَيُّ بُلُّ مُسْهِرِ حَدَّتَنَا هِلَّنَامٌ بْنُّ عُرُّوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَدْرِحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ فِي خُنَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُر ثُمَّ لُزعَتْ عَنَّهُ وَكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوَابٍ سُحُول يُمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُنَّةَ فَقَالَ أَكَفَّنُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكُفِّنُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَفَّنُ فِيهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا \*

٢٠٧٩ - وَحَدَّثُنَاه أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُمَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَأَبْنُ عُيَيَّنَةً وَأَبْنُ إِذْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنَاهِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ كُنَّهُمْ عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ \* . ٢٠٨٠ وَحَدَّثَنِي الْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيَ سَنَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةَ وَوْجَ النَّبِيِّ صَٰنَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا فِي كُمُّ كَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فِي تُلاتة 'ثُوَابِ سَحُولِيَّةٍ \*

٢٠٨١- وُحَدَّنَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنَّ لْحُنُوابِيُّ وَعَنْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَبِي و قال لَــُآحرَال حَدَّثُمَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سعْدٍ حَدَّنُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ

۲۰۷۸ علی بن حجر سعدی، علی بن مسهر ، مشام بن عروه، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبہ بیان کرتی ہیں کہ اوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كويمني حله ميں پہيٹا گيا تھاجو عبد، متد بن الي بکڑ کا تھا، پھراسے نکال لیا گیااور آپ کو تنین سحوبی یم ٹی کپڑوں میں کفن دیا گیاجس میں عمامہ اور کوئی (نیہ) قمیص نہیں تھا چڑنچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکڑنے پھراس صہ کو لیے سیااور کہا میں اسے اپنے کفن کے لئے رکھوں گا پھر کہا کہ جسخضرت صلی متد علیہ وسلم کو تواس میں گفن خہیں دیا گیااور میں اسے اپنے گفن کے لئے رکھوں؟ چنانچداسے خبرات کردیا۔

٧٤٠١- ابو بكرين ابي شيبه، حفص بن غياث، ابن عيبينه، ابن ادریس، عبده، وکیچ (دوسری سند) یجی بن نیجی، عبدالعزیز بن محمہ، ہشام ہے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں اور اس بیں حضرت عبداللہ بن ابی بمر رضی اللہ تعالی عنهما کا واقعہ مذکور تہیں ہے۔

• ۲۰۸۸ - ابن ابی عمر، عبدالعزیز، یزید، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ یبان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ رضی ابتد تعالی عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دِریافت کیا کہ کتنے کیڑوں میں رسالت مآب صلی ابلد علیہ وسلم کو ُنفن دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تین سحولی کپڑوں میں ( " پ کو کفن

۸۱ " زہیر بن حرب، حسن حلوائی، عبد بن حمید، یعقوب تان ابراہیم، ابراہیم بن معد، صالح، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے رویت كرتے ميں ، انہوں نے بيان كياكه رسالت مآب صلى الله عاب صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اول )

أبه سلمة بْنَ عَنْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ لُمُوْمِينَ قَالَتُ سُحِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ حَبِنَ مَاتَ سُحِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ حَبِنَ مَاتَ سُوْبٍ حِبَرَةٍ \*

٢٠٨٢ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ سُ حُمَيْدٍ قَلَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مدّارِمِي أَحْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِي بهذا الْإِسْنَادِ سَوَاءً \*

مُ ٢٠٨٣ - حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَحَجَّاجُ اللّهِ وَحَجَّاجُ اللّهِ السَّاعِرِ قَالَ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ لَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدْدِ اللّه يُحَدِّنَ أَنَّ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدْدِ اللّه يُحَدِّنَ أَنَّ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدْدِ اللّه يُحَدِّنَ أَنَّ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَصْحَابِهِ قَبضَ حَصَ يَهِ مُ قَد كُو رَحُمًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَبضَ مَكُفَّلُ هِي كَفَى عَيْدِ طَائِلِ وَقَبرَ لَيْلًا فَرَجَرَ النّبي فَيْضَ صَلّى اللّهُ عَيْهِ وَسَمّ أَنْ يُقَبّرَ الرّجُلُ بِاللّيلِ حَتّى صَلّى اللّهُ عَيْهِ وَسَمّ أَنْ يُقَبّرَ الرّجُلُ بِاللّيلِ حَتّى مَا اللّهُ عَيْهِ وَسَمّ أَنْ يُقَبّرَ الرّجُلُ بِاللّيلِ حَتّى اللّهُ عَيْهِ وَسَمّ أَنْ يُقَبّرَ الرّجُلُ بِاللّيلِ حَتّى اللّهُ عَيْهِ وَسَمّ أَنْ يُقَبّرَ الرّجُلُ بِاللّيلِ حَتّى اللّهُ عَيْهِ وَسَمّ أَنْ يُقَالِ وَسَلّمَ إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ اللّهُ عَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ إِذَا كَفَلْ أَحَدُونَ أَحَدُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَفَلْ مَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَفَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَفَلْ أَوْلَا كُونَ أَحَدُكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ

٢٠٨٤ وحَدَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَالَ أَبُو وَرُهِيْرُ نُنُ حَرْبٍ حَمِيعًا عَنِ أَبْنِ عُيَيْنَةً قَالَ أَبُو نَكُرٍ حَدَّتُنَا سُفْيَالً نَنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ أَسْرِعُوا بِالْحَمَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَوَسَلَم قَالَ أَسْرِعُوا بِالْحَمَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَوَسَلَم قَالَ أَسْرَعُوا بِالْحَمَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَوَنَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ \* وَإِنْ تَكُنْ غَيْرً وَهَا بِكُمْ \* وَانْ تَكُنْ غَيْرً وَقَابِكُمْ \* وَانْ فَعَنْ وَقَابِكُمْ \* وَانْ تَكُنْ غَيْرً وَقَابِكُمْ \* وَانْ فَعَنْ وَانْ فَعَنْ وَقَابِكُمْ \* وَقَابِكُمْ الْعَلَاهُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُولُولُ وَالْعُلُولُولُ وَالْعُلُولُولُولُ وَالْعُلُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُولُ وَلَالِمُ وَلَهُ وَلَالِمُ وَلَا الْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَلَالِكُمْ الْعُلُولُ وَلَا اللَّعْولُولُولُولُولُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

دَىنَ فَسَرَ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ \* - - وَخَدَّشِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بُنُ - ٢٠٨٥ - وَخَدَّشِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بُنُ عُنْدُ بُنُ عَلْدِ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ ح و حُمیْدٍ جَمِیعًا عَلْ عَیْدِ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ ح و حدیّن یَحْنَی سُلُ حَسِبٍ خَدَّیْنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً

وسلم نے جب انتقال فرمایا تو آپ کو یمن کی ایک چادر اڑھادی گئی۔

۲۰۸۲ می ایراتیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر (دوسری سند) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی، ابوالیمن، شعیب، فرمری سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۰۸۳ میل ون بن عبداللہ، جائ بن شاع ، جب بن محر ، ابن جر تا کہ او الزبیر ، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ون خطیہ دیا اور اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب کا تذکرہ کیا کہ جن کا انتقال ہو گیا کہ انہیں ایس کفن دیا گیا کہ جس سے ستر نہیں چھپتا تھا اور رات کود فن کیا گیا۔ آپ نے اس بات پر خفگ کا ظہار کیا کہ رات کو انہیں و فن کر دیا جس کی وجہ سے آپ ان کی تماذ نہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئ ، گیر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کھن دے۔

۱۹۸۰ ۳- ابو بکر بن الی شیبہ ، زہیر بن حرب ، ابن عیبنہ ، زہری ، معید ، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آگر م صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قرمایا جنازہ کو سرعت کے ساتھ لے جاؤ کہ آگر وہ نیک ہے تواہد خیر کی طرف بے جارے ہو اور آگر ایسا نہیں ہے تو شراور برائی کو اپنی گر دنوں سے جلدر کھ دو۔

۲۰۸۵ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، (دوسری سند) کیچی بن حبیب، روح بن عباده، محمد بن ابی هفصه، زهری، سعید، حضرت ابوهر ریره رضی الله تعالی عنه نبی

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفَّصَةَ كِلَاهُمَا عَنِ لرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ مَعْمَرٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَقْعَ الْحَدِيثَ \*

٢٠٨٦ وَحَدَّتَنِي آثُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةً بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ جَدَّنَنَا و وَهَارُونُ جَدَّنَنَا وَهَارُونُ جَدَّنَنَا وَهَا الْآخَرَانِ أَخْرَنَا أَبْلُ وَهَبْ أَخْبَرَنِنِي يُونُسُ بْنُ قَالَ الْآخَرَانِ أَخْرَنَا أَبْلُ وَهَبْ أَخْبَرَنِنِي يُونُسُ بْنُ يَوْيَكُ مِنْ الْبَنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِي آبُو أَمَامَةً بْنُ يَرِيدَ عَنِ الْبَنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّتَنِي آبُو أَمَامَةً بْنُ سَهْلِ بْن حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَدِّى الله عَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِلُحَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَرَّ بْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ بِالْحَنِيرِ وَاللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَلَ اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِالْحَدْرِ بِالْحَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَرَّ بْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِلْ كَانَتُ عَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ أَيْ وَاللّهِ فَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِالْحَدْرِ وَاللّهِ عَنْ أَيْنَ صَالِحَةً قَرَّ بُتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِلْ كَانَتُ عَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٧٨ ٨٠ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظَ لِهَارُونَ وَحَرْمَيَةَ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْحَنَازَةُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَّ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَان قِيلَ وَمَا لْقِيرَاطَان قَالَ مِثْلُ الْحَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيُّنِ انْتَهَى حَدِيتُ أَبِي الطَّاهِرِ وَزَادَ ٱلْأَخَرَانِ قَالَ ابْنُ شْهَابٍ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبّْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكَانَ ائلَ عُمرَ يُصَنَّى عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَديتُ أَسِي هُرَ يُرَهُ قَالَ لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَّارِ يطُ كَثِيرَةً \* ٢٠٨٨ ۚ وَحَدَّثَنَاه أَنُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْدُ انْأَعْلَى حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ ابْنُ

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں لیکن معمرؓ کی روایت میں ہے کہ ہیں اس حدیث کو مرفوع جانتا ہوں۔

۱۸۰۸ ابوالطاہر، حرملہ بن یجی ، ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، بونس بن بزید، ابن شہاب، ابوالمامہ بن سہل بن صنیف، حضرت ابوہر مرہ درضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جن زہ کو تیزی کے سماتھ لے جاواگر وہ نیک ہے تو خیر اور بھلائی کے تم اسے قریب کر رہے ہو اور اگر بدہ بو تو شر اور برائی کو تم اپنی اسے قریب کر رہے ہو اور اگر بدہ بوتو شر اور برائی کو تم اپنی گر دنوں ہے دکھ رہے ہو۔

۲۰۸۷ ابوالطاہر، حرملہ بن یجی، ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحن بن ہرمز، الاعرج، حضرت ابوہر رورضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ جو شخص جنازہ پر نمرز پڑھے جانے تک عاضر رہا تو اس کے لئے تو اب کا ایک قیراط ہو اور جو دفن تک عاضر رہا تو اس کے لئے تو اب کا ایک قیراط ہیں، دفن تک عاضر رہے تو اس کے لئے تو اب کا یک قراط ہیں، دریافت کیا گیا کہ قیراطان سے کیا مراد ہے فرمایا دو بڑے در ایو طاہر کی حدیث پوری ہوگئی اور بقیہ دو بہاڑوں کے برابر۔ ابو طاہر کی حدیث پوری ہوگئی اور بقیہ دو راویوں نے زیادتی نقل کی ہے کہ ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عرضے نقل کی ہے کہ ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عرضے نقل کی ہے کہ ابن شماب نے سالم بن عبداللہ بن عرضے نقل کی ہے کہ ابن عمر نماز جنازہ پڑھ کر جے جائے تو بہت قیراطوں کو ضائع کر دیا۔

۲۰۸۸ ابو بکرین ابی شیبه، عبدالاعلیٰ (دومری سند) این رافع،عبدین حمید،عبدالرزاق،معمر،زهری،سعیدین مسیّب،

حُميْد عَنْ مَعْمَر عَنْ سَعِيدِ سُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً سَرَّهُرِيَّ عَنْ سَعِيدِ سُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ سَعِيدِ سُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم إِلَى قَوْلِهِ الْحَبَلَيْنِ عَنْ سَيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم إِلَى قَوْلِهِ الْحَبَلَيْنِ الْعَضَمَيْنِ وَلَمْ يَدُكُر اللهُ عَنْهِ وَسَلَّم إِلَى قَوْلِهِ الْحَبَلَيْنِ لَعْضَمَيْنِ وَلَمْ يَدُكُر اللهُ عَنْهُ وَهِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ لَنَّعْنِي خَتَى يُقُرع مِنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ حَتَى يُقُرع مِنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ حَتَى يُوضَعَ فِي النَّحْدِ \*

٢٠٩١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنِي أَبُو يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَبْسَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَزِم عَنْ أَسِي هُرَيْرَةً عَمِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَنْ مَنْ صَلّى عَنَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطَ وَمَنِ ثَنْعَهَا حَتَى تُوصَعَ فِي نَقَرْ فَقِيرَاطَانِ قَالَ قَالَ قَلْتُ يَا ثَنَا هُرَيْرَةً وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ \*

٢٠٩٢ - حَدَّتَمَا شَيْبَالُ بْنُ فَرَّوخَ حَدَّتَمَا جَرِيرٌ يَغْسَى ابْنَ خَارِمَ حَدَّتَمَا نَافِعٌ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَنَ هُرِيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً قَلَهُ قِيرَاطً مِن لُنْحُرُ فَقَالَ اللَّ عُمَرَ أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةً

حضرت ابوہر برورضی القد تعالیٰ عنہ ، نبی اکر م سنی بند عب و سم سے ای طرح روابیت کرتے ہیں اور عبدالہ علی ک رویت میں ہے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے (یعنی دفن کرنے ہے) ور عبدالرزاق کی روابیت میں ہے یہاں تک کہ میت کو قبر میں رکھ ویاجائے (مطلب ایک ہی ہے)۔

صحیمسلم شریف مترجم ارد و ( جهد و پ)

۲۰۸۹ میدالملک بن شعیب بن لیث، عقیل بن خامد، ابن شهاب، حضرت ابو ہر رود منی اللہ تعالی عنه رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں وریہ کہا کہ جو شخص جنازہ کے پیچیے چلا یہاں تک کہ اس کود فن کیا گیا۔

99-1- محمد بن حاتم، بہنر، وہیب، سہیل بوا۔ط اپ ولد حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جس نے جنازہ پڑھااور ساتھ نہ گیا س کے لئے ایک قیر اط ہیں، پوچھ کے ایک قیر اط ہیں، پوچھ کیا قود و قیر اط ہیں، پوچھ کیا قیر اط کیا ہے؟ فرمایاان ہیں سے چھوٹ احد پہاڑ کے ہر بر ہے۔

۱۹۰۱۔ محمد بن حاتم ، یکی بن سعید ، یزید بن کیسان ، ابو حازم ،
حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکرم صلی اللہ سیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو جنازہ پڑھے اس
کے لئے ایک قیر اط ہے اور جو قبر ہیں رکھے جانے تک ساتھ
رہے تو اس کے لئے دو قیر اط ہیں ، راوی کہتے ہیں میں نے کہا،
ابو ہر میرہ قیر اط کتنا ہو تاہیے ، فرمایا احد پہاڑ کے بر ابر۔

۲۰۹۲۔ شیبان بن فروخ، جریر بن حازم، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ﷺ کہا گیا کہ ابوہر برہ رضی ابند تع کی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرما رہے تھے کہ جو جنازہ کے ساتھ جائے اس کے سے ایک قیراط تواب ہے تو ابن عمر نے فرمایا ابوہر برہؓ بکٹرت احادیث بیان

فَعَتْ إِلَى عَائِشَةً فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ \*

٢٠٩٣ - وَحَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّتُمَا عَنْدُ اللهِ سُ يَرِيدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةً حَدَّثَنِي أَبُو صَحْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّ ۚ دَاوُدَ بْنَ عَامِرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عُمَرً إِذْ طَبَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبُّدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَفُولُ أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَان مِنْ أَحْرِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحْدٍ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ حَبَّابًا إِلَى عَائِشَةً يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَةً ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُحْبِرُهُ مَا قَالَتُ وَأَخَذَ آبْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبًاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتُ عَاثِشَةً صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً فَضَرَّبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّصَّا فِي قَرَارِيطُ كَثِيرَةٍ \*

٩ ٩ ٩ ٠ ٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْيِي الْنَ سَعِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَعْيدِ اللَّهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً سَالِم بْنِ أَبِي طَلْحَةً اللَّهِ مَلْى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْيهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ

کرتے ہیں ، پھر حضرت عائشۃ کے پاس بوچھنے کے لئے آدمی بھیجا، انہوں نے ابوہر میں گی تصدیق کی توابن عمرؓ بولے ہم نے بہت قیراط چھوڑ دیئے۔

٣٠٩٣\_ محمد بن عبدالله بن نمير، عبدالله بن يزيد، هيوه، ابوصخر، يزيد بن عبدالله بن قسيط، داؤد بن عامر، سعد بن الي و قاصَّ اين والدسے نقل کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمرٌ کے یاس بیٹے ہوئے بنھے کہ استنے میں حضرت خباب مقصورہ والے آئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ سنتے تہیں کہ ابوہر براہ کیا بیان کرتے ہیں كيتے بيں كە انبول نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمارہے تھے جو جنازہ کے ساتھ اپنے گھرسے بھے اور اس پر نماز پڑھ کر دفن ہونے تک حاضر رہے تواس کے لئے دو قیراط ثواب ہے، ہرایک قیراط احدیہاڑ کے برابر ہے اور جو تخص صرف نماز پڑھ کر واپس آجائے تواس کے لئے احدیباڑ کے برابر تواب ہے توحصرت ابن عمر نے حضرت خباب کو حضرت عائشہ کے پاس حضرت ابوہر ریوہ کی روایت کے متعلق متحقیق كرنے كے لئے بھيجاكہ وہ آئيں اور حضرت عائشة كے فرمان سے مطلع کریں اور حضرت ابن عمرؓ نے مسجد کی منگر بول میں سے ایک منھی بھر کنگریاں لیں اور انہیں لوٹ بوٹ کرنے لگے یہال تک کہ وہ لوٹ آئے اور کہا حضرت عائشہ نے ابوہر مرزہ کے فرمان کی تصدیق کی ہے تو حضرت ابن عمرؓ نے وہ کنگریاں جوان کے ہاتھ میں تھیں زمین پر بھینک ماریں اور فرمایا ہم نے بہت ے قیر اطوں کا نقصان کر دیا۔

سے یر اور اس بین بینار ، پیچی بن سعید ، شعبہ ، قادہ سالم بن الی المجعد ، معدان بن الی طلحہ ، بھر ی ، حضرت ثوبان مولی رسول المجعد ، معدان بن الی طلحہ ، بھر ی ، حضرت ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازہ کی نماز پڑھی اس کے لئے ایک قیراط (ثواب) ہے۔ اور اگر اس کے بعد اس کے وفن ہیں مجھی شریک رہا تو دو قیراط ہیں اور ہر ایک قیراط ان میں سے احد

پہاڑ کے برابر ہے۔

90 - ۳- محمد بن بینار، معاذین ہشام، بواسطہ این والد (دوسری سند) این نتی ، ابن عدی، سعید (تیسری سند)، زہیر بن حرب، عفان، ابان، حضرت قادہ رضی الله تعالی عنه ، اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، سعید اور ہشام کی روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے قیر اط کے متعتق وریافت کی گیاتو آپ نے قرمایا احد کے برابر۔

۱۹۹۳ - حسن بن عیسی ، این مبارک ، سلام بن ابی مطیع ، ایوب ، ابو قلاب ، عبدالله بن بزید ، حضرت عائشه رضی الله تعیلی عنب بی اگرم صلی الله علیه و سلم نے روایت کرتی ہیں که آپ نے فرمایا کوئی مردہ ایسا نہیں که جس پر مسلمانوں کی ایک جی عت نماذ پڑھے که جس کی تعداد سو ہو اور پھر وہ اس کی شف عت کریں گران کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت شعیب بن حجاب سے بیان کی توانہوں نے میں نے یہ روایت شعیب بن حجاب سے بیان کی توانہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نے آ تخضر سے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نے آ تخضر سے صلی الله علیہ و سلم سے بہی روایت بیان کی۔

۱۹۹۲- ہارون بن معروف، ہارون بن سعید ایلی، ولید بن شجاع سکونی، ابن وہب، ابن صحر ،شریک بن عبداللہ بن الی نمر برکریب مولی ابن عبال بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبال کی ایک قرزند مقام قدید یا عسفان میں انقال کر کی تو انہوں نے کر یب سے فرمایا کہ ویکھو! کتے آومی جمع ہوئے ہیں، کر یب بیان کرتے ہیں مثلا تو ویکھا کہ لوگ جمع ہیں چن نی کر یب بیان کرتے ہیں میں نکلا تو ویکھا کہ لوگ جمع ہیں چن نی انہیں اس بات کی خبر وی، حضرت ابن عباس نے فرون فرون تمہارے اندازے میں وہ جالیس (۱) ہیں، میں نے کہ، جی بال

دفيهَا فِيهُ قِيرًاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ \*

٣٠٩٥ - وحد أَنَى النَّ بَشَّارِ حَدَّنَنَا الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا الْمُثَنِّى خَدَّنَنَا الْمُثَنِّى خَدَّنَا عَلَى مَعْدِ ح و حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُ حَرْبِ حَدَّنِهِ عَنْ قَتَادَةً مَا أَنَالُ كُلَّهُمْ عَنْ قَتَادَةً سِعِيدٍ وَهِشَامٍ حَرْبِ حَدَيْنِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ فَعَنَ الْقِيرَاطِ فَعَنَا الْقِيرَاطِ فَعَنْ الْقِيرَاطِ فَعَنَا الْقِيرَاطِ فَعَنَا الْقِيرَاطِ فَعَنَا الْقِيرَاطِ فَعَنْ الْقِيرَاطِ فَعَنَا الْقِيرَاطِ فَعَنَا الْفَيرَاطِ فَعَنَا الْفَيرَاطِ فَعَنَا الْفَيرَاطِ فَقَالَ مِثْنُ أَحْدِ \*

٢٠٩٦ - حَدَّثَنَ الْحَسَنُ اللهِ عِيسَى حَدَّثَنَا اللهُ الْمُبَارَةِ أَخْرَلَ سَلّالُهُ اللهُ أَنِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي قِبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَالِشَةً عَلْ عَلِيهِ أَمَّةً عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَالِمُهُ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ مَيْتِ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ مَيْتِ تُصلِي عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ مُشْتِ تُصلِي عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ مُشْتِعِينَ يَبْدُعُونَ مِنْ مَيْتِ تُصلِي عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ أَمَّةً اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \* .

٩٧ - حَدَّثُنَا هَرُولُ بْنُ مَعْرُوفِ وَهَارُولُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُولُ بُنُ سَعِيدٍ لَنَّيْنِيُ وَالْوَبِيدُ بْنُ شُخَاعِ السَّكُونِيُ فَى الْآخَرَالِ حَدَّثَنَا ابْنُ قَلَى الْوَبِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَى الْآخَرَالِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُدٍ وَهَى الْآخَرَالِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ وَهُمْ عَنْ سَرِيلُكِ بْنِ عَبْدِ لَهُ مُن سَرِيلُكِ بْنِ عَبْدِ لَهُ مُن سَرِيلُكِ بْنِ عَبْدِ لَهُ مُن سَرِيلُكِ بْنِ عَبْدِ لَهُ مَنْ سَرِيلُكِ بْنِ عَبْدِ لَهُ مُن مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ لِمَا عَلْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبْلِسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبْلِسٍ عَلْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنَ لَهُ بِقُدَيْدٍ عَلْ عَلْ كُرَيْبُ الْظُرُ مَا الْحَتَمَعَ لَهُ وَلَا فَعَرْ حَتْ فَإِذَا فَاسٌ قَدِ الحَتَمَعَ لَهُ مَن سَاسٍ قَالَ فَحَرَجْتُ فَإِذَا فَاسٌ قَدِ الحَتَمَعُ لَهُ مَن سَاسٍ قَالَ فَحَرَجْتُ فَإِذَا فَاسٌ قَدِ الحَتَمَعُ لَهُ

(۱) جو و گ۔ نماز جنازہ کے نئے جاکیں ان میں دوصفتوں کا پایا جانا احادیث ہے معلوم ہو تا ہے ایک بید کہ وہ سفارش کرنے والے ہوں یعنی میت کے سئے دعائے مغفرت کرنے والے بول دومرے بید کہ وہ مومن ہوں ان میں کوئی مشرک نہ ہو۔

پھر کتنے و گوں کے جنازہ پڑھنے کی برکت ہے میت کی مغفرت کر د کی جاتی ہے اس بارے میں تعداد مختلف مر وی (بقیہ ایکے صفحہ پر )

رَهُ وَخُرِنُهُ وَقَالَ نَفُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ 'خُرِخُوهُ فَإِنِي سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى لَمَهُ عَنْ وَسَلّم يَفُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِمُولِ فَيقُومُ عَنَى جَنَارِتُه أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا لِمُولِ فَيقُومُ عَنَى جَنَارِتُه أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا لِمُولِ فَيقُومُ عَنَى جَنَارِتُه أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا لَهُ فِيهِ وَفِي لِمُسْرِكُونَ بَاللّهُ فِيهِ وَفِي لِمُسْرِكُونَ بَاللّهُ فِيهِ وَفِي لِمُسْرِكُونَ بَاللّهُ فِيهِ وَفِي لِمُسْرِكُونَ بَاللّهُ فِيهِ وَفِي أَسْرِكُونَ بَاللّهُ فِيهِ وَفِي رَوْلَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِيرٍ فِي غَلْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِيرٍ فَي غَلْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِيرٍ فَي غَلْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِيرٍ غَلْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي غَلْمِ عَلَى شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِيرٍ غَلْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي غَلْمِ أَنِي غَلْمِ عَلْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي غَلْمِ أَنْ عَلَى شَرِيكِ بْنِ أَنِي غَلِي غَلْ شَرِيكٍ وَلَا عَلْ عَلْ شَرِيكِ بْنِ أَنِي غَلْمٍ عَلَى مُعْرُونِ عَلْ شَرِيكِ عَلَى اللّهُ لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ أَلْ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيْهِ وَعَلَى غَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ الل

٣٠،٩٨ وَحَدَّتُنَ يَحْيِي ثُنُّ أَيُّوبٍ وَأَبُو بَكُر بْنُ ُبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلَيُّ سُ حُحْرٍ بسَّعْدِيُّ كُنَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً وَاللَّفَطَ لِيحْيَى قَالَ حَنَّانَ الْنُ عُلَيَّةَ أَحْمَرَ لَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيِّبٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَانِثٍ قَالَ مُرَّ بِخَنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا حَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ وَحَبَتُ وَجَنَّتُ وَمُرَّ بِجَنَازُةٍ فَأُنْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ لَسَيُّ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ وَجَبَتْ وَجَنَتْ قَالَ عُمَرُ فِدًى لَكَ أَسِي وَأُمِّي مُرَّ لحَمَارَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا حَيْرٌ فَقُلْتَ وَحَمَّتُ وَجَبَتُ وُجَنَتُ وَمُرَّ لِجَدَرَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ فَقُلْتَ وَخَنَتُ وَجَنَتُ وَجَنَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنْ أَنْلَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ لْخَنَّةُ وَمَنْ أَنْسُنُمْ عَنَّهِ شَرًّا وَحَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَءُ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهِّدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ \*

انہوں نے فرمایا جنازہ تکالواس کئے کہ میں نے رسول خد مسی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمار ہے ہتھے کہ جو مسمان انقال کر جائے اور اس کے جنازہ میں چاہیس آوی ایسے شریب ہو جا نمیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ تھہر اتنے ہوں تواند تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ابن معروف کی روایت میں صرف شریک بن ابی نمر عن کریب عن ابن عبس کے الفاظ میں۔

۲۰۹۸ یکی بن ابوب، ابو بکرین ابی شیبه ، زبیر بن حرب، معی بن حجر سعدی، این علیه ، عبدالعزیز بن صهیب، حضرت ایس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ، یک جنازہ گزرا لو گول نے اس کی تعریف کی تو نبی اکرم صلی اللہ عدید و سلم نے فرمایا واجب ہوگئی، واجب ہوگئی، واجب ہوگئ گزرا تولوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو نبی اکرم صلی متد عدید وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی ، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، حضرت عمرٌ نے عرض کیا میرے ہں باپ سپ پر قربان ہوں، ا کے جنازہ گزرااس کی مجلائی اور نیکی بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا واجب ہوگئی، واجب ہوگئی، واجب ہو گئ گزااس کی برائی بیان کی گئی آپ نے پھر فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جس جنازہ کی تم نے بھلائی بیان کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئے۔ تم زمین پر امتد کے گواہ ہو ، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

(بقیہ گزشتہ صفیہ) ہے صحیح مسلم کی احادیث میں تعداد سواور جالیس مروی ہے جبکہ ایک دوسری حدیث میں تمین صفوں کا کرہے تو ان رویات میں تطبیق یوں دی گئے ہے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ خبروی گئی کہ سو آومیوں کی سفارش ہے مغفرت ہو گی چرابنہ تعالی نے مزید کرم کا معاملہ فرمایا اور بیہ خبروی کہ جالیس کی سفارش سے بھی مغفرت کروی جائے گی۔ پھر ابنہ تعالی ساور مزید رحمت کا معاملہ فرہ یا اور آپ کو یہ خبروی گئی کہ جنازہ پڑھنے والوں کی اگر تین صفیل ہوں جا ہے تعد و چاہیس ہے مربی ہوتو بھی معفرت موبائے گی تواس پر مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کواس کی بھی خبر کروی۔

٢٠٩٩ وَحَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى أَنْ يَكُلُهُمَا عَنْ يَحْيَى أَنْ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى اللَّهُ عَلَيْهِ تَابِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَابِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَنَازَةٍ قَدَكُم بِمَعْنَى حَدِيثٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَمُ \*

۲۰۹۹ ابوالر بیج زہر انی، حماد بن زبید (دوسری سند) یکی بن کی جنازہ جعفر بن سلیمان، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تقالی عنه روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، پھر عبد العزیز کی روایت نقل کرتے ہیں، گر عبد العزیز کی حدیث کامل ہے۔

( فا ئدہ) جس کی صحابہ کرام نے ند مت کی تھی وہ منافق تھا الہٰزاجس کا نفاق اور بدعتی ہونا ظاہر اور نمایاں ہواسے مرنے کے بعد بھی برا کہنا رواہے۔وابتداعم۔

• ۱۲۱- قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، محمہ بن عمرو بن صحلہ، معبد بن کعب بن مالک، ابو قادہ بن ربعی بیان کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یہ آرام پائے والا ہے یااس سے آرام حاصل موگا، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پانے والا ہے یا مطلب؟ آپ نے فرہ یا مومن دنیا کی تکلیفول سے آرام پاتا ہے اور برے آدمی کے مومن دنیا کی تکلیفول سے آرام پاتا ہے اور برے آدمی کے مر نے سے بندے، شہر اور در خت اور جانور آرام پاتے ہیں۔

أَنَسِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَنْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَنْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِي أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ اللَّهِ مَا صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مَسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْمُومِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ قَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ الْمُورِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنِيَا وَالْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْ لَكِيمَادُ وَالْسِلَادُ وَالشَّحَرُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوابُ \*

( فا ئدہ) معنوم ہوا کہ گناہ گار اور فاسق سے تمام مخلو قات الٰہی کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے مرجانے سے ہر ایک کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ والنّداعهم پالصواب۔

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم أَخْتُرَنَا عَنْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ مَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ مَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ بَكَعْبُ نِنِ مَالِكُ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّي صَلَّى النَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّي صَلَّى النَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَعْمَدِ مِنْ أَدَى الدُّنيَا وَنَصَبَهَا إِلَى رَحْمَةِ اللّهِ \* يَعْمَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللهِ \* عَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللهِ قَرَأْتُ اللهِ عَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللّهِ عَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللّهِ عَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللّهِ عَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللهِ عَنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللّهِ عَنْ يَعْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللهِ عَنْ يَعْمَى قَالَ قَرَأْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَنِي إِنْ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ يَعْمَى قَالَ قَرَأَتُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهِ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُولِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ ا

عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

۱۰۱۱ محد بن متنی کی بن سعید (دومری سند) اسحاق بن ابراہیم ، عبدالرزاق ، عبدالله بن سعید بن ابی مند ، محد بن عمرو ، فرزند کعب بن مالک ، حضرت ابو قیاده رضی الله تعالی عند ، نبی اگرم صلی الله علیه و ملم سے روایت کرتے ہیں اور یجی بن سعید کرم صلی الله علیه و ملم سے روایت کرتے ہیں اور مصیبتوں سے کی روایت میں ہے کہ مومن دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے الله تعالیٰ کی رحمت کی طرف آرام بیا تا ہے۔

۲۱۰۲ یکیٰ بن بجیٰ مالک ابن شهاب، سعید بن مستب، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کو نجاشی کے انتقال کی خبر دی جس روز انہوں نے انتقال کیا اور پھر آپ عید گاہ گئے اور جار تکبیریں کہیں۔

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَسِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُومُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى لِلنَّاسِ النَّحَاشِيَ فِي الْيَوْمِ اللَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَى لِلنَّاسِ النَّحَاشِيَ فِي الْيَوْمِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ مَاتَ فِيهِ فَحَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ \*

تحبیرات (فائدہ)عیدگاہ کے قریب بقیع غرقد کا حصہ تھااس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی،اور دہاں نجاشی پر کوئی نماز پڑھے والا نہیں تھ اس لئے آپ نے نماز پڑھی اور تمام علائے کرام کے نزدیک نماز جنازہ میں جار تکبیر مشر دع ہیں اور قاضی عیاض نے شقامیں نقل کیا ہے کہ آپ کے سرمنے نبی شی کا جنازہ منکشف ہو گیا تھا چنانچہ آپ نے دیکھا اور منقتد یوں نے نہیں دیکھا۔

شُعَيْبِ بْنِ الدَّالِ عبد الملك، شعیب، لید، عقبل بن خالد، ابن شهاب، الدَّنِی عُفَیْل بن خالد، ابن شهاب، الوجر ره رضی الله عبد بن مید بن عبد الرحمٰن، حضرت الوجر ره رضی الله علیه وسلم الله عبن عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم خدد تَنَاهُ عَنْ فَي الله عَنْ الله عبن شاه حبشه نجاشی کی موت کی اسی دن خبر وی که جس له صملی الله عند روز انبول نے انقال کیااور فر الیا که اپنی بهائی کے لئے استغفار شد فی الله عبد بن میتب شد فی الله عبد بن میتب شد فی الله عبد بن میتب شد فی الله علیه وسلم نے عید گاه میں نمازیوں کے ساتھ صف و سالی الله علیه وسلم نے عید گاه میں نمازیوں کے ساتھ صف و سالی الله علیه وسلم نے عید گاه میں نمازیوں کے ساتھ صف و سالی میں میاز بول کے ساتھ صف و سالی الله علیه وسلم نے عید گاه میں نمازیوں کے ساتھ صف و سالی میں میاز بول کے ساتھ صف و سالی می میانہ میں میاز بول کے ساتھ صف و سالی میں میاز بول کے ساتھ صف و سالی میں میاز بول کے ساتھ صف و سیالی میں میاز بول کے ساتھ صف و سیالی میں میاز بول کے ساتھ صف و سیالی میانہ 
سا ۱۱۰۔ عمر وناقد، حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابر اہیم بن سعد، بواسطہ اسپنے والد، صالح، ابن شہاب نے عقیل ک روایت کی طرح دونوں سندوں سے نقل کی ہے۔

۱۱۰۵ - ابو بکر بن ابی شیبه ، بزید بن بارون ، سلیم بن حیان ، سعید بن مین میان ، سعید بن مین مین کرت بن مینا، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرت بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اصحمه نبیش کی نماز برهی اوراس برجار تکبیری کہیں۔

۲۱۰۶ محمد بن حاتم، کیجی بن سعید، این جریج، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے جیں که رسول الله

٣٠١٠٣ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن النَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُفَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلِّي فَصَنَّى فَكَنَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ \* ٢١٠٤- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ ، نْنِ شِهَابٍ كَرِوَايَةِ عُقَيْلِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا \* ٢١٠٥- وَحَدُّثْنَا أَنُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثْنَا يرِيدُ نْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةً البَجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا \*

٢١٠٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى شُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

حَارِ أَنْ عَنْدُ اللّهِ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللّهِ صَلَّى لِللهِ صَلَّى لِللهِ صَالِحٌ لِللهِ صَالِحٌ عَنْدٌ لِللهِ صَالِحٌ صَالِحٌ صَالِحٌ صَالِحٌ صَاحِمَهُ فَقَامَ فَأَمَّد وَصَلَّى عَلَيْهِ \*

خَمَّدٌ عَنْ ثَيُّوبَ عَنْ أَيِّ عُينْدِ الْغُيْرِيُّ حَدَّنَا حَمَّدٌ بَنْ عُينْدِ الْغُيْرِيُّ حَدَّنَا فَي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْدِ النَّهِ حَ و حدّب يحْيى ابْنُ أَيُّوبَ وَاللَّفَظُ لَهُ حَدَّنَا ابْنُ عُلَيّة حدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ حَدَّنَا ابْنُ عُلَيّة حدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ حَدَّنَا ابْنُ عُلْدٍ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ حَدَّيْ اللّهُ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

٢١٠٨ - وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِدَبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَدَ قَلَ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ وَهُومُو فَصَنُو عَيْهِ يَعْنِي النَّحَاتِي وَهِي رَوَايَةِ رُهَيْرٍ إِنَّ أَخَاكُمْ \*\*

صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا آج اللہ کے ایک نیک بند، اصحمہ نے انقال کیا آپ نے کھڑے ہو کر ہماری امامت فر، بَی اوران کی تمازیز ھی۔

2 - ۲۱۰ محمد بن عبید غمری، حماد، ابوب، ابو الزبیر، جبر بن عبد الله (دوسری سند) یجی بن ابوب، ابو الزبیر، علیه یوب، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے دوایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیاسو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پھر ہم کھڑے ہوئے اور دوصفیں ہا ندھ لیں۔

۱۹۰۸ - زبیر بن حرب، علی بن حجر، اساعیل (دوسری سند)

یخی بن الیوب، ابن علیه ، الیوب، ابو قلابه ، ابو المهلب، حضرت
عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول
الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تمهارے بھی کی کا انقال ہو گیا
ہے اس لئے کھڑے ہو اور ان پر نماز پڑھو یعنی نبی شی کا اور
زہیر کی روایت میں ''اخا کم ''کا ہے۔

۱۹۰۹ حسن بن الربیح، محمد بن عبدالله بن نمیر، عبدالله بن ادر یس، شیبانی، هعمی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک قبر میں میت کے دفن کے بعد نمی زیر هی اور عبدالله علیہ وسلم نے ایک قبر میں میت کے دفن کے بعد نمی زیر هی اور عبدالله عبد کرس نے بیان کیا، بولے ایک معتبر هخص یعنی حضرت عبدالله بن عبال نے نہ یہ حسن کی حدیث کے لفظ ہیں اور ابن نمیر کی روایت میں ہی حدیث کے دفظ ہیں اور ابن نمیر کی روایت میں ہی حدیث کے نفظ ہیں اور ابن نمیر کی وار اور اس بر نماز پر هی اور صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پر هی ور عبدالله علیہ وسلم ایک تازہ قبر پر پہنچ عبد الله علیہ عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند آدمی نے کہ جن کے پاس عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند آدمی نے کہ جن کے پاس عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند آئے۔

ح و خد منا حسل الرابيع و أبو كامل قالًا حسل عد أبواحد الرابية حواجة و حد أبن إسخق المراهم خرا حرير حو حد أبن محمد المنافع و حد أبن المحتمد المنافع و حد أبن المحمد المنافع المنافع و حد أبن المحمد المنافع المنافع المحمد المنافع المحمد المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الله عليه و المنافع الله المنافع الله عليه و المنافع الله و المنافع و المنافع الله و المنافع المنافع المنافع الله و المنافع المنافع الله و المنافع المنافع الله و المنافع المنافع الله و المنافع المنافع الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

١١١٢- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحُمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةً اسَّمِي حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ أَنَّ خَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ أَنَّ لَبْسٍ أَنَّ السَّهِيدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ أَنَّ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ \* السَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ \* وَحَدَّثَبَى أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَملٍ فُصَيْلُ نُنُ حُسَيْسِ الْحَجَدُدُرِيُّ وَاللَّهُ ظُلُ لِأَبِي كَملٍ فُصَيْلُ نُنُ حُسَيْسِ الْحَجَدُدُرِيُّ وَاللَّهُ ظُلُ لِأَبِي كَملٍ فُصَيْلُ نُنُ حُسَيْسِ الْحَجَدُدُرِيُّ وَاللَّهُ ظُلُ لِأَبِي كَملٍ فَلَ خَتَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الْمَرَأَةً لَكُو سَلَّمَ فَسَلُ عَنْ أَبِي مَعْنَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الْمَرَأَةً لَلْ السَّيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الْمَرَأَةً لَا اللَّهُ فَلَالًا فَفَقَدَهَا سُودِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الْمَرَأَةً لَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَالًا عَنْهَا أَوْ سَلَامً فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ اللَّهُ فَلَا الْمُنْ فَقَلُهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُ عَنْهَا أَوْ اللَّهُ فَلَا كُنْتُمْ اذَنْتُمُونِي قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ اذَنْتُمُونِي قَالَ عَنْهُا أَوْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُ ُلِقُ الْمُ ْمُو

۱۱۱۰ یکی بن یکی، ہشیم (دوسری سند) حسن بن ریق الوکامل، عبدالواحد بن زیاد (تیسری سند) اسی ق بن ابراہیم، الوکامل، عبدالواحد بن زیاد (تیسری سند) اسی ق بن ابراہیم، جریر (چوتھی سند) محمد بن حاتم، وکیع، سفیان (پانچویں سند) محمد بن متنی، محمد عبدالله بن معاذ بواسطہ اسنے والد (چھٹی سند) محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، خضرت ابن عبس رضی ابند بن جعفر، شعبہ، خضرت ابن عبس رضی ابند تعالی عنہ نبی اکرم صلی الله علیہ و سلم سے اسی طرح رو، یت نقل کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کی حدیث میں یہ نبیس ہے کہ آپ نے اس پرچار سخبیریں کہیں۔

۱۱۱۱ ۔ ابو غسان مسمعی، محمد بن عمر درازی، یجی بن ضریب، ابراہیم بن طبہان، ابی حصین، حضرت ابن عبس رضی اللہ تع ق عنه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیبانی کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اوراس میں جار تکبیروں کاذکر نہیں ہے۔

۱۱۱۲ - ابرائیم بن محمد بن عرعره، غندر، شعبه، صبیب بن شهبید، ثابت، حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک قبر پر نماز پڑھی۔

۳۱۱۳ ـ ابوالر بیچ زہر انی، ابو کامل، فضیل بن حسین محدری، حماد بن زید، ثابت بنانی، ابو رافع، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی یاا یک جوان تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ن اے نہ پایا تو دریافت کیا۔ صحابہ نے کہاوہ مرکیا۔ آپ نے فرمایا تم نے جھے اطلاع نہ کی، گویا کہ انہوں نے اس مع ملہ کو تناہم نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتا، ؤ، چنا نچے صی بہ ن آپ سمجھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتا، ؤ، چنا نچے صی بہ ن آپ

فَكَأَنَّهُمْ صَعَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَلْرَهِ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَلْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمُّلُوءَةٌ طُلْمَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُمُّلُوءَةٌ طُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُمُّلُوءَةٌ طُلْمَةً بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ \*

٢١١٤ - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْوِ بْنِ مُرَّةً عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ آبُو بَكْرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْوِ بْنِ مُرَّةً عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى حَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى حَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى حَنَائِزَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُكَبِّرُهَا \*

یہ قبریں قبر والوں پر اندھیرا کئے رہتی ہیں اور اللہ تعلی ان قبرول کو میری نماز کی وجہ سے ان پرروشن کر دیتا ہے۔ ۱۱۳- ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، عبدالرحمٰن بن ابی لیلی بیان کرتے ہیں کہ حصر رہی زید رضی اللہ تعالیٰ عند جار سرحان وال بر بدار تکسریں

کواس کی قبر ہتلادی۔ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی، پھر فرہ پ

الما ۱۲ ابو بنر بن ابی تیمیه ، تحد بن کی ابن بشر ، تحد بن جسمر ، شعبه ، عمرو بن مره ، عبد الرحمٰن بن ابی لیلی بیان کرتے ہیں که حضرت زید رضی الله نعالی عنه جمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے سے اور انہوں نے ایک جنازہ پر پائچ تکبیریں کہیں ، کہا کرتے سے اور انہوں نے ایک جنازہ پر پائچ تکبیریں کہیں ، میں نے دریافت کیا تو فر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی اسی طرح کہا کرتے ہے۔

( فی کدہ) اہم نووی فرماتے ہیں ہیہ حدیث علماء کے نزدیک منسوخ ہے اور ابن عبدالبر وغیرہ نے اس کے ننخ پر اجماع نقل کیا ہے کہ اب کوئی حیار تنکبیر وں سے زا کدند کیج۔

٢١١٥ - وَحَدَّنَنَا أَبُو يَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً
 وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ
 قَالُوا حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَالِم عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَى تُعَلِّفُكُمْ أَوْ تُوضَعَ \*
 لَهَا حَتَى تُعَلِفُكُمْ أَوْ تُوضَعَ \*

۱۱۵۵- ابو بکر بن آبی شیبه ، عمر و ناقد ، زبیر بن حرب ، ابن نمیر ،
سفیان ، زبری ، سالم ، بواسط این والد ، حضرت عامر بن ربیعه
رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه
وسلم نے فرمایا که جب تم کوئی جنازه دیجھو تو کھرے ہو جو کی بیاں
تک که وه آھے چلا جائے یااسے زبین پررکھ دیا جائے۔

فا کدہ- مترجم کہتاہے کہ اگر جنازہ کے ساتھ نہ جایا جائے تو کم از کم انتاادب تو ضروری ہے کیونکہ ایک دن سب کواس مرحلہ پر جانا ہے۔ ۲۱۱۶ – وَحَدَّثْنَاه قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّثُنَا لَیْتُ ۲۱۱۶۔ قتیمہ بن سعید، لید (دوسری سند) ابن رمج، ل

۱۱۱۳ تتید بن سعید، لیث (دوسری سند) ابن رخی، لیث (تیسری سند) ابن رخی، لیث (تیسری سند) حرملہ، ابن وجب، یونس، ابن شہاب ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور بونس کی حدیث میں ہے کہ انہوں سنے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، آپ فرمارہے تنھے۔

يَسُونَ ٢١١٧- وَحَدَّثْنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا لَيْتُ ح و حَدَّثْنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِع

ح وِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ح و

حَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا إِبْنُ وُهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونِّسُ

حَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ

يُونُسَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۱۱۷\_قتیبه بن سعید ،لیث (دومری سند) بن رخم ،لیث ،نافع ، ابن عمر ، حضرت عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی

عن أَنْ عُمَرَ عَنْ عَامِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ صَلَّى النَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ حَدَّى النَّبِيّا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَدّى الْحَمَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيّا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَدّى الْحَمَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيّا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَدّى

تُحلَّفهُ أَوْ تُوصَعَ مِنْ قَسْ أَنْ تُخلِّفهُ \*

-۲۱۱۸ وَحَدَّتِنِي أَنُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ جَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ ح و الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ ح و الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنَ ح و الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْمُثَنِّي مَحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَزَاقِ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْإِسْنَادِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الْإِسْنَادِ اللهُ عَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ اللهِ عَلْ اللهُ عَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ اللهِ عَدْ اللهِ عَلْمَ إِذَا رَأَى نَحُولُهُ حَدِيثَ اللهُ عَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُّكُمُ الْحَنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا حَتَى تُحَلِّفَهُ أَنْ عَيْرَ مُتَبِعِهَا \*

ُ ٢١١٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْمِسُوا حَتّى تُوضَعَ \*

رُورُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُو ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ الْمُثَنِّي اللهِ عَلَيْهُ عَنْ الْمُثَنِّي عَلَيْهُ عَنْ المُثَنِّي عَلَيْهُ عَنْ المُثَنِّي مِلْمَ الدَّسْتَوَائِيِّ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي الْمُثَنِّي المُثَنِّي المُثَنِّي المُثَنِّي المُثَنِّي المُثَنِّي المُثَنِّي المُعَادُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ يحيي بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ يحيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ يحيى الرَّحْمَلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُريِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الرَّحْمَلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُريِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُريِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُريِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُريِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُريِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُريِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُريِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةً فَوْمُوا فَمَنْ تَعَهَا فَلَا يَحْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ \*

لله عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنازہ دیکھیے اور اس کے ساتھ جانے والانہ ہو تو کھڑا ہو جائے حتی کہ وہ آ گے نکل جائے یا آ گے جانے سے قبل رکھ دیا جائے۔

۱۱۱۸ ابو کامل، حماد (دوسری سند) یعقوب بن ابراہیم، اساعیل،ابوب، (تیسری سند) ابن شنی، یجی بن سعید، عبیدالله (چوشی سند) ابن ابی عدی، ابن عون (پانچویں سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، حضرت نافع رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ لیے بن سعد کی روایت کی طرح صدیث منقول ہے لیکن ابن جرتج کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ آئے نکل جائے، اگر اس کے ساتھ جانے والانہ ہو۔

۱۱۱۹ عثمان بن انی، شیبہ، جریر، سہیل بن انی صالح، بواسطہ ایٹ والد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جنازہ کے ساتھ جائے تو جب تک وہ رکھانہ جائے بیٹھے ضہیں۔

۱۱۲۰ مر تئے بن بونس، علی بن حجر، اس عیل بن علیہ ، ہشام، دستوائی (دوسری سند) محمد بن ثنی، معاذبن ہشام، بواسطہ اپنے والد، پیمی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تغالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو اس کے ساتھ جائے تو وہ اس کے رکھا جانے تک نہ جاؤ اور جو اس کے ساتھ جائے تو وہ اس کے رکھا جانے تک نہ

( فا كده ) كفر اجوامستحب بادرنه جو نامجى جائز ہے ، يہى قول پينديدہ ہے ، واللہ اعلم۔

٢١٢٢ - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّتَنَا عَبْدُ لرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَ ابْنُ جُرَيْحِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدَرَةٍ مَرَّتْ بهِ حَتَّى تَوَرَّتُ \*

٢١٢٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو لَوْبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا قَامَ النَّبِيُّ صَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِي حَتَّى تَوَارَت \*

خُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا فَعُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر كَانًا مِالْقَادِسِيَّةِ فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْنَ بْنَ حَيْفِ كَانًا مِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتُ بِهِمَ حَمَارَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ فَمَرَّتُ بِهِمَ حَمَارَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ مُرْتُ بِهُ مَ حَدَرةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُو دِيًّ فَقَالَ مُرْتُ مُونَ مَعْدَلَ إِنَّهُ يَهُو دِيٍّ فَقَالَ مُرْتُ مُونَا مُنْ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُو دِيٍّ فَقَالَ مُرْتُ مُسْتُ مُسَلِّعُهُ مِنْ مُسْتُ مُسْتُ مُسْتُ مُسْتُ مُسْتُ مُسْتُ مُسْتُ مُسْتُ مُسْتُ مُ مُرْتُ مُ مُوسِلًا إِنَّهُ مَعْمِلُ مُنْ مُعْمَلِ مُنْ مُسْتُ مُسْتُ مُسْتُ مُ مُرَدِي مُ مُسْتُ مُسْتُ مُ مُنْ مُ مُوسِلًا إِنَّهُ مُعْمِولِ مُعْمَلِ مُنْ مُ مُرْتِنَ مُ مُرَاتِ مُ مُوسِلًا إِنَّهُ مُعْمِلًا إِنَّهُ مُعْمِولِ مُنْ مُ مُرْتُنَ مُ مُنْ مُ مُنْ مُ مُنْ مُ مُ مُنْ مُ مُ مُنْ مُ مُنْ مُ مُسْتُ مُ مُسْتُ مُ مُنْ مُ مُ مُ مُنْ مُ مُنْ مُ مُنْ مُ مُنْ مُ مُنْ مُ مُ مُنْ مُ مُعْمَلِ مُنْ مُ مُعْمَلًا مِنْ مُ مُعْمَلِ مُعْمُ مُنْ مُعْلِمُ مُنْ مُ مُعْمِلًا مُنْ مُعْمَلُ مُعْمِلًا مُعْمَلُ مُعْمَلًا مُعْمُلُ مُنْ مُ مُعْمِلًا مُنْ مُعْمَلُ مُعْمِلًا مُعْمُولُ مُنْ مُعْمَلًا مُعْمُ مُنْ مُعْمُولًا مُعْمُ مُعُولِ مُعْمُ مُعْمُ مُنْ مُعْمُ مُ مُعْمِلًا مُعْمُولُ مُعْمَا مُعْمَلًا مُعْمُ مُعْمِلًا مُعْمُولًا مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُنْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُ مُعْمُ مُ مُعْمُ مُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُ مُعْمِعُ مُ مُعْمُ مُعْمُ مُ مُعْمُ مُ مُعْمِ مُ مُعْ

۱۳۱۲ مر تنج بن یوش، علی بن حجر، اساعیل بن عنیه، بت م دستوانی، یخی بن ابی کثیر، عبیدالله بن مقسم، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ایک جنازه گزرا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کے لئے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے، ہم نے عرض کیایار سول الله بید و ساتھ کھڑے ہوگئے، ہم نے عرض کیایار سول الله بید توایک یہودیہ کاجنازہ ہے ہوگئے، ہم نے عرض کیایار سول الله بید توایک یہودیہ کاجنازہ ہے ہوگئے، ہم نے میں تھیر اہت ہے الله دید توایک یہودیہ کاجنازہ ہے ہوجاؤ۔

۲۱۲۲۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابوز بیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پر جو گزر رہا تھا کھڑے ہوئے حق کہ وہ تگاہوں سے او مجمل ہو گیا۔

۲۱۲۳ محد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جری ابو الزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله نته لی عنه بیان کرتے بیں که آخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ ایک یہودی کے جنازے پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے او مجل ہوگیا۔

۳۱۲۳ ابو بحر بن انی شیبہ، غندر، شعبہ (دوسری سند) محد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، ابن ابی بیلی بیان کرتے ہیں کہ قبیل بن معد اور سہل بن حنیف دونوں قادسیہ بیل شخص، دونول کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو دونول کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو دونول کھڑے، دونول کے سامنے یہ اسی زمین کے لوگوں دونول کھڑے ہوگئے، ان سے کہا گیا کہ یہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہے (لیمنی کا فرہے) انہوں نے کہا آثر نفس تو ہے۔

۲۱۲۵ قاسم بن زکریا، عبیداللہ بن موی شیبان، اعمش، عمر و بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت

عَمْرُو ثُنَ مُرَّةً لِهِدَ الْإِلْسَادِ وَفِيهِ فَقَالًا كُنَّا مَعَ رَسُولُ لِلهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتُ عَلَيْنَا

بُنُ بِرَاهِيمَ وَ بُنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ النَّقَفِي قَالَ الْمُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَقُ بِلَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّقَفِي قَالَ سَمِعْتُ الشَّقَفِي النَّقَفِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّهَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعِيدِ قَالَ أَحْرَبِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرُو ابْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَدِ الْأَنْصَارِيُ أَنَّ العِعَ ان جُنَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ اللَّهُ مَسْعُودَ بْنَ لَحَكُم النَّاصَارِيُ أَنَّ العِعَ ان جُنَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِي بْنَ بْمُ لِي طَابِ يَقُولُا فِي شَأْلِ الْحَالِي إِنَّ الْحَالِي إِنَّ مَسْعُودَ بْنَ لَحَكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَتُمَ لَعَمَالِزِ إِنَّ رَسُولَ سَهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَتُمَ قَعَدَ رَسُولَ سَهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَتُمَ قَعَدَ إِنَّ الْحَالِي لِأَنَّ نَافِعَ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَتُمَ قَعَدَ وَلَكُمْ وَاقِدَ فَي شَالِ الْحَنَارَةُ لَا فَعَلَا وَلَا عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَتُمَ قَعَدَ وَاقِدَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَدَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُ الْمُعْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِ

٢١٢٨ وَحَدَّنَنَا أَنُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَائِدةَ عَلْ يَخْبَى نُنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٢١٢٩- وحدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ خَرْبٍ حَدَّثَنِي

٢١٢٩- وحدثين زهير بن حرب حدثنا عندُ برَحْمَنِ ثُنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحمّدِ ثن الْمُنْكَدر قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُودَ ابْلِنَ

منقول ہے اور اس میں ہے کہ ہم رسالت مآب تسلی ابلد ملایہ وسلم کے ساتھ تھے ،اورا یک جنازہ گزرا۔

۲۱۲۹ قتیبہ بن سعید، لیٹ (دوسری سند) محمد بن رمح بن معافیق مہاجر، لیٹ، یجنی بن سعید، واقد بن عمر و بن سعد بن معافیق مہا کرتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبیر نے دیکھااور ہم ایک جنازہ میں کھڑے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے جنازہ کے رکھے جانے کا انتظار کر رہے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے جنازہ کے رکھے جانے کا انتظار کر رہنی رہے میں نے کہا اس حدیث کی وجہ سے جو ابو سعید خدر کی رضی ہو، میں نے کہا اس حدیث کی وجہ سے جو ابو سعید خدر کی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، جنازہ کے رکھے جانے کا منتظر ہوں، نافع ہوئے کہ مسعود بن علم نے حضرت علی بن الی طالب ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی بند عایہ وسلم طالب ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی بند عایہ وسلم کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے۔

۲۱۲۷ میر بن منتی اسحاق بن ابراہیم ، ابن الی عمر تقفی ،
عبد الوہاب ، پیمیٰ بن سعید ، واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ
الصاری ، نافع بن جبیر ، حضرت مسعود بن تقلم بیان کرتے ہیں
کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ جنازوں
کے حق میں فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے
کھڑے ہو جاتے ، پھر چھنے گے اور یہ حدیث اس واسطے بیان کی
کھڑے ہو جاتے ، پھر جھنے گے اور یہ حدیث اس واسطے بیان کی
کمڑے ہو جاتے ، پھر جھنے گے اور یہ حدیث اس واسطے بیان کی
کمڑے ہو جاتے ، پھر جھنے گے اور یہ حدیث اس واسطے بیان کی

۳۱۴۸ ۔ ابو کریب، ابن ابی زائدہ، کیچلی بن سعید سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۲۱۲۹\_ زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ، محمد بن منکدر، مسعود بن تھم، حضرت علی رضی اللہ تعاں عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ ک

الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنَى فِي الْحَنَازَةِ \*

٢١٣٠ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَاً يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٢١٣١ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُسِوٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْر بْنِ نُفَيْر سَمِعَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَاثِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْهِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدُّحَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقَّهِ مِنَ الْحَطَايَا كُمَا نَقَيْتَ الثُّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدُّنَس وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلُا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خُيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تُمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ قَالَ و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا \*

٢١٣٢ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَنْدُ الرَّحْمَ بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ بِالْإِسْادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهُبٍ \* بِالْإِسْادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهُبٍ \* ٢١٣٣ - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْن

يُونَسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْحِمْصِيِّ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو

کئے کھڑے ہوتے دیکھا تو ہم بھی کھڑے ہونے گئے، پھر آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا تو ہم بھی بیٹھنے لگے، یعنی جنازہ میں۔

• ۲۱۳- محمد بن ابی بکر مقدیٰ، عبیدانند بن سعید، یکی قطان، شعبه اسے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

اسلام بارون بن سعيد اللي، ابن وهب، معاويد بن صالح، حبيب بن عبيد، جبير بن نفير، حضرت عوف بن «لك رضي الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا یک جتازہ کی نماز پڑھی تو میں نے آپ کی دعامیں سے یہ امفاظ یاد رکھے کہ البی اس کی مغفرت فرمااور اس پر رحم کر اور اپنی عنایت ہے اس کی مہمانی کراور اس کے داخل ہونے کے مقام کو کشادہ کر، اور اے یاتی، برف اور اولوں سے دھو ڈال اور گناہوں سے ایبا صاف کر دے جیبا کہ سفید کپڑا میل ہے صاف کیا جاتا ہے اور اس کے گھرسے بہتر گھراسے بدلہ میں دے اور اس کے گروالوں سے بہتر اسے گھروالے عطا کر اور اس کی بوی (یا شوہر) سے بہتر بیوی (یا شوہر) دے اور اسے جنت بیل داخل کر، اور عذاب قبر اور عذاب نارے اسے بچا، حتی کیہ میری تمنا ہوئی کہ کاش میں ہی پیہ جنازہ ہو تا۔معاویہ بن صالح بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہی حدیث عبدالرحمٰن بن جبیر ئے بواسطہ والد، عوف بن مالک ہے انہوں نے نبی صلی اللہ عليه وملم سے اس طرح تقل كى ہے۔

۲۱۳۲ اسحاق بن ابراہیم، عبدالرحمٰن بن مہدی، معاویہ بن صالح نے دونوں سندوں سے ابن وہب کی طرح روایت نقل کی ہے۔

مالی حمزه حمصی (دوسری سند)ابو الطاهر، بارون بن سعید ایلی، این حمزه حمصی (دوسری سند)ابو الطاهر، بارون بن سعید ایلی، این ویب، عمرو بن حارث، ابو حمزه بن سلیم، عبدالرحمن بن

الطّاهِرِ وَهَارُولُ مِنْ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَمْرُو بَّنُ الطّاهِرِ قَالَا حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بَّنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ بَنِ سَلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمَن بْنِ حَبْيْرِ بْنِ نُعَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَلْكِ اللَّهُ مَّالَٰكِيَّ صَلَّى اللَّهُ مَالِثِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ مَالِثِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ مَالِثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاسْم وَصَنِي عَنِي حَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ عَلَيْهِ وَاسْم وَصَنِي عَنِي حَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ فَعَلَيْهِ وَاسْم وَصَنِي عَنِي حَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ فَعَلَيْهِ وَالْحَرِمُ أَنزُلَهُ وَوَسِعْ مَدَّالِهُ وَاللَّهِ وَالْحَرِمُ أَنزُلَهُ وَوَسِعْ مُدَاءً وَثَلْجِ وَبَرَدٍ وَنَقِهِ مِنَ اللَّهُ عَلِيهِ وَالْحَرِمُ أَنزُلَهُ وَوَسِعْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِي الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي الْمُوالِي الْمَا

٢١٣٤ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ أَخُبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحُبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحُوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى أَمِّ كَعْبِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى أَمِّ كَعْبِ مَاتَتُ وَهِي نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَاتُتُ وَهِي نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَيْهًا وَسَطَهَا \*

٢١٣٥ وَحَدَّثَنَاهُ أَنُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَارَثِ وَيَرِيدُ بْنُ هَارُونَ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ الْمُنَارَكِ وَالْفَصْلُ بْنُ مُوسَى شُرُ حُحْرٍ أَحْمَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَصْلُ بْنُ مُوسَى كُلَّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أُمَّ

٢١٣٦ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ

جبیر بن نفیر، بواسطہ اپ والد، حضرت عوف بن مالک انجی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا کہ آپ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی اور اس میں یہ وعامانگی، اللّهم اعفر مه، واحف عنه وعافه اکرم نزله ووسع مدحله واغسله بماء وثلج و برد و نقه من الخطیا کما ینقی الله ب الابیض من الدنس وابدله دارًا خیرًا من دارہ واهلاً الله با الذوب الابیض من الدنس وابدله دارًا خیرًا من دارہ واهلاً عبرًا من العار رترجمہ پہلے قد کور ہو چکا) حضرت عوف بیان وعذاب النار (ترجمہ پہلے قد کور ہو چکا) حضرت عوف بیان کے وعذاب النار (ترجمہ پہلے قد کور ہو چکا) حضرت عوف بیان کے وعذاب النار (ترجمہ پہلے قد کور ہو چکا) حضرت عوف بیان کے وعذاب النار (ترجمہ پہلے قد کور ہو چکا) حضرت عوف بیان میت کے کے دعا کرنے کی وجہ سے میری یہ تمنا اور آر زو ہوئی کہ کاش میں بی یہ میت ہو تا۔

۱۳۱۳ سے بی بن بی بی میں عبد الوارث بن سعید احسین بن و کوان عبد اللہ بن بریدہ حضرت سمرہ بن جندب رض اللہ اللہ علیہ نعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجھے نماز پڑھی اور آپ نے کعب کی والدہ کی نماز پڑھائی جو کہ نفاس کی حالت میں انتقال کر گئی تھیں اور آ شخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کے لئے ان کے ورمیان کھڑے ہوئے۔

۱۱۳۵ - ابو بکر بن افی شیبہ ابن مبارک بیزید بن ہارون (دوسری سند) علی بن حجر ، ابن مبارک ، فضل بن موسیٰ حسین سے سب نے اسی سند کے ساتھ روایت کی ہے لیکن ام کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہاکا تذکرہ نہیں کیا۔

۲۱۳۳ محمد بن مثنی عقبه بن مکرم عمی ابن ابی عدی حسین ، عبدالله بن بریده، حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالی عنه

٢١٣٧ - حَدَّنَنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بَنُ اللهِ اللهِ عَدَّنَنَا أَبِي شَيْنَةً وَاللَّهُ ظُ لِيَحْيَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّنَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّنَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكُ بْنِ مِغْوَلَ عَنْ سِمَاتُ مَالِكُ بْنِ مِغُولًا عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةً قَالَ عَنْ سِمَاتُ مِنْ سَمْرَةً قَالَ أَبِي سَمْرَةً وَسَلَّم بَفْرَسٍ مُعْرَوْرُي فَرَى سَبِي صَلَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَفْرَسٍ مُعْرَوْرُي وَرَكَ اللّهُ حَيْنَ الصَرَفَ مِنْ جَمَازَةً ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَسَكُم بَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْرَوْرُكِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْرَوْرُكِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْرَوْرُكِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْرَوْرُكِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْرَوْرُكِي مَنْ جَيْنَ الشّمِي حَوْلُه \*

مُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ وَمِنْفُطُ بِالْ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَمَا فَمُحَمَّدُ بُنُ بِشَارِ وَمِنْفُطُ بِالْ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَمَا شُعْنَةُ عَنْ سِمَاكِ بَى مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِر حَدَّثَمَا شُعْنَةُ عَنْ سِمَاكِ بَى حَرْبِ عَنْ حَبِر سُ سَمْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ مَنْ مَحْرُبِ عَنْ حَبِر سُ سَمْرَةً قَالَ صَلَّى ابْنِ الدَّحْنَاحِ لَلَّهُ صَنَّى لَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْنَاحِ لَهُ ثَنِي هَرس عَرْبي فَعَفَّنَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ لَهُ صَنَّى لَهُ مَنْ عَرْبي فَعَفَنَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ مَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ مَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَلْ مَن عَوْمٍ بَثَ سَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُو مَنْ عَنْ مَعْنَى أَوْ مُدَلِّى فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ لَحُنْ مَنْ عَدْ مِنْ عِدْقَ مُعَلِّقَ أَوْ مُدَلِّى فِي الدَّحْدَاحِ \* فَلْ سَعْنَ عَنْ أَوْ مُدَلِّى فِي الدَّحْدَاحِ \* فَي الْجَنَةُ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ \* فَلْ شَعْنَ أَوْ مُدَلِّى أَعْبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُونَ أَوْ مُدَلِّى فِي الْجَنَّةُ لِلَهِ الدَّحْدَاحِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا شُعْنَاقُ أَوْ مُدَلِّى أَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا شُعْنَاقًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَمْرَانَا عَبْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَبْدُوا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِقُ أَوْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْرَالَ عَلَيْكُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى عَلَيْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لڑکا تھا اور آپ کی احادیث یاد کیا کرتا تھا گراس کئے نہیں ہولتا تھا کہ جھے سے بوڑھے لوگ وہاں موجود ہتے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے ایک عورت کی نماز پڑھی چوکہ نفاس کی حالت میں انتقال کرگئی تھیں اور رسول بلہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کے در میان میں کھڑے ہوئے، اور این مثنی کی روایت میں سے کہ جھے سے حضرت موبداللہ بن پریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بین کی انہوں نے کہا عبد اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھنے کے سئے وسلم کے بین کی انہوں نے کہا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھنے کے سئے وسلم میں کھڑے ہوئے۔

کے ۱۳۱۳۔ بیجی بن بیجی او بھر بن الی شیبہ ، و کیچی ، مک بن مغوں ،
ساک بن حرب، حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ تعاں عنہ بین کرتے بین کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نظی بیٹے کا گھوڑا لایا گیا چنانچہ جب آپ ابن د حداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے واپس ہوئے تو آپ اس پر سوار مور کے اور ہم آپ کے جاروں طرف بیدل چلے۔

۲۱۳۸ محمد بن شی ، محمد بن بنار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، یک بن حرب ، حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابن الد صدال کی نمی نیزهی پھر آب کے پاس ایک نگی پیٹی کا گھوڑا ، یا گی ، است ایک شخص نے پکڑا پھر آب آب اس پر سوار ہو نے اور وہ آپ کی وجہ سے کود نے لگاور ہم سب آپ کے بیجھے بھے اور آپ کے بیجھے جال دے بیل مسلم نے فرمایا کہ ابن وحد نے کہا کہ آنخضر سے صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن وحد نے کہا کہ آنخضر سے مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن وحد نے بیل الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن وحد نے بیل صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن وحد نے بین اور شعبہ نے ابوالد حدالے ہما

۰ ۲۱۳۹ یکیٰ بن یکیٰ، عبدالله بن جعفر مسوری،اساعیل بن محمد

نَّلُ حَفْدَ لَمِسُورِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنَّ عَمْرِ ثَنِ سَعْدِ اثْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ سَعْدَ يُن نَى وَقَاصِ قَالَ فِي مَرْضَهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ لَحَادُ فِي لَحُدُّ وَالْصِلُو عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا مَنْ عَرْسُونَ لَلَّهُ صَنَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

عامر بن سعد بن الي و قاصٌ، حضرت سعد بن الي و قاص رضى الله تعالىٰ عنه نے اپنے اس مرض میں جس میں ان کا انتقاب ہوا، فرمایا، میرے لئے لحد بنانااور اس پر پیچی اینٹیں رگانا جیسے که رسول الله صلی الله علیہ و ملم کے لئے بنائی گئی تقی۔

( فی مدہ)، سے معلوم ہوا کہ لحد لیتنی بغلی قبر بنانامستخب ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتفاق صحابہ کرام ایسی ہی قبر بنائی گئی تھی کہ جس میں ندم وریچی اینٹیں تھیں،معلوم ہوا کہ پختہ قبر بناناخلاف شریعت اورام بغیر مشروع ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

ح و حَدَّنَنَا أَبُو لَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا غُندُرٌ وَوَكِيعٌ شَيْبَةَ حَدَّنَنَا غُندُرٌ وَوَكِيعٌ جَمِيعً عَنْ شُعْبَةً حَ و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ لَمُشَى وَاللَّفُطُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُسَلِّم أَبُو جَمْرَةً اسْمَهُ نَصَرُّ وَسَلَّم فَعَيْدٍ وَسَلَّم قَالِمُ عَمْرَانَ وَأَبُو النَّيَّاحِ وَاسْمَةً يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُو جَمْرَةً اسْمَهُ نَصِرُ فَي عَمْرَانَ وَأَبُو النَّيَّاحِ وَاسْمَةً يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَسَلَّم أَنْ عَمْرَانَ وَأَبُو النَّيَّاحِ وَاسْمَةً يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَالَّالَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْمَةً يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَلَا مُسَلِّم أَنْ وَأَبُو النَّيَّاحِ وَاسْمَةً يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْمَةً يَرِيدُ أَنْ مُسَلِّم أَنْ وَأَبُو النِّيَّاحِ وَاسْمَةً يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ عَمْرَانَ وَأَبُو النَّيَاحِ وَاسْمَةً يَزِيدُ بُنُ حُمَيْدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ مُ عَمْرَانَ وَأَبُو النَّيَّاحِ وَاسْمَةً يَزِيدُ أَنْ أَنْ أَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَالْتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةً عَلَى عَلَيْهُ وَالْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُولُولُو اللَّهُ عَلَالَالَهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَالَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

( ف کدہ) تمام ملائے کرام کے زردیک قبر میں میت کے نیچے کپڑا بجھانا تکروہ ہے اور بید کپڑا شقر ان مولی آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم نے بچھایا نفاکہ جس کو سی بہ کرام رضی امتد تک ٹی عنہم میں سے کسی نے بھی پیند نہیں کیا، واللہ اعلم۔

عَمْرُو حَدَّنَا الْنُ وَهُبِ أَخْبَرَيِي عَمْرُو الْنُ عَمْرُو الْنُ عَمْرُو الْنُ الْمُخَرِبِ حَدَّنِي هَارُونُ الله سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ الْحَارِثِ حَدَّنِي هَارُونُ الله سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّنِي هَارُونُ الله سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّنَهِ عَمْرُو الله الْحَارِثِ حَدَّنَهُ وَهِي رَوْيَهِ هَرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِيَّ حَدَّنَهُ وَهِي رَوْيَهِ هَرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِيَّ حَدَّنَهُ وَهِي رَوْيَهِ هَرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِيَ حَدَّنَهُ وَهِي رَوْيَهِ هَرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِي حَدَّنَهُ وَهِي رَوْيَهِ هَرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِي مَنْ حَدَّنَهُ وَهِي رَوْيَهِ هَرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِي مَنْ حَدَّنَهُ وَهِي رَوْيَهِ هَرُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِي مَنْ مَنْ الله مَنْ الله الله عَلَيْهِ الله مَنْ عَبَيْدٍ بِأَرْضَ مَنْ الله عَنْهِ وَسَلّمَ يَأْمُنُ بَتَسُونِيَهَا الله صَعْتَ رَسُولَ الله صَعْتَ رَسُولَ الله عَنْهِ وَسَلّمَ يَأْمُنُ بَتَسُونِيَهَا \*

۱۳۱۳۔ ابوالطاہر احمد بن عمرو، ابن وہب، عمرو بن حارث (دوسری سند) ہارون بن سعید الی، ابن وہب، عمرو بن حارث حارث، علی ہمدانی، ثمامہ بن شفی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید کے ساتھ سرز مین روم مقام برودس میں تھے کہ ہمارے ایک ساتھی کا انقال ہو گیا تو حضرت فضالہ رضی اللہ تفالی عنہ نے تھم دیا کہ ان کی قبر (زمین کے) برابر کر وی بن نے نے، پھر فرمایا کہ میں نے رسالت آب صلی ، بلند علیہ وسلم بن کے ماتھ ) برابر کر دی ساتھ ) برابر کر نے ماتھ کے ساتھ ) برابر کر نے کا میں نے دساتھ ) برابر کر نے کئم، یہ ساتھ ) برابر کر نے کئم، یہ ساتھ کرتے تھے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

(فائدہ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت میں ہے کہ قبر زمین سے اوپرنہ کی جائے اور نہ اونٹ کے کوہان کی طرح بنائی جے بلکہ ایک باشت کے بقدر ،اور بعض علیء نے فرمایا کہ چارانگل کے برابراو نجی کی جائے ،اس سے زیاد ٹی کر نادر ست نہیں ہے ، بحر ارائق سے نہرالف کق اور مختر یہ ، بی ارائق کے برابراو نجی کی جائے ،اس سے زیاد ٹی کر نادر ست نہیں ہے ، بحر ارائق ہے ،اور بی امام شافعی اور امام مالک اور جمہور علیائے کر ام کامسلک ہے اور ان امور پر اصرار کرنے وارا مر تکب گناہ کبیرہ ہے اور اس طرح اونی قبری بنانا ، پختہ کرنا اور گنیدوں وغیرہ کا تقیر کرنا ، یہ تمام چیزیں باجمائ امت اور بر نفاق علائے کرام حرام ہیں اور ان امور کو ضروری سمجھتے ہوئے کرنا انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور مجادلہ کرنے۔ اس سے ان مبلکات سے احتراز اشد ضروری ہے۔

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمْ بُنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِي بْنُ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي طَلِي عَلَيْهِ رَسُولُ الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوِّيْتَهُ \*

۲۱۳۳ کی بن میکی، ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، و کیع،
سفیان، حبیب بن ابی ثابت، ابو وائل، ابوالہیاج اسدی بیان
کرتے ہیں کہ مجھ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرہ یو
کہ آگاہ رہو ہیں تم کواس کام کے سئے بھیجتا ہوں جس کے لئے
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجاتھ، وہ یہ کہ ہیں کسی
نصور کو ہاتی نہ چھوڑوں گریہ کہ اسے مثادوں اور نہ کسی اونجی
اور امجری ہوئی قیر کو، گریہ کہ اسے مثادوں اور نہ کسی اور بیار

(فا كده)معلوم مواكه تضوير ركهنا،اوراس كابنانايه تمام امور خلاف شريعت اور حرام بين جبيماكه آئندهاس كي تفصيل آجائے گ۔

٢١٤٣ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي حَدِّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي حَدِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَلَاصُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا \* حَبِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَلَاصُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا \* حَبِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَلَاصُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا \* حَفْصُ بُنُ عِيَاتٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ حَفْصُ بْنُ عِيَاتٍ عَنِ ابْنِ جُريْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْ وَسَلّمَ أَنْ يُعْعَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُقْعَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُقْعَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُعْمَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُعْمَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُعْمَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُقْعَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُعْمَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُعْمَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ يُعْمَدُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَأَنْ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

۳۱۳۳ ابو بكر بن خلاد با بلى، يجى قطان، سفيان، حبيب اس سند كما تحد روايت نقل كرتے بين اور اس بين "و لا صورة الا طمستها" كے الفاظ موجود بين۔

۳۱۳۴ ابو بكر بن ابی شیبه، حفض بن غیاث، ابن جریج، ابوالزبیر ، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه بیان كرتے بیل كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبروں كے پخته بنانے اور اس بر بیضے اور ان بر تقمیر ات كرنے سے منع فرمایا ہے۔

(ف کدہ) امام نودی فرہتے ہیں کہ اس صدیث سے قبروں کا پختہ بنانااور ان پر عمار تیں تقمیر کرتااور وہاں بیٹھنہ حرام اور ممنوع معدوم ہو ااور یہی جمہور علی نے کرام کامسلک ہے اور یہی چیز امام مالک نے موطابیں بیان کی ہے اور امام شافعی کتاب الام میں فراتے ہیں کہ انکہ کرام گذیدوں اور قبوں وغیرہ کے گرانے کا تھم دیتے چلے آئے ہیں یہاں تک کہ فقہاء نے اس مٹی سے جو قبر سے زاکد نکلے زاکد مٹی ڈائن بھی گذیدوں اور قبوں وغیرہ کے گرانے کا تھم دیتے چلے آئے ہیں یہاں تک کہ فقہاء نے اس مٹی سے جو قبر سے زاکد نکلے زاکد مٹی ڈائن بھی مگر وہ بیان کیا ہے جہ جانکیکہ قبروں کو پختہ بنایا جائے۔ اور ایسے ہی قبروں پر مسجدیں وغیرہ بنانا حرام ہے اور بنانے والاسز اوار لعنت ہے کیونکہ کتب حدیث مشکوہ، نسائی، ترفدی اور ابوداؤد ہیں احادیث ہیں کہ جن ہیں ان امور کے کرنے والوں پر آسخضرت صلی انقہ عبیہ وسم نے

عنت فر، نی ہے۔ غرضیکہ روریت اور کتب فقیہ کی رو سے قبرستان میں مسجد بنانااور قبے وغیر و بناناسب حرام ہیں، شرح مشکوۃ اور بینی شرح بنی رک سے بنی رک بیں اس کی تصریح ہے اور جامع الاصول میں تو نسائی کی سند کے ساتھ صاف مذکور ہے کہ آپ نے قبر پر کسی تشم کی زیادتی کرنے سے منع فرہ یہے اور مواہب الرحمٰن مذہب العمان میں ہے کہ قبر کی زینت کے لئے کسی قشم کی عمارت بنانا حرام ہے اور فروئ عسید، مینی شرع کنز اور بحرائر اکتی وغیرہ میں ان تمام امور کی حرمت صراحة فدکور ہے۔

حبت خ الله حَدَّنَى هارُونَ بِنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّنَى اللهِ حَدَّنَى اللهِ حَدَّنَى اللهِ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَى عَبْدُ الرَّرَاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ خَبْرَنِي أَبُو الرَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَعْبُرُنِي أَبُو الرَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ \* يَقُولُ سَمِعْتُ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ \* يَقُولُ سَمِعْتُ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ \* يَقُولُ سَمِعْتُ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ \* يَقُولُ سَمِعِيلُ ابْنُ عُنَيْهَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ اللهِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ جَبِرٍ قَلَ لَهِي عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ \* عَنْ أَبِي الرَّبِيلِ عَنْ أَيْوِلَ عَنْ أَيْوِلَ عَنْ أَبِي الرَّبِيرِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي الْفَبُورِ \* عَنْ أَبِي الْفَبُورِ \* عَنْ أَيْلِلْهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَيْلُولِ عَنْ أَبِي الْفَبُورِ \* عَنْ أَبِي الْمُؤْرِ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْمُعِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُ الْمُ عَنْ أَنْ عَنْ أَيْ عَنْ أَنْ عَنْ أَيْلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْهِ عَنْ أَيْولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَلَولُولُ عَلْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ

رَسُمَعِيلُ ابْنُ عُنَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَبِرِهُ عَنْ أَيْوِ عَنْ أَيْوِ عَنْ أَيْوِ الْزَّبِيْرِ عَنْ جَبِرِ قَلَ نُهِي عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ \* عَنْ مَقْصِيصِ الْقُبُورِ \* عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَنِّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ إلَى جَنْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْر \*

۳۱۳۵ مارون بن عبدالله، حجاج بن محمد، (ددسری سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابوالزبیر، حضرت جبر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روابیت کرتے میں که انہوں نے رسالت مآب صلی الله علیه وسلم سے سنا ہے اور اس طرح روابیت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۱۳ کی بن بی بی اساعیل بن علید ،ابوب، حضرت جائزرضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قبر دن کو پختہ بنانے سے منع فرہ یا ہے۔

ے ۱۹۳۷۔ زہیر بن حرب، جریر، سہیل، بواسطہ اپنے والد، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی انگارے پر ہیٹھ جائے اور اس سے کپڑے جل جائیں اور اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ چیز اس کے لئے قبر پر ہیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔

خر فات جو تن کل بکترت رائے ہیں سب ناجائز اور حرام ہیں، یہال تک کہ بعض امور میں تو گفر کا خدشہ ہے،اس سے ن سب ہے احتراز ضرور تی ہے۔

> ٢١٤٨ - وَحَدَّنَنَاه فَتَيْسَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ عُغزير يَعْسِي الدَّرَ ورْدِيَّ حِ و حَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِدَهْما عَنْ سُهَيْسِ بِهَدًا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

> ٣٩ ٢١ - وحَدَّثَنَى عَبِيُّ بْلُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْلُ مُسْيِم عَنِ الْنِ حَابِرِ عَنْ لُسْرِ بُرِيدُ الْوَلِيدُ بْلُ مُسْيِم عَنِ الْنِ حَابِرِ عَنْ لُسْرِ بُرِيدُ اللّهِ عَنْ وَاثِنَهُ عَنْ أَبِي مَرَّثَلِا الْغَنَوِيُّ فَلِي مَرَّثَلِا الْغَنَوِيُّ قَالَ عَنْ وَاثِنَهُ عَنْ أَبِي مَرَّثُلِا الْغَنَوِيُّ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا قَالَ تَصَلّق اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَحْلِسُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَحْلِسُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَحْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلّوا إِلَيْهَا \*

٥ ٢١٥ - وَحَدَّنَنَا أَسِهِ الْبَهِعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا الْبِنُ الْمُبَارِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْنِ يَزِيدَ عَنْ لَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيَّ عَنْ لَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ لَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ لَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنوِيِّ قَالَ عَنْ وَاتِلَةً نُسِ الْأَسْفَعِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَحْلِسُوا عَلَيْهَا \*
 نَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَحْلِسُوا عَلَيْهَا \*

۱۳۸۸ قتیبه بن سعید، عبدالعزیز دراور دی (دوسری سند) عمروناقد،ابواحمد زبیری، سفیان، سهیل رضی الله تعالی عنه ہے ای سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۳۹۹ علی بن حجر سعدی، ولید بن مسلم، ابن جبر، بسر بن عبیداللّه، واثله، حضرت ابو مر شد غنوی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارش؛ فرمایا که قبرول پر نه جیٹھواورنہ اس کی طرف نماز پڑھو۔

۱۵۰ الله حسن بن ربیع بجلی، این مبارک، عبدالرحمن بن یزید، بسر بن عبیدالله، ابو ادر پس خولانی، واثله بن اسقع، حضرت ابومر شد غنوی رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالبت ماب صلی الله علیہ وسلم سے سناکہ آپ فرمارے میں کے قر ول پرنہ جیھواورنہ ان کی طرف نماز پر شو۔

(ف کدہ) قبر ستن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ بکٹرت احادیث میں اس چیز کی ممانعت آئی ہے۔ جیسا کہ فد کورہ بالاحدیثیں ،اوراسی طرح ج مع ترفد کی، ابوداؤد، سنن دار می اور ابین ماجہ کی روایتوں میں اس کی ممانعت فد کور ہے اور کتب فقیہ مثلاً عا کی اور زیعی میں بھی یہی چیز مرح مہ ہا ہا ہا گا تا ہے گا۔ نارح مناسک میں مرقوم ہے اب اگر قبر کی طرف رخ کر کے بشرط تعظیم قبر نماز پڑھے توبہ چیز حرام ہے بلکہ اس کے کفر کافتوی دیا جائے گا۔ نارح مناسک میں صراحة اس چیز کو بین کر دیا ہے ، اور اگر عبادت و تعظیم کا قصد نہیں ہے تو نماز کر دہ ہے۔ لہذا دریں صورت اگر کوئی شخص احادیت اور و بات فقیمہ کا خداف کرے گا تو بھی تاہ کیرہ سمجھا جائے گا لیونکہ گنہ صغیرہ کو بار بارکر نامی رو بات فقیمہ کا خداف کرے گا تو تکہ گنہ صغیرہ کو باربار کرنا ہی

كبيره بهاو بتداعم بإنصواب

٢١٥١- وَخَدَّثِي عَيِيُّ بْنُ حُحْرِ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَلَ عَبِيٌّ حَدَّمًا وَقُلَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَلَ عَبِيٌّ حَدَّمًا وَقُلَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ مَنْ عَبَدُ الْعَزِيزِ مُن عَبِيٌّ حَمْزَةً عَنْ عَبَّدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةً عَنْ عَبَّادِ مُن عَبَّدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةً عَنْ عَبَّدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةً عَنْ عَبَّادِ مُن عَبَّدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةً أَمْرَت أَنْ يَمُرُ لَى مُنْ عَبَدِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ا ۱۱۵ علی بن حجر سعد می استخل بن ابر اجیم منظمی ، عبد العزیز بن محمد ، عبد الواحد بن حجر العزیز بن عبد الله بن زبیر رضی مند تعیل عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عائشہ رضی الله نتولی عنهائے حتم دیا کہ حضرت سعد بن ابی و قاص کا جناز و مسجد میں لایا جائے تاک دیا کہ حضرت سعد بن ابی و قاص کا جناز و مسجد میں لایا جائے تاک قب بھی نماز پڑھیں تو صحابہ کرام نے اس چیز کو احجانہ حجہ ،

حَمَّارَةَ سَعْدَ ثُنَّ أَنِي وَقَاصِ فِي الْمَسْجَدِ فَتُصَلِّيَ عَيْهِ وَأَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِثَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَدَّمَ غَنَى سُهَيْلٍ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي

تب حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیالوگ اس چیز کو بہت ہی جدد محصول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ مضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد میں ہی نماز پڑھی تھی۔

(فائدہ) سنن ابی داؤد شریف میں حدیث فد کور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں نماز جنازہ پڑھے اس کے سئے بچھ (ثواب) نہیں ہے اس لئے امام ابو حنیفہ اور امام مالک عدم جواز نماز جنازہ فی المسجد کے قائل ہو گئے۔ مترجم کہنا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے تھی اس کے لئے مسجد نہوگ کے قریب ایک حصہ بناہواتھا تو آپ نے یہ نمازاس میں پڑھی تھی اس کئے تمام صحابہ کرام رسنی اللہ تعال عنہم نے اس بات کو مشکر سمجھا چنانچہ آئندہ روایت میں خوداس طرف اشارہ فدکور ہے۔ واللہ اعلم۔ البنتہ اگر بارش دغیرہ کوئی عذر ہو تو مسجد

میں پڑھن بھی جائزہے۔

٢٥١٧ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَ وُهَيْبٌ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقِّبَةً عَنْ عَبّْكِ الْوَ،حِدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنَّ عَائِشَةً أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بِّنُ أَبِي وَقُاصِ رُّسَلَ أَزُّوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوا بِحَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا فَوُقِفَ بِهِ عَنَى خُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْحَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ فَبَىغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا مَا كَانُتِ الْحَمَائِزُ يُدْحَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَانُوا عَلَيْهَا أَنَّ يُمَرَّ بِجَنَارَةٍ فِي الْمُسْجِدِ ومَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّى سُهَيْلُ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوُّفِ الْمَسْجِدِ قَالَ مُسْمَمُ سُهَيْلُ سُ وَعْدٍ وَهُمُ ابْنُ الْبَيْضَاءَ أُمَّهِ

٣١٥٣ وَخَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ دْنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع قَالَا حَدَّثَنَا

کے یہ مارا کی یں چوں کی است مام کابہ حرام و کی مذر ہو تو مسجد اشارہ فد کور ہے۔ واللہ اعلم ۔ البت اگر بارش وغیرہ کوئی مذر ہو تو مسجد عباد بن عقبہ ، عبدالواحد، عباد بن عبدالله عن عشرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن الی و قاص کا انتقال ہو گیا تو ازواج مطہر ات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھیجا کہ ان کا جنازہ ازواج مطہر ات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھیجا کہ ان کا جنازہ

اروری میر سے جاؤتا کہ جم بھی ان کی نماز پڑھیں، چنانچہ ایہ جی اس کی نماز پڑھیں، چنانچہ ایہ جی کیااور ان کے جرول کے سامنے جنازہ رکھ دیا گیا تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لیں اور بھر جنازہ کو باب البی تزہے جو کہ مقاعد کی طرف تھا باہر لے گئے اور انہیں لوگوں کے متعلق عم ہوا کہ وہ اس پر تکیر کر رہے جیں کہ کہیں جنازے بھی مسجد میں لے جائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو فرہایا کیا لوگ اس چیز پر بہت جلدی تکیر کرنے لگے جیں کہ جے وہ جنے وہ جنے

آ مخضرت صلی الله علیه و سلم نے تو سہبل بن بیضا پر مسجد ہی میں نماز پڑھی تھی، امام مسلمؓ فرماتنے ہیں سہبل بن وعد ہی سہبل بن بیضا ہیں۔ان کی مال کانام ہی بیضاء ہے۔

تہیں، انہوں نے ہم پر تکیر کی کہ جنازہ کو مسجد میں لائے اور

۲۱۵۳ ہارون بن عبداللہ، محمد بن رافع، ابن الی فدیک، ضحاک بن عثمان، ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن افی و قاص کا انتقال ہو گیا تو حضرت ما سُنہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لاؤ تا کہ میں نماز پڑھوں، تو صحابہ کرام ہے ان پر تکمیر کی تو حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا ضدا کی مشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں یعنی حضرت سہیں ادراس کے بھائی پر مسجد ہیں نماز پڑھی۔

صحیمسلم شریف مترجم ار دو (جیداوّل)

۱۱۵۲ کے کی بن کی حمیی، کی بن ایوب، قتیه بن سعید، اساعیل بن جعفر، شریک بن ابی نمر، عطاء بن بسار، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ قبیہ علیه وسلم کی جب میرے یہاں کی باری ہوتی تو اخیر شب قبر ستان بقیج میں تشریف لے جاتے اور کہتے تم پر سلام ہوا مومنوں کے گھر والو، جس چیز کا تم سے وعدہ کی گی تھا وہ تمہارے پاس آگیا کہ جس کو کل ایک مدت کے بعد پاؤگے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے منے والے ہیں، الہی بقیع آگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے منے والے ہیں، الہی بقیع قرقد والوں کی مغفرت فرما۔ اور قتیبہ کی روایت میں فرقد والوں کی مغفرت فرما۔ اور قتیبہ کی روایت میں "واتا کم" کالفظ فہ کور خہیں۔

أَنْ أَبِي فَدَيْكِ أَحْرَنا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ عُنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ مِرْحُمْ أَن عَلَيْهِ النَّمْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ مِرَّحْمَ أَن عَائِشَةَ لَمَا تُوفِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَتِ ادْحُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّي وَقَاصٍ قَالَتِ ادْحُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّي عَسْه فَأَنْكِرَ ذَبِثَ عَسْها فَقَالَتْ وَاللّهِ لَقَدْ صَلّى رَسُولُ للّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى ايْنِي رَسُولُ للّهِ صَنّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى ايْنِي بَيْضَاء فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ \*

\$ 100 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُ وَيَحْيَى التَّمِيمِيُ وَيَحْيَى بْنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ حَدُّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ حَدُّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ حَدُّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ اللَّهُ عَنْ عَطَاءِ بَنْ يَسَارِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَحْرُجُ مِنْ آخِرِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَحْرُجُ مِنْ آخِرِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَحْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ ذَارَ قَوْمُ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ عَذَا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ عَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْمَعْ مَا تُوعَدُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْقُ وَإِنَّا إِنْ الْغَرْقَةِ وَلَمْ اللَّهُ مَا تُوعَدُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْفَهُمُ الْمُؤْفَةُ وَأَتَاكُمُ \*

(ف کرہ) قبروں کی زیارت کرنا،اس طریقہ پر جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مستحسن اور اچھ ہے اور اس زمانہ ہیں جس طریقہ سے قبروں پر جیوج تا ہے اور جوامور کئے جاتے جیں ان جی سے کوئی بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ اکٹران میں حرام اور مکر وہ جیں اور بعض سے ارتفاع بر کفر کا خدشہ ہے۔ سنت طریقہ بہی ہے کہ جو حدیث فدکورہ بیں بیان ہوا ہے۔ اس میں سوائے سن م اور دع کرنے کے بچھ ثابت نہیں اس لئے کہ اس کے علاوہ تمام امور ناجائز جیں۔ بحر، نبر، فتح لقد یر، فاوی عاملیری و غیرہ) اور ایسے بی قبروں کی زیرت کے لئے کوئی خاص دن معین کرنااور اسے ضروری سمجھنا ورورست نہیں ہے۔ احد یہ اور تشری کی ناور ایک کے دن کا تعین کرنااور پھر اسے ضروری سمجھنا اور وہاں بہہ قسم کے نقیجہ سے نامور کا کوئی تبوت نہیں ملتا اور عرام جیں کوئی ان امور کی جواز کا قائل ہے اور جو چیز پر یہ ثبوت کوئی این امور کے جواز کا قائل ہے اور جو چیز پر یہ ثبوت کوئی ہوت کوئی ہوت کر مت کے علاوہ ورجو چیز پر یہ ثبوت کوئی این امور کے جواز کا قائل ہے اور جو چیز پر یہ ثبوت کوئی اس کی است کر مت کے علاوہ اور جو چیز پر یہ ثبوت کوئی این امور کے جواز کا قائل ہے اور جو چیز پر یہ ثبوت کوئی ہوت کوئی اس کی است کر مت کے علاوہ اور کی خوبیں ہے لیڈ ایہ تمام امور حرام ہیں۔

٥ ٢ ١ ٥ وَ حَدَّنْنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ٢١٥٥ مِارون بن سعيد اللي، عبدالله بن وبهب، ابن جريج.

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اؤل) عبدالله بن كثير بن مطلب، محمد بن قيس، حضرت ما نشه رضي الله تعالیٰ عنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم (دوسر ی سند) حج ج اعور، حیاج بن محمد، این جریج، عبدالله، محمد بن قبیس بن مخز مه ے منقول ہے کہ ایک دن انہوں نے کہ کیا میں تم کو اپنی جانب ہے اور اپنی والدہ کی طرف ہے نہ بیان کروں ، ہم سمجھے کہ والدہ ہے ان کی وہ مراد ہے کہ جس نے انہیں جن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اہتد تعالی عنہانے فرمایا کہ کیا میں حمیمیں اپنی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان نہ کروں، ہم نے کہا ضرور فرمائیے، فرمایا کہ ا یک رات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میرے بیہاں تھے آپ نے کروٹ لی اور اپنی جا در لی اور جوتے نکال کر اینے قد موں کے سامنے رکھے اور جا در کا کنارہ اینے بستر پر بچھ بااور لیٹ گئے اور تھوڑی ویراس خیال ہے رکے رہے کہ شاید میں جاگ نہ جاؤل، پھر آہت ہے اپنی جادر لی اور آہت ہے جو تا پہنا اور آہتہ سے دروازہ کھولا اور آہتہ سے نکلے اور پھر آہتہ سے وروازہ بند کر دیااور میں نے اپنی جادر لی اور سریر اوڑ ھی اور اپنی جاور کیلی، پھر آپ کے بیچھے چل حتی کہ آپ بقیع کینچے اور دیر تک کھڑے رہے، بھراپنے دونوں ہاتھوں کو تین مر تبداٹھ یا بھر آپ اوٹ اور میں بھی اوئی۔ آپ جلدی چلے تو میں جھی جلدی یلی،اور آپ جھیٹے تو میں بھی جھیٹی،اور آپ گھر آگئے اور میں بھی گھر آگئی مگر آپ ہے پہلے جنگ اور آتے ہی لیٹ گئی۔ آپ واخل ہوئے اور فرمایا اے عائشہ کیا ہوا کیوں سانس چڑھ رہاہے اور پیٹ پھول رہاہے، میں نے عرض کیا کچھ تہیں، آپ نے فرمایاتم خود ہی بتلا دو درنه لطیف خبیر (اللہ تعالی) مجھے بتدا دے گا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ میرے مال باپ آپ پر فعدا ہوں، چنانچہ میں نے آپ سے صور تحال بیان کی، آپ نے فرمایا وہ کالی کالی چیز جو مجھے اسنے آگے نظر " تی تھی وہ تم ہی تھیں ، میں نے عرض کیاجی ہاں! تو آپ نے میرے سینے یر یاہاتھ

حَدُّنَى عَنْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَنْدِ اللَّهِ نُن كَتِيرِ نُنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعً مُحَمَّد سُ قَيْس يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَحَدِّثَ فَقَالَتُ أَلَا أُخَدُّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسُنَّم وعنَّي قُنْنَا بَلَى حَ وَ حَدُّثَنِنِي مَنْ سَمِعَ حَمَّاجًا الْأَعُورَ وَالنَّفْطُ لَهُ قَالَ حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلَا أَحَدُّتُكُمُّ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَنَّهُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةً أَلَا أُحَدُّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَتُ لَمَّا كَانَتُ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النُّبيُّ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي انْقَلْبَ فَوَّضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَ ضَطْحَعَ فَكُمْ يَسُتُ إِلَّا رَيْشُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيُّكًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَحَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَنَفْتُ عَنَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ تَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الْحَرَفَ فَالْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرُّوَلُتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرُتُ فَسَبَقَتُهُ فَدَخَلْتُ فَيُسَ إِنَّا أَن اصْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِسَ ۚ حَسْيًا رَابِيَةً قَالَتُ قُلْتُ لَا شَيْءَ قَالَ تُتَحْسريبِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ قَالَتْ قُنتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى فَأَخْبَرْتُهُ

قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي قُلْتُ عَمْ فَلَهُدِي فِي صَدَّرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي تُمَّ قَالَ أَصَلْتَ أَنَّ يُحِيفُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قالتُ مَهُم يكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ قَالَ فَوِلَّ حَبُّرِيلَ أَتَابِي حَينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْتُ فَأَحَشُهُ فَأَحُفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنُّ يَدْخُلُ عَيْثِ وَقَدُ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدُ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتٌ أَنْ تَسْتُوْحِشِي فَقُالَ إِنَّا رَبُّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ نَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَانَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْل الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ \*

ماراکہ مجھے تکلیف ہونے لگی اور فرمایا تونے بید خیال کیا کہ اللہ اوراس کارسول تیراحق دیا لے گا، تب میں نے کہ جب کوئی چیز چھیاتے ہیں توہاں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، فرمایٰ جب کہ تو نے دیکھاکہ میرے پاس جبریلؒ آئے اور مجھے پکارااور تم ہے: نہوں نے چھیانا جایا تو میں نے تم سے جھیا دیا اور وہ تمہارے یاس آن عبیں چاہتے تھے اور تم اپنے کپڑے اتار چکی تھیں اور میں سمجھا کہ تم سو تنگیں، میں نے حمہیں بیدار کرنااجھانہ سمجھااور یہ بھی خوف ہواکہ تم گھبر اؤگی، پھر فرمایا کہ تمہارا پر ور دگار حمہیں تھم ویتا ہے کہ تم بھیج والوں کے پاس جاؤ اور ال کے لئے استغفار كروه ميں نے عرض كيابار سول الله كس طرح كروں، سپ نے قربايا كيو السلام على اهل الديار من المومنين و المسلمین الخ-اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھروالو! تم پر سلامتی ہو ،اللہ تعالیٰ ہم اگلے اور پکھیے ہو گوں پر رحم فر ، ہے اور ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّل )

فائدہ۔معلوم ہوا کہ پروہ شر دع ہے ہی واجب تھااس لئے کہ حضرت عائشہٌ نے اس تاریک شب میں بھی جاور اوڑ ھی اور بیہ چیز بھی صراحتہٰ معلوم ہو گئی کہ رسالت مآب صلی املاء علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھاور نہ حضرت عائشہ رحنی اللّٰد رحنی الله عنہا ہے اس سو، س کی اور پھر اس پریہ کہنے کی کہ لعیف و نحبیر مجھے ہتلادے گا، کیاضر درت ہے۔ بس بیرو ہی چیز ہے جو بار بار لکھی جاچکی ہے۔وابتداعم با صواب۔

٢١٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ ٢١٥٦ - ابو بكر بن اني شيبه ، زمير بن حرب ، محمد بن عبدالله حَرْبٍ قَالًا حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ اسدى، سفيان، علقمه بن مرجد، حضرت سليمان بن بريده ايخ والدے نقل کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَنْقَمَةً بْن مَرْثُدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ان کو سکھاتے تھے کہ جسب وہ قبر ستان جائمیں توان میں کاایک کہنے والا کہتا، ابو بکڑ کی روایت میں ہے، "السلام علی اهس غَنَيْهِ وَسَنَّمَ يُعَلَّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رَوَايَةِ أَنِي بَكُرُ السَّلَامُ عَلَى أَهْل الدِّيار وفِي روايَةِ رُهَيْرِ الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ وَالْمُسُلِّلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ للاحقود، نسأل الله لنا ولكم العافية ".. لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَاقِيَةَ \*

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَنَّدٍ وَاللَّهْظُ لِيَحْنَى قَالًا حَدَّثَنَا مَرُّوانُ بْنُ مُعَاوِيَةً

الديار" اور زميركي روايت من هي السلام عبيكم اهن الديار من المومنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم ١١٥٧ يکي بن ايوب، محمد بن عباد، مروان بن معاويه، يزيد بن كيهان، ابو حازم، حضرت ابو هريره رضي الله تعابي عنه بيان

عَنْ يريد يغْنِي الْنَ كَلْسَانَ عَنْ أَنِي حَازِمٍ عَنْ أَنِي حَازِمٍ عَنْ أَنِي هُرِيْرَة قَالَ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ اسْتَأْدَنْتُ رَنِّى أَنْ ٱسْتَغْهِرُ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ

ى وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنُّ أَرُّورَ قَنْرَهَا فَأَذِنَ لِي \* ٨٥٨ حَدَّنَا أَنُو نَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ مُنْ حَرْبٍ قَالا حَدَّتَ مُحَمَّدٌ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ

يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمَّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي

أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقَبُورَ فَإِنَّهَا

تُذَكُّرُ الْمَوْتَ \*

مُحَارِّب بْنِ دُنَّارِ عَنِ أَبْنِ بُرَیْدَةً عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَیْتُکُمْ عَنْ زیارةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَیْنُکُمْ عَنْ لُحُومِ

زيارةِ القبورِ فزوروها ونهيتكم عن لحومِ الْمَاصَاحِيِّ فَوْقَ ثَمَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمُّ وَمَهَيْتُكُمْ عَرِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءِ فَاشْرَبُوا فِي لُسَّقِيةِ كُنِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا قَالَ ابْنُ نُمَيْر

فِي رِوَائِيَهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ \* ١٦١٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْكَيَ أَخْبَرُنَا أَبُو حَبْثَمَةً عَنْ رُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِتَارٍ عَنِ

حَبْثَمَةً عَنْ رُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِتَارِ عَنِ سُ تُرَيْدةً أُرَاهُ عَنْ أَيهِ الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيْثُمَةً عَنِ لَسَّيِّ صَنَّى النَّهُ عَبْهُ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یہ میں نے اپنی والدہ کے استغفار کی اپنے پرور دگار سے اجازت جای تو مجھے اجازت میں نے ان کی قبر کی زیارت کے لئے اجازت ما تگی تو مجھے اجازت وی گئی۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد ؤ پ )

۱۵۸ او بکر بن ابی شیبه ، زمیر بن حرب، محمد بن عبید، یزید

بن کیسان، ابوحازم، حضرت ابوہر برہ رضی امتد تع لی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر

رسے ہیں صدر موں ملد میں ملد ملید و سم سے بی وہ مدہ ہی ہر کی زیارت کی تو آپ روئے اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی روئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسپے پرور دگار

ے اجازت جابی کہ اپنی والدہ کے لئے استغفار کروں مگر مجھے اجازت نہیں ملی اور ان کی قبر کی زیارت کی اجازت جے ہی تو

ا جازت مل گئی تو تم بھی قبر دن کی زیارت کر و، اس لئے کہ بیہ موت کویاد دلاتی ہے۔

۲۱۵۹ ابو بکرین ابی شیبه ، محمدین عبدامتدین نمیر ، محمدین مثنی ،

محمد بن فضیل، ابو سنان، ضرار بن مرہ، محارب بن د ثار ابن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ بیس تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا سواب کیا کرو، اور تنین دن ۔ منہ سے منہ

ے منع کر تا تھاسواب اپنے پینے کے بر تنوں میں جس میں چاہو بناؤ، گر نشہ والی چیز نہ ہو، ابن نمیر نے اپنی روایت میں عن

عبدالله بن بريدة عن ابيه كے لفظ كم بير

۱۱۲۰ یکی بن میکی، ابو خیثمه، زبیدیامی، محارب بن د نار، بن بریده، بواسطه اینچ والد، آنخضرت صلی الله مدیه و سهم

(دوسر ی سند)ابو بکر بن انی شیبه ، قبیصه بن عقبه ، سفیان ، عهمه بن مر شد ، سلیمان بن بریده بواسطه اسینے والد ، نبی اَ سر مسلی ابتد علیہ وسلم (تیسری سند) ابن ابی محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی اور وہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام سندوں کے ساتھ ابوسنان کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔

صیحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل)

٢١٦١ - حَدَّثَنَّا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً فَاحْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَالَ أُتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَالَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ \*

۱۲۱۷۔ عون بن سلام کوفی، زہیر، ساک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو ایک حجوثے تیر سے مار ڈال نھا تو آپ نے اس پر نماز میں بڑھی۔

( فا کدہ ) جمہور علائے کرام کا مسلک میہ ہے کہ ایسے شخص پر نماز پڑھی جائے گی کیو نکہ اس شخص پر تمام صی ہے نے نماز پڑھی اور سمخضرت صبی امقد عدیہ وسلم نے زجر اُس کی نماز نہیں پڑھی۔ (نووی جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ

## كِتَابُ الزَّكُوةِ(١)

١٦٦٢- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ سَأَلْتُ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً فَأَحْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ لُحُدْرِيً عَمِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدٍ لُحُدْرِيً عَمِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلَا

۱۱۲۲ عرونا قد ، سفیان بن عیدند ، عمر و بن یکی بن عمارہ ، بواسطہ
ایٹ والد ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا کہ
یا نجے وسق سے کم میں زکوۃ واجب نہیں اور نہ یا نجے او نٹوں سے کم
میں زکوۃ ہے اور نہ ہی یا نجے اوقیہ سے کم میں صدقہ ہے۔

(۱) زکوۃ کالفظ خت عرب میں کئی معانی میں استعال ہوا ہے۔ طہارت پاکیزگ، نماء یعنی زیادتی، برکت، تعریف، ثناء جمیل اور زکوۃ جو فرض ہے اس کی وائیگی میں یہ تمام معانی موجود ہیں۔ زکوۃ کی ادائیگی سے دوسر ہے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے اس طرح زکوۃ اداکر نے والا گناہوں سے پاک ہوجو تا ہے۔ زکوۃ اداکر نے سے مال میں برکت پیراہو جاتی ہے، اجر و تواب زیادہ ہوجاتا ہے اور قرآنی آ بیت کی روشنی میں زکوۃ وصد قات کے ذریعے مال بڑھتا ہے اور زکوۃ اداکر نے والے کی قرآن کریم میں تعریف کی گئی ہے۔

بِيمَ دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْس أُواق صَدَقَةٌ \*

( ف کدہ )وسق س ٹھ صاع کا ہو تاہے اور ایک صاع آٹھ رطل کااور پانچے اوقیہ کے دوسودر ہم ہوتے ہیں۔

٢٦٠٣ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْدَرَنَا اللَّهُ الْحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْدَرَنَا اللَّبِثُ حَ وَ حَدَّثَنِي عَمْرٌ وَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بْهِ لَمَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \* عَنْ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بَهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \* عَنْ عَمْرُو بْنَ يَحْمَدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً قَالَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَبِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَبِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَشَارَ النّبِيُ صَبِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفّهِ بِحَمْسِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ وَسَلَّمَ بِكُفّهِ بِحَمْسِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ فَرَيْنَةً \* فَكُرْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَيْنِنَةً \*

٣٠١٦٥ - وَحَدَّنَنِي أَبُو كَامِلِ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْبَهَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا بِشُرْ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا بِشُرْ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا فَمَارَةُ بَنُ غَزِيَّةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَواقٍ خَمْسِ أَواقٍ مَلَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَواقٍ مَلَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَواقٍ مَلَدَقَةٌ \*

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

۳۱۱۳ و محمد بن رمح بن مهاجر،لیث (دوسری سند) عمرو ناقد، عبدالله بن ادر لیس، پیچی بن سعید،عمرو بن پیچی سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

۱۱۹۳ و جمر بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، عمرو بن یکی بن عمارہ، یکی بن عمارہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناوہ فرمارہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ این ہاتھ کی پانچ انگلیوں ہے اشارہ کر کے فرمارہ ہے تھے پھر ابن عیدینہ کی روایت کی طرح بیان کیا۔

۲۱۷۵۔ ابو کامل، فضیل بن حسین محدری، بشر بن مفضل، مگرہ بن غزید، یجی بن عمارہ، حضرت ابوسعید خدری رضی املد تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ وست سے کم میں زکوۃ (۱)واجب نہیں ہے اور نہ پانچ او نوں سے کم میں اور نہ پانچ او قیہ سے کم میں۔

۱۹۷۷ ابو بکر بن الی شیبہ، عمر و ناقد، زہیر بن حرب، و کیع، سفیان، اساعیل بن امید، محمد بن یجی بن حبان، یجی بن عارہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تع الی عنہ ہے روایت کرتے

(۱) حضرت اہم ہو حنیفہ ، حضرت عمر بن عبدالعزیز ، مجاہد ، ابراہیم نخعی وغیرہ حضرات کی احادیث کی روشنی میں سے رائے ہے کہ جتنی بھی پید وار ہو جائے س پرز کو ق(عشر)واجب ہے البتہ حکومت عشر لینے کے لئے پانچے وسق کی مقدار مقرر کرے گی۔ان حضرات کے متند ، ل کے ئے مدحظہ ہو فتح المهم ص ساج سے۔

يحْيَى بْنِ خَدَّرَ عَلْ يحْيَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لْحُدْرِيِّ قَدَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسَاقِ مِنْ تَمْرُ وَلَا خَدٍ صَدَقَةً \*

٧٦ أُ٧٧ - وَحدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخَبَرَنَا عَبْدُ برَحْمَنِ يَعْبِي ابْنِ مَهْدِي خَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِينَ بْنِ ثُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ النَّبِيَّ صَدِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبُّ النَّبِيَّ صَدَّقَةٌ خَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أُوسُقِ وَلَا فِيمَا وَلَ تُمْرُ صَدَقَةٌ خَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أُوسُقِ وَلَا فِيمَا أُولَ تَمْرُ صَدَقَةٌ \* أُولَ صَدَقَةٌ \*

٢١٦٨ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النُّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيً \*

٣٠ ٦٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِي وَيَحْيَى بْسِ آدَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ \*

رَّ مَعْرُّوفٍ وَهَارُونُ بُنُ مَعْرُُوفٍ وَهَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عَيَاصُ سُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَيَاصُ سُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقَ مِنَ الْوَرِق صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِسَ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ

مِن النُّمْرِ صَلاَقَةً \*

بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھجورول میں پانچ وسق ہے کم میں زکوۃ نہیں اور نہ غدہ میں اس سے کم میں زکوۃ واجب ہے۔

۱۱۱۷۔ استاق بن منصور، عبدالرحمٰن بن مهدی، سفین اساعیل بن امید، حضرت اساعیل بن امید، محد بن یجیٰ بن حبان، یجی بن عدرہ دعفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا کہ غدہ اور تھجور جب تک پانچ وستی نہ ہوں ان ہیں زکو قاواجب نہیں اور نہ پانچ اوقیہ ج ندی ہے کم میں اور نہ پانچ اوقیہ ج ندی ہے کم میں زکو قاواجب ہے۔

۲۱۷۸ عبد بن حمید، کیلی بن آدم، سفیان توری، اساعیل بن امید کا در کا ساتھ ابن مبدی کی روایت کی طرح منقول ہے۔ منقول ہے۔

۲۱۶۹۔ محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، نوری ، معمر ،اس عیل بن امیہ ہے اس سند کے ساتھ ابن مہدی اور یکی بن آوم کی روابیت کی طرح منقول ہے ، مگر تھجوروں کے بجائے کھوںوں کا لفظ ہے۔

ما المرادن بن معروف، ہارون بن معید ایلی، ابن وہب، عیاض بن عبداللہ رضی ابتد عیاض بن عبداللہ رضی ابتد تعالیٰ عند رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاندی کے پانچ اوقیہ سے کم میں زکوۃ نہیں اور نہ کھوروں کے پانچ وست ہے میں ، اور نہ کھوروں کے پانچ وست ہے میں ، اور نہ کھوروں کے پانچ وست ہے کم میں زکوۃ ہے۔

متحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداؤل )

مَرُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ مِنْ عَمْرُو الْ السَّامِ أَحْمَدُ مِنْ عَمْرُو الْ سَرِّحِ وَهَارُونُ اللَّهُ عَمْرُو اللَّ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ لَى شَجَاعِ سَعِيدٍ ذُنِينِي وَعَمْرُو اللَّ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ لَى شُجَاعِ كُنَّهُمْ عَن انْنِ وَهَبٍ قَالَ أَنُو الطَّهِرِ أَحْمَرُ نَا عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَمْرِو اللَّهِ اللَّهِ يَذُكُو أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَعَمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ لِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُشُورُ وَفِيمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُنْسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَالَ

(فائدہ) یکی جمہور علیء کرام کا مسلک ہے۔

آلاً ٢١٧٢ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَنَى مَالِئٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ سُيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِئٍ عَنْ أَبِي سُيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِئٍ عَنْ أَبِي شَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِئٍ عَنْ أَبِي هُرَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِئٍ عَنْ أَبِي هُرَيْمَانَ أَنَّ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى المُسْمِع فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً \*

ا بوالزبیر ان عمدالتد رضی الله تعالی عند فرکر کرتے بیل کہ انہوں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے ت
آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن زمینوں کو نہریں اور ہارش سیر اب
کرے اس بیس وسواں حصہ واجب ہے اور جو او نٹ و غیر و کے
فر بیہ سینجی جا کیں اس بیں بیسواں حصہ ہے۔

ا ١٤ ١٢ ابوا ط ہر ١٠ حمد بن عمر و بن السير ح ، ٻارو ن بن سعيد ١ يلي .

عمرو بن سواد، ولميد بن شجاع، ابن وهب، عمرو بن ڪرت،

۲۱۷۲۔ یکی بن یکی، مالک، عبدالقد بن دینار، سلیمان بن بیار، عبرات بین بیار، عبراک بن مالک، عبدالقد بن دینار، سلیمان بن بیار، عراک بن مالک، حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا مسمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

۱۳۱۷ مرونا قد، زهیر بن حرب، سفیان بن عیدینه، ابوب بن

موسی، مکول، سیمان بن بیار، عراک بن مایک، حضرت

ابوہر مرہ رصنی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

الله عدید وسلم نے ارشاد فرہایا ہے کہ مسلمان پراس کے غدام اور

( ف کدہ ) زید بن ثابت نے جس وفت ابو ہر بر ہ گی ہے روایت سنی تو فرہ پار سول امتد صلی امتد علیہ وسیم نے پیج فرہ یا، غازی کے گھوڑے پر زکوۃ واجب نہیں ہا اگر نسل بڑھانے کے لئے گھوڑے پال رکھے ہوں اور نرومادہ سب مخلوط ہوں تو پھر ہر ایک گھوڑے پر ایک دینار واجب ہے کیونکہ حضرت عمر گھوڑوں کی زکوۃ سی کرتے ہے اور جابر بن عبد امتد نے رسول الند صلی القد علیہ وسلم کا صاف فرمان نقل کیا ہے کہ ہر ایک گھوڑے میں ایک دینار واجب ہے اور اس طرح جب کہ غدام خد مست کے ستے ہوں ان پر زکوۃ واجب نہیں ، ہاں اگر شجارت کے ستے ہوں، توان پر زکوۃ واجب نہیں ، ہاں اگر شجارت کے ستے ہوں، توان پر زکوۃ واجب نہیں ، ہاں اگر شجارت کے ستے ہوں ان پر زکوۃ واجب نہیں ، ہاں اگر شجارت کے ستے ہوں ان

٣٠١٧٣ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ عَيِيْنَةَ حَدَّثَنَا آيُوبُ مَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ حَدَّثَنَا آيُوبُ بَنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُول عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَرْاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَمْرُو عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَمْرُو عَنْ عَرْاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَمْرُو عَنْ عَرْاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَهُرُ يَبْعُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً \* عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً \* به لَاسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً \* به لِلسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً \*

سُسْمَ لَ ثُنُ سَالَ حِ وَ خَدَّتُنَا قُتَيْنَةً خَدَّثُنَا خَمَّادُ

مه ۱۱۷- یخی بن یخی، سلیمان بن ہوال۔ (دوسر ی سند)قتیبہ بن سعید، حماد بن زید۔

س کے تھوڑے میں ڑکو ۃ واجب مہیں ہے۔

نُنُ رِيْدٍ حِ وَ خَدِّنَا أَنُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّنَا أَنُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّنَا أَنُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّنَا مَالِكِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَنِيْهِ وَسَنَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٢١٧٥ وَخَدَّنَى أَنُو الطَّاهِر وَهَارُونَ بْنُ اللهِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدُّثُ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَدَّقة النَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي النَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللْعَلَالُ اللْعَلَامُ اللْعِلْمُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعِلْمُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامُ اللْعُلْمُ اللْعَلَامِ اللْعَلَالَ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللْعِلْمُ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْع

٦١٧٦ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِي بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ النَّاعِرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ عَنِي اللَّهِ صَلَّى الصَّدَقَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنعَ ابْنُ جَعِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقِيلَ مَنعَ ابْنُ جَعِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ وَالْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَعِيلِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِي عَلَي عَلَيْ وَمِثْلُمَ أَلُهُ وَأَمَّا الْعَبَاسُ فَهِي عَلَي وَمِثْلُمَ أَلُهُ وَمُثَلِقًا مَعَهَا شَعَرْتَ أَلَا عَمَرُ أَمَا الْعَبَاسُ فَهِي عَلَي وَمِثْلُهَا مَعَهَا شَعَرْتَ أَلَا اللهِ وَأَمَّا الْعَبَاسُ فَهِي عَلَي وَمِثْلُهُا مَعَهَا شَعَرْتَ أَلَا اللهِ وَأَمَّا الْعَبَاسُ فَهِي عَلَي وَمِثْلُهُا مَعَهَا شَعَرْتَ أَلَى اللهِ وَأَمَّا الْعَبَاسُ فَهِي عَلَي وَمِثْلُهَا مَعَهَا شَعَرْتَ أَلَى إِلَا يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَلَا اللهُ عَلَيْ وَمِثْلُهُا مَعَهَا شَعَرْتَ أَلَى اللهِ وَأَمَّا الْعَبَاسُ فَهِي عَلَي وَمِثْلُهُا مَعَهَا شَعَوْتَ أَلِي إِلَيْ عَمَرُ أَمَا شَعَوْتَ أَلَى اللهِ وَمِثْلُهُا مَعَهَا شَعَوْتَ أَلِي إِلَيْ عُمَرُ أَمَا شَعَوْتَ أَلَى اللهُ عَمْرُ أَمَا شَعَوْتَ أَلَى اللهُ عَمْرُ أَمَا شَعَوْتَ أَلَى اللهِ وَالْ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَوْلَ مَا شَعَوْتَ أَلَى اللهُ الله

(٢٧٦) بَابِ رَكَاةِ الْفِطْرِ \*

٢١٧٧ - حَدَّنَنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْنَةُ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ و حَدَّثَنَا يَحْيَى

(تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، حاتم بن اساعیل، حشیم بن عراک بن مالک، بواسطه این والد، حضرت ابو بر ره رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

۱۲۱۷ ابوالطاہر، ہارون بن سعید المی، احمد بن عیسی، ابن و بہب، مخرمہ، اپنے والد ہے، عراک بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بین نے حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا آپ نے فرمایا غلام پر زکوۃ نہیں مگر صدقہ فطر واجب ہے۔

۱۱۷۳ - زہیر بن حرب، علی بن حفص، ورقا، ابوالز ناد، اعرج،
ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوز کو قاوصول
کرنے کے لئے بھیجا، چٹانچہ آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور
غالہ بن ولیڈ اور حضرت عب س عم رسول اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے زکوۃ نہیں دی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ابن جمیل تو اس چیز کا بدلہ لیتا ہے کہ وہ محت تھا تو اللہ
تعالیٰ نے اسے مالدار کر دیااور خالہ بن ولید پر تو تم زیادتی کرتے
ہو (۱) اس لئے کہ انہوں نے اپنی زر ہیں اور ہتھیار تک اللہ کے
راستہ میں دید یئے ہیں اور عباس تو ان کی زکوۃ اور اتن ہی اور
مجھ پر واجب ہے، پھر ارشاد فرمای عمر حمہیں معموم نہیں کہ
انسان کا چیااس کے باپ کے ہرابر ہو تا ہے۔

باب (۲۷۲)صدقه فطراوراس کاوجوب

به به به الله بن مسلمه بن قعنب، قتیبه بن سعید ، مالک (دوسری سند) کیچی بن میکی، مالک، نافع ، حضرت ابن عمر رضی

(۱) خبر دینے و ۔۔ نے حضرت خالد بن ولمیدر ضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو خبر دی تھی وہ ان کے اپنے گمان پر مبنی تھی کہ انہول نے یہ سمجھ لیاتھا کہ حضرت خالد بن ولید تنہیں دینا جا ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کور دکر ویاور فرمایا کہ تم ان کے بدے میں رہے بواس لئے کہ انہوں نے اپنامال جہاد کے لئے وقف کر دیا ہے۔ بدے میں اس کے کہ انہوں نے اپنامال جہاد کے لئے وقف کر دیا ہے۔

مُ يحيى وَاللَّهُ عَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ وَسَنَّم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ \*

٢١٧٨ - حَدَّنَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّنَدَ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَعْبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرً قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرً قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَى الله عَنْ ابْنِ عُمَرً قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَى الله عَنْ ابْنِ عَمَرً كَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَنَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرً صَغِيرٍ وَ مَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرً صَغِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرً صَغِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرً صَغِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرً صَغِيرٍ عَلَى كُلُّ عَبْدٍ أَوْ حُرُ صَغِيرٍ عَلَى كُلُ عَبْدٍ أَوْ حُرَا عَبْدٍ أَوْ حُرَالًا عَبْدٍ أَوْ حُرَالًا عَبْدَ إِلَا اللهِ عَلَى عَنْ الله عَلْمُ الله أَوْ حُرالًا عَبْدٍ أَوْ حُرالًا عَبْدٍ أَوْ حَرَالًا عَبْدٍ أَوْ عَنْ الله أَلَا عَبْدٍ أَوْ حُرالًا عَبْدٍ أَوْ عَنْ الله عَلْ عَنْ عَنْ اللّه عَلَى عَلْ عَلْولًا عَبْدٍ إِلَا عَبْدَ أَوْ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلْمُ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَامٍ عَلْمَ عَلْمُ عَلَمْ عَلَامٍ عَلَامٍ عَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلَامٍ عَلَا عَلْمَ عَلَامٍ عَلَا عَلْمَ عَلْمَ عَلَامِ عَلَامٍ عَلَامٍ عَلَا عَلْمَ عَلَامٍ عَلَامِ عَلَامٍ عَلَامِ عَلَامٍ

٢١٨٠ - خَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ مُعْدِدٍ حَدَّنَا لَيْتُ عَنْ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ اللهِ عَرْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَنْدُ اللهِ مْنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعِ صَلَّى اللهُ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ عَمْرَ فَوَلَ ابْنُ عُمَرَ فَا اللهِ عَدْدَهُ مُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَرَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوَ صَاعِ فَعَرَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوَ صَاعِ فَا اللهِ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوَالَ اللهِ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حَيْطَةٍ \*

الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ نَفْسِ وَرَصَ رَكَاةً الْهِطُر مِنْ وَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسِ فَرَصَ رَكَاةً الْهِطُر مِنْ وَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسِ

الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رمضان المبارک کے بعد لوگوں پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صدقہ فطرایک صاع مجود یا ایک صاع جو فرض کیا ہے ہرایک تزادیا غلام، مرو یا عورت پرجو کہ مسلمان ہو۔

۱۲۵۸ این نمیر، بواسطہ اینے والد (دوسری سند) ابو بکر بن الی شیبہ، عبد اللہ بن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ ، نافع، حضرت ابن عبال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول ابتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرا یک صاع کھور سے یا جو سے، ہرایک غلام یا آزاد، چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا ہے۔

9 - 19 - یکی بن یکی برید بن زر بعی ایوب ، نافع ، حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر ایک آزاد اور غلام ، نذکر اور مونث پر ایک صاع مجور یا ایک صاع جو فرض کیا ہے۔ یو گول نے اس ایک صاع کے برابر آدھاصاع گیہوں کا کر لیا (کیونکہ قیمت میں برابر ہیں)۔

۱۹۸۰ قتیبہ بن سعید، لیث، (دومری سند) محد بن رمح، بیث، نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرایک صاع مجوریا ایک صاع جو کے دینے کا حکم فرمایا ہے فطرایک صاع مجوریا ایک صاع جو کے دینے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ لوگوں نے گیہوں کے دو مدوں کو اس کے برابر کر لیا ہے۔

۱۱۸۱۔ محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے بعد صدقہ فطر کا تعین کیا ہے۔ ہمرایک مسلمان پر آزاد ہویا غدم، مرد ہویا

عورت، چھوٹاہو پابڑا،ایک صاع تھجور کا پاایک صاع جو کا۔

۲۱۸۲ یکی بن یکی، مالک، زید بن اسلم، عیاض بن عبدالله بن سعد بن ابی سرح، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سعد بن ابی سرح جین انہول نے کہا کہ ہم صدقہ فطر نکالا کرتے ہے ایک صاع طعام سے ، یاا یک صاع جو سے یاا یک صاع جو رہے یاا یک صاع ایک 
۲۱۸۳ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، واؤد بن قیس، عیاض بن عبداللہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے توہم صدقہ فطر ہرایک چیوٹے بڑے آزاداور غلام کی طرف سے ایک صاغ خطام یاایک صاغ پیریاجویا مجوریاائگور کی طرف سے ایک صاغ طعام یاایک صاغ پیریاجویا مجوریاائگور کا تکالا کرتے ہے، ہم ای طرح نکالتے رہے مگر جب ہمرے یاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج یا عمرہ کے ادادہ سے تشریف لائے اور منبر پرلوگوں سے کلام کی تو فرمیا میری رائے ہیں شام کے مرخ گیبوں کے دو مد (نصف صاغ قیمت میں) ایک صاغ مجود کے ہرا ہر ہوتے ہیں تو لوگوں نے اس پر عمل ایک صاغ مجود کے ہرا ہر ہوتے ہیں تولوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جی تو جب سے نکانیا تھان کرتے ہیں جن میں اور جب سے نکانیا تھان ار)۔

۱۱۸۴ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، اساعیل بن امیه، عیاض بن عبدالله بن سعد بن الی سرح، ابو سعید خدری رضی عیاض بن عبدالله بن سعد بن الی سرح، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر نکالہ کرتے ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، ہر

مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرَّ أَوْ عَبُدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ الْمَرَأَةِ صَعَيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ \* صَعَيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ \* مَحْدَى اللهِ كَالِمَ عَنْ يَحْدَى قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَاكِ عَنْ رِيْد ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضَ بْنِ عَبْدِ عَلَى مَاكِ عَنْ رِيْد ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضَ بْنِ عَبْدِ لَنَ أَسَالُمَ عَنْ عِيَاضَ بْنِ عَبْدِ لَلْه بْنِ سَعْد بْن بْنِي سَرْحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الله بْنِ سَعْد بْن بْنِي سَرْحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الله الله بْنِ سَعْد بْن بْنِي سَرْحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الله وَمَاعًا مِنْ أَنْهُ صَاعًا مِنْ تَعْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ رَبِيبٍ \*

حَدَّنَنَ ذَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسِ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ حَدَّنَنَ ذَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسِ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَحْرِجُ إِذْ كَنَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكَاةَ اللهِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ الْعَامِ وَكَبِيرٍ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ اللهِ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلُ مَنْ وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلُ لَمُ الْوَصَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلُ لَا مَعْ وَيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ لَخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمٌ عَيْنَا مُعَاوِيّةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ لَخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمٌ عَيْنَا مُعَاوِيّة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ لَخْرِجُهُ حَتَّى الْمَنْمِ فَكَانَ حَاجًا أَوْ مُكَانَ مُدَويَةً اللهُ إِنِي أَرَى أَنَّ مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ فَكَانَ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ فَكَانَ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ فَلَا أَزَالُ مِنْ اللهِ الْمَاسَ أَنْ قَالَ إِنِي أَرَى أَنَّ مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ فَأَحَدُ أَبِي اللهِ الْمَاسَ أَنْ قَالَ إِنِي أَرَى أَنَّ مُدَيْنِ اللهِ الْمَاسَ أَنْ قَالَ إِنِي أَرَى أَنَ مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ فَأَحَدُ اللهُ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِي أَرَى اللهِ الْمَاسَ اللهُ اللهِ الْمَا عَشْتُ \*

(ف كره) يان كاجوش ايما في جال على الوفى تقارش تيل- ٢١٨٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَنَا عَبْدُ لرَّرَق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَمَيَّةَ قَالَ لَرْرَق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَمَيَّةَ قَالَ أَحْدرنِي عِبَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي الْحُدرنِي عِبَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ كُنَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ كُنَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ كُنَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ كُنَا

(۱) حضرات امام بو حنیفہ اور متعد و صحابہ کرام اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ گندم سے صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع ہے اور ن حضرات نے یہ موقف احادیث کی بنا پر ہی اختیار کیا ہے ان کے متد لات کے لئے ملاحظہ ہو فتح الملہم ص۵اج ۳۔ ٨٣١

نُحْرِ حُ رَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَيْنَا غَنَّ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ خُرَّ وَمَمْلُوكٍ منْ تُدَيَّةٍ أَصْلَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرَ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صاعً منْ سَعِيرِ فَلَمْ نَرَلُ نُحْرِجُهُ كَذَٰلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٌّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرِ قَالَ أَنُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أَخْرِجُهُ

٢١٨٥ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ﴿ رَّ وَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْحَارِتِ بْنِ عَبْدِ لرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذَبَابٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدَّرِيُّ قَالَ كُنَّا ُحَرِجُ زَكَاةً الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثُةِ أَصْنَافٍ الْأَقِطِ

وَالنَّمْرِ وَالشَّعِيرِ \* ٢١٨٦ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وسُمَعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنِ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ُبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةً لَمَّ جَعَلَ نِصُّفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنطَةِ عَدُّلَ صَاعِ مِنْ تَمْرِ أَنْكُرَ دَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لَا أَحْرِجُ فِيهَا إِنَّ لَدِي كُنْتُ أَخَرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَاعًا مِنْ تُمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ

رَبِيبٍ أوْ صَاعً مِنْ شَعِير أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ \* ٢١٨٧ وَحَدَّنَسَ يَحْيَىُ بْنُ يَحْيَى أَنْ الْجُبْرَنَا أَلْبُو حَيْنُمَةً عَنْ مُوسَى ثُن عُقْيَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ غُمر ۚ تَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَۚ سَلَّمَ أَمَرَ بِرَكَةَ لَمُطُرُّ ثُلُّ تُؤَدِّي قَنْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى

ُىصَدَة \* ٢١٨٨ حِدُنَا مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ ُّى فَدَيْثٍ أَحْمَرُنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ

ا یک چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام کی طرف ہے تین تسموں میں ایک صاع تھجور کا ایک صاع پنیر کاادر ایک صاع جو کا۔ ہم ای طرح نکالتے رہے یہاں تک کہ امیر معاویة نے سمجھ کہ گیہوں کے دومد (نصف صاع قیمت میں) تھجور کے ایک صاع کے برابر ہوتے ہیں۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں میں تو ای طرح صدقه فطرنکالتار ہوں گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

۲۱۸۵\_ محمر بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، حارث بن عبدالرحن بن ابي ذباب، عياض بن عبدالله، ابن ابي سرح، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم تنین قسموں ہے صدقہ فطرادا کیا کرتے تھے پنیر، تھجور اور جو۔

٢١٨٦ عمرو ناقد، حاتم بن اساعيل، ابن محبلان، عياض بن عبدالله بن ابی سرح، حضرت ابوسعید خدری رضی ابتد تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گیہوں کے آدھے صاع کو تھجور کے ایک صاع کے برابر قرار دیا توابوسعید ہے اس پر نکیر کی اور فرہ پا کہ میں تو و ہی دوں گاجو کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں دیا کر تا تھا ایک صاع متھجور کا، یاا یک صاع اعمور کا،ایک صاع جویا پنیر کا۔

٢١٨٧ يي يي يي ايوخيتمه، موك بن عقبه ، نا فع رضي الله تعالیٰ عند حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صدقہ فطر کے متعلق حکم دیا كدله كول كوعيد گاه كى طرف جانے سے مملے اداكر دياج ۔۔

۱۸۸۸ محمد بن رافع، این ابی فعدیک، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ صدقہ فطر لو گول کے عیر گاہ جانے ہے پہلے اداکر دیا جائے۔

باب (۲۷۷)ز كوة ندوية والے كا كناه

۲۱۸۹\_سوید بن سعید ،حفص بن میسره، زید بن اسهم ،ابوص کح ، ذ کوان ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ با کہ جو سونے یا جاندی والا اس کا حق (زکوۃ) ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن آگ کی چٹانیں اس کے لئے بچھائی جائیں گ اور دوزخ کی آگ ہے انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیٹانی اور سینہ پر داغ لگائے جائیں گے جب سے چٹانیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر دو ہارہ گرم کر لی جائیں گی ،اس روز برابر سے کام ہو تارہے گاجس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگ، بالآخرجب بندول كافيصله موجائ كاتواسه ماتوجنت كاراسته بتا دیا جائے گایا پھر دوزخ کا، عرض کیا گیے، بارسوںاللہ او نٹول کا کیا حق ہے، آپ نے قرمایا اونٹ والا تھی ہے جو اونٹ وال ،ن حقوق کو ادا نہیں کرے گاجو ان میں واجب ہیں اور اس کے حقوق یہ ہیں کہ بانی پلانے کے دن ان کا دورھ دوھ کر غریبوں کو پلایا جائے، تو قیامت کے دن اسے ایک چنیل زمین پراو ندھا لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ نہایت فربہ جو کر آئیں گے کہ ان میں کوئی بھی بچہ باتی نہ رہے گااور وہ اسے اینے کھرول سے روندیں گے اور منہ ہے کافیس گے ، جب ان کی مہلی جماعت گزر جائے گی تو فورا سیجیلی جماعت آ جائے گی، یہ عذاب اس روز تک ہو تارہے گاجس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہو گی حتی کہ جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اے یا جنت کا راستہ بتادیا جائے گایا جہتم کاء عرض کیا گیایا۔سول اللہ گائے اور بکر یوں کا کیا تھم ہے ، فرمایا کوئی گائے اور بکری والا بھی اسے مشتنی نہیں،جو گائے بکریوں والاان کی زکو ۃ ادا نہیں کرے گا تو

الله بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ حُرُوحِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ \*

(٢٧٧) بَابُ إِنْم مَانِع الزَّكَاةِ \*

٢١٨٩- حَدَّنَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنْنَا خَمْصٌ يَعْنَى ابْنَ مَيْسَرَةً الصَّنْعَانِيَّ عَنَّ زَيْدٍ بْن أَسْدَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقُّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفَّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارَ فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُونَى بِهَا جَنَّبُهُ وَجَسِنُهُ وَظَهْرُهُ كُلُّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَّهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى لَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْوِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقُّهَا وَمِنْ حَقُّهَا حَلَبُهَا يَوْمُ ورْدِهَا إِلَّا إِذَا كَنَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقُرِ أُوْفَرَ مَا كَانَتُ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطُوُّهُ بأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلِّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَهَا رُدًّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقَضَّى بَيُّنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَّمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ نَقَرِ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقُّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ بُوْمُ الْقِيَامَةِ أَبُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقُرِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا سَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءً وَلَأَ جَلْحُاءُ وَلَا عَضْبَاءُ نَىٰطَحْهُ بِقُرُونِهَا وَتَطُؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ

قیامت کے دن چٹیل میدان میں گائے میں اور بکر ہوں ک جھیٹ سے اسے روندا جائے گا اور تمام گائے اور بکریاں اے اپنے کھروں سے پامال کریں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گ، اس روزند کوئی الٹی سینگوں والی ہو گی ، نہ بے سینگوں والی اور نہ شکتہ سینٹگوں والی جب ان کی پہلی جماعت گزر ہائے گی تو فور ا وومری جماعت آ جائے گی اور بیہ فعل اس روز ہو تار ہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہو گی حتی کہ جب بندوں کے در میان فیصلہ ہو جائے گا تواہے جنت یاد وزخ کاراستہ بتادی جائے گاء عرض کیا گیا یار سول اللہ! گھوڑوں کا کیا تھم ہے، فرمایا گھوڑے تین قتم کے ہیں، ایک مالک پر ہار، ایک مالک کا بچاؤ، ا یک مالک کے لئے باعث ثواب ہے۔ باروہ گھوڑے ہیں کہ جسے مالک نے نمائش اور غرور اور مسلمانوں کی دستمنی کے لئے باندھ ہو،ایسے گھوڑے مالک پر بار ہیں۔ اور جو گھوڑے مالک کا بیجاؤ میں تووہ گھوڑے ہیں جن کومانک نے راہ خدامیں با ندھ ہواور جو حقوق گھوڑوں کی پشتوںاور گر د نوں سے دابستہ ہیں،انہیں بھی ادا کرتا ہو ایسے گھوڑے بیاؤ کا باعث میں اور باعث ثواب وہ ہیں جن کوانسان نے مسلمانوں سے صرف سے بئے فی سبیل الله سبره میں باغ میں باندھ رکھا، یہ گھوڑے سبرہ زار میں جو بھی کھائیں کے ان کی مقدار کے مطابق مالک کے لئے نیکیاں الکھی جائیں گی،لیداور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی،لک کے کئے نیکیاں نکھی جائیں گی۔اوراگر گھوڑے ری توڑ کر ایک یادو ٹیلوں کا چکر لگائیں گے توان کے قد موں کے نشانات اور سید کے بقدر اللہ تعالیٰ مالک کے لئے نیکیاں لکھ لے گا، اگر ہاک تھوڑوں کو لے کر نہر میرے گزرے اور پانی پلانے کے ارادہ کے بغیر بھی گھوڑے کچھ پانی وغیرہ پی میں تو ہے ہوئے پانی کے قطرات کے مطابق اللہ مالک کے لئے نیکیاں لکھ لے گا۔ عرض کیا گیایار سول الله گدھوں کے متعلق کیا جکم ہے، فرہ یا گدھوں کے متعلق مجھ پر کوئی تھم نازل نہیں کیا گیایہ آیت جامعہ یگانہ

أُولَاهَا رُدَّ عَيُّهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضِّى يَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سُسِنَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يًا رَسُولَ اللَّهِ فَٱلْخَيْلُ قَالَ ٱلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ برَخُل ورزٌ وَهِيَ لِرجُل سِتُرٌ وَهِيَ لِرَجُل أَجْرُ فأمَّا ٱلَّتِي هِيَ لَهُ وِرْزٌ فَرَجُلٌ رَبَطُهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وَزُرًّ وَأَمَّ الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَّطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَاَّ رِفَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَحْرٌ فَرَجُلٌ رَبَصَهَا فِي سَبيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجِ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجَ أَو الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْء إِنَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبُ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن إِنَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتُ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْر فَشْرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرَبَتُ حَسَنَاتٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيَّءً إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْحَامِعَةُ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾\* (موجودہے)فمن یعمل الخ لیخی جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دکھے لے گااور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے لیے م

۱۹۹۰ یونس بن عبدالاعلی، عبدالله بن وبب، بشام بن سعد، زید بن اسلم سے ای سند کے ساتھ روایت کی ہے جس طرح حفص بن میسرہ کی روایت ہے لیکن الفاظ صدیت میں پچھ فرق ہے کہ اس روایت میں "ما من صاحب ابل لا یودی حقها" ہے، اور دوسری روایت میں "منها حقها" ہے اور اس من طرح اس میں "منها حقها" ہے اور اس میں "منها حقها" ہے اور اس میں "کوئ بھا جنباہ و جبهته و ظهره" کے الفاظ ہیں۔

۱۹۱۱ هجرین عبدالملک اموی، عبدانعزیز بن می رسهبل بن ا بي صالح، بواسطه والد، حضرت ابو ہر ير ه رضي اللّه تعالىٰ عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جو خزانه والا نزانہ کی ز کوۃ اوا نہیں کرے گا ( تو قیامت کے دن) اس کے خزانہ کو دوزخ کی آگ ہیں گرم کر کے چٹانوں کی طرح بنا كران ہے صاحب مال كے دونوں پہلوؤں اور پيشاني ير داغ الگائے جائمیں گے حتی کہ جب اللہ اپنے بندوں کا اس دن میں فیصلہ فرما کیکے گاجس کی مقدار پیجاس ہزار سال کے برابر ہو گ تو اس کو جنت یا دوزخ کا راسته د کھلا دیا جائے اور جو اونٹ والا او نٹوں کی ز کو ۃ ادا نہیں کرے گا توا نہیں او نٹوں کی جھیٹ سے اس کو چیٹیل میدان میں منہ کے بل مرایا جائے گا،اونٹوں کی تعداد بوری ہو گی اور بد سب اسے روندیں گے، جب مجھلی جماعت روندتی ہوئی گزر جائے گی تو اگلی جماعت دوہارہ ، جائے گی، حتی کہ جب اس روز جس کی مقدار بچیاس ہزار سال کے برابر ہو گی اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ کر چکے گا تواس وقت اسے یا جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا اور ایسے ہی جو کر یوں والا اپنی کریوں کی ز کو ۃ نہیں دے گا توانہیں کریو<sub>پ</sub>

الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّنَنِي الْمَعْلَى السَّدَفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّنَنِي هَذَا هِبْنَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةً إِلَى الْمَوْدِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢١٩١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدِ الْمَلِكِ الْأُمَويُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتُهُ إِلَّا أَحْمِيَ عَنَّيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَيَّنَهُ إِمَّا إِنِّي الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبْلِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتُهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِهَا عِ قَرُقُرَ كَأُوْفَرِ مَا كَانَتُ تَسُتُنُّ عَلَيْهِ كُلُّمَا مَضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَلَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَّمَ لَا يُؤَذِّي رَكَاتُهَا إِلَّا يُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قُرْقَرٍ كَأَوُّهُم مَ كَنْتُ فَتَطَوُّهُ بِأَطْلَافِهَا وَتُنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا

۸۳۵

کی جھپٹ ہے اسے چیتیل میدان میں او ندھے منہ گرادیا جائے گا، بکریوں کی تعداد بوری ہو گی بیہ بکریاں اے اینے کھروں ے پامال کریں گی اور سینگوں سے ماریں گیءان میں کوئی بکری ہے سینگ یاالٹے سینگ والی نہ ہوگی، جب میجیلی جماعت گزر جائے گی، اگلی آ جائے گی حتی کہ اس روز جس کی تعداد ہے س ہزار سال کی ہو گی،اللہ اینے بندوں ہے فیصلہ فرمانے گا تواس کو جنت کا راستہ بتا دیا جائےگا یا دوزخ کا، صحابہٌ نے عرض کیا یا ر سول الله محمورُ ون كاكيا تحكم ہے تو فر، يا گھوڑوں كى پييثانی ہے قیامت تک خیر وابستہ رہے گی اور گھوڑے تین قشم کے ہوتے ہیں بعض کے لئے ثواب، بعض کے لئے باعث تحفظ عزت ور لِعِضَ کے لئے باعث وبال جان۔ باعث نواب تو محوزے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی راہ خدامیں صرف کرنے کے لئے تیار رکھتا ہے۔ ایسے محوڑے اپنے پیٹ میں جو پچھ بھی اتارتے بیں اللہ اس کے عوض اس کے مالک کے لئے ثواب لکھ دیتا ہے،اگر مالک ان کومبز ہ میں چرا تا ہے توجو پچھ گھوڑے کھاتے میں اس کی مقدار کے برابراللہ نواب لکھ دیتا ہے اور اگر دریا ہے ان کو یاتی پلاتا ہے تو پیٹ میں اترنے والے ہر قصرہ کے عوض اسے ایک ثواب ملے گا، حتیٰ کہ رید اور پیشاب کرنے پر بھی مالک کو نُواب ملے گاءاگر ہیہ گھوڑ ہے ایک یا دو ٹیبوں کا چکر لگا کمیں کے توجو قدم اٹھائیں گے ہر ایک قدم پر مالک کے لئے ثواب لکھ دیا جائے گا اور بیاؤ والے گھوڑے وہ میں کہ جنھیں آدمی ہر قراری عزت اور اظہار نعمت الہی کے لئے باندھ رکھتا ہے مگر جو حقوق گھوڑے کی پشت اور شکم ہے وابستہ ہیں ان کو فراموش نہیں کر تاخواہ نتنگی ہویا فراخی، اور وبال وہ گھوڑے ہیں جن کو مالک نے رہا، غرور، تکبر اور اترانے کے لئے باندھ رکھ ہو، اسے گھوڑے وہال ہیں۔ صحابہ نے کہایار سول مللہ گدھوں کے متعلق کیا تھم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِن کے متعلق مجھ پر کوئی تحكم نازل نهين فرمايا مكربيه آيت جامعه يكاندفهن بعمل مثقار

بْسَ فِيهَا عُقَصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ الَّهُ نَيْنَ عِبَاده فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفُ سَهَ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلِّي الْحَدَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَالَ سُهَيَّلٌ فَلَا أَدْرَي أَدْكَرَ الْنَقُرِ أَمْ لَا قَالُوا فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْخَيْلُ فِي نُوَاصِيهَا أَوْ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نُو صِيهَا قَالَ سُهَيَّلٌ أَنَا أَشُكُ الْحَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ الْحَيْلُ تُلَاثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ وَيرَجُلٍ سِنْرٌ وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّحِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَنَا تُغَيِّبُ شَيْدٌ فِي بُصُونِهَا ۚ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجِ مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْء إِنَّ كَتُبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أُجُّرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَصَّرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرُّ حَتِّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَائِهَا وَأَرْوَاثِهَا وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَّةٍ تَخْطُوهَ أَجْرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتْخِذَهَا تَكُرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظَهُورهَا وَتُطُوبِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأُمَّا الَّذِي عَنَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًّا وَبَطَرًا وَكَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَلَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وزُرٌّ قَالُوا فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَمَى فِيهَا شَيْئًا إِنَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ ( فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِتَّقَالَ درَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) \* ذرة حیرًا یره، و من یعمل مثفال ذرة شرًا یره. ۲۱۹۲ قتیبه بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، حضرت سهیل سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۲۱۹۳ محمد بن عبدالله بن بزیج، بزید بن زریع ،روح بن قاسم، سهیل بن صالح رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں خمیدہ سینگوں کی بج ئے شکتہ سینگوں والی بحری ہے اور پیشانی کاذکر نہیں۔

۱۹۹۳ - ہارون بن سعید المی، ابن وہب، عمرو بن حارث بکیر، ذکوان، حضرت ابوہر رہے درضی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا ہے کہ اگر آدمی اللہ تعالی کے اس حق کوادانہ کرے جواد نتوں میں واجب ہے یااو نتوں کا صد قد نہ دے، ہاقی روایت بدستور سابق ہے۔

1900ء استحق بن ابراہیم، عبدالرزاق، (تحویل) محمہ بن رافع، عبدالرزاق ابن جرتے، ابوالزبیر ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ بے تھے کہ جواو نثول والا ان کا حق اوا نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن اصلی تعداد ہے بھی بڑھ کر آئیں گے، چٹیل میدان ہیں ان کے سامنے، لکہ کو بٹھادیا جائے گا اور اور کھرول سے روند تے ہوئے اپنی ٹاگوں اور کھرول سے روند تے ہوئے اپنی ٹاگوں اور کھرول سے روند تے ہوئے اپنی ٹاگوں اور کھرول سے روند تے ہوئے دن اصلی مقدار سے بڑھ کر آئیں گی، وہ گائیں گے، اور جو گائے والا حق اوا نہیں کرے گا تو وہ سینگوں عبدان میں ان کے مالک کو بٹھا دیا جائے گا اور وہ سینگوں ہے مارتی اور چیروں سے کہتی ہوئی نکل جائیں گی اور جو بحریول سے مارتی اور نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ بحریال اصلی مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں والا ان کا حق اوا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ بحریال اصلی مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں

٢١٩٣ وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَذَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِبرِ يَعْنَى الدَّرَاوَرْدَيَّ عَنْ سُهَيَّلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وساق الْحدِيث \*

٢١٩٣ وَحَدَّنَنِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَدَنَ عَقْصَاءُ عَضْبَاءُ وَقَالَ فَيُكُونَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُر جَبِينُهُ \*

٢١٩٤ – حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثُهُ اللهِ الْمُلِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنْ وَسَولَ اللهِ صَنَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَنَّ اللهِ أَو الصَّدَقَة فِي إِبِلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ مِنْهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِنَحْو حَدِيثِ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ \*

٥٩ ٢١٩ حَدَّنَنَا إُسْحَقَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا وَافِعِ عَبْدُ الرَّزَاقِ حِ وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَلَلَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْحِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِلِي لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقْهَا إِلَّا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَسْتَنُ عَلَيْهِ لَعَلَاهُ إِلَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا مَنْ عَلَى فِيهَا حَقْهَا إِلَّا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتُ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا مَا كَانَتْ وَتَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا مَا كَانَتُ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا مَا كَانَتُ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا مَا كَانَتُ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَلَا صَاحِبِ عَنْمَ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَهَا إِلَّا صَاحِبِ عَنْمَ لَا يَفْعَلُ فِيها حَقَهَا إِلَّا صَاحِبِ عَنْمَ لَا يَفْعَلُ فِيها حَقَها إِلَّا صَاحِبِ عَنْمَ لَا يَقْعَلُ فِيها حَقَها إِلَّا صَاحِبِ عَنْمَ لَا يَقْعَلُ فِيها حَقَها إِلَا عَامِتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُثُرَ مَا كَانَتُ

وَقَعَدَ لَهَ مِقَاعٍ قَرْقُرِ تَنْطَحُهُ مَقُرُومِهَا وَتَطَوُهُ لَوْمَا فَهُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْلُهَا وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْلُهَا وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْلُهَا وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْلُهَا وَلَا صَحِبِ كَنْزِ لَا يَهْعِلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعَ يَنْبُعُهُ فَاتِحً فَاهُ فَإِذَا أَنَّهُ فَيْنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي حَبَالَّهُ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَمَكَ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَمَكَ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَمَكَ يَدُهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزَّبِيرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عَمَيْرٍ يَقُولُا هَذَا الْقَوْلُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّبِيرِ مُعَمِّرٍ يَقُولُا هَلَا أَبُو الزَّبِيرِ مُمَيْرٍ عُمَيْرٍ يَقُولُا قَالَ أَبُو الزَّبِيرِ مُمَيْرٍ مُمَيْرٍ يَقُولُا قَالَ رَجُلٌ يَا مِنْ مَيْرٍ وَقَالَ أَبُو الزَّبِيرِ مَعْمَيْرٍ يَقُولُا قَالَ أَبُو الزَّبِيرِ مُعَيْرٍ مُمَيْرٍ وَقَالَ أَبُو الزَّبِيرِ مَعْمَيْرٍ يَقُولُا قَالَ رَجُلٌ يَا مِنْ مَعْمَيْرٍ يَقُولُا قَالَ رَجُلٌ يَا مُنْهُ مَنْ مَنْ وَاللَّهُ فَالَ رَجُلٌ يَا مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَالَ حَلَيْهُا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ \*

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَسَدِبِ إِبلِ وَلَا بَقْرَ عَنْهِ وَسَدَّمَ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمُ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمُ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمُ وَلَا عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَكُسُورَةً الْقَرْنِ فَقُرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمُ وَلَا اللَّهُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا حَمَّةً وَلَا مَكُسُورَةً الْقَرْنِ فَقُرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمُ وَمَنِدٍ وَمَا أَقُرُع لَكُهُ اللَّهُ وَلَا مَلُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا مِنْ صَاحِبُ مَالَ لَا يُؤَدِّي وَمَا الْقَيَامَةِ شَخَاعًا أَقْرَع يَتْنَعُ سَيلِ اللَّهُ وَلَا مِنْ صَاحِبُ مَالَ لَا يُؤَدِّي وَاللَّهُ وَلَا مِنْ صَاحِبُ مَالَ لَا يُؤَدِّي اللَّهُ وَلَا مِنْ صَاحِبُ مَالَ لَا يُؤَدِّي وَكَالَةً إِلَّا مِنْ صَاحِبُ مَالَ لَا يُؤَدِّي وَا يَوْمُ الْقَيَامَةِ شَخَاعًا أَقْرَع يَتَنْعُ صَاحِبُ مَا لَلَا يَحَوَّلَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ شَخَاعًا أَقْرَعَ يَتَنْعُ صَاحِبُ مَالًا لَا يُؤَدِّي وَمَا الْقَيَامَةِ شَخَاعًا أَقْرَعَ يَتَنْعُ صَاحِبُهُ مَا وَيُهِلَ مَا وَهُو يَقِرُ مَا أُولِيَامَة وَيُقَالُ هَذَا لَى الْقَالَ هَا مُنْ وَيُقَالً هَا وَالْمَاءِ وَمَا لَا اللَّهُ الْمَاءِ وَمَا الْقَالُ الْمَاءِ وَالْمَاءُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَا مِنْ اللَّهُ الْمَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَ

بکریول کے سامنے مالک کو بٹھا دیا جائے گا اور وہ سینگوں ہے مارتی اور کھروں ہے روندتی ہوئی چلی جائیں گی،اس روز ان میں نہ کو کی ہے سینگ ہو گی اور نہ شکتہ سینگ والی ،اور جو خزانہ واما خزانہ میں ہے حق البی اوا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن خزانہ شنجے سانپ کی شکل میں منہ کھولے اس کے چیجھے دوز ہے گا، ما مک خزانہ ہے بھا گے گا توا یک منادی آواز دے کر کیے گا کہ ا پنا خزانہ لے لے، ہمیں اس کی حاجت نہیں، جب مالک خزانہ کوئی مفرنہ دیکھے گا تواس سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا اور سانپ نراونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چبالے گا۔ابوز ہیر ؓ کہتے ہیں کہ ہم نے عبید بن عمیر سے ساوہ اس طرح بیان کرتے تھے پھر ہم نے جابر سے پوچھا توانہوں نے عبید بن عمیر کی طرح بیان کیا۔ ابوز بیر کہتے ہیں میں نے عبید بن عمیر سے ت ا یک آدمی نے عرض کیایار سول الله او نث کا کیا حق ہے فرہ میااس کو پائی پر دوھ بیٹ اور اس کا ڈول عاریت دینا اور اس کے نر کو جفتی کے لئے دے دینااوراس پر راہ خدامیں کسی کوسوار کرانا۔ ٢١٩٦ محمد بن عبدالله بن تمير، بواسطه والد، عبدالملك، ابوا نربیرٌ ، جابر بن عبدالله رضی الله نعی لی عنه ، نبی اکرم صلی الله

علیہ وسلم سے لفل کرتے ہیں کہ آپ نے فرہ یا جو او نٹوں یا

گایوں یا بکریوں والاان میں حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے

دن اسے ہموار چیتیل میدان میں بھایا جائے گا کھروں والے

جانور اسے اسپنے کھروں سے پامال کریں گے اور سینگوں والے

جانور سینگوں سے ماریں گے ،اس دن ان جانوروں میں نہ کوئی

ہے سینگ ہو گاادر نہ شکتہ سینگ والاء ہم نے عرض کیایار سول

الله ان میں حق کیاہے ، فرمایا نرول کو بطور عدریتا دینا اور ان کے

ڈ و یوں کو دینااور اس جانور کو کسی کو بخش دینااور پانی پ<sub>ر ا</sub>نہیں

دوھ لین( تا کہ دود ھ غربا کومل جائے )اور راہ خدامیں ان پر کسی

کو سوار کرانا،اور جو ہامدار مال کی زکو ۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت

کے دن اس کا ال مسنجے سانپ کی صورت میں تبدیل ہو کر اپنے

مَالُكَ الَّدِي كُنْتَ تَبْحَلُ لِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا يُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَحَعَلَ يَقْصَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْعَحْلُ \*

(٢٧٨) بَابِ إِرْضَاء السُّعَاةِ \*

٣١٩٧ - حَدَّثَنَاً ٱبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُّنُّ أَبِي إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالِ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَاءَ مَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْبِمُونَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَريرٌ مَ صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ \*

٢١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُنَيْمَانَ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَاً يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَّا أَبُو أُسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نُحُوَّهُ \*

(٢٧٩) بَابِ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي

٢١٩٩ وُحَدَّتَا أَبُو نَكْرِ بْنُ أَسِي شَيْبَةَ حدَّتَ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ سُ

، لک کا تعاقب کرے گا، مالک بھاگے گا مگر جہاں وہ جائے گا س نب بھی اس کے پیچھے جائے گااور اس سے کہا جائے گا کہ بیہ تیرا وہی مال ہے کہ جس پر تو مجل کیا کرتا تھا، بار خر جب صد حب مال کوئی جارہ کارنہ دیکھے گا تواپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈالدے گا تو وہ سائب اس کے ہاتھ کو نر اونٹ کی طرح چبا

## باب(۲۷۸)عمال ز کوهٔ کوراضی کرنا۔

٢١٩٧ - ابو كامل، فضيل بن حسين جحد رى، عبدالواحد بن زياد، محمد بن الي اساعيل، عبدالرحمن بن بدال عبسي، حضرت جرير بن عبدالله رطنی الله تعالی عنه ہے بیان کرتے ہیں کہ پچھاعرا ہیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ زکوۃ وصول کرنے والے آکر ہم پر زیادتی کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ز کو 🖥 بینے والوں کو راضی کر دیا کرو۔ جریر بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرون س اس و قت ہے کوئی ز کو ۃ وصول ( ) کرنے والہ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں گیا۔

۲۱۹۸\_ابو بکربن ابی شیبه، عبد الرحیم بن سلیمان ( دوسر ی سند ) محربن بشار، یمی بن سعید (تیسری سند) اسحاق، ابواسه مه، محمه بن اساعیل سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۷۷۹) ز کوۃ نہ رینے والوں پر سخت

۲۱۹۹\_ ابو بكر بن الى شيبه، و كميع، اعمش، معرور بن سويد، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول

(۱)ان کے آئے پرخوش ہو کران کے ساتھ نرمی کامعاملہ کر کے اور جتنی مقدار واجب ہے وہ تمام اداکر کے ان کوخوش کر و۔

سُوَيْدِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّ رَآنِي قَالَ هُمُ الْمُاحْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّ أَتَقَارَ أَنْ قُمْتُ فَلَمْ أَتَقَارَ أَنْ قُمْتُ فَلَمْ أَتَقَارً أَنْ قُمْتُ فَلَمْ أَتَقَارً أَنْ قُمْتُ فَلَمْ أَتَقَارً أَنْ قُمْتُ فَلَمْ أَتَقَارً أَنْ قُمْتُ فَلَمْ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِلَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِلَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ فَلَا هَكَذَا فَلَا هَكَذَا فَي يَلَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ فَالَ هَكَذَا فَي يَدَيْهِ وَقِلِلْ مَا هُمْ مَا مِنْ يَعْلَى اللَّهِ فَاللَّهُ مَا مِنْ عَلَيْهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ يَعْلِيلٍ فَلَا يَوْدَي زَكَاتَهَا مِنْ بَيْنَ يَلَيْهِ وَقِلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلَا بَقَر وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مَا حَلَى اللَّهُ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَلْهُ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ مَا عَلَى مُوالِيلًا مَا عُلْمَا مِنْ وَاللَّهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ وَاللَّهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ وَاللَّهُ مَا عَلَى وَعَلَيْهِ وَعَنْ شَعْمَ مَا عَنْ عَلَيْهِ وَعَنْ شَعْمَ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وَاللَّهُ فَا عَنْ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ وَعَنْ شَعْمَ مَا كَانَتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا عَلْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْمَ اللَّهُ الْمُؤَلِّ وَاللَّهُ وَلَا عَنْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِلُولُهُ الْمُلْلُولُهُ اللَّهُ الْمُعْمَى مَا كَانَتُ النَّاسِ \*

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي فَلَ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي نَحْوَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بَعْدُ وَكُلِي يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلًا اللَّهِ يَعْدُ أَلُو عَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا \*

٢٠١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْحُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ قَالَ مَا يَسَرُّنِي أَنَّ لَيِي أَحُدًا ذَهَبًا نَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِيمَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ عَلَيَّ \*

٢٢٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سپ کوبہ کے سابہ میں تشریف فرہا تھے جب مجھے دیکھ تو فرہ یا کعبہ کے سابہ میں تشریف فرہا تھے جب مجھے دیکھ تو فرہ یا کعبہ کی بیٹھ گیا اور نہ تھہر سکا کہ کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یارسول اللہ میرے ہاں باپ آپ پر قربان وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرہایا وہ بہت مال والے ہیں گر جس نے فرج کیا اور اور اور اور اور اور ایپ اور جو اون نہ گائے اور بکری والا الن کی زکو قادا اور ایپ کم ہیں ، اور جو اون ک ، گائے اور بکری والا الن کی زکو قادا میں کرتا تو قیامت کے دن ان کے وہ جائور ان سب دئوں سے موٹے اور چر بہلے ہو کر آئیں گے ، جیسا کہ دنیا میں تھے اور اپ سینگوں سے اسے ماریں گے اور کھر ون سے روندیں گے ، جب سینگوں سے اسے ماریں گے اور کھر ون سے روندیں گے ، جب میں نہوں کے سینگوں سے گزر جانے گا اگلا آ جائے گا، بندوں کے در میان فیصلہ ہونے تک یہی عذاب ہو تاریے گا۔

سویر، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور آپ کعبہ کے سابیہ ہیں تشریف فرما تھے، باتی روایت وکیج کی طرح مروی ہے، باتی اتی زیادتی ہے کہ آپ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت ہیں میر می جان ہے کوئی ایہ نہیں جوز بین ہم جات کہ ان خات کی جس کے قضہ قدرت ہیں میر می جان ہے کوئی ایہ نہیں جوز بین ہم جات کہ ان کاس نے ذکو قضہ قدرت ہیں میر می جان ہے کوئی ایہ نہیں کہ اس کے قضہ قدرت ہیں میر می جان ہے کوئی ایہ نہیں کہ اس کے اس کاس نے ذکو قضہ دی ہوائی عذاب کے معلوم ہونے کے بعد۔ اس کاس نے ذکو قضہ دی ہوائی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے سے چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے سوناہو جائے اور عنوں دینار کہ ہیں اسے قائد میرے پاس ایک دیناد بھی رہ جائے مگر وہ شین دینا سے قائد میرے پاس ایک دیناد بھی رہ جائے مگر وہ شین دن سے قائد میرے پاس ایک دیناد بھی رہ جائے مگر وہ عینار کہ ہیں ایسے قرض خواہ کے لئے رکھ لوں۔

۲۲۰۲ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، محمد بن زیاد، حضرت

ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح تقل کرتے ہیں۔

۱۳۰۰ ۱۳۰ ابو بکر بن ابی شیبه ، یجیٰ بن یجیٰ ابن فمیر ، ابو کریب ، ابو معاویه ، اعمش ، زید بن و بب ، ابو ذر رضی امتد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی زمین حرہ میں بیدل چل رہا تھااور ہم کوہ احد کو د کیچہ رہے تھے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابوذر ایس نے عرض کیا جس حاضر ہوں یار سول اللہ، آپ نے فرمایا اگریہ احدیباڑ میرے لئے سونے کا بن جائے تو میں نہیں جا ہتا کہ تیسری رات تک اس میں سے ایک دیار بھی میرے یاس یاقی رہے بلکہ میں تو خدا کے بندوں کو لپ مجر مجر كر سامنے كى طرف دائيں طرف اور بائيں طرف ديدوں، ہاں ادائے قرض کے لئے کوئی دینار باقی رکھ لوں وہ جداہے، اسر کے بعد ہم کچھ اور چلے آپ نے فرمایا ابوزر ایس نے کہا صفر ہوں یار سول اللہ فرمائے ، فرمایا کہ مالدار لوگ قیامت کے رو نادار ہوں مے سوائے ان لوگوں کے جواس طرح اور اس ط ویتے ہیں ،اس کے بعد ہم پھھ اور بطے تو آپ نے فرہ یا اور زار اى جكه رجو تاو فتتكه بين تمهار إلى شرة جول ابيه فراسي ال دیتے اور میری نظرے غائب ہو گئے، کچھ ہے معنی ا غاظ اور آواز مجھے سنائی دی، مجھے فور اُخیال پیدا ہوا کہ شاید حضور اقدیں صلی الله علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش آیا، یہ خیال کر سے میں نے آپ کے چیچے جانے کاارادہ کیا گر فرمان یاد آگیا کہ جب تک میں نہ آؤں اپنی جگہ ہے نہ ہنا، مجبور أا تظار كرنے لگا، بالآخر آپ تشریف لائے تو میں نے واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایاوہ جر مل تقے مجھ سے انہوں نے آکر کہاکہ آپ کی امت میں سے جو تخص بحالت عدم شرك مر جائے گا جنت میں داخل ہو گا، میں نے عرض کیااگرچہ اس نے زنااور چوری کی ہو، فرہیااگرچہ

مُحَمَّدُ لَىٰ حَعْمَرِ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَيَادٍ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِنْلهِ \*

٣٠٠٣ - حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُر بُنُ أَى شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلَّهُمْ عَنْ أَبِي مُعاوِيَةً قَالَ يَحْبَيِّي أَخْتُرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَشِ عَنْ زِيْدِ بْسِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذُرٌّ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبًا دَرٌّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِنَّا دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلَّا أَنَّ أَفُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا حَثَا بَيْنَ يَدَيُّهِ وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَهَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشَّيُّنَا فَقَالَ يَا أَبَا ذَرُّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَه وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِثْلَ مَا صَنِّعَ َ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى قَالَ تُمَّ مَشَيْنَا قَالَ يَا أَبَا ذَرِّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى تُوَارَى عَنَّى فَالَ سَمِعْتُ لَغَطًا وَسَمِعْتُ صَوَّتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِصَ لَهُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ قَالَ تُمَّ دَكُرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحْ خَتَّى آتِيَكَ قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ فَىمًّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ دَاكَ حِمْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ \*

## اس نے زنااور چوری کی ہو۔

( فائدہ ) کلمہ لاالہ ار للّٰہ کا خاص یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جنت میں ضرور پہنچوائے گاءاگر چہریہ امور تواس چیز کی جازت نہیں دیتے۔

۲۲۰۴ قنبیه بن سعید، جویر، عبدالعزیز بن رقع، زید بن وہب، حضرت ابو ذر رضی اللّٰہ نعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نگلا، دیکھآ کیا ہوں کہ رسول خدا صلی امتد علیہ وسلم تنباجارہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے میں نے سوچ کہ شاید مس کاساتھ چلنا آپ کوناگوار گزرے تو میں جاند کے سہیہ میں چلنے لگا( تاکہ مجھ پر نظرنہ بڑے) تو آپ نے مڑ کر دیکھااور فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا ابوذر ، الله تعالى مجھ کو آپ پر فدا کرے، آپ کے فرمایا ابوذر پیلوء تو میں تھوڑی دیر سپ کے ساتھ چلا تو آپ نے فرمایازیادہ مال والے تی مت میں تم در جد والے ہیں مگر جس کواللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اسے اڑا دے اسے وائیں بھی اور بائیں بھی اور سامنے بھی اور پیچھے بھی،اور اس مال سے بہت خیر کے کام کرے، پھر میں پچھے دیر اور آپ کے ساتھ چلتارہا، پھر آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ مجھے ایک صاف ز مین پر بٹھادیا کہ اس کے گر دسیاہ پھر تھے اور فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں تم یہیں بلیٹھے رہو،اور آپ ان پھروں میں طلے گئے بہال تک کہ میں آپ کو نہیں دیکھتا تھ اور وہاں آپ بہت د برتک تھہرے رہے، پھر میں نے سا آپ کہتے ہوئے آرہے تھے کہ آگر چوری اور زنا کرے، چنانچہ جب آپ آئے تو مجھ ے صبر نہ ہوسکا، میں نے عرض کیایا نبی الله، الله مجھ کو آپ فد اکرے ،ان کالے پھر وں میں کون تھامیں نے تو کسی کو نہیں د كلهاجو آب كو جواب دے رہا تھا، فرويا وہ جريل تھے جو ان پھرول میں میرے یا ل آئے اور کہا کہ اپنی امت کو بشارت دو کہ جو کوئی اس حال میں انتقال کر جائے کہ اللہ کے س تھے تسی کو شر یک نہ تھہرا تاہو تو وہ جنت میں داخل ہو گا، میں نے کہا ہے جبریل اگرچہ وہ چوری اور زنا کرے، انہوں نے کہ اگر چہ شراب بھی ہے۔

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ النُّهَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَذٌ قَالَ فَحَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَبُو ذُرٌّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا أَبَا ذُرٌّ تَعَالَهُ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْصَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اجْسِلُ هَا هُنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلُهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِنَيْكَ قَالَ فَانْصَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَ أَرَاهُ فَلَبَتْ عَنِّي فَأَطَالَ النَّبْتُ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْرُ ۚ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَى اللَّهُ فِمَاءَكُ مَنْ تُكَلَّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سُمعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَاكَ حِبْرِيلُ غَرَصَ لِي فِي جَايِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشَرُّ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنَّ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنَّةَ فَقُلْتُ يَا حَبَّريلُ وَإِنَّ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قُالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ لَعَمْ قُالَ قَنْتُ وَإِنَّ سَرَقَ وَإِنَّ زَنَى قَالَ لَعَمْ

وَإِنْ سَرَبَ الْحَمُّورَ \*

( ف كده ) عديث سے معلوم ہواكہ آئخضرت صلى الله عليه وسلم كوعلم غيب نہيں تھا۔

۲۲۰۵ ز بير بن حرب،اساعيل بن ابراجيم، جريري،ابوالعلاء، احف بن قیس ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینه منوره آیااور ایک حلقه میں جیفا ہوا تھااس میں قریش کے سر دار بھی تھے کہ اتنے میں ایک شخص موٹے کپڑے پہنے ہوئے سخت جسم اور سخت چہرے دالا آیااور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، خوشخری دے مال جمع کرنے والوں کو گرم پھر کی جو جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا اور ان کی حجماتی کی نوک پر رکھ جائے گا بہاں تک کہ شانے کی ہڑی سے چھوٹ نکلے گااور شانے ک ہڈی پرر کھا جائے گا تو حچھا تیوں کی نوک سے پھوٹ نکلے گا اور وہ پھر ای طرح آرپار ہو تارہے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لو گوں نے اپنے سر جھکائے اور میں نے ان میں کسی کو انہیں کچھ جواب دیتے ہوئے خہیں دیکھا، پھر وہ لوٹے اور میں ان کے ساتھ ہولیا، بہاں تک کہ وہ ایک ستون کے پاس بیٹھ گئے تو میں نے عرض کیا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پچھ فرہیا ا نہیں برا لگا، انہوں نے کہا ہیا چھ عقل نہیں رکھتے، میرے خلیل ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نے مجھے بلایااور میں سمیا، تو فرمایا تم کوہ احد و یکھتے ہو، میں نے اوپر کی دھوپ کا خیال کیا اور بیا سمجھا ك آپ مجھے كسى حاجت كے لئے وہاں مجھيجنا جاہتے ہيں توميس نے عرض کیا جی ہاں دیکھتا ہوں، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں جا ہتا کہ میرے پاس اس بہاڑ کے برابر سونا ہو اور اگر ہو بھی توسب خیرات کردوں مگر تین دینار (جو قرض کی ادا کے لئے رکھ لوں)اور میدلوگ د نیاجمع کرتے ہیں اور پچھ نہیں سمجھتے، میں نے ان سے کہا کہ تمہار ااپنے قرایثی بھائیوں کے ساتھ کیا حال ہے کہ تم ان کے پاس کسی ضرورت کے لئے نہیں جاتے ہواور ندان ہے کچھ لیتے ہو،انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے پروردگار کی قشم کہ میں ان ہے دنیا ما تگوں گا اور نہ دین میں سیچھ بو جھول گا، یہال تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جاملوں۔

٥ - ٢٢ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَحْمَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنًا أَنَا فِي حَنْقَةٍ فِيهَا مَلَأً مِنْ قُرَيْشِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثَّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَلِّ أَخْشَنُ الْوَجُهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّر الْكَانِزينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ حَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَيْمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْض كَتِفَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَى نَغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ تُدْتِيْهِ يَتَزَلَّزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَدُّهُرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى حَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَوُلَاءِ إِلَّا كُرهُوا مَا قُىْتَ لَهُمْ قَالَ إِنَّ هَوُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّ عَييلِي أَبَ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَتَرَى أُحُدًا فَنَظَرْتُ مَا عَنِيٌّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِتْنَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثُةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ هَوُلَاء يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْتًا قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلِإِحْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشَ لَا تَعْتَريهم وَتُصِيبُ مُهُمْ قَالَ لَا وَرَبِّكَ لَا أُسْأَلُهُمْ عَنُ دُنِّيَا وَلَا أَسْتُفْنِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ \*

( فی مدہ ) صدیث ہے دین پر عمل نہ کرنے وانوں ور اس کی خبر گیری نہ رکھنے وانوں کی جہالت ٹابت ہوئی ،اور زہرو دنیا کی ہے رغبتی کی فضیبت معلوم ہوئی، جمہور علائے کرام کے نزدیک اگر کسی بھی ساں کی زکوۃ ادانہ کی جائے تب اس کے لئے یہ عذاب ہے جو قرشن و حدیث میں مذکور ہے اور اگر زکوۃ دیدے تب وہ اس وعید ہے نجات حاصل کرے گا، باقی امیر الزاہدین حضرت ابوذر کا مسلک یہ ہے کہ ضرورت ہے را ندجو مال بھی '' دمی رکھے اس پر مواخذہ ہو گااور وہ ان و عیدات کا مستحق ہے جو کہ احادیث میں موجو دہیں۔

٢٢٠٦ وحَدَّثُمَا شَيْبَالُ مْنُ فَرُّوخَ حَدَّثُمَا أَبُو الْأُشْهَبِ حَدَّثَنَ خَلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ عَنِ الْأَحْمَٰفِ بْنِ قَيْسِ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ فَمَرَّ أَبُو ذَرُّ وَهُوَ يَقُولُ بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكُنِّ فِي ضُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ يَنَحَّى فَقَعَدَ قَالَ قَنْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا أَبُو ذَرَ قَالَ فَقُمْتُ إِنَيْهِ فَقُبْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِنَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ قَالِ خَدْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً فَوِذًا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ \*

(٢٨٠) بَابِ الْحَتِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ المُنفِق بالنحيف \*

٢٢٠٧ – حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالًا حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الرِّلَّ وَ عَنَ الْأَعْرُ حِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ يَبْلُعُ بِهِ نُشِيٌّ صُنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تُدرِكَ وَنَعالَى يَا شَ آدَمَ أَلْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وقالَ يُمِينُ النَّهِ مَنْأَى وَقَالَ اثْنُ نَمَنْرٍ مَنْآَلُ

۲۲۰۶ شیبان بن فروخ، ابواراههب، خدید عصری، احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں قریش کے چندلو کوں میں ہیٹھا ہوا تھ کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے سے اور فرمانے کیے کنز (خزانہ) جمع کرنے وابوں کو ایسے داغ ک بشارت دو جو ان کی پلیٹھول پر لگائے جائیں گے تو ان کے پہلوؤں ہے نکل جائیں گے اوران کی گدیوں میں نگائے جائیں کے توان کی پیش نیول سے نکل جائیں گے پھر وہ ایک جانب ہوگئے اور بیٹھ گئے ، میں نے دریافت کیا بیہ کون ہیں ، حاضرین نے جواب دیا، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں چن نچہ میں ان کی طرف کھڑا ہوااور میں نے کہا ہیہ کیا تھا، جو میں نے ابھی سنا کہ آپ کہہ رہے تھے،انہوں نے کہ میں وہی بیان کر رہاتھ جو میں نے ان کے نی اگرم صلی ائتد علیہ وسلم سے ساہ، میں نے عرض کیا کہ آپ اس عطامیں (جو مال غنیمت سے امر اء دیتے ہیں) کیا فرماتے ہیں، فرمایاتم اسے بیتے رہو کیونکہ آج کل اس سے تم کو مدو حاصل ہو گی تمرجب بیہ تمہارے دین کی قیمت ہو جائے تو چھوڑ دو۔

بب (۲۸۰) صدقه کی فضیلت اور خرچ کرنے والے کے لئے بشارت۔

۵ • ۲۲- زبير بن حرب، محمد عبدالله بن تمير، سفيان بن عيدينه، ا بو انزناد ، اعرج ، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرہ یا، ابتد تعالی فرما تا ہے اے ابن آوم خرچ کر کہ میں بھی تھھ پر خرچ کروںاور فرمایا کہ اللہ تعان کاہاتھ کھر ہواہے، رات د ن کے خرچ کرنے سے اس میں سی قسم کی کی نہیں ہوتی۔

سحّاءُ لَى يعيضها شيءٌ النّيْل وَالنّهَارَ \*
٢٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزَاق بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبّهٍ قَالَ هَذَا مَا هَمَّمْ بْنِ مُنبّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةٌ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ قَالَ وَاللّهُ عَالَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعِينُ اللّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعِينُ اللّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا اللّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا اللّهِ مَلْأَى لَا يَعْيضُهَا اللّهِ مَلْقَى مُذْ خَلَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السّمَاءَ وَالنّارُضَ فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السّمَاءَ وَالنّارُضَ فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ

قَالَ وَعَرُّشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأَحْرَى الْقَبْضَ

يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ \*

۲۲۰۸ محر بن راقع، عبدالرزاق بن جمام، معمر بن راشد، جمام بن منبّه، ان مرویات میں سے نقل کرتے ہیں جو حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم فرج کر وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم فرج کر و میں تم پر فرج کرول گا، اور رسول اکرم صبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاسید ھاباتھ مجر ابدوا ہے، رات دن فرج کر فرج کروں گا، اور یوا نہیں ہوتی، تم غور کروکہ کرنے سے اس بیل کسی فتم کی کی پیدا نہیں ہوتی، تم غور کروکہ جب سے آسان و زمین کو پیدا کیا ہے کس قدر فرج کیا ہے کہ جب سے آسان و زمین کو پیدا کیا ہے کہ اب بیس ذرہ برابر کی منتبیں ہوئی، اس کا عرش یائی پر ہے اس کے دوسر سے ہاتھ میں منتبیں ہوئی، اس کا عرش یائی پر ہے اس کے دوسر سے ہاتھ میں صفت قبض ہے جسے چاہتا ہے بلنداور پست کر تا ہے۔

ف کدہ۔ بید ابتد تعالیٰ کے صفات ہیں ان پر بلا کیف معلوم کئے ہوئے ایمان لاناواجب اور ضروری ہے، تمام الل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے اور ان میں تاویلات کرنا، بیہ جہمہ اور معتز لد کاشیوہ ہے، جبیہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ؓ نے اس کی نضر تک کی ہے۔

باب (۲۸۱)اہل وعیال پر خرچ کرنے کی فضیلت اوران پر تنگی کرنے کی ممانعت اوراس کا گناہ۔

(٢٨١) بَابِ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْنُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهُمْ عَنْهُمْ \*

۱۲۰۰۹ ابوالر بھالانہ من قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، ابوب،
ابو قلابہ ، ابواساء ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت
کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بہترین دینار جسے آدمی خرج کر تاہے وہ ہے کہ جسے آدمی اپنہ گھر والوں پر خرج کر ہا ہے اور وہ دینار کہ جسے اپنے جانور پر اہتہ
کے راستہ میں خرج کر تاہے اور ایسے ہی وہ دینار کہ جسے اپنہ اپنہ ساتھیوں پر اللہ کے راستہ میں خرج کر تاہے اور ایسے ہی وہ دینار کہ جسے اپنہ ہیں ما تھیوں پر اللہ کے راستہ میں خرج کر تاہے ، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال سے ابتداء کی ، پھر ابو قلابہ نے کہا کہ اس شخص سے زیادہ کون مستحق ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرج کر تاہے تاکہ ان

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادُ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الرَّبِعِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَة عَنْ أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَة عَنْ أَيُوبُ عَنْ أَيْنِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَيْنِ اللَّهِ وَلِينَارٍ يُنْفِقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّحُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّحُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّحُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّحُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّحُلُ عَلَى عَيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّحُلُ عَلَى عَيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّحُلُ عَلَى دَانَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى مَا اللَّهِ وَلِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عَبِيلِ اللَّهِ وَلِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عَبِيلِ اللَّهِ وَلِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى مَا اللَّهِ وَلِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اللَّهِ وَلَابَةً وَاللَّهُ وَلَيْلَالًا وَلَابَةً وَاللَّهُ وَلَيْلَالًا مُعَلَى اللَّهُ وَلَابَةً وَاللَّهُ وَلَابَةً وَاللَّهُ وَلَابَةً وَاللَّهُ وَلَابَةً وَاللَّهُ وَلَا أَبُو قِلَابَةً وَاللَّهُ وَلَيْلَ أَبُو قِلَابَةً وَالَى أَبُو قِلَابَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا أَبُولُ اللَّهُ وَلَالَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

أَحْرًا مِنْ رَحُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ لَهِ وَيُعْنِيهِمْ \*

رُّ ٢٢١٠ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ لَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ لَنُ اللَّهِ عَنْ سُفْنَانَ عَنْ مُزَاجِم بْنِ زُفْرَ عَنْ مُخَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مُحَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَدِينَارٌ مُخَاهِدٍ عَنْ أَبْفَقَتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَنِي أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا اللَّذِي وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَنَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَنِي أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَنِي أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي

- ٢٢١١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْحَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَدْيَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْبُ قَالَ الْمَعْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ الرَّقِيقَ قُونَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَقَالَ أَعْطِهِمْ قَالَ الرَّقِيقَ قُونَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَاعْطِهِمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى الرَّقِيقَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُونَهُ \* فَالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُونَهُ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُعْتَلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ \* ٢٢١٢ - حَدَّثَنَا قُتْشَةُ نْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ ٢٢١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الرُّيْشِ عَنْ حَابِرِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي عُدرة عَنْدًا لَهُ عَنْ ذُبُرِ فَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ عَيْرُهُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ عَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ

عَنْدِ اللَّهِ الْعُدَوِيُّ بِشَمَانِ مِائَةٍ دِرْهُمٍ فَحَاءَ بِهَا

کی آیرو پچتی رہے، یااللہ تعالیٰ ان کو اس وجہ سے نفع دے ور غنی کر دے۔

۱۳۱۰ - ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، ابو کریب، و کیع،
سفیان، مزاحم بن زفر، مجامد، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه
سفیان، مزاحم بن زفر، مجامد، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیہ وسم نے
سے روابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے
ارشاد فرمایا کہ ایک و بینار وہ ہے کہ جسے تومسکین کو دے اور ایک
و بینار وہ ہے کہ جسے تواہی بال بچوں پر صرف کرے، ان میں
سب سے زیادہ تواہ اس میں ہے جسے تواہی بال بچوں پر فرج
سب سے زیادہ تواہ اس میں ہے جسے تواہی بال بچوں پر فرج

۱۲۲۱۔ سعید بن محمد جری، عبدالر حمٰن بن عبدالملک بن ابحر کنانی، بواسطہ والد، طلحہ بن مصرف، حضرت فیشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہے کہ اشخ میں ان کا داروغہ آیا، انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے غلاموں کو خرج دے دیا، اس نے کہا فہیں، فرمایا جاؤد بیرو، اس لئے کہ آنخصرت صلی اللہ عبہ وسلم نے فرمایا جاؤد بیرو، اس لئے کہ آنخصرت صلی اللہ عبہ وسلم نے فرمایا جاؤد بیرو، اس لئے کہ آنخابی گناہ کافی ہے کہ جس کو خرج دوگ دے۔

باب(۲۸۲) پہلے اپنی ذات اور پھر گھروں اور اس کے بعد رشتہ داروں پر خرج کرنا۔

۲۲۱۲-قتبید بن سعید، لید، (دوسری سند) محر بن رخی لید، ابوز بیر"، حضرت جابر رضی الله نتحالی عنه سے روایت کرتے بیں کہ بنی عذرہ کے ایک شخص نے اپ مرنے کے بعد آید غلام آزاد کیا (بعنی میہ کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع بینج گئے۔ سپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع بینج گئے۔ سپ نے فرمایا تیرے بیاس اس کے علادہ مال ہے اس نے کہ نہیں۔ نے فرمایا تیرے بیاس اس نے کا دو مال ہے اس نے کہ نہیں۔ تب آپ آپ نے فرمایا اس غلام کو جھے سے کون خرید تا ہے تو نعیم تب آپ نے فرمایا اس غلام کو جھے سے کون خرید تا ہے تو نعیم

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ نُهُ قَالَ الدَّ النَّفْسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ مَنِيْءٌ فَبِأَهْمِثَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَبِدِي قَرَاتَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَاتِكَ مُبِدِي قَرَاتَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَاتِتِكَ مُنِينِيْ قَهَكَذَا وَهَكَذَا يُقُولُ فَبَيْنَ يَدَيِّكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ \*

٢٢١٣ - حَدَّنَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَدْكُورِ أَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَ مَنْ قُلُورٌ أَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَ مَنْ قَلُورٌ الْمُعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ \*

(٢٨٣) بَابُ فَضُلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ \* وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ \*

١٠٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ فَرَأْتُ عَنِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَنِي مَالِثٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحْبُ أَمْوَالِهِ إليهِ بَيْرَحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُمُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَيْبِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُمُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَيْبِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْوَا مِمَّا يُحِبُونَ ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مَنَّ يُعْوَا مِمَّا يُوبَوْنَ ) قَامَ أَبُو طَلْحَةً إِلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مَنَّ يُعْفُوا مِمَّا يُعِبُونَ ) وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَالِي إِلَيْ إِلَيْ يَبْرَحَى

بن عبداللہ نے اسے آٹھ سو درہم میں خربیر لیا اور وہ درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، آپ نے وہ غلام کے مالک کودیئے اور فرمایا کہ پہلے اپنی ذات پر خرج کر چر اگر پھر اگر بھر والوں سے بھی نگ جائے تو گھر والوں پر، پھر اگر گھر والوں سے بھی نگ جائے تو قر ابت والوں اور اگر رشتہ دار دل پر خرج کے بعد بھی جائے تو پھر ادھر اور ادھر اور آپ سامنے اور دائیں وہائیں اشارہ فرماتے تھے (بعنی پھر صدقہ و خیرات خوب کرو)۔

اشارہ فرماتے تھے (بعنی پھر صدقہ و خیرات خوب کرو)۔

اشارہ فرماتے تھے (بعنی پھر صدقہ و خیرات خوب کرو)۔

سا ۲۲۱۳ لیقوب بن ابرائیم دور فی اساعیل بن علیه ابوزیر ایرائیم دور فی اساعیل بن علیه ابوزیر که ایک حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که ایک شخص نے انصار میں سے جس کا نام ابو قد کور تھا، ایک غلام کو مدیر بنالیا جس کا نام بعقوب تھا، بقیه حدیث لیث کی حدیث کی طرح روایت کی۔

باب (۲۸۳) اقرباء، شوہر ، اولاد اور مال باپ پر اگرچہ وہ مشرک ہوں، خرچ اور صدقہ کرنے کی فن

۱۲۱۳ یکی بن یکی ، مالک ، اسحاق بن عبداللد بن ابی طلحه ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ منورہ میں بہت مالدار ہتے اور ان کو بہت محبوب مال ہیر عاء کا باغ تھا جو محبد نبوگ کے سامنے تھا، رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم اس میں تشر یف لے جاتے اور س کا بیٹمی پائی سلی الله علیہ وسلم اس میں تشر یف لے جاتے اور س کا بیٹمی پائی پیتے ، انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو کی (ترجمه) کہ نیکی کو شہیں پہنچو کے جب تک اپنی محبوب چیز فرج نہ کرو گے تو حضرت ابو طلحہ رضی الله تعالی عنه آئی کو خبیں میں من منر ہو کے اور عضرت میں حاضر ہو کے اور عضرت میں حاضر ہو کے اور عضرت کی کو خبیں بہنچو گے جب تک اپنی کو خبیں بہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز فرج نے نہ کرو، اور عشر کی کو خبیں بہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز فرج نے نہ کرو، اور عبیں بہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز فرج نے نہ کرو، اور میں بہترین مال ہیر جاء ہے اور وہ الله تعالیٰ کی راہ میرے مالوں میں بہترین مال ہیر جاء ہے اور وہ الله تعالیٰ کی راہ

وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَصَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِي ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِي ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِي ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِي أَلَا وَرَبِي مَا لُلُهُ وَبِي عَمِّهِ أَلَاقُورِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَلَا وَاللَّهُ فَي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَلَاقًا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَلَا عَمْهِ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَ

٢٢١٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزً حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَرَى رَبَّنَا يَسْأُلُنَا مِنْ أَمُوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قَدُّ جَعَيْتُ أَرْضِي بَرِيحًا لِلَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهًا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبَيُّ بْنِ كَعْبٍ \* ٢٢١٦- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثُنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَان رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ يِرَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَتِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ \* ٢٢١٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوِصِ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَاتِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبَّدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ خُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَحَعْتُ إِلَى عَنْدِ اللَّهِ فَقُنْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا

میں صدقہ ہے، میں اللہ تعالیٰ ہے اس کے تواب کا دور آخرت میں اس کے جمع ہو جانے کا طالب ہوں، سواس کو آپ جہال چاہیں لگادیں، آپ نے فرمایا کیاخوب یہ تو بہت نفع کا مال ہے، یہ تو بروے نفع کا مال ہے، تم نے جو کہا میں نے سنا، اور مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، چن نچہ ابوطلح نے اسے اپنے رشتہ داروں اور بچیز او بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔

١٢١٥ - محد بن حاتم، بغر، حماد بن سلمه، ابن حصرت الس رضى الله تعالی عنه صروایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوگی، لن تنالو اللبر حتی تنفقوا مما تحبون، توابوطلح نے عرض کیا ہمارا پروردگار ہم ہے ہمارا مال طلب کرتا ہے تو یا کا نام بیر حاء ہے الله تعالی کی نذر کردی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو، تو انہوں نے حسان بن ابن ابت اورا بن ابی کعب کودے دی۔ انہوں نے حسان بن ابن ابت اورا بن ابی کعب کودے دی۔ انہوں نے حسان بن طاحت رضی الله تعالی عنب سے روایت کرتی حضرت میں فنہ بن حادث رضی الله تعالی عنب سے روایت کرتی جیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی الله تعالی عنب سے روایت کرتی ایک بائدی آزاد کی تو ہیں نے اس کا تذکرہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں الله علیہ وسلم کے زمانہ میں علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے اپنے مامودک کودے دیتیں تو بڑا تواب ہو تا۔

مامودَل لودے دیمیں لوبرالواب ہوتا۔

۲۲۱۷۔ حسن بن رہے، ابوالاحوص، اعمش، ابو واکل، عمروبن حارث، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا اب عور توں کی جماعت صدقہ کرواگرچہ تمہارے زیرات سے بی ہو، چنانچہ میں ایخ شوہر عبداللہ کے پاس آئی اوران سے کہا کہ تم مفلس خالی ہاتھ آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ہمیں صدقہ دینے کا تھم دیا ہے تو تم آپ سے ج کر دریافت نے ہمیں صدقہ دینے کا تھم دیا ہے تو تم آپ سے ج کر دریافت

بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وُ إِلَّا صِرَفْتُهَا إِلَى عَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلِ اثْنِيهِ أَنْتِ فَالْتُ فَالْطَلْقُتُ فَإِذَا امْرَأَةً مِنَ أَنْ يُصَارِ بِبَابِ رَسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجِتِي خَاخَتُهَا قَانَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَحَرَجَ عَلَيْنَا بِمَالٌ فَقَمْنَا لَهُ اثْبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَتُحْزِئُ الصَّدَقَّةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزُواَجهمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُحْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَحَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَار وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ لَهُمَا أَجْرَان أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ \*

حَدَّنَنَا عُمْرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِ بَنِ الْحَدَّنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَثُ حَدَّنَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِ أَنِي الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ الْمَرَّةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرُاتُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ الْمَرَّةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرُاتُ بِالْمَ هِيمَ فَحَدَّتَنِي عَلْ أَبِي عُينَذَةً عَنْ عَمْرِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً فَالَ قَالَ قَالَتُ كُمْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً فَالَ قَالَ قَالَتُ كُمْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً فَالَ قَالَتُ كُمْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً لَلَّهُ عَنْ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ فَالَ قَالَتُ كُمْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي النَّبِي اللَّهِ عَلَيْكُونَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ لَكُو كُويَتِ أَبِي الْأَحْوَصِ \* لَكُنَّ الْعَلَاء وَسَلَّمُ عَنْ أَيْهِ عَنْ الْعَلَاء حَدَّنَا هِشَامٌ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهُ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ أ

كروكه أكريس تم كودے دول اور صدقه ادا موجے تو خير ورند سمی اور کو دے دول، تو عبداللہ نے مجھے سے کہا کہ تم ہی جا کر دریافت کرلو، چنانچه میں آئی اور ایک انصاری عورت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے در دازہ پر كھڑى تھى اور اس كى اور میری حاجت ایک ہی تھی اور آنخضرت صلی اللہ عایہ وسلم کا رعب بہت تھا، چنانچہ حضرت بلال باہر آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو َ اور جا کر دریافت کرو که دو عورتی دروازه پر بیه یو چھتی ہیں که گر وہ اينے شوہروں کو صدقہ دیں توصدقہ ادا ہو جائے گایا نہیں، یاان تیموں کو دیں جو کہ ان کی پرورش میں ہیں اور بیہ نہ بڑو کہ ہم کون ہیں، بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف کے گئے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت قرمایا وہ کو ن میں توحفرت بلال نے کہا کہ ایک انصاری عورت ہے اور ایک زینب بین الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت کیا که کون سی زینب ، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کی بی بی، تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا ان كے سئے دو تواب یں،ایک رشتہ داری گااور دوسر اصد قد کا۔

اسط المالا المحمش، شقیق، عمر بن حفص بن غیاث، واسط این والد، اعمش، شقیق، عمر و بن حارث، حضرت زینب رضی الله تعالی عنها زوجه حضرت عبدالله الله تعالی عنها زوجه حضرت معنوات و بین مضمون مروی به الله تعالی عنها زوجه حضرت و بن الحارث، حضرت زینب زوجه حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنها سال طرح روایت ب، البته اتن عبدالله رضی الله صلی الله عبارت کااضافه به که هی مسجد عی تحق که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے مجھے دیکھا اور ارشاد فرمایا که صدقه کرو، اگر چه این زیورات میں سے ہو، بقیه حدیث ابوالا حوص کی روایت کی طرح بے۔

۲۲۱۹ - ابو کریب، محمد بن العلاء، ابو اسامه، بشام بن عروه. بواسطه اینے والد، زینب بنت ابو سلمهٔ حضرت ام سلمه رضی الله تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و (حبید اوٰل)

رئس سُن أَى سَمَهُ عَلَّ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ فَسْ ذَرَسُولَ لِللهِ هَلُ لِي أَجِّرٌ فِي بَنِي أَلِي سَمَهُ أَنْهَقَ عَلَيْهِمُ وَسَنْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وهكد إلم هُمُ لِيَّ فَقَالَ لَعَمُّ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مُ أَعْفُلُ عَلَيْهِمْ \*

٢٢٢- وحدتني سُويْدُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا عَلِي لَنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْدُ بُنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْدُ لَنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْدُ لَنُ الْمَعْمَرُ لَى عُمْرًا الْمَعْمَرُ اللهِ عَمْرُونَ فِي هَدَا الْإِسْنَادِ جَمِيعًا عَنْ هِئْتَمِ بْنِ عُرُونَ فِي هَدَا الْإِسْنَادِ بِهِيثِيهِ \*

٢٢٢١ - حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ عَدِي وَهُوَ الْنُ ثَابِتِ
 عَنْ عَنْدِ بنّهِ لِن يَرِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدُرِيِّ
 عَنْ عَنْدِ بنّهِ لِن يَرِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ
 عَنِ النّبِيِّ صَنَّى لَلَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ
 إذَا أَنْفَقَ عَنَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ
 مَا تَتَّةً \*

صَدَقة \* ٢٢٢٧ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَبِيعًا عَنْ شُعْبَةً فِي هَدَ الْرِسْنَادِ \*

مَعْبَدُ بِي مَنْ أَبِي شَبْبَةَ كُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَمَّنَا عَنْ هَشَامِ بْنَ عَنْ هِشَامِ بْنَ عُرُوة عِنْ هَشَامِ بْنَ عُرُوة عِنْ أَبِهِ عَنْ أَشْمَاءَ قَالَتُ قُلْتُ نَا عُرُوة عِنْ أَبِهِ عَنْ أَشْمَاءَ قَالَتُ قَالَتُ قُلْتُ نَا رَسُولِ اللّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةً أَوْ رَسُولِ اللّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةً أَوْ

رهمة أَفَاصِلُهَ قَالَ لَعَمُ \* ٢٢٢٤ حَدَّثُنَا أَنُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ثَنُ الْعَلَاءِ

تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسوں اللہ ا مجھے ابو سلمہ کی اولا دیر خرج کرنے میں تواب ہے ادر میں ن کو چھوڑنے والی نہیں ہوں کہ وہ ادھر ادھر پریشان ہو جا کیں اس لئے کہ وہ میرے بیٹے ہیں فرمایا جو تم ان پر خرچ کر واس میں تم کو تواب ہے۔

۳۲۲۰ سوید بن سعید، علی بن مسہر (دوسر ک سند) اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ہش م بن سروہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔

۲۲۲۱۔ عبیداللہ بن معاذ عبری، بواسطہ اپنے والد، شعبہ ، عدی
بن ثابت، عبداللہ بن یزید، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ
تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رویت کرتے ہیں کہ
آپ نے فرمایا مسلمان جب اپنے گھر والوں پر خرج کر تا ہے اور
اس میں ثواب کی امید (۱)ر کھتا ہے ، تو یہ اس کے لئے صدقہ

۲۳۲۲\_ محمد بن بشار، ابو بکر بن نافع، محمد بن جعفر (دوسر ک سند) ابو کریب، وکیج، شعبه سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

سا ۱۲۱۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادر بس، ہشم، بواسطہ اپنے والد، حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول ملہ میری میں آئی ہے اور وہ دین سے بیزار ہے تو کیا میں اس سے سلوک کروں، آپ نے فرمایا، ہاں!

۲۲۲۳ ابو کریب، محمدین علاء، ابواسامه، بشرم، بو سطه اپنے

(۱) صدقہ ہے تعبیر فرہ دیا تاکہ کوئی میں تستمجھے کہ اٹل وعیال پر خرج کر کاچو نکہ میرے ذمہے تواس پر مجھے تو ب نہیں ہے گا۔ صدقہ کہ کر فرہ دیا کہ اس پر بھی اجر ملتہ ہے۔

حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِيمًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءً بِسْتِ أَنِي بَكْرِ قَالَتْ قَدِّمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِي مُّهَدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ وَهِيَ مُسَرِّكَةً فِي عُهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ وَهَيَ وَهَيَ أَمَّي وَهِيَ وَهَيَ أَمَّلِ \* وَهَيَ وَهِيَ وَهِيَ أَمَّلُ \* فَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ \*

(٢٨٤) بَابِ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ \*

د ٢ ٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْشَمَةَ أَنَّ رَجُعًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْشَةَ أَنَّ رَجُعًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتُ نَصَدَّقَتُ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تُصَدَّقَتُ اللَّهِ الْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ \*

٣٢٢٦ - وَحَدَّتَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُنُ مُحْدٍ أَخْبَرَنَا عَلِي أُسَامَةً ح و حَدَّثَنِي عَلِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْعَنْدِ وَفَى مُؤْسَى مَدَا الْإِسْنَادِ وَقِي حَدِيتِ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ تُوصِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَادِ بِشْرٍ وَلَمْ يَوْلَ مُؤْلِكَ الْبَاقُونَ \*

والد، حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله تعالى عند بيان كرتى بي كه بيس نے عرض كيا يا رسول الله ميرى ماس آئى ہے اور وہ مشركہ ہے، بيراس زمانہ كى بات ہے جب آپ نے كفار قربش سے صلح كى تھى تو بيس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے دريافت كياكہ ميرى مال آئى ہے اور وہ مشركيين كى طرف مك ہے تو كيا بيس اس كے ساتھ احسان كروں ، آپ نے فرويا ، ہار!

باب (۲۸۴) میت کی طرف سے صدقہ دینے کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔

۱۳۲۵۔ محمد بن عبیداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، ہشام، بواسط اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے بین کہ ایک شخص آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ میر کی والدہ اچانک فوت ہوگئی ہے اور وصیت نہیں کر سکی اور میر اخیال ہے کہ اگر بوئتی توصد قد کر تی کیا میں اس کی جانب ہے صدقہ کروں، آپ نے فرصانی باس کی جانب ہے صدقہ کروں، آپ نے فرمایا، ہاں!

۲۲۲۷۔ زہیر بن حرب، یجی بن سعید (دوسری سند)
ابوکریب، ابواسامہ (تیسری سند) علی بن حجر، علی بن مسہر
(چوتھی سند) تھم بن موسیٰ، شعیب بن اسی ق، ہشام ہے اس
سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ابواسامہ کی روایت میں
ہے کہ انہوں نے وصیت نہیں کی، جیسا کہ ابن بشر نے بیان
کیا ہے اور بقید راویوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

(فائمہ) عمائے احناف کے نزدیک مفتی بہ قول ہیہ کہ اٹھال اٹسان خواہ بدنی ہوں یامالی، ان کا تواب مرنے والے کو ضرور ماتا ہے۔ چنا نچہ کتب فقہ ، ہدایہ ، فتی وی عالی کی تعریک موجود ہے ، خبرة کتب فقہ ، ہدایہ ، فتی وی عالی کی تعریک الرائق ، نبر الفائق ، زیلتی ، عینی اور اس کے علاوہ اور معتبر کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے ، خبرة زیعتی کی نقل کرتا ہوں ، فرماتے ہیں : کہ اس بارے میں قانون کلی ہہ ہے کہ آوی اپنے نیک اٹھال کا تواب دو سرے کو پہنچا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خواہ نماز ہویاروزہ ہو ، یا جی اصدقہ یا خیر ات ، یا قرآن کریم کی تلاوت یاو ظائف وغیرہ واور ان سب کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے اور نہ اے نواب بہنچتا ہے اور نہ اے نفع بھی دیتا ہے لیکن معتز لہ کہتے ہیں کہ اے ثواب پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں اور نہ مروہ کو ثواب پہنچتا ہے اور نہ اے نفع

دیتا ہے ور علی و حنفیہ کی دیلیں بکترت ہیں۔ چنانچے دار قطنی اور سنن ابوداؤد میں اس مضمون کی بکترت احادیث موجود ہیں اور عالکیری میں مرقوم ہے کہ قانون اس باب میں ہے ہے کہ انسان کو اپنا انکار اس کی اور کے لئے پہنچانادر ست ہے، عام ہے کہ وہ عمل نماز ہوہ یہ روزہ صدقہ ہویا ورد گیرا عمال صالحہ اور انبیاء کر ام اور شہداءاور اولیاءاور صلحاء کی قبروں کی زیارت کرنا شیخے اور در ست ہے اور ایسے ہی مردوں کو کفن ویناو غیر و، باقی اس کے علاوہ اور جملہ امور و خرافات جو آئ کل کے زمانہ میں رائح ہیں کہ جن کی شرح کی یہاں گنج نش نہیں، در ست نہیں جی ۔ سرکس صاحب کو تفصیل کا شوق ہو تو علاء حق ہے ان امور کی شخصیت کرے اور ایسے ہی اکثر علیء حنفیہ کے زد یک ساع موتی علیہ بیس جیں۔ اس کی عدوہ اور ایسے ہی اکثر علیء حنفیہ کے خدد یک ساع موتی عاب نہیں چنانچہ کانی شرح والی ہو تھی شرح کیزوں کو کا اور کتب فقہ میں سے کہ حوجود ہے ، واللہ اعلم پالصواب۔

(٢٨٥) بَابِ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَنَى كُلِّ نَوْعِ مِنَ الْمَعْرُوفِ \* وَنَا لَكُلُّ نَوْعِ مِنَ الْمَعْرُوفِ \*

٢٢٢٧ - وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَ نَهُ عَوْ نَهُ حِو حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنَ أَبِي مَالِكِ الْأَشْحَعِيِّ عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِنَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْحَعِيِّ عَنْ رَجُدَيْفَةَ فِي حَدِيثِ عَنْ رَجُدَيْفَةَ فِي حَدِيثِ عَنْ رَجُدَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قَتَيْبَةَ قَالَ تَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بُنُ بِي شَيْبَةَ عَنِ البِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بُنُ بِي شَيْبَةَ عَنِ البِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بُن بِي شَيْبَةَ عَنِ البِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً \*

مُحَمَّد بَنُ مُحَمَّد بَنُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بَنِ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بَنِ اللهِ مُسْمَاءَ لَطُبَعِيُّ حَدَّنَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةً عَنْ يَحْيَى ابْنِ عُقَيْ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَقْ أَبِي الْأَسُودِ عَقْ أَبِي الْأَسُودِ عَقْ أَبِي الْأَسُودِ لَعَيْ أَبِي الْأَسُودِ لَعَيْ إِنْ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ لَدَّينِ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ لَدَّينِ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ لَللهِ عَنْ أَبِي قَرْ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْ لَي وَيَصُومُونَ اللّهِ عَنْه وَسَلَّم قَالُوا لِلنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْه وَسَلَّم اللّهُ عَنْه وَسَلَّم قَالُوا لِلنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ اللّهُ وَيَصُومُونَ كَمَا عَنْه وَلَا أَوْ اللّهُ مُوالِهِمْ قَالَ أَوْ اللّهُ لَكُمْ مَا تَصَلَّى وَيَصُومُونَ كَمَا لَكُمْ مَا تَصَلَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ لَيْسَا قَدْ حَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَلَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ لَيْسَ قَدْ حَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَلَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ لَيْسَا قَدْ حَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَلَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ لَلْمُ مِنْ وَكُلُّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَعْلَيلَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمُرُ اللّهُ وَاللّهِمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

باب(۲۸۵)اس چیز کابیان که ہرایک فتم کی نیکی صدقہ ہے۔

ے ۱۲۲۷۔ قتیمیہ بن سعید، ابوعوانہ، (دوسری سند)، ابو بکر بن ابی شیبہ، عباد بن عوام، ابو مالک اشجعی، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں، قتیبہ راوی کہتے ہیں کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا ہے اور ابن ابی شیبہ عن النبی صلی بند علیہ وسلم کے الفاظ روایت کرتے ہیں کہ ہرایک فتم کی فیکی صدقہ ہے۔

۲۲۲۸ عبداللہ بن محمہ بن اساء صحی، مہدی بن میمون واصل مولی ابی عینیہ، کیلی بن عقیل، کی بن بھر، ابوا ماسود دیں، حضرت ابودر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب میں سے پچھ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صضر ہوئے اور عرض کیایارسول اللہ مال والے ثواب لے گئے، وہ نمرز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں، باقی اپنے زائد مالوں سے صدقہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے لئے بھی صدقہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا صدقہ ہے اور ہر ایک تحمید صدقہ ہے اور ہر ایک تحمید صدقہ ہے اور ہر ایک تحمید صدقہ ہے اور امر بالمعر وف صدقہ ہے اور خواہش وری کرن صدقہ ہے اور خواہش وری کرن

المُمعُرُّو ف صدقة وَلَهُيْ عَنْ مُنْكُو صَدَقَة وَقِي السَّعُ أَخَد كُمْ صدقة قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَاتِي خَدُ سَهُوَته وَيكُولُ لَهُ فِيها أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ خَدُ سَهُوَته وَيكُولُ لَهُ فِيها أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ فَي عَرْمِ أَكَالَ عَلَيْهِ فِيها وِزْرٌ عَدَ وَصَعَها في الْحلل كَانَ لَهُ أَجْرًا \* فَكَسَنْ رَا وَصَعَها في الْحلل كَانَ لَهُ أَجْرًا \* فَكَسَنْ رَا وَصَعَها في الْحلل كَانَ لَهُ أَجْرًا \* فَكَسَنْ رَا وَصَعَها في الْحلل كَانَ لَهُ أَجْرًا \* فَي تَوْبَهُ الرّبِيعُ بْنُ نَافِع حَدْتُنا مُعَلَويَةً يَعْنِي ابْنَ فَرُوخَ أَنّهُ سَمِع عَلَيْتَهَ تَقُولُ إِنَّ سَسَّمَ عَلَى سَتِينَ وَتُلَافِي اللَّهُ خَلِقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خَلِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خَلِقَ مَعْلَى اللَّهُ وَهَلَلُ اللَّهُ وَهَلَلَ اللَّهُ وَهَلَلُ اللَّهُ وَمَلَلُ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خَلِقَ مَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلَلَ اللَّهُ وَعَلَلُ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ عَلَيْ فَرَالًا خَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلَلَ اللَّهُ وَالنَّي وَالنَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلَلُ اللَّهُ وَعَلَلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلْلَ اللَّهُ وَالنَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلَى النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَزْلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلْمَا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلْلَ اللَّهُ وَعَلَى النَّهُ وَالنَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَزْلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَزْلَ حَجَرًا عَنْ النَّهُ وَالنَّاسِ وَأَمَر اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمْر

٢٢٢- حَدَّنَا عَنْدُ اللهِ سُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 الدَّرِمِيُّ حُمَرَدَ يَحْبَى سُ حَسَانَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ
 أَخْبَرَ نِي حَي رُيْلاً بِهَدَ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ
 وْ أَمَرَ مِمَعْرُوفٍ وَقَالَ فَإِلَّهُ يُمْسِي يَوْمَتِذٍ \*

بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرِ عَدَدَ تِلْكَ السُّتِّينَ

وَاسُّدَتِ مِائَةِ السُّنَامَى فَوْنَهُ ۚ يَمْشِي يُوْمَئِلْهِ وَقَكْ

زُحْرَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ قَالَ أَبُو تُوْبَةَ وَرَبُّمَا قَالَ

رُكُرُ بْنُ نَافِعَ الْعَبْدِيُّ الْمَانِ الْعَبْدِيُّ الْعَبْدِيُّ الْعَبْدِيُّ الْعَبْدِيُّ الْعَبْدِيُّ الْمَا عَلِيُّ يَعْنِي الْمَا لَمُسَرِدُ حَدَّنَا عَلِيُّ يَعْنِي الْمَا لَمُسْرِدُ حَدَّنَا عَلِيُّ يَعْنِي الْمَامِ عَنْ لَمُسْرِدُ حَدَّنَا عَلِيُّ يَعْنِي الْمَامِ عَنْ لَمُسْرِدُ حَدَّنَا يَعْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ حَدِيم عَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ حَدِيم لَكُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مجھی صدقہ ہے، صحابہ ؓ نے عرض کیا یار سول ابتد ہم میں ہے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی ثواب ہے، فرمایا کیوں نہیں اگر اے حرام میں صرف کرتا تو کیا اس پر گنہ نہ ہوتا، سواسی طرح جب اے حلال میں پورا کرے تواس کے لئے ثواب ہے۔

۲۲۲۹ حسن بن علی حنوانی، ابو توب رئیج بن نافع، معاویه بن سلام، زید، ابوسلام، عبدالله بن فروخ، حضرت عشد رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عیه وسلم فی ارشاد فرمایا که ہرایک انسان تین سوس تھ جو زوں کے ماتھ بیدا کیا گیا ہے سوجس فی الله تعالی کی بڑائی، یون کی ور اس کی حمد بیان کی اور لا الله الا الله کہا اور سبی ن الله کہ اور است کی جمد بیان کی فرو کی کانی واست خور الله کی بات کا تھم دیا، یا بری بات سے مثادیا، یا کوئی کانی ور دوکاس تین سوساٹھ جوڑوں کے راست سے مثادیا، یا کوئی کانی ور دوکاس تین سوساٹھ جوڑوں کے برابر تعداد میں تووہ اس روز دور کرد کھا ہوگا کہ اس فی این کا حکم دیا، یا بری بات سے دور کرد کھا ہوگا کہ اس فی این روایت میں ہو الفاظ بھی دور کرد کھا ہوگا اور ابو تو بہ نے بھی اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی دور کرد کھا ہوگا اور ابو تو بہ نے بھی اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی

\* ۲۲۳- عبدالله بن عبدالرحل دارمی، یکی بن حسان، معاویه، ان کے بھائی زید رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں او امر دمعروف (آؤعطف کے ساتھ) ہے۔

ا ۲۲۳ ابو بکر بن نافع عبدی، پیمی بن کثیر، علی بن مبارک، پیمی نرد بن ملام، ابوسلام، عبدالله بن فروخ، حفزت عاکشه رضی الله نتالی عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که ہر ایک انسان پیدا کیا گیا ہے اور پھر معاویہ عن زید والی روایت کی طرح نقل

لمعاويه عن ريْدٍ وقال فرنه يمشي يَوْمَوْدٍ \*

٢٢٣٢ حاله تو بكُر بَنُ أَبِي شَيْهَ حَدَّنَا وَ سَمَد عن سَعِيد بْنِ أَبِي شَيْهَ حَدَّنَا هُ سَمَد عن سَعِيد بْنِ أَبِي بُرْدَة وَ سَمَد عن سَعِيد بْنِ أَبِي بُرْدَة وَ سَمَد عن سَعِيد بْنِ أَبِي بُرْدَة وَسَمْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَمْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَمَع قَالَ أَرْأَيْت وَسَمَع قَالَ بَيْلُ لَهُ يَسْتَطِعْ قَالَ بَعِيلُ دَ مُحَدَّ فَال قِيلَ أَرَايْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَعِيلُ دَ مُحَدَّ وَلَ قِيلَ أَرَايْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَعِيلُ دَ مُحَدَّ وَلَ قِيلَ أَرَايْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَعِيلُ دَ مُحَدَّ وَلَ قِيلَ أَرَايْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَعِيلُ دَ مُحَدَّ وَلَ قِيلَ أَرَايْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَعِيلُ لَهُ أَرَايُتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يُعْمِلُ وَفِ أَوِ الْحَيْرِ وَلَا يَعِيلُ دَ مُحَدَّ وَلَا يَعْمُ لُوفَ وَالَ يَعْمَلُ وَلَا يَعْمُ لُوفَ إِلَا لَيْمُ اللّهُ وَلِيلًا لَهُ أَرَايُتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَعْمَلُ قَالَ يُعْمِلُ وَفِ أَوِ الْحَيْرِ وَلَا يَعْمُ لُوفَ أَلُونَ يَشْعُلُ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرُ وَلَا يَعْمُ لَا قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرُ وَلَا يَعْمُ لَوْنَ السَّرَقُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمُ لَا قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرُ وَالِكُولُ السَّرَاقُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٣٠٠ - وَخَدَّنَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ بِرَّحْمُ بِنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَة بِهِذَا الْإِسْنَادِ \* ٢٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّق بْنُ هَمَّام حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ الرَّق بْنُ هَمَّام حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيَّرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ مُسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ وَسَلَّم فَذَكَرَ وَسَلَّم فَذَكَرَ مَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ وَسَلَّم فَذَكَرَ وَسَدِّم كُلُّ سُدَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ وَسَدَّمَ كُلُّ سُدَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُ وَسَدَّمَةٌ وَتَعِبنُ لَرَّجُنَ فِي ذَاتَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَة عَلَيْهِ مَنَاعَة صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَة وَلَا وَالْكَلِمَة وَلَهُ عَلَيْهِ مَنَاعَة صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَة وَالْ وَالْكَلِمَة وَالْمَا وَالْكَلِمَة قَالَ وَالْكَلِمَة وَالْمَا وَالْكَلِمَة قَالَ وَالْكَلِمَة قَالَ وَالْكَلِمَة وَالْمَالُولُ وَالْكَلِمَة وَالْمَا وَالْكَلِمَة وَالْمَالُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُلِمَة وَالْمَالُولُ وَالْكَلِمَة وَالْمَالُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُلُومَة وَالْمَالُولُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُ وَالْمُولِ وَلَيْهِ وَلَوْلُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَالْكُولُولُ وَلَا وَالْكُولُولُ وَلَا وَالْكُولُولُ وَلَا وَالْكُولُولُ وَلَا وَالْكُولُولُ وَلَا وَالْكُولُ وَلَا وَالْكُولُ وَلَا وَالْكُولُ وَلَا وَالْكُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا وَالْكُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُولُ وَلَا وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُ

عَصِّينَةُ صَدَفَةٌ وَكُنُّ حَطُونَةٍ تُمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاة

صحیحمسلم شر<u>ف</u>یمترجم ار د و (حبید اوْ ب

کے ساتھ روایت منقول ہے۔ ۳ ۲۲۳ میر بن رافع ، عبد الرزاق بن ہمام ، معمر ، ہم م بن منبة ان مرومات میں ہے روایت کرتے ہیں جو حضرت ابو ہر سے

ان مردیات میں سے روایت رہے ہیں ، و سمرت ہوہریہ رضی اللہ تعالی عند نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ عیہ وسلم نے فرہ یا کہ ہر روز جب آفتاب نکلتا ہے انسان کے یک ایک جوڑ پر صدقہ واجب ہو تا ہے، دو آدمیوں کے در میان انصاف کر دینا بھی ایک صدقہ ہو اور کسی کی آئی مدد کر دینا کہ اسے سواری پر سوار کرا دیا اس کی ایک ایک اور کلمہ طیبہ بھی صدقہ دیا یا اس براس کا مال لا دوینا صدقہ ہے اور کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے اور ہر وہ قدم جو نماز کو جانے کے لئے وہ رکھت ہے، صدقہ ہے اور تکلیف دہ چیز کاراستہ سے ہنادینا بھی صدقہ ہے۔

۳۲۳۵ قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد، سیمان بن با ...
معاویه بن الی مزرد، سعید بن بیار، حضرت ابو ہر برہ رضی بند
تعالیٰ عندے روایت کرتے ہیں کہ رسالت بآب سبی اللہ ملیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز صبح کو دو فرشتے اترت ہیں کیہ کہ

عَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْم يُصَّبِحُ الْعِيَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانَ يُسْرَلُونَ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَّا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفَقًا خَلَفًا وَيَقُولُ اللَّهُمُّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا \*

٢٣٣٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر قَالَ حِدَّثُنَا وَكِيعٌ خَدَّثُنَا شُعْبَةً حِ وِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَمَّى وَالنَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ خَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّحُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي أَعْطِيَهَا لَوْ حَتَّنَا بِهَا بِالْأَمْسُ قَبِيتُهَا فَأَمَّ الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَلَا

٢٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاس زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ نَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخَذَهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ ۚ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَّ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ

يَجدُ مَنْ يَقْبَلُهَ \* وَكُثْرَةِ النَّسَاء وَفِي روايَةِ ابْن بَرَّادٍ وَتَرَى الرَّجُلُ \*

بوگار اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ٣٢٣٨ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ انْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثْرَ

الْمَالُ وَيَقِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بزَكَاةِ مَالِهِ

ہے الی خرچ کرنے والے کو اور عطا کر اور دوسر اکبت ہے البی بخیل کامال تباه کر ـ

۲۲۳۷ ابو بكرين ابي شيبه ،ابن نمير ،وكيع ، شعبه-( دوسر کیاسند ) محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر ، شعبه ، معبد بن خابد ، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرہ رہے تنصے صدقہ کیا کرو کیونکہ عنقریب ایباوقت آرہاہے کہ آدمی اینے صدقہ کا مال لئے پھرے گا اور کوئی لینے والانہ ملے گا اور جس شخص کو دہ دے گا وہ کیے گا کل لے آتے تو میں لے لیت، آج تو مجھے حاجت نہیں، غرضیکہ کوئی نہ ہے گاجو صدقہ قبول

٢٢٢٣ عبدالله بن براد اشعرى، ابوكريب محد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابو بردہ، ابو موٹی رضی اللّٰہ تعالی عنہ سے روایت كرتے ہيں كه نبي أكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه لوگوں پر ایک زمانداییا آئے گاکہ آدمی صدقہ دینے کے سئے سونا لئے گھومتا پھرے گااور کوئی لینے والانہ ملے گااور مر دول کی کی اور عور تول کی کثرت کی بیہ حالت ہو گی کہ ایک مرد کے بیچھے جالیس عور تیں پناہ پذیر ہونے کے لئے پھرتی دیکھائی دیں

(فائدہ) یعنی قبال اور لڑائیاں بکٹرت ہوں گی کہ مرواس میں مارے جائیں گے اور عور تیں بڑھ جائیں گی اور مال کی اتنی کٹرت اور فراوانی ہو گی کہ جاندی وغیرہ تو کجا، سونے کی بھی کوئی قدرومنز لت شدرہے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، یہ سب د جاں ملعون کی تمد کے بعد

۲۲۳۸ قنید بن سعید، لعقوب بن عبد الرحمن قاری، سهیل بواسطه الينے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعانی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش د فرمایا که قیامت قائم نه ہو گی تاو قشکیه مال بکثر ت نه ہو جائے اور بہدیڑے بہاں تک کہ آدمی اینی زکوۃ کا مال نکالے گا تواہے تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداؤل )

فَل يحدُ أَحَدًا يَقْبُلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعرَبِ مُرُوجًا وَأَنَّهَارًا \*

( ف کدہ ) آد میوں کی قلت کی بند پر کو کی کاشت نہیں کر بگا تو وہ زمین جانور وں کے جرنے کے علاوہ اور کسی مصرف کی نہیں رہے گ۔ ٢٢٣٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

> عنْ عمْرو تن الْحَارِتِ عَنْ أَبِي يُونَسَ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثَرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً

وَيُدُعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ \*

٢٢٤٠ - وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَبُو كُرُيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ وَاللَّفْظُ لِوَاصِلِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالًا رَسُولُ الُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبدِهَا أَمْثَالَ الْأَسْطُوَانَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَحِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ وَيَحِيءُ الْقَاصِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَحِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا \*

٢٢٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا هُرَيْرَةً يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّهِ وَسَلَّمَ مَا تُصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ صِّب وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطُّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمُنُ سَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرَّبُو فِي كَفُّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَل

كَمَا يُرَنِّي أَخَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ \*

کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا اور سر زمین عرب چراگاہ اور نہروں والی ہو جائے گی۔

۲۲۳۹ ابو طاهر، این وجب، عمرو بن حارث، ابو یوش، حضرت ابوہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللّٰہ عبیہ وسلم ے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت نہ سے گ یبال تک که مال بهت ہو کر بہد نکلے اور اتنی کنڑت ہو کہ مال والا سوے کہ اب اس کا صدقہ کون قبول کرے گااور صدقہ رینے کے لئے آدمی کو بلایا جائے گا تو وہ کیے گا کہ مجھے تواس کی عاجت حبين ہے..

• ۳۲۳ ـ واصل بن عبدالاعلیٰ، ابو کریب، محمد بن بزید ر فاعی، محمد بن قضيل، بواسطه اين والد، ابو حازم، حضرت ابو مريره رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول ابتد صبی ابتد علیہ و سلم نے فرمایا کہ سونے جاندی کے ستونوں کی طرح ز مین اینے جگریارے باہر نکال کر بھینک دے گی، قاتل آئے گا تووہ کیے گاای (مال) کے لئے میں نے محل کیا تھا، قاطع رحم کہے گااسی وجہ ہے میں نے رشتہ داری قطع کی تھی اور چور آئے گا تو وہ کیے گا کہ اس کی بدولت میر اہاتھ کاٹا گیا پھر سب کے سب اس کو چھوڑ دیں کے اور کوئی نہ لے گا۔

ا ۲۲۴ ا تتمید بن سعید ،لیث ، سعید بن ابی سعید ، سعید بن بیار ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا جو شخص بھی پاکیزہ (حلال) مال سے صد قد کر تا ہے اور اللہ تعالیٰ یا کیزہ مال کے علاوہ کوئی مال قبول تہیں کرتا توانٹداے اینے دائے ہاتھ سے کیتا ہے اگر چہ وہ کھجور ہو، تو وہ بھی رحمٰن کے ہاتھ میں بر ھتی ر ہتی ہے حتی کہ بہاڑے بڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی تم میں ے اپنے گھوڑے کے پچھڑے یااونٹ کے بیچے کویا تاہے۔

تَكُور مِثْلَ لُحِلِ أَوْ أَعْطَمَ \* ٢٢٤٣ - وحَدَّنِي أُمَيَّةُ بُنُ سَلَطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي بُنَ الْقَاسِمِ ح و يعْنِي بْنَ الْقَاسِمِ ح و حَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنِي الْمَالِ كِلَاهُمَا مَحْدَدٍ حَدَّثَنِي سُنَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ كِلَاهُمَا مَحْدَدٍ حَدَّثَنِي سُنَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ كِلَاهُمَا عَنْ سُعَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ كِلَاهُمَا عَلَى عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَ الْمِاسَدُدِ فِي حَدِيثُو رُوْح مِنَ الْكَسْدِ الْعَنْدِ أَلْمُ اللّهُ عَلَى حَدِيثُو رُوْح مِنَ الْكَسْدِ الْعَنْدِ فِي حَدِيثُو رُوْح مِنَ اللّهَا لَهُ عَلَى حَدَّيَهُ وَفِي حَدِيثُو اللّهِ كَلَاهُمَا وَفِي حَدِيثُو اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَنْ سُهَيْلٍ \* وَحَدَّثِينِ أَلُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ سُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ سُ مَرْزُوقِ حَدَّثَنِي عَدِيُّ سُ ثَرِبَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَدَّثِينِي عَدِيُّ سُ ثَرِبَ عِنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هَرِيْرُه قَلَ وَسَلَّمَ هُرِيْرِه قَلَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُر يَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُر يَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُر يَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْه

۲۲۳۲ قتید بن سعید، یعقوب بن عبدالر حمن قدری، سیل بواسط این والد، حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند بین کرتے بین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نے ارش و فر ، یا که گوئی شخص بھی حلال کی کمائی ہے سی کھیور کا صدقہ نہیں کرت گر الله اے این والے باتھ ہے لیتا ہے اور اسے بڑھا تار بت گر الله اے این والی تم بین سے اپنے گھوڑے کے بیجے یاو نٹنی کو ہیں تا ہے۔ ہیں براہ و جاتا ہے۔ بال اللہ کہ وو پہاڑیا اس ہے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ بال اللہ بن بطام ، بزید بن زریع روح (دوسری سند) احمد بن عثمان اوری، خالد بن مخلد ، سلیمان بن بال، حضرت سیمال رضی الله تعالی عند ہے اس سند کے ساتھ روایت آتاں کی سیمال رضی الله تعالی عند ہے اس سند کے ساتھ روایت آتاں کی سیمان کی روایت نیس کرچ کرے اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ اس صدقہ کو س

۳۲۳ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، ہشم بن سعد، زید بن اسلم، ابو صالح، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنه رس لت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعقوب بواسطہ سہیل کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۳۲۳۵۔ ابو کریب محمد بن علاء ، ابو اسامہ ، فضیل بن مرزوق ،
عدی بن ثابت ، ابو حازم ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان
کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اے لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک (حدال) کے علادہ کسی کو چیز قبول نہیں کر تا اور اللہ نے مومن کو و بی تھم دیا ہے جو کہ رسولوں کو دیا ہے جو کہ اور فوا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کر وہی تمہارے کا موں سے یا خبر ہوں ، اور فرہ یا اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں بیل سے کھ وجو کہ ہم نے تم کو اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں بیل سے کھ وجو کہ ہم نے تم کو وی بیل جو کہ ہم نے تم کو وی بیل ہو کہ ہم نے تم کو

يُصِلُ سَهُو أَسْعَتَ أَعْمَر يَمُدُّ يُدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبِّ وَمَضْعَمُهُ حَرَامٌ وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَسَسُهُ حَرَامٌ وَعُدَيَ بِالْبَحْرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ

کر تاہے اور گردوغبار میں بھراہے،ایپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر کہتاہے اے پرور دگار،اے پرور دگار حالہ نکہ اس کا َھانا، بینا، پہنناسب حرام ہے تواس کی دعا کیونکر قبول ہو۔

ق بدہ) یہ حدیث صول وین میں ہے ہے، معلوم ہوا کہ انسان کوامور طال پر کاربند ہوتاضر ور کی ہے درند پھر دنیا وسنحرت میں نیکیوں ہے باتھ وھولین جاہے۔

(٢٨٦) نَابِ أَحْثُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ الصَّدَقَةِ وَلَوْ الصَّدَقَةِ وَلَوْ الصَّدَقَةِ وَلَوْ الصَّدَةِ وَأَنْهَا حِجَابٌ الشِيلَةِ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنْ النَّهِ \*

مَا الْكُوفِيُّ حَدَّثَمَا عَوْلُ بُنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَمَا اللَّهِ بُنِ مَعْلُولِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلَ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ سَمِعْتُ اللَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اسْتَطَاعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اسْتَطَاعِ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلْيَعْعَلْ \* مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلْيَعْعَلْ \* مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَلْيَعْمُ السَّعْدِيُّ مِنْ حَجْرِ السَّعْدِيُّ فَي حَجْرِ السَّعْدِيُّ فَوَالَ الْنَّ حَرَانِ أَخْمَرُوا عَيْسَى بُنُ خَجْرِ السَّعْدِيُّ فَوَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيْكَلَّمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيْكَلِّمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيْكَلِّمُ اللَّهُ لَيْسَ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيْكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَصْلَ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا فَذَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ أَسَلَمُ مَنْ مَنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا فَذَى مَا مَنْ مَا مَا فَذَى مَا مَا فَذَى مَا مَا فَذَى مَا اللَّهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا فَذَى مَا مَا فَذَى مَا مَا فَذَى مَا مِنْ أَعْلَى مَا مَا فَلَا يَرَى إِلَا مَا فَذَى مَا مِنْ مُنْ مَنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا فَذَى مَا مِنْ مَا مِنْ أَعْمَ مُنْ مَا مِنْ أَعْمَ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا فَذَى مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ أَمْ مَا مِنْ أَعْمَ اللَّهُ فَلَا يَرَى إِلَا مَا فَذَى مَا مِنْ مُ مَا مِنْ مُنْ مَا مُنْهُ فَلَا يَرَى إِلَا مَا فَذَا مَا مَا فَا مَا مَا مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَمْ مُنْ مَا مُنَا عَلَا يَا مَا عَلَا يَرَى إِلَا مَا فَلَا مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مِنْ أَمْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ أَمْ مَا مُنْ مُا مِنْ أَعْمُ مُنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مَا مُعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَا مُنْ

وِ مُطُرُ سُ يِدَيْهِ فَدَ يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُههِ

فَأَنَّهُمْ لَدُرُ وَمُواْ بَشِقًّا مُمْرَةً زَادَ ابَّنَّ حُجُّر قَالَ

أَعْمَدُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ خَيْثُمَةً

منه وراد فنه ونو تكلِمَةٍ طَيَّبَةٍ و قَالَ إسْحَقُ

قَى لَأَغْمِشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ خَيْثَمَةً \*

باب (۲۸۶) صدقہ اور خیرات کی ترغیب اگر چہ ایک تھجور یا اچھی بات ہی کیوں نہ ہو، اور ہے کہ صدقہ جہنم کوروکتاہے۔

۲۲۳۷۔ عون بن سلام کوفی، زہیر بن معاویہ جعفی، ابواسحق، عبد اللہ بن معاویہ جعفی، ابواسحق، ابواسحق، ابواسحق، اللہ عنہ ہے عبد اللہ بن معقل، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سا آپ فرمارے بھے کہ جوتم میں ہے آگ ہے نیج سکے، گرچہ سکھجور کا ایک فکڑاوے کر تووہ ایسا کرے۔

علی بن ہو نس، اعمش، خیشہ، حضرت عدی بن حتم رض اللہ علی بن ہونس، اعمش، خیشہ، حضرت عدی بن حتم رض اللہ تعلیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم نے ارشاد فرمایا کہ تم بیل سے ہر ایک سے اللہ تعالٰی اللہ طرح کلام کرے گا کہ اللہ العالمین اور اس کے در میان کوئی ترجمان نہ ہو گا اور عام آدمی اپنی دائنی طرف و کھے گا تواس کے ترجمان نہ ہو گا اور عام آدمی اپنی دائنی طرف و کھے گا تواس کے مابقہ ائمال نظر آئیں گے اور آگے و کھے گا تو سوائے دوزخ کی مابقہ اٹمال نظر آئیں گے اور آگے و کھے گا تو سوائے دوزخ کی اس کے اور آگے و کھے گا تو سوائے دوزخ کی مابقہ اٹمال نظر آئیں گے اور آگے و کھے گا تو سوائے دوزخ کی مابقہ اٹمال نظر آئیں گے اور آگے و کھے گا تو سوائے دوزخ کی مابقہ اٹمال نظر آئیں گے اور آگے و کھے گا تو سوائے دوزخ کی مابقہ نظر نہ آئے گا تو آگ سے بچو ،اگر چہ تھجور کے ایک عمل اور عمر و بن مرہ کے خیشہ سے اس طرح روایت کی ہے افرائی نے یہ روایت خیشہ سے بلفظ عن نقل کی ہے۔

اباتی اس میں اتنی زیادتی ہے آگر چہ نیک بات بی کے ذریعے سے اور آئی نقل کی ہے۔

٢٢٤٨ حدَّنَا أَنُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ كُريْبٍ قَالَا حَدَّنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَدِي الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرُو سُ مُرَّةً عَنْ حَيْبَمَةً عَنْ عَدِي سُ حَاتِمِ عَمْرُو سُ مُرَّةً عَنْ حَيْبَمَةً عَنْ عَدِي سُ حَاتِمِ قَلَ دَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ النَّارَ قُمَّ النَّارَ قُمَّ أَعْرَصَ وَأَسَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَصَ وَأَسَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَصَ وَأَسَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَصَ وَأَسَاحَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ كَأَنَّمَا يَسْطُرُ إِلَيْهَا تُمَّ قَالَ وَقُوا النَّارِ وَلَوْ سَيْقً تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَحَدُ فَكَلِمَةٍ فَمَنْ لَمْ يَحِدُ فَكَلِمَةٍ صَنَّهُ إِلَيْهَا تُمَّ وَقَالَ حَدَّثَمَا الْأَعْمَشُ \* وَلَمْ يَحَدُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحَدُ فَكَلِمَةٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْوَلُهُ وَلَكُونَا الْأَعْمَشُ \* وَلَمْ يَعْوَيَةَ حَدَّتَمَا الْأَعْمَشُ \* أَلُو كُرَيْبِ كَأَلَّمَا وَقَالَ حَدَّنَهُ اللَّهُ عَمْشُ \* لَهُ مُعْوِيَةً حَدَّتَمَا الْأَعْمَشُ \*

٢٢٤٩ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ اسْتَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْنَةً عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةً عَنْ حَيْثَمَةً عَنْ عَدِي بْنِ حَالَمَ عَمْرو بْنِ مُرَّةً عَنْ حَيْثَمَةً عَنْ عَدِي بْنِ حَالَم عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنْه وَسَدَّم أَنَّهُ دَّكُو النَّارَ فَتَعَوَّدَ مِنْهَا وَأَشَاحٍ بوَجْهِهِ تَناتُ مَرَارِ ثُمَّ قُلْ النَّارُ وَلُو بِشِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ مَرَارِ ثُمَّ قُلْ اتَّقُوا النَّارُ وَلُو بِشِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحَدُّوا فَبكَيمةٍ طَيْبَةٍ \*

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمُتَنَّى الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُّ الْمُثَنَّى الْعَنزِيُ الْمُثَنَّى الْمُثَنَّةِ بَنْ الْمُثَنَّةِ بَنْ الْمُثَنَّةِ بَنْ الْمُثَنَّةِ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمٌ حُقَاةٌ عُرَاةً فَي صَدْر اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ وَحُهُ مَنْ مُضَرَ قَتَمَعَّرَ وَجُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ لِمُا وَأَى بَهِمْ وَسُدَّمَ لِمَا وَأَى بَهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ قَدَحَلَ ثُمَّ حَرَّجَ فَأَمْرَ بِعَالًا فَأَدْنَ وَأَقَامَ رَبِّكُم النَّاسُ اتَقُوا وَحَدَّى لَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى وَسَدَّمَ اللَّهُ النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُم الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى رَبِّكُم الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى رَبِّكُم الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى اللَّهُ النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُم الَّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى إِلَى اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ وَاحِدَةٍ ) إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى الْمُعَلِيدِ وَالْمَا وَاحِدَةٍ ) إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى الْمُعَلِّيْهِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ وَالْمَا وَاحِدَةٍ ) إِلَى الْمُعْمِ الْمُواحِدةِ ) إِلَى الْمُعَلِّي الْمُعَامِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى السَّهِ الْمُعَامِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمَ اللَّهِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُوا الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمِ الْمُواحِدَةٍ ) إِلَى الْمُعْمِ اللَّهِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُواحِدَةِ ) إِلَى الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُوا الْمُعْمِ الْمُعْمِ

۲۲۳۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش ، محرو بن مرہ ، خیثمہ ، حضرت عدی بن حاتم رضی القد تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صبی القد علیہ وسلم نے دوزخ کا تذکرہ کیااور سپ کے چہرے پراس کے اثرات ظاہر ہوئے اور بہت زیادہ ظاہر ہوئے ، پھر فرہ یو آگ ہے بچو ، اور پھر جب آپ کے چہرے پر اثرات ظاہر ہوئے اور آپ نے منہ پھیراحتی کہ بم چہرے پر اثرات ظاہر ہوئے اور آپ نے منہ پھیراحتی کہ بم نے گان کیا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں ، پھر فرہ یو آگ ہے بچو آگر جہ کھیور کے ایک فکڑے کے ساتھ اور آگریہ آگ ہی میمر نہ ہو تو کسی اچھی بات کے ذریعہ ، اور ابو کریب کی روایت میں گویا کا لفظ نہیں ہے۔

۲۲۳۹۔ محمد بن متنی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمر و بن مر ہ، خیثمہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت علی کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کا تذکر فرمایا اور اس سے بناہ ، گی اور تین مرتبہ منہ بھیرا۔ پھر ارشاد فرمایا، دوزخ سے بچو اگرچہ تھجور کے ایک مکرے بی کے ساتھ ہواوراگریہ نہیاؤ تونیک بات کہہ کر۔

۲۲۵۰ محد بن مثنی عزی، محد بن جعفر، عون بن الی جیفه،
منذر بن جریراپ والد سے نقل کرتے یں وہ فرہ تے ہیں کہ
ہم دن کے اول حصہ میں رسول اکرم صلی ابتد علیہ وسلم کے
پاس تھے کہ ایک جی عت نظے ہیر، نظے بدن آئی، گلے میں
چڑے کی کفدیاں ڈالے ہوئے یاعب کیں پہنے ہوئے اور تبواریں
لٹکائے ہوئے کہ جن میں سے اکثر بلکہ سب قبیلہ مضر کے
لوگ تھے، رسول آ برم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ انوران کا فقر و
فاقہ دیکھ کرمتغیر ہوگیا، آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت
بالل رضی اللہ تع لی عنہ کو تھم دیا کہ وہ اذان دیں (کیونکہ نماز کا
وقت قریب تھا) اور تکبیر کہی اور نماز پڑھی اور خطبہ دیا اور بیہ
وقت قریب تھا) اور تکبیر کہی اور نماز پڑھی اور خطبہ دیا اور بیہ
آ یت پڑھی، اے لوگو ایس اللہ سے ڈرو، اور غور کرو کہ تم نے

٨

حِرِ الْآيةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَالْآيَةَ الَّتِيَ فِي الْخَسَّرِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرٌ نَفُسٌ مَا قَدُّمَتُ لَعَدٍ وَانَّقُوا اللَّهَ ﴾ تَصَدُّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ منْ دِرْهُمِهِ مِنْ تُوْبِهِ مِنْ صَاعٍ يُرِّهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ حَتَّى قَانَ وَلَوْ بَشِقٌّ تُمْرَةٍ قَالَ فَحَاءُ رَجُلٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتُ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنَّهَا بَلَّ قَدُّ عَجَزَتُ فَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كُوْمَيْن مِنْ صَعَام وَثِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجُّهَ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّهَمَّلُ كُأَنَّهُ مُذَّهَبَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ \*

٢٥٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ بْنُ مُعَاذٍ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً اللهِ بْنُ مُعَاذٍ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ اللهُ عَرْبَهِ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةً اللهِ عَوْلُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَة قَالَ سَمِعْتُ المُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَدِّرَ النّهَارِ بِمِثْلِ اللهِ صَدِّرَ النّهَارِ بِمِثْلِ اللهِ صَدِّرَ النّهَارِ بِمِثْلِ حَديثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ اللهِ مَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَدِّرَ النّهَارِ بِمِثْلِ حَديثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ اللهِ مَنْ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ اللهِ مَنْ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ اللهِ مَنْ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ حَطَبَ \*

الريدة قال تم صلى الطهر تم خطب " الريدة قال تم خطب " ٢٥٢ - حَدَّنِي عُنيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَابُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمَوِيُّ قَالُوا حَدَّمَا أَنُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ اللهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْمُلِكِ بْنِ حَمِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُحْتَابِي الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُحْتَابِي

کل کے لئے اپنی جانوں کے لئے کیا پہنچار کھاہے، آپ نے فرمایا صدقہ دے انسان اپنی اشر فی ، درہم ، کپڑے ، گیہوں کے صاع اور تھجور کے صاع ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگرچہ تھجور کا ایک ظرابی کیوں نہ ہو۔انصار میں ہے ایک صاحب ایک تھیلی الے كر آئے، كوياكہ ان كاماتھ اس سے تھكا جاتاہے بىكہ تھك گیا تھا، پھر تولو گول کا تا نتا ہندھ گیریہاں تک کہ میں نے دوڈ ھیر کھانے اور کپڑے کے دیکھے اور میں نے رسول امتد صلی اللہ علیہ و ملم کے چبرے کو دیکھا کہ وہ چبک رہاہے گویا کہ وہ سونے کا ہو گیاہے ، پھرر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا کہ جو مخص اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈاے تو اس کے سئے اس کے عمل کا بھی تواب ہے اور جواس کے بعداس پر عمل پیرا ہوں ان کا بھی ثواب ہے ، یغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں مسجھ کمی کی جائے اور جس نے اسد میں بری بات نکالی تواس پر اس کے عمل کا بھی بار ہے اور جواس کے بعداس پرعمل کریں ان کا بھی گناہ ہے بغیراس کے کہ ان کے بار میں بچھ کی ہو۔ ا۲۲۵ ابو بکرین ابی شیبه، ابو اسامه، (دوسری سند) عبیدامتد ين معاذ، بواسطه اين والد، شعبه، عون بن ابي جيفه، منذر بن جرير، اينے والد رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کے ابتدائی حصہ میں تھے، بقیہ حدیث ابن جعفر کی حدیث کی طرح روایت کی اور معاذ کی حدیث میں اس قدر

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جید اوّ )

زیادتی ہے کہ رسول اکرم صلی امتد علیہ وسلم نے ظہر کی نماز
پڑھی اور خطبہ دیا۔
۲۲۵۲۔ عبیداللہ بن عمر قوار بری، ابو کامل، محمد بن عبدالملک
اموی، ابو عوانہ، عبدالملک بن عمیر منذر بن جریر اپنے واللہ
رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیٹ ہوا تھا کہ آپ کے
یاس ایک قوم جو چڑے کی کفنیاں ڈالے ہو کے تھی، سکی۔ بقیہ

٢٢٥٣ وَحَدَّنِي رُهُمُّوُ الْنُ حَرَّبِ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٌ عَنِ مُاعْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَال بَيْزِيدَ وَ بِي الصَّحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَال الْعُسْيِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسُّ الْعُسْيِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسُّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ \*

(٢٨٧) بَابِ الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ قَدِيدٍ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ

٢٥٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَ شُعْبَةً حِ وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْطُ حَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْطُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اللَّهُ الْخَبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعُودٍ قَالَ أُمِرِّنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أُمِرِّنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنِي مَسْعُودٍ قَالَ أُمِرِّنَا اللَّهُ ا

٥ ٢ ٢ ٥ - و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ دُلُ مِرْسِعِ حِ وِ حَدَّثَبِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مُنْصُورٍ أَخْبَرَنَا

روایت وی ، بس اتنااضافہ ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پر حی اور جھوٹے منبر پر چڑھے اور اللہ تعالی کی حمد و شرکے بعد فردیا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تازل فرمایا ہے کہ یا بہا ساس انفوا ربکم، اللخ۔

۲۲۵۳ زہیر بن حرب، جریر، اعمش، موٹ بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ بن عبدائلہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پچھ دیباتی ہوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان بر اون کے کپڑے تھے آپ ئے ان کا براحال دیکھا کہ مختاج بیان مہیں، پھر بھیہ حدیث اس طرح بیان کی۔

باب (۲۸۷) محنت و مز دوری کر کے صدقہ دین اور صدقہ کم دینے والے کی برائی کرنے کی م اللہ مند

۱۲۵۳ یکی بن معین، غندرہ شعبہ (دوسری سند) ہشر بن فالد، محمد بن جعفر، شعبہ، سلیمان، ابو واکس، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں صدقہ کا تھم دیا گیااور ہم بوجھ ڈھویا کرتے تھے، چنا نچہ ابو عقیل نے آدھاصار علی دوسیر) صدقہ دیااور دوسرا شخص اس سے زائد کے آیا، منافق کہنے گئے اللہ تعالی کواس کے صدقہ کی عبدت نہیں ہے اور دوسر نے تو محض ریا کی وجہ سے صدقہ کیا ہوئی کہ جو لوگ خوش سے صدقہ کیا ہوئی کہ جو لوگ خوش سے صدقہ کیا ہوئی کہ جو لوگ خوش سے صدقہ والے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ خوش سے صدقہ والے مومنوں کو طعن کرتے ہیں اور این حضرات کو جو نہیں پاتے گر اپنی محنت اور سر دوری سے (ایسوں کے لئے دردن ک سراب بی محنت اور سر دوری سے (ایسوں کے لئے دردن ک سراب

۲۲۵۵ محمه بن بشار، سعید بن ربیج (دوسر ی سند) اسحاق نن

منصور،ابو داؤد، شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( صداة ل)

تُو دَوُدَ كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي خَدِيتِ سَعِيد بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى شُهُورِ \*\*

(٢٨٨) مات فصَّلِ الْمَنيحَةِ \*

٣٢٥٦ - وَحَدَّنَنَا رُهِيْرُ بْنُ حَرُّبٍ حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيِيْنَةً عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَحِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَحِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ أَلَا رَجُلُ يَمُنَحُ أَهْلَ يَعْنَ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ أَلَا رَجُلُ يَمُنَحُ أَهْلَ يَبْتُ بَاللَّهُ بِهِ أَلَا رَجُلٌ يَمُنَحُ أَهْلَ يَبْتُ بَاللَّهُ بَعْدُو بِعُسُ وَتَرُوحُ بِعُسُ إِنَّ أَجْرَهَا يَعْسُ إِنَّ أَجْرَهَا لَعُصَدً \*

هِدُ أَردُ الْمُنْفِقُ وَقَالَ الَّاخَرُ فَإِذَا أَرَادَ

روایت منقول ہے اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت میں ہے کہ ہم اپنی کمروں پر ہوجھ لادا کرتے ہتھے۔

باب (۲۸۸) دودھ کے جانور مانگنے پر دینے کی فضیلت۔

۲۲۵۱ - زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، ابو الزنور، اعرج، حضرت ابو ہر برورضی اللہ تعالیٰ عند رسول اللہ تعلیہ وسلم حضرت ابو ہر برورضی اللہ تعالیٰ عند رسول اللہ تابہ جو کسی گھر والوں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلاشہہ جو کسی گھر والوں کو ایک ایسی او نمنی (عاریمایا ملکیتنه) دیتا ہے جو صبح و شام ایک گھرا مجر کر دودھ و بی ہے تواس کا نواب بہت زیادہ ہے۔

ے ۲۲۵۔ محمد بن احمد بن انبی خلف، ذکریا بن عدی، عبید اللہ زید،
عدی بن ثابت، ابو حازم، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند،
نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بین کرتے ہیں کہ آپ نے کئی
باتوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جس نے کوئی دودھ کا جنور دیا تو
اس کے لئے ایک صدقہ کا ثواب صبح ہوا اور ایک کاشم کو، صبح کا

## باب(۲۸۹) سخی اور بخیل کی مثال۔

۱۲۵۸ عرو تاقد ، مفیان بن عیینہ ، ابو الزناد ، اعرق (دوسری سند) عروسفیان بن عیینہ ، ابن جرتئ ، حسن بن مسم ، طاؤی ، حضرت ابو بر میره رضی الله تعالی عنه نبی اگرم صبی ابقد علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فربایا ، خرج کرنے والے اور صدقہ دینے والے کی مثال اس طرح ہے کہ جس پر دو کرتے سوں یا دو زر ہیں ہوں ، اس کی جھاتی ہے گئے تک پھر جب خرج کرنے والا جائے ، اور دوسرے راوی نے بر کہ جب کہ جب کہ بر کہ صدقہ دینے والا جائے اور دوسرے راوی نے بر کہ صدقہ دینے والا جائے اور بی شادہ ہو جائے اور س کے سارے بدن پر بھیل جائے اور جب بخیل خرج کرنا جے بتا ہو سارے بدن پر بھیل جائے اور جب بخیل خرج کرنا جے بتا ہو تو نا میں بارے برائی بنا ہے تو نا در جب بخیل خرج کرنا جو بتا ہے تو سارے بدن پر بھیل جائے اور جب بخیل خرج کرنا جو بتا ہے تو سارے بدن پر بھیل جائے اور جب بخیل خرج کرنا جو بتا ہے تو سارے بدن پر بھیل جائے اور جب بخیل خرج کرنا جو بتا ہے تو

وہ زرہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور ہر ایک حلقہ اپنی جگہ نے ہم جاتا ہے (اور سخی کی بیہ شان ہوتی ہے) کہ وہ زرہ کشادگی کی یہ ایر س کے بچرے بدن تک کو گھیر نیتی ہے اور اس کے نشان نقد م کو من دیتی ہے اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے ہیں (کہ بخیل اس زرہ کو) کشادہ کرنا چا ہتا ہے، گر وہ کشادہ نہیں ہوتی ہے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّ پ)

۲۲۵۹ سلیمان بن عبیداللہ ابوابوب غیلائی، ابو عام عقدی ابراہیم بن نافع، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو آ دمیوں کی طرح بیان کی کہ جن دونوں پر لوہ کے دونر ہیں ہوں اور ن کے ہاتھ ان کے سینوں اور گردنوں سے جکڑے ہوے ہور ، پیر جب صدقہ دینے والاصدقہ دینے کاارادہ کرے تو دہ زرہ اس کے بیر جب صدقہ دینے کاارادہ کرے تو دہ زرہ اس کے بیر کے باتھ اس کے مثال فرم کی گھیر سے اور گردنوں سے جگڑے ہوں کو بھی مثا دے اور بخیل جب بھی صدقہ دینے کاارادہ کرے تو اس کی زرہ تنگ ہو جائے اور ہر ایک صقہ دینے کاارادہ کرے تو اس کی زرہ تنگ ہو جائے اور ہر ایک صقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایپ گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس جیز کی طرف اشارہ فرمار ہے شے کہ اگر تم انہیں دیکھے ، تو وہ کہتے بیر کی طرف اشارہ فرمار ہے شے کہ اگر تم انہیں دیکھے ، تو وہ کہتے کہ کہ کشادہ کرنا چاہے ، تو وہ کہتے کہ کہ کشادہ کرنا چاہے ہے ۔ گوہ کہ کہ کشادہ کرنا چاہے ہے ۔ گوہ کہ کشادہ کرنا چاہے ہے ہے ، گرکشادہ نہیں ہوتی۔

الْمُتَصِدِّقُ أَنْ يَنَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ وَإِذَا أَرَادَ الْنَجِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ الْنَجِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَحَدَثُ كُلُّ حَلِّقَةٍ مَوْصِعَهَا حَتَّى تُحِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَتْرَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةً فَقَالَ يُوسَعُهَا فَد تُتَسَعُ \*

٩ د ٢ ٢ - حدَّ تَنِي سُيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيُ الْوَصَ الْعَبْدِيُ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَحِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَحِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَحِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْمُتَصَدِّقِ الْبَسَطَتُ عَنْهُ الْمُتَصَدِّقُ الْمُتَصَدِّقُ الْمُتَصَدِّقُ الْمُتَصَدِّقُ الْمُتَصِدِقَةِ الْبَسَطَتُ عَنْهُ وَتَعْفُو الْمُرَّتُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَتَرَاقِيهِمَا فَحَعَلَ الْبَحِيلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْهَا وَسَعْمَا وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْمَا وَلَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْمَا فَعَلَيْهِ وَسَعْمَا فَعَلَيْهِ وَلَا بِرَصِبْعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلُو رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَنَا رَأَيْتُ رَسُعُهَا وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلُو رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَرَايْتَهُ يُوسَعُهَا وَرَا تَوْسَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَوْسَعْمَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا وَرَايْتَهُ يُوسَعُهَا وَرَا تَوْسَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلُو رَأَيْتُهُ يُوسَعُهَا وَلَا تُوسَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسَعِلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ رَأَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ رَأَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ رَأَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ رَأَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ

(فائدہ) حدیث ہے معلوم ہوا کہ کرتہ پہنزامتخب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا کریپان سینہ پر ہو ، جو ہے ، چنانچہ ،م بخاری نے صحیح بخاری میں بہی باب بائدھ کرحدیث کوؤ کر کیاہے ، واللہ اعلم۔

٢٢٦٠ و حَدَّثُنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا أَنُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ وُهَيْبِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ اللهِ بَنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ وَهَيْبِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي

حَدَّثَمَ عَنْدُ اللَّهِ بَنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ وَاللَّهِ طَاوُس عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ فَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ مَثَلُ وَجُلَيْنِ وَالْمُتَصَدَّقِ مَثَلُ وَجُلَيْنِ عَسْهَمَا خُنَّانِ مِنْ حَدِيدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ أَ

۱۲۲۹- ابو بکر بن انی شیبه، احمد بن اسحق حضری، وہیب، عبداللہ بن طاوس، حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل اور صدقہ وینے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے کہ جن پر لوہے کی دو زر ہیں ہیں، کہ جب صدقہ ویئے والے کی مثال ان دو شخصوں کی دو زر ہیں ہیں، کہ جب صدقہ ویئے والے کی دو زر ہیں ہیں، کہ جب صدقہ ویئے والے کی دو زر ہیں ہیں، کہ جب صدقہ ویئے کا ارادہ کرے تو وہ زرہ کشادہ ہو

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (حبید اوّل)

يصدَقَةِ السَّعَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ وَإِذَا هَمَّ الشَّحِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتُ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ الشَّحِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتُ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا إِلَى صَاحِبَتِهَا قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَطِيعُ \* وَاسْتَطِيعُ \* وَسَّرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ فَيَجْهَدُ أَنْ يُوسِعُهَا قَلَا يَسْتَطِيعُ \*

(٢٩٠) بَابِ تُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرُ أَهْلِهَا \* ٢٢٦١ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي ۖ هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌّ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْمَةَ بصَدَقَةٍ فَخَرَّجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّهَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ فَحَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيُّ لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ فَحَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ سَارِق فَأُصُبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدُّقَ عَلَى سَارِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَىٰ عَبِيِّ وَعَلَى سَارِقَ فَأُتِنَي فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صدقَّتُكُ فَقَدْ قُسَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ لها عَنْ رَبَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبُرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلُّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَته \*

جائے حتی کہ اس کے نشان قدم تک کو گھیر لے، اور جب بخیل کسی صدقہ کاارادہ کرے تو وہ زرہ اس پر تنگ ہو جائے اور اس کے ہاتھ اس کے گلے بین کچھنس جائیں اور ہر ایک حلقہ دوسرے حلقہ بین گھس جائے، رادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا آپ فرمارے نظے کہ پھر وہ کشدہ کرنے کی کوشش کر تاہے گر کشادہ نہیں ہوتی۔
باب (۲۹۰) صدقہ دینے والے کو تواب مل ج تا باب رہا گے میں فاسی بوتی ہوتی ہوتا ہے۔

ہے اگرچہ صدقہ کسی فاسق وغیر ہ کو دیا جے۔ ۲۲۲۱ سوید بن سعید، حفص بن میسره، موسی بن عقبه، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر رہے دضی اللہ تعالی عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ا یک مخص نے کہا، کہ آج رات میں پچھ صدقہ کروں گا چنانچہ وہ اپناصد قدیلے کر نکلااور (اپنی یا علمی) میں ایک زناکار عور ت کے ہاتھ میں دے دیاء صبح کو نوگ چر جا کرنے سکے کہ آج کی رات ایک شخص نے ایک زناکار عورت کو صدقہ دے دیا، وہ بویا الٰہ العالمین تیرے ہی لئے تمام خوبیاں ہیں میراصد قہ زناکار کو ملاء آج کی رات پھر صدقہ کروں گا، پھروہ صدقہ لے کر نکد اور ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں رکھ دیا، صبح کو ہوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آج رات ایک مالدار کو صدقہ ویا گیا، اس نے کہااللّٰہم لك المحمد، مير اصدقہ عنی كومل كيا، مير. اور صدقہ دول گاچنانچہ صدقہ لے کر نکلااورایک چور کے ہاتھ پر ر کھ دیا، منج کولوگ چر جا کرنے نگے ، کہ آج چور کو صدقہ دیا گیا ہے،وہ کہنے لگاالہی تیرے ہی لئے تمام خوبیاں ہیں، میر اصد قہ زائیہ، مالدار اور چور کے ہاتھ میں جایرا پھر اس کے پاس (منجانب الله) ایک تخص آیااور اس نے کہاتیرے مرم صد قات قبول ہوگئے، زانثہ کا تو اس بنایر کہ شاید وہ زنا ہے باز <sup>س</sup>جائے، اور عنی کااس کئے کہ شاید وہ اس سے عبرت حاصل کرے ور

الله کے دیتے ہوئے مال میں سے وہ بھی صدقہ دینا شروع کر

دے اور چور کااس لئے کہ شاید چوری ہے باز رہے ( کیونکہ کھانے کومل گیا)۔

( ف كده ) يه تحكم صد قات نافله كاب، ز كوة كانهيل-

(٢٩١) بَابِ أَجْرِ الْحَازِنِ الْأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

بإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَو الْعُرُفِيُّ \*\*
- ٢٢٦٢ حَدَّتُنَا أَبُو بَكُر بُنُ

آبُو بَكْرَ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرَ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَمِر الْأَسْعَرِيُّ وَابْنُ مُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ أَبُو عَمِر حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّقَنَا أَبُو مُسَلِم عَنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسَيِّمِ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ وَرَبَّمَا قَالَ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسَيِّمِ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ وَرَبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِي مَا أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدُفَعُهُ إِلَى الْدِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنَ \*

٣٢٦٣ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ مَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا اللّهُ عَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا عَبْرَ مُفْسِدَةٍ كَنَ نَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتٌ عَيْمَ أَنْفَقَتُ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا عَبْرَ مُفْسِدَةٍ كَنَ نَهَا أَجْرُهُمَا بِمَا أَنْفَقَتٌ وَلِلْكَ عَيْمَ اللّهِ عَلَى يَعْمَلُهُ أَخْرَ نَعْضَ شَيْئًا \*

٢٢٦٤ - وَخَدَّتَنَاهُ أَنْنُ أَنِي عُمَرَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ نُى عِبْصِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ صغام روْحَهَا \*

٢٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَنُو بَكْرِ بِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاهِ بَةَ عَلِ الْأَعْمِشِ عَنْ سَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ

باب (۴۹۱) خازن امین اور اس عورت کا تواب جو کہ اپنے شوہر کے مکان سے شوہر کی کسی بھی اجازت کے بعد صدقہ دے۔

۲۲۹۳ ابو بکر بن ابی شیب، ابو عامر اشعری، ابن نمیر، ابو کریب، ابو اسامه، برید، ابو برده، حضرت ابو موک رضی ابتد تعالیٰ عنه، بی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے قربایا که وہ خزانچی جو که مسلمان اور امین ہواور جس کا تحکم دیاجائے اس کو خرج کر تا ہویادیتا ہو، اور بوری مقاور بوری جیز اپنے ول کی خوشی کے ساتھ جس کے متعنق تھم ہوا ہو چیز اپنے ول کی خوشی کے ساتھ جس کے متعنق تھم ہوا ہو اسے دے دے تو دہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔

۲۲۹۳ یکی بن میکی، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابر ہیم، جرید، منصور، شقیق، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعی کی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فرمایا، جب کہ عورت اپنے گھرے بغیر کسی مفسدہ کے خرج کرے تواس عورت کو خرج کرنے کا تواب ہو گااور شوہر کواک کے کمانے کا اور خزانجی اسی طرح (تواب میں شال) ہے ایک کے تواب سے دو مرے کے تواب میں شال) ہے ایک یا تقص نہیں ہوگا۔

۳۲۷۵ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو معاویه ، اعمش ، شفیق ، مسروق ، حضرت عائشه رصی الله تعالی عنها بیان کرتی میں که رسول اکر م

غَائِسَةً قَالَتُ قَالَ رَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَنَّم إِدَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَحْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتُسَبَ ولهَا لَمَا أَنْفُقَتُ وَلِلْحَازِنَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنَّ يُنتَقِصَ مِنْ أَحُورِهِمْ شَيْئًا \*

٢٢٣٦- وَحَدَّثْنَاه ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ٣٣٦٧ - حَدَّتُنَا أَنُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ جَمِيعًا عَنْ حَفْصٍ بْن غِيَاثٍ قَالَ ابْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زَيَّدٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ كَنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأْتُصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْأَحْرُ يَيْنَكُمَا نِصْفَان \*

صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب عورت اینے شوہر کے مکان ے بغیر کسی مفسدہ کے خرچ کرے تواس کے لئے تواب ہے اور شوہر کے لئے اتنابی تواب اس کے کمانے کا ہے اور عورت کے کئے اس کے خرچ کرنے کااور خرا کچی کے لئے بھی اس کے بفتر ر تواب ہے بغیراس کے کہ ان کے تواب میں کسی قشم کی کمی ہو۔ ٢٢٦٧\_ ابن تمير بواسط اين والد، ابو معاويه، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۲۲۲۷ ابو بکربن ابی شیبه، ابن نمیر، زهبیربن حرب، حفص بن غياث، محمد بن زيد، عمير مولى الي اللحم رضي الله تعالى عنه ے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ بیس ایخ مالکوں کے مال میں سے پچھ صدقہ و خیر ات دوں آپ نے فرمایا ہاں (اگر اجازت ہو) اور ثواب تم دونوں کے در میان آدھا

( فا كده ) "بي اللحم كے معنى كوشت سے انكار كرنے والا، يه ان كالقب ہے كيونكه انہوں نے ايام جا ټليت ميں ان جانوروں كا كوشت كھا: چھوڑ دیا تھاجو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے ،ان کانام عبد اللہ تھا، جنگ حنین میں شہید ہوئے ، سجان ابتد! یہ محابہ کرام کا فطری تقویٰ تھ،اورایک زمانہ یہ ہے کہ سینکڑوں بکرے شخ سدوکے نام کے ہضم کر جاتے ہیں مگر ڈ کارتک نہیں لیتے،انااللہ واناالیہ راجعون۔

٢٢٦٨ قتييه بن سعيد، حاتم بن اساعيل، يزيد بن اني عبيد، عمیر، مولیٰ ابی اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے آتانے علم دیا کہ گوشت سکھاؤں، اتنے میں میرے یاس ایک فقیر آگیا تو میں نے کھانے کے مطابق اسے دے دیا، میرے مالک کو جب اس چیز کاعلم ہوا تواس نے مجھے مارا۔ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوااور آپ ہے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے میرے مالک کو بلایااور فرمایا ہے کیول مارتے ہوء انہول نے جواب دیا رہ میر اکھانا بغیر میرے علم کے دے دیتاہے ، فرمایا تُواب تم دونوں کو ملے گا۔

٢٢٦٨ - وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي أَبْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدُ يَعْنِي أَبْنَ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقَدُّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فْأَصْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِلاَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَيَنِي فَأْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكُرْتُ دَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبَّتَهُ فَقَالَ يُعْطِي طَعَامِي بغَيْر أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ الْأَجْرُ

( ف كده ) غله م اوريوى وغيره كے لئے اذن ضروري ہے خواہ قولي طور پر حاصل ہو جائے ياس كے عادات واطوار ہے معلوم ہو جائے كه وہ ا تن چیز کے دینے سے نار ، خل نہیں ہو تااور اگر ان صور تول میں سے کسی قتم کااذن حاصل نہیں تو پھر غلام ، باندی اور عورت کے لئے تصرف جائز تہیں اور عمیر نے جو یہ کیا، توان کا خیال تھا کہ ان کا مالک ان سے خفا نہیں ہو گا۔

٢٢٦٩- حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبَّهٍ قَالَ هَدَا مَا حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَفَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَفَالَ رَسُولُ الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَفَالَ رَسُولُ الله عَنيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلَمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَنَلْمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَنَلْمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَنَلْمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَنَلْمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَنَلْمَ أَنْفَقَتْ مِنْ عَيْرٍ أَمْرِهِ فَإِلَّ يَصَفَى أَجْرِهِ لَهُ \*

۲۲۲۹ جحد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهم بن منبه ان مرویات میں ہے روایت کرتے ہیں جو انہوں نے ابوہریہ مضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم سے نقل کی ہیں، وہ بیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت جبکہ اس کا شوہر موجود ہو (نفس) روزہ نہ رسکھے گر اس کی اجازت سے اور اس کے مکان ہیں اس کی موجود گی میں بغیر اس کی اجازت کے (اسپینے کسی نامحرم کو) آنے کی اجازت نہ دے، اور جو بھی بغیر اس کی اجازت کے اس کی کمائی ہے خرج کر ہے گئر اس کی اجازت کے اس کی کمائی ہے خرج کر کے گئر آت دے اور اس کی اجازت کے اس

( ف كده ) نامحرم كے آنے كا توكوكى سوال ہى نہيں، ہاں محرم كو بھى اس كے شوہركى اجازت ير آنا جائے۔

(٢٩٢) بَابِ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ

التّجيبيُّ وَاللَّفُظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ التّجيبيُّ وَاللَّفُظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللّهِ نُودِي فِي الْحَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّهِ هَذَا حَيْرً فَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ وَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ وَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ وَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ وَمَنْ كَنَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ مَا الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْمَلَاةِ مَا الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ مَا الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ مَا السَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْمَالِي اللّهِ مَا السَّدَقِ مَنْ بَالِهِ مَا مَنْ مَنْ مَنْ وَاللّهِ مَا مَنْ مَنْ مَلْ وَلَا اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ مَا مَنْ مَا وَاللّهِ مَا مَنْ مَا وَاللّهِ مَا مَنْ مَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ مَا وَاللّهُ مَا مَنْ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهِ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَمْ وَالْ حَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا اللّهُ مَا

باب (۲۹۲) جو صدقہ کے ساتھ اور دیگر امور خیر کرےاس کی فضیلت۔

محید بن عبدالر حمٰن، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا فرج کیا تو وہ جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ فیر اور میلائی ہے سوجو نمازی ہو گا وہ نماز کے دروازے سے بلایا ہے گا اور جو جہاد کاعاشق تعاوہ جہاد کے دروازہ سے بلایا جائے گا اور جو کھاد کا دروازہ سے بلایا جائے گا اور جو محد قد و فیر است کے دروازہ سے اور جو روزہ دار ہو گا وہ بالہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے دروازہ کے دروازہ سے اور جو روزہ دار ہو گا وہ بالہ اللہ اللہ کے دروازہ کے دروازہ سے اور جو روزہ دار ہو گا وہ بالہ الریان (سیر ابی کے دروازہ) سے برایا جائے گا ور حول کی دروازہ کے دروازہ کی ہو ضرور سے برایا جائے کہ دروازہ کی ہو ضرور سے برایا ہو کہ تو ضرور سے برایا ہو کہ تو ضرور سے برایا ہو کہ تو شرور سے برایا ہو کہ تو شرور سے برایا ہو کہ تو سالم نے فرمایا ہی بال اور میں امید کر تا ہول کہ تم ان ہی میں سے ہو گے۔

( فا كده )اس مديث نے روانض كى كمر توڑوى اوران كے منہ بين خاك جھونك دى ،الحمد الله على ذلك بـ

٢٢٧١ - وَحَدَّنَنِي عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُنُونِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَمْرَ كَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِي بِإِسْنَادٍ يُونُسَ عَمْرَ الزَّهْرِي بِإِسْنَادٍ يُونُسَ وَمِعْمَى حَدِيثِهِ \*

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبَيْرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ حَيْمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَدَّيْنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَدَّيْنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ اللَّهُ سَمِعَ أَبَ هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَوَى عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ \*

۱۲۳۷۔ عمرو الناقد، حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح (دوسر ک سند) عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری رضی اللہ تعالی عنہ ہے یوش کی سند کے ساتھ اس کی روایت کے ہم معنی حدیث روایت کی سند کے ساتھ اس کی روایت کے ہم معنی حدیث روایت کے

۲۲۷۲ محد بن راقع، محد بن عبدالله بن زبیر، شیبان (دوسری سند) محد بن حاتم، شبابه، شیبان بن عبدالرحن، یکی بن انی کثیر، ابوسله بن عبدالرحلی، حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جس نے ایک جوڑا الله تعالیٰ کے راسته میں فرق کیا تو اسے جنت کے سب فرافی بل کیں گے، بر ایک دروازه کا فرافی کے گاکہ اے فلاں ادھر آؤ، ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا یارسول الله! تو پھر ایسے شخص پر تو الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا یارسول الله! تو پھر ایسے شخص پر تو کوئی فرابی نہیں، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کر تاہوں کہ تم ان بی میں سے ہو۔

۳ ۲۲ ۱۲ ۱ ابن افی عمر، هر وان فزاری، یزید بن کیسان، ابو حازم انجی، حضرت ابو هر میده رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے جی کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارش و فرمایا که آج تم میں ہے کون روزه دار ہے، ابو بکر صدیق رضی ابتد تعالی عنه نے عرض کیا میں، آپ نے فرمایا تم میں سے آج کون جنازہ کے ساتھ گیا ہے، ابو بکر نے عرض کیا میں گیا ہوں، پھر آپ نے وی جھا کہ آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھان کھا یا ہے، ابو بکر نے عرض کیا میں نے، پھر آپ نے فرمایا کہ سبح تم میں سے مسکین کو کس نے فرمایا کہ سبح تم میں سے مریض کیا ہیں نے، پھر آپ نے فرمایا کہ سبح تم میں سے مریض کی بیمار پری کس نے کی، ابو بکر نے عرض کیا میں نے، پھر آپ نے فرمایا کہ سبح تم میں نے، فرمایا میہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں جا تا ہے۔

(٢٩٣) بَابِ الْحَتْ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ\*

٢٢٧٤ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْبِي الْسَ عَيَاتِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي بِنْتِ الْمُنْدرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى أَنْفِقِي أَوِ انْضَحِي أَوِ انْفَحِي وَلَا تَحْصِي فَيُحْصِي اللّهُ عَلَيْكِ \*

٥٧٧٥ - وَحَدَّنَنَا عَمْرُ وِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُهُيْرٌ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُوةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُرُوةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُرُوةَ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْهِ وَسَدّمَ انْفَحِي أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا اللّهُ عَيْهِ وَسَدّمَ انْفَحِي أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي أَوْ انْفَحِي أَوْ أَنْفِقِي وَلَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي أَنْهُ اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي أَوْ انْمُ مَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي أَوْ انْمُ مَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي أَوْ انْمُ مَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي أَوْ انْمُ مَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي أَوْ انْمُ مَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي فَيْعِي فَيُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي فَيْعِي فَيُوعِي فَيْو عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَا اللّهِ عَلَيْتُ مِي فَيُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي فَيُوعِي فَيْعِي فَيُعِي فَيْعِي فَيْعِ

اللَّهُ عَلَيْكِ \* ٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّزَةً عَنْ أَسْمَاءً أَنَّ حَدَّثَنَا هِبْنَامٌ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ حَمْزَةً عَنْ أَسْمَاءً أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَحْوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَحْوَ

حَدِيثِهِمْ \*

٢ ٢٧٧ - وَحَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونُ بُنُ عَنْدِ اللهِ قَالَا حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَنُ عَنْدِ اللهِ قَالَا حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ الْنُ جُرَيْجِ أَخْمَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بَنَّدَ أَبِي مَلَيْكَةً اللهِ بَنْ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بَنَّذَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بَنْ أَبِي مَلَى الله لَيْسَ لِي شَيْءً عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءً إِلّٰ مَا أَدْحَلَ عَلَيَ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَ جُنَاحً أَنْ اللهِ عَلَيَ جُنَاحً أَنْ اللهِ أَيْسَ لِي شَيْءً إِلّٰ مَا أَدْحَلَ عَلَيَ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَ جُنَاحً أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيَ جُنَاحً أَنْ اللهِ أَنْ مَا أَدْحَلَ عَلَيَ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَ جُنَاحً أَنْ اللهِ أَنْ مَا أَدْحَلَ عَلَيَ الزَّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَ جُنَاحً أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَى جُنَاحً أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى جُنَاحً أَنْ اللهِ عَلَى جُنَاحً أَنْ اللهِ عَلَى عَلَيْ جُنَاحً أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى جُنَاحً أَنْ اللهِ عَلَى جُنَاحً أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى جُنَاحً أَنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب(۲۹۳) خرچ کرنے فضیلت اور گن گن کر رکھنے کی ممانعت۔

۳۲۷ ۲۲ ابو بکر بن ابی شیبه و حفص بن غیاث ، ہشم ، فی طمه بنت منذر ، اساء بنت ابی بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که خرچ کراور گن گن کرنه رکھ ، ورنه الله تعالی جھے کو بھی سے شرمایا که خرچ کراور گن گن کرنه رکھ ، ورنه الله تعالی جھے کو بھی سے شرکا کہ خرچ کراور گن گن کرنه رکھ ، ورنه الله تعالی جھے کو بھی سے شرکا کہ خرچ کراور گن گن کرنه رکھ ، ورنه الله تعالی جھے کو بھی سے شرکا کہ خرچ کراور گن گن کرنه رکھ ، ورنه الله تعالی جھے کو بھی سے سے کا بہ سے گا۔

۲۲۷۵ مرو ناقد، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم،
ابو معاویہ، محمد بن حازم، ہشام بن عروہ، عبد بن حمزہ اور فاطمہ
بنت منذر، اساء (بنت ابو بکڑ) رضی اللہ تق لی عنبما سے روایت
کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
خرج کرو اور محن مین کرنہ رکھو ورنہ اللہ بنارک و تعالی بھی
منہیں گن کن کروے گاؤر محفوظ نہ رکھ ورنہ اللہ تنارک و تعالی بھی
مخفوظ کر لے گا۔

۳۲۷۳- ابن نمیر، محد بن بشر، ہشام، عباد بن حمزہ، حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنها نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کرتی ہیں۔

اس ال میں سے بچھ خرج کروں تو جھے گناہ ہوگا، آپ موال میں سے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و سلم کی صدیق رض اللہ علیہ و سلم کی صدیق رضی اللہ تعالی عنمار سول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو تیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میر ب فدمت میں حاضر ہو تیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میر ب یاں تو بچھ نہیں ہے مگر جو بچھے زبیر و دے دیتے ہیں، سواگر میں اس مال میں سے بچھ خرج کروں تو بچھے گناہ ہوگا، آپ نے فرمایا جاتنا دے سکو دو اور محفوظ کر کے نہ رکھوا بلہ تعالی بھی تم سے جننا دے سکو دو اور محفوظ کر کے نہ رکھوا بلہ تعالی بھی تم سے

محفوظ کرلے گا۔

باب (۲۹۴) تھوڑے صدقہ کی ترغیب اور اس کی کی وجہ سے دینے سے رکنانہ چاہئے۔
کمی کی وجہ سے دینے سے رکنانہ چاہئے۔
۲۲۷۸ یکی بن یکی، لیٹ بن سعد (دوسری سند) تبیہ بن سعید، لیٹ، سعید، لواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیے، اے مسلمان عور تواکوئی تم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیے، اے مسلمان عور تواکوئی تم میں سے اپنی ہمسایہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر بی

(فائدہ) یعنی نہ لینے وا راس کی حقارت کی بنا پر انکار کرے اور نہ دینے والداس کی کمی کی بنیاد پر دینے میں شرم کرے۔

(٢٩٥) بَابِ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ \*

باب (۲۹۵) بوشیدگی کے ساتھ صدقہ دینے کی فضیلت۔

۲۲۷۵ زبیر بن حرب، محمد بن هنی، یکی قطان، یکی بن سعید، عبیدالله، خبیب بن عبدالرحلی، حفص بن عصم، حضرت ابوم ریه رضی الله تعالی عنه نبی اگرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا سات حضرات ایسے ہیں کہ جنہیں الله تعالی اس روز اپنے سایہ (رحمت) ہیں جگہ دے گاجی روز اس کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا (۱) اہم عادل، دے گاجی روز اس کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا (۱) اہم عادل، ول مجد ہیں اٹکار ہے (۲) وہ و فخص جو آپس ہیں محض الله کیلئے ول مجد ہیں اٹکار ہے (۲) وہ و فخص جو آپس ہیں محض الله کیلئے ول مجب کریں، اس کے لئے ملیں اور اس کے لئے جدا ہوں، (۵) وہ آوی جے کوئی حسب و نسب اور مال و جمال وائی عور ت زنا کے شخص جو آپ ہوں، (۲) وہ شخص جو آپ ہوں، کی آ تھموں سے آپ ہو جاری ہو جو کیں۔

رُضِح مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ ارْضَخِي مَا سُتَصَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ \* سُتَصَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ \* (٢٩٤) بَابِ الْحَتِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ \* بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ \* بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ \* ٢٢٧٨ حدَّنَا يَحْتِي بْنُ يَحْتَى أَخِيرَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعِيدٍ حَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بَنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بَنُ سَعْدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يَعْدِلُ مَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَعْدِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا لِيلًا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يَعْدِ شَنَ شَاةٍ \*

 ٣٢٨٠ يجي بن يجيٰ، مالك، خبيب بن عبدالرحمُن، حفص بن

عاصم، حصرت ابوسعيد خدريٌ ياحضرت ابو ہريره رضي ابتد تعالیٰ

عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنیہ وسلم نے

ار شاد فرمایا اور حسب سابق حدیث روایت کی ، باتی اس میں میہ

الفاظ ہیں کہ جو شخص مسجد ہے نگلے اور مسجد میں جانے تک اس کا

باب (۲۹۲) سب سے افضل صدقہ حریص

دل مسجد میں ہی لگار ہے۔

تندرست انسان کا ہے۔

٢٢٨٠ وحدَّثُنَا بِحُنْيَى بْنُ يُحُنِّى قَالَ قَرَأْتُ عبى مابِكِ عنْ خُنيْب بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ حفص سْ غَاصِم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَّرِيِّ أَوْ عَنْ

عَنْ غُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تَمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُنْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا

أَلَ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ \*

٢٢٨٢ - وَحَدَّثَنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَٰةً عَنْ أَبِي هُرَيُّرَةً قَالَ حَاءَ رُجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ أَحْرًا فَقَالَ أَمَا وَأَبيكَ لَتَنَبَّأَنَّهُ أَنَّ نَصَدَّقُ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْنَقَاءَ وَلَا تُمُّهلَ حَتَّى إِذًا بَلَغُت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدُّ كَانَ لِفُدَن \*

مَى هُرَيْرُةَ أَنَّهُ قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِ سَمَ مِمِثْلِ خَدِيتِ عُنَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمُسْجِدِ إِذَا نَحْرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ \* (٢٩٦) بَابِ بَيَانَ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ \* الصَّحِيحِ \* حَدَّثَنَا حَرِيرٌ لِنَ خَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ

۲۲۸۱ زمير بن حرب، جرير، عماره بن قعقاع، ابو زرعه، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ا یک هخص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول الله کون ساصد قد نواب میں بڑا ہے، فرمایا اس حال میں صدقہ دیا کہ تو تندر ست اور حریص ہو، مختاجی کا خوف رکھتا ہو اور امیری کی امید رکھتا ہو، اور صدقہ دیے میں اتنی تاخیر نہ کر کہ جان حلق تک پہنچ جائے اور پھر تو کے کہ اتنا فلاں کا ہے اور اتنا فلاں کا ،ایبہ منہیں بیکہ وہ خود فلا ں کا

٣٢٨٢ ابو بكر بن ابي شيبه، ابن نمير، ابن فضيل، عماره، ابوزرعہ ، حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ بارسول اللہ! نواب میں کون سا صدقہ بردھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا آگاہ ہو جا تشم ہے تیرے ہاہے کی بید کہ تو اس حال میں صدقہ دے کہ تو تندر ست اور حریص ہو، مختاجی کاخوف کرتا اور تو تکری کی امید رکھتا ہو اور صدقه وینے میں اتنی تاخیر نه کر که جان حلق تک پہنچ جائے اور تو پھر کیے کہ اتنافلاں کااور اتنافلاں کااور وہ فلاں کا ہو بھی چکا۔

( ف كده) سي سے يہ قسم حسب اتفاق زبان سے فكل كئ ار او داور قصد كے ساتھ ايسانہيں كيا-

٢٢٨٣ حَدَّنْنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنْنَا

۲۲۸۳\_ابو کال جحد ری، عبدالواحد، نمارہ بن قعقاع ہے اس

عَنْدُ الْوَحِدِ حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا لَمِ اللَّهَ عُلَا اللَّهُ قَالَ أَيُ لَمُ اللَّهُ قَالَ أَيُ لَمِ اللَّهُ قَالَ أَيُ اللَّهُ قَالَ أَي اللَّهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَي اللهُ ال

(٢٩٧) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْنَى وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ \*

٢٢٨٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَة وَالتَّعَفُفَ عَنِ الْمَسْلُلَةِ الْيَدُ الْعُنْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى وَ لَيْدُ الْعُنْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى وَ لَيْدُ السُّفُلَى الْمَالِلَة \*

٥ ٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّأَن قَالَ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو ۚ بْنُ عُثْمَانَ فَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ صَبْحَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَام حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنْي وَالَّيَدُ الْعُنْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْدَأُ بَكُنْ تَعُولُ \* ٢٢٨٦ حَدَّنَنَا أَنُو نَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو للَّ قَدُ قَالًا حَدَّثَنَا سُفِّيَالُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُونَةً سُ الرُّسُر وَسَعِبدٍ عَنْ حَكِيم بْن حِزَام قَالَ سَّتُ النِّيُّ صَنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هدًا الْمَالَ حَصِرَةٌ خُلُونَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بطِيبِ نَفُس يُورِكَ بَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْس لَمْ يُبَارَكُ

سند کے ساتھ جریر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے، باقی اس میں بیرالفاظ ہیں کہ کون ساصد قبدافضل ہے۔

باب (۲۹۷)اوپر والا ہاتھ نجلے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر کا ہاتھ دینے والا اور نجلا ہاتھ لینے والا ہے!

۲۲۸۳۔ قتیبہ بن سعید ، مالک بن انس ، نافع ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول ، للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ آپ منبر پر تشریف فرما سخے ، صدقہ و ہے اور سوال نہ کرنے کا تذکرہ فرمار ہے ہے ، فرمایا او پر کا ہاتھ خرج کے ہاتھ سے بہتر ہے ، او پر کا ہاتھ خرج کرنے کرنے والا ہے۔

۲۲۸۵ میر بن بنار، محد بن حاتم، احد بن عبده، یکی قطان، عمرو بن عثان موسی بن طلحه، حضرت علیم بن حزام رضی الله تعالی عنه روایت کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ارشاد فرمایا که افضل ترین یا بہترین صدقه وه ہے جو مال داری کے بعد جو اور اوپر والا (دینے والا) ہاتھ نیچ ( لینے والے) ہاتھ سے بہتر ہے، اور صدقہ سب سے پہلے انہیں دوجو داری پرورش میں داخل بیں۔

۲۲۸۱۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، عمرہ ناقد، سفیان زہری، عروہ سعید، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ، نگا تو سپ نے مجھے دے دیا، پھر فرمایا یہ مال سر سبز اور بیٹھا ہے، سوجس نے اسے بغیر مانگے یا دینے والے کی خوشی کے ساتھ لیہ تو اس میں برکت ہوتی ہے اور جس نے اپنے نفس کو ذکیل کرکے لیا اس میں برکت ہوتی ہوتی اور جس نے اپنے نفس کو ذکیل کرکے لیا اس

لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْيَعُ وَالَّيَدُ الْعُلِّيَا

حَيْرٌ مِنَ الْيَد السُّغُلَى \* \* حَدَّتَمَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ الْجَهْضَمِيُّ وَرُهَيْرُ ثُنُّ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حُدَّثَنَا عُمَرُ سُ يُوسُنَ حَدَّتَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَنَى كَفَافٍ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ

مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى \* (٢٩٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ \* ٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِيَ مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنِي رَبِيعَةً بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَامِر ٱلْيَحْصَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولَا إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ ۚ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُحِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ يُردِ النَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَمَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ فَيُنَارَكُ لَهُ هِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَأُهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ \*

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمَّرو عَنْ وَهْبِ بْنَ مُنَبِّهٍ عَنْ أَحِيهِ هَمَّام عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلْحِفُوا فِي

ہے جو کھا تاہے اور سیر نہیں ہو تااور او پر کا ہتھ نیچے کے ہاتھ

ہے بہتر ہے۔ ۲۲۸۷۔ نصرین علی چہضمی، زہیر بین حرب، عبد بن حمید، عمر بن بونس، عكرمه بن عمار، شداد، حضرت ابو عمامه رضى الله تعالیٰ عنہ ہے روابیت کرتے ہیں کہ رسول املد صلی املاء عدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم تیرے لئے ضرورت ے زائد چیز کا خرج کرنا بہتر ہے اور اس کا رو کے رکھنا ہے تیرے لئے براہے اور ضروری خرج کے مطابق رکھنے پر تجھے کوئی ملامت تہیں اور پہلے ان پر خرج کر جو تیری پرورش میں واخل ہیں اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ باب(۲۹۸) سوال کرنے کی ممانعت۔

۲۲۸۸\_ ابو بکرین ابی شیبه ، زیدین حباب ، معاویه بن صالح ، ربید بن بزید و مشقی، عبدالله بن عامر جبضی کہتے ہیں کہ حضرت معاومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم احادیث کی ر وایات ہے بچو، مگر وہ احادیث جو کہ حضرت عمر رضی ابتد تعانی عنہ کے زمانہ میں منقول تھیں اس سئے کہ حضرت عمرٌ ہو گول کو الله تعالی کاخوف دلایا کرتے تھے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فرمارے منے کہ جس کے لئے امتد تعالی خیر اور بھلائی کاارادہ فرمالیتا ہے تواہے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے ، اور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تنفے کہ میں تو صرف خزا کی ہوں لہذا جسے میں ول کی خوشی ہے دوں اس میں بر کت ہوتی ہے ،اور جسے میں ما تکنے اور اس کی حرص سے دوں تواس کا حال ایسا ہے کہ گویاوہ کھا تا ہے اورسير خبيس ہو تا۔

۲۲۸۹\_ محمد بن عبدالله بن تمير،سفيان، عمرو، وبهب بن منبه، ہام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم سوال لیٹ كرنہ كيا کرو،اس لئے کہ خدا کی قشم!تم میں ہے کوئی مجھ ہے کوئی چیز

الْمُسْأَلَة فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيَّتًا فتُخْرِحَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ فَيْنَارِكُ لَهُ فِيمًا أَعْطَيْتُهُ \*

، ٢٢٩- حَدُّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُمْيانُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنبَّهٍ وَدخستُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بَصْمُعَاءَ فَأَطَّعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةٌ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

غُيُّهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ فَذَكَّرٌ مِثْلُهُ \*

(فائدہ) معلوم ہواکہ ابتد تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا دینا اور نہ دینا کسی کے قبضہ میں نہیں، لہذا جو انبیاء کرام سے اور اولیاء سے اپنی حاج ت ٢٢٩١ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخَبَرَنَا اَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَهُ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنْمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ \*

٢٢٩٢ حَدَّثَنَا قُتُيْنَةُ نْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِرَامِيُّ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَسِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ مَهَدًا الطُّوَّافِ الَّذِي يَطُوفْتُ عنى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ ۚ اللَّهُمَةُ وَاللَّهُمَتَانَ وَالتَّمْرَةُ وَاسَّمْرَ ثَانَ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يُحدُ غِنِّي يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْتًا \*

مانگتا ہے اور اس کے سوال کی بنا پر وہ چیز میر ہے پاس ہے نگلتی ہے اور میں اے براسمجھتا ہوں تواس میں برکت کیو نکر ہو سکتی

۲۲۹۰ این ابی عمر کمی، سفیان، عمر و بن دینار، د جب بن منبه ہے تقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر ملک صنعاء میں گیااور انہوں نے مجھے اینے احاطہ کے اخروٹ کھلائے ،اور ان کے بھائی کی روایت تقل کی ہے ، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت معاوید بن ابی سفیان مے سناوہ رسول اللہ کا فرمان نقل کر رہے تھے ، پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

طب کرتے ہیں یہ سر اسر ہے دیتی،اور جہالت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا پٹی زبان مبارک سے اس چیز کی نفی کر دی ہے۔ ۲۲۹۱\_ حرمله بن هجیگی، این و هب، پولس، این شهاب، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے سناوہ عطیہ دیتے ہوئے فرہ رہے ہتھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساکہ آپ فرمارے تھے کہ جس کے ساتھ اللہ تعانی خبر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں اور میں تو تقسیم

كرنے والا جو ل اور دينا اللہ ہے۔

۲۲۹۲ قتیبه بن سعید، مغیره حزامی، ابوالز ناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول املہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو گھو متا رہتا ہے اور لوگوں کے ور میان چکر لگا تاہے ، اور پھر ایک عقمہ دو لقمہ اور ایک تھجور اور دو تھجوریں لے کر واپس ہو تا ہے، صحابةٌ نے عرض کیا کہ بارسول اللہ پھر مسکین کون ہے، آپ ً نے فرمایا جس کو اتنا خرج نہیں ملتاجو اسے کافی ہو جائے اور نہ اہے لوگ مسکین سیجھتے ہیں کہ اسے صدقہ دیں اور نہ وہ کسی ہے کوئی چز مانگتاہو۔

( ف کدہ ) متر جم کہتے ہے ایسے غرباء اور مساکین کودینا ہزاروں فقیروں کے دینے سے اولی اور بہتر ہے۔

٣٢٩٣ وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبِ وَقَتَيْبَةُ بَنُ اللَّهِ سَعِيدٍ قَالَ اللَّهُ أَيُّوبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُو ابْنُ حَعْمَرٍ أَحْمَرُنِي سَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ مَوْنَى مَنْمُونَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى النَّهُ عَبَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللَّهُ عَبَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللَّهُ مَةُ اللَّهِ اللَّهُ مَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَةً وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُو

٢٢٩٤ - وَحَدَّتَنِيهِ أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّنَنَا النُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي النُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

إسْمُعِينَ\* ٥ ٢ ٢ - .

مُ ٢٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَحِي الْزُهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَنْ حُمْزَةَ بْنِ عَنْ حُمْزَةَ بْنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَنْ خَمْزَةَ بْنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَنْ حُمْزَةً بْنِ عَنْ حُمْزَةً بْنِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَنْ حَمْزَةً لَهُ عَلَيْهِ وَحَهْدِ مُزْعَةً لَحْم \* مَنْ عَةً لَحْمُ مَا لَا لَا عَلِي مَا لَا لَا عَلَى لَا عَلَى لَا عَلَى لَا لَا لَا عَلَى لَا عَلَى لَا لَا عَلَى لَا عَلَى لَا عَلَى لَا لَا عَلَى لَا لَا عَلَى لَا لَا عَلَى لَا عَل

يَّ ٢٩٩٦ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنِي السَّمَعِيلُ سُ إِثْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي السَّمَعِيلُ سُ إِثْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي لَرُّهُرِي بِهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ مُزْعَةً \* لرَّهُرِي بِهَدَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ مُزْعَةً اللَّهِ لَا عَبْدُ اللَّهِ لَا عَبْدُ اللَّهِ لَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي ٢٢٩٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ لَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي لَا يُعْمَرُ أَنَّهُ سَمِعَ حَمْرَةً بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَ حَمْرَةً بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَ حَمْرَةً بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمْرَ أَنَّهُ سَمِعَ

۳۲۹۳۔ یکی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، اس عیل بن جعفر، شریک، عطاء بن بیار مولی میموند، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جے ایک تھجور اور دو تھے ور اور دو تھے لوٹادیتے ہیں مسکین تو وہ ہے جو سوال سے عفیف اور دو لقے لوٹادیتے ہیں مسکین تو وہ ہے تو سوال سے عفیف اور بچا ہوا رہتا ہے، تمہارا ہی جے تو سوال سے عفیف اور بچا ہوا رہتا ہے، تمہارا ہی جے تو لیٹ کر نہیں مائیے۔

۳۲۹۳۔ ابو بکر بن اسحاق، ابن ابی مریم، محد بن جعفر، شریک، عطاء بن بیار اور عبد الرحمٰن بن ابی عمرہ، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقیہ حدیث اساعیل کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۳۲۹۵ ابو کمر بن ابی شیبه، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، معمر، عبدالله بن مسلم، حمزه بن عبدالله، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم میں سے ہرایک ہمیشہ سوال کر تارہ گاحتی که الله تعالی سے اس حالت میں جا کر ملے گاکہ اس کے منه پرایک منه پرایک گارا(۱) بھی گوشت کانہ ہوگا۔

۳۲۹۲ مروناقد، اساعیل بن ابراجیم، معمر، زبری کے بھائی سے اس طرح روایت منقول ہے، باتی اس میں گوشت کے حصہ کاذکر نہیں ہے۔

۲۲۹۷ ایو طاہر، عبداللہ بن وہب، لیٹ، عبیداللہ بن ابی جعفر، حمزہ بن عبداللہ، اپنے والد سے من کرروایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے کہ سومی ہمیشہ

( ) ہ ریہ سز بھور نشانی کے بیو گی کہ بیہ شخص لو گول سے سوال کر تار ہا۔ جس طرح اس نے د تیامیں اسپنے آپ کو سواں کر کے ذیل کیا ای حرح س کی سز ا آخرت میں بھی ایسی بی ہو گی۔

أَمَاهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَرَ لُ مَرْخُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ خَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ لَقَيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ \*

٢٢٩٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيِّبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا اللَّ قُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ \*

٢٩٩٩ - حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ حَدَّثَنَا آبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانِ آبِي بِشْرِ عَنْ قَبْسِ بْنِ آبِي حَرْمِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ حَرْمِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَنَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدّق بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيَحْطِبَ عَنَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدّق بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيَ النّه مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ مِنَ النّه مِنْ النّه مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَنْ النّه مِنْ النّه مِنْ الْيَدِ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ لَلْهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ مِنَ الْيَدِ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ لِللّهُ مَنْ أَنْ يَسْأَلُ مِنَ الْيَدِ لَيْكُولُ \*

٢٣٠٠ وَحَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَارِم قَالَ أَنْهِنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النّبِي أَبِي حَارِم قَالَ أَنْهِنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النّبِي أَبِي حَارِم قَالَ النّبِي أَبِي حَالِم وَاللّهِ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ صَلّى اللّهُ عَنَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَجِيعَهُ ثُمّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ فَيَجِعِهُ ثُمّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ فَيَجِعِهُ ثُمّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

بَيْنَ ٢٣٠١ وَحَدَّتَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَنْدِ الْأَعْلَى قَالًا حَدَّثَمَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبِيْدٍ مَوْلَى عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُا هُرِيْرَة يَقُولُ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لوگوں سے سوال کر تارہے گایہاں تک کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کا ایک ظرا بھی نہیں ہوگا۔

۲۲۹۸\_ابو کریپ، واصل بن عبدالاعلی، ابن تضیل، عمره بن قعقاع، ابو زرعه، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسئم نے ارشاد فرمایا جولوگوں سے ان کامال اپنامال بڑھانے کے لئے مانگار بہنا ہے تو وہ چنگاریاں مانگنا ہے اب جاہے کم کرلے یان چنگاریوں کو زیادہ کرلے۔

۲۲۹۹ ـ ہناوین سری، ابوالاحوص، بیان ابی بشر، قیس بن حازم، حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سات ب فر، رہ تھے کہ جاہے کوئی صبح کو جائے اور ایک لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹے پر لاد لائے کہ اس سے صدقہ بھی دے اور نوگوں سے سوال کرنے سے غنی بھی رہے، یہ لوگوں سے سوال کرنے سے غنی بھی رہے، یہ لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ اسے دیں اور اوپر والا ہا تھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے اور ابند ااس سے کرجو تیری برورش میں داخل ہیں۔

• • ۲۱۳ - محمد بن حاتم ، یخی بن سعید اساعیل ، قیس بن ابی حازم رضی الله تعالی عند کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که خدا کی قتم !اگر کوئی تم میں صبح کو (جنگل) جائے اور اپنی پیٹھ پر مکڑیاں لا د کر لائے اور اس کو بیچے ، پھر بقید حدیث کی طرح بیان کی روایت کی۔

۱۳۳۰ ابو طاہر، بونس بن عبدالاعلی، ابن وہب، عمر و بن حارث، ابن شہاب، ابی عبید مولی عبدالرشن بن عوف، حضرت ابوہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی لکڑی کا کھا باند ھے، پھر اے ابنی پیٹے پر لاد کر لائے اور اے نے وے و

صحیمسلم شریف مترجم ار د و( جیداؤل)

وَسَلَّمُ لَأَنَّ يَخْتَرَمَ أَحَدُكُمْ خُرْمَةً مِنْ خَطَبٍ فيَحْمِنْهَا عَنِي صَهْرِه فَينِيعَهَا خَيُّرٌ لَهُ مِنْ أَنْ بسأل رحُنًّا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ \*

٢٣٠٢- وحَدَّتيي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن لِدَّارِمِيُّ وَسُلُّمَهُ بُنُ شَبِيبٍ قَالَ سَلَّمَةً حَدَّثَنَّا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ أَحْبِرُنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَسَّقِيُّ حَدَّتُنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزيز عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ عَنْ أَجِي مُسْلِم الْخَوْلَانِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي الْحَبيبُ الْأَمِينُ أَمَّا هُوَّ فَحَبيبٌ إِلَيَّ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْحَعِيُّ قَالَ كَنَا عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةٌ ۚ أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بَبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَقُنْنَا قُدُّ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَبَسَطُنَا أَيَّدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا النَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا وَالصَّلُوَاتِ الْحَمْسِ وَتُطِيعُوا َ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلَا تُسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ وُنتِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطٌ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ \*

بیاس کے حق میں تمسی ہے مانگنے ہے پہتر ہے کہ وہ اے جاہے تود ہے در ندرند دیے۔

۲۰ ۳۲ و عبد الله بن عبد الرحمٰن دار مي، سلمه بن هبيب، مروان بن محمد ومشقی، سعید بن عبدالعزیز، رسیعه بن یزید، ابی ادریس خولانی، ابو مسلم خولانی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھ ے ایک حبیب امانت دارنے روایت بیان کی ہے اور ہے شک وہ میرے حبیب اور میرے نزد یک امین ہیں، عوف بن مالک اسجعی ر صنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه و سلم کے پاس نویا آتھ میاسات آوی تھے آپ نے فرمایا تم رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے ہیعت نہیں کرتے اور ہم انہی د نوں بیعت کر چکے تھے، ہم نے عرض کیایار سول اللہ ہم نے تو بیعت كرلى ب يهر آپ نے فرماياتم رسول الله صلى الله سے بيعت نہيں كرتے، ہم نے عرض كيايار سول اللہ ہم نے تو بيعت كرلى ہے، پھر آپ نے فرمایا تم رسول امتد صلی اللہ عدیہ وسلم سے بیعت عبیں کرتے، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے <sub>ہ</sub> تھ بڑھاد ہے اور عرض كيايار سول الله بيعت تؤكر يكي بين اب كس چيز پر بيعت كرين، آپ نے فرمايا اس يركه الله كى عبودت كرواور اس كے ساتھ سی کوشر بکے نہ تھہر اؤاوریا نچوں نمازوں پراوراللہ تعالیٰ کی اطاعت کرواورا یک بات آہتہ ہے فرمائی کہ یو گول ہے کسی چیز کاسوال نہ کرو، تو میں نے اس جماعت میں ہے بعض حضرات کو دیکھاان کاسواری برے کوڑاگر جا تاتھ توکسی ہے اس کے اٹھ نے کاسوال نہیں کرتے تھے۔

( ف کدہ )ابو مسلم خولانی رضی الله عنه راوی حدیث بڑے زاہد اور صاحب کرامات حضرات میں سے گزرے ہیں اسود علی مر دود نے انہیں ''گ میں ڈاں دیا پر بیر نہ جیے، مجبور أانہیں چھوڑ دیا، یہ ججرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے بھی راستہ ہی میں تھے کہ آپ صلی ابتدعلیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے ، غرضیکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ہے انہوں نے مدتاہ کی ہے۔ باب (۲۹۹) سوال کرناکس کیلئے جائزے؟

(٢٩٩) بَابِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةَ \*

٢٣٠٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ

۳۰۰۳ یکی بن یکی، قتیبه بن سعید، حماد بن زید، بارون بن

سَعِيدٍ كِمَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْن زِيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَحْسَرْنَا حَمَّادُ ثُنُّ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْن رِيَابٍ حدُّثيبي كِنَانَةُ بْنُ نُعَبُّم الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبيصَةَ بْنِ مُحَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ ۗ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قُلُ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةً إِنَّ الْمِسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا بِأُحَدِ ثُمَاثَةٍ رَجُلِ تُحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتُ لَهُ مُمَسُّأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلُ أَصَابَتُهُ جَائِحَةً اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْش وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ فَاقَةً حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذُوي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٌ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُنُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا \*

(٣٠٠) حَوَازِ الْمَاحْذِ يِغَيْرِ سُوالٍ وَ"َلَا

٢٣٠٤- وَحَدُّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْسِرٍ حِ و حَدَّثَنِنِي حَرَّمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنَّ أَسِهِ قَالَ سَمِعْتُ غُمَرَ ۚ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي للَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِنَيْهِ مَّى حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِنيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ر باب، کنانه بن نعیم عدوی، قبیصه بن مخارق بلالی رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بوی رقم کا قر ضدار ہو گیا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ہے اس کے بارے میں کچھ سوال کروں، آپ نے فرمایاتم تھہر و تا آئکہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آئے تو ہم اس میں تمہارے دینے کے لئے پچھ علم کر دیں گے، پھر فرمایا اے قبیصہ موال تین شخصوں کے علاوہ کسی کے لئے حلال نہیں ایک وہ جس پر قرضہ ہو جائے تواس کوا تن سوال کرنا حلال ہے کہ جس ہے اس کا قرضہ ادا ہو جائے، پھروہ رک جائے ، دوسر اوہ جس کے مال میں کوئی آ دنت سپنجی کہ جس ے اس کامال ضائع ہو گیا تو اس کو سوال کرن حلال ہے حتی کہ اسے اتنی رقم مل جائے کہ اس سے گزران سیح ہو جائے،اور تیسرادہ مخص کہ جسے فاقہ لاحق ہو گیا ہو کہ اس کی قوم کے تین عقل والول نے اس بات کی گواہی دی کہ فلاں آ دمی کو فی قد پہنچ ہے تواس کے لئے بھی اتناسوال درست ہے کہ جس ہے اس کا گزران ہو سکے اور ان تنین هخصوں کے عداوہ اے قبیصہ موال كرناحرام باورسوال كرنے والاحرام كھاتاب\_ باب (۳۰۰) بغیر سوال اور طمع کے اگر کوئی چیز

آجائے تواس کا حکم۔

۱۳۳۰- بارون بن معروف، عبدالله بن وبب، (دوسری سند) حرمله بن بیجیٰ، ابن ومِب، بولس، ابن شهاب، سالم بن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه اپنے والد سے روایت کرتے میں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ہے سناوہ فرمار ہے تھے که رسول الله صلی الله علیه وسلم مجھے کچھ عنایت کرتے تو میں کہہ دیا کرتا تھا کہ مجھ ہے زیادہ جو ضرورت مند ہواہے دے دیں حتی کہ ایک بار آپ نے مجھے کچھ مال دیا میں نے عرض کیا مجھ سے جو زیادہ ضرورت مند ہو اسے دے دیں، تو رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو، اور اس مال میں سے جو

وَسَمَ حُدُهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ عَيْرُ مُسَرُّو وِلَ سَائِلٍ فَحُدُّهُ وَمَا لَا فَلَا تُتَبِعْهُ فَسَدُ

وهُ بِ أَخْرِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ وَهُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ وَهُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَهُ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مِسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُعْلِي عَمْرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ عَمْرَ اللّهِ عَمْرُ أَعْظِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ الْعَطَاءَ مِنْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ هَذَا عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا لَكَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا لَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا لَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا سَائِلُ فَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ ولَا عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَل

٢٣٠٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِهِ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَرِيدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ \* أَ

٩٣٠٧ حَدَّنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتَ الْبِنِ عِيدٍ عَنِ ابْنِ عِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّعِيدِ عَنِ ابْنَ السَّعِيدِ عَنِ ابْنَ السَّعِيدِ عَنِ ابْنَ السَّدَقَةِ فَلَمَّا السَّعِيدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا السَّعَلَّالِ وَمُعَلَّالِ وَأَدَّرُي عَلَى اللهِ فَقَالَ خَدْ مَا وَأَدَّرِي عَلَى اللهِ فَقَالَ خَدْ مَا اللهِ فَقَالَ خَدْ مَا أَعْضِتَ فَإِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللهِ فَقَالَ خَدْ مَا أَعْضِت فَإِلَى عَمِيْتُ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ أَعْضَلَنِي فَقَلْتُ مِثْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَمَّلَنِي فَقَلْتُ مِثْلَ اللّهِ مَثْلَقِي فَقَلْتُ مِثْلَ مَنْ اللّهِ عَلْمَ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَدّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَمَّلَنِي فَقَلْتُ مِثْلَ

تمہارے پاس بغیر لا کی کے اور سوال کے آئے،اسے لے و، اور جواس طرح نہ آئے تواپئے نفس میں اس کا خیال بھی نہ ما یہ کرو۔

۲۳۰۵ ابو طاہر، ابن وہب، عمرو بن حارث ، ابن شہب،

سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول ابند
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کو بچھ ، ل دیا کرتے تھے یا
سول اللہ اکسی ایسے شخص کو عنایت فرما ہے جو مجھ سے زیادہ
حاجت مند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے
حاجت مند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے
متہارے پاس رکھو، یا صدقہ دے دو اور جو اس قتم کا مال
اسے لے لو، اپنے پاس رکھو، یا صدقہ دے دو اور جو اس قتم کا مال
اسے لے لیا کر واور جو اس قتم کا نہ ہو تو اپنے نفس کو اس کے
سخچے نہ نگایا کرو۔ سالم بیان کرتے ہیں کہ اسی دجہ سے ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کسی ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے شے اور
اگر کوئی چیز انہیں دی جاتی تو اسے واپس نہ کرتے۔

۲۳۰۱- ابو طاہر، ابن وہب، عمرو، ابن شہاب، اسی طرح بواسطہ سائب بن زید، عبداللہ بن سعدی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

2007 قتید بن سعید الیث المیر ابسر بن سعید ابن ساعدی ما کئی ہے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فی روق رضی اللہ تعالیٰ عند نے صد قات وصول کرنے کے لئے عال بنا دیا جب میں اس ہے فارغ ہوا اور مال لا کر انہیں دیا قو مجھے کچھ اجرت و سیخ کا تھم فرمایا، میں نے کہا میں نے تو یہ کام اللہ کے لئے کیا ہے اور اللہ بی پر میر کی مز دور کی ہے ، آپ نے فرمیا جو تمہیں دیا جا ہے وہ لے اور اللہ بی پر میر کی مز دور کی ہے ، آپ نے فرمیا جو تمہیں دیا جا ہے وہ لے اور اللہ بی پر میر کی مز دور کی ہے ، آپ نے فرمیا جو تمہیں دیا جا ہے وہ لے اور اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صد قات وصول کرنے کا عالم تھا،

صحیمسلم شرافی مترجم ار دو ( جید اوال )

قَوْلَكَ فَقَالَ بِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ وكُنْ وتصدّق \*

٣٠٠٨ - و حَدَّنَهِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّنَهُ الْحَارِثِ عَنْ الْمَنْ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْبَنِ سَعِيدٍ عَنِ الْبَنِ الْأَاسَحِ عَنْ السَّعْمَلِي عُمَرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ السَّعْمَلِي عُمَرُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ السَّعْمَلِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ السَّعْمَلِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ السَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ السَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

(٣٠١) بَابِ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا \* مَرْبٍ حَدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا فُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْنُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ قَبْبُ الشَّيْخُ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْقَيْشِ وَالْمَالِ \* حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ \*

(فائدہ) جے مر دچوں پیر شود حرص جوال مے گردد۔

الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالًا أَوْ الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالًا أَوْ الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالًا أَوْ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدِّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَمَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابً صَدِّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَمَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابً

عَلَى خُلَ الْمَالُ \* وَحَدَّتَهِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ الْمَالُ \* فَلَ مَنْ يَحْيَى وَسَعِيدُ لَلُهُمْ عَنْ أَبِي لَلْهُمْ عَنْ أَبِي مُنْ مَنْصُورٍ وَقَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَوْلَة قَالَ يَحْيَى تُحْرَبَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَتَادَةً عِنْ أَبِي عَنْ أَسِي قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْ أَسِي قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّم يَهْرُمُ النَّ أَدْمَ وَتَشِيبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ وَسَنَّم يَهْرُمُ النَّ آذَمَ وَتَشِيبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحَرِّصُ عَلَى الْعُمُر \* الْمَالُ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُر \* الْمَالُ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُر \* اللَّهُ عَلَى الْعُمُولُ فَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُولُ فَالَ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُولُ \* اللَّهُ عَلَى الْعُمُولُ \* اللَّهُ عَلَى الْعُمُولُ \* اللَّهُ عَلَى الْعُمُولُ \* الْمُولُ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُولُ \* اللَّهُ عَلَى الْعُمُولُ \* اللَّهُ عَلَى الْعُمُولُ \* اللَّهُ عَلَى الْعُمُولُ \* الْمُولُ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُولُ \* اللَّهُ الْعُمْلُ \* اللَّهُ عَلَى الْعُمْلُ \* اللَّهُ الْعُولُ وَالْعِرْصُ عَلَى الْعُمْلُ \* اللَّهُ عَلَى الْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعِرْمُ اللَّهُ الْعُمْلُولُ وَالْعُولُ ولَا اللَّهُ وَالْعُولُ وَالْ

٢٣١٢ وَحَدَّثْتِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسُمْعِيُّ

آپ نے مجھے اجرت دی تو میں نے بھی تمہاری طرح کہ قاآپ نے فرمایا جب بغیر مانگے تمہیں کچھ دیا جائے تو کھاؤادر صدقہ دو۔

۱۳۳۰۸ ہارون بن سعید الی ،ابن و بہب، عمر و بن حارث، بمیر بن اشج، بسر بن سعید، ابن سعدی حضرت عمر بن خطب رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کسی جگہ کا عامل مقرر فرمایا، بقید حدیث لیث کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

## باب(۳۰۱)حرص دنیای مدمت۔

۹ - ۲۳۳ - زہیر بن حرب، سفیان بن عیدینه، ابو انزناد، اعرج، حضرت ابو ہر مرہ درضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہر مرہ درضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بوڑھے آومی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہے، زندگی کی محبت اور مال کی محبت۔

۱۰ ۱۳ ۲ ـ ابو طاهر و حرمله ، ابن و بب ، پولس ، ابن شهاب ، سعید

بن مسینب، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان ہو تا ہے، زندگ ک
درازی اور مال کی محبت۔
درازی اور مال کی محبت۔
قآدہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ
قآدہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم
دانسان) بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دویا تیں اس میں جوان ہی ہی ہیں۔

١٢٣١٢ ابوغسان مسمعي، محمد بن نتي، معاذ بن بشهم، واسطه

مال کی حرص وطمع اور عمر کی حرص\_

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيهِ وَسَدَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ \*

٣٢١٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ \*

آثراً وَقَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَقَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَحْبَرَنَا وَقَالَ اللّهِ عَوْانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَالَهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّم لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّم لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال النّه عَلَيْهِ وَسَلّم لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال النّه عَلَى مَنْ تَابَ أَنْ آمِنُ آدَمَ إِلّا يَمْلُأُ جَوْفَ أَبْنِ آدَمَ إِلّا الله عَلَى مَنْ تَابَ

٥ ٢٣١٥ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَا أَدْرِي أَشَيَّةً أَنْزِلَ أَمْ شَيَّةً كَانَ يَقُولُهُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً \*

٢٣١٦ - وَحَدَّنْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْنِى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلّا أَخْرَ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلّا أَنْ اللّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ \*

٢٣١٧- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ

ا پنے والد ، قنادہ ، حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکر م صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے اسی طرح روایت منقول ہے۔

۳۳۱۳ یابن مثنیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه ، قناده، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۱۵۔ این متنی ، این بشار ، محد بن جعفر ، شعبہ ، قادہ ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارے تھے یہ محصے معلوم نہیں کہ آپ پر سیجھ نازل ہوا تھا یا خود ہی فرمارے شھے ، مجھے معلوم نہیں کہ آپ پر سیجھ نازل ہوا تھا یا خود ہی فرمارے شھے ، مجملے معلوم نہیں کہ آپ پر سیجھ نازل ہوا تھا یا خود ہی فرمارے شھے ، مجملے معلوم نہیں کہ آپ پر سیجھ نازل ہوا تھا یا خود ہی فرمارے شھے ، مجملے معلوم خواند کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔

۲۳۱۱ حرملہ بن بیجی، ابن و بہب، یونس، ابن شہب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعدلی عنہ نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر انسان کے لئے ایک سونے کی واد کی ہو تو اس بات کی خواہش کرے گا کہ ایک اور ہو، اور انسان کا منہ مٹی بی پر کر سکتی ہے اور اللہ تعدلی اس شخص پر توجہ کرتاہے جو تو بہ کرے۔

۲۳۱۷ - زہیر بن حرب، ہارون بن عبداللہ، حی ج بن محد ، ابن جریج، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت انْنَ جُرَبْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنَاسٍ يَقُولُ اسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا مَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا مَا حَبّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلُأُ نَفْسَ ابْنِ مَا حَبّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلُأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا النّرَابُ وَاللّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُو أَمْ لَا وَفِي ابْنُ عَبّاسٍ فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُو أَمْ لَا وَفِي رَوْ يَةٍ زُهْيُر قَالَ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُو أَمْ لَا وَفِي يَدُوبُ عَلَى مَنْ الْقُرْآنِ لَمْ يَاللَهُ الْدُرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ لَمْ اللّهُ الْمَرْقِ اللّهُ اللّهُ عَبّاسٍ \*

٣١٨- حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأُسُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرَيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلَ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاتُ مِاتَةٍ رَجُن قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْل الْبَصْرُةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فَاتْلُوهُ وَلَا يَطُولُنَّ عَلَيْكُمُّ الْأُمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتُ قُلُوبُ مَنْ كَنَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الصُّولِ وَالشُّدَّةِ بِبَرَّاءَةً فَأَنْسِيتُهَا عَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالَ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا ۗ التَّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بَإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنَّى خَفِظْتُ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ 

(٣٠٢) بَابِ فَضْلِ الْقَنَاعَةِ وَالْحَتِّ عَلَيْهَا\*

٢٣١٩ - وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ

کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم سے من فرہ رہ و تو رہے تھے کہ اگر انسان کے لئے ایک وادی مال سے کبر برنہ و تو اس بات کی خواہش کرے گا کہ اس جیسی ایک اور ہو اور انسان کے نفس کو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز پر نہیں کر سکتی اور اہتہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہو تاہے جو تو بہ کر تاہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جات کہ یہ قر آن سے ہے یا نہیں، اور زہیر کی روایت میں بھی اسی طرح قر آن سے ہے یا نہیں، اور زہیر کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، مگر ابن عباس گاذ کر نہیں کیا۔

۱۳۱۸ سوید بن سعید، علی بن مسهر، داوُد، ابو حرب بن ابولا سود ،ابوالا سود بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعر ی رضی اہلّٰد تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے قاریوں کو بلا بھیجا تو وہ سب کے سب تین سو قاری ان کے یاس آئے توابو موس نے ان ہے کہا کہ تم بھر ہ کے پہند بیرہ حضرات میں سے ہواور دہاں کے قار ی ہو ، سو قر آن پڑھتے ر ہو اور مدت طویل ہونے کی وجہ سے تمہارے ول سخت نہ ہو جائیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے سخت ہو گئے تھے اور ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جو طوالت اور سختی میں سور ۃ براۃ کے برابر تھی سومیں اسے بھول گیا باتی ہات یادرہ گئی کہ اگر انسان کے لئے مال کی دووادیاں ہوں تووہ تیسر ی وادی کی خواہش کرے گااور انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ اور کو ئی چیزیر نہیں کر سکتی اور ہم ایک اور سورت پڑھا کرتے تھے اور اسے مستحات کی ایک سورت کے برابر سیجھتے تھے مگر میں اسے بھی بھول گیااس سے صرف ایک آیت یاد رو گی کہ اے ایمان والوا وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور جو بات ایسی کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو وہ تمہاری گر د نوں میں لکھ دی جاتی ہے، قیامت کے دن تم سے اس کاسوال ہو گا۔

باب (۳۰۲) قناعت کی فضیلت اور اس کی به غ

۱۹سام زميرين حرب، اين نمير، سفيان بن عيبينه، ابوالزياد،

قال حدّما شُفّالُ أَنْ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْعُرَجِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَمَّى اللَّهُ عَنْبُهِ وَسَنَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعرص ولَكِنَّ الْعِنَى عنى النَّفْسِ \*\*

معرس وعبل موری اور این میرد می ماند ہے تو بھی امیر نہیں اور غنی ہے تو بغیر مال ہی کے غناہے۔ فو کدور ساہ ن دنیا بکٹر ت ہے مگر حرص کا نلابہ ہے تو بھی امیر نہیں اور غنی ہے تو بغیر مال ہی کے غناہے۔

> (٣٠٣) بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ الْاغْتِرَارِ بِزِيْنَةِ الدُّنْيَا وَمَا يَبْسَطُ مِنْهَا \*

٢٣٢٠ وُحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا للَّيْتُ بْنُ سَغْمٍ حِ و حَدَّثْنَا قُتَيْنَةً بْنُ سَعِيدٍ وَتَقَارَبَ فِي اللَّهُظِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنُ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ يَقُولُا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَ يُحْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْحَيْرُ ولشَّرٌّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَعَيْرَ مَا يَأْتِي إِنَّا مِخَيْرِ أَوَ خَيْرٌ هُوَ إِنَّا كُلَّ مَا يُسْتُ الرَّسِعُ يَقَتُلُ حَنَّطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْعَصِر أَكَلَت حَتَّى إِذًا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْنَلَتِ الشَّمْسَ تُلَطَّتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتُ فَأَكَلَتُ فَمَنُ يَأْخُذُ مَالًا بِحَقَّهِ لِيَارَكُ لَهُ هِهِ وَمَنْ يَأْحُذُ مَالًا بِغَيْرِ حَقَّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَل الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبُعُ \*

لَٰذِي يَا مِنْ وَلَ يُسْبَى ٢٣٢١ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

آعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غناور مالداری کی کثرت مال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ غناتو نفس کا غیر، ہوناہے۔

ہاب (۳۰۰۳) دنیا کی زینت اور وسعت پر مغرور ہونے کی ممانعت۔

۲۳۲۰ یجی بن بجی الیت بن سعید (دوسری سند) قتیبه بن سعيد ،ليك ، سعيد بن ابي سعيد مقيري ، عياض بن عبدالله بن سعد، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت كرتے ہيں كہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیااور فرمایا اے لوگو! خدا کی قشم! میں تمہارے لئے کسی چیز سے نہیں ڈر تا گر جو دنیا کی زینت اللہ تعاق تمہارے لئے نکالتا ہے، نوایک سخص نے کہایار سول امتد کیا خبر اور بھلائی کے بعد شر مجھی ہو جاتا ہے؟ تو پچھ دیر سول اللہ صلی الله عليه وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا،اس نے عرض کیا میں نے کہا تھا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر کے بعد شر اور برائی مجھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خیر اور بھلائی کے بعد تو خیر ہی ہوتی ہے گراتی بات ہے کہ بہار کے دنول جو سبز ہ اگتا ہے نبیں مار تاہے یا قریب الموت كرتاہے مكر ہر چرانے واسے كو، کہ وہ اتنا کھالیتا ہے کہ اس کی کو تھیں پھوں جاتی ہیں اور سورج کے سامنے ہو کر میکنے لگتا ہے یا مو تناشر وع کر دیتا ہے ، پھر جگالی کرنے لگتا ہے اور پھر چرنے لگتا ہے ، لبند اجو شخص ماں کواس کے حق کے ساتھ لیتاہے اس میں برکت ہوتی ہے اور جو ناحق لیتا ہے اس کی مثال الی ہے کہ کھا تاہے پر سیر نہیں ہو تا۔

۲۳۲۱\_ ابو طاہر ، عبداللہ بن وہب، مأیک بن اس، زید بن

شُ وَهْبٍ قَالَ أَحْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ زَيْدِ ئن أُسْمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لْحُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَى أَحْوَفُ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ حَكُمُ مِنْ رَهْرَةِ الدُّنْيَ قَالُوا وَمَا زَهْرَةُ الْدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ قَالَ لَمَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي لَخَيْرُ إِلَّا بَالْحَيْرِ إِنَّا كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعِ يَقْتَلُ أَوْ يُبِمُّ إِلَّا آكِنَةً الْحَضِرِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ خَتَّى إِذَا امْتُدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ تُمَّ جُتُوَّتْ وَ نَالَتْ وَتَلَطَّتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكُلَتْ إِنَّ هَدَا الْمَالَ خَصِرَةً حُلُوةً فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقَّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقَّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقَّهِ كُنَّ كَلَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبُكُمُ \*

وَحَدَّنَنِي عَلِي بَنُ جُمْرُفَا مِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الْدَسْتَوَائِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ الدَّسْتَوَائِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارُ عَنْ أَبِي الدَّبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ سَعِيدٍ النَّحُدْرِي قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لللهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ عَنَى الْمِنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ عَنَى الْمِنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ عَنَى الْمَنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ عَنَى الْمُنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ عَنَى الْمُنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ عَنَى الْمُنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ عَنَى الْمُنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَةُ فَعَلَى إِنَّ مِمَّا عَنَى الْمُنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَةُ فَعَلَى إِنْ مِمْ وَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَ يُكَمِّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَ

وَفُوقَ يُمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا

الملم، عطاء بن بيار، حضرت ابوسعيد خدر ي رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ، یا امور خوف میں ہے جس چیز کا مجھے تم پر زائد خوف ہے وہ اس ونیا کی ترو تازگی کا ہے جو اللہ تعالی تمہارے لئے نکال دے، صحابہ نے عرض کیامار سول اللہ و نیا کی تاز کی کیا ہے، فرہ یاز مین کی برکتیں (فتوحات وغیرہ) عرض کیا یارسول اللہ کیا خیر کے ذریعہ شر بھی ہوتی ہے، فرمایا خیر نہیں لاتی گر خیر کو، خیر کے ساتھ خیر ہی ہوتی ہے، خیر نہیں لاتی تگر خیر کو، موسم بہار میں جو بھی چیزیں اگا تاہے وہ خبیں مار ڈائٹیں ،مارنے کے قریب کر ویتی ہیں تگر ہر چرتے والے کو کہ وہ کھا تاہے کہ اس کی کو تھیں یر ہو جاتی ہیں پھر دہ د هوپ میں لوٹ لگا تااور جگالی کر تاہے ، پھر گوہر کر تاہے اور پیشاب کر تاہے اس کے بعد کھانا شروع کر دیت ہے ، بیہ مال شاداب اور میٹھا ہے جواس کواس کے حل کے ساتھ لیتا ہے اور اس کے حق میں اس کو صرف کر تا ہے تو یہ مشقت الحچی چیز ہے اور جو بغیر حق کے لیتا ہے تواس کی مثال ایس ہے جو کھا تاہے اور سیر تہیں ہو تا۔

۲۳۲۲ علی بن حجر، اساعیل بن ابراہیم، ہشام صاحب دستوائی، یکی بن ابی کثیر، ہلال بن ابی میموند، عطاء بن یہ رہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور ہم بھی آپ کے چاروں طرف بیٹھے، آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تم پر جن چیزوں کا خوف کر تا ہول وہ یہ بیل کہ اللہ تعالی تم پر دنیوی تازگی اور زینت کے دروازے کھول وے، ایک شخص نے تازگی اور زینت کے دروازے کھول وے، ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ کیا خیر کے ساتھ شر بھی ستاہ، سپ فاموش رہے، لوگوں نے اس شخص ہے کہا کہ تو نے ایک بات نہیں کیوں کئی کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہے بات نہیں کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہور بی ہے، آپ کو کئی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہور بی ہے، آپ کو کا فرمایا وہ سائل کہ ب ہے۔

السَّبُل وكَأَنَّهُ حمدهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ السَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا الشَّرِ وَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتُ الْكَلَةُ الْحَصِرِ وَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتُ الْحَاصِرَ لَاهًا السَّقَلَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَتْ خَاصِرَ لَاهًا السَّقَلَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُو وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ خَضِرُ حُلُو وَبَالَتُ السَّبِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ وَيَعْمَ وَابْنَ السَّبِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّهُ مَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّهُ مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّهُ مَنْ يَأْخُلُ وَلَا يَشَبّعُ وَيَكُونُ عَنَهُ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

(٣٠٤) بَابَ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْحَتْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ \*

٣٣٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكُ بْنِ الْسَهَابِ عَنْ أَنِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وَسَدِّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ اللَّهُ عَيْهِ وَسَدِّمَ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْهِ فَلَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَصَبَرْ يُصَبِّرُ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَنْ يَصِبُرُ يُصَبِّرُهُ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَنْ يَصِبُرُ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَنْ يَصَبِرُ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِي الْحَدُ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِي الْحَدُ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِي الْحَدُ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِي اللَّهُ وَمَا أَعْطِي اللَّهُ وَمَا عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِي اللَّهُ وَمَا عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِي اللَّهُ وَمَا عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِي اللَّهُ وَمَا أَعْطِي اللَّهُ وَمَا عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللَّهُ وَمَا أُولِهُ مَا اللَّهُ وَمَا أُولِي اللَّهُ وَالْمَا الْعَلَى اللَّهُ وَمَا أُولُولَ الْمَا الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاءِ عَلَاءً الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاءِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاءِ الْعَلَا

٢٣٢٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْإِسْنَادِ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحُمْهُ \*

٥ ٢٣٢٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَبُو بَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكٍ أَبِي أَبُوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكٍ

گویا آپ نے اس کی بات کو اچھا سمجھا، پھر فرمایا خیر کے ساتھ شر نہیں آتا، اور جو پچھ بھی فصل بہار اُگاتی ہے وہ مار ڈاستی ہے مار نے کے قریب کر دیتی ہے گر ہر اچر نے دالے کو، کبونکہ وہ کھا تار ہتا ہے جب اس کی کو تھیں پر ہو جاتی ہیں تو دھوپ میں لیٹ جاتا ہے اور گو بر اور پیشاب کرنے لگت ہے، پھر چرن شروع کر دیتا ہے اور ہو بال سبر اور پیشاب کرنے لگت ہے، پھر چرن شروع کر دیتا ہے اور ہو بال سبر اور پیشا ہے اور اس مسلمان کا بہت اچھا رفیق ہے جو اس سے مسکمین، بیتم اور مسافر کو دے ، او کمال قال رفیق ہے جو اس سے مسکمین، بیتم اور جو بغیر حق کے اس مال کو لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بغیر حق کے اس مال کو لیتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ کھا تا ہے اور سیر نہیں ہو تا، اور وہ مال اس بر قیامت کے ون گو اہ ہوگا۔

باًب (۳۰۴) تعقّف صبر و قناعت کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔

۳۴۳۳ قتیه بن سعید، مالک بن انس، ابن شهب، عطاء بن پزید لیش، حضرت ابوسعید خدد کارضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل کہ پچھ انصار نے رسول الله حسی الله علیه وسلم سے سوال کیا آپ نے گھر انہوں نے سوال کیا آپ نے گھر انہوں نے سوال کیا آپ نے گھر دے دیا جھر انہوں نے سوال کیا آپ نے کم مرے موگیا، آپ نے فرمایا دے دیا جی اس جو اگل ہو تا ہے بیل اس کو تم سے محفوظ نہیں رکھتا میں ہوگیا، آپ بیائے رکھتا ہوں، باقی جو سوال سے بچتا جا ہے الله میاں اسے بچائے رکھتا ہوں، باقی جو سوال سے بچتا جا ہے الله میاں اسے بچائے رکھتا ہوار جو صابر بنتا جا ہتا ہے الله اسے صبر کی تو فیق دیتا ہے اور جو صابر بنتا چا ہتا ہے الله اسے صبر کی تو فیق دیتا ہے اور کوئی شخص صبر سے بہتر اور کشادہ کوئی چیز نہیں دیا گیا۔

۲۳۲۴ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زمری سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ثَنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَيْهِ وسَنَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ \*

٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَسْحُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَسْحُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي كَلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَارَةً مُن الله عَلَيْهِ عَمْارَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه مُعَلّمُ وَرَقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا \*

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفرہ یا کہ اس شخص نے ارش دفرہ یا کہ اس شخص نے کامیا فی حاصل کی جو اسلام ما یا اور بقدر کفاف اس کوروزی دی گئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیواس پر اسے قن عت کی توفیق عطافر مائی۔

۲۳۳۲ - ایو بحربن ابی شیبه، عمرون قد، ابوسعید اشی، و کیج، اعمش، (دوسری سند) زبیر بن حرب، محمر بن فضیل بواسطه این والد، عماره بن قعقاع، ابو زرعه، حضرت ابو بر بره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اے الله! آل محمد (صلی الله علیه وسلم) کی روزی بفتار کفاف (یعن بفتار ضرورت) رکھ۔

( فا ئدہ ) معدوم ہوا کہ بقدر ضرورت روزی لینا، فقراور غنی دونوں چیز دں ہے افضل ہے کیونکہ خبر الا موراوسطہا ( مترجم )

تېي**ن** بول\_

يك عطر والحيمان من سأل بحفاء لجهله وبيان الخوارج وَاحْكَامِهِمْ \*\* وَاحْكَامِهِمْ \*\* وَاحْكَامِهِمْ \*\* وَاحْكَامِهِمْ \*\* وَاحْكَامِهِمْ فَيْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ قَالَ ` اللَّاحْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللَّاحْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللَّاعْمَدُ عَنْ أَنْ وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ

٢٣٢٧ - خَدَّننا عَثَمَانَ بَنَ أَبِي شَيْبَة وَزَهَيَرَ ابْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللَّهُ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةً النَّاعُمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةً فَالَّ عُمَرُ أَنْ الْحَطَّبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَسَمًا وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَسَمًا فَسَمًا وَسَلَّمَ قَسْمًا فَسَمًا وَاللَّهِ لَعَيْرُ هَوَلَاء كَانَ فَسَمًا وَاللَّهِ لَعَيْرُ هَوَلَاء كَانَ أَنْهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسَلَّمُ قَالَ إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسَأَلُونِي أَنْ إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسَأَلُونِي أَنْ يَسَأَلُونِي أَنْ يَسَأَلُونِي أَنْ إِنَّا اللَّهِ لَعَيْرُ وَنِي أَنْ يَسَأَلُونِي أَنْ يَسَأَلُونِي أَنْ يَسَأَلُونِي أَنْ إِنَا اللَّهِ لَعَيْرُ وَنِي أَنْ يَسَأَلُونِي أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهُ إِنْ يَسَالَهُ وَلَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهُ إِنْ يَسَالَهُ وَلَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِنْ يَسَالَا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِنْ يَسَالُونِي أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَيْ إِنْ يَسَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيْ أَنْ يَسَالُهُ إِنْ يَسَالُونِي أَنْ يَسَالِهُ إِنْ يَسَالِهُ وَالِهُ إِنْ إِنْ يَسَالَا أَنْ إِنْ يَسَالِهُ وَيْ إِنْ يَسَالُونِي إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ إِنْ إِنْ اللَّهُ الْمِنْ إِنْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ ال

( فا كده ) اس سے دے دیا كه تنااصر ارضعف ایمان كی دلیل ہے اور ان كی مدار ات ضرور ك ہے۔

بِالْمَحْشِ أَوْ يُسَحَلُونِي فَلَسْتُ بِيَاخِلٍ \*

خدشہ ہواور خوار جاوران کے احکام۔

۲۳۲۷۔ عثمان بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسی قب بن ابر اہیم خظلی، جریر، اعمش، ابووائل، سلیمان بن رہید، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تقالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ صدقہ کا مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کیا خدا کی فتم یارسول اللہ ابس کے مستحق اور لوگ تھے، اب نے فرمایا انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ یا تو یہ مجھ ہے سے ب حیاتی سے ما تکیس یا میں ان کے سامنے بخیل بنوں، تو میں بخیل حیاتی سے ما تکیس یا میں ان کے سامنے بخیل بنوں، تو میں بخیل حیاتی سے ما تکیس یا میں ان کے سامنے بخیل بنوں، تو میں بخیل حیاتی سے ما تکیس یا میں ان کے سامنے بخیل بنوں، تو میں بخیل حیاتی سے ما تکیس یا میں بخیل بنوں، تو میں بخیل حیاتی سے ما تکیس یا میں ان کے سامنے بخیل بنوں، تو میں بخیل حیاتی ہے۔

مَدَّنَى السَّيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا حِ و حَدَّنِي يُوسُ ثَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنِي مُولِكُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْر، عَبْدُ اللهِ بْنُ وهْبِ حَدَّنَتِي مَالِكُ بْنُ أَخْر، عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَخْرانِي عَلْ إَسْحَق بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة مَنْ أَنِس بْنِ مَالِكُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ مَنْ أَنِس بْنِ مَالِكُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءً بَرْ أَنِي طَلْحَة عَنْق رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رَدَاءً بِرَدُولِ اللهِ عَنْق الْمُواتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثْرَتُ بِرَدُولِ اللهِ عَنْق رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثْرَتُ بِهِ مَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثْرَتُ لِي عَنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثْرَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثْرَتُ مَالِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثْرَتُ فَاللهِ فَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَتُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَتُ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَتُ فَاللهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَتُ فَالَ يَا فَطَنْتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ فَاللهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَتُ لَهُ بَعْطَاء \*

الصَّمَدِ اللَّهُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حِ و الصَّمَدِ اللَّهُ عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حِ و حَدَّنَنِي رَهَيْرُ اللَّهُ عَمَّارٍ حِ و حَدَّنَنِي سَلَمَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي وَفِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي وَفِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي عَنُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

۲۳۲۸ عرو ناقد، اسخال بن سلیمان، رازی، مایک (دوسری سند) یونس بن عبدالا علی، عبدالله بن وجب، مالک، اسخال بن عبدالله بن ابی طلحه، حضرت انس بن مالک رضی الله تق کی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرائی چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ جس کا کنارا موٹا تھا، آپ کو ایک بدوی مل اور آپ کو آپ کو یا در اصلی الله علیه وسلم کی گردن پر چودر کے موہرے کا رسول خداصلی الله علیه وسلم کی گردن پر چودر کے موہرے کا رشان بن گیااور اس کے تختی کے ساتھ کھینچنے کی بنا پر چودر کا فتان پڑ گیا، پھر اس نے کہا اے محمد (صلی الله علیه و سلم) اس فتان پڑ گیا، پھر اس نے کہا اے محمد (صلی الله علیه و سلم) اس مال میں سے جو الله کا دیا ہو آپ کے پاس موجود ہے، مجھے دینے مال میں سے جو الله کا دیا ہو آآپ کے پاس موجود ہے، مجھے دینے الله علیه و سلم کا گراہ مسلی الله علیه و سلم کا ساتھ کے بیاس موجود ہے، مجھے دینے مال میں سے جو الله کا دیا ہو آآپ کے پاس موجود ہے، مجھے دینے الله علیه و سلم نے اس کی طرف الشفات کیا اور مسکر اے اور پھر اسے دینے کا تھم دیا۔

(فاكدہ) سبى ن اللہ! بير آپ كا كمال خلق اور علم تھاكہ ناگوارى كے اثرات چېرہ انور پر بھى نماياں نہيں ہوئے، نفسى الفداء بقرانت ساكمه، هيه العفاف (فيد الجودوالكرم)-

عينه و سَلَّم \*

٣٣٠- وحداً فَتَسَّهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَا لَبْتُ الْمَعْ وَ بْنِ مَحْرَمَةَ أَنَّهُ عَلِي الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةَ أَنَّهُ فَالَ قَسَمُ رَسُولُ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْيَةً وَسَمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَقْيَةً وَسَمْ يُعْطِ مَحْرَمَةً شَيْنًا فَقَالَ مَحْرَمَةً يَا لَنْيَ نَطِقُ بِنَا إلى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْطَقُ بِنَا إلى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْطَدَ بَنَهَا فَقَالَ مَخْرَمَةً لِي قَالَ فَعَالًى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْطَدَ أَنْ فَعَالًى وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْطَدُ أَلَهُ فَعَالَ مَعْهُ فَالَ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءً مِنْهَا فَقَالَ وَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَضِي عَلَيْهِ فَقَالَ رَضِي مَا اللّهِ فَقَالَ رَضِي مَحْرَمَةً \*

الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَعْرَمَة قَالَ قَدِمَتُ مُنِيكَة عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَعْرَمَة قَالَ قَدِمَتُ مَنَى لنبيِّ صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِي عَنى لنبيٍّ صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيةً فَقَالَ لِي عَنى لنبيًّ مَعْرَمَة أَنْ يُعْطِينا مَعْرَمَة الْطَيقُ بنا إلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِينا مَنْهَا شَيْفُ قَالَ لِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ مَنْهَا شَيْفً قَالَ لَي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ مَنْهَا شَيْفً قَالَ لَي عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبيُّ صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبي صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبي عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبي صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبي صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبي صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النبي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو الْمَعَةُ وَهُو يُولِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُو يَوْلِهُ مَخَاسِنَهُ وَهُو يَلِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُو يَوْلُ حَبَالًا لَكَ \*

٢٣٣٢- حَدَّنَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحُلُوانِيُّ وَهُوَ ابْنُ وَعَنْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ بِرَ هِبِمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ بَرَ هِبِمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ بَرَ هِبِمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ نَى سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ مَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ثَنْ أَبِيهِ مَا اللّه عَلَيْهِ مَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَنّهُ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ وَسَلّم اللّه فَتَرَكَ وَسَمْ وَالَ فَتَرَكَ

• ٣٣٣- قنیه بن سعید، نیف، این افی ملیکه، حضرت مسور بند مخرمه رضی الله تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله حلیه وسلم نے قبائیں تقنیم کیں اور مخرمه کو کوئی نہیں دی، تو مخرمه رضی الله تعالی عنه نے کہااے بیٹے میرے ماتھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس چلو، چنا نچه میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا کہ تم گھر میں جاکر آپ کو بدا لوء میں ساتھ گیا، انہوں نے کہا کہ تم گھر میں جاکر آپ کو بدا لوء میں نے آپ کو بلایا، آپ تشریف لائے اور ان قبول میں سے آپ پر ایک قبائی ، آپ نے قرمایا ہے میں نے تمہارے لئے رکھ چھوڑی تھی، چر آپ نے مخرمہ کو دیکھا اور فرمایا، مخرمہ خوش ہوگئے۔

۱۳۳۳ - ابو خطاب زیاد بن کیلی حسانی، حاتم بن وردان، ابوصالح، ابوب سختیانی، عبدالله بن ابی ملیکه، حضرت مسور بن مخرمه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئیں تو میرے ورله مخرمہ نے کہا کہ جمیں بھی آپ کی خدمت میں لے جو شید جمیں بھی اب کی خدمت میں لے جو شید جمیں بھی ان بیس سے کچھ مل جائے، غرضیکه میرے والد جمیں بھی ان بیس سے کچھ مل جائے، غرضیکه میرے والد وسلم نے ان کی آواز بیجانی، آپ بہر تشریف مائے اور آپ وسلم نے ان کی آواز بیجانی، آپ بہر تشریف مائے اور آپ کے ساتھ ایک قبائی کہ آپ اس کے بھول بوٹوں کو دکھ رہے حاود فرماتے جاتے تھے کہ یہ بیس نے تمہر دے لئے چھیا رکھی ہے، یہ بیس نے تمہر دے لئے چھیا رکھی ہے، یہ بیس نے تمہر دے لئے چھیا رکھی ہے، یہ بیس نے تمہر دے لئے چھیا رکھی ہے، یہ بیس نے تمہر دے لئے چھیا رکھی ہے، یہ بیس نے تمہر دے لئے چھیا رکھی ہے، یہ بیس نے تمہر دے لئے چھیا رکھی ہے۔

الْقُولِ مَرَّتَيْنِ \* ٣٣٣٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ وَ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَجِي ابْنِ شِهَابٍ حِ وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا وَ حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ \*

٣٣٧٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ الْحُلُوانِيُّ الْحُلُوانِيُّ الْحُلُوانِيُّ عَلَيْ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِلْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَابِحٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ الزُّهُرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَالَ فِي يَعْنِي حَدِيثِهِ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْدَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْدَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْتَالًا أَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ الْوَلِهُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا ال

اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑا ہوااور خاموثی کے ساتھ عرض کیایار سول اللہ فلال کو آپ نے کیوں نہیں دیا، میں تو بخد اات مومن سجھتا ہوں، آپ نے فرمایا یا مسلمان، میں پچھ دیر خاموش رہا پھراس کی خوبی جو مجھے معلوم تھی اس نے غلبہ کیا، اور میں نے عرض کیایار سول اللہ فلال کے متعلق کیا خیال ہے، بخدا میں تو اسے مومن سجھتا ہوں، آپ نے فرمایا یا مسلمان، پھر میں خاموش ہوگیا، پھر عرض کیایار سول اللہ فلاں کو آپ نے مغلوب کیا، میں نے پھر عرض کیایار سول اللہ فلاں کو آپ نے مغلوب کیا، میں نو بخد السے مومن جو نتا ہوں، آپ نے فرمایا یا مسلمان، پھر آپ نے فرمایا میں ایک کو دیتا ہوں آپ وہر اضحی میں دو فرمایا مسلمان، پھر آپ نے فرمایا میں ایک کو دیتا ہوں آگر وہر اضحی میں دو مر اضحی مجھے زیادہ محبوب ہو تا ہے، محس اس خوف سے کہ وہ اول دو مر شہ ہے۔

٢٣٣٣\_ ابن الي عمر ، سفيان -

(دوسری سند) زمیر بن حرب، بعقوب بن ابراہیم، ابن شہاب۔ (تیسری سند) اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ صالح رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۳۳۳۳ مسن بن حلوانی، یعقوب، بواسطه اسپنے والد، صالح، اساعیل بن محمد بن سعد، فحمد بن سعد، زہری ہی کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں باقی اس میں اتناؤشافیہ ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گرون اور ش نے کے در میان ہاتھ مارااور پھر فرمایا کیا لڑتے ہو، اے سعد رضی ابتد تعالیٰ عنہ میں ایک آدی کو دیتا ہوں، الخے۔

۲۳۳۵ حرمله بن میچلی تنجیبی، عبدالله بن و بهب، یوس، بن شہاب،انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،انصار کے چند لوگوں نے غزوہ حنین کے دن جب کہ امتد تعالی نے اینے رسول کو اموال ہوازن بغیر لڑائی وغیرہ کے عط فرہ کے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قریش میں سے چند لو گو پ کو سواونٹ دیئے ، توانصار کہنے لگے کہ الند تعاتی رسول الند صلی الله عليه وسلم كي مغفرت فرمائے كه آپ قريش كودييتے ہيں اور ہمیں چھوڑتے جاتے ہیں اور ہماری تلواریں ابھی تک ان کا خون ٹیکارہی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تع لی عنہ بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیہ بات بیان کی گئی آپ نے انصار کوبلا بھیج اور ان سب کوایک چڑے کے خیمے میں جمع کیا، جب وہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ان كے پاس تشريف لائے اور فرماياوہ كيابات ہے جو تنہاری طرف سے مجھے کپنجی ہے۔ انصار میں سے سمجھدار حضرات نے غرض کیایار سول التداجو ہم میں نہیم حضرات ہیں انہوں نے نو بچھ نہیں کہااور بعض کم سن لوگ ہم میں سے بولے بیں کہ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے قریش کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ جاتے ہیں د رآل حالا نکه جماری تکواری انجی تک ان کاخون بهر بی ہیں، اس پر رسول اکرم صلی ایند علیه وسیم نے فرمایا میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جوانجھی کا فریتھے کہ ان کا دل مال لے کر خوش رہے، کیاتم اس بات ہر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو ،ال ہے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر جاؤ، بخد اجو تم اینے گھرلے کر جاؤ کے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ اپنے گھرے كر جائيں گے۔ صحابہ نے عرض كيا كيول تہيں يار سول اللہ جم راضی ہو گئے، پھر آپ نے فرہ یاتم عنقریب اپنے او پر بہت ترجیج کودیکھو گے ، تم صبر کرنا حتی کہ اللہ اور اس کے رسول ہے جا کر ملواور میں حوض کوٹر پر ہوں گا، انہوں نے عرض کیا ہم

٢٣٣٥- خَدَّنِي خَرْمْلُةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُّ أَحْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَتِي يُونسُ عَنِ سْ شِهَابٍ أَخْسَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمُ حُنَيْنِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمُوالَ هَوَازَنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُولُ النَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُول اللَّهِ يُعْطِي قُرَيْتُنَّا وَيَتَّرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاثِهِمْ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ فَحُدَّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَحَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَلَمَّا احْتُمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَدِيثَ بَلَغَنِي عَنْكُمُ فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا ذَوُو رَأَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةً أَسْنَانُهُمْ قَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرِ أَتَأَلُّفُهُمْ أَفَلَا تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بَالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ برَسُولِ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَمَّا تَنْقَلِّبُونَ بَهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِنُونَ بِهِ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قُدُّ رَضِينَا قَانَ فَإِنَّكُمْ سَتَحَدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا خَتَّى تُنْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا سَنصْىرُ \*

## صبر کریں گے۔

۲۳۳۳ من طوائی، عبد بن حمید، لیقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اینے والد، صالح، این شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے این رسول کو اموال ہوازن بغیر کسی لڑائی کے عطا فرمائے، بقیہ حدیث حسب سابق ہے، باتی ا تنازا کد ہے کہ پھر مملوگ صبر نہ کرسکے اور اٹاس کا لفظ نہیں ہے۔

ے ۱۳۳۳ زہیر بن حرب، لیقوب بن ابراہیم، ابن شہاب،
این چیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے
حسب سابق روایت منقول ہے، گر انس رضی اللہ تعانی عنه
نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم صبر کریں گے، جیسا کہ یونس عن
الزہری کی روایت میں نہ کورہے۔

 ٢٣٣٦ حَدَّنَا يَعْقُوبُ وَهُو ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُميْدٍ قالاَ حَدَّنَا يَعْقُوبُ وَهُو ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَا أَبِي عَلْ صالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّنِي أَسُ ثُنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَنى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هُوَازِنَ وَاقْتَصَّ عَني رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هُوَازِنَ وَاقْتَصَّ لَحَدِيثَ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ وَقَلَ فَالَ أَنَاسُ فَلَمْ نَصْبِرْ وَقَلَ فَالَ أَنَاسُ فَلَمْ عَدِيثَةً أَسْنَالُهُمْ \*

٢٣٣٧ - وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا ابْنُ أَجِي ابْنِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَجِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ نُنُ مَالَكُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَهُ قَالَ قَالَ أَنسُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنهُ قَالَ قَالَ أَنسُ عَنِ الزَّهْرِيِ \* قَالَ أَنسُ عَنِ الزَّهْرِي \* قَالَ أَنسُ عَنِ الزَّهْرِي \*

٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَنَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبِرَنَا مُحَمَّعُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ الْفَعْ عَيْدٍ كُمْ فَعَلُوا لَا إِلّا ابْنُ أَعْتِ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ ابْنَ أَحْد مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَيْمٍ وَسَلّمَ إِنَّ ابْنَ أَحْد مِنْ غَيْرِكُمْ وَسَلّمَ اللّهُ ابْنَ أَحْد اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ وَمُصَلِيلًةً وَمُحْد اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ف کدہ )اس صدیث سے انصار کی فضیلت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کاعلم ہواکہ آپ کوانصار سے کس قدر تعلق تھ۔

٢٣٣٩- وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ٣٣٣٩- محربن وليد، محربن جعفر، شعبه، ابوالتياح، حضرت

مُخَمَّدُ دُلُ جَعْفَرٍ جَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَيَّاحِ قَلَ سَمِعْتُ أَسَ بُن مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فَتِحَتُ مَلَىٰ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِنْ مَكَةُ فَسَمَ الْعَالِمِ فِي قُرِيْشِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِنْ مَدَّ لَهُ وَالْعَجْبُ إِنَّ سَيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ وَمَالَمَ وَالْ عَمَالَمَت تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُونَ اللَّهِ صَنّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ وَالْ عَمَالَمَت تُرَدُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ وَاللَّهِ صَنّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ وَالَّذِي رَسُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا هُو الَّذِي نَعْنَى عَنْكُمْ قَالُوا هُو الَّذِي بَعْنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُو الَّذِي نَعْنَى عَنْكُمْ قَالُوا هُو الَّذِي يَعْنَى عَنْكُمْ قَالُوا هُو الَّذِي نَعْنَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

. ٢٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةً يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَي الْ حَرِ الْحَرُفَ بَعْدَ الْحَرُفِ قَالًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُغَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنسِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خُنَيْسٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْمُ بِذَرَارِيِّهِمُ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِذَرَارِيِّهِمُ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَنَّمَ ۚ يَوْمَعِنْ عَشَرَةً ٱلَّافَ وَمَعَهُ الطَّلَقَاءُ فَأَدْنَرُوا عَنَّهُ خَتَّى نَقِيَ وَحُدَّهُ قَالَ فَنَادَى بَوْمئِدٍ بِدَاءَيْنِ نَمْ يَحْلِطُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ ولْتَهتَ عَنْ يَمِيهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَار فَقَائُوا لَتَنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ لَحْنُ مَعَكَ قَالَ تُمَّ الْتَهَتَ عَنَّ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشُرَ نَّا ْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ معتُ قَالَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنزَلَ فَقَالَ أَنَا

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے بیں کہ جب مکہ کر مہ فتح ہواتو مال غنیمت قریش میں تقسیم کیا گر تو انصار نے کہا ہے بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہماری تلواریں توان کا خون ہائیں اور مال غنیمت ہے لے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہوئی، آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا ہے کیا بات ہے ہماری طرف سے جمعے پہنچی ہے، انہوں فرمایا ہے کیا بات ہے جو آپ کو پہنچی ہے اور وہ نے عرض کیا ہے شک وہی بات ہے جو آپ کو پہنچی ہے اور وہ کوشی جمعوث نہیں ہو کہ لوگ تواپی گھروں کو دنیا لے کر جائیں اور خوش نہیں ہو کہ لوگ تواپی گھروں کو دنیا ہے کر جائیں اور کہ خوش نہیں ہو کہ لوگ تواپی گھروں کو دنیا ہے کر جائیں اور کر واپس ہو، اگر لوگ ایک میدان یا گھاٹی میں چلیں، ور انصار کی وادی اور انصار ایک کی وادی اور انصار کی وادی اور انصار ایک کی اور انصار ایک کی وادی اور انصار ایک کی گھاٹی میں چلوں گا۔

• ۳۳ ۳۳\_ محمد بن متنیٰ،ابراہیم بن محمد بن عرعرہ، معاذب ا بن عون، بشام بن زید بن انس، حضرت انس بن ، لک رضی الله نعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ جس روز جنگ حنین ہو کی تو ہوازن اور غطفان اور دیگر قبیلے این او یا دوں اور چویا ؤپ کولے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روز دس ہزار کا مجمع تھااور آپ کے ساتھ صقاء (جو فنح مکہ کے ون اسلام لائے) ہتھ، نو آپ کے پاک سے سب بھاگ گئے اور آب تنہارہ گئے تو آپ نے اس روز دو آوازیں دیں کہ ان کے در میان بچھ تہیں کہا، آپ دا بنی طر ف متوحیہ ہوئے اور فرمایا اے گروہ انصار ، انصار بولے بارسول اللہ ہم حاضر ہیں ، آپ خاطر جمع رفیس کہ ہم آپ ہی کے ساتھ میں، پھر آپ ن بائیں جانب النفات فرمایا اور آواز دی کہ اے گروہ انصار، انہوں نے عرض کیالبیک یارسول اللہ آپ خوش رین کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ایک سفید خیر پر سوار تھے، آپ اتر یڑے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چذنجہ

صحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جیداوّل )

عَنْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ مشرك مخكست كھا گئے اور رسول اكرم صلّی اللہ علیہ وسلم كو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمٌ فِي الْمُهَاحِرِينَ وَالطَّلْقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيِّئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَّتِ الشُّدَّةَ فنحْنُ لَدْعَى وَتَعْطَى الْعَنَائِمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَحَمَعَهُمْ فِي قُنَّةٍ فَقَانَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالدُّنْيَا وَتُذَهُّبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِيتًا قَالَ فَقَالَ لَوْ سَلَكَ تحمروں میں لے جاکر محفوظ کرلو، انہوں نے عرض کیا کیوں النَّاسُ وَادِيًّا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذَتُ شِعْبَ مِ الْأَنْصَارِ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةً أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ \*

٣٣٤١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ین مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مکہ مکر مہ حَدَّثَنِي السُّمَيْطُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ الْعَبَا فَجَاءَ الْتَتَحْنَا مَكَّةَ ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا فَجَاءَ آئے جو میں نے ویکھیں، پہلے تھوڑوں کی صف، پھر سڑنے الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنَ صُفُوفٍ رَأَيْتُ قَالَ والوں کی اور پھر عور توں کی اور بکریوں کی صف باندھی اور فَصُفَّتِ الْحَيْلُ ثُمَّ صُفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ ثُمَّ صُفَّتِ ہماری تعداد بھی اس روز بہت تھی کہ ہم ہوگ جھے ہزار کی تعداد النَّسَاءُ مِنْ وَرَاء ذَلِكَ ثُمَّ صُفَّتِ الْغَنَمُ ثُمَّ کو پینچ گئے تنے (بیرراوی کی غلطی ہے)اور ہماری ایک جانب شہ سواروں ہر حضرت خالد بن ولید مسر دار تھے اور یک بارگی صُفَّتِ النَّعَمُ قَالَ وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدُّ بَلَغْنَا سِتُّهُ آلَافٍ وَعَلَى مُحَبِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ہمارے گھوڑے ہماری پشتوں کی طرف مائل ہونے گئے ،اور ہم قَارَ فَجَعَلَتُ خَيْلُنَا تُلُوي خَلِّفَ ظُهُورِنَا فَلَمْ تنہیں تھہرے یہاں تک کہ ہمارے گھوڑے ننگے ہوئے اور لْلُتُ أَن الْكَتَّكُتُ خَيْلُنَا وَفَرَّتِ الْأُعْرَابُ گاؤں دالے اور وہ حضرات جن کو ہم جانتے تھے بھ*ے گئے ، پھر* ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے آواز دی، اے مہاجرو! اے وَمَنْ نَعْلُمُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ

بہت ہے اموال غنیمت حاصل ہوئے، آپ کے مہاجرین اور طلقاء میں اے تقتیم فرمایا اور انصار کو بچھ نہیں دیا تو انصار بولے کہ سختی کے وقت تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت ہمارے علاده دومروں کو دیا جاتا ہے، آپ کوان کی بیہ بات مبینی تو آپ نے انہیں ایک خیمہ میں جمع کی اور فرمایا اے گروہ انصار تمہاری جانب سے مجھے کیا بات مینجی ہے، سب خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا اے گروہ انصار کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ ونیا لے جائیں اور تم محمد (صبی امتد علیہ وسلم) کو اینے منہیں یار سول اللہ ہم راضی ہیں ، پھر آپ نے فر مایا، کہ اگر لوگ ا بیک گھانی میں چلیں اور انصار ایک گھاتی میں چلیں تو میں انصار ہی کی گھائی اختیار کروں گا، ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیااے ابو حمزہ تم اس وقت موجود تنھے توانہوں نے کہ میں آپ کو چھوڑ کر اور کہاں جاتا۔ الهم ۱۲ سات عبیدالله بن معاذ ، حامد بن عمر ، محمد بن عبدالا علی ، ابن معاذ، معتمر بن سليمان، بواسطه اسيخ والد، سميط، حضرت انس

صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ تُمَّ قَالَ يَالَ الْأَنْصَارِ يَالَ الْأَنْصَارِ يَالَ الْأَنْصَارِ يَالَ الْأَنْصَارِ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ عَمِيَّةٍ قَالَ قُلْنَا لَبَيْكَ قَالَ قُلْنَا لَبَيْكَ عِمِيَّةٍ قَالَ قُلْنَا لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ فَايْمُ اللَّهِ مَا أَيْيَنَاهُمْ حَتِّى عَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ فَايْمُ اللَّهِ مَا أَيْيَنَاهُمْ حَتِّى اللَّهِ مَا أَيْيَنَاهُمْ حَتِّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ الْعَلَقْنَا وَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ الْطَلَقْنَا وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ ثُمَّ الْطَلَقْنَا وَخَوْلَ اللَّهِ اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَاكَ ثُمَّ الْمَاكَةُ مِنَ رَبُولُ اللَّهِ صَنِّى اللَّهُ عَنِيْهِ وَسَنَّمَ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَاكَةَ مِنَ الْبِيلِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ كَنَحُو حَدِيثِ الْإِبلِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ كَنَحُو حَدِيثِ الْإِبلِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ كَنَحُو حَدِيثِ فَتَادَةً وَأَبِي النَّيَاحِ وَهِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ \*

قَتَادَةً وَأَبِي النَّيَاحِ وَهِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ \*

٣٤٢ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْمَكَيُّ مَسْرُوقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيلِهِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَة بْن رِفَاعَة عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَبَايَة بْن رِفَاعَة عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ أَمْيَّة وَعُيَيْنَة بْنَ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفُوانَ بْنَ أُمِيَّة وَعُيَيْنَة بْنَ حَرْبٍ وَصَفُوانَ بْنَ أُمِيَّة وَعُيَيْنَة بْنَ حِصْن وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ كُلَّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مِائَة مِنَ الْإِبلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ مِنْ الْإِبلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ مِنْ الْإِبلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ

فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ شِعر أَتَحْعَلُ لَهْمِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةً وَالْأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدُرٌ وَكَا حَابِسُ فَمَا كَانَ بَدُرٌ وَكَا حَابِسُ يَفُوقَان مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئَ مِنْهُمَا وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئَ مِنْهُمَا وَمَنْ تَحْفَضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

قَالَ فَأَتُمْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٣٤٣ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ أَخْبَرَنَا

مہاجرو! پھر فرمایا اے انصار! اے انصار! انس کہتے ہیں کہ یہ روایت ایک جماعت کی ہے غرضیکہ ہم نے عرض کی یار سول اللہ ہم حاضر ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ بردھے، انس بیان کرتے ہیں قتم بخدا ہم وہاں تک پہنچ بھی خبیس کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور ہم نے ان کا سارا مال لے لیا، پھر ہم طائف کی طرف جے گئے اور ان کا جا بیس روز تک محاصرہ کئے رکھا، پھر ہم مکہ لوث آئے اور وہال نزول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایک سواونٹ دیے گئے، پھر بقیہ روایت قادہ، ابو التیاح اور ہشام بن زید کی روایت کی طرح ہیاں گو۔

۱۳۳ سا۔ محد بن الی عمر کی ، سفیان ، عمر بن سعید بن مسروق ، بواسطہ اپنے والد ، عبابیہ بن رفاعہ ، حضرت رافع بن خد تئ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان بن حرب، صفوان بن امیہ ، عیبینہ بن حصن اور اقرع بن حالیں کو سوسواونٹ دیئے اور عبال بن مرداس کواس ہے بچھ کم دیئے توعباس بن مرداس کواس نے بیجہ کم دیئے توعباس بن مرداس سے بیجہ کم دیئے توعباس بن مرداس نے بید اشعار پڑھے ،

آپ میر ااور میرے گھوڑے کا حصہ جس کا نام عبید تھا، عبینہ اور اقرع کے در میان مقرر کرتے بیں، حالا تکہ عبینہ اور اقرع، عباس بن مرداس سے کسی مجمع میں بڑھ نہیں سکتے اور میں ان دونوں سے کچھ کم نہیں ہوں اور آج جس کی بات نیجی ہوگئی وہ پھر اوپر نہ ہوگی۔

چنانچہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سو اونٹ

سوس ۲٫۳۳ احدین عبده ضمی، ابن عیدینه، عمر بن سعید بن مسروق

اللَّ عُينَّةَ عَنْ عُمَرَ لَى سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق بِهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ عَنَائَمَ خُينِ فَأَعْطَى أَمَا سُفيّانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَائَمَ خُينِ فَأَعْطَى أَمَا سُفيّانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِن الْإِبلِ وَسَاقَ الْحَديت بَنَحُوهِ وَزَادَ وَأَعْطَى عَنْقَمَة بْنَ عُمانَة مِائَةً \*

٢٣٤٤ حَدَّثَنَاهُ مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنِي عُمَرُ ابْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَلَا صَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةً وَلَمْ يَذَّكُرِ الشِّعْرَ فِي حَدِيتِهِ \* ٥ ٢٣٤ - حَدَّثُنَا شُرَيْحُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا رِسْمَاعِيْلُ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنُ عَمَارَةً عَنْ عِبَادِ ابْنِ تَمِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ حُنَيًّا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَأَعْطَى الْمُوَّلِّفَةِ قُلُوْبُهُمٌ فَبَلَغَةً أَنَّ الْإَنْصَارَ يُحِبُّوْنَ أَنْ يُّصِيْبُوْا مَا اَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهِ وَٱثَّنَى عَلَيْهِ نُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي وَمُتَفَرِّقِيْنَ فَحَمَعَكُمُ اللَّهُ بِيُ وَيَقُولُونَ اللَّهُ وَرَسُوْلِهِ أَمَنُ فَقَالَ أَلَا تُحِيْبُوْنِيْ فَقَالُوا اللَّهُ ورَسُوْيِهِ اَمَنَ فَقَالَ أَمَّا إِنَّكُمُ لَوُ شِئْتُمْ أَنْ تَقُوْلُوْا كُدا و كُدًا وَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ كُدًا وَ كُذًا لِأَشْيَاءِ عَدُّدُهَا زَعَمَ عَمْرٌ وَانْ لَا يَحْفَظَهَا فَقَالَ ٱلَّا تَرْصُوْنَ أَنْ يَدْهَبُ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْإِبِلِ وَتَدْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ رحابكُمُ الْأَنْصَارِ شِعَارٌ وَّالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْلَا الْهَحْرَةُ لَكُنْتُ امْرَءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے غنائم تقسیم کر رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے غنائم تقسیم کر رہے بتھے تو ابو سفیان بن حرب کو سواونٹ ویئے، باتی اتنی زیادتی ہے کہ علقمہ بن علائہ کو بھی سواونٹ ویئے۔

۲۳ ۳۳ مخلد بن خالد شعیری، سفیان، عمر بن سعید رضی الله تعالی عند ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی دوایت منقول ہے، باتی دوایت حدیث میں علقمہ بن علاقہ، صفوان بن امید رضی الله تعالیٰ عنداور شعرول کا تذکرہ نہیں ہے۔

۲۳۴۵ شریح بن بونس، اساعیل بن جعفر، عمر بن یجی بن عماره، عباد بن تميم، حضرت عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین میں فتح حاصل کرلی اور غنیمت تقسیم فرمائی تو مؤیفة القبوب کو زیاده دیا، آپ کو معلوم ہوا کہ انصار بیہ چاہتے ہیں کہ جتنا، ل اور لو گوں کو دیا گیا ہے ان کو بھی دیا جائے۔ چن نچہ رسول اللہ صلی الله عليه كمڑے ہوئے اور انہيں خطبہ دياءاس ميں الله تع الى كى حمدو ثنا کے بعد فرمایا اے گروہ انصار! کیا میں نے تم کو گمر اہ نہیں بایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہاری مدایت فر، ئی اور مختاج پایا، پھراللہ نے میری وجہ سے تم کومالدار کر دیا،اور متفرق یایا،اللہ نے میری وجہ سے تم سب کو جمع کر دیا،وہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کار سول زیادہ احسان کرنے والے ہیں، پھر آپ نے فرمایاتم مجھے جواب نہیں دیتے، توانہوں نے کہااللہ اوراس کا رسول زیادہ احسان کرنے والے ہیں، آپ نے فرمای اگر تم عِاہُو توابیااییا کہواور کام ایبااییا ہو، کئی چیز وں کا آپ نے ذکر فرمایا، عمر راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا پھر فرمایا کیاتم اس بات ے خوش نہیں ہوتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر واپس ہو جائیں اور تم اپنے گھروں کور سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہو، پھر فرمایا کہ انصار استر ہیں (لیعنی ہمارے بد ن

و.دِيَّ وِسَعْدُ سَنَكُتُ وَدِى الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ يَكُمْ سَتَلْفُوْنَ عَدِيُ اثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلُقُوْنِيُ عَنَى الْحَوْصِ \*

ے وابسۃ ہیں) اور دوسرے لوگ ابرہ (یعنی بہ نسبت ان کے ہم ہے دور ہیں) اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک دمی ہوتی تو میں انصار کا ایک دمی ہوتا اور اگر لوگ کسی وادی یا گھائی میں چلیں تو میں انصار کی واد کی اور گھائی میں چلیں تو میں انصار کی واد کی اور گھائی میں چلوں گااور تم میرے بعد اپنے او پر تر جیجات دیکھو سے تو ض کو ثر پر جاکر ملو۔

(فا کدہ) من جمعہ اور فو کدکے حدیث سے صاف طور پر بشریت رسول ٹابت ہے کہ اگر بھرت نہ ہوتی تو ہیں انصار بیل ہے۔ وم ہوتا اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم ناطق ہے کہ اگر ہم دنیا بیل فرشتوں کو آباد کرتے، تو فرشتے ہی کورسوں بناکر بھیجائے تو کفار کا کہنا خلط ہے اور پھر بیل کہۃ ہوں کہ الدافع کمین چو تکہ نہ نوں کو مقد تھا لی نے یہاں آباد کیااس لئے انسان ہی کورسول بناکر بھیجاہے تو کفار کا کہنا خلط ہے اور پھر بیل کہۃ ہوں کہ الدافع کمین نے آپ کو مقام عبدیت کا عط کرنا تھ اور عبدیت انسانوں ہی کے لئے خاص ہے۔ اس لئے رسول کا انسان ہونا ضروری ہے تاکہ خوار ق عادت اور بے شار معجزات کا ضہور کمال نبوت پر دال ہو سکے اور فرشتوں سے ان امور کا ظہور کوئی چیران کن امر نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

۲۳۳۷ راہی بن حرب، عثان بن ابی شیبه، اسحال بن ابراہیم، جریر، منصور، ابووائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ جب حنین کا دن جواتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو غنیمت کا مال زائد دیا چنانچہ اقرع بن حابس کو سواونٹ ویے اور عیینہ کو بھی اسخ بی دیے۔ اور مرداران عرب میں سے چند آد میوں کواتنا ہی دیاور تقسیم میں لوگوں سے انہیں مقدم رکھا، سو ایک شخص بولہ خداکی قشم اوگوں سے انہیں مقدم رکھا، سو ایک شخص بولہ خداکی قشم کر دوں گا چنانچہ میں اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، خداکی قشم! میں اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں صاضر ہوااوراس کے خبر دوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں صاضر ہوااوراس کے بوگیا، جیسا کہ خون ہو تا ہے اور آپ نے فرمایکہ اللہ موی پر ہوگیا، جیسا کہ خون ہو تا ہے اور آپ نے فرمایکہ اللہ موی پر ہوگیا، جیسا کہ خون ہو تا ہے اور آپ نے فرمایکہ اللہ موی پر ہوگیا، جیسا کہ خون ہو تا ہے اور آپ نے فرمایکہ اللہ موی پر کہا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ آئندہ میں آپ کوالیک کوئی خبر دوں گا۔

٣٣٤٦ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُتُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ وَ سُحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَ يُلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خُنَيْنِ آثَرَ رَسُوَّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًّا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِس مِائَةً مِنَ الْإِبِل وَأَعْصَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ مُشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِدٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا رُيدَ فِيهَ وَجُهُ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَخْبِرَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرُتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدُّ أُودِيَ مَّاكُثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ قَالَ قُلْتُ لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ

اِئی، معْدُهٔ حَدِیثًا \* ( فا کدہ ) کیونکہ میرے خبر دینے پر آپ کوالی تکلیف ہوئی ورنہ تو جب تک آپ کے سامنے اور کوئی ذکرنہ کرتا، آپ کواس چیز کا علم نہ ہوتا،اس سے صاف طور پر اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھاورنہ آپ کو بغیر بتائے ہی معلوم ہو جاتااور پھر مید بھی معبوم ہوا کہ صحابہ کرام کاعقیدہ خود میہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ادر کسی کے لئے علم غیب ثابت نہیں، دونوں باتوں کا اس حدیث میں ثبوت ہے۔

- ٢٣٤٧ - و حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَيْبَةً شَفْيَةٍ عَنْ عَلَّهِ اللّهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ اللّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللّهِ قَالَ فَأَتَيْتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ فَسَارَرُتُهُ فَعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ مَا اللّهُ عَنْهِ وَسَدَّمَ فَسَارَرُتُهُ فَعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ عَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرُ وَجُهُهُ حَتَّى تَمَنِّيتُ أَنِي مُوسَى غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرُ وَجُهُهُ حَتَّى تَمَنِّيتُ أَنِي مُوسَى لَمْ أَذْكُرُهُ لَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُودِي مُوسَى اللّهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا قَصَبُرَ \*

کا ۲۹۳۳ البو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیات اعمش، شفیق، حفرت عبدالله رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بچھ ،ل تقسیم فروی تو ایک شخص بولا بید ایسی تقسیم ہے کہ جس سے الله تعالی کی رضامندی مقصود نہیں ہے، میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خد مت میں عاضر ہوا اور آپ سے آکر آہستہ سے کہہ دیا، یہ س کر آپ ماضر ہوا اور آپ سے آکر آہستہ سے کہہ دیا، یہ س کر آپ ہوت عصہ ہوئے اور آپ کا چرہ انور سرخ ہو گیا اور میں آر ذو کرنے لگاکہ کاش میں نے آپ سے اس چیز کا تذکرہ بی نہ آر ذو کرنے لگاکہ کاش میں نے آپ سے اس چیز کا تذکرہ بی نہ آر ذو کرنے لگاکہ کاش میں نے آپ سے اس چیز کا تذکرہ بی نہ آر ذو کرنے لگاکہ کاش میں نے آپ سے اس چیز کا تذکرہ بی نہ آر ذو کرنے لگاکہ کاش میں نے آپ سے اس چیز کا تذکرہ بی نہ آر ذو کرنے لگاکہ کاش میں نے آپ سے اس چیز کا تذکرہ بی نہ کیا ہو تا تو بہت اچھا ہو تا، پھر فرمایا کہ موئی علیہ السل م کو اس سے ذاکہ ستایا گیا پر انہوں نے صبر کیا۔

(فائدہ) پیانپیاء عدید السلام کی سنت چلی آرہی ہے کہ ان کو طرح طرح کی تکلیف دی جاتی ہیں اور پہی رویہ خدام اور وار ٹان علم رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ج تاہے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کو ایڈ اراور تکلیف پہنچائی جائے اور ان کے پریشن کر نے بیس کی قسم کا کوئی دویتہ نہ در کھا ہونے ۔ اور یہ سلسد ہر ایک قرن اور ذمانہ بیس موجود ہے جو دین سے بہر واور جائل ہیں وہ عالم ہونے کے مدی ہیں اور جو عوام کے سامنے مخلین منعقد کر اکر صلیءاور اتقیاءامت کو گالیال دیتے ہیں، وہ متقی اور پر ہیز گارییں بس جس نے سفید ٹوئی لگالیاد از ھی بڑھائی اور ہر سان اس بیس تیل لگالیاد زخمیں دی گیا۔ استغفر اللہ! جمہلہ ان خرافت و غویات اور بہتان اس بیس تیل لگالیاد زخمی ہو کہ مناز و جہہ نے ہے تی کیا۔ استغفر اللہ! جمہلہ ان خرافت و غویات اور بہتان تراشیوں کے ایک مید کی اجذب مالیہ کو حضرت علی کرم افذہ وجہہ نے ہے تی کیا، اور حضرت ابو سعید ضدری اس کی شہردت کی گردن مارنے کی اجذب موالی ہو جس فی کرم افذہ وجہہ نے ہے تی کیا، اور حضرت ابو سعید ضدری اس کی شہردت کی گردن مارنے کی اجذب ہو ای ہوں ہوں پر چیال کرتے ہیں اس کی مصداتی ہیہ ہوا پر ست علائے حق، صلی ہے است الجماعت کو تشہراتی ہیں اور ان علامات کو ان پر چیال کرتے ہیں، بی آ اب قار کمین خود ان احد بیٹ مائی اندازہ لگالیں، جاء الدحق و زھی الساطل ان الباطل کال دھو قا، واللہ اللہ عمرہ عمد اتمیہ ہیں بی قاب قار کمین خود ان احد بیٹ مائی کی مصداتی ہے جو دو ان احد بیک کراندازہ لگالیں، جاء الدحق و زھی الساطل ان الباطل کال دھو قا، واللہ اللہ عمرہ عمد اتمیہ

٢٣٤٨ - حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبُرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلُ الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلُ رَجُلُ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُبَيْنِ وَفِي ثَوْبِ بِلَال فِضَةً مُنْ مَنْهَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مِنْهَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مِنْهَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مَنْهَا وَيَلْكَ وَلَكَ وَيَلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَا وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَلَا وَيْلَكَ وَيَلَكَ وَلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَلَا وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكُ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلُكُ وَيْلَكَ وَيْلِكُ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلِكُ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلِكُ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَلَا وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلِكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلِكَ وَيْلِكُ وَيْلِكُ وَيْلِكَ وَيْلِكُ وَيْلِكُ وَيْلُكُونَا وَيْلُولُ وَيْلِكُونَا وَيْلِكُ وَيْلَكَ وَيْلِكُونَا وَيْلِكُونَا وَيْلُكُونَا وَلْمُولِلْ وَيْلِكُ وَلِكُونَا وَيْلِكُولُ وَلْمُولِكُونَا وَيُعْتِلُكُولُولُولُولُولُولُكُولُ

۲۳ ۳۸ میں درمی بن مہاجر، لیٹ، یجی بن معید، ابوالز بیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حنین سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعر انہ میں سے اور حضرت بلال کے کیڑے میں پچھ چا ندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے لے کر لوگوں کو د سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے لے کر لوگوں کو د ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) عدل کرو، رسی عدل کرو، آپ نے فرمایا تیرے لئے ہلاکت ہو اور کون عدل کرے گا جبکہ آپ نے فرمایا تیرے لئے ہلاکت ہو اور کون عدل کرے گا جبکہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ (

وَمَنْ يَعُدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدَ خِبْتَ وَحَسَرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ وَحَسَرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ لَخَصَّبِ رَصِي اللَّهُ عَنْهِم دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّتَ فَقَالَ هَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّتَ لَلَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ لِللَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقُرْتُونَ لِللَّهِ أَنْ يَعَرُقُونَ يَقُرْتُونَ القُرْآوَلُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ \*

٣٣٤٩ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ لُنَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيِّبَةً حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو لزُّ بَيْر عَنْ حَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ \* ، ٢٣٥- حَدَّثْنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو نَّأَحُونَ عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُّوق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيَّدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَبِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبُّهِ وَسَنَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ الْأَقْرَعُ بُّنُ حَابِس لْحنْصِيُّ وَعُبَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ اللَّفَرَارِيُّ وَعَلَّقَمَةُ بْنُ عُمانَهُ الْعَامِرِيُّ تُمَّ أَخَدُ يَنِي كِلَابٍ وَزَيْدُ الْحَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضِبَتْ قَرَيْسٌ فَقَالُوا أَتَعْطِي صَنَادِيدٌ نَجَّدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي

إِنُّم فَعَلْتُ ذَٰلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ فَحَاءَ رَجُلٌ كُتُ

میں عدل نہیں کروں گا، اور اس صورت میں تو میں فائب و فائر ہوں گا، عمر فاروق رضی اللہ نتی لی عدل نہیں کروں گا، عمر فاروق رضی اللہ نتی لی عنہ نے عرض کیایار سول اللہ! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دول۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ لوگ کہیں گے کہ میں اپنے اصحاب کو مارتا ہوں ، یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ال کے گلوں سے نیچے نہیں قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ال کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گاوریہ قرآن سے ایسے صاف نکل جائیں گے جیسا کہ تیر اترے گاوریہ قرآن سے ایسے صاف نکل جائیں گے جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے۔

۱۳۳۳ می بن سعید،
ابوالز بیر محمد بن مثنی عبدالوباب شقفی، یجی بن سعید،
ابوالز بیر محصرت جابر بن عبدالقد رضی الله تعالی عنه (ووسری
سند) ابو بکر بن ابی شیبه ، زید بن حباب، قره بن خالد، ابوالز بیر ،
حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت نقل
کرتے بیں که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غنیمت کا مال تقسیم
فرمار ہے تھے ،اور حسب سمایق روایت بیان کی۔

۱۳۵۰ ہناد ہن مری، ابوالاحوص، سعید بن مسروق، عبدالرحمٰن بن ابی نغم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سعیجااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت ہیں کچھ مٹی مداسونا بھیجااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے چور آدمیوں ہیں تقسیم فرمایا(۱) اقرع بن حابس حظمی، (۲) عیدینہ بن بدر فرازی، اقسیم فرمایا(۱) اقرع بن حابس حظمی، (۲) عیدینہ بن بدر فرازی، (۳) اور علقمہ بن علاقہ عامری، پھر بی کلاب کے ،ایک اور شخص فریاس پر فرید فیر کو دیااور پھر بی مبان ہیں سے آیک اور شخص کو دیااس پر قریش ناراض ہوئے اور کہنے گئے کہ آپ شجد کے سر واروں کو دیا سر دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا میں اسلام میں ان کو گوں کواس کے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی مجت پیدا ہو جائے ،استے ہیں ایک شخص آیا کہ اس کی داڑ ھی

اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَحْنَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْحَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اتّق اللّهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَنْ يُطِعِ اللّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَّامَنَنِي عَلَى أَهْلِ فَمَنْ يُطِعِ اللّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَّامَنَنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي قَالَ تُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَالْمَرْضِ وَي قَتْلِهِ يُرَوْنَ أَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يُرَوْنَ أَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يَرَوْنَ أَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ عَنْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ عَنْ الْقُورْآنَ لَا يُحَلِقُونَ مَنْ الْوَثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْمُولِي اللّهُ مَنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْوَسْلَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُوثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْوَسِيَةِ لَئِنْ الْوَسِيَةِ لَئِنْ الْوَسِيَةِ لَئِنْ الْمُولِي اللّهُمُ قَتْلَ عَامِ اللّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْوَسِيَّةِ لَئِنْ الْمُولِي اللّهُمُ قَتْلَ عَامٍ أَلْ اللّهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْوَسِيَّةِ لَئِنْ اللّهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْوَلِيدِ فَقَالَ عَامٍ أَلْوَلَ لَا يُمْرُقُونَ مِنَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْمُؤْلُ اللّهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْمُؤْلُ اللّهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْمُؤْلُ اللّهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْمُؤْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تھیں، ماتھا او نچا، اور سر منڈ اہوا تھا، اس نے کہا اے محد (عیاذ اللہ) اللہ کا اللہ کا در ور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا، ر اللہ تعالی نے زمین والوں پر مجھے امین مقرر کیا ہے اور تم امین نہیں سیجھتے، پھر وہ آدمی بشت بھیر کر چل دیا، قوم میں سے ایک نیاس کے قتل کی اجازت مائی، لوگوں کا خیل تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید تھے، رسول انلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اصل میں سے ایک قوم ہوگی جو قر آن پڑھے گ فرمایا کہ اس کی اصل میں سے ایک قوم ہوگی جو قر آن پڑھے گ مگر قر آن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں ازے گا، اہل اسلام کے قال کریں گے اور بت پر ستوں کو چھوڑ دیں گے، اہل اسلام سے ایسا نکلیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اگر میں ان کویالیتا تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کردیا۔

(فائدہ) بینی ان کی جڑای ختم کر دیتا، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس سعادت کو حاصل کیااور رسول اللہ صلی اللہ عبیہ وسلم کی تمن کو پوراکی۔ جہاں تک مشہدہ کا تعلق ہے تو تمام اہل بدعت کا بہی حال دیکھنے ہیں آتا ہے کہ پنچہ پرست، تعزیہ پرست، جعندے پرست، گور پرستوں اور قبر پرستوں اور قبر پرستوں کے دوست، بیجووں، کورون ور ناتیوں، ثقالوں، قوالوں کے دفاوار، فاسقوں، فی جروں، شرب بن خر، بلعان مسکرات عفدیان اور لغویات کے جویاں دہتے ہیں اور تمیع سنت ماحی بدعت حضرات کے دسمن شب وروزان کا بہی معاملہ ہے معاذ اللہ حدیث میں حضرت عمر کی درخواست نہ کورہے کہ انہوں نے اس منافق کے قتل کرنے کی اجازت طلب کی اور اس روایت میں حضرت خالہ بن ولید کی دونوں صبح جیں کیو نکہ ہو سکتا ہے کہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لئے دونوں نے اجازت طلب کی ہواور رسوں اہند صلی اہند کی شمان میں گستانی کرے وہ مجکم شرع کا فراور واجب القتل ہے اور آپ نے اس وقت وجہ خاص کی بنا پر اسے قتل مواور رسوں اہند صلی اہند کی شمان میں گستانی میں اور آپ کی رحمت ابتداء بی ہے اس بات کی متقاضی رہی کہ شرید کوئی ہدایت قبول

کرلے۔(واللہ اعلم وعلمہ اتم)۔

٢٣٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَرِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ يَقُولُ نَعْتُ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْحُدْرِيَ يَقُولُ نَعْتُ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَعْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَعْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَعْنِ لَنَهُ مَنْ أَرْبَعَةِ نَفْرِ بَيْنَ عُينَنَةً بْنِ قَالَ فَقَسَمِهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفْرِ بَيْنَ عُينَنَةً بْنِ قَالَ فَقَسَمِهَا أَبَيْلَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ بَيْنَ عُينَنَةً بَنِ

۱۳۵۱۔ قتیبہ بن سعید، عبدالواحد، نمارہ بن قعقاع، عبدالرحمن بن ابی تعم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیمن سے ایک چیڑے میں کچھ سونا بھیجا جو بیوں کی چھال سے رنگا ہوا تھا اور مٹی سے بھی جدا نہیں کیا گیا تھا تو آپ نے چار آدمیوں میں اس کو تقسیم کر دیا (۱) عیمینہ بن بدر (۲) اقرع بن حابس (۳) زید خیل (یا خیر) اور چو تھے علقمہ بدر (۲) اقرع بن حابس (۳) زید خیل (یا خیر) اور چو تھے علقمہ

حصْل والْأَقْرِ ع بْن حَابِس وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِنَّ عَلَّقَمَةُ نُنُّ عُلَاتَةَ وَإِمَّا عَامِرُ بُنُّ الطَّفَيُّل فَفَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ فَلَغَ ذَلِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُوبِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَاثِرُ الْعَيْنَيْنَ مُشْرِفٌ الْوَحْنَتَيْن نَ شِيزُ الْحَبْهَةِ كَتْ النَّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْس مُشْمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ وَيْمَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلِّي الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُونَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنَقَهُ فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَنَّى قَانَ خَالِدٌ وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِيسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُنُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقُّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفًّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئ هَٰذَا قُوْمٌ يَتْمُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطُّبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كُمّا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمَّ نَاقَتُنَّهُمْ قَتْلَ تَمُودَ \*

بن علاشہ یا عامر بن طفیل ہیں۔ ایک شخص نے آپ کے اصحاب میں ہے کہا ہم ان لوگوں ہے اس ہے زائد کے حقدار تھے، ر سول اکرم صلی الله علیه و سلم کواس چیز کی اطلاع ہو گئی، آپ نے فرمایاتم مجھے امین نہیں سمجھتے میں تو اس امین کا مین ہوں جو آسان میں ہے، میرے یاس تو صبح و شم کی خبریں ہتی ہیں چنانچہ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا کہ جس کی دونوں آئیسیں اندر دھنسی ہوئی تھیں اور دونوں گال پھولے ہوئے تھے، پیشانی الجری ہوئی تھی اور داڑھی تھنی تھی، سر منڈا ہوا تھ، نہ بنداٹھار کھا تھ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول ! اللہ سے ڈر، آپ نے قرمایا تیرے لئے ہلا کت اور بربادی ہو کیا تمام زبین وانوں سے بڑھ کر میں اللہ سے ڈرنے کا زیادہ مستحق نہیں، پھر وہ تفخص چل دیا، حضرت خالد بن ولیڈنے عرض کیا یار سول انتداس کی گردن نہ مار دوں، آپ نے فرمایا نہیں شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو، حضرت خالد ﷺ نے عرض کیا بہت ہے نماز پڑھنے والے اپن زبان سے ایک با تنیں کہتے ہیں جوان کے ول میں نہیں ہو تیں، پھر رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا تھم نہیں دیا گیا کہ لوگول کے دل چیر کر دیکھوں اور نہ اس چیز کا کہ ان کے پیٹ بھاڑ کر د کیھوں، پھر آپ نے اس کی طرف دیکھااور وہ پشت پھیرے ہوئے جارہا تھا تو آپ نے فرہایاس کی اصل سے ایسے بوگ تکلیں گئے کہ وہ اللہ کی کتاب خوب پڑھیں گئے مگر وہ ان کے گلول سے پنچے نہیں اترے گی(۱) ، دین ہے ایسے نکلیں گے جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے ، راوی کہتا ہے میر اخیال ہے کہ آ یہ نے فرہایا اگر میں ان کو یابوں تو قوم خمود کی طرح تنلّ

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرَّثَنَا عَرِيرٌ عَلْ عُمَارَةً نْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ حَرِيرٌ عَلْ عُمَارَةً نْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ

۳۳۵۲ عثمان بن الی شیبہ ، جریر ، عمارہ بن قعق ع ہے ای سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ روایت منقول

(۱) یہ کنا یہ ہے اس سے کہ وہ تلاوت تو کریں گے تگراہے سمجھیں گے نہیں۔ یااشارہ ہے عدم قبولیت کی طرف کہ انکا یہ عمل ملد تعالی کے یہاں قبوں نہیں ہو گا۔

٣٩٣٠ - وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا ابْنُ فَضَيَّلٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْفَ عِ مِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ غُمَارَةً بْنِ الْفَعْفَ عِ مِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ زَيْدُ الْحَيْرِ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةً بْنُ الطَّفَيْلِ حِصْنِ وَعَلْقَمَةً بْنُ عُمَاتَةً أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ وَقَالَ اللهِ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ إِنَّهُ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَحْرُجُ مِنْ ضِفْضِي هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرُ لَيَنْ سَيَحْرُجُ مِنْ ضِفْضِي هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُرُ لَئِنْ أَدُر كُتُهُمْ لَأَقْتَلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ \*

٢٣٥٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَمَةَ وَعَطَاء بْنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلَّ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَحْرُجُ فِي اللَّهُ مِنْ الْأَمْتِةِ وَلَمْ يَقُلُ مِنْ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُونَ الْقُرْآنَ لَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يَحْرُونَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الْرَّيَةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي اللَّهُ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي اللَّهِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي اللَّهِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي اللَّهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي اللَّهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي

ہے، باتی اس میں علقہ بن علاقہ کہ ہے اور عامر بن طفیل کا تذکرہ نہیں کیااوریہ بھی زیادتی ہے کہ عمر فدروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض یار سول اللہ اس من فق کی گردن ار دوں، آپ نے فرمایا نہیں، پھر وہ چل دیا تو حضرت خامد سیف اللہ کھڑے ہوگئے اور عرض کیایار سول اللہ اس من فق کی گردن نہ مار دوں، آپ نے فرمایا نہیں اور فرمایا کہ اس کی اصل سے نہ مار دوں، آپ نے فرمایا نہیں اور فرمایا کہ اس کی اصل سے ایک قوم ہوگی جو اللہ کی کتاب تازگی و فرم سے پڑھے گی، عمد و ایک قوم ہوگی جو اللہ کی کتاب تازگی و فرمی سے پڑھے گی، عمد و ایک خواللہ کی کتاب تازگی و فرمی سے پڑھے گی، عمد و طرح انہیں باؤں، تو شمود کی طرح انہیں قبل کردوں۔

۳۵۳ این نمیر، این فضیل، عماره بن قعقاع رضی امتد تعالی عند سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ آپ نے وہ سونا چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا (۱) زید خیر، (۲) اقرع بن حابس، (۳) عیدینہ بن حصن، (۳) علقمہ بن علاقہ یا عامر بن طفیل، باتی اس میں اخیر کا جملہ نہیں ہے کہ اگر میں ان کو پالیت تو ان کو (عاداور) شمود کی قوم کی طرح ہلاک اور فصل کر ڈالا۔

بى سهْمه إلَى نَصْلِهِ إلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْهُوقَة هَلْ عَنقَ بهَا منَّ اللَّمْ شَيْءٌ \*

٥ ٢٣٥- حدّتني أنو الطُّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهْبٍ أَخْبَرُبِي بُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي "أو سَلمة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لْخُدْرِيِّ حِ وِ خَدَّتْمِي خَرْمَلْةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَلُ بْنُ عَنْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن بُن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنُ وَالْضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْحُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَيْهِ وَسَنَّمَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ قَدْ حِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمَّ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنَّه يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّذَنَّ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ دَعْهُ فَوِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتُهُ مَعَ صَمَاتِهمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهمْ يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ لَا يُحَاوِزُ تُرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهُمُّ مِنَ الرُّمِيَّةِ يُنْطَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلًا يُوحَدُ فِيهِ سَنَىٰءٌ نَـمَّ يُنطَرُ إِلَى رصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصِيِّهِ فَكَ يُوجَدُّ فِيهِ شَيَّةٌ وَهُوَ الْقِدْحُ لَمَّ يُنْصُرُ إِلَى قُلَاذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيَّءٌ سَبَقَ الْفرْتْ وَالْدَّمْ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسُودُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ منَّنُ تَدِّي الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضَّعَةِ تَتَدَرْدَرُ سَحْرُ جُونَ عَلَى حِينَ فَرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سُمِعْتُ هَذَا مِنْ رُسُولِ اللَّهِ

اس کے اخیر کنارہ کوجو اس کی چنگیوں میں تھا کہیں اسے کچھ خون لگاہے۔

٣٣٥٥ ابو طاهر، عبدالله بن وجب، بونس، ابن شهب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو سعید خدر ی رضی الله تعالی عنه ( دوسر ی سند ) حرمله بن کیجیٰ ،احمد بن عبدالرحمٰن فهر ی ،ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمن، ضحاک ہمدانی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بتھے اور آ ہے چھے تقسیم فرمار ہے تھے کہ ذوالخویصر ہنامی بنی تمیم کا ایک تشخص آیا، اس نے کہااے اللہ کے رسول عدل کرو، آپ نے قرما<u>یا</u> تیرے لئے ہلا کت اور پر بادی ہواور کون عدل کر سکتا ہے حبکه میں عدل خبیں کروں گا اور تو بالکل بدنصیب اور محروم ہو گیا۔ حضرت عمر من خطاب نے عرض کیایا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم مجھے اجازت ديجئے كه اس كى گردن «ر دول، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايار ہے دو كيونكه اس كے سائقی ایسے ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو کے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے، وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن کریم ان کے گلول سے یے نہیں اڑے گا،اسلام ہے ایسے صاف نکل جائمیں گے جبیہا کہ تیر شکارے نکل جاتاہے کہ تیر انداز اس کے کھل کو دیکھتا ے اور اس میں کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھتاہے تو اس میں بھی کچھ نہیں یا تا، پھر اس کے پر کو دیکھتا ہے اور پچھ نہیں یا تااور تیر جو ہے اس کے شکار کے بیٹ اور خون سے نکل کیا، اور اس گروہ کی نشانی سے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہو گا جس کاایک شانہ عورت کے بیتان کی طرح ہو گایا جیسے گوشت کالو تھڑا حرکت میں ہو اور پیا گروہ اس وقت نکلے گا جب کہ لوگوں میں تفریق ہو گی، ابو سعیڈ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا جوں کہ میں نے بیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلَلْهَادُ أَنَّ عَبِيَّ بْلَ أَبِي صَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ مَذَبِثَ الرَّحُلِ فَالْتَمِسَ فَوُجِدَ فَأَتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَ \*

٣٥٩٦ - وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُئَيْمَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ النَّاسِ سَيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرَّ الْحَنْقِ أَوْ مِنَ النَّاسِ سَيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرَّ الْحَنْقِ أَوْ مِنَ النَّاسِ سَيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرَّ الْحَنْقِ أَوْ مِنَ النَّاسِ سَيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرَّ الْحَنْقِ إِلَى النَّعْلُ الْحَقِّ قَالَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِّ فَالَ السَّحِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَرَابِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَورَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَمُ مَا أَهُلَ الْمُولُولُ فَا اللَّهُ الْمُولُولُ الْعَرَاقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

٧٥٥٧ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَنْ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَاسِمُ وَهُوَ الْبُنُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةً عِنْدَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةً عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ فَرُقَةٍ مِنَ الْمُسْمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللهِ الطَّائِفَتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ تَمْرُقُ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْعَلَائِفَتَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْعَلَائِفَتَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْعَلَائِفَتَيْنِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٣٥٨ حَدَّنَا أَبُو الرَّسِعِ الزَّهْرَابِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا أَنُو عَوانَةَ عَلْ قَتَادَةَ عَلْ أَبِي نُصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِي

سنی ہے اور گواہی وینا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان سے قبال کیااور میں ان کے سرتھ تھا توانہوں نے اس و می
کو تلاش کر نے کا تھم دیا چنا نچہ وہ ملہ اور حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا اور میں نے اسے اس طرح پایا جیسا کہ
آپ نے فرمایا تھا۔

۲۳۵۲۔ گھر بن مٹنی ، ابن ابی عدی ، سیمان ابو نظر ہ ، حضرت ابوسعید خدری رضی القد تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر کیاجو آپ کی امت میں ہوگی اور وہ اس وقت نکلے گی جبکہ لوگوں میں پھوٹ ہوگی اور اس کی علامت سر منڈانا ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ مخلوق میں ہر ترین ہوں گے اور ان کو وونوں جماعتوں میں سے وہ جماعت فل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی اور آپ نے ان کی ایک مثال بیان فرمائی کہ آدمی جب شکاریا نشانہ کو تیر مار تاہے تو ایک مثال بیان فرمائی کہ آدمی جب شکاریا نشانہ کو تیر مار تاہے تو پر کو ویک ہے ، تو وہاں بھی پچھ اثر نہیں ویکھا اور تیر کی لکڑی کو ویک ہے ، تو وہاں بھی پچھ اثر نہیں ویکھا اور پھر اس حصہ کو نظر کر تا ہے جو تیر انداز کی چشی میں رہتا ہے تو وہاں بھی پچھ اثر نہیں یا تا ، ابوسعیڈ نے کہا عراق والو اتم نے تو ان کو قبل کیا ہے۔

( فا کدہ ) حدیث سے معلوم ہوا کہ دونوں جماعتیں لین حضرت علی کرم ابتد و جہد اور امیر معاویہ رضی ابتد عنہ حق پرینھے۔

۳۳۵۷۔ شیبان بن فروخ، قاسم بن بضل حدانی، ابو نضرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں ہیں تفریق کے دفت ایک فرقہ جدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کی وونوں جماعتوں میں سے جوحق کے زائد قریب ہوگی وہ اس فرقہ کو قتل کرے گی۔

۳۳۵۸ ابو الربیج زہر انی، قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، قبادہ، ابونضرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو جماعتیں ہو جائیں گی اور ان میں ایک فرقہ

أُمَّتِي فِرْفَتَالِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةً يَلِي فَتُنَّهُمُ أُوْلَهُمُ بِالْحَقِّ \*

٩ ٣٥٩ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي الشَّوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةً فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ وَسَدَّمَ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةً فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَلِي قَتْنَهُمْ أُولَى الطَّائِفَتَيْنَ بِالْحَقِّ \*

٢٣٦٠ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قُوْمًا يَحْرُجُونَ عَلَى فُرُّ قَةٍ مُحْتَلِفَةٍ يَقْتُنُهُمْ أَقْرَبُ الطَّاتِفَتَيْن مِنَ الْحَقِّ \* ٢٣٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْن نُمَيْر وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ جَمِيعًا عَنْ وَكِيع قَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَىةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلُ وَإِذَا حَدَّثَتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِلَّا الْحَرُّبَ بِخَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخْرُحُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ حَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ يَمْرُ قُونَ مِنَ الدِّين كَمَّا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ فَإِدَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنَّ قَتَلَهُمْ عِبْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

پیدا ہو گااور اس فرقہ کووہ قتل کرے گاجوان میں حق کے زائد قریب ہو گا۔

۱۳۵۹ محمد بن غنی عبد الاعلی ، داؤد ، ابو نضر ورضی الله تعی عند حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که لوگول میں تفریق کے وقت ایک فرقه ببیرا ہوج بے گا تواس کا قبال دوشر وع کرے گاجود و نوں جماعتوں میں حق کے زائد قریب ہوگا۔

۱۳۹۰ - عبداللہ قوار بری، محمد بن عبداللہ بن زبیر مسفیان، حبیب بن ابی ثابت، شحاک مشرقی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک حدیث ہیں یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ ایک جدیث ہیں یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت اختلاف کے وقت نکلے گی چن نچہ دونوں جماعتوں میں جو حق کے زائد قریب ہوگاوہ اسے قتل کرے گا۔

۱۳۹۱۔ جی بن عبداللہ بن نمیر اور عبداللہ بن سعیدا شی ، وکیے ، اسلم فیشہ ، سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے فرمایا کہ جب بین تم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں تو آسان سے گر پڑنا میرے لئے زیادہ بہتر ہے ، اس ہے کہ بی آپ پر وہ بات با ندھوں جو آپ نے نہیں فرمائی اور جب بیں اپنے اور تمہارے ور میان کی باتیں کروں تو لڑائی بین قد بر روا ہے ۔ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرمارہ ہے تھے کہ اخیر زمانہ بین اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرمارہ ہے تھے کہ اخیر زمانہ بین ایک قوم نکلے گی جو کہ کم س ہوں گے اور کم عقل، بات تم م کلو قات بین سب سے اچھی کریں گے ، قر آن پر حیس کے گر وہ ان پر حیس کے گر ان پر حیس کے گر ان بر حیس کے گر ان بر حیس کے گر ان سے ایسے صاف فیان کے گلوں سے بنچ نہیں انرے گا، وین سے ایسے صاف فیان سے ملو تو ان سے لڑو کیو تکہ ان کی لڑائی بین لڑنے والے کو ان سے ملو تو ان سے لڑو کیو تکہ ان کی لڑائی بین لڑنے والے کو اللہ کے نزد یک قیامت کے دن ثوانہ ہو گا۔

۲۳۶۲ اسطّی، عیسلی بن یونس، (دوسر ی سند) محمد بن ابی مبکر

عِيسَى بْنُ يُونُسَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو حَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَلُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُرَيْبٍ وَلُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كَرَيْبٍ وَلُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كَرَيْبٍ وَلُوسً فِي كَنَا هُمَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي كَنَا هُمُ قُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ حَدِيثِهِمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ عَنِ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الدَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ

٣٦٦٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةً وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا فَكَر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا فَلَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِي قَالَ ذَكَرَ الْحَوَارِجَ فَقَالَ فِيهِمْ رَجُلُ مُحْدَجُ الْيُدِ أَوْ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَعْدَولَ اللّهُ مَثْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا وَعَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا وَعَدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّثُتُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْ وَرَبِ الْكَعْبَةِ إِي 
٣٦٥ - حَدُّنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَسِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً قَالَ لَا أَحَدَّنَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ عَنْ عَبِي نَجْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا \*

ره ٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعِيْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الرَّزَّاقِ بْنُ أَبِي

مقدمی، ابو بکرین نافع، عبدالرحنٰ بن مہدی، سفین، اعمش کے سے ای سند کے ساتھ ای معنی میں حدیث روایت کرتے میں۔

۳۳ ۳۳ ابو کمر بن افی شیبہ، جریر، (دومری سند) ابو کمر بن الی شیبہ، ابو کریب، زہیر بن حرب، ابو معاویہ، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں بیہ مضمون نہیں ہے کہ وہ دین ہے ابیا نظیں گے جیبا کہ تیر نشانہ سے خطا کر ج تا ہے۔

۱۲۳ ۱۳ مرد ابی بحر مقد می، ابن علیه، حدد بن زید (دوسر ک سند) ابو بکر بن ابی سند) قتیبه بن سعید، حماد بن زید (تیسر ک سند) ابو بکر بن ابی شیبه، زمیر بن حرب، اساعیل بن علیه، ایوب، محر، عبیده سے روابیت ہے کہ حضرت علی کرم القد وجہہ نے خوارج کا تذکرہ کی اور فرمایا کہ ان بیس سے ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ نہ تص ہوگا یا مثل بیتان زن کے اور اگر تم فخر نہ کر و تو میں بیان کر دوں اس مثل بیتان زن کے اور اگر تم فخر نہ کر و تو میں بیان کر دوں اس وسلم کی زبان پران کے قتل کرنے والوں کے متعبق فرمایا ہے، وسلم کی زبان پران کے قتل کرنے والوں کے متعبق فرمایا ہے، الله علیہ والی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تم نے محمد صلی الله علیہ الله علیہ والی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تم نے محمد صلی الله علیہ وسلم کی زبان سے ایسا سنا ہے، انہوں نے کہا ہاں کعبہ کے پروردگار کی قتم اہاں کعبہ کا دوسان کھیں کی دیان ہے کا دوسان کی قتم اہاں کو دوسان کی 
. ۲۳۶۵۔ محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، ابن عون، محمد، عبیدہ نے ایوب کی روایت کی طرح مر فوعاً حضرت علی رضی اللہ تع الی عند سے حسب سابق روایت نقل کی۔

۲۹۳۷۷ محمد بن حمید، عبدالرزاق بن حمام، عبدالملک بن الی سلیمان، سلمه بن کهیل، زید بن و بهب جهنی رضی الله تعالی عنه

بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خوارج ہے قبال کے لئے گیا تھا، حضرت علی کرم انلہ وجہہ نے فرہ یا اے لوگو! میں نے رسول اکرم صلی الله عليه وسهم سے سناہے آپ فرہ رہے تھے میری امت میں ا کیک قوم نکلے گی کہ وہ قرآن کریم ایب پڑھیں گے کہ تمہارا پڑھناان کے سامنے پچھ حقیقت نہیں رکھے گااور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے سامنے پچھ ہو گی،اور نہ تمہارار وز وان کے روز ہ كامقى بله كريك كاء قرآن براه كروه اسے اسينے فائده كاسبب كمان کریں گے مگراس میں ان کا نقصہ ن ہوگا، نماز کی حقیقت ان کے گلوں سے نیچے شہیں اترے گی، اسلام سے ایسے نکل جا کیں گے جیسا تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے اگر وہ لشکر جوان کی سر کوئی کے النے جارہ ہے اس کا تواب جان لے ، جو اللہ تعالی نے اسے ، رسول اکرم کی زبان پر بیان فره با ہے تواسی پر بھروسہ کر بیٹھے اوران کی نشانی میر ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ہے کہ اس کے شنہ میں ہڈی نہیں ہے اور اس کے شانہ کاسر عورت کے بہتان ے سرکی طرح ہے، اس پر سفید رنگ کے بال ہیں، حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ تم معاویہ اور اہل شام کی طرف ج تے ہو اور انہیں جھوڑتے ج تے ہو کہ یہ تمہارے چیچے تمہاری اورا داورا موال کو ایذادیں اور بخدا مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے کیونکہ انہوں نے ناحق خون بہیااورلوگوں کے مرائل کولوٹ لیاسواللہ کا نام لے کران کے قبال کے لئے چیو، سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے زیر بن وہب نے ایک ایک منزل کا تذکرہ کیا چانچہ بیان کیا کہ ہماراایک بل پر سے عرر ہوا جب ہم ان ہے جا کر ملے اور اس روز خوارج کا سیہ ا سال ر عبدالله بن وبب راسی تها، اس نے تھم دیا ۔ بے نیزے پھینک دواور تلواریں مین ہے بکال لو کیونکہ مجھے خوف ہے کہ یہ تم پراس طرح حملہ کریں گے جبیباکہ یوم حرورا،میں کیا تھ چنانچہ وہ پھرے اور اینے نیزے پھینک دیئے اور تکواریں سُنيْمان حَدَّتُكَ سَلَمةُ ثُنُّ كُهَبْلِ حَدَّتْبِي رِيْدُ نْنُ وَهْبٍ الْجُهِبِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي ٱلْجِيْشِ الَّدِينَ كَانُو، مَعَ عَبِي رَصَى النَّهُ عَنَّهُ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُوَارِحِ فَقَالَ عَنيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَيُّهَا سَسُ إِنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ صَنَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَ صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بَشَيْءِ وَلَا صِيَامُكُمُّ إِلَى صِيَامِهمْ بَشَيْء يَقْرُءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهُمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تُرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْدَم كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْحَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضِيَ لَهُمْ عَنَى لِسَان نَبيِّهم صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَنَّمَ لَاتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلَ وَآيَةً ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُنًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَنَى رَأْسَ عَضُدِهِ مِثْنُ حَلَمَةِ الثَّدْي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضَّ فَتَدْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَوُنَاءٍ يَخْنُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيُّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَّأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ بُنَّ كُهَيْلِ فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا حَتَّى قَالَ مَرَرْنَاً عَنَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا الْنَقَيْنَا وَعَنَى الْحَوَارِحِ يَوْمَئِدٍ عَنْدُ اللَّهِ بِّنُ وَهُسِ إلرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَّهُمْ أَلْقُوا ارِّمَاحَ وَسُلُوا سُنُوفَكُمْ مِنْ جُفُوبِهَا فَإِنِّي َّحَافُ أَنْ يُسَشِدُوكُمْ كَمَا يُاسَدُوكُمْ يُوثَمَ حَرُّورَاءَ فَرجَعُوا فَوَحَّشُوا برمَاجِهمٌ وَسلَوا السُّيْهِ فِ سَحَرَهُمُ النَّاسُ برمَاحِهِمْ قَال وَقُتِلَ

نَعْصُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذِ إِنَّا رَجُلَان فَقَالَ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ النَّمَسُوهُ فَلَمْ يَجدُوهُ النَّمَسُوةُ فَلَمْ يَجدُوهُ فَقَامَ عَبِيٍّ رَصِي اللَّهُ عَنْه بِنَفْسِهِ حَتِّي أَتَى فَقَامَ عَبِيٍّ رَصِي اللَّهُ عَنْه بِنَفْسِهِ حَتِّي أَتَى فَقَامَ عَبِي رَصِي اللَّهُ عَنْه بِنَفْسِهِ حَتِّي أَتَى فَاسًا قَدْ قَتِلَ نَعْضُهُمْ عَلَى يَعْضِ قَالَ أَخْرُوهُمْ فَوَحدُوهُ مِمَّا يَبِي الْأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ اللَّهِ عَبِيدَةُ السَّلِمُ اللَّهُ الَّذِي لَا اللَّهُ اللَّذِي لَا اللَّهُ اللَّذِي لَا اللَّهُ اللَّذِي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا هُو حَتَّى اسْتَحْلَفَةُ ثَلَاثًا وَهُو يَعْفَلُ إِلَا هُو حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُو يَعْفِلُ إِلَا هُو حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُو يَحْفِقُ لَكُولُولُ اللَّهُ اللَوْسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٣٦٧ - حَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَحْبَرَنِا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَحْبَرَنِي عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشْجَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشْجَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشْجَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَعَ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي وَسُلِلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لَلْهِ مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بَاطِلُ إِنَّ رَسُولَ لَلَّهِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بَلْهُ مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بَلْهُ مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى بَاللَّهِ طُنْيُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَةً ثَدْيٍ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِي فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِي بَعْنَ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِلَى فَلَكُمْ عَلِي لَهُ مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى بَنَاهٍ أَوْ حَلَمَةً ثَدْيٍ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِي أَلَهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُمْ عَلِي أَلَاهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِلَى عَلْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَا ا

نکال لیں لو گول نے انہیں اینے نیزوں سے جاد ہو جا اور ایک کے بعد دوسر الحلّ ہوناشر وع ہو گیااور حضرت علی رضی ابتد تعالی عنہ کے کشکر ہے اس روز دو ہی آدمی شہید ہوئے، حضرت علیؓ نے فرمایااس میں مخدج کو تلاش کرو،اے ڈھونڈا گیا پھر نہیں ملا، حضرت علیٰ خود کھڑے ہوئے اور ان مقتولین کے پاس گئے جوایک دوسرے پر پڑے تھے، آپ نے فرمایان لا شول کو اٹھاؤ تواہے زمین سے لگا ہوایایا، حضرت علی نے اللہ ا کبر کہااور کہااللہ نے کچ کہااور اس کے رسول نے صدافت کے ساتھ احکام کو پہنچادیا تو عبیدہ سلیمانی کھڑے ہوسئے اور عرتض كيا اے امير المومنين حتم ہے اس ذات كى جس كے سواكوكى معبود نہیں کیا آپ نے بہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے سن ہے، انہوں نے کہاہاں قشم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود تہیں ، میں نے سے حدیث رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سے سن حتی که تنين مرتبه آپ سے قسم لي اور آپ نے تین مرتبہ کلم کھائی۔

۲۳۲۱ ابوطاہر، یونس بن عبدالاعلی، عبداللہ بن وہب، عمر و
بن عارث، بکیر بن اشی، بسر بن سعید، عبیداللہ بن ابی رافعی،
مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حروریہ
جس وقت نکلے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے تو
انہوں نے کہالا تھم الائلہ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کلمہ تو
حق کاہے گر انہوں نے اس سے باطل کا ارادہ کیا ہے، رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ لوگوں کی نشانیاں بن کی تھیں اور
میں ان کا حال بخو بی جانتا ہوں اور ان لوگوں میں ان کی نشانیاں
یائی جاتی ہیں اور وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں گر وہ اس سے
یائی جاتی ہیں اور وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں گر وہ اس سے
کرکے بتایا اور اللہ تعالی کی مخلوق میں مبغوض ترین یہی ہیں ان
میں ایک شخص اسود ہے کہ اس کا ایک ہا تھ ایسا ہے جسیا بکری
میں ایک شخص اسود ہے کہ اس کا ایک ہاتھ ایسا ہے جسیا بکری

مَنْ أَسِي طَالِبِ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْظُرُوا فَلَمْ يَحَدُّوا شَيْنًا فَقَالَ ارْجَعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَدَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فَى خَرْبَةٍ فَأَتُوا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيِّهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقُولُ عَبَيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقُولُ عَبِي رَوَايَتِهِ قَالَ بُكُيْرً عَبِي رَوَايَتِهِ قَالَ بُكُيْرً وَخَدَّتُنِي رَحُلُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ بُكُيْرً وَحَدَّتُنِي رَحُلُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ وَلَا ذَلِكَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْنَ وَاللَّهُ وَلَيْلُهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَالَ وَاللَّهُ وَلَالَ وَاللَّهُ وَلَالِكُ وَلَاللَّهُ وَلَالَ وَاللَّهُ وَلِكُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَيْنِ وَلَهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَالْمُوافَا وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّه

٣٣٦٨ - حَدَّنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَا الْمُعْيَرَةِ حَدَّنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمّتِي أَوْ سَيَكُونَ بَعْدِي مِنْ أُمّتِي أَوْ سَيَكُونَ بَعْدِي مِنْ أُمّتِي قَوْمٌ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمّتِي قَوْمٌ مِنْ اللهِ مِنَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْغِفَارِيَّ أَحَا اللهِ مَنْ المُنْ المُ

٢٣٦٩ - حَدِّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنِ يُسَيِّرِ بْنِ عَمْرُو قَلَ سَلَّالْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلَّ عَمْرُو قَلَ سَلَّالْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ هَلَّ سَمِعْتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ سَمِعْتَهُ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْمَرْآنِ بَيَدِهِ نَحْوَ الْمَرْآنَ بَأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو الْمَرْآنَ بَأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو الْمَرْآنَ بَأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو الْمَرْآنَ بَأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو

ے قال کر چکے تو فرمایا اس آدمی کو تلش کر و چنانچہ اسے ویکھ گر نہیں ملا، پھر فرمایا کہ جاؤپھر تلاش کر و، بخد امیں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا دو باریا تین بار فرمایا پھر اسے ایک کھنڈر میں پایا اور اسے لائے حتی کہ اس کی لاش کو حضرت علی کے سامنے رکھ دیا، عبیداللہ کہتے ہیں کہ ان کے اس محاملہ میں اور حضرت علی کے اس فرمانے میں اس وقت میں محاملہ میں اور حضرت علی کے اس فرمانے میں اس وقت میں وہاں موجود تھا، یونس نے اپنی روایت میں اتنازیادہ کیا کہ بکیر وہاں موجود تھا، یونس نے اپنی روایت میں اتنازیادہ کیا کہ بکیر انہوں نے فرمایا ہیں نے اس شخص کو دیکھا ہے۔

۱۳۹۸۔ شیبان بن فروخ اسلیمان بن مغیرہ محید بن ہلال، عبداللہ بن صامت، حضرت الوذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا میرے بعد میریامت میں ایک قوم ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں میرے بعد میریامت میں ایک قوم ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں کے مرقر آن کریم ان کے صقوں سے نیچے نہیں اترے گااور دین سے وہ ایسے نکل جائیں کے جیس کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہوں اور کیا ور ساری مخلوق اور خلق فداو ندی میں وہ بدترین لوگ ہوں گے اور ساری مخلوق اور فلق فداو ندی میں وہ بدترین لوگ ہوں گے ، ابن صامت بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں رافع بن عمرو غفاری سے ملاجو کم غفاری کے بھائی ہیں اور ان سے کہ وہ کیا حد بیث ہو میں نے حصرت ابوؤر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح سی کے تو میں اللہ تعالی عنہ سے اس طرح سی کے توانہوں نے جو میں کر جو میں اللہ تعالی عنہ سے اس طرح سی کے توانہوں نے جو اب دیا کہ میں نے بھی یہ حد بیث رسالت ہے، توانہوں نے جو اب دیا کہ میں نے بھی یہ حد بیث رسالت کیا۔ صلی اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و سلی سے اس طرح سی تے بھی یہ حد بیث رسالت تا کیا۔ میں طرح سی ہے۔ توانہوں نے جو اب دیا کہ میں نے بھی یہ حد بیث رسالت تا کہ میں اللہ علیہ و سلی اللہ علیہ و سلی سے اس طرح سی تیں۔

۲۳ ۲۹ ابو بحر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، شیبانی، بسیر بن عمرو، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرت
بین کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ خوارج کا تذکرہ قرمار ہے بتھے، انہوں نے کہاں میں نے ساہ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ملک نجد کی طرف سے فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہوگی جوابی زبانوں سے قرآن پڑھے گی مگر ان کے ایسی قوم ہوگی جوابی زبانوں سے قرآن پڑھے گی مگر ان کے

تُراقِبَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ \*

رُكُورَ ﴿ كُورُنَّنَاهُ أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ وَلُورَاجِدِ حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ السَّيْيَانِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَخْرُجُ مِنْهُ أَقُوامٌ \*

٢٣٧١- خَدَّسَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمِيعًا عَنْ يَزِيد قَالَ آبُو نَكْرٍ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّمِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَقَ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّمِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّمِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَامِ بْنِ عَمْرُو عَنْ سَهُلِ بْنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرُو عَنْ سَهُلِ بْنِ خُنْفُ وَسَلَمَ قَالَ يَتِيهُ حَنَيْفٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتِيهُ فَوَمْ قِبْلَ الْمَشْرِقَ مُحَلَّقَةً رُءُوسُهُمْ \*

(٣٠٦) بَابِ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطّلِبِ دُونَ غَيْرهِمْ \* ٢٣٧٢ - يُحَدُّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ اَبُنُ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَبِي تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلحَٰ كِخْ رَمْ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ \* ٣٣٧٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَسِي شَيْنَةُ وَرُهُمَيْرُ لَنْ حَرَّبٍ جَمِيعًا عَنَّ وَكِيعٍ عَنَّ شُعْنَةُ بِهَذَا الْإِسْادِ وَقَالَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ \* ٢٣٧٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ نْنُ حَعْفَر حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثِّنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِنَّاهُمَا عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ كُمَا

قَلَ انْلُ مُعَادٍ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّلَقَةَ \*

حلق سے انہیں امرے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جبرہ کے تیر شکار ہے۔

۲۳۳۷۔ ابو کامل، عبدالواحد، سلیمان شیبانی سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ آپ نے فرمآیاان سے کئی قومیں تکلیں گی۔

اے ۳۳-ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسخاق، یزید بن ہارون، عوام بن حوشب، ابواسحاق شیبانی، اسیر بن عمرو، حضرت سہل بن صنیف رضی اللہ تعالیٰ عند تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم مشرق کی طرف سے نکلے گی اور ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے۔

باب (۳۰۶) رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اور آپ کی آل پاک بینی باشم و بنوالمطلب پرز کوة کاحرام ہونا۔

۱۳۵۲۔ عبیداللہ بن معاذ عبری، بواسطہ اپ والد، شعبہ، محمد بن ذیاد، حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی ابتد تعالی عنہما نے صدقہ کی مجبور دل میں سے ایک مجبور نے کر اپ منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تھو تھو! اسے بھینک دے، کیا تجفے معلوم نہیں کہ ہم اموال صدقہ نہیں کھاتے۔ دے، کیا تجفے معلوم نہیں کہ ہم اموال صدقہ نہیں کھاتے۔ وکیج، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ ہمارے لئے صدقہ حال نہیں ہے۔

ابن الی عدی، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ ابن معادؓ کی طرح

حدیث منقول ہے کہ ہم صدقہ تہیں کھاتے ہیں۔

ه ٢٣١ حَدَّثَبِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ثُلُ وهُبُ أَحْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا يُونَسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرِه حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَحِدُ التَّمْرُ فَ سَاقِطَةً عَلَى قِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُنَهَ ثُمَّ أُحْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا \*

۵۷ ۲۳ ارون بن سعید ایلی،ابن و بہب، عمر و،ابویو ش، موبی الوہر بریّهٔ،ابوہر برورضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صبی ابتد علیه وسلم ے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر جاتا ہوں اور اینے بستر پر تھجور پڑی ہوئی یا تا ہوں تواہے کھانے کے ہے اٹھا تا ہوں مگر اس خوف کی وجہ سے بھینک دیتا ہوں کہ تہیں ہیہ تحجور صدقه کی نه ہو۔

( فائدہ) معلوم ہوؤکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھاور نہ خود معلوم ہو جاتاء اس نزدد کی مختجائش ہی نہ رہتی اور پھر آپ نے تو احكام ابى كاخود اين زبان قدس سے بحكم خداو ندى اس طرح اعلان فرماديا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا الله

٢٣٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق بْنُ هَمَّام حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَّبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول للهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَ أَحَادِيتُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْقَبِبُ إِلَى أَهْبِي فَأَجِدُ التُّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِلكَلَّهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأُلْقِيهَا \*

> ٢٣٧٧ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَحْيَى أَخْيَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ أَنَّ النّبيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلُّتُهَا \*

> ٣٣٧٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ رَائِدَةً عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ طَلَّحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ حدَّن أَنسُ نْنُ مَايِثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليْهِ وَسَيَّمَ مَرَّ بتَمْرَةٍ بالطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تُكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَنُّتُهَا \*

> ٢٣٧٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِّي وَابْنُ نَشَّار قَالًا حَدَّثُنَّا مُعَاذُ ثُنُّ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً

٢٤ ٣١٦ مجمدين رافع، عبدالرزاق بن بيم، معمر، بيم، بن منبدان چندمر ویات میں سے نقل کرتے ہیں جوان سے حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے بیان کی ہیں، چنانچہ چند احادیث آپ نے بیان فرمائیں اور ا نبی میں ہے کہ رسول اگرم صلی ابتد عدیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قشم میں اپنے گھر جا تا ہوں تواپنے بستریاا پنے مکان میں تھجور گری ہوئی یا کراہے کھانے کیلئے اٹھ تا ہوں، مگر اس خوف ہے که کہیں صدقہ کی نہ ہواہے بھینک دیتا ہوں۔

٧٤ ٢٣- يجيل بن يجيل، وكبيع، سفيان، منصور طلحه بن مصرف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھجوریائی اور فرمایا اگر (معلوم ہو جاتا کہ) یہ صدقہ کی نہیں ہے تو میں کھالیتا۔

۸ ۲ ۳۲ سال ابو کریب،ابواسامه، زائده، متصور، طبحه بن مصرف، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کا راسته میں ایک تھجور پر گزر ہوا توار شاد فرمایا کہ اگریہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں اسے کھ لیت۔

٣٣٧٩ څمر بن متني، اين بشار، معاذ بن بشام بواسطه اين والد، قنادہ، حضرت انس رضی اللہ نعولی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھجوریائی، آپ ّ نے فرمایا اگریہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں اے کھالیت۔

( فا کدہ ) محض شبہ ہے کو کی چیز حرام نہیں ہوتی مگر تقویٰ یہ ہے،اورالی چیز وں کی تشہیر بھی ضروری نہیں ہے۔

۲۳۸۰ عبدالله بن محمد بن اساء ضبعی، جو ریبه، مالک، زبری، عيدالله بن عيدالله بن توقل بن حارث بن عبدالمطلب بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بن حارث اور عبال بن عبد المطلب دونوں جمع ہوئے اور انہوں نے کہاکہ خداک قتم ہم ان لڑ کوں لیعنی مجھے اور فضل بن عباس کور سول ایند صلی ایند علیہ وسلم کی خدمت میں جھیج دیں اور بید دونوں آپ سے جا کر عرض کریں کہ آپ ان دونوں کوز کو ہ وصول کرنے پر عامل بنادیں اور یہ دونوں حضرات آپ کو پچھ لا کر دیں جیسے اور لوگ ما کر دیتے ہیں اور اور دن کی طرح انہیں مجھی سمجھ مل جائے، غرضیکہ سے گفتگوہور ہی تھی کہ حضرت علیٰ بن ابی طالب تشریف لائے اور ان کے سامنے آگر کھڑے ہو گئے، ان دونول نے حضرت علی ر منی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس چیز کا تذکرہ کیا توحضرت عن ؓ نے فرمایا مت مجيجو كيونكه خداكي فتم رسول امتد صلى امتد عليه وسلم ايب کرنے والے نہیں ہیں، تورہیجہ بن حارث حضرت عی کو برا كنے كئے كد خداكى فتم تم يہ جو يجھ كرتے ہو محض بم سے تنافس اور حسد کی بنا پر کرتے ہوئے، خدا کی قشم! تم نے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كي دامادي كاشرف حاصل كياب السكا وجم تم سے کچھ بھی حسد نہیں کرتے، حضرت علیؓ نے فرمایا اچھا ان دونوں کو روانہ کردو، ہم دونوں گئے اور حضرت علیؓ لیٹ گئے، جب رسول اکرم ظہر کی نمازے قارغ ہوئے تو ہم حجرے تک آپ سے پہلے جا پہنچے اور آپ کے تشریف لانے تک حجرے کے یاس کھڑے رہے، چنانچہ آپ تشریف لائے اور (بطور شفقت)ہمارے وونوں کے کان پکڑے اور فرمایا جو تمہرے دل میں ہے اسے ظاہر کرو، پھر آپ حجرہ میں گئے اور ہم سپ کے ساتھ تھے اور اس روز آپ حضرت زینب بن جحشؓ کے پاک

تَمْرِةً فَقَالَ لُولًا أَنَّ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلَّتُهَا \* ٢٣٨٠- حَدَّتْنِي عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ الصُّنْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ مَالِكٍ عَنَ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ نَوْفَل بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّْسِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطِّيبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ الحُتَمَعَ رَبيعَةُ بْنُ الْحَارِتِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّبِبِ فَقَالًا وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ قَالَ لِمِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صِنَّى اللَّهُ عَنيهِ وَسَنَّمَ فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرُهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّ يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي صَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَبِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا تَفْعَلَا فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلِ فَانْتَحَاةً رَبيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ وَالَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِنْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَهِسْنَاهُ عَلَيْكَ قَالَ عَلِيٌّ أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَبَقَا وَاصْطَجَعَ عَلِيٌّ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ سَنَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخِذَ بِأَذَانِنَا ثُمَّ قَالَ أُحْرِجَا مَا تُصَرِّرَان ثُمَّ دخُل وَذَخَسًا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيُّنَبَ ىنْتِ ححْسَ قَالَ فَتَوَاكَلَّنَا الْكَلَّامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَ فَقَالَ أَيَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاس وَأُوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ لَلَغْنَا النَّكَاحَ فَحَنَّنَا لِتُؤَمِّرَنَا

عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ

عَنَى بَعْصِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُوَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُودِّي النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ قَالَ وَجَعَنَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَجَعَنَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ تَنْبَغِي اللَّهِ مَعَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ اللَّهِ مَتَّدِ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوا لِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوا لِي لَآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوا لِي الْحَمْسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَمْسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَمْسِ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَمْسِ وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَمْسِ وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكَحْمِيةَ أَنْكَحْمِيةَ أَنْكَحْمِيةَ أَنْكَحْمِيةَ أَنْكَحْمِيةَ أَنْكَحْمِيةَ أَنْكَحْمِيةَ أَنْكَحْمِيةَ وَقَالَ لِمَحْمِيةً الْمُطَلِّعِ وَقَالَ لِمَحْمِيةً الْمُطَلِّعِ وَقَالَ لِمَحْمِيةً أَنْكَحْمِيةً وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكَحْمِيةَ أَنْكَحْمِيةً أَنْكَحْمِيةً وَقَالَ لِمَحْمِيةً أَنْكُحْمِيةً وَقَالَ لِمَحْمِيةً أَنْكُومُ مِنَ الْحُمْسِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ لَمُحْمِيةً أَنْكُومُ وَلَمْ يُسِمِّهِ لِي الْمُعْلِي وَقَالَ لِمَحْمِيةً أَنْكُومُ وَلَمْ يُسِمِّهِ لِي الْمُعْمِيةِ وَقَالَ لِمَحْمِيةً إِلَا هُولِكُمْ وَلَمْ يُسِمِّةً لِي الْمُعْمِيةَ وَقَالَ لِمَعْمُ لِي الْمُعْمِيةً وَلَا الْمُعْمَا مِنَ الْحُمْسِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ لِمَحْمِيةً الزُّهُرِيُّ وَلَمْ يُسِمِّهِ لِي \*

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَنْ عَنْدِ اللّهِ نَّى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيُّ أَنَّ عَنْدِ اللّهِ نَّى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيُّ أَنَّ عَنْدِ الْمُطّلِبِ نَن رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَخْرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطلِبِ فَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ

تھے، ہم نے ایک دوسرے کو بات کرنے کا کہا، پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو کی اور عرض کیایار سول اللہ آپ سب سے زیادہ احمان اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں اور حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں صد قات وصول كرنے ير عامل بناديں كہ ہم بھى اموال وصول كر كے آپ كو ما کر دیں جیبا کہ اور لوگ دیتے ہیں اور جیسے اوروں کو اس سے حصہ مل جاتاہے ہمیں بھی مل جایا کرے ، یہ سن کر آپ دریاک خاموش رہے حتی کہ ہم نے دوبارہ گفتگو کرنے کاارادہ کیا اور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها پرده کے بیچھے سے ہمیں اشارہ كررى تحيس كه اب يجھ ند كهور آپ نے فرمايا اموال زكوة كا استعمال آل محمد (صلی الله علیه وسلم) کے لئے در ست نہیں ، بیہ تو او گوں کا میل ہے لیکن تم محمیہ کو بلا لاؤاور بیٹمس کی حفاظت پر مامور تنصے اور تو قل بن حارث بن عبدالمطلب كو بلا راؤ، بيا وونوں آگئے، آپ نے محمیہ سے فرمایا کہ تم اپنی لڑک کا اس الڑ کے فضل بن عباس سے نکاح کردو، انہوں نے اس طرح شادی کردی اور نو خل بن حارث سے فر ایا کہ تم مجی اپنی لڑ کی ے اس لڑکے کی شادی کردو، غرضیکہ انہوں نے میری (راوی حدیث) شادی کر دی اور محمیہ سے آپ نے فرویا کہ خس سے ان کا اتنا مہر ادا کردو، زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے شخ نے مہرکی تعداد بیان نہیں گی۔

۱۳۳۸ مردن بن معروف، ابن وجب، یونس بن یزید، ابن شهراب، عبدالمطلب بن معروف بن نوفل باشی، عبدالمطلب بن ربید، ابن ربید بن حارث بن عبدالمطلب بیان کرتے بیل که ان کے والد ربیعه بن حارث اور حضرت عبال بن عبدالمطلب نی عبدالمطلب بن مارث اور حضرت عبال بن عبدالمطلب بن ربیعه اور فضل بن عبال ہے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی خدمت بیل جاؤ پھر بقیه حدیث مالک کی ای طرح بیان کی اور اس بیل به زیادتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجهد نے ایمی جاور بچھائی اور لیت گے، اور فرویا کہ علی کرم اللہ وجهد نے ایمی جاور بچھائی اور لیت گے، اور فرویا کہ علی کے مور بیا کہ کی حارت بیل کی ایمی اللہ کی ایمی طرح بیان کی اور اس بیل به زیادتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجهد نے ایمی جاور بچھائی اور لیت گے، اور فرویا کہ

حديب مَالِكُ وَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ وَاللّهِ لَا اصْطَحَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ وَاللّهِ لَا أَرِيمُ مَكَابِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا أَرِيمُ مَكَابِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَتْتُمَ بِهِ إِلَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِي أُوسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا إِنَّمَا هِي أُوسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا إِنَّهَا فَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا أَيْصًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ادْعُوا لِي مَحْمِيّةَ بْنَ جَزْء وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(٣٠٧) بَابِ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمِ وَبَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمِ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بطَرِيقِ الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بطَرِيقِ الْمُطَّلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بطَرِيقِ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ وَبَيّانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الصَّدَقَةِ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصُفْ الصَّدَقَةِ الْمُتَصَدَّقُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْه \*\*

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَوِ ابْنِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ سَهَا لِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلَّ مِنْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلَّ مِنْ صَعَامٍ قَالَتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ سَعَامٍ قَالَتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّ عَصْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطِينَهُ مَوْلَاتِي مِن الصَّدَقَةِ اللَّهِ مَا عَنْدَنَا السَّدَقَةِ مَوْلَاتِي مِن الصَّدَقَةِ مَوْلَاتِي مِن الصَّدَة مَوْلَاتِي مِن الصَّدَقَةِ مَوْلَاتِي مِن الصَّدَقَةِ مَوْلَاتِي مِن الصَّدَقَةِ مَوْلَاتِي مَنْ الصَّدَة مَوْلَاتِي مِن الصَّدَقَةِ اللَّهِ مَا عَنْدَ مَرَابِهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مُحَلِقًا \*

٣٣٨٣ ۚ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو

میں حسن کا باپ ہوں، خداکی قسم اپنی جگہ ہے نہ ہوں گا تاو قشکہ تمہارے بیٹے تمہاری اس بات کا جواب لے کرنہ لوٹیں جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کر بھیجی ہوادراس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ صد قات لوگوں کے میل ہیں، یہ محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس محمیہ بن جزء کو بلال و اور یہ قبیمہ بن اسد میں سے ایک شخص سے کہ انہیں رسائت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عائل مقرر کر کھا تھا۔

باب (2+ س) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی عبدالمطلب کے لئے ہدایہ کا تحلال ہونا، اگرچہ ہدیہ دینے والا اس کا صدقہ کے طریقے سے مالک ہوا ہوا ور صدقہ لینے والا جب اس پر قبضہ کرے تو وہ ہر ایک کے لئے جائز ہو جاتا ہے۔

۲۳۸۲۔ تتیبہ بن سعید، لیف، (دوسری سند) محد بن رمح، لیف، ابن شہاب، عبید بن سباق، حضرت جو بریہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باس تشریف لائے ادر بوجھا کچھ کھانا ہے، انہوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ! خدا کی قسم ہمارے باس کچھ کھانا ہے مشری کیا نہیں یارسول اللہ! خدا کی قسم ہمارے باس کچھ کھانا میں میں بی چند ہڑیاں جو میری آزاد کردہ لونڈی کو صدقہ تو اپنی صدقہ میں ملی ہیں، آپ نے فرمایا لاؤاس لئے کہ صدقہ تو اپنی حکمہ یر پہنچ گیا۔

٣٣٨٣ ـ ابو بكرين ابي شيبه اور عمرو ناقد، اسحاق بن ابرانيم،

ابن عیبنہ، زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۸۳ ما ۱۳ ابو بمر بن ابی شیبه اور ابو کریب، و کیچ ( دوسر ی سند ) محمد بن نتنیٰ اور ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قاده، حضرت السِّ۔

(تیسری سند) قناده، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بر ہر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ر سول اکرم صلی الله علیه وسلم کو مجھ گوشت ہدیہ میں پیش کیاجو ان کو صدقہ دیا گیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ان کے لئے صدقہ ہے اور جارے لئے ہدیہ ہے۔

۲۳۸۵ عبیدالله بن معاذ، بواسطه اینے والد، شعبه (دوسری سند) محمد بن متني ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، تحكم ، ابرا هيم ، اسود، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها بیان کر تی ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين مجه كوشت كائه كالاياكيا تو آپ ہے ہیہ کہا گیا کہ یہ گوشت بر بر ہ کو صدقہ میں دیا گیاہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ ان کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے بدیہ

٢٣٨٦ زجير بن حرب، ابو كريب، ابو معاويه، بشام بن عروه، عبدالرحمان بن قاسم، بواسطه اييخ والبد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ بر برا اے مقدمہ سے تین تحكم شرعی ثابت بوئ، لوگ انبيس صدقه دية اور وه جميس ہدید دیتیں تو میں نے اس چیز کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا وہ ان کے لئے صدقہ ہے اور تہارے لئے ہریہ ہے سوتم کھاؤ۔

٢٣٨٨ ايو بكرين الي شيبه، حسين بن على، زائده، سأك،

عبدالرحمُن بن قاسم، بواسطه اینے دالد، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها (دوسری سند) محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنِ ابْنِ غَيْيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الَّاسْنَادِ نَحْوَهُ \*

٢٣٨٤ - وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنُسٍ ح و حَدَّثُنَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَّا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَهْدَتْ بَرِيرَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَّقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ \*

٢٣٨٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَبَا شُعْبَةً حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِّي وَابُّنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْم بَقَر فَقِيلَ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَّةً \*

٢٣٨٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبُّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ كَانَتْ فِي بَريرَةَ ثَلَاثَ قَضِيًّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ \*

٢٣٨٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْيَةَ حَدَّثَنَا (فائدہ)اس مقام پر صرف ایک ہی تھم شرعی کا تذکرہ کیا گیاہے اور دوسرے دونوں تھم انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الزکاح میں آجا کیں گے۔ حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُهَ حِ و

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ
الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّتُ عَنْ عَائِشَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \*
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \*
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \*
الْحَبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْس عَنْ رَبِيعَةً عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ رَبِيعَةً عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ وَبِيعَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ
ذَلِكَ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُو لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ \*

٢٣٨٩ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا السَّمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ بَعَتْ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةً مِنْهَا بِشَيْء فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَائِشَةَ مَا لَهُ مَلَى عَائِشَةً قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى عَائِشَةً قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهِ مَلَى عَائِشَةً قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَا إِلَى عَائِشَةً قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهِ مَا إِلَى عَائِشَةً قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

• ٢٣٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ رَيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتِيَ يَطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةً لَمْ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةً لَمْ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةً لَمْ يَاكُلُ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةً لَمْ يَاكُلُ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةً لَمْ يَاكُلُ مِنْهَا \*

(٣٠٨) بَابِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ \* ٢٣٩١ – حُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاسِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَنْ عَمْرو

عبد الرحمٰن بن قاسم، قاسم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم سے ای طرح روایت نقل فرماتی ہیں۔

۲۳۸۸ ابو طاہر، ابن وہب، مالک بن انس، ربیعہ، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتی ہیں مگر اس میں بیہ ہے کہ وہ ہمارے کئے ان کی طرف سے ہدیہ ہے۔

۲۳۸۹ زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، خالد، حفصہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر بیاس صدقہ کی ایک بکری بھیجی ہو میں نے اس میں کچھ حضرت عاکشہ کے پاس روانہ کر دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے ، انہوں نے کہا نہیں گر نسیمہ (ام عطیہ) نے اس بکری میں ہے ، انہوں نے کہا نہیں گر نسیمہ (ام عطیہ) نے اس بکری میں ہے جو آپ نے انہیں بھیجی تھی، ہمارے پاس بچھ کوشت بھیجا ہے ، آپ نے فرمایا تو دوا پی جگھ بھی بھی۔

۹۰ ۲۳۹- عبدالرحمٰن بن سلام بحی، ربیع بن مسلم، محد بن زیا، دسترت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت کھانا لایا جاتا، تواس کے متعلق دریافت فرماتے اور اگر کہا جاتا کہ صد قہ ہے، تو پھراس میں ہے نہ کھاتے۔

باب (۳۰۸) صدقه لانے والے کو دعادینا۔ ۱۳۳۹۔ یجیٰ بن یجیٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمروناقد، اسحاق بن ابراہیم، وکیچ، شعبہ، عمرو بن مرہ، عبداللہ بن ابی اونی (دوسری سند) عبیداللہ بن معاذ بواسطہ اپنے والد، شعبہ، عمر دین مرہ، حضرت عبداللہ بن اونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى حِ و حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ حَدَّنَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَى قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَى \* بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَى \* بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَبِي أَوْفَى \* بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي أَوْفَى \* بُنُ إِذْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَلِّ عَلَيْهِمْ \*

(٣٠٩) بَاب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا \*

٣٩٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا فَهِي شَيْبَةً هُمْنَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً هُمْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ح حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَأَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُعْمُ وَحَدَّثَنَا أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُهُمْ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُهُمْ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُهُمْ الْوَهَابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهُ عَلَى كُلُهُمْ وَهُو عَنْ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَعْنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ كَوْدُ وَحَدَّيْنِ السَّعْبِي عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَتَاكُمُ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَتَاكُمُ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَتَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْفُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْفُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَاكُمُ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَوْفُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَلَاهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ أَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِلَهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُونَا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُكُونُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَيْهُ الْمَالِهُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی بللہ علیہ وسلم کے پاس
جب کوئی جماعت صد قات لے کر آتی تو آپ فرماتے اللی ان
پر رحمت فرما، چنانچہ میرے والد ابو اونی بھی صدقہ لے کر
آئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ! ابواوفی کی اولاد بررحمت نازل
فرما۔

۲۳۹۲ ابن نمیر، عبداللہ بن اور لیں، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی اس میں سے الفاظ ہیں کہ ان پر رحت فرمائے۔
رحت فرمائے۔
باب (۲۳۹۹) زکوہ وصول کرنے والے کو راضی باب (۲۳۹۹) زکوہ وصول کرنے والے کو راضی باب کرہ اور اس میں میں اور کر ہے۔

ر کھنا تاو فلکیکہ وہ مال مزام طلب نہ کرے۔
سوم ۱۳۹۳ کی بن بھی ہشیم (دوسری سند) ابو بکر بن الی شیبہ ،
حفص بن غیاث، ابو خالد احمر (تیسری سند) محمد بن غنی ،
عبد الوہاب اور ابن ابی عدی اور عبد الاعلی، داؤو (چوشی سند)
ز ہیر بن حرب، اسماعیل بن ابر اہیم ، داؤو، شعمی ، حضرت جر،
بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ر،
بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ر،
اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جب اسماعی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جب بیس کے والا آئے تو وہ تمہار سے پان
ہوکر جانا جائے۔



